

# بيني لِنْهُ الرَّهُمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمْ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهِمُ الرَّهُمُ المُلْعُ الرَّهُمُ الْمُ الْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ المُلْعُمُ المُلْعِمُ المُلْعِمُ المُلْعُمُ المُلْعُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ المُلْعُمُ الْعُلِمُ الْعُمُ المُلْعُ المُلْعُمُ المُ



كتاب وسنت ڈاٹ كام پر دستياب تما م البكٹرانك كتب.....

🖘 عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

🖘 مجلس التحقيق الإسلامي كعلائ كرام كى با قاعده تصديق واجازت كے بعداب

لوژ (**UPLOAD**) کی جاتی ہیں۔

📨 متعلقہ ناشرین کی اجازت کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔

🖘 دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ،فوٹو کا پی اورالیکٹرانک ذرائع ہے محض مندر جات کی

نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

\*\*\* **تنبیه** \*\*\*

🖘 کسی بھی کتاب کوتجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

🖘 ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات پرمشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیخ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

نشر واشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں اللہ فرمائیں گئی کتاب وسنت ڈاٹ کام

webmaster@kitabosunnat.con

www.KitaboSunnat.com

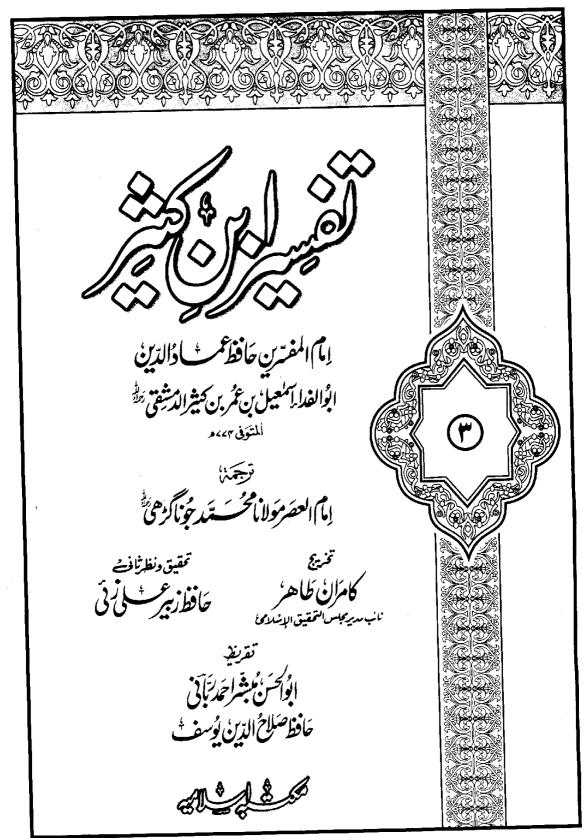



| فهرست                |                                                |       |                                                 |  |  |  |
|----------------------|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--|--|--|
| www.KitahoSunnat.com |                                                |       |                                                 |  |  |  |
| صختب                 | مضمون                                          | صغيبر | مضمون                                           |  |  |  |
| 30                   | نبوت ورسالت مردول بيس بى ربى                   | 5     | نفس کی شرارتوں ہے وہی بچتاہے جس پراللہ کارحم ہو |  |  |  |
| 31                   | انبيانيلل كالخالف كاانجام                      | 6     | بوقت ضرورت اپن قابليت كوبيان كرنا               |  |  |  |
| 33                   | ماضی کے دا قعات باعث عبرت دفعیحت ہیں           | 6     | حفرت يوسف عَالِيْكِم مصر كم حاكم بن مح          |  |  |  |
| 34                   | تفييرسور هٔ رعد                                | 7     | بردارن بوسف عاليتيام كي آمد                     |  |  |  |
| 34                   | الله تعالیٰ کی نازل کرده تمام با عیس حق ہیں    | 9     | براوران بوسف عاليطا كى دايسى                    |  |  |  |
|                      | آسان اور عرش کی تخلیق<br>آسان اور عرش کی تخلیق | 9     | يوسف عَالِينُهِ كابرتاؤ                         |  |  |  |
| 34                   | الله تعالیٰ کی قدرت کاملہ کابیان               | 10    | حفرت يعقوب والبلاك كابيثون كووصيت               |  |  |  |
| 36                   |                                                | 11    | حضرت يوسف عالينوان في بيجال كويجان ليا          |  |  |  |
| 37                   | انكار قيامت كابيان                             | 12    | بھائی کورد کنے کی حکمت مملی                     |  |  |  |
| 38                   | عذاب کا وقت مقرر ہے                            | 12    | برادران یوسف کے ذہب میں چور کی سزا              |  |  |  |
| 39                   | ہدایت اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے             | 13    | بوسف البيلي كاطرف چورى كى نسبت                  |  |  |  |
|                      | رحم مادر میں پرورش پانے والے بنچے کی حقیقت     | 13    | بنيامين كى قيداور بهائيول كامنت ساجت كرنا       |  |  |  |
| 40                   | ے صرف اللہ آگاہ ہے                             | 14    | برادران بوسف کا مایوی کے بعدمشورہ               |  |  |  |
| 41                   | الله تعالی کاعلم تمام محلوق کومحیط ہے          | 15    | حزن يعقوب عاييلا                                |  |  |  |
| 44                   | آسانی بحل می گرج چک                            | 16    | تحكم يعقوب عليثيا كدوونول بهائيول كوتلاش كرو    |  |  |  |
| 47                   | مشركين كوسمجمانے كے لئے ايك مثال               | 17    | حفرت يوسف عَلِينًا على تيسرى ملاقات             |  |  |  |
| 47                   | ہر چیزاللہ کو تجدہ کرتی ہے                     | 18    | حضرت يوسف خاليتك كأقيص اورمجمزه                 |  |  |  |
| 48                   | حق اور باطل کی ایک مثال                        | 19    | يعقوب عَالِينَا إِلَى مِيمَا فَى لوث آنى        |  |  |  |
| 49                   | حق کی پائیداری باطل کی بے ثباتی                | 20    | قافله يعقوب مصرمين                              |  |  |  |
| 50                   | نیک کام کا چھا جبکہ برے کام کا برابدلہ         | 22    | عائے بوسف النظار اور موت کی دعا کرنے کی حقیقت   |  |  |  |
| 51                   | مؤمن بندول کی نیک صفات                         | 25    | نبیا کودی کے ذریعے واقعات کی خبروی جاتی ہے      |  |  |  |
| 53                   | نافرمان بندول كى علامات                        | 26    | نرک خفی کی حقیقت                                |  |  |  |
| 54                   | ونيا كى حقيقت                                  | 29    | للەتغالى كى د حدانىية كى دعوت                   |  |  |  |

| صفحتبر | مضمون                                                           | صخنبر | مضمون                                          |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| 81     | ميدان محشر مين تمام كلوقات جمع بونكى                            | 54    | نتيوں پرانشرتعالی کے انعامات                   |
|        | قیامت کے دن شیطان کا اعتراف جرم اور اپ                          | 58    | تاعايي كى حوصله افزائى                         |
| 82     | لمتبعين سے اظہار لاتعلقی                                        | 59    | رآ ن کریم کی تعریف                             |
| 84     | كلمه طيب إورشجره طيب كى مثال                                    | 60    | بیا کے ساتھ نداق کرنے والوں کو بھی مہلت ملی    |
| 86     | قبر كاامتحان اورجز اوسزا                                        | 61    | ئىدىتعالى بى حقيقى محافظ ہے                    |
| 94     | نعت کی ناقدری کیسزا                                             | 62    | ہنم کے عذاب اور جنت کے نظارے                   |
|        | الله تعالى نماز يرصف، زكوة اداكرف اورصدقه كا                    | 64    | د ول قرآن سے خوشی ایما نداروں کوہو کی ہے       |
| 95     | علم دية بي                                                      | 65    | مجزات كاصد وررسولول كاختيار منهيس              |
| 96     | الله تعالى كي متين اوراس كي شكر كزاري                           | 68    | ي مَثَافِيْظُ كِوْمَةِ لِيغْ بِ                |
| 98     | مكدك لئة وعائدة أمن                                             | 68    | كافرون كى تدبيرين ناكام، الله كااراده كامياب   |
| 98     | کھلوں کی فراوانی کے لئے دعائے ابراہیم علیہ ا                    | 69    | رمالت ونبوت کے منکر                            |
| 99     | حضرت ابراميم فالبيليا كي ايك اوروعا                             | 71    | تفسيرسورة ابراجيم                              |
| 100    | الله تعالى كى عطا كرده مبلت سے نا جائز فائدہ نه<br>ا اشاؤ       | 71    | يؤمن روشني اور كافرتار كي ميس                  |
|        | ا ھاو<br>تیامت کے دن دنیا میں لوٹائے جانے کی آرزو               | 72    | برنی ای قوم ہے ہوتا تھا                        |
| 100    | ا نامنظور                                                       | 72    | بى اسرائيل كى طرف موكنة إيلاً كى بعثت          |
| 102    | تیامت کدن زمین وآسان بدل دیے جائیں مے                           | 73    | نی اسرائیل پراللہ کے احسانات                   |
| 104    | الل جنم كندهك كلباس مي قيد                                      | 74    | بى اسرائيل كوموى غالبيَّلاً كا وعظ             |
| 105    | رہی کا معرف کے ہام کھلا پیغام<br>قرآن کالوگوں کے ہام کھلا پیغام | 76    | قوم كى ايذارسانيوں پرانبيائيليا كاالله پرتو كل |
|        |                                                                 | 77    | الل جبنم کی خوراک                              |
| 106    | تفسيرسورة حجر                                                   | 79    | بے سووا عمال کی مثال                           |
|        | 200                                                             | 80    | كائنات رنگ و بوكا خالق                         |

#### www.KitaboSunnat.com

# وَمَا أَبَرِّئُ نَفُسِى ۚ إِنَّ النَّفُسُ لَا مَارَةٌ بِالسُّوْءِ الْآمَارَجِمَرَ بِنَ النَّفُسُ لَا مَارَةً بِالسُّوْءِ الْآمَارَجِمَرَ بِنَ النَّفُسِى وَمَا النَّفُسِى وَمَا النَّفُسِى النَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالُكُ الْمَاكُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ ال

حَفِيظٌ عَلِيمٌ@ww.KitaboSunnat.com

تو پی کریدکر میرا پروردگاری این بین کرتی بیشک نفس تو برائی پرابھارنے والای ہے مگرید کہ میرا پروردگاری اپنارهم کرے یقیدة میرا پالنے والابن بخشش کرنے والا اور بہت مبر پانی فرمانے والا ہے۔[۵۳] بادشاہ نے کہا سے میرے پاس لاؤ کہ بیس سے اپنے فاص ذاتی کا موں کیلئے مقر دکرلوں پھر جب اس ہے بات چیت کی تو کہنے لگا کہ تو تو ہمارے ہاں آج ہے ذی عزت اورامان تدارے [۵۸] پوسف مالیکیا نے کہا آپ مجھے ملک کے فرانوں پر معرف کے خزانوں پر مقر دکرد بجئے میں تفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔[۵۸]

ں کی شرارتوں سے وہی بچتا ہے جس پراللہ کا رحم ہو: [آیت:۵۸\_۵۵] پھرز کیفا (عزیز مصر کی بیوی)نے کہا کہ میں اپنے نس کو پاک نہیں کہتی اور ندا سے ہر حتم کے جرم سے بری کرتی ہوں نفس میں تو طرح طرح کے بدخیالات اور ناجا زَرْتمنا کمیں آتی ہی میں اور وہ برائی کرنے پراکساتا بی رہتا ہے ابذائنس کے دھو کے اور پھسلائے میں آ کرمیں نے بیسف علیہ اُلا کواپے پھندے میں لا نا چا ہا ( محروہ ندآئے ) کیونک نفس برائی پر ابھارتا تو ہے مگر جس کو اللہ رحم فرما کر بچالے (اس کونبیں ابھارتا) بیشک میرارب بخشنے والا مہربان ہے۔ بیقول عزیز مصر کی بیوی زلیخا کا بی ہے یہی بات زیادہ مشہور اور قابل تبول ہے اور واقعہ کے سیاق وسباق سے بھی یہی بات زیادہ مناسبت رکھتی ہےاورمعنوی لحاظ ہے بھی یہی زیادہ مطابق معلوم ہوتی ہےاوراس کوامام ماوردی میشاند نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہےاورامام این تیمیہ میں کے نواس کے بارے میں ایک ستقل کتاب تصنیف کی ہےاوراس میں اس قول کی پوری حمایت و تائيدك بيكن بعض لوگ يابعي كتب بين كريةول معزت يوسف علينيا كاب يعني ﴿ وَلِكَ لِيَسْ عَلَمْ مَا يَسْ عَلَمَ وَهُ میں میں نے اس کی کوئی خیانت نہیں کی ابن حریراور ابن الی حاتم نے تو سوائے اس قول کے اور کوئی قول بیان ہی نہیں کیا چنانچ تغییر ابن جرير ميں ہے كدابن عباس ولفين كتے بين كد جب يوسف عائيلا كے كہنے ير باوشاہ نے شہر كورتوں سے اسكے بارے ميں دريافت كيا توانہوں نے کہا کہ ہم نے توان میں کوئی برائی نہیں دیکھی اورز لیخانے بھی اقر ارکرلیا کہتی بات یہی ہے میں نے ہی ان کو پھسلانے ک کوشش کی تھی تو حفرت یوسف علینیا نے کہا کہ میں نے بیسب پھے صرف اس لئے کرایا تا کرعزیز مصرکومعلوم ہوجائے کہ میں نے اس کے پیچھاس کی کوئی خیانت نہیں کی تو حضرت جرئیل عائیبالانے آپ سے فرمایا کد کیااس دن بھی نہیں کی جب اس عورت نے آپ کا ارادہ کیااورآپ نے اس عورت کا (واضح رہے کہ حضرت یوسف غائبیگا نے اس کاارادہ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالی پیفر ما تا ہے کہ اگران کواللہ تعالیٰ کی نشانی ( دلیل ) نید کھائی دیتی تو اس وقت ضرور آپ اس کااراد ہ کر لیتے ۔''مگران نشانیوں کود بکھر آپ تقوے پر قائم رہے )۔ تبآپ نے فرمایا کہ میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا ۔ نفس تو برائی کی ترغیب دیتا ہی ہے۔ ' عجابدُ سعید بن جیر عکرمدا بن الی البذیل ضحاک محسن، قمادہ اور سدی بیسنیم سب ای کے قائل ہیں لیکن پہلاقول ( یعنی اس کا زلیخا کا کلام ہونا ) ہی زیادہ قوی اور ظاہر ہے =

سيعور ع پيقون⊕

تر کیٹرٹن: ای طرح ہم نے یوسف طایٹا کو ملک کا قبضد دے دیا۔ کدوہ جہاں کہیں چاہدے سے۔ہم جے چاہیں اپنی رحمت پہنچادیت ہیں ہم نیک کا روں کا تو اب ضائع نہیں کرتے۔[۵۱] ایقیٹا ایما نداروں اور پر بیز گاروں کا اخروی اجربہت ہی بہتر ہے۔[۵۷]

= کیونکہ پچھلے کلام کا آخری حصد عزیز کی بولی زلیخا بی کا ہے جو وہ سب کے سامنے بادشاہ سے بیان کررہی تھی اور حضرت پوسف مَالِیَنْاِ اس جگہ موجود نہ تھے (بلکہ جیل میں تھے )اس تمام گفتگو کے بعد بادشاہ نے ان کوبلوایا تھا۔

بوقت ضرورت اپنی قابلیت کو بیان کرنا: جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علینی کی بے گنائی کھل گئی تو خوش ہوکر کہا کہ انہیں میرے پاس بلالاؤ کہ میں نہیں اپنے خاص مشیروں میں کرلوں ۔ چنانچہ آپ تشریف لائے جب وہ آپ سے ملا آپ کی صورت کے بعد کر بیت کر بیت کے جب اس میں میں میں اس کا میں کر اور اس کے بیت کر بیت کے بیت کر اور کا میں کر جب کر میں

دیکھی آپ کی ہاتیں سنیں آپ کے اخلاق دیکھے تو دل ہے گرویدہ ہو گیا اور بے ساختد اس کی زبان سے نکل گیا کہ آج ہے آپ ہمارے ہاں معزز اور معتبر ہیں اس پر آپ نے ایک خدمت اپنے لئے پسند فر ما کی اور اس کی اہلیت ظاہر کی۔انسان کو پیرجا تر بھی ہے کہ کی میں اس میں میں میں ان میں ان میں ان کے اس کے بعد ان کے بعد جس کی تعدید کے انداز میں کا تعدید کے بعد ان کی م

جب وہ اُن جان لوگوں میں ہوتو اپنی قابلیت بوقت ضرورت بیان کردے اس خواب کی بناپر جس کی تعبیر آپ نے دی تھی آپ نے بہی آرزو کی کہ زمین کی پیدادار غلد دغیرہ جوجع کیا جا تا ہے اس پر جھے مقرر کیا جائے تا کہ میں محافظت کروں نیز اپ علم کے مطابق عمل کر

مبروری میرون کی چید کا مصیبت کے دفت قدرے عافیت مل سکے۔ بادشاہ کے دل پرتو آپ کی امانت داری کاسچائی کا سلیقہ مندی کا در کامل علم کا سکہ بیٹے چکا تھا۔ اس وفت اس نے اس درخواست کومنظور کرلیا۔

حضرت پوسف غالبَدْ الم مصر کے حاکم بن گئے: [آیت:۵۷-۵۵] زمین مصر میں یوں حضرت پوسف غالبَدْ اللّٰ کور تی ہوئی اب ان کے اختیار میں تھا کہ جس طرح چا ہیں تصرف کریں جہاں چا ہیں مکانات تغییر کریں۔ یااس قیداور تنہائی کو دیکھتے یااب اس اختیار اور

آ زادی کو و کیھے۔ بچ ہے رب جے چاہا پی رحت کا جتنا حصہ چاہے وے صابروں کا صبر پھل لاکر بی رہتا ہے۔ بھائیوں کا د کھ سہا اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے بیچنے کے لئے عزیز مصر کی عورت ہے بگاڑ لی اور قید خانے کی مصیبتیں برواشت کیس۔ پس رحت اللی کا ہاتھ

بر ھااورمبر کا جر ملا۔ نیک کاروں کی نیکیاں مجمی ضائع نہیں جاتیں۔ پھرا سے باایمان تقوے والے آخرت میں بڑے درجے اور اعلیٰ

ثواب پاتے ہیں۔ بیباں بید ملاوہاں کے ملنے کی تو مجھے دھزت سلیمان عالیمال عالیمال کے بارے میں بھی قرآن میں آیا ہے کہ بید دنیا کی وولت وسلطنت ہم نے مجھے اسپنا احسان ہے وی ہے اور قیامت کے دن بھی تیرے لئے ہمارے ہاں اچھی مہمانی ہے۔ 10 الغرض

شاہ معرریان بن دلید نے سلطنت معرکی وزارت آپ کودی۔ پہلے اس عہدے پراس عورت کا خاوند تھا جس نے آپ کواپٹی طرف

ا ماک کرنا چا ہاتھاای نے آپ کوٹر ید کیا تھا۔ آخر شاہ مصرآپ کے ہاتھ پرایمان لایا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ آپ کے ٹرید نے والے کا نام اطفیر تھا۔ بیانبی ونوں میں انقال کر گیا۔ اس کے بعد باوشاہ نے اس کی زوجہ راعیل سے حضرت یوسف عالیم لیا کا تکاح کردیا۔

جب آپان سے ملے تو فرمایا کہوکیا یہ اس تمہار ساراوے سے بہتر نہیں؟ انہوں نے جواب دیا کداے صدیق مجھے ملامت نہ سیجے =

www.KitaboSunnat.com

ا ۲۸/ ص: ۲۹، ۶۰



تو کی اور انہوں نے الیکی است نے ایک اور پوسف کے پاس گئے تواس نے انہیں پیچان لیا اور انہوں نے اسے نہ پیچانا۔[۵۸]جب انھیں ان کا اسباب مہیا کرویا تو کہا کہ تم میرے پاس اسپنے اس بھائی کو بھی لا ناجو تمھارے باپ سے ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے ناپ بھی پورا دیا اور میں ہوں بھی بہترین میز بانی کرنے والوں میں۔[۵۹] پس اگر تم اسے نے کر میرے پاس نہ آئے تو میری طرف سے تعمیس کوئی ناپ نہ سلے گا بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھٹکنا۔[۴] انھوں نے کہا اچھا ہم اس کے باپ سے اس کی بابت بات چیت کر کے کوشش پوری کریں گے۔[۴] اپنے خدمتگا روں سے کہا کہان کی پونجیاں انہی کی بوریوں میں رکھ دو کہ جب لوٹ کرا پنے اہل وعیال میں جا کمیں اور پوری کریں گے۔[۴]

= آپکومعلوم ہے کہ میں حسن وخوبصورتی والی دھن دولت والی عورت تھی میرے فاوند مردی ہے محروم تھے وہ جھے ہے لئی بہیں
سکتے تھے۔ادھرآپ کوقد رت نے جس فیاضی ہے دولت حسن کے ساتھ مالا مال کیا ہے وہ بھی فلاہر ہے پس جھے اب ملامت نہ کیجئے۔
کہتے ہیں کہ واقعی حضرت یوسف عَالِیَّا اِن انہیں کواری پایا پھران کے بطن سے آپ کے دولڑ کے ہوئے افراثیم اور میشا۔افراثیم کے
مال نون پیدا ہوئے جو حضرت یوشع عَالِیَّا کے والد ہیں اور رحمت نامی صاحبز ادی ہوئیں جو حضرت ایوب عَالِیَّا کی ہوی ہیں۔حضرت
فضیل بن عیاض میں ہو حضرت اور کی ہوی راستے میں کھڑی تھیں جو حضرت یوسف عَالِیَّا کی سواری نکلی تو بے ساختہ ان کے
منہ ہے نکل گیا کہ اکٹ تھی کہ کہا ہوں بان جس نے اپنی فرماں برداری کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہی پر پہنچا یا اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہی پر پہنچا یا اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے غلاموں کو بادشاہی پر پانچا تا را۔

برادرانِ پوسف کی آمد: [آیت: ۸۸-۲] کتے ہیں کہ حضرت پوسف عالیہ اُلی نے وزیر مصر بن کرسات سال تک غلہ اور اناج کو
بہترین طور پر جمع کیا۔اس کے بعد جب عام قط سالی شروع ہوئی اورلوگ ایک ایک دانے کوتر سے گئے تو آپ نے مختا جوں کو دینا
شروع کیا۔ یہ قط علاقہ مصر سے نکل کر کنعان دغیرہ شہروں کو بھی شامل تھا۔ آپ ہر بیر دنی شخص کواونٹ بھر کر غلہ عطافر مایا کرتے تھے اور
خود آپ کا لشکر بلکہ خود بادشاہ بھی ون بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ دو پہر کے دفت ایک آدھ نو الہ کھالیتے تھے اور اہل مصر کو پہیٹ بھر کر
کھلاتے تھے۔ بس اس زمانے میں میہ بات ایک رحمت الہی تھی۔ یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے پہلے سال مال کے بدلے غلہ بچا۔
دوسرے سال سامان اسباب کے بدلہ بتیسرے سال بھی اور چو تھے سال بھی پھرخودلوگوں کی جان اوران کی اولا د کے بدلے بس خود
لوگ ان کی اولا دیں اوران کی کل ملکیت اور مال کے آپ مالک بن گئے کین اس کے بعد آپ نے سب کوآز زاد کردیا اوران کے مال =

فَكُتَا رَجُعُوْ الِنَ الْمِيْهِمْ قَالُوْا يَأْبُانَا مُنِعَ مِتَّا الْكَيْلُ فَأُرْسِلُ مَعَنَا آخَانَا فَكُتُ رَجُعُوْ اللَّهِ فَوْ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ فَالْمُوعَ قَالَ هَلُ الْمَنْكُمْ عَلَيْهِ اللَّاكِيلُ فَأُرْسِلُ مَعَنَا آخَانَا فَكُو اللَّهِ فَعُوا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

# بِكُمْ ۚ فَكُمَّ اللَّهُ مُونِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ١٠

توجیستی، جب بدلوگ لوٹ کراپن والد کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ ہم ہے تو غلم کا پیاندروک لیا گیا۔ اب آ ب ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجے کہ ہم پیانہ بھر کر لا میں ہم اس کی تکہبائی کے ذر دار ہیں۔ [۲۳] کہا کہ جھے تو اس کی بابت تمہارا بس و بیا ہی اعتبار ہے۔ جیسااس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے ہیں تھا۔ پس اللہ ہی بہترین حافظ ہے اور ہے بھی وہ سب مہر پانوں سے بڑا مہر پان۔ [۲۳] جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو اُنھوں نے اپنا سر مایہ موجود پایا جوان کی جانب لوٹا ویا گیا تھا۔ کہنے گئے اے ہمارے باب ہمیں اور کیا چا ہے۔ و یکھتے تو پہتارا سر مایہ بھی ہمیں واپس لوٹا دیا گیا ہے۔ ہم اپنے خاندان کو رسدلا دیں گے اور اپنے بھائی کی گرانی رکھیں گے اور ایک اون کا بیانہ زیادہ لا میں گو اسے ہرگز ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک کہ تم نا دیا تھا ہے ہوں کہا کہ بھی ہو وہ کے بھر اس ایک صورت کے کہم سب گرفآد کر گئے جاؤ۔ جب اللہ تعالی کو بچھی میں رکھ کر مجھے تول وقر ارز دو کہ تم اسے میرے پاس پہنچا دو تھے بھر اللہ اس پرنگہبان ہے۔ [۲۲]

>﴿ يُوسُف" ﴾ عرفي وَمَا أَبِينَ ٣ مِنْ الْبِينَ ٣ مِنْ الْب نے یو چھاتمھارے سواان کےاورلڑ کے بھی ہیں؟ تو انہوں نے کہاہاں ہم بارہ بھائی تتھے ہم میں جوسب سے چھوٹا تھااور ہمارے باپ کی آنکھوں کا تارا تھاوہ تو ہلاک ہوگیا اس کا ایک بھائی اور ہےاہے باپ نے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا بلکہ اپنے پاس ہی روک لیا ہے کہ اس سے ذرا آپ کواطمینان اورتسلی رہے۔ان باتوں کے بعد آپ نے تھم دیا کہ انہیں سرکاری مہمان سمجھا جائے اور ہرطرح خاطر مدارات کی جائے اوراحچھی جگہ تھرایا جائے ۔اب جب آھیں غلہ دیا جانے لگا اوران کے تھلے بھر دیئے گئے اور حتنے حانوران کے ساتھ تھوہ جتنا غلما ٹھاسکتے تھے بھردیا تو فر مایاد کیھواپنی صدافت کے اظہار کے لئے اپنے اس بھائی کو جسےتم اس مرتبدایے ساتھ نہیں لائے اب کے آؤٹو لیتے آنا۔دیکھومیں نے تم سے خوش سلوکی کی ہاورتہاری بڑی خاطر تواضع کی ہاس طرح رغبت ولا کر پھر دھم کا بھی دیا کداگردوبارہ کے آنے میں اسے ساتھ ضدلائے تو میں تنہیں ایک دانداناج کا نددوں گا بلکتہ ہیں اپنے نز دیک بھی ندآنے دوں گا۔ انھوں نے وعدے کئے کہ ہم انہیں کہدین کرلالج وکھا کر ہرطرح پوری کوشش کریں گے کہا پنے اس بھائی کوبھی لا نمیں تا کہ باوشاہ کے ماہنے ہم جھوٹے نہ پڑیں۔سدی میٹیلیہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ان ہےرہن رکھالیا کہ جباے لاؤ گے توبہ یاؤ گے لیکن یہ پات کچھ جی کوگتی نہیں اسلئے کہ آپ نے تو انہیں واپسی کی بڑی رغبت دلائی اور بہت کچھتمنا ظاہر کی۔ جب بھائی کوچ کی تیاریاں کرنے لگیتو حضرت پوسف عَالِبَیلاً نے اپنے چالاک چا کروں سے اشارہ کیا کہ جواسباب بیلائے تھے اور جس کے عوض انہوں نے ہم سے غله لیا ہے وہ بھی انہیں واپس کر دولیکن اس خوبصور تی ہے کہ انہیں معلوم تک نہ ہو۔ان کے کجاوون اور بوروں میں ان کی تمام چیزیں ر کھ دوممکن ہے اس کی وجہ بیہ ہوکہ آپ کوخیال ہوا ہوکہ اب گھر میں کیا ہوگا جے لے کریے غلہ لینے کے لئے آئیں اور پہھی ہوسکتا ہے کہ آپ نے اپنے باپ اور بھائی سے اناج کا کچھ معاوضہ لینا مناسب نہ مجھا ہواور بیجھی قرین قیاس ہے کہ آپ نے بیدخیال فرمایا ہو کہ جب بیا بنااسباب کھولیں گےاور یہ چیزیں اس میں یا ئیں گےتو ضروری ہے کہ ہماری چیزیں ہمیں واپس دینے کوآ ئیں گےتو اس بیانے ہی بھائی ہے ملاقات ہوجائے گی۔

برادران یوسف کی واپسی: [آیت: ۲۳-۲۳] بیان ہور ہا ہے کہ باپ کے پاس پنج کرانہوں نے کہا کہ اب ہمیں تو غلم لئیں سکتا تا وفتیکہ آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو نہ جیجیں اگر انہیں ساتھ کردیں تو البت ل سکتا ہے۔ آپ بے فکر رہے ہم آپ اس کی سکتا ہے۔ آپ بے فکر رہے ہم آپ اس کی سکتا ہے۔ آپ بے فکر رہے ہم آپ اس کی ساتھ کرو سکتا ہائی کرلیں گے۔ ﴿ فَنْ عَلَىٰ کَ مِنْ مُوسِ عَالِيْلِا نِ فَرْ مَا یا کہ بس وہی تم اس کے ساتھ کرو گے ہوکہ یہاں سے لے گئے اور یہاں پہنچ کرکوئی بات بنادی گے جواس سے پہلے ان کے بھائی حضرت یوسف عَالِیْلا کے ساتھ کر چکے ہوکہ یہاں سے لے گئے اور یہاں پہنچ کرکوئی بات بنادی ﴿ حَسَافِ اَلْ مَنْ مُرْ مِنْ اللّٰهُ تَعَالَىٰ ہی بہترین حافظ اور نگہ بہان ہے اور ہے بھی وہ ﴿ وَسَافِ اَلْ مَنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کے کا ہے وہ دور کرد سے گاہ ہم مشکل نہیں اس کی پاک ذات سے امید ہے کہ وہ میرے یوسف کو جھے کے پھر طاد سے گا اور میری پر اگندگی کودور کرد سے گا اس پرکوئی کام مشکل نہیں اس کی پاک ذات سے امید ہے کہ وہ میرے یوسف کو جھے کے پھر طاد سے گا اور میری پر اگندگی کودور کرد سے گا اس پرکوئی کام مشکل نہیں نہوں سے اپنے دیم وکرم کورو کتا ہے۔

یوسف عَالِیَلِاً کا برتاؤ: یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ بھائیوں کی واپسی کے وقت اللہ تعالی کے نبی نے ان کا مال متاع ان کے اسباب کے ساتھ پوشیدہ طور پر واپس کر دیا تھا۔ یہاں گھر پہنچ کر جب انھوں نے کجاوے کھولے اور اسباب علیحدہ علیحدہ کیا تو اپنی سب چیزیں جوں کی توں واپس موجود پائیں۔ تو اپنے والد سے سمنے لگے لیجئے اب آپ کو اور کیا چاہیے۔اصل تک تو عزیز مصر نے ہمیں واپس کر دی ہے اور بدلے کا غلہ پورا پورا دیدیا ہے۔اب تو آپ بھائی صاحب کو ضرور ہمارے ساتھ کردیجئے تو ہم اپنے خاندان کے لئے غلہ =

وَقَالَ لِيَنِيَّ لَا تَكْخُلُوْا مِنْ بَابِ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوْا مِنْ اَبُوابِ مُّتَفَرِّقَةٍ مُ وَمَا الْغُنِيُ عَنْكُمُ مِّنَ اللهِ مِنْ شَيْءٍ مِانِ الْخُلُمُ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْءٍ مَانِ الْخُلُمُ اللهِ مِنْ مَكْمُ اللهُ اللهِ مِنْ مَكْمُ اللهِ مِنْ مَكْمُ اللهُ اللهُ

وعيير عينو عن الله مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ

قَطْهَا وَإِنَّهُ لَذُوْعِلْمِ لِّهَا عَلَّمْنَهُ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥

تر کیے گا ہے میرے بچوتم سب ایک دروازے سے نہ جانا بلک کی ایک درواز وں میں سے جدا جدا طور پر داخل ہونا۔ میں اللہ تعالی کی طرف ہے آنے والی کسی چیز کوتم سے ٹال نہیں سکتا۔ تھم صرف اللہ ہی کا چلتا ہے۔ میرا کامل بھروسہ ای پر ہے اور ہرایک بھروسہ کرنے والے کوائی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ایم اللہ بھروسہ کی استوں سے جن کا تھم ان کے والدنے انہیں دیا تھا' گئے۔ پچھ نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات مقرر کردی ہے وہ اس سے انہیں ذرا بھی بچالے۔ ہاں یعقوب عالیٰ اِن ایٹ میر کے ایک خطرے کوسرانجام دے لیاوہ اہمارے سکھ ملائے ہوئے علم کا عالم تھالیکن اکثر لوگ جانے نہیں۔ [۲۸]

= بھی لائیں گے اور بھائی کی وجہ ہے ایک اونٹ کا بو جھا ور بھی ٹل جائے گا کیونکہ عزیز مصر پر خض کو ایک اونٹ کا بو جھ ہی دیتے ہیں۔
اور آپ کو انہیں ہارے ساتھ کرنے میں تامل کیوں ہے؟ ہم اس کی دیکھ بھال اور نگہداشت پوری طرح کریں گے۔ بینا پہت ہی آسان ہے۔ بیتھا کلام کا تمتہ اور کلام کو اچھا کرنا۔ حضرت یعقوب عَالِیَّالِا ان تمام با توں کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جب تک تم حلفیہ اقرار نہ کروکہ اپنے اس بھائی کو اپنے ہمراہ جھے تک والی پہنچاؤگے میں اسے تمہارے ساتھ بھیجوں گانہیں۔ ہاں بیاور بات ہے کہ اللہ نہ کرے تم سب ہی گھر جاؤ اور چھوٹ نہ سکو چنانچہ بیٹوں نے اللہ تعالی کو بچ میں رکھ کر مضبوط عہد و بیان کیا۔ اب حضرت بعقوب عَالَیْ اللہ تعالیٰ و بچ میں رکھ کر مضبوط عہد و بیان کیا۔ اب حضرت بعقوب عَالَیْ اللہ تعالیٰ و بی کے کوان کے ساتھ کردیا۔ اس لئے کہ قبط کے مارے علی کی ضرورت تھی اور بغیر بھیجے چارہ نہ تھا۔

على ضرورت كى اور بعير بضيع چاره ندهاحضرت بعقوب عَلَيْلِا كى بينول كووصيت: [آيت: ٢٥- ٢٥] چونكه الله تعالى ك نبى حفرت يعقوب عَلَيْلا كواپنه بجوں پر
نظر لگ جانے كا كھنكا تھا۔ كيونكه وہ سب المجھے خوب صورت تومند طاقتور مضبوط ويدار ونو جوان تھے۔ اس لئے بوقت رخصت ان
سے فرماتے ہیں كه پیارے بچواجم سب شہر كا يك ہى درواز بے سے شہر میں نہ جانا بلكہ مختلف وروازوں سے ايك ايك دودوہوكر
جانا نظر كا لگ جانا حق ہے گھوڑ بے سواركو بيگراد بتی ہے پھر ساتھ ہى فرماتے ہیں كہ بید میں جانتا ہوں اور میراایمان ہے كہ بید بیر تقدیر
میں ہیر پھیر نہیں كر عتى۔ الله تعالى كى قضا كوكوئى فض كى تدبير سے بدل نہيں سكتا الله تعالى كا چاہا پورا ہوكر ہى رہتا ہے۔ تھم اى كا چاتا
ہے۔ كون ہے جواس كے اراد بور بدل سيك ؟ اس كے فرمان كونال سيك؟ اس كى قضا كولونا سيك؟ ميرا بھروسا ہى پر ہے اور بھے پر ہى كيا
موقوف ہے ہرا يك تو كل كرنے والے كواس پر تو كل كرنا چاہيے چنا نچہ بيٹوں نے باپ كى تھم بردارى كى اور اسى طرح كى ايك ايك ايك وروازوں ہيں بٹ گيے اور شہر ميں پنچے۔ اس طرح وہ الله كى قضا كولونا تو نہيں سكتے تھے ہاں حضرت يعقوب عَلَيْلاً نے ايك ظاہرى

وَلَتَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفُ أَوَّى إِلَيْهِ آخَاَهُ قَالَ إِنِّيَّ آنَا ٱخُولُكَ فَلَا تَبْتَيِسُ بِهَا كَانُوُايِعُمَلُوُن ﴿ فَلَهَا جَهَزَهُمْ بِجَهَازِ هِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ ؙڿيه ثُمَّا ذَّنَ مُؤَذِّنُ ٱيَّتُهَا الْعِيْرُ إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ ۞قَالُوُاوَ ٱقْبَلُوْا عَلَيْهِمُ مَّاذَا تَفَقِدُونَ@ قَالُوُانَفَقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَآءَيِهِ حِمْلُ بَعِيْرِ وَآنَا به زَعِيْمٌ وَالْوُاتَاللهِ لَقَلُ عَلِمْتُمْ مَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُتَالْرِ قِيْنَ ص قَالْوُا فَهَا جَزَآؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِيثِنَ۞ قَالُوُاجَزَآؤُهُ مَنْ وُّجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُو جَزَآؤُهُ ۗ كُذَٰ لِكَ نَجُزِي الظّٰلِيدِينَ@فَبَدَ ٱبِأَوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءٍ أَخِيْهِ ثُمَّ اسْتَغْرَجَه مِنُ وِّعَآءِ آخِيُهِ ۚ كَذَٰلِكَ كِدُنَا لِيُوْسُفَ ۚ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ آخَاهُ فِي دِيْنِ الْهَلِكِ تر بھیٹر : بیسب جب یوسف غلیکیا کے یاس بھنچ گئے تواس نے اپنے بھائی کواپنے پاس بٹھا لیاا در کہا کہ میں تیرا بھائی (یوسف) ہوں پس یہ جو کچھ کرتے رہے اس کا کچھ رخج نہ کر۔[۲۹] پھر جب آئیس ان کا سامان اسبابٹھیک ٹھاک کرے دیا تواییے بھائی کے اسباب میں پانی کا پیالمدرکھ دیا۔ پھرا یک آواز دینے دالے نے یکارکر کہا کہ اے قافلے والو! تم لوگ تو چور ہو۔ (۲۰ ) انھوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمھاری کیا چیز کھو گئی ہے؟[ا<sup>2]</sup> جواب دیا کہ شاہی جام کم ہے جواسے لے آئے اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا۔اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔[24] انہوں نے کہااللہ تعالی کی شم تم کوخو ہے کم ہم ملک میں فسادی سیلانے کیلئے نہیں آئے ادر نہ ہم حور ہیں۔[24] انھوں نے کہا اچھاچور کی کیا سزا ہے اگر جھوٹے ہو۔[20] جواب دیا کہاس کی سزایبی ہے کہس کے اسباب میں سے پایاجائے وہی اس کا بدلہ ہے۔ہم تو ایسے ظالموں کو بہی سزادیا کرتے ہیں۔[24] پس پوسف غائبا اے ان کے تھیلوں کی تلاش شروع کی اپنے ہوائی کے تھیلے کی اللاسے پہلے پھراس جام کوایت بھائی کے تھیلے سے نکالا۔ہم نے بوسف مائیلا کے لئے ای طرح یہ تدبیری۔اس بادشاہ کے انساف کی

تدبیر پوری کی کداس سے دہ نظر بدسے فتی جائیں۔ دہ ذی علم تصاللہ کاعلم ان کے پاس تھا۔ ہاں اکثر لوگ ان باتوں کونہیں جانے۔
حضرت یوسف عَالِیَّلاً نے اپنے بھائی کو بہچان لیا: [آیت: ۲۹ - ۲۷] بنیا میں جوحضرت یوسف عَالِیَّلاً کے سکے بھائی تھے انہیں
کے کرآپ کے ادر بھائی جب مصر پنچ آپ نے اپنے سرکاری مہمان خانے میں شہرایا۔ بزی عزت تکریم کی اور صلہ اور انعام واکرام
دیا۔ اپنے بھائی سے تنہائی میں فرمایا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ اللہ تعالی نے بچھ پریدانعام واکرام فرمایا ہے۔ اب تعصیں چاہے کہ

روسے بیاہیے بھائی کونہ لے سکتا تھا گرید کرمنظورا لٰبی ہو۔ہم جس کے چاہیں درجے بلند کردیں ہرذی علم ہے فوقیت رکھنےوالا دوسراذی علم

قَالُوَّا إِنْ يَتَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ آخُر لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِي نَفْهِ وَلَمْ يُبُنِ هَالَهُمْ ۚ قَالَ ٱنْتُمْ شَرَّمَّكَانًا ۗ وَاللَّهُ ٱعْلَمْ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُوٰ إِنَّا لَعَزِيْرُ إِنَّ لَهُ ٱبَّاشَيْغًا كَبِيرًا فَعُنْ ٱحَدَنَا مَكَانَهُ ۚ إِنَّا نَرِيكَ مِنَ الْهُحْسِنِينَ ﴿ قَالَ مَعَاذَ

## اللهِ أَنْ يَأْخُذُ إِلَّا مَنْ وَجَدُنَا مَتَاعَنَاعِنْكَ لَا لِتَّا إِذَا الْظَلِمُونَ هَٰ اللهِ أَنْ يَأْخُذُ إِلَّا مَنْ وَجَدُنَا مَتَاعَنَاعِنْكَ لَا لِتَّا إِذَا الْظَلِمُونَ هَٰ

تر کینے گئے کہ اگر اس نے چوری کی تواس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکاہے پوسف نے اس بات کواپنے ول میں رکھالیا اوران کے سامنے بالکل ظاہر نہ کیا۔ کہا کہتم گھٹیا درج کے ہوا در جوتم بیان کرتے ہوا ہے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔[<sup>24]</sup> کہنے لگے کہاے عزیز مصراس کے والد بہت بزی عمر کے بالکل بوڑ ھے مخص ہیں۔ آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کولے لیجئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے محن مختص میں۔[44] بوسف قائیلا نے کہا ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہاس کے سوا دوسرے کا گرفتاری کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ہناہ جا ہے ہیں۔ایبا کرنے ہے تو ہم یقیناً ناانصاف ہوجا عیں۔[29]

بھائیوں نے جوسلوک میر ہےساتھ کیا ہےاس کارنج نہ کرواوراس حقیقت کوبھی ان پر نہ کھولو۔ میں کوشش میں ہوں کہ کسی نہ کسی طرح تمہیںا ہے پاس روک لوں۔

بھائی کورو کنے کی حکمت عملی: جب آپ اپنے بھائیوں کوحسب عادت ایک ایک اونٹ غلے کا دینے لگے اوران کا اسباب لدنے لگا تواینے جالاک ملازموں سے چیکے سے اشارہ کرویا کہ جاندی کا شاہی کورا بنیامین کے اسباب میں چیکے سے رکھ دیں۔ بعض نے کہا ہے کہ پیکٹوراسونے کا تھا۔اس میں پانی پیاجاتا تھااورای سے غلہ بحرکے دیاجاتا تھا بلکہ دیساہی پیالہ حضرت ابن عباس ڈالٹنجنا کے پاس بھی تھا۔ پس آپ کے ملاز مین نے ہوشیاری ہے وہ پیالہ آپ کے بھائی حضرت بنیامین کے تھلے میں رکھ دیا۔ جب یہ چلنے لگھ تو سنا

کہ پیچیے ہے منادی نداکرتا آر ہا ہے کہا ہے قافلہ والو! تم چورہو۔ان کے کان کھڑے ہوئے رک گئے۔ادھرمتوجہ ہوئے اور پوچھا کہ آ ب کی کیا چیز کھوئی گئی ہے۔ جواب ملا کہ شاہی پیانہ جس سے اناج ناپاجا تا تھا۔ سنوشاہی اعلان ہے کہ اس کے وصونڈ لانے والے کو

ایک بوجه غله ملے گااور میں آپ ضامن ہوں۔

برا دران بوسف کے خدمب میں چور کی سزا: اپنے او پر چوری کی تہمت من کر برادران بوسف کے کان کھڑے ہوئے اور کہنے لگئم جمیں جان چکے ہو ہمارے عادات وخصائل ہے واقف ہو چکے ہو ہم ایسے نہیں کہ وکی فسادا تھا کیں نہایے ہیں کہ چوریال کرتے پھریں۔شاہی ملازموں نے کہاا چھاا گرجام و پیانے کا چورتم میں ہے ہی کوئی ہواورتم جھوٹے پڑوتواس کی سزا کیا ہونی جا ہے۔جواب دیا کہ دین ابراہیمی کےمطابق اس کی سزایہ ہے کہ وہ اس مخص کے سپر دکر دیا جائے جس کا مال اس نے جرایا ہے۔ ہماری شریعت کا یہی فیصلہ ہے۔اب حضرت یوسف عَالِیَّلِا کا مطلب بورا ہوگیا۔آپ نے حکم دیا کہ ان کی تلاشی لی جائے۔ چنانچہ پہلے بھائیول کے اسباب 💆 کی تلاثی لی ۔ حالا نکہ معلوم تھا کہ ان کے تھلیے خالی ہیں لیکن صرف اس لئے کہ انہیں اور ووسر بے لوگوں کو کوئی شبہ نہ ہوآ پ نے یہ کام کیا اور جب بھائیوں کی تلاثی ہوچکی اور جام نہ ملاتو اب بنیامین کے اسباب کی تلاشی شروع ہوئی چونکہ ان کے اسباب میں رکھوایا تھا اس لئے اس میں سے نکلنا ہی تھا۔ نکلتے ہی عکم ویا کہ انہیں روک لیا جائے ریتھی وہ ترکیب جو جناب باری نے اپنی حکمت اور حضرت

عور ان الراب المرابع ا >﴿ يُؤسُفِ" ﴾ 🤻 یوسف غالبیّلاً کی اور بنیا مین وغیرہ کی مصلحت کے لئے حضرت پوسف صدیتی غالبیّلاً کوسکھائی تھی کیونکہ شاہ مصر کے قانون کے مطابت تو ا باوجود چور ہونے کے بنیا مین کوحفرت بوسف عَالِیمَا اسے یاس نہیں رکھ سکتے تھے لیکن چونکہ بھائی خود یہی فیصلہ کر میکے تھے اس لئے یہی فیصلہ حضرت بوسف علیم اللہ اے جاری کردیا۔ آپ کومعلوم تھا کہ شرع ابراجیمی کا فیصلہ چور کی بابت کیا ہے اس لئے بھائیوں سے پہلے ہی کہلوالیا تھا۔جس کے درجے اللہ تعالیٰ بڑھانا جا ہے بڑھا دیتا ہے جیسے فریان ہے' متم میں سے ایما نداروں کے درجے ہم بلند کریں گے۔ ہرعالم سے بالاکوئی اور عالم بھی ہے بہال تک کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑاعالم ہے۔' 🛈 ای سے علم کی ابتداہے اوراس کی طرف علم کی انتهائے۔حضرت عبداللہ رہالٹین کی قرائت میں (فَوْق کُلِّ عَالِم عَلِیْم) ہے۔ یوسف مَائِیْلِ کی طرف چوری کی نسبت: [آیت: 24] بھائی کے تھلے میں سے جام نکاتا دیکھ کر بات بنادی که دیکھواس نے چوری کی تھی اور یہی کیااس کے بھائی پوسف نے بھی ایک مرتباس سے پہلے چوری کر لی تھی۔واقعہ یہ تھا کہ اپنے نانا کابت چیکے سے اٹھالائے تھے اور اسے توڑ دیا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضرت یعقوب عالیِّلاً کی ایک بڑی بہن تھیں جن کے پاس اپنے والدحضرت اسحاق عَالِيَّلِاً كا ایک كمر پندتھا جوخاندان كے بڑے آ دمی كے پاس رہا كرتا تھا۔حضرت بوسف عَالِیَّلاً پیدا ہوتے ہی اپنی ان چوپھی صاحبه کی پرورش میں تھے۔ انہیں حضرت یوسف عَالْيَظِام ہے كمال در ہے كى محبت تھى جب آپ كھى ہوئے تو حضرت يعقوب عَالْيَظام نے آپ کو لے جانا جا ہا بہن صاحبہ سے درخواست کی لیکن بہن نے جدائی کونا قابل برداشت بیان کر کے اٹکار کر دیا۔ادھرآ پ کے والدصاحب حضرت یعقوب عَلَیْمَلِا کےشوق کی بھی انتہا نہ تھی سر ہو گئے ۔ آخر بہن صاحبے نے فر مایا اچھا کچھے دنوں رہنے دو پھر لے جاتا اس ا ثنامیں ایک دن انہوں نے وہی کمریٹہ حضرت یوسف علیّیلا کے کپڑوں کے بنچے چھپا دیا پھر تلاش شروع کی گھر بھر چھان مارا نہ ملا۔ شور میا آخر پی شہری کہ گھر میں جو ہیں ان کی حلاشیاں لی جا کیں کی گئیں کسی کے پاس ہوتو نکلے آخر حضرت یوسف علیہ اِلا کی حلاثی لی گئی۔ان کے پاس سے برآ مد موا۔حضرت یعقوب عالیہ اللہ کوخبر دی گئ اور ملت ابراہیمی کے قانون کےمطابق آ پا بنی پھوپھی کی تحویل میں کردیئے گئے اور پھوپھی نے اس طرح اپنے شوق کو پورا کیا۔ انقال کے وقت تک حضرت پوسف عَالِیمُلِا کو نہ چھوڑا۔ اسی بات كاطعندآج بهائى دےرہے ہيں جس كے جواب ميں حضرت يوسف عَالِيَّلاً نے چيكے سے اپنے ول ميں كہا كرتم بڑے خاندخراب لوگ ہو۔اس کے بھائی کی چوری کا حال اللہ تعالی خوب جانتا ہے۔ بنیامین کی قیداور بھائیوں کا منت ساجت کرنا: [آیت: ۷۸-۹۵]جب بنیامین کے پاس سے شاہی مال برآ مدموااوران کے ا پناقرار کےمطابق وہ شاہی قیدی مطہر چکے تواب انہیں رنج ہونے لگا۔عزیزمصرکو پر چانے سگے اوراے رحم دلانے کے لئے کہا کہ ان کے والدان کے بڑے ہی دلدادہ ہیں ضعیف اور بوڑ ھے خض ہیں ان کا ایک سگا بھائی پہلے ہی مم ہو چکا ہے جس کے صدمے سے وہ پہلے ہی سے چور ہیں۔اب جوییشیں گے تو ڈر ہے کہ زندہ نہ پچ سکیس۔ آپ ہم میں ہے کسی کوان کے قائم مقام اپنے پاس رکھ لیس اور ا سے چھوڑ دیں آپ بڑے محسن ہیں اتن عرض ہماری قبول فر مالیں ۔حضرت پوسف عَالِبَلاً نے جواب دیا کہ بھلا یہ سنگد لی اورظلم کیسے یا ہوسکتا ہے کہ کرے کوئی' بھرے کوئی۔ چور کور د کا جائے گا نہ کہ شاہ کو۔ نا کر دہ گناہ کوسز ادینا اور گنبرگار کوچھوڑ دینا بیتو صرح ٹا انصافی اور بدسلوکی ہے۔



ترجیمیں جب بیاس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کرمشورہ کرنے گئے۔ان میں جوسب سے بڑا تھااس نے کہا تصیب معلوم نہیں کہ ترجیمیں کے ترجیمیں معلوم نہیں کہ تحصارے والد نے تم سے اللہ تعالی کو نی میں رکھ کر پڑتے تول قرار لیا ہے اور اس سے پہلے پوسف کے بارے میں تم زبروست تصور کر چکے ہو ۔ پس میں تو اس سرز مین سے نظوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ ویں۔ یا اللہ تعالی میر امید معاملہ فیصل کردے وہ بی بہترین ما کم ہے۔ [\*\* آتم سب والد صاحب کی ضرمت میں واپس جاؤا در کہوکہ ابا جی آپ کے صاحبزا وے نے چوری کی اور ہم نے وہ بی گوائی دی تھی جو ہم آپ جانے تھے ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے تو نہ تھے۔ [\* آ\* آپ اس شہر کے لوگوں سے دریا فت فرمالیں جہاں ہم جاکل سے جیں۔ واللہ ہم بالکل سے جیں۔ [\* آ\* آ

برادران یوسف کا مایوی کے بعدمشورہ: [آیت: ۸۲۸۹] جب برادران یوسف اپنے بھائی کے چھنکارے ہے مایوں ہوگئے انہیں اس بات نے شش و بنے بس ڈوال و یا کہ ہم والدے تو عہد و بیان کر کے آئے ہیں کہ بنیا بین کو آپ کے حضور ہیں پہنچادیں گے اب ہم والدے تو عہد و بیان کر کے آئے ہیں کہ بنیا بین کو آپ کے حضور ہیں پہنچادیں گا اب بیان سے یہ کا طرح چھوٹ بین سکتے الزام خابت ہو چکا۔ ہماری اپنی قرار داد کے مطابق وہ شاہر کیا کہ جہیں معلوم ہے کہ اس زردست تھوں کیا جائے۔ اس آپس کے مشورے ہیں ہرنے بھائی نے اپنا خیال ان انفظوں ہیں ظاہر کیا کہ جہیں معلوم ہے کہ اس زردست تھوں کیا جائے۔ اس آپس کے مشورے ہیں ہوئے گا بان سے کہ کی طرح بنیا ہمین کو شاہ بیان سے کر کے آئے ہیں اب انہیں مند کھانے کے قابل نہیں رہے نہ یہ ہمارے بس کی بات ہے کہ کی طرح بنیا میں فوائد ہو کہ ہمین کو بات ہو یوسف کے بارے ہیں ہم سے اس سے پہلے بیاس حاضر بنیا ہماری انداز تعلق کو گئی فیصلہ ہمیا و کے میں یا تو لڑجو کر اپنے بھائی کو لے کرجاؤں یا اللہ تعالی کوئی اور صورت بنا ہونے کی اجازے و کی اجازے دیں یا اللہ تعالی کوئی اور صورت بنا وکی عام ان میں کہ کہ میں کہ کہ بی بیات ہمیں کہ کہ بیاں ہمیں کہ کہ بیاس موجود ہے۔ ہم سے تو مسکلے کی صورت پوچھی گئی ہم نے بیان کردی۔ آپ کو جہ اس سے بوچھی گئی ہم نے بیان کردی۔ آپ کو جہ بین کہ کہ بیاس موجود ہے۔ ہم سے تو مسکلے کی صورت پوچھی گئی ہم نے بیان کردی۔ آپ کو جہ اس سے بوچھ بیجے کہ ہم نے صدافت کہ مازی سے بیان کردی۔ آپ کو بیان سے بوچھ بیجے کہ ہم نے صدافت کہ ادا نہیں دیا فلت بین کوئی کر نہیں انھار کھی اور ہم جو پھی عرض کر رہے ہیں وہ الکل درائی پوٹن ہے۔



# وَحُزْ نَيْ إِلَى اللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَالاَ تَعْلَمُونَ ®

تر سیستر کہا یہ تو نہیں بلکتم نے اپی طرف ہے بات بنالی کی اب صبر ہی بہتر ہے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان سب کومیرے پاس ہی بہنچادے وی علم وسکست والا ہے۔ [۸۳] پھران سے منہ پھیرلیا اور کہنے گا آ ہ ہوسف! اس کی آئیسیں بوجدر نے وغم کے سفید ہو چکی تھیں اور وہ غم کے مارے گھٹا جارہا تھا۔ [۸۳] بیوں نے کہا واللہ تم ہمیشہ یوسف کی یادہی میں گئے رہو گے یہاں تک کھل جاؤیا ختم ہی ہوجاؤ۔ [۸۵] اس نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانیوں اور رنج کی فریا داللہ ہی ہے کر رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے وہ با تیں معلوم ہیں جن سے تم سراسر بے خرہو۔ [۸۲]



#### وتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَجُزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ۞

تر بیکستری بیرے بیارے بچوتم جاؤاور پوسف کی اوراس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو۔اوراللہ تعالی کی رحت سے نا امید نہ ہو۔ یقیناً رحت الٰہی سے ناامید وہی ہوتے ہیں جو کا فر ہوتے ہیں۔[^^] پھر جب بیلوگ پوسف خالیُٹا کے پاس پنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہم اور ہمارا خاندان بوی تکلیف میں ہیں۔ہم حقیر پونچی لے کرآئے ہیں پس آ پ ہمیں پورا نا پنا دیجئے اورہم پر خیرات بیجئے اللہ تعالی خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ [^^]

بن اسرائیل کی روایتوں میں بینجی ہے کہ حضرت یعقوب عالیتها نے حضرت یوسف عالیتها کواس موقعہ پر جب کہ بنیا مین قید میں اخیاں اور میں میں انہیں رحم دلانے کیلئے کھا تھا کہ ہم مصیبت زدہ لوگ ہیں میرے دادا حضرت ابراہیم عالیتها آگ میں دالے گئے میں خود فراق یوسف میں مبتلا ہوں ۔ کیکن بیر روایت ہمی سندا دار سے تعین گھلا دیں گے بلکہ ہمیں و دُر فراق یوسف میں مبتلا ہوں ۔ کیکن بیر روایت ہمی سندا عابت نہیں ۔ بچوں نے باپ کا بیرعال دیکھ کر آخیں سمجھا نا شروع کیا کہ ابا بی آپ توائی کی یاد میں اپنے تین گھلا دیں گے بلکہ ہمیں و دُر ہو کہ بیرن در ہوں اور رہا تو کہیں زندگی ہے ہاتھ ندو حوبیٹے میں ۔ حضرت یعقوب عالیتها نے آئیس جواب دیا کہ میں تو کہ خوبیں کہدر ہا ہوں اور اس کی ذات ہے بہت پچھامیدوار ہوں وہ بھلا یوں والا ہم جمعے یوسف کا خواب یاو ہے جس کی تعییر ظاہر ہو کر رہے گی۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت یعقوب عالیتها کے ایک مخلص دوست نے ایک مرتبہ آپ ہے ہو چھا کہ آپ کی میریائی کیے جاتی رہی اور آپ کی کمر کیے کہری ہوگئی۔ آپ نے فر بایا کہ یوسف کو دور وکر آپ تحصیل کھو بیشا اور نبیا مین کے صدے نے کمر تو رہ دی۔ اس وقت حضرت جرائیل عالیتها آتے اور فر بایا اللہ تعالی آپ ہو سامنے کرنے ہو شریاتی اللہ تعالی کو خوب علم ہے۔ وہ سی حضرت جرائیل عالیتها آپ کی شریات کا اللہ تعالی کو خوب علم ہے۔ وہ سی حدیث بھی خریب میری شکا میت سی سی میں میں ہی تعاری کی دوسرت جرائیل عالیتها آپ کی شکا ہوت کی ایک وخوب علم ہے۔ وہ سی میری پر بیٹانی اور غم کی ہوران میں بھی نکارت ہے۔ دھرت جرائیل عالیتها آپ کی شکایت کا اللہ تعالی کو خوب علم ہے۔ وہ سی حدیث بھی غریب ہور کیا ۔ اور داس میں بھی نکارت ہے۔

تھم یعقوب عَالِیَلاِ کہ دونوں بھائیوں کو تلاش کرو: [آیت:۸۸۸۵مرص یعقوب عَالِیَلاِ اپنے بیٹوں کو عظم فرمارہے ہیں کہتم ادھرادھرجاؤاور (حضرت) یوسف اور بنیامین کی تلاش کروع بی میں (تَسَحَسُّس) کالفظ بھلائی کی جتبوکے لئے بولا جاتا =

■ حاكم، ٣٤٨/٢ وسنده ضعيف، فيه حفص بن عمر بن الزبير مجهول لم أجد من وثقه ـ



#### يُوسُفُ عَالَ اَنَا يُوسُفُ وَلَهٰ ذَا آخِيُ فَكُمُنَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنَّهُ مَنْ يَتَقِّ وَيَضِيرُ فَإِنَّ اللهَ لايُضِينُمُ آجُرَ الْهُ حُسِنِيْنَ ﴿ قَالُوا تَاللهِ لَقَدُ اثْرَكَ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّ

# كَنْطِيْنَ ®قَالَ لاَتَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيُؤْمِ "يَغْفِرُ اللهُ لَكُمْ وَهُوا رُحَمُ الرَّحِمِيْنَ ®

تر کے سخت کی جہات کی کہا جانے بھی ہوکہ تم نے پوسف اوراس کے بھائی کے ساتھ اپنی جہالت میں کیا کیا؟ ۹۹ آنھوں نے کہا شاید تو بی پوسف ہے۔ جواب دیا کہ ہاں میں پوسف ہوں اور بیمیر ابھائی ہے اللہ تعالی نے ہم رفضل دکرم کیا۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پر ہیزگاری اور مبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیکو کارکا اجرضا کے نہیں کرتا۔ ۹۱ آنھوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی تتم اللہ تعالیٰ نے تجھے ہم پر برتری دی ہے۔ اور یہ بھی بالکل

وے وہ مدونان کی چونادہ ارصال میں وہا ہے ؟ وہ اس جہ الدمان کی ہمراالزام نہیں ہے۔ اللہ مہیں بخشے وہ سب مہریانوں سے بردامہریان ہے۔ [۹۳] کیج ہے کہ ہم خطا کاریتھے۔[۹۱] جواب دیا آج تم پر کوئی خفگی بھراالزام نہیں ہے۔اللہ منہیں بخشے وہ سب مہریانوں سے بردامہریان ہے۔[۹۳]

= ہے۔اور برائی کی ٹول کے لئے (تسجیشسٹ) کالفظ بولاً جاتا ہے۔ساتھ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مایوس نہ ہوتا چاہئے۔اس کی رحمت سے مایوس وہی ہوتے ہی جن کے ولوں میں کفر ہوتا ہےتم تلاش بند نہ کر واللہ تعالیٰ سے نیک امیدر کھواور اپنی

پ جب ماں واقع کے بیان کا دریا ہے۔ میں میں میں ہے۔ میں میں میں ہوتا ہے اور میں حاضر ہوئے وہاں اپنی ختہ حالی ظاہر کی کہ قط

نہ بننے والی کچھ یونمی می رکھائی چزیں لے کرآپ کے پاس آئے ہیں گویہ بدلنہیں کہا جاسکتانہ قیت بنتی ہے لیکن تاہم ہماری خروش سے جمعہ میں ہے جہ سے مصحول میں تاہم ہماری

خواہش ہے کہآ پہمیں وہی دیجئے جو تچی سی اور پوری قیت پر دیا کرتے ہیں۔ ہمارے بو جھ بھرد یجئے۔ ہماری خور جیاں پر کر دیجیے۔ ابن مسعود طالتیٰ کی قرائت میں ﴿ فَاوْفِ لَنَاالْکُیْلَ ﴾ کے بدلے (فَاوْقِوْدِ کَابَنَا) ہے بعنی ہمارےاونٹ غلہے لاود بجیےاور ہم پر

صدقہ سیجئے۔ ہمارے بھائی کور ہائی و بیجئے۔ یا بیہ مطلب ہے کہ یہ غلہ ہمیں ہمارے اس مال کے بدلے نہیں بلکہ بطور خیرات و بیجئے۔

حفرت سفیان بن عیبنہ میں ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ ہمارے نبی مثل پیزا سے پہلے بھی کسی نبی پرصد قد حرام ہوا ہے؟ تو آپ نے یہی آست بڑھ کر استدلال کیا کر نہیں ہوا حضریہ جمانہ عبیبیں سیسلال ہوا کہ ایکی فحض کا این رواحل کہ نامکر در میں کہ ان

آیت پڑھ کراستدلال کیا کہ نہیں ہوا حضرت مجاہد میں اللہ ہوا کہ کیا کسی محض کا اپنی دعامیں بیے کہنا مکروہ ہے کہ یا اللہ! مجھ پر صدقہ کر فیر مایا ہاں اس لئے کہ صدقہ وہ کرتا ہے جو طالب تو اب ہو۔

حضرت بوسف عَالِیَّلاً سے تنیسری ملاقات: [آیت: ۹۲\_۸۹]جب بھائی حضرت بوسف عَالِیَّلاً کے پاس اس عاجزی اور بے بسی کی حالت میں پہنچے۔ایئے تمام و کھرونے لگے۔اپنے والد کی اوراپنے گھر والوں کی مصبعتیں بیان کیس تو حضرت بوسف عَالِیَّلاً کا ول

مجرآ یا ندرہا گیاا پنے سرے تاج اتار دیا اور بھائیوں سے کہا بچھا پنے کرتوت یا دبھی ہیں کہتم نے پوسف کے ساتھ کیا کیا؟اوراس کے ریز کر ساتھ کا کاروں نے میں اور کرک شدہ میں سے اربعض اور نیست سے ساتھ کاری سے میں ساتھ کیا گیا؟ اوراس کے

بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ وہ نری جہالت کا کرشمہ تھا۔ای لئے بعض سلف فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہر گنہگار جامل ہے۔قرآن فرماتا ہے ﴿ وَمُنْهَا إِنَّا رَبِّكَ لِلَّذِيْنَ عَصِلُوا السُّوْءَ بِجَهَالَةِ ﴾ • بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلی دود فعہ کی ملاقات میں حضرت یوسف عَلِيَّلِمِ =

🛮 ۱۱۹/النحل:۱۱۹ـ

# اِذْهَبُوْا بِقَبِيْصِى هٰذَا فَٱلْقُوْهُ عَلَى وَجُهِ آئِنْ يَأْتِ بَصِيْرًا ۚ وَٱنُّوْنِي بِٱهْلِكُمْ ٱجْمَعِيْنَ ﴿ وَلَبّنَا فَصَلَتِ الْعِيْرُقَالَ آبُوْهُمُ اِنِّى لَا جِدُرِيْحَ يُوْسُفَ لَوُلاَ آنَ

#### تُفَيِّدُونِ@قَالُواتَاللهِ إِنَّكَ لَغِيْ ضَلَلِكَ الْقَدِيْمِ@

تر کی میراییکرتاتم لے جاؤاورا سے میرے والد کے منہ پرڈال دوکہ وہ دیکھنے گئیں اور آ جا کیں۔ اورا پنے تمام خاندان کومیرے پاک لے آؤ۔ ۱۹۳۱ جب بیقا فلہ جدا ہوا توان کے والد نے کہا کہ مجھے تو پوسف کی خوشبوآ رہی ہے آگرتم مجھے کم عقل نہ بناؤ۔ ۱۹۴۱ وہ کہنے لگے کہ بخدا آپ توانی ای پرانی غلطی پرقائم ہیں۔ ۱۹۵۱

حضرت یوسف قالیّگیا کی قمیص اور مجرد ہ: [آیت: ۹۳ \_ ۹۵] چونکہ اللہ تعالی کے رسول حضرت یعقوب قالیّگیا اپ رخی وغم میں روتے روتے روتے بین ایس اور کے تقاس کئے حضرت یوسف قالیّگیا اپ بھائیوں ہے کہتے ہیں کہ میرا یہ کرتہ کے کرتم ابا کے پاس جاؤ۔ اسے ان کے منہ پر ڈالتے ہی ان شاء اللہ ان کی نگاہ روثن ہوجائے گی پھر آنہیں اور اپ گھر انے کہ تمام اور لوگوں کو پہیں میرے پاس لے آؤ۔ ادھریہ قافلہ معرے نکلا ادھر اللہ تعالی نے حضرت یعقوب قالیّگیا کو حضرت یوسف قالیّگیا کی خوشبو پہنچا دی تو آپ نے اپ ان ان کے در میری سے جو آپ کے پاس تھے فر مایا کہ جھے تو میرے بیارے فرز نمہ یوسف کی خوشبو آرہی ہے لیکن تم تو جھے سر ابہتر انم عمل بوڑھا کہ کہ کرمیری اس بات کو بادر نہیں کرنے کے ۔ ابھی قافلہ کنعان سے آٹھ دن کے فاصلے پر تھا جو بھکم الہی ہوانے حضرت یعقوب قالیّگیا کو حضرت یوسف قالیّگیا کی کہ شدی کی مدت ای (۸۰) سال کی گزر پھی =

🛭 ۹۶/الانشراح:۲،۵-

فَكُتَا اَنْ جَاءَالَيْهُ يَرُ اللهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ وَ قَالُوا يَا اللهُ قَالَ المُراقُلُ لَكُمُ اللهِ مَا لَا تَعُلَمُون وَ قَالُوا يَا اللهُ قَالُ المُراقُلُ اللهُ اللهِ مَا لَا تَعُلَمُون وَ قَالُوا يَا اللهُ الله

تر کیسٹی جب خوشخبری دینے والے نے پہنچ کراس کے منہ پروہ کرتا ڈالداس وقت وہ پھر سے بینا ہوگئے۔ کہنے لگا کیا میں تم سے نہ کہا کرتا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف کی وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ [۴۹]وہ کہنے گلیا بھی آپ ہمارے لئے گنا ہوں کی بخش طلب کی بین بین بیک ہم قصوروار ہیں۔ [24] کہا چھا میں تہمارے لئے اپنے پروردگارہ بخشش ما گوں گا۔وہ بہت بڑا بخشے والداور نہایت مہر بانی کرنے والا ہے۔ [64] جب سب بیسرارا گھرانہ یوسف کے پاس بینی گیا تو یوسف عالیہ آپ اپنے ماں باپ کواپنے پاس جگد دی اور کہا کہ اللہ کو منظور ہے تو آپ سب امن وامان کے ساتھ معرین آؤ۔ [64] اپنے تخت پراپنے ماں باپ کواونی بھیا یا ورسب اس کے سامنے بعدے میں گرگئے تب کہا کہ ابا جی میں میں اور میرے بھی بڑا احسان کیا جب کہ جھے جیل خانے سے نکالا اور تہمیں صحرا ہے لئے آیاس اختلاف کے بعد جو شیطان نے بھی میں اور میرے بھا ئیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرارب جو چاہاس کے لئے اور تہمیں صحرا ہے لئے آیاس اختلاف کے بعد جو شیطان نے بھی میں اور میرے بھا ئیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرارب جو چاہاس کے لئے اور تہمیں صحرا ہے لئے آیاس اختلاف کے بعد جو شیطان نے بھی میں اور میرے بھا ئیوں میں ڈال دیا تھا۔ میرارب جو چاہاس کے لئے میں شیال کیا گیا ہیں تھی وہ بہت علم وحکمت وال ۔ [10]

= تقی اور قافلہ ای فرنخ آپ سے دورتھا۔ لیکن بھائیوں نے کہا آپ تو پوسف کی محبت میں خلطی میں پڑے ہوئے ہیں نہ وہ آپ کے دل سے دور ہونہ آپ کوشلی ہو۔ ان کا پیکلمہ بڑا سخت تھا۔ کسی لائق اولا دکو لائق نہیں کہ اپنے باپ سے بیہ کہ جہ نہ کسی امتی کو لائق ہے کہ ایپنے نبی سے بیہ کیجے۔

اپٹے بی سے بہلے۔ ایتھوب عَالِیَّا کی بیمنائی لوٹ آئی: [آیت:۹۹-۱۰] کہتے ہیں کہ پیرائن یوسف حضرت یعقوب عَالِیَّا کے بڑے صاحبزادے میبودالائے تقصاس کے کہ انھوں نے ہی پہلے جھوٹ موٹ وہ کرتا پیش کیا تھا جے خون آلود کر کے لائے تقے اور باپ کو سیمجھایا تھا کہ یہ یوسف کا خون ہے۔ اب بدلے کیلئے بیکرتا بھی بھی لائے کہ برائی کے بدلے بھلائی ہوجائے بری خبر کے بدلے خوشخبری ہوجائے۔ آتے ہی باپ کے منہ پرڈالا۔ ای وقت حضرت بیقوب عَالِیَّا اِس کی آئیسیں کھل گئیں اور بچوں سے کہنے لگے دیکھو میں تو ہمیشہ تم سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالی کی بعض وہ باتیں میں جانتا ہوں جن سے تم محض بے خبر ہو۔ میں تم سے کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالی میرے یوسف کو

🕻 ضرور مجھ سے ملائے گا۔ابھی تھوڑ بے دنوں کا ذکر ہے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے آج میرے یوسف کی خوشبوآ رہی ہے۔اب بیٹے ما نادم ہوکرایٹی خطاکا اقرار کرکے باب سے استغفار طلب کرتے ہیں باپ جواب میں فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے انکارنہیں اور مجھے ا این رب سے بیجی امید ہے کہ وہ تمہاری خطائیں معاف فرمادےگا۔اس کے کدوہ بخششوں اورمہر بانیوں والا ہے تو برکرنے والوں کی توبہ قبول فرمالیا کرتا ہے۔ میں صبح سحری کے وقت تمہارے لئے استغفار کروں گا۔ ابن جریر میں ہے کہ حضرت عمر والفیز مسجد میں آتے تو سنتے کہ کوئی کہدر ہاہے کہ اے اللہ تو نے بکارا میں نے مان لیا تو نے تھم دیا میں بجالایا بیسے کا دفت ہے ہی تو جھے بخش دے۔ آ ب نے کان لگا کرغور کیا تو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود طاللہ نے گھرسے بیآ داز آ رہی ہے۔ آ پ نے ان سے بوجھا انھوں نے کہا یہی وہ وقت ہے جس کے لئے حضرت لیقوب غائباً گھانے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے لئے تھوڑی ویر بعد استغفار کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ ' بیرات جعد کی رات تھی۔'این جربر میں ہے کہ حضور اکرم مَناتیز کم فرماتے ہیں کہ' مراواس سے یہے کہ جب جمعہ کی رات آ جائے' کیکن بیصدیث غریب ہے بلکہ اس کے مرفوع ہونے میں بھی کلام ہے وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ۔ قا فله يعقوب مصريين: بهائيون يرحفزت يوسف عَلَيْكِا في ايينا عني ظاهر كرك فرمايا تفاكدابا جي كوادر گفر كے سب لوگون كويبين لے آ و بھائیوں نے یہی کیا۔اس بزرگ قافلے نے کنعان ہے کوچ کیا۔ جب مصر کے قریب پہنچوتو نبی اللہ حضرت بوسف عَائِيَلِا اپنے والدنبی الله حصرت بعقوب علیم الم استقبال کے لئے چلے اور حکم شاہی ہے شہر کے تمام امیرام را اور ارکان وولت بھی آپ کے ساتھ تھے ریجی مردی ہے کہ خود شاہ مصربھی استقبال کے لئے شہرے با ہرآ یا تھا اس کے جوجگہ دینے وغیرہ کا ذکر ہے اس کی بابت بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس عبارت میں تقدیم وتا خیر ہے۔ یعنی آپ نے ان سے فرمایاتم مصرمیں چلوان شاءاللہ کر امن اور بے خطرر ہو گے۔ابشہر میں داخلے کے بعد آپ نے اینے والدین کواینے پاس جگہ دی اور آھیں او نیجے تخت پر بٹھایا۔لیکن امام ابن جریر میشاند نے اس کی تر دید کی ہےاور فر مایا ہے کہ اس میں سدی میشدیہ کا قول بالکل ٹھیک ہے کہ جب پہلے ہی ملا قات ہوئی تو آپ نے انہیں ا بن باس كرايا ـ اور جب شهر كاوروازه آياتو فرماياب اطمينان كساته يهال جلئ كين اس ميس بهي ايك بات ره كي ب (ايواً)اصل مي منزل مين جگددين كو كمت بين جيسے ﴿ اوآى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ 🗨 مين باور صديث مين بحى ب ((مَنْ اوآى مُحُدِقًا)) 🗨 پس کوئی وجنہیں کہ ہم اس کا مطلب یہ بیان نہ کریں کہ ان کے آجانے کے بعد انہیں جگہ دینے کے بعد ان سے فر مایا کتم امن کے ساتھ مصریس واخل ہولیتن یہاں قحط وغیرہ کی مصیبتوں سے محفوظ ہو کر با آ رام رہو مہور ہے کداور جو قحط سالی کے سال باتی تھے وہ حضرت یقوب عَالِیَکلِی کی تشریف آ وری کی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے دورکرد ہئے جیسے کہ اہل مکہ کی قحط سالی کے ہاتی سال آنخضرت مَالِّلْفِیْنِم ک وعاک وجہ سے بث گئے جب آپ مَالِنْ يُمُ نے الل مکد پر بدعاک ((اللهم اعنی عليهم بسبع كبسع يوسف)) 3 جب كة قط سالى سے تنگ آكر ابوسفيان نے آپ سے شكايت كى اور بہت روئے پيلے اور سفارش چاہى عبدالرحمٰن كہتے ہيں كه حضرت صحیح بخاری، کتاب فضائل المدینة، باب حرم المدینة رقم: ۱۸۷۰؛ صحیح مسلم، ١٣٧٠؛ ترمذي، ٢١٢٧؛ ابو داود، ٢٠٣٤؛ نسائي، ٤٤٢٧؛ ابن حبان، ٩/ ٣٢؛ مسند ابي عوانه، ٥/ ٧٦؛ مجمع الزوائد، ٣/٧٠٧؛ يبهقى، ٦/ ٩٩؛ السنن الكبرئ، ٤/٢١٧؛ مسند احمد، ١/ ١٥٢؛ مسند ابي يعلىٰ، ١/ ٤٥٠؛ شعب الايمان، ١/ ١٨٩؛ المعجم الكبير، ١/ ٢٧٣ - 3 صحيح بخاري، كتاب الإستسقاء، باب دعاء النبي كُلُيُكُمُ ((اجعل سنين كسني يوسف)) لأرقيم: ١٠٠٧؛ صبحيح مسلم، ٢٧٩٨؛ ترمـذي، ٣٢٥٤؛ مسند احمد، ١/ ٤٣١؛ بيهقي، ٣/ ٣٥٢؛ ابن حبان، ١١/ ٨٠؛ ند الحميدي، ١/ ٦٣؛ مسند ابي يعلي، ٩/ ٢٦٣ المعجم الكبير، ٩/ ٢١٤.

یوسف عالیقلا کی والدہ کا تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا اس وفت آپ کے والدصاحب کے ہمراہ آپ کی خالہ صاحبہ آئی تھیں لیکن امام ابن جریراورامام محمد بن آخل تینمالٹنا کا قول ہے کہ آپ کی والدہ خود ہی زندہ موجود تھیں ان کی موت پرکوئی صبحے ولیل نہیں اور قرآن کریم کی ندید میں مدر در کریں کے سات کے بعد میں کریں میں میں میں میں میں میں اور کر کے تھے۔

کے ظاہری الفاظ اس بات کوچاہتے ہیں کہ آپ کی والدہ ماجدہ زندہ موجو دھیں۔ یہی بات ٹھیک بھی ہے۔ آپ نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت شاہی پر بٹھالیا اس وقت ماں باپ بھی اور گیارہ بھائی کل کے کل آپ کے سامنے

سجدے میں گر پڑنے۔ آپ نے فرمایا اباجی لیجئے میرے خواب کی تعبیر ظاہر ہوگئی۔ یہ ہیں گیارہ ستارے اور یہ ہیں سورج چاند جو میرے سامنے سجدے میں ہیں۔ان کی شرع میں یہ چیز جائز بھی کہ بڑوں کو سلام کے ساتھ سجدہ کرتے تھے بلکہ حضرت آ دم عَالِيمُظِا

۔ سے حضرت عیسیٰ عَالِیَظِا﴾ تک بیہ بات جائز رہی لیکن اس ملت محمد یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور کے لئے سوائے اپنی ذات پاک کے سجدے کو مطلقاً حرام کر دیا اور اللہ سجانہ و تعالیٰ نے اسے اپنے لئے ہی مخصوص کر لیا۔ حضرت قمادہ میزائیڈ وغیرہ کے قول کا ماحصل

مضمون بهی ہے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت معاذر والفئ ملک شام گئے وہاں انہوں نے ویکھا کہ شامی اوگ این بروں کو سجدے کرتے ہیں۔ یہ جب لوٹے این این ایک میں کرتے ہیں۔ یہ جب لوٹے تو انہوں نے حضور عالیم ایک کو سجدہ کیا۔ آپ نے بوج چھاد معاذیہ کیابات ہے۔'' آپ نے جواب دیا کہ میں

سرے ہیں۔ یہ جب وے وا ہوں سے صور علیظ وجدہ تیا۔ اپ سے پوچھا معاویہ بیابات ہے۔ اپ سے بواب دیا کہ اسکار نے اہل شام کو دیکھا کہ وہ اپنے بروں اور بزرگوں کو بحدہ کرتے ہیں تو آپ تو اس کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ آپ نے فرمایا'' اگر میں کسی کوکسی کے گئے سجد سے کاعکم دیتا تو عورت کو بھم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے بحدہ کرے بیسبب اس کے بہت بڑے تن کے

جواس پر ہے۔' • اور حدیث میں ہے کہ حضرت سلمان واللہ نے اپنے اسلام کے ابتدائی زمانے میں راستے میں حضور مثالیظ کو سری یہ سر

و کھے کرآپ کے سامنے سجدہ کیا تو آپ نے فرمایا ''سلمان! مجھے سجدہ نہ کرو۔ سجدہ اس رب کو کروجو بمیشہ کی زندگی والا ہے جو جھی نہ مرے گا 🗨 الغرض چونکہ اس شریعت میں جائز تھا اس لئے انہوں نے سجدہ کیا۔ تو آپ نے فرمایا لیجئے اباجی میرے خواب کاظہور

ہوگیا۔ میرے رب نے اسے سچا کر دکھایا اس کا انجام طاہر ہوگیا۔ چنا نچہ اور آیت میں قیامت کے دن کے لئے بھی یہی لفظ بولا گیا ہے۔ ﴿ یَوْمَ بَدَانِی قَانُویْلُکُ ﴾ ⑤ پس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا جھھ پرایک احسان عظیم ہے کہ بیاس نے میرے خواب کو سچا کر دکھایا اور جو میں نب ترب ترب ترب کے بائر میں کے میں میں میں میں میں میں اللہ تعالیٰ کا بھی میں کا بھی میں کا بھی میں کا بھی میں ا

نے سوتے سوتے ویکھا تھا الحمد للہ مجھے جا گئے میں بھی اس نے وکھا ویا اورا حسان اس کا پیجی ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نجات دی اورتم سب کو صحرا سے پہاں لا کر مجھ سے ملاویا۔ آپ چونکہ جانوروں کے پالنے والے تھاس لئے عمو مابادیہ میں ہی قیام رہتا تھا۔

فلسطین بھی شام کے جنگلوں میں ہے اکثر اوقات پڑاؤر ہا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ بیاولاج میں تشمی کے بینچے رہا کرتے تھے اور مولیثی یا گئے تھے اونٹ بکریاں وغیرہ ساتھ رہتی تھیں۔

پھر فرماتے ہیں اسکے بعد کہ شیطان نے ہم میں پھوٹ ڈلوادی تھی اللہ تعالیٰ جس کام کاارادہ کرتا ہے اس کے دیسے ہی اسباب مہیا کر دیتا ہے ادرائے آسان ادر مہل کر دیتا ہے۔ دہ اپنے بندوں کی صلحتوں کوخوب جانتا ہے۔ اپنے افعال اقوال قضا وقد رمخار و مراد میں دہ با حکمت ہے۔ سلیمان میں لیس کے اقول ہے کہ خواب کے دیکھنے ادراس کی تاویل کے ظاہر ہونے میں چالیس سال کا وقفہ تھا

سراویں وہ باسمت ہے۔ سیمان بوراتیۃ کا تون ہے لہ تواب ہے ویصے اور اس ماویں سے طاہر ہونے میں چاہی سمان کا وقعہ کا عبداللہ بن شداد میشانیۃ فرماتے ہیں خواب کی تعبیر کے واقع ہونے میں اس سے زیاوہ زمانہ لگتا بھی نہیں یہ آخری مدت ہے۔ =-

سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب حق الزواج على المرأة، (حديث، ١٨٥٣) وسنده حسن.

<sup>🛭</sup> ہمیں پےروایت نہیں کی۔

<sup>🚯</sup> ٧/ الاعراف:٥٣ ـ

# رَبِّ قَدُ الْيَتْيَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحَادِيْثِ ۚ فَاطِرَ السَّمَوٰتِ

# وَالْأَرْضِ ۖ أَنْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ ۚ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَّٱلْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ ﴿

تر پیکٹرٹر: اے میرے پرورد گارتونے مجھے ملک عطافر مایا اور تونے مجھے خواب کی تعبیر سکھا گی۔اے آسان وزبین کے پیدا کرنے والے توہی دنیاو آخرت میں میراوالی اور کارساز ہے تو مجھے مسلمان ماراور نیکوں میں ملادے۔[۱۰۱]

◘ صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب مرض النبى مَا في ووفاته؛ صحيح مسلم، ٢٤٤٤؛ ٢١١٦؛ حاكم، ٤/ ٨؛ مؤطا
 ١/ ٢٣٩؛ المعجم الاوسط، ٤/ ١٧؛ احمد، ٦/ ٨٩، مسند ابي يعلى، ١/ ٤٣٦؛ المعجم الكبير، ٣٣/ ٣٣ـ

ول ہے کہ جب آپ کے تمام کام بن گئے آ تکھیں شنڈی ہو گئیں ملک مال عزت آ برو خاندان برادری کی بادشاہت سبال گئے تو لول ہے کہ جب آپ کے تمام کام بن گئے آ تکھیں شنڈی ہو گئیں ملک مال عزت آ برو خاندان برادری کی بادشاہت سبال گئے تو اسے کہا موت علی بہنے کی اشتیاق پیدا ہوا۔ ابن عباس ڈائٹٹ فرماتے ہیں کمی نبی نے سوائے حضرت یوسف عالیہ اللہ کہ آپ سے مرادا ہن عباس ڈائٹٹ کی یہ ہوکہ اس دعا کو سب سے پہلے کرنے والے یعنی خاتمہ اسلام پر ہونے کی دعا کے سب سے پہلے ما نگنے والے آپ ہی عباس ڈائٹٹ کی یہ ہوکہ اس دعا کو سب سے پہلے کرنے والے یعنی خاتمہ اسلام پر ہونے کی دعا کے سب سے پہلے ما نگنے والے آپ ہی تھے جسے کہ یہ دعا ﴿ دَبّ الْحَدُونِ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ اللّٰ ہُوں کہ ہی دعا کی تھی تو ہم کہتے ہیں ہوسکتا ہے کہ ان کے دین میں جائز ہو ہمارے ہاں تو سخت ممنوع ہے۔ مند میں ہے رسول اللہ مثال تیکٹ فرماتے ہیں ''تم میں کوئی تی اور ضرر سے تھمرا کرموت کی آر زونہ کرے اورا گراسے ایس میں تو یوں کہ کہ اے اللہ اجب تک میری حیات تیرے علم میں میرے لئے بہتر ہے جھے زندہ رکھاور جب ہی تمنا کرنی ضروری ہے تو یوں کہ کہ اے اللہ! جب تک میری حیات تیرے علم میں میرے لئے بہتر ہے جھے زندہ رکھاور جب ہی تمنا کرنی ضروری ہے تو یوں کہ کہ اے اللہ! جب تک میری حیات تیرے علم میں میرے لئے بہتر ہے جھے زندہ رکھاور جب

کھیا گروہ بہ ہت تو بہت ممکن ہے کہ زندگی میں کسی وقت تو ہہ کی تو فیق ہوجائے بلکہ یوں کہا ہے اساللہ جب تک میرے لئے حیات بہتر ہے تو جھے زندہ رکھ۔'' منداحمد میں ہے ہم ایک مرتبہ حضور من اللی تی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ہمیں وعظ تھیے۔ کی اور ہمارے دل گرما دیئے۔اس وقت ہم میں سب سے زیادہ رونے والے (حضرت) سعد بن البی وقاص ڈاٹٹوئو تھے۔روتے ہی روتے ہی روتے ہی دوتے ہی الفاظ ان کی زبان سے فکل گیا کہ کاش میں مرجا تا۔ آپ نے فرمایا'' سعد میرے سامنے موت کی تمنا کرتے ہو؟'' ﴿ تَمْن مرتبہ ہی الفاظ وہرائے پھر فرمایا'' اے سعد الگر تو جنت کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو جس قدر عمر بڑھے گی اور نیکیاں زیادہ ہوگی تیرے تی میں بہتر ہے۔'' مند میں ہے آپ مالک وعاکرے اس سے پہلے بہتر ہے۔'' مند میں ہے آپ مالک وعاکرے اس سے پہلے

تیرے علم میں میری موت میرے لئے بہتر ہو مجھے موت دیدے۔'' کے بخاری وسلم کی 🕃 ای حدیث میں ہے کہ'' تم میں سے کوئی سمی ختی کے نازل ہونے کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگزنہ کرے۔اگروہ نیک ہے تو بہت ممکن ہے اس کی زندگی اس کی نیکیاں بڑھائے

کہ دوہ آئے ہاں اگر کوئی ایبا ہوکہ اسے اپنے اعمال کا وثوق اور آن پریفین ہو۔ سنوتم میں سے جومرتا ہے اس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں۔ مؤمن کے اعمال اس کی نیکیاں ہی ہڑھاتے ہیں۔ ' 🗗 یہ یا در ہے کہ بیتھ اس مصیبت میں ہے جو د نیوی ہواورای کی ذات کے متعلق ہو لیکن اگر فتنہ ذہبی ہومصیبت دینی ہوتو موت کا سوال جائز ہے جسے کہ فرعون کے جادوگروں نے اس وقت دعا کی تھی جبکہ فرعون انہیں قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہا تھا کیا اے اللہ ہم پرصر بہا دے اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت دے۔ اس طرح

سر مون این ک سرح ک و سمیان دھے رہا تھا سیا ہے اللہ ہم پر ہر بہا دھے اور میں اسا کے اس رف دے اس مرکنی مرکنی مرکنی حضرت مریم النام جب در درزہ سے مقبرا کر مجبوروں کے تنے تلے گئیں تو بے ساختہ منہ سے نکل گیا کہ کاش! میں اس سے پہلے ہی مرکنی

۱۰۱/نوح:۲۸ صحیح بخاری، کتاب الدعاه بالموت والحیاة، ۱۳۵۱؛ صحیح مسلم، ۲۲۸؛ احمد، ۳/ ۱۰۱۱ المرضی، باب داود، ۲۱۹؛ ادر ماجه، ۲۲۵؛ تر مذی، ۷۷۱؛ نسائی، ۱۸۲۰

ابو داود، ۳۱۰۹؛ ابن ماجه، ۶۲۲۵؛ ترمذی، ۹۷۱؛ نسائی، ۱۸۲۰ هنگ اوران کطاوه لا یتمنین آحدکم الموت لضر نزل به فإن کان تمنی المریض الموت رقم: ۲۷۱ و صحیح مسلم، ۲۲۸۲؛ معنًا اوران کطاوه لا یتمنین آحدکم الموت لضر نزل به فإن کان

لا بد متمنيا الموت كالفاظ كما تهمند رجوفيل كتب شروايات موجود في - نسائى ، ١٨١٨؛ ابن حبان ، ٧/ ٢٧ ؟؛ دارمى ، ٢٧٥٨؛ السنن الكبرى ، ١/ ٩٩ ه؛ احمد / ٢٦٧ و احمد ، ٥/ ٢٦٧ و وسنده ضعيف جداً على بن يزيد ضعيف جداً ومعاذ بن

رفاعة ضعيف؛ والمعجم الكبير، ٨/ ٢١٧، ح ٧٨٧٠؛ مجمع الزوائد، ٢٠٣/١٠

موجود ب\_مزيدو كيميكابن حبان، ٧/ ٢٨٥؛ بيهقى، ٣/ ٣٧٧\_

ہوتی اور آج تو لوگوں کی زبان و دل سے بھلا دی گئی ہوتی۔ یہ آپ نے اس وقت فر مایا جب معلوم ہوا کہ لوگ انھیں زنا کی تہمت لگا رہے ہیں۔ اس لئے کہ آپ خاوندوالی نہ تھیں اور حمل تھہر گیا تھا۔ پھر بچہ پیدا ہوا تھا اور دنیا نے شور بچایا تھا کہ مریم ہوی بدعورت ہے نہ ماں بری نہ بار کار۔ پس اللہ تعالی نے آپ کی خلاصی کردی اور اپنے بندے حضرت عینی عالیہ بیا کو گہوارے میں زبان دی اور مخلوق کوز بردست مجروہ اور خلا ہرنشان دکھادیا۔

ایک حدیث میں ایک کمی دعا کا ذکر ہے جس میں یہ جملہ بھی ہے کہ'ا ہا اللہ جب تو کسی قوم کے ساتھ فتنہ کا ارادہ کر ہے تھے اس فتنے میں جبتا کرنے ہے بہتے ہیں و نیا ہے اٹھا لے۔' • حضورا کرم مَنَّا ﷺ فرماتے ہیں''دو چیزوں کو انسان اپنے حق میں ہری جانتا ہے ۔موت کو ہری جانتا ہے اور موت مومن کے لئے فتنے سے بہتر ہے۔ مال کی کمی کو انسان اپنے لیے برائی خیال کرتا ہے حالانکہ مال کی کمی حساب کی کی ہے۔' و الغرض دینی فتنوں کے وقت طلب موت جائز ہے۔ چنا نچہ حضرت علی و اللی نی خلافت کے آخری زمانے میں جب دیکھا کہ لوگوں کی شرار تیس کسی طرح ختم نہیں ہو تیں اور کسی طرح انفاق نصیب نہیں ہوتا تو وعا کی کہ اللہ العالمین جھے تو اپنی طرف قبض کرلے بیلوگ جمھ سے اور میں ان سے تنگ آچکا ہوں۔ حضرت امام بخاری میں انسان قبر کو دیکھی جب فتنوں کی زیادتی ہوئی اور دین کا سنجالنا مشکل ہوگیا اور امیر خراسان کے ساتھ ہوئے بردے معرکے پیش آئے تو آپ نے جناب باری سے وعا کی کہ اسانہ اللہ اب جھے اپنی بلا لے۔ایک حدیث ہیں ہے کہ' فتنوں کن مانوں میں انسان قبر کو دیکھ کر کے گا کاش کہ میں اس کی کہ اے اللہ اب جھے اپنی بلا فون زلالوں اور خوتیوں نے ہرا کہ مفتون کوفتوں میں ڈال رکھا ہوگا۔''

این جریمیں ہے کہ جب حضرت یعقوب قائیدا کے بیٹیوں کے لئے جن سے بہت قصور سرز دہو پچے تھے استغفار کیا تو اللہ نے ان کا استغفار قبول کیا اور انہیں بخش دیا۔ حضرت انس دگائی فرماتے ہیں کہ جب سارا خاندان مصر میں جمع ہو گیا تو برادران یوسف قائیدا نے ایک روز آئیں میں کہا کہ ہم نے ابا ہی کو جتنا سایا ہے فاہر ہے ہم نے بھائی یوسف قائیدا پر جوظم توڑے ہیں فاہر ہیں ۔ اب کو یہ دونوں بزرگ ہمیں پچھ نہ کہیں اور ہماری خطاسے ورگز رفر ما جا کیں لیکن پچھ خیال بھی ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں ہماری کیسی ورگت بے گی ؟ آخر یہ میری کہ آؤا با جی کے پاس چلیں اور ان سے التجا کریں۔ چنا نچہ سب ال کر آپ کے پاس آ ہے۔ اس وقت حضرت یوسف قائیدا بھی باپ کے پاس بیٹھ ہو ہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے بیک زبان کہا کہ حضور ہم آپ کے پاس ایک وقت حضرت یوسف قائیدا بھی باپ کے پاس بیٹھ ہو ہو تھے۔ آتے ہی انہوں نے بیک زبان کہا کہ حضور ہم آپ کے پاس ایک الیے اہم امر کے لیے آئی آئی آئی ہیں ہماری ایک اور اے بھائی مارے الیا ہما مرکے لیے آئی آئی ہماری ایک مصیبت میں جتا ہیں اور ہمارے دل اس قدر کیکیا رہے ہیں کہ آئی ہے ہماری ایک حالت بھی نہیں میں ہوئی۔ الغرض کی کھاس طرح زی اور لجاجت کی کہ دونوں ہیں ہوئی۔ الغرض کی کھاس طرح زی اور لجاجت کی کہ دونوں نے کہا ہاں معلوم ہے پھر کہا آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہم نے آپ کوکس قدر ستایا ہم نے بھائی پر کیسے ظام وسم فر ھائے ؟ دونوں نے کہا ہاں معلوم ہے پھر کہا کیا یہ درست ہے کہ آپ دونوں نے ہماری تھی ہمانی سے نہا ہی بہت ہیں کہ آپ کو خوب معلوم ہے ہم دل سے معاف کر دینا بھی بہت ہیں کہ آپ کہا ماں بالکل درست ہے کہ آپ دونوں نے کہا ہاں معلوم ہے پھر کہا کیا یہ درست ہے کہ آپ دونوں نے ہماری تھی ہم دل سے معاف کر دینا بھی بہت ہیں کہا تھی اور اس نے ہماری تھی ہماری کے ہماری تھی ہم دل سے معاف کر دینا بھی بہت تک کہائی معاف کر دینا بھی بھی ہو تھی کہا ہو کہا کہا معاف کر دینا بھی بھی بھی ہماری تھی بھی ہو تھی ہ

ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة ص، ۳۲۲۳ وهو حسن، احمد، ٤/ ٢٦١ حاکم، ۲/ ۲۰۲ مجمع الزوائد،
 ۱۷۷ ۱۷۷؛ المعجم الکبیر، ۸/ ۲۹۰\_

<sup>2</sup> احمد، ٥/ ٤٢٧ وسنده صحيح، مجمع الزوائد، ١٠/ ٧٥٧\_

عسميح بخارى، كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يغبط اهل القبور، رقم: ١١٥٠ صحيح مسلم، ١٥٧-

# فَلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَكَيْهِمْ إِذْ اَجْمَعُوْا اَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمُكُرُوْنَ @ وَمَا آكْثُرُ التّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ @ وَمَا تَسْئَلُهُمْ

عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّاذِكُرٌ لِّلْعَلَمِينَ ﴿

توسیحیٹر: بیغیب کی خبروں میں سے ہے جس کی ہم تیری طرف وی کررہے ہیں تو توان کے پاس ندتھا جب کہ انہوں نے اپنی بات ٹھان کی تھی اور وہ فریب کرنے گئے تھے۔[۱۰۴] گوتو لا کھ چاہے لیکن اکثر لوگ ایماندار نہ ہوں گے۔[۳۰۱] تو ان سے اس پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا۔ بیتو تمام و نیا کے لئے زی تھیجت ہی تھیجت ہے۔[۱۰۴]

انبیا اینتال کودی کے ذریعے واقعات کی خبر دی جاتی ہے: [آیت:۱۰۲-۱۰۲] حضرت یوسف آلیٹیل کا تمام د کمال کا قصہ بیان فرما کرکہ کس طرح بھائیوں نے ان کے ساتھ برائی کی اور کس طرح ان کی جان تلف کرنی چاہی اللہ تعالی نے آئیس کس طرح بچایا اور کس طرح عروج ورق پر پہنچایا۔اب اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ یہ اور اس جیسی اور چیزیں سب ہماری طرف سے تہیں دی جاتی ہیں تاکہ لوگ ان سے نفیحت حاصل کریں۔اور آپ کے خالفین کی بھی آئیسی کھلیں۔اور ان پر ہماری ججت قائم ہو جائے۔ تو اس وقت پچھان کے پاس تھوڑے ہی تھا جب وہ حضرت یوسف آلیٹیل کے ساتھ کھلا داؤ فریب کررہے تھے۔ کوئیں میں ڈالنے کے لیے سب مستعد ہوگئے۔صرف ہمارے بتلا نے سکھانے سے تھے یہ واقعات معلوم ہوئے۔ جیسے حضرت مریم الیٹیلائے کے قصے کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد ہوائے کہ جب وہ قامیں ڈال رہے تھے کہ مریم کوکون پالے تو اس وقت ان کے پاس نہ تھا۔ او حضرت موک آلیٹیلائے کے معزت موک آلیٹیلائے کے معزت موک آلیٹیلائے کے اس شریم کا ارشاد فرمایا کہ بجانب مغربی جب ہم حضرت موٹ آلیٹیلائے کو این نہ تھا۔ او ای نہ تھا۔ او اس فت ان کے پاس شریمارے تھے تو تو دہاں نہ تھا۔ او اس

تھے ہیں بھی اس سم کا ارشاد فرمایا کہ بجانب مغربی جب ہم حضرت موکی عالیۃ اِلیا کواچی با ہیں مجھارے شے تو تو وہاں نہ تھا۔ ❷ اس طرح اہل مدین کامعاملہ بھی تجھے بے پوشیدہ ہی تھا۔ ملاءاعلیٰ کی آپس کی گفتگو ہیں تو موجود نہ تھا۔ بیسب ہماری طرف سے بذر اید دحی ==

🕻 ٣/ آل عمران: ٤٤ 🕒 ٢٨/ القصص: ٤٤ـ

# وكَالِّينْ مِّنْ أَيَةٍ فِي السَّمَالِيِّ وَالْأَرْضِ يَكُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ا

# وَمَا يُؤْمِنُ ٱكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلَّا وَهُمْ مُّشُرِكُونَ ﴿ ٱفَامِنُوۤ النَّ تَأْتِيهُمْ غَاشِيةٌ

# مِّنْ عَنَابِ اللهِ أَوْتَأْتِيهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ©

تر بین از اور زمین میں بہت می نشانیاں ہیں جن سے بیمنہ موڑے گز رجاتے ہیں۔[۱۰۵]ان میں اکثر لوگ باوجو داللہ تعالی پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہی ہیں۔[۲۱] کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے عذا بول میں سے کوئی عام عذاب آجائے یاان پراچا تک قیامت ٹوٹ پڑے اور وہ محض بے خبر ہی ہوں۔[۱۰۵]

= بہتے بتلایا گیا۔ یہ کھی دلیل ہے تیری رسالت و نبوت کی گرشتہ واقعات تو اس طرح لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ گویا تو نے آپ بچشم خوود کیھے ہیں اور تیرے ہی سامنے گزرے ہیں۔ پھر یہ واقعات نصیحت و عبرت حکمت و موعظت ہے پر ہیں جن سے انسانوں کی و مین و دنیا سنور کتی ہے۔ باوجو داس کے بھی اکثر لوگ ایمان سے کورے رہ جاتے ہیں گوتو لا کھ چاہے کہ یہ مؤمن بن جا کمیں۔ اور آیت میں ہے ﴿ وَانْ تُعِلْعُ اکْتُورَ مَنْ فِی الْارْضِ یُضِلُّونَ کَنْ سَیدِلِ اللّٰهِ ﴾ اگرتو انسانوں کی اکثر یت کی بن جا کمیں۔ اور آیت میں ہے ﴿ وَانْ تُعِلْعُ اکْتُورَ مَنْ فِی الْارْضِ یُضِلُّونَ کَنْ سَیدِلِ اللّٰهِ ﴾ اگرتو انسانوں کی اکثر یت کی الکار خون کمیں۔ اور کی الله الله کا اگرتو انسانوں کی اکثر یت کی اطاعت کرے گاتو وہ تھے راہ الله کا واقعہ کے ساتھ قرآن نے فرمایا ہے کہ گواس میں بواز بروست نشان ہے لیکن پھر بھی اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ آپ جو پھر بھی جھاکٹی کر رہے ہیں اور مخلوق فرمایا ہے کہ گواس میں بواز بروست نشان ہے لیکن پھر بھی اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ آپ جو پھر بھی جھاکٹی کر رہے ہیں اور مخلوق اللی کی رہ اور کھارہے ہیں اس میں آپ کا اپنا د نیوی نفع ہم گرز مقصور نہیں آپ ان سے کوئی اجرت اور کوئی بر لینہیں چاہتے بلکہ میں میں اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے مخلوق کے لیے ہے۔ بیتو تمام جہاں کے لیے سراسر ذکر ہے کہ وہ راہ راست پا کیں۔ میصور فی اللہ تو اللہ تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے مخلوق کے نفع کے لیے ہے۔ بیتو تمام جہاں کے لیے سراسر ذکر ہے کہ وہ راہ راست پا کیں۔

1 ١١٦:الإنمام:١١٦-

www.KitaboSunnat.com

ور المراقع شرک ظلم عظیم ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کی جائے۔ بخاری و مسلم میں ہے اللہ تعالی میں ہے اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں ہے تعالی ہے تعالی میں ہے تعالی ہ

ا ہن مسعود رفائقنۂ نے حضور عالیکیا ہے۔ سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ'' تیرارب کے ساتھ شریک تلمبرانا عالانکہ ای اسکیلے نے تحقیے پیدا کیا ہے۔'' 🗨 اس طرح اس آیت کے تحت میں منافقین بھی داخل ہیں۔ان کے عمل بھی اخلاص دالے

خَادِعُهُمْ﴾ ❸ منافق الله تعالیٰ کودھوکا دینا جا ہتا ہے حالا نکہ الله تعالیٰ کی طرف سےخود دھوکے میں ہیں \_ رینماز کو بڑے ہی ست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں ۔صرف لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے ۔ ذکر اللہ تو برائے نام ہوتا ہے۔

سرے، دیے یں۔ رے دی و دی ورطانا '' وزادہ اسے۔ در راملد و برائے۔ ریجی یا درہے کہ حض شرک بہت ہلکا اور پوشیدہ ہوتا ہے۔خود کرنے دالے کوبھی پیزنبیں چاتا چیانچے حضرت حذیفہ ڈالٹینڈ ایک بمار کے مصرف

کے پاس گئے اس کے باز و پرایک دھا گابندھا ہواد کھے کرآپ نے اسے توڑ دیا اور یہی آیت پڑھی کدایما ندار ہوتے ہوئے بھی مشرک ہوئے جاتے ہو؟ حدیث شریف میں ہے' اللہ تعالی کے سوا دوسرے نام کی جس نے قتم کھائی وہ مشرک ہوگیا'' 🗨 ملاحظہ ہوتر ندی

شریف ۔حضور مَثَاثِیُّاکِم کا فرمان ہے کہ' حجماڑ پھونک ڈورے دھا گےاور جھوٹے تعویذ شرک ہیں۔ 🕤 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوتو کل کے باعث سب خیتوں سے دور کر دیتا ہے' 🌀 (ابوداؤ دوغیرہ) حضرت عبداللہ بن مسعود دِلاَلِنْتُوٰ کی بیوی صاحبے فرماتی ہیں کہ حضرت

ے ہا عث سب کلیوں سے دور کر دیتا ہے ۞ ( ابوداؤ دو عیرہ ) حضرت عبداللہ بن مسعود دی گئیؤ کی بیوی صاحبہ فرمانی ہیں کہ حضرت عبداللہ کی عادت تھی جب بھی باہر سے آئے زور سے تھنکھارتے تھو کتے کہ گھر دالے بھے جائیں اور آپ انہیں کسی الی حالت میں نہ دکھے پائیں کہ براگئے۔ایک دن ای طرح آپ آئے اس دقت میرے پاس ایک بڑھیاتھی جو بوجہ بیاری کے مجھ پر دم جھاڑ اکرنے کو

آئی تھی۔ میں نے آپ کی تھنکھار کی آ واز سنتے ہی اسے جار پائی تلے چھپادیا۔ آپ آئی میرے پاس میری جار پائی پر بیٹھ گئے اور میرے کے میں دھاگا و کیو کہ اس میں دم کرا کر میں نے باندھ لیا ہے۔ آپ نے اسے پکڑ کر تو ڑ دیا اور فر مایا عبداللّٰد کا گھر شرک سے بنیاز ہے خود میں نے رسول لللہ مَا اِلْتَیْجُمْ سے سنا ہے کہ' جھاڑ چھونک تعویذ ات اور ڈورے دھا گے شرک ہیں۔'' میں گھر شرک سے بنیاز ہے خود میں نے رسول لللہ مَا اِلْتَیْجُمْ سے سنا ہے کہ' جھاڑ چھونک تعویذ ات اور ڈورے دھا گے شرک ہیں۔'' میں

نے کہا یہ آپ کیسے فرماتے ہیں میری آ نکھ دکھ رہی تھی میں فلاں یہودی کے پاس جایا کرتی تھی وہ وم جھاڑا کرا دیتا تھا تُو سکون ہوجاتا تھا آپ نے فرمایا تیری آئکہ میں شدولان حکایا اگریتا تھا اور اس کی تھوی سے وورک ساتا تھا تھے۔ کافی تھا کہ دیکتی جہ سول انٹ

تھا۔آ پ نے فرمایا تیری آ کھ میں شیطان چوکا مارا کرتا تھا اوراس کی پھونک سے وہ رک جاتا تھا کتھے بیکا فی تھا کہ وہ کہتی جورسول اللہ نے سکھایا ہے۔ ((اَذْهِبِ الْبَائسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ وَاَنْتَ الشَّافِ لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا یُغَادِرُ سَقَمًّا)) 🕜

② صحیح بخاری، کاب التفسیر، باب قوله ﴿والذین لا یدعون مع الله الها آخر.....) ۷٤٦١؛ صحیح مسلم، ۸٦؛ ابو داود،

۲۳۱۰؛ ترمذی، ۳۱۸۲؛ ابن حبان، ۱۰/ ۲۲۱؛ مسند ابی عوانه، ۱/ ۵۹؛ بیهقی، ۸/ ۱۰؛ السنن الکبری، ۲/ ۲۹۰ \_ 3 / النسآء:۱۶۲ \_ ق تسرمذی، کتباب السنذور والأيمان، باب ماجاء فی آن من حلف بغير الله فقد اشرك رقم: ۱۵۳۵

وهو صحيح مريد و يحك ابو داود، ٢٠٠١؛ ابن حبان، ١٠/ ٢٠٠؛ حاكم، ١/ ٦٥؛ مسند ابي عوانة، ٤٤٤، مسند الطيالسي، ١٨٩٦؛ مصنف عبدالرزاق، ١٩٩٦؛ احمد، ٢/ ٣٤\_

ابو داود، کتاب الطب باب فی تعلیق التمائم: ۳۸۸۳ و سنده ضعیف سلیمان الاعمش رادی دلس بے اور ۱۳۵۸ کی صراحت نہیں ہے۔
 ابن ماجه، ۳۵۲۰؛ احمد، ۱/ ۱۳۸۱؛ ابن حبان، ۴۰، ۹۰؛ بیه قی، ۹/ ۳۰۰\_

₲ ترمذي، كتاب السير باب ما جاء في الطيرة ١٦١٤ وسنده صحيح، ابو داود، ٣٩١٠؛ ابن ماجه، ٣٥٣٨\_

👽 مسند احمد، ١/ ٣٨١ سنده ضعيف، ابو داود، كتاب الطب، باب في تعليق التماثم، ٣٨٨٣ وسنده ضعيف أمش

وَمَا الْبَيْنَ " ﴾ ﴿ 🥻 منداحمہ کی اور حدیث میں عیسیٰ بن عبدالرحمٰن سے روایت ہے کہ عبداللہ بن حکیم بیار پڑے۔ہم ان کی عیادت کے لیے صحنے ۔ان سے کہا گیا کہ آپ کوئی ڈورا دھا گالٹکالیں تواجھا ہو۔ آپ نے فرمایا میں ڈورا دھا گالٹکا وُں؟ حالانکہ رسول اللہ مَثَالِثَيْرَ کما فرمان ہے''جو مخص جوچیز لٹکائے وہ اس کے حوالہ کر دیا جاتا ہے۔'' ● آپ مَلْ ﷺ نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا ❷ مسند میں ہے'' جو محض ایسی کوئی چیز لٹکائے اللہ اس کا کام پورا نہ کرےاور جو محض اسے لٹکائے اللہ اسے لٹکا ہوا ہی رکھے۔'' 🔞 ایک حدیث قدی میں ہے' اللہ تعالی فرما تا ہے میں تمام شریکوں سے بے نیاز و بے پرواہ ہوں جو مخص اپنے کسی کام میں میرا کوئی شریک تھہرائے میں اسے اور اس کے شرک کوچھوڑ ویتا ہوں' 🏚 (مسلم )\_مندمیں ہے'' قیامت کے دن جبکہ اول آخر سب جمع ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مناوی ندا کرے گا کہ جس نے اپنے عمل میں شرک کیا ہے وہ اس کا ثواب اپنے شریک سے طلب کر لے اللہ تعالی تمام شرکا ہے بڑھ کرشرک ہے بے نیاز ہے' 🗗 مندمیں ہے آپ فرماتے ہیں'' مجھے تم پرسب سے زیادہ ڈرچھوٹے شرک کا ہے۔'' لوگوں نے بوچھاوہ کیا ہے؟ فرمایا'' ریا کاری قیامت کے دن لوگوں کو جزائے اعمال دی جائے گی اس وقت اللہ تبارک و تعالے فرمائے گا کہ اے ریا کاروتم جاؤاور جن کے وکھاے سانے کے لیے تم نے مل کئے تھے انہی سے اپناا جرطلب کرواور و کیھوکہ وہ وسیتے ہیں پانہیں؟'' 🗨 مند میں ہے آپ فرماتے ہیں'' جو مخص کوئی بدشگونی لے کراپنے کام سے لوٹ جائے وہ مشرک ہو گیا۔'' صحابه وْيَأْلَقُدُ نِهِ دِرِيافت كياحضور پھراس كاكفاره كيا ہے؟ آپ مَلَيْ لَيْمُ نِهِ مَالِيكِهِنَا ( الكَلْهُمَّ لَا خَيْسَ إِلَّا خَيْسُوكَ وَلَا طَيْسَ إِلَّا طَيْرُكَ وَ لَا إِللَّهَ غَيْرُكَ ﴾) 🗗 ليني الااسب بعلائيال سب نيك شكون تيري بها تحديث بين تيري سواكوني بعلائيول اورنيك شکونیوں والانہیں ۔منداحمہ میں ہے کہ ابومویٰ اشعری اللہٰ نے اپنے ایک خطبہ میں فر مایا کہ لوگوشرک سے بجووہ تو چیونی کی جال سے زیادہ پیشیدہ چیز ہے۔اس پرحضرت عبداللہ بن حرب اورحضرت قیس بن مضارب کھڑے ہو گئے اور کہایا تو آپ اس کی ولیل پیش سیجئے یا ہم جائیں اور حضرت عمر طالفیٰ ہے آپ کی شکایت کریں۔ آپ نے فرمایا لوولیل لوہمیں حضرت محمد مُثَاثِیْنِ نے ایک دن خطبہ سنایاادر فر مایا''لوگوشرک سے بچودہ تو چیونٹی کی حال ہے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔''پس کی نے آپ سے پوچھا کہ پھراس سے بچاؤ کیسے موسكتا بي فرمايا" يدعاير صاكرو " ( ( اكلُّهُمَّ إِنَّا نَعُونُ بِكَ أَنْ تُشُوكَ بِكَ شَيْعًا نَعُلَمُهُ وَنَسْتَغُفِرُكَ مِمَّا لَا نَعُلُمُ ) - 3 حضرت ابوبكرصد بق ہےروایت ہے كہ نبي مَثَالِثَيْمُ نے قر مایا ((الشيرك اخفی فیکم من دیب.....)) النح 🍳 ❶ احمد، ٤/ ٣١٠ وسنده ضعيف، ترمذي، كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق ٢٠٧٢ وسنده ضعيف محمر *بن عيدالحمن* بن الى يكل راوى ضعف ب- حاكم، ٤/ ٢١٦؛ ابن حبان، ٧٥٠٣؛ المعجم الكبير، ٩٦٠٣-2 احمد، ٤/ ١٥٦ وسنده صحيح-€ احـمد، ٤/١٥٤ وسنده حسن، ابن حبان، ٢٠٨٦؛ حاكم، ١٧/٤؛ مسندابي يـعليٰ، ١٧٥٩؛ الطحاوي، ٤/٥٢٥؛ مجمع الزوائد، ٥/ ١٠٣، بيهقى، ٩/ ٣٥٠؛ مسند الشاميين، ١٤٦/١ صحیح مسلم، کتاب الزهد، باب تحریم الربا، ۲۹۸۵؛ ابن ماجه، ۲۰۲۱. احمد، ٣/ ٣٦٦ وسنده حسن، ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب تفسير سورة الكهف ٣١٥٤ وسنده حسن، ابن ماجه، ٤٢٠٣؛ ابن حيان، ٢/ ١٣١؛ المعجم الكبير، ٧٧٨-

3 احمد، ٤٠٣/٤ وسنده ضعيف، ابو على رجل من بنى كاهل مجهول الحال راوى ہے۔ مجمع الزوائد، ١٠/٣٢٣- ابو يعلىٰ، ١٠/٣٢٣- وسنده ضعيف۔

احمد، ٥/ ٤٢٨ وشرح السنة للبغوى، ٤١٣٥، وسنده حسن-

۱۱۰/۱ وهو حديث حسن، عبدالله بن وهب في الجامع، ١/١١٠

# قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِنَ ٱدْعُوۤا إِلَى اللهِ قَدَّ عَلَى بَصِيْرَةٍ ٱنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيُ ۖ وَسُبُعٰنَ

#### اللووما آنامين المشركين

ترکیمنٹ تو کہدمیری راہ یمی ہاللہ کی طرف میں اور میرے فرمانبردار بلارہ میں پورے یقین اوراعتماد کے بعد۔اللہ پاک ہاور میں مشرکوں میں نہیں۔[۱۰۸]

ا يك اور روايت بيس ہے كه بير سوال كرنے والے حضرت صديق اكبر (النيز تنے۔ آپ نے يوچھا تھا كه يار سول الله مَاليَّة يَمْ إ شرک تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کو پکا راجائے۔اس حدیث میں دعا کے الفاظ ریہ ہیں۔ ((اکسلّھُ ہمّ اِتّسی اَعُو ذُبِكَ اَنْ أُشُوكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَاسْتَغْفِوكَ مِمَّا لَا أَعْلَمُ)) • (منداني يعلى )ابوداؤ دوغيره من ب كحضرت صديق اكبر وللنوز في آتخضرت عَالِبَلاً ہے عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسی دعاسکھا ہے جے میں صبح شام اورسوتے وقت پڑھا کروں تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھ ((اَكَلُّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَّمَلِيْكُهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهِ اللَّهَ اَنْتَ اعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرَّ نَفُسِيْ وَمِنْ شَرَّ الشَّيْطَان وَشِرْكِه)) - 🗨 اودروايت پي 🛶 كرحفود مَثَالِيْزَلِم نے مجھے يہ دعا پڑھنی سکھائی۔اس كَ آخريس بدالفاظ ((وَ أَنْ اَقْتُوفَ عَلَى نَفْسِي سُوءً أَوْ أَجُرَّهُ إِلَى مُسْلِم) 3 فرمان بركه كياان مشركول كواس بات كا خوف جاتار ہا کہا گرمنظورالہی ہوتو جاروں طرف ہے عذاب الہی انہیں اس طرح آ گھیرے کہانہیں پیۃ بھی نہ جلے \_ جیسےارشاد ہے ﴿ أَفَامِنَ الَّذِينَ مَكُورُ والسَّيّاتِ ﴾ ﴿ الخ يعنى مكاريان اور برائيان كرنے والي كياس بات عقر مو كئے بيس كه الله تعالى انہیں زمین میں دھنسادے یاالی جگہ ہےعذاب لائے کہ انہیں شعور بھی نہ ہویا نہیں کیٹتے بیٹھتے ہی پکڑ لے ہا ہوشار کر کے تھام لے 🖺 الله تعالی کسی بات میں عاجز نہیں بیتو صرف اس کی رحمت درافت ہے کہ گناہ کریں اور پنیپیں ۔ادرفر مان الہی ہے کہ بستیوں کے گنہگار اس بات سے بے کھنگے ہو گئے ہیں کہان کے باس راتوں کوان کےسوتے ہوئے ہی عذاب آ جا کمس یا دن دھاڑے بلکہ پینتے کھیلتے ہوئے عذاب آ دھمکیں۔اللہ کے مرے بے خوف نہ ہونا جا ہے۔ایے لوگ خت نقصان اٹھاتے ہیں۔ 🕤 الله کی وحدا نبیت کی وعوت: [آیت:۱۰۸]الله تعالیٰ اپنے رسول کوجنہیں تمام جن وانس کی طرف بھیجا ہے تھم دیتا ہے کہ لوگوں کوخیر کر دو کہ میرا مسلک میراطریتی میری سنت بیہ ہے کہاللہ تعالی کی وحدانیت کی دعوت عام کر دوں ۔ پورے یقین دلیل اور بصیرت کے ساتھ میں اس طرف سب کو بلار ہاہوں۔میرے جتنے پیروکار ہیں وہ بھی اسی طرف سب کو بلارہے ہیں۔شرع نعلی اورعقلی دلیلوں کے ساتھااں طرف وعوت دیتے ہیں۔ہم اللہ کی یا کیز گی بیان کرتے ہیں۔اس کی تعظیم' نقذیس'تسبیع' تہلیل بیان کرتے ہیں۔اسے شریک ہے'نظیرے'عدیل ہے'وزیرے'مثیرےاور ہرطرح کی کمزوری اور کی سے پاک مانتے ہیں نداس کی اولا دیا نیں۔ نہ ہیوی نیساتھی نہ ہمجنس وہ ان تمام بُری باتوں سے پاک و بلندوبالا ہے۔آ سان اورز مین اوران کی ساری مخلوق اس کی حمد تشبیع کررہی ہے۔ ٰ کیکن لوگ ان کی تبیعے سیجھتے نہیں ۔اللہ بڑا ہی حلیم اورغفور ہے۔

- 🕕 اس روایت میں یچیٰ بن کثیر متر وک الحدیث ہے۔ (الجوح التعدیل ، ۹/ ۷۵۹) البذابیروایت مروووہے۔
- احمد، ١/ ٩؛ ابوداود، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا أصبح ٥٠٦٧ وهو صحيح، ترمذي، ٣٣٩٢؛ حاكم، ١/ ١٣٥٠؛
  - مسند الطيالسي، ٢٥٨٢ 3 احمد، ١١٤ وسنده ضعيف ـ
    - 🗗 ١٦/ النحل:٤٥. 🔻 🗗 ٧/ الاعراف:٩٩،٩٧.

# وَمَا اَرُسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلاَّ رِجَالًا نُوْحِيْ إِلَيْهِمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُرَى ﴿ اَفَكُمْ لِيَهُمْ مِنْ الْفُرَى ﴿ اَفَكُمْ لِيَهُمُ وَلَكَارُ لِيَهِمْ وَلَكَارُ لِيَهُمُ وَلَكَارُ لِيَهُمُ وَلَكَارُ اللَّهُمُ وَلَكَارُ اللَّهُمُ وَلَكَارُ

﴿ وَمَا أَبُدُقُ اللَّهِ فِي اللَّهِ كُلَّا اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ

### الْإخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ التَّقُوْا ﴿ آفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

تر سیستر': تھے ہے پہلے ہم نے جینے رسول بھیج ہیں سب شہری مردہ ہی تھے۔جن کی طرف ہم ومی نازل فرماتے گئے کیاز مین میں چل پھر کر انہوں نے دیکھانہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا کچھانجام ہوا؟ یقینا آخرت کا گھر پر ہیز گاروں کے لیے بہت ہی بہتر ہے۔ کیا پھر بھی تم نہیں بچھتے ۔[199]

نبوت ورسالت مردول میں ہی رہی: [آیت:۹۰]بیان فرماتا ہے کهرسول اور نبی مرد بی بنتے رہے ند کہ عورتیں جہوراہل اسلام کا پیول ہے کہ نبوت عورتوں کو بھی نہیں ہوئی۔اس آیت کریمہ کاسیاق بھی ای پردلالت کرتا ہے کیکن بعض کا قول ہے کہ خلیل اللہ کی بیوی حضرت سارہ ،مویٰ کی والدہ اورعیسٰی کی والدہ مریم بھی ندیتے میں۔ ملائکہ نے حضرت سارہ علیتاا '' کوان کےلڑ کے اسحاق اور یوتے بعقوب کی بثارت دی۔موی عَالِیَا کی ماں کی طرف انہیں وووھ پلانے کی وحی ہوئی۔مریم عَلِیَا اُ کوحضرت عیسٰی عَالِیَا اِ کی بثارت فرشتے نے دی۔فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اللہ نے تجھے پہندیدہ پاک اور برگزیدہ کرلیا ہے تمام جہان کی عورتوں پڑاے مریم ا پیچے رب کی فرما نبر داری کرتی رہ اس کے لیے سجدے کرا در رکوع کرنے والوں کے ساتھ درکوع کر۔ 🗨 اس کا جواب میہ ہے کہ اتنا تو ·ہم مانعۃ ہیں جتنا قر آن نے بیان فرمایا لیکن اس سے ان کی نبوت ٹابت نہیں ہوتی ۔صرف اتنا فرمان یا آئی بشارت یا اتنا تھم کسی کی نہوت کے لیے دلیل نہیں۔اہل سنت جماعت کا سب کا ند مب بیہ ہے کہ عور توں میں سے کوئی نبوت والی نہیں۔ ہاں ان میں صدیقات ہیں جیسے کہ سب سے اشرف وافضل عورت حضرت مریم انتہام کی نسبت قر آن میں فر مایا ہے ﴿ وَاثْمُتُ مُ صِدِّیْ مُقَالًا ﴾ 🗗 پس اگروہ نسبیہ ہوتیں تواس مقام میں وہی مرتبہ بیان کیا جاتا۔ آیت کا مطلب یہ ہے زمین کے رہنے والے انسان ہی نبی ہوتے رہے ند که آسان ے کوئی فرشتہ از تا ہو چنانچے اور آیت میں ہے ﴿ وَمَا ٱرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَا ْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الأُسْوَاقِ﴾ 3 يعنى تجھے پہلے جتنے رسول ہم نے جیجے وہ سب کھانا بھی کھاتے تھے اور ہازاروں میں آ مدورفت بھی رکھتے تھے وہ ا پیے جتے نہ تھے کہ کھانا کھانے سے پاک ہوں نہ ایسے تھے کہ بھی مرنے والے ہی نہ ہوں۔ ہم نے ان سے اپنے وعدے پورے کیے۔ انہیں اوران کے ساتھ جنس ہمنے چاہا نجات دی اور مسرف لوگوں کو ہلاک کردیا۔ 🗨 ای طرح اور آیت میں ہے ﴿ قُلْ مَ تُحنتُ بِدُعًا مِّنَ الرُّسُلِ ﴾ ﴿ الخِيعِيٰ مِن كُولَى يهارسول ونهين؟ يادر بِ كهابل قرى سے مرادابل شهر بين نه كه بادية شين وه تو بر سے مج طبع اور بدا خلاق ہوتے ہیں۔مشہور ومعروف ہے کہشہری نرم طبع اورخوش خلق ہوتے ہیں۔ای طرح بستیوں کے دور والے پر پ كنارے كر بنے دالے بھى عموماً ايسے بى نيڑھے ہوتے ہيں قرآن فرما تا ہے ﴿ أَكُو عُو اَبُ اَشَدُ كُفُرًا وَيْفَاقًا ﴾ 6 جنگلول میں رہنے والے بدد کفرونفاق میں بہت بخت ہیں ۔ قمادہ بھی یہی مطلب بیان فرماتے ہیں کیونکہ شہریوں میں علم وحلم زیادہ ہوتا ہے۔

و 🕕 ٣/ آل عمران:٤٣، ٤٢ . 👂 ٥/ المآئدة:٧٥ .

<sup>🗗</sup> ۲۱/ الانبيآء:٨، ٩\_ 🐧 ۶۱/ الاحقاف:٩\_ 🐧 ٩/ التوبة:٩٧\_

# حَتَّى إِذَا اسْتَيْسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوۤ النَّهُمْ قَدْ كُذِبُوْا جَاءَهُمْ نَصْرُنا لَا فَأَنِّي مَنْ

#### سَّاءُ وَلا يُرَدُّ بَأُسْنَاعِنِ الْقَوْمِ الْجُومِينَ @

تر المسلم الله الله المساميد مونے لكه اور بي خيال كرنے لكه كه انہيں جموث كها كيا۔ فورانى مارى مددان كے پاس آئينى جم مے نے جا ہا ہے نجات دى گئى۔ بات سے كہ ہماراعذاب كنه كاروں سے واپس نہيں كيا جاتا۔[۱۱۰]

ایک صدیث میں ہے کہ بادیہ شین اعراب میں سے کی نے آنخضرت مُنالیّنظ کی خدمت میں ہدیہ پیش کیا۔ آپ نے اسے بدلد یا کین اس نے اسے بہت کم سمجھا۔ آپ نے اور ویا اور دیا یہاں تک کدا ہے خوش کر دیا گھر فر بایا ''میرا تو بی چاہتا ہے کہ وائے قریش اور انصاری اور ثقفی اور ددی لوگوں کے اور وں کا تخذ تجول ہی نہ کروں۔' اور ایک صدیث میں حضور مُنالیّنظ کا فرمان ہے کہ' وہ مؤمن جولوگوں سے ملے جلے اور ان کی ایذاؤں پر صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے جو ندان سے خلط ملط ہو ندان کی ایذاؤں پر صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے جو ندان سے خلط ملط ہو ندان کی ایذاؤں پر صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے جو ندان سے خلط ملط ہو ندان کی ایذاؤں پر صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے جو ندان سے خلط ملط ہو ندان کی ایذاؤں پر صبر کرے وہ اس سے بہتر ہے جو ندان سے خلط ملط ہو ندان کی ایذاؤں پر صبر اور ان کے کرے بیٹل ان کی ایڈوں کی مالتوں کو دیکھیں اور ان کے انجام پر خور کریں چیے فرمان ہے ﴿ اَفَلَدُ مُن سِیْتُ ہِمُ اَلَیْ وَ سُلُونُ کَ اَلَیْ اَلٰی اللّٰی اللّٰی انہیں غارت کرویتا ہے۔ عالم آخرت ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو احتیاط سے جو وہ خوات سے محروم رہے جیں عمل اللی انہیں غارت کرویتا ہے۔ عالم آخرت ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے وہ وہ تا ہا گئی ڈار دیتے جیں۔ یہاں بھی نجات پی بہتر ہے ۔ وہ اللّٰی انہیں غارت کرویتا ہے۔ عالم آخرت ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے ۔ وہ وہ اللّٰی کہ نہات کی بہتر ہے ۔ وہ اللّٰی کہ نیات کی بہتر ہے ۔ وہ اللّٰی کہ نہاں کی نجات سے بہت بی بہتر ہے ۔ وہ وہ اللّٰی کہ نہاں کی ایر ان کی ایداد کریں گے۔ اس دن گواہ کھڑے بھوں گے۔ ظالموں کے عذر بے سودر جیں گے۔ ان پر لعنت بر سے گی اور ان کی اور ان کی ایداد کریں گئی میں وہ کی اور ان کی عذر بے سودر جیں گے۔ ان پر لعنت بر سے گی اور ان کے جو اس کے۔ خوات کی اور ان کے لیے براگھر ہوگا ۔ گھر کی اضافت آخرت کی طرف کی جسے صلو وہ ان گی تھوں اور عام اور اور اور برا رحمۃ الا وگی اور یوم الحمیس میں انسی کی میں انسی کی میں وہ اس کے۔ خوات کی جو اس کے۔ وہ کو اس کے۔ وہ کو اس کے۔ وہ کو اس کے۔ وہ کو اس کے۔ وہ کی اور ان کے۔ وہ کہ کی اور ان کی جو اس کے۔ وہ کو اس کے۔ وہ کو اس کے۔ وہ کی اور ان کی جو اس کے۔ وہ کو اس کے۔ وہ کو اس کے۔ وہ کی اور ان کی جو اس کی اس کی وہ کو اس کی میں انسی کی مور اسے کی جو اس کی وہ اس کی کو اس کی میں کو اس کی مور کے کی میں کی میں کی مور کی کو می

انبیا این الله کی مخالفت کا انجام: [آیت: ۱۰] الله تعالی کا ارشاد ہے کہ اس کی مدداس کے رسولوں پر پورے موقعہ پراتر تی ہے۔ ونیا کے جھکے جب زوروں پر ہوتے ہیں مخالفت جب تن جاتی ہا آت ہے اختلاف جب بڑھ جاتا ہے دشنی جب پوری ہوجاتی ہے انبیاء اللہ کو جب چاروں طرف سے گھیرلیا جاتا ہے معااللہ تعالی کی مدد آپینی ہے۔ ﴿ کُسِندِ بُسُوا ﴾ اور کُسِند بُسُوا وادون قرائیں ہیں حضرت عائشہ ڈھائین کی مدا آپینی ہیں ہے کہ حضرت عودہ بن زبیر نے حضرت عائشہ ڈھائین کے بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عودہ بن زبیر نے حضرت عائشہ ڈھائین سے کہ حضرت کو دہ بن زبیر نے حضرت عائشہ ڈھائین نے فرمایا گید بُوا ہے۔ انہوں نے کہا پھر تو ہم منی ہوئے کہ رسولوں

ترمذى، كتاب صفة القيامة، باب في فضل المخالطة مع الصبر على أذى الناس: ٢٥٠٧ وهو صحيح، ابن ماجه، ٤٠٣٢؛
 بيهقى، ١٠/ ٨٩؛ ابن ابي شببه، ٥/ ٢٩٣؛ احمد، ٢/ ٤٣؛ شعب الايمان، ٧/ ١٢٧؛ الادب المفرد، ٣٨٨-

🚯 ۲۲/ الحج:٤٦ 🌙 ٤٠/ غافر:٥١ -

**36**(32) **36-306** + ( "( ) ) ( ) ( ) ( ) ( ) 🥻 نے گمان کیا کہ وہ جھٹلائے گئے تو پیگمان کی کونی بات تھی بہتو یقینی بات تھی کہ وہ جھٹلائے جاتے تھے۔ آپ نے فرمایا بے شک پیقینی یا بات تھی کہ وہ کفار کی طرف سے حیطلائے جاتے تھے لیکن وہ واقت بھی آئے کہ ایماندار امتی بھی ایسے زلز لے میں ڈالے گئے اور اس ﴾ طرح ان کی مدد میں تا خیر ہوئی که رسولوں کے دل میں آئی کہ غالبًا اب تو ہماری جماعت بھی ہمیں حیثلانے آگی ہوگ ۔اب مددالٰہی آئی اورانبیں غلبہ ہواتم اتناتو خیال کرو کہ ﴿ كُلِدُوا ﴾ كيے تھيك ہوسكتا ہے۔معاذ الله كيا انبيا عَلِيل الله تعالى كي نسبت يه بدمكماني كرسكتے ہيں كرانبيس رب كي طرف ہے جموت كها كيا؟ • اين عباس وَالْتُهُمُنا كي قرأت ميں ﴿ مُصلِدِ بُسوا ﴾ ہے۔ آپ اس كى دليل ميں آيت ﴿ حَتَّى يَقُولُ الرَّسُولُ ﴾ ﴿ يرْ هوية تق يهال تك كدانبيا اورايما ندار كن سك كدالله تعالى كي مدوكهال ب يادر كهومدوالهي بالكل قريب ہے۔ حضرت عائشہ ڈالٹینا اس كائن سے الكاركرتی تھيں اور فرما يا كرتی تھيں كہ جناب رسول الله مَا يَالْيْنِ سے اللہ تعالی نے جتنے وعدے کئے آپ کو یقین کامل تھا کہوہ سب یقینی اور حتمی ہیں اور سب پورے ہو کر ہی رہیں گے۔ آخری وم تک بھی اللہ نہ کرے آ پ کے دل میں بیوہم ہی پیدانہیں ہوا کہ کوئی وعد ہُ البی غلط ثابت ہوگا یاممکن ہے کہ غلط ہوجائے یا پورا ندہو۔ ہاں انبیا علیما کر پر ابر بلائمیں اور آ ز مائشیں آتی رہیں یہاں تک کہان کے دل میں بیخطرہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں میرے ماننے والے بھی مجھے سے بدگمان ہوکر مجھے جٹلاندرہے ہوں۔ایک مخص قاسم بن محد کے یاس آ کر کہتا ہے کہ محد بن کعب قرطی ﴿ حُدِّ مُو ا ﴾ پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کمان سے کہدوومیں نے رسول اللہ کی زوجہ عا کشہ صدیقہ رہاتھ ہا سے سنا ہے کہ وہ ﴿ مُحسلِّدٌ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ان کے ماننے والوں نے انہیں جھٹلایا۔ پس ایک قر اُت تو تشدید کے ساتھ ہے دوسری تخفیف کے ساتھ ہے۔ پھراس کی تفسیر میں ابن عباس کیل کھٹا مردی ہے جواو پرگز رچکا ہے۔ابن مسعود والٹنئ ہے مروی ہے کہ آپ نے بیا بت ای طرح پڑھ کرفر مایا یہی وہ ہے جوتو براجانتا ہے بیہ روایت اس روایت کے خلاف ہے جے ان دونوں بررگوں سے اوروں نے روایت کی ہے۔اس میں ہے کہ ابن عباس والفخالا نے فرمایا جب رسول ناامید ہو گئے کہان کی قوم ان کی مانے گی اور قوم نے سیجھ لیا کہ نبیوں نے ان سے جھوٹ کہاای وفت اللّٰد کی مدوآ مینچی اور جے اللہ تعالی نے جاہا نجات بخش۔ ای طرح کی تغییر اوروں سے بھی مروی ہے۔ ایک نوجوان قریش نے حضرت سعید بن جبیر وٹ سے کہا کہ حضرت ہمیں بتلایے اس لفظ کو کیا پڑھیں۔ مجھ سے تو اس لفظ کی وجہ سے ممکن ہے کہ اس سورت کا پڑھنا ہی چھوٹ جائے۔آپ نے فرمایا سنواس کا مطلب سے ہے کہ انبیااس سے مایوس ہوگئے کہ ان کی قوم ان کی مان کردے گی۔اور قوم والے سجھ بیٹھے کہ نبیوں نے غلط کہا ہے۔ بین کر حضرت ضحاک بن مزاحم بہت ہی خوش ہوئے اور فر مایا کہ آج جسیبا جواب کسی ذی علم کا میں نے نہیں سنا۔اگر میں یہاں سے یمن پہنچ کر بھی ایسے جواب کوسنتا تو میں اسے بھی بہت آ سان جانتا۔مسلم بن بیار میشاید نے بھی آ پ کا یہ جواب سکر اٹھ کر آپ سے معانقہ کیا اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کوبھی ای طرح دور کردے جس طرح آپ نے ہاری بریثانی دور فرمائی۔ بہت سے اور مفسرین نے بھی یہی مطلب بیان کیا ہے۔ بلکہ مجاہد کی تو قرات ذال کے زہر سے ہے لینی ﴿ تَحْسِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا عَلَى ﴿ وَطَلَّتُ مِنْ اللَّهِ مَا عَلَى مَوْمَوْلَ كُوبَالا تَهْ بِين اوربعض كا فرول كوليتن كا فرول نے يا بير كم بعض مؤمنوں نے بیگمان کیا کہرسولوں سے جو وعدہ مدد کا تھااس میں وہ جھوٹے ثابت ہوئے عبداللہ بن مسعود ڈالٹیئز فر ماتے ہیں رسول و نامید ہو گئے بعنی اپنی قوم کے ایمان سے اور نصرت الہی میں دیر دیکھ کران کی قوم گمان کرنے لگی کہان کوجھوٹے وعدے دیئے گئے تھے۔ پس بید دونوں روایتیں تو ان دونوں بزرگ محابیوں سے مروی ہیں اور حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا اس کا صاف انکار کرتی ہیں۔ابن جریر = 🛂 ۲/البقرة:۲۱۶ـ عيح بخاري، كتاب التفسير ، باب قوله ﴿حتى إذا استيشس الوس



تَصْدِيْقُ النَّذِي بَيْنَ يكيهِ وتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدَّى وَرَحْهَ قَلِقَوْمِ يَوُفُونَ الْ اللهِ يَعْدَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

المحمد لله سورة بوسف كي تفيرختم موكل الله كاشكر بوي تعريفول كالت باوراس سيهم مدد جايت بير \_



#### تفسير سورة رعد

#### بشيراللوالر ملن الرحيير

البرَّ تِلْكَ أَيْتُ الْكِتْبِ \* وَالَّذِيُّ أُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ

التَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ اللهُ الَّذِي رَفَعُ السَّمَانِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرُونَهَا ثُمَّ اسْتَوٰى

عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرُ الشَّامُسَ وَالْقَمْرُ طَكُلٌّ يَجُرِيْ لِأَجَلِ مُّسَمَّى مِنْ يُرَبِّرُ الْأَمْرَ

#### يفُصِّلُ الْالِتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِرَ بِكُمْ تُوْقِنُونَ ۞

تنجیمٹر: شروع کرتا ہوں اللہ رحمان ورحیم کے نام سے

سے ہیں قرآن کی آپتیں اور جو کچھ تیری طرف تیرے دب کی جانب سے اتاراجا تا ہے سب حق ہے کین اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔[1] اللہ وہ ہے جس نے آسانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کرد کھا ہے کہ تم اسے دیکھ رہ ہو چھروہ عرش پرقرار بکڑے ہوئے ہے ای نے سور ج چاند کو ہاتھتی میں لگار کھا ہے ہرا کیک میعاد معین پرگشت کر رہا ہے۔وہی کام کی تدبیر کرتا ہے وہ اپنے نشانات کھول کھول کربیان کر دہا ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔[1]

اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام با تیں حق ہیں: [آیت: ۲۱] سورتوں کے شروع میں جوحروف مقطعات آتے ہیں ان کی پوری تقریح سورہ بقرہ کی تفریح ہیں اور یہ بھی ہم کہ آئے ہیں کہ جس سورت کے اول میں ہے حوف آئیں ہا ہو کہ کی بیان ہوتا ہے کہ قرآن کام البی ہے اس میں کوئی شک وشیم ہیں چائی ہیں ان حوف کے بعدفر ما پایہ کتاب کی بعنی قرآن کی کی بیان فرما کمیں کہ مراد کتاب سے قوراۃ انجیل ہے لیکن بیٹھی نہیں ۔ پھرای پرعطف ڈال کر اور صفتی اس پاک کتاب کی بیان فرما کمیں کہ ہیں اس باک کتاب کی بیان فرما کمیں کہ ہیں اس باک کتاب کی بیان فرما کمیں کہ ہیں اس کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے پرا تارا گیا ہے۔ ﴿ اَلْہُ حَدِی ﴾ خبرہ سی کا مبتد اپہلے بیان ہوا ہے لیعنی افراد کیا ہے کہ واؤزا کہ ہے پاعاطفہ ہے اور صفت کا صفت پرعطف ہے جسے ہم نے اپنے کہ اور خود ش ہونے کے پھر بھی اکم ان جودی اور کر سے جسے ہم والے نہیں ایمان کی طرف متوجہ نہ ہونے دے گی۔ پسلے کہا ہے پھراس کی شہادت میں شامر کا قول لائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ باو جودی ہونے کے پھر بھی اکم کو گول لائے ہیں۔ پھر فرمایا کہ باو جودی ہونے کے پھر بھی اکم کو گول کرنے والے نہیں ایمان کی طرف متوجہ نہونے دے گی۔ پسلے کہا اور عرش کی خوال کے ہیں۔ پھر فرمایا کہ باور عرش کی انتہا کوئی نہیں پاتا۔ آسان کو باللہ تعالیٰ ہوا وغیرہ سب کو اصاطہ کئے ہوئے ہواد ہر طرف سے برابراونچا ہے۔ زمین سے پانچ سو رور ہواں کی ارد پر ہے۔ ہر بھدے اتنا ہی اونچا ہے۔ پھراس کی انجی موالی اور دورا آسان اس آسان کو بھی گھرے ہوئے ہواور پہلے سے دور سے تک کا فاصلہ دہی پانچ سوسال کا ہے۔ ای طرح تیرا پھر کھر دور اس اسان اس آسان کو بھی گھرے ہوئے ہواور پہلے سے دور سے تک کا فاصلہ دہی پانچ سوسال کا ہے۔ ای طرح تیرا پھرا

چوتھا پھر پانچواں پھر چھٹا پھر ساتواں جیسے فر مان البی ہے ﴿ اَکَلْمُ الَّذِیْ حَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَّمِنَ الْاَدُ ضِ مِنْلَهُنَّ ﴾ • یعنی اللہ فی سات آسان پیدا کئے ہیں اور اس کے درمیان میں جو نے سات آسان پیدا کئے ہیں اور اس کے درمیان میں جو کی سات آسان پیدا کئے ہیں اور اس کے درمیان میں جو کی سات آسان پیدا کئے ہیں ایسا ہے جیسے کہ چٹیل میدان میں کوئی حلقہ ہو ﴿ اور کری عرش کے مقالبے پہمی ایسی ہی ہے۔عرش کی قدراللہ عن وجل کے سواکسی کو معلوم نہیں۔ ' ﴿ قَلَ مِنْ اَلْمُ اَلَّهُ عَلَيْ وَجُلُ کَ عَلَيْ اِللّٰهِ عَلَيْ اِللّٰهِ اَلٰهُ عَلَى اِللّٰہُ عَلَيْ اِللّٰهُ عَلَيْ اِللّٰہُ عَلَيْ وَجُلُ کے سواکسی کو معلوم نہیں۔ ' ﴾

عود الرَّغِنُ ٣ كَانْدِينُ ٣ كَانْدِينُ ٣ كَانْدِينُ ٣ كَانْدِينَ ٣ كَانْدِينَ ٣ كَانْدِينَ ٣ كَانْدِينَ ٣ كَا

بعض سلف کابیان ہے کہ عرش سے زمین تک کا فاصلہ بچاس ہزارسال کا ہے۔عرش سرخ یا قوت کا ہے۔ بعض مفسر کہتے ہیں آسان کے ستون تو ہیں لیکن دیکھے نہیں جاتے لیکن ایاس بن معاویہ فرماتے ہیں آسان زمین پرمش تبے کے ہے یعنی بغیرستون کے ہے۔قر آن کے طرز عبارت کے لائق بھی یہی بات ہے اور آیت ﴿ وَیُدُسِٹُ الْمُسَمَّاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَی الْاَرْضِ ﴾ کے سے بھی یہی فاہر ہے پس ﴿ وَیُدُسِٹُ الْمُسَمَّاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَی الْاَرْضِ ﴾ کے سے بھی یہی فاہر ہے پس ﴿ وَیُدُسِٹُ الْمُسَمَّاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَی الْاَرْضِ ﴾ کے سے بھی یہی فاہر ہے پس ﴿ وَیُدُسِٹُ اللّٰہ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰہ مِنْ کَا تَا کید ہوگی۔ یعنی آسان بلاستون اس قدر بلند ہے اور تم آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے کمال قدرت امیہ بن ابواصلت کے اشعار میں ہے جس کے اشعار میں اس کے اشعار ایمان لائے ہیں اور اس کا ول کفر کرتا ہے گ

بن ہو است سے استحاری ہے ہیں ہے استحاری ہا جت طدیت ہیں اور استحارا بیان لائے ہیں اور اس اور اس اور اس مرس ہوں ہ اور یہ بھی روایت ہے کہ بیا شعار حضرت زید بن عمرو بن نفیل ڈالٹھڑ کے ہیں جن میں ہے۔ وَاَنْہَ تَا الَّہٰ اِنْہُ مِنْ فَصِفْ لِ مَنْ وَ رَحْمَةً بَهِ اِسْعَالُ مَنْ اللَّهِ مُنْوسْلِ وَسُولًا مُنَا دِیسًا

بَعَفُتَ إلى مُوسِّى رَسُولًا مُّنَا دِيًّا الّنى السُّيهِ فِيرْعَوْنَ الَّذِي كَانَ طَاغِيَا بِلَا وَتَدْ يَحَتَّى اسْتَقَلَّتُ كَمَا هِيَا؟ بِلَا عَسمَا إِلَّهُ فَسَوْقَ ذَلِكَ بَسانِيَس!؟ بُلاعَسمَا إِلَّهُ فَسَوْقَ ذَلِكَ بَسانِيَس!؟ مُسنِيْسرًا إِذَا مَسا جَسَّكَ اليَّسُلُ هَا دِيَس!؟ فَيَصْبَحُ مَا مَسَّتْ مِنَ الْاَرْضِ صَاحِيا؟ فَيَصْبَحُ مَا مَسَّتْ مِنَ الْاَرْضِ صَاحِيا؟ فَيَصْبَحُ مِنْسهُ الْمَعْشِبُ يَهْتَرُّ رَابِيَسا فَيَصْبَحُ مِنْسهُ الْمَعْشِبُ يَهْتَرُّ رَابِيَسا

كَفُلُت كَدَّ : فَاذْهَبُ وَهَارُوُنَ فَادُعُوَا وَقُولًا لَسَةُ : هَالْ اَنْسَتَ سَوَيْسَتَ ها فِيهِ وَ قُسُولًا لَسَةُ : أَانْستَ رَفَسَعُستَ ها فِيهِ وَ قُولًا لَسَةُ : هَلُ اَنْسَ صَوَيْسَ وَسُعَهَا وَ قُولًا لَسَةُ : هَلُ اَنْسَ سَويُسُتَ وَسُعَهَا وَقُولًا لَسَةً : هَنُ اَنْبُتَ الْمَعَبِّ فِي الطَّرِئ وَ يُسِخُسرُجُ مِنْسَةً حَبَّدَ فِي رُوُوسِهِ

یعنی تو دہ اللہ تعالی ہے جس نے اپنے نفٹل وکرم ہے اپنے نبی موئی عَالِیَّلاً کو مع ہارون عَالِیَّلاً کے فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجا اوران سے فرمادیا کہ اس سرکش کوقائل کرنے کے لئے اس سے کہیں کہ اس بلندو بالا بے ستون آسان کوکیا تونے بتایا ہے؟ اوراس میں سورج چاندستار ہے تونے بیدا کئے ہیں؟ اورمٹی سے دانوں کواگانے والا پھران درختوں میں بالیس بیدا کر کے ان میں دانے پکانے والا کیا توہے؟ کیا قدرت کی یہز بروست نشانیاں ایک گہرے انسان کے لیے اللہ تعالی کی ستی کی دلیل نہیں ہیں۔

ہو ہے؛ نیالدرت کی پیرر بروست شامیان ہیں ہرے اسان سے ہے اللہ تعالی کا میں کا دیا گیا ہے کہ جس طرح ہے اس پھراللہ تعالیٰ عرش پرمستوی ہوا۔اس کی تغییر سورہ اعراف میں گزر چکی ہے اور یہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جس طرح ہے اس

طرح چھوڑ دی جائے۔ کیفیت تشبیہ تعطیل متمثیل سے اللہ کی ذات پاک ہے اور برتر اور بلند د بالا ہے۔ سورج چا نداس کے حکم کے مطابق گردش میں بیں اور وقت موز وں یعنی قیامت تک برابراس طرح گئے رہیں گے۔ جیسے فرمان ہے کہ سورج برابرا پی جگہ چل رہا=

🕕 ٦٥/ الطلاق: ١٢\_ 😢 السطبسرى ، ٥/ ٣٩٩ وسنده ضعيف ا*س مين عبدالرحن بن زيدالعدوى داوى ہے اس كونل بن مديني ، ابوداود* اورنسائی نے ضعیف کہا ہے۔ (تھذیب الکھال ٤/ ٤٠٤ ، رقم: ٣٨٠٨)

- ابن جریر وسنده ضعیف جداً۔
   ۱۲۲ الحج: ٦٥٠
  - **⑤** ضعَلِف جداً وي كي (السلسلة الضعيفة: ١٥٤٦)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



تر کیسٹرٹر: ای نے زمین کو پھیلا کر بچھادیا ہے اوراس میں پہاڑا ورنبریں پیدا کردی ہیں۔اوراس میں ہرقتم کے پھلوں کے جوڑے دو ہرے دو ہرے پیدا کرد ہے ہیں رات کو دن سے چھپادیتا ہے۔ یقینا غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت می نشانیاں ہیں۔ [<sup>۳</sup>] اور زمین میں محتلف فکڑے ایک دوسرے سے لگتے لگاتے ہیں اور باغات ہیں انگوروں کے اور کھیت ہیں اور کھجوروں کے درخت ہیں شاخ داراور بعض ایسے ہیں جو دوشا خے ہیں۔ سب ایک ہی پائی پلائے جاتے ہیں چھر بھی ہم ایک کو ایک پر بھلوں میں برتری دیتے ہیں اس میں بعض ایسے ہیں جو دوشا خے ہیں۔ سب ایک ہی پائی پلائے جاتے ہیں چھر بھی ہم ایک کو ایک پر بھلوں میں برتری دیتے ہیں اس میں ایک میں ہور ہی دیتے ہیں اس میں۔ [<sup>۳</sup>]

= ہے۔ • اس کی جگہ ہے مرادع ش کے نیچ ہے جوز مین کے تلے ہے دوسری طرف ہے مکتی ہے۔ یہ اور تمام ستارے یہاں تک پہنچ کرع ش ہے اور دور ہوجاتے ہیں کیونگہ سے جوز مین کے تلے ہے دوسری طرف ہے کہ وہ قبہ ہے تصل عالم باتی آ سانوں کی طرح وہ محیط نہیں۔ اس لیے کہ اسکے پائے ہیں اور اس کے اٹھانے والے ہیں اور یہ بات آ سان مستدیر کھوہ ہوئے آ سان میں تھور میں نہیں آ سکتی۔ جوبھی خور کرے گا اسے تھی انے گا۔ آیات وا حادیث کا جانچے والا ای نتیجہ پر پہنچ گا۔ (وکلیہ الْسِحمدُ والْمِنَّةُ۔) ہمرف سورج چاند کا بی ذکر یہاں اس لیے ہے کہ ساتوں سیاروں میں ہوے اور وژن یہی دو ہیں۔ پس جب کہ بیدونوں سخر ہیں تو اور تو بطور ہوئے جیسے کہ سورج چاند کو بحدہ نہ کرو ہے مراداور ستاروں کوبھی بحدہ نہ کرنا ہے۔ پھراور روایت میں تصریح بھی موجود ہے۔ فریان ہے گھراور روایت میں تصریح بھی موجود ہے۔ فریان ہے گھراور والا ہے۔ وہی رب العالمین ہے۔ وہی اور گوا بی وحدانیت کی دلیلوں کو بالنفصیل بیان فرمار ہا ہے کہ خلق وامر والا ہے وہی ہر کتوں والا ہے۔ وہی رب العالمین ہے۔ وہی زندہ کردے گا۔ اس کی تو حید کے قائل ہوجاؤاور اسے مان لوکہ وہ تہم ہیں فنا کرکے پھر زندہ کردے گا۔ اس کی تو حید کے قائل ہوجاؤاور اسے مان لوکہ وہ تہم ہیں فنا کرکے پھر زندہ کردے گا۔

الله تعالی کی قدرت کاملہ کا بیان: [آیت:۳۰۳] او پرک آیت میں عالم علوی کا بیان تھا۔ یہاں عالم سفی کا ذکر ہور ہاہے۔ زمین کوطول وعرض میں پھیلا کر الله تعالی ہی نے بچھایا ہے۔ اس میں مضبوط پہاڑ بھی ای کے گاڑے ہوئے ہیں۔ اس میں دریاؤں اور چشموں کوبھی اس نے جاری کیا ہے تا کہ مختلف شکل وصورت 'مختلف رنگ مختلف ذائقوں کے پھل پھول درخت اس سے سیراب ہوں۔ جوڑ جوڑ میو سے اس نے بیدا کئے کھٹے بیٹھے وغیرہ رات ون برابرا یک دوسرے کے پے در پے برابرآتے جاتے رہتے ہیں۔ ایک کا آنادوسرے کا جانا ہے۔ پس مکان سکان اور زمان سب میں تصرف اس قادر مطلق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کوان حکمتوں =

٦٦/ يُسَ:٨٦٠ ﴿ 9 / الاعراف:٥٤ مـ

# وَإِنْ تَغْبَبُ فَعَبَبُ قَوْلُهُمْ ءَ إِذَا لَنَّا تُرابًا ءَ إِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيْدٍ مُ أُولِلِكَ الَّذِينَ كُفُووْ ابِرَيِّهِمْ وَأُولِلِكَ الْأَغْلَالُ فِي آغْنَاقِهِمْ وَأُولِلِكَ آصُعٰبُ الَّذِينَ كَفُرُوْ ابِرَيِّهِمْ وَأُولِلِكَ آصُعٰبُ

#### التَّارِّ هُمْ فِيهَا خُلِدُونَ ٥

تر کیلی اگر مجھے تعب ہوتو واقعی ان کا یہ کہنا بھی عجیب ہے کہ کیا جب ہم ٹی ہوجا کیں گے کیا ہم ٹی بیدائش میں ہول گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جضوں نے اپنے پر وردگارے کفر کیا۔ یہی ہیں جن کی گر دنوں میں طوق ہول گے۔ اور یہی ہیں جوجہنم کے رہنے والے ہیں جواس میں ہمیشہ رہیں گے۔[۵]

ا نکار قیامت کابیان: [آیت: ۵] الله تبارک و تعالی اپنے نبی مَناتیّنِم سے فرما تا ہے کہ آپ ان کے جھلانے کا کوئی تعجب نہ کریں۔
یہ بیں ہی ایسے اتنی اتنی نشانیاں و کیھتے ہوئے اللہ تعالی کی قدرت کا ہمیشہ مطالعہ کرتے ہوئے اسے مانتے ہوئے کہ سب کا خالق اللہ ہی
ہے۔ چھر قیامت کے مشکر ہوتے ہیں۔ حالا نکہ اس سے برو ھکر روز مرہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں کہ چھر نہیں ہوتا اور اللہ تعالی سب پکھ کر
دیتا ہے۔ ہرعاقل جان سکتا ہے کہ ذمین و آسان کی پیدائش انسان کی پیدائش سے بہت بڑی ہے اور ووہارہ پیدا کرنا پہنست اول بار =

صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب في تقديم الزكاة ومنعها ٩٨٣ ، ابو داود ، ١٦٦٣ ، بيهقي ، ١٦٣/٦ ، دار قطني ، ١٢٣/٢ .

🗷 ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الرعد ۳۱۱۸، وسنده ضعیف أثمش ما*ل کے ماع کی عراحت ثبیں ہے*۔

## وَيُسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِبَاةِ قَبْلَ الْحَسْنَةِ وَقَلْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْبَثْلَتُ وَإِنَّ

### رَبُّكَ لَذُوْمَغُفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ۚ وَإِنَّ رَبُّكَ لَشَدِيْدُ الْعِقَابِ ۞

تر پہلے سرزا کی طبی میں جلدی کررہے ہیں راحت سے پہلے ہی یقیناان سے پہلے سزائیں بطور مثال گزر چکی ہیں۔ بے شک تیرا رب البتہ بخشش والا ہے لوگوں کی بے جاحر کتوں پر بھی۔اوریہ بھی یقینی بات ہے کہ تیرارب بڑی تخت سزادیے والابھی ہے۔[۲]

= پیدا کرنے کے بہت آسان ہے۔ جیسے فرمان اللی ہے ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْ ا أَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْمَى بِخَلُقِهِنَّ بِقَادِدٍ عَلَى اَنْ يُخْمِى الْمُوتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ ﴾ • لیخی بین جس نے آسان اور ذین بغیر تھے پیدا کر دیا کیا وہ مردوں کو جلانے پر قادر تیں ؟ بشک ہے بلکہ ہر چیز اس کی قدرت میں ہے۔ پس یہاں فرما تا ہے کہ دراصل میک فاریس ان کی گردنوں میں قیامت کے دن طوق ہوں گے اور بی جہنی میں جو ہمیشہ جہنم میں دیں گے۔

وروناک ہیں۔اس قتم کی اور بھی بہت ی آیتیں ہیں جن میں امیدو بیم خوف ولا کچ کا ایک ساتھ بیان ہواہے۔ابن انی حاتم میں ہے =

١٤٦ الاحقاف: ٣٣ \_ ٧٩ / العنكبوت: ٥٥،٥٣ \_ ٧٠ المعارج: ١ \_ ١٤١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩١ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩ / ١٩

<sup>🛊 🗗</sup> ٤٢/ الشوري: ١٨\_ 🐧 ٣٨/ ص: ١٦\_ 🐧 ٨/ الانفال: ٣٢ـ

<sup>🗗</sup> ٦/ الانعام: ١٤٧ . 🍪 ٧/ الاعراف: ١٦٧ . 🄞 ١٥/ الحجر: ٤٩ ـ

## وَيَقُولُ الَّذِينَ كُفُرُوا لَوُلآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ ﴿ إِنَّهَا آنْتَ مُنْذِرٌ

## وَلِكُلِّ قَوْمِ هَا دِهَ اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ انْثَى وَمَا تَغِيْضُ الْأَرْحَامُ وَمَا

#### تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَادٍ عَلِمُ الْغَيْبِ وَالسُّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالِ ٠

تو کینی اور کافر کتے ہیں کہ اس پراس کے رب کی طرف سے کوئی نشان کیوں نہیں اتارا گیا۔ بات بیہ بے کہ تو تو صرف آگاہ کرنے والا ہے۔ اور ہرقوم کے لیے ہادی ہے۔ [2] مادہ اپنے شکم میں جو پھے رکھتی ہے اسے اللہ تعالی بخوبی جانتا ہے اور پیدے کا گھٹنا بڑھنا بھی۔ ہر چیز اس کے پاس انداز سے ہے۔ چھے کھلے کا وہ عالم ہے۔[4] سب سے بڑا اور سب سے بلندو بالا۔[9]

=اس آیت کے اتر نے پر رسول الله مَثَالِثَیْرَمُ نے فرمایا''اگراللہ تعالیٰ کامعاف فرمانا اور درگز رفر مانا نہ ہوتا تو کسی کی زندگی کالطف یا تی نه رہتااوراگراس کا دھمکانا ڈرانااورسز اکرنانہ ہوتا تو ہرمخص بے پرواہی سے ظلم وزیادتی میں مشغول ہوجاتا۔'' 🗨 ابن عسا کرمیں ہے کہ حسن بن عثان ابوحیان رمادی عشید نے خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ دیکھا کہ آنخضرت مَثَّلَ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ا بنا ایک امتی کی شفاعت کررہے ہیں جس بر فرمان باری سرزد ہوا کہ کیا تھے اتنا کافی نہیں کہ میں نے سورہ رعد میں تجھ برآیت ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغُفِوَ قِيلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمْ ﴾ تازل فرمانى جدابوحمان فرمات بين اسكے بعدميري آئك كل كئد ہدایت الله تعالی کے اختیار میں ہے: [آیت: ۷- و] کافرلوگ ازروے اعتراض کہا کرتے تھے کہ جس طرح الکے پنیبر مجزے لے کر آئے یہ پیغیر کیوں نہیں لائے مثلاً صفا پہاڑ سونے کا بنا دیتے یا مثلاً عرب کے پہاڑ یہاں سے ہٹ جاتے اور یہال سنرہ اور نہریں ہوجا تیں۔پس ان کے جواب میں اور جگہ ہے کہ ہم میں مجزے بھی دکھادیتے مگر اگلوں کی طرح ان کے جیٹلانے پر پھراگلوں جیسے ہی عذاب ان پر آ جاتے ۔ تو ان کی ان باتوں سے مغموم و متفکر نہ ہو جایا کر تیرے ذیے تو صرف تبلیغ ہی ہے تو ہادی نہیں ۔ ان کے نہ مانے سے تیری پکر نہوگ ۔ ہدایت اللہ تعالی کے ہاتھ ہے یہ تیرے بس کی بات نہیں ہرقوم کے لیےر ہراورداعی ہے یا بیمطلب کہ بادي ميں مول تو وُرانے والا ہے اور آيت ميں ہے۔ ﴿ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِينَهَا نَلِيْسٌ ٥ ﴾ 🕰 مرامت ميں وُرانے والا كُرراہے اور مرادیہاں بادی سے پنیبر ہے۔ پس پیشوار ہبر ہر گروہ میں ہوتا ہے جس کے علم دعمل سے دوسرے راہ پاسکیں۔اس امت کے پیشوا آ تخضرت محمد رسول الله مَا الليِّمْ بين - ايك نهايت ہي منكروائي روايت مين ہے كه اس آيت كاتر نے كے وقت آپ نے اپنے سينہ یر ہاتھ رکھ کرفر مایا''منذرتو میں ہوں''اور حضرت علی والنین کے کندھے کی طرف اشارہ کرکے فرمایا'' تواسے علی ہادی ہے میرے بعد مدایت یانے والے تھے سے ہدایت یا کیں گے۔' 3 حضرت علی والٹین سے منقول ہے کہاس جگہ ہادی سے مراوقریش کا ایک مخص ہے۔ 1 جنید کہتے ہیں دہ حضرت علی خود ہیں۔ابن جریر نے حضرت علی طالٹنئ کے ہادی ہونے کی روایت کی ہے کیکن اس میں سخت نکارت ہے۔

من بني هاشم هو الرسول كُلُّهُمُّ ـ

<sup>🛭</sup> ابن ابي حاتم وسنده ضعيف. 🕒 ٣٥/ فاطر:٢٤ـ

<sup>3</sup> الطبرى، ١٣٠/ ١٠٨؛ حاكم، ٣/ ١٣٠، ح ٤٦٤٦ وسنده موضوع الم وجي في الصيموث قرارويا ب-

المعجم الاوسط، ١٣٨٣؛ المعجم الصغير، ٢/ ٣٥ وعبدالله بن احمد في زوائد المسند، ١٢٦/١ وسنده حسن ورجل

> والزين الزين المراقبة المرا رحم ما درمیں پرورش یانے والے بیچے کی حقیقت سے صرف الله آگاہ ہے: الله کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔تمام جاندار على ادا كير حيوان موں يا انسان ان كے پيك كے بچوں كا ان كے ممل كا الله تعالى كوعلم ہے۔ پيك ميس كيا ہے؟ اسے الله تعالى بخو بي جانتا ہے۔ یعنی مرد ہے یاعورت؟ اچھا ہے یا برا؟ نیک ہے یابد؟ عمروالا ہے یا ہے عمر کا؟ چنانچدارشاد ہے ﴿ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ ﴾ • الخوه بخونی جانتا ہے جبکہ مہیں زمین سے پیدا کرتا ہے اور جبکہ تم مال کے پیٹ میں چھے ہوئے ہوتے ہوالخ اور فر مان ہے ﴿ يَخُلُفُكُمْ فِنَى بُطُون اُمَّةَ اتِكُمْ ﴾ 🗨 النح وتهمين تمهاري مال كے پيك ميں پيداكرتا ہے ايك كے بعددوسرى بيدائش ميں تين تين اندهيرول ميں۔ ارشاد ب ﴿ وَكَفَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ ﴾ ﴿ تم نانان كوش سے بداكيا۔ پر نطف سے نطف كوفون بست كيا۔ فون بست کواقھڑا گوشت کا کیا۔لوتھڑ ہے کو ہڈی کی شکل میں کر دیا۔ پھر ہڈی کو گوشت چڑھایا پھر آخری اور پیدائش میں پیدا کیا۔ پس بہترین خالق بابرکت ہے۔ بخاری ومسلم کی حدیث میں فرمان رسول اللہ مَا کاٹیٹے ہے کہ'' تم میں سے ہرایک کی پیدائش چالیس دن تک اس کی ہاں کے پیٹے میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ پھراتنے ہی دنوں تک وہ بصورت خون بستہ رہتا ہے۔ پھراتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کا لوتھڑار ہتا ہے۔ پھراللہ تبارک و تعالی خالق کل ایک فرشتے کو بھیجا ہے جسے جار باتوں کے لکھ لینے کا حکم ہوتا ہے۔اس کارزق عمراور نیک و بد ہونالکھ لیتا ہے' 📵 اور حدیث میں ہے وہ پوچھتا ہے' اے اللہ مرد ہوگا یاعورت؟شقی ہوگا یاسعید؟ روزی کیا ہے؟ عمر کتنی ہے؟اللہ تعالیٰ ہتلا تا ہےاوروہ لکھ دیتا ہے'' 🗗 حضورا کرم مَثَلِّ ﷺ فرماتے ہیں''غیب کی یا چے تنجیاں ہیں جنہیں بجز اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ے اور کوئی نہیں جانتا کل کی بات اللہ کے سوااور نہیں جانتا۔ پیٹ کیا ہو ہتے ہیں اور کیا تھٹتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ بارش کب برے گ اس کاعلم بھی کسی کونبیں ۔کون شخص کہاں مرے گا اسے بھی اس کے سوا کوئی نہیں جا نتا۔ قیامت کب قائم ہوگی اس کاعلم بھی اللہ ہی کو

- 🕕 ٥٣/ النجم:٣٢ 😢 ٣٩/ الزمر:٦. 🐧 ٢٣/ المؤمنون:١٢.
- صحیح بخاری، کتاب بده الخلق، باب ذکر الملائکة صلوات الله علیهم ۳۲۰۸ ۳۳۳۲؛ صحیح مسلم، ۲۶۳۳ ابو داود، (۶۷۰۸ ترمذی، ۲۱۳۷)
   ۲۸۰۸ ترمذی، ۲۱۳۷ ابن ماجه، ۲۷۱ احمد، ۲/ ۳۸۲؛ مسند حمیدی، ۲۲۱ ـ
  - صحيح بخارى، كتاب الحيض، باب مخلقة وغير مخلقة ٢١٨ صحيح مسلم، ٢٦٤٦.
- ابن حبان، ١/ ١٢٧٢ (الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام) ٢٧٢١؛ ابن حبان، ١/ ٢٧٢١
  - السنن الكبرى، ٦/ ٣٧٠؛ المعجم الأوسط، ٢/ ٢٥٨؛ احمد، ٢/ ٥٢؛ الطبري، ٢١/ ٢٨\_

سُوآءٌ مِّنْكُمُ مِّنُ اَسَرَّ الْقُوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهٖ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ۞ لَهُ مُعَقِّبْتٌ مِّنْ بَيْنِ يكريهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوْنَهُ مِنْ

## آمْرِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا آرَادَ اللهُ

بِقَوْمٍ سُوْءً افلا مَرَدَّلَهُ ۚ وَمَالَهُمْ مِّنُ دُوْنِهِ مِنْ وَالٍ ®

تر بھیٹر گر: تم میں سے کسی کا پنی بات کو چھپا کر کہنا اور با آواز بلندا ہے کہنا اور جورات کو چھپا ہوا ہواور جودن میں چل رہا ہوسب اللہ پر برابر و کیساں ہیں[۱۰]اس کے پہرے دارانسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں جو بھکم الٰہی اس کی تکہبانی کرتے رہتے ہیں۔کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلیا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلیں جوان کے دلوں میں ہے۔اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلانہیں

کرتا۔اور بجزاس کے کوئی بھی ان کا کا رساز نہیں ہوتا۔[ا]

= ہے۔ اس انجان جگہ ہے اسے وحشت ہوتی ہے جب اس کی تال کٹ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی مال کے سینے میں پہنچادیتا ہے اور اب بھی بے طلب و بے جبخو' بے رنج وغم' بے فکری کے ساتھ اسے روزی ماتی رہتی ہے۔ پھر ذرا بڑا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کھانے پینے لگتا ہے۔ موت اور تل کہ سے روزی عاصل ہونے کا امکان ہوتو پینے لگتا ہے۔ موت اور تل کہ سے روزی عاصل ہونے کا امکان ہوتو پین بیس کرتا۔ افسوس اے ابن آ دم! بھے پر جبرت ہے جس نے تجھے تیری مال کے پیٹ میں روزی دی جس نے تجھے تیری مال کے پیٹ میں روزی دی جس نے تجھے تیری مال کی و میں روزی دی جس نے تجھے نیری مال کی و میں روزی دی جس نے تجھے تیری مال کی و میں روزی دی جس نے تجھے نیری مال کی و میں روزی دی جس نے تجھے تیری مال کی ہو میں روزی دی جس نے تجھے تیری مال کی و میں روزی دی جس نے تجھے تیری مال کی ایک مسب مقرر شدہ ہے۔ حضورا کرم مثل النظم کی ایک صاحبزادی صاحبہ نے آپ کی پاس آ دی بھیجا کہ میرا بچرآ خری حالت میں ہے۔ آپ کا تشریف لا نامیر سے لیخوشی کا باعث ہے۔ آپ مثل النظم نے فرمایا ''جاو ان سے کہ دوکہ جواللہ لے قواب کی امید رکھیں' یہ النے اللہ تعالیٰ ہراس چزکو کہی جانتا ہو جود سر سے بوشیدہ ہے اور اسے بھی جو بندوں سے پوشیدہ ہے اور اسے بھی جو بندوں سے بیٹو ہیں جو بندوں سے بوشیدہ ہے اور اسے بھی جو بندوں سے بوشیدہ ہے اور اسے بھی جو بندوں سے بوشیدہ ہے اور اسے بھی جو بندوں ہو طاح ہو سے میں میں ہے۔ ساری مخلوق اس کے باس جی اور اسے جو بندوں سے بوشیدہ ہے اور اسے بھی جو بندوں ہو گار ہے۔ تمام سراس کے آ می جھی ہوتے ہیں۔ تمام بندے اس کے ہم جو بندوں ہو ہیں۔ جس سے عاجز لا چار ہے۔ تمام سراس کے آ می جھی ہوتے ہیں۔ تمام بندے اس کے ہم جو بندوں ہو ہیں۔ تمام بندے اس کے ہم جو بندوں ہو ہیں۔

الله كاعلم تما م مخلوق كومحيط ہے: آ آ تت: ۱۰-۱۱ الله كاعلم تمام مخلوق كوگيرے ہوئے ہے۔ كوئى چيز اس كے علم سے باہر نہيں۔ پست اور بلند ہرآ واز وہ سنتا ہے۔ چھيا كھلا سب جانتا ہے۔ تم چھيا ؤيا كھولواس سے خفی نہيں۔ حضرت صديقه وظافخ فا فرماتی ہيں وہ الله

پاک ہے جس کے سننے نے تمام آ وازوں کو گھیرا ہوا ہے۔ قتم اللہ تعالیٰ کی اپنے خاوند کی شکایت لے کر آنے والی عورت نے رسول

• صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب قول النبی کی ((بعذب المیت ببعض بکاء أهله علیه اذا کان النوح من سنته)) ۱۲۸٤ صحیح مسلم، ۹۲۳ نسائی، ۱۸۶۸؛ بیهقی، ۱/ ۲۱۲، مصنف عبدالرزاق، ۳/ ۵۰۲؛ احمد، ٥/ ۲۰٤؛ ابن حبان،

٤٦١؛ ابن ابي شيبه، ٣/ ٣٩٢؛ مسند الطيالسي، ٦٣٦\_

الزندس (42 ) الزن 🖢 ﴿ قَلْدُ سَمِعَ اللَّهُ ﴾ 🐧 الخ اتارير - 🗨 يعني اس عورت كي يتمام سركوثي الله تعالى من رباتها \_ وهمين وبصير ہے جواييخ گھر كے ته خانے میں راتوں کے اندھیرے میں جھیا ہوا ہووہ اور جودن کے وقت تھلم کھلا آبا دراستوں میں چلا جار ہا ہووہ علم الٰہی میں برابر ہیں ﴾ جيئ يت ﴿ اَلَا حِيْنَ يَسْتَغُشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾ ﴿ الْحُـيْنِ فِهِ إِي إِن اللَّهِ مِنْ مَانَكُونُ فِي شَانُ ﴾ 🗗 ين ارثاد موايك تمہارے کسی کام کے وقت ہم ادھرادھ نہیں ہوتے کوئی ذرہ ہماری معلومات سے خارج نہیں ۔اللہ تعالی کے فرشتے بطور نگہبان اور چوکیدار کے بندوں کےاردگر دمقرر ہیں جوانہیں آفتوں سےاورتکلیفوں سے بچاتے رہتے ہیں جیسے کہاعمال پرٹکہہان فرشتوں کی اور جماعت ہے جو باری باری بے دریے آتے جاتے رہتے ہیں۔رات کے الگ دن کے الگ اور جیسے کہ دوفر شتے انسان کے داکیں بائیں اعمال لکھنے پرمقرر ہیں داہنے والانیکیاں لکھتا ہے بائیں جانب والابدیاں لکھتا ہے ای طرح دوفر شتے اس کے آ گے پیچھے ہیں جو اس کی حفاظت وحراست کرتے رہتے ہیں۔ پس ہرانسان ہروقت جارفرشتوں میں رہتا ہے دو کا تب اعمال دائیں ہائیں دونگہانی كرنے والے آ كے بيجھے۔ پھر رات كے الگ دن كے الگ \_ چنانچه حديث ميں ہے'' تم ميں فرشتے بے دريے آتے جاتے رہے ہیں رات کے اور دن کے ان کامیل صبح اور عصر کی نماز میں ہوتا ہے۔ رات گز ارنے والے آسان پرچڑھ جاتے ہیں۔ باوجو دعلم کے اللّٰد تبارک و تعالیٰ ان سے یو چھتا ہے کہتم نے میرے بندوں کوئس حالت میں جھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم محکے تو انہیں نماز میں یا یا اور آئے تو نماز میں چھوڑ آئے۔'' 🗗 اور حدیث میں ہے'' تمہارے ساتھ وہ ہیں جوسوائے یا خانے اور جماع کے وقت تم سے علیحدہ تہیں ہوتے ۔ پس مہیں ان کا لحاظ اوران کی شرم اوران کا کرام اوران کی عزت کرنی جا ہے۔' 🔞 پس جب الله تعالی کوکوئی نقصان بندے کو پہنچا نامنظور ہوتا ہے۔ بقول ابن عباس ڈاٹٹنج کا محافظ فر شیتے اس کا م کو ہو جانے دیتے

پس جب اللہ تعالیٰ کوکوئی نقصان بندے کو پہنچا نامنظور ہوتا ہے۔ بقول ابن عباس ڈیا فیٹ محافظ فرضتے اس کام کو ہوجانے دیتے ہیں۔ مجاہد محطالیہ کہتے ہیں ہر بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موکل ہے جو اس سوتے جاگتے جنات سے انسان سے زہر ملیے جانوروں اور تمام آفتوں سے بچا تا رہتا ہے۔ ہر چیز کو روک دیتا ہے گر وہ جے اللہ تعالیٰ پہنچا تا چاہے۔ ابن عباس ڈیا فیٹا فراتے ہیں۔ فعاک فرماتے ہیں کہ سلطان اللہ کی فرماتے ہیں۔ فعاک فرماتے ہیں کہ سلطان اللہ کی تکہ بان میں ہوتا ہے۔ ﴿ اَلْمُ بِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ا

۱۱مجادلة: ۱ وهو صحیح، صحیح بخاری
 ۱۲۰۹ المجادلة: ۱ وهو صحیح، صحیح بخاری
 ۱۶۳۶ ابن ماجه، ۲۰۲۳ وهو صحیح، صحیح بخاری
 ۱۶۷۳۸ ومختصراً قبل حدیث ۷۳۸۲؛ حاکم، ۲/ ۸۱۱.

۱۱ هود:۵ باب ذكر الملائكة صلوات الله عليه معلى ١٠٠ مود:۵ باب ذكر الملائكة صلوات الله عليه مسلم، ١٣٢٢؛ نسائى، ١٨٥٤؛ ابن حبان، ١٧٣٦؛ مسند ابى عوانة، ١/ ٢١٥؛ السنن الكبرئ، ١/ ١٧٥٤

مؤطا امام مالك، ٢١٤؛ احمد، ٢/ ٤٨٦؛ مسند ابي يعلىٰ ، ١١/ ٢١٥؛ شعب الايمان، ٣/ ٥٠؛ صحيح ابن خزيمه، ١/ ١٦٥\_ و تر مذى، كتاب الادب، باب ما جاء في الاستار عند الجماع، ٢٨٠٠ باختلاف الفاظ وسنده ضعيف، ليك بمن الى الميمراوي

۶ صعیف و مرکس ہے۔

>﴿ الزَّيْنَ ﴾ ﴿ وَمَا الَّذِنْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ والے پرامیر ہے۔ جب تو کوئی نیکی کرتا ہے وہ ایک کے بجائے وس لکھ لی جاتی ہیں۔ جب تو کوئی برائی کرے تو ہائیں والا دائیں والے سے اس کے لکھنے کی اجازت طلب کرتا ہے وہ کہتا ہے ذرائھہر جاؤشا پر توبدواستغفار کرلے۔ تین مرتبدہ واجازت مانگتا ہے۔ تب تک بھی اگراس نے تو بہ نہ کی تو یہ نیکی کا فرشتہ اس سے کہتا ہےاب لکھ لے۔اللہ ہمیں اس سے چھوڑائے بیتو بڑا کہ اساتھی ہےا سے 🖁 الله تعالی کالحاظ نہیں۔ یہاس سے نہیں شریا تا۔اللہ کا فرمان ہے کہانسان جو بات زبان پر لاتا ہےاس پرنگہبان متعین اور مہیا ہیں اور وو فرضة تيرے آ مے پیچے ہیں فرمان البی ہے ﴿ لَمُ مُعَقِّبَاتُ ﴾ الخ اور ایک فرشته تیرے ماتھ کے بال تھا ہوئے ہے۔ • جب توالله تعالیٰ کے لیے تواضع اور فروتی کرتا ہے وہ تھے بلند درجہ کرویتا ہے اور جب تواللہ کے سامنے سرکشی اور تکبر کرتا ہے وہ تھے پست اور عاجز کردیتا ہے اور دوفر شے تیرے ہونٹول پر ہیں۔ جو درووتو مجھ پر پڑھتا ہے اس کی وہ حفاظت کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ تیرے مند پر کھڑا ہے کہ کوئی سانب وغیرہ جیسی چیز تیرے طلق میں نہ چلی جائے اور دوفر شتے تیری آئکھوں پر ہیں۔ پس بیوس فرشتے ہر بنی آ دم کے ساتھ ہیں۔ پھر دن کے الگ ہیں اور رات کے الگ ہیں۔ یوں ہر مخف کے ساتھ ہیں فرشتے من جانب اللہ موکل ہیں۔ ادھر برکانے کے لیےدن بھرتوابلیس کی ڈیوٹی رہتی ہےادر ہررات کواس کی اولا د کی۔'' 🕿 منداحد میں ہے'' تم میں سے ہرایک کے ساتھ جن ساتھی ہےاور فرشتہ ساتھی ہے۔'' لوگوں نے کہا آپ کے ساتھ بھی؟ فر مایا'' ہال لیکن اللہ نے اس پر میری مدد کی ہے وہ مجھے بھلائی کے سوا کیجینیں کہتا' ، 🕲 (مسلم)'' یفرشتے بحکم البی اس کی تلہبانی رکھتے ہیں۔'بعض قر اُنوں میں (مِنْ اَمْسِهِ السَّلَمِ) کے بدلے ﴿ ہاَمُ وِ اللّٰهِ ﴾ ہے۔ کعب مُحِيثُاتُ کہتے ہيں اگرابن آ دم کے ليے ہرزم و بخت کھل جائے توالبتہ ہر چیزا سے خودنظر آنے لگے ادراگراللہ کی طرف سے بیمحافظ فرشتے مقرر نہ ہوں جو کھانے بینے اورشر مگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو واللہ تم تواجیک لئے جاؤ۔ ابوا مامہ بھٹائلہ فرماتے ہیں ہرآ دمی کے ساتھ محافظ فرشتہ ہے جو تقذیری امور کے سواکی اور تمام بلاؤں کواس سے دفع کرتا رہتا ہے۔ایک خفس قبیلہ مراد کا حضرت علی والشن کے پاس آیا۔انہیں نماز میں مشغول دیکھا تو کہا کہ قبیلہ مراد کے آ وی آپ کے قبل کا ارادہ كر بي بيره چوكى مقرر كر ليجئ \_ آپ نے فرمايا برخض كے ساتھ دوفر شية اس كے محافظ مقرر بيں بغير تقدير كے لكھے كسى برائى کوانسان تک چینچینبیں دیتے ۔سنواجل ایک مضبوط قلعہ ہے اور عمدہ وُ هال ہے اور کہا گیا ہے کہ محکم الٰہی امرالٰہی ہے اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں جیسے حدیث شریف میں ہے لوگوں نے حضور مَا النَّیْزُ کم ہے دریافت کیا کہ بیجھاڑ پھونک جوہم کرتے ہیں کیااس سے الله تعالى كى مقرر كى موكى تقديرنل جاتى ہے؟ آپ مَاليَّيْظِم نے فرمايا "وه خودالله كى مقرر كرده ہے ـ " 🏚 ابن الى حاتم يس ہےكه بن اسرائیل کے نبیوں میں سے ایک کی طرف وحی الٰہی ہوئی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ جس بستی والے اور جس گھر والے اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی معصیت کرنے لگتے ہیںاللہ تعالیٰ ان کی راحت کی چیز وں کوان سے دور کر کے انہیں وہ چزیں پہنچا تا ہے جوانہیں تکلیف دینے والی ہوں۔اس کی تصدیق قرآن کی آیت ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَمِّرُ ﴾ سے بھی ہوتی ہے۔امام ابن الی شیبہ کی کتاب صفۃُ العرش میں بیردایت مرفوعًا بھی آئی ہے۔عمیر بن عبدالملک کہتے ہیں کہونے کےمنبر پرحضرت علی دلانٹیؤ نے =

الطبرى، ٩/ ٢٩٤ يردايت منقطع مونے كى وجه سے ضعیف بے كيونكدكناند نے مثان (كافئز كاز مانئيس بايا۔ 🛈 ۱۸:۵/۵۰ 🗓

<sup>🛭</sup> احمد، ١/ ٢٠١، ٣٨٥؛ صحيح مسلم، كتاب صفات المنافقين، باب مع كل انسان قرينا ٢٨١٤؛ دارمي، ٢٧٣٤؛ مشكل

الآثار ١٠٩؛ المعجم الاوسط، ٣/ ٩٣ بدون ذكر الملائكة؛ ابن حيان، ٦٤١٧ مختصراً-

 <sup>●</sup> ترمذی، كتاب الطب، باب ما جاء في الرقى والأدوية ٢٠٦٥ وسنده ضعيف ائن الن شخرامراوي مجهول الحال ب- ابن ماجه،

٣٤٣٧ حاكم ٤/ ٢٠٤؛ المعجم الكبير، ٩٠٠؛ مجمع الزوائد، ٥/ ٨٥\_

## هُوَ الَّذِي يُرِيُّكُمُ الْبَرُقَ حَوْفًا وَطَهْعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الْقِقَالَ ﴿ وَيُسَرِّمُ

## الرَّعُدُ بِحَبْدِهٖ وَالْمَلَيِّكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيْبُ بِهَا مَنْ

#### تَتَثَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ ۚ وَهُو شَدِيْدُ الْعِجَالِ اللَّهِ ۚ وَهُو شَدِيْدُ الْعِجَالِ اللَّهِ

شر کی اللہ ہے جو تہمیں بکلی کی چک ڈرانے اور امید دلانے کے لیے دکھا تا ہے۔ اور بوجل بادلوں کو پیدا کرتا ہے۔ [۱۳] گرج اس کی استیج و تعریف کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف ہے۔ وہی آسمان ہے، بجلیاں گرا تا ہے اور جس پر چاہتا ہے اس پر ڈالٹا ہے کفاراللہ کی بابت الرجھگز رہے ہیں۔ اللہ خت توت والا ہے۔ [۱۳]

ہمیں خطبہ ویا۔جس میں فر مایا کہ اگر میں چپ رہتا تو حضور مَالطَّیْظِ بات شروع کرتے اور جب میں پوچھتا تو آپ مَالطُیْظِ مجھے جواب دیتے۔ایک دن آپ مَالطُیْظِ نے مجھے سے فر مایا''اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے مجھے تم ہے اپنی عزت وجلال کی اپنی بلندی کی جوعرش پر ہے کہ جس بستی کے جس گھر کے لوگ میری نافر مانیوں میں مبتلا ہوں پھر انہیں چھوڑ کرمیری فر مانبر داری میں لگ جا کیں تو میں بھی اپنے عذاب اور دکھان سے ہٹا کر اپنی رحمت اور سکھ انہیں عطا فر ما تا ہوں۔' ● بید حدیث غریب ہے اور اس کی سند میں ایک راوی غیر معروف ہے۔

<sup>🕕</sup> اس كى سند شرع عبر بن عبد الله اور هيشم بن الأشعث وغيره مجهول راوى بين - 😢 ١٧/ الاسرآء: ٤٤ـ

١٢٥ وسنده صحيح، الأسماء والصفات للبيهقي ٩٨٨ الامثال للرامهرمزي ١٢٥-

و ترمذى، كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا سمع الرعد ٢٤٥٠ وسنده ضعيف الحائل الرطاة ضيف وماسراوى ب- الادب المسفرد، ٢٧١٠ السنن الكبرى، ٢٩٦٤؛ ابن ابى شيبه، ٧/ ٢٣١ عمل اليوم والليلة للنسائى، ٩٢٧؛ بيهقى، ٣/ ٣٦٢ احمد، ٢/ ٢٠١٠ حاكم، ٢/ ٢٨١٠.

الطبری، ۹/ ۹۸ میروایت رجل مجهول داوی کی وجهسے ضعیف ہے۔

> ﴿ النَّفَا ﴾ ﴿ النَّفَا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ سَبَّحْتَ لَهُ) ﴾ • ابن ابي ذكريا فرماتے بيں جوُّتِق گرج كڑك من كر كبه ((سُبْحَانَ اللَّهِ وَ بِعَمْدِهِ )) اس پربجل نہيں گرے كى عبدالله بن زبير والنفي الرح كرك كي وازس كرباتس جهور وية اورفر مات (سُبْحَانَ اللهِ الَّذِي يُسَبِّحُ الرَّعُدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَمَالِيكَةُ مِنْ خِينْفَتِهِ)) 🗨 اور فرماتے كماس آيت ميں اوراس آواز ميں زمين والوں كے ليے بڑى ڈراوے كى چيز ہے۔مند احمد میں ہے رسول الله مَنْ ﷺ فرماتے ہیں کہ''تمہارا ربعز وجل فرما تاہے اگر میرے بندے میری پوری اطاعت کرتے تو میں راتوں کو ہارشیں برسا تااور دن کوسورج چڑھا تا اور انہیں گرج کی آواز تک ندسنا تا۔'' 📵 طبرانی میں ہے آپ فرماتے ہیں'' گرج س کرالٹد کا ذکر کرو کیونکہ ذکر کرنے والوں پرکڑا کانہیں گرتا۔ 🗗 وہ کڑا کا بھیجتا ہے جسے جا ہے اس پرعذاب کرتا ہے۔اس لیے آخر ز ماند میں بکٹرت بجلیال کریں گی۔ 'مند کی حدیث میں ہے کہ' قیامت کے قریب بجل بکٹرت کرے گی۔ یہاں تک کدایک مخص اپنی قوم سے آ کر یو جھے گا کہ میج کس پر بحلی گری؟ وہ کہیں کے فلاں پر فلاں پر ۔' 🕤 ابویعلیٰ راوی ہیں کہ آنخضرت مَا النیوم نے ایک مخص کوایک مغرورسر دار کے بلانے کو جیجا۔اس نے کہا کون رسول اللہ اور کون الله ؟ الله سونے کا ہے یا جا ندی کا یا پیتل کا؟ قاصد واپس آیا اور حضورے یہذ کرکیا کہ دیکھتے میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ وہ متکبر مغرور مخفی ہے آپ اسے نہ بلوائیں آپ نے فرمایا '' دوبارہ حاوّاوراس ہے یہی کہو۔''اس نے جا کر پھر بلایا۔کیکناس فرعون نے یہی جواباس مرتبہ بھی دیا۔قاصد نے واپس آ کر پھر حضور مَالْ فَيْمَ سے عرض كيا۔ آپ نے تيسرى مرتبہ جيجا۔ اب كى تيسرى مرتبہ بھى اس نے پيغام س كروہى جواب وينا شروع كيا كدا يك بادل اس کے سر پرآ میا کڑ کا اور اس میں ہے بھی گری اور اس کے سرے کھو پڑی اڑا کر لے گئی۔ اس کے بعد بیآ بت اتری۔ 🙃 انس سے اس معنی کی روایت بھی فذکور ہے۔ 🗨 ایک روایت میں ہے کہ ایک یہودی حضورا کرم مثالی نیام کے یاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالی تا نے کا ہے یا موتی کا یا یا توت کا۔ ابھی اس کا سوال پورا نہ ہوا تھا کہ بجلی گری اور وہ تباہ ہو گیا اور بیر آیت اتری۔ 🕲 قبادہ کہتے ہیں فدکور ہے کہ ایک مخفس نے قرآن کو جھٹلایا اور آنخضرت مناہیم کی نبوت سے اٹکار کیا۔اس وقت آسان سے بھل گری اوروہ ہلاک موگیااور به آیت اتری - 🗨

اس آیت کے شان نزول میں عامر بن طفیل اورار بدین رہید کا قصہ بھی بیان ہوتا ہے۔ یہ دونوں سر داران عرب مدینے میں حضور مَا الليظم كے پاس آئے اوركماكم ہم آپكو مان ليس مے ليكن اس شرط بركم آپ ہميں آ دھوں آ دھ كاشر يك كرليس - آپ نے

- صحيح الأدب المفرد ٢٢ ٧عن ابن عباس عن قوله وسنده حسن.
- عوطا امام مالك رواية ابى مصعب، ٢/ ١٧١، ح ٢٠٩٤ وسنده صحيحـ
- احمد، ۲/ ۳۵۹ وسنده ضعیف ؛ حاکم، ۲/ ۳٤۹؛ مسند الطیالسی، ۲۵۸۲ اس کی سند میں صدقه بن موکی ضعیف رادی ہے۔
- (تهذیب التهذیب، ۱۸/٤)

طبراني، ١١٣٧١ وسنده ضعيف؟ مجمع الزوائد، ١٠/ ١٣٦ الروايت من يكي بن كثير ابونظر ضعيف راوى - (الجر والتعديل، ٩/ ٧٥٩) 🐧 احـمد، ٣/ ٦٤، ٦٥ وسنده ضعيف؛ مـجمع الزوائد، ٨/ ٩؛ حاكم، ٤/ ٤٤٤ الراوايت كر

- سند میں محمر بن مصعب ضعیف راوی ہے۔
- ۵ مسند ابي يعلى، ٣٤٦٨ وسنده ضعيف على بن ابي سارة ضعيف كما في التقريب وغيره؛ الطبرى، ١٣/ ١٢٥-
  - 🗗 مسندابي يعلي، ٣٣٤١؛ البزار، ٢٢٢١-
  - 🖠 🔞 الطبري، ١٣/ ١٢٥ وسنده ضعيف (مرس)
  - الطبرى ، ۱۳ / ۱۲ وسنده ضعيف مرسلاً ، ليكن اس كى شابر حضرت الس والفي والى روايت كرر چكى ہے۔

**36** (46) **36 36€** (3) (1) (3) (3) انہیں اس سے مایوس کردیا تو عامر ملعون نے کہاواللہ! میں سارے عرب کے میدان کو شکر سے بھردوں گا۔ آپ مَا اللہ اُنٹی نے فرمایا جھوٹا 🔬 ہے اللہ تعالیٰ تجھے بیدوفت ہی نہیں دے گا۔ پھر بیدونوں مدینے میں تقم ہرے رہے کہ موقعہ یا کر حضور مُلَاثَیْتِ کم تُخفلت میں قبل کردیں۔ چنانچا کیدون انہیں موقعل گیا۔ ایک نے تو آپ کوسا منے سے باتوں میں لگالیادوسر اتلوار تو لے پیچھے سے آگیا۔ لیکن اس محافظ حقیقی ﴾ نے آپ کوان کی شرارت سے بیالیا۔اب یہاں سے نامراد ہوکر چلے اورا پنے جلے دل کے پھپھو لے پھوڑنے کے لیے عرب کوآپ کے خلاف ابھارنے گئے۔ای حال میں اربد پر آسان سے بجل گری اوراس کا کام تو تمام ہو گیا۔عامر طاعون کی گلٹی سے پکڑا گیا اوراس میں بلک بلک کر جان دی اور اس جیسوں کے بارے میں ہے آیت اتری کہ اللہ تعالیٰ جس پر جا ہے بکل گرا تا ہے۔ار بد کے بھائی لبید نے اپنے بھائی کے اس واقعہ کواشعار میں خوب بیان کیا ہے اور روایت میں ہے کہ عامرنے کہا کداگر میں مسلمان ہوجاؤں تو مجھے کیا لے گا۔ آپ نے فرمایا'' جوسب مسلمانوں کا حال وہی تیرا حال ۔''اس نے کہا پھرتو میں مسلمان نہیں ہوتا۔اگر آپ کے بعداس امر کا والی میں بنوں تو میں وین قبول کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ 'امر خلافت نہ تیرے لیے ہے نہ تیری قوم کے لیے ہاں ہمارالشکر تیری مدد پر ہوگا۔''اس نے کہااس کی مجھے ضرورت نہیں ۔اب بھی نجد کا شکر میری پشت بناہی پر ہے۔ مجھے تو کیچے کیے کا مالک کردیں تو میں دین اسلام تبول کرلوں گا آپ نے فرمایا' نہیں۔' میدونوں آپ کے پاس سے چلے گئے۔عامر کہنے لگا واللہ! میں مدینے کو چاروں طرف سے لشکروں سے محصور کرلوں گا۔حضور مَا اللَّهُ عَمْر مایا''الله تیرابیارادہ پورانہیں ہونے دےگا۔''اب دونوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک تو حضرت کو ہا توں میں لگائے ووسرا تکوار ہے آ پ کا کام تمام کردے۔ پھران میں سےلڑے گا کون؟ زیادہ سے زیادہ ویت دے کر پیچھا چھوٹ جائے گا۔اب بدونوں چرآ پ کے پاس آئے۔عامر نے کہاذرا آپ اٹھ کریہاں آ ہے میں آپ سے کچھ یا تیں کرنا جا ہتا ہوں۔آپ اٹھے۔اس کے ساتھ چلے۔ایک دیوار تلے وہ یا تیں کرنے لگا۔حضور مَا اللّٰیٰ بم مجمی کھڑے ہوئے س ر ہے تھے۔اربد نے موقع یا کرنگوار پر ہاتھ رکھاا ہے میان ہے باہر نکالناچا ہالیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ہاتھ شل کردیا۔اس ہے تلواز کلی ہی نہیں ۔ جب کافی دیرلگ گئی اورا جا تک حضور مَا اَتَٰتِیْلُم کی نظر پشت کی جانب پڑی تو آپ مَا اَتْنِیْلُم نے بیرحالت دیکھی اور وہاں ہے۔ لوٹ کر چلے آئے۔اب بیدونوں مدینے سے چلے۔حرہ راقم میں آ کرمھہرے۔لیکن سعد بن معاذ اوراسید بن حفیر رفیافیُناوہاں بہنچے اور انہیں وہاں سے نکالا ۔ راقم میں ہی تھے جوار بدیر بکلی گری اسکا تو وہیں ڈھیر ہو گیا۔ عامریہاں سے بھا گا بھا گ چلا کیکن خریم میں پہنچا تھا جوا سے طاعون کی مکٹی نکل \_ بنوسلول قبیلے کی ایک عورت کے ہاں پیھمرا۔ وہ مبھی مبھی اپنی گردن کی مکٹی کود باتا اور تعجب سے کہتا بیتو ایسی ہے جیسے اونٹ کوہوتی ہے۔افسوس میں سلولیہ عورت کے گھر پر مروں گا۔ کیا اچھا ہوتا کہ میں اپنے گھر ہوتا۔ آخراس سے ندر ہاگیا۔ تھوڑ امنگوایا سوار ہواا درچل دیالیکن راہتے ہی میں ہلاک ہو گیا۔ پس ان کے بارے میں بیر آیتیں ﴿ اَکُسُلُهُ يَعْلَمُ ٥ ﴾ سے ﴿ مِنْ وَّالِ ٥﴾ تک نازل ہوئیں۔ان میں آنخضرت مَنَّاثِیْنِم کی حفاظت کا ذکر بھی ہے۔ 📭 پھرار بدیر بجلی گرنے کا ذکر ہےاور فرمایا ہے کہ بہاللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں ۔اس کی عظمت وتو حید کونہیں مانتے ۔حالا نکہاللہ تعالیٰ اپنے مخالفوں اورمنکروں کوخت سز ااور نا قابل برداشت عذاب كرنے والا بے \_ پس بيآيت مش آيت ﴿ وَمَكُو وَا مَكُوا وَمَكُونَا مَكُوا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ ﴾ ٧ الخ کے ہے۔ یعنی انہوں نے مرکبااورہم نے بھی اس طرح کہ انہیں معلوم نہ ہوسکا۔اب تو آپ و کیھے لے کہ ان کے مرکاا نجام کیا ہوا۔ ہم نے انہیں اوران کی قوم کوغارت کردیا۔اللہ بخت پکڑ کرنے دالا ہے۔ بہت قوی ہے۔ بوری قوت وطاقت والا ہے۔ طبرانی، ۱۰۷۲۰ وسنده ضعیف، مجمع الزواند، ۷/ ۶۲ اس شرعبدالعزیزین عمران ضعیف راوی ب-التقریب، ۱/ ۵۱۱،

تر پیشین پہنچے مگر جیسے کہ دونوں ہاتھ اللہ ہوں کے میں وہ ان کے سی کام پرنہیں پہنچے مگر جیسے کہ کوئی شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوئے ہوکہ اسکے منہ میں پہنچے والأنہیں ۔ان عکروں کی جتنی پاکا ہے ہسب مراہی ہیں ہے۔ اس کی منہ میں پہنچے والأنہیں ۔ان عکروں کی جتنی پاکا ہے ہسب مراہی ہیں ہے۔ اس کا اللہ ہی کے لیے زمین وہ سان کی سب مخلوق خوثی اور ناخوثی سے بجدہ کرتی رہتی ہے اور ان کے سمائے بھی جس وشام ۔[10] پوچھ کہ آسان اور زمین کا پروردگا رکون ہے؟ ہم ہم کے اللہ ایک ہم بھلے اور زمین کا پروردگا رکون ہے؟ ہم دے کیا اندھا اور دیکھ تا ہرا ہر ہوسکتا ہے؟ یا کیا اندھ ہریاں اور دوثنی ہرا ہر ہوسکتی ہے کیا جنمیں بیشر کیے الہی تھم را ہر ہوسکتا ہے جس کے سوالہ میں ہو کہد دے کہ صرف اللہ بی تمام چیزوں کا خالق ہے رہے ہیں انھوں نے بھی رہ کی طرح مخلوق ہیدا کی ہے کہان کی نظر میں مخلوق مصنبہ ہوگئی ہو کہد دے کہ صرف اللہ بی تمام چیزوں کا خالق ہے وہ انہوں ہے۔ اللہ ا

مشرکین کو سمجھانے کے لیے ایک مثال: [آیت:۱۳-۱۱] حضرت علی بن ابوطالب دلاتھ نئے فرماتے ہیں اللہ تعالی کے لیے دعوت احق ہے۔ اس سے مرادتو حید ہے۔ محمد بن منکدر کہتے ہیں مراد (لا الله الا الله) ہے۔ پھر مشرکوں کافروں کی مثال بیان ہوئی کہ جسے کوئی محف پانی کی طرف ہاتھ کھیلائے ہوئے ہو کہ اس کے مند میں خود بخو دبخ جائے تو ایبانہیں ہوسکتا۔ اس طرح یہ کفار جنسیں پکارتے ہیں اور جن سے امیدر کھتے ہیں وہ ان کی امیدیں پوری نہیں کرسکتے اور یہ مطلب بھی ہے کہ جسے کوئی اپنی مضیوں میں پانی بندکر لیتو وہ رہنیں سکتا۔ پس باسط بمعنی (قدابض) ہے۔ عربی شعر میں بھی (قدابض مآء) آیا ہے۔ پس جیسے پانی منسی میں رو کئے والا اور جسے پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے والا پانی سے محروم ہے ایسے ہی یہ مشرک اللہ تعالی کے سواد وسروں کو کو بکاریں۔ لیکن رہیں سے محروم ہیں۔ دین دنیا کا کوئی فائدہ انہیں نہ پہنچ گاائی بکار بے سود ہے۔

ہر چیز اللہ کوسجدہ کرتی ہے: اللہ تعالیٰ اپنی عظمت وسلطنت کو بیان فرمار ہا ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے پست ہے اور ہرا یک اس کم سرکار میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتی ہے۔مؤمن خوشی ہے اور کا فر ہزوراس کے سامنے سجدہ میں ہیں۔ان کی پر چھا کیں شبح شام ان کے سامنے جھکتی رہتی ہے۔اصال جمع ہے اصیل کی اور آیت میں بھی اس کا بیان ہوا ہے۔فرمان ہے ﴿أَوَّ لَـمْ بَسَوَ وُ ا اِللّٰہی مَ اَ



كَذَٰ لِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ ۗ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۚ وَآمَّا مَا

يَنْفَعُ النَّاسَ فِيَهُلُثُ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ الْكَامَالَ اللَّهُ الْأَمْمَالَ اللَّهُ الْأَمْمَالَ

تر کیمیٹر : اس نے آسان سے پانی برسایا پھرائی اٹی سائی کے مطابق تالے بہد نکلے پھر پانی کے دیلے نے او پر چڑھے جھاگ کواٹھالیا اور اس چیز میں بھی جس کوآگ میں ڈال کرتیاتے ہیں۔ زیور یاساز وسامان کے لئے اس طرح کے جھاگ میں اس طرح اللہ تعالیٰ حق وباطل کی مثال بیان فرما تا ہے۔ اب جھاگ تو ناکارہ ہوکر چلا جاتا ہے لیکن جولوگوں کونفع دینے والی چیز ہے وہ زمین میں تفہری رہتی ہے اللہ تعالیٰ میں مثال بیان فرما تا ہے۔ [2]

= خَلَقَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّوُ ا ظِلَالُهُ ﴾ \_ ◘ یعنی کیاانہوں نے نہیں دیکھا کہ تمام مخلوق اللی کےسائے دا کیں با کیں جھک کراللہ کو مجدہ کرتے ہیں ۔اورا بنی عاجزی کااظہار کرتے ہیں۔

حق اور باطل کی ایک مثال: اللہ تعالی کے سواکوئی معبود برحق نہیں یہ شرکین بھی ای کے قائل ہیں کہ زبین و آسان کارب اور مد برجی اللہ ہی ہے باوجود اس کے و کیا خود اپ جمی اللہ ہی ہے اور اللہ تعالی کا عبادت کرتے ہیں۔ حالا نکدوہ سب عا جزبندے ہیں ان کے تو کیا خود اپ جمی افتح و نقصان کا آئیس کو کی اختیا نہیں ہو سکتے ہی انتا کی استروں میں ہیں اور اللہ تعالی کا بندہ نور ہیں ہے بہتنا فرق اندھیروں ہیں ہے بھر نفتح ہیں اور دکھتے میں بھتا فرق اندھیروں اور روشی میں ہاتا ہی فرق ان وونوں میں ہے پھر فر ما تا ہے کہ کیا ان کا مشرکین کے مقرر کر دہ شرکین کے مقرر کر دہ شرکین کے مقرر کر دہ شرکیان کا مشرکین کے مقرر کر دہ شرکین اللہ ہوائی اللہ ہاور کی چیز کے خالق ہیں کہ ان پرتیز مشکل ہوگئی کہ کس چیز کا خالق اللہ ہاور کس چیز کے خالق ان کے مشابہ اس جیسا اس کے برابر کا اور اس کے مشل کا کوئی ٹبیں دہ و زیر ہے شرکیک ہوئی کہ کس چیز کہ خالق ان سب ہے اس کی ذات بلندو بالا ہے بیتو مشرکین کی پوری ہیو تو فی ہے کہ اپ خود کے معبود نے معبود کے معبود کی بیدا کیا ہوا اس کی مملوک سیجھتے ہوئے پھر بھی ان کی بوجا پاٹ میں گئے ہوئے ہیں۔ لبیک پکارتے ہوئے کہ جود کے معبود کے معبود کی کہ ہوئے ہیں۔ لبیک پکارتے ہوئے کہ دراصل تیری ہی ملک ہوئے ہیں۔ لبیک بیدا کیا ہوائی میں کرتے ہیں کہ دراصل تیری ہوا کہ اس کے اس اعتقاد کی درگر دون تو ڈرتے ہوئے کی دراصل تیری ہوا کہ اس کے باس کوئی ہی اس کی اجازت کے بیش کہ میں کرتے ہیں میں اور اس کی گئی میں ہیں۔ اور ہرا کے خیا سی کہ اس کی تھا میں تک کہ آسانوں کوئی ہی میں ہیں۔ اور ہرا کے خیا تھی و اس کی تمام مخلوق اللہ تعالی کی نگاہ میں اور اس کی گئی میں ہیں۔ اور ہرا کے خیا تنہ اس کی تمام مخلوق اللہ تعالی کی مصری دینے والا ہے۔ والی ہی جب کہ اس کی تمام مخلوق اللہ تعالی کی مصری دینے والا ہے۔ وی ہی جب کہ اللہ تعالی کی نگاہ میں اور اس کی گئی میں ہیں۔ اور ہرا کے خیا تنہ اس کی تمام مخلوق اللہ تعالی کی مصری دینے والا ہے۔ وی ہی جب کہ اللہ تعالی کی نگاہ میں اور اس کی گئی میں ہیں۔ اور ہرا کے خیا تنہا کی کے سامنے قیامت کے دن حاصری دینے والا ہے۔ وی ہی جبکہ کی دو خود تیں کی دن حاصری دین حاصری دین حاصری دینے والا ہے۔ وی ہی جبکہ کی دو خود تیکوں کی دو کوئی کی دو کی دو کیا کہ کی

<sup>🥻</sup> ١٦/ النحل:٤٨٤ . 🛮 🗨 صحيح مسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها، ١١٨٥؛ المعجم الكبير، ١٢٨٨٣.

<sup>🛭</sup> ۳۹/ الزمر:٣٠ 🕒 ٣٤/ سبا:٢٣ 🐧 ١٩/ مړيم:٩٥،٩٣ـ

عباد توں کے لائق ہول کی انگری ہے جو ایک کا دوسرے کی عبادت کر نا ہوئی ہوا گئے ہوا گئے ہوا گئے ہوا گئے ہوا گئے ہ مہیں تو اور کیا ہے؟ پھراس نے رسولوں کا سلسلہ شروع دنیا سے جاری رکھا۔ ہرایک نے لوگوں کو پہلا مبتن یہ دیا کہ اللہ ایک ہے۔ وہی عباد توں کے لائق نہیں کیکن انہوں نے نہائے اقرار کا پاس کیا نہ رسولوں کی متفقہ تعلیم کا لحاظ کا

كيا بلكه خالفت كى رسولول كوجيشلا يا تو كلمه عذاب ان پرصادق آسكيايدرب كاظلم بيس -حق کی یائیداری باطل کی بے ثباتی: [آیت: ۱۷]حق وباطل کے فرق حق کی یائیداری اور باطل کی بے ثباتی کی بیدومثالیس بیان فر ما <sup>ک</sup>یں ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیے بادلوں سے بارش برسا تا ہے چشموں دریا وَں نالون وغیرہ کے ذریعے برسات کا یائی <u>ہن</u>ے گگتا ہے۔ سمسی میں تم سمسی میں زیادہ کوئی جھوٹی کوئی بڑی۔ بیمثال ہے دلوں کی اوران کے نفاوت کی کوئی آسانی علم بہت زیادہ لیتا ہے کوئی کم پھر یانی کی اس رویر جھاگ تیرنے لکتے ہیں ایک مثال تویہ ہوئی دوسری مثال سونے جاندی لوہتا ہے کی ہے کہ اسے آگ میں تپایا جاتا ہے سونے جاندی زبور کے لئے لوہا تا نبا برتن بھانڈے وغیرہ کے لئے ان میں بھی جھاگ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ان دونوں چزوں کے جهاگ مث جاتے ہیں اس طرح باطل جو بھی حق پر چھاجا تا ہے آخر حیث جاتا ہے اور حق نظر آتا ہے جیسے یانی نظر کرصاف ہو کررہ جاتا ہے اور جیسے جاندی سوناوغیرہ تیا کر کھوٹ سے الگ کر لئے جاتے ہیں۔اب سونے جاندی یانی وغیرہ سے تو دنیا نفع اٹھاتی رہتی ہے اور اس پر جو کھوٹ اور جھاگ آ گیا تھااس کا نام ونشان بھی نہیں رہتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھانے کے لئے کتنی صاف صاف مثالیں بیان فرما ر ہا ہے کہ بیسوچیں سمجھیں جیے فر مایا ہے کہ ہم بیمثالیں لوگوں کے سامنے بیان فرماتے ہیں کیکن اسے علا خوب سیجھتے ہیں 📭 بعض سلف کی مجھ میں جب کوئی مثال نہیں آتی تھی تو وہ رونے لکتے تھے کیونکہ انہیں نہ مجھناعلم سے خالی لوگوں کا وصف ہے۔ابن عباس ولائے جُنا فر ہاتے ہیں پہلی مثال میں بیان ہان لوگون کا جن کے دل یقین کےساتھ علم اللہ تعالیٰ کے حامل ہوتے ہیں اور بعض دل وہ بھی ہیں جن میں شک باقی رہ جاتا ہے پس شک کے ساتھ کاعمل بے سود ہوتا ہے یقین پورافائدہ دیتا ہے ﴿ زَبِّكُ ﴾ سے مرادشك ہے جونكمى چیز ہے بفتین کار آمد چیز ہے جو باقی رہنے والی ہے جیسے زیور جوآ گ میں تیایا جاتا ہے تو کھوٹ جل جاتی ہے اور کھری چیزرہ جاتی ہے اسی طرح اللہ کے ہاں یقین مقبول ہے شک مردود ہے ہیں جس طرح یانی رہ گیا اور چینے وغیرہ کے کام آیا اور جس طرح سوتا جاندی اصلی رہ گیا اورزیوروغیرہ کے کام آیا اورجس طرح تا نبالو ہاوغیرہ رہ گیا اوراس کے سازوسامان بنے اسی طرح نیک اور خالص اعمال عامل کونفع دیتے ہیں اور باقی رہتے ہیں ہدایت وحق پر جوعامل رہے وہ نفع یا تا ہے جیسے لوہے کی چھری تکوار بغیر تیائے بن نہیں عتی اس

طرح باطل اورشک اور ریا کاری والے اعمال اللہ کے ہاں کارآ مرنہیں ہو سکتے قیامت کے دن باطل ضائع ہوجائے گا اور اہل حق کوحق نفع دے گاسورۃ بقرہ کے شروع میں منافقوں کی دومثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرما ئیں ایک پانی کی' ایک آگ کی۔ سور و نور میں کا فروں کی دومثالیں بیان فرما ئیں ایک ﴿ سَرَابُ ﴾ یعنی رہتے کی دوسری سمندر کی تہد کی اندھیروں کی رہتا موسم

گر ما میں دور سے بالکل لہریں لیتا ہوا دریا کا پانی معلوم ہوتا ہے چنا نچہ بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ'' قیامت کے ون یہو دیوں سے پوچھاجائیگا کہتم کیا مائنگتے ہو؟ وہ کہیں گے پیاسے ہور ہے ہیں پانی چاہیے تو ان سے کہا جائے گا کہ پھر جاتے کیوں نہیں ہو؟ چنا نچہ جہنم ایک نظر آئے گئے گئے ہمنے ویا جس میدان' کے دوسری آیت میں فرمایا ﴿ أَوْ تَحَظُّلُهُ مَٰتٍ فِی بَهُ مِو گُنِجِیّ ﴾ کا بخاری ومسلم میں فرمان رسول مَنَالِیُّ کِنْمَ ہے کہ''جس ہدایت وعلم کے ساتھ اللہ تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو =

٢٩ العنكبوت:٤٣ .
 صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب قوله ﴿إن الله لا يظلم مثقال ذرة ﴾ ٤٥٨١؛ صحيح

سلم، ١٨٣٤ الإيمان لابن منده ٢/ ٨٠٣ 🛚 🔞 ٢٤/ النور:٤٠ ـ

## لِلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْالِرَ يِهِمُ الْحُسْنَى ۚ وَالَّذِيْنَ لَمُ يَسْتَجِيبُوْالَهُ لَوْانَّ لَهُمُ مَّا فِي

## لَّكُرْضِ جَمِيْعًا وَمِثْلُهُ مَعَهُ لَافْتَكُوْا بِهِ ۚ أُولَٰلِكَ لَهُمْ سُوَّءُ الْمِ

#### وَمَأُونِهُمْ جَهَكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ۞

نور بھٹے ہٹر، جن لوگوں نے اپنے رب کے تھم کی بجا آ وری کی ان کے لئے بھلائی ہے۔اور جن لوگوں نے اس کی تھم برواری نہ کی اگران کے لئے زمین میں جو پچھ ہے سب پچھ ہواورای کے ساتھ وییا ہی اور بھی ہو جب بھی وہ سب پچھاپنے بدیے میں ویدیں بہی ہیں جن کے لئے زمین میں جو بہت بری جگہ ہے۔[14]

= زمین پر بری۔ زمین کے ایک حصہ نے تو پانی کو قبول کیا' گھاس چارہ بکٹرت اگایا بعض زمین جاذب تھی اس نے پانی کوروک
لیا پس اللہ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا پانی ان کے پینے کے پلا نے کے کھیت کے کام آیا اور نکڑا زمین کا سنگلاخ اور خت تھا۔ نہ
اس میں پانی تھہرا نہ وہاں پکھے پیداوار ہوئی پس یہ مثال ہے اس کی جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور میری بعثت سے اللہ نے اس
فائدہ پہنچایا اس نے خوو علم سیکھا اور دوسر وں کو سکھا یا اور مثال ہے اس کی جس نے اس کے لئے سر بھی نہ اٹھایا اور نہ اللہ کی وہ ہدایت قبول
کی جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں اس وہ شل سنگلاخ سخت زمین کے ہے' ی اور حدیث میں ہے''میری اور تہاری مثال اس شخص
کی طرح ہے جس نے آگے وہ انہیں ہر چندروکیا ہے لیکن اس پر بھی وہ برابر گررہے ہیں بالکل یہی مثال میری اور تہاری ہے کہ میں تہاری کمر
کر جان دینے لگے وہ انہیں ہر چندروکیا ہے لیکن اس پر بھی وہ برابر گررہے ہیں بالکل یہی مثال میری اور تہاری ہے کہ میں تہاری کمر
کر جانے دو ہے جو نے ہو۔' ی اس مدیث میں بھی یانی کی اور آگ کی دونوں مثالیں آپھی ہیں۔

نیک کام کا اچھا جبکہ برے کام کا برابدلہ: [آیت: ۱۸] نیوں بدوں کا انجام بیان ہور ہا ہے اللہ رسول کو مانے والے ادکام کے پابند خبروں پریفتین رکھنے والے تو نیک بدلے پائیں گے ذوالقرنین نے فرمایا تھا کہ ظلم کرنے والے کوہم بھی سزادیں گے اور اللہ تعالی کے ہاں بھی سخت عذاب دیا جائے گا اور ایما نداراور نیک اعمال لوگ بہترین بدلہ پائیں گے اور ہم ان سے نری کی با تیں کریں گے اور آیت میں فرمان الٰہی ہے۔ نیوں کے لئے نیک بدلہ ہے۔ اور زیادتی بھی۔ کی پھر فرما تا ہے جولوگ اللہ کی با تیں نہیں مانتے یہ قیامت کے دن ایسے عذابوں کو دیکھیں گے کہ اگر ان کے پاس ساری زمین ہم کرسونا ہوتو وہ اپنے فدیے میں دینے کے لئے تیار ہو جائیں بلکہ اس جتنا اور بھی۔ گی ایک چپکے اور ایک ایک جپکے اور ایک ایک جائیں بلکہ اس جتنا اور بھی۔ گی ایک چپکے اور ایک ایک اور ایک ایک حماب میں پورے نداتریں گے عذاب ہوگا جہنم ان کا ٹھکا نا ہوگا جو بدترین جگہ ہوگی۔

- صحیح بخاری، کتاب العلم، باب فضل من علم وعلم، ۷۹؛ صحیح مسلم، ۲۲۸۲؛ احمد، ۶/۹۹؛ این حیان، ۶؛
   مسند البزار، ۲۹۹۹؛ السنن الکبری، ۲۷۱۳؛ مسند ابی یعلی، ۷۳۱۱۔
  - صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب شفقته مینیم علی آمته و مبالخته فی تحذیرهم ممایضرهم، ۲۲۸٤؛ صحیح بخاری، ۲۲۸۳؛ ترمذی، ۲۸۷۶؛ بن حبان، ۲۱۵۹، احمد، ۲/۲۱۲؛ مسند الشهاب، ۱۳۲۱\_



اَفَكُنْ يَعْلَمُ اَنْهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّتِكَ الْحَقُّ كُمُنْ هُوَاعْلَى ﴿ إِنَّهَا يَتَذَكَّرُ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقَ ﴿ وَالَّذِينَ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقَ ﴿ وَالَّذِينَ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقَ ﴿ وَالَّذِينَ اللهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقَ ﴿ وَالَّذِينَ

يَصِلُونَ مَا آمَر الله بِهِ آنُ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسابِ قَ

وَالَّذِيْنَ صَبَرُوا ابْتِغَاءُ وَجُهِر بِيهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلْوةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقُنْهُمْ

سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدُرَءُونَ بِأَلْحَسَنَةِ السَّيِبَعَةَ أُولَلِكَ لَهُمْ عُقْبَى الرَّارِ ﴿

جَنْتُ عَدْنِ يَّدُخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنُ الْبَابِهِمُ وَازْوَاجِهِمُ وَذُرِّ يَٰتِهِمُ وَالْمَلَيِكَةُ يَدُخُلُونَ عَلَيْهِمُ مِّنْ كُلِّ بَابِ ﴿ سَلَمٌ عَلَيْكُمُ بِهَاصَبُرْتُمُ فَنِعُمَ عُقْبَى التَّارِ ﴿

تر کیسٹر کی اور ایک شخص جو یعلم رکھتا ہوکہ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے جوا تارا گیا ہے جن ہے اس شخص جیسا ہوسکتا ہے جواندھا ہو نصحت تو وہی قبول کرتے ہیں جو عظل مند ہوں۔ [19] جواللہ کے عہد و پیان کو پورا کرتے ہیں اور قول وقر ارکوتو ڑتے نہیں۔[17] اللہ نے جن چیز وں کے جوڑنے کا تھن کا کھنکا رکھتے ہیں۔ [17] اپنے بروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی تنی کا کھنکار کھتے ہیں۔ [11] پنے رب کی رضا مندی کی طلب کی وجہ سے صبر کرتے رہتے ہیں اور نمازوں کو برابر قائم رکھتے ہیں اور جو پچھ ہم نے آئیس دے رکھا ہے اسے چھپے کی رضا مندی کی طلب کی وجہ سے صبر کرتے رہتے ہیں۔ ان بی کے لیے عاقبت کا گھر ہے۔ [17] ہمیشہ رہنے کے لئے باغات جہاں بیخود جا کمیں گے اور ان کے باپ فرائی کو بھی بھائی ہو نمیک کار ہوں ان کے پاس فرشتے ہر ہر باغات جہاں بیخود جا کمیں گے۔ اس گھر کا۔ [177] ہمیشہ کر ہر کے بدلے۔ کیا بی اور جو اس کھر کا۔ [177]

آ تیت:۱۹۔۳۳] ارشاد ہوتا ہے کہ ایک و وضح جواللہ تعالی کے کلام کو جوآپ کی جانب اتر اسراسر حق مانتا ہوسب پر ایمان رکھتا ہو۔ایک کو دوسر ہے کی تقیدیتی کرنے والا اور موافقت کرنے والا جانتا ہو۔سب خبروں کو بچ جانتا ہو۔سب حکموں کو مانتا ہو۔سب برائیوں کو بد جانتا ہوآپ کی سچائی کا قائل ہواور دوسراوہ خض جونا بینا ہو۔ بھلائی کو سجھتا ہی نہیں اور اگر سجھ بھی لے قومانتا نہ ہونہ سچا جانتا ہو یہ دونوں بر ابر نہیں ہو سکتے جیسے فرمان ہے کہ دوزخی اور جنتی برابر نہیں۔ جنتی کا میاب ہیں۔ ● یہی فرمان یہاں ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں۔ ہات ہیہے کہ بھلی سجھ بھداروں کی ہی ہوتی ہے۔

مؤمن بندوں کی نیک صفات: ان ہزرگوں کی نیک صفتیں بیان ہور ہی ہیں اور ان کے بھلے انجام کی خبر دی جار ہی ہے جوآخرت میں جنت کے مالک بنیں گے اور یہاں بھی جونیک انجام ہیں۔ وہ منافقوں کی طرح نہیں ہوتے کے عہد شکی اور غداری اور بے وفائی کریں۔ بیمنافق کی خصلت ہے کہ وعدہ کر کے توڑ دیں۔ جھڑوں میں گالیاں بھیں۔ باتوں میں جھوٹ بولیں۔ امانت میں خیانت کریں۔ صلہ حی کارشتہ داروں سے سلوک کرنے کا فقیر محتاج کو دینے کا بھلی باتوں کے نباہے کا جو تھم الی ہے یہ اسکے عامل ہیں رب کا

🛭 ۵۹/الحشر:۲۰

وَيُمَا لَيْفُ الرَّفُ الرَّفِي الرَّفِ 🕻 خوف دل میں رچا ہوا ہے۔ نیکیاں کرتے ہیں فرمان الہی سمجھ کر۔ بدیاں جھوڑتے ہیں نا فرمانی البی سمجھ کر۔ آخرت کے حساب کا کھٹکا رکھتے ہیں ای لیے برائیوں سے بچتے ہیں۔ نیکیوں کی رغبت کرتے ہیں۔اعتدال کے راستے نہیں چھوڑتے۔ ہر حال میں فرمان البی کا لحاظ رکھتے ہیں حرام کاموں اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کی طرف گونٹس تھسیطے لیکن سیاسے روک لیتے ہیں۔اورثواب آخرت یاد دلا کر مرضی مولاً رضائے رب کے طالب ہوکرنافر مانیوں سے بازر سے ہیں۔ نمازی یوری حفاظت کرتے ہیں۔ رکوع محدہ کے وقت خشوع وخضوع شرعی طور پر بحالاتے ہیں جنہیں دینا اللہ نے فر مایا ہے انہیں اللہ کی دی ہوئی چیزیں دیتے رہتے ہیں۔فقرامحتاج 'مساکین ا ہے ہوں یاغیر ہوں ان کی برکتوں ہے محروم نہیں رہتے ۔ جھیے کھلے دن رات وقت بے وقت برابر راہ اللی میں خرچ کرتے رہتے میں۔قباحت کواحسان سے برائی کو بھلائی ہے مثنی کودوی سے ٹال دیتے ہیں۔ دوسرا سرکشی کرے بیزمی کرتے ہیں۔ دوسراسر چڑھے بیسر جھکا دیتے ہیں۔ دوسروں کے ظلم سد لیتے ہیں اورخودسلوک کرتے ہیں تعلیم قرآن ہے ﴿ اِدْفَعُ بِالَّتِينُ هِي ٱخْسَنُ ﴾ ❶ الخ بہت اچھے طریقے سے ٹال دوتو تثمن بھی گاڑ ھا دوست بن جائے گا۔ صبر کرنے والےصاحب نصیب ہی اس مرتبہ کو یاتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اچھا انجام ہے۔ وہ اچھا انجام اور بہترین گر جنت ہے جو بیشکی والی اور یا تدار ہے۔حضرت عبدالله بن عمرو دلافیئؤ فرماتے میں کہ جنت کے ایک محل کا نام عدن ہے جس میں بروج اور بالا خانے ہیں جس کے یا بچے ہزار دروازے ہیں۔ ہر دروازے پریانچ ہزارفرشتے ہیں۔ومچل مخصوص ہے نبیوں اورصد یقوں اورشہبیدوں کے لیے۔ضحاک بھٹائیہ کہتے ہیں یہ جنت کاشہر ہے۔جس میں انبیا ہوں گے شہدا ہوں گے اور ہدایت کے ائمہ ہوں سے اور ان کے آس پاس اور لوگ ہوں گے اور ان کے اردگر داور جنتیں ہیں۔ وہاں یہاینے اور چہیتوں کوبھی اپنے ساتھ دیکھیں گے۔ان کے بڑے باپ داداان کے چھوٹے بیٹے پوتے ان کے جوڑے بھی جوایمانداراور نیک کارتھے۔ان کے یاس ہول گےاورراحتوں میں مسرور ہوں گے جس سےان کی آ تھے سی شندی رہیں گی۔ یہاں تک کہا گرکسی کے اعمال اس درجہ بلندی تک پہنچنے کے قابل نہھی ہوں گےتو اللہ تعالیٰ ان کے درجے ہو صادے گا اوراعلیٰ منزل تك بَنْ إدكاريك ﴿ وَالَّذِينَ امَّنُوا وَاتَّبَعَنْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِ الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ ﴾ 👁 الخرجن ايماندارول كى اولا دان کی پیروی ایمان میں کرتی ہے ہم انہیں بھی ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں الخے۔ان کے پاس مبارک باداورسلام کے لیے ہر ہر وروازے سے ہر ہرونت فرشتے آتے رہجے ہیں۔ ریکھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے تا کہ ہروفت خوش رہیں اور بشارتیں سنتے رہیں۔ نبیول صديقوں شهبيدوں كايزوس فرشتوں كاسلام اور جنت الفردوس مقام۔

مندی حدیث میں ہے''جانتے بھی ہوکہ سب سے پہلے جنت میں کون جائیں گے؟''لوگوں نے کہااللہ تعالیٰ کوعلم ہے اوراس کے رسول مثال کے اس سے در میں ہتا ہے۔ جن کی کے رسول مثال کے اس سے بہلے جنت میں مہاجرین ہیں جودنیا کی لذتوں سے دور تھے جوتکلیفوں میں ہتا ہے۔ جن کی امتعلیں دلوں میں ،ی رہ گئیں اور قضا آگی۔ رحمت کے فرشتوں کو عکم الہی ہوگا کہ جاؤانہیں مبارک باددو۔ فرشتے کہیں گے اے اللہ! ہم تیرے آسانوں کے رہنے والے تیرمی بہترین مخلوق ہیں۔ کیا تو ہمیں تھم دیتا ہے کہ ہم جاگر انہیں سلام کریں اور انہیں مبارک باد پیش کریں۔ جتاب باری تعالیٰ جواب دے گاہیے میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے صرف میری عبادت کی تھی۔ میرے ساتھ کئی کوشریک نہ تو دھیت

کیا۔ د نیوی راحتوں سے محروم رہے۔مصیبتوں میں مبتلا رہے۔کوئی مراد پوری نہونے پائی اور بیصابر وشا کررہے۔اب تو فرشتے جلدی جلدی بیشوق ان کی طرف ووڑیں گے۔ادھرادھر کے ہر دروازے سے تھییں گےاورسلام کر کے مبار کبادپیش کریں گئے' 🕃 =

<sup>🖠 🛈</sup> ٤١/ فصلت:٣٤ - 👂 ٥٢/ الطور:٢١ ـ

احمد، ۲/ ۱٦٨ وسنده حسن، مجمع الزوائد، ١٠/ ٢٥٩\_



تیوصل ویفیس وی فی الکروس اولیک کهم الکون و که موسوع التالی و که موسوع التالی و که موسوع التالی و تیکنگر: جودگ الله کے عهد کواس کی مضبوطی کے بعد تو دیے ہیں اور جن چیز دل کے جوڑنے کا تھم ربانی ہے انہیں تو زتے رہتے ہیں اور ان کے لیے برا کھر ہے۔[20]

= طبرانی میں ہے کہ'' سب سے پہلے جنت میں جانے والے تین قسم کےلوگ ہیں۔ فقرائے مہاجرین جومصیبتوں میں مبتلا رہے۔ بنیوں چکر اور الارق میں انہوں ضن تیں ادشاہ میں سیوتی تھی لیکن میں تدرمیک یوں کی نہوئیں جنت کو بروز قیامت

جب انہیں جو تھم ملا بجالاتے رہے۔ انہیں ضرور تیں بادشاہوں سے ہوتی تھی کیکن مرتے دم تک پوری نہ ہو کیں۔ جنت کو بروز قیامت اللہ تعالے اپنے سامنے بلائے گا۔ وہ بن سنوری اپنی تمام نعتوں اور تاز گیوں کے ساتھ حاضر ہوگی۔اس وقت ندا ہوگی کہ میرے وہ

بندے جومیری راہ میں جہاد کرتے تھے۔میری راہ میں ستائے جاتے تھے میری راہ میں لڑتے بھڑتے تھے وہ کہاں ہیں۔آ ؤ بغیر حساب وعذاب کے جنت میں چلے جاؤاس وقت فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر پڑیں گے۔اورعرض کریں گے کہ پروردگار! ہم تو

صبح وشام تیری سبیج وتقتریس میں گئے رہے۔ یہ کون ہیں جنہیں ہم پر بھی تو نے نضیلت عطافر مائی۔اللّٰدربالعزت فر مائے گا یہ میرے وہ بندے ہیں جنہوں نے میری راہ میں جہاد کیا۔میری راہ میں تکیفیں برداشت کیں۔اب تو فرشتے جلدی کر کےان کے پاس ہر ہر

دروازے سے جانبیٹیں مے سلام کریں مے اور مبار کباد پیش کریں مے کہ تنہیں تمہارے صبر کا بدلہ کتنا اچھا ملا۔' 🗨 حضرت ابو روز در اللہ فریں تا بعدی مرتمس جن میں اس موقع ہوں کہ اور مبارک اور میں تکا انگل کر میٹرا ہوا ہوگا خادموں کی قطار میں ادھرادھ

امامہ دلائٹی فرماتے ہیں کہ مؤمن جنت میں اپنے تخت پر بآ رام نہایت شان سے تکیدلگائے بیٹھا ہوا ہوگا۔خادموں کی قطاری ادھرادھر کھڑی ہوں گی جووروازے والے خادم سے فرشتہ اجازت مائے گا وہ ووسرے خادم سے کہے گا وہ اور سے وہ اور سے یہاں تک کہ مرم سے میں مربول میں میں میں در میں میں میں میں میں میں میں میں میں کہ خام مہنما پر مگان آخری خادم فرشتہ کو

مؤمن سے پوچھاجائے گا۔مؤمن اجازت وے گا کہ اسے آنے دو۔ یونمی ایک دوسرے کو پیغام پینچائے گا اور آخری خادم فرشتے کو اجازت وے گا اور درواز ہ کھول دے گا وہ آئے گا اور سلام کرے گا اور چلا جائے ایک روایت میں ہے کہ آنخضرت مَا اُلٹیم میرسال دوریں دوریں دوری کے ساتھ کے میں کہ میں دوری کو میں دوری کو بھی میں دوری کے دوری کا میں کے دوری کا استعمال کا م

ے سرے پرشہدا کی قبروں پرآتے اور کہتے ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَّرْ تُهُ فَنِعْمَ عُقْبَی الذَّادِ ٥﴾ ﴿ اورای طرح ابو بکر عمرُ عثان رُیٰ اُلڈُیْجُ بھی (اس کی سندٹھیک نہیں۔)

نافر مان بندوں کی علامات: [آیت: ۲۵]مؤمنوں کی صفتیں اوپر بیان ہوئیں کہ وہ وعدے کے پورے۔رشتوں ناتوں کے ملانے والے ہوتے ہیں۔ پھران کا اجر بیان ہوا کہ وہ جنتوں کے مالک بنیں مے۔اب یہاں ان بدنصیبوں کا ذکر ہور ہاہے جوان کے خلاف

واليے ہوئے ہيں۔ پران 16 بر بيان 16 بر بيان 16 ندوہ ، ون سے 10 نف يان سے يہ بون ان بر سارت و در در ہم ہماد کا س خصائل رکھتے تھے۔ نه الله تعالیٰ کے دعد وں کا لحاظ کرتے تھے نه صله رحمی اور نه احکام ربانی کی پابندی کا خیال رکھتے تھے۔ بیعنتی گروہ ہے اور برے انجام والا ہے۔ حدیث میں ہے' منافق کی تمین نشانیاں ہیں: باتوں میں جھوٹ بولنا۔ وعدوں کے خلاف کرنا۔ امانت

میں خیانت کرنا۔'' 🔞 ایک حدیث میں ہے۔'' جنگڑوں میں گالیاں بکنا۔'' 🕒 اس شان کے لوگ رحمت الٰہی سے دور ہیں۔ان کا انجام براہے۔

الطبرى، ٢٠٣٤٤، وسنده ضعيف.
 صحيح بخارى، كتاب الايمان، باب علامات المنافق، ٢٣٤ صحيح

مسلم، ٥٩ معيم بخارى، كتاب الايمان، باب علامات المنافق، ٣٤؛ صحيم مسلم، ٥٨-

## الدُّنْيَافِي الْاخِرَةِ إِلَّامَتَاعُ فَويَقُولُ الَّذِينَ كُفُرُوْ الوُلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ أَيَةً

مِّنُ رَبِّهٖ قُلُ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُو يَهُدِئَ اللهِ مَنْ اَنَابَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

امَنُوا وَتَطْهَيِنَ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ اللهِ اللهِ يَكْرِ اللهِ تَطْهَيِنُ الْقُلُوبُ ﴿ الَّذِينَ

اَمُنُوْا وَعَيِلُوا الصَّالِحَٰتِ طُوْ بِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَاٰبِ®

تو پی اللہ تعالیٰ جس کی روزی جا ہتا ہے ہو ھا تا ہے اور گھٹا تا ہے بیتو دنیا کی زندگی میں مست ہوگئے۔ حالا نکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نہایت حقیر پونجی ہے۔[۲۷] کا فرکہتے ہیں کہ اس پر کوئی نشان کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ تو جواب دے کہ جے اللہ گراہ کرناچاہے کر دیتا ہے اور جواس کی طرف جھکا سے راستہ دکھا دیتا ہے۔ ۲۵] جولوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یا در کھواللہ کے ذکر سے بی دلوں کوسلی حاصل ہوتی ہے۔ ۲۸] جولوگ ایمان لائے اور جھوں نے نیک کام بھی کھان کے لیے خوش حالی ہے اور بہترین مجھکا تا ہے۔ ۲۹]

یے جہنمی گروہ ہے۔ یہ چی صلتیں ہوئیں جومنافقین سے اپنے غلبہ کے وقت ظاہر ہوتی ہیں۔ باتوں میں جھوٹ وعدہ خلاقی 'امانت میں خیانت'اللّٰہ کے عہد کوتو ڑ وینا'اللّٰہ تعالیٰ کے ملانے کے حکم کی چیز وں کو نہ ملانا' ملک میں فساد پھیلانا اور یہ جب دیے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی جھوٹ وعدہ خلافی اور خیانت کرتے ہیں۔

دنیا کی حقیقت: [آیت:۲۱] الله تعالی جس کی روزی میں کشادگی دینا چاہے قادر ہے جے تنگ روزی دینا چاہے قادر ہے۔ بیسب
کچھ حکمت وعدل سے ہور ہا ہے۔ کا فروں کو دنیا پر سہارا ہوگیا۔ بیآ خرت سے غافل ہوگئے۔ سبجھنے گئے کہ یہاں کی کشادگی کوئی حقیق اور
مسلی چیز ہے۔ حالا نکہ دراصل بیر مہلت ہے اور شروع ہے آہتہ پکڑ ہوگی۔ لیکن انہیں کوئی تیز نہیں۔ مومنوں کو جوآ خرت ملنے والی ہے
اس کے مقابل تو یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں۔ بینہایت نا پائیدار اور حقیر چیز ۔ آخرت بہت بڑی اور بہتر چیز ۔ لیکن عمو مالوگ دنیا کو
آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ آخضرت مُنا اللہ کے اسپنے کلمہ کی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا کہ 'اسے کوئی سمندر میں ڈبوئے اور دیکھے کہ
اس میں کتنا پائی آتا ہے؟ جتنا ہے پائی سمندر کے مقابلے پر ہے اتن ہی دنیا آخرت کے مقابلے ہیں ہے' • (مسلم) ایک چھوٹے
چھوٹے کا نوں والے بکری کے مرتے ہوئے بچے کو راہے میں پڑا ہوا دیکھ کر آنخضرت مُنا اللہ تجانے اللہ ان کوگوں کے
خرد کیا ہے جن کا بی تھا اس سے بھی زیادہ پر کاراور ناچیز اللہ تعالی کے سامنے ساری دنیا ہے۔' ہے

جنتیوں پراللہ تعالیٰ کے انعامات: [آیت: ۲۷-۲۹] مشرکین کا ایک اعتراض بیان ہور ہاہے کہ اگلے نبیوں کی طرح یہ ہمارا کہا ہوا کوئی مجز و کیوں نہیں دکھا تا؟ اس کی پوری بحث کی بارگز رچکی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے لیکن اگر پھر بھی پیش ہے من نہوئے تو تہں نہس کر کے اڑا دیاجائے گا۔ حدیث میں ہے کہ' اللہ تعالیٰ کی طرف ہے نبی مثالیٰ کے ان کی جات کے مطابق میں

على المحتمد على المناء المناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة ، ٢٨٥٨.

🛭 صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ٢٩٥٧؛ مسندابي يعليٰ، ٢٥٩٣؛ احمد، ١/٣٢٩\_

🕻 صفا پہاڑ کوسونے کا کرویتا ہوں۔ زمین عرب میں میٹھے دریاؤں کی ریل پیل کردیتا ہوں پہاڑی زمین کو زراعتی زمین سے بدل دیتا ہوں لیکن پھربھی اگر بیایمان نہلائے توانہیں وہ سزا کروں گا۔جوکسی کو نہ ہوئی ہو۔اگر جا ہوتو پیکر دوںاوراگر جا ہوتوان کے لیے تو بہ

اوررحت کا در دازہ کھلار ہے دوں ۔ تو آپ نے دوسری صورت پیند فریائی۔'' 🗨 سے ہدایت صلالت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہوہ کی

م عجز ہے کے دیکھنے برموتو ف نہیں۔ بے ایمانوں کے لیے نشانات اور ڈراوے سب بے سود ہیں۔ جن پر کلمہ عذاب صادق آ چکا ہے وہ تمام تر نشانات و کی کربھی مان کرندویں گے۔ ہاں عذابوں کو د کی کرتو پورے ایما ندارین جائیں گےلیکن وہ محض بے کارچیز ہے فرماتا

ہے ﴿ وَلَوْ آنَنَا ﴾ ﴿ اللّٰ يعنى الرَّبِم ان رِفر شَّتِ اتارتِ اوران سے مردے باتیں کرتے اور ہرچیسی چیزان کے سامنے ظاہر کردیتے جب بھی انہیں ایمان نصیب نہ ہوتا۔ ہاں اگر اللہ تعالی جا ہے تو اور بات ہے کیکن ان میں اکثر جاہل ہیں۔ جواللہ تعالی کی طرف جھکے

اس سے مد دحیا ہے اس کی طرف عاجزی کرے وہ راہ یافتہ ہوجا تا ہے جن کے دلوں میں ایمان جم گیا ہے جن کے ول اللہ کی طرف جھکتے ہیں اس کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ راضی خوشی ہو جاتے ہیں اور فی الواقع ذکر الٰہی اطمینان ول کی چیز بھی ہے۔

ایمانداروںاور نیک کاروں کے لیےخوثی اور نیک فالی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ان کا انجام اچھاہے۔ یہ ستحق مبار کبادیس ۔ یہ بھلائی کے سیٹنے والے ہیں۔ان کالوٹنا بہتر ہے۔ان کاعمل نیک ہے۔مروی ہے کہ طوبی سے مراد ملک جبش ہےاور تام ہے جنت کااور

مراداس سے جنت ہے۔ابن عباس و الخوافر ماتے ہیں جنت کی جب پیدائش ہو چکی اس دفت جناب یاری تعالی نے یکی فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ جنت میں ایک ورخت کا نام بھی طو بی ہے کہ ساری جنت میں اس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں۔ ہرگھر میں اس کی شاخ موجود

ہے۔اللہ تعالی نے اسے اپنے ہاتھ سے بویا ہے۔ **لو لو** کے دانے سے پیدا کیا ہے اور بھکم الہی بے بڑھا اور پھیلا ہے۔اس کی جروں سے جنتی شہداورشراب اوریانی اور دودھ کی نہریں جاری ہوتی ہیں ۔ایک مرفوع حدیث میں ہے''طویٰ نامی جنت کا ایک درخت ہے سو

سال كراسة كاراى ك خوشول سے جنتيوں كراس تكلت جيں - " 🕲 منداحد ميں ہے كدا يك مخص نے كہايارسول الله مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا الله جس نے آپ کود کھ لیااور آپ برایمان لایا اے مبارک ہو۔ آپ مالیڈ نم ایا'' ہاں اسے بھی مبارک ہواوراہے دگی مبارک ہوجس نے مجھے نہ دیکھااور مجھ پرایمان لایا۔'ایک هخص نے یو چھاطو بی کیا ہے آپ مَا ﷺ غِرْم نے فرمایا'' مبنتی درخت ہے جوسوسال کی

راہ تک پھیلا ہوا ہے۔جنتیوں کے لباس اس کی شاخوں سے نکلتے ہیں۔' 🏚 بخاری وسلم میں ہے حضور مَا النیکم فرماتے ہیں' جنت میں ایک درخت ہے کہ سوارا یک سوسال تک اس کے سائے میں چلتار ہے گالیکن وہ ختم نہ ہوگا۔''اورروایت میں ہے کہ'' حیال بھی تیز

اورسواری بھی تیز چلنے والی۔' 🗗 سیح بخاری شریف میں آیت ﴿ وَظِلّ مَّمْدُو ﴿ ٥ ﴾ 6 کی تفسیر میں بھی یہی ہے۔ 🗗 اور حدیث میں ہے''سترسال یا سوسال اس کا نام شجرۃ الخلد ہے۔' 🔞 سدرۃ آئنتنی کے ذکر میں آپ مَثَلَ ﷺ نے فرمایا ہے''اس کی ایک

احمد، ۳/ ۷۱ وسنده ضعیف؛ مسند ابی یعلی،

2 1/ الانعام: ١١١هـ 🕕 احمد، ۱/ ۲٤۲ وهو حسن۔ ١٣٧٤؛ ابين حبان ، ٧٤١٣؛ الطبري ، ١٣/ ١٤٩\_ 🔹 🕒 اس روايت كاتهم بحي سابقه روايت كاب ليكن اس مي (طوبي لمن راني

> وامن بي ثم طوبي لمن أمن بي ولم يوني)كالفاظيُّح سندے ثابت ہيں۔ صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ٢٥٥٢، ٢٥٥٣؛ صحيح مسلم، ٢٨٢٧ ، ٢٨٢٧-.

٥٦ لواقعة:٣٠ـ

🕣 صحيح بخاري، كتاب بده الخلق، باب ماجاء في صفة الجنة وانها مخلوقة ٣٢٥٢؛ ترمذي، ٣٢٩٣ـ

8 احمد، ٢/ ٤٥٥ وسنده ضعيف مزية فرنج كي ليور يحت مسند الطيالسي، ٢٥٤٧؛ الدارمي، ٢٨٣٩-

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الزَّعْ الرَّعْ الْ 🕻 شاخ کے سائے تلے ایک سوسال تک سوار چاتا رہے گا اور سوسواراس کی ایک ایک شاخ تلے تھر سکتے ہیں اس میں سونے کی ٹڈیا ا ا ہیں اس کے پھل ہوے بوے منکوں کے برابر ہیں۔' ● (ترندی) آپ منگائیٹی فرماتے ہیں'' ہر جنتی کوطو کیا کے پاس لے جا کیں گے اوراے اختیار دیا جائے گا کہ جس شاخ کو چاہے پسند کر لے۔سفید سرخ 'زرد سیاہ جونہایت خوبصورت نرم اوراچھی ہول گی۔' 🕰 حضرت ابو ہریرہ دلائیں فرماتے ہیں طو پل کو تھم ہوگا کہ میرے بندوں کے لئے بہترین چیزیں ٹیکا۔تو اس میں سے گھوڑےاوراونٹ بر نے کئیں گے سجے سجائے اور زین لگام وغیرہ کے کسائے اورعمدہ بہترین لباس وغیرہ۔ابن جریر نے اس جگدا یک مجیب وغریب اثر وارد کیا ہے۔ وہب کہتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کانا مطوبی ہے جس کے سائے تلے سوار سوسال تک چاتا رہے گالیکن ختم نہ ہوگا۔اس کی تر وتازگ کھلے ہوئے چمن کی طرح ہے۔اس کے بیتے بہترین اورعمدہ ہیں۔اس کے خوشے عنبرین ہیں اس کے تنگر یا قوت ہیں۔اس کی مٹی کا فور ہے۔اس کا گارا مشک ہے۔اس کی جڑ ہے شراب کی ٔ دورھ کی اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔اس کے پنچے جنتیوں کی مجلسیں ہوں گی۔ یہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔جوان کے پاس فرشتے اونٹنیاں لے کرآئسکیں گے جن کی زنجیریں سونے کی ہول گی۔جن کے چبرے چراغ جیسے حیکتے ہوئے ہول گے۔ بال ریشم جیسے نرم ہول گے جن پر یا قوت جیسے پالان ہول گے۔جن پرسونا جڑاؤ ہور ہاہوگا۔جن پرریشی جھولیں ہوں گی۔وہ اونٹنیاں ان کےسامنے پیش کریں گے اور کہیں گے کہ بیسواریاں تہمیں ججوائی گئی ہیں اورور بارالہی میں تمہارا بلاواہے۔ بیان پر سوار ہوں گے۔وہ پرندوں کی رفتار سے بھی تیز رفتار ہوں گی۔جنتی ایک دوسرے سے ل کر چلیں گے۔اونٹیوں کے کان سے کان بھی نہلیں گے۔ پوری فرمانبرداری کے ساتھ چلیں گی۔راہتے میں جودرخت آئیں گے وہ خود بخو دہٹ جا کمیں گے کہ کسی کواییے ساتھی ہے الگ نہ ہونا پڑے۔ یوں ہی رحمٰن ورحیم الله تعالیٰ کے یاس پینچیں گے۔الله تعالیٰ اینے چرے سے پردے ہٹادے گا۔ بیاسے رب کے منہ کودیکھیں مے اور کہیں مے (اکٹھے آنت السَّلَامُ وَ اَلْدُكَ السَّلَامُ وَحَقَّ لَكَ الْجَلَالُ وَالْإِكُوامُ) ان كے جواب میں اللہ تعالی رب العزت فرمائے گا (آنا السَّلَامُ وَمِینی السَّلَامُ) تم پرمیری رصت سابق ہو چکی اور محبت بھی میرے ان بندوں کو مرحبا ہو جو بن دیکھیے مجھ سے ڈرتے رہے۔میری فرمانبرواری کرتے رہے۔جنتی کہیں مے باری تعالی نہ تو ہم سے تیری عبادت کاحق اوا ہوا نہ تیری پوری قدر ہوئی ہمیں اجازت وے کہ تیرے سامنے تجدہ کریں۔الله فرمائے گابیہ مخت کی جگہنیں ندعبادت کی بیتو نعمتوں راحتوں اور مالا مال ہونے کی جگہ ہے۔عبادتوں کی تکلیف جاتی رہی۔مزے لوشنے کے دن آ سے ۔جوجا ہو مانگویاؤ مے ہم میں سے جو محص جو مائے اسے دوں گاپس سے مانگیں گے۔ کم سے کم سوال والا کیے گا کہ اے پروروگار! تونے دنیا میں جو پیدا کیا تھا جس میں تیرے بندے ہائے وائے کرد ہے تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ شروع دنیا ہے آخر دنیا تک دنیا میں جتنا کچھ تھا مجھے عطا فر ما۔ اللہ تعالی فر مائے گا تونے کچھ نہ مانگا۔ اپنے مرتبے سے بہت کم چیز مانگی۔ اچھاہم نے دی۔ میری بخشش اور وین میں کیا کی ہے؟ پھر فرما ہے گاجن چیزوں تک میرےان بندوں کے خیالات کی رسائی بھی نہیں وہ انہیں دو۔ چنانچہ دی جا کیں گ یہاں تک کدان کی خواہشیں یوری ہوجا کیں گی۔ ان چیزوں میں جوانہیں یہاں کملیں گی تیز رو گھوڑ ہے ہوں گے ہر چار پریا قوتی تخت ہوگا ہرتخت پرسونے کاایک ڈیرا ہوگا ہر

ان چیزوں میں جوانہیں یہاں ملیں گی تیز رو گھوڑے ہوں گے ہرچار پریا تو ٹی تخت ہوگا ہر بخت پر سونے کا ایک ڈیرا ہوگا ہر ڈیرے میں جنتی فرش ہوگا جن پر ہوی ہوی آئھوں والی دودوحوریں ہوں گی جو دووو سلے پہنے ہوئے ہوں گی جن میں جنت کے تمام رنگ ہوں مے اور تمام خوشبو کیں ان خیموں کے باہر ہے ان کے چیرے ایسے حیکتے ہوں گے گویا وہ باہر بیٹی ہیں۔ان کی پنڈلی کے

ترمذى، كتاب صفة البجنة، باب ما جاء فى صفة ثمار اهل الجنة ١٥٤١ وهو حسن ــ

<sup>🛭</sup> اسماعيل بن عياش وسنده ضعيف، الترغيب الترهيب، ٤/ ٢٩٤\_

ویااورایے مقام پر پہنچادیا کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف کوئی مشقت نہیں ہدائی کافضل ہوہ ہزائی بخشے والا اور قدروان ہے ہیسیاق غریب ہےاور بداثر عجیب ہے ہاں اس کے بعض شواہ بھی موجود ہیں چنانچہ بخاری وسلم میں ہے کہ 'اللہ تعالی اس بندے سے جوسب سے اخیر میں جنت میں جائے گافر مائے گاکہ ما تک وہ ما تکتا جائے گا اور کریم دیتا جائے گا پہاں تک کہ اس کا سوال پورا ہوجائے گا اب اس کے سمامنے کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی تو اب اللہ تعالی خودا سے یا دولائے گا کہ بید ما تک بید مانگے گا اور پائے گا پھر اللہ تعالی فر مائے گا بیسب میں نے تجھے و سے دیا اور اتنا ہی اور بھی دس مرتبہ عطافر مایا' یک صحیح مسلم شریف کی قدی صدیث میں ہے کہ "اے میرے بندو! تمہارے اسمی جیلے انسان جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہوجا کیں اور جھے سے دعا کیس کریں اور مانگیں می

ہرایک کے تمام سوالات پورے کرول لیکن میرے ملک میں اتن بھی کی نہائے گی جتنی کی سوئی کوسمندر میں ڈبونے سے سمندر کے پائی =



#### تُوكَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ⊚

توسیسترٹر: ای طرح ہم نے تخفیاس امت میں بھیجا جس سے پہلے بہت ہا اسٹیں گزر چکی ہیں کہ تو انھیں ہماری طرف سے جودمی تخھ پراتر بے پڑھ کر سنائے سیاللہ رخمن کے منکر ہیں تو کہد دے کہ میرا پالنے والا تو وہ ہے اس کے سوادر حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ای کے اوپر میرا بھروسہ ہے اوراس کی جانب میرار جوع ہے۔[۳۰]

میں آئے'' ● الخے۔ فالد بن معدان میں ہے ہیں جنت کے ایک درخت کا نام طونی ہے اس میں بھن ہیں جن سے جنتوں کے بچے دود ھے بیتے ہیں گئے۔
 بچ دود ھے بیتے ہیں کچے گرے ہوے بچے جنت کی نہروں میں ہیں قیامت کے قائم ہونے تک پھر چالیس سال کے بن کرا پنے مال بایک ساتھ جنت میں دہیں گے۔

صحیح مسلم، کتاب البر، باب تحریم الظلم، ۲۵۷۷؛ ابن حبان، ۲۱۹؛ احمد، ٥/ ۱۹۱۰؛ الأدب المفرد، ٤٩٠ـ

<sup>🗗</sup> ١٦/ النحل: ٦٣ 📗 ١٦/ الانعام: ٣٤.

صحيح بخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، ٢٧٣١ـ

۱۱۰ بنيّ اسرآء يل: ۱۱۰ . 
 صحيح مسلم، كتاب الأدب، باب النهي عن التكني بأبي القاسم، ۱۳۲؛ ابو داود،

٤٩٤٩؛ ترمذي، ٢٨٣٤ ابن ماجه، ٣٧٢٨ـ

وَكُوْاَنَّ قُرُانًا سُتِرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اوْقُطِّعَتْ بِهِ الْارْضُ اوْكُلِّمَ بِهِ الْمُوْتُى اللهُ لَكُونَ اللهُ لَهُدَى اللهُ الْوَلْمُ اللهُ لَهُدَى اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُدَى اللهُ اللهُ

تو پیمبرشن اگر بالفرض قر آن کے ساتھ پہاڑ چلادیئے جاتے یاز مین کلڑے کلڑے کردی جاتی یامردوں سے باتیں کرادی جاتیں گھر بھی آہیں ایمان نہ آتا۔بات بیہ ہے کہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے تو کیا ایمان والوں کواس بات پردلجہ بی نہیں کہ اگراللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے کفار کوتو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے اردگردگھومتی رہے گ تاوفتیکہ وعدہ الٰہی آئینے اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔[۳]

قر آن کریم کی تعریف: [آیت:۳۱] الله تعالی اس یاک کتاب قر آن کریم کی تعریفیں بیان فرمار ہاہے کہ اگر اگلی کتابوں میں ہے کسی کتاب کے ساتھ پہاڑا نی جگہ ہے کل جانے والے اور زمین بھٹ جانے والی اور مردے جی اعضے والے ہوتے تو برقر آن جوتمام اگلی کتابوں سے بڑھ چڑھ کر ہےان سب سے زیادہ اس بات کا اہل تھااس میں تو وہ مجز بیانی ہے کہ سارے جنات وانسان ل کرجھی اس جیسی ایک سورت نه بنا کرلاسکے بیمشر کین اس کے بھی منکر ہیں ۔ تو معاملہ اللہ تعالیٰ کی سپر د کروہ مالک کل ہے تمام کاموں کا مرجع وہی ہےوہ جوجا ہتا ہے ہوجا تا ہے جزمیں جا ہتا ہرگز نہیں ہوتا اس کے بھٹکائے ہوئے کی رہبری اوراس کے راہ دکھائے ہوئی کی گمراہی کسی کے قبضے میں نہیں یہ یادر ہے کہ قرآن کا اطلاق اگلی آسانی کتابوں پر بھی ہوتا ہے اس لئے کہوہ سب سے مشتق ہے مند میں ہے حضرت داؤد علیم ایس کے تیار ہونے سے سیلے ہی وہ قرآن کوختم سے سواری کسی جاتی اس کے تیار ہونے سے سیلے ہی وہ قرآن کوختم کر لیتے ۔ سوااینے ہاتھ کی کمائی کے وہ اور کچھ نہ کھاتے تھے۔ 🛈 پس مرادیہاں قر آن سے زبور ہے۔ کیاایمانداراب تک اس سے مایوس نہیں ہوئے کہ تمام مخلوق ایمان نہیں لانے کی۔ کیاوہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے خلاف کچھ کر سکتے ہیں۔رب کی یہ منشا ہی نہیں اگر ہوتی توروئے زمین کےلوگ مسلمان ہوجاتے۔ بھلا اس قرآن کے بعد کس معجز رے کی ضرورت دنیا کورہ می ؟ اس سے بہتر'اس سے واضح' اس سے صاف' اس سے زیادہ دلوں میں گھر کرنے والا اور کون سا کلام ہوگا؟ اسے تو اگر بڑے بڑے بہاڑ ہرا تارا جاتا تو وہ بھی خشیت الٰہی سے چکناچور ہوجا تا۔حضور مَا ﷺ فرماتے ہیں'' ہرنبی کوالی چیز ملی کہلوگ اس پرایمان لا کمیں۔میری الیسی چیز اللہ تعالیٰ کی بیوجی ہے۔ پس مجھےامید ہے کہ سب نبیوں سے زیادہ تا بعداروں والا میں ہو جاؤں گا۔'' 🛭 مطلب پیر ہے کہ انبیا پَنظِمُ کے مججز ہے ان کے ساتھ ہی چلے مگئے اور میرا می مجزہ جیتا جا گتا رہتی دنیا تک رہے گا۔ ندا سکے عجائیات فتم ہوں ندیہ کثرت تلاوت سے برانا ہونہ اس سے علما کا پیپ بھر جائے۔ یفضل ہے دل گئی نہیں۔ جوسرکش اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے تو ڑ وے گا۔ جواس کے سوااور میں ہدایت 🖁 تلاش کرے گااہےاللہ تعالیٰ گمراہ کر دےگا۔ابوسعید خدری ڈالٹیؤ فر ماتے ہیں کہ کا فروں نے آنخصرت مَا اللیزیم ہے کہااگر آپ یہاں = احمد، ٢/ ٣١٤؛ صحيح بخارى، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى ﴿ والينا داؤد زبورا ﴾ ٣٤١٧؛ ابن حبان،

صحيح بخاري، كتاب التفسير، باب كيف نزل الوحي وأول ما نزل ٩٨١؟ صحيح مسلم، ١٥٢ـ



#### فَكُيْفَ كَانَ عِقَابِ

توریخترگر: یقینا تھے سے پہلے کے پیغبروں کے ساتھ منز این کیا گیا تھا اور میں نے بھی کا فروں کو ڈھیل دی تھی پھرانہیں پکڑلیا تھا پس میرے عذا کے کہے تکلیف ہوئی ؟[۳۲]

ے پہاڑیہاں ہے ہٹواویں اور یہاں کی زمین زراعت کے قابل ہو جائے اور جس طرح سلیمان عَالِیَّلِمَ زمین کی کھدائی ہوا ہے

کراتے تھے آپ بھی کرادیجئے یا جس طرح (حضرت عیسیٰ) مردوں کوزندہ کردیتے تھے آپ بھی کردیجئے۔اس پر بیر آیت اتری۔ 🗨 قادہ ﷺ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قرآن کیساتھ بیامور ظاہر ہوتے تو تمہارے اس قرآن کے ساتھ بھی ہوتے۔ سب پھھاللہ تعالیٰ کےافقیار میں ہے لیکن وہ ایسانہیں کرتا تا کہتم سب کوآ زمالے اپنے افقیار سے ایمان لاوکیا نہ لاو کیا ایمان والے

نہیں جانے؟﴿ یَا یْنَسُ ﴾ کے بدلے دوسری جگہ ﴿ یَتَیَّنُ ﴾ بھی ہے۔ ایمانداران کی ہدایت سے مایوں ہو چکے تھے۔ ہاں اللہ تعالی

کے اختیارات میں کسی کا بس نہیں وہ اگر چاہے تمام مخلوق کوہدایت پر کھڑا کردے۔ یہ کفار برابرد بکچیر ہے ہیں کہان کے جھٹلانے کی وجہ میڈیز مالاس میں میں میں میں میں میں تاتیج ہوں لائن سرتریس اس تا جا تر ہیں۔ پھر بھی میں تھیجیت حاصل نہیں کرتے ؟ جسے

ے اللہ تعالیٰ کے عذاب برابران پر برتے رہتے ہیں یاان کے آس پاس آ جاتے ہیں۔ پھر بھی پیضیحت حاصل نہیں کرتے؟ جیسے

فرمان ہے ﴿ وَلَقَدُ اَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُمْ مِّنَ الْقُراى ﴾ ﴿ يعنى جم نے تنهارے آس پاس كى بہت ى بستيوں كوائى بدكرداريوں كى وجہ سے غارت و برباور را اور طرح سے ابن شانياں ظاہر فرمائيس كوگ برائيوں سے بازر ہيں اور آيت ميں ہے ﴿ اَلْهَ لَهُ مُلْمُ

غلبہ مانتے چلے جا کیں گے۔ ﴿ وَمُعَلَّلُ ﴾ کا فاعل ﴿ فَارِ عَلَهُ ﴾ ہے۔ یہی ظاہراورمطابق روانی عبارت ہے۔ لیکن ابن عباس ڈکا مجنا سے ملبہ ملے جا کہ میں جھوٹا سالشکر اسلامی یا تو خودان کے شہر کے قریب اتر پڑے یعنی محمد مظاہر تا ہم کہ مسلم کے اسلامی کے دعدہ الٰہی آئیجے۔

مروی ہے کہ فارعہ پیچے۔ می چوتات سراملان یا تو کودان کے ہر کے ریب ریب کو کا تعظم ایک بیچے۔ اس سے مراد فتح کمہ ہے۔ آپ سے ہی مروی ہے کہ قارعہ سے مراد آسانی عذاب ہے اور آس پاس انتر نے سے مراد آنخضرت سکا فیج

کا ہے لئکروں سمیت ان کی حدود میں بینے جانا ہے اوران سے جہاد کرنا ہے۔ مجاہد قبادہ عکرمدان سب کا قول ہے کہ یہاں وعد ہ ربانی

ے مراد فتح مکہ ہے لیکن حسن بھری میلیا۔ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔اللہ کا دعدہ اپنے رسولوں کی نفرت والمداد کا ہے۔وہ مجھی ٹلنے والنہیں۔انہیں اوران کے تابعداروں کو ضرور بلندی نصیب ہوگی۔ جیسے فرمان ہے ﴿ فَلَا تَدْحُسَبَنَّ اللَّهُ مُحْلِفَ

ہے۔وہ بھی ملنے والاہیں۔ ایس اور ان کے تا بعد اروں وسر وربسد کا نعیب ہوں۔ یے مرہ کا ہے موں کے حصوب اللہ عالب ہا وَعْدِهٖ رُسُلَهٔ طُ إِنَّ اللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامِ ٥﴾ ﴿ يفلط گمان ہر گزنه کرو که الله اپ رسولوں سے وعدہ خلافی کرے۔اللہ غالب ہے ا

وربدلہ لینے والا۔ و انبیا کے ساتھ مذاق کرنے والوں کو بھی مہلت ملی: [آیت:۳۲]اللہ تعالیٰ اپنے رسول مَثَالِیْمِ کُسِل ویتا ہے کہ آپ اپنی قوم

کے غلط روبیہ سے رنج وفکر نہ کریں آپ سے پہلے کے پغیمروں کا بھی یونہی نداق اڑایا گیا تھا۔ میں نے ان کا فروں کوبھی کچھوریو وفھیل دی تھی۔ آخرش بےطرح کیڑلیا تھااور کھوجڑا کھودیا تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ کس کیفیت سے میرے عذاب ان پرآئے؟اوران کا انجام =

• اس كاسند مين عطيه بن سعد العوفى ضعيف راوى ب\_ابوحاتم اورنسائي في اسيضعيف كهاب - (تهذيب التهذيب، ٧/ ٢٥٥)

٢٤/الاحقاف:٧٧ـ ١٣ / الرعد:٤١ـ ١٤ / ابراهيم:٧٤ـ



مُكُنُّرُو اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هُو وَ مَرْ وَ مَنْ وَاللَّهِ مِنْ هَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَا وِ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَا وَ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَا وَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَا وَمَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هُمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُوالِمُ مَا اللَّهُ مُلِمُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ

کوان کے مربھا ہم جھائے گئے ہیں اور وہ سی مراہ سے روک دیے گئے ہیں۔ جس کواللہ گراہ کردے اس کا راہ دکھانے والا کوئی نہیں۔ اسسا

اللہ اللہ کی ہوا؟ جیسے فرمان ہے بہت ی بستیاں ہیں جو باوجودظلم کے بہت دنوں دنیا ہیں مہلت لیے رہیں السکن آخرش اپنی بدا عمالیوں کی پاواش میں عذا بوں کا شکار ہو کیں۔ بخاری دسلم میں ہے رسول اللہ منالی ہی فرمایا ''اللہ تعالی ظلم کوڈھیل ویتا ہے پھر جب پکڑتا ہے وظلم جیران رہ جاتا ہے۔'' پھر آپ نے آیت ﴿ وَ تَکَذٰلِكَ اَحْدُ رَبِّكَ ﴾ کی تلاوت کی۔ کی اللہ تعالی ہی حقیقی محافظ ہے: [آیت: سے] اللہ تعالی ہرانیان کے اعمال کا محافظ ہے۔ ہرایک کے اعمال کو جانتا ہے۔ ہر نفس پر تکہبان ہے۔ ہر عامل کے خیروشر کے مل سے باخر ہے۔ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ کوئی کام اس کی بے خبری میں نہیں ہوتا۔ ہر

حالت کا اسے علم ہے ہڑل پروہ موجود ہے۔ ہریتے کے جھڑنے کا اسے علم ہے۔ ہر جاندار کی روزی اللہ کے ذہبے ہے۔ ہرایک ک شمکانے کا اسے علم ہے۔ ہر بات اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کھلی چھپی ہر بات کو وہ جانتا ہے تم جہاں ہو وہاں اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارے اتمال دیکھ رہاہے کا ن صفتوں والا رب کیا تمہارے ان جموٹے معبود وں جسیا ہے؟ جونہ تین نددیکھیں ندایخ لیے کسی چیز کے بالک نہ کسی اور کے نفع نقصان کا انہیں اختیار۔ اس جواب کو حذف کر دیا۔ کیونکہ دلالت کلام موجود ہے اور وہ فرمان

اللی ﴿ وَ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُورَ كَآءَ ﴾ ہے۔ انہوں نے اللہ تعالی کے ساتھ اوروں کوشریک تفہر ایا اوران کی عباوت کرنے لگے۔ تم ذراان کے نام تو بتاؤ ان کے حالات تو بیان کروتا کہ و نیا جان لے کہ وہ محض بے حقیقت ہیں کیا تم زمین کی ان چیزوں کی خبر اللہ تعالیٰ کودے رہے ہوجنہیں وہ نہیں جانتا یعن جن کا وجود ہی نہیں۔ اس لیے کہ اگر دجود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے علم سے باہر نہ ہوتا ہے تکہ اس پر کوئی مخلی

ر ہے ہوں ، یں وہ بین جانا ہی ہی وہ بودہ ہیں۔ ان کے لئا سرو ہود ہوں کو سام میں ہے ہا ہرت اور دیوندہ ان پودی ک سے بخی چیز بھی حقیقاً مخلی نہیں۔ یاصرف اٹکل بچو ہا تیں بنار ہے ہو؟ فضول کپ مارر ہے ہیں تم نے بھی آپ ان کے نام گھڑ لیے تم نے بھی انہیں نقع نقصان کا ما لک قرار دیا اور تم نے بھی ان کی بوجایاٹ شروع کردی۔ بھی تمہارے بڑے کرتے رہے۔ نہ تو تمہارے ہاتھ

میں کوئی ربانی دلیل ہے نہ ادر کوئی دلیل ہے۔ بیتو صرف وہم پرتی اور خواہش پر وری ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکی ہے۔ کفار کا کمرانہیں بھلے رنگ میں دکھائی دے رہا ہے وہ اپنے کفریر اور اپنے شرک پر ہی ناز کررہے ہیں۔ دن رات ای میں مشغول

میں اورای کی طرف اوروں کو بلار ہے ہیں۔ جیسے فر مایا ﴿ وَقَیَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ ﴾ ﴿ الْحُ ان کے شیطانوں نے ان کی بے دھنگیاں ان کے سامنے زینت وارکروی ہیں۔ یاللہ تعالیٰ کی راہ سے طریقہ بدی ہے روک دیے گئے ہیں۔ ایک قر اُت اس کی (صَــدُوْ) =

يك ....الخ) ٢٦٨٦؛ صحيح مسلم، ٢٥٨٣ . • ١٥/ خمّ السجده: ٢٥



مِنْ وَاقِ هِ مَثَلُ الْبَنَّةِ الَّذِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ﴿ تَجُرِي مِنْ تَخْتِهَا الْأَنْهُرُ ﴿

#### أَكُلُهَا دَآبِمٌ وَظِلُّهَا ﴿ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقُوا ۗ وَعُقْبَى الْكَفِرِينَ النَّارُ ۞

تر بھی ہے۔ ان کے لیےونیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ انہیں غضب البی سے بچانے والا کوئی بھی نہیں[۳۳]اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پر ہیز گاروں کو دیا گیا ہے۔ بیہے کہ اس کے پنچے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں اس کے میوے تیشکی والے ہیں اور اسکے سائے بھی۔ بیہے انجام کار پر ہیز گاروں کا۔اور کا فروں کا انجام کار دوز خے۔[۳۵]

= بھی ہے بعنی انہوں نے اسے اچھا جان کر پھر اور وں کو اس میں پھانسنا شروع کر دیا اور راہ رسول سے لوگوں کورو کئے لگے۔ رب کے گراہ کئے ہوئے لوگوں کوکون راہ دکھا سکے؟ جیسے فر ہایا ﴿ وَمَنْ يُكُودِ اللّٰهُ فِيسَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ صَيْفًا ﴾ ● جے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں پچھ بھی تو اختیار نہیں رکھتا اور آیت میں ہے کہ گوتو ان کی ہدایت کا لا لیجی ہولیکن

اللہ ان گمراہوں کوراہ دکھانانہیں چاہتا۔ پھرکون ہے جوان کی مدد کرے؟ ﴿
جہنم کے عذاب اور جنت کے نظار ہے: آیت:۳۳۔۳۵] کفار کی سز ااور نیک کار کی جزا کا ذکر ہور ہاہے۔ کافروں کا کفرو شرک بیان فرماکران کی سز ابیان فرمائی کہ وہ مؤمنوں کے ہاتھوں قتل و غارت ہونگے۔اس کے ساتھ ہی آخرت کے سخت ترعذا بول

میں گرفتار ہوں گے جواس دنیا کی سزاسے بدر جہابدتر ہیں۔ملاعنہ کرنے والے میاں بیوی سے رسول اللہ مُنَّا ﷺ نے فرمایا تھا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہی ہلکا ہے۔ ﴿ یہاں کے عذاب فانی ہیں وہاں کا باتی اوراس آگ کاعذاب جو یہاں کی آگ

ے سر حصازیادہ تیز ہے پھر قیدوہ جوتصور میں بھی نہ آسکے۔جیے فر مان ہے ﴿ فَیَوْمَنِدْ لَا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ أَحَدُ ٥﴾ ﴿ آنَاسَ عِنْدَابِكُ كَذَابُهُ أَحَدُ ٥ ﴾ ﴿ وَاعْتَدُنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴾ ﴿ قَيامت كَمُعُرول جِينَا بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ﴾ ﴿ قَيامت كَمُعُرول

کے لیے ہم نے آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دور ہے ہی انہیں و <u>کھتے</u> ہی شوروغل شروع کر دے گی۔ وہاں کے ننگ وتاریک مکانات میں جب بیجکڑے ہوئے ڈالے جائمیں گے تو ہائے ہائے کرتے ہوئے موت ما نکنے لگیں گے ایک ہی موت کیا ما نکتے ہو۔

بہت ی موتیں مانگو۔ آب بتلا ذکر میٹھیک ہے یا جنت خلدٹھیک ہے جس کا وعدہ پر ہیز گاروں سے ہے کہ وہ ان کا بدلہ ہے۔ اور ان کا جیشگی کا ٹھکانا۔ پھر نیکوں کا انجام بیان فرما تا ہے کہ ان سے جن جنتوں کا وعدہ ہے اس کی ایک صفت تو یہ ہے کہ اسکے حیاروں طرف

ں با مقابات ہو رہائی کی طرف ہے۔ نہریں جاری ہیں۔ جہاں چاہیں پانی لیے جا ئیں۔ پانی بھی نہ گجڑنے والا۔ پھر دودھ کی نہریں ہیں اور دودھ بھی ایسا جس کا مزہ بھی نہ گجڑےاورشراب کی نہریں ہیں۔جس میں صرف لذت ہی لذت ہے۔ نہ بدمزگی نہ بے ہودہ نشہ اورصاف شہد کی نہریں ہیں اور ہرقتم

، در اور را ب ل ہریں بیان کی منظرت۔ اس کے پیمل بیکٹلی والے ہیں اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی فنا ہونے کے پیمل ہیں اور ساتھ ہی رب کی رحمت ما لک کی منظرت۔ اس کے پیمل بیکٹلی والے ہیں اس کے کھانے پینے کی چیزیں بھی فنا ہونے

ے پن بین اور ساتھ ہی رہ ب کا رہمت ما لک کی سنرے۔ ان کے بات کی دوسے بین ان کے سات پیسے کی پیری کی مصطلحہ والی نہیں۔ جب آنخصرت متا کیٹیلم نے نسوف کی نماز پڑھی تھی تو صحابہ دی کھٹیزنے نیوچھا کہ حضور متا کیٹیزلم! ہم نے آپ کو دیکھ

3 صحيح مسلم، كتاب اللعان، ١٤٩٣

🕡 ٥/ المآثدة: ٤١ ع 🖸 ١٦/ النحل: ٣٧-

4 ۸۹/ الفجر: ۲۵ م ۱۸ الفرقان: ۱۱ م

وَمَا أَيْدِينَ الْمُحْدِقِ النَّعَادِينَ الْمُحَدِّقِ 63 عصصوص ﴿ النَّعَادِينَ الْمُحَدِّقِ النَّعَادِينَ الْمُحَادِقِ النَّعَادِينَ الْمُحَدِّقِ النَّعَادِينَ اللَّهِ الْمُحَدِّقِ النَّعَادِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُعِلَّالِمُ الللِّهُ الللللِّهُ الللِّهُ الللِّلِي الللِّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُعِلَّالِي اللللْمُعِلَّا اللللْمُعِلَّالِي الللِّهُ اللللْمُعِلِي اللللْمُعِلَّاللِي اللللْمُعِلِي اللللْمُعِلِي اللللْمُعِلَّالِمُعِلَّاللِمُعِلَّ الللِي اللللِي اللللْ كمآب مَنَا الْيَعْمِ نَهِ مِن حِيرُ وكويا لينه كااراده كيا تفا- پهرېم نه ديكها كهآب بچيله ياؤن بيچيه كو منه كيا - آپ نه فرمايا " بال ميل نے جنت کودیکھا تھا اور جا ہا تھا کہ ایک خوشہ توڑلوں اگر لیتا تو رہتی دنیا تک وہ رہتا اور تم کھاتے رہتے ۔' 🛈 ابویعلیٰ میں ہے کہ ایک دن ظہری نماز میں ہم آنخضرت مَثَاثِیْنِم کے ساتھ تھے کہآ ہے نا گہاں آ گے بڑھے اور ہم بھی بڑھے بھر ہم نے دیکھا کہآ ہے نے گویا کوئی چیز کینے کا ارادہ کیا پھرآ پ چیجھے ہٹ آئے۔نماز کے خاتمہ کے بعد حضرت انی بن کعب ڈاپٹنٹے نے دریافت کیا کہ پارسول الله مَنْ تَلْيُكِمُ إِلَّ حِيرَ تَهِ مِ نِهِ آپ كوابيا كام كرت موئ ويكها كه آج سے پہلے بھی ندد يكها تھا آپ مَنْ اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوالِي اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَّا عَلَا عَلَّ عَلَّا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَ سامنے جنت پیش کی گئی جوتر وتازگ ہے مہک رہی تھی ۔ میں نے جاہا کہاس میں ہے ایک خوشہانگور کا توڑ لاؤں کیکن میر ہےاوراس کے درمیان آ ڑکر دی گئی۔اگر میں اسے تو ڑلا تا تو تمام د نیا اسے کھاتی اور پھر بھی ذراسا بھی کم نہ ہوتا۔'' 🗨 اس معنی کی روایت مسلم میں بھی ہے 📵 ایک دیباتی نے حضور مُنافیظ سے یو چھا کہ جنت میں انگور ہوں گے؟ آپ نے فرمایا'' ہاں۔''اس نے کہا کتنے بڑے خوتے ہوں گے؟ فرمایا''اتنے بڑے کہا گرکوئی کالاکوام ہینہ بھراڑ تار ہے تو بھی اس خوشے سے آگے نہ نکل سکے۔'' 🗨 اور حدیث میں ہے کہ'' جنتی جب کوئی کچل توڑیں گےای وقت اس کی جگہ دوسرا لگ جائے گا۔'' 🗗 حضور مَا ﷺ فخر ماتے ہیں'' جنتی خوب کھا میں پئیں گےلیکن ندتھوک آئے گی نہ ناک آئے گی نہ پیٹا ب نہ یا خانہ مشک جلیبی خوشبو والا پسینہ آئے گااورای سے کھا نا ہضم ہو جائے گا جیے سانس بے تکلف چلتا ہے اس طرح تنبیح ونقذیس الہام کی جائے گی' 🕲 (مسلم وغیرہ)۔ ایک اہل کتاب نے حضور مَاللَّا يُمِّم ہے کہا کہآ پفر ماتے ہیںجنتی کھائمیں پئیں گے؟ آپ مَا اِپنیام نے فر مایا'' ہاں ہاں اس کیشم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ ہر مخص كوكهانے يينے اور جماع اور شہوت كى اتنى قوت دى جائے گى جتنى يبال سوآ دميوں كول كر ہو۔ "اس نے كہا اچھا تو جو كھائے كا بينے كا اسے پیشاب ماخانے کی بھی حاجت ہوگی پھر جنت میں گندگی کیسی؟ آپ نے فر مایا ' دنہیں بلکہ پیپنے کے راہتے سب بعنم ہوجائے گا'' اوروہ بسینہ مثک بوہوگا 🕝 (مندونسائی) فرماتے ہیں کہ''جس پرندے کی طرف کھانے کے ارادے سے جنتی نظر ڈالے گاوہ ای وقت بھنا بھنا یاس کےسامنے گریڑے گا'' 😵 بعض روایتوں میں ہے کہ'' پھروہ آی طرح بحکم ربانی زندہ رہ کراڑ جائے گا۔'' 👁 قرآن میں ہے دہاں بکثرت میوے ہوں گے کہ زند ٹیس نہ ٹوٹیس 🕲 نہ ختم ہوں نبھٹیں سائے جھکے ہوئے شاخیں نیجی سائے بھی ہیں 🕏 🛭 صحيح بخاري، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة ١٠٥٢؛ صحيح مسلم، ٩٠٧؛ ابن حبان، ٢٨٣٢؛ احمد، ١/ ٢٩٨ على احمد، ٣/ ٣٥٢ وسنده ضعيف، عبدالله بن محمد بن على ضعيف رادي ہے ٣- ١٧٧٤ ـ صحيح مسلم، كتاب صلاة الكسوف، باب ما عرض على النبي مؤليكي في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، ٩٠٤. 🗗 احسمد، ٤/ ١٨٤ وسنده ضعيف؛ طبراني، ٨٢٠٨، مجمع الزوائد، ١٠/ ٤٣١؛ ﴿ يَرْتُمْ تَكُ كَ لِيُحِ ابن حبان، ٢٤١٦؛ موارد النظمأن، ٢٦٢٧؛ المعجم الأوسط، ١/١٢٧؛ الطبراني، ٣١٢. 🔻 🗗 طبراني، ١٤٤٩ وسنده ضعيف عباد بن منصور ضعيف مدلس، مجمع الزوائد، ١٠ / ٤١٤ \_ ﴿ وَ صَحِيحٍ مَسَلَّمٍ، كتابِ الْجَنَّةِ، بابِ في صفات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا ٢٨٣٥؛ ابن حبان، ٧٤٣٥؛ الدارمي، ٢٨٢٧؛ احمد، ٣ ٣٤٩؛ مسند شاميين،٣/ ١١٤؛ مسند ابى يعلىٰ، ٣/ ٤١٨ــ 🗗 احسد، ٤/ ٣٦٧ وسنده ضعيف الاعمش مدلس وعنعن، السنن الكبري، ١١٤٧٨؛ الدارمي، (٢٨٢٥) ابن حبان، ٤٤٢٤؛ موارد الظمأن، ٧٦٧؟؛الـمـعجم الأوسط، ٢/ ٢٠٢؛ طيراني، ٥/ ١٧٨؛ مجمع الزوائد، ١٠/ ٤١٦؛ البزار، ٣٥٣٢ وسنده ضعيف حميد الاعرج ضعيف، مجمع الزوائد، ١٠/٤١٤، سنن ابدون (ليعطى قوة مئة) 🆠 سعيد بن منصور، ١١٧١ ـ 🍳 ابن ابي الدنيا وسنده ضعيف، الترغيب الترهيب، ٥٥٠٩ ويَحِڪر(ضعيف الترغيب، ٢٢٠٨)

# وَالَّذِيْنَ الْكِنْهُمُ الْكِتْبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ الْأَخْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بِعُضَهُ \* قُلْ إِنَّهَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللهُ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ \* إِلَيْهِ أَدْعُوْا وَإِلَيْهِ بِعُضَهُ \* قُلْ إِنَّهَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدُ اللهُ وَلاَ أُشْرِكَ بِهِ \* إِلَيْهِ أَدْعُوْا وَإِلَيْهِ

مَاٰبِ وَكَالَٰلِكَ ٱنْزَلْنَهُ حُلْبًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ ٱهْوَاءَهُمْ بَعْدُ مَا

#### جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَمَالَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِي وَلَا وَاقٍ هُ

تر بین جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو جو بچھتھ پرا تاراجا تا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں اور دوسر نے رقے اس کی بعض با توں کے منکر ہیں تو اعلان کردے کہ جمھے تو صرف یہی تھم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اسکے ساتھ شریک نہ کروں میں اس کی طرف بلا رہا ہوں اور اس کی جانب رجوع کرتا ہوں۔ ۲۳۱ اس طرح ہم نے اس قرآن کوعربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر تو نے ان کی خواہشوں کی بیروی کرلی اس کے بعد کے تیرے پاس علم آچ کا ہے قنہ اللہ کے عذا بوں سے مجھے کوئی جمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔ ۲۳۱ ا

= والے ہوں سے جیسے فرمان ہے ایمان وارنیک کر دار بہتی نہروں والی جنتوں میں جائیں گے وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہول کی اور بہترین لیے چوڑے سائے۔ 🛈 حضور مَالیّیوَمُ فریاتے ہیں'' جنت کے ایک درخت کے سائے تلے تیزسواری والاسوار سوسال تک تیز دوڑ تا ہوا جائے لیکن پھر بھی اس کا سابیختم نہ ہوگا۔'' 🗨 قر آن میں ہےسائے ہیں تھیلے اور بڑھے ہوئے۔ 🔞 عموماً قر آن کریم میں جنت اور دوزخ کا ذکرایک ساتھ آتا ہے تا کہ لوگوں کو جنت کا شوق ہواور دوزخ سے ڈر گلے۔ یہاں بھی جنت کا اور وہاں کی چند نعمتوں کا ذکر فریا کر فرمایا کہ یہ ہے انجام پر ہیز گاراور تقویٰ شعار لوگوں کا اور کا فروں کا انجام جہنم اور جنتی برابرنہیں ۔ جنتی بامراد ہیں۔ 🗈 خطیب دمشق حضرت بلال بن سعد عیشلیت فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندو! کیا تمہارے سی عمل کی قبولیت کا یا کسی گناہ کی معافی کا کوئی پرواندتم میں ہے کسی کوملا؟ کیا تم نے بیگمان کرلیا ہے کہتم بیکار پیدا کئے ملئے ہو اورتم الله تعالى كے بس ميں آنے والے نہيں ہو۔والله اگراطاعت الٰهي كابدلہ دنیا ميں ہى ملتا توتم تمام نيكيوں پرجم جاتے كياتم ونياير ہى فریفتہ ہو گئے ہو؟ کیااس کے پیچیے مرمٹو گے؟ کیاتمہیں جنت کی رغبت نہیں؟ جس کے پھل ادر جس کے سائے بیکھی والے ہیں۔ نزول قرآن سے خوشی ایمانداروں کو ہوئی ہے: [آیت:٣٧-٣٦] جولوگ اس سے پہلے کتاب دیئے گئے ہیں اوروہ اس کے عامل ہیں وہ تو قرآن کے تھھ پراتر نے سے شاداں وفرحاں ہورہے ہیں کیونکہ خودان کی کتابوں میں اس کی بشارت اوراس کی صداقت موجود ہے جیے آیت ﴿ اَلَّذِیْنَ اَتَیْنَاهُمُ الْکِتْبَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ﴾ 🕲 میں ہے کداگلی کتابول کوا چھے طورے پڑھنے والے اس آ خری کتاب پربھی ایمان لاتے ہیں اور آیت میں ہے کہتم مانو یانہ مانواگلی کتابوں والے تو اس کے سیجے تابعدار بن جاتے ہیں کیونکہ ان کی کتابوں میں آنخضرت مَثَّاتِیْنِم کی رسالت کی خبر ہے اور وہ اس وعدے کو پورا دیکی کرخوشی سے مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے یاک ہے کہاس کے وعدے غلط نگلیں اس کے فرمان سیح ٹابت نہ ہوں پس وہ شاد ماں ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ہاں ان جماعتوں میں ایسے بھی ہیں جواس کی بعض با توں کونہیں ماننے غرض بعض اہل کتاب مسلمان ہیں بعض نہیں تو =

١٤٠١- ١٠٠٠ صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار، ٢٥٥٣؛ صحيح مسلم، ٢٨٢٨\_

<sup>﴿</sup> ٥٦/ الواقعة: ٣٠ ـ ﴿ ٥٩/ الحشر: ٢٠ ـ ﴿ ٢/ البقرة: ١٢١ ـ

### وَلَقَدُ اَرُسَلُنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزُواجًا وَّذُتِيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُوْلِ اَنْ يَأْتِيَ بِأَيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴿ لِكُلِّ آجَلِ كِتْبُ ۞ يَتُخُوا اللهُ مَا يَشَاءُ

#### وَيُثْبِتُ ﴾ وعِنْدَةُ أَمُّ الْكِتْبِ

تر کیسٹرٹر: ہم تھے ہے پہلے بھی بہت ہے رسول بھیج بچے ہیں اور ہم نے ان سب کو بیوی بچوں والا بنایا تھا کسی رسول نے بیس ہوسکتا کہ کوئی ایک مختورہ وعدے کی ایک مکھت ہے۔[۳۸] اللہ جو چاہے نا بودکر دے اور جو چاہے ٹابت رکھے لوح محفوظ اس کے باس ہے۔[۳۹]

= اے نی ! اعلان کردے کہ جھے صرف واحدرب کی عبادت کا تھم طاہوا ہے کہ دوسرے کی شرکت کے بغیر صرف اس کی عبادت اس کی تو حید کے ساتھ کروں بہی تھم جھے ہے پہلے کے تمام نبیوں اور رسولوں کو طاقعا اس راہ کی طرف اس رب کی عبادت کی طرف میں تمام و نیا کو وعوت دیتا ہوں اس اللہ کی طرف سب کو بلاتا ہوں اور اس اللہ تعالیٰ کی طرف میر الوثنا ہے جس طرح ہم نے تم سے پہلے نبی بھیجے ان پرانی کی تابیں نازل فرما کی س کے طرف میں اور مضبوط ہے ۔ عربی زبان میں جو تیری اور تیری قوم کی زبان ہاس آر آن کو ہم نے تھے پر نازل فرمایا یہ بھی تھے پر فاص احمان ہے کہ اس واضح فلا ہم مفصل اور محکم کتاب کے ساتھ تھے ہم نے نوازا۔ نہ اس کے وہم نے تھے پر نازل فرمایا یہ بھی تھے پر فاص احمان ہے کہ اس واضح فلا ہم مفصل اور محکم کتاب کے ساتھ تھے ہم نے نوازا۔ نہ اس کے آگے ہے باطل نہ اس کے پیچھے ہے آ کر اس میں مل سکے۔ یہ تھیم وصید اللہ تعالیٰ کی طرف سے انزی ہے اے نبی ! تیرے پاس علم ربانی آ سانی و تی آئی ہے اب بھی اگر تو نے ان کی خواہش کی ماتھی کی تو یا ور کھکہ اللہ تعالیٰ کے عذا بوں سے تھے کوئی بھی نہ بچا سکے گا۔ وکوئی تیری جمایت پر کھڑ ابوگا سنت نبویہ اور طریقہ تھے ہے مائی تی تو یا ور کھکہ اللہ تعالیٰ کے عذا بوں سے تھے کوئی بھی سن نہ وی اور کی تھیں دہو تھر ابھی وار طریقہ تھے ہے مائی تی تو کے اس واس کی اس میں نہ کی سند تو میں دیا ہے کہ اس واس کی انتقالیٰ کے عذا بوں کو اختیار کریں ان علما کے لیا تاس آیت میں زبر دست و عید ہے۔

ہوں جو محض میرے طریقے ہے منہ موڑے وہ میرانہیں۔' ﴿ منداحد میں آپ مَالِیْکِمُ کا فرمان ہے کہ' حیار چیزیں تمام انہیا کا طریقہ ہیں خوشبولگانا' فکاح کرنا' مسواک کرنا اور مہندی۔' ﴿ پھر فرماتا ہے کہ مجوزے فلاہر کرنا کس نبی کے بس کی بات نہیں بیاللہ عزوجل کے قبضے کی چیز ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جوارادہ کرتا ہے تھم دیتا ہے ہرایک کا مقررہ وقت اور معلوم مدت کتاب میں کھی

ضعیف دمدلس رادی ہے نیز ابوالشمال رادی مجہول ہے۔

<sup>1</sup> ۱۸/ الكهف: ۱۱۰ \_ 🗷 صحيح بخارى، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، ١٣٠٥؛ صحيح مسلم، ١٤٠١ ـ

<sup>🛭</sup> احمد، ٥/ ٤٢١؛ تـرمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه ١٠٨٠ وسنده ضعيف كإح. *تن ارطاة* 

عود ورما ابْرِق الله الله عليه الله عليه الماسكة في الرعاد الماسكة الماسكة في الرعاد الله عليه الله عليه الله ا ہوئی ہے ہرشے کی ایک مقدار معین ہے کیا تہمیں معلوم نہیں کہ زمین وآسان کی تمام چیزوں کا اللہ کوعلم ہے سب پچھ کتاب میں کھاموجود ہے بیتواللد پر بہت ہی آسان ہے ہر کتاب کی جوآسان سے اتری ہے ایک اجل ہے اور ایک مدت مقرر ہے ان میں سے جے جا بتا ہے منسوخ کردیتا ہے جے جا بتا ہے باقی رکھتا ہے ہیں اس قرآن سے جواس نے اپنے رسول مَالَّا يُؤَمِّ برنازل فر مايا ہے تمام و کلی کتابیں منسوخ ہو کئیں اللہ تعالی جو چاہے مٹائے جو چاہے باقی رکھے سال بھر کے امور مقرر کر دیئے لیکن اختیار سے باہر نہیں جو عا ہا باقی رکھاجو جا بابدل دیا سوائے شقاوت سعادت حیات ممات کے کدان سے فراغت حاصل کر لی گئی ہے 🗈 ان میں تغیر نہیں ہوتا۔ 🗨 منصور عین لیے ہیں کہ میں نے حضرت مجاہد بھاتھ سے یو چھا کہ ہم میں سے کی کابید عاکرنا کیسا ہے کہ البی اگر میرانام نیوں میں ہےتو باقی رکھادراگر بدوں میں ہےتو اسے مٹاو ہےاور نیکوں میں کردے آپ نے فرمایا بیتو انچھی دعا ہے سال بھرکے بعد پھر الله قات بولى يا كيمة زياده عرصة كرر كيا تعالو من في ان عي بريبي بات دريافت كي آب في الناف في كيلة مُباركة ال ہےدوآ بیوں کی تلاوت کی اور فرمایالیلة القدر میں سال بھرکی روزیال تکیفیں مقرر ہوجاتی ہیں پھر جواللہ تعالی جا ہے مقدم مؤخر کرتا ہے ہاں سعادت شقاوت کی کتاب نہیں بدتی ۔حضرت شقیق بن سلمہ وخاللہ اکثر میددعا کیا کرتے تھے اے پر وردگار! اگر تونے ہمیں بدبختوں میں لکھاہے تو اسے مٹادے اور ہماری منتی نیکوں میں لکھ لیے اور اگر تونے ہمیں نیک لوگوں میں لکھاہے تو اسے باقی رکھ توجو جا ہے منادے اور جو جا ہے باقی رکھے اصل کتاب تیرے ہی پاس ہے۔ 🗨 حضرت عمر بن خطاب والفیء بیت الله شریف کا طواف کرتے ہوے روتے روتے بید عاپڑ ھاکرتے تھاے مالک!اگرتونے مجھ پر برائی اور گناہ لکھ رکھے ہیں توانہیں مٹاد ہے تو جو چاہے مٹا تا ہے اور باقی رکھتا ہے ام الکتاب تیرے یاس ہی ہے تو اسے سعادت اور رحمت کردے۔ 🗗 حضرت ابن مسعود والفیاء مجمی یہی دعا کیا کرتے تھے۔ کعب میٹ نے امیر المؤمنین حضرت عمر ہلائٹوئا سے کہا کہ اگر ایک آیت کتاب اللہ میں نہ ہوتی تو میں قیامت تک جوامور ہونے والے ہیں سب آپ کو بتا دیتا ہو چھا کہ وہ کوئی آیت ہے آپ نے ای آیت کی تلاوت فرما کی۔ 🕝

ان تمام اقوال کا مطلب یہ ہے کہ تقدیر کی الٹ پلٹ اللہ تعالی کے اختیار کی چیز ہے 'چنانچہ منداحمد کی ایک حدیث میں ہے
کہ'' بعض گنا ہوں کی وجہ سے انسان اپنی روزی ہے محروم کر دیا جا تا ہے اور تقدیر کو دعا کے سواکوئی چیز بدل نہیں سکتی اور عمر کی زیادتی
کرنے والی بجزئیکی کے کوئی چیز نہیں۔' ﴿ نسائی اور ابن باجہ میں بھی بیر حدیث ہے اور شیخ حدیث میں ہے کہ''صلہ رحی عمر بیڑھاتی ہے'' ﴿ اور حدیث میں ہے کہ'' وعا اور قضا دونوں کی ٹم بھیڑ آسان وزمین کے درمیان ہوتی ہے۔' ﴿ ابن عباس ڈی اُنٹھ کا تے ہیں کہ اللہ
عزوجل کے پاس لوح محفوظ ہے جو پانچ سوسال کے راستے کی چیز ہے سفید موتی کی ہے یا قوت کے دو پھوں کے درمیان تربیٹھ بار =

- 🕕 الطبري، ١٦/ ٤٨٠، وسنده ضعيف ـ 🔻 الطبري وسنده ضعيف ـ
  - 🚯 ٤٤/ الدخان:٣٠،٤ . 🐧 الطبرى، ١٦/ ٤٨١ وسنده ضعيف.
    - 🗗 الطبري، ١٦/ ٤٨١، وسنده حسن\_
  - اس مين الوجز ومتروك الحديث ب (ميزان الاعتدال ، ٤/ ٢٣٤ رقم ١٩٦٩)
- احمد، ٥/ ٢٢٢٤ ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات ٤٠٢٢ وسنده ضعيف سفيان أورى مرس بهاورسار كي صراحت نبيل بياب العقوبات ٤٠٢٢ وسنده ضعيف سفيان أورى مرس بهاورسار كي صراحت نبيل بياب ابي شيبه، ١٠/ ٤٤١ الطبراني، ١٤٤٢ وحاكم، ١/ ٤٩٣ -
  - صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب من أحب البسط فی الرزق، ۲۰۱۷؛ صحیح مسلم، ۲۰۵۷ معنًا۔
    - 🛭 ما وجدت ـ



## الْحِسَابُ@اوَلَمْ يَرُوااكَانَا قِ الْارْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا وَاللهُ يَحُكُمُ لَا الْحِسَابِ@وَقَلُ مَكْرُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلْهِ

## الْمَكُورِجَمِيعًا ﴿ يَعْلَمُ مَا تَكُسِ كُلُّ نَفْسٍ ﴿ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ ۞

تر سیسترشن؛ ان سے کئے ہوئے وعدوں میں سے کوئی اگرہم تختے دیکھادیں یا تختے ہم فوت کرلیں تو تھے پرصرف پنجادینا ہی ہے حساب تو ہمارے ذمہ بن ہے[۲۰] کیادہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کواس کناروں سے گھٹاتے چیے آرہے ہیں اللہ تھم کرتا ہے کوئی اس کے احکام چیجے ڈالنے والا نہیں وہ جلد حساب لینے والا ہے[۳] ان سے پہلے کو گوں نے بھی مکاری میں کمی نہ کھی لیکن تمام تدبیریں اللہ بی کی جی جو تحض جو پھے کررہا ہے اللہ تعالیٰ عظم میں ہے کا فرول کو بھی معلوم ہوجائے گا کہ اس جہان کی جزاکس کے لیے ہے۔[۳۲]

=اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرما تا ہے جو جاہتا ہے مثا تا ہے جو جاہتا ہے برقرار رکھتا ہے ام الکتاب اس حمے پاس ہے حضور مُلَّا الْبِیْمُ کا ارشاد ہے کہ'' رات کی تین ساعتیں باتی رہنے پر ذکر کھولا جاتا ہے پہلی ساعت میں اس ذکر پرنظر ڈالی جاتی ہے جے اس کے سواکوئی ارشاد ہے کہ'' رات کی تین روزی کو بڑھانا گھٹانا اور نہیں دیکھتا ہے ہو جاہتا ہے جو جاہتا ہے برقر اررکھتا ہے۔'' 1 الح کلبی فرماتے ہیں روزی کو بڑھانا گھٹانا عمر کو بڑھانا گھٹانا اس سے مراد ہے ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بن اس سے مراد ہے ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بن اس سے مراد ہے ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بن اس سے مراد ہے ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بن اس سے مراد ہے ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بن اس سے مراد ہے ان سے حضرت جابر بن عبداللہ بن اس سے مراد ہے ان سے دی مُنافِیْن کی اس سے مراد ہوا تو جواب دیا کہ سب یا تیں لکھی جاتی ہیں

۔ باب رہائٹیؤنے ان سے نبی منافیو کے نے پھر ان سے اس آیت کی بابت سوال ہوا تو جواب دیا کہ سب باتیں آسمی جاتی ہیں جمعرات کے دن ان میں سے جو باتیں جز اسزا سے خالی ہوں نکال دی جاتی ہیں جیسے تیرایقول کہ میں نے کھایا میں نے بیا میں آیا میں عمیا وغیرہ جو بچی باتیں ہیں اور ثواب عذاب کی چیزیں نہیں اور باقی جوثواب عذاب کی چیزیں ہیں وہ رکھ لی جاتی ہیں۔

۔ حصرت ابن عباس فی کا قول ہے کہ دو کتابیں ہیں ایک میں کمی زیادتی ہوتی ہے اور اللہ کے پاس ہے اصل کتاب وہی ہے

فر ہاتے ہیں مراداس سے و مخف ہے جوایک زبانے تک تو اللہ کی اطاعت میں لگار ہتا ہے پھر معصیت میں لگ جاتا ہے اوراس پر مرتا ہے 😵 پس اس کی نیکن ٹو ہو جاتی ہے اور جس کے لیے ثابت رہتی ہے بیرہ ہے جواس وقت تو نا فر ہانیوں میں مشغول ہے کیکن اللہ تعالی

ہے ⑤ پس اس کی نین خوہوجاتی ہے اور جس کے لیے قابت رہتی ہے بیوہ ہے جواس وقت تو نا فرمانیوں میں مسعول ہے مین القد تعالی کی طرف سے اس کے لیے فرما نبرداری پہلے سے مقرر ہو چکی ہے پس آخری وقت وہ خیر پرلگ جاتا ہے اور اطاعت الہی پر مرتا ہے بیہ

ے جس کے لیے ثابت رہتی ہے۔ سعید بن جبیر میں استے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جے چاہے بخشے جے چاہے نہ بخشے۔ ابن عباس دائی کا قول ہے جو چاہتا ہے منسوخ کرتا ہے جو چاہتا متغیر نہیں کرتا نائخ ای کے پاس ہے اور اول بدل بھی۔ ● بقول قادہ میں اللہ

عبال جن کانوں ہے بوچاہا ہے سول مرتا ہے بوچاہا میرین مرتا ہاں اس کے پان ہے اور ادب بدل کا جن بول مورہ میداللہ ا یہ ہے مثل آیت ﴿مَانَنْسَخُ ﴾ کے ہے یعنی جوچاہے منسوخ کردے جوچاہیے باتی اور جاری رکھے۔ مجاہد مُحاللہ فرماتے ہیں جب

السطبری، ۲۰۵۰۲ وسنده ضعیف جداً مجمع الزواند، ۱۰/ ٤۱۵ اس کی سند میں زیادة بن محم مشرا لحدیث ہے۔ (التقریب، ۱۲۷۲)
 اس کی سند میں کلبی محمد بن سائب مشروک راوی ہے (النقریب، ۲/ ۱۲۳)

🚯 الطبری، ۲۰٤۸۲ وسنده ضعیف۔

🗗 سنده ضعیف۔

68 کوئی کا آئیٹی سے پہلے کی آ بت اتری کہ کوئی رسول بغیر اللہ تعالیٰ کے فربان کے کوئی معجز ہنیں دیکھا سکتا تو قریش کے کا فروں نے کہا پھر تو اس سے پہلے کی آ بت اتری کہ کوئی رسول بغیر اللہ تعالیٰ کے فربان کے کوئی معجز ہنیں دیکھا سکتا تو قریش کے کا فروں نے کہا پھر تو ہم منافیظ ہالکل بے بس ہیں کام سے فراغت حاصل ہو چی ہے پس انہیں ڈرانے کے لیے بیآ بت اتری کہ ہم جوچا ہیں نو پید کردیں ہررمضان میں نو پید ہوتی ہے پھر اللہ جوچا ہتا ہے منادیتا ہے جوچا ہتا ہے ثابت رکھتا ہے روزی بھی تکلیف بھی دیتا ہے اور تقسیم بھی۔ حسن بھری میڈیلڈ نوباتے ہیں جس کی اجل آ جائے چل بستا ہے نہ آئی ہورہ جاتا ہے بیہاں تک کہ اپنے دن پورے کر لے۔ ابن جریر میڈیلڈ بھی اس قول کو پیند فرباتے ہیں حال حرام اس کے پاس ہے۔ کتاب کا خلاصہ اور جڑائی کے ہاتھ ہے۔ کتاب خود رب العالمین کے پاس ہی ہے ابن عباس ڈیلٹھنا فرباتے ہیں ام الکتاب کی بابت دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اللہ نے محلاق کو اور مخلوق کے اعمال کو جان لیا پھر کہا کہ کتاب کی صورت میں ہوجائے ہوگیا ابن عباس ڈیلٹھنا فرباتے ہیں ام الکتاب سے مراد ذکر ہے۔

ز مین کی تنگی نہیں بلکہ لوگوں کی موت ہے علما فقہا اور بھلے لوگوں کی موت بھی زمین کی بربادی ہے۔ • عرب شاعر کہتا ہے۔ اَلاَدُ صُ تَسَخِيسَاإِذَامَسا عَساشَ عَسالِسَهُ اِ

كَ الْحُرْضِ تَـحْسَاإِذَا مَسَالُغَيْثُ حَلَّ بِهَا وَإِنْ آبِسَى عَسادَ فِسِى ٱكْسَسَافِهَسَاالتَّسَكَفُ

یعنی جہاں کہیں جوعالم دین ہوہاں کی زمین کی زندگی اس ہے ہاس کی موت اس زمین دیرانی اور خرابی ہے جیسے کہ بارش جس زمین پر برہے لبلہانے لگتی ہے اوراگر نہ برسے تو سو کھنے اور بنجر ہونے گتی ہے پس آیت میں مراد اسلام کا شرک پر غالب آنا ہے ایک کے بعدا یک بستی کوتا بع کرنا ہے جیسے فر مایا ﴿ وَلَقَدْ اَهْلَکُنَا مَا حَوْلَکُمْ مِّنَ الْقُرای ﴾ ﴿ الْحَ یَهِ قُول ابن جریر وَاللّٰہِ کا

لیندیدہ ہے۔

کافروں کی تذبیر میں ناکام اللہ کا ارادہ کا میاب: اگلے کافروں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ مکر کیا آخیں نکالنا چاہا اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کا بدلہ لیا انجام کار پر ہیز گاروں کا ہی بھلا ہوا۔اس سے پہلے آپ کے زمانے کے کافروں کی کارستانی بیان ہو چکی ہے کہ وہ آپ کوقید کرنے یافل کرنے یاویس نکالا و بینے کامشورہ کررہے تھے وہ مکر میں تھے اور اللہ ان کی گھات میں تھا بھلا اللہ سے زیادہ اچھی پوشیدہ تذبیر کس کی ہوئئی ہے ان کے مکر پر ہم نے بھی بھی کیا اور یہ بے خبر رہے دکھے لے کہ ان کے مکر کا انجام کیا ہوا؟ میں کہ ہم نے

پویده مدیر س او سام کا به این ساری قوم کو بر باد کردیاان کے ظلم کی شہادت دینے والے ان کی غیر آباد بستیوں کے کھنڈرات ابھی موجود =

🛭 حاكم، ٢/ ٣٥٠ وسنده ضعيف جداً، امام ذبهي نے احمد كے حوالے سے اس كى سند ش طلحة بن عمر وكومتر وك لكھا ہے۔ 🛮 ٤٦ الاحقاف: ٧٧ـ

ئے

## وَيَقُولُ الَّذِينَ كُفُرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيْدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ لا

#### ومن عِنْدَة عِلْمُ الكِتْبِ

تر المسلم المركبة بين كو الله تعالى كارسول نيس توجواب دے كه مجھا درتم ميں الله كواى دينے والا بس ہے اور وہ جس كے باس كتاب كاملم ہے [مهم]

= ہیں ہرایک کے ہرایک مل سے اللہ تعالی باخر ہے پوشیدہ عمل دل کے کھنگے اس پر ظاہر ہیں ہر عامل کو اس کے اعمال کا بدلہ دےگا ﴿ الْکُفّارُ ﴾ کی قراَت (الْدُحَدَافِرُ) بھی ہان کا فروں کو ابھی معلوم ہوجائے گا کہ انجام کا رکس کا چھار ہتا ہے ان کا یا مسلمانوں کا؟ (الْدُحَدُدُ لِلّٰذِ) اللّٰہ تعالی نے ہمیشہ ق والوں کو ہی غالب رکھا ہے انجام کے اعتبار سے بہی الجھے رہتے ہیں و نیاو آخرت ان ہی کی سند تی ہے۔

رسالت ونبوت کے منکر: [آیت: ۴۳] کافر تجھے جھلار ہے ہیں رسالت کے منکر ہیں توغم نہ کر۔ کہددیا کر کہ اللہ تعالی کی شہادت کافی ہے میری نبوت کا وہ خود گواہ ہے میری تبلیغ پرتمہاری تکذیب کووہ شاہد ہے میری سیائی اورتمہاری تہمت پروہ دیکھ رہا ہے علم کتاب جس کے پاس ہےاس سے مراوعبداللہ بن سلام ڈکائٹنڈ میں۔ بیقول مجاہد میشائڈ وغیرہ کا ہےلیکن بہت غریب قول ہےاس لیے کہ بیہ آیت مکہ میں اتری ہےاور حضرت عبداللہ بن سلام ڈالٹیڈ تو ہجرت کے بعد مدینے میں مسلمان ہوئے ہیں اس سے زیادہ ظاہرا بن عباس ڈھٹھٹنا کا قول ہے کہ میبود ونصاریٰ کے حق کو عالم مراویں ہاں ان میں حضرت عبداللہ بن سلام ڈھٹھٹے بھی ہیں اور حضرت سلمان ادر حمیم داری نظافیما وغیرہ مجاہد عشدیت سے ایک روایت میں مروی ہے کہاس سے مراد بھی خوواللہ تعالیٰ ہے حصرت سعید عشائلہ اس سے ا نکاری تھے کہاس سےمراد حضرت عبداللہ بن سلام داللہ نے جا کیں کیونکہ بیآیت کمیہ ہاور آیت کو ﴿ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ بڑھتے تھے بھی قر اُت مجاہدا درحسن بھری تیئمالٹنا ہے بھی مروی ہےا کیک حدیث مرفوع میں بھی یہی قر اُت ہے 🕕 کیکن وہ حدیث ثابت نہیں سیجے بات يبي ب كريه اسم جنس ب بروه عالم جواكل كتاب كاعالم ب-اس مين داخل بان كى كتابون مين آنخضرت مَا الله يَعْمَ كي صفت ادرآپ کی بشارت موجودتھی ان کے نبیوں نے آپ کی ہابت پیشین گوئی کردی تھی جیسے فرمان رب ذیشان ہے ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ مُلَّ شَیْءٍ ﴾ کا یعن میری رصت نے تمام چیزوں کو گھیرر کھا ہے میں اسے ان لوگوں کے نام لکھدوں گا جو تقی ہیں زکو ق کے اداکرنے والے ہیں ہماری آینوں پرایمان رکھنے والے ہیں۔رسول نبی امی مَالِّینِظِم کی اطاعت کرنے والے ہیں جس کا ذکرا بی کتاب تورات انجیل میں موجود پاتے ہیں اورآیت میں ہے کہ کیا ہہ بات بھی ان کے لئے کا فی نہیں کہاس کے حق ہونے کاعلم علائے بنی اسرائیل کو مجی ہے 3 ایک بہت ہی غریب حدیث میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رہا تھنا نے علمائے یہود سے کہا کہ میراارادہ ہے کہا ہے باپ اہراہیم واسلعیل عَلِیّالہ کی مجد میں جا کرعیدمنا کیں کے پنچے آنخضرت مَالْتُنظِ مبیں تھے بیلوگ جب حج سے لوٹے تو آپ سے ملاقات ہوئی اس دفت آ باکی مبحد میں تشریف فر ماتھے اور لوگ بھی آ ب کے پاس تھے بیمی مع اپنے ساتھیوں کے کھڑے ہو گئے آ پ مَنَا يُنْظِم نے ان کی طرف د کھے کر یو چھا کہ آ پ ہی عبداللہ بن سلام ہیں کہا ہاں فرمایا قریب آ وَ جب قریب سیحے تو آ پ نے فرمایا

❶ الطبرى، ١٧٦/ ١٣١ وسنده ضعيف، مسندابي يعلىٰ، ١٥٥٧٤ مجمع الزوائد، ٧/ ١٥٥؛ سنن سعيد بن منصور، ١١٧٧ ـ

کیاتم میراذ کرتورات میں نہیں پاتے؟ انہوں نے فرمایا آپ اللہ تعالی کے اوصاف میرے سامنے بیان فرمایئے اس دفت حضرت

🗣 ٧/الاعراف:١٥٦\_ 🔻 ٢٦/الشعرآء:١٩٧\_

التحمد لله سورة رعد كاتفيرضم بولى-



1۱۱/۱۱۲ الاخلاص:۱ـ



#### بشيراللوالرحلن الرجيير

الَّا كِتُبُّ اَنْزَلْنَهُ اِلَيْكَ لِتُغْرِجَ التَّاسَ مِنَ الظُّلُبْتِ اِلَى التُّوُرِةُ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِةُ اللهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ﴿ وَوَيُلُّ

لِلْكُفِرِيْنَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيْدِهِ إِلَّذِيْنَ يَسْتَعِبُّوْنَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْأَخِرَةِ

وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴿ أُولَلِّكَ فِي صَلْلِ بَعِيْدٍ ٥

توسيد مردع كرتا مول الله مهر مان رحم كرف والى ك نام ب

یہ عالی شان کتاب ہم نے تیری طرف اتاری ہے کہ تو لوگوں کو اندھیر ہوں سے اجائے کی طرف لائے استخے پروردگار کے تھم سے زبر دست اور تھن میں ہے منکروں کے لئے تو سخت عذاب کی خرابی اور تھن میں ہے منکروں کے لئے تو سخت عذاب کی خرابی ہے۔ استاجو آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو پہندر کھتے ہیں اور راہ اللی سے روکتے رہے ہیں اور اس میں ٹیڑھ بن بیدا کرنا چاہج ہے۔ استاجو آخرت کے مقابلے میں دنیوی زندگی کو پہندر کھتے ہیں اور راہ اللی سے روکتے رہے ہیں اور اس میں ٹیڑھ بن بیدا کرنا چاہدے۔ استا

موس روشی اور کافرتار کی میں: [آیت: اس] حروف مقطعہ جوسورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کابیان پہلے گزر چکا ہے۔
اسے بی سکا ہی کا بیٹی ہا یہ عظیم الشان کتاب ہم نے تیری طرف اتاری ہے۔ کتاب تمام کتابوں سے اعلیٰ تمام رسولوں سے افعال وبالا۔ جہاں اتری وہ جگہ و نیا تمام جگہوں سے بہترین اور عہدہ اس کا پہلا وصف یہ ہے کہ اس کے ذریعہ ہے تو گوگوں کو اند جیروں سے اجائے میں لا اسکتا ہے۔ تیرا پہلا کا م یہ کہ گراہیوں کو ہدا ہے ہے ہا کہ وی کہ اللہ کے سوااور ہیں جوانبیس نور سے ہٹا کرتار کیوں میں بھائس و سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے خلام برا پی روشن اور واضح نشانیاں اتارتا ہے کہ وہ جہیں تاریکیوں سے ہٹا کرتار کیوں میں بھائس و سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غلام برا پی روشن اور واضح نشانیاں اتارتا ہے کہ وہ جہیں تاریکیوں سے ہٹا کرتار کیوں میں بھائس و سے اللہ تعالیٰ اپنے غلام برا پی روشن اور واضح نشانیاں اتارتا ہے کہ وہ جہیں تاریکیوں سے ہٹا کرتار کیوں میں بھائس و رہر چیز اللہ تاریکیوں ہیں کہیں ہوجاتی ہے۔ اللہ تاریکیوں ہیں کہیں ہوجاتی ہے۔ اللہ کا میں ہوجاتی ہیں ہوگئے ہیں۔ رسولوں کی سے سے میوگئی دہیو ہوں کے جیسے ہیں۔ رسولوں کی سے دوسروں کو بھی دو کہی ہوگئی دہ جی میں۔ رسولوں کی سے دوسروں کو بھی دو کیے جیں۔ بیا کی جہالت و مطالت میں ان کی صلاحیت کی کیا امید۔

🛛 ٧/ الاعراف:١٥٨\_

#### اَءُوكِهُدِي مِن بِيَثَآءُ وهُوالْعَزِيْزُ الْكَكِيْمُ وَلَقَدُ ٱرْسَلْنَا مُوْسَى لِبِنَآ أَنُ ٱخۡدِجُ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُبَٰتِ إِلَى النُّوُرِهُ وَذَكِّرُهُمُ بِ <u>ٳؾۜۜڣٛ۬ۮ۬ڸڬڵٳؾ۪ڷؚػؙڸڽڝۜؾۘٵڕۺؘۘۘۘ</u>ڴۅ۫ڕ؈ تر المرام على المربر بي كواس كي قوى زبان من بي بيجاب الله كان كسامن وضاحت سے بيان كردے اب الله جمع عا ب كراه كردے اور جمے جا براہ دكھادے۔ وہ غلبہ والا اور حكمت والا ہے۔ [8] يا دكر جب بهم نے موکیٰ عَالِيَلا) كو اپنی نشانياں دے كر بعيجاً كه تو ا پی قوم کواند هیروں سے روشی میں نکال اور انہیں اللہ کے احسانات یا دولا۔ اس میں نشانیاں ہیں ہرایک صبر شکر کرنے والے کے لئے۔[۵] ہر نبی ای قوم سے ہوتا تھا: [آیت: ۴ \_ ۵] یہ اللہ تعالی جل شاندی عایت درجہ کی مہر بانی ہے کہ ہر نبی کواس کی قومی زبان میں ہی بيجاتا كي محصة مجمانے كي آساني رہے۔منديس ہےرسول الله مَا يُنْتِيَمُ فرماتے ہيں' برني رسول كواللہ تعالى نے اس كي امت كي زبان میں ہی جھیجا ہے۔ 🗨 حق ان پر کھل تو جاتا ہی ہے پھر ہدایت صلالت الله کی طرف سے ہے اس کے جا ہے کے بغیر کو کی کام نہیں ہوتا۔ وہ غالب ہے اس کا ہر کام حکمت سے ہے گمراہ دہی ہوتے ہیں جواسی کے مستحق ہوں ادر ہدایت پروہی آتے ہیں جواس کے مستحق ہوں''چونکہ ہرنبی صرف اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا رہااس لئے اسے اس قوم کی زبان میں ہی کتاب اللہ کی تھی۔اوراس کی اپنی زبان بھی وہی ہوتی تھی ۔ آنخضرت محمد مَثَاثِیْ کے رسالت عام تھی ۔ساری دنیا کی سب قوموں کی طرف آپ رسول اللہ تھے۔جیسے خود حضور مناطق کم کافر مان ہے کہ ' مجھے یا پنج چیزیں خصوصیت ہے دی گئی ہیں جو کسی نبی کوعطانہیں ہو کمیں۔مہینے بھرکی راہ سے صرف رعب كساته ميرى د د كائى بيمبر به لئے سارى زيين معجد اور يا كيزگى قرار دى گئى ہے جمھ پر مال غنيمت طال كئے گئے ہيں جو مجھ سے پہلے سی پرحلال نہیں تھے۔ مجھے شفاعت سونی گئ ہے ہر نبی صرف اپنی قوم ہی کی طرف آتا تھا اور میں تمام عام لوگوں کی طرف رسول

الله بنایا گیا ہوں۔' ﴿ قرآن بی فرما تا ہے کہ اے نی اعلان کردو کہ میں تم سب کی جانب الله کارسول ہوں۔ ﴿ بِی الله بنایا گیا ہوں۔ ﴿ بِی اسرائیل کی طرف مولی عَالِیَا اِ کی بعثت: ہے ہم نے تھے ابنا رسول بنا کر بھیجا ہے اور تھے پراپی کتاب نازل فرمائی ہے کہ تو لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کرنور کی طرف لیے ای طرح ہم نے حضرت مولی عَالِیَا اُ کو بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا۔ بہت کی نشانیاں بھی دی تھیں جن کا بیان آیت ﴿ وَلَقَدُ الدِّیْنَا مُوسِلی نِسْعَ آیَاتٍ ﴾ ﴿ الله الله الله کے میں ہے انہیں بھی بہی تھم تھا کہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے۔ انہیں اندھیروں سے نکال کردوشن میں اور جہالت صلالت سے ہٹا کرعلم وہدایت کی طرف لے آ۔ انہیں اللہ کے احسانات یا دولا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون جیسے ظالم جابر کی غلامی سے آزاد کیا۔ ان کے لئے دریا کو کھڑا کردیا ان پرابر کا سامیکردیا

ا حسانات یا دولا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون جیسے طائم جابری غلا می ہے آ زاد کیا۔ان کے سنے دریا تو کھڑا کر دیاان پرابر کا سامیہ کردیا ان پرمن دسلوی اتاراادر بھی بہت می نعشیں عطافر مائیں۔منداحمہ کی مرفوع حدیث میں ﴿اللّٰیہِ ﴾ کی تفسیراللہ کی نعشوں سے مردی =

<sup>•</sup> احمد، ٥/ ١٥٨ وسنده ضعيف، مجمع الزوائد، ٧/ ٤٣ روايت منقطع بون كا وجر بيضعيف بيكن فدكوره آيت بي مطلب مرادي و محمع الزوائد، ١٠ ٤٣٥ روايت منقطع بون كا وجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا...... ٢٣٥٥ مرادي .

صحيح مسلم، ٥٢١ - 🔞 ٧/ الاعراف:١٥٨ - 🕒 ١٧/ بنيّ اسرآء يل:١٠١-



ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنُ رَّ يِّكُمْ عَظِيْمٌ ۚ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَمِنْ شَكَّرْتُمْ لَآزِيْدَ نَكُمْ

وَلَيِنَ لَفُرْتُمْ إِنَّ عَذَا بِيُ لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى إِنْ تَكُفُرُ وَا انْتُمْ وَمَنْ فِي

#### ٳڷۯۻۼؖؽٵ<sup>ڒ</sup>ڣؘٳؾٙٳڶڰڶۼؘڹڠۜۼؖؽؽؖ

تر پی بہت ہوں وقت موکی علیہ اس نے تہمیں فرع نیوں کے دواحسانات یاد کر وجواس نے تم پر کئے ہیں جب کماس نے تہمیں فرع نیول سے نجات دی جو تہمیں بزے دہ کہ پنچاتے تھے تہار سے لڑکوں کو آل کرتے تھے اور تہاری لڑکوں کو زندہ چھوڑتے تھے اس میں تہارے رب کی طرف ہے تم پر بہت بڑاا حسان تھا۔ [۲] جب تہبارے پروردگار نے تہمیں آگاہ کردیا کہ اگرتم شکر گزاری کرو گے تو بیشک میں تہمیں زیادہ دوں گااورا گرتم ناشکری کر و گے تو بیشی میراعذاب بخت ہے۔ [۲] مولی علیہ بھا گرتم سب اور روئے زمین کے تمام انسان اللہ ایرادہ دوں گااورا گرتم ناشکری کر و گے تو بھی اللہ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ [۸]

= ہے۔ الکین ابن جریر میں بدروایت الی بن کعب والٹیؤ سے مرفوعاً بھی آئی ہے اور یہی زیادہ ٹھیک ہے۔ہم نے اپنے بندول بنی اسرائیل کے ساتھ جواحسان کئے فرعون سے نجات دلوا ٹا اس کے ذکیل عذا بول سے چھڑ وا ٹا اس میں ہرصا پروشا کر کے لئے عمرت ہے جومصیبت میں صبر کے اور راحت میں شکر کے فوگر ہیں۔ قادہ میں ہندہ فرماتے ہیں۔ اچھا بندہ وہ ہے جو تحق کے وقت صبر کرے اور زی کے وقت شکر کرے میں ہے صدیث میں ہے رسول اللہ مَالِّ اللّٰہِ فَاتِی ہُوماتے ہیں ''مؤمن کا تمام کام عجیب ہے اسے مصیبت پنچے تو صبر کر تا ہے وہی اس کے قت میں بہتر ہوتا ہے اور اگر اسے راحت و آرام ملے شکر کرتا ہے اس کا انجام بھی اس کے لئے بہتر ہوتا ہے۔' ک

بنی اسرائیل پراللہ کے احسانات: [آیت:۱-۸]فرمان الہی کے مطابق حضرت موئی علیہ الیہ اپنی قوم کو اللہ تعالی کی تعتیں یا وولا رہے ہیں۔ مثلاً فرعونیوں سے انہیں نجات دلوانا جو انہیں بے وقعت کر کے ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھارہے تھے۔ یہاں تک کہ تمام زینہ اولا دقل کر ڈالتے تھے۔ صرف لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ بینعت اتنی بڑی ہے کہتم اس کی شکر گزاری کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس جملہ کا پیمطلب بھی ہوسکتا ہے کہ فرعونی ایڈا دراصل تہاری ایک بہت بڑی آ زمائش تھی اور یہ بھی احتمال ہے کہ دونوں معنی مراد ہیں وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ۔ جیسے فرمان ہے ﴿ وَ بَلَوْ نَاهُمْ مِ بِالْحَسَنَاتِ وَ السّیّاتِ لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ نَ ۞ ﴿ وَ اِلْمَالِ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اللّٰہِ اَعْلَمُهُمْ یَرْجِعُونَ نَ ۞ ﴿ وَ اِلْمَالِ اَلْمُ اِللّٰہُ اَعْلَمُ مُنْ اِلْمُ

برائی ہے آ زمالیا کہ وہ اوٹ آئیں۔ جب اللہ تعالی نے مسیس آگاہ کردیا آوریہ معنی بھی ممکن ہیں کہ جب اللہ تعالی نے قسم کھائی اپنی عزت جلالت اور کبریائی کی جیسے آیت ﴿وَاذْ مَا أَنَّ رَبُّكَ لَيْهُ عَنْنَ ﴾ ﴿ اللهٰ یعنی بسی اللہ کاحتی وعدہ موااوراس کا اعلان بھی کہ =

ا احمد، ٥/ ١٢٢ وسنده ضعيف، الطبرى، ١٣/ ١٨٤؛ صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر، ٢٣٨٠ مين قصر تعلق المخضر، ٢٣٨٠ مين قصر تعلق المنظم من المنظم من المنظم الله نعماؤه كتاب الزهد، باب المومن أمره كله خير، ٢٩٩٩؛ ابن حبان، ٢٨٩٦؛ احمد، ٤/ ٣٣٢؛ المعجم الكبير، ٢١٦٧؛ شعب الايمان، ٤٤٨٧

🕻 ٧/الاعراف:١٦٨ 🔻 🐧 ٧/الاعراف:١٦٧

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اَكُمْ يَأْتِكُمْ نَبُوُ اللَّذِينَ مِنْ قَبُلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَلَنُوْدَةً وَالَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمُ اللَّهِ مَا يَعْدُهُمُ وَاللَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْدُمُ وَاللَّهِ مَا يَعْدُمُ وَاللَّهُ مَا يَعْدُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهِمُ وَقَالُوْا اللَّهُ مَا يَعْدُمُ وَقَالُوا اللَّهُ عَامَاتُهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهِمُ وَقَالُوا اللَّهُ عَلَيْهُمُ وَاللَّهُ مَا يَعْدُمُ وَاللَّهُ مَا يَعْدُمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِقُولُولِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّ

# ٳٮۜٵڴڡؙۯؙٵؠۣؠٵٞٲۯڛڵؾؙم۫ڔ؋ۅٳؾٵڵۼؽۺڮۣڡۣؾٵؾۯۼؙۏڹٮۜٵٙڸؽۼڡؙڔؽۑ٠

تر سیسٹر میں ایک تم ارسے پاس تم ہے پہلے کے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ لینی قوم نوح کی اور عاد و شود کی اور ان کے بعد والوں کی؟ جنہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانبان کے پاس ان کے رسول مجز ہے لیے لیکن وہ اپنے ہاتھ اپنے منہ بیں چیم لئے گئے اور صاف کہہ دیا جو پھی تھیں دے کر بھیجا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلار ہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے ہم اس سے دیا جو پھی تھیں دے کر بھیجا ہے ہم اس کے منکر ہیں۔اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلار ہے ہو ہمیں تو اس میں بڑا بھاری شبہ ہے ہم اس سے دیا جو میں دوہ

= شکرگز اروں کی نعتیں اور بڑھ جائیں گی اور ناشکروں کی نعتوں کے منکروں اوران کے چھپانے والوں کی نعتیں اور چھن جائیں گی اور انہیں خت سزا ہوگی۔ حدیث میں ہے'' بندہ بعجہ گناہ کے اللہ تعالیٰ کی روزی سے محروم ہوجاتا ہے۔'' • منداحمہ میں ہے رسول اللہ مَنَا ﷺ کے پاس سے ایک سائل گزرا۔ آپ نے اسے ایک مجوردی وہ بگڑ ااور مجبور نہ لی۔ پھر دوسراسائل گزرا آپ نے اسے بھی وہی مجبور دی۔ اس نے اسے ہنوشی لے لیا اور کہنے لگا کہ'' اللہ کے رسول کا عطیہ ہے'' آپ نے اسے بیس درہم وسینے کا حکم دیا اور روایت میں ہے کہ آپ مَنا ﷺ نے نوعڈی سے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور ام سلمہ ڈاٹھٹا کے یاس خیالیس درہم ہیں وہ اسے دلوا دو۔ ﴿

حضرت موی علیم این اسرائیل نے بنی اسرائیل سے فرمایاتم سب اور روئے زمین کی تمام مخلوقات بھی ناشکری کرنے لگے تو اللہ کا کیا ہگاڑے گی؟ دہ بندوں سے اور ان کی شکر گزاری سے بے نیاز اور بے برواہ ہے۔ تعریفوں کا مالک اور قابل وہی ہے۔ چنانچے فرمان ہے۔ ﴿ إِنْ

تَکُفُرُواْ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِیْ عَنْکُمْ ﴾ ﴿ ثَمَ الرَّكُفَرِ كُونُواللَّهُمْ ﷺ ﴿ فَكُفُورُواْ وَلَوَلُواْ وَاسْتَغْنَى اللَّهُمْ ﴾ ﴿ اللّهُمْ ﴾ اللّهُمْ ﴾ وادرآیت میں ہے ﴿ فَکُفُورُواْ وَلَوَلُواْ وَاسْتَغْنَی اللّهُمْ ﴾ وادرآیت میں تقدی حدیث ہے کہ' اللّه تعالیٰ فرما تا ہے کہ اے میرے بندو!اگر تمہارے اول آخرانسان جن سب ل کربہترین تقوی والے دل محض کے جیسے بن جائیں تو اس سے میرا ملک ذراسا

بھی بڑھ نہ جائے گا۔اورا گرتمہارے سب ایکے پچھلے انسان جنات بدترین دل کے بن جائیں تواس وجہ سے میرے ملک میں سے ذرہ بھی نہ گھٹے گا۔اے میرے بندو!اگرتمہارے ایکے پچھلے انسان جن سب ایک میدان میں کھڑے ہوجائیں اور جھ سے مائٹیں اور میں ہرایک کا سوال بورا کردوں تو بھی میرے یاس کے خزانوں میں اتن ہی کی آئے گی جنتی کی سمندر میں سوئی ڈالنے سے ہو' 🚭 پس ہمارا

ابن ماجه، کتاب الفتن، باب العقوبات ٤٠٢٢ وسنده ضعیف سفیان اور کا در ادی کسام کی تصری نیس ہے۔
 احمد، ٣/ ١٥٥ وسنده ضعیف عماره بن زاؤان کی ثابت سے روایت منکر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پر روایت البزار ٩٣٩؛ شعب الایمان

میں مختصراموجود ہے جس میں صالح بن بشیر الری ضعیف راوی ہے۔ تقریب ۱ / ۳۵۸۔

🚯 ۳۹/ الزمر:٧ـ 📗 ٦٤/ التغابن:٦ـ

5 صحيح مسلم، كتاب البر، باب تحريم الظلم، ٢٥٧٧؛ الترغيب الترهيب، ٢/ ١٢٤.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# 

سِلْطْنِ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكَلِّ الْمُؤْمِنُونَ ® وَمَالَنَّا ٱلَّانَتُوكَلَّ عَلَى اللهِ

وَقَلْهَ لَى اللَّهِ اللَّ

تر سیستی ان کے رسولوں نے انہیں کہا کہ کیا تق تعالی کے بارے میں تہمیں شک ہے جوآ سانوں وزمین کا بنانے والا ہے۔ وہ تو تہم ہیں اس لئے بلار ہا ہے کہ تہمارے تمام گناہ معاف فر مادے اور ایک مقرروفت تک تہمیں مہلت عطافر مائے وہ کہنے گئے کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہوتم چاہتے ہو کہ ہمیں ان خداوں کی عبادت سے روک دو۔ جن کی عبادت ہمارے باپ واوا کرتے رہا چھا تو ہمارے سامنے کوئی کھی سند پیش کرو۔ [1] ان کے پنجبروں نے ان سے کہا کہ یہ تو بچ ہے کہ ہم تم جیسے ہی انسان ہیں کیکن رب تعالی اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے اپنافضل کرتا ہے۔ بہتم اللی ہماری مجال نہیں کہ ہم کوئی میجر و تہمیں لا دکھا کیں۔ ایما نداروں کو صرف اللہ تعالی ہی پر بحروسہ رکھن چاہتے ہمیں ہماری راہیں بھائی ہیں۔ واللہ جوایذ اکیس تم ہمیں دو گے ہم ان پر جمروسہ نہ کہ میں ہوگئی ہیں۔ واللہ جوایذ اکیس تم ہمیں دو گے ہم ان پر صربر ہی کریں گئی کے والے کہ بہی لائق ہے کہ اللہ تعالی ہی پرتو کل کریں۔ [11]

جموت ہے جورسول کہتے ہیں۔ایک معنی یہ ہیں جواب سے لاچارہو کرانگلیاں منہ پررکھ لیں۔ایک معنی یہ بھی ہے کہا پنے منہ سے انہیں جھٹلانے گئے۔اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہاں پر ﴿ فی ﴾ من جس ہے ہو۔ جیسے بعض عرب کہتے ہیں (اَدُنَحَلَكَ اللّٰهُ بِالْبَحَنَّةِ انْہِیں جھٹلانے گئے۔اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہاں پر ﴿ فی ﴾ من جس ہے ہو۔ جیسے بعض عرب کہتے ہیں (اَدُنَحَلَكَ اللّٰهُ بِالْبَحَنَّةِ اللّٰهِ بِالْبَحَنَّةِ اللّٰهِ بِالْبَحَنَّةِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِل اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِلْ اللّٰلِ اللّٰلِلْ اللّٰلِ الللّٰلِلْ اللّٰلِلْ الللّٰلِ اللّٰلِلْ الللللّٰ اللللللّٰ الللّٰلِلْ اللللللللللللللللللللل

الشخت شبه میں ہیں۔

قوم کی ایذ ارسائیوں پر انبیا عَلِیّل کا الله پرتو کل: [آیت:۱۰-۱۲] رسولوں کی اوران کی توم کے کافروں کی بات چیت بیان ہور ہی ہے قوم نے اللہ کی عبادت میں شک دشبہ کا اظہار کیا۔ اس پر رسولوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک؟ لیمیٰ اس کے وجود میں شک کیسا؟ فطرت اس کی شاہدعدل ہے۔انسان کی بنیاد میں اس کا اقرارموجود ہے۔عقل سکیم اس کے ماننے پر مجبور ہے۔اجھااگر دلیل بغیراطمینان نہیں تو دکھےلو کہ بیآ سان وز بین کیسے پیدا ہوگئے ۔موجود کے لئے موجد کا ہونا ضروری ہے۔ انہیں بغیر نمونہ پیدا کرنے والا وہی وحدۂ لاشریک لذہے۔اس عالم کا نوپید مطیع وخلوق ہونا بالکل ظاہر ہے۔اس سے کیا اتنی موٹی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کا صافع اس کا خالق ہے اور وہی اللہ تعالیٰ ہے جو ہر چیز کا خالتی ما لک اور معبود برحق ہے۔ یا کیا تہمیں اس کی الوہیت اور اس کی وحدا نیت میں شک ہے؟ جب تمام موجو دات کا خالق اورموجدو ہی ہے تو پھرعبادت میں تنہاو ہی کیوں نہ ہو؟ چونکہ اکثر امتیں خالق کے وجود کی قائل تھیں پھراورون کی عبادت انہیں داسطہاور وسیلہ جان کراللہ سے نز دیک کرنے والے اورنفع دینے والے مجھ کر کرتی تھیں ۔اس لئے پیغیرالہٰی انہیں ان کی عبادتوں سے سیمجھا کررو کتے ہیں ۔اللہ تعالیٰ تہمیں اپنی طرف بلار ہا ہے کہ آخرت میں تمہارے گناہ معاف فر مادے اور جومقدر وفت ہے اس تک تمہیں اچھائی سے پہنچا دے۔ ہرا کی فضیلت والے کو دہ اس کی فضیلت عنایت فر مائے گا۔اب امتوں نے پہلے مقام کی تشکیم کے بعد جواب دیا کہ تمہاری رسالت ہم کیے مان لیں؟ تم میں انسانیت تو ہم جیسی ہی ہے اچھا اگر سیح ہوتو زبردست معجزہ پیش کروجوانسانی طاقت ہے باہر ہو۔اس کے جواب میں پیغیران الٰہی نے فر مایا کہ بیتو بالکل مسلم ہے کہ ہمتم جیسے ہی انسان ہیں کیکن رسالت ونہوت اللّٰد کا عطیہ ہے۔وہ جسے چاہے دے انسانیت رسالت کے منافی نہیں اور جو چیزتم ہمارے ہاتھوں میں دیکھنا چاہتے ہواس کی نسبت بھی س لو کہ وہ بہارے بس کی بات نہیں ہاں ہم اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے۔اگر ہماری وعامقبول ہوئی تو بے شک ہم دکھا دیں مے ۔ مؤمنوں کوتو ہر کام میں اللہ تعالیٰ ہی پرتو کل ہے اور خصوصیت کے ساتھ ہمیں اس پرزیادہ تو کل اور بھروسہ ہے اس لئے بھی کہ اس نے تمام راہوں میں سے بہترین راہ دکھائی ہتم جتنا جا ہو د کھ دولیکن ان شاء اللہ تعالی دامن تو کل تو ہمارے ہاتھ سے چھوٹنے کانہیں \_متوکلین کے گروہ کے لئے اللہ تعالیٰ کا تو کل کا فی وافی ہے۔

🛭 حاکم، ۲/ ۳۵۰، ۳۵۲، ۳۵۲ و ۳۳۳۱ وسنده ضعیف ـ 🛮 🗗 ۴/ آل عمران:۱۱۹ـ



ترکیسٹرٹر؛ کافروں نے اپ رسولوں سے کہا کہ ہم تہمیں دیس بدر کردیں گے۔ یاتم پھر سے ہمارے نہ ہب میں لوٹ آؤ۔ توان کے پروردگار نے ان کی طرف دحی ہمیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہی غارت کر دیں گے [سا]ادران کے بعد ہم خود تہمیں اس زمین میں بسائیں گے بیہ ہان کے لئے جو میرے سامنے کھڑے ہونے کاڈر رکھیں اور میرے وعدے سے خوف زدور ہیں۔[سا] آخر فیصلے کوطلب کرنے لگاتو سرش ضدی

لوگ نامراد ہوگئے ۔[۱۵]اس کے سامنے دوز خ ہے جہاں وہ پیپ کا پانی پلایا جائے گا۔[۱۶] جے بشکل گھونٹ گھونٹ انڈ یلےگا۔ پھر بھی اے گلے سے اتار نہ سکے گا۔ ہر جگہ سے موت آتی د کھائی دے گی کین وہ مرنے والانہیں۔ پھراس کے پیھیے بھی بخت عذاب ہے۔[۱۵]

1 √٣/ الصافات:١٧١، ١٧١، ١٧٠ ك ٥٨/ المجادلة:٢١ ك 3 ١٠/ الانبيآ:١٠٥ ك

وَمَا الْبِينَ الْمِينَ الْمُؤْنِ الْمُونِينَ اللَّهِ اللَّهِ فِينَ اللَّهِ فِينَ اللَّهِ فِينَ اللَّهِ فَي اللَّهِ فِينَ اللَّهِ فَي اللَّهِ فِينَ اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِينَ اللَّهِ فَي اللَّهِ فِي اللّ یر د ترخیر نے میک و آئے 🛈 الخ ضعیف اور کمزورلوگوں کوہم نے زمین کی مشرق اورمغرب کا دارے بنادیا جہاں ہماری برکتیں تھیں۔ بی ہ اسرائیل کےصبر کی وجہ ہے ہماراان ہے جو بہترین وعدہ تھاوہ پوراہو گیا۔ان کے دشمن فرعون اور فرعونی اوران کی کی کرائی تیاریال سب یمشت خاک میں ل گئیں۔ نبیوں سے فرما دیا گیا کہ زمین تمہارے قبضے میں آئے گی۔ یہ وعدےان کے لیے ہیں جو قیامت کے دن کے میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے رہیں اور میرے ڈراوے اور عذاب سے خوف کھاتے رہیں۔ جیسے فرمان باری ے ﴿ فَمَامَّنَا مَنْ طَعْي ﴾ 🗗 لین جس نے سرکشی کی اور دنیوی زندگی کوتر جیج دی۔اس کا ٹھکا ناجہنم ہے۔اور آیت میں ہےا پنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف جس نے کیااسے دوہری جنتیں ہیں۔ 🕲 ر سولوں نے اپنے رہ سے مددوقتی و فیصلہ طلب کیا یا یہ کہ ان کی قوم نے اسے طلب کیا جیسے قریش مکہنے کہا تھا کہ الہی اگریہ ت ہے تو ہم برآ سان سے پیخر برسایا اورکوئی در دنا ک عذاب ہمیں کراور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ادھرے کفار کا مطالبہ ہواا دھرے رسولوں نے بھی اللہ سے دعاکی جیسے بدروالے دن ہواتھا کہ ایک طرف رسول الله مَثَالِيْنِظِ دعا ما تگ رہے تھے دوسری طرف سرداران كفر بھی كہہ رے تھے کہ البی آج سے کوغالب کر یہی ہوابھی ۔مشرکین سے کلام الله میں اور جگه فرمایا گیا ہے کہ م فتح طلب کیا کرتے تھے۔لواب وہ آ گئی اب بھی اگر باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے الخ۔ 🗨 نقصان یافتہ وہ ہیں جومتکبر ہوں۔ایے تئیں کچھ سکتے ہوں۔حق ے عنادر کھتے ہوں۔ قیامت کے روز فرمان ہوگا کہ ہرا کیک کا فرسرکش بھلائی سے رو کنے دالے کو جہنم میں داخل کرو۔ جواللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو پوجا کرتا تھاا سے خت عذاب میں لے جاؤ۔ حدیث میں ہے کہ'' قیامت کے دن جہنم کولایا جائے گاوہ تمام خلوق کوندا کر کے کہے گی کہ میں ہرایک سرکش ضدی کے لیے مقرر کی گئی ہوں' 🕤 الخے۔اس وقت اُن بدلوگوں کا کیا ہی برا حال ہوگا جب کہ انبيامَلِيًا من الله تعالى كسامن كر كر ارب مول كرورة ورة عيهال برمعني من (امسامه) (سامن ) كرب يسية بت ﴿ وَكَانَ وَرَآنَهُمْ مَّلِكٌ ﴾ ﴿ مِن بِ ابن عباس فِي فَهُمَّا كَ قرأت بى (وَكَانَ اَمَامَهُمْ مَّلِكٌ) بِ غرض سامنے سے جنم اس كى تاك ميں ہوگی جس میں جا کر پھر نکلنا نہ ہوگا۔ قیامت کے دن تک توضیح وشام وہ پیش ہوتی رہی اب وہی ٹھکانا بن گئی۔ پھروہاں اس کے لیے پانی کے بدلے آگ جیسی پیپ ہاور حدسے زیادہ مُصندُ ااور بد بوداروہ یانی ہے جوجہنیوں کے زخموں سے ریجھا ہے۔ جیسے فرمایا ﴿ هُلُلُوا فَلْيَذُونُوهُ حَمِيهٌ وَعَسَّاقٌ ﴾ ﴿ پن ايكرى من حدى زياده گزراهوا مديدكت بين ﴿ پياورخون كوجوجهنيول ك گوشت ہے اوران کی کھالوں سے بہا ہوا ہوگا۔ 🗨 ای کو (طِیْنَةُ الْنَحَبَ الْ بھی کہا جا تا ہے۔ مندا بدیں ہے کہ '' جب اس کے پاس لا یاجائے گا تواسے خت تکلیف ہوگی۔منہ کے پاس پہنچتے ہی سارے چہرے کی کھال جلس کراس میں گریڑے گی ایک گھونٹ لیتے ہی پیٹ کی آنتیں پاخانے کے راہتے باہر نکل پڑیں گ۔'' اللہ کا فرمان ہے کہ وہ کھولتا ہوا گرم یانی پلائے جا کیں گے = 🔞 ٥٥/ الرحمن:٦٦ــ 🛂 ۷۹/ الناز عات:۳۷۔ 1 √/الاعراف:١٣٧\_ ترمذی، کتاب صفة جهنم، باب ما جاء فی صفة النار ۲۵۷۶ معناً وهو حسن ال کے علاوہ ₽ ٨/ الانفال: ١٩ـ احمد، ٣/ ٤٠؛ مسند ابي يعلى، ١١٣٨ يل يحي موجود -🗗 ۲۸/ ص:۷۰\_ 🐧 ۱۸/ الكهف:۷۹\_ احمد، ٦٠ / ٦٠٤ وسنده حسن غريب، مجمع الزوائد، ٥/ ٦٩-

◙ احمد، ٢/ ١٧٨ وسنده حسن، مجمع الزوائد، ٥/ ٦٩؛ السنن الكبرى، ٢١٨، ابن ابي شيبه، ٢٦٥٨٤\_

# مَثُلُ الَّذِيْنَ كُفُرُوا بِرَيِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كُرَمَادِ إِشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوْمِ

#### عَاصِفٍ لا يَقْدِرُونَ مِمَّا كُسُبُوا عَلَى شَيْءٍ وذلك هُوالطَّلْلُ الْبَعِيْدُ ۞

تر کیمیٹر ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا ان کے اعمال مثل اس را کھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی والے دن پلے۔جوابھی انھوں نے کیا اس میں ہے کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے یہی دور کی گمراہی ہے۔[1^]

— جوان کی آنتیں کا ٹ دےگا۔ ❶ اور فرمان ہے فریا د کرنے پران کی فریا دری تھلے ہوئے تانبے جیسے گرم یانی سے کی جائے گی جو چر دیملیا دے گا۔ 🗨 ، 🕃 جبراً گھونٹ گر کے اتارے گا فرشتے لو ہے کے گھن مار مار کریلائیں گے بدمزگی برائی بد بوحرارت گرمی کی تیزی پاسر دی کی تیزی کی وجہ سے گلے ہےاتر نا محال ہوگا۔ بدن میں'اعضاء میں' جوڑ جوڑ میں وہ در داور تکلیف ہوگی کہموت کا مزہ آئے ۔لیکن موت نہآئے گی۔رگ رگ برعذا کیکن حان نہیں نکلتی۔ایک ایک رُواں نا قابل برداشت مصیبت میں جکڑا ہوا ہے لیکن روح بدن سے جدانہیں ہو عتی۔ آ گے پیچھے وائیں بائیں سے موت آ رہی ہے لیکن آ نہیں چکتی ۔ طرح طرح کے عذاب دوزخ کی آگ گھیرے ہوئے ہے مگرموت بلائے سے بھی نہیں آتی۔ ندموت آئے ندعذاب جائے۔ ہرسزاایسی ہے کہموت کے لیے کافی ہے زیادہ کیکن وہاں تو موت کوموت آ گئی ہے تا کہ سزائے دوام ہوتی رہے۔ان تمام ہاتوں کے ساتھ پھر سخت مصیبت ناک الم افزاعذاب اور میں جیسے زقوم کے درخت کے بارے میں فر مایا کہ وہ جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے جس کےشگو نے شیطانوں کے سروں جیسے ہیں وہ اسے کھائیں گے اور بیٹ مجرکھائیں گے پھر کھولنا ہوا تیز گرم یانی پیٹ میں جا کراس سے ملے گا پھران کالوثنا جہنم کی جانب ہے۔ الغرض بھی زقوم کھانے کا بھی حمیم یینے کا بھی آگ میں جلنے کا بھی صدیدیینے کاعذاب انہیں ہوتار ہے گا۔اللہ کی پناہ۔ فرمان الهي ب ﴿ هلذِه جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَدِّبُ بِهَا الْمُجُرِمُونَ ٥ ﴾ 🖨 الخيبي وهجنبم ب جے كافر حمثلات رب - آج جنبم كاور اُ ہلتے ہوئے تیز گرم یانی کے درمیان وہ چکر کھاتے پھریں گے۔اور آیت میں ہے کہ زقوم کا درخت گنہگاروں کی غذا ہے جو تھلے ہوئے تا بے جبیبا ہوگا۔ پیپ میں جا کرا بلے گا اورا پہے جوش مارے گا جیسے گرم یانی کھدیدیاں لےرباہو۔اسے بکڑ واوراسے بچے جہنم میں ڈال دو۔ پھراس کےسریر گرم یائی کے تریز ہے کا عذاب بہاؤ مزا چکھ۔تو تواہیخ خیال میں برداعزیز تھااور کرم والاتھا۔ یہی ہےوہ جس ہے تم ہمیشہ شک وشبہ کرتے رہے۔ 🗗 سورۃ واقعہ میں فرمایا کہ دہ لوگ جن کے بائیں ہاتھ میں نامہُ اعمال دیئے جائیں گے کیسے بدلوگ ہیں گرم ہوکااور گرم یائی میں پڑے ہوئے ہوں گےاور دھوئیں کے ساپے میں جو نہ ٹھنڈا نہ باعزت ۔ 🕤 دوسر کی آیت میں ہے سرکشوں کے لیے جہنم کا براٹھکا نا ہے جس میں وہ داخل ہوں گےاور وہ رہائش گی بدترین جگہ ہے۔اس مصیبت کے ساتھ تیز گرم یانی اور پیپ اورلہواوراس کے ہم شکل اور بھی طرح طرح کے عذاب ہوں گے 🕝 جودوز خیوں کو بھکتنے پڑیں گے جنہیں اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں جا نتا۔ بہان کے اعمال کا بدلہ ہوگا نہ کہ اللہ نعالیٰ کاظلم۔

بے سوداعمال کی مثال: [آیت: ۱۸] کافر جواللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی عبادتوں کے خوگر تھے پیفبروں کی نہیں مانتے تھے ==

۱۵/۱۸ محمد:۱۵ .
 ۱۵/۱۸ ترمذی کتباب صفة جهنم باب ماجاء فی صفة تراب اهل النار ۲۵۸۳

وسنده نجسن السنن الكبرى، ١٦٢٦٣؛ حاكم، ٢/ ٣٥١ ليكن سورة الكهف آيت ٢٩ كے مطابق اس كامعتى ورست ہے۔

<sup>🚯</sup> ۱۸/ الكهف:۲۹\_ 🕒 ٥٥/ الرحين: ٤٣ـ

<sup>🕻</sup> ٤٤/ الدخائز ٤٣، ٥٠ - 🐧 ٥٦/ الواقعة:٤٠٤١ - 🗗 ٣٨/ ص:٥٨،٥٥\_

# اَكُمُ تَرَانَ اللهَ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۚ إِنْ بَيْثَأَيْذُهِبُكُمُ وَيَأْتِ

#### ۼؙڵؙڡۣٞۼڔؽؙڔۣ؋ؖۊؘۜڡٵؙۮ۬ڶؚڬۘٵؙۜٙٙٙٙٙٙ۠ؽڶڵٶؠؚۼڒؚؽؙڒؚ<u>ؚ</u>

تر کے اور نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانوں کواورز مین کوبہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اگروہ جا ہے قوتم سب کوفنا کردے اورزی مخلوق لائے [۹۹] اللہ پر بیکام پھی مشکل نہیں۔ [۲۰]

کم پائیس کے بہی دور کی بدھیبی ہے۔

کا تنات رنگ و بوکا خالق: [آیت: ۱۹- ۲۹] اللہ تعالی بیان فرما تا ہے کہ قیامت کے دن کی دوبارہ پیرائش پر میں قادر ہوں۔
جب میں نے آسان وزمین کی پیرائش کردی تو انسان کی پیرائش بھے پر کیامشکل ہے۔ آسان کی او نچائی کشادگی بڑائی پھراس میں
غیر ہے ہوئے اور چلتے پھرتے ستارے اور بیز مین پہاڑوں اور جنگلوں درخوں اور حیوانوں والی سب اللہ بی کی بنائی ہوئی ہے۔ جو
ان کی پیرائش سے عاجز نہ آیا وہ کیام دوں کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں بے شک قادر ہیں۔ سورۃ کیس میں فرمایا کہ کیاانسان نے
نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیراکیا۔ پھروہ جھڑا الوبن بیشا۔ ہمارے سامنے مثالیس بیان کرنے لگا۔ پی پیرائش بھول گیا اور
نہیں دیکھا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیراکیا۔ پھروہ جھڑا الوبن بیشا۔ ہمارے سامنے مثالیس بیان کرنے لگا۔ پی پیرائش کو ہمؤ بی
جانا ہے۔ اس نے سبز درخت سے تمہارے لیے آگ بنائی ہے کہ تم اسے جلاتے ہو۔ کیا آسان وزمین کا خالق ان جیسوں کی پیرائش
جانا ہے۔ وہ اللہ تعالی پاک ہے جس کے ہتھ میں ہر چیز کی بادشا ہت ہے اور جس کی طرف تمہاراسب کا لوثنا ہے۔ یہ اس کے قبضے
میں ہے کہ اگر چاہے تو تم سب کوفنا کردے اور جن کا جی مقام یہاں آباد کردے۔ اس پر بیکا م بھی بھاری نہیں۔ تم اس

🚯 ۲۲/ ينس:۸۳،۷۷

🛈 ۲۵/ الفرقان:۲۳\_ 🛾 ۴/ آل عمران:۱۱۷\_

تو کیاتم اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے چھے عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی فو کیاتم اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے چھے عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔اب تو ہم پر بقراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے ہمارے لئے کوئی چھٹکار انہیں۔[17]

= امر کے خلاف کر و گئے تو بھی ہوگا۔ جیسے فر ما یا اگرتم منہ موڑلو گئے تو وہ تمہارے بدل اور توم لائے گا جوتمہاری طرح کی نہ ہوگا۔ 🗨 اور آیت میں ہےا ہےا یمان والو! تم میں ہے جو مخص اپنے دین ہے بھر جائے تو اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کولائے گا جواس کی پیندیدہ ہو

گ اوراس سے محبت رکھنے والی ہوگی ۔ 2 اور جگہ ہے اگروہ چاہے تہمیں برباد کرد ہے اور دوسری لائے ۔اللہ اس پر قاور ہے۔ 3 میدان محشر میں تمام مخلوقات جمع ہو گئی: [آیت:۲۱] صاف چیٹیل میدان میں ساری اللہ تعالیٰ کی مخلوق نیک و بداللہ تعالیٰ کے

سامنے موجود ہوگی۔اس وقت جولوگ ماتحت تھے ان ہے کہیں گے جوسر دار اور بڑے تھے اور جوانبیں اللہ کی عبادت اور رسول کی اطاعت سے روکتے تھے کہ ہم تو تمہارے تالع فرمان تھے جو تھم تم دیتے تھے ہم بجالاتے تھے جو تم فرماتے تھے ہم مانتے تھے۔ پس جیسے

کہتم ہم سے وعدے کرتے تھے اور ہمیں تمنا کمیں دلاتے تھے کیا آج اللہ تعالیٰ کے عذابوں کو ہم سے ہٹاؤ کے؟ اس وقت یہ پیثوا اور سردار کہیں گے کہ ہم تو خودراہ راست پرنہ تھے تہاری رہبری کیے کرتے؟ ہم پراللہ تعالیٰ کا کلمہ سبقت کر گیا۔عذاب کے ستحق ہم سب

ہو گئے اب نہ ہائے وائے اور بے قراری نفع و ہے اور نہ صبر وسہار۔عذاب کے بچاؤ کی تمام صورتیں ناپید ہیں۔حضرت عبدالرحمٰن بن مسلم فیار نزید سے مرخ اس کمیسر سمس مکمہ مران سائٹ تالیس میں میں میں تاہد ہوئے ہیں۔

زید میں پینے فرماتے ہیں کہ دوزخی لوگ کہیں گے کہ دیکھویہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے روتے دھوتے تھے اس وجہ سے وہ جنت میں پنچے۔ آؤ ہم بھی اللہ کے سامنے روئیں گڑ گڑا کیں ۔خوب روئیں پیٹیں گے چینیں چلا کمیں گےلیکن بے سودرہے گا۔ تو کہیں گے جنتیوں

کے جنت میں جانے کی ایک وجہ صبر کرناتھی آ ؤ ہم بھی خاموثی اور صبر اختیار کریں۔اب ایساصبر کریں گے کہ ایساصبر کبھی نہیں ویکھا گیا لک سمجھ مصل مصل میں تاکہ سے کہ سے مصل میں ایک مسلم میں ایک مسلم کے ایسان کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم کا مسلم

لیکن سے بھی لا حاصل رہے گا۔اس وقت کہیں سے ہائے صبر بھی بے سود اور بے قراری بھی بے نفع۔ ظاہرتو یہ ہے کہ پیشواؤل اور تابعد اردل کی یہ بات چیت جہنم میں جانے کے بعد ہوگی جیسے آیت ﴿ وَإِذْ يَتَحَمَّ جُمُونَ فِعِي النَّارِ ﴾ • النج جب کروہ جہنم میں

جھڑیں گے اس وقت ضعیف لوگ تکبر والوں ہے کہیں گے کہ ہم تمہارے ماتحت تضو کیا آگ کے کسی جھے ہے تم ہمیں نجات ولاسکو گے؟ وہ متکبرلوگ کہیں گے ہم تو سب جہنم میں موجود ہیں۔اللہ کے نیطے بندوں میں ہو چکے ہیں اور آیت میں ہے ﴿ قَالَ ادْ حُمُوْا فِیْ

اُمُــــــم ﴾ 🗗 الخ فرمائے گا کہ جاوَان لوگوں میں شامل ہو جاوَ جوانسان جنات تم سے پہلے جہنم میں پینچ بچکے ہیں۔جوگروہ جائے گاوہ دوسر کے کولعنت کرتا جائے گا۔ جب سب کے سب جمع ہو جا کمیں گےتو پچھلے پہلوں کی نسبت جناب ہاری میں عرض کریں گے کہ =

1 × النسآء: ١٣٣ و ٥/ المآثادة: ٥٤ و ٤ / النسآء: ١٣٣ و النسآء: ١٣٣ و المآثادة: ٥٤ و المآثادة: ٥٤ و المآثادة: ١٣٣ و المآثادة: ٥٤ و المآثادة: ١٣٣ و المآثادة: ٥٤ و المآثادة:

🗗 ۶۰/المؤمن:٤٧ 🗗 ٧/الاعراف:٣٨\_

\_1111;Fluid1/8

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ع ۾



# وَأُدُخِلَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَٰتِ جَنَّتٍ تَجْدِى مِنْ تَحْيَهَا الْأَنْهُرُ

### خُلِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمُ الْحِيَّتُهُمْ فِيهَا سِلْمُ

تر سیسٹرٹر: جب کرکام کافیصلہ کردیا جائے گا توشیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تھہیں سچا وعدودیا تھااور بیس نے تم سے جو وعدے کئے تھے ان کا خلاف کیا میرا تم پرکوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں ہاں میں نے تھہیں پکارااور تم نے میری مان کی لیس تم مجھے الزام نہ لگا وکی کہنے خودا پے تئیں ملامت کرونہ میں تمہارا فریا درت اور نہتم میری فریا وکو کینچنے والے میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہتم مجھے اس سے پہلے شریک ربانی مانے رہے۔ یقینا غالموں کے لیے ورد تاک عذاب ہے۔[۲۲] جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ ان جنتوں میں وافل کئے جا کیں گے جن کے نیچ چشمے جاری ہیں جہاں انہیں بینگی ہوگی اپنے رب سے تھم سے۔ جہاں ان کا تخد سلام ہی سلام ہوگا۔[۲۳]

قیامت کے دن شیطان کا اعتراف جرم اوراپی تنبعین سے اظہار لاتعلقی: [آیت:۲۳\_۲۳] اللہ تعالیٰ جب بندوں کی قضا سے فارغ ہوگا۔ مؤمن جنت میں اور کا فردوزخ میں پہنچ جائیں گے اس دقت اہلیس ملعون جہنم میں کھڑا ہوکران سے کہے گا کہ اللہ تعالیٰ

٣١/الاحزاب:٧٦ 🕗 ٣٤/ سبا:٣١

﴿ إِبْرُولِيمُ" کے دعدے سے اور برحق تھے۔رسولوں کی تابعداری میں ہی نجات اور سلامتی تھی۔میرے دعدے تو دھو کے تھے۔ میں تو تتہمیں غلط راہ پر ڈالنے کے لیے سنر ہاغ دکھایا کرتا تھا۔میری باتیں بے دلیل تھیں میرا کلام بے ججت تھا۔میرا کوئی زوراورغلبةم پرنہ تھا۔تم خواہ مخواہ میری ایک آ واز پر دوڑ پڑے۔ میں نے کہاتم نے مان لیا۔رسولوں کے سیجے وعدےان کی با دلیل آ واز ان کی کامل حجت والی دلیلیں تم نے ترک کر دیں۔ان کا خلاف اورمیری موافقت کی جس کا نتیجہ آج اپنی آٹکھوں سے تم نے دیکھے لیا۔ یہ تمہارے اپنے کرتو تو ل کا بدلہ ہے۔ مجھے ملامت نہ کرنا بلکہ اسپے نفس کو ہی الزام وینا گناہ تبہار اا بنا ہے تم نے دلیلیں چھوڑی تم نے میری بات مانی آج میں تہمیں کچھکام نہ آؤں گا۔ نتمہیں بیاسکوں نفع پہنیا سکوں۔ میں تو تمہارے شرک کے باعث تمہارام شربوں۔ میں صاف کہتا ہوں کہ میں شريك البى نيس جيفر مان البى ہے ﴿ وَمَنْ اَصَلُّ مِمَّنْ يَدْعُواْ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ ﴾ • اس يرور كراه كون ہے؟ جواللہ کے سوااور وں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کو قبول نہ کر شکیس۔ بلکساس کے پکارنے سے محض غافل ہوں اورمحشر کے دنان کے وشمن اوران کی عباوت کے منکر بن جا کیں۔اور آیت میں ہے ﴿ كُلَّا سَيْكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ ﴾ 🗨 الخ يقيناوه لوگان کی عبادتوں سے منکر ہوجا ئیں گے اوران کے دشمن بن جائیں گے بیرظالم لوگ ہیں اس لیے کہ تن سے منہ پھیرلیا باطل کے پیرو کاربن گئے ایسے ظالموں کے لیے المناک عذاب ہیں ۔ پس ظاہر ہے کہ اہلیس کا پرکلام دوز خیوں سے دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ہوگا تا کہ وہ حسرت وافسوں میں اور بڑھ جائیں لیکن ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے حضور مُثَاثِیْتِمْ فرماتے ہیں'' جب اگلوں پچھلوں کواللہ تعالیٰ جمع کرے گااوران میں فیصلے کردے گا فیصلوں کے دنت عام گھبراہٹ ہوگی ۔مؤمن کہیں محے ہم میں فیصلے ہورہے ہیں۔ اب ہماری سفارش کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ حضرت آ دم' حضرت نوح' حضرت ابراہیم' حضرت مویٰ' حضرت عیسیٰ عَلِیمًا کے پاس جا ئیں گے۔حضرت عیسلی عالمۂ 🛍 فرما ئیں گے نبی ای منا ﷺ کے یاس پہنچو۔ چنا نبچہ دہ میرے پاس آئیں گے۔ مجھے کھڑا ہونے کی اللہ تیارک وتعالیٰ اجازت دے گا۔ای وقت میری مجلس سے پاکیزہ تر اورعمدہ خوشبو پھیلے گی کداس سے بہتر اورعمدہ خوشبو بھی کسی نے نہ سونکھی ہوگی۔ میں چل کررب العالمین کے پاس آ وُں گا۔میرے سرکے بالوں سے لے کرمیرے پیر کے انگو ٹھے تک جسم نورانی ہو جائے گا۔اب میں سفارش کروں گا اور جناب حق حبازک و تعالی قبول فریائے گا۔ بیرد کیھ کر کا فرلوگ کہیں گے کہ چلو بھی ہم بھی کسی کو سفارثی بنا کرلے چلیں۔ادراس کے لیے ہمارے پاس سوائے ابلیس کےادرکون ہے؟اس نے ہم کو بہکایا تھا۔ چلوای سے عرض معروض کریں۔آئیں گےاہلیس ہےکہیں گے کہ مؤمنوں نے توشفیج پالیااب تو ہماری طرف سے تفیع بن جااس لیے کہ ہمیں گمراہ بھی تونے ہی کیا ہے۔ بین کر پیلنون کھڑا ہوگا۔اس کی مجلس ہےائی گندی بدیو تھیلے گی کہاس سے پہلے کسی ناک میں ایسی بدیونہ پیچی ہو پھروہ کیےگا'' 🕃 جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ محمد بن کعب قرظی میٹائیے فرماتے ہیں کہ جب جہنمی ایناصبر اور بےصبری یکسال بتلا ئیں ، گےاس دنت اہلیس ان ہے یہ کیے گا۔اس دنت وہ اپنی جانوں ہے بھی بے زار ہوجا ئیں گے۔ندا آئے گی کہتمہاری اس دنت کی اس بیزاری ہے بھی زیادہ بیزاری اللہ تعالیٰ کی تم ہے اس وقت بھی جبکہ تہمیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھااورتم کفرکرتے تھے۔عام شعمی فرماتے ہیں تمام لوگوں کے سامنے اس دن دوخف خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔حضرت عیسیٰ بن مریم عَلَيْهَا الم الله تعالی فرمائے گا کہ کیا تو نے لوگوں ہے کہا تھا کہتم اللہ تعالیٰ کے سوامجھےاور میری مال کومعبود بنالیتا۔ بیآ بیتیں ﴿ هلـذَا يَسوْمُ مَنسُفَعُ الصَّادِقِيْنَ ﴾ • تكاى بيان بين بين اورابليس كمر ابوكر كبي كا ﴿ مَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلُطُن ﴾ أرك وكون = مجمع الزوائد، ۱۰/ ۲۷۹، سنده ضعیف اس می عبدالرحن بن زیاو € ۲٤/ الاحقاف:٥\_ 🗗 ۱۹/ مریم:۱۲ـ بن العم ضعيف راوي بـ (التقريب ، ١/ ٤٨٠) 🚯 ٥/ المآئدة: ١١٩ ـ

# وَ اللهُ ال

#### إِجْتُتَّتُ مِنُ فَوْقِ الْأَرْضِ مَالَهَا مِنُ قَرَادٍ ۞

تر کیٹرٹر: کیا تو نہیں دیکھنا کہ اللہ تعالی نے پاکیزہ بات کی مثال کس طرح بیان فرمائی مثل ایک پاکیزہ درخت کے جس کی بر مضبوط ہے اور جس کی شہنیاں آسان میں ہیں۔[20] جوائی پر دروگار کے تھم سے ہروفت اپنے پھل لاتا رہتا ہے۔اللہ تعالی لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرمار ہاہے تاکہ وہ نعیحت حاصل کریں۔[20] دورنا پاک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جوز مین کے پھھ ہی او پر سے اکھاڑ لیا گیرے المجارک بات کی مثال گندے درخت جیسی ہے جوز مین کے پھھ ہی او پر سے اکھاڑ لیا گئریں۔[20]

= کے انجام کا اور ان کے دردوغم اور اہلیس کے جواب کا ذکر فریا کر اب نیک لوگوں کا انجام بیان ہور ہا ہے کہ ایمان دار نیک اعمال لوگ جنتوں میں جا کیں گے۔ جہاں چاہیں جا کیں آ کیں چلیں پھریں کھا کیں پیکس۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہیں رہیں ہمیں نہ آذردہ ہوں نہ دل بھرے نہ طارے جا کیں نہ تکالے جا کیں نہ تعتیں کم ہوں۔ وہاں ان کا تخد سلام ہوگا جیے فرمان ہوگا جیے فرمان کے لیے کھولے ہوگئے ہوئے آئو ابھا ﴾ لیعنی جب جنتی جنت میں جا کیں گے اور ان کے درواز سے ان کے لیے کھولے جا کیں گے اور وہاں کے داروغ انہیں سلام علیک کہیں گے اور آیت میں ہے ہردرواز سے ان کے پاس فرشتے آ کیں گے اور حال کے داروغ آئیں ہوگا اور ان کی گیاروہاں کی اور ان کی کیاروہاں اللہ تعالی کی پا کیزگی کا بیان ہوگا اور ان کا تخد وہاں سلام ہوگا اور ان کی آ واز اللہ اللہ م و کہ جو بی تعد وہ ہوگا۔ در العالمین کی حمد ہوگا۔ در العالمین کی حمد ہوگا۔

کلمہ طیب اور شجرہ طیب کی مثال: [آیت: ۲۹-۲۷] ابن عباس ڈھائٹ فراتے ہیں کلمہ طیب سے مراد (لا الله الله) کی شہادت کے مراد است کی طرح کا مؤمن ہے اس کی جڑ مضبوط ہے۔ یعنی مؤمن کے دل میں (لا الله الله) جماہوا ہے۔ اس کی شاخ آسان میں ہے۔ یعنی اس قو حید کے کلمہ کی وجہ سے اس کے اعمال آسان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی مردی ہے کہ مراد اس سے مؤمن کے اعمال ہیں اور اس کے پاک اقوال اور نیک کام مومن شل مجود کے ورخت کے ہم ہو وقت ہر صبح ہر شام اس کے اعمال آسان پر چڑھے رہے ہیں۔ رسول الله منافظ کے باس مجود کا ایک خوشہ لایا گیا تو آپ نے اس وقت ہر میں ہم منافظ کے باس محبود کا ایک خوشہ لایا گیا تو آپ نے اس کی بین عمر فرق کا نہا دور نمایا اور فر مایا کو 'زیاک درخت سے مراد مجبود کا درخت ہے۔ ' وی صبح بخاری شریف میں ہے حضر سے عبد الله بین عمر فرق کا بین مرفق گیا ہے مناف وہ کون سا ورخت ہے ۔ ' میں مرفق کے بنا کو وہ کون سا ورخت ہے ۔ ' میں مرفق کے بنا کو وہ کون سا ورخت ہے ۔ ' میں مرفق کی بین مرفق کی بین میں مورک سے جو آپ نے فر مایا '' مجھے بنلاؤ وہ کون سا ورخت ہے ۔ ' میں مورک کے بین میں ہوئے ہو کے تھے جو آپ نے فر مایا '' مجھے بنلاؤ وہ کون سا ورخت ہے ۔ ' میں مورک کے بین کی مورک کے بین میں کے دورک کے بین مورک کے بین کی مورک کے بین مورک کے بین کی مورک کے بین مورک کے بین میں مورک کے بین کی مورک کے بین کی مورک کے بین مورک کے بین کی مورک کے بین کی مورک کے بین مورک کے بین کی مورک کے بین مورک کے بین مورک کے بین کی مورک کے بین مورک کے بین کی مورک کے بین کو مورک کے بین کی کورک کے بین کی مورک کے بین کی مورک کے بین کی کی کورک کے بین کی کر کی کے بین کی مورک کے بین کی کر کی کورک کے ب

<sup>🖠 🕕</sup> ۱۹/ الزمر:۷۱ 🗷 😢 ۱۲/ الرعد:۲۴، ۲۳ 🔃 🚺 ۱۰ / يونس: ۱۰ ـ

ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة ابراهیم ۳۱۱۹ وسنده صحیح -

يُعَتِّتُ اللهُ الَّذِينَ امَنُوْا بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الرُّنْيَا وَفِي الْاخِرَةِ"

وَيُضِلُّ اللهُ الظَّلِيثِينَ ﴿ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَأَعُ ۗ

توریسترش: ایمان والوں کواللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ مضبوط رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہاں ناانصاف لوگوں کورب بہکا دیتا ہے۔اللہ جوچا ہے کر گزرے۔[22]

= جومسلمان کےمشابہ ہے جس کے پتے جھڑتے نہیں نہ جاڑوں میں نہ گرمیوں میں جواپنا کھل ہرموسم میں لاتار ہتا ہے۔' مصرت

ہوتی۔جھنکا مارااورا کھڑ آیا۔ای طرح کفربے جڑاور بے شاخ ہے۔ کا فرکا نہ کوئی نیک عمل چڑھے نہ عبول ہو۔

بہت اور عمدہ ۔ اللہ تعالی لوگوں کی عبرت ان کی سوچ سمجھ اور ان کی نصیحت کے لیے مثالیں واضح فرما تا ہے۔ پھر برے کلمہ کی یعنی کا فر

کی مثال بیان فرمائی جس کی کوئی اصل نہیں جومضبوط نہیں۔اس کی مثال اندرائن کے درخت سے دی جسے منظل اورشریان کہتے ہیں۔ 🕏 ایک موقوف روایت میں حصرت انس ڈلائٹنڈ سے بھی آیا ہے اور یہی روایت مرفو عا بھی آئی ہے۔اس درخت کی جڑز مین کی تہہ میں نہیں

صحیح بخاری، کتاب النفسیر، باب قوله ﴿ کشجرة طیبة أصلها ثابت﴾ ۲۹۸؛ صحیح مسلم، ۲۸۱۱.

 <sup>◘</sup> صحيح بخارى، كتاب العمل، باب الفهم في العلم ٢٧؛ صحيح مسلم، ٢٨١١؛ ابن حبان، ٢٤٤٤ احمد، ٢/ ١٢-

<sup>€</sup> صحيح بخارى، كتاب العلم، باب الحياء في العلم، ١٣١؛ صحيح مسلم، ٢٨١١؛ ابن حبان، ٢٤٣٠ احمد، ٢/ ٢١-

پردوایت مرسل مین ضعیف ہے۔
 ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورۃ ابراهیم، ۱۱۹ سندہ صحیح۔

الزويم" وَمُأَلِينَ اللَّهِي **36**(86) قبر کا امتحان اور جز اوسزا: [آیت: ۲۷] صحیح بخاری شریف میں ہے رسول اللہ مَاٹِیٹیٹِم فرمائے ہیں که''مسلمان سے جب اس کی قبر ا میں سوال ہوتا ہے تو وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ ہیں۔'' یہی مراداس آیت کی ہے۔ 📭 مند میں ہے کہ ایک انصاری کے جنازے میں ہم آنخضرت مَلَا ﷺ کے ساتھ تھے۔قبرستان پہنچے۔ابھی تک قبرتیار نبھی۔آپ مَلَا ﷺ میٹھ گئے اورہم بھی آپ مَنَائِیْتِمْ کے آس پاس ایسے بیٹھ گئے گویا ہارے سروں پر پرند ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں جو تنکا تھا اس سے آپ زمین پر کئیریں نکال رہے تھے جوسراٹھا کر دونتین مرتبہ فرمایا کہ' عذاب قبرسے پناہ جاہو۔ ہندہ جب دنیا کی آخری اور آخرت کی پہلی گھڑی میں ہوتا ہے تواس کے پاس آسان سے نورانی چبرے والے فرشتے آتے ہیں گویا کدان کے چبرے سورج جیسے ہیں۔ان کے ساتھ جنتی گفن اورجنتی خوشبو ہوتی ہے۔اس کے آس یاس جہاں تک اس کی نگاہ کا م کرے وہاں تک بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سر بانے پیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے یاک روح اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کی رضامندی کی طرف چل ۔وہ اس آسانی سے نکل آتی ہے جیسے کسی مشک سے یانی کا قطرہ ٹیک آیا ہو۔ایک آ کھ جھیکنے کے برابر کی دریجی وہ فرشتے اسے ان کے ہاتھ میں نہیں ر بنے دیتے فورا لے لیتے ہیں اور جنتی کفن اور جنتی خوشبو میں رکھ لیتے ہیں ۔خوداس روح میں سے بھی مشک سے بھی عمدہ خوشبو لکتی ہے۔ کہ روئے زمین پرالیع عمدہ خوشبونہ سوتھھی گئی ہو۔وہ اسے لے کرآ سانوں کی طرف چڑھتے ہیں۔فرشتوں کی جس جماعت کے پاس ہے گزرتے ہیں وہ یو جھتے ہیں کہ یہ پاک روح کس کی ہے۔ یہاس کا جوبہترین نام دنیا میں مشہورتھاوہ بتلاتے ہیں اوراس کے باپ کا نام بھی۔ آسان دنیا تک پہنچ کر درواز ہے تھلواتے ہیں۔ آسان کا درواز وکھل جاتا ہے ادروہاں کے فرشتے اسے دوسرے آسان تک اور دوسرے آسان کے تیسرے آسان تک اس طرح ساتوں آسان بروہ بہنچاہے۔

الله عز وجل فرما تا ہے میرے بندے کی کتاب علیسن میں کھ لواورا سے زمین کی طرف لوٹادو۔ میں نے اس سے اسے پیدا کیا ہےاوراس سے دوبارہ نکالوں گا۔ پس اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔اس کے پاس دوفر شنتے آتے ہیں۔اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرار ب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ اللہ تعالی وہ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ اسلام ۔ پھرسوال ہوتا ہے کہ وہ مخص کون ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے وہ رسول اللہ تھے۔فرشتے پو محیصتے ہیں تخجیے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتا ہے میں نے کتاب اللہ پڑھی اس پرائیا ن لایا اسے سچا ما نا۔اس وقت آسان سے ایک منادی ندادیتا ہے کہ میرابندہ سچا ہے اس کے لیے جنتی فرش بچیا دواور جنتی لباس پہنا دواور جنت کی طرف کا دروازہ کھول دو۔پس جنت کی روح پرورخوشبودار ہواؤں کی لیٹیس اے آئے تی ہیں۔اس کی قبر بقدر درازی نظروسیع کردی جاتی ہے۔اس کے پاس ایک مخص خوبصورت نورانی چہرے والاعمده كپڑوں والا اچھى خوشبو والا آتا ہے ادراس سے كہتا ہے آپ خوش ہو جائے ۔اسى دن كا وعده آپ ديئے جاتے تھے۔ بياس ہے یو چھتا ہے کہآ پکون ہیں؟ آپ کے چیرے سے بھلائی ہی بھلائی نظرآ تی ہے۔وہ جواب دیتا ہے کہ میں تیرانیک عمل ہوں۔ اس دنت مسلمان آرز دکرتا ہے کہا ہے پروردگار! قیامت جلد قائم ہو جائے تو میں اپنے اہل وعیال اور ملک و مال کی طرف لوٹ کا جاؤں اور کا فربندہ جب دینا کی آخری ساعت اور آخرت کی اول ساعت میں ہوتا ہے اس کے پاس سیاہ چہرے کے آسانی فرشتے آتے ہیںاوران کےساتھ جہنمی ٹاٹ ہوتا ہے۔ جہاں تک نگاہ پینچے وہاں تک وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر حضرت ملک الموت آ کراس کے سر ہانے بیٹھ کرفر ماتے ہیں ۔اے خبیث روح!اللہ تعالیٰ کے غضب وغصہ کی طرف چل۔اس کی روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب ﴿ یثبت الله الذین امنوا بالقول الثابت ﴾ ۲۹۹ ، ۱۲۹۹ صحیح مسلم، ۲۸۷۱ ابو داود،

۱۳ الزونوس 87 من الزونوس 87

جے بہت تی کے ساتھ نکالا جاتا ہے ای وقت ایک آگھ جھیئے جتنی در میں اسے فرشتے ان کے ہاتھوں سے لیسے ہیں اورائے جہنی آگو ہوں ہے کہ روئے زمین پراس سے زیادہ بد بونہیں پائی گئی۔ اب بیا سے کراو پرکو پر بیسے ہیں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بیہ خبیث روح کس کی ہے۔ وہ اس کا بدترین نام جو دنیا میں تھا بتلاتے ہیں اور اس کے باپ کا نام بھی۔ آسان دنیا تک پہنچ کر دروازہ تھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھوائنہیں جاتا۔ پھر رسول اللہ منافی ہے آسان کے دواز کھلوانا چاہتے ہیں لیکن کھوائنہیں جاتا۔ پھر رسول اللہ منافی ہے آسان کے درواز کے تعلیہ۔ نہ وہ جنت میں جاسک کہ سوئی کے ناک کے میں سے اونٹ گزرجائے۔ اللہ تعالیٰ تھم فرما تا ہے کہ اس کی کتاب سمجیون میں کھولو ہوں ہے۔ پھر آپ نے آست ﴿ وَمَنْ يُسْهُ وِكُ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهُ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰہِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهُ بِ اللّٰهِ بُرَاحِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهُ بُرُونُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ بِ اللّٰهِ الللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ بِ اللّٰهِ الللّٰهِ بِ اللّٰهِ الللّٰهِ بِ اللّٰهِ الللّٰهِ ا

پاس دوفر شتے بہنچتے ہیں جواسے اٹھاتے بٹھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرارب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ ہائے ہائے مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں تیرادین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے جھے اس کا بھی علم نہیں۔ پھر پوچھتے ہیں وہ کون تھا جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے کھے معلوم نہیں۔اس وقت آسان سے ایک منادی کی ندا آتی ہے کہ میرا بندہ جھوٹا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ کا

فرش کردواورووزخ کی جانب کا درواز ہ کھول دو۔ وہاں ہے اسے دوزخی ہوااوردوزخ کا بھیارہ پنچتار ہتا ہے اوراس کی قبراس پراتن تک ہوجاتی ہے کہ اس کی پیلیاں ایک دوسرے میں کھس جاتی ہیں۔ بڑی بڑی اورڈ راؤنی صورت والا برے میلے کچیلے خراب کپڑوں

والا بڑی بدیووالا ایک محف اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اب غمناک ہوجاؤ ۔ اسی دن کا تخصے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تیرے چہرے سے برائی برتی ہے ۔ وہ کہتا ہے میں تیرے اعمال بدکا مجسمہ ہوں ۔ توبید عاکرتا ہے کہا ہے اللہ قیامت قائم وی سے درور میں کردوں کے استفاد کر ہے۔

شهو " ( الوواؤ و نسائي ابن ماجه وغيره )

مند میں ہے کہ' نیک بندے کی روح نکلنے کے وقت آسان وزمین کے درمیان کے فرشتے اور آسانوں کے فرشتے سباس پر رحمت جیجے ہیں اور آسانوں کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ ہر دروازے کے فرشتوں کی دعا ہوتی ہے کہ اس کی پاک اور نیک روح ان کے دروازے سے چڑھائی جائے الخ اور ہر شخص کے بارے میں ہے کہ اس کی قبر میں ایک اندھا گونگا فرشتہ مقرر

اور نیک روح ان نے درواڑے سے پر ھال جائے ان اور برے کی جائرے ماں جائے کہ اس کی جریں ایک اندھا تو کہ حرصہ سرکہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں ایک گھن ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی بڑے پہاڑ پر ماردیا جائے تو وہ مٹی بن ہائے ۔اس سےوہ اسے مارتا ہے ہیٹی ہوجا تا ہے اسے اللہ عز وجل پھر لوٹا تا ہے۔ جیسے تھا دیسا ہی ہوجا تا ہے۔ وہ اسے بھر وہی گھن مارتا ہے۔ یہ ایسا چیختا ہے کہ اس کی چیخ کو

سوائے انبانوں اور جن کے ہرکوئی سنتا ہے۔' 🗨 حضرت براء دلائفۂ فرماتے ہیں ای آیت سے عذاب قبر کا ثبوت ہوتا ہے۔ 🕤

حضرت عبداللہ والفیواسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں مراواس سے قبر کے سوالوں کے جواب میں مؤمن کو استقامت کا ملنا ہے۔

۷/ الاعراف: ٤٠ ـ
 ۲۲/ الحج: ٣١ ـ
 احمد، ٤/ ٢٨٧ ابو داود، كتاب السنة، باب المسئلة في القبر وغذاب القبر، ٣٧/٣ وهو حسن، نسائي، ٣٠٠٣ مختصراً ابن ماجه، ١٥٤٨ والإحاكم، ١/ ٣٧ ـ

- احمد، ٤/ ٢٩٥ وهو حسن بالشواهد.
- و صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من الجنة والنار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه ٢٨٧١ مرفوعًا-

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عود من البول المجدود ا مندعبد بن حمید میں ہے حضور مَنَا ﷺ فرماتے ہیں'' جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہےلوگ مند پھیرتے ہیں ابھی ان کی واپسی کی حال کی و جو تیوں کی آ ہٹ اس کے کا نوں ہی میں ہے جو دوفر شیتے اس کے پاس پہنچ کراہے بٹھا کر یو چھتے ہیں کداس محض کے بارے میں تو کیا کہتا ہے ۔مؤمن جواب دیتا ہے کہ میری گواہی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے بندے اوراس کے رسول ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ دیکھ جہنم میں ﴾ یہ تیرا ٹھکانا تھالیکن اب اسے بدل کراللہ نے جنت کی یہ جگہ تھے عنایت فرمائی ہے۔فرماتے ہیں کہاہے دونوں جگہ نظرآ تی ہیں۔'' حضرت قادہ میں کا فرمان ہے کہ اس کی قبرستر گزچوڑی کر دی جاتی ہےاور قیامت تک سرسبزی ہے بھری رہتی ہے۔ 📭 منداحمہ میں ہے حضور منافیظ فرماتے ہیں کہ 'اس امت کی آ زمائش ان کی قبروں میں ہوتی ہے۔اس میں یہ بھی ہے کہ مؤمن اس وقت آرزو کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ دومیں اپنے لوگوں کو پیخوشخبری پہنچا دوں۔وہ کہتے ہیں تشہر جاؤ۔اس میں پیجمی ہے کہ منافق کوجھی اس کی دونوں تجنهبیں دکھادی جاتی ہیں۔فرماتے ہیں کہ ہرمخض جس پرمراہےای پراٹھایا جا تا ہے مؤمن اپنے ایمان پرمنافق اپنے نفاق پر۔'' 👁 منداحد کی روایت میں ہے کہ' فرشتہ جوآتا ہے اسکے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے۔مؤمن اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور توحید کی اور محمد مَنَا النَّهُ عَلَم کی عبدیت اوررسالت کی گواہی ویتا ہے۔اس میں بیجھی ہے کہ اپنا جنت کا مکان دیکھے کراس میں جانا حابہتا ہے کیکن اسے کہا جاتا ہے کہ ابھی بہیں آ رام کرو۔' اس کے آخر میں ہے کہ صحابہ جن آفتنے نے کہا یارسول اللہ مَناتِینِتُم اجب ایک فرشتے کو ہاتھ میں گرز لیے دیکھیں سے تو حواس قائم رہیں سے تو آ ب نے یہی آ یت پڑھی لینی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ثابت قدمی ملتی ہے۔ 🕲 اور حدیث میں ہے کہ''روح نکلنے کے وقت مؤمن ہے کہا جاتا ہے کہا ہےا تا ہے کہ اللہ علی اوح! جو یاک جسم میں تھی نکل تعریفوں والی ہو کر اورخوش ہوجا۔ یاراحت و آ رام اور پھل پھول رحیم وکریم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ۔اس میں ہے کہ آسمان کے فرشتے اس روح کو مرحبا کہتے ہیں اور یہی خوشخبری سناتے ہیں۔اس میں ہے کہ ہرے انسان کی روح کوکہا جاتا ہے کدا ہے خبیث روح جوخبیث جسم میں تھینگل بری بن کراور تیار ہوجا آ گ جیسا پانی پیننے کے لیے اوراہو پیپ کھانے کے لیے اورای جیسےاور بےشارعذا بول کے لیےاس میں ہے کہ آسان کے فرشتے اس کے لیے درواز نے بیس کھولتے اور کہتے ہیں بری ہو کر مذمت کے ساتھ لوٹ جاتیرے لیے دروازہ نہیں کھلیں گے۔' 🗨 اور روایت میں ہے کہ' آ سانی فرشتے نیک روح کے لیے کہتے ہیں اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اس جسم پر بھی جس میں توسی \_ بہاں تک اے اللہ عزوجل کے یاس پہنچاتے ہیں۔وہاں سے ارشاد ہوتا ہے کہ اسے آخری مدت تک کے لیے لے ہاؤ۔اس میں ہے کہ کا فرکی روح کی ہد بو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ نے اپنی چا درمبارک اپنی ناک پررکھ لی۔'' 🗗 اور روایت پیس ے کہ'' رحمت کے فرشتے مؤمن کی روح کیلئے جنتی سفیدریشم لے کرا ترتے ہیں ایک ایک کے ماتھ سے اس روح کولینا چاہتا ہے۔ جب یہ پہلے کےمؤمنوں کی ارواح ہے ملتی ہے تو جیسے کوئی نیا آ دمی سفر ہے آئے اوراس کے گھروالے خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ

■ صحيح بخارى، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر ١٣٧٤؛ صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب عرض مقعد الميت من البجنة والنار عليه واثبات عذاب القبر، ٢٨٧٠؛ ابن حبان، ٢١٢٠ السنن الكبرئ، ٢١٦٦ احمد، ٣/ ١٢٦، ١٣٣؛ الإيمان لابن منده، ١٠٦٦ - ١٠٦٦.

احمد، ٣/ ٣٤٦ وسنده ضعيف، مجمع الزوائد، ٣/ ٤٨ ال شمرابن لهيد مخلط راوى --

﴾ ③ احمد، ٣/٣،٤ وسنده حسن، البزار، ٨٧٢؛ مجمع الزوائد، ٣/٤٤٠ ◘ • ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ﴿ ذكر الموت والاستعداد له ٤٢٦٢، ٤٢٦٨ وسنده حسن، احمد، ٢/ ١٤٠؛ السنن الكبرى، ١٤٤٢-

YANY IN TO HE TO THE TO THE TO THE TOTAL TOT

وَمَا أَيْرِقُ " ﴾ اللونيمة 💸 🗫 😘 🛞 溪 🖁 بدروجیں اس روح ہے مل کر راضی ہوتی ہیں پھر پوچھتی ہیں کہ فلال کا کیا حال ہے۔لیکن ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ابھی سوال 🖠 جواب نہ کرو۔ ذرا آ رام تو کر لینے دو۔ بیتوغم ہے ابھی ہی چھوٹی ہے۔ کیکن وہ جواب دیتی ہے کہ وہ تو مر گیا کیا تمہارے پاس نہیں پہنچا۔وہ کہتے ہیں کہ چھوڑ واس کے ذکر کو وہ اپنی ماں ہاویہ میں گیا۔'''' کا فرکی روح کو جب زمین کے دروازے کے پاس لاتے ہیں تو و واں کے داروغہ فرشتے اس کی بد بوے محبراتے ہیں۔ 📭 آخراہ سب سے نیچے کی زمین میں پہنچاتے ہیں۔ 'حضرت عبداللہ بن عمرو دالنیز فرماتے ہیں کہ مؤمنول کی روحیں جابین میں اور کا فرول کی روحیں برہوت نامی حضرموت کے قید خانے میں جمع رہتی ہیں اس کی قبر بہت تنگ ہو جاتی ہے۔ ترندی میں ہے کہ''میت کے قبر میں رکھے جانے کے بعداس کے پاس دوسیاہ فام کیری آتکھوں والے فرشتے آتے ہیں ایک منکر دوسرانکیر۔اس کے جواب کوئ کروہ کہتے ہیں کہ ممیں علم تھا کہتم ایسے ہی جواب دوگے۔پھراس کی قبر کشاوہ کر دی جاتی ہےاورنورانی بنادی جاتی ہےاور کہا جاتا ہے سورہ۔ یہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں سے کہوں گالیکن وہ دونوں کہتے ہیں کہ دلہن کی بی بے فکرمی کی نیندسوجا۔ جسے اس کے اہل میں سے وہی جگا تا ہے جوا سے سب سے زیادہ پیارا ہو یہال تک کہ الله تعالی آپ اے اس خوابگاہ ہے جگائے۔منافق جواب میں کہتا ہے کہ لوگ جو پچھ کہتے تھے میں بھی کہتار ہالیکن جانتانہیں۔وہ کہتے میں کہ ہم تو جانتے ہی تھے کہ تیرا یہ جواب ہوگا۔ای وقت زمین کوتھم دیا جاتا ہے کہ سٹ جا۔ وہ سمٹتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں اوهرادهر تھس جاتی ہیں۔ پھراسے عذاب ہوتار ہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت قائم کرے اوراسے اس کی قبرے اٹھائے۔'' 😢 اور صدیث میں ہے کہ' مؤمن کے جواب پر کہا جاتا ہے کہ ای پر توجیا اور اس پر تیری موت ہے اور اس پر تو اٹھایا جائے گا۔'' ابن جریر میں فرمان رسول کریم مَنالِیُکِمْ ہے' اس کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کے میت تمہاری جو تیوں کی آ مٹ سنتی ہے جب کہتم اے دفنا کرواپس لوٹنے ہو۔اگروہ ایمان پرمراہے تو نمازاس کےسر ہانے ہوتی ہے زکو ۃ دائیں جانب ہوتی ہےروزہ ہائیں طرف ہوتا ہے نیکیاں مثلاً صدقہ خیرات صلدحی بھلائی اوگوں سے احسان وغیرہ اس کے بیروں کی طرف ہوتا ہے جب اس کے سرکی طرف ہے کوئی آتا ہے تو نماز کہتی ہے یہاں ہے جانے کی جگہنیں۔دائیں طرف سے زکوۃ روکتی ہے بائیں طرف سے روزہ پیروں ک طرف ہے اور نیکیاں۔ پس اس سے کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤوہ بیٹھ جاتا ہے اور اے ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گویا سورج ڈو سے کے قریب ہے۔وہ کہتے ہیں کہ دیکھوجوہم پوچیس اس کا جواب دو۔وہ کہتا ہےتم چھوڑ و پہلے میں نماز ادا کرلوں۔وہ کہتے ہیں وہ تو تو کرے گاہی ابھی ہمیں ہمار بے سوالوں کا جواب دے۔وہ کہتا ہےا چھاتم کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہےاور کیا شہادت دیتا ہے۔وہ پوچھتا ہے کیا حضرت محمد مَا اَیٹینے کے بارے میں؟ جواب ملتا ہے کہ ہاں آ ب بی کے بارے میں - سے کہتا ہے کہ میری گوائ ہے کہ آپ رسول اللہ ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہمارے پاس دلیلیں لے کر آئے۔ہم نے آپ کو سچا مانا۔ پھراسے کہا جاتا ہے کہ تو ای پر زندہ رکھا گیااورای پر مرااورای پران شاءاللہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ پھراس کی قبرستر ہاتھ پھیلا دی جاتی ہے اورنورانی کر دی جاتی ہےاور جنت کی طرف ایک درواز ہ کھول دیا جاتا ہےاور کہا جاتا ہے دیکھ بیہ ہے تیرااصلی ٹھکا نا۔اب تو اسے خوشی

اور راحت ہی راحت ہوتی ہے۔ پھراس کی روح پاک روحوں میں سنر پرندوں کے قالب میں جنتی درختوں میں رہتی ہےاوراس کا جسم

 نسائي، كتاب الجنائز، باب ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه ١٨٣٤ وهو صحيح، حاكم، ١/ ٣٥٣؛ ابن تر مذی ، کتاب الجنائز ، باب ما جاء فی عذاب القبر ۱۰۷۱ وسنده حسن ، ابن حبان ، ۲۱۱۷-

جۇرى ئائىرى سى ئىلىنى سى 190 **900** جس ہے اس کی ابتدا کی گئی تھی اس کی طرف لوٹا دیا جا تا ہے بعنی مٹی کی طرف ۔'' 🗨 یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ اور روایت میں ہے کہ ''موت کے وقت کی راحت ونو رکو دیکھ کرمؤمن اپنے روح کے نکل جانے کی تمنا کرتا ہے اور اللہ تعالی کو بھی اس کی ملاقات محبوب ہوتی ہے۔ جب اس کی روح آسان پر چڑھ جاتی ہے تواس کے پاس مؤمنوں کی اور روحیں آتی ہیں اور اپنی جان بہوان کے لوگوں کی بابت اس سے سوالات کرتے ہیں۔اگر یہ کہتا ہے کہ فلا ل تو زندہ ہے تو خیراوراگر یہ کہتا ہے کہ فلال تو مرچکا ہے تو یہ ناراض ہو کر کہتے ہیں یہاں نہیں لایا گیا۔مؤمن کواس کی قبر میں بٹھا دیا جاتا ہے پھراس سے پوچھا جاتا ہے کہ تیرارب کون ہے۔وہ کہتا ہے کہ میرارب اللہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے تیرانبی کون ہے؟ یہ کہتا ہے میرے نبی محمد مَا الْفَیْخ ہیں فرشتہ کہتا ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ یہ جواب دیتا ہے میرادین اسلام ہے۔اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن کو جب موت آنے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب و کھے لیتا ہے تو نہیں جا ہتا کہ اس کی روح لکلے۔اللہ بھی اس کی ملاقات سے ناخوش ہوتا ہے۔اس مین ہے کہ اس سے سوال و جواب اور مارپیٹ کے بعد کہا جاتا ہے الیا سوجیسے سانپ کٹا ہوا "، 🗨 اور روایت میں ہے کہ" جب بیر حضور مَا گاؤیم کی رسالت کی مواہی دیتا ہے قرشتہ کہتا ہے کہ تھے کیے معلوم ہو گیا۔ کیا تونے آپ کے زمانے کو پایا ہے؟ اس میں ہے کہ کافر کی قبریس ایسا بہرا جانورعذاب كرنے والا ہوتا ہے جونہ بھی سے ندرم كرے \_' ، ابن عباس والفيان فرماتے ہيں موت كے وقت مؤمن كے ياس فرشتے آ كرسلام كرتے ہيں۔ جنت كى بثارت ديتے ہيں۔اس كے جنازے كےساتھ چلتے ہيں۔لوگوں كےساتھ اس كے جنازے كى نماز میں شرکت کرتے ہیں۔اس میں ہے کہ کافروں کے بیاس فرشتے آتے ہیں۔ان کے چبروں پران کی کمر پر مار مارتے ہیں۔اسےاس كى قبر ميں جواب بھلا ديا جاتا ہے۔اس طرح ظالموں كوالله تعالى مگراہ كرديتا ہے۔حضرت ابوقادہ انصاري طالفيّ ہے بھى اييا ہى قول مردی ہے۔اس میں ہے کہ مؤمن کہتا ہے کہ میرے نبی محمد بن عبداللہ ہیں۔ کئی دفعہ اس سے سوال کرتے ہیں اور یہ یہی جواب دیتا ہے۔اے جہنم کا ٹھکانا دکھا کرکہا جاتا ہے کہ اگر ٹیڑھا چلتا تو تیری پہ چگہ تھی اور جنت کا ٹھکانا دیکھا کرکہا جاتا ہے کہ توبہ کی وجہ سے سے ٹھکا نا ہے۔حضرت طاؤس میں نیا میں دنیا میں ثابت قدمی کلمہ تو حید پراستقامت ہے اور آخرت میں ثابت قدمی منکر نکیر کے جواب کی ہے۔ قادہ فرماتے ہیں خیراورعمل صالح کے ساتھ دنیا میں رکھے جاتے ہیں اور قبر میں بھی ۔ ابوعبداللہ عکیم ترمذی اپنی کتاب نواورالاصول میں لائے ہیں کہ صحابہ و کا اللہ کی جماعت کے پاس آ کر حضور مَا اللہ علیہ نے مدینہ کی مسجد میں فرمایا کہ 'گزشتہ رات میں نے عجیب باتیں دیکھیں ویکھا کہ میرےایک امتی کوعذاب قبرنے گھیرر کھاہے۔ آخراس کے دضونے آ کراہے چھڑالیا۔میرےایک امتی کودیکھا کہ شیطان اسے دحشی بنائے ہوئے ہیں لیکن ذکر اللہ نے آ کراہے خلاصی دلوائی۔ایک امتی کودیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے گھرر کھا ہے اس کی نماز نے آ کراہے بچالیا۔ ایک امتی کو دیکھا کہ بیاس کے مارے ہلاک بور ہاہے جب حوض پرجاتا ہے و ملك لكت بير \_اس كاروزه آيا اوراس في اس ياني بلا ديا اورآ سوده كرديا\_آپ في ايك اورامتى كوديكها كدانميا عليم طق بانده باندھ کر بیٹھے ہیں۔ یہ جس طقے میں بیٹھنا چاہتا ہے وہاں والے اسے اٹھا دیتے ہیں۔ای وقت اس کی جنابت کا عنسل آ مااور اس کا ہاتھ پکڑ کرمیرے پاس بٹھایا۔ایک امتی کو کیکھا کہ چاروں طرف سے اسے اندھیرا گھیرے ہوئے ہے اوراو پر پنچے سے بھی وہ اس میر ■ حاكم، ١/ ٣٧٩، ٣٨٠ وسنده حسن، ابن حبان، ١٣، ٣١١، عبدالرزاق، ٢٠٠٣-

البزار، ۸۷٤ وسنده صحیح، مجمع الزوائد، ۴/ ۵۳۰۵-

<sup>🛭</sup> احمد، ٦/ ٣٥٣،٣٥٢ وسنده ضعيف، لانقطاعه مجمع الزوائد، ٣/ ٥١\_

إبرو يُمرّا

ومَا أَبَرِينَ ٣ كَا

گھرا ہوا ہے کہاسکا حج اورعمرہ آیا اوراہے اس اندھیرے میں سے نکال کرنور میں پہنچا دیا۔ایک امتی کو دیکھا کہ وہ مؤمنوں سے کلام کرنا چاہتا ہے لیکن وہ اس سے بولتے نہیں۔اسی وقت صلد حمی آئی اوراعلان کیا کہ اس سے بات چیت کرو۔ چنانچہ وہ بولنے جالئے

کتے ہیں۔ایک امتی کودیکھا کہ وہ اپنے مند پرے آگ کے شعلے مثانے کو ہاتھ بڑھار ہاہے استے میں اس کی خیرات آئی اوراس کے منہ پر پردہ ادرادٹ ہوگئی ادراس کے سرپہ سایہ بن گئی۔اپنے ایک امتی کودیکھا کہ عذاب کے فرشتوں نے اسے ہرطرف سے قید کرلیا

ہے کیکن اس کا نیکی کا تھم اور برائی ہے منع کرنا آیا اوران کے ہاتھوں سے چھٹرا کر رحمت کے فرشتوں سے ملا دیا۔اپنے ایک امتی کو دیکھا کے گھٹنوں کے بل گرا ہوا ہے اوراللّٰد تعالیٰ میں اوراس میں حجاب ہے۔اس کےا چھےا خلاق آئے اوراس کا ہاتھ کپڑ کراللّٰہ کے یاس پہنچا آئے۔اپنے ایک امتی کودیکھا کہاس کا نامہ اعمال اس کے بائیں طرف سے آ رہاہے کیکن اس کے خوف البی نے آ کراہے

اسكے سامنے كرديا۔ اپنے ايك امتى كوميں نے جہنم كے كنارے كھڑاد يكھااسى وقت اس كااللہ تعالى سے كيكيانا آيا اوراسے جہنم سے بچا لے گیا۔ میں نے اپنے ایک امتی کودیکھا کہ اسے اوندھا کردیا گیا ہے کہ جہنم میں ڈال دیں کیکن اس وقت خوف الہی سے اس کارونا آیا اوران آنسوؤں نے اسے بچالیا۔ میں نے ایک امتی کودیکھا کہ پل صراط پراؤ کنیاں کھار ہاہے کہ اس کا مجھے پر درود پڑھنا آیا اور ہاتھ

تھام کرسیدھا کر دیا اور وہ پاراتر گیا۔ایک کو دیکھا کہ جنت کے درواز بے پر پہنچا لیکن درواز ہ بند ہو گیا۔ای وقت لا اله الا الله ک شہادت پنچی دروازے کھلوادیئے اوراسے جنت میں پہنچادیا'' 🗨 قرطبی میٹ اس حدیث کودارد کرکے فرماتے ہیں بیحدیث بہت بڑی ہے اس میں ان مخصوص اعمال کا ذکر ہے جومخصوص مصیبتوں سے نجات دلوانے والے ہیں ( تذکرہ ) اس بارے میں حافظ ابویعلیٰ موسلی مرئید نے بھی ایک غریب مطول حدیث روایت کی ہے جس میں ہے' اللہ حبارک و تعالیٰ ملک الموت سے فر ما تا ہے تو میرے

دوست کے پاس جامیں نے آسانی تختی سے ہر طرح آزمالیا ہے ہرایک حالت میں اسے اپنی خوشی میں خوش پایا۔ تو جااور اسے میرے پاس لے آ کہ میں اسے ہرطرح کا آرام وعیش دوں۔ملک الموت عَالِیَلاِ اپنے ساتھ پانچ سوفرشتوں کو لے کر چلتے ہیں۔ان کے پاس جنتی گفن دہاں کی خوشبواور ریحان کےخوشے ہوتے ہیں جس کے سرے پر ہیں رنگ ہوتے ہیں ہر رنگ کی خوشبوا لگ الگ ہوتی ہے۔سفیدرلیٹمی کپڑے میں اعلے مشک بہ تکلف لیٹی ہوئی ہوتی ہے۔ بیسب آتے ہیں ملک الموت عالیہ آیا تو اس کے سر ہانے بیٹھ جاتے ہیں اور فرشتے اس کے چاروں طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ ہرایک کے ساتھ جو پچھ جنتی تخذہ وہ اس کے اعضاء پر رکھ دیا جاتا ہے ادر سفیدریشم اور مشک اذخراس کی مھوڑی تلے رکھویا جاتا ہے۔اس کے لیے جنت کے درواز سے کھول دیے جاتے ہیں اوراس کی روح

تہمی جنتی بھولوں ہے بھی جنتی لباسوں ہے بھی جنتی تھلوں ہے اس طرح بہلائی جاتی ہے جیسے روتے ہوئے بچے کولوگ بہلاتے ہیں۔ اس وقت اس کی حوریں ہمس ہمس کراس کی جاہت کرتی ہیں۔روح ان مناظر کو و کیھر بہت جلد جسمانی قیدے نکل جانے کا قصد کرتی ہے ملک الموت فرماتے ہیں ہاں اے یاک روح بغیر کانٹے کی ہیر یوں کی طرف اورلدے ہوئے کیلوں کی طرف اور کمبی کمبی جیعاؤں کی طرف اوریانی کے جیمرنوں کی طرف چل۔واللہ ماں جس قدر بیچے پرمہربان ہوتی ہےاس سے بھی زیادہ ملک الموت اس پر

شفقت ورحت كرتا ہے اس ليے كدا سے علم ہے كديدالله تعالى كامحبوب ہے۔ اگراسے ذرائى بھى تكليف بينجى توميرے رب كى ناراضى جھ پر ہوگی بس اس طرح اس روح کواس جسم ہے الگ کر لیتا ہے جیسے گندھے ہوئے آئے میں سے بال ۔ انہیں کے بارے میں فرمان الہی ہے کہان کی روح کوطیب فرشتے فوت کرتے ہیں۔اور مجکہ فرمان ہے کہا گروہ مقربین میں سے ہےتواس کے لیے آ رام وآ ساکش

مَيفَ جِداً اس شِ عبدالله بن نافع كوامام بخارى نے مشرا لحد ينٹ (النادين الكبير ، ٥/ ٢١٤) اودنسا كَی نے

18682 محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہے۔ یعنی موت آ رام کی اور آ سائش کی ملنے والی اور دنیا کے بدلے کی جنت ۔ ملک الموت کے روح کوقبض کرتے ہی روح جسم سے کہتی ہے کہالڈعز وجل تجھے جزائے خیر دیتواللہ تعالی کی اطاعت کی طرف جلدی کرنے والا اوراللہ تعالیٰ کی معصیت ہے دیر کر والاتھا۔تونے آپ بھی نجات یائی اور مجھے بھی نجات ولوائی۔جسم بھی روح کوابیا ہی جواب دیتا ہے۔زمین کے وہ تمام حصے جن پر سے عیاوت اللی کرتا تھا اس کے مرنے ہے جالیس دن تک روتے ہیں۔ای طرح آسان کے وہ کل دروازے جن ہے اس کے نیک اعمال چڑھتے تھےاور جن ہےاس کی روزیاں اترتی تھیں اس پرروتے ہیں۔ای ونت وہ پانچ سوفر شتے اس جسم کےاردگرد کھڑے ہو ھاتے ہں اوراس کے نہلانے میں شامل رہتے ہیں۔انسان اس کی کروٹ بدلے اس سے پہلے خود فرشتے بدل دیتے ہیں اوراسے نہلا کر انسانی کفن سے پہلے اپنا ساتھ لایا ہوا کفن پہنا دیتے ہیں ۔ان کی خوشبو سے پہلے اپنی خوشبولگا دیتے ہیں اوراس کے گھرکے دروازے ہے لے کراس کی قبرتک دورخ صفیں باندھ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اوراس کے لیے استغفار کرنے لگتے ہیں۔اس وقت شیطان اس زور سے رنج کے ساتھ چیختا ہے کہ اس کے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور کہتا ہے میرے لشکریوتم برباد ہو جاؤ۔ ہائے سے تمہارے ہاتھوں سے کیسے نے گیا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ بیتو معصوم تھا۔ جب اس کی روح کو لے کر ملک الموت چڑھتے ہیں تو حضرت جبریل عالبتگاستر ہزارفرشتوں کو لے کراس کا استقبال کرتے ہیں ہرا یک اسے جدا گانہ بشارت ربانی سنا تا ہے۔ یہاں تک اس کی روح عرش الٰہی کے پیس پہنچتی ہے۔ وہاں جاتے ہی سجد ہے میں گریز تی ہے۔اس ونت جناب باری کا ارشاو ہوتا ہے کہ میرے بندے کی روح کو بغیر کا نٹوں کی ہیریوں میں اور نہ یہ نہ کیلوں کے درختوں میں ادر لیے سابوں میں ادر ہتے یا نیول میں جگہ دو۔ پھر جب ا ہے قبر میں رکھا جاتا ہے تو دائمیں طرف نماز کھڑی ہوجاتی ہے بائمیں جانب روزہ کھڑا ہوجاتا ہے سرکی طرف قرآن آجاتا ہے نمازوں کوچل کرجانا پیروں کی طرف ہوتا ہے۔ایک کنار ہے صبر کھڑا ہوجاتا ہے۔عذاب کی ایک گردن کیکتی آتی ہے کیکن وائیس جانب سے نمازا ہے روک دیتی ہے کہ یہ ہمیشہ چوکنار ہااب اس قبر میں آ کرؤ راراحت یائی۔وہ بائیں طرف ہے آتی ہے۔ یہاں سے روزہ یہی کہہ کراہے آنے نہیں دیتا۔ سر مانے ہے آتی ہے یہاں ہے قر آن اور ذکریمی کہہ کرآ ڑے آتے ہیں۔وہ پائیکٹیو ل ہے آتی ہے یہاں ہےاس کا نماز وں کے لیے چل کر جانا اے روک دیتا ہےغرض جا روں طرف سے اللہ تعالیٰ کےمحبوب کے لیے روک ہو جاتی ہےاور عذاب کو کہیں سے راہ نہیں ملتی ۔ وہ واپس چلا جاتا ہے اس وقت صبر کہتا ہے کہ میں دیکھ رہاتھا کہ اگرتم سے ہی بیعذاب دفع ہو جائے تو مجھے بولنے کی کیا ضرورت؟ ورنہ میں بھی اس کی حمایت کرتا۔اب میں مل صراط برا درمیزان کے وقت اس کے کام آؤل گا۔ اب د دفر شتے بھیجے جاتے ہیں۔ایک کوئیر کہا جا تا ہے دوسر ہے کومئر۔ یہا جیک لے جانے والی بحل جیسے ہوتے ہیں۔ان کے دانت سیہ جیسے ہوتے ہیں۔ان کے سانس سے شعلے نگلتے ہیں ان کے بال پیروں تلے لٹکتے ہوتے ہیں ان کے دونوں کندھوں کے درمیان اتن اتن مسافت ہوتی ہے۔ان کے دل زمی ادر رحمت سے بالکل خالی ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہرایک کے ہاتھ میں ہتھوڑ سے ہوتے ہیں کہ اگر قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مفرجم ہوکراہے اٹھانا چاہیں تو ناممکن۔ دوآتے ہی اسے کہتے ہیں اٹھ بیٹھ بیاٹھ کرسیدھی طرح بیٹھ جاتا ہے۔اس کا کفن اس کے پہلو پر آ جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں۔ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ صحابہ رخی کھنٹنے سے نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا یارسول اللہ مَا لِلْیَائِم ایسے ڈراؤنے فرشتوں کو کون جواب دے گا؟ آپ نے ای آیت ﴿ يُنَبِّتُ اللَّه ﴾ كى تلاوت فرماني ادرفرمايا" وه به جھيك جواب ديتا ہے كەمپرارب الله وحدة لاشرىك لئا ہے اورميرادين اسلام ہے جوفرشتوں کا بھی دین ہے اور میرے نبی محمد مثل فیزام ہیں جوخاتم انٹمیین تھے۔وہ کہتے ہیں آپ نے سیح جواب ویااب تووہ اس کیلئے

> ﴿ إِبْرُهِيْمِ ال **306-36** 93 **36-36** (%) (%) (%) (%) اس کی قبر کواس کے دائیں سے اس کے بائیں سے اس کے آگے سے اس کے پیچھے سے اس کے سر کی طرف سے اس کے پاؤل کی طرف ہے چالیس چالیس ہاتھ کشادہ کردیتے ہیں۔وہ دوسو ہاتھ کی وسعت کردیتے ہیں اور چالیس ہاتھ کا اعاطہ کردیتے ہیں اوراس سے فرماتے ہیں اپنے او پرنظریں اٹھا۔ بیرو کھتا ہے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے دوست چونکہ تونے الله تعالى كى بات مان لى ہے تيرى منزل يد ہے۔حضور مَن الله يُم فرماتے ہيں اس پروردگاركى تتم جس كے ماتھ ميں محمد كى جان ہے اس وقت جوسر ورراحت اس کےول کو ہوتی ہے وہ لازوال ہوتی ہے۔ پھراس سے کہا جاتا ہے اب اپنے نیچے کی طرف دیکھے۔ بید یکھتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھلا ہوا ہے ۔ فرشتے کہتے ہیں و کیواس ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے ہمیشہ کے لیے نجات بخشی ۔ پھرتواس کا ول اتناخوش ہوتا ہے کہ بیخوشی ابدالا باد تک ہمتی نہیں حضرت عائشہ وہانٹی فرماتی ہیں کہ اس کے لیے ستر دروازے جنت کے کھل جاتے ہیں۔ جہال ہے بادصیا کی پیٹیں خوشبواور ٹھنڈک کے ساتھ آتی رہتی ہیں۔ یبال تک کہا سے اللہ عز وجل اس کی اس خواب گاہ سے قیامت کے قائم ہو چانے پر اٹھائے'' 🗨 ای اساد ہے مروی ہے کہ''اللہ تعالی برے بندے کے لیے ملک الموت ہے فرما تا ہے جااور میرے اس وثمن کو لے آ ۔اسے میں نے روزی میں برکت و ے رکھی تھی۔ا پی نعتیں عطا فر مارکھی تھی۔لیکن بھربھی یہ میری نافر مانیوں سے نہ بچا ا ہے لے آتا کہ میں اس سے انتقام لوں۔اور اس وقت حضرت ملک الموت عَالِبَلا اس کے سامنے نہایت بداور ڈراؤنی صورت میں آتے ہیں ایسی کہ کسی نے اتنی بھیا تک اور گھناؤنی صورت نہ دیکھی ہو۔ بارہ آئکھیں ہوتی ہیں۔جہنم کا خار دارلباس ساتھ ہوتا ہے۔ ٔ یا نچ سوفر شیتے جوجہنمی آ گ کے انگارے ادرآ گ کے کوڑے اپنے ساتھ لیے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ملک الموت وہ خاردار کھال جوجہنم کی آگ کی ہے اس کےجسم پر مارتے ہیں روئیں روئیں میں آگ کے کا نے تھس جاتے ہیں۔ پھراس طرح محماتے ہیں کہ اس کا جوڑ جوڑ ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ پھراس کی روح اس کے باؤں کے انگوٹھے سے تھینچتے ہیں ادراس کے تکمٹنوں پرڈال دیتے ہیں۔اس وقت اللہ تعالیٰ کا وقمن بے ہوش ہوجاتا ہے۔ پس ملک الموت اسے اٹھالیتے ہیں۔ فرشحتے اپنے جہنمی کوڑے اس کے چېرے پراور پیٹھ پر مارتے ہیں۔ پھر ملک الموت اے وبوچتے ہیں اور اسکی روح اس کی ایر یوں کی طرف سے تھینچتے ہیں اور اس کے تھننوں پر ڈال دیتے ہیں پھراس کے تہ بند باندھنے کی جگہ پر ڈال دیتے ہیں۔ بید ثمن الٰہی اس دنت پھر بے تا ب ہوجا تا ہے۔ فرشتہ موت پھراس بے ہوژی کواٹھالیتا ہے اور فرشتے پھراس کے چیرے اور کمر پر کوڑے برسانے لگتے ہیں۔ آخریہاں تک کدروح سینے پر چڑھ آتی ہے پھر حلق پر پہنچتی ہے پھر فرشتے اس جہنمی تا نے اور جہنمی انگاروں کو اس کی تھوڑی کے نیچے رکھ ویتے ہیں اور ملک الموت عَالِيَلا) فرماتے ہیں الے بعین وملعون روح چل سینک میں اور بھلتے پانی میں اور کا لے سیاہ دھوئیں کےغبار میں جس میں نہ توخنگی ہےنہ اچھی جگہ۔ جب بیرد و ح تبض ہوجاتی ہے توا ہے جسم ہے کہتی ہے اللہ تجھ سے سمجھے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کی طرف بھگائے لیے جار ہاتھا خود بھی ہلاک ہوااور مجھے بھی بر باد کیا۔جسم بھی روح سے یہی کہتا ہے زمین کے وہ تمام حصے جہاں سے اللہ تعالیٰ کی معصیت كرتا تعااس يرلعنت كرنے لكتے ہيں۔شيطاني كشكرووڑتا ہے شيطان كے پاس بہنچا ہے اور كہتا ہے كہم نے آج ايك كوجہنم ميس پہنچا ویا۔اس کی قبراس قدر تنگ ہو جاتی ہے کہاس کی وائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں وائیں میں تھس جاتی ہیں ۔ کالے ناگ بختی ا دنٹوں کے برابراس کی قبر میں بھیجے جاتے ہیں جواس کے کانو ل اوراس کے پاؤں کے انگو ٹھے سے اسے ڈسٹاشروع کرتے ہیں۔اور = ، ٢١٩) ضرار بن عمرو الملطى (الميزان، ٢/ ٣٢٨) اوريكر بن حيس (الميزان ١/ ٣٤٤)

# اَكُمْتَرُ إِلَى الَّذِيْنَ بِكَانُوْانِعُمَةَ اللهِ كُفْرًا وَّاحَلُّوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوَارِ ﴿ جَهُنَّمُ \* يَصْلُونَهَا ﴿ وَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿ وَجَعَلُوا لِلهِ آنْدَادًا لِينِضِلُوْا عَنْ سَبِيلُه ﴿ قُلْ

#### تَمُتَّعُوْا فَإِنَّ مَصِيْرٌ كُمْ إِلَى النَّارِ ۞

توسیحیٹی: کیا تونے ان کی طرف نظر نہیں ڈالی جنہوں نے اللہ کی نعت کے بدلے ناشکری کی اورا پی قوم کو ہلاکت کے گھریٹل لاا تارا۔[۲۸] لیمنی دوز خے جس میں بیسب جائیں گے جو بدترین ٹھکا ناہے۔[۲۹] انہوں نے اللہ کے ہمسر بنا لیے کہ لوگوں کوراہ الٰہی سے بہکا کیں۔ تو کہد دے کہ خیر مزے کہ لو تنہاری بازگشت تو آخر جہنم ہی ہے۔[۳۰]

= اویر چڑھتے آتے ہیں یہاں تک کہ وسط جسم میں مل جاتے ہیں۔ دوفر شتے بیسیجے جاتے ہیں جن کی آٹکھیں تیز بکلی جسی جن کی آ واز گرج جیسی جن کے دانت درند ہے جیسے جن کے سانس آ گ کے شعلے جیسے جن کے بال پیرول کے پنیچ تک جن کے دومونڈھوں کے درمیان اتنی اتنی مسافت ہے۔ جن کے دل میں رحمت ورحم کا نام ونشان بھی نہیں جن کا نام بی محرکیر ہے۔ جن کے ہاتھ میں او ہے کے ا تنے بڑے ہتھوڑے ہیں جنہیں رہیداورمفزل کربھی نہیں اٹھا سکتے ۔وہ اسے کہتے ہیں اٹھ بیٹھ بیسیدھا بیٹھ جاتا ہےادرتہمہ باندھنے ک جگهاس کا کفن آپڑتا ہے۔وہ اس سے پوچھتے ہیں تیرارب کون ہے؟ تیرادین کیا ہے؟ تیرانی کون ہے؟ بیکہتا ہے جھے تو کچھ خرنیس۔ وہ کہتے ہیں ہاں نہتو نے معلوم کیا نہتونے پڑھا۔ پھراس زورہے ہتھوڑا اسے مارتے ہیں کہاس کے شرارے اس کی قبر کو برکر دیتے ہیں۔پھرلوٹ کراس سے کہتے ہیںا ہے او پرکود کھے۔ بیا یک کھلا ہوا درواز ہ دیکھتا ہے۔وہ کہتے ہیں واللہ!اگر تو اللہ تعالیٰ کا فریاں بروار ر ہتا تو تیری پیچکتھی۔حضور مَالینیُظِم فرماتے ہیں کہ اب تو اے وہ حسرت ہوتی ہے جو بھی اس کے دل سے جدانہیں ہوگی۔ پھر وہ کہتے ہیں اب اپنے بیچےو کیےوہ دیکھتا ہے کہ ایک در دازہ جہنم کا کھلا ہواہے ۔ فرشتے کہتے ہیں اے دشمن البی چوں کہ تو نے اللہ کی نا فرمانی کے کام کئے ہیں اب تیری پیچگہ ہے۔واللہ اس وقت اس کا دل رخی وافسوس سے بیٹھ جاتا ہے۔ جوصد مدا سے بھی بھو لنے کانہیں اس کے لیے ستتر دروازے جہنم کے کھل جاتے ہیں جہاں ہے گرم ہواادر جماپاسے ہمیشہ ہی آیا کرتی ہے۔ یہاں تک کدا سے اللہ تعالی اٹھا بھائے۔'' بیصدیث بہت غریب ہے اور بیسیاق بھی بہت عجیب ہے اور اس کا راوی بزیدر قاشی جوحضرت انس والطبنا کے نیجے کا راوی ہاس کی غرائب ومنکرات بہت ہیں اورائمہ کے زریک وہ ضعیف الروایت ہے۔ 📭 وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ ابوداؤ دمیں ہے حضرت عثمان والفیحة فر ہاتے ہیں کہ جب رسول اللہ منا اٹنے بھی مسی مخص کے دنن سے فارغ ہوتے تو وہاں تھہر جاتے اور فر ماتے'' اپنے بھائی کے لیے استغفار كرواوراس كے ليے ابت قدى طلب كرواس وقت اس سے سوال ہور ہاہے۔ ' 🗨 حافظ ابن مردويہ نے فرمان بارى ﴿ وَكُو تُسر آى إِذِ الظُّلِمُوْنَ فِيمٌ غَمَرَاتِ الْمُوْتِ ﴾ 🕲 الخ كَ تَفْير مِين ايك بهت كمبي حديث وارد كي ہے۔وہ بھي غرائب سے ير ہے۔ نعمت کی تا قدری کی سزا: آیت:۳۸\_۳۰ صحیح بخاری میں ہے ﴿ اَلَّهُ مَّرَ ﴾ معنی میں اَلَّـُمْ مَعْلَمُ کے ہے یعنی کیا تونہیں جا شاالخ۔ ﴿ بَسَوَار ﴾ كَمِعَىٰ بلاكت كے بيں بنسار يَبُسور كُبنور اسے بورائے معیٰ هسالسكِیْسنَ كے بيں مرادان لوگوں سے بقول = پردایت بھی الرقاشی کی وجہ سے خت ضعیف ہے۔ 🗗 ابـو داود، كتـاب الجنائز، باب الاستغفار عندالقبر للميت فر

# قُلُ لِعِبَادِي الَّذِينَ أَمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلوةَ وَيُنْفِقُوا مِبَّا رَزَقُنْهُمُ سِرًّا وَّعَلَانِيةً

### مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِي يَوْمُّ لاَ بَيْعٌ فِيْهِ وَلا خِلْلُ®

تر کے ایماندار بندوں سے کہدے کہ نماز وں کوقائم رکھیں اور جو پچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے پچھے نہ پوشیدہ اور ظاہر خرچ بھی کرتے رہیں اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ خرید فروعت ہوگی نہ دوئتی اور محبت۔[۳۱]

= این عباس فطافتین کفارانل مکه میں 📭 اورقول ہے کہ مراواس ہے جبلہ بن ایہم اوراس کی اطاعت کرنے والے وہ عرب ہیں جو ر دمیوں سے مل سمئے تھے رکین مشہور اور صحیح قول ابن عباس والفجئا کا اول ہی ہے کو الفاظ اپنے عموم کے اعتبار سے تمام کفار کو شامل ہوں۔اللہ تعالی نے اپنے نبی حصرت محمد مَالی پینے کوتمام عالم کے لیے رحمت بنا کراورکل لوگوں کے لیے نعمت بنا کر بھیجا ہے۔جس نے اس رحمت ونعمت کی قدروانی کی وہ جنتی ہے اور جس نے ناقدری کی وہ جہنمی ہے۔حضرت علی والنفیز سے بھی ایک قول حضرت ابن عباس ڈاٹٹنیا کے پہلے تول کی موافقت میں مروی ہے۔ابن الکو اء کے جواب میں آپ نے یہی فرمایا تھا کہ یہ بدر کے دن کے کفار قریش ہیں۔اورروایت میں ہے کہ ایک مخص کے سوال پر آپ نے فر مایا مراداس سے منافقین قریش ہیں۔اورروایت میں ہے کہ حضرت علی دانشنؤ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ کیا مجھ سے قرآن کی بابت کوئی کچھ بات دریافت نہیں کرتا؟ وَاللّٰهُ أَعْلَمُهُ میرے علم میں اگر کوئی آج مجھ سے زیادہ قرآن کا عالم ہوتا تو موسمندروں مار ہولیکن میں ضروراس کے پاس پنچنا۔ بین کرعبداللہ بن الكؤاء كھرا ہوگيا اور کہا کہ یکون لوگ ہیں جن کے بارے میں فرمان الہی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی نعمت کو کفرے بدلا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ آپ نے فر مایا بی شرکین قریش ہیں 2 ان کے پاس اللہ کی نعمت ایمان پیچی کیکن اس نعمت کو انہوں نے کفرسے بدل ویا اور روایت میں آپ سے مروی ہے کہ اس سے مراد قریش کے دو فاہر ہیں بنوامیداور بنومغیرہ ، بنومغیرہ نے اپنی قوم کو بدر میں لا كهژاكىيا اورانېيى بلاكت ميں ۋالا اور بنوامىيەنے احد والےون اپنے؟ والول كوغارت كيا۔ بدر ميں ابوجہل تفااورا حدميں ابوسفيان -اور ہلاکت کے تھرسے مرادجہم ہے۔اورروایت میں ہے کہ بنومغیرہ توبدر میں ہلاک ہوئے اور بنوامیدکو کچھونوں کا فائدہ ل گیا۔ 3 حضرت عمر والفن سے بھی اس آیت کی تفسیر میں یہی مروی ہے۔ ابن عباس ڈٹاٹھ کانے جب آپ سے سوال کیا تو آپ نے فر مایا سے دونوں قریش کے بدکار ہیں۔میرے ماموں اور تیرے جچامیری ممیال والے تو بدر کے دن ناپید ہو گئے اور تیرے چچاوالوں کواللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے۔ یہ جہنم میں جائمیں محے جو بری جگہ ہے۔انہوں نے خودشرک کیا دوسر دل کوشرک کی طرف بلایا۔اے نبی تم ان سے کہدو کددینامیں کچھکھا بی لوئین اوڑ ھلو۔ آخری ٹھکا نا تو تمہارا جہنم ہے۔ جیسے فرمان ہے ہم انہیں یونہی سا آ رام دے دیں مے پھر پخت عذاب کی طرف بے بس کر دیں مے۔ 🗨 ونیادی نفع موہولوٹیں مے تو ہماری ہی طرف۔اس وفت ہم انہیں ان کے کفر کی ہ وجہ سے سخت عذاب کریں گے۔ **5** 

الله تعالی نماز پڑھنے'ز کو ۃ ادا کرنے اورصد قہ کا حکم دیتے ہیں: [آیت:۳۱]الله تعالیٰ اپنے بندوں کواپنی اطاعت کا اورا پنا=

🌓 ۳۱/ لقمان:۲۶ 📗 🌖 ۱۰/ يونس:۲۰ 🗨

الله تعديم بخارى، كتاب التفسير، باب ﴿الم ترالِي الذين بدلوا نعمة الله ﴾ ٤٧٠٠ـ

عاكم ، ٢/ ٣٥٢ ، وسنده حسن الم فرجي في المستح كها ب قط حاكم ، ٢/ ٣٥٢ وصححه الذهبي وسنده ضعيف -

اَللَّهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرْضَ وَانْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ

التَّمَرْتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي الْبَحْرِيِ أَمْرِهِ وَسَخَّرَكُمُ الْكُنْهُرَ الْ

# وسَخَّرُ لَكُمُ التَّامُسُ وَالْقَمْرُ دَآبِدَنِ وَسَخَّرُ لَكُمُ الَّيْلُ وَالنَّهَارُ ﴿ وَالْمُكُمِّ قِنْ كُلِّ

= حق ماننے کا اور مخلوق خداہے احسان وسلوک کرنے کا تھم دے رہا ہے۔ فرما تا ہے کہ نماز برابر پڑھتے رہیں جواللہ وحدہ لاشریک لۂ کی عبادت ہے اور زکو ، ضرور دیتے رہیں قرابت داروں کو بھی اور انجان لوگوں کو بھی۔ اقامت سے مراد وقت کی حدود کی رکوع کی خشوع کی مجدے کی حفاظت کرنا ہے۔اللہ کی دی ہوئی روزی کواس کی راہ میں پیشیدگی سے اور کھلےطور براس کی خوشنوری کے لیے اوروں کو بھی دینی چاہیے تا کہاس دن مخلصی ملے جس دن کوئی خرید وفروخت نہ ہوگی نہ کوئی دوتی آشنائی ہوگی ۔ کوئی اپنے تیسُ بطور فديه كے پينا بھى جا باتو بھى نامكن بے جيسافر مان ب ﴿ فَالْيُوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِلْدَيَّةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ • يعن آج تم ہےاور کا فروں ہے کوئی فدییاور بدلہ نہ لیا جائے گا۔وہاں کسی کی دوئتی کی وجہ سے کوئی چھوٹے گانہیں بلکہ وہاں عدل وانصاف ای ہوگا۔ ﴿ حلال ﴾ مصدر ہے۔ امرؤالقیس کے شعر میں بھی پیلفظ ہے۔ دنیا میں لین دین مجت دوئی کام آجاتی ہے لیکن وہال میہ چیز اگر اللہ کے لیے نہ ہوتھن بے سودر ہے گی۔ کوئی سوداگری کوئی میل وہاں کام نہ آئے گا۔ زمین جھر کرسونا فعدیے میں دینا جا ہے لیکن رد ہے۔ کسی کی دوی کسی کی سفارش کا فرکوکام ندد ہے گی۔ فرمان الہی ہے ﴿ وَاتَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِيْ نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْعًا ﴾ 🗨 الخ اس دن کے عذابوں سے بیجنے کی کوشش کر وجس دن کوئی کسی کے پھھ کام نہ آئے گا۔ نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائیگا نہ کسی کوکسی کی شفاعت نفع دے گی نہوئی کسی کی مدوکر سکے گا۔فرمان ہے ﴿ يَلْآ يَّهَا الَّذِينَ الْمَنُواْ اَنْفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنْکُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَالْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَّلَا شَفَاعَةٌ ط وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ٥﴾ ﴿ ايمانداروجوبم خ تهبين دركعا بِتم اس مين س ہماری راہ میں خرچ کرواس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ بیویار ہے نہ دوئتی نہ شفاعت کا فرہی دراصل ظالم ہیں۔ الله کی نعمتیں اوراس کی شکر گزاری: [آیت:۳۲-۳۳]الله کی طرح طرح کی بے ثار نعمتوں کو دیکھوآ سان کواس نے ایک محفوظ حیت بنارکھا ہے۔زمین کوبہترین فرش بنارکھا ہے۔آسان ہے بارش برسا کرزمین سے مزے مزے کے پھل کھیتیاں باغات تیار کر دیتا ہے۔اس کے علم سے کشتیاں پانی کے او پر تیرتی پھرتی ہیں کہ نہیں ایک کنارے سے دوسرے کنارے اورایک ملک سے دوسر



### ومَنْ عَصَانِيْ فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ رَبَّنَا إِنِّيْ اَسُكَنْتُ مِنْ ذُرِيَّتِيْ بِوَادٍ غَيْرٍ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بِيُتِكَ الْهُحَرِّمِ لا رَبِّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلْ أَفْدَةً مِّرَ،

#### التَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَأَرُزُقُهُمْ مِّنَ التَّمَرُتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ ﴿

تر پیمینی بادعا بھی یادہ کہ اے میرے پروردگاراس شہرکوا من والا بنادے اور جھے اور میری اولا دکو بت پرتی سے پناہ دے۔[۳۵] میرے پالنے والے رب انہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ سے بھٹکا رکھا ہے۔ میری تا بعداری کرنے والا میرا ہے۔ اور جومیری نافر مانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے۔[۳۷] اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی پچھاولا واس بے بھیتی کے جنگل میں تیرے حرمت والے گھرکے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگاریاس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں پس تو پچھاوگوں کے ولوں کو ان کی طرف ماکل کر دے۔ اور انہیں مچلوں کی روزیاں عنایت فر ما تا کہ پیشکرگز اری کریں۔[۲۷]

ملک پینچا کیں۔ تم وہاں کا مال یہاں اور یہاں کا وہاں لے جاؤ کے آؤ نفع حاصل کرو تجربہ بڑھاؤ۔ نہریں بھی اسی نے تمہارے کامیس لگار کی جی ہے۔

لاگار کی جیں تم ان کا پانی ہو پلاؤ اس سے کھیٹیاں کر و نہاؤ دھوڈ اور طرح کے فائد سے حاصل کرو۔ دائماً چلتے بھرتے اور بھی نہ مختصے سورج چاند بھی تمہارے فائد ہے کے کاموں جیں مشغول ہیں۔ مقررہ چال پر مقررہ جگہ پر گرد ق جیں گئے ہوئے ہیں۔ نہان جیں کر ہوند آگا پیچھا ہو۔ دن رات انہیں کے آنے جانے سے پودر پا آتے جاتے رہجے ہیں۔ ستارے ای کے تکم کے ماتحت ہیں۔ وہ رب العالمین باہر کمت ہے۔ بھی دنوں کو ہوئے کرویتا ہے بھی راتوں کو ہو ھادیتا ہے۔ ہرچیز اپنے کام جی سرچھکا کے مشغول ہے۔ وہ رب العالمین باہر کمت ہے۔ تمہاری ضرورت کی تمام چیز ہیں اس نے تمہارے لیے مہیا کر دی ہیں۔ تم اسے حال وقال ہے جن جن جن چیز وی کو تات تھا اس نے سب بچھ تہیں وے دی ہیں۔ ما تکئے پر بھی وہ دیتا ہے اور بے ما تکے بھی۔ اس کا ہاتھ نہیں رکتا ہم مجملار ب کی کے تات تھا اس نے سب بچھ تہیں وے دی ہیں۔ ما تکئے پر بھی وہ دیتا ہے اور بے ما تکے بھی۔ اس کا ہاتھ نہیں رکتا ہم مجملار ب کی حقائی تھا اور بیا میاور کے جانے کہاں گئے ہیں۔ اس کا ہاتھ نہیں کہا تھی کہاں ہوئی ہوں گئی کر کیس کو گوئی میں اس کے میت میں اس کے میں دورتا ہوئی کو ان کو بیاں کرتے تھے کہ 'اے پر وردگار! تیرے ہی کہا تشکاح تاس ہوئی ہوں گئی کو بیاں کہی ہوئی کا فرمان ہوئی کا فرمان ہوئی کا فرمان ہوئی کی نہیں وہ کی کے اس کے اس کے کیس اس کے نیک اعمال ہے کہ کو گھیں ہوں گی۔ اور کی انسان کے تین دیوان یون کیس سے سے چھوٹی تعت سے فرمائے گا اٹھا اور اپنا معاوضہ اس کے نیک اعمال ہے کہ کو گھیں ہوں گی۔ اس کے اس کے نیک اعمال ہے کہ دوس سے میں گناہ ہوں گئی نہوں گی۔ اس کے مارے بی مگل میں نور کی انگر تھی ہوں کی دوس سے بی گوئی کر بھی کہ میں کہا ہوں ہوں کی دیوان یونی انگر تھیگی کی میں ہوں کی دوس کی ہوئی کہ باری تعالی میری پوری قبیت وصول نہیں ہوئی۔ خوال کیچھا بھی گناہ دوان یون یون یون یون کو کھا کہ اسے دوس کی دوس کے گی کہ باری تعالی میری کی دوس کے اگر میرے ہوئی کی دوس کے اگر کہ باری تعالی میری کی دوس کے ہوئی کہ دور کی دورال کیچھا بھی گئی کی باری تعالی میری کی دوس کے اگر کہ دورال کیچھا بھی گئی کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دورال کیچھا کی گئی کی دوس کی کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی دوس کی

صحیح بخاری، کتاب الأطعمة باب ما یقول إذا فرغ من طعامه، 80٨٥٠ـ

ورَيَّالَيْنَ ﴿ وَمَالَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ 🕻 ارادہ رحم وکرم کا ہوا تو اب وہ اس کی نیکیاں بڑھادےگا۔اوراس کے گناہوں سے تجاوز کرجائے گا اوراس سے فرمادے گا کہ میں نے ا پی نعتیں تھے بغیر بدلے کے بخش دیں۔' 🗨 اس کی سندضعیف ہے۔ مروی ہے کہ حضرت داؤد عَالِیُلاِ نے الله تعالیٰ جل وعلا سے دریافت کیا کہ میں تیراشکر کیسے ادا کروں؟ شکر کرنا خود بھی تو تیری ایک نعت ہے۔جواب ملا کدواؤ داب تو شکر ادا کر چکا جبکہ تو نے یہ جان لیا اوراس کا قرار کرلیا کہ تو میری نعتوں کے شکر کی ادائیگی ہے قاصر ہے۔حضرت امام شافعی بھاللہ فرماتے ہیں اللہ بی کے لیے تو حمہ ہے جس کی بہ شار نعتوں میں سے ایک نعت کا شکر بھی بغیر ایک نی نعت کے ہم ادانہیں کر سکتے کداس نی نعت پر پھرا یک شکر واجب ہوجا تا ہے پھراس نعت کی شکر گزاری کی ادائیگی کی توفیق پر پھر نعت ملی جس کا شکریدوا جب ہوا۔ ایک شاعر نے یہی مضمون اینے شعرول میں باندها ہے کہ رو تکٹے رو تکٹے پرزبان ہوتو بھی تیری ایک نعت کاشکر بھی پوراا دانہیں ہوسکتا۔ تیرے احسانات اور انعامات بےشار ہیں۔ مكه كے لئے دعائے امن: [آيت: ٣٥-٣٥] الله تعالى بيان فرماتا ہے كه حرمت والا شهر مكه ابتداء الله كي توحيد بربى بنايا كيا تھا-اس کے اوّل بانی خلیل اللہ علیہ اللہ کے سوااوروں کی عبادت کرنے والوں سے بری تنے۔ انہی نے اس شہر کے باامن ہونے کی دعا کہ تھی جواللہ تعالی نے قبول فرمائی۔سب سے پہلا بابرکت اور باہدایت اللہ کا گھر مکہ مکرمہ اللہ کا بی ہےجس میں علاوہ اور بہت می واضح نشانیوں کے مقام ابراہیم بھی ہے۔اس شہر میں جو پہنچ گیا وہ امن وامان میں آ گیا۔اس شہرکو بنانے کے بعد خلیل اللہ نے دعا کی کہ ما الله اس شركو يرامن بنا \_اس كيفرمايا كه الله كاشكر ب جس في مجمع برها بي مين اساعيل والمحق عليها الله عيب بي عطافرمائ - 🕰 حضرت اساعیل علیبیّلاً حضرت الحق عَلیّیلاً سے تیرہ سال بڑے تھے۔اس سے پہلے جبکہ آپ حضرت اساعیل کو دودھ پیتاان کی والدہ كے ساتھ لے كريہاں آئے تھے تب بھى آپ نے اس شہر كے باامن ہونے كى دعا كى تھى ليكن اس دفت كے الفاظ سے تھے ﴿ دَبّ اجْعَلْ طلدًا بَلَدًا امِنًا ﴾ 3 پس اس دعامي بلد يرلام نيس باس ليك ديدوعا شرك آبادى سے يملے كى باوراب چونكىشربى چکا تھا بلد کومعرف بالام لائے ۔ سور ہ بقر ہ میں ہم ان چیز وں کو وضاحت و تفصیل کے ساتھ ذکر کر آئے ہیں۔ پھر دوسری دعامیں اپنی اولا دکوبھی شریک کیا۔انسان کو لا زم ہے کہ اپنی وعامیں اپنی اولا وکوبھی اوراپنے ماں باپ کوبھی شامل رکھے۔پھرآ پ نے بتو ل کی عمرای ان کا فتنهٔ اکثرلوگوں کا بہکا یا جانا بیان فر ماکران ہے اپنی بیزاری کا اظہار کیا اورانہیں اللہ کے حوالے کیا کہ وہ چاہے بخشے جاہے سزادے۔ جیسے روح اللہ غایر ہوز قیامت کہیں گے کہا گرتو انہیں عذاب کرے توبہ تیرے بندے ہیں اورا گر بخش دے تو تو عزیز و تھیم ہے۔ یہ یا در ہے کہ اس میں صرف خدا کی مشیت اور اس کے ارادے کی طرف لوٹنا ہے نہ کہ اس کے واقع ہونے کو جائز سمجھنا ہے۔حضور مَلَا ﷺ نے خلیل اللہ کابی قول اور حضرت روح اللہ کابی قول ﴿ إِنْ يُعَدِّبُهُ مُ ﴾ الخ تلاوت کر کے روروکرا پی امت کو یا دکیا تو الله تعالى نے حضرت جرائيل عَلَيْلِا كو تھم فرما يا كەجاكر دريافت كروكه كيول رور ہے ہو؟ آپ نے سبب بيان كياتھم ہوا كہ جاؤاور كہـ ووكرآ بوجم آب كامت كے بارے يش خوش كروي كے ناراض فدكري كے-تھلوں کی فراوائی کے لیے دعائے ابراہیم عَائِیْلِا: یہ دوسری دعاہے۔ پہلی دعااس شہرکوآ باد ہونے سے پہلے جبآ پ حضرت ا ساعیل عالبیلیا کومع ان کی والدہ صاحبہ کے بہاں چھوڑ کر گئے تھے تب کی تھی اور بیددعااس شہر کے آباو ہو جانے کے بعد کی ۔اس لیے یہاں ﴿ بَیْنِتُكَ الْسَمُسِحَسِرٌمِ ﴾ كالفظ لائے اور نماز كے قائم كرنے كا بھى ذكر فرمایا۔ ابن جریر عمیلیا فرماتے ہیں یہ متعلق ہے لفظ= ❶ البزار٣٤٤٤ وسنده موضوع، داود بن المحبر كذاب وباقي السند ضعيف، مجمع الزوائد، ١٠/٧٥٣ـ النبى مليعة الايمان، باب دعاء النبى مليعة الأمته € ٢/البقرة:١٢٦ـ 🖠 🗗 ۱۲/ابراهیم:۳۹ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وبكاته شفقة عليهم، ٢٠٢٢؛ ابن حبان، ٧٢٣٤؛ السنن الكبري، ١١٢٦٩\_

رَبِّنَا إِنَّكَ تَعُلُمُ مَا نُخْفِيْ وَمَا نُعُلِنُ ﴿ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللهِ مِنْ ثَنَى عِنْ الْأَرْضِ

<u>ۅۘڵۘ؋ۣٳڵۺؠۜٵۧۅؚ۞ٲڵ۬ۘۘۼؠؙۮۑڷۼٳڷؽؚؽۅۘۿۘڹڮٛٷڮٳڶڮؠڔٳۺؗؠۼؽڶۅٳۺڂڨٵڹؖ</u> ڔڽٞڷڛؘؽۼؙٳڶڗؙؙؙؗۼٵٚۅؚ؈ۯؾ۪ٳۻٛۼڵڹؽڡؙ۫ۊؽؽڔٙٳڶڞۜڶۅۊؚۅڝڹؙۮ۫ڗۣؾۜؿؙ<sup>ڽ</sup>ٞۯڹۜؽٵۅٮؘۜڠڹۜڷ

دُعَاءِ ۞ رَبُّنَا اغْفِرْ لِي وَلِو الركي وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ۞ وَلاَتُحْسَبَنّ

للهُ عَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الطَّلِمُونَ قُ إِنَّهَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيْهِ الْأَبْصَارُ اللهُ عَافِيهِ الْأَبْصَارُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْأَبْصَارُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ الْعَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْ

مهطِعِين مقنِعِي رُءُوسِهِمَ لايرَتِنَّ إليهِمُ طَرُفَهُمَ ۗ وَافْيِ اَتَهُمُ هُواعٌ ۞ تَحْصَيْمُ: اے ہارے پروردگارتو خرب جانتاہے جوہم چمیائیں اور جوہم ظاہر کریں۔ زین وآسان کی کوئی چزاللہ پر پوشدہ نہیں۔[^7]

الله كالشكر بجس نے مجھاس بوسا بے ميں اساعيل واسحاق عطافر مائے۔ بچھ شك نہيں كەمىرا پالنہار الله دعاؤں كاسنے والا ہے۔ [4] اے ميرے پالنے والے مجھے نماز كا پابندر كھاور ميرى اولا د سے بھى اے ہمارے رب ميرى دعا قبول فرما۔ [4] اے ہمارے پروردگار مجھے بخش دے اور ميرے ماں باپ كوچمى بخش اور ديگرمؤمنوں كوچمى بخش دے جس دن حساب ہونے لگے۔ [4] تا انصافوں كے اعمال سے

الله کوعافل نہ مجھودہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہے جس دن آئکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جا کمیں گی۔[۳۲] اپنے سراو پراٹھائے دوڑ بھاگ کررہے ہوں گے خودا جی طرف بھی ان کی نگاہیں نہ لوٹیس گی۔اوران کے دل اڑے اور گرے ہوئے خالی ہوں گے۔[۳۳]

= ﴿ الْمُعَوَّمِ ﴾ كساتھ يعني اے باحرمت اس ليے بنايا ہے كه يہاں والے باطمينان يہال نمازي اواكر سكيس ـ ينكت بھى يا در كف

کے قابل ہے کہ آپ نے فرمایا کچھلوگوں کے دلول کوان کی طرف جھکا دے اگرسب لوگوں کے دلوں کوان کی طرف جھکانے کی دعا ہوتی تو فارس وروم' یہود ونصار کی غرض تمام و نیا کے لوگ یہاں الٹ پڑتے۔ آپ نے صرف مسلمانوں کے لیے یہ دعا کی۔اور دعا

ہوں و فارل وروم یا بود و فصاری مرک مام و بیا ہے وق یہاں اسٹ پر سے۔ اپ سے سرف سلما و ل سے بیے بید وعا کی۔ اور دعا کرتے ہیں کہ انہیں پھل بھی عنایت فرما۔ بیز مین زراعت کے قابل بھی نہیں اور دعا ہور ہی ہے پھلوں کی روزی کی۔اللہ تعالیٰ نے بیہ

وعا بھی تبول فرمائی جیسے ارشاو ہے ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّنُ لَكُمْ حَرَمًا امِنَا يُعْجَلَى اللَّهِ فَعَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّذُقًا مِنْ لَدُنَّا ﴾ 1 يعنى كيا ہم نے انہيں حرمت وامن والى الى جُكُونايت نہيں فرمائى جہاں ہر چيز كے پيل ان كی طرف كھيے بطے آتے ہیں جو خاص ہمارے ياس

، م سے ہیں سرست وا سی والی ایل جد سرایت میں ہم مال بہاں ہر پیر سے پ ان کی سرف سے بینے اسے ایل بوخا ک ہمارے پا ک کی روزی ہے۔ پس بیاللہ تعالیٰ کا خاص لطف و کرم عنایت ورخم ہے کہ شہر کی پیداوار پچھ بھی نہیں اور پھل ہر طرح کے وہاں موجود چو

طرف ہے وہاں چلے آئیں۔ یہ ہے حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن عَالِیَلِا) کی دعا کی قبولیت۔

حضرت ابراہیم عَالِیَلاً کی ایک اور دعا: [آیت:۳۸-۳۸]خلیل الله عَالِیَلاً اپنی مناجات میں فرماتے ہیں کہ اللہ تو میرے ارادے اور میں مقصود کو مجمد سے زادہ دانا میں مری داری ہوں کے بال سے زوالہ تو میں خوالہ مان نزا تو ی طرف راغ

اور میرے مقصود کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ میری چاہت ہے کہ یہاں رہنے والے تیری رضا کے طالب اور فقط تیری طرف راغب رہیں۔ ظاہر و باطن تجھ پر روثن ہے۔ زمین وآسان کی ہر چیز کا حال تجھ پر کھلا ہے۔ تیرااحسان ہے کہ اس پورے بڑھا ہے میں تو نے

ميرے بال اولا دعطا فرماً كى اورا كيٹ پرايك بچيديا۔ اسمعيل بھى الحق بھى۔ تو دعاؤں كاسننے والا اور قبول كرنے والا ہے ميں نے ما نگا=

🚺 ۲۸/ القصص:۵۷ ـ



تر کیستان اوگوں کواس دن سے مشیار کردے جب کہ ان کے پاس عذاب آ جائے گا اور ظالم کینے گلیں گے کہ اے ہمارے رہ ہمیں بہت تھوڑ ہے تر یہ ہے کہ وقت تک کی ہی مہلت وے ہم تیری تبلیغ مان لیں اور تیرے پینبروں کی تابعداری میں لگ جا کیں۔ کیا تم اس سے تھوڑ ہے تھے میں تہ ہے کہ تہمارے لیے زوال ہی نہیں۔ ایم آااور کیا تم ان اوگوں کے گھروں میں رہج سہتے نہ تھے جوا پی جانوں پہلے بھی قسمیں نہیں کھا کرتے تھے اور کیا تم پروہ معاملہ کھلا نہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا کچھ کیا۔ ہم نے تو تمہارے مجھانے کو بہت میں مثالیں بیان کر رہے تھے ایس چل ہی رہے ہیں۔ اور اللہ کوان کی تمام چالوں کا علم ہے۔ بیتو ناممن ہے کہ ان کی چالیں اسی ہوں کہ ان کی موں کہ ان

مرزالين»< اورآيت بن موت كود كيوكر كتي بي ﴿ رَبِّ ارْجِعُون ٥ ﴾ ١ ياالله! ابوالسلوناو ما لخدير مضمون آيت ﴿ يَا تُنْهَا الَّذِينَ المَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمُوالكُمْ ﴾ ﴿ الخيس بِ يعنى الصلمانو إلتهيس تبهار عال اولا دالله كى ياد سے عافل ندكرديں -ايساكرنے والےلوگ ظاہر خسارے میں ہیں۔ ہمارا دیا ہوا ہماری راہ میں دیتے رہو۔ابیا نہ ہو کہ موت کے دفت آرز وکرنے لگو کہ مجھے ذراحی دیر ی مہلت مل جائے تو میں خیرات ہی کرلوں اور نیک لوگوں میں مل جاؤ۔ یا در کھوا جل آنے کے بعد کسی کومہلت نہیں ملتی۔اور الله تمہارے اعمال سے باخبر ہے محشر میں بھی ان کا بھی حال ہوگا چنانچہ سورہ سجدہ کی آیت ﴿ وَلَوْ تَوْلَى إِذِ الْمُحْوِمُوْنَ ﴾ 🗗 میں ہے كەكاش تم گنېگاروں كود كيھتے كەدەاپنے پروردگار كے روبروسر جھكائے ہوئے كہدرہے ہوں گے كداے ہمارے رب! ہم نے وكھوليا اورسن لياتو جميس دنياميس ايك بارجيج دے كه بم يقين والے بوكرنيك اعمال كرليس \_ يهي بيان آيت ﴿وَلَوْ تَسراى إِذْ وُقِفُواْ عَلَى النَّالِ﴾ • اورآيت ﴿ وَهُمْ يَصْطِرِحُونَ فِيهَا ﴾ • وغيره من جي ب-يبال أنبين جواب ملتا ب كيتم تواس سے پيافتمين كھا کھا کر کہتے تھے کہ تمہاری نعمتوں کوز وال ہی نہیں۔قیامت کوئی چیز ہی نہیں۔مرکراٹھنا ہی نہیں اب اس کا مزا چکھویہ کہا کرتے تھے او رخوب مضبوط قسمین کھا کھا کر دوسروں کو بھی یقین دلاتے تھے کہ مردوں کواللہ دوبارہ زندہ نہ کرےگا۔ پھر فرما تا ہے کہتم آپ دیکھ چکے من چکے کہتم سے پہلے کہتم جیسوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا۔ان کی مثالیں ہم تم سے بھی بیان

کر چکے کہ ہمارے عذابوں نے انہیں کیسے غارت کر دیا۔ با وجو داس کے تم ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے اور چو کنانہیں ہوتے میہ گو کتنے ہی چالاک ہوں کین خاہر ہے کہ اللہ کے سامنے کسی کی چالا کی نہیں چلتی۔ حضرت ابراہیم عَالِبَیلاً سے جس نے جھگڑا کیا تھا اس نے رو بچے گدھ کے لے کریائے۔ جب وہ بڑے ہو گئے جوانی کو پہنچے طاقت وقوت والے ہو گئے تو ایک چھوٹی ی چوکی کے ایک یائے ے ایک کو باندھ دیا۔ دوسرے سے دوسرے کو باندھ دیا۔ انہیں کھانے کو پچھ نہ دیا۔ خووا پنے ایک ساتھی سمیت اس چوکی پر بیٹھ گیا اور ا کیکڑی کے سرے پر گوشت باندھ کراہے او پر کواٹھایا۔ بھو کے گدھ وہ کھانے کے لیے او پر کواڑے اور اپنے زورہے چوکی کو بھی لے اڑے۔اب جبکہ بیاتی بلندی پر پہنچ سکتے کہ ہر چیز انہیں کھی کی طرح کی نظر آنے گئی تواس نے لکڑی جھکا دی۔اب گوشت نیچے دکھائی ویے لگااس لیے جانوروں نے پرسمیٹ کر گوشت لینے کے لیے پنچا تر ناشروع کردیا اور تخت بھی نیچا ہونے لگا۔ یہاں تک کہ زمین تک پہنچ گیا پس یہ ہیں وہ مکاریاں جن سے پہاڑوں کا زوال بھی ممکن ساہوجائے عبداللہ ڈاٹٹیز کی قرائت میں (تکسادَ مَکُسوُ هُمُّمُ) ہے۔حضرت علی طالبین حضرت ابی بن کعب اور حضرت عمر الطفینا کی قر اُت بھی یہی ہے۔ یہ قصہ نمر ود کا ہے جو کنعان کا باوشاہ تھا۔ اس نے اس حیلے ہے آسان کا قبضہ چاہا تھا۔اس کے بعد قبطیوں کے بادشاہ فرعون کوبھی یہی خبط سایا تھا۔ بڑا بلند منارہ تغمیر کرایا تھالیکن دونوں کی ناتوانی ضعفی اور عاجزی ظاہر ہوگئی اور ذلت وخواری پستی و تنزل کے ساتھ حقیرو ذلیل ہوئے ۔ کہتے ہیں کہ جب بخت نعراس حیلہ سے اپنے تخت کو بہت او نیجا لے گیا۔ یہاں تک کہ زمین اور زمین والے اس کی نظروں سے غائب ہو گئے تو اسے ایک قدرتی آ واز آئی کےاےسرکش طاغی کیاارادہ ہے؟ بیڈر گیاذ رای دیر بعد بھریہی فیبی نداسنائی دی اب تواس کا پیتہ یانی ہو گیااور جلدی

ے نیزہ جمعا کراتر ناشروع کردیا۔ حضرت مجاہد میشانیہ کی قرأت میں (لَعَدَوُلُ) ہے بدلے میں ﴿لِعَدُولُ ﴾ کے۔ ابن عباس مُنْكُمُنُنا ان کو نافیہ مانتے ہیں یعنی ان کے کریپہاڑوں کوزائل نہیں کر سکتے ۔حسن بھری میشید بھی یہی کہتے ہیں۔ابن جریر میشید اس کی توجیہ یه بیان فر مانے ہیں کدان کا شرک وکفر پہاڑوں وغیرہ کونہیں ہٹا سکتا کوئی ضرر دیے نہیں سکتا۔صرف اس کاوبال انہیں کی جانوں پر =

> - ۲۲/ السجدة: ۱۲\_ 🕕 ۲۳/ المؤمنون: ٩٩ - 🏖 ٦٣/ المنافقون: ٩-

> > ٦/ الانعام:٢٧ ـ

# فَلاَ تَحْسَبَنَ الله مُخْلِفَ وَعُدِم رُسُلَهُ ﴿ إِنَّ الله عَزِيْزٌ ذُوانْتِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَكَّلُ الْكَرْضُ عَيْرَ الْكَرْضِ وَالسَّمْلُوتُ وَبَرُزُوْ اللهِ الْوَاحِد الْقَقَارِ ﴿

تر سیمیٹر تو ہرگزید خیال بھی نہ کرنا کہ اللہ اپنے نبیوں سے وعدہ خلافی کرے۔اللہ بڑا ہی عالب اور بدلہ لینز والا ہے۔[2] جس دن زیین اس زیمن کے سوااور ہی بدل دی جائے گی اور آسان بھی اور سب کے سب اللہ واحد غلبے والے کے رو ہر وہوں مے۔[4]

= ہے۔ میں کہتا ہوں اس کے مشابہ یفر مان باری بھی ہے ﴿ وَ لَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَوَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْوِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْبِهِ الْهِ وَ لَا تَمْشِ فِی الْاَرْضِ مَوَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْوِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْبِهِ الْهِ مِنْ كُلُ اللهِ الْمُولِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

قیامت کے دن زمین و آسان بدل دینے جا کیس گے: [آیت: ۲۸ ۲۵] اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کومقرراور مو کد کررہا ہے کہ دنیاو آخرت میں جواس نے اپنے رسولوں کی مدد کا وعدہ کیا ہے وہ بھی اس کا ظاف کرنے والانہیں۔ اس پرکوئی اور غالب نہیں وہ سب پرغالب ہے۔ اس کے اداد ہے ہم ادجو انہیں اس کا جابا ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ کا فرول سے ان کے گفر کا بدلہ ضرور لے گا۔ قیامت کے دن ان پرحسرت و ما بوی طاری ہوگی۔ اس دن زمین ہوگی کیکن اس کے سوااور ہوگی۔ ای طرح آسان بھی بدل و بے جا کیں گے۔ بخاری و مسلم میں ہے رسول اللہ مَنَّا اِنْ فِر اللہ مِنْ اللہ وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ''بلی مراط پر۔' کو اور روایت میں کوئی نشان اور اونی نئی نہوگی۔' کو سند اجم میں ہے حضرت عاکشہ صدیقہ واللہ انہا ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ''بلی مراط پر۔' کو اور روایت میں بارے میں رسول اللہ مَنَّا فِیْنُ کُلُم کُلُم کُلُم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ''بلی مراط پر۔' کو اور روایت میں بارے میں رسول اللہ مَنَّا فِیْنُ کُلُم کُلُ

۱۷/بنی اسرآء یل:۳۷۔
 ۱۹ (۱۸ مریم:۹۰۔
 صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب یقبض الله الارض یوم الله الارض
 یوم القیامة ۲۵۲۱ صحیح مسلم، ۲۷۹۰؛ ابن حبان، ۷۳۲۰۔

المنافقين، باب في البعث والنشور، ٢٧٩١؛ ترمذي، ٢١٢١؛ ابن ماجه، ٢٧٩٩؛ ابن حبان، ٧٣٨٠ـ

● احمد، ١٠١/٦ اس كسندمنقطع لين ضعيف - ليكن محيم مسلم، (١٤٩١) كى حديث اس بي بنياز كرديق - .

🐧 ۳۹/ الزمر: ٦٧- 🗨 احمد، ٦/ ١١٧ ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الزمر ٣٢٤١ وسنده صحيح

لیکن اس می (علی متن جهنم) کے الفاظ میں۔

وسنده ضعيف جداً الروايت ش جابر بن يزيد الجعفى إورجهور كمطابق بيضعيف ب- (تهذيب الكمال، وقم ٨٦٣)

# وَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَبِنِ مُّقَرَّنِيْنَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُمْ مِّنْ قَطِرَانٍ وَتَغْشَى

## وُجُوْهَهُمُ النَّارُ ﴿ لِيَجْزِى اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كُسَبَتُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ سَرِيْمُ الْحِسَابِ ﴿

تر ﷺ: تواس دن گنہگاروں کودیکھے گا کہ ذنجیروں میں ملے جلے ایک جگہ جکڑے ہوئے ہوں گے۔[۴۹]ان کے لباس گندھک کے ہوں گے اور آگ ان کے چیروں پر بھی چڑھی ہوئی ہوگی۔[۵۰] میاس لئے کہ اللہ تعالیٰ برخض کواس کے کئے ہوئے اعمال کا بدلہ دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کوصاب لیتے بچھ دیز ہیں لگے گی۔[۵]

= ہوگا۔انبان کاپینہ پہلی تو قدموں میں ہوگا پھر بڑھ کرنا ک تک پہنچ جائے گا بعجہ اس تختی اور گھبراہ نے اور خونا ک منظر کے جواس کی نگا ہوں کے سامندر آگ ہوجا کیں گے۔ نمین بدل دی جائی گی۔ابو کی نگا ہوں کے سامندر کے بیچ آپ میں آسان باغات بن جا کیں گے۔ سمندر آگ ہوجا کیں گے۔ نمین بدل دی جائی گی۔ابو داؤ دکی حدیث میں ہے'' سمندر کا سنرصرف غازی یا حاجی یا عمرہ کرنے والے ہی کریں گے کیونکہ سمندر کے بیچ آگ ہے یا آگ کے بیچ سمندر ہے'' وصور کی مشہور صدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ''اللہ تعالیٰ زمین کو بسیط کر کے عقاظی چڑ ہے کی طرح کھنچ گا۔اس میں کوئی اونچ نج نظر نہ آئے گی۔ پھرا کے بی آواز کے ساتھ تمام مخلوق اس نئی زمین پر پھیل پڑے گی۔' وسی کھرارشاد ہے کہ تمام مخلوق اپنی قبروں سے نکل کر اللہ واحدوقہار کے سامنے دو ہر وہوجائے گی۔وہ اللہ جواکیلا ہے اور جو ہر چیز پر غالب ہے۔سب کی گردنیں اس کے سامنے میں اور سب اس کے تابع فرمان ہیں۔

اہل جہنم گندھک کے لباس میں قید: آئیت: ۲۹۔ ۵۱ از مین وآسان بدلے ہوئے ہیں گلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہے اس دن اے نبی تم دیکھو گے کہ کفر وفساد کرنے والے گنبگار آپس میں جکڑے بندھے ہوئے ہوں گے ہر ہرقتم کے گنبگار دوسروں سے ملے جلے ہوئے ہوں گے ۔ چیسے فرمان ہے ﴿ اُحْشُرُوا الَّذِيْنَ ظُلَمُوا وَازُوَا جَهُمُ ﴾ ﴿ ظالموں کواوران کے جوڑے لوگوں کواکھا کردو۔ اور آیت میں ہے ﴿ وَاذَا النَّنْفُوسُ رُوِّ جَتْنَ ﴾ ﴿ جَبَدُ نُس کے جوڑے ملادیتے جائیں گے۔ اور جگدار شاد ہے ﴿ وَاذَا اللّٰهُ وَا مِنْهُا مَکَانًا صَیّقًا مُنْفُونُ مِنْ رُوِّ جَتْنَ ﴾ ﴿ جَبَدُ نُس کے جوڑے ملاد یے جائیں گے۔ اور جگدار شاد ہے ﴿ وَاذَا اللّٰهُ وَا مِنْهُا مَکَانًا صَیّقًا مُنْفَرُ نِیْنَ دَعُوا اللّٰهِ اللّٰ کُبُورُا ٥ ﴾ ﴿ یعنی جب کہ جہم کے تک مکان میں وہ ملائے جلائے ڈالے جائیں گے تو وہاں موت موت پکاریں گے۔ حضرت سلیمان عَلَیْكِا کے جنات کی بابت بھی ﴿ مُفَدَّ نِیْسَ فِی جائی وَ عَلَمُ مِن کُورُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَلَمُ مِن کَ مَنْ مُنْ مِن کُورُ اللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَمُ مِن کَ مَنْ مُنْ مِن کُورُ کَ ہُورِ کَ مَن کُورُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَمُ ہُورَ کَان کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُولُ کُلُورُ کُلُورِ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُولُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُولُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُولُ کُلُولُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ کَالَیْکُورُ کُلُورُ کُلُورُ کُلُولُ کُلُورُ کُلُولُ کُلُولُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ وَلَالًا کُلُورُ مِن کُلُورُ مِن کے مند اللّٰ مَا اللّٰهُ مَا

📵 ابــو داود، كتــاب الــجهاد، باب في ركوب البحر في الغزو ٢٤٨٩ وسنده ضعيف، بيهقي، ٤/ ٣٣٤ (التاريخ الكبير رقم ١٨٤٦) ا*لاروايت مين بشرابوعبدالله اوربشر بن مسلم دونول مجهول بين* (التقريب، ٢/ ١٠٣، ١٠٢)

- 🗗 الطبرى، ۱۳/ ۲۵۲ وسنده ضعيف\_
- 🚯 ۳۷/ الصافات:۲۲ ع 🐧 ۸۱/ التكوير:٧- 🐧 ۲۰/ الفرقان:۱۳ـ

٣

#### الْأَلْبَابِ

ترسیمیٹر: بیقر آن تمام لوگوں کے لیےاطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ ہوشیار کردیے جائیں اور بخو بی معلوم کرلیس کہ اللہ ایک بی معبود ہے اور تا کے تقلمندلوگ سوچ (سمجھ) کیس۔[۵۲]

= ہیں'' میری امت میں چارکام جاہلیت کے ہیں جوان سے ندچھوٹیں گے حسب پرفخر نسب میں طعندزنی متاروں سے بارش کی طبی میت پر نو حسنونو حد کرنے والی نے اگر اپنی موت سے پہلے تو بدنہ کر لی تو اسے قیا مت کے ون گندھک کا کرتا اور تھجلی کا دو پہ پہنایا جائے گا۔' ، مسلم میں بھی یہ حد ہے ہے اور روایت میں ہے کہ'' وہ جنت و دو زخ کے درمیان کھڑی کی جائے گا۔ گندھک کا کرتا ہوگا اور منہ پر آگ کھیل رہی ہوگی۔' ، فی قیامت کے دن اللہ تعالی ہرایک کواس کے کا موں کا بدلہ دے گا ہروں کی ہرائیاں سامنے آ جائیں گی۔ اللہ تعالی بہت ہی جلد ساری مخلوق کے حساب سے فارغ ہوجائے گا۔ ممکن ہے یہ آ ہے بھی مثل آ ہت ﴿ الْفُتُوبَ لِلنَّاسِ حِسّابُهُم وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ مُعْمِ صُونَ ٥ ﴾ وہ کے ہولیتی لوگوں کے حساب کا وقت آ ہے بھی بھی وہ ففلت کے ساتھ منہ پھیرے ہوئے ہی ہیں اور ممکن ہے کہ یہ بندے کے حساب کے وقت کا بیان ہو گلوق جسے فریان ہو رہنا گا۔ کو نکہ وہ نکہ ہوگئے ہم آ آ گا گنفس واحدہ فی ہم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد کا زندہ کر دینا جھے پر ایسانی ہے جسے ایک کو مارنا اور جلانا۔ بہی معنی جائم ہوگئے ہوگئے کہ تول کے ہیں کہ حساب کے احاطہ میں اللہ تعالی بہت جلدی کرنے والا ہے۔ ہاں یہ بھی ہوسکل ہے کہ دونوں معنی مراد ہوں یعنی وقت حساب بھی قریب اور اللہ کو حساب میں وریمی نہیں اور میں وقت حساب بھی قریب اور اللہ کو حساب میں وریمی نہیں اور میں ویش وریمی نہیں اور میا وارو مرفوں اللہ کو حساب میں اور اللہ کو حساب میں وریمی نہیں اور مرزوں موال وحق موال وہ رہا واراللہ کو حساب میں وریمی نہیں اور میں وریمی نہیں اور میا وارو مرفوں اللہ کو حساب میں وریمی نہیں اور مول کھنی وقت حساب بھی قریب اور اللہ کو حساب میں وریمی نہیں اور مول کھنی وقت حساب بھی قریب اور اللہ کو حساب میں وریمی نہیں اور میں اور مول کھنی وقت حساب بھی قریب اور اللہ کو حساب میں وریمی نہیں اور مول کھنی وقت حساب بھی قریب اور اللہ کو حساب میں وریمی نہیں اور میں اور مول کھنی وقت حساب بھی قریب اور اللہ کو حساب می اللہ اور میں اور میاں موروں میں میں اور مول کھنی وقت حساب بھی قریب اور اللہ کو حساب میں وریمی نہیں اور مول کھنی اور مرین کے موروں میں موروں معنی موروں میں موروں میں میں موروں میں مور

قرآن کا لوگوں کے نام کھلا پیغام: آتیت:۵۲ ارشاد ہے کہ بیقرآن دنیا کی طرف اللہ کا کھلا پیغام ہے۔ جیے اورآیت
میں نبی مَثَاثِیْم کی زبانی کہلوایا گیا ہے کہ ﴿ لاُنْ فِدَرَ مُحُم بِ ہِ وَمَنْ مُ بَلَغَ ﴾ کا یعنی تاکہ میں اس قرآن سے تہمیں بھی ہوشیار کر
دوں اور جے یہ پہنچ یعنی کل انسان اور تمام جنات جیسے اس سورت کے شروع میں فر مایا ہے کہ اس کتاب کوہم نے بی تیری طرف
نازل فر مایا ہے کہ تو لوگوں کو اندھیروں سے نکال کرنور کی طرف لائے النے ۔ اس قرآن کریم کی غرض میہ ہے کہلوگ ہوشیار کروئے
جائیں ڈرا دیئے جائیں اور اس کی دلیلیں جیش دیکھ کر پڑھ پڑھا کر تحقیق سے معلوم کرلیس کہ اللہ تعالی اکیلا ہی ہے اس کا کوئی
شریک نہیں ۔ اور تھا ندلوگ تھیوت وعرت وعظ دیند حاصل کرلیں ۔ سوج سمجھ لیں ۔

#### اكْحَمْدُ لِلله سورة ابراجيم كي تفيير ختم مولى \_

🛭 احمد، ٥/ ٣٤٢، ٣٤٣ وهو حديث صحيح، ابن حبان، ٣١٤٣؛ بيهقي، ٢/٣٤ . 🔹 صحيح مسلم، كتاب الجنائز،

باب التشديد في النياحة، ٩٣٤ \_ ﴿ طبراني، ٦/ ٢٣٨ وسنده ضعيف، مجمع الزوائد، ٣/ ١٤.

11/ الانبيآء:١ - ١٦/ لقمان:٨١ - ١٥ ١/ الانعام:١٩ -



# بشير الله الرَّحُلْن الرَّحِيْمِ

الرا "تِلْك النَّ الْكِتْبِ وَقُرُانٍ مُّبِيْنِ ©

ترکیمیری معبود مهربان رحم والے کے نام سے شروع سیر بین کتاب الہی کی آیتی اور کھلا اور روشن قر آن ۔ 11

آیت: ایسورتوں کے اول میں جوحروف مقطعہ آئے ہیں ان کابیان پہلے گزر چکا ہے۔ آیت میں قرآن کی آیوں کے واضح اور ہر مخص کی تجھیں آنے کے قابل ہونے کابیان فر مایا ہے۔

التحمد لله تيرموي بارك كانسير حم مولى-



| J   | <b>-30</b> E | > ( inj.) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                        | 77 BE |                                                         |
|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------|
|     |              | (*)                                                                                    | فهرسد |                                                         |
|     |              |                                                                                        |       |                                                         |
| 300 | صفحتمبر      | مضمون                                                                                  | صختبر | مضمون                                                   |
|     | 131          | تیامت آنے کی جلدی ندمجاؤ                                                               | 109   | قیامت کے دن کافر مسلمان ہونے کی آرزوکریں سے             |
|     | 132          | وحی الہی انبیا ﷺ پر ہوئی ہے                                                            | 111   | کافرول کی سرکشی مضداور تکبر                             |
|     | 132          | انسان کااپی پیدائش کو بھولنا اور ہا تیں بنا تا                                         | 111   | انبياطيله كانماق ازاني كانتيبه                          |
|     | 133          | چو پائے انسان کے فائدہ کے لئے ہیں<br>نہ                                                | 112   | باطل پرستی کفار کی صد؟                                  |
|     | 134          | مئلہ گھوڑ ہے کی حلت وحرمت کا                                                           | 112   | آ سانی برجوں سے کیامراد ہے؟                             |
|     | 135          | دین دونیا کی مثالیں<br>• پر میرین                                                      | 113   | ہرتم کے خزانے اللہ تعالی کے پاس میں                     |
|     | 136          | پانی اور پھل اللہ کی معتیں                                                             | 115   | انسان کی پیدائش کاذ کر                                  |
|     |              | جا ند مورج اورستارے<br>مار میں اگر اور ستارے                                           | 116   | فرشتول كا آ دم مَائِيلِا كو مجده اورابليس كاانكار       |
|     | 137          | اللەتغالى كى قدرت كى نشانياں ہيں<br>نصر سے اور نیاد                                    | 116   | المبیس را ندهٔ درگاه ہے                                 |
|     | 138          | سمندر ہے لوگوں کے لئے فوائد ہیں<br>میں ماہ سات یا ہویا                                 | 117   | ابلیس کا ناپاک عبد                                      |
|     | 139          | ہرشے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے<br>مصریفہ تالیا ہے میں سے ریکتہ                            | 118   | جنت میں اخوت اسلامی کا ایک منظر                         |
|     | 140          | فقط الله تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے<br>میں یہ بہ ہیں ہیں:                              | 120   | مضرت ابراہیم مَانِیلِا کواسحاق مَانِیلِا کی بشارت       |
|     | 140          | منکرین قر آن کا تذکره<br>خریب غربه کارنیا د                                            | 121   | قوم لوط پرعذاب البی کا نزول                             |
|     | 141<br>142   | نمرودوغیرہ کاانجام<br>موت کےونت ظالموں کی کیفیت                                        | 122   | قوم لوط کی غیرا خلاقی اور غیر فطری حالت                 |
|     | 142          | موت ہے وقت کا موں کی لیفیت<br>نیک لوگوں کا بہتر بن انجام                               | 123   | قوم لوط کی تبایت کا ذکر                                 |
|     | 144          | میں ووں ہ، رین، ہ<br>مشر کین کس چیز کا انتظار کررہے ہیں؟                               | 124   | قوم شعيب كاانجام                                        |
|     | 144          | رین کا مثیت الهی سے غلط استدلال<br>مشرکین کا مثیت الهی سے غلط استدلال                  | 124   | فمودیون کالمناک انجام<br>برسیر دهه میسی                 |
|     | 146          | ریان کی میں ہیں سے معلقہ معدون<br>قیامت قائم کرنااللہ تعالیٰ کے لیےانہائی آسان ہے      | 124   | مشرکین ہے چیثم پوٹی کا حکم<br>·                         |
|     | 147          | یا عدد ما مسلمان میں ہمرت کرنے کی فضیلت<br>اللہ تعالیٰ کے راہتے میں ہمرت کرنے کی فضیلت | 125   | سیع مثانی ہے کیامراد ہے؟                                |
|     | 148          | منصب دسالت كاحقداد انسان                                                               | 127   | تیامت کے دن انکار کرنے والوں سے سوال ہوگا               |
|     | 149          | الله تعالیٰ کے غضب وغصہ کا بیان                                                        | 129   | رسول الله مَنْ الشِيغُ کے مخالفین کاعبر تناک انجام<br>م |
| 900 | 150          | عرش تا فرش ہر چیز اللہ تعالیٰ کو تحدہ کرتی ہے                                          | 131   | تفسير سوره محل                                          |
| L   | 900          |                                                                                        |       |                                                         |

|          | ا کھی جھی اور |        | عود الإربياء الإيام الإيام<br>المرابع الإيام الإي |
|----------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحةبمبر | مضمون                                             | صفحةبر | مضمون                                                                                                                                                                                                                            |
| 169      | قسمون اورعهدو پيان کي حفاظت کا حکم                | 151    | ب کھاللہ تعالی نے دیا ہے                                                                                                                                                                                                         |
| 171      | ہدایت اور کمراہی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں        | 152    | شركين كاعجيب دعوي اورقابل افسوس روبيه                                                                                                                                                                                            |
| 172      | نیک اعمال کا بهتر بدله ضرور ملے گا                | 153    | ىنەتغالى كا كرم كە گناە پرفورى گرفت نېي <i>س كر</i> تا                                                                                                                                                                           |
| :        | تلادت قرآن کے آغاز میں شیطان کے شرسے              | 154    | ېرنې کو <i>ېې ح</i> ېشلا يا گيا                                                                                                                                                                                                  |
| 173      | الله تعالیٰ کی پناه ما نگنا                       |        | خون اور گو ہر کی آمیزش سے یاک                                                                                                                                                                                                    |
| 174      | ننغ کی حکمت مشرک نہیں جانتے                       | 154    | دودھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے                                                                                                                                                                                             |
| 174      | كافرون كاايك بهتان اوراس كارو                     | 155    | شهد کی کھی قدرت کانمونہ نیز شہد قابل شفاہے                                                                                                                                                                                       |
| 175      | أ والماليكي كا مدانت كابيان                       | 158    | بخیلی اور شدید بردها ہے سے پناہ ما تکنے کا حکم                                                                                                                                                                                   |
| 176      | مجبورأ كفركاارتكاب ناقض ايمان نهيس                |        | تم ایے حق میں شریک برداشت نہیں کرتے اللہ                                                                                                                                                                                         |
| 178      | ہجرت اور جہاد کا بدلہ بخشش ہے                     | 158    | کیوں کر کرنے                                                                                                                                                                                                                     |
| 179      | نعتوں کی ناشکری کا نتیجہ                          | 159    | الله تعالى كاايك اوراحيان                                                                                                                                                                                                        |
| 180      | بعض حرام كرده اشياءكا تذكره                       | 160    | كافراورمؤمن كيمثال                                                                                                                                                                                                               |
| 181      | يبوديون پربعض حرام چيزون كاذكر                    | 161    | بنوں کے متعلق ایک مثال کا ذکر                                                                                                                                                                                                    |
| 182      | ابراہیم عَالِیْلاً رشدو ہدایت کے امام تھے         | 161    | الثدكا كمال علم اوركمال قدرت                                                                                                                                                                                                     |
| 183      | ہرامت کے لئے ہفتہ کے بعض دنوں کی حرمت کابیان      | 163    | راحت وآرام والي فعتين                                                                                                                                                                                                            |
| 184      | نفیحت اور حکمت سے مراد                            | 164    | مشرک سب سے بردا گمراہ ہے                                                                                                                                                                                                         |
| 184      | حصول قصاص اور صبر كابيان                          | 166    | قرآن مجيد ميس هرچيز کابيان                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                   | 167    | عدل،احسان،صله رحمی اور فخش ومنکر کا مطلب                                                                                                                                                                                         |

# رُبِهَا يُودُّ الَّذِيْنَ كُفُرُوْا لَوُ كَانُوْا مُسْلِمِينَ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَتَمَتَّعُوْا وَيُلْهِهِمُ

#### <u>يعنون وه محمد من ويَرْدُون و</u> تَشْيِقُ مِنُ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۞

تر پیکسٹر : وہ بھی وقت ہوگا کہ کا فراپے مسلمان ہونے کی آرز وکریں گے۔ ۲۱ اتو انہیں کھا تا انفع اٹھا تا اورامیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دے بیخود بھی جان لیں گے۔ ۲۱ کمی بستی کوہم نے ہلاک نہیں کیا مگر کہ اس کیلئے مقررہ نوشتہ تھا ۳۱ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آ گے بڑھتا ہے نہ چیچے رہتا ہے۔ [۵]

قیامت کے دن کا فرمسلمان ہونے کی آرز وکریں گے: [آیت:۲-۵] کا فرایخ کفر پر عقریب نادم و پشیمان ہوں گے اورمسلمان بن کرزندگی گزارنے کی تمنا کریں گے۔ یہ بھی مروی ہے کہ کفار بدر جب جہنم کےسامنے پیش کئے جا کیں گے آ رزو کریں گے کہ کاش کہ دہ بھی دنیا میں مؤمن ہوتے ہے بھی ہے کہ ہر کا فراپنی موت کود کھے کرایے مسلمان ہونے کی تمنا کرتا ہے ای طرح قیامت کے دن بھی ہر کافر کی بہی تمنا ہو گی جہنم کے پاس کھڑے ہو کر کہیں گے کہ کاش کہ اب ہم واپس دنیا میں بھیج ویئے جا کمیں تو نہ تو اللہ کی آیات کو جھلا کیں نہ ترک ایمان کریں جہنمی لوگ اوروں کو جہنم ہے نگلتے دیکھ کربھی اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے ابن عباس ڈاٹٹٹٹا اورانس بن ما لک ڈاٹٹٹٹ فر ماتنے ہیں کہ گناہ گارمسلمانوں کوجہنم میںمشرکوں کے ساتھ اللہ تعالی روک لے گا تو مشرک ان مسلمانوں ہے کہبیں گے کہ جس اللہ کی تم ونیا میں عباوت کرتے رہے اس نے تمہیں آج کیا فائدہ دیا؟ اس پر الله تعالی کی رحت کو جوش آئے گا اور ان مسلمانوں کوجہنم ہے نکال لے گا اس وقت کا فرتمنا کریں گے کہ کاش کہ وہ دنیا میں مسلمان ہوتے 🕦 ایک روایت میں ہے کہ شرکوں کے اس طعنے پر اللہ تعالی تھم دے گا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہوا ہے جہنم ہے آزاد کر دوالخ طبرانی میں ہے کہ رسول الله مَنَالَيْظِمُ فرماتے ہیں کہ''لا الدالا الله کے کہنے والوں میں ہے بعض لوگ بسبب اپنے گنا ہوں کے جہنم میں جائمیں گے پس لات وعزیٰ کے پجاری ان سے کہیں گے کہتمہارے لا الدالا اللہ کہنے نے تمہیں کیا نفع دیا؟تم تو ہمارے ساتھ ہی جہنم میں جل رہے ہواس پراللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا اللہ تعالیٰ ان سب کو دہاں سے عُكال لے گا اور نہر حیات میں غوطہ دے كرانہیں ایبا كردے گا جیسے جا ندگہن سے فكلا ہو۔ پھر بیسب جنت میں جا كیں گے وہاں انہیں جبنی کہاجائے گا''حضرت انس ڈلائٹوئے سے مدیث س کرکسی نے کہا کیا آپ نے اسے رسول مَالِیْوَلِم کی زبانی سناہے؟ آپ نے فرمایا سنومیں نے رسول کریم مَنَا يُنْفِيْم سے سنا ہے کہ' مجھ پر قصداً جھوٹ بو لنے والا اپنی جگہ جہنم میں بنا لے'' با وجوداس کے میں كتابول كديس نے بيحديث خودرسول كريم مَاليني لم كن بانى سى ب 2 اورروايت ميس بك د مشرك لوگ اہل قبلد سے كبيل گے کہتم تو مسلمان تھے پھرتمہیں اسلام نے کیا نفع دیا؟ تم تو ہمارےساتھ جہنم میں جل رہے ہو۔ وہ جواب دیں گے کہ ہاں ہ ہارے گناہ تھے جن کی پاواش میں ہم میکڑے گئے الخ ۔اس میں ریجی ہے کدان کے چینکارے کے وقت کفار کہیں گے کہ کاش ہم سلمان ہوتے اوران کی طرح جہنم سے چھڑکارا پاتے'' 🕲 پھر حضور مَثَاثِیْتِمْ نے آعُہ وُ ذُہاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَان السرَّجِیْمِ =

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الطبرى، ١٤/٣٤.

🖠 اس روایت میں مجہول راوی ہیں۔

المعجم الأوسط، ٧٢٨٩ وسنده ضعيف؛ مجمع الزوائد، ١٠ / ٣٨٣، ٣٨٣ يتم كمتح بين

3 مجمع الزوائد، ٧/ ٤٥؛ حاكم، ٢/ ٢٤٢، المام حاكم في المصح كم الميام وين في الى كى



#### مُنْظِرِينَ ﴿ إِنَّا نَحُنُ نُزَّلْنَا الذِّكْرُ وَ إِنَّا لَهُ لَكُفِظُونَ ٥

تر کی کینے گئے کہ اے وہ محض جس پرقر آن اتارا گیا ہے یقینا تو تو کوئی دیوانہ ہے [۲]۔ اگرتو سچابی ہے تو ہمارے پاس فرشتول کو یکوں منہیں لاتا؟[٤] ہم فرشتوں کوئی کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیئے گئے نہیں ہو سکتے۔ [^] ہم نے ہی اس قر آن کوئیں لاتا؟[٤] ہم فرشتوں کوئی کے ساتھ ہی اتار کے ہی اس کے کافظ ہیں۔ [9]

ہم کی بستی کودلیلیں بہچانے اوران کا مقررہ وقت ختم ہونے سے پہلے ہلاک نہیں کرتے ہاں جب وقت مقررہ آ جا تا ہے پھر نقذیم تا خیر ناممکن ہے اس میں اہل مکہ کی تنبیہ ہے کہ وہ شرک سے الحاد سے پنجبر (مَرَّا الْمِیْرُمُ) کی مخالفت سے باز آ جا کیں ورنہ ستحق ہلاکت

<sup>🛭</sup> المعجم الأوسط، ٨١٠٦ وهو حديث حسن.

<sup>🛭</sup> ابن ابی حاتم، وسنده ضعیف۔

وَلَقَدُ اَرْسُلْنَا مِنْ قَبُلِكَ فِي شِيعِ الْاَوَّلِيْنَ وَمَا يَأْتِيْهِمُ مِّنْ رَّسُوْلِ إِلَّا كَانُوْ اِبِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ وَكَا يَأْتِيهِمُ مِّنْ رَّسُولِ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ وَكَا لِكَ نَسْلُلُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ كَانُوا بِهِ يَسْتَهُ زِءُونَ وَكَلْ لِكَ نَسْلُلُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِيْنَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ كَانُوا فِيهِ وَقَلْ خَلْتُ الْرَقِ لِيْنَ ﴿ وَلَوْ فَتَكُنَا عَلَيْهِمُ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ وَقَلْ خَلْتُ اللَّهُ مَا يَا فَيْ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ

يَعْرُجُونَ ﴿ لَقَالُوا إِنَّهَا سُلِّرَتُ أَبْصًارُنَا بَلْ يَعْنُ قَوْمٌ مَّسْعُورُونَ ﴿

څ

نتو کی ایم نے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول بر ابر بھیجے۔[۱۰] کیکن جورسول آیا ای کا انھوں نے نہ اق اڑایا۔[۱۱] کنہگاروں کے دلوں میں ہم ای طمرح یہی رچادیا کرتے ہیں۔[۱۲] وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقینا اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔[۱۳] اگر ہم ان پر آسان کا دروازہ کھول بھی دیں اور بیوہاں چڑھنے بھی لگ جائیں [۱۲] جب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کردی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر جادؤکر دیا ہے۔[۱۵]

موجا کیں گےاوراینے وقت پرتباہ ہوجا کیں گے۔

کا فروں کی سرکشی ضداور تکبر: [آیت:۹-۹] کا فروں کا گفران کی سرکشی تکبرادرضد کا بیان ہور ہاہے کہ وہ بطور نداق اورہنمی کے رسول الله مَا ﷺ سے کہتے ہیں کہا ہے وہ فخص جواس بات کا مدی ہے کہ تھھ پرقر آن اللہ کا کلام اتر رہاہے ہم تو ویکھتے ہیں کہ تو سراسر اللہ ما اللہ تابعداری کی طرف ہمیں ملاز ماہر ہم سر کر رہا ہے ہم استریاب دادوں کے دین کو چھوڑ دیں۔اگر سے ایس ا

پاگل ہے کہ اپنی تابعداری کی طرف ہمیں بلار ہاہے اور ہم سے کہدر ہاہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے دین کوچھوڑ دیں۔ اگرسپا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ جو تیری سچائی ہم سے بیان کریں۔ فرعون نے بھی یہی کہاتھا کہ ﴿ فَلَوْ لَا الْقِیمَ عَلَیْهِ اَسْوِرَةٌ

ہمارے پال کر سلوں ویوں دیں لاتا ؟ بو بیری سچائی ہم سے بیان کریں۔ برکون ہے ، بی نہا ھالد کو الفی علیہ اسورہ میسن ذکھ ہے ﴾ • اس پرسونے کے نگن کیوں نہیں ڈالے گئے ؟ اس کے ساتھ مل کر فرشتے کیوں نہیں آئے؟ رب کی ملاقات کے

ضمیر کامرجع نبی مَالِیَّیْمِ بیں یعنی قرآن اللہ بی کا نازل کیا ہوا ہے اور نبی مَالِیْنِیْمِ کا حافظ وہی ہے جیسے فرمان ہے ﴿ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ ﴿ تَجْدِلِوَ کُولِ کی ایذ ارسانی سے اللہ محفوظ رکھے گالیکن پہلامعنی اولی ہے اور عبارت کی ظاہر روانی بھی اس کور نیچے و بی ہے۔

انبیا عَلِیْلاً کا فداق اڑانے کا نتیجہ: [آیت: الم اے اللہ تعالی اپنے نبی کو تسکین دیتا ہے کہ جس طرح لوگ آپ مَا لَیْنَا کَمُ اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی کے بیوں کو بھی وہ جشلا چکے بیں ہرامت کے رسول کی تکذیب ہوئی ہے اور اسے نداق میں اڑا یا گیا ہے ضدی اور متکم گروہ کے دلوں میں بسب ان کے حدسے بڑھے ہوئے گناہوں کے تکذیب رسول رعادی جاتی

ے یہاں مجرموں سے مرادمشر کین ہیں وہ حق کو قبول کرتے ہی نہیں نہ کریں اگلوں کی عادت ان کے سامنے ہے جس طرح وہ ہلاک اور بر باد ہوے اور ان کے انبیا نجات یا گئے اور ایمان دارعا فیت حاصل کر گئے وہی نتیجہ یہ بھی یا در کھیں دنیا آخرت کی بھلائی

نی مَثَاثِیْنَم کی متابعت میں اور دونوں جہاں کی رسوائی نبی مَثَاثِیْمَ کی مُتَالفت میں ہے۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ برُوجًا وَزَيَّتُهَا لِلنَّظِرِيْنَ ﴿ وَحَفِظُهَا مِنْ كُلِّ شَيْطُنِ رَجِيهُ ﴿ وَحَفِظُهُمَا مِنْ كُلِّ شَيْطُنِ رَجِيهُ ﴿ وَحَفِظُهُمَا مِنَ الْسَمْمَ فَأَنْبُعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَالْأَرْضَ شَيْطُنِ رَجِيهُ ﴿ فَيَانِ مَنِ الْسَمْمَ فَأَنْبُعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَالْأَرْضَ فَيُطُنِ رَبِّيهُ مِنْ السَّمْمَ فَأَنْبُعَهُ مِنْهَابٌ مُّبِينً ﴿ وَالْأَرْضَ لَا مَنْ مَا السَّمْمَ فَأَنْبُعَهُ مِنْهَابٌ مُّبِينً ﴿ وَالْأَرْضَ

#### مَكَدُنْهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَٱنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مُّوزُونٍ ٠٠

#### وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيهَامَعَايِشَ وَمَنْ لَلْنَتُمْ لَهُ بِرِزِقِيْنَ ©

تر میں ہے۔ اس میں برج بنائے ہیں اور کھنے والوں کے لیے اسے زینت والا کیا ہے [۱۱] اور اسے ہرمردود شیطان سے محفوظ رکھا ہے۔ [21] ہاں جو سننے کو چرانا چاہی کے چھچے کھلا شعلہ لگتا ہے۔[۱۸] اور زمین کوہم نے پھیلا دیا ہے اور اس پر پہاڑ لار کھے ہیں اور اس میں ہم نے ہر چیز ہانداز واگا دی ہے [19] اور اس میں ہم نے تہاری روزیاں بناوی ہیں اور جنسیں تم روزی دینے والے نہیں ہو۔[۲۰]

باطل پرستی کفار کی حد؟ ان کی سرکشی ضد ہٹ خود بنی اور باطل پرسی کی تو یہ کیفیت ہے کہ بالفرض اگر ان کے لئے آسان کا دروازہ کھول دیا جائے اور آئیس وہاں چڑھادیا جائے تو بھی بیرت کوحق کہدند میں گے بلکداس وقت بھی ہا تک لگا کیں گے کہ ہماری نظر بند کی کردی گئی ہے آٹکھیں بہکا دی گئی ہیں جادوکر دیا گیا ہے نگاہ چھین کی گئی ہے دھوکہ ہور ہاہے بیوقوف بنایا جار ہاہے۔

ردی کی ہے اسکس برجادی کی ہیں جادو رویا گیا ہے وہ وہ اس کا جو ہو انہوں ہے بیوو ف بحالے جو اسے المار ہونے پھر نے والے ستاروں ہے اسانی برجوں سے کیا مراد ہے: [آ ہے: ۱۲-۲۰] اس بلند آسان کا جو شہر ہے رہنے والے اور چلنے پھر نے والے ستاروں ہے بید درت سے مراد ہماں پرستار ہے ہیں۔ جو بھی اے فور و گر ہے دیکھے وہ گا بہات قدرت اور نشانات عمرت اپنے لئے بہت پاسکتا ہے۔ بروج سے مراد یہاں پرستار ہے ہیں۔ جیے اور آ ہے میں ہے وہ گئی ہونا ہے کہ است کے جو اللہ کی ہوں ہے۔ بروج ہوں کی معرف ہے ہوں ہو ہوا گا ہے۔ بروج ہوں ہے کہ مراد مورج چاندی منزلیس ہیں عطیہ بروسیات ہے ہیں وہ جہاں ہے کہ اور جہاں ہے۔ بھی اتو ہے کہ اس کے کان میں اور جہاں ہے۔ بھی اور جہاں ہے کہ وہ باز تی ہوں ہوا تا ہے بھی اس کے برطان بھی بوتا ہے۔ بھی تو ہے کہ کان میں وال ہے کہ وہ باتا ہے بھی اس کا کام ختم ہو جاتا ہے بھی اس کے برطان بھی ہوتا ہے۔ بھی کر چے بغاری کی حدیث میں صراحت میں موالات مردی ہے۔ اللہ تعالی آ سان میں کی امری بابت فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے عاجزی کے ساتھ اپنے برجو کا گیتے ہیں ہو بھی فر بایا جی ہوں ہوں ہے اور وہ کہتے ہیں جو بھی فر بایا جی ہوں ہوں کہ ہوں کی ہوں کہ ہوں کہ کہ اس کے برطان ہوں کی ادرات اور کو چڑھے ہیں اور ای کی مرایا جی ہوں ہوں کہ ہوں ک

🛭 ۲۰/ الفرقان: ۲۱ـ

ۓ

وَإِنَّالَكُنُ نُحْي وَنُمِيْتُ وَتَحُنُ الْوِيثُونَ۞ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنْكُمُ وَلَقَدُ عَلِمُنَا الْمُسْتَأْخِرِيْنَ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَيُخْشُرُهُمُ ۖ إِنَّهُ كَكِيْمٌ عَلِيْمٌ۞

توریکٹٹٹ، جنٹی بھی چیزیں ہیں سب کے فزانے ہمارے پاس ہیں ہم ہر چیز کواس کے مقررہ اندازے اتارتے ہیں۔[۲۱]ہم بوجھل کرنے والی ہوا کمیں چلا کر پھر آسان سے پانی برسا کر تہمیں وہ پلاتے ہیں تم پھھاس کے ذخیرہ کرنے والے نہیں ہو[۲۲]ہم ہی جلاتے اور مارتے ہیں اور ہم ہی بالآخر وارث ہیں۔ ۳۳ آتم ہیں سے آھے ہوئے والے اور چیچھے مٹنے والے بھی ہمارے علم میں ہیں۔[۳۷] تیرارب سب لوگوں کوجمع کرے گا یقینیا وہ ہوئی حکمتوں والا ہوئے علم والا ہے۔[۲۵]

صون یہ کہا تھا بالکل سے لکل آ گھر اللہ تعالی زمین کا ذکر فریا تا ہے کہ اس نے اسے پیدا کیا کھیلایا اس میں پہاڑ بنائے جنگل اور میدان قائم کے کھیت اور باغات اگائے اور تمام چیزیں باندازہ اور بمناسبت اور بموزونیت ہر ہرزمین کے ہر ہرموسم کے ہر ہرملک کے فاظ ہے بالکل ٹھیک پیدا کیں جو بازار کی ڈرینت اور لوگوں کی خوشگواری کی ہیں۔ زمین میں قتم تم کی معیشت اس نے پیدا کر دی اور انہیں بھی بنا دیے جن کے روزی رساں تم نہیں ہو کیعنی چو پائے اور جانور الونڈی غلام وغیرہ پس قتم تم کی چیزیں قتم قتم کے اسباب قتم تم کی راحت ہر طرح کے آرام اس نے تمہارے لئے مہیا کر دیئے کمائی کے طریقے تمہیں سکھائے جانوروں کو تمہارے زیروست کردیا کہ کہا و بھی سواریاں بھی کرد لونڈی غلام دیئے کہ راحت و آرام حاصل کروان کی روزیاں بھی کچھ تبہارے ذھے نہیں بلکہان کا رزاق

بھی اللہ تعالیٰ عالم پروردگار ہے۔ یقع تم اٹھاؤروزی وہ پہنچائے۔فسبحانۂ ما اعظم شانۂ .

ہر تم کے خزانے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں: [آیت:۲۱-۲۵] تمام چیز وں کا تنہا ما لک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہرکام اس پرآسان ہے ہرتم کی چیزوں کے خزانے اس کے پاس موجود ہیں جتنا 'جب اور جہاں چاہتا ہے تازل فرما تا ہے اپنی حکمتوں کا عالم وہی ہے بندوں کی مصلحوں ہے بھی واقف وہی ہے میکھن اس کی مہر بانی ہے ورنہ کون ہے جواس پر جبر کر سکے۔حضرت عبداللہ دیا اللہ فیا تھ ہیں ہر سال بارش برابر ہی برسی ہے ہاں تھ میں ہے پھرآپ نے بہی آیت تلاوت فرمائی تھم بن عیبنہ سے بھی بہی تول مروی

سال ہار کی برابر ہی ہے ہاں یہ اللہ سے ہا تھ یں ہے چرا پ نے بہا ایک طافت مراہ کا ہم بن حیثیہ سے کا پہنوں مروں ہے کہتے ہیں کہ ہارش کے ساتھ اس قدر فرشتے اترتے ہیں جن کی گنتی کل انسانوں اور جنات سے زیادہ ہوتی ہے ایک ایک قطرے کا خیال رکھتے ہیں کہوہ کہاں برسااور اس سے کیا اُ گا۔ بزار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے کیا ہیں؟ صرف کلام ہے جب کہا ہوجا

ابن ماجه، ۱۹۶۶بن حبان، ۳۲؛ مسند حمیدی، ۱۰۱؛ الإیمان لابن منده، ۷۰۰. و اس روایت میں اُغلب بن تمیم راوی ضعیف ہے۔امام بخاری کہتے ہیں بیر مشکر الحدیث ہے۔(التساریخ الکبیر، ۲/ ۷۰) للمذابیروایت مخت ضعیف

-4-

ا وررت عقیمہ میں وصف دحدت کے ساتھ کیا ہے تا کہ کثرت سے نتیجہ برآ مدہو بارداری کم از کم دو چیزوں کے بغیر ناممکن ہے ہوا جلتی ہوہ آسان سے پانی اٹھاتی ہے اور بادلوں کو پر کردیتی ہے ایک ہواہوتی ہے جوز مین میں پیدادار کی قوت پیدا کرتی ہے ایک ہوا ہوتی ہے جو بادلوں کو ادھر ادھر سے اٹھاتی ہے ایک ہوا ہوتی ہے جو انہیں جمع کر کے نہ بہ نہ کردیتی ہے ایک ہوا ہوتی ہے جو انہیں یانی سے بوجمل کردیتی ہےایک ہوا ہوتی ہے جو درختوں کو پھل دار ہونے کے قابل کردیتی ہے ابن جریر میں بسندضعیف ایک صدیث مروی ہے كە د جنوبى مواجنتى ہاس ميں لوگوں كے منافع بيں اوراس كاذكركتاب الله ميں ہے ' 📭 مندمُريدى كى حديث ميں ہے ' كہ موادُ ل کے سات سال بعداللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک ہوا پیدا کی ہے جوایک درواز ہے ہے رکی ہوئی ہےاسی بند درواز ہے ہے تنہیں ہوا کپنچتی رہتی ہےاگروہ کھل جائے تو زمین وآ سان کی تمام چیزیں ہوا سے الٹ ملٹ ہوجا کمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا نام ازیب ہےتم ا سے جنوبی ہوا کہتے ہو' 🗨 پھر فرما تا ہے کہ اس کے بعد ہم تم پر میٹھا پانی برساتے ہیں کہتم پیواور کام میں لواگر ہم چاہیں تو اسے کڑوااور کھاری کردیں جیسے سورة واقعہ میں بیان فرمایا کہ جس بیٹھے کوتم بیا کرتے ہوا سے بادل سے برسانے والے بھی کیاتم ہی ہو؟ یاہم ہیں؟ اگرہم چاہیں تواسے کڑوا کرویں تعجب ہے کہتم ہماری شکر گزاری نہیں کرتے 🕲 اور آیت میں ہے کہ ای اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے آ سان سے پانی اتارا ہے 🗗 تم اس کے خازن میعنی مانع اور حافظ نہیں ہوہم ہی برساتے ہیں ہم جہاں چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں جہاں چاہتے ہیں محفوظ کردیتے ہیں اگر ہم چاہیں زمین میں دھنسادیں میصرف ہماری رحمت ہے کہ اسے برسایا بچایا میٹھا کیاستھرا کیا کہتم ہو ا پنے جانوروں کو پلاؤا پنی کھیتیاں اور باغات بساؤا پنی ضرورتیں پوری کروہم مخلوق کی ابتدا پھرا سکے اعادہ پر قادر ہیں سب کوعدم سے وجود میں لائے سب کو پھرمعدوم ہم کریں مھے پھر قیامت کے دن سب کواٹھا بٹھا ئیں گے زمین کےاورز مین والوں کے وارث ہم ہی ہیں سب کے سب ہماری طرف لوٹائے جائیں مے ہمارے علم کی کوئی انتہائہیں اول آخرسب ہمارے علم میں ہے ہیں آ سے والوں سے مرادتو اس زمانہ سے پہلے کے لوگ ہیں حضرت آ دم علیقیا کک کے اور پچھلوں سے مراداس زمانے کے اور آیندہ زمانہ کے لوگ ہیں۔مروان بن تھم سے مروی ہے کہ بعض لوگ بوجہ عورتوں کے بچھلی صفوں میں رہا کرتے تھے بس بیر آیت اتری۔ 🗗 اس بارے

میں ایک غریب حدیث بھی وارد ہے ابن جریر میں ابن عباس والفہ اسے مروی ہے کہ ایک بہت ہی خوش شکل عورت نماز میں آیا کرتی

تھی تو بعض مسلمان اس خیال ہے کہ وہ نگاہ نہ چڑھے آ مے بڑھ جاتے تھے اور بعض ان کے خلاف اور پیچھے ہٹ آتے تھے اور سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھوں تلے ہے دیکھتے تھے لیس یہ آیت اتری 🗗 لیکن اس روایت میں بخت نکارت ہے عبدالرزاق میں =

الطبرى، ۱۷/ ۸۸، وسنده ضعيف جداً؛ العظمة، ۸۰۱٤ ، الكسترش عيسنى بن ميمون (الجرح والتعديل، ٧/ ٣٤؛

- التاريخ الكبير ، ٧/ ٧٩) اور أبو المهزم (التاريخ الكبير ، ٨/ ٣٣٩) متروك راوى إير 🕰 مسند حمیدی، ۱۲۹، وسنده ضعیف جداً؛ مسند البزار، ۹/ ۵۶؛ اس مندمین پزیدین عیاض بن جعربه اللیعی کذاب راوی ہے۔
  - 🚯 ۲۵/ الواقعة: ۲۸، ۷۰\_
    - 🆠 🗗 ۱۱/النحل:۱۰ـ
  - 🗗 الطبري، ۲٦/۱٤ وسنده ضعيف\_
- قرمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الحجر ٣١٢٢، وسنده ضعیف عروبن ما لک النگری ضعیف داوی ب\_ نسانی،

٨٧١؛ ابن ماجه، ٢٦٠٦؛ مسند الطيالسي، ١٢١٢؛ بيهقي، ٣/ ٩٩؛ ابن خزيمه، ١٦٩٦؛ حاكم، ٢/ ٣٥٣\_

مِنْ قَبُلُ مِنْ تَارِ السَّمُوْمِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُكَ لِلْمَلْمِكَةِ الِّنْ خَالِقُ بَشَرًا مِنْ

صَلْصَالِ مِّنْ حَبَا مَسْنُوْنِ ﴿ فَاذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَيْثُ فِيهِ مِنْ رُّوْحِيْ فَقَعُوْا لَهُ

لْجِدِيْنَ۞ فَسَجَدَ الْهَلَيْكَةُ كُلُّهُمُ اَجْمَعُوْنَ۞ إِلَّآ اِبْلِيْسَ ۖ اَبِنَ اَنْ يَكُوْنَ مَعَ اللَّجِدِيْنَ۞قَالَ لَمُ اَكُنُ اللَّحِدِيْنَ۞قَالَ لَمُ اَكُنْ اللَّحِدِيْنَ۞قَالَ لَمُ اَكُنْ

لِّالْمُجُدَ لِبُشُرِخُلُقْتُهُ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَّسْنُوْنٍ ⊕

نت بیدا کیا آ<sup>۲۹</sup> ا جبرتیرے پروردگار نے فرشوں نے باکہ میں ایک انسان کوخیری ہوئی کھنے اور اس سے پہلے جنات کوہم نے نو والی آگ سے پیدا کیا آ<sup>۲۷</sup> اجبرتیرے پروردگار نے فرشوں نے رہایا کہ میں ایک انسان کوخیری ہوئی کھنکھناتی ہوئی ٹی سے بیدا کرنے والا ہوں۔[۲۸] و جبرت میں ایک انسان کوخیری ہوئی کھنکھناتی ہوئی ٹی سے بیدا کرنے والا ہوں۔[۲۸] و جبرت میں ایک سے بیدا کے سب کے بیدہ کرایا۔[۲۸] میں کہا ہوا کہ تو سب کے سب کے بیدہ کرایا۔[۲۸] میں کہا ہوا کہ تو سب کے بیدہ کرایا۔[۲۸] میں کہا ہوا کہ تو سب کے بیدہ کرایا۔

ے مجدہ کرلیا۔ (۱۳ مامرا میں لداش نے مجدہ کرنے والوں میں مولیت کرنے سے صاف افار کردیا۔ (۱۳ مامر مایا ہے اس بھے میا کیوا کیدہ کر کرنے والوں میں شال ندہوا؟ (۲۳ اور اولا کدمیں ایسانہیں کداس انسان کو مجدہ کروں جھے تونے کالی اور سرکی ہوئی تھنکھاتی ہوئی مٹی سے بیدا کیا ہے۔ (۳۳٪)

= ابوالجوزا كاقول اس آيت كے بارے ميں مروى ہے كەنماز كى صفول ميں آگے بڑھنے والے اور يتھيے ہننے والے بيصرف ان كا قول ہائى عباس روى ہے كەنماز كى صفول ميں آگے بڑھنے والے اور يتھيے ہننے والے بيصرف ان كا قول ہے ابن عباس روائلہ أغلَمُ۔

، محربن کعب عضلیہ کے سامنے عون بن عبداللہ جب یہ کہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں یہ مطلب نہیں بلکہ اگلوں سے مرادرہ ہیں جو مریکے اور پچھلوں سے مراداب پیداشدہ اور پیدا ہونے والے ہیں تیرارب سب کوجمع کرے گاوہ عکمت وعلم والا ہے یہ من کرحضرت

عون میں ایر خرمایااللہ تعالی آپ کوتو فیق اور جزائے خیردے۔

انسان کی پیدائش کا ذکر: [آیت:۲۷-۳۳] ﴿ صَلْمَ صَالِ ﴾ سے مراد ختک ٹی ہای جیسی آیت ﴿ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ صَلْمَ صَالِ ﴾ سے مراد ختک ٹی ہای جیسی آیت ﴿ حَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنُ مَارِحِ مِنْ نَّادِ ٥ ﴾ • ہے یہ جس مردی ہے کہ بودار مٹی کوجا کہتے ہیں۔ منون کہتے ہیں جس چین کوجا کہتے ہیں۔ منون کہتے ہیں چین کوجا کہتے ہیں ترمٹی۔ اوردن سے مردی ہے بودار مٹی اورگذھی ہوئی مٹی۔ انسان سے پہلے ہم نے جنات کوجا ا

دینے والی آگ سے پیدا کیا ہے۔ سموم کہتے ہیں آگ کی گری کواور حرور کہتے ہیں دن کی گری کو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس گری کی لپٹیس اس گری کاستر وال حصہ ہیں جس سے جن پیدا کئے گئے ہیں ابن عباس دی پھٹیا کہتے ہیں کہ جن آگ کے شعلوں سے بنائے گئے ہیں

یعنی بہت بہتر آ گے ہے۔ عمر و بن دینار کہتے ہیں کہ سورج کی آ گ ہے۔ شیخ میں وارد ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کئے گئے اور جن شعلے والی آ گ سے اور آ دم اس سے جو تمہارے سامنے بیان کر دیا گیا ہے **©** اس آیت سے مراد حضرت آ دم عَالِیَکِا اِس کی فضیلت وشرافت =

0 00/ الرحين: ١٥،١٤ يهقى، ١٥،١٤ عسلم، كتاب الزهد، باب في احاديث متفرقه ٢٩٩٦؛ بيهقى، ١٣/٩؛ مسند احمد،

٦/١٥٣؛ مسند اسحاق بن راهويه، ٢٨٧؛ مسند عبد بن حميد، ١٤٧٩؛ شعب الايمان، ١٤٣\_



تریختگر: فرباباا نے بہشت نے لکل جا کیونکہ توراندہ درگاہ ہے۔[۳۴] تھے برمیری پیٹکارے قیامت کے دن تک ۔[۳۵] کہنے لگا کہا ہے میرے رے مجھےاس دن تک کی ڈھیل دیے کہلوگ دوبار واٹھا کر کھڑ ہے گئے جائیں ۔[۳۷]فرمایا کہاچھاتوان میں ہےجنہیںمہلت ملی ہے۔[۳۷] روزمقرر کے دقت تک کی ۔[۴۸] کینے لگا کہا ہے میرے دب چونکہ تونے مجھے گمراہ کیاہے مجھے بھی قتم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لئے حزین کروں گااوران سب کوبھی بہکا وَں گا۔[۳۹] بجز تیرےان بندوں کے جونتخب کر لئے گئے ہیں۔[۴۰]ارشاد ہوا کہ ہاں یکی جھھ تک جنیخے کی سیدهی راہ ہے۔[اسما میرے بندوں پر مجھے کوئی غلبنہیں لیکن ہاں جو گمراہ لوگ تیری پیروی کریں۔[مسما یقینا ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے۔[ مهم ]جس کےسات وروازے ہیں ہردروازے کے لیےان کا ایک حصہ بٹاہواہے۔[ممم]

= اوران کے عضر کی یا کیز گی اور طہارت کا بیان ہے۔

فرشتوں کا آ دم عَالِیَلاً) کوسجدہ اور اہلیس کا انکار: اللہ تعالی بیان فر مارہا ہے کہ حضرت آ دم عَالِیَلاً) کی پیدائش ہے پہلے ان کی پیدائش کا ذکر فرشتوں میں اس نے کیااور بعد پیدائش کے ان کی بزرگی ظاہر کرنے کے لئے ان کےسامنے فرشتوں سے بجدہ کرایا۔اس حکم کو سب نے تو مان لیالیکن ابلیس تعین نے انکار کر دیا اور کفروحسدا نکار و تکبر فخر وغرور کیا۔صاف کہا کہ میں آ گ کا بنایا ہوا بیرخاک کا بنایا ہوا۔ میں جواس سے بہتر ہوں۔اس کے سامنے کیوں جھکوں؟ مگونو نے اسے مجھ پر بزرگی دی کیکن میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑ وں گا۔ ابن جریرنے یہاں ایک عجیب وغریب اثر وار دکیا ہے کہ ابن عباس ڈاٹھنٹا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیاان سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں تم اسے تجدہ کر ٹا انھوں نے کہا ہم ایسانہ کریں گے۔ چنانچےاس وقت ان کوآ گ نے جلا دیا پھر اور فرشتے پیدا کئے گئے ان سے بھی یہی کہا گیا انھول نے جواب دیا کہ ہم نے سنااور تسلیم کیا گر ابلیس جو پہلے کے منکرول میں سے تھا ا ہے انکار پر جمار ہالیکن اس کا مجوت ان سے نہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیاسرائیلی روایت ہے۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ 🐉 اہلیس راندۂ درگاہ ہے: [آیت:۳۳ س۳۳] پھراللہ تعالیٰ نے اپنی حکومت کا امر کیا جونہ ٹلے نہ ٹالا جا سکے کہ تو اس بہترین اوراعلیٰ جماعت سے دور ہوجاتو پیٹکاراہواہے قیامت تک تجھ پرابدی اور دوامی لعنت برسا کرے گی۔ کہتے ہیں کہ ای وقت اس کی صورت بدل گئی ادراس نے نوحہ خوانی شروع کی۔ دنیا میں تمام نو ہے ای ابتدا ہے ہیں مردو دومطرو دہوکر پھر آتش حسد سے جلتا ہوا آرز وکر تا ہے کہ ﴾ قیامت تک کی اسے ڈھیل دی جائے ۔اس کو یوم البعث کہا گیا ہے پس اس کی بہ درخواست منظور کی گئی اورمہلٹ مل گئی۔

**30€36**(117**)€€30€**>{{"(ζζί)}}>**30€** > ﴿ ٱلْحِجُرِهُ اللَّهُ ابلیس کا نایا ک عبد: ابلیس کی سرکشی بیان ہور ہی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے ممراہ کرنے کی قتم کھا کر کہا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس نے کہا کہ چونکہ تو نے جھے گمراہ کیا میں بھی اولا د آ دم کے لئے زمین میں تیری نافر مانیوں کوخوب زینت دار کر کے دکھاؤں گا ادرانہیں رغبت ولا ولا کرنا فرمانیوں میں مبتلا کروں گا جہاں تک ہو سکے گا کوشش کروں گا کہ سب کو ہی بہکا دوں لیکن ہاں تیرے مخلص بندے میرے ہاتھ نہیں آ کیلتے اور آیت میں بھی ہے کہ گوتو نے اسے مجھ پر برتری دی ہے لیکن اب میں بھی اس کی اولا د کے چیچیے برجاؤں گا۔ چاہے کچھ تھوڑے سے چھوٹ جائیں باتی سب کوہی لے ڈوبوں گا 📭 اس پر جواب ملاکہتم سب کا لوٹنا تو میری ای طرف ہےا عمال کا بدلہ میں ضرور دوں گا۔ نیک کو نیک بدکو بد۔ جیسے فرمان ہے کہ تیرا رب تاک میں ہے 🕰 غرض لوٹنا اور الوالے كارات الله يى كاطرف ب ﴿ عَلَيَّ ﴾ كااكِ قرأت (عَلِيٌّ) بمي بيسي آيت ﴿ وَإِنَّهُ فِي أَمَّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِينٌ ت کے ہے 🕻 🐧 🗗 میں ہے یعنی بلندلیکن پہلی قر اُت مشہور ہے۔ جن بندوں کو میں نے ہدایت پراگا دیا ہے ان پڑتیرا کوئی زور نہیں ہاں تیراز ورتیرے تابعداروں پر ہے بیاسٹنامنقطع ہے۔ابن جربر میں ہے کہ بستیوں سے باہر نبیوں کی مسجدیں ہوتی تھیں جبوہ اینے رب ہے کوئی خاص بات معلوم کرنا جا ہے تو و ہاں جا کر جونماز مقدر میں ہوتی ادا کر کے سوال کرتے ایک دن ایک نبی کے اوراس كے قبلے كے درميان شيطان بيشااس نى نے تين باركها (أعُودُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَان الرَّجِيْمِ) شيطان نے كهاا ينى الله! آخرا پمرے داؤں سے کیے فی جاتے ہیں؟ نبی نے کہا کہ وہتا کہ توبی آدم پرس داؤے غالب آجاتا ہے؟ آخر معاہدہ ہوا کہ ہرایک سیح چیز دوسرے کو بتاد ہے تو نبی اللہ نے کہاس اللہ کا فرمان ہے کہ میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی اثر نہیں صرف ان یرہے جوخود مراہ ہوں اور تیری ماتحتی کریں۔اس اللہ کے دُشمن نے کہا ہے آپ نے کیا فرمایا اسے تو میں آپ کی پیدائش سے بھی پہلے جا تیا ہوں نبی نے کہا اور سن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب شیطانی حرکت ہوتو اللہ سے پناہ طلب کر'وہ سننے جانے والا ہے 📵 والله تیری آ بث باتے ہی میں اللہ سے پناہ جاہ لیتا ہوں اس نے کہا تج ہائ سے آپ میرے پھندے میں نہیں سینتے۔ نبی الله عَلَيْكِيا نِ فر مايا اب توبتا كه ابن آ دم يركيك غالب آجاتا جاس نے كها كه بين الے فصص اور خواہش كے وقت ديوج ليتا مول پھر فرماتا ہے کہ جوکوئی بھی اہلیس کی پیروی کرے وہ جہنمی ہے یہی فرمان قرآن سے تفر کرنے والوں کی نسبت ہے۔ پھرارشاد ہوا کہ جہنم کے کئی ایک دروازے ہیں ہر دروازے سے جانیوالا ابلیسی گروہ مقرر ہے اپنے اعمال کے مطابق ان کے لئے در دازے تقسیم شدہ ہیں حضرت علی دلائنئؤ نے اپنے ایک خطبے میں فرمایا جہنم کے دروازے اس طرح ہیں یعنی ایک پرایک اوروہ سات ہیں ایک کے بعد ایک کر کے ساتوں درواز نے پر ہوجا کیں مجے عکرمہ ویشانیہ فرماتے ہیں سات طبقے ہیں ۔ابن جریسات دروازوں کے نام پیرہناتے ہیںجہنم لظے حطمہ -سعیر -سقر ججیم - باویہ - ، ، ا بن عباس کی خواہے بھی اسی طرح مروی ہے قیادہ کہتے ہیں یہ باعتبارا عمال ان کی منزلیس ہیں ۔ضحاک کہتے ہیں مثلاً ایک دروازه يهود كاايك نصاري كاايك صابيون كاايك مجوسيون كاايك مشركون كافرون كاايك منافقون كاايك ابل توحيد كاليكن توحيد والوں کونجات کی امید ہے باقی سب ناامید ہو گئے ہیں تر ندی میں ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْتُمْ فرماتے ہیں'' جہنم کے سات درواز ہے ا ہیں جن میں سے ایک ان کے لئے ہے جومیری امت پرتلواراٹھائے'' 🗗 ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور مُثَاثِیْز اس آیت کی تغییر = ٤٣ عرا الزخوف: ٤٠ ١/ الاعراف: ٢٠٠٠. 🛂 ۸۹/الفجر: ۱۶ـ 1 / الاسرآء: ٢٢ -**5** ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحجر: ٣١٢٣، وسنده ضعيف مِنْيركي ابْنَ عُمرُ رَفَّا فَهُنَا سے روايت مُرس بحكما قال ابو حاتم تهذيب الكمال، ٥/ ١٥٥-



#### عَذَانُ هُوَالْعَذَابُ الْالِيْمُ ۞

تو پیم از جیزگارلوگ جنتی باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ [۴۵] سلائتی اور امن کے ساتھ یہاں آ جاؤ۔ [۲۶] ان کے دلوں میں جو پکھر بیش وکینہ تھا ہم سب پکھ نکال دیں گے بھائی بھائی بھائی ہے ہوئے ایک دوسرے کے آ منے سامنے شاہی تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ [۲۵] نہ تو وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے اور نہ وہ وہاں ہے بھی نکال دیئے جا کمیں۔ [۴۸] میرے بندوں کو خبر دے کہ میں بہت ہی بخشے والا اور بردا ہی مہریان ہوں۔ [۴۹] اور ساتھ ہی میرے عذاب بھی نہایت در دد کھ والے ہیں۔ [۵۰]

➡ ميں فرماتے ہيں كە ' بعض دوز خيوں كے نخوں تك آگ ہوگی بعض كى كمرتك بعض كى گردنوں تك غرض گنا ہوں كى مقدار پر۔' ● جنت میں اخوت اسلامی کا ایک منظر: [آیت: ۴۵ مه ۵ جنم والوں کاذکرکر کے اب جنتیوں کا ذکر ہور ہاہے کہ وہ باغات اور نہروں اور چشموں میں ہوں گے ۔ان کو بثارت سنائی جائے گی کہ ابتم ہرآ فت سے بچے گئے ہر ڈرخوف اور گھبراہٹ سے مظمئن ہو گئے ندفعتوں کےزوال کا ڈرنہ یہاں سے نکالے جانے کا خطرہ نہ فنانہ کی۔اہل جنت کے دلوں میں گود نیوی رجشیں ہاقی رہ گئی ہوں مگر جنت میں جاتے ہی ایک دوسرے سے ل کرتمام کینے کیٹ کاوشیں دھل جا کیں گی۔ابوامامہ ماہلی والٹیز؛ فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی سینے بے کینہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ مرفوع حدیث میں بھی ہے کہ رسول مَا النائم فرماتے ہیں کہ ''مؤمن جہنم سے نجات یا کر جنت دوزخ کے درمیان کے مل پر ردک لیے جائیں سمے جو ناچا قباں اورظلم آپس میں متھے ان کا ادلہ بدلہ ہو جاے گا اور یاک دل صاف سینہ ہو کر جنت میں جائیں گے۔'' 🗨 اشتر نے حضرت علی ملاہیمؤ کے پاس جانے کی اجازت ما تکی اس وقت آپ کے پاس حضرت طلحہ ڈالٹنٹو کے صاحبزاد ہے بیٹھے تضاتو آپ نے پکھے دیر کے بعدا سے اندر بلایا اس نے کہا کہ شایدان کی وجہ ہے مجھے آپ نے دریمیں اجازت دی؟ آپ نے فرمایا تج ہے۔ کہا پھرتو اگر آپ کے ہاس حضرت عمَّان و النَّهُ يُك صاحبز ادے ہول تو بھی آ ب مجھے ای طرح روک وی؟ آ پ نے فرمایا بیشک مجھے تو اللہ تعالیٰ ہے امید ہے کہ میں اور عثان ان لوگوں میں سے ہوں گے جن کی شان میں یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جو کچھ خفکی تھی ہم نے دور کروی بھائی بھائی ہوکرآ ہنے سامنے تخت شاہی پرجلوہ فر ماہیں۔ایک اور روایت میں ہے کہ عمران بن طلحہ حضرت علی جائٹنؤ کے اصحاب جمل سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی والٹنی کے پاس آئے آپ نے انہیں مرحبا کہااور فرمایا کہ میں امیدر کھتا ہوں کہ میں اور تمہارے والدان میں سے ہیں جن کے دلوں کے غصے اللہ تعالی وورکر کے بھائی بھائی بنا کر جنت کے تختوں پر آ منے سامنے بٹھائے گا ایک اور روایت 🛭 يردوايت هيبان عن آناده كرطريق سے بدون آية صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب جهنم اعاذ نا الله منها ٢٨٤٥؛ ميم موجود ہے۔

ابن ابي شيبه، ١٧٩ ٣٤ مسند احمد، ٥/ ١٠؛ المعجم الكبير، ٦٩٦٩؛ شعب الايمان، ٣١٧؛ الترغيب والترهيب، ٥٦٠٩

حيح بخارى، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة، ٦٥٣٥، ٢٤٤٠ تعليقًا؛ مسند احمد، ٣/ ١٣؛ حاكم، ٢/ ٣٥٤؛ ل يعلى، ١٨٦ ؛ الطبرى، ١٤/ ٣٧؛ الأدب المفرد، ٤٨٦؛ الإيمان لابن منده، ٨٣٨؛ السنة لابن ابي عاصم، ٨٥٧\_

>﴿ ٱلْحِجْرِ ١٥ **395-96** 119**35-96** میں ہے کہ بین کرفرش کے کونے پر بیٹھے ہوے دوشخصوں نے کہا کہاللہ کا عدل اس سے بڑھا ہوا ہے کہ جنہیں آپ کل قبل کریں ان کے بھائی بن جاکیں؟ آپ نے غصے سے فر مایا گراس آیت سے مرا دمیرے اور طلحہ ڈاٹٹیز جیسے لوگ نہیں تو اور کون ہول کے اورروایت میں ہے کے قبیلہ ہمدان کے ایک محض نے بیکہا تھا اور حضرت علی ڈالٹیؤ نے اس دھمکی اور بلند آواز سے بیہ جواب دیا تھا کمکل ہل گما 🗨 اور روایت میں ہے کہ کہنے والے کا نام حارث اعورتھاا دراس کی اس بات پرآپ نے غصہ ہوکر جو چیزآ پ کے ہاتھ میں تھی وہ اس کے سر پر مارکر پیفر مایا تھا ابن جرموز جوحضرت زبیر دلائٹیؤ کا قاتل تھا جب در بارعلی میں آیا تو آپ نے بڑی ور بعدا سے داخلے کی اجازت دی اس نے آ کر حضرت زبیر رفائنڈ اوران کے ساتھیوں کو بلوائی کہدکر برائی سے یا دکیا تو آ ب نے فر مایا تیرے منہ میں مٹی ۔ میں اور طلحہ اور زبیر ڈی گنٹن تو ان شاء اللہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی بابت اللہ کا بیفر مان ہے حضرت علی را الذی و مستر میں ابوجعفر محمد برریوں کی بابت بیآیت نازل ہوئی ہے کثیر النواء کہتے ہیں میں ابوجعفر محمد بن علی کے یاس کیا اور کہا کہ میرے دوست آپ کے دوست ہیں اور مجھ سے مصالحت رکھنے والے آپ سے مصالحت رکھنے والے ہیں میرے دشمن آ پ کے دعمن ہیں اور مجھ سے لڑائی رکھنے والے آ پ ہے لڑائی رکھنے والے ہیں واللہ! میں ابو بکراورعمر ولٹانٹوکا سے بری ہوں اس وقت حضرت جعفر ع الله في الله عن الياكرون تويقينا مجھ سے برھ كر كمراه كوئى نہيں نامكن كه ميں اس وقت ہدايت برقائم ره سکوں'ان دونوں بزرگوں (یعنی ابو بکرا درعمر مخافخہٰ) سے توا ہے کثیر محبت رکھا گراس میں بختے گناہ ہوتو میری گردن پر پھرآ پ نے اس آیت کے آخری حصہ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ بیران وس فخصوں کے بارے میں ہے ابوبکر' عمر' عثان' علی' طلحہ' زہیر' عبدالرحمٰن بن عوف 'سعد بن الي وقاص' سعيد بن زيد' عبدالله بن مسعود ﴿ وَأَنْذَهُ - بيرة منے سامنے ہوں محے تا كه كسى كى طرف كسى كى پیٹے ندر ہے۔حضوراکرم منگافیکٹر نے صحابہ رخی گنٹنے کے ایک مجمع میں آ کراسے تلاوت فر ماکر فر مایا کہ' بیالیک دوسرے کو دیکے رہے ہوں کے 🗨 وہاں انہیں کوئی مشقت تکلیف اور ایذا نہ ہوگی'' بخاری ومسلم میں ہے کہ حضور مَا ﷺ فرماتے ہیں'' مجھے اللّٰہ کا حکم ہوا ہے کہ میں حفزت خدیجہ و اللہ ا کو جنت کے سونے کے کل کی خوشخری سنادوں جس میں ندشورغل ہے نہ تکلیف ومصیبت 🕲 بیہ جنتی جنت ہے بھی نکالے نہ جائیں گے'' حدیث میں ہےان سے فرمایا جائے گا کہ''ا ہے جنتیو!تم ہمیشہ تندرست رہو مے بھی بیار نہ پڑو کے اور ہمیشہ زندہ رہو مے بھی نہ مرو کے اور ہمیشہ جوان رہو مے بھی بوڑھے نہ بنو کے اور ہمیشہ پہیں رہو کے بھی نکالے نہ جاؤ کے۔' 🗗 اور آیت میں ہے کہ وہ تبدیلی مکان کی خواہش ہی نہ کریں گے ندان کی جگدان سے چھینے گا۔اے نبی! آپ میرے بندوں ہے کہد دیجے کہ میں ارمم الراحمین ہوں اور میر ےعذاب بھی نہایت سخت ہیں ۔ای جیسی آیت اور بھی گز رچکی ہےاس سےمرادیپہ ہے کہ مؤمن کوامید کے ساتھ و ربھی رکھنا چاہیے حضور مَثَا ﷺ اپنے صحابہ رہنی اُنڈام کے پاس آتے ہیں اورانہیں ہنستا ہواد مکھ کرفر ماتے ہیں = حاکیہ، ۲/ ۳۵۳، ۳۵۶ اسے کی کہا ہے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے وسندہ حسن۔

- اس دوایت کی سند ش سعید بن شو حبیل اورابراتیم القرشی مجهول داوی بین (المجرح و التعدیل: ۲/ ۱۵۰)
- 🛭 صحيح بخاري، كتاب مناقب الأنصار، باب تزويج النبي كالنائج وفضلها ٣٨١٦، ٣٨٢٠؛ صحيح مسلم، ٢٤٣٧، ٢٤٣٥
- بيه قمي، ٧/ ٣٠٧؛ ترمذي، ٣٨٧٦؛ حاكم، ٣/ ٢٠٣؛ مجمع الزوائد، ٩/ ٢٢٣؛ السنن الكبري للنسائي، ١٨٣٥٨ ابن ابي شيبه، ٣٢٢٨٧؛ المعجم الأوسط، ٢٢٢١؛ المعجم الصغير، ١٩، مسند ابي يعلي، ٧٩٧-
- صحيح مسلم، كتاب الجنة باب في دوام نعيم أهل الجنة، ٢٨٣٧؛ ترمذي، ٣٢٤٦؛ مسند احمد، ٣/ ٣٨؛ المعجم الصغير،
  - ٢١٢؛ الترغيب والترهيب، ٧٦١، <sup>لي</sup>كن بخار*ى اورترندى هن و*إن لكم تقيموا فلا تطعنوا أبدًا، *كالفاظيمن بين*

(120) المرازع ا

#### وَنَتِّأُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَهِيمُ ﴿ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَمًا ۗ قَالَ إِنَّا مِنْكُمُ وَجِلُوْنَ ﴿ قَالُوْالاَ تَوْجَلُ إِنَّا نُبَيِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلِيْمٍ ﴿ قَالَ اَبَكَّرْتُمُوْ نِي عَلَى اَنْ

#### مَّسِّنِي الْكِبَرُ فَيِمَ تُبَيِّرُ وْنَ ﴿ قَالُوْا بِكُرْنُكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِّنَ الْقَنِطِينَ ﴿

#### قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الصَّالُّونَ ﴿

تر کینی ابراہیم علیتی کے مہمانوں کا بھی حال سنادے[۱۵]کہ جب انھوں نے اس کے پاس آ کرسلام کہاتو اس نے کہا کہ ہم کوقو تم سے ڈرگٹ ہے۔ در ۱۵۲ ہے۔ کہاڈرنبیں ہم مجھے ایک ہوشیار دانا فرزند کی بشارت دیتے ہیں۔[۵۳] کہا کیا اس بڑھا ہے کے دبوج لینے کے بعد تم مجھے خوشخری دیتے ہو؟ یہ خوشخری تم کیسے دے رہے ہو۔[۵۲] انھوں نے کہا بالکل کچی مجھے لائق نہیں کہ ناامیدلوگوں میں شامل ہو جا۔[۵۵] کہا اپنے رب کی رحمت سے ناامیدتو صرف کمراہ اور بہتے ہوئے لوگ ہی ہوتے ہیں۔[۵۲]

"جنت دوزخ کی یاد کرو"اس دفت بیآیتی اتریں۔ ● بیمرسل صدیت ابن ابی حاتم میں ہے۔ آپ مکالٹی کی بوشیہ کے دروازے سے صحابہ شکالٹی کے پاس آ کر کہتے ہیں "میں تو تہمیں ہنتے ہوے دیکھ رہا ہوں۔" یہ کہہ کر داپس مڑ گئے اور طلیم کے پاس ہے ہی الئے پاوں پھر ہمارے پاس آ کے اور فر مایا کہ "اہمی میں جا ہی رہا تھا جو حضرت جرئیل علیہ بیا آ کے اور فر مایا کہ جناب باری تعالی ارشاد فر ماتا ہوئے ہیں ہے کہ تو میرے بندوں کو نامید کر دہا ہے؟ انہیں میرے خفور ورجیم ہونے کی اور میرے عذابوں کے المناک ہونے کی خبر دے دے" ہے اور صدیث میں ہے کہ آپ مکی المی شرک ہونے کی اور میرے علام کرلیں تو حرام سے بچنا چھوڑ ویں اورا گرانلہ تعالی کے عذابوں کو معلوم کرلیں تو حرام سے بچنا چھوڑ ویں اورا گرانلہ تعالی کے عذابوں کو معلوم کرلیں تو حرام سے بچنا چھوڑ ویں اورا گرانلہ تعالی کے عذابوں کو معلوم کرلیں تو ایس تو تھوڑ ویں اورا گرانلہ تعالی کے عذابوں کو معلوم کرلیں تو ایس تو تھوڑ ویں اورا گرائیں۔" ق

حضرت ابراہیم عالیہ ایک کو اسحاق عالیہ ایک بشارت: آ ہے: ۵۱-۵۱ الفظ ﴿ صَیْف ﴾ واحداور جمع دونوں پر بولا جاتا ہے جیسے ذُور اور سف ف یہ فرشتے سے جوبصورت انسان سلام کر کے حضرت طیل اللہ عالیہ ایک پاس آ ئے سے ۔ آ پ نے بھڑا کا ک کراس کا کوشت بھون کران مہمانوں کے سامنے لا رکھا جب دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں ڈالتے تو ڈر گئے اور کہا کہ ہمیں تو آ پ سے ڈر گئے لگا۔ فرشتوں نے اطمینان دلایا کہ ڈر ونہیں پھر حضرت آئی عالیہ ایک ہونے کی بشارت سائی جیسے کہ سورہ بود میں ہے تو آ پ نے اپنے اور اپنی ہوی صاحب کے بڑھا ہے کوسامنے رکھ کرا بنا تعجب وور کرنے اور وعدے کو ثابت کرنے کے لئے پوچھا کہ کیااس حالت میں ہمارے ہاں بچہ ہوگا؟ فرشتوں نے دوبارہ زوردار الفاظ میں وعدے کو دہرایا اور ناامیدی سے دور رہے کی تعلیم کی تو آ پ نے اپنے عقیدے کا ظہار کردیا کہ میں بایو نہیں ہوں ایمان رکھتا ہوں کہ میر ارب اس سے بھی بڑی باتوں پر قدرت کا ملہ رکھتا ہے۔

🗨 بدروایت مرسل بعی ضعیف ہے جبکہ پیٹمی نے مسجد مع الزواند، ۷/ ۶۶ میں موصولاً و کرکرے کہا ہے کہ اس کی سند میں موی بن عبیدہ ضعیف راوی میں اور البحد میں البحد میں مولی بن عبیدہ ضعیف راوی ہے۔ اور اس کے علاوہ مصعب بن ٹابت بھی مجروح راوی ہے۔ (البحد میں البحد البحد میں البحد میں البحد میں البحد البحد میں البحد البحد میں البحد میں البحد البحد میں البحد میں البحد البحد میں البحد البحد میں البحد میں البحد البحد البحد میں البحد البحد البحد میں البحد ال

2 الطبرى، ١٤/ ٣٩ اس كى سندين بحى مصعب بن ثابت جوابن معين ، احماور ابوزرعه كنزد يك ضعيف ، - (الجرح والتعديل ، ٨/ ٢٠٤)

الطبرى، ١٤/ ٣٩ يدروايت مرسل يعنى ضعيف ہے۔

بر لاي

# قَالَ فَهَا خَطْبُكُمْ النَّهُ الْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوۤ الْآ الْرَسِلُنَاۤ الْ قَوْمِ مُّجُرِمِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

#### بِهَا كَانُوْا فِيهِ يَهْتَرُوْنَ ﴿ وَاتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَالْكَالْصِيقُونَ ﴿ فَأَسْرِبِا هُلِكَ بِقِطْمِ مِنَ النَّيْلِ وَاتَّامُ أَدُبارَهُمُ وَلا يَلْتَفِتْ مِنْكُمُ اَحَدٌ وَامْضُوْا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿

#### وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَانَ دَابِرَهَوُلاً عِمَقَطُوعٌ مُصْبِعِينَ®

تر بھی کہ اے اللہ کے بھیج ہوئے فرشتو اتمہاراایدا کیا اہم کام ہے؟[<sup>۵۸</sup>]انہوں نے جواب دیا کہ ہم گئبگارلوگوں کی طرف بھیج گئے ہیں۔[<sup>۵۸</sup>] گرخاندان لوط کہ ہم ان سب کوقو ضرور بچالیں گے۔[<sup>۵۹</sup>] بجر لوط فالیکٹا کی بیوی کے کہ ہم نے اسے رکنے اور باقی رہ جانے والوں میں مقرر کردیا ہے۔[<sup>۲۰</sup>] جب بھیج ہوئے فرشتے آل لوط کے پاس بینچے ۲۰۱ تو لوط نے کہا کہ کم لوگ تو بچھ جنبی ہے معلوم ہور ہے ہو۔[۲۲] انھوں نے کہانہیں بلکہ ہم تیرے

جب بیج ہوے فرمے ال وط عی بال پیچاہ او وط عی الدم وال و بھا من سے الدر ہاروہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہو پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں بدوگ شک وشبر کررہے تھے۔ ۲۳۳]ہم تو تیرے پاس مرت میں اور ہیں بھی بالکل سیح۔ ۲۳۳] اب تواپی خاندان سمیت اس رات کے کسی حصہ میں چل و ہے تو آپ ان کے پیچے رہنا اور خبر دارتم میں سے کوئی مؤکر بھی شدد کیھے اور جہال کا تمہیں تھم کیا جا رہا ہے وہاں چلے جاؤ۔ ۲۵۱] اور ہم نے اس کی طرف اس بات کا فیصلہ کردیا کہ جوتے ہوتے ان لوگوں کی جزیں کا ان وی جائیں گا۔ ۲۷۱]

قوم لوط پرعذاب البی کا نزول: [آیت:۵۷-۲۶] حفرت ابراہیم علیقیلا کا جب ڈرخوف جاتارہا ہے بلکہ بشارت بھی دی گئی تو اب فرشتوں سے ان کے آنے کی وجہ دریافت کی انھوں نے بتلایا کہ لوطیوں کی بستیاں اللنے کے لئے ہم آئے ہیں مگر حفرت

ہ ۔ اوط علیہ آلی آل نجات پالے گی ہاں اس آل میں ان کی بیوی پی نہیں سکتی وہ قوم کے ساتھ رہ جائے گی اور ہلا کت میں ان کے سٹاتھ ہی ہلاک ہوگی۔

وشبہ کررہی تھی۔ہم حق بات اور قطعی تھم لے کرآئے ہیں اور فرشتے تھا نیت کے ساتھ ہی نازل ہوا کرتے ہیں۔اورہم ہیں بھی سیج جو خبرآپ کودے رہے ہیں وہ ہوکررہے گی کہ آپ نجات پائیں اور آپ کی سیکا فرقوم ہلاک ہو۔

حضرت لوط عَالِيَا ہے فرشتے کہدرہے ہیں کدرات کا کچھ حصہ گزرتے ہی آپ اپنے دالوں کو لے کریہاں سے چلے جائیں خود آپ ان سب کے پیچپے رہیں تا کدان کی انچھی طرح نگرانی کرسکیس یہی سنت رسول اللّٰد مَاکَا اَلْیَا مَاکَ اَلْیَا کُو آپ ان سب کے پیچپے رہیں تا کدان کی انچھی طرح نگرانی کرسکیس یہی سنت رسول اللّٰد مَاکَا اَلْیَا مِیَا کُلُورِ کِ

کرتے تھے تا کہ کمزوراورگرے پڑے لوگوں کا خیال رہے بھر فرمادیا کہ جب قوم پر عذاب آئے اوران کا شوروغل سنائی دے قو ان کی طرف نظر نداٹھا نانبیں اس عذاب وسزامیں چھوڑ کرتہ ہیں جانے کا حکم ہے۔ چلے جاؤگویاان کے ساتھ کوئی تھا جوانہیں راستہ =



تو کیکنٹر: شہری لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے۔ [۲۵] (لوط عَلَیْماً آنے) کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں تم جمعے رسوانہ کرو۔ [۲۸] اللہ ہے ڈرواور میری آبروریزی ندکرو۔ [۱۹] وہ بولے کیا ہم نے بخصے دنیا کے اجنبی لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کر رکھا؟ [۵۰] (لوط عَلَیْماً آنے) کہا اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری پچیاں موجود ہیں [۲۱] تیری عمر کی تیم وہ تو اپنی بدستی میں سرگر دال تھے۔ [۲۲] پس سورج نکلتے انہیں ایک برے زور کی آ دازنے پکڑلیا۔ [۳۷] بلا خرہم نے اس شہر کواو پر تلے کردیا اور ان لوگوں پر کنکروالے پھر برسائے۔ [۴۷] برا کی عبرت حاصل کرنے والے کے لئے تو اس میں بہت کی شانیاں ہیں۔ [۵۷] یہتی ایس داہ پر جو برابر چلتی رہتی ہے۔ [۲۷] اور اس میں ایما نداروں کے لئے بوئی شانی ہے۔ [۲۷]

- دکھا تا جائے ہم نے پہلے ہی سے (حضرت) لوط عَالِيَا ہے فر ماديا تھا کہ منج کے وقت بدلوگ مٹا دیئے جا کیں گے جیسے ووسری آیت میں ہے کدان کے عذاب کا دقت منج ہے جو بہت ہی قریب ہے۔ 1

تو م لوط کی غیر اخلاقی اور غیر فطری حالت: [آیت: ۲۷ ـ ۷۷] قوم لوط کو جب معلوم ہوا کہ حضرت لوط عَالِیَظا کے گھر نو جوان خوبصورت مہمان آئے ہیں تو وہ اپنے بداراد ہے ہے خوشیاں مناتے ہوئے چڑھ دوڑ ہے پغیرالی نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ اللہ ہے ڈرومیر مہمانوں میں مجھے رسوانہ کرواس دقت خود حضرت لوط عَالِیَظِا کو یہ معلوم نہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں جیسے کہ سورہ ہود میں ہے یہاں گواس کا ذکر بعد میں ہے اور فرشتوں کا ظاہر ہو جانا پہلے ذکر ہوا ہے لیکن اس ہے تربیہ مقصود نہیں واکر ترب کے لئے ہوتا بھی منہیں اور خصوصاً ایک جگہ جہاں اس کے خلاف دلیل موجود ہو۔ آب ان ہے کہتے ہیں کہ میری آبر دریزی کے در پے نہ ہوجاؤلیکن وہ جواب دیتے ہیں کہ جب آپ کو یہ خیال تھا تو آئیس آپ نے اپنا مہمان کیوں بنایا ہم تو آپ کو اس ہے خوشی کر چکے ہیں تب آپ نے آئیس مزید سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری عورتیں جو میری لاکیاں ہیں وہ خوابش پوری کرنے کی چیزیں ہیں نہ کہ یہ۔ اس کا لورا بیان نہا ہے وضا دت کے ساتھ ہم پہلے کر چکے ہیں اس لئے دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں چو کہ دید بدلوگ اپنی فرمستی ہیں ہے اور جو تضا اور موقضا اور موقضا اور کی میران کی است کریم اور تعظیم ہے۔ ابن عباس ڈوائٹ کیا فرمار ہا ہے اس میں آئے خضرت مُنافِیْنِ کی عبر اس کے مان سے منافل سے اس میں آئے خواب میں اللہ تعالی نے اپنی میں اللہ تعالی نے اپنی جی ساتھ ہی میں ہوگوں ہیں ہوگوں ہیں اس کے اللہ تعالی اپنے نبی مُنافِیْنِ کی عمر کی تھم کو تھی کو تھی ہوگوں پر جھوم رہا تھا اس سے عافل ہے اس میں آئے گئی ان کے مرون پر جھوم رہا تھا اس سے عافل ہے اس میں آئے گئی کا مرک تم کی تھی میں میں تو خور میں ہوگوں ہیں اس کے اس میں آئے گئی کی مرک تم کی تھی کو تیں ہوگوں پر بیا کہ کو تی ہوئی کی خور سے بیں اللہ تو ان کی مرک تم کی کو تی خور سے بیں اللہ تو اللہ کی ہوئی گئی کو تی ہوئی کو تھی ہوئی کی کو تی ہوئی کو تھی کو تھی کو تو کی کو تی کو تو تو کیا گئی گئی ہوئی کو تو کو تو کی کو تی کو تو تو کی کو تھی کو تو کو تو کو کیا گئی کو تو کو تھی کو تو کو تو کی کو تو کو تو کو تو کر تو کی کر تو کی کو تو کی کو تو کو تو کیا گئی کو تو کو تو کی کو تو کو تو کر تو کی کو تو کو کر تو کی کو تو کو تو کر تو کو تو کر تو کو تو کو تو کو تو کر تو کو تو کو کر تو کو تو کر تو کر تو کو کر تو کر تو کر تو کر تو کر ت

۱۱/هود:۸۱ـ ------ وَإِنْ كَانَ أَصْحِبُ الْأَيْكَةِ لَظْلِمِيْنَ فَائْتَقَهُنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَالِيَامَامِمُّيِيْنٍ فَيَ

وَلُقَالُ كُنَّابَ اصلحبُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿ وَأَتَيَنَهُمُ الْيَنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿ وَأَتَيْنُهُمُ الْيَنِيَ الْمُؤْتِكَالِ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمُؤْتَا الْمِنِيْنَ ﴿ فَأَخَذَ ثَهُمُ الصَّيْحَةُ مُعْرِضِيْنَ ﴿ فَأَخَذَ ثَهُمُ الصَّيْحَةُ مَعْرِضِيْنَ ﴿ فَأَخَذَ ثَهُمُ الصَّيْحَةُ الْمُعْرِضِيْنَ ﴿ وَكَانُوا عَنْهَا لَا اللَّهُ اللَّ

#### مُصْبِعِيْنَ ﴿ فَهُمَّ أَغُنَّى عَنْهُمْ مَّا كَانُوْ الكِّسِبُونَ ﴿

تر کیسٹی ایک بہتی کے رہنے والے بھی بڑے طاکم تھے۔ [۸۷] جن ہے آخر ہم نے انقام لے ہی لیایہ دونوں شہر کھلے عام راستے پر ہیں۔ [۵۹] ججروالوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ [۸۰] جنسی ہم نے اپنی نشانیاں بھی عطافر مائی تھیں لیکن تا ہم وہ ان سے گرون موڑنے والے ہی رہے۔ [۸۸] ججروالوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ [۸۳] میلاگ اپنے مکان پہاڑوں میں خاطر جمعی سے تر اش لیا کرتے تھے۔ [۸۲] آخر انہیں بھی صبح ہوتے ہوتے آواز تندنے آد بوچا۔ [۸۳] میلوگ اپنے مکان پہاڑوں میں خاطر جمعی سے تر اش لیا کرتے تھے۔ [۸۲] تر انہیں کوئی فاکدہ ند دیا۔ [۸۲]

= ہان میں حضور مَالِیْنَیْم سے زیادہ برزگ کوئی نہیں اللہ تعالی نے آپ مَالیّیْم کی حیات کے سواکسی کی حیات کی قتم نہیں کھائی ﴿ اَللّٰهِ عَلَيْمُ مَالِي عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ اللّٰهُ عَلَيْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَل عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عَلِيْمُ عِلْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِي عَلَيْمُ عَل

قوم لوط کی تباہی کا ذکر: سور کے نکلنے کے وقت آسان سے ایک دل ہلانے والی اور جگر پاش پاش کر دینے والی چنگھاڑ کی آواز آئی اور ساتھ ہی ان کی بستیاں اوپر کو اٹھیں آسان کے قریب پہنچ گئیں اور وہاں سے الٹ دی گئیں اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا اوپر ہو گیا ساتھ ہی ان کی بستیاں اوپر کو اٹھیں آسان سے پھر برسے ایسے جیسے کی مٹی کے کئر آلود پھر ہوں سور ہ ہود میں اس کا مفصل بیان ہو چکا ہے جو بھی بھیرت و بسارت سے کام لے دیکھے سنے سوچے سمجھاس کے لئے تو ان بستیوں کی بربادی میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں ایسے پا کہاز لوگ

ذرا ذرا کی چیزوں سے عبرت ونصیحت حاصل کرتے ہیں پند پکڑتے ہیں اورغور سے ان واقعات کو دیکھتے ہیں اور عالم حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں تامل اورغور وخوض کرکے اپنی حالت سنوار لیتے ہیں تر ندی وغیرہ میں حدیث ہے کہ رسول اللّه مَا اَلَّیْنِمُ در مدر سر بھتا

''مؤمن کی عقمندی اور دور بنی کالحاظ رکھو۔ وہ اللہ کے نور کے ساتھ دیکھتا ہے' 📭 پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور صدیث میں ہے کہ''وہ اللہ کے نور اور اللہ کی توفیق سے دیکھتا ہے'' 🗨 اور صدیث میں ہے کہ''اللہ کے بندے لوگوں کوان کے نشانات سے

پیچان لیتے ہیں' 🕃 بیستی شارع عام پرموجود ہے جس پر ظاہری اور ہاطنی عذاب آیا الٹ گئی۔ پیٹر کھائے عذاب کا نشانہ بنی اب بیر حر میں سے مزکز کے حصل میں نہ کہ میں است کا میں است کا میں میں میں میں میں میں میں میں میں است کا میں میں ا

ایک گندی اور بدمزہ کھائی کی جھیل می بنی ہوئی ہے تم رات دن وہاں ہے آتے جاتے ہوتعجب ہے کہ پھر بھی تھمندی ہے کام نہیں لیتے غرض صاف واضح اور آیدورفت کے راستے پر بیالٹی ہوئی بستی موجود ہے بیجی معنی کئے ہیں کہوہ کتاب مبین میں ہے لیکن بیمعن =

🗖 🛈 ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الحجر، ۳۱۲۷، وسنده ضعیف بیردایت عطیه بن معدالعونی کے ضعف وتدلیس 🌡 فی کی وجہ سے ضعیف ہے۔

2 الطبرى، ۱۷/ ۱۷۲ وسنده ضعیف جداً الأمثال، ۱۲۸؛ حلیة الأولیاء، ۱/ ۱۱۸؛ الموضوعات، ۱۲۳ ۱۲۳ اس روایت می سلیمان بن سلمه به این جنیر فی متروک اوراین عدی نے اس کی خبر کومکر کہا ہے۔ (المیز ان، ۳/ ۲۹۷)

۱۲۱/۱۲۱ مجمع الزوائد، ۱۰/۲۲۶ المعجم الأوسط، ۲۹۰۱ مستد الشهاب، ۱۰۰٥.

# وَمَا خَلَقُنَا السَّمَاٰتِ وَالْكَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَ ٓ اللَّا بِٱلْحَقِّ ۗ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيةٌ

#### فَأَصْفَعِ الصَّفْحَ الْجَيِيْلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيْمُ ﴿

تر کی بیرافر مایا اور قیامت ضرور مین کواوران کے درمیان کی سب چیز ول کوئل کے ساتھ ہی پیدافر مایا اور قیامت ضرورضرورآنے والی ہے پس توضع وارکی اورامچھائی سے درگز رکر لے۔[۸۵] یقینا تیرا پر وردگار ہی پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔[۸۲]

= کچھزیادہ بنٹر ہیں بیٹے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔ اللّٰداوررسول پرائیان لانے والوں کے لئے بیا یک کھلی دلیل اور جاری نشانی ہے کہ کس طرح اللّٰداینے ماننے والوں کو نجات دیتا ہے اور اپنے وشمنوں کوغارت کرتا ہے۔

قوم شعیب کا انجام: [آیت: ۷۸-۸۴] اصحاب ایکه سے مرادقوم شعیب ہے۔ ایکه کہتے ہیں درختوں کے جھنڈ کو۔ان کاظلم علادہ شرک د کفر کے غارت گری اور ناپ تول کی کم بھی تھی ان کی بستی لوطیوں کے قریب تھی اوران کا زمانہ بھی ان سے بہت قریب تھا ان پہمی ان کی پہم شرارتوں کی دجہ سے عذاب الہی آیا یہ دونوں بستیاں برسر شارع عام تھیں حضرت شعیب عَلَيْمُ اِ کوڈراتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوط عَلَيْمُ اِلَّا کی قوم تم سے پچھ دورنہیں۔ •

۔ وورائے ہونے مرہا ملا کہ در طفیقیاں دیا ہے ہو روسیاں کا منظم میں جھوں نے اپنے نبی حضرت صالح مَلِیَّلِیا کو جھٹلا یا تھا اور بیرظا ہر ہے شمو دیوں کا المناک انجام: حجر والوں سے مراوثمودی ہیں جھوں نے اپنے نبی حضرت صالح مَلِیَّلِیا کو جھٹلا یا تھا اور بیرظا ہر ہے

کہ ایک نبی کا حیطلانے والا کو پاسب نبیوں کا اٹکار کرنے والا ہے ای لئے فر مایا گیا کہ انھوں نے نبیوں کو حیطلا یا ان کے پاس ایسے معجز سے پہنچے جن سے حصرت صالح علیتیلا کی سچائی ان پر کھل گئی جیسے کہ ایک سخت پھر کی چٹان سے اونٹنی کا ٹکلنا جوان کے شہروں میں چرتی چکتی تھی اور ایک دن وہ پانی چین تھی ایک ون شہر یوں کے جانور کر پھر بھی بیلوگ گردن کش ہی رہے بلکہ اس اونٹنی کو مار

وُالا اس وقت حضرت صالح عَلِيَّلاً نے فر مایا بس اب تمین دن کے اندراندرتم پر قبرالہی نازل ہوگا یہ بالکاسچا وعدہ ہے اوراٹل عذاب ہے ۔ان لوگوں نے اللہ کی ہتلائی ہوئی راہ پر بھی اپنے اندھائے کوتر ججے دی۔ بیلوگ صرف اپنی قوت جتانے اور ریا کاری

ظاہر کرنے کے واسطے تکبراور تجمر کے طور پر پہاڑوں میں مکان تراشتے تھے کسی خوف کے باعث یا ضرور تابید چیز ندھی جب رسول کریم منافقین جوک جاتے ہوئے ان کے مکانوں سے گزرے تو آپ نے سر پر کپڑا ڈال لیا اور سواری کو تیز چلایا اور اپنے

ساتھیوں سے فر مایا کہ'' جن پرعذاب البی اترا ہے ان کی بستیوں سے رویتے ہوئے گز روا گررونا نیر آئے تو رونی صورت بنا کرچلو کہ ایبا نہ ہو کہ انہیں عذا بوں کا شکارتم بھی بن جاؤ'' 2 آخران پڑھیک چوتھے دن کی ضبح عذاب البی بصورت چنگھاڑ آیااس وقت

ان کی کمائیاں کچھکام نہ آئیں جن تھیتوں اور پھلوں کی حفاظت کے لئے اور انہیں بڑھانے کے لیے ان لوگوں نے اونٹن کا پانی پیٹا ناپیند کر کے اسے قبل کردیا تھاوہ آج بے سود ٹابت ہو ہے اور امررب اپنا کام کر گیا۔

0×4×10

# وَلَقَدُ اتَيْنَكَ سَبْعًا هِنَ الْمِثَانِ وَالْقُرُانِ الْعَظِيْمَ ﴿ لَا تَهُدَّتَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا

#### مَتَّعْنَابِهَ أَزُواجًا مِّنْهُمُ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمُ وَاخْفِضُ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

ترکیکٹر، بیٹیا ہم نے بیٹے سات آیتی دے رکھی ہیں کد و ہرائی جاتی ہیں اور بیٹے بزرگ قرآن بھی دے رکھاہے۔ اے اتو ہرگزا پی نظریں اس چیز کی طرف ندوڑا جس ہے ہم نے ان میں سے گئتم کے لوگوں کو بہرہ مند کررکھا ہے۔ نہوان پرافسوں کراورمؤمنوں کے لئے اپتاباز و جھکائے رہ۔[۸۸]

بدلے نیکوں کو نیک بدلے ملنے والے ہیں مخلوق باطل سے پیدائییں کی ٹی ایسا گمان کا فروں کا ہوتا ہے اور کا فروں کی لئے ویل دوزخ ہے اورآ بیت میں ہے کیاتم سجھتے ہو کہ ہم نے تہمیں ہے کار پیدا کیا ہے اورتم ہماری طرف لوٹ کرئیں آؤگے۔ بلندی والا ہے اللہ مالک حق جس کے سواکوئی قابل پر سنٹ نہیں عرش کریم کا مالک وہی ہے ⑤ پھراپے نبی سائٹ ہے گئے کو تھم ویتا ہے کہ مشرکوں سے چشم پوٹی کیجئے ان کی ایڈ ااور جمثلا نا اور برا کہنا سے لیجئے جیسے اور آ بیت میں ہے ان سے چشم پوٹی کیجئے اور سلام کہدد ہے آئیں انجی معلوم ہو جائے گا ہ یہ تھم جہاد کے تھم ہما اور جماد بعداز ہجرت مقرر اور شروع ہوا ہے تیرارب خالق ہے اور خالق مار والنے کے بعد بھی پیدائش پر قاور ہے اسے کئی چیز کی بار بار کی پیدائش عاجز نہیں کر کئی ریزوں کو جو بھر جا کیں وہ جمع کر کے جان وال گئا ہے جیسے فرمان ہے ﴿ اَوَ لَیْ سَ اللّٰہ خِسْ اللّٰہ خِسْ وَاللّٰہ کِسْ اللّٰہ خِسْ وَاللّٰہ کِسْ اللّٰہ خِسْ وَاللّٰہ کِسْ اللّٰہ خِسْ اللّٰہ خِسْ اللّٰہ کے اسے فرمان میں کو ان خالق کیا ان جیسوں کی پیدائش سکتا ہے جیسے فرمان ہے ﴿ اَوَ لَیْ سَ اللّٰہ خِسْ اللّٰہ کِسْ اللّٰہ وَ اللّٰہ کُلُوتُ مِنْ بِیدائش مِنْ اللّٰہ کِسْ اللّٰہ کِسْ اللّٰہ کے اللّٰہ کی کا اللّٰہ کی خلق السّلہ اور قرائی کیا آئی کیا ان جیسون کی پیدائش کیا ان جیسوں کی پیدائش کیا کہ کو کھوں کو کھوں کو کہ کو کی کو کیا کہ کا مالک کیا ان جیسون کی پیدائش کیا کہ کو کھوں کیا کہ کا کھوں کیا گھوں کیا کہ کو کھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا کہ کو کھوں کیا کیا کہ کو کھوں کیا گھوں کیا گھوں کیا کہ کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کیا کھوں کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کی کھوں کو کھوں کیا کو کھوں کی کھوں کو کھوں

کی قدرت نہیں رکھتا؟ بےشک وہ پیدا کرنے والاعلم والا ہے وہ جب کسی بات کااراوہ کرتا ہے تو اسے ہوجانے کوفر مادیتا ہے بس وہ ہو رہ میں میں میں میں سینٹ جسرس میں معمد ہوری کا میں میں کیا میں تعمید میں میں اس

جاتا ہے پاک ذات ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی ملکیت ہے اور اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤگے۔ سبع مثانی سے مراد کیا ہے: [آیت: ۸۷-۸۸]اے بی! ہم نے جب قرآن عظیم جیسی لا زوال دولت تھے عنایت فر مارکھی

ہے تو تجھے نہ چاہیے کہ کا فرول کے دنیوی مال ومتاع اور ٹھاٹھ باٹھ کوللچائی ہوئی نظروں سے وکیھے۔ بیتو سب فانی ہے اور صرف ان کی آنر ماکش کے لئے چندروزہ انہیں عطا ہوا ہے ساتھ ہی تجھے ان کے ایمان نہ لانے پرصد ہے اور افسوس کی بھی چنداں

ضرورت نہیں۔ ہاں تجھے چاہے کہ زمی خوش طلق تواضع اور ملنساری کے ساتھ مومنوں سے پیش آتار ہے جیسے ارشاد ہے ﴿ لَسَفَ مُنَ عَمْ وَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ﴾ ﴿ لوگو! تمہارے پاستم میں سے بی ایک رسول آگئے ہیں جن پرتمہاری تکلیف شاق گزرتی ہے جو تمہاری بہودی کا دل سے خواہاں ہے جو مسلمانوں پر پر لے در جے کاشفیق و مہر بان ہے بیع مثانی کی نسبت ایک قول تو یہ ہے

ہے ، و پہاری : ابدوں اور ن سے و ہوں ہے ، و ساما و ن پر پر سے در ہے ہیں و ہمر ہان ہے ک سان کی ہست بیں و ن بیت ہ کہاس سے مراد قر آن کریم کی ابتدا کی سات کمبی سورتیں ہیں بقرہ 'آل عمران' نسآ ء' مّا کدہ' انعام' اعراف' اور یونس۔ € اس لئے کہان سورتوں میں فرائض کا' حدود کا' قسوں کا اورا حکام کا خاص طریق پر بیان ہے اسی طرح مثالیں' خبریں اورعبرتیں بھی

ریاوہ ہیں بعضوں نے سور ۂ اعراف تک کی چیسورتیں گنوا کرسا تو یں سورت انفال اور براء ۃ کو بتلایا ہے ان کے نزویک بیدونوں سورتیں مل کرایک ہی سورت ہیں ابن عباس ڈافٹیکا کا قول ہے کہ صرف حضرت مولیٰ غلایٹلا کوان میں سے دوسورتیں ملی تھیں یا تی

لسی نبی کوسوائے ہمارے نبی کے میسور تبین نہیں ملیں ایک قول ہے کداولاً حضرت موتی عَالِیّلاً کو چیملی تھیں 6 لیکن جب آپ

🕕 ۲۳/ المؤمنون:١١٦،١١٥ 🔩 ۴۳/ الزخوف: ۸۹ 🏚 ۴٦ يُسَ:۸۱ 🐧 ۹/ التوبة:١٢٨ ـــ

🗗 حاكم، ٢/ ٣٥٥ وسنده ضعيف ابو اسحاق عنعن ال مين الروكيس كي جُلد الكهف أورب-

حاكم، ٢/ ٣٥٤، ٣٥٥، وسنده ضعيف الأعمش عنعن \_

الْجَوْرُ الْمُعَالَى ﴿ الْجَوْرُ الْمُعَالَى ﴿ الْجَوْرُ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْم ﴾ نے تختیاں گرادیں تو دواٹھ گئیں اور جاررہ گئیں ایک قول ہے قر آنعظیم سے مراد بھی یہی ہیں۔ زیاد میشانیڈ کہتے ہیں میں نے کچھے سات جز دیے ہیں تھم' منع' بثارت' ڈراور مثالیں نعمتوں کا شاراور قرآنی خبریں۔ دوسراقول میہ کے مراد میع مثانی سے سورة فاتحرب بس كي سات آيتين بين بيرمات آيتين ﴿ بسم اللَّه الوحمن الوحيم ﴾ سميت بين ان كرماته الله تعالى نے ملہیں مخصوص کیا ہے یہ کتاب کا شروع ہیں اور ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہیں خواہ فرض نماز ہوخواہ فل نماز ہو۔ابن جریر عمینیہ اسی قول کو پیند فریاتے ہیں اور اس بارے میں جو حدیثیں مروی ہیں ان ہے اس پر استدلال کرتے ہیں ہم نے وہ تمام احادیث نضائل سورة فاتحہ کے بیان میں اپنی اس تفسیر کے اول میں کھے دی بیں ف اللہ تحد مد للله المام بخاری میں اس جگدد وحدیثیں وار دفر مائی ہیں ایک میں حضرت ابوسعید بن معلی والفیئ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہاتھا جوآ مخضرت مَالْ فیکم آئے مجھے بلایالیکن میں آپ کے پاس نہ آیا نمازختم كركے پنياتو آب نے يو چھاك "اى وقت كيوں ندآ ع؟" من نے كہايار سول الله ميں نماز ميں تھا آپ مَن الله على " كياالله تعالى كاييفر مان نبيس ﴿ يَنَايُّهَا الَّذِينَ امَّنُوا اسْتَحِيبُواْ لِللهِ وَلِرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ ﴾ • يعني ايمان والوالله اوراس کے رسول کی بات مان لو جب بھی وہ تہمیں لکاریں من اب میں مجھے مبجد میں سے نکلنے سے پہلے ہی پہلے قر آن کریم کی بہت بڑی سورت ہتلاوں گا'' تھوڑی دریمیں جب حضور مَا اللَّيْمِ تشريف لے جانے لگے تو ميں نے آپ كا وعدہ ياود لايا آپ نے فرمايا''وہ سورة ﴿ اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِين ﴾ فاتحدى بي سيع مثاني اوريبي بزاقر آن بجويس ويا كيابول- " • دوسرى حديث میں آپ کا فرمان ہے کہ ' ام القرآن یعنی سورۃ فاتحہ ہی سیع مثانی ہے اور قرآن عظیم ہے۔ ' 📵 پس صاف ثابت ہے کہ سیع مثانی ہاور قرآ نظیم سے مراوسور ہ فاتحہ ہے لیکن میجی خیال رہے کہ اس کے سوااور بھی یہی ہے اسکے خلاف بیرحدیثین نہیں جب کہ ان میں بھی پہ حقیقت یا کی جائے جیسے کہ پورے قرآن کریم کا وصف بھی اس کے مخالف نہیں جیسے فرمان ربانی ہے ﴿ اَلَـ اللَّهُ مَنوَّ لَ آخُسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ ﴾ ﴿ بِسِ اس آيت مِن سار حقر آن كومثاني كها كيا بِها ورمثاب بهي بسوه ايك طرح سے مثانی ہے اور ووسری وجہ سے متشابد۔ اور قرآن عظیم بھی یہی ہے جیسے کداس روایت سے ثابت ہے کہ حضور مَا اَنْتُوْلِم سے سوال ہوا کہ تقوی پر جس مسجد کی بنا ہے وہ کون ہے؟ تو آپ منا النظام نے اپنی مسجد کی طرف اشارہ کیا۔ 🗗 حالانکہ رہی ثابت ہے کہ آ یت مسجد قبا کے بارے میں اتری ہے ہیں قاعدہ یہی ہے کہ کسی چیز کا ذکر دوسری چیز سے انکارنہیں ہوتا جب کہ وہ بھی وہی صفت رکھتی ہو۔وَاللّٰهُ أَعْلَمُ۔ يس تحقيان كى ظاہرى شي ٹاپ سے بنيازر مناجا ہے اى فرمان كى بنايرام ابن عيينہ مِشَائلة في الكيمي حديث جس میں ہے کہ حضور مَنَا ﷺ نے فر مایا!'' ہم میں ہے وہ نہیں جوقر آن کے ساتھ تنتی نہ کرے' 🕲 کی تغییر بیکسی ہے کہ قر آن کو لے کر اس کے ماسواسے جودست بردارادر بے برداہ نہ ہوجائے وہ مسلمان نہیں۔ گویتفسیر بالکل صحیح ہے لیکن اس حدیث سے بیمقصوونہیں حدیث کانتیج مقصداس ہماری تغییر کے شروع میں ہم نے بیان کر دیا ہے ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضور مُثَاثِیْجُم کے ہاں ایک مرتبہ مہمان آئے آپ مَلَاثِیْکِم کے گھر میں کچھ ندتھا آپ مَلَاثِیْکِم نے ایک یہودی سے رجب کے دعدے پر آٹا ادھارمنگوایالیکن اس= 2 صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب ما جاء في فاتحة الكتاب، ٤٧٤٠-٨/ الانفال: ٢٤ مر

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، باب قوله (ولقد اتینك سبعا من المثانی والقرآن العظیم) ٤٧٠٤؛ شعب الایمان، ٢٣٥٢۔
 ٣٩ / الزمر: ٢٢ - ٥ صحیح مسلم، کتاب الحج، باب بیان المسجد الذی اسس علی التقویٰ هو مسجد النبی مانیکم

بالمدينة، ١٣٩٨ . ٥ صحيح بخارى، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى ﴿ واسروا قولكم أو اجهروا به .... الغ ﴾

٧٥٢٧؛ ابو داود، ١٤٦٩؛ ابن حبان، ١٢٠؛ حاكم، ١/ ٥٦٩، احمد، ١/ ١٧٥؛ مسند الشهاب، ١١٩٢ـ

### وَقُلُ إِنِّ آنَا التَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿ كَمَا النَّرُانَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ ﴿ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْانَ عِضِيْنَ ﴿ فَوَرَتِكَ لَنَسْئَلَتُهُمْ الْجُمَعِيْنَ ﴿ عَتَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ الْقُرْانَ عِضِيْنَ ﴿ فَوَرَتِكَ لَنَسْئَلَتُهُمْ الْجُمَعِيْنَ ﴿ عَتَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾

تن کیٹرے کردے کہ میں تو تھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔[^٩] جیسے کہ ہم نے ان قشمیں کھانے والوں پرا تارا [°٩] جنہوں نے اس کتاب الٰہی کیٹرے کڑے کڑے کردیئے۔[٩٩] ہم ہے تیرے پالنے والے کی ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے [٩٣] ہراس چیز کی جووہ کرتے تھے۔[٩٣]

ے نے کہا بغیر کسی چیز کور بمن رکھے میں نہیں ووں گا۔اس وقت حضور مَنَا ﷺ نے فرمایا''واللہ! میں آسان والوں میں امین ہوں اور زمین والوں میں بھی اگریے مجھے ادھارویتایا میرے ہاتھ فر وخت کر دیتا تو میں اسے ضرورا داکرتا''پس آیت ﴿ لَا تَسَمُدُنَّ ﴾ نازل ہوئی۔ ● اور گویا آپ مِنَاﷺ کی دلجوئی کی گئے۔ابن عباس اللہ ﷺ فرماتے ہیں۔انسان کومنوع ہے کہ کسی کے مال ومتاع کو للجائی

ہوئی نگاہوں سے تا کے۔ بیر جوفر مایا کہان کی جماعتوں کو جو فائدہ ہم نے دے رکھا ہے اس سے مراد کفار کے مالدارلوگ ہیں۔ قیامت کے دن انکار کرنے والوں سے سوال ہوگا: [آیت: ۸۹۔ ۹۳] تھم ہوتا ہے کہ اے پیفیمر! آپ مَا ﷺ اعلان کر

دیجیے کہ میں تمام لوگوں کوعذاب الٰہی ہے صاف ڈرا دینے والا ہوں۔ یا در کھو میر ہے جھٹلانے والے بھی اگلے نبیوں کے جھٹلانے والوں کی طرح عذاب الٰہی کے شکار ہوں گے ﴿ مُسقَتَسِمِیْنَ ﴾ سے مراد قسمیں کھانے والے ہیں جوانبیا بَلِیُلُمُ کی تکذیب اوران کی مخالفت اورایذاد ہی برآپس میں قسمافسی کر لیتے تھے جیسے کہ قوم صالح کا بیان قرآن حکیم میں ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی

ی محالفت اوراید ادبی پراپی بین سما می کرینے سے بینے کوم صاح کا بیان فران سیم بین ہے کہ ان تولوں نے القد تعالی ی قسمیں کھا کرعبد کیا کہ راتوں رات صالح اوران کے گھر ان کوہم عدم کے گھاٹ اتارویں گے۔ای طرح قرآن میں ہے کہ وہ قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ مردے پھر جیئے گے نہیں ② اور جگہ ان کا اس بات پر قسمیں کھانے کا ذکر ہے کہ مسلمانوں کو بھی کوئی

میں کھا کھا کر بہتے تھے کہ مردے پھر بھینے کے ہیں فکا اور جلہ ان کا اس بات پر ممیں کھانے کا ڈکر ہے کہ مسلمالوں کو بھی تو ی رحمت نہیں مل سکتی ہی الغرض جس چیز کونہ مانتے اس پر قسمیں کھانے کی انہیں عادت تھی اس لئے انہیں ﴿ مُسَفَّعَ سِمِیسَنَ ﴾ کہا گیا۔ بخاری ومسلم میں ہے کہ رسول مثل ٹیٹی کے فرماتے ہیں کہ''میری اور اس ہدایت کی مثال جے دے کراللہ نے جھے بھیجا ہے اس شخف کی

بحاری و سم میں ہے نہرسوں سائٹیٹیم سرمائے ہیں کہ سمبر کا اور ان ہدایت کی ممان جسے دیے را للہ کے بیلے ایج اس س ک سی ہے جواپئی قوم کے پاس آ کر کیے کہ لوگو! میں نے دشمن کالشکراپنی آئٹھوں سے دیکھا ہے دیکھو ہوشیار ہو جاؤنچنے اور ہلاک نہ

ں ہے اور پان اور اسے پی ماہ رہے یہ روز میں ہے وہ پی ہوں ہے۔ ہونے کے سامان کرلواب کچھلوگ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اسی مہلت میں چل پڑتے ہیں اور دیمن کے پنج سے پی جاتے ہیں لیکن بعض لوگ اسے جھوٹا سیجھتے ہیں اور وہیں بے فکری سے ریڑے رہتے ہیں کہا جا تک دعمن کالشکر آپہنچتا ہے اور گھیر گھار کر

انہیں قمل کر دیتا ہے ہیں بیہ ہے مثال میرے ماننے والوں کی اور نہ ماننے والوں کی۔' 🗨 ان لوگوں نے ان اللہ کی کتابوں کو جوان پراتری تھیں یارہ یارہ کردیا جس مسئلے کو جی جاہا نا جس ہے دل گھبرایا چھوڑ دیا صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس ڈکٹ کیا سے مروی

پر روں میں پارہ ورویہ میں سے زمان پانون میں مصورت مرابی پادور ویوں اور فرمایا کہ اس سے مراد یہود و نصاری ہیں ⑥ اور == ہے کہ اس سے مراد اہل کتاب ہیں کہ کتاب کے بعض حصے کو مانے تھے ⑥ اور فرمایا کہ اس سے مراد یہود و نصاری ہیں ⑥ اور

المعجم الكبير، ٩٨٩، وسنده ضعيف؛ مسند البزار، ٣٨٦٣؛ مجمع الزوائد، ١٢٦/٤، الى سند مي موسى بن عبيده الربذي ضعف بجس يرمحد ثين في حرل كي ب (الميزان، ١/ ٥٥١)
 الربذي ضعف بحس يرمحد ثين في جرح كي ب (الميزان، ١/ ٥٥١)

صحیح بخاری، کتباب الاعتصام، باب قول النبی الله المنت بجوامع الکلم، ۲۲۸۲، ۱۶۸۲؛ صحیح مسلم، ۲۲۸۳؛ مسند ابی یعلی، ۷۲۸۰ و وجل (الذین جعلوا ۲۲۸۳؛ مسند ابی یعلی، ۷۳۱۰ و وجل (الذین جعلوا

لقران عضين) ٤٧٠٥ . 6 صحيح بخاري، حواله سابق، ٤٧٠٦ ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



يَضِيْقُ صَدُرُكَ بِهَا يَقُولُونَ ﴿ فَسَبِهُ بِعَمْدِ رَبِّكُ وَكُنْ مِّنَ السَّجِدِينَ ﴿ يَضِيْهُ بِعَمْدِ رَبِّكُ وَكُنْ مِّنَ السَّجِدِينَ ﴾

#### وَاعُيْلُ رَبِّكَ حَتَّى يَأْتِيكَ الْيَقِيْنُ ®

توریم بی تواس میم کوجو تھے کیا جارہا ہے کھول کر سنادے اور مشرکوں سے منہ پھیر لے۔ ۱۹۳۱ تھے سے جولوگ منخرا بن کرتے ہیں ان کی سزا کے لئے ہم کافی ہیں۔ ۱۹۹۱ جو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود مقرر کرتے ہیں انہیں عنقریب معلوم ہوجائے گا۔ [۹۹] ہمیں خوب علم ہے کہ ان کی باتوں سے تو ٹنگ دل ہوتا ہے۔ (۱۹۹ تو اپنے پروردگار کی تبیج اور حمد بیان کرتا رہ اور مجدے کرنے والوں میں رہ۔[۹۸] اور اپنے رب کی عبادت کرتارہ کی بہال تک کہ تجھے یقین آجائے۔[۹۹]

بعض کونہیں مانتے تھے اور یہ بھی مروی ہے کہ مراداس سے کفار کا کتاب اللہ کی نسبت پیے کہنا ہے کہ بیہ جادو ہے بیہ کہانت ہے بیہ اگلوں کی کہانی ہے اس کا کہنے والا جادوگر ہے مجنوں ہے کا ہن ہے وغیرہ سیرت ابن اسحاق میں ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس سرواران قریش جمع ہوئے حج کا موسم قریب تھااور میخص ان میں بڑا شریف اور ذی رائے سمجھا جا تا تھااس نے ان سب سے کہا کہ دیکھوج کےموقع پر دور دراز سے تمام عرب بہاں جمع ہوں گےتم و کیھر ہے ہوکہ تمہارے اس ساتھی نے اودھم مچار کھا ہے پس اس کی نسبت ان ہیرونی لوگوں ہے کیا کہا جائے یہ بتاؤ اور کسی ایک بات پراجماع کرلو کہ سب وہی کہیں ایسا نہ ہوکوئی کچھ کیے کوئی کچھ کچاس سے تو تمہارااعتباراٹھ جائے گااوروہ پر دیک تہمیں جھوٹا خیال کریں گے انہوں نے کہااےابوعبدش! آپ ہی کو کی الیی بات تجویز کرویجئے۔اس نے کہا پہلےتم اپن تو کہونا کہ مجھے بھی غور وخوض کا موقعہ ملے انہوں نے کہا پھر ہماری رائے میں تو ہر شخص اسے کا بن بتلائے اس نے کہا لیتو واقعہ کے خلاف ہے لوگوں نے کہا پھر مجنوں کہنا بالکل درست ہے اس نے کہا ہے بھی غلط ہے۔کہاا چھاتو شاعر کہیں اس نے جواب دیا کہ وہ شعر جانتا ہی نہیں کہاا چھا کھر جاد وگر کہیں؟ کہاا سے جادو سے مس بھی نہیں۔اس نے کہاسنو!واللہ!اس کے قول میں عجب مٹھاس ہےان ہاتوں میں سےتم جو کہو گے دنیاسمجھ لے گی کمجھن غلط اورسفیدجھوٹ ہے گو کوئی بات نہیں بنتی لیکن کچھ کہنا ضرور ہے اچھا بھئی سب اسے جادوگر بتلا ئیں۔اس امریر بید مجمع برخاست ہوا اوراس کا ذکر ان آ بیوں میں ہے۔ان کے اعمال کا سوال ان سے ان کا رب ضرور کرے گا یعنی کلمہ لا الدالا اللہ ہے 📵 ابن مسعود والثنيمة فرماتے ہیں اس اللہ کی تتم! جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہتم میں سے ہر ہر حض قیامت کے دن تنہا تنہا اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا جیسے ہر ر خمض چودھویں رات کے جا ندکوا کیلا اکیلا دیکھتا ہےاللہ فر مائے گا اےانسان تو مجھ سےمغرور کیوں ہو گیا تو نے اپنے علم پر کہال تک عمل کیا تونے میرے رسولوں کو کیا جواب دیا؟۔ابوالعالیہ میشکیہ فرماتے ہیں دوچیز دں کا سوال ہرا یک سے ہوگا معبود کیے بنا رکھا تھا اور رسول مَنَالِیّنِیْم کی مانی یانہیں؟ ابن عیبینہ فر ماتے ہیں عمل اور مال کا سوال ہوگا حضرت معافر ڈالٹینئہ سے حضور مَنَالْتِیْمُ نے

📭 ترمذی ، کتاب تفسیر القرآن ، باب ومن سورة الحجر ، ٣١٢٦ ، وسنده ضعیف لیث بن الی سلیم ضیف راوی ہے۔ مسند ابی

يعلىٰ، ٥٨٠٤ــ

مشرکوں نے آپ مکا الی کے جھیڑاای وقت حضرت جرائیل عالیہ آئے اور انہیں چوکا مارا جس سے ان کے جسموں میں ایبا ہو گیا جسے نیز نے کے زخم ہوں ای میں وہ مر گئے ● اور بہاوگ مشرکین کے بڑے بڑے رو ساتھ بڑی عمر کے تھے اور نہا ہے شریف گئے جاتے تھے بنواسد کے قبیلے میں سے تو اسود بن عبد المطلب ابوز معہ بی حضور مکا لیڈیڈ کا بڑا ہی دخمن تھا ایڈ اکس دیا کرتا تھا اور نہ ہوں سے اسود تھا اور بی مخز وہ میں سے ولید تھا اور بن مہم میں عاص بن واکل تھا اور بنی خزاعہ میں سے حارث تھا یہ لوگ برابر حضور مَا اللہ تھا کی ایڈ ارسانی کے در پے گئے دہتے تھے اور لوگوں کو آپ مگا لیڈیڈ کے خلاف ابھارا کرتے تھے اور جو تکلیف ان کے بس حضور مَا اللہ تھا کی کے بیٹی ایک در ہے جب بیا ہے مظالم میں حدے گزر کے اور بات بات میں حضور مَا الیڈیڈ کا خداتی اور ان جراکیل عالیہ ایک عالیہ میں آپ مگا لیڈیڈ کی گئی کی ہیں تاری کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے مور مثالیۃ کے باس سے گزرا تو معفرت جراکیل عالیہ اس کے بیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے بیٹ کی بیاری ہوگئی اور اسی میں وہ مرا۔ است میں ولید بن حضرت جراکیل عالیہ کی ایڈ واس کے بیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے بیٹ کی بیاری ہوگئی اور اسی میں وہ مرا۔ است میں ولید بن جراکیل عالیہ کی ایڈ اس کے بیٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اسے بیٹ کی بیاری ہوگئی اور اسی میں وہ مرا۔ است میں ولید بن میار کی اور اسی میں وہ مرا۔ است میار کے کوے کی طرف اشارہ کیا وہ اس میں وہ مرا کیرعاص بن واکی گزرااس کی ایر کی ایک مقرف کی اور اسی میں واکی گررااس کی ایر کی ایک در اس میں وہ مرا کیرعاص بن واکی گرزرااس کی ایر کی ایک کی اور اسی میں وہ مرا کیرعاص بن واکی گزررااس کی ایر کی ایک کی اور اسی میں وہ مرا کیرعاص بن واکی گزررااس کی ایر کی ایک کی اور اسی میں وہ مرا کیرعاص بن واکی گزررااس کی طرف اشارہ کیا وہ کی اور اس میں وہ مرا کیرعاص بن واکی گزررااس کی ایک کی اور اسی میں وہ مرا کیرعاص بن واکی گزررااس کی کوے کی طرف

ابن ابی حاتم، ۹/۳۷ وسنده ضعیف.
 ۱۹ ابن ابی حاتم، ۹/۳۷ وسنده ضعیف.

اس کاسند میں بیزید بن در هم ہے جس کے بارے میں علامہ پیٹی کہتے ہیں کہ ابن معین نے اس کو ضعیف کہا ہے (مجمع الزوائد، ۷/ ۶۶) اور
 اس کے علاوہ مون بن کھی میں مجبول اراوی ہے لیفرارسندم دود ہے۔

الْجِفُوالِيُّ الْجِفُوالِيُّ عِنْ الْجِفُوالِيُّ عِنْ الْجِفُوالِيُّ عِنْ الْجِفُوالِيُّ عِنْ الْجِفُوالِيُّ 🥻 اشارہ کیا کچھ دنوں بعدیہ طا کف جانے کے لئے اپنے گد ھے پرسوار چلا راستے میں گریڑ ااور تکوے میں کیل تھس گئی جس نے اس و کی جان لی ۔ حارث کے سرکی طرف اشارہ کیا اسے خون آ نے لگا اوراسی میں مرا۔ان سب موذیوں کا سر دار ولیدین مغیرہ تھا اس نے انہیں جمع کیا تھا پس یہ یا نج یاسات محف تھے جومنڈ تھے اوران کے اشاروں سے اور ولیل لوگ بھی کمینہ پن کی حرکتیں کرتے رہے 💆 تھے بیلوگ اس لغوتر کت کے ساتھ ہی بیکھی کرتے تھے کہ اللہ کے ساتھ دوسروں کوشر یک کرتے تھے آٹھیں اپنے کرتوت کا مزہ ابھی ابھی آ جائے گا اور بھی جورسول مَنْ اللَّيْظِم كا مخالف بوالله تعالى كے ساتھ شرك كرے اس كا يہى حال ہے۔ جميس خوب معلوم ہے كمان كى بكواس ے اے نبی تہمیں تکلیف ہوتی ہے دل تک ہوتا ہے کیکنتم ان کا خیال بھی نہ کر واللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے تم اپنے رب کے ذکر اور شیعے اور حمد میں لگےرہواس کی عباوت جی بھر کر کرو۔نماز کا خیال رکھو۔ بجدہ کرنے والوں کا ساتھ دو۔منداحمد میں ہے کہ حضورا کرم مَلَّاتِیْزِ ا فرماتے ہیں' اللہ تعالی کاارشاد ہے کہا ہے ابن آ دم! شروع دن کی جا ررکعت سے عاجز ننہو'' میں تجھے آخرون تک کفایت کروں گا 🛈 حضور مَالِيَّيْظِم کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی گھبراہٹ کامعاملہ آپڑتا تو آپ نماز شروع کردیتے 🗨 یقین سے مراداس آخری آیت میں موت ہے 🕤 اس کی دلیل سورۂ مد ژکی وہ آیتیں ہیں جن میں بیان ہے کہ جہنمی اپنی برائیاں بیان کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے۔مسکینوں کو کھلاتے نہ تھے۔ باتیں بنایا کرتے تھے۔اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ یہاں تک کہموت آ گئی 🕒 یہاں بھی موت کی جگہ لفظ یقین ہے۔ایک سیم حدیث میں بھی ہے کہ حضرت عثان بن مظعون طالشنا کے انتقال کے بعد جب حضور سَالشنام ان کے پاس گئے توانصار کی ایک عورت ام العلاء ڈاٹھیئانے کہا کہ اے ابوالسائب!اللہ تعالیٰ کی تجھ پررمتیں ہوں بے شک اللہ تعالیٰ نے تیری تکریم دعزت کی ۔حضور مَنَّافِیْنِم نے بین کرفر مایا'' تجھے کیسے یقین ہو گیا کہاللہ نے اس کا اکرام کیا''انھوں نے جواب دیا کہ آ پ مَلَاثِیْنِ برمیرے ماں باپ قربان ہوں پھر کون ہوگا جس کا اکرام ہو؟ آ پ مَلَاثِیْنِ نے فر مایا'' سنوا سےموت آ چکی اور مجھے اس کے لئے بھلائی کی امید ہے' 🚭 اس حدیث میں بھی موت کی جگہ یقین کالفظ ہے اس آیت سے استدلال کیا گیا ہے کہ نماز وغیرہ عبادت انسان برفرض ہے جب تک کہاس کی عقل ہاقی رہےادرہوش دحواس ٹابت ہوں ۔جیسی اس کی حالت ہواس کی مطابق نمازادا کرے۔حضور مَا ﷺ کا فرمان ہے کہ' کھڑے ہو کرنمازادا کر۔نہ ہو سکے تو پیٹھ کرنہ ہو سکے تو کروٹ پر لیٹ کر' 🕲 بدند ہوں نے اس سے اینے مطلب کی ایک بات گھڑ لی ہے کہ جب تک انسان ورجہ کمال تک ندیہنچاس پرعباوات فرض رہتی ہیں لیکن جب معرفت ک منزلیں طے کر چکا تو عباوت کی تکلیف ساقط ہو جاتی ہے یہ سرا سر کفر ضلالت اور جہالت ہے۔ بیلوگ اتنانہیں سمجھتے کہ انہیا عَلِیْللمُ اور خصوصاً سرورا نبیا مَلاَثِیْنِمُ اورآ ب کےاصحاب فی اُنٹیمُ معرفت کے تمام درجے طے کر چکے تقےاور ربانی علم وعرفان میں سب دنیا سے کامل تتھ رب کی صفات اور ذات کا سب سے زیادہ علم رکھتے تتھے باوجوداس کے سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرتے تتھے اور ر ر

سند احمد، ٥/ ٢٨٦؛ ابو داود، كتاب التطوع باب صلاة الضحى ١٢٨٩، وهو صحيح ـ

<sup>😉</sup> ابو داود، كتاب التطوع، باب وقت قيام النبي مَكْتُكُمُ ١٣١٩ وسنده ضعيف محمدبن عبدالله الدولى اوى مجهول الحال بـــــــ

<sup>€</sup> صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة الحجر باب قوله ﴿واعبد ربك حتى ياتيك اليقين﴾ تعليقا تحت رقم: ٢٠٠٦ـ

٧٤ طى المدثر:٤٣، ٤٣٠ على الموت إذا أدرج فى

اكفانه ١٢٤٣؛ حاكم، ١/ ٥٣٤؛ السنن الكبرئ للنسائي، ١٦٣٤؛ احمد، ٦/ ٤٣٦؛ المعجم الكبير، ٣٣٦ـ

 <sup>◘</sup> صحیح بخاری، کتاب التقصیر، باب إذا لم یطق قاعدا صلی علی جنب ۱۱۷؛ ترمذی، ۳۷۲؛ ابو داود، ۹۹۲؛ ابن ماجه، ۱۲۲۳؛ مسند الرؤیانی، ۱۶۵۰؛ دار قطنی، ۱/ ۴۳۸؛ احمد، ۱/ ۶۲۲٪ احمد، ۱/ ۴۲۲٪



#### اَتْيَ اَمْرُ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ اللهِ اللهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ اللهِ اللهِ عَبَا يُشْرِكُونَ ©

ترکیکٹر: شروع اللہ مہر ہان رحم کرنے والے کے نام سے اللہ کا تھم آپہنچا ب اس کی جلدی نہ مچاؤ تمام پاکی اس کے لئے ہے وہ برتر ہے ان سب سے جنہیں بیاللہ کا شریک ہتلاتے ہیں۔[1]

اطاعت میں تمام دنیا سے زیادہ مشغول تھے اور دنیا کے آخری دم تک ای میں گےر ہے پی ثابت ہے کہ یہاں مرادیقین سے موت ہے تمام مفسرین سے ابر و فائی ہے و میں ایک نہ جب ہے فائد تحمد گیلا ہے۔ اللہ تعالی کاشکر واحسان ہے کہ اس نے جو جمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس پر جم اس کی تعریفیں کرتے ہیں اس سے نیک کاموں میں مدد چاہتے ہیں۔ اس کی پاک ذات پر جمارا بجروسہ ہے ہم اس مالک حاکم سے دعا کرتے ہیں کدوہ بہترین اور کامل اسلام ایمان اور نیکی پرموت دے وہ جواد ہے اور کریم ہے۔

مالک حاکم سے دعا کرتے ہیں کدوہ بہترین اور کامل اسلام ایمان اور نیکی پرموت دے وہ جواد ہے اور کریم ہے۔

اکہ خمد کی اللہ سور ہم جو کی تغییر ختم ہوئی۔

#### تفسير سوره نحل

قیامت آنے کی جلدی نہ مجاؤ: آبت:ا]اللہ تعالی قیامت کی نزد کمی کی خبرد سربا ہے اور گویا کہ وہ قائم ہو چکی ۔ اس لئے ماضی کے لفظ سے بیان فرما تا ہے جسے فرمان ہے لوگوں کا حساب قریب آلگا بھر بھی وہ خفلت کے ساتھ مند موڑے ہوئے ہیں۔ 
اور آیت میں ہے قیامت قریب آگی جا ند پھٹ گیا ہی پھر فرمایا اس قریب والی چیز کے اور قریب ہونے کی تمنا کیں نہ کرو۔ وُکی اور آب میں بینی عذابوں کی جلدی نہ بچاؤ۔ وونوں معنے ایک دوسر سے مغیر کا مرجع یا تو لفظ اللہ ہے بینی اللہ سے جلدی نہ چاہ ویاعذاب ہیں بینی عذابوں کی جلدی نہ بچاؤ دونوں معنے ایک دوسر سے کم مغیر کا مرجع یا تو لفظ اللہ ہے بینی اللہ تماری طرف ہے اس کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ہے شک ان پر عذاب ان پر آئے گا ضروراور وہ بھی نا گہاں ان کی خفلت میں بی عذابوں کی جلدی کرتے ہیں اور جہنم ان سب کا فروں کو گھرے ہوئے ہے شمال کرتے گئے شراور ہے جہنم ان سب کا فروں کو گھرے ہوئے ہے شمال کر گوڑھ نے نے اس آب ہے اس مطلب بیان کیا ہے بینی وہ کہتے ہیں کہم اور ہے کہ اللہ کر فرائش اور صدود نازل ہو چکے۔ امام این جریر میں گئے ہیں کہ جو ہراداس ہے عذابوں کی جلدی ہے جو کا فروں کی کی عددت تھی ہے امام این جریر میں گئے ہیں کہ وہم راداس ہے عذابوں کی جلدی ہے بھی کو تمار کا کی مطلدی ہے جو کا فروں کو گھران میں بیا ہے (قید شرف ہے) بھی اللّذین کا یوڈ مِسُون بھا اللّذین کا یوڈ مِسُون بھا آللّذین کا یوڈ مِسُون بھا آللّذین کا یوڈ مِسُون کی بھا اللّذین کا بھر مُسُون کی بھا اللّذین کا بھر میں بات ہے ہے کہ عذاب اللّی میں ہیں کے دعنور میں ہیں بات ہے ہے کہ عذاب اللّی میں بات ہے ہیں اور ایوگا اور وہ بہت جلدا آبان پر چڑھے گا بھراں میں ہیں ہے دوسر سے کہن کے میان کہ جسنا بھی جسم ہوں کہیں ہے وہاں کی طرح کا سیاہ ابر مورور انہوگا اور وہ بہت جلدا آبان پر چڑھے گا بھراں میں سے ایک منادی کہا وہ دوسر سے سمیں کے جسم بال کہیں گوروہ تیری دفعہ منادی کرے گا اور اور ہے گا اے لوگوا ہو تو سب کہیں گئے جسنا بھی جسم بیں کہی بعض ہاں کہیں گوروہ تیری دفعہ منادی کرکے گا اور کہا گا اور کہ گھرا اس میں کے دوسر سے کہیں گے میان ہو جسم اور اور کہا گے وہ کھر وہ تیری دوسر سے کہیں گے جسم کہیں گے جسمان کے جسمان کہو سے کہا کہا کہ کو اور آبو ہو کہا کے وہ کو اس اور اور کہا گور ان میں کو کوروں کی کوروہ تیری دوروں کے کہا کے لوگوا ہو تو سب کہیں گے دوسر کے اور کوروں کی کوروہ ت

🧣 ٤٢/ الشوراي:١٨ ـ

132

## يُنَزِّلُ الْمَلْبِكَةَ بِالرُّوْمِ مِنْ آمْرِهِ عَلَى مَنْ تَيْثَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ آنْ أَنْدِرُوَّا

### ٱنَّهُ لِآلِلهَ إِلَّا ٱنَّا فَا تَّقُونِ ﴿ خَلَقَ السَّمَانِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ الْعَلَى عَبَّا

#### يُشْرِكُونَ ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَاهُوَخَصِيْمٌ مُّبِينٌ۞

تر کے بیٹن وہی فرشتوں کواپی وقی دے کراپے تھم ہے اپنے بندوں میں ہے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے کہتم لوگوں کوآگاہ کردو کہ میرے سوااور کوئی معبود نہیں توتم جمھے ڈرتے رہا کرو۔[۲] ای نے آسانوں اور ذھن کوئل کے ساتھ پیدا کیاد واس سے بری ہے جو مشرک کرتے ہیں۔[۳] اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا کہ وہ صرتے جھگڑ الوبن مبیضا۔[۴]

= اے لوگو! امر اللی آپنجا اب جلدی نہ کرو اللہ کا تسم دو محض جو کسی کیڑے کو پھیلائے ہوئے ہوں سے سمیٹنے بھی نہ پائیں سے جو قیامت قائم ہوجائے گی کوئی اپنے حوض کو ٹھیک کرر ہا ہوگا ابھی پانی بھی پلانے نہیں پایا ہوگا جو قیامت آئے گی۔ دود ھدو ہے والے پی بھی نہ کیس کے کہ قیامت آئے گی دود ھدو ہے والے پی بھی نہ کیس کے کہ قیامت آجائے گی ہرایک آپادھائی میں لگ جائے گا' 1 پھر اللہ تعالی اپنے نفس کریم کی شرک اور عبادت غیر سے پاک بہت دورادر بہت بلندہ ہی مشرک ہیں۔ جو محرقی میں جھی ہیں اللہ سجانہ و تعالی ان کے شرک ہیں۔ جو محرقی میں اللہ سجانہ و تعالی ان کے شرک سے یاک ہے۔

وجی الہی انبیا علیم کے اس میں ہے: [آیت: ۲-۳] روح سے مرادیهاں وی ہے جیسے آیت ﴿ وَ کَمْالِكَ اَوْ حَیْمَا اِلَیْكَ رُوْحًا مِّن اَمْمِونَا ﴾ کہ ہم نے اس طرح تیری طرف اپنے تکم سے وہی نازل فرمائی حالانکہ تجھے توبیعی پیتہ ندتھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کی امیت کیا ہے؟ ہاں ہم نے اسے نور بنا کر جھے چا ہا ہے بندوں میں سے راستہ دکھا دیا یہاں فرمان ہے کہ ہم اپنے جن بندوں کو چاہیں پینمیں بی اس کا پوراعلم ہے کہ اس کے لائق کون ہے؟ ہم ہی فرشتوں میں سے بھی اس اعلیٰ منصب کے فرشتے پینمیری عطافرماتے ہیں ہمیں ہی اس کا پوراعلم ہے کہ اس کے لائق کون ہے؟ ہم ہی فرشتوں میں سے بھی اس اعلیٰ منصب کے فرشتے چھانٹ لیتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی اللہ اپنی وہی اپنے تھم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اتارتا ہے تا کہ وہ ملا قات کے دن سے ہوشیار کر دیں جس دن سب کے سب اللہ کے سامنے ہوں گے کوئی چیز اس سے نفی نہ ہوگی اس دن ملک کس کا ہوگا صرف اللہ داحد وقتہار کا ۔ بیاس لیے کہ وہ لوگوں میں وحدانیت اللہ کا علان کر دیں اور پارسائی سے دور مشرکوں کوڈرا دیں اور لوگوں کو تمجھا دیں کہ وہ مجھ سے ڈرتے رہا کریں۔

انسان کا اپنی پیدائش کو بھولنا اور با تیں بنا تا: عالم علوی اور سفلی کا خالق اللہ کریم ہی ہے بلند آسان اور پھیلی ہوئی زمین مع تمام مخلوق کے اس کے بیدائش کو بھولنا اور با تیں بنا تا: عالم علوت ہے نہ کہ بطور عبث نیوں کو جزاادر بددں کوسزا ہوگی وہ تمام اور معبود دں اور مشرکوں سے بری اور بیزار ہے واحد لاشریک ہے اکیلا ہی خالق کل ہے اس لئے اکیلا ہی سزاوار عبادت ہے۔ اس نے انسان کا سلسلہ نطفے سے جاری کر رکھا ہے جوایک پانی ہے حقیر دو لیل ہے جب ٹھیک ٹھاک بنادیا جا تا ہے تو اکر فوں میں آ جا تا ہے رہ سے جھڑنے نے لگتا ہے دسولوں کی مخالفت پرتل جاتا ہے بندہ تھا چاہے تھا کہ بندگی میں لگار ہتا لیکن یہ تو درندگی کرنے لگا اور آیت میں ہے اللہ تعالی کے انسان کو پانی سے بنایا اس کانسب اور سسرال قائم کیا۔ اللہ قاور ہے رہ کے سواییان کی پوجا کرنے لگا جی 'جو بے نفع اور سے

■ حاكم، ٤/ ٩٣٩؛ المام عاكم في الروايت كوسلم كي شرط يرضح كها باورام وابي في ال كي موافقت كي ب،وهو حديث حسن

# وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا ۚ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۗ وَلَكُمْ فِيْهَا جَبَالٌ حِيْنَ تُرْجُونَ ۗ وَحِيْنَ تَسْرَحُونَ ۗ وَتَخْمِلُ اَثْقَالَكُمْ إِلَى بَكَرٍ لَّمْ

تر کینٹر ای نے چوپائے بیدا کئے جن میں تمہارے لئے گرمی کے لباس ہیں اور بھی بہت سے نفع ہیں اور بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں۔[۵] اوران میں تمہاری رونق بھی ہے جب چرا کر لاؤتب بھی اور جب چرانے لے جاؤتب بھی۔[۲] اور وہ تمہارے بوجھان شہروں تک اٹھالے جاتے ہیں جہاں تم بغیرآ دھی جان کے پہنچ ہی نہیں کتے تھے یقیناً تمہارارب بڑا ہی شفیق اور نہایت مہریان ہے۔[2]

تَكُوْنُوْ اللِغِيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ﴿ إِنَّ رَبُّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيْمٌ ﴿

= بضررہیں کافر کچھاللہ سے پوشیدہ نہیں • سورہ کیس میں فرمایا کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا پھروہ تو بڑا علی جھڑا الولکلا ہم پر بھی باتنی بنانے لگا اوراپی پیدائش بھول گیا۔ کہنے لگا کہ ان گلی سڑی ہڈیوں کوکون زندہ کرے گا؟ اے نبی تم ان سے کہدوہ کہ انہیں وہ خالق اکبر پیدا کرے گاجس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا وہ تو ہرطرح کی تحلوق کی ہرطرح کی پیدائش کا پوراعالم ہے ہے منداحمد اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور منافیلی نے آئی تھیلی پڑھوک کرفر مایا کہ 'جناب باری تعالیٰ فرما تا ہے کہ اے انسان کیا تو جھے عاجز کرسکتا ہے حالانکہ میں نے تو تحقیح اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے جب تو پوراہو گیا ٹھیک ٹھاک ہوگیا لباس مکان ٹل گیا تو تو لگاسیٹنے اور میری راہ سے روکنے؟ اور جب دم گلے میں اٹکا تو تو کہنے لگا کہ اب میں صدقہ کرتا ہوں اللہ کی راہ دیتا ہوں اس اب صدقے خیرات کا وقت نکل گیا۔' ق

چوپائے انسان کے فاکدے کے لئے: [آیت: 2-2] جوچوپائے اللہ تعالیٰ نے پیدا کے ہیں اور انسان ان سے مخلف فاکدے اٹھارہا ہے اس نعمت کورب العالمین بیان فرمارہا ہے جیسے اوخ کو گئے۔ کری۔ بس کا مفصل بیان سورہ انعام کی آیت میں آٹھ قسموں سے کیا ہے۔ ان کے ہال 'اون' صوف وغیرہ کا گرم لباس اور جڑاول بنتی ہے دودھ پیتے ہیں گوشت کھاتے ہیں مثام کو جب دہ ج چک کروالیں آتے ہیں بھری ہوئی کو کھوں والے بھرے ہوئے تھنوں والے او فجی کو ھانوں والے کتنے بھلے معلوم ہوتے ہیں؟ پھر تمہارے بھاری بھاری بو جھالی شہر معلوم ہوتے ہیں؟ پھر تمہارے بھاری بھاری بو جھالی شہر سے دوسرے شہر تک اپنی کمر پر لادکر لے جاتے ہیں کہ تمہارا وہاں پہنچنا بغیر آدھی جان کے مشکل تھا ج کے عمرے کے جہاد کے تعاریب کی اور سفران پر ہوتے ہیں تمہیں لے جاتے ہیں تمہارے بوجھ ڈھوتے ہیں جیسے آیت ﴿ وَانَّ لَکُمْ فِسَی الْانْ مُعَامِ لَعِیْرُوں ﴾ کہ یہ چوپائے جانو ربھی تمہاری عبرت کا باعث ہیں ان کے پیٹ سے ہم تمہیں دودھ بلاتے ہیں اور ان سے بہت سے فاکد کہ ہون کے ہوان کو سواری کے لئے ان کے مشہیں دودھ بلاتے ہیں اور ان سے بہت سے فاکد کہ ہون کے ہوان کو سازی کی ہوئے ہیں دورہ کے لئے ہون کے ہون کے ہون کے ہون کے مہارے کے بین اور کا کہ اللہ تعالی نے تہارے کے اللہ میں ادر آیت میں ادر آیت میں ہے ﴿ اَلَالُهُ الَّذِیْ جَعَلَ لَکُمُ اللهُ نُعَامَ ﴾ کا اللہ تعالی نے تمہارے لئے جو اسے جو کے بین کے بین ان کے بین اور کی تمہارے لئے جو ایک جو کی تھوں کے لئے ہیں اس کے بین کی بین در آیت میں در آیک کو اللہ کو ایک کھوں کو کو کھوں کو اللہ تعالی نے تمہارے لئے جو بی کے سے کھیں در آیک کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کے بین کی بین در آیک کی کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے لئے کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کے بین کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کھوں کو کھوں کو

٣٤٧٢\_ 🗗 ٢٣/ المؤمنون:٢١. 🐧 ١٦/ النحل:٧٩\_

#### <u>وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَبِيْرَ لِتَزَّكُنُوْهَا وَزِيْنَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞</u>

تو پی اور بھی وہ الی بہت چیزیں ہیدا کیا کہتم ان کی سواری لواور وہ باعث زینت بھی ہیں اور بھی وہ الی بہت چیزیں ہیدا کرتا ہے جن کا تنہیں علم بھی نہیں۔[^]

بیدا کئے ہیں کہ تم ان پر سواری کروانہیں کھاؤ نفع اٹھاؤ دلی حاجتیں پوری کرواور شہیں کشتیوں پر بھی سوار کرایا اور بہت ی نشانیاں دکھا ئیں پس تم کس کس نشان کا انکار کرو گے۔ یہاں بھی اپنی پندتیں جتا کرفر مایا کہ تمہاراوہ رب جس نے ان جانوروں کو تمہارامطیع بنادیا ہے وہ تم پر بہت ہی شفقت ورحت والا ہے جیسے سورؤ کیلین میں فر مایا کہ کیاوہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لئے اپنے ہاتھوں چو پائے بنائے اور انہیں ان کا مالک کردیا اور انہیں ان کا مطیع بنا دیا کہ بعض کو کھا ئیں بعض پر سوار ہوں۔ ● اور آبیت میں ہے ﴿ وَ جَدَعَلَ لَکُمْ مِّنَ اللَّهُ لُكِ وَ الْأَنْهَامِ مَا اَوْرُ تَکِبُوْنَ فَ ﴾ اس اللہ نے تمہارے لئے کشتیاں بناویں اور چو پائے پیدا کردیئے کہ تم ان پر سوار ہو کرا ہے رب کافضل دشکر کرواور کہووہ پاک ہے جس نے انہیں ہمارا ماتحت کردیا حالا نکہ ہم میں یہ طافت نہتی ہم مانے ہیں کہ ہم اس کی جانب لوٹیس کے ﴿ دِفْ ﴾ کے معنے کپڑے اور منافع سے مراد کھا تا پینا 'نسل حاصل کرنا' سواری کرتا' گوشت کھا تا' دودھ پینا ہے۔

مسئلہ گھوڑ نے کی حلت وحرمت کا: [آیت: ۸] پی ایک اور نمت بیان فر بارہا ہے کہ زینت کے لئے اور سواری کے لئے اس نے گھوڑ نے فچر اور گدھے پیدا کیے ہیں بوا مقصدان جانوروں کی پیدائش سے انسان کا بی فائدہ ہے چونکہ انہیں اور چو پایوں پر افضیلت دی اور علیدہ ذکر کیا اس وجہ سے بعض علانے گھوڑ نے کے گوشت کی حرمت کی دلیل اس آیت سے لی ہے ۔ جیسے امام ابو حینا نے فیر اور گدھے کے ساتھ گھوڑ نے کاذکر ہے اور پہلے کے دونوں جو ابور نی موافقت کرنے والے فتبا کہتے ہیں کہ فچر اور گدھے کے ساتھ گھوڑ نے کاذکر ہے اور پہلے کے دونوں جانس ور کھنے ہیں اس لئے یہ بی حرام ہوا چنا نچے فچر اور گدھے کی حرمت احادیث ہیں آئی ہے اور اکثر علا کا فد بہ بی ہے۔ ابن عباس وی پیلے کی آیت میں چو پایوں کاذکر کے اللہ تعالی عباس وی پیلے کی آیت میں چو پایوں کاذکر کرکے اللہ تعالی نے فرایا ہے کہ انہیں تم کھوڑ کی کے ان خور اور ان تیوں کا جیان کر کرکے اللہ تعالی لیس بیہ ہوئے سواری کے جانور در مند کی حدیث میں ہے کہ حضور مانے پیلے گئی بن مقدام ہیں جن میں کلام ہے۔ مند کی اور حدیث میں مقدام ہیں معد یکرب داویوں میں ایک داوی صالے بن کی بن مقدام ہیں جمعد کرب داویوں میں ایک داوی صالے بن کے گئی بن مقدام ہیں جن میں کلام ہے۔ مند کی اور حدیث میں ساتھی گوشت لائے بھے تھر ما گا میں نے دیا انھوں نے اس میں اسے باندھا میں نے کہا تھرو میں خالد دائی تھی ہو کے ساتھ کی جنگ میں نے کہا تھرو میں خالد دائی تھی ہو کے ساتھ کی جنگ میں نے کہا تھرو میں خالد دائی تھی ہو کے ساتھ کی جنگ میں نے کہا تھروں کے گھروں کے کہا تھروں کے گھروں کے گھروں کے گھروں کے گھروں کے کہا تھروں کے گھروں کے گھروں کے گھروں کے کہا تھروں کے گھروں کے اس کھروں

قطني، ٤/ ٢٨٧؛ السنن الكبري للنسائي، ٦٦٤٠؛ ابن ماجه، ٣١٩٨

ڄ

# وعَلَى اللهِ قَصْدُ السَّمِيلِ وَمِنْهَا جَأَيْرٌ اللَّهِ اللَّهِ السَّمِيلِ وَمِنْهَا جَأَيْرٌ الوُّشَاءَ لَهَالْ لَكُمْ ٱجْمَعِينَ قَ

تربيكينين درمياني راه الله كي طرف ويجني والى باور شيرهى رابين بين ادرا كره ه چا بتا توسب كوراه پرايگا ديتا-[9]

= کے اور خچروں کے گوشت اور ہرا یک کچلیوں والا درندہ اور ہرا یک پنج سے شکار کھلنے والا پرندہ حرام ہے 🗨 حضور مَنَّا ﷺ کی مرانع ور سے سے بعد تی تو یہ شکہ گھوڑ ہے کی حرمت

ممانعت یہود کے باغات سے شایداس وقت تھی جب ان سے معاہدہ ہوگیا۔ پس اگر بیرحدیث تیجے ہوتی تو بے شک گھوڑے کی حرمت کے بارے بیں نص تھی کیکن اس میں بخاری وسلم کی حدیث کے مقابلے کی قوت نہیں جس میں حضرت جابر دی جھٹا سے منقول ہے کہ

خیبروالےون گھوڑے اور خچراور گدھے ذکح کے تو ہمیں حضور مَا اللیجائے نے خچراور گدھے کے گوشت سے منع کردیا لیکن گھوڑے کے محورت سے نہیں روکا۔ 3 صحیح مسلم میں حضرت اساء بنت انی بکر ذائع کا سے مروی ہے کہ ہم نے مدینہ میں حضور مَا اللیجائي کی موجووگ

میں گھوڑا ذیح کیا اور اس کا گوشت کھایا۔ 🗨 پس بیسب سے بڑی اور سب سے قوی اور سب سے زیاوہ جُوت والی حدیث ہے اور یہی مذہب جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی اس میں اس میں سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی اس میں سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کی سے جمہور علما کا ہے مالک شافعی احمد بی سے جمہور علما کی جمہور علما کی سے جمہور علما کی سے جمہور علما کی جمہور علما کی سے جمہور علما کی جمہور علما کی سے جمہور کی

بیان ہے کہ پہلے گھوڑوں میں وحثیت اور جنگلیت تھی اللہ تعالی نے حضرت استعمل عَالِیَّاا کے لئے اسے مطبع کردیا۔ وہب نے اسرائیلی روایتوں میں بیان کیا ہے کہ جنوبی ہوا سے گھوڑ ہے پیدا ہوتے ہیں واللہ اُ عَلَمُ۔ ان تینوں جانوروں پرسواری لینے کا جواز تو قرآن کے کفظوں سے قابت ہے حضور مَن اللیُوَمُ کو ایک نچر ہدیے میں دیا گیا تھا جس پرآ پ سواری کرتے تھے ہاں یہ آپ مَنْ فرمایا

کے نقطوں سے کا بت ہے حصور ملاکا کیا ہے ایک چر ہدیے میں دیا گیا تھا جس پرا پ سواری کرنے تھے ہاں بیدا پ ملاکا کی ہے کہ'' محور وں کو گدھیوں سے ملایا جائے'' یہ ممانعت اس کئے ہے کہ نسل منقطع نہ ہو جائے۔ حضرت دھیہ کلبی والفیزنے

حضور منالٹیکٹر سے دریافت کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم گھوڑے اور گدھی کے ملاپ سے نچرلیں اور آپ مَلالٹیکٹر اس پرسوار ہوں آپ مَلالٹیکٹر نے فرمایا'' بیکام وہ کرتے ہیں جوعلم سے کورے ہیں۔'' 🗗

آپ رائیز اے رائیو میں ارادہ رہ رہ یاں اور اسک توقعہ یاں کا اسلام میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں ا وین وونیا کی مثالیں: [آیت:۹]دنیوی راہیں طے کرنے کے اسباب بیان فرما کراب دینی راہ چلنے کے اسباب بیان فرما تا ہے

محسوسات سے معنویات کی طرف رجوع کرتا ہے قرآن میں اکثر بیانات اس قتم کے موجود ہیں سفر جج کے تو شد کا ذکر کرکے تقویٰ کے تو شرکاحہ آخر ہے میں کام در سرمان ہوا سرخلام کی لیاس کا ذکر فریا کرلیاس تقویٰ کی احصائی بیان کی ہے ای طرح سال حوانات

تو شے کا جوآ خرت میں کام دے بیان ہوا ہے ظاہری لباس کا ذکر فر ما کرلباس تقویٰ کی اچھائی بیان کی ہے ای طرح یہاں حیوانات ہے دنیا کے تھن رائے اور دور دراز سفر طے ہونے کا بیان فر ما کرآ خرت کے رائے دینی راہیں بیان فر ما کیں کہ حق راستہ اللہ تعالیٰ =

🕕 احمد، ٤/ ٨٩ وسنده ضعيف صالح بن عي بن المقدام ضعيف داوي بــ 🕜 صحيح بـخـارى، كتاب المغازى، باب

غزوة خيبر ٤٢١٩؛ صحيح مسلم، ١٩٤١؛ ابو داود، ٣٧٨٨؛ احمد، ٣/ ٣٦١؛ ابن حبان، ٥٢٧٣-و ابو داود، كتاب الأطعمه، باب في أكل لحوم الخيل ٣٧٨٩، وهو صحيح، احمد ٩/ ٣٥٦؛ بيهقي، ٩/ ٣٢٧؛ السنن

الكبرى للنسائى، ١٦٦٤١ ابن حبان، ٢٧٢١؛ حاكم، ٤/ ٢٣٥\_ • صحيح بـخـارى، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبائح، ١١٥٥؛ صحيح مسلم، ١٩٤٢؛ ابن ماجه، ٣١٩٠؛

احمد، ٦/ ٣٤٥؛ ابن حبان، ٢٧١٥ . 6 احمد، ٤/ ٣١١ يردوايت مقطع بجبكه حفرت على دالله في مصل سند احمد

۱/ ۱۰۰ پرموجود *ېاس كى علاوە بيروايت ان كتب يلى كى موجود ب*ے ابـو داود، كتـاب الـجهـاد، بـاب فـى كـراهية الـحــمر تنزى على الخيل، ٢٥٦٥، وسنده صحيح؛ مسند البزار، ٨٨٩؛ الطحاوى، ٣/ ٧٧١؛ ابن حبان، ٤٦٨٢؛ بيهقى، ٢٢/١٠-



#### التَّهَرُتِ النَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ ٥

تر کیسٹری: وہی تمہارے فائدے کے لیے آسان سے پانی برساتا ہے جسے تم پیتے بھی ہوا دراس سے اُگے ہوئے درختوں کوتم اپنے جانور دل کو چراتے ہو۔[\*آ]اس سے وہ تمہارے لئے بھیتی اور زینون اور مجورا درانگورا در ہرقتم کے پھل اٹکا تا ہے دھیان دھرنے والے لوگوں کے لئے تو اس میں بڑا ہی نشان ہے۔[ا]

= سے ملانے والا ہے دب کی سیدھی راہ وہی ہے ای پر چلوا ور راستوں پر نہ لگو ور نہ بہک جاؤے۔ اور سیدھی راہ سے الگ ہوجاؤے و فر مایا میری طرف بینیخے کی سیدھی راہ یہی ہے جو میں نے بتلائی ہے طریق حق جواللہ سے واصل کرنے والا ہے اللہ نے فلاہر کر دیا ہے اور وہ دین اسلام ہے جے اللہ نے واضح کر دیا ہے اور ساتھ ہی اور راستوں کی ممراہی بھی بیان فرما دی ہے۔ پس چا راستہ ایک ہی ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مظافیہ کے تابت ہے باقی اور راہیں غلط راہیں ہیں 'حق سے یکسو ہیں' لوگوں کی اپنی ایجا دہیں جسے یہودیت' نصرانیت' بجوسیت وغیرہ پھر فرما تا ہے کہ ہدایت رب کے قبضے کی چیز ہے آگر چا ہے تو روئے زمین کے لوگوں کو نیک راہ پرلگا وے زمین کے تمام باشند ہے مؤمن بن جا کیس سب لوگ ایک ہی دین کے عامل ہوجا کیں لیکن بے اختلاف باقی ہی رہے گا گرجس پر اللہ تعالی رحم فرمائے۔ اس کے لیے انہیں پیدا کیا ہے۔ تیرے رب کی بات پوری ہو کر ہی رہے گی ۔ کہ جہنم و جنت انسان و جنات سے کھر جا ہے۔

پائی اور پھل اللہ کی تعتیں: [آیت: ۱۰-۱۱] چوپائے اور دوسرے جانوروں کی پیدائش کا احسان بیان فرہا کر اور احسان بیان فرہا تا ہے کہ او پرسے پائی وہی برسا تا ہے جس سے تم آپ فائدہ اٹھاتے ہو اور تمہارے فائدہ ہوتو وہ کھاری اور کڑوا اٹھاتے ہیں میٹھاصاف شفاف خوش کوارا چھے ذائعے کا پائی تمہارے پینے کے کام آتا ہے اس کا احسان نہ ہوتو وہ کھاری اور کڑوا بناوے اس آب باراں سے درخت اگتے ہیں اور وہ درخت تمارے جانوروں کا چارہ بنتے ہیں۔ سُوم کے معنے جے نے ہیں اس وجہ سے انٹل سائمہ چے نے والے اونٹوں کو کہتے ہیں ابن ماجہ کی صدیث میں ہے کہ حضور مثالثی ہے نے اس کی معتوز ہے جانے کے ہیں کو منع فرہایے۔ ﴿ پُھُراس کی قدرت دیکھو کہ ایک ہی پائی سے مختلف مزے کے مختلف شکل وصورت کو مختلف خوشبو کے طرح کے پھل پھول وہ تمہارے لئے پیدا کرتا ہے پس بیسب نشانیاں ایک شخص کو اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت جانے کے لئے کا فی ہیں۔ اس کا بیان اور آیتوں میں اس طرح ہوا ہے کہ آسان وزمین کا خالق با دلوں سے پائی برسانے والا ان سے ہرے ہوں ہوا ہے کہ آسان وزمین کا خالق با دلوں سے پائی برسانے والا ان سے ہرے ہوں ہونیس پھر بھی لوگ حق سے ادھر

🛭 ادھر ہور ہے ہیں۔ 🗗

🕕 ابن ماجه، كتاب التجارات، باب السوم، ٢٢٠٦، وسنده ضعيف تو*فل بنعيدالملكراوكاستورىجــ مسند* ابى يعلىٰ، ٥٤١،

ع ۱۹۰/ النمل: ۲۰ 👂 معرا النمل: ۲۰ـ

وَسَخَّرَ لَكُمُ النَّيْلَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمُسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُوْمُ مُسَخَّرْتُ بِأَمْرِهِ ﴿ إِنَّ فَي ذَٰلِكَ لَا لِي النَّهُ وَمُ النَّهُ وَمَا ذَرَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِقًا ٱلْوَانُهُ ﴿ إِنَّ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِقًا ٱلْوَانُهُ ﴿ إِنَّ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِقًا ٱلْوَانُهُ ﴿ إِنَّ

فِيُ ذَٰلِكَ لَا يَةً لِقَوْمِ يَنَ كُرُونَ ﴿ وَهُو الَّذِي سَخَّرَ الْبَعْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحُمَّا طَرِيًّا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَا خِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا طَرِيًّا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَا خِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوا

مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِي اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَانْهُوا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهُتَكُونَ ﴿ وَعَلَمْتِ الْوَبِالْتَجْمِرِهُمْ يَهْتَكُونَ ﴿ اَفَكُنْ يَخْلُقُ

لَغُفُورٌ حِيمٌ

تر پیشنری ای نے رات دن اور سورج چاند کوتبرارے کا میں لگار کھا ہے اور ستارے بھی ای کے تھم کے ماتحت ہیں یقینا اس میں عقل مندلوگوں کے لئے گئی ایک نشانیاں موجود ہیں۔[۱۲] اور بھی بہت می چیزیں طرح طرح کے رنگ روپ کی اس نے تمہارے لئے زمین میں پیدا کررکھی ہیں نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری نشانی ہے۔[۱۳] دریا بھی ای نے تمہارے بس میں کردیتے ہیں کہ تم

سروں ہیں بیت ہوں رہے وہ وی سے پیون کا میں ہوں اور اس میں ہے۔ اور اس میں بانی چیرتی ہوئی ہیں۔ اس میں سے نکلا ہوا تازہ گوشت کھاؤ۔ادراس میں سے اپنے پہننے کے زیوارت نکال سکوتو آپ دیکھے گا کہ شتیاں اس میں پانی چیرتی ہوئی ہیں۔ ان اس لئر بھی کا تمرین کافضل جالٹ کر داور بہسکتا ہے کہ تم شکر گذاری بھی کرو۔[انہ] ای نے زمین میں بہاڑ گاڑ دیتے ہیں تا کہ تمہیں ہلانہ

اوراس لئے بھی کہتم اس کافضل تلاش کر داور ہوسکتا ہے کہتم شکر گذاری بھی کرو۔[۱۳]ای نے زبین بیں پہاڑ گاڑ دیتے ہیں تا کہ سہیں ہلانہ دےاور نہریں اور راہیں بنادیں تا کہتم منزل مقصود کو پہنچو۔[۱۵]اور بھی بہت کی نشانیاں مقرر فرمائیں ستاروں سے بھی لوگ راہ حاصل کرتے ہیں۔[۲۱]تو کیاوہ جو پیدا کرے اس جیسا ہے جو پیدائیس کرسکتا ؟ کیاتم بالکل نہیں سوچے ؟[۱۲]اگرتم اللہ کی فعتوں کی گنتی کرتا

چاند ٔ سورج اورستارے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں: [آیت:۱۲-۱۸]اللہ تعالیٰ این اور تعتیں یا دولا تا ہے کہ دن رات برابر تمہارے فائدے کے لئے آتے جاتے ہیں سورج چاندگر دش میں ہیں ستارے چک چک کر تمہیں روشن پینچارہے ہیں ہرا کیک کا

ایک ایساسی انداز ہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے جس سے وہ نہ ادھراُدھر ہوں نہ تہمیں کوئی نقصان ہو ہرایک رب کی قدرت میں اور اس کے غلبے تلیے ہے۔اس نے چیدون میں آسان زمین پیدا کئے پھرعش پرمستوی ہوا۔ دن رات برابر بے در پے آتے رہتے ہیں۔

ال کے ملبے سے ہے۔ ان کے بیودن میں اللہ ہان دیں پیدا ہے ہر رس پر میں بوت بر برب دو ہوں ہے۔ اس کے تعم سے کام میں گئے ہوئے ہیں۔خلق وامر کا مالک وہی ہے۔ وہ رب العالمین بزی برکتوں والا ہے جو سوچ سمجھ رکھتا ہواس کے لئے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت وسلطنت کی بزی نشانیاں ہیں۔ان آسانی چیزوں کے بعداب تم زمیگی

سوچ جورهها ہوائی نے سے تو آئی میں الدرق ہی کی کدرت و مسلت کی بری صابی کی بیزیں ای چیزی اس کے خوا اس میں الدرج چیزیں و میصو کہ حیوان کان نباتات 'جمادات وغیر و مختلف رنگ روپ کی چیزیں بے ثار فوائد کی چیزیں اس نے تمہارے کئے زمین پر عبد الرحی ہیں جولوگ اللہ کا نعتوں پرغور کریں اور قدر کریں ان کے لئے تو پیز بردست نشان ہے۔

سمندر سے لوگوں کے لئے فوائد ہیں: اللہ تعالیٰ اپنی اور مہر پانی جناتا ہے کہ سمندر پر دریا پر بھی اس نے تہیں تا بیش کر دیا یا وجود

اپنی گہرائی کے اورا پنی موجوں کے وہ تہمارا تا لع ہے تہماری کشتیاں اس میں چلتی ہیں اس طرح اس میں ہے مجھایاں تکال کران کے

تر وہازہ گوشت تم کھاتے ہو' مجھلی صلت کی حالت میں احرام کی حالت میں زندہ ہو یا مردہ ہواللہ کی طرف سے حلال ہے لؤلؤ اور جو ہر

اس نے تہمارے لئے اس میں پیدا کئے ہیں۔ جنہیں تم ہم ولیت ہے تاکال لیتے ہواور بطور زیور کے اپنے کام میں لاتے ہو گھراس میں

اس نے تہمارے لئے اس میں پیدا کئے ہیں۔ جنہیں تم ہم ولیت ہے تاکال لیتے ہواور بطور زیور کے اپنے کام میں لاتے ہو گھراس میں

اشتیاں ہوا وی کو ہٹاتی پانی کو چرتی اپنے سیوں کے بل تیرتی چلی جاتی ہوں۔ سب سے پہلے حضرت نوس علیا ہیں اس میں سوار ہو کے

انبی کو مشتی بیانا پر وردگار عالم نے سطھایا۔ پھر لوگ برابر بناتے چلے آئے اور ان پر تری کے لیے لیے سفر طے ہونے گھاں پار کی

چزیں اس پار اور اس کی نعیت واحسان کا شکر ما نو اور تدروانی کرو۔ مند بر ار میں صفر ت ابو ہر یہ والیشن سے مردی ہے کہا اللہ تعالی نے مغرب کے قویم والی ہیں ہوا ویں کہ اس کے بہا کہ میں اپنی ہاتھ میں سے والی ہوں تو ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس نے کہا فریودوں گافر مایا تیری تیزی کی تر کیری کرتی ہے بیں ان کی کرتارہوں گا پی سے عبد اللہ تی عبد اللہ ہے اور وہا کہیں۔ وہ اس صدے کا دادی صرف حضرت عبد الرحیٰ بن عبد اللہ ہے اور وہا کہی ہیں۔ وہ سے اور وہا کہی ہیں۔ وہ اس صدے کا دادی صرف حضرت عبد الرحیٰ بن عبد اللہ ہے اور وہا کہی ہیں۔ وہ اس صدے کہا دادی صرف حضرت عبد الرحیٰ بن عبد اللہ ہے اور وہا کہا کہیں۔ اس صدے کا دادی صرف حضرت عبد الرحیٰ بن عبد اللہ ہے اور وہا کہی ہیں۔ وہ اس صدے کا دادی صرف حضرت عبد الرحیٰ بن عبد اللہ ہے اور وہا کہی ہیں۔ وہ اس صدے کا دادی صرف حضرت عبد الرحیٰ بن عبد اللہ ہے اور وہا کہی ہے۔ وہ اس صدے کا دادی صرف حضرت عبد الرحیٰ بن عبد اللہ ہے اور وہا کہی ہے۔ وہ اس صدے کہا دادی صرف حضرت عبد الرحیٰ بن عبد اللہ ہے کہا کہا کہا کہا کہی ہے۔

اس کے بعد زین کاؤکر ہورہا ہے کہ اس کے شہر انے اور بلنے جلنے ہے بچانے کے لئے اس پر مضبوط اوروز فی پہاڑ جہا و بے کہ اس کے بطنے کی وجہ ہے اس پر رہنے والوں کی زندگی و شوار نہ ہو جائے جیسے فر مان ہے ﴿ وَالْحِبَالُ اَرْسَاهَا ٥﴾ کو حضرت حس ہو ہوا کہ اس کے بطنے کی وجہ ہا اس پر تو کو کی تشہر ہی نہیں سکتا ہے و کھے ہیں کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی تو وہ بل رہی تھی یہاں تک کہ فرشتوں کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ پہاڑ کس چیز ہے پیدا کئے گئے ہیں فرشتوں کو یہ بھی معلوم نہ ہو سکا کہ پہاڑ کس چیز ہے پیدا کئے گئے ہیں قیس بن عبادہ و محملے ہیں عبادہ و محملے ہیں عبادہ و محملے ہیں معلوم نہ ہو سکا کہ پہاڑ کس چیز ہے پیدا کئے گئے ہیں بیدا گئے گئے ہیں بیدا گئے گئے ہیں بن عبادہ و محملے ہیں ہو یہ بھی ہیں مروی ہے ۔ حضر ہو گئی پس اللہ تعالیٰ نے پہاڑ وں کواس پر جمادیا جہنہیں تم و کیور ہے ہواور بعض کو دیجھتے ہی نہیں ہو یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے نہریں چشے اور دریا چوطر ف بہا دیئے کوئی تیز ہے کوئی مندا کوئی کمبا ہو بہی بالکل سوکھا پڑا ہے پہاڑ وں پر جنگلوں میں رہے میں پر ابر بیر چشتے بہتے رہتے ہیں اور اپنے کہا کہ و کوئی کوئی میں تری میں پہاڑ میں جنگل میں بہتی میں اجاز میں ہر جگہ اس کے فنل و کرم الف ورحم ہے نہ اس کے سوا کوئی لائن میں ہر ابر بیر چشتے بہتے رہتے ہیں وہ کوئی سے بہاڑ میں جنگل میں بہتی میں اجاز میں ہر جگہ اس کے فنل و کرم ہو استے موجود ہیں ہی دور ہے اور ہوگی علامتیں اس نے مقر رکر دیں جسے پہاڑ ہیں خیرہ جن ہے تری کئی کے در مورہ مافر راہ معلوم کر لیتے ہیں اور بھتے ہوئے ہوئے میں تارہ ہے ہیں تنگل کے در مورہ مافر راہ معلوم کر لیتے ہیں اور بھتے ہوئے ہوئے کہا ہوئے تیں ستارے بھی ہوئے ہیں تارہ ہے ہیں تنگل کے در مورہ افر راہ معلوم کر لیتے ہیں اور بھتے ہوئے سید سے رہے تیں ستارے بھی ستیں ستار سے بھی ستیں سال کے مورٹ کے تیں ستار سے بھی ستیں اور بھتے ہوئے کی سید ہوئے ہیں تنگل کے در مورہ افر راہ معلوم کر لیتے ہیں اور بھتے ہوئے کے سید کے در بیا ہوئے کی سید کے مورٹ کے تر میں ستار کے بھی سیار کے کئی کوئی تھی سید کی سید کی کی سید کی سیار کی کوئی تھی کی سید کی سید کی سید کی س

هیشمی مجمع الزواند، ٥/ ۲۸۲ میں کتے ہیں کداس میں عبدالرحمٰن بن عبداللہ بن عمرالعمری متروک راوی ہے۔ اس کے علاوہ بیروایت العلل المتناهیه، ١/ ٤٤٩ میزان الإعتدال، ٤/ ٢٩٥؛ تاریخ بغداد، ١٠/ ٢٣٣ مین ذکر بوئی ہے۔
 ۹۷/ النازعات: ٣٢۔



#### الْهُستَكْبِرِينَ الْهُستَكْبِرِينَ

تر کی جمی جمیا و اور ظاہر کر والندسب کچھ جانتا ہے۔[1] جن جن کو یہ لوگ اللہ کے سواپکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدائییں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کئے ہوئے ہیں۔[20] مردے ہیں زندہ نہیں انہیں تو یہ بھی شعور نہیں کہ کب اٹھائے جا کیں گے۔[17] تم سب کا معبود اللہ تعالی اکیلا ہے آخرت پرایمان ندر کھنے دالوں کے دل منکر ہیں اور وہ خود تکبر سے بھرے ہوئے ہیں۔[20] بشک وشبہ اللہ تعالی ہراس چیز کو جے چھپا کیں اور جے ظاہر کریں بخو بی جانتا ہے وہ خو ورکر نے والوں کو پیندنییں فرما تا۔[20]

=رہنمائی کے لئے ہیں رات کے اندھیرے میں انہی ہے راستہ اور ست معلوم ہوتی ہے۔امام مالک بھٹاللہ سے مروی ہے کہ نجوم سے مراو پہاڑ ہیں۔

رار پہار ہیں۔ پھراپنی عظمت و کبریائی جِنا تا ہے اور فر ما تا ہے کہ لاکق عبادت اس کے سوااور کوئی نہیں۔اللہ کے سواجن جن کی لوگ عبادت

کرتے ہیں وہ محض بے بس ہیں کسی چیز کے پیدا کرنے کی انہیں طاقت نہیں اور اللہ تعالیٰ سب کا خالق ہے ظاہر ہے کہ خالق اور غیر خالق بکسان نہیں پھردونوں کی عبادت کرنا کس قدر ستم ہے؟ اتنا بھی بے ہوش ہو جانا شایان انسانیت نہیں پھرا پی نعمتوں کی فراوانی اور

کثرت بیان فرما تا ہے کہ تمہاری گنتی میں بھی تونہیں آ سکتیں اتی نعتیں میں نے تنہیں دے رکھی ہیں یہ بھی تنہاری طاقت ہے باہر ہے

کہ میری نعمتوں کی تنتی کرسکواللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں سے درگز رفر ما تار ہتا ہے اگراپی تمام ترنعتوں کاشکر بھی تم سے طلب کرے تو

تمہارے بس کا نہیں اگران نعتوں کے بدلے تم سے چا ہے تو تمہاری طاقت سے خارج ہے سنواگروہ تم سب کوعذاب کرے تو بھی وہ ظالم نہیں ہونے کا لیکن وہ غفور و رحیم اللہ تعالی تمہاری برائیوں کومعاف فرما دیتا ہے تمہاری تقصیروں سے تجاوز کر لیتا ہے تو بدرجوع

اطاعت اورطلب رضامندی کے ساتھ جو گناہ ہوجائیں ان سے پیٹم پوٹی کر لیتا ہے بڑا ہی رحیم ہے تو بہ کے بعدعذاب نہیں کرتا۔ ہر شے کا خالق اللّٰہ تعالیٰ ہے: [آیت: 19۔۳۳] جی کھا سب کچھاللّٰہ جانتا ہے دونوں اس پر یکساں ہر عامل کواس کے ممل کا

غالق نہیں بلکہ وہ خود مخلوق میں جیسے کہ خلیل الرحمٰن حضرت ابراہیم عَالِیَلاائے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ ﴿ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْبِحِتُونَ ٥ وَ اللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَ مَا تَعْمَلُونَ ۚ ٥ ﴾ ◘ تم انہیں یو جتے ہوجنہیں خود بناتے ہودر حقیقت تمھارااور تمہارے کا موں کا خالق صرف

الله سجانه وتعالی ہے۔ بلکہ تمہارے معبود جواللہ کے سواہیں جمادات ہیں بےروح چیزیں ہیں سنتے دیکھتے اور شعور رکھتے نہیں انہیں =

💵 ۲۷/ الصافات: ۹٦،۹٥-

# وَإِذَاقِيْلَ لَهُمْ مِمَّاذَآ ٱنْزَلَ رَبِكُمُ لِقَالُوٓ السَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ﴿ لِيَعْمِلُوۤ الْوُزَارَهُمْ

# كَامِلَةً يُوْمَ الْقِيمَةِ ومِنَ اوْزَارِ الَّذِيْنَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمِ الكساءَ مَا يَزِرُونَ ®

تر کے بیٹر کر ان سے جب دریافت کیا جائے کہ تہمارے پر دردگارنے کیا نازل فر مایا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ اگلوں کی کہانیاں ہیں۔[۲۴]ای کا متیجہ ہوگا کہ قیامت کے دن بیلوگ اپنے پورے بوجھ کے ساتھ ہی ان کے بوجھ کے بھی جھے دار ہوں مجے جنہیں بے علمی سے گمراہ کرتے رہے دیکھوتو کیسا برابوجھ اٹھارہے ہیں۔[۲۵]

= توبیجی معلوم نہیں کہ قیامت کب ہوگی؟ توان سے نفع کی امیداور ثواب کی توقع کیے رکھتے ہو؟ بیتواس اللہ سے ہونی چاہیے جو ہرچیز کا عالم اور تمام کا نئات کا خالق ہے۔

جوہ رہیں اور بہاں مصاملی ہے؛ اللہ تعالیٰ ہی معبود برق ہے اس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں۔واحد ہے احد ہے فرد فقط اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے: اللہ تعالیٰ ہی معبود برق ہے اس کے سواکوئی لائق عبادت نہیں واحد کاذکرین کران کے دل ہے صد ہے کافروں کے دل بھلی بات سے انکاری ہیں دہ اس حق کلے کوئن کر شخت جیرت زدہ ہوجاتے ہیں واحد کاذکرین کران کے دل مرجعا جاتے ہیں ہاں اور دں کاذکر ہوتو کھل جاتے ہیں بیاللہ کی عبادت سے مغرور ہیں ندان کے دل میں ایمان ندعبادت کے عادی۔ ایسے لوگ ذلت کے ساتھ جہنم میں داخل ہوں کے یقینا اللہ تعالیٰ ہر چھے کھلے کا عالم ہے ہڑ مل پر جز ااور مزادے گاوہ مغرور لوگوں سے

بے زار ہے۔
منکرین قرآن کا تذکرہ: [آیت: ۲۳ ہے ۲۳] ان منکرین قرآن سے جب سوال کیا جائے کہ کلام اللہ تعالی میں کیا نازل ہوا؟ تو
منکرین قرآن کا تذکرہ: [آیت: ۲۳ ہے ۲۳] ان منکرین قرآن سے جب سوال کیا جائے کہ کلام اللہ تعالی میں کیا اور سے میا ہور ہوار ہے
ہیں پس رسول مَنا اللہ ہے ہیں کہ سوائے گزرے ہوئے افسانوں کے کیار کھا ہے؟ وہی لکھ لئے ہیں دراصل کی بات پرجم ہی نہیں
ہیں پس رسول مَنا اللہ ہے ہیں کہ ما قوال کے باطل ہونے کی۔ ہرا یک جو تن سے ہٹ جائے وہ یو نہی مارامارا بہکا بہکا
سکتے اور سے بہت بڑی دلیل ہے ان کے تمام اقوال کے باطل ہونے کی۔ ہرا یک جو تن سے ہٹ جائے وہ یو نہی مارامارا بہکا بہکا
پھرتا ہے۔ بھی حضور مَنا اللہ ہے کہ کہ اس میں کر اس کلام کومؤثر جادہ کہا کرو۔ ان کے اس قول کا نتیجہ بدہوگا اور ہم نے انہیں اس راہ
ہراس لئے لگا دیا ہے کہ یہ اپنے پورے گنا ہوں کے ساتھ ان کے بھی کچھ گناہ اپنے اوپرلادیں جوان کے مقلد ہیں اور ان کے ہو چھے
پراس لئے لگا دیا ہے کہ یہ اپنے پورے گنا ہوں کے ساتھ ان کے بھی گھ گناہ اپنے اوپرلادیں جوان کے مقلد ہیں اور ان کے پیچھے چل رہے ہیں حدیث شریف ہیں ہے کہ 'ہماہے کہ کے دور کے گناہ اپنے کہ دیا تھا ہے تھی کو گور کا اجربھی ماتا ہے لیکن پیل حدیث شریف ہیں ہے کہ 'ہماہے کہ والے کو اپنے اجرکے ساتھ اپنے تاجرکے ساتھ اپنے کہ کے دور سے بیٹ جو کو کی کو ت دینے والے کو اپنے اجرکے ساتھ اپنے تاجرکے ساتھ اپنے کہ کے دور کے کیا تاجہ کی میا ہے لیکن کا میں کو تو تو میا کو تاجوں کے ساتھ اپنے کہ کے دور کے کو تو تو کیا کو اپنے اجرکے ساتھ اپنے تاجرکے ساتھ اپنے کیا کہ کو تا کو تاجوں کے ساتھ اپنے کی کو تو تو تو کے دور کے کو تاجوں کے کہ کو تاجوں کے کہ کو تاجوں کے کو تاب کے ساتھ کی کو تاب کے ساتھ کی کو تاب کے ساتھ کی کو تاب کے کہ کو تاب کی کو تاب کے کو تاب کے کا تو تاب کے کہ کو تاب کے کو تاب کے کی کور تاب کے کو تاب کے کو تاب کے کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کی کو تاب کے کو تاب کے کو تاب کے کو تاب کی کو تاب کے کو تاب کے کی کو تاب

یپے ہاں رہے ہیں صدیف طریف میں ہوئے ہوئے ہاں مار سال کے الوں کے گناہ بھی طبعے ہیں لیکن مانے والوں کے گناہ کم ہوکر ان کے اجر کم نہیں ہوتے اور برائی کی طرف بلانے والوں کو ان کے مانے والوں کے گناہ بھی طبعے ہیں لیکن مانے والوں کے گناہ کی ساتھ نہیں۔' 📭 قر آن کریم کی اور آیت میں ہے ﴿ وَلَیْحْمِلُنَّ اَثْقَالُهُمْ وَاَثْقَالًا مَّعَ اَثْقَالِهِمْ ﴾ 🏖 بیائے گناہوں کے بوجھ کے ساتھ

ہی ساتھاور بو جھ بھی اٹھا کیں گےاوران کے افتر اکاسوال ان سے قیامت کے دن ہونا ضروری ہے پس ماننے والول کے بوجھ کوان کی

۔ گردنوں پر ہیں لیکن دہ بھی ملکے نہیں ہوں ہے۔

• صحیح مسلم، کتاب الذکر والدعاء، باب من سن حسنة أو سیئة ومن دعا إلى هدی أو ضلالة، ٢٦٧٤؛ أبو دا ود، ٢٠٩٠؛ و مسند أبي عوانه، ٢٦٧٤؛ أبن ماجه، ٢٠٦٤؛ أبن حبان، ٢١٢؛ دارمي، ١/ ١٤١؛ احمد، ٢/ ٣٩٧؛ مسند أبي يعلي، ١٤٨٩؛ مسند أبي عوانه،

عَنْ مُكُرُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَأَتَّى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ قَلْ مُكُرُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَأَتَّى اللهُ بُنْيَانَهُمْ مِّنَ الْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتْهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ ثُمَّ يَوْمَ

الْقِيمَةِ يُغْذِيهِمُ وَيَقُولُ آيُنَ شُركا عِي الَّذِينَ كُنْتُمُ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ وَاللَّهِ اللَّهِ اللّ

الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيُؤْمِ وَالسُّوْءَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ ®

تر سیک بہلے کو گوں نے بھی تمریکیا تھا آخر شکھم الی ان کی ممارتوں کی جڑوں سے پہنچا اور ان کے سروں پر ان کی جھتیں اوپر سے گرچ میں اللہ تعالیٰ آئیں اور ان کے پاس عذاب وہاں ہے آگیا جہاں کا آئیس خواب وخیال بھی نہ تھا۔ ۲۲۱ مجر میں عام دیا گیا تھا وہ جواب رسوا کرے گا اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم لڑتے جھڑتے رہے تھے جنہیں علم دیا گیا تھا وہ جواب دیا گیا تھا وہ جواب دیا گیا تھا وہ جواب دیا گیا تھا ہے کہ تاریخ کافروں کورسوائی اور برائی چے شکی ۔ ۲۲۱

نمرود وغیرہ کا انجام: [ آیت:۲۷\_۲۷] بعض تو کہتے ہیں کہ اس مکار ہے مرادنمرود ہے جس نے بالا خانہ تیار کیا تھاسب سے پہلے سب سے بوی سرکثی اس نے زمین میں کی ۔اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کرنے کوایک مچھر بھیجاجواس کے نتھنے میں کھس گیااور چارسو سال تک اس کا بھیجا جا ٹنا ریا۔ اس مدت میں اسے اس وقت قدر ہے سکون معلوم ہوتا تھا جب اس کے سر پر ہتھوڑ ہے مارے جائمیں۔ خوب دونوں ہاتھوں کے زور سے اس کے سر پرہتھوڑ ہے بڑتے رہتے تھے اس نے چارسوسال تک سلطنت بھی کی تھی اورخوب نساد بچلایا تھالعف کہتے ہیں کہاس سےمراد بخت تصر ہے بیجی بڑا مکارتھائیکن اللہ کوکوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے گواس کا کریہاڑوں کوجھی ا پن جگہ سے سرکا وینے والا ہو بعض کہتے ہیں بیتو کا فروں اور شرکوں نے اللہ کے ساتھ جوغیروں کی عبادت کی ایکٹمل کی بربادی کی مثال ہے جیسے حضرت نوح عَالِئلا نے فرمایا فعا﴿ وَمَتَّكُو ۗ وَا مَكُواْ مُجَّادًا ٥ ﴾ 🗨 ان كافروں نے بڑا ہى مكر كيا ہر حیلے ہے لوگوں كومّمراہ کیا ہروسلے سے انہیں شرک پرآ مادہ کیا چنانجہان کے جیلے قیامت کے دن ان سے کہیں گے کہتمہارارات دن کا مکر کہم سے کفرو شرک کو کہنا انخ ۔ 🗨 ان کی عمارت کی جڑ اور بنیاو سے عذاب الٰہی آیا یعنی بالکل ہی کھود دیا اصل سے کاٹ دیا جیسے فر مان ہے جب لڑائی کی آ گ بھڑ کانا جاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بچھا ویتا ہے 🚯 اور فر مان سےان کے باس اللہ الیں جگہ ہے آیا جہاں کا نہیں خیال مجھی نہ تھا۔ان کے دلوں میں ایسارعب ڈال دیا کہ بیا ہے ہاتھوں اپنے مکانات تباہ کرنے لگے اور دوسری جانب سے مؤمنوں کے ہاتھوں مٹے۔عقل مندو!عبرت حاصل کرو 🕒 یہاں فر مایا کہالٹدان کی عمارت کی بنیاد ہے آ گیا اوران پراوپر ہے جیعت آ پڑی اور نادانستہ جگہ سے ان پرعذاب اتر آیا۔ قیامت کے دن کی رسوائی اورنضیحت انجمی باقی ہے اس وقت چھیا ہوا سب کھل جائے گااندر کا سب باہر آ جائے گاسارا معاملہ طشت از بام ہو جائے گاحضور مَالْشِيَّغ فرماتے ہيں'' ہرغدار کے لئے اس کے پاس ہی حجنڈا گاڑ دیا جائے گا جواس کےغدر کےمطابق ہوگا اورمشہور کرویا جائے گا کہ فلان کا بیہ غدر ہے جوفلاں کالڑ کا تھا'' 🗗 اس طرح ان لوگوں کو بھی { میدان محشر میں سب کے سامنے رسوا کیا جائے گا۔ان ہے ان کا پرورد گارڈ انٹ ڈیپ کر دریا فت فر مائے گا کہ جن کی حمایت میں تم <del>۔</del>

٧٤ كا/ سبا:٣٣ ك ٥/ المآئلة:٢٤ ك ٩٥/ الحشر:٢٠

صحیح بخاری، باب ما یدعی الناس بآبائهم، ۲۱۷۷؛ صحیح مسلم، ۱۷۳۵؛ مسند ابی یعلیٰ، ۵۳٤۲ ـ



الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللهُ وَلَكِنْ كَانُوٓا ٱنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۞

#### فَأَصَابَهُمُ سِيّاتُ مَا عَبِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوْابِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ٥

ع

تو پہلے تھاں پراللہ تعالی نے کوئی ظلم نیس کیاں اس فرشتے آجا کیں یا تیرے دب کا تھم آجائے؟ ایسانی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جوان سے پہلے تھاں پراللہ تعالی نے کوئی ظلم نیس کیا بلکہ وہ خودا پی جانوں پرظلم کرتے رہے۔ ۱۳۳۱ پس ان کے برے اعمال کے نتیج انہیں مل گے اور جس کی ہنی اڑاتے تھے وہ ان پرالٹ پڑا۔ [۳۴]

= چرانے کا۔مرتے ہی ان کی روعیں جہنم رسید ہوئیں اور جسموں پر قبروں میں جہنم کی گرمی اور اس کی لیک آنے گئی قیامت کے دن روعیں جسموں سے ل کرنار جہنم میں گئیں اب ندموت نہ تخفیف۔ جیسے فرمان باری تعالیٰ ہے ﴿ اَکْتُسَادُ یُسُفُ وَضُونْ عَلَیْهَا عُلُوًّا ا وَعَشِیًّا ﴾ • بیدوزخ کی آگ کے سامنے ہرمنج شام لائے جاتے ہیں قیامت کے قائم ہوتے ہی اے آل فرعون تم سخت تر عذاب میں طبے حاؤ۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🗗 ۳/ آل عمران:۱۹۸\_

🕒 ٤١/ خمّ السجدة: ٣٠ـــ

وَقَالَ الَّذِينَ آشُرَكُوْ الوُشَاءَ اللهُ مَاعَبُدُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ لَخْنُ وَلاَّ اْبَآوْنَا وَلَاحَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ كَذَٰ لِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمُ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلْخُ الْمُبِينُ ۞ وَلَقَدُ بِعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أن اعُبُرُوااللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ ۚ فَهِنْهُمْ مِّنُ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مِّنُ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلِلَّةُ وَسِيْرُوا فِي الْكَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفٌ كَانَ عَاقِيَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿ انْ تَخْرِضْ عَلَى هُلْ لِهُمْ فَأَنَّ اللهَ لَا يَهُدَى مَنْ يَّضِكُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نُصِرِ يُنَ® تو پیشنر : مثرک لوگ کینے لگے کہ اگر اللہ جا ہتا تو ہم اور ہارے باپ دادے اس کے سواکسی اور کی عبادت ہی نہ کرتے نیاس کے فرمان کے بغیر سی چیز کوحرام کرتے۔ یبی فعل ان سے پہلے کےلوگوں کارہا۔تورسولوں پرتو صرف تھلم کھلا پیغام کا پہنچادیتا ہے۔[۳۵]ہم نے ہرامت میں ر سول بھیجا کہ لوگو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہواوراس کے سوائے تمام معبودوں سے بچوپس بعض لوگوں کوتو اللہ نے ہدایت دکی اور بعضول پر مراہی ثابت ہو چکی تم آپ زمین میں چل پھر کر دیکھے لوکہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا کچھے ہوا؟[۳۹] گوتو ان کی ہدایت کا مالچی ر ہے لیکن اللہ اسے مدایت نہیں دیتا جے گمراہ کر دے اور ندان کا کوئی مددگار ہوتا ہے۔[معل] تم سے وعد ہ تھا ہم دنیا آخرت میں تمہارے والی میں جوتم چاہو گے یا ؤ گے جو مانگو گے ملے گاتم تو اللہ غفور ورحیم کےمہمان ہو۔ا تر

تم سے وعدہ تھا ہم دنیا آخرت میں تمہارے والی ہیں جوتم چاہو گے پاؤ گے جو ماگو گے ملے گاتم تو اللہ غفورور حیم کے مہمان ہو۔ اس مضمون کی حدیثیں ہم آیت ﴿ مُنْفِیْتُ اللّٰهُ الَّذِیْنَ المَنُوْ اِیالْقُوْلِ النَّابِتِ ﴾ • کاتفیر میں بیان کر چکے ہیں۔
مشمر کین کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟: [آیت: ۳۳ سے ۱۳ اللہ تعالی مشرکوں کو ڈائٹے ہوئے فرما تا ہے کہ انہیں تو ان فرشتوں کا انتظار ہے جو ان کی روح قبض کرنے کے لئے آئیں گے یا قیامت کا انتظار ہے اور اس کے اہوال واحوال کا۔ ان جیسے ان سے پہلے انتظار ہے جو ان کی روح قبض کرنے کے لئے آئیں گے یا قیامت کا انتظار ہے اور اس کے اہوال واحوال کا۔ ان جیسے ان سے پہلے کے مشرکین کا بھی بھی وطیرہ رہا یہاں تک کہ ان پر اللہ کا عذا ب آپڑے اللہ تعالی نے اپنی جمت پوری کرکے ان کے عذر ختم کرکے کا تیا ہی انتظار ہے۔ اللہ کے رسولوں کی دھمکیوں کو خدات میں ااڑانے کا میں ان کے انکار کے اصرار پر ان پر عذا ب اتارے۔ اللہ کے رسولوں کی دھمکیوں کو خدات میں الڑانے کے وبال میں گھر گئے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ خودانہوں نے اپنا بگاڑ لیا ای لئے ان سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ آگر جے تم جھٹلاتے رہے۔

ر سے اسلام سیت الہی سے غلط استدلال: [آیت: ۳۷-۳۷] مشرکوں کی اوندھی کھوپڑی دیکھیے گناہ کریں۔شرک پر مشرکیین کا مشیت الہی سے غلط استدلال: [آیت: ۳۵-۳۷] مشرکوں کی اوندھی کھوپڑی دیکھیے گناہ کریں۔شرک پر اڑیں۔طلال کوحرام کریں۔جیسے جانوروں کواپنے معبودوں کے نام کا کرنا اور تقدیر کو جمت بنا کیں اور کہیں کہ اگر اللہ کو ہمارے اور ہمارے ہروں کے پیکام برے لگتے تو ہمیں اسی وقت سزاملتی۔افسیں جواب دیاجا تا ہے کہ یہ ہمارا دستور نہیں ہمیں تمہارے بیکام سخت ناپہند ہیں اوران کی ناپہندیدگی کا اظہار ہم اپنے سیجے پیغیروں کی زبانی کر چکے بخت تا کیدی طور پر تہمیں ان سے روک چکے

12/ ابراهیم:۲۷\_

**36(**145**)** 🧣 بربستی میں ہر جماعت ہرشہر میں اپنے پیغامبر بیجیج سب نے اپنافرض ادا کیا بندگان الٰہی میں اللہ کے احکام کی تبلیغ صاف صاف کر وی سب سے کہددیا کہ اللہ تعالی ایک کی عبادت کرداس کے سواد دسرے کونہ بوجو۔سب سے پہلے جب شرک کاظہورز مین پر ہوا تو الله تعالیٰ نے حضرت نوح عَلَیْتِیاً کوخلعت نبوت دے کر بھیجااور سب ہے آخرختم المرسلین کالقب دے کر رحمۃ للعالمین کواپنانبی بنایا جن کی دعوت تمام جن دانس کے لئے زمین کے اس کونے سے اس کونے تک تھی جیسے فرمان ہے ﴿ وَمَا ٱرْسَلُنَا مِنُ قَبْلِكَ مِنُ رَّسُولِ إِلَّا نُوْحِينٌ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِللَّهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ ٥ ﴾ 🗈 يعني تجه ہے پہلے جتنے رسول بیجےسب کی طرف وحی ٹازل فرمائی کہ میرے سواکوئی اور معبود نہیں پس تم صرف میری ہی عبادت کرو۔اور آیت میں ہے کہ تجھ سے پہلے کے رسولوں سے یوچھ لے کہ کیا ہم نے ان کے لئے بجز اینے اور معبود مقرر کئے تھے جن کی وہ عبادت کرتے ہوں؟ 🗨 یہاں بھی فرماً یا کہ ہرامت کے ر سولوں کی دعوت تو حید کی تعلیم اور شرک ہے بے زاری ہی رہی ۔ پس مشر کین کواینے شرک پراللہ کی چاہت پر دلیل لا ٹا کیسے مناسب معلوم ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جا ہت اس کی شریعت ہے معلوم ہوتی ہے اور دہ از ابتدا شرک کی بیخ کنی اور تو حید کی مضبوطی کی ہے تمام رسولوں کی زبانی اس نے بہی پیغام بھیجا ہاں انہیں شرک کرتے ہوئے چھوڑ دینا بیاور بات ہے جو قابل جحت نہیں۔ اللہ نے جہنم ادرجہنمی بھی تو بنائے میں شیطان کا فرسب اس کے پیدا کئے ہوئے ہیں 'دہ اپنے بندوں سے ان کے تفریر راضی نہیں اس میں بھی اس کی حکمت تا مداور جحت بالغدہے پھر فر ما تا ہے کدر سولوں کے آگاہ کردینے کے بعد دنیاوی سزا کمیں بھی کا فروں اور مشرکوں پر آئیں بعض کو ہدایت بھی ہوئی بعض اپنی گمراہی میں ہی پہکتے رہے۔تم رسولوں کے مخالفین کا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کاانجام زمین میں چل پھر کرآپ و کھیلو گزشتہ واقعات کا جنہیں علم ہےان سے دریافت کرلو کہ کس طرح عذاب الہی نے مشرکوں کو غارت کیا اس وقت کے کا فروں کے لئے ان کا فروں میں مثالیں اور عبرتیں موجود ہیں دیکھ لواللہ کے اٹکار کا متیجہ کتنا مبلک ہوا؟ پھراپنے رسول مَا اللّٰ الله على ماتا ہے كه آپ ان كى ہدايت كے كيے بى حريص مول كيكن ب فائدہ ہےرب ان كى ممراہیوں کی وجہ سے انہیں دررحمت ہے دور ڈال چکا ہے جیسے فرمان ہے ﴿ وَمَنْ يُتَّرِيدِ اللَّهُ فِيتُنَعَهُ فَكَنْ تَهُلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْنًا ﴾ 🗗 جےاللہ ہی فتنہ میں ڈالنا چاہے تواہے بچے بھی تو نفع نہیں پہنچا سکتا۔حضرت نوح عَلِیمِّلا نے اپنی قوم سے فر مایا تھا اگر اللہ کاارادہ تہمیں بہکانے کا ہے تو میری نصیحت اور خیرخوا ہی تمہارے لئے محض بے سود ہے اس آیت میں بھی فرما تا ہے کہ اللہ کے گمراہ کئے ہوئے کوراہ راست برکوئی نہیں لاسکتا جیسے اور آیت میں ہے کہ جے اللہ تعالیٰ بہکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔وہ تو ون بدون اپی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھتے رہتے ہیں۔ 🗈 فرمان بھ ﴿ إِنَّ الَّـذِيْنَ حَسَقَتْ عَسَيْهِمُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا یُسؤ مِنسوْنَ ٥ ﴾ 🗗 جن پرتیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے انہیں ایمان نصیب نہیں ہونے کا گوتمام نشانیاں ان کے یاس آ جا میں یہاں تک کہ عذاب الیم کا منہ و کچھ لیں پس اللہ یعنی اس کی شان اس کا امر۔اس لئے کہ جووہ چاہتا ہے ہوتا ہے جونہیں چا ہتانہیں ہوتا پس فر ما تا ہے کہ وہ اپنے گمراہ کئے ہوئے کوراہ نہیں دکھا تا نہ کوئی اوراس کی رہبری کرسکتا ہے نہ کوئی اس کی مدو کے لئے اٹھ سکتا ہے کہ عذاب الٰہی ہے بچا سکے خلق وامر اللہ تعالیٰ ہی کا ہے وہ رب العالمین ہے اس کی وَ ات بابر کت ہے۔ وہی سچا € ٥/ المآئدة: ١٤ـ 🗗 ٤٣/ الزخرف:٥٥ ـ 17/۱ لانيآء:٢٥ ◘ 🗗 ۱۰/يونس:۹٦ـ

# وَكَفُسُمُوْا بِاللهِ جَهُدَا يُمَانِهِمُ لا يَبُعَثُ اللهُ مَنْ يَبُوْتُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاقْسُمُوْا بِاللهِ جَهُدَا يُمَانِهِمُ لا يَبُعَثُ اللهُ مَنْ يَبُوْتُ اللّهُ عَلَيْهِ حَقَّا وَلَكِنَّ اللّهُ مَنْ يَبُوْتُ اللّهُ مَنْ يَبُوْتُ اللّهُ مَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ اللّهِ مَعْمُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَاللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَاللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُلْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ اللّهُ مُلْمُ

تو کی بندی بندی بخت بخت بندی کھا کھا کر کہتے ہیں کہ مردوں کواللہ زندہ نہیں کرے گا۔ ہاں ضرور زندہ کرے گا پیتواس کا برحق لازی وعدہ ہے کیکن اکثر لوگ بے علمی کررہے ہیں۔[۳۸]اس لئے بھی کہ بیلوگ جس چیز میں اختلاف کرتے تھے اسے اللہ تعالی صاف کردے اور اس لئے بھی کہ خود کا فراپنا جھوٹا ہونا جان لیں۔[۳۹]ہم جب کسی چیز کا ارادہ کریں تو صرف ہمارا ہے کہددینا ہوتا ہے کہ ہوجالیں وہ ہوجاتی ہے۔[۳۰]

قیامت قائم کرنااللہ تعالیٰ کے لیےانتہائی آ سان ہے: [آیت:۳۸\_۴۰] چونکہ کافر قیامت کے قائل نہیں اس لئے دوسروں کو بھی اس عقیدے سے ہٹانے کے لیےوہ یوری کوشش کرتے ہیں ایمان فروثی کر کے اللہ کی تا کیدی قتمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کوزندہ نہ کرے گا اللہ تعالی فرما تا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی اللہ کا یہ وعدہ برحق بے کیکن اکثر لوگ بوجہا بی جہالت اور لاعلمی کے رسولوں کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کی باتوں کونہیں مانتے اور کفر کے گڑھے میں گرتے ہیں پھر قیامت کے آنے اور جسموں کے دوبارہ جی اٹھنے کی بعض حکمتیں ظاہر فرما تا ہے جن میں ہے ایک بیہے کدد نیوی اختلافات میں حق کیا تھاوہ ظاہر ہوجائے بروں کوسزا اورنیکوں کو جزالے کا فروں کا اپنے عقیدے میں اپنے قول میں اپنی تتم میں جھوٹا ہونا کھل جائے۔اس وقت سب و کیولیں سے کہ انہیں و ھکے دے کر جہنم میں جھونکا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہی ہے دہ جہنم جس کاتم انکار کرتے رہے اب بتلا وَیہ جادو ہے یاتم اندھے ہو؟ اس میں اب پڑے رہوصبر سے رہو یا ہائے وائے کروسب برابر ہے۔اعمال کا بدلہ بھکٹنا ضروری ہے پھراپی بےاندازہ قدرت کا بیان فر ما تا ہے کہ جووہ چاہے اس پر قاور ہے کوئی بات اے عاجز نہیں کر عتی کوئی چیز اس کے اختیار سے خارج نہیں وہ جو کرنا چاہے فر ما ویتا ہے کہ ہوجاای وقت وہ کام ہوجاتا ہے قیامت بھی اس کے فرمان کاعمل ہے جیسے فرمایا ایک آ کھ جھیکنے میں اس کا کہا ہوجا کے گاتم سب کا پیدا کرنااور مرنے کے بعد زندہ کردینااس پراہیا ہی ہے جیسے ایک کا۔ادھر کہا ہوجاادھر ہوگیا اسے تو دوبارہ کہنے اور تا کید کرنے کی بھی ضرورت نہیں اس کےارادہ سے مراد جدانہیں ۔کوئی نہیں جواس کے خلاف کر سکے۔ جواس کے تھم کے خلاف زیان ہلا سکے وہ واحد وفہار ہے دہ عظمتوں ادرعز توں والا ہےسلطنت اور جبروت والا ہےاس کےسوا نہ کوئی معبود نہ حاکم نہ رب نہ قادر۔حفزت ابو ہریرہ دلیکٹنؤ فرماتے ہیں''اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے کہ ابن آ دم جھے گالیاں دیتا ہےا۔۔ایمانہیں جا ہے تھاوہ جھے جھٹلار ہاہے حالانکہ یہ بھی اے لائق نہ تھا اس کا جھٹلا نا تو یہ ہے کہ تا کیدی قسمیں کھا کر کہتا ہے کہ اللہ مرووں کو چرزندہ نہ کرے گا میں کہتا ہوں یقیناً زندہ ہوں گے بیے برحق وعدہ ہےلیکن اکثر لوگ جانتے نہیں اور اس کا مجھے گالیاں دینا ہیہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ حالا نکہ میں ا حد ہوں میں اللہ ہوں میں صد ہوں جس کا ہم جنس کوئی اور نہیں' 🗨 ابن ابی حاتم میں تو پیرحدیث موقو فامر وی ہے بخاری ومسلم میں دوسر کے لفظوں کے ساتھ مرفوعاً روایت بھی آئی ہے۔

صحیح بخاری ، کتاب التفسیر ، سورة ﴿قَل هوالله أحد﴾ ٤٩٧٤ ـ

والذين هاجرُوافِ اللهِ مِن بَعْدِ مَاظُلِمُو النَّبُوِّئَتُهُمْ فِي الدُّنْكَ حَسَنَةٌ وَلَاجُو وَالَّذِينَ هَاجُرُوا فِي الدُّنْكَ حَسَنَةٌ وَلَاجُو وَالَّذِينَ هَاجُرُوا فِي الدُّنْكَ عَسَنَةٌ وَلَاجُو الْخِرَةِ اكْبُرُ لُوكَانُوا يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتُوكَّلُونَ وَمَا الْخِرَةِ اكْبُرُ لُوكَانُوا يَعْلَمُونَ وَالدِّيْرُ وَالْكُونَ وَمَا الْخِرَةِ الْمُنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

#### اليهمرولعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞

ترکیجنٹ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد راہ البی میں ترک وطن کیا ہے ہم انہیں بہتر ہے بہتر ٹھکا نا دنیا میں عطافر ما ئیں گے اور آخرت کا ثواب قو بہت ہی بڑا ہے کاش کہ لوگ اس ہے واقف ہوتے ۔[<sup>m</sup>] جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اورا پنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔[<sup>m</sup>] دلیلوں اور مجھ سے پہلے بھی ہم انسانوں کو ہی بھیجے رہے جن کی جانب وحی اتارا کرتے تھے پس تم اگر نہیں جانے تو یا دوالوں سے دریافت کرلو۔[<sup>mm</sup>] دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ یا واور کتاب ہم نے تیری طرف اتاری ہے کہ لوگوں کی جانب جو ناز ل فر مایا گیا ہے تو اسے کھول کھول کر بیان کر دے شاید کہ وہ وصیان وھریں۔[<sup>mm</sup>]

اللہ تعالیٰ کے رستہ میں ہجرت کرنے کی فضیلت: آئیت: ۲۱ یہ ۱۹۳ ہولوگ راہ الہی میں ترک وطن کر کے دوست احباب رشتے کے ہیں جو پارتجارت کو اللہ کے نام پر ترک کر کے دین اللہ کی پاسبانی میں ہجرت کر جاتے ہیں ان کے اجر بیان ہور ہے ہیں کہ دونوں جہان میں بیا اللہ کے ہاں معزز ومحترم ہیں بہت ممکن ہے کہ سبب نزول اس کا مہاج ہیں جو کے میں شرکین کی شخت اینا آئیں سبنے کے بعد ہجرت کر کے جیٹ ہے گئے کہ آزادی ہے دین الہی پر عالی رہیں۔ ان کے ہجر بن لوگ یہ تھے حضرت عثان بن عفان دائلت سبنے کے بعد ہجرت کر کے جیٹ ہے گئے کہ آزادی ہے دین الہی پر عالی رہیں۔ ان کے ہجر بن لوگ یہ تھے حضرت عثان بن عفان دائلت کا اللہ سکا پینے ہی محمل ہور مول اللہ سکا پینے کی محاجز ادی تھیں اور حضرت جعفر بن ابی طالب دگائٹی جورسول اللہ سکا پینے ہی محاجز ادی تھیں اور حضرت جعفر بن ابی طالب دگائٹی جورسول اللہ سکا پینے ہی محاجز ادی تھیں اور حضرت جعفر بن ابی مرد بھی جورسی سے بھی خوش ہواور انہیں بھی خوش رکھے ۔ پس اللہ تعالی ایسے ہجوں ہے وعدہ فرما تا ہے کہ انہ تعالی ایسے ہجوں سے وعدہ فرما تا ہے کہ انہ تعالی ایسے ہجوں سے وعدہ خوف اللہ سکا ہی جورسی کی بھی تا ہے کہ جو خفس مہجر کو ایس محاجز ایس کے مورٹ کی کردیا۔ ایسی آخرت کا اجروثو اب بان غریب الوطن خوف اللہ کی بھی بھی کردیا۔ ایسی آخرت کا اجروثو اب باتی ہے۔ پس مجبر کی کو ورث کی اللہ تعالی اسے مجبی ہے جورت میں سبقت کرتے اللہ تعالی حضرت فارون اعظم دائلت کی مہاجر ہوں کا حصرت فیم مہاجر ہوں کا حصرت فیم میں ہے تو تو فریا تے لواللہ تعالی ہم ہورت کی مہاجر ہوں کا اللہ تعالی کے دوئوں جہاں کی بھا گیاں یہ گیاں اسے ہیں جارت کی تلاوت کرتے۔ ان پا کہاؤلوں کا الدرت کی تلاوت کرتے۔ ان پا کہاؤلوں کا الدرت کی تلاوت کرتے۔ ان پا کہاؤلوں کا الدرت کی تلاوت کرتے۔ ان پا کہاؤلوں کا اوروصف میں اس کے کہو کھی اس کے کہو کی ہوائیں کو کہائی ہورت ہیں اور اللہ تعالی پر جوانہیں تو کل ہاں میں بھی فرق نہیں ہیں جس کے مورٹ ہیں۔ آئی ہور کہیں۔ سبت کہ بھی فرق نہیں۔ ایک بھی فرق نہیں۔ اس میں بھی فرق نہیں۔ اس میں بھی فرق نہیں۔

النفل ال 💸 🥯 (کیکا الله کالله کاله منصب رسالت کا حفدار انسان: حفرت عباس ٹائٹیؤ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حفزت مجمد سَالطّیزُم کورسول بنا کر جیجا تو عرب نے صاف اٹکار کردیا اور کہا کہ اللہ کی شان اس سے بہت اعلی اور بالا ہے کہ وہ کسی انسان کو اپنارسول بنائے جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے فرما تا ہے ﴿ اَکَّانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا ﴾ 📭 کیالوگوں کواس بات رتعجب معلوم ہوا ہے کہ ہم نے کسی انسان کی طرف اپنی وحی ﴾ نازل فرمانی که ده لوگوں کوآ گاہ کردےاور فرمایا ہم نے تجھ سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ہی انسان تتھے جن پر ہماری وی آتی تھی ہتم پہلی آ سانی کتاب والوں سے یو چھلو کہ وہ انسان تھے یا فرشتے ۔اگر وہ بھی انسان ہوں تو پھراینے اس قول سے باز آ ؤ۔ ہاں اگر ثابت ہو کہ سلسلہ نبوت فرشتوں میں ہی رہاتو بے شک اس نبی کاا نکار کرتے ہوئے تم اچھے لکو گےاور آیت میں ﴿ مِنْ أَهُلِ الْقُولِي ﴾ 🗨 کا لفظ بھی فرمایا یعنی وہ رسول بھی زمین کے باشندے تھے آسان مکان نہ تھے ابن عباس ڈاٹھنا فرماتے ہیں مراداہل ذکر ہے اہل کتاب ہیں ۔مجاہد محیثینہ کا قول بھی یہی ہےعبدالرطن فرماتے ہیں ذکر سے مراد قرآن ہےجیسے ﴿امَّانَحُنُ نَوَّكُنَا اللَّه كُورَ ﴾ 🕲 میں ہے۔ قول بجائے خودٹھیک ہےلیکن اس آیت میں ذکر ہےمرادقر آن لینا درست نہیں کیونکہ قر آن کے تو وہ لوگ منکر تھے پھرقر آن والوں سے بوچھ کران کی تشفی کیسے ہو عتی تھی؟ ای طرح امام ابوجعفر با قریمیائیا ہے مروی ہے کہ ہم اہل ذکر ہیں یعنی بیامت یہ قول بھی اپنی جگہ ہے درست ۔ فی الواقع بیامت تمام الگی امتوں سے زیادہ علم والی ہے اور اہل بیت کے علما اور علما سے بدر جہا بڑھ کر ہیں جب کہوہ سنت مستقیمه بر ثابت قدم ہوں جیسے علی این عباس حسن حسین محمد بن حنیهٔ علی بن حسین زین العابدین علی بن عبدالله بن عباس ابو جعفر با قریحتایی لین محمد بن علی بن حسین اوران کے صاحبز ادیج عفر عشدیا اوران جیسے اور بزرگ حضرات اللہ کی رحمت اور رضاانہیں حاصل ہو جو کہ اللہ کی ری کومضبوط تھا ہے ہوئے اور صراط متققم پر قدم جمائے ہوئے اور ہر حقد ارکے حق بجالانے والے اور ہرا یک کو اس کی تھی جگدا تارنے والے ہرایک کی قدر وعزت کرنے والے تھے اور خوو وہ اللہ کے تمام نیک بندوں کے دلوں میں اپنی مقبولیت ر کھتے ہیں تو ہے میں مسلم کی ایک اس آیت میں میرادنہیں۔ یہاں بیان مور ہاہے کہ آپ مَا اَنْتِیْمُ بھی انسان ہیں اور آپ سے يهلي بحل انبيا عَلِينًا الله بن آدم ميس سے بى ہوتے رہے جیے فر مان قر آن ہے ﴿ قُلُ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَضَرًا رَّسُولًا ۞ • کہدے کہ میرارب یاک ہے میں صرف ایک انسان ہوں جواللہ کا رسول ہوں لوگ محض یہ بہانہ کر کے رسولوں کا اٹکار کر بیٹھے کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کواپنی رسالت دے اور آیت میں ہے تچھ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بیسیج سبھی کھانے پینے اور بازاروں میں چلنے پھرنے دالے تھے 🗗 اور آیت میں ہے ہم نے انہیں کچھا لیے جتے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہوں یا یہ کیمرنے والے ہی ندہوں 🚳 اور جگہار شاد ہے ﴿ قُل مَا كُنْتُ بِهٰ عُلَمِّنَ الدُّسُلِ ﴾ 🗨 میں کوئی شروع كااور پہلا اور نیا رسول تونہیں \_ اور آیت میں ہے میں تم جیسا انسان ہوں میری جانب وی اتاری جاتی ہے۔ 🕲 الخ پس یہاں بھی ارشاد ہوا کہ سلے کی کتابوں والوں سے یو حیولو کہ نبی انسان ہوتے تھے یاغیرانسان؟ پھریہاں فرما تا ہے کہرسولوں کووہ دلیلیں دے کرجمتیں عطافر ماکر بھیجا ہے۔ کتابیں ان پرنازل فر ماتا ہے۔ صحیفے انہیں عطافر ماتا ہے۔ زبر سے مراد کتابیں ہیں جیسے قر آن میں اور جگہ ہے ﴿ وَ مُسلَّلُ شَى ، فَعَلُوهُ فِى الزُّبُونِ ﴾ ﴿ جَرَبِهِ انهول نَه كَمَا كَابول مِن جَاوراً يت مِن جِ ﴿ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ ﴾ • 🚺 ۱۰/يونس:۲ـ 🗗 ۱۲۸ يوسف:۱۰۹ ـ 🗗 ۱۷ / بنتی اسرآء یل:۹۳\_ € ۱۵/الحجر:٩ـ 🗗 ۲۰/ الفرقان:۲۰\_ 🗗 ٤٦/الاحقاف: ٩ ـ ۸۱/۱۷۱ لانسآء:۸\_ 8 / / الكهف: ١١٠ و ٥٤٥/ القمر: ٥٢ م 🛈 ۲۱/الانبيآء:۱۰٥\_

#### اَفَامِنَ الَّذِيْنَ مَكَرُوا السَّتِاتِ اَنْ يَخْسِفَ اللهُ بِهِمُ الْاَرْضَ اَوْ يَأْتِيهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۞ اَوْ يَأْخُذَهُمْ فِيْ تَقَلِّبُهِمْ فَهَا هُمُ

#### ؠؚمُغِجِزِينَ۞ٳۅٛۑٲ۫ڎؙڮۿؙۄ۫ۼڵؾڂۜۊڣٟٷٳۜڽۜڔؾڰؙۄ۫ڵڔٷڣٛڗۜڿؚؽۄۨ

تر کینٹے کئی بدترین داؤج کرنے والے کیا اس بات سے بےخوف ہوگئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زیمن میں دھنسا دے یاان کے پاس ایسی جگہ کاعذاب آ جائے جہاں کا نہیں وہم گمان بھی نہ ہو [۳۵] یا انہیں چلتے پھرتے پکڑ لے ریکی صورت میں اللہ کوعا جزنہیں کر سکتے [۲۶] یا نہیں ڈرادھرکا کر پکڑ لے پس یقینا تمہارا پروردگا راعلیٰ شفقت اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔[۳۷]

= ہم نے زبور میں کھے دیا۔ پھر فرما تا ہے ہم نے تیری طرف ذکر نازل فرمایا یعنی قرآن اس لئے کہ چونکہ تو اس کے معنے مطلب سے اچھی طرح واقف ہے اسے لوگوں کو سمجھا بجھا دے حقیقتا اے نبی آپ ہی اس پر سب سے زیادہ حریص ہیں اور آپ ہی اس کے سب سے زیادہ عامل ہیں اس لئے کہ آپ مٹا ٹیٹی اصل الخلائق ہیں اولا د آدم کے سردار ہیں جو اجمال اس کتاب میں ہے اس کی تفصیل آپ کے ذمے ہے لوگوں پر جومشکل ہوآپ مٹا ٹیٹی اسے سمجھا دیں تا کہ وہ سوچیس سمجھیں راہ یا کہ یہ اور دونوں جہان کی بھلائی حاصل کریں۔

۱۷۲/ الملك: ۱۷، ۱۲: ۱۷۰ .
 ۱۷ الاعراف: ۹۷.
 ۱۷ الاعراف: ۹۷.
 ۱۷ الاعراف: ۹۷.
 ۱۱ هـ ود: ۱۰۲ .
 ۱۱ هـ ود: ۱۱ هـ ود: ۱۰۲ .
 ۱۱ هـ ود: ۱۱ هـ ود: ۱۰۲ .
 ۱۱ هـ ود: ۱۱ هـ

باب قوله ﴿وَكُلُكُ أَخَلُ رَبِكَ .... الغ﴾ ٢٦٨٦؛ صحيح مسلم، ٢٥٨٣؛ مسند ابي يعلى، ٧٣٢٧ ال كعلاوه يردوايت السنن الكبرى للنسائي، ٧٧٠٨ مسند البزار، ٢٠٠٦؛ احمد، ٤/ ٤٠٥ مِنْ مُخْصِراً موجود بـ آوَكُمْ يَرَوُا إِلَى مَا خَلَقَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ يَّتَفَيَّوُّا ظِللُهُ عَنِ الْيَمِيْنِ وَالشَّمَا يِلِ سُجِّدًا لِللهِ وَهُمُ ذِخِرُونَ ۞ وَ بِللهِ يَسُجُدُ مَا فِي السَّمَاٰ فِي الْكَارِضِ مِنْ

دَا بِيَةٍ وَّالْمَلْكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكُيرُونَ ۞ يَخَافُونَ رَبِّهُمُ مِّنْ فَوْقِهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَا مِهِ مِوْدِ مَا عَلَيْهَا مِلِي كَاتِيْ وَقِيلاً مِنْ مَا الْمَالِيَةِ فَاللَّهِ مِنْ فَالْمَالِيَّةِ مِنْ

مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَالَ اللهُ لَا تَتَغِذُ وَ اللهَ يُنِ اثْنَيْنِ النَّهُ هُو اللهُ وَاحِدٌ فَإِيَّاى فَارُهُمُونِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا اللَّهُ اللهِ فَارُهُمُونِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا الْفَعْيُر اللهِ فَأَرُهُمُونِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا الْفَعْيُر اللهِ

تَتَقُونَ ﴿ وَمَا بِكُمُ مِنْ نِعْهَ فِينَ اللهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَالْيُهِ تَجْزُونَ ﴿

ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمُ إِذَا فَرِيْقٌ مِّنْكُمُ بِرَيِّهِمُ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكْفُرُوا

بِهَا اللهُ مَا فَكُنْهُمُ طَفَكُمُتُكُوراتُ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ@

تو یکنی کی اظہار کرتے ہیں [۴۸] بقین آسان وزین کے کل جائدار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے سربیجو وہیں۔اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں [۴۸] بقین آسان وزین کے کل جائدار اور تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے بحدے کرتے ہیں اور ذرا بھی تو تکبرنہیں کرتے [۴۹] اور اپنے رب سے جوان کے او پر ہے کہاتے رہتے ہیں اور جو تکم ل جائے اس کی تیل میں گے رہتے ہیں۔[۴۵] اللہ تعالیٰ ارشاو فرما چکا ہے کہ دودو معبود نہ بناؤ معبود تو صرف وہی اکیلای ہے لی تم سب صرف میرا ہی ڈرخوف رکھو[۵] آسانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب ای کا ہے اور ای کی عبادت لازم ہے کیا پھر بھی تم اسکے سوااوروں سے ڈرتے رہتے ہو۔[۲۵] تمہارے پاس جتنی بھی

نعتیں ہیں سباس کی دی ہوئی ہیں۔اب بھی جب سہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تواس کی طرف نالدوفریاد کرتے ہو[۵۳]اور جہال اس نے وہ مصیبت تم سے دفع کر دی کہتم میں سے پچھلوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں[۵۴] کہ ہماری دی ہوئی نعتوں کی ناشکری کریں اچھا کچھافا کہ واٹھالو۔آ خرکار تو شہیں معلوم ہوہی جائے گا۔[۵۵]

= میں ہے ﴿وَ کَیٰیِّنُ مِّنْ فَوْیَقِ﴾ • بہت ی بستیاں ہیں جھیں میں نے پچھ مہلت دی لیکن آخرش ان کے ظلم کی بنا پرانہیں گرفتار کرلیا 'لوٹنا تو میری ہی جانب ہے۔

عرش تا فرش ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے: [آیت: ۴۸\_۵۵] اللہ تعالیٰ ذوالجلال والا کرام کی عظمت وجلالت کبریائی اور بے ہتائی کا خیال سیجیے کہ ساری مخلوق عرش سے فرش تک اس کے سامنے مطبع اور غلام جمادات وحیوانات انسان اور جنات کی

فرشتے اور کل کا نئات اس کی فرما نبر دار ہر چیز ضبح وشام اس کے سامنے ہرقتم سے اپنی عاجزی اور بے کسی کا ثبوت پیش کرنے والی ا و جھک جسک کر اس کے سامنے سجدے کرنے والی مجاہد تروز اللہ فیر ماتے ہیں سورج ذھلتے ہی تمام چیزیں اللہ کے سامنے سجدے میں اگریز تی ہیں۔ ہرایک رب العالمین کے سامنے ذلیل و پست ہے عاجز و بے بس ہے پہاڑ وغیرہ کا سجدہ ان کا سامیہ ہے سمندر کی =

٢٢/ الحج: ٨٨\_

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّهَا رَزَقُنْهُمُ اللهِ لَتُسْتَكُنَّ عَهَا كُنْتُمُ تَفْتُرُونَ ﴿وَيَجْعَلُونَ لِلهِ الْبَنْتِ سُبْعَنَهُ لا وَلَهُمْ مَّا يَشْتَهُونَ ﴿وَإِذَا بُشِّرَا حَدُهُمُ

بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجُهُاهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ﴿ يَتُوالى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ مَا بُشِّرَ

بِهِ النَّيْسِلُّهُ عَلَى هُونِ المُّريدُسُّهُ فِي الثُّرَابِ الكساءَ مَا يَخُكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا

يُؤْمِنُونَ بِالْاخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَيِلْهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُو الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ

تر پیکٹرٹر: جے جانتے ہو جھتے بھی نہیں اس کا حصہ ہماری دی ہوئی چیز میں مقرر کرتے ہیں۔ واللہ ان کے اس بہتان کا سوال ان سے ضرور ہی کیا جائے گا۔ [۵۲] اللہ سجانہ و تعالیٰ کے لئے لڑکیاں مقرر کرتے ہیں اور اپنے لئے وہ جواپی خواہش کے مطابق ہو۔ [۵۷] ان میں سے کسی کو جب لڑکی ہونے کی خبر دی جائے تو اس کا چیرہ سیاہ ہوجاتا ہے اور دل ہی ملے مطنے لگتا ہے۔ [۵۸] اس بری خبر کی وجہ سے لوگوں سے چھیا چھرتا ہے موجاتا ہو جائے تو اس کو لئے ہوئے ہی رہے یا اسے مٹی میں دیا دے۔ آہ کیا ہی برے فیصلے کرتے ہیں؟[۵۹]

آ خرت پرایمان ندر کھنے والوں کی ہی بری مثال ہے اللہ کے لئے تو نہایت ہی بلند صفت ہے وہ بڑا ہی غالب اور با حکمت ہے۔[۲۰]

= موجیں اس کی نماز ہے انہیں گویا ذوی العقول سمجھ کر سجد ہے کی نسبت ان کی طرف کی اور فر مایا کہ زمین وآسان کے کل جاندار اس کے سامنے مجدے میں ہیں جیسے فر مان ہے ﴿ وَلَلّٰهِ يَسْمُحُدُ مَنْ فِنِی المسَّملُوّاتِ وَالْاُرْضِ طَوْعًا وَ تَکُورُهُمّا ﴾ • فوثی ناخوثی ہر چیز رب العالمین کے سامنے سربھو دہے انکے سامے میچ وشام مجدہ کرتے ہیں فرضتے بھی باوجودا پی قدرومنزلت کے اللہ کے سامنے بست ہیں اس کی عبادت سے منہ پھل نہیں سکتے 'اللہ تعالیٰ جل وعلاسے کا نیستے اور لرزتے رہتے ہیں اور جو تکم ہے اس کی

بجاآ وری میں مشغول ہیں نہ نا فرمانی کریں نہستی کریں۔

سب کچھالٹدتعالی نے دیا ہے: اللہ واحد کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ لاشریک ہے وہ ہر چیز کا خالق ہے پالنہار ہے۔ اس کی عبادت خالص دائمی اور واجب ہے اس کے سوا دوسروں کی عباوت کے طریقے نداختیار کرنے چاہئیں آسان وز مین کی تمام مخلوق خوثی یا ناخوثی اس کی ماتحت ہے سب کا لوٹا یا جانا اس کی طرف ہے خلوص کے ساتھ اس کی عبادت کرواس کے ساتھ دوسروں کوشریک کرنے سے بچو۔ دین خالص صرف اللہ ہی کا ہے آسان وز مین کی ہر چیز کا مالک تنہا وہ بی ہے نفع نقصان اس کے اختیار میں ہے جو پچھنعتیں بندوں کے ہاتھ میں ہیں سب اس کی طرف سے ہیں رزق نعت عافیت نصرت اس کی طرف سے ہے

احلیاریں ہے جو چھ میں بندوں کے ہاتھ میں ہیں سب ای می طرف سے ہیں رزق بھت عاقبت نظرت ای می طرف سے ہے اس کے فضل واحسان بندوں پر ہیں اور اب بھی ان نعتوں کے یا لینے کے بعد بھی تم اسکے ویسے ہی حقاج ہو۔ مصبتیں اب بھی سر پر مند لار ہی ہیں تنتی کے وقت وہی یا وا تا ہے اور گڑ گڑ اکر پوری عاجزی کے ساتھ کھن وقت میں اس کی طرف جھکتے ہو۔ خود مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا کہ ویت کے تواییخ شاکروں میں عالی تھا کہ وں اسٹ کے جھو نکے کشتی کو بیتے کی طرح جمکو لے دینے لگتے تواییخ شاکروں م

🚺 ۱۳/ الرعد:۱۵\_

# وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِامُ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ

إِلَى آجَلِ مُّسَتَّى ۚ فَإِذَا جَآءَ آجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِهُوْنَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ آنَّ يَسْتَقُدِهُوْنَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ آنَّ

# لَهُمُ الْحُسنَى الْجُرَمُ إِنَّ لَهُمُ النَّارُ وَانَّهُ مُ هُوْرُطُونَ ®

تر کیسٹر: اگرلوگوں کے گناہ پراللہ تعالی ان کی گرفت کرتار ہتا توروئ زمین پرایک بھی جاندار باتی شدر ہتاوہ تو آئیس ایک وقت مقررہ تک ڈھیل دیے ہوئے ہے جب ان کاوہ وقت آ جائے گا پھر نہ تو ایک ساعت کی دیر لگے نہ جلدی ہو [۲۱] اپنے لیے جو کر وہ رکھتے ہیں اللہ کے لئے ٹابت کرتے ہیں ان کی زبانیں جموفی باتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کے لئے خوبی ہے نہیں نہیں دراصل ان کے لئے آگ ہے یہ دوز خیوں کے پیش روہیں۔ ۲۲

= طلب کرتے کین کنارے پرکشتی کے پار لگتے ہی اپ پر انے خداسب یاد آجاتے اور معبود حقیق کے ساتھ پھران کی پوجاپاٹ ہونے گئی اس سے بڑھ کربھی ناشکری کفراور نعتوں کی فراموثی اور کیا ہو بھتی ہے؟ یہاں بھی فر مایا کہ مطلب نکل جاتے ہی بہت سے لوگ آئیسی پھیر لیتے ہیں۔ ﴿ لَیْ کُفُورُوْ ا ﴾ کالام لام عاقبت ہے اور لام تعلیل بھی کہا گیا ہے بینی ہم نے بیخصلت ان کی اس لئے کردی ہے کہ وہ اللہ کی نعمت پر پردے ڈالیس اور اس کا انکار کریں حالانکہ دراصل نعتوں کا دینے والامصیبتوں کا دفع کرنے والا اسکے سواکوئی نہیں 'پھرانہیں دھرکا تا ہے کہ اچھاد نیا ہیں تو اپنا کا م چلا لو یونہی سافائدہ یہاں کا اٹھالوکیکن اس کا انجام ابھی ابھی معلوم

مشرکین کا بجیب وعوی اور قابل افسوس روید: آیت: ۵۱-۲۱ مشرکوں کی بے عقی اور بے وُصطَّی بیان ہورہ ہے کہ دینے والا اللہ مس کی اللہ کا دیا ہوا اور بیاس میں سے اپنے جھوٹے معبودوں کے نام کریں جن کا صحیح علم بھی انہیں نہیں ۔ پھراس میں تخی الیک اللہ میں کہ اللہ کے نام کا تقدید کے نام کا تقدید کے نام کا تقدید کے نام کا تقدید کے نام کا اللہ کے نام نہ ہوسکتے ایسے لوگوں سے ضرور باز پرس ہوگی اور اس افتر اکا بدلہ انہیں پورا پورا لیے گاجہم کی آگ ہوگی اور بیہوں گے۔ پھران کی ووسری بے انسانی اور حمات بیان ہورہی ہے کہ اللہ کے مقرب غلام فرشتے ان کے زود کیا اللہ کی بیٹمیاں جیں بی خطا کر کے پھران کی عبادت کرتے ہیں جو خطا پر خطا ہے بہاں تین جرم ان سے سرز دہو کے اوالا تواللہ کے لئے اولا و کھرانا جواس سے بیسر پاک ہے پھراولا و میں ہے بھی وہ قسم ان کے بیٹمی کو اس کے بیٹمی کو دیسے کیا کہ اللہ کی اللہ کے اولا و ہو گا کے اولا و ہو گا کہ اور اللہ کے لئے لؤکیاں۔ پھر اولا و میں ہونے کے کہ کہ اللہ کے اولا و ہو؟ پھراولا و بھی وہ جوان کے نزد کی نہایت ان کی عبادت کرنا بیان کا سراسر بہتان ہے تھن جھوٹ ہے کیے ممکن ہے کہ اللہ کے اولا و ہو؟ پھر اولا و بھی وہ جوان کے نزد کی نہایت کو اس کے بیاں ٹری ہو گا کہ ان کی بہایت ہے کہ اللہ اس کے بال اول کی ہوئی تو ہارے ندا مت و شرم کے منا کا بڑ جائے زبان بند ہو جائے نم سے کمر جھک جائے نز ہر کے گھونٹ بی کر خاموش ہو جائے نوگوں سے منہ چھیا تا پھرے اسی سوچ میں رہے کہ اب کیا کروں اور کو کوزندہ چھوٹ تا ہوں تو بڑی کی کہ وہ کوئی تو اور تا میں سوچ میں رہے کہ اب کیا کروں اور کی کوزندہ چھوٹ تا ہوں تو بھوٹ تا ہو بھوٹ تا تھر میں دی ہو تو بھوٹ تا ہوں تو تو بھوٹ تا ہوں تو بھوٹ تا ہوں تو بھوٹ تا بھر کوئیں تو بھوٹ تا بھر کوئیں تو بھوٹ تا بھوٹ تو بھوٹ تا بھر کوئیں تھوٹ تو بھوٹ تا بھر کوئیں تو بھوٹ تا بھوٹ تو بھوٹ تا بھر کوئیں تو بھوٹ تا بھر تو بھوٹ تا بھر تو بھوٹ تو بھر تو بھوٹ تو بھوٹ تا بھر تو بھوٹ تا بھر تو بھوٹ تو بھر تا بھر تو بھوٹ تا بھر تو بھوٹ تو بھوٹ تو بھوٹ تو بھوٹ تو بھر تو بھر تا بھر تو بھوٹ تو بھوٹ تو بھوٹ تو بھوٹ تو بھوٹ تو بھر تو بھر تو بھوٹ

>﴿ رُبُهُا ۗ ﴾ رسوائی ہے نہ وارث بے نہ کوئی چیز مجھی جائے لڑ کے اس پر ترجیح دیئے جائیں غرض زندہ رکھے تو نہایت ذلت سے ور نہ صاف 🙀 ہے کہ جیتے جی گڑھا کھودااور دبا دی بیرحالت تو اپنی ہے چھراللہ کے لئے یہی چیز ٹابت کرتے ہیں۔ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں؟ کتنی بے حیائی کی تقسیم کرتے ہیں اللہ کیلئے جو ثابت کرنے ہیٹھیں اسے اپنے لئے سختے تر باعث تو ہین و تذکیل سمجھیں اصل یہ ہے کہ بری مثال اورنقصان انہی کا فروں کے لئے ہاللہ کے لیے کمال ہے دہ عزیز دیکیم ہے اور ذوالحلال والا کرام ہے۔ الله تعالی کا کرم که گناه پر فوری گرفت نہیں کرتا: [آیت: ۲۱ یالا الله تعالی کے علم دکرم لطف ورحم کا بیان ہور ہا ہے کہ بندوں کے گناہ دیکھتا ہےاور پھر بھی انہیں مہلت دیتا ہے اگر فور آبی پکڑے تو آج زمین پر کوئی چاتا پھر تا نظر نہ آئے۔انسانوں ک خطاؤں میں جانور بھی ہلاک ہوجا کیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے۔ بروں کے ساتھ بھلے بھی پکڑ میں آ جا کیں لیکن اللہ سجانہ و تعالی ایے علم و کرم لطف ورحم سے پردہ پوشی کرر ہا ہے درگز رفر مار ہا ہے معافی دے رہا ہے ایک خاص وقت تک کی مہلت دیئے ہوئے ہے ورنہ کیڑے اور تھنگے بھی نہ بچتے بنی آ دم کے گنا ہول کی کثرت کی وجہ سے عذاب البی ایسے آتے کہ سب کو غارت کر جاتے ۔حضرت ابو ہریرہ ڈاٹیٹئانے سنا کہ کوئی صاحب فرمار ہے ہیں ظالم اپنا ہی نقصان کرتا ہے تو آپ نے فرمایانہیں نہیں بلکہ پرندایے گھونسلوں میں بوجہ اس کے ظلم کے ہلاک ہوجاتے ہیں حضرت ابودرداء دلائفۂ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آ تخضرت مَنَا لِيَهُمْ كِي سامنے كچھ ذكر كررہے تھے جوآپ نے فرمایا''اللہ كئى نفس كو ڈھيل نہيں دیتا عمر كى زیادتی نیک اولا دسے ہوتی ہے جواللہ تعالی اپنے بندوں کوعنایت فرما تا ہے پھران بچوں کی دعا کمیں ان کی قبر میں انہیں پہنچی رہتی ہیں یہی ان کی عمر کی زیاوتی ہے' 🗨 اپنے لئے ظالم لڑکیاں تا پیند کریں شرکت نہ چاہیں اور اللہ کے لئے یہ سب روار کھیں کھر یہ خیال کریں یہ دنیا میں بھی اچھائیاں سمیٹنے والے ہیں اور اگر قیامت قائم ہوئی تو وہاں بھی بھلائی ان کے لئے ہے یہ کہا کرتے تھے کہ نفع کے مستحق اس دنیا میں تو ہم ہیں ہی اور سیحے بات تو یہ ہے کہ قیامت تو آنی نہیں بالفرض آئی بھی تو وہاں کی بہتری بھی ہمارے لئے ہی ہےان کفار کو عنقریب سخت عذاب چکھنے پڑیں گے ہماری آیتوں سے کفر پھر آرز ویہ کہ مال واولا دہمیں وہاں بھی ملے گا۔سورہَ کہف میں دو ساتھیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا ہے کہ وہ ظالم اپنے باغ میں جاتے ہوئے اپنے نیک ساتھی سے کہتا ہے کہ میں تو اسے ہلاک ہونے والا جانتا ہی نہیں نہ قیامت کا قائل ہوں اور اگر بالفرض میں ووبارہ ذندہ کیا گیا تو وہاں اس سے بھی بہتر چیزویا جاؤں گا 🗨 کام برے کریں آ رزونیکی کی رکھیں کا نے بوئیں اور پھل چاہیں ۔ کہتے ہیں کہ تعبیۃ اللہ کی عمارت کو نئے سرے سے بنانے کے لئے ڈھایا تو بنیاد میں ہے ایک پھر لکلا جس پر ایک کتبہ کھا ہوا تھا جس میں یہ بھی ککھا تھا کہتم برائیاں کرتے ہوا ور نیکیوں کی امیدر کھتے ہویہ تو ایسا ہی ہے جیسے کا نے بوکر انگور کی امید رکھنا پس ان کی امیدیں تھیں کہ دنیا میں بھی انہیں جاہ وحشمت اور لوغدی غلام ملیں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی فرما تا ہے دراصل ان کے لئے آتش دوزخ تیار ہے وہال برحمت رب سے بھلا دیئے جائیں گے اور ضائع اور ہر با دہوجائیں گے آج یہ ہمارے احکام بھلائے بیٹھے ہیں کل انہیں ہم اپنی نعمتوں سے بھلا ویں گے پیجلد ہی جہنم نشین ہونے والے ہیں۔ کتاب المجروحین، لابن حبان وسنده ضعیف جداً سلیمان بن عطایخت مجرد ترادی ہے۔ ۱/ ۳۳۱۔ 21/ فص

تَاللّٰهِ لَقَدُ ٱرْسَلُنَا إِلَى أُمْرِقِنْ قَبُلِكَ فَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ اعْبَالَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ الْيُوْمِ وَلَهُمْ عَذَاكَ إِلِيْمٌ ﴿ وَمَا آنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ إِلَّالِتُبَيِّنَ لَهُمُ

الَّذِي اخْتَلَفُوْا فِيهِ لا وَهُدَى وَرَحْهَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُون ﴿ وَاللَّهُ ٱنْزَلَ مِنَ

السَّمَاءِمَاءً فَأَحْيَابِهِ الْأَرْضَ بِعُدَمُونِهَا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ لَّيْهُ عُونَ ﴿

وَإِنَّ لَكُمْ فِ الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً النَّقِيُكُمْ مِّبَافِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَّدَمِ لَبَنَا خَالِصًا سَأَيْغًا لِلشَّرِيِيْنَ ﴿ وَمِنْ ثَمَرَتِ النَّخِيْلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَخِذُ وْنَ مِنْهُ

سَكُرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞

تر کینے کہ اللہ اہم نے تھے ہے پہلے کا امتوں کی طرف اپنے رسول بھیج لیکن شیطان نے ان کی بدا مجالیاں ان کی نگا ہوں میں پھوادیں وہ شیطان آج بھی ان کا رفیق بنا ہوا ہے ان کے لئے در دناک عذاب ہے اسلا آئی سے اسلا کوہم نے تھے پرای لئے اتا راہے کہ تو ہراس چیز کو کھول دے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور بیر ہنمائی اور ایما نداروں کے لئے رحمت ہے۔ اسلا اور اللہ آسان سے پانی برسا کر اس سے خوشیں وہ اختلاف کر دیتا ہے بقینا اس میں ان کوگوں کے لئے البت نشان ہے جو نیس۔ [۲۵] تمہارے لئے تو چو پایوں میں بھی بوی عبرت ہے کہ ہم تعمیں اس کے پیٹ میں جو پہنے میں ہو پہنے میں اور کھور اور انگور کے درخوں کے پھلوں سے تم شراب بنا لینتے ہواور حلال اور عمدہ روزی بھی۔ جولوگ عقل رکھتے ہیں ان کے لئے تو اس میں بھی بہت بردی نشانی ہے۔ ایک ا

🕽 ۲۴/ المؤمنون:۲۱



#### ؠۼڔۣۺٛۏۘؾؗ۞۫ؿ۫ڗػڸؽڡؚڽٛػؙڷۣٳڶڰؠڒؾؚڡؘٲڛڷڮؽڛؙڶڒؾٟڮۮؙڶڵٳ؇ۼؗۯڿۄڹٛؠڟۏڹۿ شَرَابٌ تَخْتَلِفُ ٱلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُونَ®

تر کینے ہیں۔ تیرے رب نے شہد کی کھی کو تکم ویا کہ پہاڑوں میں درختوں میں اور لوگوں کی بنائی ہوئی بلند تمارتوں میں اپنے حصے بنا۔[۸۸] اور مر طرح کےمیوے کھااورا بنے رب تعالیٰ کی آ سان راہوں میں چلتی پھرتی رہ۔ان کے پیپٹے سے پینے کامٹہد نکلتا ہےجس کے رنگ مختلف

ہیں اور جس میں لوگوں کے لئے شفا ہے بخور وُکار کرنے والوں کے لئے اس میں بھی بہت بڑانشان ہے۔[۲۹]

- ذَكرَهُ ٥ ﴾ 1 يل إدرجية يت (إنّى مُرْسِلَةٌ إلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ ؟ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ O فَلَمَّاجاءَ سكيتمان ﴾ 🗨 ميں ہے پس جاء ميں مذكرلائے مراداس ہے مال ئے جانور كے باطن ميں جوگو برخون وغيرہ ہان سے بيجا كردود ه تمہارے لئے نکالتا ہے نہاس کی سفیدی میں فرق آ ئے نہ حلاوت میں نہ مزے میں معدے میں غذا مپیجی وہاں سے خون رگوں کی طرف دوڑ گیا دود رختھن کی طرف پہنچا پیثاب نے مثانہ کا راستہ پکڑا گو برا پے مخرج کی طرف جمع ہوا نہ ایک دوسرے سے ملے نہ ایک

دوسرے کو بدلے۔ خالص دودھ جویینے والے کے حلق میں باآ رام اتر جائے اس کی خاص نعمت ہے اس نعمت کے بیان کے ساتھ ہی دوسری نعمت بیان فرمائی کہ تھجوراورانگور کے شیرے ہےتم شراب بنالیتے ہو۔ بیشراب کی حرمت سے پہلے ہےاوراس سے معلوم ہوتا ہے کہان وونوں چیزوں کی شراب ایک ہی تھم میں ہے جیسے ما لک شافعی احمد وُخالانیم اورجمہورعلما کا مذہب ہےاور یہی تھم ہےاورشر ابول

کا جو گیہوں' جو جوار اور شہد ہے بنائی جا کیں جیسے کہ احادیث میں مفصل آچکا ہے رہے گداس کے بسط کی نہیں ابن عباس طالفتھ افر ماتے ہیں شراب بناتے ہو جوحرام ہےاوراور طرح کھاتے پیتے ہو جوحلال ہے 🕃 مثلاً خشک تھجوریں تشمش وغیرہ اور نبیزشر بت بنا کرسر کہ بنا کراوراورطرح \_پس جن لوگوں کوعقل کا حصہ دیا گیا ہے وہ اللہ کی قدرت وعظمت کوان چیز وں اوران نعمتوں ہے بھی پہچان سکتے ہیں

دراصل جو ہرانسانیت عقل ہی ہے اس کی تکہبانی کے لئے شریعت مطہرہ نے نشے والی شرابیں اس امت پرحرام کردیں اس نعمت کابیان سورة نيس كى آيت ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ ﴾ 🗗 ميں كي نين مين بم نے مجوروں اور اگوروں كے باغ لگاديے

اوران میں یانی کے چھے بہادیئے تا کہ لوگ اسکا پھل کھا ٹیس بیان کے اپنے بنائے ہوئے نہیں کیا پھر بھی بیشکر گزاری نہیں کریں گے؟ ہاک ذات ہےوہ جس نے زمین کی پیداوار میں اورخووانسانوں میں اوراس مخلوق میں جسے یہ جانتے ہی نہیں ہرطرح کی جوڑ جوڑ

چزیں پیدا کردی ہیں۔

شہد کی مکھی قند رت کانمونہ نیزشہد قابل شفاہے: [آیت: ۶۸ ـ ۶۹] دمی ہےمرادیباں پرالہام ہدایت اورارشاد ہے۔شہد ﴾ کی تھیوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب ہے بیہ بات سمجھا کی گئی کہوہ پہاڑوں میں درختوں میں اور چھتوں میں شہد کے چھتے بنائے۔اس ضعیف مخلوق کے اس گھر کو دیکھئے کتنا مضبوط' کیسا خوبصورت اورکیسی کچھ کاریگری کا ہوتا ہے۔ پھرا سے ہدایت کی اوراس کیلئے

مقدر کردیا کہ بیر پھلوں کے پھولوں کے اور گھانس پات کے رس چوتی پھرے اور جہاں جاہے جائے آئے کیکن واپس لوشتے وقت

🚺 ۷۶/ المدثر:۱۲،۱۱۰ ٧٧/النمل:٣٥ـ

3 حاكم، ٢/ ٣٥٥، وسنده ضعيف.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🕻 سیدھی اینے جیسے کو پہنچ جائے۔ جا ہے بلند پہاڑ کی چوٹی ہو جاہے بیابان کے درخت ہوں جاہے آباوی کے بلند مکانات اور

و ریانے کے سنسان کھنڈر ہوں بیرنہ راہتے بھولے نہ بھٹلتی پھرے خواہ کتنی ہی دورنگل جائے' لوٹ کراپنے جھتے میں اپنے بچول' انڈوں اور شہد میں پہنچ جائے۔اپنے پروں سے موم بنائے اپنے منہ سے شہد جمع کرے اور دوسری جگہ سے بیجے۔ ﴿ ذُلُكُمْ ﴾ کی تفسیر

ا اطاعت گزاراورمنخر ہے بھی کی گئی ہے۔ پس پیمال ہوگا ﴿ سَيالِكُةٌ ﴾ كا۔ جيسے قرآن ميں ﴿ وَ ذَلَّ لُهُ مُ ﴾ 🗨 ميں بھی يجی معنیٰ مراد ہیں۔اس کی ایک ولیل بیمی ہے کہ لوگ شہد کے چھتے کو ایک شہر سے دوسرے شہرتک لے جاتے ہیں لیکن پہلاقول بہت

زیادہ ظاہر ہے یعنی بیرحال ہے طریق کا۔ابن جریر بیدوونوں قول کوسیح بتلاتے ہیں۔ابویعلیٰ موسلی میں ہے کہ رسول الله مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ الل

فر ماتے ہیں' دیکھی کی عمر جالیس ون کی ہوتی ہے۔ سوائے شہد کی تھی کے اور کھیاں آگ میں ہیں۔' 🕲 شہد کے رنگ مختلف

ہوتے ہیں' سفید'سرخ' زرووغیرہ۔ جیسے پھل پھول اورجیسی زمین۔اس ظاہری خوبی اوررنگ کی چیک کے ساتھ اس میں شفامھی

ہے۔ بہت سی بیار بوں کواللہ تعالی اس سے دور کرویتا ہے۔ یہاں (فیٹیو الشِّفَ آء کیلنَّاسِ) نہیں فر مایا در نہ ہر بیاری کی ووایمی تضمرتی۔ بلکہ فرمایا اس میں شفا ہے لوگوں کے لئے' پس مدسردیاریوں کی دوا ہے۔علاج ہمیشہ بیاریوں کےخلاف ہوتا ہے' پس

شہد گرم ہے سردی کی بیاری میں مفید ہے۔ مجاہداورابن جریر تَبُرالنف سے منقول ہے کہ اس سے مرادقر آن ہے یعنی قر آن میں شفا ہے۔ پیقول کواپیز طور پرتیج ہےاور واقعی قرآن شفا ہے لیکن اس آیت میں بیمراد لیناسیاق کےمطابق نہیں اس میں تو شہد کا ذکر

باس كي عابد مُوالله كالمقول كا قد انهيل كاكل بالقرآن ك شفامون كا ذكراً بت ﴿ وَنُسَوِّلُ مِنَ الْقُران مَا هُوَ شِفَاءً ﴾ 3 مي إورآيت ﴿ شِفَآءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ ﴾ • من إس ما تيت من تومراوشهد إلى خاني بخارى ومسلم

کی حدیث میں ہے کہ کسی نے آ کررسول اللہ مَا اللّٰهِ مِن اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِن اللّٰهُ مِنْ الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَ

نے فر مایا'' اسے شہدیلاؤ'' وہ گیا شہد دیا' پھرآیا اور کہاحضور!اسے تو بیاری اور بڑھ گئ۔آپ مَا ﷺ کے نے فر مایا'' جااورشہدیلا'' اس نے جاکر پھر پلایا' پھر حاضر ہوکر یہی عرض کیا کہ دست اور بڑھ گئے۔ آپ مَا اللّٰیْتِمْ نے فر مایا'' الله تعالیٰ سجا ہے اور تیرے بھائی

کا پید جھوٹا ہے ؛ جا پھرشہد دے۔' تیسری مرتبہ شہد سے بفضل اللہ تعالی شفا حاصل ہوگئ ۔ 🕤 بعض طبیبوں نے کہا ہے مکن ہے کہ اس کے پیٹ میں نضلے کی زیادتی ہوشہد نے اپنی گرمی کی دجہ سے اس کی تحلیل کردی فضلہ خارج ہوتا شروع ہوا دست بڑھ گئے۔

اعرانی نے اسے مرض کا بڑھ جانا سمجھاحضور سے شکایت کی آپ مالی ایک نے اور شہدد سے کوفر مایاس سے اور زور سے فضلہ خارج

مونا شروع موا پھرشہد دیا' پید صاف مو گیا بلانکل می اور کامل شفا بغضل الہی حاصل مو گئی اور حضور مَا الليظم كى بات جو باشارة الله تعالی تھی بوری ہوگئی۔ بخاری ومسلم کی اور حدیث میں ہے کہ سرور رسل منالی ایم کو مشاس اور شہد سے بہت الفت

تھی۔ 🗗 آپ مَا ﷺ کا فرمان ہے کہ'' تین چیزوں میں شفاہے بچھنے لگانے میں' شہد کے پینے میں اورواغ لگوانے میں' کیکن 🗨 ابو يعلى، ٤٢٣١؛ سنده ضعيف عبدالعزيز بن قيس مجهول الحال، مجمع الزوائد، ٨/ ١٣٦٠ ۳٦ 🗗 پش:۲۷ـ

مسند الفردوس ، ٢٥٢ ١٥٤ الموضوعات ، ٣/ ٢٦٦ 🔹 🐧 ١٧/ بني اسرآء يل: ٨٣ـ

 ١٠/يونس:٥٧٠\_ ق صحيح بخارى، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى ﴿ فِيه شفاء للناس ﴾ ٦٨٣٥؛ صحيح مسلم، ٢٢١٧؛ ترمذي، ٢٠٨٢؛ احمد، ٣/ ١٩؛ مسند ابي يعلي، ١٢٦١؛ ابن ابي شيبه، ٢٣٦٩؛ السنن الكبري للنسائي،

۲۷۰۵؛ مسند عبد بن حمید، ۹۳۸۔ صحیح بخاری، کتاب الأطعمة، باب الحلوی والعسل ٥٤٣١؛ صحیح مسلم، ٤٧٤؛ ابو دا ود، ٣٧١٥؛ ترمذی، ١٩٨٣؛ ابن ماجه، ٣٣٣٣؛ احمد، ٦/ ٥٩؛ مسند ابي يعليٰ، ٤٨٩٢؛ ابن حبان، ٥٢٥٤؛ مسند ابي عوانه، ٤٥٥٥؛ دارمي،

٧/ ٤٦؟ السنن الكيري للنسائي، ٦٠٧٦؛ مسند عبد بن حميد، ١٤٨٩؛ شعب الإيمان، ٩٩٢٩-

عود النَّالَ اللَّهُ اللَّ میں اپنی امت کوداغ لگوانے کے روکتا ہوں۔' 🗨 بخاری کی حدیث میں ہے کہ''تمہاری دواؤں میں ہے کسی میں اگر شفا ہوتو تجھینے الگانے میں شہد کے پینے میں اور آ گ سے دغوانے میں جو بیاری کے مناسب ہولیکن میں اسے پیندنہیں کرتا۔ ' 🗨 منداحمہ کی حدیث 🔌 ہے' میں اسے پیندنہیں کرتا بلکہ نا پیندر کھتا ہوں۔'' 🕃 ابن ماجہ میں ہے کہ'' تم ان دونوں شفاؤں کی قدر کرتے رہوشہداور قرآن-' 🗨 ابن جریر میں مصرت علی دلائشۂ کا فرمان ہے کہ جبتم میں ہے کوئی شفاحیا ہے تو قرآن کریم کی کسی آیت کو کسی صحیفے پر کھے لے اور اسے بارش کے یانی سے دھو لے اور اپنی ہوی کے مال سے اس کی اپنی رضا مندی سے پینے لے کرشہدخرید لے اور اسے بی كيساس من كى وجد عشفا آجائ كى - الله تعالى عزوجل كافرمان ب ﴿ وَنُسَوِّلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَهُ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ 🗗 لین ہم نے قرآن میں وہ نازل فر مایا ہے جوشفا ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لئے۔ اور آیت میں ہے ﴿ وَ مَوَّلْنَا إِمِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُبَّارَكًا ﴾ 6 مم آسان سے بابركت يانى برساتے بين اور فرمان ب ﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ ضَيْ و مِّنهُ نَفْسًا كَكُلُوهُ هَنِينَا مَرِينًا ٥﴾ 🗗 ليني الرعورتيس النه مال مهريس سے اپن خوشی سے تنہيں دے ديس تو بيشک تم اے کھاؤ ہو سہتا پچتا ۔ شہد ك بارے ميں الله كافر مان ب ﴿ وَفِيهِ شِفَاءٌ وَلِلنَّامِ ﴾ ثهد ميں لوگول كے لئے شفا ہے۔ ابن ماج ميں ہے حضور مَا اللَّهُ عَلَم فرماتے ہيں ''جوفض ہرمہینے میں تین دن مج کوشہد جانے لےاسے کوئی بڑی بلانہیں پنچے گی۔'' 🕲 اس کا ایک رادی زبیر بن سعید متر وک ہے۔ ابن المجه کی اور حدیث میں آپ مَلاَیْتِیْمُ کا فرمان ہے کہ'' تم سنااورسنوت کا استعال کیا کروان میں ہریباری کی شفاہے سوائے سام کے '' لوگوں نے پوچھاسام کیا؟ فرمایا''موت '' 🗨 سنوت کے معنی شبت کے ہیں اورلوگوں نے کہا سنوت شہد ہے جو کھی کی مشک میں رکھا ہواہو۔شاعرکےشعرمیں بھی بیلفظ اس معنی میں آیا ہے۔ بھرفر ما تا ہے بھی جیسی بے طاقت چیز کا تمہارے لئے شہداورموم بنانا اس کا ُ اس طرح آ زادی سے بھرناایئے گھر کو نہ بھولنا وغیرہ یہ سب چز سغور وفکر کرنیوالوں کے لئے میریعظمت خالقیت مالکیت کی بردی نشانیاں ہیں ای سے لوگ اپنے اللہ تعالی کے قادر تھیم علیم کریم رحیم ہونے پر دلیل حاصل کر سکتے ہیں۔

صحیح بخاری، کتاب الطب، باب الشفاء فی ثلاث ۱۸۱۰، ۱۸۱۰؛ بیهقی، ۹/ ۳٤۱\_

🗨 صحيح بخاري، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل وقوله تعالى ﴿ فيه شفاء للناسُ ٩٦٨٣ ٥؛ صحيح مسلم، ٢٠٢٥ ١٠ إبن ابي شيبه، ٥/ ٥٩ شرح معاني الآثار، ٤/ ٣٣٠؛ المعجم الأوسط، ٩٣٣٧؛ احمد، ٣/ ٣٤٣؛ مسند ابي يعلي، ٢١٠٠ ـ

١٤٦/٤ مجمع الزوائد، ٥/ ٩٠.

 ابن ماجه، كتاب الطب، باب العسل: ٣٤٥٢، وسنده ضعيف ابوا حاق ملس راوى جاور ماع كي مراحت نيس حاكم، ٤/٠٠٠؛ ابیهقی، ۹/ ۳٤٤\_

> 6 ٠٥/ ق: ٩\_ 🗗 ٤/ النسآء: ٤\_ 🐧 ۱۷/ بنی اسرآء یل:۸۲۔

🛭 ابن ماجه، كتاب البطب، باب العسل: ٣٤٥٠، وسنده ضعيف زبيرين معيرضعيف اورعبرالجميه مجهول راوي بــــ مسند ابي يعلى، ١٥ ٦٤؛ التاريخ الكبير، ٦/ ٤٥؛ تذكرة الحفاظ، ٣/ ٩٨٧؛ الموضوعات، ٣/ ٢١٥\_

• ابن ماجه، كتاب الطب، باب السنا والسنوت: ٣٤٥٧، وهو حسن بالشواهد، حاكم، ٤/ ٢٠١\_

## فِيْهِ سُوا عُوا فَينِعُهُ اللهِ يَجْعُدُونَ@

تو پیمینگر: اللہ تعالی نے ہی تم سب کو پیدا کیا ہے وہ کی چر شہیں فوت کرے گاتم میں ایسے بھی بیں جو بدترین عمر کی طرف لوٹائے جاتے ہیں کہ بہت کچھ جانے ہو جھنے کے بعد بھی نہ جانیں۔ بیٹک اللہ تعالی دانا اور تو انا ہے۔[24] اللہ تعالیٰ ہی نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی و میں ہے ایک کو دوسرے پر روزی میں زیادتی وہ اپنی روزی اپنی ہاتھتی کے غلاموں کو نہیں دیا کرتے کہ دہ اور بیاس میں برابر ہوجائیں۔ تو کیا پہلوگ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کے مظر ہورہے ہیں۔[21]

بخیلی اورشد پد ہڑھاپے سے پناہ ما نگنے کا تھم: [آیت: ۷۰ ـ ۱۷] تمام بندوں پر قبضہ اللہ تعالیٰ کا ہے وہی انہیں عدم سے وجود میں لایا ہے وہی انہیں پھرفوت کرے گا۔بعض لوگوں کو بہت بردی عمر تک پہنچا تا ہے کہ وہ پھر سے بچوں جیسے ناتواں بن جاتے ہیں۔ میں لایا ہے وہی انہیں پھرفوت کرے گا۔بعض لوگوں کو بہت بردی عمر تک پہنچا تا ہے کہ وہ پھر سے بچوں جیسے ناتواں بن جاتے ہیں۔

حضرت علی دلانٹیز فرماتے ہیں پچھتر سال کی عمر میں عمو ماانسان ایسا ہی ہوجا تا ہے طاقت طاق ہوجاتی ہے حافظ جاتارہتا ہے علم کی کی ہوجاتی ہے عالم ہونے کے بعد بےعلم ہوجاتا ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آنخضرت مَثَّالَثِیْمُ اپنی وعامیں فرماتے تھے ((اَعُو دُبُکَ مِنَ معرف فرد سے در میں دور معرف میں سے میں میں میں میں ایک میں میں میں ایک ایک میں میں میں میں میں ایک ایک میں بختل

الكُخُلِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَاَرْذَلِ الْعُمُرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِينَةِ الدَّجَّالِ وَفِينَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)) يعن السائيس بَيْلى المُعْدِ وَفِينَةِ الدَّجَّالِ وَفِينَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ)) يعن السائين المُلب كرتا عن عاجزى عن المعرب فقف سي تيرى بناه طلب كرتا

ے عابر کی سے بو ھانچ سے دیں مرسے مبرے عداب سے وجان سے سے رسی ادار ہوں۔ ● زہیر بن ابرسلمٰی نے بھی اینے مشہور معلقہ میں اس عمر کورنج وغم کامخزن ومنع بتایا ہے۔

ہوں۔ کی رہیر بی ابو کاسے کا بچے مہدو تعدید ہیں ، مرکزی ہے ہا۔ تم اپنے حق میں شریک برداشت نہیں کرتے اللہ کیوں کر کرے: مشرکین کی جہالت اوران کے کفر کا بیان ہور ہاہے کہ

باوجووا پنے معبودوں کواللہ تعالی کے غلام جانے کے ان کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں چنانچہ جج کے موقع پروہ کہا کرتے سے (لَیّـُنْكَ لَا شَرِیْكَ لَكَ اِلَّا شَرِیْكًا هُو لَكَ تَـمْلِكُه، وَمَا مَلَكَ) لین اے اللہ! میں تیرے پاس حاضر ہوں تیراکوئی شریک نہیں مگروہ جو خود تیرے غلام ہیں ان کا اور ان کی ماتحت چیزوں کا اصلی مالک تو ہی ہے۔ 2 پس اللہ تعالی انہیں الزامِ دیتا ہے کہ جب تم اپنے

غلاموں کی اپنی برابری اور اپنے مال میں شرکت پندنہیں کرتے تو پھر میرے غلاموں کو میرے تصرف میں کیسے شریک تھہرارہ ہو؟ یہی ضمون آیت ﴿ ضَدَ بَ لَکُمْ مُنَلاً مِّنْ أَنْفُسِکُمْ ﴾ ﴿ میں بیان ہوا ہے کہ جبتم اپنے غلاموں کواپنے مال میں اپنی بیویوں

میں اپناشریک بنانے میں نفرت کرتے ہوتو پھرمیرے غلاموں کومیرے تصرف میں کیے شریک سمجھ رہے ہو؟ یہی اللہ کی نعتوں سے انکارے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے وہ پسند کرنا جواپنے لئے بھی پسند نہ ہو۔ یہ ہے مثال معبودان باطل کی۔ جب تم آپ اس سے الگ ہو =

● صحیح بخاری، کتاب التفسیر سورة النحل باب قوله تعالی ﴿ومنكم من يرد إلى أرذل العمر﴾ ٤٧٠٧؛ صحیح مسلم،
 ۲۷۰۲ بدون (والهرم، وفتنة الدجال)

2 صحيح مسلم، كتاب الحج، باب التلبية وصفتها ووقتها: ١١٨٥\_ 🔞 ٣٠/ الروم:٢٨-

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ قِنَ انْفُسِكُمْ ازْوَاجًا وَّجَعَلَ لَكُمْ قِنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَاللهُ عَلَى لَكُمْ قِنْ اَزُواجِكُمْ بَنِيْنَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ قِنَ الطّيباتِ اللهِ هُمُ

#### يگفرون ﴿ يگفرون

نر کے کئی۔ اللہ تعالی نے تمہارے لئے تم میں سے بی تمہاری ہویاں پیدا کیں اور تمہاری ہویوں سے تمہارے لئے تمہارے بیدا کئے اور تمہیں اچھی اچھی چیزیں کھانے کو دین کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لا کیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ ۲۶ ا

= پھر اللہ تعالیٰ تو اس سے بہت زیادہ بیزار ہے رب کی تعمقوں کا کفراور کیا ہوگا' کہ کھیتیاں اور چوپائے اللہ تعالیٰ ایک کے پیدا کئے ہوئے اورتم انہیں اس کے سوااوروں کے نام کا کرد۔حضرت عمر بن خطاب ڈلائٹٹئؤ نے حضرت ابوموی اشعری ڈلائٹٹئو کوایک خطالکھا کہ اپنی روزی پر قناعت اختیار کرو اللہ تعالیٰ نے ایک کوایک سے زیادہ امیر کررکھا ہے یہ بھی اس کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ دہ دئی کے کہ امیر امراکس طرح اللہ تعالیٰ کا شکرادا کرتے ہیں اور جوحقوق دوسروں کے ان پر جناب باری تعالیٰ نے مقرر کئے ہیں کہاں تک انہیں اداکرتے ہیں۔

ابو داود، کتاب النکاح، باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلي، ٢١٣١، وسنده ضعيف ابن جرت دلسرراوي باورساع.

ويكبُدُون مِن دُونِ اللهِ مَا لايمُلِكُ لَهُمْ رِزُقًا مِن السَّملُوتِ وَالْارْضِ

هُنِكًا وَلا يستطِيعُون فَ فَلا تَضْرِبُوا بِلهِ الْامْثالُ اِنَّ الله يعْلَمُ وَانْتُمُلا الله مَثَلا عَبْلُ الله يعْلَمُ وَانْتُمُلا الله مَثَلا عَبْلُ الله مَثَلا تَجْمُلُ الله مَثَلا تَجْمُلُون فَلَا يَعْمُو يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهُرًا وَلَا يَسْتَوْنَ الله يَعْلَمُو الله وَمُوعَلَى مَثَلا تَجْمُلُون فَلَا يَعْمُو يَنْفِقُ مِنْهُ لِللهِ الله مَثَلا تَجْمُلُون وَضَرب الله مَثَلا تَجْمُلُون وَضَرب الله مَثَلا تَجْمُلُون وَصُرب الله مَثَلا تَجْمُلُون وَصُرب الله مَثَلا تَجْمُلُون وَصُرب الله مَثَلا تَجْمُلُون وَصُرب الله مَثَلا تَجْمُلُون وَحُمُن يَامُو يَعْمُو كُلُق عَلَى مَوْلُهُ لا يَأْتُونِ وَحُمُونَ وَمُوعَلَى مَوْلُهُ لا يَأْتُونِ وَعُمُوكُون وَصُرب الله مَثَلا تَجْمُلُون وَمُوعَلَى مَوْلُهُ لا يَأْتُون وَعُول اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُوعَلَى مَوْلُولُ وَهُوعَا لِولَا مُنْ اللهُ ا

توسیمیں: اللہ تعالی کے سواان کی عبادت کرتے ہیں جوآ سانوں اورز مین سے آئیں کچھ بھی توروزی ٹیمیں وے سکتے اور نہ بچھ مقدور کھتے
ہیں۔[27] کو گو! اللہ تعالی پر مثالیں مت بناؤ۔ اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور تم بچھ ٹیمیں جانے۔[27] اللہ تعالی ایک مثال بیان فرما تا ہے
کہ ایک غلام ہے دوسرے کی ملک کا جو کسی بات کا اختیار نہیں رکھتا اور ایک اور خص ہے جہے ہم نے اپنے پاس سے معقول روزی دے رکھی ہے
جس میں سے وہ چھپے کھلے خرج کر تار ہتا ہے۔ کیا ہی سب برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالی ہی کے لئے سب تعریف ہے۔ بلکہ ان میں اکثر جانتے
نہیں ہیں۔[24] اللہ تعالی ایک مثال بیان فرما تا ہے دو محصول کی جن میں سے ایک تو گونگا ہے اور کے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں۔[24]
پر ہو جھ ہے کہیں بھی اسے بیسیجے وہ کوئی بھلائی نہیں لا تا۔ کیا ہیا دروہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور ہے بھی سیدھی راہ پر برابر ہو سکتے ہیں۔[24]

= اپنے احسان جناتے ہوئے فرمائے گا کیا میں نے مجھے ہیوی نہیں دی تھی؟ میں نے مجھے ذی عزت نہیں بنایا تھا؟ میں نے تیرے تابع گھوڑوں اوراونٹوں کوئییں کیا تھا؟ اور میں نے مجھے سرداری میں اور آرام میں نہیں چھوڑ اتھا؟ ۔ " •

آیت: ۲-۷۱ مرف الله کی ذات ہے تعمین دینے والا پیدا کرنے والا روزی پنجانے والا صرف الله تعالی اکیلا وحدہ لاشریک لہ ہے اور بیمشر کین اس کے ساتھ اوروں کو بوجتے ہیں جونہ آسان سے بارش برساسکیں نہ زمین سے کھیت اور درخت الاسکیں ۔ وہ اگر سب مل کر بھی چاہیں تو بھی نہ ایک بوند بارش پر قا در نہ ایک ہے کے پیدا کرنے کی ان میں سکت ۔ پس تم اللہ کے لئے مثالیں نہ بیان کرواس کے شریک وسیم اوراس جیسے دوسروں کو نہ مجھو۔ الله تعالی عالم ہے اور وہ اپنے علم کی بنا پر اپنی تو حید پر گواہی دیتا مثالیس نہ بیان کرواس کے شریک وسیم اور اس جیسے دوسروں کو نہ مجھو۔ الله تعالی عالم ہے اور وہ اپنے علم کی بنا پر اپنی تو حید پر گواہی دیتا ہوں کو شریع میں میں میں میں کہ بیا ہوں کہ بیا ہوں کہ بیا ہوں کو شہور اللہ بیا کہ بیا ہوں کو بیا ہوں کہ بی

ے بئم جاہل ہوا پی جہالت سے اللہ تعالیٰ کے شریک دوسرول کو تھبرار ہے ہو۔ کا فراور مؤمن کی مثال: ابن عباس ڈکٹ ڈکٹ فیرہ فرماتے ہیں بیکا فراور مؤمن کی مثال ہے۔ پس ملکیت کے غلام سے مراد کا فراور اچھی روزی والے اور خرچ کرنے والے سے مراد مؤمن ہے۔ مجاہد مختالت نیس اس مثال سے بت کی اور اللہ تعالیٰ کی جدائی

سمجمانی مقصود ہے کہ بیادروہ برابر کے نہیں اس مثال کا فرق اس قدرواضح ہے جس کے بتلانے کی ضرورت نہیں۔ای لئے فرمایا کہ =

صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، ٢٩٦٨؛ ابن حبان، ٧٣٦٧ باختلاف الألفاظـ

## وَيِلْهِ غَيْبُ السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَمَا آمُرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَيْحِ الْبَصَرِ اَ وَهُو اَقْرَبُ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿ وَاللهُ ٱخْرَجَكُمْ مِّنَ بُطُونِ أُمَّهَ تِكُمْ

لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمُعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِرَةَ لَعَلَّكُمُ لَكُمُ السَّمُعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْدِرَةَ لَعَلَّكُمُ لَكُمُ السَّمَاءِ مَا يُفْسِكُهُ فَيَ اللَّهُ السَّمَاءِ مَا يُفْسِكُهُ فَيَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللِهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

#### اللهُ اللهُ اللهُ فَي ذَلِكَ لَا لِيَ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ@

تر کیسٹری آسان وزمین کاعلم صرف اللہ ہی کومعلوم ہے قیامت کا امرتوابیا ہی ہے جیسے آ کھے کا جھپٹا بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب۔ بے ٹنک اللہ ہر چیز پرقادر ہے [22] اللہ نے تہماری ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے ای نے تمہارے کان اور آ کھیں اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔[24] کیا ان لوگوں نے پرندوں کونہیں دیکھا جو تھم کے بندھے ہوائے آسان میں جنھیں بجز اللہ تعالیٰ کے کوئی اور تھا ہے ہوئے نہیں 'بے شک اس میں توابیان لانے والے لوگوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں۔[29]

= تعریفوں کے لاکق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اکثر مشرک بے کمی پر تلے ہوئے ہیں۔

بتوں کے متعلق ایک مثال کا ذکر: ہوسکتا ہے کہ بیمثال بھی اس فرق کے دکھانے کی ہو جواللہ تعالیٰ میں اور شرکین کے بتوں میں ہے۔ یہ بت گوئے ہیں نہ کلام کرسکیں نہ کوئی بھلی بات کہ سکیں نہ کسی چیز پر قدرت رکھیں ۔ قول وفعل دونوں سے خالی پھر محض ہو جھا پن مالک پر باز کہیں بھی جائے کوئی بھلائی نہ لائے ۔ پس ایک توبیاورایک وہ جوعدل کا تھم کرتار ہے اور خود بھی راہ متنقم پر ہویعن قول فعل

ہ من پر ہار میں کی جانے وی بھاں مدہ ہے۔ ہی ہیں جہ ایک قول ہے کہ گونگا حضرت عثمان دلائشنے کا غلام تھا۔اور ہوسکتا ہے کہ بید دونوں کے اعتبار سے بہتر' بید دونوں کیسے برابر ہوجا ئیس گے۔ایک قول ہے کہ گونگا حضرت عثمان دلائٹنے کا غلام تھا۔اور ہوسکتا ہے کہ بید

مثال بھی کافرومؤمن کی ہوجیسے اس سے پہلے کی آیت میں تھی کہتے ہیں کہ قریش کے ایک مخص کے غلام کا ذکر پہلے ہے اور دوسرے مثال بھی کافرومؤمن کی ہوجیسے اور غلام گوئے سے مراد حضرت عثان دلالٹیوئی کا وہ غلام ہے جس پر آپ خرج کرتے تھے جو

آپ کو تکلیف پہنچا تار ہتا تھااور آپ نے اے کام کاج سے آزاد کرر کھا تھالیکن پھر بیاسلام سے چڑتا تھا منکر تھا اور آپ کوصد قد کرنے اور نیکیاں کرنے سے روکتا تھا'ان کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ہے۔

الله کا کمال علم اور کمال قدرت: [آیت: ۷۵\_۹ ک]الله تعالیٰ اپنے کمال علم اور کمال قدرت کو بیان فرمار ہا ہے کہ زمین آسان کاغیب وہی جانتا ہے کوئی نہیں جوغیب داں ہواللہ جے جس چیز پر چاہے اطلاع دیدے ہر چیز اس کی قدرت میں ہے نہ کوئی

اس کا خلاف کر سکے نہ کوئی اے روک سکے جس کا م کا جب ارادہ کرے قادر ہے پورا ہوکر ہی رہتا ہے آئھ ہند کر کے کھولنے میں تو تہمیں کچھ دریگتی ہوگی لیکن تھم الہی کے پورے ہونے میں اتنی بھی درینہیں گئی۔ قیامت کا آنا بھی اس پر ایسا ہی آسان ہے وہ تھم

ہوتے ہی آ جائے گی۔ایک کاپیدا کرنااورسب کاپیدا کرنااس پر یکسال ہےاللہ تعالیٰ کا احسان دیکھوکہاس نے لوگوں کو ماؤں کے پیوں سے نکالا میمض نادان تھے' پھر انہیں کان دیئے جس سے سنیں' آئکھیں دیں جن سے دیکھیں' دل دیئے جس سے سوچیں



#### كَاٰلِكَ يُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسْلِمُوْنَ۞ فَإِنْ تُولُّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبِلْغُ الْهُ وَ وَ الْمُ الْمُ عَلِيكُمُ لَعَلَّكُمُ تُسْلِمُوْنَ۞ فَإِنْ تُولُّوْا فَإِنَّهَا عَلَيْكَ الْبِلْغُ

نو بھیٹن اللہ تعالی نے تمہارے لئے تمہارے گھروں میں سکونت کی جگہ بنادی ہاورای نے تمہارے لئے چوپایوں کی کھالوں کے گھر بنادی ہے ہیں جنسیں تم ہلکا پھلکا پاتے ہوا پنے کوچ کے دن اور اپنے تشہر انے کے دن بھی اور ان کی اون اور دوک اور بالوں سے بھی اس نے بہت سے سامان اورا یک وقت مقررہ تک کے لئے فائدہ کی چیزیں بنادیں۔[^^] اللہ بی نے تمہارے لئے اپنی پیدا کروہ چیزوں بیس سائے بنائے ہیں اور اسی نے تمہارے لئے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گڑی سے بچا ئیس اور ایسے کرتے بھی جو تمہیں گڑائی تمہارے لئے کہاڑوں بیس غارینائے ہیں اور اس نے تمہارے لئے کرتے بنائے ہیں جو تمہیں گڑائی ہے بھی اگر یہ مند موڑے رہیں تو تھے پرتو صرف کے وقت کام آئیں وہ اس طرح اپنی پوری پوری پوری تو سے نے بہتا ہے کہتم تھم بردارین جاؤ۔[۱۸] پھر بھی آگر یہ مند موڑے رہیں تو تھے برتو صرف فلاہری تبلیغ کروینا بی ہے۔[۸۲] بیالہ کی تعمیں جائے بہتا ہے ہیں۔[۸۲]

🛚 صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع، ٢٠٥٢؛ بيهقي، ٣/ ٣٤٦؛ كتاب الزهد، ٢/ ٢٦٩\_

ولا النا" كا ہوتے ہیں اس لئے بعض غیر تیجے احادیث میں اس کے بعد پیجھی آیا ہے کہ پھروہ میرے لئے ہی سنتا ہے اور میرے و دیکھتا ہےاورمیرے لئے بکڑتا ہےاورمیرے لئے ہی چاتا پھرتا ہے آیت میں بیان ہے کہ مال کے پیٹ سے نکالتا ہے کان آ تکھ ول ود ماغ وه ديتا ہے تاكيتم شكرا واكر واور آيت ميں فرمان ہے ﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي ٱنْشَاكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ﴾ • يعنى اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے لئے کان اور آئکھیں اور دل بنائے ہیں لیکن تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہوای نے تتہیں زمین میں پھیلا دیا ہے اورای کی طرف تبہارا حشر کیا جانیوالا ہے پھراللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرما تا ہے کہان پرندوں کی طرف ر میصوجو آسان وزمین کے درمیان فضامیں پرواز کرتے پھرتے ہیں آئبیں پروردگار ہی اپنی قدرت کاملہ سے تھا مے ہوئے ہے بیقوت یروازای نے انہیں دے رکھی ہےاور ہوا ؤں کوان کامطیع بنار کھا ہے سورہ ملک میں بھی یہی فرمان ہے کہ کیادہ اپنے سروں پراڑتے ہوئے پرندوں کوئییں و کیصتے جو پر کھولے ہوئے ہیں اور پرسمیٹے ہوئے بھی ہیں انہیں بجز اللّدرممٰن ورحیم کے کون تھامتا ہے؟ وہ اللّٰدتمام مخلوق کو بخوبی د کھے رہاہے 2 بہال بھی خاتمے پر فرمایا کہ اس میں ایما نداروں کے لئے بہت سے نشان ہیں۔ راحت وآرام والى نعتين: [آيت: ٨٠\_٨٣] قديم اوربهت بزيان گنت احسانات وانعامات والا اله اپني اورنعتيل اظہار فرمار ہا ہے ای نے بنی آ دم کے رہنے سہنے آ رام اور راحت حاصل کرنے کے لیے انہیں مکانات دے رکھے ہیں ای طرح چویائے جانوروں کی کھالوں کے خیمے ڈیر ہے تینواس نے عطافر مار کھے ہیں کہ سفر میں کام آئیں نہ لے جانا دو بھڑنہ لگا نامشکل' نہ اکھیڑنے میں کوئی تکلیف' بھر بکریوں کے بال'اونٹوں کے بال' بھیٹروں اور دنبوں کی اون بیویا رتجارت کے لئے مال کی شکل میں اس نے بنادی ہے وہ گھر کے برتنے کی چیز بھی ہے' اس سے کپڑے بھی بنتے میں' فرش بھی تیار ہوتے میں' تجارت کے طور پر مال تجارت ہے' فائدے کی چیز ہے جس ہے لوگ مقررہ وقت تک سود مند ہوتے ہیں۔ درختوں کے سائے اس نے تمہارے فائدےاور راحت کے لئے بنائے ہیں پہاڑوں پرغار قلعے وغیرہ اس نے تہمیں دےرکھے ہیں کہان میں بناہ حاصل کرو چھینے اور ر ہے سہنے کی جگہ بنالوسوتی اونی اور بالوں کے کپڑے اس نے تنہیں دے رکھے ہیں کہ پہن کر سردی گرمی کے بیاؤ کے ساتھ ہی اپنا ستر چھیا وَاورزیب وزینت حاصل کرواوراس نے تمہیں زر ہیں خود بکتر عطا فرمائے ہیں جود شمنوں کے حملے اورلڑائی کے وقت تہمیں کام دیں ای طرح وہمہیں تمہار می ضرورت کی پوری پوری تعتیں ویئے چلا جاتا ہے کہتم راحت وآرام یا وَاوراطمینان سے ا پے منعم حققی کی عبادت میں لگےرہو ﴿ تُسْلِمُونَ ﴾ کی دوسری قرائت (تَسْلَمُونَ ) بھی ہے یعنی تم سلامت رہواور پہلی قرائت کے معنے تا کہتم فر مانبروار بن جاؤ اس سورت کا نام سورت انعم بھی ہےلام کی زبروالی قر اُت سے بیبھی مراد ہے کہتم گواس نے لوائی میں کا م آنے والی چیزیں دیں کہتم سلامت رہو ومثمن کے وار سے بچو۔ بے شک جنگل میں بیابان بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے لکین یہاں پہاڑوں کی نعمت اس لئے بیان کی کہ جن سے کلام ہے وہ پہاڑوں کے رہنے واکے تھے تو ان کی معلومات کے مطابق ان سے کلام ہور ہا ہےاسی طرح چونکہ وہ بھیٹر بکریوں اور اونٹوں والے تھے انہیں یہی تعتیں یا دولائیں حالا نکہان سے بڑھ کر اللہ کی نعتیں مخلوق کے ہاتھوں میں اور بھی شار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ سروی کے اتا رنے کے احسان کو بیان فر مایا حالا نکہ اس سے اور یان بڑے موجود ہیں لیکن بیان کے سامنے کی اوران کی معلو مات کی چیزتھی اسی طرح چونکہ بیاڑنے بھڑنے والے جنگلجولوگ تھےلڑ ائی کے بچاؤ کی چیز بطورنعت کےان کے سامنے رکھی حالانکہ اس سےصد ہاور ہے بڑی اورنعتیں بھی مخلوق کے ہاتھ میں =



ِلَى اللهِ يَوْمَبِذِ إِلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّا كَانُوْا يَفْتَرُوْنَ وَالَّذِيْنَ كَفُرُوْا

وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ٥

تر کے کئی۔ جس دن ہم ہرامت میں ہے گواہ کھڑا کریں گے پھرکا فروں کونہ اجازت دی جائے گی اور نہ وہ عذر رجوع طلب کئے جائیں گے۔[^^1] جب بیظالم عذاب دیکھ لیں گے پھرنہ تو وہ ان سے ہلکا کیا جائے گا اور نہ وہ ڈھیل دیئے جائیں گے۔[^^1] جب شرکین اپنے شریکوں کودیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگارا یہی ہمارے وہ شریک ہیں جنھیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے پس وہ آہیں جواب دیں گے کہتم بالکل بی جھوٹے ہو۔[\*^1]اس دن وہ سب عاجز ہو کراللہ کے سامنے اطاعت کا اقرار پیش کریں گے اور جو بہتان باز دغا کرتے تھے وہ سب ان ہے گہ جوجائے گا۔[^^1] جنھوں نے کفر کیا اور راہ لندے روکا ہم آئیس عذابوں پر عذاب بڑھاتے جائیں گے بیدلہ ہوگا ان کی فتنہ پر دازیوں کا۔[^^1]

مشرک سب سے بڑا گراہ ہے: [آیت:۸۸-۸۸] قیامت کے دن مشرکوں کی جودرگت بے گیاس کا ذکر ہور ہاہے کہ اس دن ہرامت پراس کا نبی گواہی دے گا کہ اس نے کلام الہی انہیں پہنچا دیا تھا پھر کا فروں کو عذر معذرت کی بھی اجازت ند ملے گی کیونکہ ان کا

🛭 بدردایت مرسل یعنی ضعیف ہے۔

**36**(165)**3€** حَيِّ ٱلتَّحْل" 🥻 بطلان اورجھوٹ بالکل ظاہر ہے سورہَ والمرسلات میں بھی یہی فر مان ہے کہاس دن نہ وہ پولیس کے نہانہیں عذر معذرت کی اجازت و لیے گی 🗨 مشرکین عذابوں کو دیکھیں گےلیکن پھرکوئی کی نہ ہوگی۔ایک ساعت بھی عذاب ہلکا نہ ہو گا نہ انہیں کوئی مہلت ملے گ ا جا تک پکڑ لئے جائیں گے جہنم آن موجود ہوگی جو وو معن سر ہزار لگاموں والی ہوگی جس کی ایک لگام پرستر ہزار فرشتے ہول گے 🕰 اس میں سے ایک گردن نکلے گی جواس طرح بھن پھنا ئے گی کہتمام اہل محشر خوف زدہ ہوکر گھٹنوں کے بل گریڑیں گے اس وقت جہنم ا پی زبان سے بآ واز بلنداعلان کرے گی کہ میں ہرایک اس سرکش ضدی کے لئے مقرر کی گئی ہوں 'جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیا ہواورا لیے ایسے کام کئے ہوں چنانچہوہ کئی قتم کے گنہگاروں کا ذکر کرے گی۔ 🖯 جیسے کہ حدیث میں ہے پھروہ ان تمام لوگوں کولیٹ جائے گی اور میدان محشر میں سے انہیں لیک لے گی جیسے کہ پر نددانہ چگتا ہے جیسے کفر مان باری ہے ﴿ اِذَا رَ اَتَّهُمْ ﴾ 4 جب کہوہ دورہے دکھائی دے گی تو اس کا شوروغل کڑ کنا بھڑ کتابیہ سنے لگیں گے اور جب اس کے تاریک وتنگ مکان میں جھونک دیئے جائيں كتوموت كو يكاريں كے أتح ايك چھوڑ كئى موتو ل كو بھى يكارين توكيا موسكتا ہے؟ اور آيت ميس ہے ﴿ وَ رَاالْكُم خُسِرِ مُسونَ النارا) 🗗 گنهگارجہنم کود کی کرسمجھ لیں گے کہ وہ اس میں جمونک ویئے جائیں محلیکن کوئی بچاؤ شدو یکھیں گے اور آیت میں ہے ﴿ لَوْيَعُلُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا ﴾ 6 كاش ! كافراس وقت كوجان ليت جب كدوه اسي چېرول پر ساورا پي كمرول پر سة المجنم كو دورنہ کرسکیں گے نہ کسی کومد دگاریا ئیں گےا جا تک عذاب الٰہی انہیں ہکا بکا کردے گا نہانہیں ان کے دفع کرنے کی طاقت ہوگی نہایک من کی مہلت ملے گی اس وقت ان کے معبووان باطل جن کی عمر بھر عبادتیں اور نذریں نیازیں کرتے رہے ان سے بالکل بیزار ہو جائیں گے اور ان کی احتیاج کے وقت انہیں مطلقاً کام نہ آئیں گے انہیں دیکھ کریہ کہیں گے کہ اے اللہ! یہ ہیں جنھیں ہم دنیا میں پوجتے رہے تو وہ کہیں عے جھوٹے ہوہم نے کہتم ہے کہا تھا کہ اللہ کوچھوڑ کر جاری پرستش کرواسی کو جناب باری تعالی نے فرمایا ﴿ وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ يَّدْعُوا مِنْ دُون اللَّهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَلَّهُ ﴾ لا يعن اس سنزياده كوئي مراه تبيل جوالله تعالى كسواانهي پکارتا ہے جواسے قیامت تک جواب ندویں بلکہ دوان کے پکارنے سے بھی بے خبر ہوں اور حشر کے دن ان کے وثمن ہو جانے والے ہوں اور ان کی عبادت کا اٹکار کر جانے والے ہوں اور آیتوں میں ہے کہ اپنا تھا تی اور باعث عزت جان کرجنھیں یہ یکارتے رہے وہ توان کی عبادتوں کے مشر ہوجائیں سے اوران کے خالف بن جائیں گے 🗗 خلیل الله عالیہ الله عالیہ الله عالیہ الله عالیہ الله عالیہ الله عالیہ اللہ عالیہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ عالیہ اللہ عالیہ عالی الْقِيامَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ ﴾ ويعن قيامت كدن ايك دوسرے كمكر موجاكي كاور آيت مي بكرانبيل قیا مت کے دن تھم ہوگا کہ اپنے شریکوں کو یکاروالخ۔ 🛈 اور بھی اس مضمون کی بہت ہی آئیتیں کلام اللہ میں موجود ہیں اس دن ب كرسب مسلمان تالع فرمان موجاكيل كي جيس فرمان ب ﴿ أَسْمِعُ مِهِمْ وَ ٱلْبُصِيرُ يَوْمٌ يَهَ أَتُونَنَا ﴾ 🗗 يعني جس دن بير ہارے پاس آئیں گے اس دن خوب ہی سنتے و کیھتے بن جائیں گے اور آیت میں ہے ﴿ وَلَوْ تَواٰی اِذِالْمُهُو مُوْنَ فَا كِسُواْ = 🗗 صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب جهنم أعاذنا الله منها ٢٨٤٢؛ حاكم، ٤/ ١٣٣٠ 🛭 ۷۷/ المرسلات:۳۶،۳۵ـ مجمع الزوائد، ١٠/ ٣٨٨؛ ابن ابي شيبه، ٧/ ١٤٤ مسند البزار، ١٠٧٥٤ المعجم الكبير، ٢٠٤٨- ـ قرمذى، كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة النار، ٢٥٧٤ باختلاف يسير وهو حسن، احمد، ٢/٣٣٦؛ شعب الايمان، 🐧 ۲۱/الانبيآء:۳۹ـ ۱۸ 🗗 الكيف:۵۳ـ € ۲۰/ الفرقان: ١٢-🛭 ۱۹/ مریم:۸۱،۸۱ـ 2 ٢٤/ الاحقاف:٥ ـ 🛈 ۱۹/ مریم:۳۸ـ 🛈 ۱۸/ الکهف:۲۰\_

🛂 ۲۹/ العنكبوت:۲۵ــ

#### النَّمُل اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### وَيَوْمَ نَبُعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيْدًا عَلَيْهِمْ قِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيْدًا عَلَى هَوُلَآءٍ \* وَنَرَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

#### وَبُشُرِي لِلْمُسْلِمِينَ

تریجیٹر، جس دن ہم ہرامت میں انہی میں سےان کے مقابلے پرگواہ کھڑا کریں گےاور مجھےان سب پرگواہ بنا کرلائیں گےاورہم نے تجھ پر بیہ کتاب نازل فر مائی ہے جو ہر چیز کاشافی بیان ہےاور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے۔[۸۹]

=رُءُ وُسِه \_ مِنْ ﴾ 🛈 تود كيھے گا كه اس دن گنام گارلوگ اينے سر جھكائے كهدر ہے ہوں كے كدا سے اللہ! ہم نے د كيون ليا الخ \_ اور آ بت میں ہے کہ سب چیرے اس دن خدائے می وقیوم کے سامنے جھکے ہوئے ہوں گے 🗨 تابع اور مطیع ہوں گے زیر فرمان ہوں عے ان کے سارے بہتان افترا جاتے رہیں مجے ساری جالا کیاں فتم ہو جا کیں گی کوئی ناصر و مددگار کھڑا نہ ہوگا۔ جنھوں نے کفر کما آھیں ان کے کفر کی سزا ہوگی اورا پنے کفر میں اوروں کو تھیٹنے کی اور ڈبل سزا ہوگی بیروہ ہیں جوخود بھی دور بھا گئے تھے اور دوسروں کو بھی حق ہے دور بھگاتے رہتے تھے دراصل وہ آ بہی ہلاکت کی دلدل میں پھنس رہے تھے لیکن تھے بے وقوف ۔اس ہےمعلوم ہوتا ہے کہ کا فروں کے عذاب کے بھی درجے ہوں تھے جس طرح مؤمنوں کے جزا کے درجے ہو نگے۔ جیسے فرمان الٰہی ہے ﴿ لِكُلَّ صِنعُفُ وَّلْکُنْ لَاَّ مَعْلَمُونْ نَ ۞ ﴾ 🚭 ہرایک کے لئے دو ہرا ہے لیکن مہیں علم نہیں۔ابویعلیٰ میں حضرت عبداللہ ڈالٹینؤ سے مروی ہے کہ عذا ب جہنم کے ساتھ ہی زہر یلے سانپوں کا ڈسنابڑھ جائے گا جواتے بڑے بڑے ہوں گے جتنے بڑے مجبور کے درخت ہوتے ہیں۔ 🗨 ا بن عباس ڈٹا چئنا سے مروی ہے کہ عرش تلے ہے یا چگے نہریں آتی ہیں جن سے دوز خیوں کوعذاب ہوگارات کو بھی اور دن کو بھی۔ قر آن مجید میں ہرچیز کابیان: [آیت:۸۹]الله تعالی اپنے محتر مرسول مَنَالِیْتِلِم سے خطاب کرکے فرمارہا ہے کہ اس دن کو یاد کر' اوراس دن جو تیری شرافت و کرامت ہونے والی ہے اس کا بھی ذکر کر۔ بیرآیت بھی ولیلی ہی ہے جیسی سورۃ نساء کے شروع کی آيت﴿ فَكُيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ مُهَهِيْدٍ وَّجِنْنَابِكَ عَلَى هَلَوُلآءِ شَهِيْدًا ٥﴾ 🗗 ليني كيونكر كزرك كي جب كهم هر امت میں ہے گواہ لائمیں گے اور مجھے ان سب برگواہ بنا کر کھڑا کریں گے ۔حضور مَاکھیڈیٹم نے ایک بارحضرت ابن مسعود رگالٹیڈ سے سورة نساء يراهوا كى جب وه اس آيت تك ينجي تو آب نے فرمايا "بس كركا في بيئ ابن مسعود ولا فئ نے ديكھا كماس وقت آب مَاللَيْظِمْ کی آ تکھیں اشکبار تھیں۔ 🗗 پھر فرماتا ہے اس ہماری اتاری ہوئی کتاب میں ہم نے تیرے سامنے سب کچھ بیان فرماد ماہے ہر علم اور ہر شے اس قرآن میں ہے 🗗 ہر حلال وحرام ، ہر ایک نافع علم ، ہر بھلائی ، گزشتہ کی خبریں آیندہ کے واقعات ٔ دین و دنیا معاش و معادسب کے ضروری احکام واخوال اس میں موجود ہیں بیدلوں کی ہدایت ہے بیدحمت ہے میہ بشارت ہے ٔ امام اوز اعلی میشاملیہ فرماتے ہیں کہ یہ کتاب سنت رسول مُنالِقَیْمُ کو ملا کر ہر چیز کا بیان ہے اس آیت کواوپر والی آیت سے تعلق غالبًا یہ ہے کہ جس نے تجھ =

<sup>🗨</sup> ۳۲/ السجدة: ۱۲\_ 🙋 ۲۰/ طة: ۱۱۱\_ 🐧 ۷/ الاعراف: ۳۸\_ 🐧 مجمع الزوائد، ۷/ ٤٤٠ مسند ابي يعلي،

۲۲۰۹، وسندہ ضعیف؛ الترغیب والتر هیب، ۱۵۸۱؛ حاکم، ۲/ ۳۵۹، ۳۵۳ وسندہ ضیعف امام حاکم نے اسے سی کی کہا ہے اور امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے کین سنرضعیف ہے۔اس میں آئمش مرکس ہے۔ ﴿ ٤ / النسآء: ٤١۔

المقرى ال

# اِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآئَ ذِي الْقُرُ لِي وَيَنْلِي عَنِ الْفَحْشَآءِ

<u>وَالْمُنْكُرِ وَالْبَغِي ۚ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَنَ كُرُونَ ۗ</u>

ر کھیٹٹرُ اللہ تعالیٰ عدل کا بھلائی کا اور قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا تھکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کا موں کا ناشا نستہ حرکتوں اور ظلم وزیا دتی ہے رو کتا ہے وہ آپ تہمیں تھیجتیں کر رہا ہے کہتم تھیجت حاصل کرو۔[۹۰]

= پراس کتاب کی بیلیخ فرض کی ہے اور اسے نازل فرمائی ہے وہ قیامت کے دن بھے سے اس کی بابت سوال کرنے والا ہے جیسے فرمان ہے کہ امتوں اور رسولوں سے سب سے سوال ہوگا۔ داللہ! ہم سب سے ان کے اعمال کی باز پرس کریں گے رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال ہوگا کہ تہمیں کی باز پرس کریں گے رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال ہوگا کہ تہمیں کی باز برس کریں جو کہمیں گوئی علم نہیں تو علام الغیوب ہے اور آیت میں ہے ﴿ إِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْكَ اللّٰهِ عَمَامٍ ﴾ 1 یعن جس نے تھے رہیں تا فرض کی ہے دہ تھے قیامت کے دن اپنے پاس لوٹا کر اپنے سونے ہوئے والے ہے ایک قول بھی اس آیت کی تشیر میں ہے اور ہے بھی محقول اور عمدہ۔

عدل ٔ احسان ٔ صلدرحی اور فحشا ومنکر کا مطلب: آیت: ۹۰ ] الله سجانه و تعالی این بندوں کوعدل وانصاف کا تھم دیتا ہے اور سلوک واحسان کی راہنمائی کرتا ہے گو بدلہ لینا بھی جائز ہے جیسے آیت ﴿ وَإِنْ عَمَا قَبْتُ مُ ﴾ ﴿ مِن فرمایا که اگر بدلہ لوتو برابر برابر کا

بھوٹ واحشان کی راہممالی کرتا ہے تو بدلہ بینا ہی جا کر ہے بینے ایت کو وان عافیقہ کا کی میں کرمایا کہ اگر بدلہ تو تو برابر برابرہ بدلہ لے سکتے ہوئیکن اگر صبر وسہار کر لوتو کیا ہی کہنا ہے یہ بڑی مردا تگی کی بات ہے اور آیت میں فرمایا اس کا اجراللہ کے ہاں طے گااور آیت میں ہے زخموں کا قصاص ہے لیکن جو درگز رکر جائے اس کے گنا ہوں کی معافی ہے 🚯 کیس عدل تو فرض اور احسان

نقل کلمہ تو حید کی شہادت بھی عدل ہے نظاہر باطن کی بیک رنگی بھی عدل ہے اور احسان پیہے کہ باطن کی صفائی نظاہر ہے بھی زیادہ بعوان فیشلان منگر سب کے ماطن میں کھور نہ بعوان نظامہ میں بناور بربعوں ووصل حمی کا بھی تھم دیتا ہے۔

ہواور فحشا اور منکریہ ہے کہ باطن میں کھوٹ ہواور ظاہر میں بناوٹ ہو۔ وہ صلہ رحمی کا بھی تھم دیتا ہے۔ جیسے صاف لفظوں میں ارشاد ہے ﴿ وَ اتِ ذَا الْمُقُدِّ ہلی حَقَّهُ ﴾ ● رشتے داروں کو سکینوں کو مسافروں کو ان کاحق دواور

اسراف وبے جانداڑاؤ' محرمات ہے وہ تہمیں رو کتا ہے' برائیوں ہے وہ منع کرتا ہے' ظاہری وباطنی تمام برائیاں حرام ہیں' لوگوں پرظلم وزیاوتی حرام ہے ۔ حدیث میں ہے کہ کوئی گناہ ظلم وزیاوتی وقطع رحی ہے بڑھ کراہیانہیں کہ دنیا میں بھی جلد ہی اس کا بدلہ طے اور آخرت میں بخت بکڑ ہو۔ **6** اللہ کے بدا حکام اور بدروکیں تہماری نصیحت کے لئے ہیں ابن مسعود رطالیفیُؤ فریاتے ہیں جامع

تر آیت سارے قرآن کی سورہ فحل میں بیآیت ہے۔ 🗗 قادہ رُئیاللّٰہ فریاتے ہیں جواچھی عاد تیں ہیں ان کا حکم قرآن نے دیا مرحمہ رخصاتیہ اص معربید میں میں ایک از ایک مسلم خلق میں کر میں میں نہ کر ہم میں میں میں میں میں معربیہ میں معر

ہے اور جو بری حصلتیں لوگوں میں ہیں ان ہے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے بدخلقی اور برائی ہے اسے ممانعت کر دی ہے حدیث میں ہے'' بہترین اخلاق اللہ کو پیند ہیں اور بدخلقی کو وہ مکروہ رکھتا ہے'' 🗨 اسم بن صغی کو جب رسول اللہ مَثَاثِیْ کِمَ بابت اطلاع

🚺 ۲۸/ القصص: ۸۵ \_ ۱۲/ النحل: ۱۲۱ 🍪 ۱۲۸ المآثلة: ۵۵ \_ ۱۷ منتی اسرآء یل: ۲۱ \_

ابو داود، كتاب الأدب، باب في النهي عن البغي، ٤٩٠٢، وسنده صحيح؛ ترمذي، ٢٥١١؛ ابن ماجه، ٤٢١١؛ حاكم، لإ
 ٢/٢٥٦؛ ابن حيان، ٢٩٠٩؛ احمد، ٥/٣٦\_

حاکم، ۲/۲ ۳۵۹ وسنده صحیح الم ماکم نے استی قراردیا ہے۔

🗗 حاكم، ١/ ٤٨؛ طبراني، ٩٢٨، وسنده حسن؛ حلية الأولياء، ٣/ ٢٥٥\_

(168**)\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 🥻 ہوئی تو اس نے خدمت نبوی میں حاضر ہونے کی ٹھان لی لیکن اس کی قوم اس کےسر ہوگئی اوراسے روک لیااس نے کہاا چھا جھے نہیں ۔ جانے دیتے تو قاصدلا وجنھیں میں وہاں بھیجوں۔ دوخص اس خدمت کی انجام دہی کے لیے تیار ہوئے یہاں آ کرانہوں نے کہا کہ ہم آتم بن منی کے قاصد ہیں وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ آپ مَالَّاتُیَمُ نے فرمایا'' پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے ﴾ كه ميں محمد بن عبدالله بوں اور دوسرے سوال كا جواب يہ ہے كه ميں الله كا بندہ ہوں اوراس كارسول۔'' پھر آپ مَلَا لَيْنَا فِي مِي آيت انبیں پڑھ کر سنائی۔انہوں نے کہا دوبارہ پڑھئے۔آپ مَلَا لَیْنِ اِنے پھر پڑھی یہاں تک کدانہوں نے یاد کر لی پھرواپس جا کراکٹم کو ب خبر کر دی اور کہاا ہے نسب پر اس نے کوئی فخر نہیں کیا صرف اپنا اور اپنے والد کا نام بتا دیالیکن ہیں وہ بڑے نسب والے مصر میں اعلی خاندان کے بیں اور پھر پیکمات ہمیں تعلیم فر مائے جوآ پ مَثَاثِیْم کی زبانی ہم نے سے۔بین کراکٹم نے کہا کہ وہ تو بردی اچھی اوراعلی با تیں سکھاتے ہیں اور بری اور مفلی با تو ل سے رو کتے ہیں۔میرے قبیلے کے لوگوتم اسلام کی طرف سبقت کروتا کہتم دوسروں پر سر داری کر واور دوسروں کے ہاتھوں میں ؤمیں بن کر نہ رہ جاؤ۔ 📵 اس آیت کے شان نزول میں ایک حسن حدیث مندامام احمد میں وارد ہوئی ہے ابن عباس ڈالٹنج افر ماتے ہیں کہ حضور مَنا ﷺ اپنی انگنائی میں بیٹے ہوئے تھے کہ عثان بن مظعون ڈالٹنج آپ مَنالیک میں بیٹے ہوئے تھے کہ عثان بن مظعون ڈالٹنج آپ مَنالیک میں بیٹے ہوئے پاس سے گزرے آپ مَنْ النَّائِمُ نے فرمایا ''بیٹھتے نہیں ہو؟'' وہ بیٹھ گئے آپ مَنَالنَّائِمُ اس کی طرف متوجہ ہوکر باتیں کررہے تھے کہ حضور مَا الليَّلِم نے دفعتۃ اپنی نظریں آسان کی جانب اٹھا ئیں کچھ دیراوپر ہی کو دیکھتے رہے پھر نگا ہیں آ ہتہ آ ہتہ نیچی کیں اوراپی وائیں جانب زمین کی طرف و کیھنے لگے اور اس طرف آپ مَا اینٹا نے رخ بھی کرلیا اور اس طرح سر ہلانے لگے گویا کسی سے پھیمجھ رہے ہوں اور کوئی آپ سے کچھ کہدر ہاہے تھوڑی دیر تک یہی حالت طاری رہی پھرآپ مَثَّلَ لِیُغِمْ نے نگا ہیں او نچی کرنی شروع کیں۔ يہاں تک كه آسان تك آپ مَا فِيْرَا كَيْ مَا مِينِ نِجِينِ پَعِر آپ مَا لِيْرَا لِمُ لَكِيكُ لِمَاكَ بِوَكَ اوراس پَهلی بیٹھک پرعثان کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ گئے وہ بیسب دیکھیر ہاتھااس سےصبر نہ ہوسکا پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس کی بار بیٹھنے کا اتفاق ہوالیکن آج جبیہا منظرتو بھی نہیں دیکھا۔ آپ مَنَاتِیْمُ نے پوچھا' دتم نے کیا دیکھا؟'' کہا یہ کہ آپ مَلَاتِیْمُ نے اپنی نگاہ آ سان کی طرف اٹھائی بھرنیچی کر لی اور اپنے دائیں طرف دیکھنے لگے اور اس طرف گھوم کر بیٹھ گئے مجھے چھوڑ دیا پھراس طرح سر ہلانے لگے جیسے کوئی آپ مَالْائِیْزَ سے پچھ کہہ ر ما ہواور آپ اچھی طرح اسے س مجھ رہے۔ آپ مَلَا لَيْزُمُ نے فر مايا''اچھاتم نے بيسب پچھ ديکھا''اس نے کہا: برابرديکھا ہي رہا۔ آپ مَلَا لَيْكُمْ نِے فر مایا ''میرے یاس اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ وحی لے کرآیا تھا'' اس نے کہااللہ کا بھیجا ہوا ہوں؟ آپ مَلَا لَيْكُمْ نے فرمایا '' ہاں ہاں اللہ کا جیجا ہوا'' پوچھا پھر اس نے آپ سے کیا کہا؟ آپ مُلاٹیٹے نے یہی آیت پڑھ کر سائی۔حضرت عثان بن مظعون واللين؛ فرماتے ہیں اس وقت میرے ول میں ایمان بیٹھ کیا اور حضور مَاللینیم کی محبت نے میرے دل میں گھر کرلیا 🕰 اور روایت میں حضرت عثمان بن ابی العاص داللئے ہے مروی ہے کہ میں حضور مَنَاللّٰیُمُ کی خدمت میں بعیضا ہوا تھا جوآپ مَاللّٰیمُ اِن اپنی نگاہیں او پر کواٹھا تمیں اور فرمایا ' جبر میل غائیلا میرے پاس آئے اور مجھے حکم دیا کہ میں اس آئے کواس سورت کی اس جگہ رکھوں۔' 🔞 ، روايت بحليج ب- والله أعلم

اس کسند میں عبدالملک بن عمیرتابی میں جوارسال کرتے میں ۔ لبذاریدوایت ضعف ہے۔

<sup>2</sup> احمد، ١/ ٣١٨، وسنده حسن؛ طبراني، ٢ ٢٨٣، مجمع الزوائد، ٧/ ٤٨-

<sup>3</sup> احمد، ٤/ ٢١٨، وسنده ضعيف ليت بن اني سيم ضعف راوى ب- مجمع الزوائد، ٧/ ٤٨، ٤٩-



**169)95** 

# تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ ﴿ إِنَّهَا يَبِلُؤُكُمُ اللَّهُ بِهِ ﴿ وَلَيْبَيِّنَتَ لَكُمْ يَوْمَ

#### الْقِيمَةِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ®

تر پیرا کرواللہ کے عہد کو جب کہ تم آئی میں قول وقر ارکر واور قسموں کوان کی پختگی کے بعد تو ڑانہ کروبا وجود یکہ تم اللہ کو اپنا ضامن تھرا ا چکے ہوئتم جو کچھ کرتے ہواللہ تعالیٰ اس کو بخو بی جان رہا ہے۔[۹] اور اس عورت کی طرح نہ ہوجاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کا شخے کے بعد کھڑے کو کرے تو ڈوالا کہ تھم اوتم اپنی قسموں کو آئیس کے کمر کا باعث اس لئے کہ ایک گروہ ووسرے گروہ ہے بڑھا چڑھا ہوجائے بات صرف یہی ہے کہ اس زیادتی سے اللہ تعالیٰ تعمیس آزمار ہاہے یقینا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے قیامت کے دن ہراس چیز کو کھول کر بیان کردے گاجس میں تم اختلاف کررہے تھے۔[۹۲]

● صحیح بخاری، کتاب الأیمان والنذور، باب قول الله تعالیٰ ﴿لا یؤاخذکم الله باللغوفی آیمانکم﴾ ۲۲۲۳؛ صحیح مسلم، ۱۲۲۶؛ حمد، ۱۲۶۶؛ حمد، ۱۲۶۶؛ مسند ابی عوانه، ۶/۳۳؛ مسند البزار، ۳۰۳۸.

3 احمد، ٤/ ٨٣؛ صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابه باب مؤاخاة النبى مَنْ مَمَّ بين أصحابه: ٢٥٣٠؛ موارد الظمأن، ٢٠٦١؛ دارمي، ٢/ ٣١٨، مصنف عبدالرزاق، ١٩٢٠-

الكفل ١١ 🕻 انس والٹینؤ کے گھر میں رسول کریم مَالٹینٹر نے انصار ومہاجرین میں قسمانشمی کرائی 📭 اس سے بیمنوع بھائی بندی مرادنہیں بیتو بھائی و چارہ تھا جس کی بنایر آپس میں ایک دوسرے کے دارث ہوتے تھے آخر میں بیچکم منسوخ ہو گیا اور ور ثیقریبی رشتہ داروں سے مخصوص ہو گمیا کہتے ہیں اس فرمان الٰہی ہےمطلب ان مسلمانوں کواسلام پر جےر ہے کا تھم دینا ہے جوحضور کے ہاتھ پر بیعت کر کےاسلام 🥻 کے احکام کی پابندی کا قرار کرتے تھے تو انہیں فرما تا ہے کہ ایس تا کیدی قتم اور پورے عبد کے بعد کہیں ایسانہ ہو کہ تحمہ یوں کی جماعت کی کمی اورمشر کین کی جماعت کی کثرت دیکھ کرتم اسے تو ژدو۔ 🗨 منداحمد میں ہے کہ جب پزید بن معاویہ کی بیعت لوگ تو ژنے لگے تو حفزت عبداللہ بن عمر کیافٹینا نے اپنے تمام گھرانے کےلوگوں کوجمع کیا اوراللہ کی تعریف کرے امابعد کہہ کرفر مایا کہ ہم نے یزید کی بیعت اللہ ورسول کی بیعت پر کی ہےاور میں نے رسول اللہ مُناتِینِم سے سنا ہے کہ ہرغدار کے لئے قیامت کےون ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا پیغدار ہے فلال بن فلال کا۔اللہ کے ساتھوٹٹر یک کرنے کے بعدسب سے بڑا اورسب سے براغدر بیر ہے کہ اللہ اور رسول مَنا ﷺ کی بیعت کسی کے ہاتھ پر کر کے پھرتو ڑ وینا یا ور کھوتم میں سے کوئی پیہ برا کام نہ کرےاوراس بارے میں حد ے نہ بڑھے ورنہ مجھ میں اوراس میں جدائی ہے۔ 🕲 منداحمد میں ہے۔حضور مَثَالِیَّائِم فرماتے ہیں'' جو محض کسی مسلمان بھائی ہے کوئی شرط کرے اور اسے پورا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہوتو وہ مثل اس مخص کے ہے جو اینے پڑوی کو امن دینے کے بعد بے بناہ چھوڑ دے' 📭 بھرانہیں دھرکا تا ہے جوعبد و پیان کی حفاظت نہ کریں کہان کے اس فعل سے اللہ تعالیٰ علیم وخبیر ہے مکہ میں ایک عورت تھی جس کی عقل میں فتور تھا سوت کا تنے کے بعد ٹھیک ٹھاک اور مضبوط ہوجانے کے بعد بے دجی تو ڑتا زکر پھر ٹکڑ سے کردی ت تو پیمثال ہےاس کی جوعبد کومضبوط کر کے پھر تو ڑ دے 🕲 یہی بات ٹھیک ہےاب اسے جانے دیجیے کہ داقعہ میں کوئی الی عورت تھی بھی پنہیں جوبد کرتی ہو یہاں تو صرف مثال مقصود ہے ﴿أَنْكَافًا ﴾ كے معنے كلا ہے كمكن ہے كديد ﴿ نَقَضَتْ غَزْ لَهَا ﴾ كا اسم مصدر ہواور بیجی ہوسکتا ہے کہ بدل ہوکان کی خبر کا لیعنی اٹکاث نہ بنوجمع نکسف کی ناکش سے پھر فرما تا ہے کہ قسمول کو مروفریب کا ذریعین بناؤ کہا ہے سے بروں کواپن قسموں سے اطمینان دلاؤا دراین ایمانداری اور نیک نینی کا سکہ بٹھا کر پھرغداری اور بے ایمانی کر حادُ ان کی کثر ت دیکھ کرجھوٹے وعدے کر کے سلح کرلو۔اور پھرموقعہ یا کرلژائی شروع کردوابیا نہ کرو۔ پس جبکہ اس حالت میں بھی عبد تھنی حرام کر دی تو اینے غلبے اورا بنی کثرت کے وقت تو بطور اولی حرام ہوئی ۔ بحمہ اللہ ہم سور ۂ انفال میں حضرت معاویہ رکا تُعنَّا كا قصد لكفة آئے بيں كدان ميں اور شاہ روم ميں ايك مدت تك كے ليے سلح نامد ہو كيا تھا اس مدت كے خاتمے كے قريب آ ب نے مجاہدین سرحدروم کی طرف روانہ کئے کہ وہ سرحدیریڑاؤ ڈالیں اور مدت کے ختم ہوتے ہی دھاوا کردیں تا کہ رومیوں کو تیاری کاموقعہ نہ طے۔ جب حضرت عمرو بن عبد دافتہ کو یہ خبر ہوئی تو آب امیر المؤمنین حضرت معادیہ والفرد کے باس آئے اور کہنے گھے = ◘ صحيح بخارى، كتاب الكفالة، باب قول الله عزوجل ﴿ والذين عاقدت أيمانكم فاتوهم نصيبهم ﴾ ٢٢٩٤؛ صحيح مسلم، كتاب فيضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي ما الله السحابه: ٢٥٢٩؛ ابو داود، ٢٩٦٦؛ احمد، ٣/ ١١١؛ مسند ابي يعلي، ٤٠٢٣؛ بيهيقسي، ٦/ ٢٦٢؛ الأدب المفرد، ٥٦٩ - 👂 الطبرى، ١٧/ ٢٨١ اس كى سند من ايوسل نامعلوم راوى بياوراس كالو برره دالته؛ بالقاء ثابت تبین ہوسکتا ہے بیابن انی کیل ضعیف راوی ہو۔ واللہ اعلہ۔ 🐧 احسد، ۲/ ۶۸؛ صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، ٧١١١، ٣١٨٨؛ صحيح مسلم، ١٧٣٥ـ **④** احمد، ٥/ ٤٠٤، وسنده ضعيف؛ مجمع الزوائد، ٤/ ١٦٧ ال كل مندش حجاج بن ارطاة كثير الخطاء اورمكس راوك بـ (التقریب، ۱/ ۱۵۲) جس کی دجہہے ہیروایت ضعیف ہے۔ 🐧 الطبری، ۱۷/ ۲۸۰۔

وَلُوْشَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلْكِنْ يَّضِكُ مَنْ يَشَآءُ وَيَهُدِيْ مَنْ يَشَاءُ وَلَا تَتَخِذُوْ آايُهَا نَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ

**36**(171**)**€**36**(171)

فَتَزِلَّ قَكُمُّ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَّءَ بِمَا صَدَدُتُّمُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴿ إِنَّهَا عِنْدَ اللهِ هُوَ

خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ@ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللهِ بَأْقِ ط

وَلَنَجْزِينَ الَّذِينَ صَبَرُوۤ الْجُرَهُمُ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْايَعُمَلُوْنَ ®

تر کی کی از برس کی جانے والی ہے۔[۹۳] تم اپنی قسوں کوآ کیس وہ جے چاہے گراہ کرتا ہے اور جے چاہے ہدایت و جاہے یقیناً تم جو کچھ کررہے ہو اس سے باز پرس کی جانے والی ہے۔[۹۳] تم اپنی قسوں کوآ کیس کی دعا بازی کا بہانہ نہ بناؤ کھرتو تمبارے قدم اپنی مضبوطی کے بعد ڈ گمگا جا ئیس گے اور تمہیں بخت سز ابر داشت کرنی پڑے گی کیونکہ تم نے راہ البی ہے روک ویا 'اور تمہیں بڑا بخت عذاب ہوگا ایم آئ مول کے بد کے نہ بچھ دیا کر ویا در کھواللہ کے پاس کی چیز ہی تمبارے لیے بہتر ہے بشرطیکہ تم میں علم ہو۔[۹۵] تمبارے پاس جو بچھ ہے سب فانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو پچھ ہے باتی ہے مبر کرنے والوں کوہم ان کے بھلے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطافر ماکیں گے۔[۹۲]

=اللہ اکبر! اے معاویہ! عہد پورا کروغدر اور بدعہدی ہے بچو میں نے رسول اللہ مظالیم ہے ہے۔ سا ہے کہ جس قوم ہے عہد معاہدہ ہو جائے تو جب تک کہ مدت صلح ختم نہ ہو جائے کوئی گرہ کھولنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت معاویہ واللہ ہے نے اپ لشکروں کو واپس بلوالیا۔ • (اُرْبیل) ہے مرادا کثر ہے۔ اس جملے کا یہ بھی مطلب ہے کہ دیکھا کہ دشن قوی اور زیادہ ہے سک کرلی اوراس صلح کو ذریعہ بنا کرانہیں غافل کر کے چڑھ دوڑ ہے۔ اور یہ بھی مطلب ہے کہ ایک قوم سے معاہدہ کرلیا بھر و یکھا کہ دوسری قوم ان سے زیادہ قوی ہے اس سے معاملہ کرلیا اورا گلے معاہدہ کو تو ڑ دیا یہ سب منع ہے۔ اس کثر ت سے اللہ تنہیں آ زماتا ہے یا یہ کہ ایک و سے نینی پابندی وعدہ کے تھم سے اللہ تعالی تمہاری آ زماتا ہے یا یہ کہ ایک کو سے نینی پابندی وعدہ کے تھم سے اللہ تعالی تمہاری آ زمائش کرتا ہے اور تم میں تیج فیصلے قیامت کے دن وہ آپ کر دے گا۔ ہرا یک کو سے ایک کا بدلد دے گا نیکوں کوئیک بدوں کو بد۔ • (ایک اعمال کا بدلد دے گا نیکوں کوئیک بدوں کو بد۔ • (ایک اعمال کا بدلد دے گا نیکوں کوئیک بدوں کو بد۔ • (ایک ایک کو بدلیک کو کا میکار کی کا کہ دور کے گا نیکوں کوئیک بدوں کو بدل

ہمایت اور کمرابی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں: [آیت: ۹۲-۹۳]اگر اللہ چاہتا تو دنیا بحرکا ایک ہی مذہب دمسلک ہوتا جیے فرمایا ﴿ وَكُو ْ شَاءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ﴾ ﴿ یعنی اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوتی توالے لوگوتم سب کو وہ ایک ہی گروہ کر دیتا۔اور آیت میں ہے کہ اگر تیرارب چاہتا تو روئے زمین کے سب لوگ باایمان ہی ہوتے ۔ یعنی ان میں موافقت یکا گفت ہوتی اختلاف بغض بالکل نہ ہوتا۔ تیرارب قادر ہے کہ اگر چاہے سب لوگوں کوایک ہی امت کر دے کیکن بیتو مختلف ہی رہیں گے گرجن پر تیرے رب

2 الطبرى، ۱۷/ ۲۸۷ . 🐧 ٥/ المآئدة:٤٨ ـ

# مَنْ عَمِلَ صَالِمًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْرِيبَتَاهُ حَيْوةً طَيِّبَةً "

## وَلَنْجُزِينَهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ @

تر پیشنر ہے جو بھی نیک عمل کر لے مرد ہویا عورت ہولیکن ہو باایمان تو ہم اے یقینا نہایت بہتر زندگی عطافر ما کیں گے اوران کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور ضرور دیں گے۔[94]

= کارجم ہوای نے انہیں پیدا کیا ہے ہدایت صلالت ای کے ہاتھ ہے قیامت کے دن وہ حساب لے گا ہو چھ کچھ کر ہے گا اور چھوئے ہوئے برکے نیک بدکل اعمال کا بہترین بدلد دے گا۔ پھر مسلمانوں کو ہدایت کرتا ہے کہ قسموں کو عہد و پیان کو مکاری کا فر ربعیت برنا وَ ورشابت قدی کے بعد پھسل جاؤے گئے ہیںے کوئی سید میں راہ ہے بعث کہ جائے اور تمہارا ایر کام اوروں کے راہ الہی ہے دکئے کا سبب بن جائے گا 'جس کا بدترین وہال تم پر پڑے گا۔ کیونکہ کفار جب دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے عہد کر کے تو ڈویا وعدے کا خلاف کیا تو آئیس وین کے مسلمانوں نے عہد کر کے تو ڈویا وعدے کا خلاف کیا تو آئیس وین کے ساتھ و تو ق اوراء تمادر ہے گا پس وہ اسلام تبول کرنے ہے رک جا کس کے اوران کے اس رکنے کے باعث چونکہ تم بوگاس لیے حمیس بڑا عذاب ہوگا اور تخت سزادی جائے گی۔ اللہ تعالی کو بچ میں رکھ کر جو وعدے کرواس کی قسیس کھا کر جو عہد و بیان ہوں آئیس و رنیوں لا پچ ہے تو ڈویا بیان ہو ہے تو ڈویا برائی ہو ہے جو ہو جو ہو ایک میدر کھو۔ جو اللہ تعالی کی اس بات پر یقین رکھے۔ اللہ تعالی کے باس جو ہے وہ بی بہتر ہے اس جرہ اور اس تو اب کی امیدر کھو۔ جو اللہ تعالی کی اس بات پر یقین رکھے۔ ان کا طالب رہوا وہ تعالی کی بابندی کے باتھ جو اجرو قو اب اللہ کے پاس ہو وہ مساری دنیا ہے بہت ذیادہ کی بیتر ہے اسے اچھی طرح جان لو۔ نادانی سے ایبانہ کر کو گو اب آخرت ضائع ہوجائے بلکہ لینے کو سینے بڑ جائیں۔ سنوونیا کو تعیین زائل ہونے والی جی اور آخرے کی تعین لاز وال اور ابدی جیں۔ جھو تم ہے جن لوگوں نے و نیا میں صبر کیا جس آئیس آئیس قیامت کے دون ان کے بہتر بنا عمال کا نہا ہے۔ اعلی صلے علی خوادر میں گا۔

نیک اعمال کا بہتر بدلہ ضرور ملے گا: [آیت: ۹۷] اللہ تبارک و تعالی جل شاندا پنے ان بندوں سے جواپنے ول میں اللہ تعالی پراس کے رسول پر ایمان کامل رکھیں اور کتاب وسنت کی تا بعداری کے ماتحت نیک اعمال کریں وعدہ کرتا ہے کہ دہ انہیں و نیا میں بھی بہترین اور پا کیزہ زندگی عطا فرمائے گا عمدگی ہے ان کی عمر بسر ہوگی خواہ وہ مرد ہوں خواہ عور تیں ہوں ساتھ ہی انہیں اپنے پاس وار آخرت میں بھی ان کی نیک اعمالیوں کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ و نیا میں پاک اور حلال روزی و تناعت خوش نفسی سعادت پا کیزگئ عبادت کا لطف اطاعت کا مزہ ول کی شندگ سینے کی کشادگی سب ہی پھھ اللہ تعالی کی طرف سے ایما ندار نیک اعمال کرنے والے کوعطا ہوتی ہے۔ چنانچے مسند احمد میں ہے رسول اللہ منا شکھ فرماتے ہیں 'اس نے قلاح حاصل کرلی جومسلمان ا

ہو گیااور برابرسرابرروزی دیا گیااور جوملااس پر قناعت نصیب ہوئی۔'' 🕦 اور حدیث میں ہے'' جسے اسلام کی راہ دکھاوی گئی اور =

 ٣

عود النفل ا

یتو لونه والرین هم به مشیر لون ﴿

ترکیمنی قرآن پڑھنے کو قت را ندے ہوئے شیطان سے اللہ تعالٰی ہاہ طلب کرلیا کر۔[۹۸] بمان والوں اورا ہے پروردگار پر بمروسد کھنے والوں پراس کا زور مطلقانیں چلتا۔[۹۹] ہاں اسکاغلبان پر تو یقینا ہے جوای ہے رفاقت کریں اور اسے اللہ تعالٰی کاشریک تقبرا کیں۔[۱۰۰]

= جسے پیٹ پالنے کا نکڑامیسر ہوگیا اور اللہ تعالیٰ نے اسکے دل کو قناعت سے بھر دیا اس نے نجات پالی'' (تر ندی)۔ 🗨 صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ مَنَّا ﷺ فرماتے ہیں کہ' اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں پڑ ظلم نہیں کرتا بلکہ اس کی نیکی کا بدلہ دنیا میں عطا فرما تا ہے اور آخرت کی نیکیاں بھی اسے دیتا ہے ہاں کا فراپی نیکیاں دنیا میں ہی کھالیتا ہے۔ آخرت کے لیے اسکے ہاتھ میں کوئی نیکی

باتی نہیں رہتی۔'' ﴾ تلاوت قرآن کے آغاز میں شیطان کے شریعے اللہ کی پناہ ما مگنا: [آیت: ۹۸ ۔۱۰۰] اللہ تعالیٰ اپنے نبی مَا اللِّیْلِ کی زبانی اپنے

مؤمن بندوں کو تھم فرما تا ہے کہ قر آن کریم کی تلاوت سے پہلے وہ ﴿ اَعُدِدُ کُ ﴾ پڑھلیا کریں۔ یہ تھم فرضیت کے طور پڑئیں ہے۔ ابن جریر بڑھ اللہ وغیرہ نے اس پراجماع نقل کیا ہے۔ اعوذ کی پوری بحث مع معنی وغیرہ کے ہم اپنی اس تفسیر کے شروع میں لکھ آئے ہیں ' فَالْحَدُمُذُ لِلَّهِ۔ اس تھم کی مصلحت سے کہ قاری قرآن خلط ملط ہوجانے غور وفکر سے رک جانے اور شیطانی وسوسوں کے آنے سے

فی جائے۔ای لیے جمہور کہتے ہیں کہ قرأت شروع کرنے سے پہلے اعوذ پڑھ لیا کرے۔کسی کا قول یہ بھی ہے کہ فتم قرأت کے بعد پڑھے۔ان کی دلیل بھی آیت ہے لیکن میچ قول پہلاہی ہے اوراحادیث کی دلالت بھی اسی پر ہے وَاللّٰہ اُغ لَمُ۔ پھر فرما تا ہے کہ

ایماندار متوکلین کودہ ایسے گنا ہوں میں بھانس نہیں سکتا جن سے وہ تو یہ بی خہریں اس کی کوئی جمت ان کے سامنے چل نہیں سکتی۔ یہ مخلص بندے اس کے کہم میں آ جا کیں اے اپنا دوست اور مخلص بندے اس کے کہم میں آ جا کیں اے اپنا دوست اور حمایتی طہر الیں اے اللہ تعالیٰ کی عباوتوں میں شریک کرنے لگیں ان برتو یہ جھا جاتا ہے۔ یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ ''ب' کوسییہ

حمایی سہرایں اسے العد تعالیٰ صطباوتوں میں سریف سرے میں ان پر توبیہ چھاجاتا ہے۔ میں سفیب کی ہوست ہے یہ ب سوسییہ بتلا ئیں بعنی وہ اسکی فرمانبر داری کے باعث اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرکت کرنے لگ جا ئیں بیمعنی بھی ہیں کہ وہ اسے اپنے مال میں اپنی اولا دمیں شریک الہی تشہر الیں۔

الم الكفاف والصبر عليه: ١٢٢/٤ ترمىذى، كتاب الزهد، باب ماجاء في الكفاف والصبر عليه: ٢٣٤٩ ، وسنده حسن العمل (تجات الله الكفاف والصبر عليه: ٢٣٤٩ ، وسنده حسن العمل (تجات الله الكفاف) ١٩٠/٠ حاكم، ١/ ٩٠٠ موارد الظمأن، ٢٥٤١ المعجم الكبير، ٢٨٦ -

صحیح مسلم، کتاب صفات المنافقین، باب جزاء المؤمن بحسناته فی الدنیا والآخرة و تعجیل حسنات الکافر فی الدنیا ۲۸۰۵: احمد، ۳/۲۱؛ ابن جان، ۳۷۷؛ مسند الطیالسی، ۲۰۱۳؛ مسند ابی یعلی، ۲۸۶۶

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



سے کی حکمت مشرک ہیں جانے: [آیت:۱۰۱۔۱۰۳] مشرکوں کی کم تھی بے تبائی اور بے بیکی کا بیان ہور ہاہے کہ ایس ایمان سے
نصیب ہو؟ یہ تو اَز لی ہدنصیب ہیں تائخ منسوخ ہے احکام کی تبدیلی دکھ کر بجنے گئتے ہیں کہ لوصاحب ان کا بہتان کھل گیا۔ اتانہیں
جانے کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے جوارادہ کرے تھم دے ایک تھم کواٹھا دے دوسرے کواس کی جگدر کھدے ۔ جیے آیت
﴿ مَانَ نُسَخُ ﴾ ﴿ مِن فر مایا ہے پاک روح لیمیٰ حضرت جبرائیل عالیہ اِلیا سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تھا نیت وصدافت کے عدل و
انصاف کے ساتھ لے کر تیری جانب آتے ہیں تا کہ ایما ندار ٹابت قدم ہوجا کیں۔اب اترا' مانا' پھراتر اپھر مانا' ان کے دل رب کی
طرف جھکتے رہیں تازہ کلام اللہ سنتے رہیں مسلمانوں کے لیے ہدایت و بشارت ہوجائے اللہ اور رسول اللہ کے مانے والے راہ
یافتہ ہوکرخوش ہوجا کیں۔

🗓 الطبرى، ۱۰/۲۹۷\_ 🔻 ۲/البقرة:۱۰٦ـ



تربیطینی جولوگ الله تعالی کا بیوں پرایمان تہیں رکھتے انہیں الله کی طرف ہے بھی رہنمائی نہیں ہوتی ۔ اوران کے لیے المناک عذاب ہیں۔ [۱۰۴] جھوٹ انہ بین اللہ کی آبیوں پرایمان نہیں ہوتا ہی لوگ جھوٹے ہیں۔ [۱۰۵] جوشف اپنا ایمان کے بعداللہ سے کفر کرے بجواس کے جس پر جرکیا جائے اوراس کا دل ایمان پر برقر ارہو گرجوئی کھے دل ہے تفر کر ہے تو ان پر غضب اللی ہے اورا نہی کے کفر کرے بجواس کے جائز اوراس کا دل ایمان پر برقر ارہو گرجوئی کھے دل ہے تفر کر ہے تو ان پر غضب اللی ہے اوران کی دانہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت سے زیادہ مجبوب رکھا یقیبنا اللہ تعالی کا فرلوگوں کو راہ راست مہیں دکھا تا۔ [201] ہیں جن کے دلوں پر اور جن کے کا نوں پر اور جن کی آئے تھوں پر اللہ تعالی نے مہر لگا دی ہے اور بھی لوگ غافل میں دکھا تا۔ [201]

= کرتے تھاس پرشرکین نے خبراڑائی کہ بیر آن ای کاسکھایا ہوا ہے۔ اس کے جواب میں بیآ بت اتری۔ • کہتے ہیں کہ اس کانام بعیش تھا۔ ابن عباس بھائی کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک لوہار تھا جس کانام بعیش تھا۔ ابن عباس بھائی کہ بی کہ میں ایک لوہار تھا جس کانام بعیش تھا۔ اور آپ منگائی کم اللہ کے نام سے آپ کا اس کے پاس آنا جانا دیکھ کر قریش مشہور کرنے لگے کہ بی محفی آپ کو کھے کھاتا ہے۔ اور آپ منگائی کم اسکان اللہ کے نام سے سلمان فاری مخالف ہیں۔ لیکن بی قول تو نہا ہت بودا ہے کیونکہ حضرت سلمان دانشے تو مدینے میں آپ سے ملے اور بی آبت مہم اور بی آبت کہ میں اور ک ہے۔ عبیداللہ بن سلم کہتے ہیں ہمارے دوکا می آ دمی روم کے رہنے مسلمان دانسے جوا پی زبان میں آپ سے ملے اور بی آبت کہ میں اور کی جائے آتے کہی ان کے پاس کھڑے ہو کہور کو اس پر میں مشرکین نے اور ایک کہا ہے وہور کہا گئے ہیں۔ اس پر بی آبت اور کی۔ اس پر بی آبت اور کی اور بی بات گھڑ کی اللہ کی بعضارت فرماتے ہیں مشرکین میں سے ایک میں اور کے اور کی اللہ کی بی سے منظر کرتے ہیں۔ اس پر بی آبت اور کی اور بیات گھڑ کی اللہ کی بعث اس پر بی آبت اور کی اللہ کی بعث اس بی سے منظرت کی تاب سے مقلت کرے اللہ کی صدا اوت کا بیان: [آبت: ۲۰۰۱۔ ۱۹۰۹] جو اللہ کے ذکر سے مند موڑے اللہ کی کتاب سے مقلت کرے اللہ کی صدا اوت کا بیان: [آبت: ۲۰۰۱۔ ۱۹۰۹] جو اللہ کے ذکر سے مند موڑے اللہ کی کتاب سے مقلت کرے اللہ کی صدا اوت کا بیان: [آبت: ۲۰۰۳۔ ۱۹۰۳] جو اللہ کے ذکر سے مند موڑے اللہ کی کتاب سے مقلت کرے اللہ کی سے اللہ کی کتاب سے مقلت کرے اللہ کی سے اللہ کی کتاب سے مقلت کرے اللہ کی کتاب سے مقلت کر سے مند موڑے اللہ کی کتاب سے مقلت کرے اللہ کی کتاب سے مقلت کرے اللہ کی کتاب سے مقلت کر سے مند موڑ کے اللہ کی کتاب سے مقلت کی کتاب کی کو کی کو کو کو کی کر سے مذاک کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کر سے مقال کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو

🛭 يەمھىل يىنى ضعيف ہے۔

الطبرى، ١٧/ ٢٩٨ ال كى سنديم مسلم بن كيمان ضعيف راوى بـ (الجرح والتعديل: ٨/ ١٩٢) 3 يمعطل روايت بـ

رُبِيرًا "المُحْلِ النَّمْلِ" (176) ﴿ النَّمْلِ اللَّهِ النَّمْلِ اللَّهِ النَّمْلِ اللَّهِ النَّمْلِ اللَّهِ ال 🧖 با توں پرایمان لانے کا قصد ہی نہ ر کھےا پیےلوگوں کواللہ بھی دور ڈال دیتا ہےانہیں دین حق کی توفیق ہی نہیں ہوتی ۔ آخرت میں و سخت در دناک عذابوں میں سینستے ہیں پھر فر مایا کہ بیدرسول مَناتِیمُ اللّٰہ پرجھوٹ افتر ابا ندھنے والے نہیں بیکام توبدترین مخلوق کا ہے جو لمحد و کا فرہوں ان کا حصوب لوگوں میں مشہور ہوتا ہے۔اور آنخضرت محمر مصطفلے سَا ﷺ تو تما مخلوق سے بہتر وافضل دین داراللہ 🔌 شناس پیجوں کے سیچے ہیں سب سے زیادہ کمال علم وایمان عمل و نیکی میں آپ مَاکَائِیْزُم کوحاصل ہے۔ سیائی میں' جملائی میں' یقین میں معرفت میں آپ مَلَا لِیُکُمْ کا ٹانی کوئی نہیں۔ان کا فروں ہے ہی پوچھاویہ بھی آپ کی صداقت کے قائل ہیں آپ کی امانت کے مداح ہیں۔آپ ان میں محمد منافیق امین کے متاز لقب سے مشہور ومعروف ہیں۔شاہ روم ہرقل نے جب ابوسفیان سے آ تخضرت مَلَّا فَيْنِم كَيْ نبت بهت سے سوالات كئے ان ميں ايك بيجي تھا كدووكي نبوت سے بہلے تم نے اسے بھی جھوٹ كي طرف نبت کی ہے؟ ابوسفیان نے جواب ویا بھی نہیں۔اس پر شاہ نے کہا کیے ہوسکتا ہے کدایک وہ مخص جس نے و نیوی معاملات میں لوگوں کے بارے میں بھی جھوٹ کی گندگی سے اپنی زبان خراب نہ کی ہووہ اللہ پڑجھوٹ باندھنے گئے۔ 🗨 مجبوراً كفركاار تكاب ناقض ايمان نہيں: الله سجانه وتعالى بيان فرما تا ہے كہ جولوگ ايمان كے بعد كفركريں ديكيركراند ھے ہوجائيں بھر کفریران کا سینہ کھل جائے اس پراطمینان کرلیں ہیاللہ کےغضب میں گرفتار ہوتے ہیں کہ ایمان کاعلم حاصل کر کے پھراس سے پھر گئے اورانہیں آخرت میں بڑے بھاری عذاب ہوں گئے۔ کیونکہ انہوں نے آخرت بگاڑ کر دنیا کی محبت کی اوراسلام پر مرتد ہونے کو ترجیح دی صرف د نیاطلی کی میجہ ہے۔ چونکہان کے دل ہدایت حق سے خالی تتھاللہ کی طرف سے ثابت قدمی انہیں نہ کمی دلوں پرمہریں لگ گئیں نفع کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہان اور آئکھیں بھی بے کار ہو گئیں نہ حق سن سکیں نہ د کھیکیں پیر کسی چیز نے انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچایا اوراپنے انجام سے غافل ہو گئے یقیناً ایسے لوگ قیامت کے ون اپنا اور اپنے والوں کا نقصان کرنے والے ہیں۔ پہلی آ یت کے درمیان جن لوگوں کا اشتثنا کیا ہے یعنی وہ جن پر جبر کیا جائے اور ان کے دل ایمان پر جھے ہوئے ہیں اس سے مرادوہ لوگ ہیں جو بہسب مارپیٹ اورایذ اوّں کے مجبور ہو کر زبان ہے مشرکوں کی موافقت کریں لیکن ان کا دل وہ نہ کہتا ہو بلکہ دل میں اللہ تعالی پراوراس کے رسول منابقی کی برکامل اطمینان کے ساتھ بوراایمان ہو۔ابن عباس ڈاٹھٹٹا فرماتے ہیں بیر آیت عمار بن یاسر ڈاٹھٹٹا کے بارے میں اتری ہے جبکہ آپ کومشرکین نے عذاب کرنا شروع کیا جب تک کہ آپ آنحضرت مُثَاثِیَمُ کے ساتھ کفرنہ کریں۔ پس باول ناخواستہ مجبورااور کر ہا آپ ڈلائٹئؤ نے ان کی موافقت کی پھراللہ تعالیٰ کے نبی مَثَاثِیْتُوم کے پاس آ کرعذر بیان کرنے لگے پس اللہ تعالی نے بیآیت اتاری۔ 🗨 شعمی تادہ اور ابو مالک بھالتہ بھی یہی کہتے ہیں۔ 🕲 ابن جریر میں ہے۔ کہ شرکوں نے آپ کو پکڑا اورعذاب دیے شروع کئے یہاں تک کہ آپ ان کے ارادوں کے قریب ہو گئے پھر حضور مَنَا فِیْزِم کے پاس آ کراس کی شکایت کرنے لگے تو آپ نے بوچھاتم اپنے دل کا حال کیسایاتے ہو؟ جواب دیا کہوہ تو ایمان پرمطمئن ہے جماہوا ہے آپ سَلَ اللَّيْمَ نے فرمایا''اگروہ پھرلوٹیں توتم بھی لوٹنا۔' 🗗 بیبق میں اس سے بھی زیادہ تفصیل سے ہے۔اس میں ہے کہ آپ نے حضور مُٹاٹیٹیزم کو برا بھلا کہا اوران کے معبود وں کا ذکر خیرے کیا۔ پھر آپ مَنْ الْفِیْزُم کے پاس آ کرا پنا بید دکھ بیان کیا کہ یارسول الله مَنَّالْفِیْزُم ! میں عذا بول سے نہ چھوڑا گیا | ٢٥٥٤؛ مسند ابي عوانه، ٦٧٢٦؛ بيهقي، ٩/ ١٧٨؛ السنن الكبري للنسائي، ٦/ ٣٣٠؛ مصنف عبدالرزاق، ٩٧٢٤؛ احمد، ا / ۲۲۲؛ مسند ابي يعلي ، ۲۲۱۷ 🏖 الطبري ، ۲۰٤/۱۷ 🐧 أيضًا۔

انطبری، ۱۷/ ۴۰۶ حاکم، ۲/ ۳۵۷ و سنده حسن امام حاکم اور دهبی نے اس روایت کوچیح کہا ہے۔

دُرُبَيًا" کی ح ۔ بنب تک کہ میں نے آپ کو برا بھلانہ کہ لیااوران کے معبودوں کا ذکر خیر سے نہ کیا۔ آپ نے فر مایا'' تم اپناول کیسایاتے ہو؟''جواب ویا که ایمان پرمطمئن فرمایا''اگروه پھر کریں توتم بھی پھر کرلینا۔'' 📵 ای پربیآ بیت اتری پس علمائے کرام کا اتفاق ہے کہ جس پر ان کی اور ایراہ کیا جائے اسے جائز ہے کہاپنی جان بچانے کے لئے ان کی موافقت کرے اور یہ بھی جائز ہے کہ ایسے موقعہ پر بھی ان کی نہ انے جیسے کہ حضرت بلال رہنا تھی نے کر کے دکھایا کہ شرکوں کی ایک نہ مانی حالا نکہ وہ انہیں بدترین نکلیفیں دیتے تھے یہاں تک کہ بخت گرمیوں میں پوری تیز دھوپ میں آپ کولٹا کر آپ کے سینے پر بھاری دزنی پھرر کھ دیا کہاب بھی شرک کروتو نجات یا ؤ کیکن آپ نے پھر بھی ان کی نہ مانی صاف اٹکار کردیا اور اللہ تعالی کی توحید احداحد کے لفظ سے بیان فرماتے رہے بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ واللہ! اگراس ہے بھی زیادہ جہیں چیضے والا کوئی لفظ میر علم میں ہوتا تو میں وہی کہتا اللہ تعالی ان سے راضی رہے اور انہیں بھی ہمیشہ راضی ر کھے۔ای طرح حضرت صبیب بن زیدانصاری طالفیٰ کا واقعہ ہے کہ جب ان ہے مسلمہ کذاب نے کہا کیا تو حضرت محمد مَا کافیئم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ پھراس نے آپ سے پوچھا کہ کیامیرے رسول اللہ ہونے کی گواہی بھی دیتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں نبیں سنتا۔ اس پر اس جھوٹے مدگی نبوت نے ان کےجسم کے ایک عضو کو کاٹ ڈالنے کا تھم دیا۔ پھریہی سوال و جواب ہوا دوسراعضو جسم کٹ گیا۔ یونہی ہوتار ہالیکن آ پ آخر دم تک ای پر قائم رہے اللہ تعالیٰ آ پ سے خوش ہوا در آ پ کو بھی خوش ر کھے۔ مند احمد میں ہے کہ جو چندلوگ مرتد ہو گئے تھے انہیں حضرت علی طالٹیئے نے آگ میں جلوا دیا۔ جب حضرت ابن عباس وللظفيئا كوبيه واقعه معلوم ہوا تو آپ نے فر ما يا كه ميں تو انہيں آگ ميں شه جلا تا اس لئے كه رسول الله مظل لينيكم كا فر مان ہے كه "الله تعالیٰ کے عذاب ہے تم عذاب نہ کروہاں بیٹک میں انہیں قتل کرادیتا''اس لیے کیفر مان رسول مُٹائٹیٹیم ہے کہ''جواپے دین کوبدل دے اسے قُل کر دو۔'' جب یہ خبر حضرت علی رہائے ہو کی تو آپ نے فرمایا ابن عباس والفیکا کی مال پر افسوس۔ 🗨 اسے امام بخاری میرشد نے بھی وارد کیا ہے۔مندمیں ہے کہ حضرت ابوموی وٹائٹرؤ کے پاس یمن میں معاذین جبل وٹائٹرؤ تشریف لے گئے دیکھا کہ ایک مخص ان کے پاس ہے۔ یو چھا یہ کیا؟ جواب ملا کہ بیا لیک بہودی تھا پھرمسلمان ہوگیا اب پھر بہودی ہوگیا ہے ہم تقریباً دو ماہ ہےاہےاسلام پرلانے کی کوشش میں ہیں تو آپ نے فرمایا واللہ! میں بیٹھوں گا بھی نہیں جب تک کہتم اس کی گردن نہاڑا دو یہی فیصلہ الله تعالی اوراس کے رسول کا کہ جواپنے دین سے لوٹ جائے اسے قل کردویا فر مایا جواپنے دین کوبدل دے۔ 🕲 بیروا قعہ بخاری ومسلم میں بھی ہے کیکن الفاظ اور ہیں پس افضل واولی ہیہ ہے کہ مسلمان اپنے دین پر قائم اور ثابت قدم رہے گواسے قتل بھی کر دیا جائے۔ چنانچہ حافظ ابن عسا کر میں نہ عبداللہ بن حذافہ مہی صحالی رہائٹیؤ کے ترجمہ میں لائے ہیں کہ آپ کوروی کفار نے قید کر لیا اور اپنے ا بادشاہ کے پاس پہنچا دیا اس نے آپ سے کہا کہتم نصرانی بن جاؤ میں تمہیں اپنے راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہواوراپنی شاہزادی تمھارے نکاح میں دیتاہوں صحابی نے جواب دیا کہ بیتو کیا؟اگر تواپنی تمام بادشاہت مجھے دے دےاور تمام عرب کاراج بھی مجھے سونپ دے اور بیر چاہے کہ میں ایک آ کھے جھیکنے کے برابر بھی دین محمدی منافیز کم سے چھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے بادشاہ نے کہا چھر میں تخجے قل کرووں گا حضرت عبداللہ طافیئے نے جواب دیا کہ ہاں یہ تخجے اختیار ہے چنانچہ اسی وقت با دشاہ نے تھم دیا اورانہیں صلیب پر چڑھادیا گیااور تیراندازوں نے قریب ہے بحکم بادشاہ ان کے ہاتھ پاؤں اورجسم چھیدناشروع کیا بار ہار کہا جاتا تھا کہا بہمی = احمد، ١/ ١٧ ؟؛ صحيح بخارى، كتاب الجهاد، باب لا يعذب أبعذاب الله ٣٠١٧، ٣٩٢٢؛ ابو داود، ٤٢٥١؛ ترمذي، ١٤٥٨؛ ابن ماجه، ٢٥٣٥؛ مختصراً، دار قطني، ٣/١٠٨ـ م بخاري، كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم: ٦٩٢٣؛ صحيح مسلم، ١٧٣٣ـ

# ثُمَّ إِنَّ رَبُّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجُرُوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنْوُا ثُمَّ جَهَدُوْا وَصَبُرُوۤ الْإِنَّ

# رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيْمٌ ﴿ يَوْمَ تَأْنِي كُلُّ نَفْسٍ ثُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا

#### وَتُولِي كُلُّ نَفْسٍ مَّاعَبِلَتْ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ٥

تر کیم ، جن لوگوں نے فتنوں میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیاا ورصبر کا ثبوت دیا بیٹک تیرار وردگاران باتوں کے بعد آئیں بخشے والا اور مہر یا نیاں کرنے والا ہے۔[11] جس دن ہر محض اپنی ذات کے لئے لڑتا جھکڑتا آئے گا اور ہر مخض کواس کے کئے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور لوگوں پر مطلقاً ظلم نہ کیا جائے گا۔[111]

= نصرا نیت قبول کرلواور آپ پورےاستقلال ادرصبر ہے فریاتے جاتے تھے کہ ہر گزنہیں آخریا دشاہ نے کہاا ہے سولی ہےا تارلو پھر تھم دیا کہ پیتل کی دیگ یا پیتل کی بنی ہوئی گائے خوب تیا کرآگ بنا کرلائی جائے چنانچدوہ پیش ہوئی بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کی بابت تھم دیا کہا ہے اس میں ڈال وواس وقت حضرت عبداللہ رہائٹیؤ کی موجود گی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس سلمان قیدی کواس میں ڈال دیا گیا وہ مسکین ای وقت چرمر ہو کررہ گئے' گوشت پوست جل گیا' ہٹریاں جیکنے لگیس۔ پھر باوشاہ نے حضرت عبدالله والثينة سے کہا کہ دیکھواب بھی ہاری مان لواور ہمارا نہ ہب قبول کرلوور نہای آ گ کی دیک میں ای طرح تہمیں بھی ڈال کرجلادیا جائے گا آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش ہے کام لے کر فر مایا کہ ناممکن! کہ میں اللہ تعالی کے دین کوچھوڑ دوں اس وقت بادشاہ نے تھم دیا کہ انہیں چنی پر چڑھا کراس میں ڈال دوجب بیاس آگ کی دیگ میں ڈالے جانے کے لئے چنی پراٹھائے گئے توبادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آئکھوں ہے آنسونکل رہے ہیں ای وقت اس نے تھم دیا کہ رک جائیں انہیں اپنے پاس بلالیا اس لئے کہ اسے امید بندھ گئی تھی کہ شایداس عذاب کود کھے کراب اس کے خیالات ملیٹ گئے ہیں میری مان لے گار رمیرا ندہب تبول کر کے میری وامادی میں آ کرمیری سلطنت کا ساجھی بن جائے گالیکن بادشاہ کی بیتمنا اور بیرخیال محض بےسود نکلا۔حضرت عبداللہ بن حذافہ رہائٹیؤ نے فر مایا کہ میں صرف اس وجہ ہے رویا تھا کہ آ ہ! آج ایک ہی جان ہے جھے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس عذاب کے ساتھ میں قربان کررہا ہوں کاش کے میرے روئیں روئیں میں ایک ایک جان ہوتی کہ آج میں سب جانیں راہ خدامیں ای طرح ایک ایک کرے فعدا کرتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کوقید خانہ میں رکھا' کھانا پیٹا بند کر دیا' کئی دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجالیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کی طرف توجہ تک نہ فر مائی بادشاہ نے بلوا بھیجا اور اسے نہ کھانے کا سبب دریافت کیا تو آ ب نے جواب دیا کہ اس حالت میں پیمیرے لئے حلال تو ہو گیا ہے کیکن میں تجھ جیسے دشمن کواپنے بارے میں خوش ہونے کا موقعہ دینا چاہتا ہی تہیں ہوں اب بادشاہ نے کہااچھاتو میرے سرکا بوسہ لےتو میں تجھے اور تیرے ساتھ کے اور تمام مسلمان قیدیوں کورہا کردیتا ہوں آپ نے اسے قبول فر مالیاس کے سرکا بوسہ لےلیااور بادشاہ نے بھی اپناوعدہ پورا کیااور آپ کواور آپ کے تمام ساتھیوں کوچھوڑ دیا۔ جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رہائٹنؤ یہاں ہے آ زاد ہو کر حضرت عمر فاروق رہائٹنؤ کے پاس ہنچے تو آپ رہائٹنؤ نے فرمایا ہرمسلمان برحق ہے کہ حضرت عبدالله بن مذافه والثينة كاما تها جو ہاور ميں ابتدا كرتا ہوں بيفرما كريہلے آپ نے ان كے سرير بوسد يا- 🛈 ہجرت اور جہاد کابدلہ بخشش ہے: [آیت: ۱۱۰ الا] بیدوسری قتم کے لوگ ہیں جو بوجدا پی کمزوری اور مسکینی کے مشرکین کے <del>--</del>

🕕 ابن عساكر، ٢٩/ ٢٤٥، ٢٤٥ وسنده ضعيف جداً۔

وضرب الله مثلاً قرية كانت امنة مُطْهَينة يَأْتِيها رِزْقُها رَغَدا مِن كُلِ

# مُكَانٍ فَكُفَرَتُ بِأَنْعُمِ اللهِ فَأَذَاقَهَا اللهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِهَا كَانُوْا

# يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَلْ جَآءَهُمُ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكُنَّ بُوْلًا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ

#### ظلِمون ®

تر کینٹر اللہ تعالیٰ اس بستی کی مثال بیان فرما تا ہے جو پورے اس واطمینان سے تھی اس کی روزی اس کے پاس بافراغت ہر جگہ سے چلی آ رہی متحل کی براس نے اللہ تعالیٰ کی نعتوں کا کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور ڈر کا جامہ پہنایا جو بدلہ تھاان کے کرتوت کا۔[۱۲]ان کے پاس انہی میں سے رسول پہنچا پھر بھی انہوں نے اسے جھلایا آخرش انہیں عذاب نے آ دبوچا وہ تھے ہی گناہ گار۔[۱۲]

= ظلم کے شکار متھے اور ہروقت بچلائے جاتے ہتھ آخرانہوں نے بجرت کی مال اولا دُ ملک وطن کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں چل کھڑے ہوئے اور مسلمانوں کی جماعت میں ٹل کر پھر جہاد کے لیے نکل پڑے اور صبر وسہار سے اللہ کے کلے کی بلندی میں مشغول ہو گئے۔ انہیں اللہ تعالیٰ ان کا موں یعنی قبولیت فتنہ کے بعد بھی بخشے والا اور ان پر مہر بانیاں کرنے والا ہے۔ بروز قیامت ہر خض اپنے مختل اپنے انہوں کی طرف سے پچھے کہن من کرے۔ اس دن ہر خض کو اس کے مختلارے کے فکر میں لگا ہوگا کوئی نہ ہوگا نہ تو اب گئے نہ گناہ بڑھے اللہ ظلم سے پاک ہے۔

تعموں کی ناشکری کا نتیجہ: [آیت:۱۱۲-۱۱۳]سے مراوالل کمہ ہیں بیامن واطمینان میں ہے آس پاس اڑا کیاں ہوتیں یہاں کوئی آنکے جرکر بھی ندویکتا جو یہاں آجائے امن میں سمجھا جاتا جیسے قرآن نے فرمایا ہے کہ بیلوگ کہتے ہیں اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین سے اپلے ہے کہ کہ ہوائی ہوئی ہیں اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں تو اپنی زمین سے اپنی کیا ہم نے انہیں امن وامان کا حرم نہیں و سے رکھا؟ جہاں ہماری روزیاں تم تم کے پھلوں کی شکل میں ان کے پاس چوطرف سے بھی چلی آتی ہیں۔ یہاں بھی ارشاوہ وتا ہے کہ عمدہ ہتی پچتی روزی اس شہر کے لوگوں کے پاس ہر مطرف آری تھی کیکن پھر بھی یہاں تی تھر سے اس کی ارشاوہ وتا ہے کہ عمدہ ہتی پچتی روزی اس شہر کے لوگوں کے پاس ہر مطرف آری تھی کیا تو نے انہیں و کیا ؟ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کفر سے بدل دی آئی آئی آئی ہو دیا جہاں بیواض ہوں گے اور جو ہری قرارگاہ ہے۔ ان کی اس سرکش کی سزایس وونوں نعتیں ووز حموں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی ندمانی۔

ہ پ کی مخالفت پر کمر کس کی تو آپ مَنَافِیْزِم نے ان کے لیے سات قحط سالیوں کی بدوعا کی جیسے حضرت بوسف عَلیْزِیْل کے زمانہ میں

تھیں۔اس قحط سالی میں انہوں نے اونٹ کےخون میں کتھڑے ہوئے بال تک کھائے۔امن کے بعد خوف آیا ہر وقت رسول

الله مَا لَيْنِمُ اورآ پ كِ لشكر سے خوفز وہ رہنے لگئے آ پ كى دن دونى تر قى اورآ پ كے لشكروں كى بڑھوترى كو سنتے اور سہے جاتے ہتھے يہاں تك كه بالآخراللہ تعالى كے پنج برنے ان كے شہر مكه پر چڑھائى كى اورا سے فتح كر كے وہاں قبضه كرليا۔ بيرتھاان كى بدا مماليوں كا =

🛭 ۱۵/ ابراهیم:۲۸ـ



# ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَلَلٌ وَهٰذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوْا عَلَى اللهِ الْكَذِبَ الصَّالَّذِينَ

# يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُغْلِّونَ هُمَتَاعٌ قَلِيْكُ ° وَلَهُمْ عَذَابٌ الِيُمُّ®

تر کیمین جو پھے حال اور پاکیزہ روزی اللہ نے تہمیں دے رکھی ہے کھا و اور اللہ کی نعمت کا شکر کروا گرتم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اسمانی ہم رصوف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور جس چیز پر اللہ کے سواد وسرے کا نام پکارا جائے حرام ہیں پھر بھی اگر کو کی شخص بے بس کرویا جائے نہوہ خالم ہونہ حدسے گزرنے والا ہوتو یقیناً اللہ بخشے والا رحم کرنے والا ہے۔ [۱۵] کمی چیز کواپنی زبان سے جھوٹ موٹ نہ کہد یا کرو کہ پی حال ہواور بیرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان بائد ھولو۔ ہم ہواکہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کا میابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ [۱۲] آئیس ہے اور بیرام ہے کہ اللہ پر جھوٹ بہتان بائد ھولوکہ اللہ پر بہتان بازی کرنے والے کا میابی سے محروم ہی رہتے ہیں۔ [۱۲]

= ثمرہ کہ یظام وزیادتی پراڑے ہوئے تھاوراللہ کے رسول مَنَّا اَلْمَ کُ مَنْ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں خودان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں خودان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ ہے۔ ال

بعض حرام کردہ اشیاء کا تذکرہ: [آیت:۱۱۲-۱۱] اللہ تعالی اپنے مؤمن بندرں کواپی دی ہوئی پاک روزی حلال کرتا ہے اور شکر کرنے کی ہدایت کرتا ہے اس کے کہ نعتوں کا داتا وہی ہے اس کے بعض حرام کردی ہیں جس میں ان کے دین کا نقصان بھی شریک اور ساجھی نہیں پھران چیزوں کابیان فرمار ہا ہے جواس نے مسلمانوں پرحرام کردی ہیں جس میں ان کے دین کا نقصان بھی ہے اور ان کی دنیا کا نقصان بھی ہے جیسے ازخود مرا ہوا جانور اور ہوفت ذرح بہا ہوا خون اور خزیر کا گوشت اور جو جانور اللہ تعالیٰ کے سواد وسرے کے نام پر ذرج کیا جائے لیکن جو شخص ان کے کھانے کی طرف بے بس کا چار عاجز محتی جن ار ہوجائے اور انہیں سواد وسرے کے نام پر ذرج کیا جائے لیکن جو شخص ان کے کھانے کی طرف بے بس کا چار عام برعت کے اور انہیں

١٠٠\_ ﴿ ٢/ البقرة: ١٥١ ﴾ ٢/ البقرة: ١٥٢

🗗 ۳/ اِل عمران:۱٦٤ ـ

وعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ ۚ وَمَا ظُلَبْنَهُمُ

و ي الكِنْ كَانُوْ النَّفْسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ © ثُمَّر إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ رَجَهَالَةٍ وَلَكِنْ كَانُوْ النَّفْسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ © ثُمَّر إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ عَمِلُوا السُّوْءَ رَجَهَالَةٍ

تُم تَابُوا مِنْ بِعَي ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا النَّ رَبِكَ مِنْ بَعْنِ هَا لَعْفُور رَحِيمُ ﴿ مَرَ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللللْمُواللَّهُ اللْمُؤْلِقُولِ الللْمُواللِّلْمُولِي الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُؤْلِقُولِي الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الللْمُولِي اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِمُ

کے چگر کو بہار کے اور اصلاح میں کر لیے تو چگر میں سیرارب بلا شک و سبہ بڑی سے سر سے والا اور نہایت ہی مہر بان ہے۔[119]

کھالے تواللہ بخش ورحت ہے کام لینے والا ہے۔ سورۃ بقرہ میں ای جیسی آیت گزر بھی ہے اورو ہیں اس کی کامل تغییر بھی بیان کردی ہے اب دوبارہ دہرانے کی حاجت نہیں فَالْمَتُ مُدُ لِلّٰہِ ۔ بھر کافروں کے رویہ ہے مسلمانوں کوروک رہاہے کہ جس طرح انہوں نے ازخودا بی سجھ ہے حلت حرمت قائم کر لی ہے تم بینہ کروآ پس میں طے کرلیا کہ فلاں کے نام کا جانور حرمت وعزت والا بحیرہ سائب وصیلہ حام وغیرہ ۔ فرمان ہے کہ اپنی زبانوں سے جھوٹ موٹ اللہ تعالی کے و مدانوام رکھ کرآ پ حلال حرام نہ تھر الو۔ اس میں یہ بھی داخل ہے کہ کوئی اپنی طرف ہے کسی بدعت کو تکالے جس کی کوئی شری دلیل نہ ہویا اللہ تعالی کے حرام کو حلال کرے یا مباح کو حرام قرار دے اور پنی رائے اور تشبید ہے احکام ایجاد کرے۔ ﴿لَمَا تَصِفُ ﴾ میں ما مصدریہ ہے تین تم جھوٹ وصف اپنی زبان سے حلال حرام کا

اورا پی رائے اور نتبیہ سے احکام ایجاد کرے۔ (کر کمها تصف ﴾ یک ما مصدر بیہے ۔ کام بھوٹ د طف اپن رہان سے طال کرام نہ کھڑ لو۔ایسے لوگ دنیا کی فلاح سے آخرت کی نیجات ہے محروم ہوجاتے ہیں دنیا میں کو کچھ یونہی سافا کدہ اٹھالیس کیکن مرتے ہی

نہ کھر تو۔ایسے توں دنیا کی کتاب سے اسرت کی جائے سے مرد اندو ہوجائے ہیں دیو گئی کا مار مردہ ماری کی رہے گ المناک عذا بوں کا لقمہ بنیں گے۔ یہاں کچھ چکھا چکھی کرلیں وہاں سخت عذاب بے بسی کے ساتھ برداشت کرنے پڑیں گے جیسے

فرمان الہی ہے اللہ پر جھوٹ افتر اکرنے دالے نجات ہے محروم ہیں دنیا میں کچھ یونہی ہی پر تجی لے لیں پھرتو ہم ان کے کفر کی وجہ سے

سخت عذاب چکھائیں گے۔ ◘ یہودیوں پر بعض حرام چیزوں کا ذکر: [آیت:۱۱۸۔۱۱۹]اوپر بیان گزرا کہاس امت پر مردار'خون' کم خزیراوراللہ تعالیٰ

یہ دویوں پر من دور میں میں اور دور ایسی میں میں اس میں اسے طاہر فرما کر جو آسانی اس امت پر کا گئی ہے۔ کے سواد وسروں کے نام کی چیزیں حرام ہیں۔ پھر جورخصت اس بارے میں تھی اسے طاہر فرما کر جو آسانی اس امت پر کی گئی ہے

اسے بیان فرمایا۔ یہودیوں پران کی شریعت میں جوحرام تھااور جوتنگی اور حرج ان پرتھا سے بیان فرمار ہاہے کہ ہم نے ان کی حرمت کی چیزیں پہلے ہی سے تجھے بتلا وی ہیں۔سور وُانعام کی آیت ﴿وَ عَلَمَی الَّذِیْنَ هَادُوْا حَرَّ مُنَا کُلَّ ذِیْ ظُفُو ﴾ ﴿

میں ان حرام چیزوں کا ذکر ہو چکا ہے بعنی یہودیوں پر ہم نے تمام ناخن والے جانوروں کوحرام کر دیا تھا اور گائے اور بکر تیوں کی چر بی کوسوائے اس چر بی کے جوان کی پیٹیر پر گلی ہو یا انتزیوں پر یا ہٹریوں سے لمی ہوئی ہویہ بدلہ تھا ان کی سرکش کا ہم اپنے فرمان

میں بالکل سچے ہیں۔ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھاوہ خود ناانصاف تھےان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے وہ پا کیزہ چیزیں جوان پر حلال تھیں حرام کر ویں۔ دوسری وجہان کا راہ الٰہی ہے ادروں کورو کنا بھی تھا۔ پھراللہ تعالیٰ اپنے اس رحم وکرم کی خبر دیتا ہے جووہ مسال تھیں حرام کر دیں۔ دوسری وجہان کا راہ الٰہی ہے ادروں کورو کنا بھی تھا۔ پھراللہ تعالیٰ اپنے اس رحم وکرم کی خبر دیتا ہے جووہ

گنگارمؤمنوں کے ساتھ کرتا ہے کہ ادھراس نے تو بہ کی ادھررحمت بھری گوداس کے لیے پھیل گئی۔ بعض سلف کا قول ہے کہ اللہ کی نافر مانی جوکرتا ہے وہ جاہل ہی ہوتا ہے ۔ تو بہ کہتے ہیں گناہ سے ہٹ جانے کواور اصلاح کہتے ہیں اطاعت پر کمر کس لینے کو۔ =

🕽 ۱۰/يونس:۲۹، ۷۰ 👂 ۲/ الانعام:۱٤٦ـ

# إِنَّ إِبْرُهِيْمَ كَأَنَ أُمَّةً قَانِتًا لِللَّهِ حَنِيْفًا ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿ شَاكِرًا

لِّانْعُيهُ ﴿ اِجْتَبِهُ وَهَلْهُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبُو ﴿ وَاتَّيْنَهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً ﴿

## وَ إِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿ ثُمَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ آنِ اتَّبِعُ مِلَّةَ إِبْرُهِيمَ

#### حَنِيفًا ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ۞

تر کیسٹر: بے شک ابراہیم علیظا پیشوااوراللہ کافر ما نبرداراور یک طرفہ طلعی تھاوہ شرکوں میں سے ندھا۔[۱۳۰]اللہ تعالیٰ کی نعتوں کاشکر گزار تھا۔اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا ہر گزیدہ کرلیا تھا اورا سے راہ راست سمجھا دی تھی ۔[۱۲۱] ہم نے اسے دنیا میں بھی ہرطرح کی بہتری دی تھی اور بے شک وہ آخرت میں بھی البند نیک کاروں میں ہے۔[۱۲۲] پھر ہم نے تیری جانب دتی جیجی کہ تو ابراہیم حنیف کی پیردی کرتارہ جوشرکوں میں سے نہ تھا۔[۱۲۳]

= پس جوابیا کرےاس کے گناہ اوراس کی لغزش کے بعد بھی اللہ اسے بخش دیتا ہے اوراس پررحم فرما تا ہے۔

ا براجیم عَلَیْتِلاً رشد و ہدایت کے امام تھے: [آیت: ۱۲۰\_۱۲۳] امام حنفاءُ والدانبیا،خلیل اللهٔ رسول جل وعلاحضرت ابرجیم عَلَیْمِلاً کی تعریف بیان ہور ہی ہےاورمشرکوں' میہودیوں اورنصرانیوں سے انہیں علیحدہ کیا جار ہاہے۔﴿ اُمَّتُمَّا ﴾ کے معنے امام کے ہیں جن کی اقتدا کی جائے۔ قسانِٹ کہتے ہیں اطاعت گز ارفر مان بردار کو۔ صنیف کے معنی ہیں شرک سے ہٹ کرتو حید کی طرف آ جانے والا ۔اس لیے فر مایا کہ وہ مشرکوں سے بیز ارتھا۔حضرت ابن مسعود دلائٹیؤ سے جب!مت قانت کے معنے دریافت کئے مگئے تو فر مایا لوگوں کو بھلائی سکھانے والا اور اللہ تعالی ورسول اللہ کی ماتحتی کرنے والا ۔ ابن عمر رکا پھنے افر ماتے ہیں کہ امت کے معنی ہیں لوگوں کے دین کامعلم۔ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رہالٹنے نے فرمایا کہ حضرت معاذ رہالٹنے امت قانت اور حنیف تھے اس برکسی نے ا ہینے دل میں سوچا کہ عبداللہ ڈٹاٹٹٹے علطی کر مھئے ایسے تو ہا شہادت قرآن حضرت غلیل الرحمٰن تھے۔ پھرز ہانی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم عالیہ اللہ کوامت فر مایا ہے تو آپ نے فر مایا جائے بھی ہوامت کے کیامعنی؟ اور قانت کے کیامعنے؟ امت کہتے ہیں اسے جولوگوں کو بھلائی سکھائے اور قانت کہتے ہیں اسے جواللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا رہے 📭 بیشک (حضرت) معاذر کالٹنیُزایسے ہی تھے۔مجاہد بیشائلہ فرماتے ہیں وہ تنہا امت تھے اور تالع فرمان تھے وہ ایپنے زمانہ میں تنہا موقد مؤمن تھے باتی تمام لوگ اس وقت کا فرتھے ۔ قمارہ میشاند فرماتے ہیں وہ ہدایت کےامام تھےاوراللہ کےغلام تھےاللہ کی نعمتوں کے قدر دان اور شکر گزار تھے اور رب کے تمام احکام کے عامل تھے جیسے خود الله تعالی نے فرمایا ﴿ وَإِبْسَرَ اهیٰمَ الَّذِيْ وَفْعِي ٥ ﴾ 🗨 وہ ابراہیم جس نے بورا کیا یعنی اللہ کے تمام احکام مانے اور بجالا یا۔اسے اللہ نے مخاراورمصطفے بنالیا جیسے فرمان ہے ﴿وَكَــقَـــدُ التَيْنَا إِبْوَاهِيْمَ دُشْدَهُ ﴾ 🗗 ہم نے پہلے ہی سے ابراہیم کورشد و ہدایت و ے رکھی تھی اور ہم اسے خوب جانتے تھے۔اسے ہم نے راه متنقیم کی رہبری کی تھی صرف ایک الله وحدہ لاشریک لہ کی وہ عبادت وا طاعت کرتے تھے اور اللہ کی پیندیدہ شریعت پر قائم ﴿ نتھے۔ ہم نے انہیں دین و دنیا کی خیر کا جامع بنایا تھا اپنی پا کیزہ زندگی کے تمام ضروری اوصا ف حمیدہ ان میں تتھے۔ ساتھہ ہی آ خرت میں بھی نیکیوں کے ساتھ اور صلاحیت والے تھے ان کا پاک ذکر دنیا میں بھی باتی رہااور آخرت میں بڑے عظیم الثان <del>–</del>

# اَجُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَكَفُّوُا فِيهُ وَ اِنَّ رَبَّكَ الْجُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِيْنَ اخْتَكَفُّوُا فِيهُ عَلَيْهُوْنَ ﴿ الْقَالِمَةِ فِينِهَا كَانُوُا فِيهِ يَخْتَكِفُوْنَ ﴿ الْقَالِمَةِ فِينِهَا كَانُوُا فِيهِ يَخْتَكِفُوْنَ ﴿

۔ شریکیٹر بفتے کے دن کی عظمت تو صرف ان لوگوں کے ذہبے ہی ضروری کی گئی تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھابات یہ ہے کہ تیرا پروردگار آپ ہی ان میں ان میں ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن کرےگا۔[۱۲۴]

در جے ملے۔ان کے کمال ان کی عظمت ان کی محبت تو حیداوران کے پاک طریق پراس سے بھی روشنی پڑتی ہے کہائے ختم رسل! یون ن وقتہ بھر یس بھر میں اس میں مارین نہم بالڈالا جذنہ کی میر دی کر حدمشر کوں سے بری الذیر تھا سور وانعام میں ارشاد

اے سیدالانبیا! تخفی بھی ہماراتھم ہور ہا ہے کہ ملت ابراہیم عَلَیْنیا حنیف کی پیروی کرجومشرکوں سے بری الذمہ تھا۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے ﴿ قُلُ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴾ • کہد ہے کہ جھے میرے رب نے صراط متقیم کی رہبری کی ہے مضبوط اور قائم دین ابراہیم حنیف کی جومشرکوں میں نہ تھا بھریہو دیوں پرا تکارہور ہا ہے اور فرمایا جارہا ہے۔

اورہ اور ہورہ ہے ہفتہ کے بعض دنوں کی حرمت کا بیان: [آیت:۱۲۳] ہرامت کے لیے ہفتے میں ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایسا مقرر کیا ہے جس میں وہ جمع ہوکراللہ کی عبادت کی خوشی منا کمیں ۔اس امت کے لیے وہ دن جمعہ کا دن ہے اس لیے وہ چیشادن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا کمال کیا اور ساری مخلوق پیدا ہو چکی اور اپنے بندوں کوان کی ضرورت کی اپنی پوری نعمت عطافر مادی۔

مردی ہے کہ حضرت موئی عَائِیَا کی زبانی یہی دن بنی اسرائیل کے لیے مقرر فرمایا گیا تھالیکن وہ اس سے ہٹ کر ہفتے کے دن کو لے بیٹھے ہیں جھرکہ جمعہ کو گلوق پوری ہوگئی ہفتے کے دن اللہ نے کوئی چیز پیدانہیں کی۔ پس تورات جب اتری ان پروہی ہفتے کا ون مقرر ہوا اور انہیں تھم ملا کہ اسے مضبوطی سے تھا ہے رہیں ہاں بیضرور فرما دیا گیا تھا کہ (آنخضرت) محمد مظاہمی تا میں تو وہ سب کے سب کو چھوڑ کر صرف آپ ہی گی اتباع کریں اس بات پران سے وعدہ بھی لے لیا تھا۔ پس ہفتے کا دن انہوں نے خود ہی اسپنے لیے سب کو چھوڑ کر صرف آپ ہی کی اتباع کریں اس بات پران سے وعدہ بھی لے لیا تھا۔ پس ہفتے کا دن انہوں نے خود ہی اسپنے لیے

چھاٹا تھااور آپ ہی جمعہ کوچھوڑ اتھا۔ 🕰

حضرت عیسیٰ بن مریم عَالِیَلاً کِز مانه تک بیای پررہے۔کہاجاتاہے کہ پھرآپ نے انہیں اتوار کے دن کی طرف دعوت دی۔
ایک قول ہے کہآپ نے توراۃ کی شریعت چھوڑی نہتی سوائے بعض منسوخ احکام کے اور ہفتے کے دن کی محافظت آپ نے بھی برابر جاری گھی۔ جب آپ او پر چڑھا لیے گئے تو آپ کے بعد قسطنطین بادشاہ کے زمانے میں صرف یہودیوں کی ضدیش آ کر صحرہ سے مشرق جانب کو اپنا قبلہ انہوں نے مقرر کر لیا اور بھتے کے بجائے اتوار کا دن مقرر کر لیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ مَا اللّٰہُ عَلَیْ اِللّٰمَ اللّٰہُ ہم سب سے آخردالے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے والے ہیں ہاں آئیس کتاب اللّٰہ ہم سے اللّٰہ مَا اللّٰہُ مَا اللّٰہُ ہم سب سے آخردالے ہیں اور قیامت کے دن سب سے آگے والے ہیں ہاں آئیس کتاب اللّٰہ ہم سے

پہلے دی گئی پید دن بھی اللہ نے ان پرفرض کیالیکن ان کے اختلاف نے انہیں کھودیا اور اللہ رب العزت نے جمیں اس کی ہدایت دی پس پیسب لوگ ہمارے پیچیے ہی چیچے ہیں یہودایک دن چیچے نصار کی دودن' 🕲 آپ مُٹَائِیْتِمْ فرماتے ہیں' جم سے پہلے کی امتوں کو اللہ نے اس دن سے محروم کر دیا یہود نے ہفتے کا دن رکھا نصاری نے اتو ارکا اور جعہ ہمارا ہوا پس جس طرح دنوں کے اس اعتبار سے وہ

ہمارے پیچیے ہیںائی طرح قیامت کے دن بھی ہمارے پیچیے ہی رہیں گے ہم دنیا کے اعتبار سے پیچیے ہیں اور قیامت کے اعتبار سے =

🛈 ٦/ الانعام:١٦١ - 🙋 الطبرى، ١٧/ ٣٢٠\_

ا صحيح بخاري، كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة: ٨٧٦؛ صحيح مسلم، ٨٥٥ ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ٱحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَاعْلَمُ بِمِنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَاعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ®

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ﴿ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ

لِلصِّيرِيْنَ ﴿ وَاصْبِرُ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلا تَكُ فِي

ضَيْقٍ مِّهَا يَكُرُّونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمُ الْخُسِنُونَ ﴿

تر کے بہتر ہیں راہ کی طرف لوگوں کو اللہ کی وجی اور بہتر ہیں تھیجت کے ساتھ بلا تارہ اوران سے بہتر ہیں طریقے سے گفتگو کیا کریقینا تیرا رب اپنی راہ سے بہلنے والوں کو بھی بخو بی جانتا ہے اور وہ راہ یا فتہ لوگوں سے بھی پورا واقف ہے۔[۱۲۵] اورا گربدلہ لو بھی تو بالکل اتناہی جتناصد مہمیں پہنچایا گیا ہوا اورا گرصبر کر لوقو بے شک صابروں کے لیے بہی بہتر ہے۔[۲۲۷] تو صبر کر بغیراللہ کی تو غیر کر بی نہیں سکتا تو ان کے حال پر رنجیدہ نہ ہو۔ اور جو مکر وفریب میرکرتے رہتے ہیں ان سے تنگدل نہ ہو۔[۲۲۷] یقین مان کہ اللہ تعالیٰ بر ہیزگاروں اور نیک کاروں کے ساتھ ہے۔[۲۸۱]

= بہلے ہیں یعنی تمام مخلوق میں سب سے بہلے فیصلے ہمارے ہوں سے '(مسلم)۔ 1

نصیحت اور حکمت سے مراد: [آیت: ۱۲۵ – ۱۲۸] الله تعالی رب العالمین اپ رسول حضرت مجمد مَثَّلَیْتُوَّم کُوَّم فرما تا ہے کہ آپ کُلوق اللهی کو الله تعالیٰ کی راہ کی طرف بلا کمیں حکمت سے مراد بقول امام ابن جریر عشینیہ کلام الله اور حدیث رسول الله مَثَّاتِیْتُوَّم ہواد بھی و کہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور الله کے عذا بوں سے بچاؤ طلب کریں ہی ہاں یہ بھی خیال رہے کہ اگر کسی سے مناظر سے کی ضرورت پڑجائے تو وہ زمی اور نوش لفظی سے ہوجسے فرمان ہے ﴿ وَ لَا لَا تُحَسِنُ ﴾ الله کتاب سے مناظر سے کی ضرورت پڑجائے کہ اور نوش لفظی سے ہوجسے فرمان ہے ﴿ وَ لَا لَا تُحَسِنُ ﴾ الله کتاب سے مناظر سے کہا وہ کو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کرو عوث کی طرف بھیجا گیا تھا کہ اسے زم بات کہنا تا کہ بحرت حاصل کر سے اور ہوشیار کو جائے سے راہ بھیے اور راہ گئے سب الله کے علم میں ہیں ۔ شقی وسعید سب اس پرواضح ہیں دہاں لکھے جا بھی جیں اور تمام کا موں کے ہوجائے ۔ راہ بھیجا اپنی جان ہلاکت میں نہ ڈالئے۔ انجام سے فراغت ہو بھی ہے۔ آپ تو الله کی راہ کی دعوت دیتے رہیں لیکن نہ مانے والوں کے پیچھیا پئی جان ہلاکت میں نہ ڈالئے۔ آپ ہدایت کے ذمہ دار نہیں آپ صرف آگاہ کرنے والے ہیں آپ پر پیغام کا پہنچاوینا ہے حساب ہم آپ لیں گے ہدایت آپ آپ ہرائے کی فریز ہیں۔ گوگوں کی ہدایت آپ کے بسی کی چرخمیں کہ ایت آپ لیں گے ہدایت آپ کر ہر کے۔ کریس کی چرخمیں کہ جمیس ہدایت پر لاکھڑا کر دیں۔ لوگوں کی ہدایت کے ذمے دار آپ نہیں بیاللہ کے قبلے کی اور اس کے بیتے ہو کہ کہ کریں کی چرخمیں کہ دیم جوب جھیں ہدایت پر لاکھڑا کر دیں۔ لوگوں کی ہدایت کے ذمے دار آپ نہیں بیاللہ کے قبلے کی اور اس کے بیتے کے دی کری جربے۔

- صحيح مسلم، كتاب الجمعة، باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة: ٨٥٦ـ
  - 2 الطبرى، ۱۷/ ۳۲۱ 🐧 ۲۹/ العنكبوت: 3 ع

و رُبُيًا " ﴾ ﴿ النَّمْلِ " ﴾ وغیرہ فرماتے ہیں اگر کوئی تم ہے کوئی چیز لے لے تو تم بھی اس سے ای جیسی لے لو۔ 🐧 ابن زید مُشِلَیْۃ فرماتے ہیں کہ پہلے تو مشرکوں سے درگز رکرنے کا حکم تھا۔ جب ذراحیثیت دارلوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کی طرف سے بدلے کی رخصت ہوجائے ۔تو ہم بھی ان کتوں ہے نبٹ لیا کر س اس پر یہ آبت اتری ۔آخر یہ بھی حکم جہاد ہےمنسوخ ہوگئی۔ 😉 حضرت عطاء ین بیار میشد فرماتے ہیں سوروکل پوری مکہ مکرمہ میں اتری ہے گراس کی بیرتین آخری آبیتیں مدینه منورہ میں اتری ہیں جب کہ بنگ احد میں حضرت تمز ہ رہائٹی، شہید کر دیئے گئے اور آپ کے اعضائے بدن بھی شہادت کے بعد کاٹ لیے گئے جس پررسول اللّٰد مَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ ا کی زبان سے بےساختہ نکل گیا کہ'اب جب مجھےاللہ تعالی ان مشرکوں پرغلبہ دے گاتو میں ان میں سے میں ھخصوں کے ہاتھ یاؤں ای طرح کاٹوں گا۔''مسلمانوں کےکان میں جب اپنے محترم نبی مَنَّاتِیْنِم کے بیالفاظ پڑےتو ان کے جوش بہت بڑھ گئے۔اور کہنے کے کہ واللہ! ہم ان پر غالب آ کران کی لاشوں کے وہ ٹکڑے ٹکڑے کریں گے کہ عربوں نے بھی ایبا دیکھا ہی نہ ہواس پر بیآ پیتیں اتریں 🕃 (سیرت ابن اسحاق) کنکین بیرروایت مرسل ہے اور اس میں ایک راوی ایسا ہے جن کا نام ہی نہیں لیا گیامبہم جھوڑا گیا ہے۔ ہاں دوسری سند سے بیمتصل بھی مروی ہے۔ بزار میں ہے کہ جب حضرت حمزہ رفیانٹیڈ بن عبدالمطلب شہید کردیئے گئے آپان کے پاس آن کر کھڑے ہو کرد کیھنے گئے۔ آ ہ!اس سے زیادہ دل دکھانے والامنظراور کیا ہوگا کہمحترم چیا کی لاش کے کھڑے آتکھوں كسامن بمر يرا يرا يس آپ كى زبان مبارك سے تكاكر "آپ يراللدتعالى كى رحت ہو جہال تك ميراعلم ہے ميں جانتا ہوں کہ آپ رشتے ناتے کے جوڑنے والے نیکیوں کولیک کر کرنے والے تھے۔ واللہ! دوسرے لوگوں کے در دوغم کا خیال نہ ہوتا تو میں تو آپ کے اس جسم کو یونہی چھوڑ ویتا یہاں تک کہ آپ کواللہ تعالی درندوں کے پیٹوں میں سے نکالتا''یااورکوئی ایباہی کلمے فرمایا۔ جب ان مشرکوں نے بیچر کت کی ہےتو واللہ میں بھی ان میں کےستر مخصوں کی یہی درگت بناؤں گا۔ای وفت حضرت جبریل عَالِیَظا دحی لے کر آئے اور بیآ یتی اتریں تو آپ اپن قتم کے پورا کرنے ہے رک گئے اور قتم کا کفارہ ادا کردیا۔ 4 کیکن سنداس کی بھی کمزور ہاس کے رادی صالح بن بشیر مری ہیں جوائمہ اہل حدیث کے نز دیکے ضعیف ہیں بلکہ امام بخاری میں لئے تو انہیں منکر الحدیث کہتے ہیں جعمی اوراین جرتج عِیُمُ النُّهُ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی زبان ہے نکلاتھا کہ ان لوگوں نے جو ہمار ہے شہیدوں کی بے حرمتی کی ہے اوران کے اعضائے بدن کاٹ دیتے ہیں داللہ ہم بھی ان ہے اس کا بدلہ لے کریہی چھوڑیں تھے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بہآیتیں اتاریں ۔منداحدمیں ہے کہ جنگ احدیث ساٹھ انصاری شہید ہوئے اور چھ مہاجر ڈی کھٹے ۔اصحاب رسول اللہ کی زبان سے نکل گیا کہ جب ہم ان مشرکوں پر غلبہ پائیں سے تو ہم بھی ان کے کلڑے کے بغیر ندر ہیں ہے۔ چنانچہ فتح کمہ والے دن ایک مخص نے کہا کہ آج کے دن کے بعد قریش پیجانے بھی نہ جائیں گے۔ای وقت ندا ہوئی اللہ کے رسول مُنَّا ﷺ تمام لوگوں کو پناہ دیتے ہیں بجز فلاں فلاں کے جن کے نام لے دیے گئے ۔اس پراللہ تعالیٰ نے یہ آپیٹی نازل فرما ئیں ۔ نبی مَا ﷺ نے اس وقت فرمایا کہ ہم صبر کرتے ، } میں اور بدلہ نہیں لیتے ۔ € اس آیت کریمہ کی مثالیں قرآ ن کریم میں اور بھی بہت ی ہیں ۔اس میں عدل کی مشروعیت بیان

یردوایت مرسل ہے۔ 🛭 الطبري، ۱۷/ ۳۲٤ـ الطبرى، ١٩٧/١٤.

البزار، ۱۷۵۹، وسنده ضعیف؛ حاکم، ۳/۱۹۷؛ مجمع الزوائد، ۲/۱۱۹.

ترمذى، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة النحل ٣١٢٩ باختلاف يسير وسنده حسن؛ احمد، ٥/ ١٣٥ زوائد عبدالله بن احمد بن حنبل؛ ابن حبان، ٤٨٧؛ دلائل النبوة، ٣/ ٢٨٩\_ .

جونی ہے اور افضل طریقے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جیسے آیت ﴿ جَوٰزَ آءُ سَیّے َہُمْ سَیّے َہُمْ سَیّے َہُمْ سَیّے َہُمْ سَیّے َہُمْ اللّٰہِ کَا بدلہ لینے کی رفصت عطافر ماکر پھر فر مایا ہے کہ جو درگز رکر لے اور اصلاح کرلے اس کا اجراللّٰہ تعالیٰ پر ہے۔ ای آیت ﴿ وَالْمُحُرُوحَ قِصَاصُ ﴾ و میں ہمی زخموں کا بدلہ لینے کی اجازت دے کر فر مایا ہے کہ جوبطور صدقہ معاف کردے یہ معافی اس کے گنا ہوں کا کفارہ ہوجائے گ۔ اس کے طرح اس آیت میں ہمی برابر برابر بدلہ لینے کے جواز کا ذکر فر ماکر پھرارشاد ہوا ہے کہ اگر صبر کر لوتو یہ بہت ہی بہتر ہے۔ پھر صبر کی مزید تاکید کی اور ارشاد فر مایا کہ بیہ ہرایک کے بس کا کام نہیں ان سے ہی ہوسکتا ہے جن کی مدد پر اللہ ہواور جنہیں اس کی جانب سے تو فیق نصیب ہوئی ہو۔

پھرارشا دہوتا ہے کہا ہے مخالفین کاغم نہ کھاان کی قسمت میں ہی مخالفت لکھ دی گئی ہے نہان کے فن فریب سے آزر دہ خاطر ہواللہ تعالی تھے کافی ہے وہی تیرا مددگار ہے وہی تھے ان سب پر غالب کرنے والا ہے اور ان کی مکاریوں اور چالا کیوں سے بچانے والا ہے۔ان کی عداوت اوران کے برےارادے تیرا کچھٹییں بگاڑ سکتے ۔اللہ تعالیٰ کی مدداوراس کی تا ئید ہدایت اوراس کی تو فیق ان کے ساتھ ہے جن کے دل اللہ کے ڈر سے اور جن کے اعمال احسان کے جو ہرسے مالا مال ہوں۔ چنانچہ جہاد کے موقعہ پراللہ تعالی نے فرشتوں کی طرف وحی اتاری تھی کہ ﴿ أَنِّی مَعَكُمْ فَلَبِّتُوا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ﴾ 😝 میں تہارے ساتھ ہوں پس تم ایما نداروں کو ثابت قدم رکھو۔ای طرح حضرت موی اور حضرت ہارون عَلَيْلًا سے فرما یا تھا ﴿ لَا تَبْحَافَا إِنَّينِي مَعَكُمًا أَسْمَعُ و آرای 🗨 🗗 تم خوف نہ کھاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں دیکھتا سنتا ہوں۔غارمیں رسول کریم مُثَاثِیْنِمْ نے حضرت ابو بکر ماکٹٹنے 🚄 فر ما يا تعا﴿ لَا تَحْوَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ﴾ ﴿ فَم نه كروالله تعالى جار عماته به و في بس بيماته تو خاص تعا اورمراداس تائيدونفرت اللي كاساته بونا ٢ ـ اورعام ساته كابيان آيت ﴿ وَهُوَ مَعَكُمُ آيْنَمَا كُنتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ ﴾ 🗗 اور آيت ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَّجُواى فَلَا فَهِ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ ﴿ اورآيت ﴿ وَمِّا فَكُونُ فِي شَأْنِ ﴾ ﴿ مِن بَاللَّهُ تَعَالُّ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہواور وہ تمہارے اعمال دیکھنے والا ہے اور جو تین مخص کوئی سر کوشی کر نے لگیس ان میں چوتھا اللہ ہوتا ہے اور پانچ میں چھٹاوہ ہوتا ہے اوراس ہے کم وبیش میں بھی جہاں وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔اورتو کسی حال میں ہویا تلاوت قرآن میں ہویاتم اورکوئی کام میں لگے ہوئے ہوہم تم پر شاہد ہوتے ہیں۔پس ان آیتوں میں ساتھ سے مراد سننے دیکھنے کا ساتھ ہے۔تقویٰ کے معنی ہیں حرام کاموں اور گناہ کے کاموں کو اللہ کے فرمان پرترک کر دینے کے۔اور احسان کے معنی ہیں یروردگار کی اطاعت وعبادت کو بجا لا نا\_جن لوگوں میں بیدونو ںصفتیں ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی حفظ وامان میں رہتے ہیں ۔ جناب باری تعالی ان کی تا ئیداور مدوفر ما تاربتا ہے ان کے مخالفین اور دشمن ان کا کچھٹیس بگاڑ کئے بلکہ اللہ تعالی انہیں سب بر کا میا بی عطا فر ما تا ہے۔ابن ابی حاتم میں حضرت محمد بن حاطب عیشیہ سے مروی ہے کہ حضرت عثان رشائشیہ ان لوگوں میں سے تتھے جو ہاایمان یر ہیز گاراور نیک کار ہیں۔

#### اَكْحَمْدُ لِلله سورةُ تُحلِ حتم موئى اوراس كے ساتھ بى چودھوال پارە تمام موا۔

🚺 ٤٢/ الشوري: ٤٠\_ 👂 ٥/ المآئدة: ٤٥\_ 🐧 ٨/ الانفال: ١٢\_ 🐧 ٢٠/ طه: ٤٦\_

٩٥/ التوبة: ٤٠ عـ ٥ صحيح بخارى، كتاب فضائل اصحاب النبي عليه ٢٠٥٨، باب مناقب المهاجرين والانصار، ٢٦٥٢؛

صحيح مسلم، ٢٠٠٩ . 🗗 ٥٧/ الحديد:٤ . 🔞 ٥٨/ المجادلة:٧ . 🕦 ١٠/ يونس:٦١ ـ

| 886      | > \$\( \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) | 37) <b>36</b> | عدم المراقع ال |  |  |  |  |  |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| فرست الم |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| صفحةبمبر | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحةبر        | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 218      | بی اسرائیل کی دود فعد سرکشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 191           | تفسيرسورهٔ بنی اسرائيل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 218      | بيت المقد <i>ل پر</i> قبضه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 191           | سورهٔ بنی اسرائیل کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 220      | انسان کی بے مبری کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 191           | آیت معراخ کی تنسیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 220      | دناوررات الله تعالیٰ کی قدرت کی ولیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193           | كياآپ مَلَّ شِيْرِ نِهِ شب معراج الله تعالى كوديكها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 221      | جا ند کے بارے میں ایک سوال<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 193           | واقعه معراج اورامام احمه تريناتك كنقل كرده روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 221      | ہر کوئی اپتانامہ اعمال دیکھے لے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 194           | واقعة معراج اورامام ابوداؤ دكي نقل كرده ردايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 222      | لفظ طائر كالمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 195           | ابن جرمر کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 222      | فر مانبر داری میں انسان کا اپناہی فائدہ ہے<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 196           | ایک اورروایت کا ذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 226      | مشرکین کے بچوں کا کیا انجام ہوگا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 196           | ابن البي حاتم كى روايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |
| 227      | ند کوره مسئله میں حافظ ابن کثیر تریزاللہ کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 198           | ایک اورر دایت کا ذکر<br>. سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 229      | مؤمنوں کے فوت ہوجانے والے بچے کہاں ہوں سے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 198           | مشرکین نے واقعہ معراج کی تصدیق نہ کی<br>میں سراہ سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 230      | الله تعالی کا تھم آینے کامفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199           | امام احمد مورانید کیفش کرده ایک اور روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 231      | الله تعالیٰ خوب د کیضے والا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 199           | دلائل العبوة پرلمبی روایت<br>مصرفه مروایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 231      | طالب دنیا کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202           | امام ترندی میشند کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |
| 231      | آ خرت میں لوگوں کے مختلف درجات ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 204           | ایک اور روایت کا ذکر<br>ایسیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 232      | الله تعالیٰ وحدۂ لاشر یک ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 205           | ایک اورروایت<br>ح. حسیریر ع نرکسیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 232      | والدين كامقام اوران كے ساتھ حسن سلوك كا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 206           | جزء حسن بن عرفه کی روایت<br>امام احمد میشد کی ایک اور روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 234      | والده كاحق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 206           | امام المدعة الفتر من اليك اور روايت<br>اليك لمبي روايت كالتذكره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |
| 234      | توبہ کرنے والوں کے لئے تھم الٰہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 212           | ایت الروایت<br>بیهن کی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |
| 235      | صلەرخى كائتكم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214           | وود هاور شهد کی وضاحت<br>معادر شهد کی وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |
| 235      | اسراف اورنفنول خرچی ہے بیچنے کا حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 214           | آپ کامعراج جسمانی تھایاروحانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |
| 236      | خرچ کرنے میں درمیانی راہ اختیار کی جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 215           | پ<br>ابونعیم کی روایت میں ایک فائدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 237      | طمع ہے بچو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217           | واقعه معراج کے بعد حضرت موی مایشا کاذکر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 986      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>300</b>    | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |

| ,, |        |                                                         | 88         | معد المناقلة | - |
|----|--------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|    | صفحةبر | مضمون                                                   | صفحةبر     | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 |
| K  |        | معراج کاسب منظرآپ مَلَافِيْزُم نِے آئمحمول              | 237        | غریبی اورامیری اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|    | 254    | ہے ویکھا                                                | 238        | لو گوتمهار ااور تمهاری اولاد کاراز ق الله ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| K  | 255    | الجيس کی ہث دھری                                        | 238        | ز تا کبیره گناه ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| 1  | 255    | شيطان کومهلت دی گئی                                     | 239        | ناحق قل حرام ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| l  | 256    | مال اوراولا دمين شركت كامفهوم                           | 239        | قاتلىن عثان كامعامله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| ļ  | 256    | کشتیان تجارت کاذر بعه ہیں                               | 240        | يتيم كامال نه كھاؤ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| l  | 257    | سمندروں میں بھی کارسازاللہ بی ہے                        | 240        | ناپ تول میں کی نہ کرو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|    | 257    | سمندر مین غرق کرنے والاختکی میں بھی دھنسا سکتاہے        | 241        | بغیر علم کے گواہی نہ دو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
|    | 258    | تمام مخلوقات پرانسان کی فضیلت                           | 241        | تكبرك ساتھ چلنامنع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|    | 258    | انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے                             | 242        | عاجزى كى فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|    | 259    | قیامت کےون امام سے کیامراد ہے؟                          | 243        | الله تعالی کی کوئی اولا خہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|    | 259    | اہلِ مدیث کی نضیات 🔹                                    | 243        | حق کے دلائل واضح ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|    | 260    | کفار بروز قیامت اندھے ہوں گئے                           | 244        | ہر چیزاللہ تعالی کی سبیع بیان کرتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|    | 260    | الله تعالی ہی پیغیبر مَلَا ﷺ کودین پر قائم رکھتا ہے     | 246        | دلوں پر بردہ کامفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|    | 261    | جب يبوديون نے بى مَالَةُ يُؤْمُ كُوشام جانے كامشوره ديا |            | سرداران قريش حبيب كرآ تخضرت مَثَاثِينَكُم كا قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| I  | 262    | قر آن مجیدیں پانچ نماز د <sup>ن</sup> کاذ کر<br>        | 247        | منت تق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
|    | 262    | قرآن الفجر كالمفهوم                                     | 248        | مرنے کے بعد جی افھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|    | 263    | پیغیبر منالیگیولم کونما زمهجد کاهکم                     | 250        | تنشکومہذب ہونی حاہیے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
|    | 263    | مقام محمودا درآ تخضرت مَالْيَيْمُ كِ فَضَائل            | 250        | فرق مراتب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
|    | 264    | شفاعت کابیان                                            | 250        | اولوالعزم پنجيبرون كاذكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|    | 264    | مقام محمود کے متعلق مزیدا حادیث<br>پر ر                 |            | جنهیں لوگ معبور سیجھتے ہیں وہ خود اللہ کی عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
|    | 265    | ا شفاعت کی کمبی حدیث اور مقام محمود                     | 251        | کرتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
|    | 269    | آپ مَالَّائِيْزُمُ کُوجِجرت کا تَعْکَم                  | 252        | منکرین کے لئے تاہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
|    | 270    | غلبہ دین اللہ تعالیٰ کے حکم سے ممکن ہے<br>د             | ľ          | نشانیاں و کھنے کے بعد ایمان نہ لانا عذاب کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
|    | 270    | حق قائم رہنے والا اور باطل منٹے والا ہے                 | 252        | باعث ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| L  | 270    | قرآن مؤمنوں کے لئے شفاہے                                | 253        | نشانیاں لوگوں کوڈرانے کے لئے ہوتی ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| •  | 9990   | 966 966 966 966                                         | <b>386</b> | 996 996 996 996                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١ |

| بر            | صفحة | مضمون                                                      | صفحتمبر | مضمون                                                   |
|---------------|------|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|
| 2             | 299  | جو خص کھانا لینے گیااس نے کیاد یکھا؟                       | 271     | انسان کی خودغرضی                                        |
| 3             | 301  | قبر پخته نه بنائی جائے                                     | 272     | جب آپ مَلَا يُخِرِّ ہے روح کے متعلق پوچھا گیا           |
| 3             | 301  | اصحاب كهف كى تعداد                                         | 274     | قر آن یقیناً معجزہ ہے                                   |
| 3             | 301  | ہر کام ہے پہلے ان شاء اللہ کہنا جا ہے                      | 275     | مشر کین کے عجیب مطالبات                                 |
| 3             | 303  | اصحاب کہف کے تھہرنے کی مدت                                 |         | ا کٹر لوگ پیغمبروں کے بشر ہونے کی دجہ سے ایمان          |
| ;             | 304  | كمزور صحابه كي فضيلت كابيان                                | 279     | نەلائ                                                   |
| $\  \cdot \ $ | 304  | الله تعالیٰ کے ذکر کی فضیلت                                | 279     | پنمبرکی بشریت الله تعالی کاانسانیت پرعظیم احسان ہے      |
| :             | 305  | جہنم کی خوفنا کیوں کا ذکر                                  | 279     | پیغمبروں کی سچائی کا بڑا گواہ خوداللہ تعالیٰ ہے         |
| ;             | 306  | فرمانبرداروں کے لئے جنت کی نعمتیں                          | 281     | کفاردوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہ تھے                      |
| ;             | 307  | دوباغ واللے آ دمیوں کا واقعہ                               | 281     | لله تعالى نے خزانوں كاما لك كسى انسان كو كيوں نه بنايا؟ |
| :             | 310  | ونیا کے زوال کی مثال                                       | 282     | تصرت موی <sup>ک</sup> عَالِیَّلِاً کے نو معجزات         |
|               | 311  | باقيات صالحات كيابين؟                                      | 284     | فرآن حق ہے<br>مرآن حق ہے                                |
|               | 313  | قیامت کی ہولنا کیوںاور حساب و کتاب کا ذکر<br>م             | 285     | فرآن س کرمؤمنوں کی کیا کیفیت ہوتی ہے                    |
|               | 315  | شیطان انسان کارخمن ہے                                      | 285     | لله تعالیٰ کے اس نے حتیٰ کے واسطہ سے دعا کرو<br>جن      |
|               | 316  | محدثين اصحاب الجرح والتعديل كاامت براحسان عظيم             | 288     | تفييرسورة كهف                                           |
|               | 317  | الله تعالیٰ کا کوئی وزیر مشیر نہیں ہے                      | 288     | مورهٔ کهف کی نضیلت                                      |
|               | 317  | بروز قیامت مجرم کہیں بھاگ نہ سکیں گے                       | 289     | للەتغالى نے قرآن كوذرىيە نور بنايا                      |
|               | 318  | انسان بہت جھگڑالوہ<br>پر                                   | 290     | ورهٔ کہف کا شان نز دل                                   |
|               | 319  | لوگ عذاب دیکھنے کا مطالبہ اور حق کا انکار کرتے ہیں<br>سیار | 291     | نیا کی زینتیں ختم ہونے والی ہیں                         |
|               | 319  | بڑا ظالم کون ہے؟                                           | 291     | محاب كهف كانعارف اورقصه                                 |
| Н             | 320  | حضرت موی اورخضر علیالم کاواقعه                             | 293     | محاب کہف کا زمانہ                                       |
|               | 325  | حضر موی اور خضر علیاایم کی گفتگو<br>نسب مرث ترین ا         | 295     | پچه غار کے متعلق<br>مار کے متعلق                        |
| Ш             | 326  | حضرت خضر علیٰ اِللَّامِ نے کشتی تو ژوالی                   | 297     | سحاب كهف كاكتا                                          |
| )<br> <br>    | 327  | حضرت خضر عائيلًا نے ايك بچے كولل كر د الا                  | 298     | بن سونوسال کے بعد اصحاب کہف بیدار ہوئے تو؟              |
|               |      |                                                            | 299     | سحاب کہف کاواقعہ مرکرجی اٹھنے کی واضح دلیل ہے           |



#### تفسیر سورهٔ بنی اسراء یل

#### بشيرالله الرحمان الرحيثير

# سُبُحٰنَ الَّذِي ٱسْرَى بِعَبْدِم لَيُلَّا هِنَ الْسُبِحِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْسُبِحِدِ الْأَقْصَا

### الَّذِي لِرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيهُ مِنْ أَيْتِنَا ﴿ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيمُ الْبَصِيْرُ ۞

تركيم أن برعمريان اورسب سے زياده رحم كرنے والے معبود برحق كے نام سے شروع -

پاک ہے دہ اللہ تعالی جوائی بندے کورات ہی رات میں مجد حرام ہے مجد اقطے تک لے گیا جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے اللہ بی خوب سنے دیکھنے والا ہے۔[1]

سورہ کئی اسرائیل کی فضیلت: صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود والٹیؤ سے مردی ہے کہ'' سورہ بنی اسرائیل اورسورہ کہف اورسورہ مریم سب سے پہلی' سب سے بہتر اور بڑی فضیلت والی ہیں۔' ، منداحمہ میں ہے حضرت عائشہ ڈاٹٹوڈ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹوڈِ ففلی روز ہے بھی تو اس طرح بے در بے لگا تا رر کھتے چلے جاتے کہ ہم اپنے ول میں کہتے شاید حضور مُٹاٹٹوڈِ ف یہ پورام ہینہ روزوں ہی میں گزاردیں گے اور بھی بھی بالکل ہی ندر کھتے یہاں تک کہ ہم بھے لیتے کہ شاید آ پ اس مہینے میں روز ہے رکھیں گے ہی نہیں اور آ پ مُٹاٹٹوڈِ فرک عادت مبارک تھی کہ ہررات سورہ بنی اسرائیل اورسورہ زمر پڑھاکرتے تھے۔ 2

آ یت معراح کی تفسیر: [آیت:ا]الله تعالی اپی ذات پاک کی عزت وعظمت اوراپی پاکیزگی وقدرت بیان فرما تا ہے کہ وہ ہرچیز پر قادر ہے اس کی می قدرت کی بین ہیں۔ وہی عباتوں کے لاکق اور صرف وہی ساری مخلوق کی پرورش کرنے والا ہے۔ وہ اپنی بندے یعنی حضرت محمصطفیٰ مَناقِیْرُ کُلُم کوا کہ ہی رات کے ایک جصے میں مکہ مکر مہ کی مجد سے بیت المقدس کی مجد تک لے گیا جو حضرت ابراہیم ظیل الله عَالِیَّا کے زمانے سے انبیا کا مرکز رہا۔ اس لیے تمام انبیا عَلَیْلُ وہیں آپ کے پاس جمع کئے گئے اور آپ جو میں انہی کی جگدان سب کی امامت کی ۔ جو دلیل ہے اس امرکی کہ امام اعظم رئیس مقدم آپ ہی ہیں (صلف اللہ اللہ اللہ اللہ عَلَیْ وَعَلَیْهِمْ اَ اَحْمَوِیْنَ)۔ اس مجد کے اردگر دہم نے برکت دے رکھی ہے پھل بھول کھیت اور باغات وغیرہ سے یہ اس لیے کہ ہمارا ارادہ اسے اس محترم رسول مَنَّا اَنْ خِلْ کُول یہ زیر دست نشانیاں دکھانے کا تھا جو آپ نے اس رات ملاحظ فرما میں۔

معراج کی بابت بہت می حدیثیں ہیں جواب بیان ہورہی ہیں۔ سیمج بخاری میں حضرت انس بن مالک ڈٹائٹٹؤ سے مردی ہے کہ معراج والی رات جب کہ کہ تاہد کر ہے کہ معراج والی رات جب کہ کہتے اللہ شریف سے آپ کو بلایا گیا آپ کے پاس مین فرشتے آئے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف وحی

کی جائے۔اس وقت آپ بیت الله میں سوئے ہوئے تھے۔ان میں سے اگلے نے بوجھا کہ یہان سب میں سے کون ہیں؟ درمیان

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة بنی اسرائیل، باب نمبر۱، حدیث ۲۰۰۹.
 باب قراءة سورة بنی اسرائیل والزمر قبل النوم ۲۹۲۰ مختصراً وسنده حسن؛ احمد، ۲/ ۱۸۹؛ حاکم، ۲/ ۴۳۶ ـ

192**)** ﴾ والے نے جواب دیا کہ بیان سب میں بہتر ہیں۔تو سب ہیے اخیر والے نے کہا بھران کو لے چلو۔بس اس رات تو اتناہی ہوا مجر آپ نے انہیں نہ دیکھا۔ دوسری رات پھریہ تینوں آئے اس وقت بھی آپ سور ہے تھے۔ کیکن آپ کا سونااس طرح کا تھا کہ آ تکھیں سوئی تھیں اور دل جاگ رہاتھا تمام انبیا کی نینداس طرح کی ہوتی ہے۔اس رات انہوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی۔آپ کواٹھا کر { چاہ زمزم کے پاس لٹایا اور آپ کاسینڈ گردن تک خوو جبرئیل غائیِّلا نے اپنے ہاتھ سے چاک کیا اور سینے اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا جب خوب پاک وصاف کر چکے تو آپ کے پاس ایک سونے کا طشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اورا بمان سے پرتھا اس سے آپ کے سینے کواور گلے کی رگوں کو پر کر دیا۔ پھر سینے کوی دیا گیا۔ پھر آ پ کوآ سان دنیا کی طرف لے کر چڑھے وہاں کے درواز وں میں سے ایک درواز ہ کو کھٹکھٹایا فرشتوں نے پوچھا کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جبرئیل۔ پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ فرمایا میرے ساتھ محمد مثل ٹیٹی میں۔ پوچھا کیا آپ کو بلوایا گیاہے؟ جواب دیا کہ ب بہت خوش ہوئے اور مرحبا کہتے ہوئے آپ کو لے گئے۔آسانی فرشتے بھی پھٹیس جاننے کہ زمین پراللہ تعالیٰ کیا پچھکرنا جا ہتا ہے جب تک کہ انہیں معلوم نہ کرادیا جائے۔ آپ نے آسان دنیا پر حضرت آ دم عالیہ اِلم کا پایا۔ جبرئیل عالیہ اِ ية ب كوالد (حضرت آوم عَالِيَلا) بين انهين سلام سيحيّر آب نيسلام كيا-حضرت آدم عَالِيَلا في جواب ديامر حبا كهااور فرمايا آپ میرے بہت ہی اچھے بیٹے ہیں۔وہاں دونہریں جاری دیکھ کرآپ نے حضرت جبرئیل عالیّیلاً سے دریافت کیا کہ بینہریں کیا ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ نیل اور فرات کاعضر۔ پھرآپ کوآسان میں لے چلے۔ آپ نے ایک اور نہرویکھی جس پرلؤلؤ اور موتیوں کے بالا خانے تھے جس کی مٹی خالص مشک تھی۔ یو چھا یہ کوٹسی نہرہے؟ جواب ملا کہ بینہر کوڑ ہے بیآ پ کے پروردگارنے آپ کے لیے تیار کررتھی ہے۔ پھرآپ کودوسرے آسان پر لے گئے وہاں کے فرشتوں سے بھی وہی باتیں ہوئیں۔ پھرآپ کوتیسرے آسان پر لے گئے وہاں کے فرشتوں سے بھی وہی سوال جواب وغیرہ ہوئے جوآ سان اول پر اور دوسرے آسان پر ہوئے تتھے۔ پھرآ پ کو چوتھے آ سان پر چڑھایا گیا۔ان فرشتوں نے بھی اس طرح پو چھااور جواب پایا وغیرہ۔ پھر پانچویں آ سان پر چڑھائے گئے وہاں بھی وہی کہا سنا گیا۔ پھر چھنے پراور پھرسانوی آسان پر گئے وہاں بھی یہی بات چیت ہوئی۔ ہرآسان پروہاں کے نبیوں سے ملاقا تیں ہو کیں جن کے نام حضور مَنالِیْجِیم نے بتلائے جن میں سے مجھے یہ یاد ہیں کہ دوسرے آسان میں حضرت ادریس عَلیمِیا اور چوتھے آسان میں حضرت ہارون عَلَيْمًا ' پانچویں والے کا نام مجھے یا دنہیں' چھٹے میں حضرت ابراہیم ساتویں میں حضرت موکی کلیم اللہ (عَسلَیْہُ وَ عَسلَسی سَآنِيهِ الْأَنْبِيَآءِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ ) - جب آپ يهال سے بھی او نچے چلے تو حضرت مویٰ عَائِبَلِا نے کہا ياالله ميراخيال تھا کہ مجھے باندتو کسی کونہ کرے گا۔اب آپ اس بلندی پر مینچ جس کاعلم الله تعالیٰ ہی کو ہے یہاں تک کے سدر ۃ المنتهیٰ تک پہنچے اور الله تعالیٰ آپ ہے بہت ہی نزدیک ہوابقدر دو کمان کے بلکداس ہے بھی کم فاصلہ پر۔ پھراللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ کی جانب وحی کی گئی جس میں آپ کی امت پر ہردن رات میں بچاس نمازیں فرض ہوئیں۔ جب آپ وہاں سے اتر بے و حضرت موی علیہ اِللَّا نے آپ کورو کا اور پوچھا کہ کیا حکم ملا؟ فرمایا دن رات میں بچاس نمازوں کا کلیم الله عاليَّلاً نے فرمایا بيآ پ کی امت کی طاقت سے باہر ہے آ پ 🖁 واپس جائے اور کمی کی طلب سیجھے۔ آپ نے حضرت جبرئیل کی طرف دیکھا کہ گویا آپ ان سے مشورہ لے رہے ہیں۔ان کا بھی اشارہ پایا کہا گرآپ کی مرضی ہوتو کیا حرج ہےآپ پھراللہ تبارک وتعالیٰ کی طرف گئے اورا پنی جگہ تھہر کروعا کی کہ یااللہ! ہمیں تخفیفہ میری امت اس کی طاقت نہیں رکھتی ۔ پس اللہ نے دس نمازیں کم کردیں۔ پھرآ پ واپس لوٹے ۔حضرت موٹی عَلَيْظِیا

> ﴿ الْمُونَالِينَةُ الْمُؤْلِثِينَ الْمُؤْلِئِينَ الْمُؤْلِئِلِينَا الْمُؤْلِئِينَ الْمُؤْلِئِينَا لِمِنْلِي الْمُؤْلِئِيلِي الْمُؤْلِئِيلِي الْمُؤْلِئِيلِ الْمُؤْلِئِيلِ آ پ کوروکا اور بین کرفر مایا جاؤ اور کم کراؤ۔ آپ بھر گئے پھر کم ہو کیس بہاں تک کہ آخر میں یانچ رہ گئیں۔حضرت موئ عالیۃ لاانے پھر مجی فرمایا کہ دیکھومیں بنی اسرائیل میں اپنی عمر گز ارآیا ہوں انہیں اس ہے بھی کم کا تھم تھالیکن پھر بھی وہ بے طاقت ثابت ہوئے اور اسے چھوڑ بیٹھے آپ کی امت تو ان سے بھی ضعیف ہے جسم کے اعتبار سے بھی اور دل بدن آ نکھ کان کے اعتبار سے بھی آ پ پھر جاہیے ا اوراللدتعالی سے تخفیف کی طلب سیجیے۔آپ نے پھرحسب عاوت حضرت جبرئیل کی طرف دیکھا حضرت جبرئیل عالیہ اِی آپ کو پھراو بر لے گئے۔ آپ نے اللہ تعالی سے عرض کی کہ خدایا! میری امت کے جسم ول کان آئمیس اور بدن کمزور ہیں ہم سے اور بھی تخفیف كر\_اى وقت الله تعالى ففرمايا محمد! آپ في جواب ديالبيك وسسعديك فرماياس ميرى باتس بلتي نبيس جويس في اب مقرر کیا ہے یہی میں ام الکتاب میں لکھ چکا ہوں۔ یہ یا پنچ ہیں پڑھنے کے اعتبار سے اور پچاس ہیں ثواب کے اعتبار ہے۔ جب آپ واپس آئے حضرت مولی عَالِیْلا نے کہا کہوسوال منظور ہوا؟ آپ نے فر مایا ہاں کمی ہوگئی بینی یا نچے پرثواب پچاس کامل گیا۔ ہر نیکی کاثواب دس گناعطا فر مایا جانے کا وعدہ ہو گیا حضرت موٹی عَلَیَہٗ آئے بھر فر مایا کہ میں بنی اسرائیل کا تجربہ کر چکا ہوں انہوں نے اس سے بھی ملکے احکام کوترک کردیا تھا آپ چرجائے اور پروردگار سے کی طلب سیجے رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْمِ نے جواب دیا کہا ہے الله! میں گیا آیااب تو مجھے شرم می ہوتی ہے آپ نے فرمایاا جھا پھرتشریف لے جائے بسم اللہ سیجیے۔اب جب آپ جاگے تو آپ مبحد الحرام میں تھے۔''صحیح بخاری میں بیحدیث کتاب التوحید میں بھی ہے اور صفة النبی میں بھی ہے۔ 📭 یہی روایت شریک بن عبدالله ین ابونمرے مروی ہے لیکن انہوں نے اضطراب کردیا ہے اپنے حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے باکل ٹھیک صبط نہیں رکھا۔ان احادیث کے آخر میں اس کا بیان آئے گا ان شاءاللہ لبعض اے واقعہ خواب بیان کرتے ہیں شاید اس جملہ کی بنا پر جواس کے آخر میں وار د َ إِلَيَّهُ أَغْلَمُ ـ کیا آپ مَنْاتِیْنِم نے شب معراج اللّٰدتعالی کو دیکھا؟ حافظ ابو بمربہی ٹوٹیٹی اس حدیث کے اس جملے کوجس میں ہے کہ' پھر الله تبارک و تعالی قریب ہوا اور اتر آیا پس بقدر دو کمان کے ہوگیا بلکہ اور نز دیک ''شریک نامی راوی کی وہ زیادتی بتلاتے ہیں جس میں وہ منفرد ہیں۔ای لیے بعض حضرات نے کہا ہے کہ آپ نے اس رات الله عزوجل کو دیکھا۔لیکن حضرت عاکشہ،حضرت ابن مسعود،حضرت ابو ہریرہ شکالیتیم ان آ بیول کواس برمحمول کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت جبریل عالیتیا) کودیکھا بھی زیادہ صحیح ہے اور امام بیقی کا فرمان بالکل حق ہے۔اورروایت میں ہے کہ جب آ پ سے حضرت ابو ذر ہڑاٹٹیز نے سوال کیا کہ آ پ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے تو آ پ مَا اللہ ﷺ نے فرمایا'' وہ نور ہے میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں۔''اورروایت میں ہے کہ''میں نے نور دیکھا ہے' 😉 جوسورہُ النجم میں ہے ﴿ أَنُّهُ مَ دَسًا فَسَدَلُّسي ٥ ﴾ ﴿ لِعِن چروه نز ديك موااوراتر آيااس سے مراوحضرت جرئيل عَالِيَّلا مِيں جيسے كهان تينوں محابیوں کا بیان ہے صحابہ میں ہے تو کوئی اس آیت کی اس تفسیر میں ان کا مخالف نظر نہیں آتا۔ واقعه معراج اورامام احمد عمينيه كي نقل كرده روايت: منداحد مين ہے رُسول الله مَثَاثِينَا في مرماتے مين 'ميرے ياس براق لايا گیا جوگد سے سے او نچا اور فچرسے نیچا تھا جو ایک ایک قدم اتن اتن دور رکھتا تھا جتنی دوراس کی نگاہ پنچے ۔ میں اس برسوار ہوادہ مجھے لے چلا۔ میں بیت المقدس پہنیااورای کنڈے میں اے باندھ دیاجہاں انبیا باندھا کرتے تھے۔ پھرمیں نے مسجد میں جا کر د ذرکعت نماز ادا صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب ماجاء فی قوله عزوجل ﴿وكلم الله موسی تكلیما ﴾ ۷۵۱۷؛ صحیح مسلم، ۱٦۲ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🛭 صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب في قوله ﷺ ((نوراني أراه)) ١٧٨\_

کی ۔ جب دہاں سے نکلاتو (حضرت ) جبرئیل میرے پاس ایک برتن میں شراب لائے اور ایک میں دودھ لائے۔ میں نے دودھ کو پا پند کرایا۔ جرئیل عالیّال نے فرمایاتم فطرت تک بننج محتے ۔' پھراو پروالی حدیث کی طرح' ' آسان اول پر پنچنا' اس کا تھلوانا' فرشنوں کا وریافت کرنا 'جواب پانا' برآسان پرای طرح ہونا بیان ہے۔ پہلے آسان پرحضرت آدم عَلِیْدًا سے ملاقات ہوئی جنہوں نے مرحبا کہا اور دعائے خیر کی۔ ووسرے آسان پرحضرت یجی اور حضرت عیسیٰ عَنْبالہ سے ملاقات ہونے کا ذکر ہے جو دونوں آپس میں خالہ زاد کھائی تھےان دونوں نے بھی آپ کومرحبا کہااور دعائے خیر دی۔ پھر تیسرے آسان پر حضرت یوسف غالیہ کیا ہے ملا قات ہوئی جنھیں آ وهاحسن دیا گیا ہے آپ نے بھی مرحبا کہا نیک وعاکی۔ پھر چو تھے آسان پر حضرت ادریس عالیم الا سے ملاقات ہوئی جن کی بابت فرمان باری تعالی ہے ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ٥ ﴾ • ہم نے اسے او تجی جگہ اٹھالیا ہے یا نچویں آسان پر حفزت ہارون عَالِيَّالِا سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسان پرحضرت موی عالیہ ایسے ملاقات ہوئی۔ساتویں آسان پرحضرت ابراہیم عالیہ اُلا کو بیت المعمورے تکبیہ لگائے بیٹے ہوئے دیکھا۔ بیت المعور میں ہرروزستر ہزار فرشتے جاتے ہیں گرجو آج گئے ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آنے کی۔ ، پھر سدرۃ انتہیٰ تک پنچے جس کے بیتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے اور جس کے پھل ملکے جیسے۔ا سے امرالٰہی نے وُھک رکھا تھا اس خوبی کا کوئی بیان نہیں کرسکتا۔ پھرومی ہونے کا اور پچاس نمازوں کے فرض ہونے کا اور بہمشورہ حضرت موٹی عَالِيَّلاً واپس جاجا کر کی کرا كراكريا في تك يخيخ كابيان ہے اس ميں ہر بار كے سوال يريا فيح كى كى كاذكر ہے۔اس ميں سيجى ہے كم آخر ميں آپ سے فرمايا كيا جو نیکی کاارادہ کرے۔اگروہ اس کو نہ کر سکے تب بھی اے ایک نیکی کا ثواب ال جاتا ہے اوراگر کرلے تو دس نیکیوں کا ثواب ماتا ہے اور گناہ کے صرف ارادے سے گناہ نہیں لکھا جاتا اور کر لینے ہے ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے' 🗨 (مسلم) اس حدیث سے ریجی معلوم ہوا کہ جس رات آپ کواسراء بیت اللہ سے بیت المقدس تک ہوا۔ای رات معراج بھی ہوئی اور یہی حق ہے جس میں کوئی شک وشبزہیں۔ منداحد میں ہے کہ براق کولگام بھی تھی اور زین بھی تھی۔ جب وہ سواری کے وقت کسمسایا تو حضرت جبرئیل عَلَيْظِانے کہا کیا کررہا ے؟ واللہ! تجھ پرآپ سے پہلے آپ سے زیادہ بزرگ فخص کوئی سوار نہیں ہوا۔ پس براق پسینوں پسینوں ہوگیا۔ 🔞 آپ مَا الْفِیْزَم فرماتے ہیں'' جب جھے میرے رب عزوجل کی طرف چڑھایا گیا تومیر اگز را پسے لوگوں پر ہواجن کے تا نبے کے ناخن تھے جن سےوہ ا پنے چیروں اورسینوں کونوچ اورچھیل رہے تھے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب دیا گیا کہ وہ ہیں جولوگوں کا م وشت کھاتے تھے اوران کی عزت آبرو کے دربے رہتے تھے۔'' 🗨 واقعه معراج اورا بودا ؤ دکی نقل کرده روایت: ابوداؤ دمیں ہے کہ''معراج دالی رات جب میں حضرت موٹی عَائِیلاً کی قبرسے گزراتو میں نے انہیں وہاں نماز میں کھڑا یا یا۔ 🗗 حضرت الو بحر والليئائے نے آپ سے مجداتھیٰ کے نشانات یو چھے۔ جوآپ نے بتانے شروع کئے ہی تھے کہ حضرت صدیق ولائٹؤ کہنے لگے آپ بجاارشاد فرمارہے ہیں اور سیے ہیں ۔میری گواہی ہے کہ آپ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الاسراء برسول الله مليكيًا الى السموات وفرض الصلوات... 🚺 ۱۹ / مریم: ۵۷\_

🗗 ابوداود، كتاب الأدب، باب في الغيبة ٤٨٧٨ وسنده حسن احمد، ٣/ ٢٢٤\_

🗗 صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى عليه السلام ٢٣٧٥؛ احمد، ٣/ ١٢٠؛ ابن حبان ٩٩ــ

ہے۔ ابن جریم ہے کہ' براق نے جب حضرت جرئیل غائیدا کی بات می اور پھر دہ آپ کوسوار کرا کر چلاتو آپ نے راستے کے ایک کنارے پرایک بڑھیا کود یکھا۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ چلے چلئے پھر آپ نے چلتے چلتے دیکھا کہ کوئی راستے سے کہ سو ہا اور آپ کو بلا رہا ہے پھر آپ آ گے بڑھے تو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے اور بہ آ واز بلند کہدر ہی ہے ((اکسٹلام عَلَیْكَ یَا اَوْلُ السّلام کا جواب دیا۔ پھر دوبارہ ایسا ہی ہوا پھر تیسری مرتبہ بھی یہی ہوا یہاں تک کہ آپ بیت المقدس پہنچے۔ وہاں آپ کے سامنے پانی اور شراب اور دود ھیش کیا گیا۔ آپ مَلَ اَلْتُولِیا نے فرمایا آپ نے راز فطرت پالیا۔ اُلْسَان کا برتن لے کر پی لینے تو آپ کی امت غرق ہوجاتی اور اگر آپ شراب پی لینے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ پھر

آپ کے لیے حضرت آ دم عَالِیَّا سے لے کر آپ کے زمانے تک کے تمام انبیا بھیج گئے۔ رسول الله مَالْیَیْمُ نے ان کی امامت کرائی اوراس رات سب نے نماز آپ کی افتدا میں پڑھی پھر حضرت جبرئیل عَالِیْلِا نے فر مایا رائے کے کنارے جس بڑھیا کو

آ پ نے دیکھا تھادہ گویا یہ دکھایا گیا تھا کہ دنیا کی عمراب صرف آئی ہی باقی ہے جیسے اس بڑھیا کی عمراور جس کی آ واز پر آپ توجہ کرنے والے تھے دہ دشمن الٰہی ابلیس تھااور جن کی سلام کی آ وازیں آپ نے سنیں وہ ابراہیم ،مویٰ ادرعیسیٰ علیہ ﷺ تھے۔' 📵 اس

مِين بھی بعض الفاظ میں غرابت ونکارت ہے ٔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُهِ

<sup>🖠 🛈</sup> ابو یعلی ٤٠٨٤ ، وسنده صحیح - 🔑 بدوایت مرسل ہاوراس کی سند میں محمد بن محمد کر جہول راوی ہے -

<sup>🛭</sup> بيهقي في الذلائل، ٢/ ٣٦٢ وسنده ضعيف ـ

عور 196**) و عود** 196 **و 1**96 🎖 ایک اور روایت کا ذکر: اور روایت میں ہے کہ' جب میں براق پرحضرت جبریل عَالِیْلِا کی معیت میں چلاتوا یک جگہانہوں نے مجھ سے فر مایا نہیں اتر کرنماز ادا سیجئے۔ جب میں نماز پڑھ چکا تو فر مایا جانتے ہویہ کوئی جگہ ہے؟ بیطیبہ لیخی مدینہ ہے۔ یہی ا ہجرت گاہ ہے بھرا کیک اور جگہ مجھے سے نماز پڑھوائی اور فر مایا پیطور سینا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موی عائیلا سے کلام کیا بھر 🖁 ایک اور جگہ نماز پڑھوا کرفر مایا یہ بیت اللحم ہے جہاں حضرت عیسیٰ عَائِیّلاً) پیدا ہوئے۔ پھر میں بیت المقدس پہنچا وہاں تمام انبیا جمع ہوئے جبریل عَالِیَّلِانے مجھے امام بنایا۔ میں نے ان کی امامت کی۔ پھر مجھے آسان کی طرف چڑھالے گئے۔ پھرآپ کا ایک ایک آ سان پر پینچنا وہاں پیغیبروں ہے ملنا ندکور ہے ۔فرماتے ہیں جب میں سدرۃ النتٹلیٰ تک پہنجا تو مجھےا بک نورانی ابر نے ڈ ھک لیا میں اسی وفت سجدہ میں گریزا۔ پھرآ پ پر بچاس نمازوں کا فرض ہونا اور کم ہونا وغیرہ کا بیان ہے۔ آخر میں حضرت موسیٰ عَالِبَلآا کے بیان میں ہے کہ میری امت پر تو صرف دونمازیں مقرر ہوئی تھیں لیکن وہ انہیں بھی نہ بجالائے۔ آپ پھر پانچ سے بھی کی جاہئے کے لیے محصے تو فرمایا گیا کہ میں نے تو آسان اور زمین کی پیدائش والے دن ہی تجھ پراور تیری امت پر بیر پانچ نمازیں مقرر کردی تھیں ۔ یہ پڑھنے میں پانچ ہیں اورثواب میں پچاس ہیں پس تواور تیری امت اس کی حفاظت کرے۔ آپ فرماتے ہیں اب مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی کا یہی آخری تھم ہے۔ پھر جب میں حضرت موئ عَالِيلًا کے باس پہنچا تو آپ نے مجھے پھروا پس لوشنے کا مشورہ دیالیکن چونکہ میں معلوم کر چکا تھا کہ بیاللہ تعالی کاحتی تھم ہاس لیے میں پھراللہ تعالی کے پاس نہ گیا۔'' 🗨 ابن انی حاتم کی روایت: ابن ابی حاتم میں بھی معراج کے واقعہ کی مطول حدیث ہے اس میں بہتھی ہے کہ'' جبآ پ بیت المقدس کی معجد کے پاس اس درواز ہے ہر پہنچے جسے باب محمد مَا ﷺ کہا جا تا ہے وہیں ایک پھرتھا جے حضرت جبریل عَالیّالما نے ا نی اُنگی لگائی تواس میں سوراخ ہو گیا۔وہیں آپ نے براق کو با ندھااور مبحد پر چڑھ گئے۔ پیچوں بچھ پہنچ جانے کے بعد حضرت جريل مَاليِّلا نے كہا آب نے الله تعالى سے بيآ رزوكى ہے كدوه آپ كوحورين وكھائے؟ آپ نے فرمايا ہاں -كہا آپ وه يہ بين سلام کیجیے وہ صحرہ کے بائیں جانب بیٹھی ہو گی تھیں۔ میں نے وہاں پہنچ کرانہیں سلام کیا۔سب نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے یو چھاتم سب کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم نیک سیرت خوبصورت حوریں ہم بیویاں ہیںاللہ تعالیٰ کےان پر ہیز گار بندوں کی جو نیک کار ہیں۔ جو گناہوں کے میل کچیل سے دور ہیں جو یاک کر کے ہمارے ماس لائے جائیں سے چرنہ نکالے جائیں سے ہمارے یاس ہی رہیں گے بھی جدا نہ ہوں گے ہمیشہ زندہ رہیں گے 'مبھی نہ مریں گے۔ میں ان کے پاس سے چلا آیا وہیں لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ذراہی دریمیں بہت ہے آ دمی جمع ہو گئے ۔مؤ ذن نے اذان کہی تکبیر ہوئی اور ہم سب کھڑ ہے ہو گئے منتظر تھے کہ امامت کون کرے گا کہ جبر ٹیل عَالِبَلاا نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آ ھے کردیا۔ میں نے انہیں نمازیڑ ھائی جب فارغ ہوا تو جریل نے کہا جانتے بھی ہوکن کوآ ب نے نماز پڑھائی؟ میں نے کہانہیں فرمایا آپ کے پیچھے آپ کے بیسب مقتدی الله تعالی کے پیغمبر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ مبعوث فر ما چکا ہے پھرمیرا ہاتھ تھا م کرآ سان کی طرف لے چلے ۔ پھر بیان ہے کہ درواز ہے آ سانوں سے کھلوائے ۔ فرشتوں نے سوال کیا جواب یا کر دروازے کھولے وغیرہ ۔ پہلے آسان پر حضرت آ دم عَائِیًلاِ سے ملاقات ہوئی انہوں نے فرمایا میرے بیٹے اور نیک نبی کومرحبا ہو۔اس میں چونتھ آسان پرحضرت ادریس عَالِیَالیا سے ملا قات کرنے کا ذکر بھی ہے ساتویں آ سان پرحضرت ابراہیم عالیّتاہے ملنے اوران کے بھی وہی فرمانے کا ذکر ہے جوحضرت آ وم عالیّتاہ نے فرمایا تھا پھ لسائي، كتاب الصلاة، باب فرض الصلاة وذكر اختلاف الناقلين ٤٥١، وسنده حسن.

ع**ود خوان** آلون الم **36** (197) مجھے دہاں ہے بھی اونچے لے گئے ۔ میں نے ایک نہر دیکھی جس میں لؤلؤ یا قوت اور زبر جد کے جام تھے اور بہترین خوش رنگ سبز پر پر متھے میں نے کہا بیتو نہایت ہی نفیس پر ند ہیں۔ جبرئیل نے فرمایا ہاں ان کے کھانے والے ان سے بھی اچھے ہیں۔ پھر فرمایا معلوم بھی ہے بیکونسی نبرہے؟ میں نے کہانہیں فر مایا وہ نہر کوٹر ہے جواللہ تعالی نے آپ کوعطا کرر کھی ہے۔اس میں سونے جاندی کے آبخورے تھے جویا قوت وزمر د سے جڑاؤ تھے اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیدتھا۔ میں نے ایک سونے کا پیالہ لے کریانی مجر کرییا تو وه شهد ہے بھی زیاوہ میٹھا تھااورمشک ہے بھی زیادہ خوشبودارتھا۔ جب میں اس ہے بھی اوپر پہنچا تو ایک نہایت خوش رنگ ا باول نے مجھے آگھیرا جس میں مختلف رنگ تھے جرئیل مَالیِّلام نے تو مجھے چھوڑ دیا اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بحدہ میں گریڑا۔ پھر پچاس نمازوں کے فرض ہونے کا بیان ہے۔ پھر آپ واپس ہوئے۔حضرت ابراہیم عَالِبَلْاِ نے تو کچھ نہ فر مایا لیکن حضرت موی علیتا نے آپ کو مجھا بچھا کروا پس طلب تخفیف کے لیے بھیجا۔الغرض اس طرح آپ کا بار بار آنا 'بادل میں و حک جانا دعا کرنا "مخفیف ہونا" حضرت ابرہیم علیتیا سے ملتے ہوئے آتا اور حضرت موکی علیتیا سے بیان کرنا یہاں تک کہ یا نچ نمازوں کا رہ جانا بیان ہے وغیرہ۔ آپ فرماتے ہیں پھر جبرئیل عائیّلاً مجھے لے کر شیجا ترے میں نے ان سے پوچھا کہ جس آسان پر میں پہنچا و ہاں کے فرشتوں نے خوشی ظاہر کی ہنس ہنس کرمسکراتے ہوئے جھے سے بجز ایک فرشتہ کے کہ اس نے میرے سلام کا جواب تو و یا مجھے مرحبا بھی کہالیکن مسکرا ئے نہیں بیکون ہیں اوراس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرئیل نے فر مایا وہ ما لک ہیں جہنم کے داروغہ ہیں ا پنے پیدا ہونے سے لے کرآج تک وہ ہنسے ہی نہیں اور قیامت تک ہنسیں سے بھی نہیں کیونکہ ان کی خوثی کا یہی ایک بڑا موقعہ تھا۔ واپسی میں قریشیوں کے ایک قافلہ کو ویکھا جوغلہ لا و ہے جار ہاتھا۔اس میں ایک اونٹ تھا جس پرایک سفیدا ورایک سیاہ پوراتھا جب آب اس كقريب كزري توه و چك كيا اور مؤكميا كريز ااور للكرا اوكيا-آپ اى طرح اپني جگه ينچادي كئے منع آپ نے اپ اس معراج کا ذکرلوگوں سے کیا۔مشرکوں نے جب بیسنا تو وہ سید ھے حضرت ابوبکر ڈالٹیڈ کے باس پہنچے اور کہنے لگے لوتمہارے پیغمبر صاحب تو کہتے ہیں کہ وہ آج کی ایک ہی رات میں مہینہ بھر کے فاصلے کے مقام تک ہوآئے۔ آپ نے جواب دیا کہ اگر فی الواقع آپ نے بیفر مایا ہوتو آپ سچے ہیں ہم تو اس ہے بھی بڑی بات میں آپ کو بچا جانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ آپ کو آن کی آن میں آسان سے خبریں مینچی ہیں۔مشرکوں نے حضور اکرم مُلاَینی سے کہا کہ آپ اپن سچائی کی کوئی علامت بھی چیش کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے راستہ میں فلاں فلاں جگہ قریش کا قافلہ دیکھا ہے ان کا ایک اونٹ جس پرسفید وسیاہ رنگ کے و بورے ہیں وہ ہمیں دیکھ کر بھڑ کا گھو مااور چکر کھا کرگر پڑااور ٹا نگ ٹوٹ گئی۔ جب وہ قافلہ آیا تو لوگوں نے ان سے جا کر پوچھا کہ راستے میں کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا ہاں ہوئی فلاں اونٹ فلاں جگداس طرح گرا وغیرہ - کہتے ہیں کہ ابو بكر والثين كى اى تصديق كى وجد سے انبيں صديق كها كيا ہے بھرآپ سے لوگوں نے سوال كيا كه آپ نے تو (حضرت) عيلى ا اور حضرت موی علیال سے بھی ملاقات کی ہے ان کے حلیے توبیان کیجئے ۔ آپ نے فر مایا ہاں موی تو گندم گوں رنگ کے ہیں جیسے از وعمان کے آ دمی ہوتے ہیں اورعیسیٰ درمیانہ قد کے پچھ سرخی مائل رنگ کے ہیں اور ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویاان کے بالوں سے یانی کے قطرے ٹیک رہے ہیں''اس سیاق میں بھی عجائب وغرائب ہیں ۔منداحمد میں ہے'' میں قطیم میں اور روایت میں ہے حجر میں سویا ہوا تھا کہ آنے والا آیا۔ ایک نے درمیان والے سے کہا اور وہ میرے پاس آیا اور یہاں سے یہال تک چاک کرڈ الا لینی گلے کے باس سے ناف تک '' پھر مندرجہ بالا حدیثوں کے مطابق بیان ہے۔اس میں ہے کہ' جھٹے آسان پر (حضرت)

> ﴿ مُنْهُ فِي الْمِرْآةِ يُلِ الْمُورِّةِ الْمُعَالِّيُّ ﴾ ﴿ مُؤَالُّسُورَةِ يُلِ الْمُؤْمِيلُ الْمُ موی علیبیا سے میں نے سلام کیا آپ نے جواب دیا اور فر مایا نیک بھائی اور نیک نبی کومرحبا ہو۔ جب میں وہاں سے آ گے بڑھ گیا ا تو آ پ رود ہے یو چھا گیا کیے روئے ہو؟ جواب دیا کہ اس لیے کہ جو بچہ میرے بعد نبی بنا کر بھیجا گیا اس کی امت بہ نسبت میری امت کے جنت میں زیادہ تعداد میں جائے گی۔اس میں ہے کہ سدرۃ اکنتنیٰ کے پاس چارنہریں دیکھیں دو ظاہراور دو باطن۔میں نے جبرئیل سے یو چھا آ پ نے مجھے بتایا کہ باطنی تو جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری نیل وفرات ہیں ۔ پھرمیری جانب بیت المعور بلند کیا گیا۔ بھرمیرے پاس شراب کا دووھ کا اور شہد کا برتن آیا۔ میں نے دووھ کا برتن لے لیا۔فر مایا یہ فطرت ہے جس برتو ہے اور تیری امت۔اس میں ہے کہ جب یانچ نمازیں ہی رہ گئیں اور پھر بھی کلیم اللہ نے واپسی کامشورہ ویا تو آپ نے فرمایا میں تو آپنے رب ہے سوال کرتے کرتے شر ما گیا۔اب میں راضی ہوں اور شلیم کر لیتا ہوں۔' 🕦 ا بک اور روایت کا ذکر: اور روایت میں ہے کہ'' میرے گھر کی حجیت کھول دی گئی میں اس وقت مکہ میں تھا الخ ۔اس میں ہے کہ جب میں جبرئیل کے ساتھ آسان و نیا پر چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دائیں بائیں بدی بزی جماعت ہےوہ وا ہنی جانب و کھے کرمسکرا دیتے ہیں اور بننے لگتے ہیں اور جب بائیں جانب نگاہ اٹھتی ہے تو روویتے ہیں۔ میں نے جبرئیل عَلَیْٹیا سے دریافت کیا کہ بہکون ہیں؟ اوران کے دائیں بائیں کون ہیں؟ فر مایا بہآ وم عَلَیْٹیا ہیںاور بہان کی اولا د ہے۔ دائیں جانب والےجنتی ہیں اور بائیں طرف والےجہنمی ہیں انہیں دیکھ کرخوش ہوتے ہیں اورانہیں دیکھ کررنجیدہ۔اس روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم عَائِیًا ہے جھٹے آسان پر مُلا قات ہوئی ۔اس میں ہے کہ ساتویں آسان سے میں اوراد نجا پہنچایا سی مستوی میں پہنچ کرمیں نے قلموں کے لکھنے کی آ وازیں سنیں ۔اس میں ہے کہ جب حضرت مولیٰ عَالِیّاہا کے مشورے سے میں طلب تخفیف کے لیے گیا تو اللہ تعالی نے آ دھی معاف فرمادیں پھر گیا پھرآ دھی معاف ہوئی پھر گیا تو یا کچ مقرر ہوئیں۔اس میں ہے کہ سدرۃ اکتنتیٰ سے ہوکر میں جنت میں پہنچایا گیا جہاں سیج موتیوں کے خیبے تھے ادر جہاں کی مٹک خالص تھی۔'' یہ پوری حدیث سیح بخاری شریف کی کتاب الصلوٰ ۃ میں ہےاور ذکر بنی اسرائیل میں بھی ہےاور بیان حج میں اورا حاویث انبیا میں بھی ہے امام مسلم نے محیح مسلم 'کتاب الایمان میں بھی واروفر مائی ہے۔ 🗨 منداحد میں ہےعبداللہ بن شقیق نے حضرت ابو ذر وہائٹیؤ سے کہا کہا گرمیں رسول اللہ مَنَائِیْزِکم کو دیکھیا تو کم از کم ایک بات تو ضرور پوچھ لیتا۔آ پ نے دریافت فر مایا کہ کیابات ہے؟ کہا یہی کہآ پ نے اللہ تعالیٰ کودیکھا ہے؟ تو حضرت ابوذ رر اللّغ نے نے فرمایا بیرتو میں نے آپ سے بوجھاتھا آپ نے جواب دیا کہ''میں نے اسے نور دیکھا میں اسے کیسے و کچھ سکتا ہوں؟'' 🔞 اور روایت میں ہے کہ'' وہ نور ہے میں اسے کہاں ہے و کھ سکتا ہوں؟''ایک روایت میں ہے کہ'' میں نے نورو یکھا۔'' 🗨 مشرکین نے واقعہ معراج کی تقید تق نہ کی: بخاری وسلم میں ہے رسول اللہ مَا ﷺ فرماتے ہیں'' جب میں نے معراج کے واقعہ کالوگوں سے ذکر کیااور قریش نے مجھے جھٹا یا میں اس وقت خطیم میں کھڑ اہوا تھاانٹد تعالیٰ نے بیت المقدس میری نگاہوں کے سامنے لا دیا اورا سے بالکل ظاہر کر دیا۔اب جونشانیاں وہ مجھ سے یو چھتے تھے میں و یکھنا جاتا تھااور بتلاتا جاتا تھا۔'' 🚭 بیہجی میں ❶ صحيح بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم ٣٢٠٧؛ صحيح مسلم ١٦٦٤ احمد، ٤ / ٢٠٨؛ ابن حبان ٢٨ ـ 👂 صحيح بخاري، كتاب الصلاة، با ب كيف فرضت الصلاة في الإسراء ٣٤٤، ٣٣٤٢؛ صحيح مسلم ١٦٣ ـ احمد، ۵/۱٤۷/؛ ابو عوانه، ۳۸۶ ورواه مسلم، ۱۷۸ وهو صحیح... صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب فی قوله علیه السلام ((نورانی اراه))۱۷۸؛ احمد، ۵/ ۱۷۱۔ 🗗 صحیح بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب حدیث الاسراء ۳۸۸۱؛ صحیح مسلم ۱۷۰ـ

**96(**199**)9**6 ہے کہ'' بیت المقدس میں آپ نے حضرت ابراہیم' حضرت مویٰ اور حضرت عیسیٰ مُلِیّلاً سے ملا قات کی۔اس میں ہے کہ جب واپس آ کرآپ نے لوگوں میں بیقصہ بیان فرمایا تو بہت لوگ فتنے میں پڑ گئے جنہوں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی۔ کفار قریش کی جماعت ای وقت دوڑی بھا گی حضرت ابو بمرصدیق رہائٹنے کے پاس پیچی اور کہنے لگے لواور سنوآج تو تمہارے ساتھی ا کی عجیب خبر سنار ہے ہیں کہتے ہیں ایک ہی رات میں وہ بیت المقدس سے ہوکر آ تھی گئے آپ نے فرمایا اگروہ فرماتے ہیں تو بھے ہے داقعی ہوآئے ہیں۔انہوں نے کہالیعنی تم اسے بھی مان لیتے ہو کہ رات کو جائے اور ضبح سے پہلے ملک شام سے واپس مکہ پہنچ جائے۔آپ نے فرمایاس سے بھی زیادہ بروی بات کو میں اس سے بہت پہلے سے مانتا چلاآ یا ہوں یعنی میں مانتا ہوں کدان کے پاس آسان ہے خبریں آتی ہیں اور وہ ان تمام میں سے ہیں۔ای وقت ہے آپ کا لقب ابو بکر صدیق ہوا۔'' 🗨 امام احمد ترخیلید کی نقل کرده ایک اور روایت: منداحد میں ہے حضرت زربن حمیش میلید فرماتے ہیں کہ میں حضرت حذیفہ دلائٹؤ کے پاس آیا۔اس وقت آپ معراج کا واقعہ بیان فر مار ہے تھے کہ حضور سَائٹیؤ کم نے فر مایا'' ہم چلے یہاں تک کہ ابیت المقدس پنچے۔'' دونوں صاحب اندرنہیں گئے۔ میں نے یہ سنتے ہی کہا غلظ ہے۔ رسول الله مَالَّ لِیُمَا اندر گئے بلکه اس رات آپ نے وہاں نماز بھی پڑھی۔ آپ ولائٹنؤ نے فرمایا تیرا کیا نام ہے میں تحقیے جانتا تو ہوں لیکن نام یاونہیں پڑتا۔ میں نے کہامیرا نام زرین میش ہے۔فرمایاتم نے یہ بات کیے معلوم کرلی؟ میں نے کہا بیاق قرآن کی خبر ہے۔آپ نے فرمایا جس نے قرآن سے ا بات کہی اس نے نجات پائی۔ پڑھئے وہ کونی آیت ہے۔ تومیں نے ﴿ سُبْ لِحْسَ الَّیذِی ﴾ کی بیآیت پڑھی۔ آپ نے فرمایا اس میں کس لفظ کے معنی ہیں کہ حضور مَنافیظ نے وہاں نماز اداکی؟ ورندآ پ نے اس رات وہاں نماز نہیں پڑھی اوراگر پڑھ لیتے تو تم برای طرح وہاں کی نماز لکھ دی جاتی جس طرح بیت اللہ کی ہے واللہ! وہ وونوں براق پر ہی رہے بہاں تک کہ آسان کے وروازے ان کے لیے کھل گئے پس جنت دوز خ رکھے لی اور آخرت کے وعدے کی اور تمام چیزیں پھرویے کے ویسے ہی لوٹ آئے۔ پھرآپ خوب بنے اور فرمانے لگے مزہ تو یہ ہے کہ بیلوگ کہتے ہیں کہ دہاں آپ نے براق بائدھا کہ کہیں بھاگ نہ جائے۔حالائکہ عالم الغیب والشبادة باری تعالی نے اسے آپ کے لیے سخر کیا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں جناب میراق کیا ہے؟ کہا ایک جانور ہےسفید رنگ لا نبے قد کا جوایک ایک قدم اتنی دور رکھتا ہے جتنی دور نگاہ کام کرے۔ 🗨 لیکن پیریاور ہے کہ حضرت مذيفه والثينة كمحض انكار ب وه روايتين جن مين بيت المقدس كي نما زكا ثبوت بوه مقدم بين وَاللَّهُ أَعْلَمُه دلائل النبوة يرلمبي روايت: حافظ الويربيقي مينيليك كالتاب دلائل النبوة من بي كدا يك مرتبدر ول الله مَا النيوم كامحاب ني آپ ہے معراج کے واقعہ کے ذکر کی درخواست کی تو آپ نے پہلے تو یہی آیت ﴿ سُبْ مَعَانَ الَّذِی ﴾ کی تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ '' میں عشاء کے بعد مبیر سویا ہوا تھا جوا یک آنے والے نے آ کر مجھے جگایا۔ میں اٹھ بیٹھالیکن کوئی نظر نہ پڑا ہاں بچھ جانور سانظر آیا میں نے غور سے اسے دیکھا اور برابر دیکھیا ہوامسجد کے باہر چلا گیا تو مجھے ایک عجیب جانورنظر پڑا ہمارے جانوروں میں سے تو اس كے كچھ مشابہ نچرہے \_ طبتے ہوئے ادراو پركوا تھے ہوئے كانوں والاتھااس كانام براق ہے جھے سے پہلے كے انبيا بھى اى پرسوار ہوتے رہے ۔ میں اس پرسوار ہوکر چلا ہی تھا جومیری دا کمیں جانب سے کسی نے آ واز دی کے محمد میری طرف دیکھ میں تجھ سے کچھ پوچھول گا۔

ترمذی، کتباب تفسیر القرآن، باب ومن سورة بنی اسرائیل ۳۱٤۷ وسنده صحیح، احمد، ۵/۳۸۷؛ حاکم، ۲/۳۵۹؛
 ابن حبان ٤٥؛ دلائل النبوة، ۲/ ۳٦٤.

سُهُخُنَ الَّذِي ١٥ ﴿ ٢٠٠٠ ﴿ **36**(200**)** کیکن نہ میں نے جواب دیا ندھمبرا۔ پھر جوذ را اور آ گے بڑھا تو بائیں طرف ہے بھی آ واز آئی کیکن میں وہاں بھی ندھمبرا نہ دیکھا نہ جواب دیا۔ پھر پھھآ گے گیا کہا یک عورت دنیا بھر کی زینت کئے ہوئے باہیں کھولے کھڑی ہوئی ہےاس نے مجھےای طرح آ واز دی کہ میں پکھدریافت کرنا جا ہتی ہوں لیکن میں نے نہ اس کی طرف النفات کیا نہ ظہرا۔ پھر آپ کا بیت المقدس پنچنا' دودھ کا برتن لینا اور حضرت جبرئیل عَالِیَلاً کے فرمان سے خوش ہوکر دود فعہ تکبیر کہنا ہے پھر حضرت جبرئیل عَالِیَلاً نے بوجھا آپ کے چبرے پر فکر کہیے ہے؟ میں نے وہ دونوں واقع راستے کے بیان کے تو آپ نے فرمایا کہ پہلافخص تو یہودی تھا اگر آپ اسے جواب دیتے یا وہاں تھہرتے تو آپ کی امت بیبودی ہوجاتی۔ دوسرا نصرانیوں کا دعوت وینے والا تھاوہاں اگر آپ تھہرتے اور اس سے باتیں کرتے تو آ ہے کی امت نصرانی ہو جاتی اور وہ عورت جوتھی وہ و نیاتھی اگرآ پ اسے جواب دیتے یاد ہاں تھہرتے تو آ پ کی امت دنیا کوآخرت پر ترجح دے کر گمراہ ہوجاتی ۔ پھر میں اور جبرئیل بیت المقدس میں گئے ہم دونوں نے وووور کعتیں اداکیں پھر ہمارے سامنے معراج لائی گئی جس ہے بنی آ دم کی روحیں چڑھتی ہیں۔ دنیانے الی اچھی چز بھی نہیں دیکھی تم نہیں دیکھتے کیمرنے والے کی آئکھیں آسان کی طرف چڑھ جاتی ہیں۔ بیای سپڑھی کودیکھتے ہوئے تعجب کے ساتھ ہم دونوں اوپر چڑھ گئے میں نے اساعیل نا می فرشتے سے ملاقات کی جوآ سان دنیا کاسر دارہے جس کے ہاتھ تلےستر ہزار فرشتے ہیں۔جن میں سے ہرایک فرشتے کے ساتھ اس کے لشکری فرشتوں کی تعداد ایک لاکھ ہے۔ فرمان البی ہے تیرے رب کے فشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔'' 📭 حضرت جرئیل عَالَیْلاِ نے اس آ سان کا درواز ہ کھلوا نا جیاہا۔ یو چھا گیا کون ہے؟ کہا جرئیل۔ یو چھا گیا آپ کے ساتھ اورکون ہیں؟ بٹلا یا کہ حضرت محمد مَثَاثَیْتِمْ ہیں۔کہا گیا کہ کیاان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جواب ویا کہ ہاں۔وہاں میں نے حضرت آ دم عَائِیْلاً کودیکھاای ہیئت میں جس میں وہ اس ون تتھے جس دن الله تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا تھاان کی اصلی صورت پر۔ان کے سامنے ان کی اولا د کی رومیں پیش کی جاتی ہیں نیک لوگوں کی روحوں کود کچھ کرفر ماتے ہیں یاک روح ہےاور یاک جسم بھی ہےا سے علمیین میں لے جاؤ۔اور بدکاروں کی روحوں کود کچھ کرفر ماتے ہیں خبیث روح ہےجسم بھی خبیث ہاسے تحبین میں لے جاؤ۔ کچھ ہی چلا ہوں گا کہ میں نے دیکھا کہ خوان لگے ہوئے ہیں جن برنہایت نفیس گوشت بھنا ہوا ہے اور دوسری جانب اور خوان لگے ہوئے ہیں جن پر بد بودار سڑا بھسا گوشت رکھا ہوا ہے کچھلوگ ہیں جوعمدہ گوشت کے تو پاس بھی نہیں آتے اوراس سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے یو چھا جبرئیل یہکون لوگ ہیں۔ جواب دیا آ پ کی امت کے وہ لوگ ہیں جوحلال کو چھوڑ کرحرام کی رغبت کرتے تھے۔ پھر میں پچھاور چلاتو کچھاورلوگوں کو دیکھاان کے ہونٹ اونٹ کی طرح کے ہیںان کے منہ بھاڑ بھاڑ کرفر شتے انہیں اس گوشت کے لقمے دے رہے ہیں جوان کےووسر پےراہتے ہے واپس نکل جا تا ہےوہ چیخ چلارہے ہیں اوراللہ تعالیٰ کےسا ہنے عاجز ی کررہے ہیں میں نے یو چھاجبرئیل یہکون لوگ ہیں؟ فر مایابہ آ پ کے امت کے وہ لوگ ہیں جو تیبیوں کا مال ناحق کھا جایا کرتے تھے جولوگ تیبیوں کا مال ناحق کھا کیں وہ اپنے پیٹ میں آ گ بھرر ہے ہیں و اور وہ ضرور بھڑکتی ہوئی جہنم کی آ گ میں جا ئیں گے۔ میں کچھ دوراور چلا۔ دیکھا کہ کچھ عورتیں اپنے سینوں کے بل ادھرلنگی ہوئی ہیں اور ہائے وائے کر رہی ہیں۔میرے پوچھنے پر جواب ملا کہ بیآ پ کی امت کی زنا کارعورتیں ہیں۔ میں پچھددوراور گیا تو دیکھا کہ پچھ لوگوں کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے ہیں جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں گرگر پڑتے ہیں اور بار بار کہدر ہے کہ خدایا قیامت قائم نہ ہو فرعونی جانوروں سے وہ روندے جاتے ہیں اوراللہ تعالیٰ کے سامنے آ ہ وزاری کررہے ہیں۔ میں نے بوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حريث الذي المرجع > **306 36** 201**) 36 306** 🥻 جبرئیل نے فر مایا پیرآ پ کی امت کے وہ لوگ ہیں جوسود کھاتے تقے سودخواران لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہوں گے جنہیں شیطان نے ' ی باؤلا بنارکھا ہے۔ میں کچھ دوراور جلاتو دیکھا کہ کچھلوگ ہیں جن کے پہلو سے گوشت کا ٹ کاٹ کرفر شتے انہیں کھلا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ جس طرح اینے بھائی کا گوشت اپنی زندگی میں کھا تا رہا اب بھی کھا۔ میں نے پوچھا جرئیل بیکون لوگ ہیں؟ آپ نے فرمایا بیہ آپ کی امت کے عیب جواور آ وار ہ کش لوگ ہیں چھر ہم دوسرے آسان پر چڑھے تو میں نے وہاں ایک نہایت ہی حسین مخف کو و یکھا جواورحسین لوگوں پر وہی اہمیت رکھتا ہے جوفضیلت جا ند کواورستاروں پر ہے۔ میں نے پو تھا جبرئیل یہ کون لوگ ہیں ۔انہوں نے فر مایا یہ آ بے کے بھائی (حضرت) پوسف عالِیّلاً ہیں اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے پچھلوگ ہیں۔ میں نے انہیں سلام کیا جس کا جواب انہوں نے دیا۔ پھر ہم تیسرے آسان کی طرف چڑھے اسے تھلوایا دہاں (حضرت) کیچیٰ اور (حضرت)عیسیٰ عَلَیْتاہم کودیکھاان کے ساتھ ان کی قوم کے پچھ آ دمی تھے میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے مجھے جواب دیا۔ پھر میں چوتھے آسان کی طرف چڑھا وہاں حضرت ادریس عالیتا کو یا یا جنسین الله تعالی نے بلندمکان برا شالیا ہے۔ میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا پھریا نچویس آسان کی طرف چڑھا۔ وہاں(حضرت) ہارون عَلِيْلِا تھے جن کی آ دھی داڑھی سفیدتھی اور آ دھی سیاہ اور بہت کمبی داڑھی تھی قریب تا ف تک میں نے حضرت جبرئیل علیہ اللہ اس کیا انہوں نے بتلایا کہ بیا پی قوم کے ہردامخر یز حضرت ہارون بن عمران علیہ الم کےساتھ ان کی قوم کی جماعت ہےانہوں نے بھی میر ہےسلام کا جواب دیا۔ پھر میں جھٹے آسان کی طرف چڑھا۔ وہاں حفزت موکنٰ بن عمران عَائِمًا إسے ملاقات ہوئی آپ کا گندم کوں رنگ تھا بال بہت تھے اگر دوکرتے بھی پہن لیس تو بال ان سے گز رجائیں۔آپ فر ہانے گلےلوگ رہخیال کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس ان سے بڑے مرتبے کا ہوں حالانکہ رہم مجھ سے بڑے مرتبے کے ہیں۔ جرئیل سے دریافت کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ آپ حضرت مولی بن عمران عائیلا ہیں۔ آپ کے یاس بھی آپ کی قوم کے لوگ تھے آ پ نے بھی میرے سلام کا جواب ویا۔ پھر میں ساتویں آ سان کی طرف چڑھا وہاں میں نے اپنے والد حضرت ابراہیم خلیل الرحمٰن عَالِيَّلِا كوا بني پیٹے بیت المعمورے نکائے ہوئے میٹھاد یکھا۔ آپ بہت ہی بہتر آ دمی میں ۔ دریافت پر مجھے آپ کا نام بھی معلوم ہوا۔ میں نے سلام کیا آ ب نے جواب دیا میں نے اپنی امت کونصفا نصف دیکھا۔ نصف کے توسفید بگلا جیسے کپڑے تضاور نصف کے سخت سیاہ کپڑے تھے۔ میں بیت المعور میں گیا۔میرے ساتھ ہی سفید کپڑے والےسب گئے اور دوسرے جن کے خاکی کپڑے تھے بروك ديے مجے بين وہ بھی خير ير ير پر جم سب نے وہال نماز اداكى اور وہال سے سب باہر آئے۔اس بيت المعور ميں ہردن ستر ہزار فرشتے نماز پڑھتے ہیں لیکن جوا کیے دن پڑھ گئے ان کی باری قیامت تک نہیں آتی۔ پھر میں سدرۃ المنتہٰی کی جانب بلند کیا گیا جس کا ہر ہریة اتنابزاتھا کہ میری ساری امت کوڈھا تک لے۔اس میں سے ایک نہر جاری تھی جس کا نام سبیل ہے پھراس میں سے د و چشمے پھوٹے ہیںا یک نہر کوڑ دوسرانہر رحت ۔ میں نے اس میں عنسل کیا ۔میرےا گلے پچھلے سب گناہ معاف ہو گئے ۔ پھر میں جنت 🏼 کی طرف چڑھایا گیا۔ وہاں میں نے ایک حور دیکھی۔اس سے بوچھا تو کس کی ہے؟ اس نے کہا حضرت زید بن حارثہ ولائٹنڈ کی۔ وہاں میں نے نہ گٹرنے والے پانی اور مزہ متغیر نہ ہونے والے دودھ کی اور بےنشہ لذیذ شراب اور صاف ستھرے شہد کی نہریں ویکھیں۔اس کے انار بوے بوے ڈولوں کے برابر تھے۔اس کے برند تمہارےان بختی (اونٹ) جیسے تھے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ا بے نیک بندوں کے کیے وہ نعتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آ ککھ نے دیکھیں نہ کسی کان نے سنیں نہ کسی انسان کے دل بران کا خیال تک پھرمیر ہے سامنے جہنم پیش کی گئی جہاں غضب الٰہی عذاب الٰہی ناراضگی الٰہی تھی اس میں اگر پھر اورلو ہا ڈالا حائے تو وہ اسے بھی

عود منه المراق ا 🥻 کھا جائے۔ پھرمیرے سامنے سے وہ بند کروی گئی۔ میں پھرسدرۃ اکنتٹیٰ تک پہنچا دیا گیا اور مجھے ڈھانپ لیا پس میرےاوراس کے درمیان صرف بفذروو کمانوں کے فاصلہ رہ گیا بلکہ اور قریب اور سدرۃ المنتهیٰ کے ہرایک ہے پر فرشتہ آ گیا اور مجھ پر پچاس نمازیں فرض کی کئیں اور فر مایا کہ تیرے لیے ہرنیکی کے عوض دس ہیں تو جب کسی نیکی کا اراد ہ کرےگا گو بجانہ لائے تا ہم نیکی کھی جائے گی اور جب ہے بھی لائے تو وس نیکیاں تکھی جائیں گی اور برائی کے محض ارادے پر بغیر کئے ہوئے کچھ بھی نہ کھھا جائے گا اورا گر کرلی تو صرف ایک بی برائی شار ہوگی۔ پھر حضرت مویٰ عَالِیَلا کے ماس آنے اور آپ کے مشورے سے جانے اور کی ہونے کا ذکر ہے جیسے کہ بیان گزر چکا۔ آخر جب یا بچ رہ کئیں تو فرشتے نے نداکی کہ میرافریضہ پوراہو گیا میں نے اپنے بندوں پر تخفیف کردی اورانہیں ہرنیکی کے بدلے ای جیسی دس نیکیاں دیں۔حضرت موسیٰ عَالِیَلا نے واپسی پراب کی مرتبہ بھی مجھے پھرواپس جانے کامشورہ دیالیکن میں نے کہاا ب تو جاتے ہوئے مجھے کچھٹرم می معلوم ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ضبح کو مکہ میں ان عجائبات کا ذکر کیا کہ میں اس شب بیت المقدس پہنجا آ مانوں پرچ هایا گیااور بیبید یکھا۔اس پرابوجهل بن ہشام کہنے لگالوتعب کی بات سنواونٹوں کو مارتے پیٹتے ہم تو بیت المقدس مہینہ بھر میں پہنچیں اورمہینہ بھر ہی واپسی میں لگ جائے یہ کہتے ہیں دو ماہ کی مسافت ایک ہی رات میں طے کرآئے ۔ آپ نے فر مایا سنو! جاتے وقت میں نے تمہارے قافلے کوفلاں جگہ دیکھا تھااور آتے وقت وہ مجھے عقبہ میں ملا۔ سنو! اس میں فلاں فلال مخض ہے۔ فلال اس رمگ کے ادن پر ہے اور اس کے پاس بداسباب ہے۔ ابوجہل نے کہا خبریں تو دے رہا ہے دیکھے کیسی نکلیں؟ اس پران سے ایک هخص نے کہا میں بیت المقدس کا حال تم سب سے زیادہ جانتا ہوں اس کی عمارت کا حال اس کی شکل وصورت پہاڑ سے اس کی نزد کی وغیرہ۔ پس رسول الله مَا الله مَ سامنے بیت المقدس کرویا گیا۔ آپ فر مانے گلے اس کی بناوٹ اس طرح کی ہے اس کی ہیئت اس طرح کی ہے وہ پہاڑ ہے اس قدر نزدیک ہے وغیرہ۔اس نے کہا بے شک آپ سیج فرماتے ہیں۔ پھراس نے کفار کے مجمع کی طرف دیکھ کرکہا محمد مَا اللّٰی آبی بات میں سے بیں یا بھا ایے بی الفاظ کے۔' 🗨

پیروایت اور بھی بہت کی آبوں میں ہے۔ ہم نے باوجوداس کی غربت اور نکارت اور ضعف کے اسے اس لیے بیان کیا ہے کہ اس میں اور حدیثوں کے بہت سے شواہد ہیں اور اس لیے بھی کہ یہ بی میں ہے کہ جابر بن ابی تھیم کہتے ہیں میں نے خواب میں رسول اللہ مُن الی تی کو دیکھا۔ پوچھا کہ حضور! آپ کی امت میں ایک مختص ہیں جنہیں سفیان توری کہا جاتا ہے۔ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں میں نے پھر اور راویوں کے نام بیان کر کے پوچھا کہ وہ آپ کی حدیث بیان کر تے ہیں کہ آپ نے فرمایا ہوئی آپ نے آسان میں و یکھا الح ۔ آپ نے فرمایا ہاں نمیک ہے۔ میں نے کہا حضور مُنا ایک امت کوگ آپ کی طرف سے معراج والے واقعہ میں بہت ی عجیب وغریب با تیں بیان کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ با تیں قصہ کہنے والوں کی ہیں۔ ' ع

ا مام ترندی میلید کی روایت: ترندی شریف میں ہے کہ حضرت شداو بن اوس بطانی فرماتے ہیں ہم نے حضور مَنَّ اللَّیْمُ سے اور مُنافِیْمُ سے اور مُنافِیْمُ اللهِ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن الللِّهُ مِن اللَّهُ م

و و دلائل النبوة ، ۲/ ۳۹۰، ۴۹۰ وسنده ضعيف جداال في سند في يون الجهادون المبدى بي تعالى عروب به ميد المدرون الم

بيهقى في الدلاثل، ٢/ ٤٠٥، ينواب دخيال كابات ہے جس كاكونَي شرقى جمت خبير ہے -

و سُهُ لِحَنَّ ٱلْمِنَّ الْمِنَّ الْمِنَّ الْمِنَّ الْمِنْ **300 36** 203**36 306** کی نماز دیرے پڑھائی۔ پھر جبریل عالیہ ایم سے پاس سفیدرنگ کا ایک جانورلائے گدھے سے او نچا اور فجرسے نیچا اور مجھ سے فرمایا کہاس پرسوار ہوجائے۔اس نے کچھٹی کی تو آپ نے اس کا کان مر دڑااور مجھےاس پرسوار کرادیا۔اس میں مدینہ میں نماز آ پڑھنے کا پھر مدین میں اس درخت کے پاس نماز پڑھنے کا ذکر ہے جہاں حضرت موی عَالِیْلِا تضمرے تھے۔ پھر بیت اللحم میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے جہاں حضرت عیسیٰ عَالِیْلِا تولد ہوئے تھے۔ پھر بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا۔ وہاں بخت پیاس لکنے کا اور دود ھ اورشہد کے برتن آنے کااور پیٹ بھر کر دود ہے چنے کا ذکر ہے فریاتے ہیں وہیں ایک شیخ تکمیدلگائے بیٹھے تھے جنھوں نے کہا یہ فطرت تک پہنچ سے اور راہ یافتہ ہوئے۔ پھر ہم ایک وادی پر آئے جہاں جہنم کو میں نے دیکھا جو سخت د کہتے ہوئے اٹگارے کی طرح تھی پھرلو نیچے ہوئے فلاں جگہ قریش کا قافلہ ہمیں ملاجوا پیے کسی خم شدہ اونٹ کی تلاش میں تھا۔ میں نے انہیں سلام کیا بعض لوگوں نے میری آ واز بھی پیچان لی اور آپس میں کہنے گئے بیآ وازنو بالکل محمد مَثَالِيْتُيْم کی ہے۔ پھرضیح سے پہلے میں اپنے اصحاب کے پاس مکہ كرمه پنج كيا\_ميرے پاس ابو بكر والني آئے اور كہنے لكے يارسول الله! آپ رات ميں كہاں تھے؟ جہاں جہاں خيال پنجا ميں نے سب جگہ تلاش کیالیکن آپ نہ ملے میں نے کہا میں تو رات بیت المقدس ہوآیا۔کہاو ہتو یہاں سے مہینہ بھر کے فاصلہ پر ہے۔ اچھاوہاں کے کچھنٹانات بیان فرمایئے۔ای وقت وہ میرے سامنے کردیا گیا گویا کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں اب جو بھی مجھ سے سوال ہوتا میں دیکھ کر جواب وے ویتا۔ پس ابو بحر ڈھالٹنڈ نے کہا کہ میری گواہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سیحے رسول ہیں لیکن کفار قریش با تمی بنانے لگے کہ ابن الی کبھ کو دیکھوکہتا بھرتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس ہوآیا۔ آپ نے فرمایا سنوا میں حمیمیں ایک نشان بتلاوُں ۔تمہارے قا<u>فلے کو میں نے فلا</u>ل مقام پر دیکھا۔ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا جسے فلال <del>افخ</del>ص لے آیا۔ اب وہ اتنے فاصلے پر ہیں ایک منزل ان کی فلا ں جگہ ہوگی دوسری فلال جگہ اور وہ فلال دن یہاں پنجیس سے ان کے قافلے میں ب سے پہلے گندمی رنگ کا اونٹ ہے جس پرسیاہ جھول پڑی ہوئی ہے اورووسیاہ بوریاں اسباب کی دونو ں طرف لدی ہوئی ہیں ۔ جب وہ دن آیا جودن اس قافلے کے واپس پینچنے کاحضور مُناٹیٹی نے بیان فرمایا تھاو و پہرکولوگ دوڑ ہے بھا گےشہر کے باہر گئے کہ ویکھیں سیسب باتیں بچ ہیں؟ تو ویکھا کہ قافلہ آر ہاہے اور واقعی وہی اونٹ آ گے ہے۔' 🐧 یہی روایت اور کتابوں میں بہت مطول بھی مروی ہےاوراس میں بہت با تنیں منکر بھی ہیں مثلاً بیت اللحم میں آپ کا نماز ادا کرنا اور حضرت صدیق ا کبر رہا تافیہ کا بیت المقدس كى نشانيال وريافت كرنا وغيره - ابن عباس ولافتئا كى روايت ميس بىك، جب آپ معراج والى رات جنت مين تشريف لے محاتو ا کیے طرف سے پیروں کی جاپ کی آ واز آئی۔ آپ نے یو چھا جبرئیل! یہ کون میں؟ جواب ملا کہ حضرت بلال مؤذن میں۔ آپ نے والیس آ کرفر مایا بلال تو نجات یا چکے میں نے اس اس طرح دیکھا۔اس میں ہے کہ حضرت موکٰ نے بوقت ملا قات فر مایا نبی ا می کومر حباب و حضرت موی گندی رنگ کے لمبےقد کے کانوں تک یا کانوں سے قدرے اونیجے بال والے تھے۔ اس میں ہے کہ ہرنبی نے آپ کو پہلے سلام کیا۔ جہنم کے ملاحظہ کے وقت آپ نے دیکھا کہ کچھلوگ مردار کھارہے ہیں۔ بوجھا بیکون لوگ ہیں؟ جواب ملا جولوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے (لینی فیبت کوشے) وہیں آپ نے ایک محض کو دیکھا جوخود آگ جیسا سرخ ہور ہاتھا آئکھیں ٹیڑھی تھیں۔ یو چھا یہ کون ہے؟ جبرئیل نے فرمایا یہی ہے جس نے حضرت صالح عَائِمَیْا کی اُڈٹنی کو مار ڈ الا تھا۔'' 🗨 منداحمہ میں ہے کہ'' جب آپ کو بیت المقدس پہنچا کر ولائل النبوة، ٢/ ٣٥٥، ٣٥٧؛ وقال البيهقي "هذا إسناد صحيح" وسنده حسن؛ المعجم الكبير، ٢٤١٧؛ مجمع الزوائد، ۱ - ۱ ۲۵۷ و سنده ضعیف، مجمع الزوائد، ۹ / ۳۰۰، اس کی سندیس قابون ضعیف راوی مید (المیزان، ۱/ ۳۷۰\_

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وہاں ہے واپس لاکرا یک ہی رات میں مکہ کرمہ پنچا دیا گیا اور آپ نے بیخبرلوگوں کوسنائی بیت المقدس کے نشان بتلائے ان کے قافی کی خبر دی تو بعض لوگ یہ کہ کرکہ ہم ایسی باتوں میں انہیں سچانبیں مان سکتے اسلام سے پھر گئے ۔ پھر بیہ سب ابوجہل کے ہمراہ قتل کئے گئے ۔ ابوجہل کہ یہ ہمیں شجر قالزقوم ہے ڈرار ہا ہے لا وَ مجود اور کھن لا وَ اور تمز ق کرلولیعنی ملا کر کھا لو۔ اور آپ نے اس رات دجال کو اس کی اصلی صورت میں دیکھا اور آئھوں کا دیکھنا نہ کہ خواب میں دیکھنا۔ حضرت موی خضرت ابراہیم مَلیظ کے کہ کو میں اور خسرت میں فریکھنی شاخیں ۔ حضرت ابراہیم مَلیظ کی کو کھی ویکھا۔ دجال کی شبیہ آپ نے بیان فرمائی وہ بھدا خبیث چندھا ہے اور اس کی ایک آئھا کی قائم ہے جسے تارا اور بال ایسے ہیں جسے کسی درخت کی تھنی شاخیں ۔ حضرت میسی مَلیظ کا وصف آپ نے اس طرح بیان فرمایا کہ وہ سفیدرنگ تھنگریا نے بال اور درمیا نہ قد کے ہیں۔ اور حضرت موئی عَلیظ کا محف آپ نے اس طرح وطاور تو ی آ دی ہیں اور حضرت موئی عَلیظ کا محف آپ نے اس اللہ مورد تھی ہی تھے۔ ''الخ۔ •

ا یک اور روایت کا ذکر: ایک روایت میں ہے کہ''آپ نے مالک کوبھی جوجہم کے دراوغہ ہیں دیکھاان نشانیوں میں جواللہ تعالیٰ نے آپ کودکھا ئیں۔ پھر حضرت ابن عباس ڈلٹائٹوں آپ کے بچپازاد بھائی نے آیت قر آن ﴿ فَلَا مَـٰكُ مُنْ فِسی مِسوْ يَقْمِ مِّسِنُ لِّقَانِدِ ﴾ 🗨 پڑھی جس کی تغییر حضرت قادہ اس طرح کرتے ہیں کہ موٹی عَالِیَّا اِ کی ملاقات کے ہونے میں تو شک نہ کرہم نے اسے یعنی موی علیتیلا کو بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے جمیعا تھا۔'' 🕲 میدروایت سیح مسلم میں بھی ہے اور سند سے مروی ہے کہ حضور مَلَا يُنْظِمُ فرماتے ہیں'' شب معراج ایک مقام ہے مجھے نہایت ہی اعلی اورمست خوشبو کی مہک آینے گئی۔ میں نے یو چھا کہ پیخوشبوکیسی ہے۔ جواب ملا کہ فرعون کی لڑکی کی مشاطہ اور اس کی اولا دے محل کی ۔ فرعون کی شنر ادی کو تنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً تنکھی گر بڑی تواس کی زبان ہے بے ساختہ بھم اللہ نکل گیا۔اس پرشنرا دی نے اس سے کہااللہ تو میرے باپ ہی ہیں۔اس نے جواب دیانہیں بلکہاللہ تعالی وہ ہے جو مجھےاور تھجے اورخو دفرعون کوروزیاں دیتا ہے اس نے کہاا چھاتو کیاتو میرے باپ کے سواکسی اورکوا پنارب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں میرا تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالی ہی ہے۔اس نے اپنے باپ سے کہلوایا۔وہ بخت غضب ناک ہوااورای وقت اے برسر در بار بلوا بھیجااور کہا کیاتو میرے سوااور کسی کواپنارب مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں میرااور تیرارب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگیوں والا ہے ۔فرعون نے اس وفت تھم دیا کہ تا نے کی جو گائے بنی ہوئی ہےا سے خوب تپایا جائے۔اور جب وہ بالکل آ گے جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کوایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے ۔ آخر میں خودا سے بھی اسی طرح ڈال دیا جائے ۔ چنانچہ دو گرم کی گئی جب آ گے جیسی ہوگئی تو تھم دیا کہاس ے بچوں کوایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔اس نے کہا باوشاہ ایک درخواست میری منظور کروہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاںا یک ہی جگہ ڈال دینا۔اس نے کہاا چھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے بیمنظور ہے۔جب اورسب بچے اس میں ڈال دیئے عملے ادرسب جل کررا کھ ہو گئے تو سب سے چھوٹے کی باری آئی جو مال کی چھاتی ہے لگا ہوا دود ھالی رہا تھا۔ فرعون کے ساہیوں نے اسے جب کھسیٹا تو اس نیک بندی کے آتھوں تلے اندھیر چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیچے کواس وقت ز بان دیدی اوراس نے بہ آ واز بلند کہاا ماں جان!افسوس نہ کروا ماں جان فراجھی پس دپیش نہ کروحق پر جان دیناہی سب سے بڑی

❶ احمد، ١/ ٣٧٤ وسنده حسن، السنن الكبري للنسائي، ١١٢٨٣ وسند ابي يعلى ٢٧٢٠-

<sup>♦</sup> ٣٢/ السجده: ٢٣ - ٢٣ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب الاسراء برسول الله كالله السموات وفرض الصلوات ، ١٦٥ دلائل النبوة، ٢/ ٣٨٦؛ صحيح بخارى ٣٣٣٩ مختصرًا -

نیکی ہے چانچیانہیں صبر آ گیا اسے بھی اس میں ڈال دیا اور آخر میں ان بچوں کی ماں کوبھی ۔ پیخوشبو کی مہکییں اس کے جنتی محل سے آ رہی ہیں۔آپ نے اس دافعہ کے ساتھ ہی بیان فر مایا کہ چارچھوٹے بچوں نے گہوارے ہی میں بات چیت کی ایک تو یہی بچہاورایک دہ بچہ جس نے حضرت یوسف علیتاً کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی اور ایک وہ پچہ جس نے حضرت جریج دلی اللہ کی پاکی دامنی کی شہادت وی تھی اور حضرت عیسیٰ بن مریم عَالِیَا اِسْ 🐧 اس روایت کی سند بے عیب ہے۔ ا بک اورروایت: اورروایت میں ہے کہ''معراج والی رات کی ضبح مجھے یقین تھا کہ جب میں یہذ کرلوگوں ہے کروں گا تو وہ مجھے جمٹلائیں گے چنانچہ آپ ایک طرف غمنا کی کے ساتھ بیٹھ گئے ۔اس وقت آپ کے پاس سے دشمن اللی ابوجہل گزرااور پاس بیٹھ کر بہ طور خات کھنے لگا کہیے کوئی نی بات ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے۔اس نے کہا کیا؟ آپ نے فرمایا رات کو جھے سر کرائی گئی۔اس نے پوچھا کہاں تک پینچے؟ فرمایا بیت المقدس تک کہا اورضح کو پھرآپ یہاں موجود بھی ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں اب اس موذی کے ول میں خیال آیا کہاس دفت انہیں جھلانا اجھانہیں کہیں ایبا نہ ہو کہ لوگوں کے مجمع میں پھریہ بات نہ کہیں اس لیے اس نے کہا کیوں صاحب اگریس ان سب لوگول کوجع کرلول توسب کے سامنے بھی آپ یہی کہیں گے؟ آپ نے فرمایا کیون نہیں مچی باتیں چھپانے کنہیں ہوتیں۔ای وقت اس نے ہا تک لگائی کداے بن کعب بن لوی کی اولا دوالوآ ؤ۔سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ کے یاس آ کربیٹے گئے تواس ملعون نے کہااب اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے وہ بات بیان کروجو مجھ سے کہدر ہے تھے۔ تو آپ نے فرمایا بالسنوا مجھے آج رات سير كرائي كى رسب نے يو جھا كہاں تك كئے ۔ آپ نے فرمايا بيت المقدس تك راوكوں نے كہاا جھااور پر صح کوہم میں موجود ہو؟ آپ نے فر مایا ہاں۔اب تو کسی نے تالیاں پیٹنی شروع کردیں ۔کوئی تعجب کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پرر کھ کر بیٹے رہااور سخت حیرت کے ساتھ انہوں نے بالا تفاق آ پ کوجھوٹا سمجھا کھر کچھ دیر کے بعد کہنے لگے اچھاتم وہاں کی کیفیت اور جونشانات ہم یوچیس بتا سکتے ہو؟ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو بیت المقدس ہوآئے تھے اور وہاں کے بیچے سے واقف تھے۔آپ مَالَّيْظِم نے فرمايا پوچھوكيا پوچھتے ہو؟ وہ پوچھنے لگے آپ بتلانے لگے۔فرماتے ہيں بعض ايسے باريك سوال انہوں نے كئے كه ذرا كھبراہث جھے ہونے لگی ای وقت مجدمیرے ساسنے کردی گئی اب میں ویکھتا جاتا تھا اور بتا تا جاتا تھا بس یوں مجھو کے قیل کے گھر کے پاس ہی مسجد تھی یا عقال کے گھر کے باس۔ بیاس لیے کہ بعض اوصاف مجھے مجد کے یا ذہیں رہے تھے۔ آپ کے ان نشانات کے بتلانے کے بعد سب كن كالمنظم في المنظم في اوصاف توصاف صاف اور تحيك تعيك بتلائ الله تعالى كاتتم ايك بات مين بعي غلطي نهيس ك " 3 میر حدیث نسائی وغیرہ میں بھی موجود ہے۔ بیہی میں حضرت عبداللہ بن مسعود طالطن کی روایت سے ہے کہ 'جب حضور اکرم منالطیظم کو معراج كرائي كئي توآپ سدرة النتهى تك پنچ جوساتوي آسان پر ہے جو چيز چڑھےوہ يہيں تك پپنچتی ہے پھريهاں سے اٹھالی جاتی ہاور جواترے وہ بہیں تک اترتی ہے پھر یہال سے لے لی جاتی ہے۔اس درخت پرسونے کی ٹڈیاں چھارہی تھیں۔حضور مُلَا تَقْيَمُ کو یا نج وفت کی نمازیں اور سور اُ بقر ہ کے آخری آیتیں وی گئیں اور سے کہ آپ کی امت میں سے جوشرک نہ کرے گااس کے کبیرہ گناہ مجھی بخش دیئے جا کیں گے۔''مسلم وغیرہ میں بھی پدروایت ہے۔ 🕲 🛭 احمد، ۱/۳۰۹، ۳۱۰ وسنده حسن، الطبراني ۱۲۲۸-

احمد، ١/ ٣٠٩ وسنده صحيح، السنن الكبرئ للنسائي ١٢٨٥؛ المعجم الأوسط ٢٤٦٨؛ بيهقي، ٢/ ٣٦٣؛

🖠 الزوائد، ۱۸/۱۲\_

صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب في ذكر سدرة المنتهى ١٧٣؛ دلائل النبوة، ٢/ ٣٧٢، ٣٧٣.

🧣 جزء حسن بن عرفیه کی روایت: حضرت ابن مسعود (الفیز) ہے معراج کی مطول حدیث بھی مروی ہے جس میں غرابت ہے حسن بن عرف عبئیا نے اپنے مشہور جزء میں اسے وارد کیا ہے۔حضرت ابوظبیان ٹیٹائنڈ کہتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مسعود ڈالٹیڈ کے صاحبزادے حضرت ابوعبیدہ میں ہے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس محمد بن سعد بن ابی وقاص میں ہے تھے تو حضرت محمد بن سعد عنبلیے نے ابوعبیدہ عنبلیہ ہے کہاتم نے معراج کی بابت جو پچھاپنے والدصاحب سے سنا ہوسناؤ۔انہوں نے کہا میں نہیں آپ بى سايئے جوآپ نے اپنے والد سے سناہو۔ پس آپ نے روایت بیان کرنی شروع کی۔اس میں میں بھی ہے کہ ' جب براق اونچائی پر چڑھتااس کے ہاتھ یاؤں برابر کے ہوجاتے ۔اس طرح جب نیچے کی طرف اتر تا تب بھی برابر ہی رہے جس سے سوار کو تکلیف نہو ہم ایک صاحب کے پاس سے گزرے جوطویل قامت سیدھے بالوں والے گندی رنگ کے تتھا یہے ہی جیسے از دشنوہ قبیلے کے آ دمی ہوتے ہیں۔وہ بہ واز بلند کہدرہے تھے کہ تونے اس کا اگرام کیااورا سے نفشیات عطافر مائی۔ہم نے انہیں سلام کیاانہوں نے جواب دیا۔ یو چھا کہ جبرئیل بیتمہارے ساتھ کون ہیں؟ جبرئیل عَلَیْمِلا نے کہا بیاحمد ہیں۔انہوں نے فرمایا نبی امی عربی کومرحبا ہوجس نے اپنے رب کی رسالت پہنچائی اور اپنی امت کی خیرخواہی کی۔ پھر ہم لوٹے میں نے پوچھا جرئیل میکون ہیں؟ آپ نے فرمایا میدموک بن عمران عَالِيَكِا ہیں۔ میں نے کہااور بیا لیے لفظوں ہے با تیں کس سے کررہے تھے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ہے آپ کے بارے میں۔ میں نے کہااللہ تعالیٰ ہےاوراس آ واز ہے؟ فرمایا ہاںاللہ تعالیٰ کوان کی تیزی معلوم ہے۔ پھر ہم ایک درخت کے پاس سے نکلے جس کے پیل چراغوں جیے تھے اس کے نیچے ایک بزرگ مخض ہیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس بہت سے چھوٹے بیچے تھے۔ مفرات جبرئیل عَالِيَٰلا نے مجھ سے فرمایا جلوا پنے والد حضرت ابراہیم عَالِیَلا سے سلام علیک کرو۔ہم نے وہاں پہنچ کرانہیں سلام کیا جواب پایا۔جبرئیل عَالِیَلا سے آپ نے میری نسبت یو چھاانہوں نے جواب دیا کہ ہیآ پ کے لڑکے احمد مُلَاثِیْرٌ ہیں تو آپ نے فرمایا مرحباہو نبی ای کوجس نے ایے رب کی پنیمبری پوری کی اور اپنی امت کی خیرخواہی کی میرے خوش نصیب بیٹے آج رات آپ کی ملاقات اپنے پروردگار سے ہونے والی ہے آپ کی امت سب سے آخری امت ہے اور سب سے کمزور بھی ہے خیال رکھنا ایسے ہی کام ہوں جوان پر آسان ر ہیں۔ پھر ہم مبحداقصلی پہنچے۔ میں نے اتر کر براق کواسی حلقہ میں پاندھاجس میں انبیا باندھا کرتے تھے پھرمبحد میں گیا وہاں میں نے نبیوں کو پہچانا کوئی نماز میں کھڑا ہے کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں۔ چھرمیرے پاس شہد کا اور دودھ کا برتن لا یا گیا۔ میں نے دودھ کابرتن لے کر پی لیا۔ جبرئیل نے میرے مونڈ ھے پر ہاتھ رکھ کر فر مایا فطرت کوتو پہنچ گیا رب محمد کی تئم ۔ پھر نماز کی تکبیر ہو کی اور میں نے ان سب کونماز پڑھائی پھرہم واپس لوٹ آئے۔''اس کی اسنا دغریب ہیں متن میں بھی غرائب ہیں مثلاً انبیا کا آپ کی شناخت کا سوال پھر آپ کاان کے پاس سے جانے کے بعدان کی معرفت کا سوال وغیرہ حالانکہ چیجے جدیثوں میں ہے کہ حضرت جبرئیل عَلَيْمِيا مِيلِے ہی آ پ کو بتلا دیا کرتے تھے کہ پیفلاں نبی ہیں تا کہ سلام پہلان کے بعد ہو۔ پھراس میں ہے کہ انبیا سے ملاقات بیت المقدس کی مجد میں داخل ہونے سے پہلے ہی ہوئی حالانکہ بچے روایتوں میں ہے کہان سے ملاقات آسانوں پر ہوئی۔ پھر آپ دوبارہ اتر تے ہوئے واپسی میں بیت المقدس کی مجدمیں آئے۔وہ سب بھی آپ کے ساتھ تھے اور یہاں آپ نے انہیں نماز پڑھائی۔ پھر براق پر سوار ہو کرمکہ مرمدوالي آئة وَاللَّهُ أَعْلَمُ -امام احمد عصلیا کی ایک اور روایت: منداحد میں ابن مسعود والتین کی ردایت ہے کہ ' شب معراج میں ابراہیم اور موی اور عیسیٰ عَلِیْلُ ہے ملا وہاں قیامت کے قائم ہونے کے خاص وقت کی بابت مذاکرہ ہوا۔حضرت ابراہیم عَلِیْلِلِا نے لاعلمی ظاہر کی تو کہا

حضرت موئ عَالِيَّلاً سے پوچھوانہوں نے بھی بے خبری ظاہر کی پھر طے ہوا کہ حضرت عیسیٰ عَالِیَّلاً پر رکھوآ پ نے فر ما یا اس کے سیحی وقت کاعلم تو بجو اللہ تعالیٰ کے کسی کونیں۔ ہاں بی تو جھے نے فر ما یا گیا ہے کہ د جال نکلنے والا ہے اس وقت میر سے ساتھ دو چھڑیاں ہوں گی۔ وہ جھے دیکھتے ہی سیسے کی طرح تھلنے گئےگا۔ آخر میر کی دجہ سے اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کر ہےگا۔ پھر تو درخت پھر بھی بول افسیس کے کہ اے مسلمان دیکھ یہاں میر سے نیچ ایک کا چھا اور اسے آل کر پس اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر سےگا۔ لوگ شنڈ سے دلوں اپنے شہروں اپنے دطنوں میں لوٹ جا کیں گے۔ ای زمانہ میں یا جوج ما جوج نگلیں کے جو ہراو نچائی سے کوو تے پھاند تے آئیں گے۔ جو چیز پائیں کے غارت کر دیں گے۔ جو پانی دیکھیں گے پی جائیں گے آخر لوگ نگ آگر بھھ کوو تے کہا تھا کہ کہ کی وجہ سے چھانا پھر تا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ ان سب کوا کیک ساتھ ہی ہلاک کرد سے گالیکن زمین پران لاشوں کے تھے نے خب معلوم ہے کہ اس کے بعد ہی فورا قیامت آجائے گی جیسے پورے دن کی خس دائی عورت ہو کہ نہ جائے گئی وہا کی وہن کہ اس کہ ای دوائی حد میں غور آتیا مت آجائے گئی جو ان کی لاشوں کو بہا کر سمندر میں فرال وہ جو جو بی بی روانت کی گئی کو جس دوائے یارات ہی کو۔ ' آ

🕕 ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم ﷺ ٤٠٨١ وسنده صحيح، احمد، ١ / ١٣٧٥. حاكم، ٤/٨٨/٤. • ٢٧/ بنتي اسرآء يل:٤٤.

۵ احمد، ۱/ ۳۸ و سنده ضعیف۔

◘ صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة اليه ٩٧٢؛ ترمذي١٠٥١؛ إبو داود ٣٢٢٩؛

احمد، ٤/ ١٣٥٠؛ ابن حبان ٢٣٢٠ ـ

کہ میرے پاس زمزم کے پانی کا طشت بھرلاؤ کہ میں ان کے دل کو پاک کروں اور ان کے بینے کو کھول دوں۔ پھر آپ کا پیٹ جاک کیااورا سے تمین بار دھویااور تینوں مرتبہ حضرت میکائیل علیہ لا کے لائے ہوئے پانی کے طشت سے اسے دھویااور آپ کے سینے کو کھول ر پا۔سبغل وغش دورکر دیااورعلم وحلم وابیان ویقین ہےاہے پر کیا۔اسلام اس میں بھر دیااور آپ کے دونوں مونڈھوں کے درمیان مر نبوت لگادی اور ایک گھوڑے پر بٹھا کرآپ کوحفرت جرئیل عائیلا لے چلے۔ دیکھا کہ ایک قوم ہے ادھر کھیتی کا ٹی ہے ادھر بڑھ جاتی ہے حضرت جرئیل عَالِیَلا سے آپ نے یو چھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فر مایا بیراوالہی کے مجاہد ہیں جن کی نیکیاں سات سات سوتک بڑھتی ہیںاور جوخرچ کریںاس کا بدلہ پاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ بہترین رزاق ہے پھرآ پ کا گزراس قوم پر ہواجن کے سرپھروں سے کیلے جارہے تھے ہر بار نھیک ہوجاتے اور پھر کیلے جاتے۔ دم بھر کی انہیں مہلت نہ ملی تھی۔ میں نے یوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبر کیل عَالِیُلاِ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ فرض نماز وں کے وقت ان کے سر بھاری ہوجایا کرتے تھے۔ پھر پچھالو کو اس نے دیکھا کہ ان کے آگے بیچھے دھجیاں لٹک رہی ہیں اور اونٹ اور جانوروں کی طرح کانٹوں دارجہنمی درخت جریچک رہے ہیں اورجہنم کے پھراور ا نگارے کھارہے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیسے لوگ ہیں؟ فر ما یا اپنے مال کی زکو ۃ نہ دینے والے۔اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود ا پی جانوں پرظلم کرتے تھے۔ پھر میں نے ایسے لوگوں کودیکھا کہان کے سامنے ایک ہنڈیا میں تو صاف ستحرا گوشت ہے دوسری میں خبیث سرا بھساگندہ کوشت ہے۔ بیاس اجھے کوشت ہے تو روک دیے گئے ہیں اور اس بد بودار اور بدمزہ سڑے ہوئے گوشت کو کھا رہے ہیں۔ میں نے سوال کیا کہ یکس گناہ کے مرتکب ہیں؟ جواب ملا کہ بیوہ مرد ہیں جواپنی حلال بیویوں کوچھوڑ کرحرام عورتوں کے پاس رات گز ارتے تھےاور وہ عورتیں ہیں جواپنے حلال خاوندوں کو چھوڑ کراوروں کے ہاں رات گز ارتی تھیں۔ پھرآپ نے دیکھا کہ داہتے میں ایک ککڑی ہے کہ ہر کپڑے کو چیاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کوزخی کردیتی ہے۔ پوچھا یہ کیا؟ فرمایا بیآ پ کے ان امتع ل ک مثال ہے جورائتے روک کربیٹھ جاتے ہیں۔

پھراس آ ہے کو پڑھا ﴿ وَکَا تَفْعُدُوْا بِکُلِّ صِوَاطِ تُوْعِدُوْنَ ﴾ کی بینی ہر ہررائے پرلوگوں کو خوفزدہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی راہ ہے۔ راہ ہے روئے ہے جے اٹھانہیں سکتا پھر بھی وہ اور بڑھا رہا ہے۔ پوچھا جرئیل عَالِیْقا ہی کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جس کے اوپرلوگوں کے حقوق اس قدر ہیں کہ وہ ہرگز ادائہیں کرسکتا تاہم وہ اور حقوق کی شار ہا ہے اور امائیتیں لے رہا ہے۔ پھر آ پ نے ایک جماعت کو دیکھا جن کی زبا میں اور ہونٹ لو ہے کی قینچیوں سے کا فی جارہے ہیں اوھر کٹے اور امائیتیں لے رہا ہے۔ پھر آ پ نے ایک جماعت کو دیکھا جن کی زبا میں اور ہونٹ لو ہے کی قینچیوں سے کا فی جارہے ہیں اوھر کٹے اور مائیتیں لے رہا ہے۔ پھر آ پ نے ایک جماعت کو دیکھا جن کی زبا میں اور ہونٹ لو ہے کی قینچیوں اور خطیب ہیں۔ پھر و یکھا کہ ایک چھوٹے ہے پھر کے بھر کے بھر کے بھر کے بھر کے سوراخ میں سے ایک بڑا بھاری بیل نکل رہا ہے پھر وہ لوٹنا چاہتا ہے کی تہیں جا سکتا۔ پوچھا یہ بیل عَالِیْلا ایہ کیا ہے؟ فرمایا ہیہ وہوں کی بڑا بول بول اول تھا پھر اس پر نادم تو ہوتا تھا کیکن لوٹائیس سکتا تھا۔ پھر آ پ ایک وادی میں پہنچ وہاں نہا ہیت نفیس خوش گوار شندی ہوا اور دل خوش کن معطر خوشبود دار داحت و سکون کی مبارک صدا میں سن کر آ پ ایک وہوں ہو تھا یہ کیا ہے؟ حضرے جرکیل عَالِیْلا نے فرمایا ہے جنت ہو وہ کہدری ہے کہ یا رب جمھے اپناوعدہ پورا کر میرے بالا خانے کی رہے مسلمان مؤسن مرد کورت جو جمھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہونیک عمل کرتا ہونہ میں متورث میں مرد کورت جو جمھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہونیک عمل کرتا ہونہ میں کورٹ میں مرد کورت جو جمھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہونیک عمل کرتا ہونہ میں میں میارک مسلمان مؤسن مرد کورت جو جمھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہونیک عمل کرتا ہونہ میں میں میں میں میں میں میں مورث میں مورث میں مورث میں مورث میں میں مورث مورث مورث میں مورث مورث مورث مورث مورث مورث مورث مو

€ ٧/ الاعراف:٨٦ ـ

میرے برابرکسی کو مجھتا ہووہ سب تجھ میں داخل ہوں گے۔ سن جس کے دل میں میرا ڈر ہے وہ ہرخوف سے محفوظ ہے جو مجھ سے سوال کرتا ہے دہمحرومنہیں رہتا جو مجھےقرض دیتا ہے میں اسے بدلہ دیتا ہوں جو مجھ پرتو کل کرتا ہے میں اسے کفایت کرتا ہوں میں سیا معبود ہوں میر ہے سوااور کوئی معبود نہیں میر ہے وعدے خلاف نہیں ہوتے ۔مؤمن نجات یافتہ ہیں اللہ بابرکت ہے جوسب ہے بہتر خالق 💆 ہے۔ بین کر جنت نے کہا بس میں خوش ہوگئ پھر آ پ ایک دوسری دادی میں پنچے جہاں نہایت بری اور بھیا تک مکردہ آ وازیں آ ر ہی تھیں اور سخت بد بوتھی۔ آپ نے اس کی ہاہت بھی جرئیل عَلیبَیلا سے بوجھا انہوں نے بتلایا کہ ہے جہنم کی آ واز ہےوہ کہدر ہی ہے کہ یا رب جھے سے اپنا دعدہ پورا کر اور مجھے وہ دے۔میرے طوق و زنجیرمیرے شعلے اور گرمی میر اتھور اور لہوپیپ میرے عذاب اور سزاکے سامان بہت وافر ہوگے ہیں میرا گہراؤ بہت زیادہ ہے میری آگ بہت تیز ہے مجھے وہ دے جس کا وعدہ مجھ سے ہوا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرمشرک وکافرخبیث منکر بےایمان مردعورت تیرے لیے ہے۔ بین کرجہنم نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ آپ پھر چلے یہاں تک کہ بیت المقدس بنچےاتر کرصحرہ میں اپنے گھوڑ ہے کو باندھااندر جا کرفرشتوں کے ساتھ نماز اوا کی \_فراغت کے بعدانہوں نے پوچھا کہ جبرئیل بیآپ کے ساتھ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا محمد مَثَا ﷺ ہیں۔انہوں نے کہا آپ کی طرف بھیجا گیا؟ فرمایا ہاں سد نے مرحبا کہا کہ بہترین بھائی اور بہت ہی الیصے خلیفہ میں اور بہت اچھائی اور عزت ہے آئے ہیں پھر آپ کی ملا قات نبیوں کی روحوں سے ہوئی سب نے اپنے پروردگار کی ثنابیان کی ۔حصرت ابراہیم عَلِیسِّاً نے فرمایا الله تعالیٰ کاشکر ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا اور مجھے بہت بڑا ملک ویا ادرابیا فر ہانبر دارامام بنایا جن کی افتدا کی جاتی ہے اس نے مجھے آ گ سے بچالیا اورا سے میرے لیے شنڈک اور سلامتی بنادی۔حصرت موی عَالِیَّلاِ نے فرمایا الله تعالیٰ ہی کی مبر بانی ہے کہ اس نے مجھ سے کلام کیا میر سے دشمنوں کو آل فرعون کو ہلاک کیا۔ بنی اسرائیل کومیر ہے ہاتھوں نحات دیے دی میری امت میں ایسی جماعت رکھی جوتق کی ہادی اورحق کے ساتھ عدل کرنے والی تھی۔ پھرحضرت واؤد عَالِیَظِانے اللہ تعالٰی کی ثنابیان کرنی شروع کی کہ الحمد للہ اللہ تعالٰی نے مجھےعظیم الشان ملک دیا مجھے زبور کاعلم دیا میرے لیےلو ہازم کردیا پہاڑوںکومنخر کردیااور پرندوں کوبھی جومیرے ساتھ نتیجے الٰہی کرتے تھے مجھے حکمت اور پرزور کلام عطافر مایا۔ پھر حضرت سلیمان عَلائیًا اِنے ثنا خوانی شروع کی کہ الحمد للہ! اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کومیرے تابع کر دیا اور شماطین کوبھی کہ وہ میر ہے فر مان کے ماتحت بڑے بڑے محلات اور نقشے اور برتن وغیرہ بناتے تھے اس نے مجھے جانوروں کی گفتگو کے سجھنے کاعلم عطافر مایا ہر چیز میں مجھے فضیلت دی انسانوں کے جنوں کے پرندوں کے تشکر میرے ماتحت کردیئے اور اپنے بہت سے مؤمن بندوں پر مجھے فضیلت دی اور مجھے وہ سلطنت وی جومیر ہے بعد کسی کے لائق نہیں اور وہ بھی ایسی جس میں یا کیز گی ہی یا کیز گی تھی اور کوئی حساب نہ تھا پھر بھنرت عیسیٰ عالیہ اِن اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی شروع کی کہاس نے مجھے اپنا کلمہ بنایا اور میری مثال حضرت آ وم عالیہ اِلیا کی ہے۔ جھے کمٹی سے پیدا کرکے کہددیا تھا کہ ہوجااوروہ ہو سکتے تھے۔اس نے مجھے کتاب و حکمت تورات وانجیل سکھائی۔ میں مٹی کا پرند بنا تا تھا 🖡 بھراس میں چھونک مارتا تو وہ بھکم الہی زندہ پرندہ بن کراڑ جا تا۔ میں بجپین کےاندھوں کواور جذامیوں کو بھکم الہی احیما کر دیتا تھامر د ے الله كى اجازت سے زندہ موجاتے تھے۔ مجھے اس نے اٹھالیا مجھے پاک صاف كرديا۔ مجھے اور ميرى والدہ كوشيطان سے بحاليا۔ ہم پر 🥻 شیطان کا کچھ دخل نہ تھا اب جناب رسول آخر الزمان مَا ﷺ نے فر مایاتم سب نے تو اللہ کی تعریفیں بیان کر کیں اب میں کرتا ہوں۔ اللّٰد ہی کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے مجھے رحمۃ للعالمین بنا کرا بنی تمام کلوق کے لیے ڈرانے اورخوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا۔ مجھ پر ہر چیز کا بیان ہے میری امت کوتمام اور امتوں ہے افضل بنایا جو کہ اور وں کی بھلائی کے لیے بنائی گئی

ہے اے بہترین امت بنایا انہی کواول اور آخر کی امت بنایا میراسینہ کھول دیا میرے بوجھ دور کردیتے میرا ذکر بلند کردیا مجھے شروع کرنے والا اور فتم کرنے والا بنایا۔حضرت ابراہیم علیہ کیا نے فر مایا انہی وجوہ ہے آنخضرت محمد مَثَالِیْزَ تم سب سے انفل ہیں۔(امام ا ابد جعفررازی فرباتے ہیں) شروع کرنے والے آپ ہیں مینی بروز قیامت شفاعت آپ ہی ہے شروع ہوگی۔ پھر آپ کے سامنے ہ تین ڈ <u>ھکے ہوئے برتن پیش کئے گئے۔ پانی کے برتن میں ہے آ</u>پ نے تھوڑ اسا بی کرواپس کردیا پھر دودھ کابرتن لے کر آپ نے پیٹ بحركردودھ پیا۔ پھرشراب كابرتن لايا گياتو آپ نے اس كے پينے سے انكاركرديا كميں شكم سير ہو چكا ہوں -حضرت جرئيل عَالِيَلاً انے فر مایا یہ آپ کی امت پرحرام کر دی جانے والی ہے اور اگر آپ اے بی لیتے تو آپ کی امت میں ہے آپ کے تابعدار بہت ہی کم ہوتے۔ پھرآ پکوآ سان کی طرف چڑھایا گیا دروازہ تھلوانا جاہاتو پوچھا گیا بیکون ہیں؟ جرئیل عَالِیّاً اے کہامحمد مَالَّ الْفِيْرِ ہیں۔ پوچھا گیا کیا آپ کی طرف بھیج دیا گیا؟ فرمایا ہاں انہوں نے کہااللہ اس بھائی اورخلیفہ کوخوش رکھے بیبڑے اچھے بھائی اورنہا ہے عمدہ خلیفہ ہیں۔اسی وقت دروازہ کھول دیا گیا۔آپ نے دیکھا کہ ایک فخص ہیں پوری پیدائش کے عام لوگوں کی طرح ان کی پیدائش میں کوئی نقصان نہیں۔ان کے داکیں ایک درواز ہ ہے جہاں سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی ہیں اور باکیں جانب ایک درواز ہ ہے جہاں سے خبیث ہوا آ رہی ہے دا بن طرف کے دروازے کود کھے کرہنس دیتے ہیں اورخوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف کے دروازے کود کھے کررودیت ہیں اور ممکین ہوجاتے ہیں۔ میں نے کہا جرئیل پیشخ پوری پیدائش والےکون ہیں؟ جن کی خلقت میں کچھ بھی نہیں گھٹا اور بیدونوں وروازے کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ بیآ پ کے والد حضرت آ دم عَلَیْظِا ہیں۔ دائمیں جانب جنت کا دروازہ ہےا پی جنتی اولا دکو دیکھے کر خوش ہوکر ہنس دیتے ہیں اور بائیں جانب جہنم کا دروازہ ہے اپنی دوزخی اولا دکو دیکھے کررو دیتے ہیں اور ممکین ہو جاتے ہیں۔ پھر و مرے آسان کی طرف چڑھے ای طرح کے سوال جواب کے بعد دروازہ کھلا وہاں آپ نے دوجوانوں کودیکھا دریافت پرمعلوم ہوا كه يدحضرت عيسى بن مريم اورحضرت يجي بن ذكر يا عليهم بين بيدونون آپس مين خالدزاد بھائي ہوتے ہيں اس طرح تيسرے آسان پر پنچے وہاں حضرت یوسف عَالِیَّلاِ کو پایا جنھیں حسن میں اور لوگوں پر وہی فضیلت تھی جو چاند کو باقی ستاروں پر۔ پھر چو تھے آسان پرای طرح يہني وہاں حضرت ادريس عَالِيَا كو يايا جنهيں الله تعالى في بلند مكان يرچ هاليا ہے۔ پھر آپ يانجوي آسان ير بھى انہى سوالا ت وجوابات کے بعد پینچے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹے ہوئے ہیں ان کے آس پاس پھولوگ ہیں جوان سے باتیں کررہے ہیں۔ پوچھا پیکون ہیں؟ جواب ملا کہ حضرت ہارون عَالِیَلاً) ہیں جواپنی قوم میں ہر دلعزیز نتھے اور بیلوگ بنی اسرائیل ہیں۔ پھراسی طرح چھٹے آ سان پر پہنچے۔حضرت مویٰ عَلَیْمُلِا کودیکھا آپ کےان ہے بھی آ گےنکل جانے پروہ رودیئے وریا فت کرنے پرسب بیمعلوم ہوا کہ بنی اسرائیل میری نسبت یہ بچھتے تنے کہ تمام اولاد آ دم میں اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ بزرگ میں ہول کیکن یہ ہیں میرے خلیف جود نیامیں ہیں اور میں آخرت میں ہوں۔ خیر صرف یہی ہوتے تو بھی چندال مضا لکھ نہ تھالیکن ہرنبی کے ساتھ ان کی امت ہے بھر ا آپ ای طرح سانویں آسان پر پنچے وہاں ایک صاحب کودیکھا جن کی ڈاڑھی میں کچھ سفید بال تھے وہ جنت کے دروازے پرایک كرى لگائے بيٹے ہوئے ہيں ان كے ياس كچھاورلوگ بھى ہيں بعض كے چبر نوروش ہيں اور بعض كے چبروں ير كچھ كم جمك ہے 💃 بلکەرنگ میں پچھاوربھی ہے بیلوگ اٹھےاور نہر میں ایک غوطہ لگایا جس سے رنگ قندر نے کھر گیا۔ پھرووسری نہر میں نہائے پچھاور نکھ کتے پھرتیسری میں عسل کیا بالکل روثن سفید چہرے ہو گئے۔آ کر دوسروں کے ساتھ ال کربیٹھ گئے اور انہی جیسے ہو گئے۔آپ کے سوال پر حضرت جبرئیل علیبیًلا نے ہتلایا کہ بیر آپ کے والد حضرت ابرا تیم علیبیّلا ہیں روے زمین پرسفید بال سب سے پہلے انہی *کے نگلے* 

﴾ پیسفیدمندوالے وہ ایماندارلوگ ہیں جو برائیوں ہے بالکل بیچر ہےاور جن کے چہروں کے رنگ میں پچھ کدورت تھی بیروہ لوگ ہیں جن ہے نیکیوں کے ساتھ کچھ بدیاں بھی سرز و ہوگئ تھیں۔ان کی توبہ پراللہ تعالی مہربان ہوگیا۔اول نہراللہ تعالیٰ کی رحمت ہے دوسری الله کی نعت ہے تیسری شراب طہور کی نہرہے جوجنتیوں کی خاص شراب ہے۔ پھر آپ سدرة المنتبیٰ تک پنچی تو آپ ہے کہا گیا کہ آپ 🥻 ہی کی سنتوں پر جو پابندی کرے وہ یہاں تک پہنچایا جاتا ہے اس کی جڑھے یا کیزہ یانی کی صاف ستھرے دودھ کی کذیذ بے نشد شراب کی اورصاف شہد کی نہریں جاری تھیں اس ورخت کے سائے میں کوئی سوارا گرستر سال بھی چلا جائے تا ہم اس کا ساپیختم نہیں ہوتا۔ اس کا ایک ایک پیتا تنابزا ہے کہ ایک امت کوڑھانپ لے۔اللہ عزوجل کے نور نے اسے چوطرف سے ڈھک رکھا تھا اور پرندہ ک شکل کے فرشتوں نے اسے چھپالیاتھا جواللہ تبارک و تعالی کی محبت میں وہاں تھے اس وقت اللہ تعالی جل شاند نے آپ سے باتیں كيس فرمايا كه ما تكوكيا ما تكتے ہو؟ آپ نے گزارش كيا كه ياالهي تونے ابراہيم عَائِيَلاً كوا پناخليل بنايا اورائهيں بڑا ملك ديا۔موئ عائِيلاً ہے تو نے باتیں کیں۔ داؤد غائبیًلا) کوعظیم الثان سلطنت دی اور ان کے لیے لو ہا نرم کر دیا ۔سلیمان غائبیًلا) کوتو نے بادشا ہت دی جنات انسان شیاطین ہوا ئیں ان کے تابع فرمان کر دیں اوروہ بادشا ہت دی جوکسی کے لائق ان کے سوانہیں یعیسیٰ عالیہ آلا کوتو نے تورات وانجیل سکھائی اینے تھم سے اندھوں اور کوڑھیوں کواچھا کرنے والا اور مردوں کوجلانے والا بنایا انہیں اوران کی والدہ کوشیطان رجیم ہے بچایا کہ اسے ان پرکوئی وخل نہ تھا۔میری نسبت فر مان ہو۔رب العالمین عز وجل نے فر مایا تو میراخلیل ہے تو رات میں میں نے تچھے خلیل الرحمٰن کالقب و باہے تخصے تمام لوگوں کی طرف بشیر ونذیر بنا کر بھیجا ہے تیراسینہ کھول دیا ہے تیرانو کر بلند کردیا ہے جہال میراذ کرآئے وہاں تیراذ کربھی ہوتا ہے اور تیری امت کویٹس نے سب امتوں سے بہتر بنایا ہے جولوگوں کے لیے برآ مدکی گئی ہے تیری امت کو میں نے بہترین امت بنایا ہے تیری ہی امت کواولین اور آخرین بنایا ہے ان کا خطبہ جائز نہیں جب تک وہ تیرے بندےاوررسول ہونے کی شہاوت نہ دے لیں۔ میں نے تیری امت میں ایسے لوگ بنائے ہیں جن کے دل میں ان کی کتابیں ہیں تجھے ازروئے پیدائش سب ہےاول کیااورازروئے بعثت سب ہےآ خرکیااورازروئے فیصلہ بھی سب ہےاول کیا تجھے میں نے سات الی آیتیں دیں جو بار بار دھرائی جاتی ہیں جو تھے سے پہلے کسی نبی کوئبیں ملیں تجھے میں نے اپنے عرش تلے ہے سور ہُ بقرہ کی خاتمہ کی آیتیں دیں جو تھے سے پہلے کسی نبی کوئبیں وی گئی۔ میں نے تحجے کوئر عطا فرمائی ادر میں نے تحجے اسلام کے آٹھ جھے دیئے اسلام' ہجرت' جہادُ نمازصدقہ' رمضان کےروز بے نیکی کاحکم برائی ہےروک اور میں نے تجھے شروع کرنے والا اورختم کرنے والا بنایا۔ پس آپ فربانے گلے مجھے میرے دب نے چھ باتوں کی فضیلت عطافر مائی کلام کی ابتدااوراس کی انتبادی جامع باتیں دیں تمام لوگوں کی طرف خوش خبری دینے والا اور آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا میرے دشمن مجھ سے مہینہ بھرکی راہ پر ہوں وہیں سے ان کے دل میں میرا رعب ڈال وہا گیا میر بے لیفلیمتیں حلال کی گئیں۔ جو مجھ ہے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہو ئیں میر بے لیے ساری زمین مسجداور وضو بنائی گئی پھرآ پ پر پچاس نماز وں کے فرض ہونے کا اور بہمشورہ حضرت موئی عَالِیّلاً تخفیف طلب کرنے کا اور آخر میں یا نچے رہ جانے کا ذکر ہے جیسے کداس سے پہلے گزر چکا ہے ہیں پانچ رہیں اور ثواب بچاس کا۔جس سے آپ بہت خوش ہوئے جاتے وقت حفرت موی عَالِبَلْاً سخت عضاوراً تے وقت نہایت نرم اورسب سے بہتر۔'' اور کتاب کی اس حدیث میں بی بھی ہے کہ اس آیت ﴿ سُبُ السَّانِ عَيْنِ السَّانِ مِي ﴾ کی تفسیر میں آپ نے بیوا قعہ بیان فر مایا بی بھی واضح رہے کہاس کمبی حدیث کے ایک را وی ابوجعفر را زی یہ ظاہر جا فیظے کے پچھا پیےا چھے ٹبیس معلوم ہوتے اس کے بعض الفاظ

المنافعة الم 🥻 میں بخت غرابت اور بہت زیادہ نکارت ہے انہیں ضعیف بھی کہا گیا ہے اور صرف انہی کی روایت والی حدیث نظرے خالی نہیں ۔ ا یک اور بات بیہے کہ خواب والی حدیث کا کچھ حصہ بھی اس میں آ گیا ہے اور بیر بھی ممکن ہے کہ بہت می حدیثو ل کا مجموعہ بيہويا خواب يامعراج كےسوائسي واقعه كى اس ميں روايت ہو وَ اللّهُ أَغَلَمُ بِخارى وسلم كى ايك روايت ميں آپ كاحضرت موكٰ، حفزت عیسیٰ حفزت ابراہیم ﷺ کے حلیے وغیرہ بھی بیان کرنا مروی ہے۔ 🗨 سیح مسلم کی حدیث میں قطیم میں آپ ہے بیت المقدس كے سوالات كئے جانے اور پھراس كے فلا ہر ہو جانے كاوا قعہ بھى ہے اس ميں بھى ان تينوں نبيوں سے ملا قات كرنے كااور ان کے صلیے کا بیان ہے اور یہ بھی کہ آپ نے انھیں نماز میں کھڑا پایا۔ آپ نے مالک خاز ن جہنم کو بھی دیکھا اور انہوں نے ہی ابتداءً آپ سے سلام کیا۔ 🗨 بیپل وغیرہ میں کی ایک صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَاکَیْتَیْنِم حضرت ام ہانی فیلٹینا کے مکان پر سوئے ہوئے تھے آ بعشاء کی نماز سے فارغ ہو گئے تھے وہیں ہے آ پ کومعراج ہوئی ۔ پھرامام حاکم نے بہت کمبی حدیث بیان فر مائی ہے جس میں درجوں کا اور فرشتوں وغیرہ کا ذکر ہے۔اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کوئی چیز بعید نہیں بشرطیکہ وہ روایت سیح ا ثابت ہوجائے۔امام بیمنی اس روایت کو بیان کر کے فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جانے اورمعراج کے بارے میں اس حدیث میں پوری کفایت ہے لیکن اس روایت کو بہت سے ائمہ حدیث نے مرسل بیان کیا ہے وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ۔ بیہق کی روایت: اب حضرت عائشہ رہائٹیا کی روایت سنے پہلی میں ہے کہ''جب مبح کے وقت لوگوں سےحضور مُالٹیئیا نے اس بات کا ذکر کیا تو بہت ہے لوگ مرتد ہو گئے جواس ہے پہلے باایمان اور تقیدیق کرنے والے تھے پھر حفزت صدیق والٹیؤ کے پاس ان کا جانا اور آپ کا سچا ماننا اورصدیق لقب پانا مروی ہے۔ 3 خودحضرت ام ہانی ڈیاٹھیا سے روایت ہے کے رسول الله مَاللينيم کومعراح میرے ہی مکان ہے کرائی گئی ہےاس رات آ پنمازعشاء کے بعدمیرے مکان پر ہی آ رام فرما تھے۔ آپ بھی سو گئے اور ہم سب بھی صبح سے پھھ ہی پہلے ہم نے حضور مَا النظم کو جگایا۔ پھرآپ کے ساتھ ہی ہم نے صبح کی نماز اداکی تو آپ نے فر مایااے ام ہانی! میں نے تمہار بے ساتھ ہی عشاء کی نمازاوا کی اوراب صبح کی نماز میں بھی تمہار بے ساتھ یہیں ہوں اس درمیان میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بیت المقدس پنچایا اور میں نے وہاں نماز بھی پڑھی۔' 🗨 اس کا ایک راوی کلبی متر وک ہے اور بالکل ساقط ہے کیکن اے ابو یعلی میں اورسند سے خوب بسط کے ساتھ روایت کیا ہے طبرانی میں حضرت ام بانی ڈاٹٹٹٹا سے منقول ہے کہ' حضور مُاٹٹیٹٹر شب معراج میرے ہاں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے رات کوآپ کی ہر چند تلاش کی کیکن نہ پایا۔ ڈرتھا کہ کہیں قریشیوں نے کوئی دھوکا نہ کیا ہولیکن حضور مَا لِيُنِيمُ نے فر مايا كه جرئيل مَالِينِا ميرے پاس آئے اور ميرا ہاتھ تھا م كر مجھے لے چلے دروازے پرا يك جانور تھا جو خچرے چھوٹا ادرگدھے ہےاد نیجا تھا مجھےاس پرسوار کیا۔ پھر مجھے بیت المقدس پہنچایا حضرت ابرا ہیم عَلِیْنِلاً کو دکھایا وہ اخلاق میں اورصورت شکل میں بالکل میرے مشابہ تھے۔ حضرت موی عَلیْمِیْلِ کو دکھلایا لمبے قد کے سیدھے بالوں کے ایسے تھے جیسے از دشنوہ کے قبیلے کے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ای طرح مجھے حضرت عیسیٰ عَالِیَّلاِ) کوبھی دکھایا درمیانہ قد سفید سرخی مائل رنگ بالکل ایسے جیسے عروہ بن مسعود ثقفی ہیں۔

<sup>•</sup> صحيح بخارى، كتاب احاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى ﴿ واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من أهلها..... ﴾ ٢٤٣٧؛ صحيح مسلم ١٦٨٨ وترمذي ١٦٨٧؛ دلائل النبوة ، ٢/ ١٣٨٧ ابن حبان ٥١ -

<sup>●</sup> صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال ١٧٢؛ دلائل النبوة، ٢/ ٣٥٨ـ

<sup>3</sup> حساکم ، ۳/ ۶۲ وسنده ضعیف ، بیهقی فی الدلائل ، ۲/ ۳۶۰ محمین کثیر الصنعا فی ضعیف ہے۔ 

اسکی متروک (التقویب ، ۲/ ۱۹۳ ، رقم: ۲۶ ) اور ابوصالح باذان ضعیف مدلس راوی ہے۔ (التقویب ، ۱/ ۹۳ ) لہذابیروایت موضوع ہے۔ الکعی متروک (التقویب ، ۱/ ۹۳ ) لہذابیروایت موضوع ہے۔

www.KitaboSunnat.com

و جال کود یکھایا ایک آئن تھا لگائی ہوئی تھی۔اییا تھا جیسے قطن بن عبد العزیٰ۔ایے ارشاد کے بعد فر ما یا کہ اچھا میں جا تا ہوں اور

ہاتھ سے چیڑالیااورسید ھے قریش کے جمع میں پہنچ کرساری ہاتیں بیان فرماویں۔جبیر بن مطعم کہنے لگا بس حضرت آج ہمیں معلوم ہو میااگر آپ سچے ہوتے توالیمی بات ہم میں بیٹھ کرنہ کہتے ایک شخص نے کہا کیوں حضرت رائے میں ہمارا قافلہ بھی ملاتھا؟ آپ نے

آپ نے فرمایا وہ بھی ملے تنے فلاں مقام پر تنے اس میں ایک سرخ رنگ اونٹی تھی جس کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ان کے پاس ایک بڑے پیالہ میں پانی تھا جسے میں نے پیا بھی ۔انہوں نے کہاا چھاان کے اونٹوں کی گنتی بتلاؤ۔ان میں چرواہے کون کون تنے ہی بھی بتلاؤ۔ای

پیانہ میں باق عاصف کیا ہے۔ ہوں ہے جہ پیان کے بوروں کا معترف ہو ہوں ہے۔ اور جہ دن کرد ہے دن درج المان میں وقت اللہ تعالی نے قافلہ آپ کے سامنے کردیا۔ آپ نے ساری گنتی بھی ہتلا دی اور جہ واہوں کے نام بھی ہتلا دیجے ایک جہ والمان میں مدر قدر وزیر سے کھی نہ سریکا صبح کے حدیثیوں کو سے دورز رسید قب کا شام اللہ بین اکثر ہوں انہوں کہ ایک واقعی

سرخ رنگ اونٹنی کا پاؤں ٹوٹ کیا ہے انہوں نے جواب دیا کہ ہاں یہ بھی سیجے ہے۔ پوچھا کیا تمہارے پاس بڑا پیالہ پانی کا بھی تھا؟ ابو کر داللٹنڈ نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ کی تتم!اسے تو میں نے آپ رکھا تھا اوران میں سے نہ کسی نے اسے پیاندوہ پانی گرایا کیا۔ بے شک

محمد مَنَّا اللَّهُ عَلَيْ عِينِ بِهِ آپ پِرايمان لاَئے اوراس دن سےان کا نام صدیق رکھا گیا۔'' 🛈 محمد مَنَّا اللَّهُ عَلَيْ عِنْ بِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْ

ان تمام احادیث کی واقفیت کے بعد جن میں میں ہیں حسن بھی ہیں میں معیف بھی ہیں کم از کم اتنا ضرور معلوم ہو گیا کہ حضور مَالِّیْ کِلِمَ کَلُم کرمہ سے بیت المقدس تک لے جانا ہوا۔ اور بیبھی معلوم ہو گیا کہ بیر صرف ایک ہی مرتبہ ہوا ہے گورا دیوں کی عبارتیں اس باب میں مخلف الفاظ سے ہیں گوان میں زیادتی کمی بھی ہے۔ بیکوئی بات نہیں سوائے انہیا میکی اللہ کے خطاسے پاک

عبار میں اس باب میں مخلف الفاظ سے ہیں لوان میں زیادی ہی ہی ہے۔ یہ لوی بات ہیں صواحے انتمبیا بیجام سے حطاسے پاک کون ہے ۔ بعض لوگوں نے ہر ہرالی روایت کوایک الگ واقعہ کہا ہے اور اس کے قائل ہوئے ہیں کہ بیوا قعہ کی بار ہوالیکن بیلوگ بہت وور نکل گئے اور بالکل انو کھی بات کہی اور نہ جانے کی جگہ چلے گئے اور پھر بھی مطلب حاصل نہیں ہوا۔ متا خرین میں سے بعض

نے ایک اور بی تو جیہہ پیش کی ہے اور انہیں اس پر بڑا ناز ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتب تو آپ کو کے سے صرف بیت المقدس تک کی سیر ہوئی۔ ایک مرتبہ کے سے آسانوں پر چڑھائے گئے اور ایک مرتبہ کے سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسانوں تک۔ اس سے اسمور سے میں ساکا نہ میں اور میں سے تاہم میں تاریخ کا کہ نہیں گیری میں میں انہوں تک

لیکن پر قول بھی بہت دور کا اور بالکل غریب ہے۔سلف میں سے تو اس کا قائل کوئی نہیں اگر ایسا ہوتا تو خود آنخضرت مَالَّا يُغِيِّمُ آپ ہی اسے کھول کر بیان فرما دیتے اور راوی آپ سے اس کے بار بار ہونے کی روایت کرتے۔ بقول حضرت زہری مِیشائیڈ معراج

کایہ واقعہ ہجرت ہے ایک سال پہلے کا ہے۔ عروہ بھی یہی کہتے ہیں۔سدی کہتے ہیں چھ ماہ پہلے کا ہے۔ پس حق بات سہ ہے کہ آنخضرت مَالِیُوَلِمْ کو جا گتے میں نہ کہ خواب میں مکہ کر مہ ہے بیت المقدس تک کی اسراء کرائی گئی اس وقت آپ براق پر سوار

تھے۔مبحد قدس کے دروازے پر آپ نے براق کو باندھاوہاں جا کراس کے قبلہ رخ تحسیۃ المسجد کے طور پر دورکعت نماز اواک۔ پھرمعراج لائی گئی جو درجوں والی ہے اور بطور سیڑھی کے ہے اس سے آپ آسان دنیا پر چڑھائے گئے پھرساتوں آسانوں پر

• طبراني، ٢٤/ ٤٣٢، ٤٣٤، وسنده ضعيف جداً، مجمع الزوائد، ١/ ٨٠، ٨٠؛ اس كي سنديس عبدالاعلى بن أبي المساور متروك

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الْمُونَّ الْمُونَّ الْمُونِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِّ الْمُؤْنِ 🤻 پہنچائے گئے ہرآ سان کے مقربین اللہ تعالی سے ملا قاتیں ہوئیں انبیا ﷺ ہے ان کے منازل و درجات کے مطابق سلام علیک م ہوئی۔ چیخ آسان میں کلیم اللہ سے اور ساتویں میں خلیل اللہ سے ملے۔ پھران سے بھی آ گے بڑھ گئے صلے وَاتُ اللهِ عَسلَيْهِمْ آ جُ<u>ـــمَــعِيْــن</u> \_ يبهال تک که آپ مستويٰ ميں پنچ جهال قضاوفقد رکی قلموں کی آوازیں آپ نے سنیں سدر قائنتها کودیکھا جس پر عظمت الہی چھار ہی تھی۔ سونے کی ٹڈیاں اور طرح طرح کے رنگ اس پرنظر آ رہے تھے فرشتے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے۔وہیں پرآپ نے حضرت جبرئیل عَالِبَلا کوان کی اصلی صورت میں دیکھا چھسو پر تھے۔وہیں آپ نے رفر ف سبزرنگ کا دیکھا جس نے آسان کے کناروں کوڈ ھک رکھا تھا۔ بیت المعور کی زیارت کی جو خلیل اللہ عَلَیمِّلِا کے زمینی کیعیے کے ٹھیک اوپر آسانوں پر ہے یعنی آ سانی کعہ بے خلیل اللہ اس سے ویک لگائے بیٹھے ہوئے تھے ۔اس میں ہرروزستر ہزارفر شتے عبادت الٰہی کے لیے جاتے ہیں گر جو آج گئے پھران کی باری قیامت تک نہیں آتی ۔ آپ نے جنت و دوزخ دیکھی ۔ پہیں اللہ تعالیٰ رحمٰن ورحیم نے بچاس نمازیں فرض کر کے پھرتخفیف کر دی اور پانچ رکھیں جو خاص اس کی رحمت تھی۔اس سے نماز کی بزرگ اور فضیلت بھی صاف طور پر ظاہر ہے پھرآپ واپس بیت المقدس کی طرف از ہے اورآپ کے ساتھ تمام انبیا بھی از ہے وہاں آپ نے ان سب کونماز پڑھائی جب کہ نماز کا وقت ہوگیا ممکن ہے وہ اس ون کی ضبح کی نماز ہو۔'' ہاں بعض حضرات کا قول ہے کہ امامت انبیا آپ نے آ سانوں میں کی کیکن مجمع روایت سے بے خلا ہر بیدوا قعہ بیت المقدس کامعلوم ہوتا ہے۔ گوجعض روایتوں میں بیجی آیا ہے کہ جاتے ہوئے آپ نے بینماز پڑھائی۔لیکن ظاہریہ ہے کہ آپ نے والیس میں امامت کرائی۔اس کی ایک ولیل تو یہ ہے کہ جب آ سانوں پر انبیا ہے آپ کی ملاقات ہوتی ہے تو آپ ہرا یک کی بابت حضرت جبرئیل عَلیِّیاً سے بوچھتے ہیں کہ یہ کون ہیں؟ اگر ہیت المقدس میں ہی ان کی امامت آپ نے کرائی ہوتی تو اب چنداں اس سوال کی ضرورت نہیں رہتی ۔ ووسرے یہ کہ سب سے سیلے اورسب سے بوی غرض تو بلندی پر جناب باری تعالی کے حضور میں حاضر مونا تھا تو بہ ظاہر یہی بات سب پر مقدم تھی۔ جب سیر ہو چکااور آپ پراور آپ کی امت پراس رات میں جوفریضہ نما زمقرر ہونا تھاوہ بھی ہو چکااب آپ کواپنے بھائیوں کے ساتھ جمع ہونے کا موقعہ ملا اوران سب کے سامنے آپ کی بزرگی اور فضیلت فلا ہر کرنے کے لیے حضرت جبرئیل علیہ اِللَّا کے اشارے سے آ پ نے امام بن کرانہیں نماز پڑھائی۔'' بھر بیت المقدس ہے بہواری براق آ پ واپس رات کے اندھیرے اورضیج کے کچھ بوني سے اجالے كے وقت كمة كرمة بيني كئے 'وَاللَّهُ سُبْحَانَةُ وَتَعَالَىٰ أَعْلَمُ۔ وو دھاور شہد کی وضاحت: اب بیہ جومروی ہے کہ آپ کے سامنے دود ھادر شہدیا دود ھادر شراب یا دودھاور پانی پیش کیا گیا یا چاروں ہی چیزیں اس کی بابت روا توں میں می بھی ہے کہ بیوا قعہ بیت القدس کا ہے اور می بھی ہے کہ بیوا قعد آسانوں کا ہے کیکن یہ ہوسکتا ہے کہ دونوں ہی جگدیہ چیز آپ کے سامنے پیش ہوئی ہواس لیے کہ جیسے کسی آنے والے کے سامنے بہ طورمہمانی کے پچھ له چزر کی جاتی ہے اس طرح بیتھا وَاللَّهُ أَعْلَمُ آپ مَنَا اللَّهُ كَامعراج جسماني تفاياروحاني؟ پهراس مين بھي لوگول نے اختلاف كيا ہے كمعراج آپ كے جم وروح سميت 🥍 کرائی گئ تھی یاصرف روحانی طور پر؟ اکثر علمائے کرام تو یہی فرماتے ہیں کہ جسم وروح سمیت آپ کومعراج ہوئی اور ہوئی بھی جا گتے 🕻 میں نہ کہ بطور خواب کے ۔ ہاں اس کاا نکارنہیں کہ حضور مَنا ﷺ کو پہلے خواب میں یہی چیزیں دکھائی گئی موں ۔ آپ خواب میں جو کچھ ملاحظہ فرماتے اسے اسی طرح پھرواقع میں جا گئے ہوئے بھی ملاحظہ فرمالیتے۔اس کی بڑی دلیل ایک توبیہ ہے کہاس واقعہ کے بیان

چنانچوجم بن اسحاق کصح بین حضرت معاویہ بن ابی سفیان دلائٹیؤ کا یہ قول مروی ہے حضرت عاکشہ دلی فی با کہ جمم عائب نہیں ہوا تھا بلکہ رو حانی معراج بھی ۔ اس قول کا الکارنہیں کیا گیا کیونکہ حسن فرماتے ہیں ﴿ وَمَا جَعَلْمَنَا الرُّو وُ یَا ﴾ آیت ارتی ہے اور حضرت ابرا ہیم خلیل علیہ ایک نبست خبر دی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے خواب میں ہیں۔ حضور مَا الیُّو وُ یَا کہ انہوں ہوجی ہے گئے میں بھی آتی اور خواب میں بھی۔ حضور مَا الیُّو وُ یَا کہ سے کہ کہ میں ہیں آتی اور خواب میں بھی۔ حضور مَا الیُّو وُ یَا کہ سے کہ کہ میری آسی میں ہیں۔ حضور مَا الیُّو وُ کہ اللہ کے اور آپ نے کہ کہ میری آسی میں ہیں ہیں آبی تصویت یا جا گئے سب حق اور تی ہے۔ یہ تو تھا محمد بن اسحاق کا قول۔ امام ابن بہت ی دیکھیں جس حال میں بھی آب ہے ہو ہو گئے سب حق اور تی ہے۔ یہ تو تھا محمد بن اسحاق کا قول۔ امام ابن جریہ یہ تو اللہ نے اس کی بہت کی دیا ہیں جاور ہم طرح اسے درکیا ہے اور اسے خلاف غاہر قرار دیا ہے کہ الفاظ قرآنی کے سراسر خلاف یہ تو تھا ہم قرار دیا ہے کہ الفاظ قرآنی کے سراسر ابوقیم کی روایت میں ایک فائدہ: ایک نہایت ہی عمدہ اور بہت ذیر دست فائدہ اس بیان میں اس روایت سے ہوتا ہے جو حافظ ابو ابوقیم کی روایت میں ایک فائدہ: ایک نہایت ہی عمدہ اور بہت ذیر دست فائدہ اس بیان میں اس روایت سے ہوتا ہے جو حافظ ابو فی میں ہوں کہ بین میں خلیفہ دی تھی کورسول اللہ مَا الیُونِمُ نے قیصرروم کے پاس بہ طور اللہ مَا اللہ مُوالِدُمُ نے قیصر روم کے پاس بہ طور اللہ مَا اللہ مُنافِق مُوالِدُمُ اللہ مُنافِق مُوالِدُمُ اللہ مَا ا

۱۷/ بنتی اسرآء یل: ٦٠٠
 ۱۷/ بنتی اسرآء یل: ٦٠٠
 ۱۷/ بنتی اسرآء یل: ٦٠٠
 ۱۷/ النجم: ۱۷
 ۱۷/ بنتی اسرآء یل: ٦٠٠

🗗 صمحيح بخاري، كتاب الوضوء، باب التخفيف في الوضوء ١٣٨٠؛ ابن خزيمه ١٥٢٤؛ ابوعوانه، ٢/ ٣١٧؛ مسند حميدي

۲۲۰/۱حمد، ۱/۲۲۰\_

🤻 قاصد کے اپنے نامہ مبارک کے ساتھ بھیجا یہ گئے پہنچے اور عرب تا جروں کو جو ملک شام میں نتھے ہرقل نے جمع کیاان میں ابوسفیان صحر ہ ابن حرب تھا اور اس کے ساتھی کمے کے اور کا فربھی تھے پھر اس نے ان سے بہت سےسوالات کے جو بخاری ومسلم وغیرہ میں مذکور ہیں ۔ 🛈 ابوسفیان کی اول ہے آ خرتک یہی کوشش رہی کہ کسی طرح حضور مَا ﷺ کی برائی اور حقارت اس کے سامنے کرے تا کہ 🕻 بادشاہ کے ول کا میلان آنخضرت مَا ﷺ کی طرف نہ ہوں۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں صرف اس خوف سے غلط باتیں کرنے اور تہتیں دھرنے سے بازر ہا کہ نہیں میرا کوئی جھوٹ اس پر نبکل جائے پھرتو بیمیری بات کو جھٹلا و سے گا اور بڑی ندامت ہوگی۔ اسی وقت ول میں خیال آ عمیا اور میں نے کہا ہا وشاہ سلامت سنئے میں ایک واقعہ بیان کروں جس سے آپ پر بیہ بات کھل حائے گی کہ محمد مَثَاثِینِ فی برے جھوٹے آ دی ہیں۔ سنتے!ایک دن وہ کہنے لگے کداس رات وہ مکدے چلے اور آپ کی اس مجد میں یعنی بیت المقدس کی معجد قدس میں آئے اور پھروا پس صبح سے پہلے کے پہنچ گئے میری پیر بات سنتے ہی بیت المقدس کالاٹ یا دری جوشاہ روم کی اسمجلس میں اس کے پاس بڑی عزت ہے بیٹھا تھا فوراً ہی بول اٹھا کہ یہ بالکل بچ ہے جھےاس رات کاعلم ہے۔ قیصر نے تعجب خیز نظر ہے اس کی طرف دیکھا اور اوب ہے ہوچھا۔ جناب کو کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا سنیے میری عادت تھی اور بیکام میں نے اپنے متعلق کررکھا تھا کہ جب تک مسجد کے تمام دروازے اپنے ہاتھ سے بندنہ کرلوں سوتا ندتھا اس رات میں دروازے بند کرنے کو کھڑا ہوا سب دروازے اچھی طرح بند کردیے کین ایک دروازہ مجھے بندنہ ہوسکا۔ میں نے ہر چندزورلگائے کین کواڑا بنی جگدے سر کا بھی نہیں میں نے ای وقت اپنے آ ومیوں کوآ واز دی۔وہ آئے ہم سب نے مل کرطاقت لگائی کین سب کے سب نا کام رہے بس بیمعلوم ہور ہا تھا کہ گویا ہم کسی پہاڑکواس کی جگدے سر کا ناچا ہتے ہیں وہ چسکا تک نہیں ہلا بھی تو نہیں۔ میں نے بڑھئی بلوائے انہوں نے دیکھا بھالا تر کیبیں کیس کوششیں کیس کیکن وہ بھی ہار گئے اور کہنے لگے صبح پر رکھئے جنانچیوہ ورواز ہاس شب یونہی ریادونوں کواڑ بالکل کھلے رہے۔ میں صبح ہی اس دروازے کے پاس گیا تو و یکھا کہ اس کے پاس کونے میں جو چٹان پھر کی تھی اس میں ایک سوارخ ہے ادر ایسامعلوم ہوتا ہے کہاس میں رات کوکس نے کوئی جانو رہا ندھا ہے اس کے اثر اور نشان موجود تھے۔ میں سمجھ گیا ادر میں نے اس وقت اپنی جماعت ہے کہا کہ آج کی رات یہ ہماری معجد کسی نبی کے لیے تھلی رکھی گئی اوراس نے پہال ضرور نماز اوا کی ہے۔ بیرحدیث بہت کمبی ہے۔ حضرت ابوالخطاب عمر بن دحیه میشاند این کتاب التویر فی مولدالسراج المنیر میں حضرت انس دلانفیز کی روایت ہےمعراج کی حدیث دار دکر کےا سکے متعلق نہایت عمدہ کلام کر کے پھر فرماتے ہیں معراج کی حدیث متواتر ہے۔حضرت عمر بن خطاب ٔ حضرت على حضرت اين مسعود' حضرت ابو ذر' حضرت ما لك بن صعصعه' حضرت ابو ڄريره' حضرت ابوسعيد' حضرت ابن عماس (ترکانيزُمُ حضرت شداد بن ادس' حفزت الی کعب' حفزت عبدالرحمٰن بن قر ظ' حفزت ابوحیه' حفزت ابولیلٰ' محفزت عبدالله بن عمر ؤ حفزت جابر' حفزت حذیفهٔ حضرت بریدهٔ حضرت ابوابیب ٔ حضرت ابوامامهٔ حضرت سمره بن جندب ٔ حضرت ابوالحمراء مثحالیم ٔ حضرت صهیب روی میشالید حضرت ام ہانی 'حضرت عا کشہ،حضرت اساء نٹی ڈنٹی وغیرہ سے مروی ہے۔ ان میں ہے بعض نے تواسے مطول بیان کیا ہے اور بعض نے مختصر ہے وان میں سے بعض روایتیں سندا صحیح نہیں لیکن بالجمله صحت کے ساتھ واقعہ معراج ثابت ہےاورمسلمان اجماعی طور پراس کے قائل ہیں ہاں بیشک زندیق اور طحدلوگ اس کے مثکر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نورانی چراغ کواپنے مند کی پھوتکوں سے بچھا نا جا ہتے ہیں لیکن وہ پوری روشنی کے ساتھ چمکتا ہوا ہی رہے گا گو کا فروں کو ہرا گئے۔ حيح بخاري، كتاب بدء الخلق، باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله ١٧ صحيح مسلم ١٧٧٣ـ

وَاتَيْنَامُوْسَى الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَنِيۡ إِسُرَآءِيلَ ٱلْاَتَّغِنْدُوْا مِنْ دُوْنِيُ وَكِيْلًا ۚ ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجٍ ۗ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۞ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِيَّ إِنْرَآءِيُلَ فِي الْكِتْبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعَلْنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا ۞ فَإِذَا جَاءُوعُدُ أُولِهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيْدٍ فَبَاسُوا خِلْلَ الدِّيارِ ط وَكَانَوَعُدًاهَفْعُوْلًا®ثُمَّرَرَدُنَا لَكُمُّ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمُ وَامْدَدُنْكُمُ بِأَمُوالِ وَّبنِيْنَ وَجَعَلْنَكُمُ ٱكْثُرُنُونِيرًا وإن آحسنتُمْ آحسنتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وإن اسَأْتُمُ فَلَهَا اللهِ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوَّءُا وُجُوْهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْسَاجِكَكُمَا دَخُلُوْهُ أَوَّلَ ئرَّةٍ وَلِيُتَيِّرُوُامَاعَكُوْاتَثِيِيرًا@عَلَى رَبُّكُمُ اَنْ يَرْحَمَّكُمْ ۚ وَإِنْ عُرُتُكُمُ لَأَ وجعلنا جهتم لِلْكَفِرِين حَصِيرًا تر بھیٹر: ہم نے موٹی عائیلا کو کتاب دی اوراہے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کتم میرے سوائسی کواپنا کارساز نہ بنانا۔[۲]اے ان لوگوں کی اولاد! جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ جڑ ھالیا تھاوہ تو ہمارا بڑاہی شکر گز اربندہ تھا۔ [۳] ہم نے بنوا سرائیل کے لیےان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کتم زمین میں دوبارہ فساد پر یا کرو مے اورتم بڑی زبر دست زیاد تیاں کرنے لگو گے۔[<sup>47</sup>]ان دونوں وعدول میں سے

تر میں اور اور استان کا اور است بی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہتم میر سواکی کو اپنا کارساز شہنان الا ای ان کو گل کی اور است بی اسرائیل کے لیے ہدایت بنا دیا کہتم میر سواکی کو اپنا کارساز شہنان کی کتاب ان کو گل اولاد! جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ چڑھالیا تھا وہ قوہ ارابڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ [۳] ہم نے بنوا سرائیل کے لیے ان کی کتاب میں سے میں صاف فیصلہ کر دیا تھا کہتم زمین میں دوبارہ فیارہ فیصل وہارہ فیارہ فیصل کے آتے ہی ہم تمہارے مقابلہ پراپنے بندوں کو اٹھا کھڑا کریں مجے جو بڑے ہی لڑا کا ہوں گے۔ بس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک چیل پریں گے۔ اللہ تعالی کا میہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ [۵] پھر ہم ان پرتمہار اغلب چھریں گے اور مال اور اولا وسے تمہاری مدفر ما کیں گئے ہو ہمی اپنی بڑے جھے والا کردیں گے۔ [۲] اگر تم نے ایجھے کام کے تو خودا پنی کی فائدے کے لیے اجھے کام کرو گے اور اگر تم نے برا کیاں کیں تو بھی اپنی میں ہے۔ اور جس جس چڑ پر بی لیے پھر جب و دسراوعدہ آگے تو تو ہو تمہارے منہ بگاڑ دیں گے اور بہلی وفعہ کی طرح پھرائ سمجد میں تھس جا کیں گئے تو ہم تو ہم کی ہو تو ہم کے دوبارہ ایسا اگر تم بھر بھی وہ ہو دوبارہ ایسا ہی کریں گے ہم نے محروں کا قید خانہ جہنم کو بنا رکھا ہے۔ [۸]

المِنْ الْمِنْ مفرت نوح عَالِيِّلا کے ساتھ کشتی پر چڑھالیا تھا۔ تمہیں اپنے بڑوں کی طرح ہماری شکر گزاری کرنی چاہئے۔ دیکھویں نے تمہاری طرف اینے آخری رسول محمد مَالی فیلم کو جیجا ہے۔مروی ہے کہ حضرت نوح عَلیدًا چونکہ کھا کر بی کر پہن کرغرض ہرونت الله تعالیٰ ک حمد وثنا بیان فرماتے رہتے تھے اس لیے آپ کوشکر گزار بندہ کہا گیا۔ 🗨 منداحمد وغیرہ میں فرمان رسول مَا اللَّيْرَا ہے که''الله تعالیٰ ا يين اس بندے سے بہت ہى خوش ہوتا ہے جونوالد كھائے تو الله تعالى كاشكر بجالائے اور يانى كا كھونٹ پيئے تو الله تعالى كاشكرادا کرے۔'' 🗨 یہ بھی مروی ہے کہ آپ ہر صال میں اللہ تعالی کاشکرا داکرتے رہتے۔شفاعت دالی کمبی حدیث جو بخاری وغیرہ میں ہے اس میں ہے کہ 'جب لوگ طلب شفاعت کے لیے حضرت نوح نبی علیہ ایک اس آئیں کے توان سے کہیں کے کہ زمین والول کی طرف آپ ہی پہلےرسول میں اللہ تعالی نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے۔''الخے۔ 3 بنی اسرائیل کی دود فعدسرکشی: جو کتاب بنی اسرائیل پراتری تھی اس میں ہی اللہ تعالی نے انہیں پہلے ہی ہے خبر دیدی تھی کہ وہ زمین یردومر تبدیر کشی کریں گےاور بخت فساد ہریا کریں ھے پس یہاں پر <del>ف ھنیٹ</del>ا کے معنی مقرر کردینااور پہلے ہی سے خبروے دینا کے ہیں جسے آ یت ﴿ وَقَدْ صَدْنَ اَ اِلْدُمُ وَ الْاَمْسَ ﴾ 🗈 میں یہی معن ہیں۔ پس ان کے پہلے فسادے وقت ہم نے اپی گلوق میں سے ان لوگوں کوان پرمسلط کیا جو بڑے ہی لڑنے والے بخت جان ساز وسامان سے پورے لیس تھے۔وہ ان پر چھا گئے ان کے شہر چھین لیے لوٹ مارکر کے ان کے گھروں تک کوخال کر کے بےخوف وخطروا پس چلے گئے ۔اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ بیہ جالوت کالشکرتھا۔ پھراللدتعالیٰ نے بنی اسرائیل کی مدد کی اور بیدحضرت طالوت کی باوشاہت میں پھرلڑےاورحضرت واؤد عَلَيْتِظَانے جالوت کول کیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ موصل کا بادشاہ مخاریب ادراس کے لشکرنے ان پر فوج کشی کی تھی بعض کہتے ہیں بابل کا بادشاہ بخت لعرچ ه آیا تھا۔ابن ابی حاتم نے یہاں پر ایک عجیب وغریب قصنقل کیا ہے کہ سطرح اس مخص نے بتدریج ترقی کی تھی۔اولا بدایک فقیر تھا پڑار ہتا تھا اور بھیک ما تک کرگز ارہ کرتا تھا۔ پھر تو بیت المقدس تک اس نے فتح کرلیا اور وہاں پر بنی اسرائیل کو بے در لیغ قمل کیا۔ابن جربر نے اس آیت کی تغییر میں ایک مطول مرفوع حدیث بیان کی ہے جو محض موضوع ہے اوراس کے موضوع ہونے میں کی کوشک نہیں ہوسکتا۔ تعجب ہے کہ ہا د جو داس قدر وا فرعلم کے حضرت امام صاحب نے بیرحدیث وار دکر دی۔

ہمارے استادی خافظ علامہ ابوالحجاج مزی رئینیہ نے اس کے موضوع ہونے کی تصریح کی ہے اور کتاب کے حاشیہ پر بھی لکھودیا ہے۔ اس بارے میں بنی اسرائیل کی روایتیں بھی بہت ہی ہیں لیکن ہم انہیں وار دکر کے بے فاکدہ اپنی کتاب کوطول وینانہیں چاہتے کیونکہ ان میں سے بعض تو موضوع ہیں اور بعض گوائی نہ ہوں لیکن بھر اللہ ہمیں ان روایتوں کی کوئی ضرورت نہیں کتاب اللہ ہمیں اور تمام کتابوں سے بے نیاز کروینے والی ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی حدیثوں نے ہمیں ان چیز دل کامحتاج نہیں رکھا۔ ہیت المحقدیں پر قبضہ: مطلب صرف اس قدر ہے کہ بنی اسرائیل کی سرکٹی کے وقت اللہ نے ان کے وقت ان کے وقت ان ان پر مسلط کرویئے

ہیں اسلام کر بھیں۔ مصب سرف ان گذر ہے کہ ہی اس کی سرف کا میں ہیں۔ جنہوں نے انہیں خوب مزہ چکھایا بری طرح درگت بنائی ان کے بال بچوں کوتہہ تیخ کیا انہیں اس قدر ذکیل کیا کہان کے گھر دل تک سنگر سے سرب سرب سے سام کا کا سام سرب سام کا کہا ہے۔ قام کی کئی منبو کے تھے ہوئے ہیں۔ تاہم میں انہیں کے گھر دل تک

میں تھس کران کا ستیانا س کیاادران کی سرکشی کی پوری سزادی۔انہوں نے بھی ظلم دزیا دتی میں کوئی کسرنہیں رکھی تقی عوام تو عوام انہوں ==

الطبرى، ۱۷/ ۲۵۵؛ حاكم، ۲/ ۳۲۰، وسنده ضعیف.
 الطبری، ۱۷/ ۲۵۵؛ حاكم، ۲/ ۳۲۰، وسنده ضعیف.

حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ٢٧٣٤؛ احمد، ٣/ ١١ ؟ ترمذي ١٨١٧؛ مسند ابي يعلى ٤٣٣٢ ـ

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة بنی اسرائیل باب ﴿ فریة من حملنا مع نوح انه کان عبدا شکورا ......)

صحيح مسلم ١٩٤\_ 🔹 ١٥/ الحجر:٦٦ـ

اِنَّ هٰذَا الْقُرُانَ يَهُدِي لِلَّتِي هِيَ اقْوَمُ وَيُبَقِّرُ الْمُؤْمِنِيُنَ الَّذِينَ يَعْمَلُوْنَ

الصَّلِحْتِ آنَّ لَهُمْ آجُرًا كَبِيرًا ﴿ وَآنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْأَخِرَةِ آعْتَدُنَا

لَهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا الْ

تر کے بیٹ بقینا یقر آن وہ راستہ دکھا تا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخری ویتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔[1] اور یہ کہ جولوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے در دیا ک عذا ب تیا رکر دکھا ہے۔[10]

ہوا۔ کیکن چونکہ مسیح رواجوں سے بلکہ صحت کے قریب والی رواجوں سے بھی تفصیلات نہیں ملتیں اس لیے ہم نے انہیں چھوڑ دیا ہے وَالـــــُـــهُ أَعْلَــُهُ۔ پھر فرما تا ہے نیکی کرنے والا دراصل اپنا ہی بھلا کرتا ہے اور برائی کرنے والاحقیقت میں اپنا ہی برا کرتا ہے جیسے ارشاد

اس کا بو جہ بھی ای پر ہے۔ پھر جب دوسراوعدہ آیا اور پھر بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں پر کھلے عام کمر کس لی اور بیبا کی اور بے حیائی کے ساتھ ظلم کرنے شروع کر دیئے تو بھران کے دشن چڑھ دوڑے کہ وہ ان کی شکلیں بگاڑ دیں اور بیت المقدس کی مسجد جس طرح پہلے انہوں نے اپنے قبضے میں کر کی تھی اب پھر دوبارہ کرلیں اور جہاں تک بن پڑے ہر چیز کاستیاناس کردیں چنانچہ ہے ہوکر

ر ہا۔ تمہارارب تو ہے ہی رخم وکرم کرنے والا اور اس سے ناامیدی نازیباہے بہت مکن ہے کہ پھر سے دشمنوں کو بست کردے۔ ہاں سے یا در رہے کہ ادھرتم نے سراٹھایا ادھرہم نے تمہارا سر کچلا ادھرتم نے فساد مجایا ادھرہم نے تمہیں برباد کیا۔ بیتو ہوئی دنیوی سزا۔ ابھی

آ خرت کی زبروست اورغیر فانی سزابا تی ہے۔ جہنم کا فروں کا قید خانہ ہے جہاں سے ندوہ نکل سکیس نہ بھا گ سکیس۔ ہمیشہ کے لیے ان کا اوڑ ھنا بچھونا یہی ہے 🗗 حضرت قمادہ رعیشانیے فریاتے ہیں پھر بھی انہوں نے سراٹھایا اور بیسر فریان الہی کوچھوڑ ااورمسلمانوں سے بھڑ

اور سا پیونا ہیں ہے گ سنرے مادہ رہوں ہیں ہوں سے بین کہ ہوں سے سراعلی اور سستری و پیورا اور سما و م سے ہوں ہے۔ گئتو اللہ تعالی نے امت محمد مُثَالِیْتُیْم کوان پر غالب کیااورانہیں ذکیل ہوکر جزیہ دیناپڑا۔ ❹ [آیت: ۹۔ ۱۰] اللہ تبارک و تعالی اپنی یاک کتاب کی تعریف میں فرما تا ہے کہ بیقر آن بہترین راہ کی طرف رہبری کرتا

ہے۔ایمان دار جوایمان کے مطابق فرمان نبوی پرعمل بھی کریں انبیس بدیشارتیں سناتا ہے کدان کے کیے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت

ہواا جرہے انہیں بے شار ثواب ملے گا۔اور جواممان سے خالی ہیں انہیں بیقر آن قیامت کے دن در دناک عذابوں کی خبر دیتا ہے =

🚺 الطبرى، ١٧/ ٣٢٩\_ 🔹 ٤١/ خمّ السجدة: ٤٦-

🕄 الطبرى، ۱۷/ ۳۹۰\_ 🐧 الطبرى، ۱۷/ ۳۸۹\_

غ



#### وَالنَّهَارُ اَيَّتَيْنِ فَهَكُوْنَا اَيَةَ النَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضُلًا قِنْ رَّبُكُمْرُ وَلِتَعْلَمُوْاعَدَ دَالسِّنِيْنَ وَالْحِسَابُ وَكُلَّ ثَنْ عِفَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ ثَنْ عِفَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلِّ ثَنْ عِفَصَلْنَهُ تَفْصِيلًا

۔ ترکیم انسان برائی کی دعائیں ما تکنے گئا ہے بالکل اس کی اپنی جھلائی کی دعا کی طرح انسان ہے ہی بڑا جلد باز۔[ا] ہم نے رات اور ون اپنی قدرت کے نشان بنائے ہیں رات کی نشانی کوتو ہم نے بے نور کر دیا ہے اور دن کی نشانی کومنور دکھانے والی بنائی ہے تا کتم اپنے رب کافعنل طاش کرسکواور اس لیے بھی کہ برسوں کا شار اور حساب معلوم کرسکو۔اور ہر ہر چیز کوہم نے خوب تفصیل سے بیان فر مادیا ہے۔[17]

= جيے فرمان ہے۔ ﴿ فَبَشِوهُمْ بِعَدَابِ اللَّهِ ٥ ﴾ • إنبيس الناك عذابوں كى خبر پنجاد ہے۔

انسان کی بے صبری کا بیان: [آیت:۱۱-۱۲] یعنی انسان بھی بھی دگیراور ناامید ہوکرا پی خت علمی سے خودا پے لیے برائی کی دعا

ہا تکے گتا ہے بھی اپنے مال واولا دکے لیے بدوعا کرنے گتا ہے بھی موت کی بھی ہلاکت کی بھی برباد کی اور لعنت کی ۔ کین اس کا اللہ

تعالیٰ اس پرخوداس سے بھی زیادہ مہربان ہا دھروہ دعا کر سادھروہ قبول فرمالی ہوجائے۔ ﴿ عدم عدم میں بھی ہے

کہ''اپی جان دمال کے لیے بدوعا نہ کروابیا نہ ہو کہ کی قبولیت کی ساعت میں ایسا کوئی کلمہ بدزبان سے نکل جائے۔' ﴿ اس کی وجه صرف انسان کی اضطرابی حالت اور اس کی جلد بازی ہے ہے ہی جلد بازے حضرت سلمان فاری اور دھنرت این عباس ڈائی ہنا نے اس موقعہ پر حضرت آوم عالیہ ہوئی حالت اور اس کی جلد بازی ہے ہے ہی جلد بازے حضرت سلمان فاری اور دھنرت این عباس ڈائی ہنا نے اس موقعہ پر حضرت آوم عالیہ ہوئی تا کہ تاکھی پیروں سلے تک ردح نہیں پنچی تھی جو آپ نے کھڑے ہوئے کا اراوہ کیا۔ روح مرکی طرف سے آری تھی تاک تک کی پنچی تو چھینک آئی آپ نے کہا الحمد اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا (یکو تحکیف تو خوشی سے اپنچی تو دعا کرنے لئے کہ اللہ تعالیٰ رات سے پہلے روح آئیں کی تاکس کی جو تیں سے کہا کہ داللہ تعالیٰ رات سے پہلے روح آئیں دیے کے اعتاء میں پنچی تو خوشی سے اپنے تو دعا کرنے لئے کہ اللہ تعالیٰ رات سے پہلے روح آئیں دوح کے اعتاء میں پنچی تھی جو چھی کا اراوہ کیا لیکن نہ چل سے تو دعا کرنے لئے کہ اللہ تعالیٰ رات سے پہلے روح آئیں دور تھی میں دور تک نہیں پنچی تھی جو چلنے کا اراوہ کیا لیکن نہ چل سے تو دعا کرنے لئے کہ اللہ تعالیٰ رات سے پہلے روح آئیں دور تک نہیں پنچی تھی جو چلنے کا اراوہ کیا لیکن نہ چل سے تو دعا کرنے لئے کہ اللہ تعالیٰ رات سے پہلے روح آ

جائے۔ 🗗

🕕 ٣/ آل عمران: ٢١ . 😢 الطبري، ٣٩٤،٣٩٣/١٧ . 🔞 صحيح مسلم، كتاب الزهد، باب حديث جابر

الطويل وقصة ابي اليسر، ٣٠٠٩؛ ابن حبان، ٥٧٤٢ 🔹 الطبري، ١٧/ ٣٩٤، ٣٩٥ـ



تركيم : ہم نے ہرانسان كى برائى بھلائى كواس كے كلے نگاديا ہاور بروز قلامت ہم اس كسامنے اس كا نامة اعمال تكاليس مح جماوه ا بي رو برو كھلا ہوا پالے گا۔["ا كے خودى اپنى كتاب آب بى بڑھ لے۔ آج تو تو آب بى اپنا خود حساب لينے كوكا فى ہے۔["ا]

=اختلاف ہےوہ رات کا پردہ دن پراور دن کا لفافہ رات پر چڑھادیتا ہے سورج جا ندای کی متحق میں ہیں ہرایک اپنے مقررہ وقت پرچل پھر دہاہےوہ اللہ تعالی غالب اورغفار ہےوہ صبح کا جاک کرنے والا ہے اس نے رات سکون والی بنائی ہےا ورسورج جاند کومقرر كيام بيالله عزيز عليم كامقرركيا مواانداز ب\_رات اپناندهير سيسي يند كظاهر مونے سے بيجيانی جانوردن روشن سے اورسورج کے چڑھنے سے معلوم ہو جاتا ہے۔سورج جاند دونوں ہی روثن اورمنور ہیں لیکن ان میں بھی پورا تفاوت رکھا کہ ہرایک پیچان لیا جاسکے۔سورج کو بہت روش اور چا ندکونو رانی ای نے کیا ہے۔منزلیں ای نے مقرر کی ہیں تا کہ حساب اور سال معلوم رہیں۔ الله تعالی کی به بیدائش حق ہےا گئے۔

جاند کے بارے میں ایک سوال: قرآن میں ہاوگ تھے سے جاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہددے وہ لوگوں کے لیے اوقات ہیں اور جج کے لیے بھی الخ \_ رات کا اندھرا ہث جاتا ہے اور دن کا اجالا آجاتا ہے \_ سورج دن کی علامت ہے چا عدرات کا نشان ہے 📭 الله تعالى نے جا ندكو كچھسائى والا پيداكيا ہے پس رات كى نشانى جا ندكوبرنسبت سورج كے ماندكرويا ہے اس ميس ايك

طرح كادهبه ركاد ياب- ابن الكواء نه امير المؤمنين حضرت على والنفؤ سے يو جها كه جاند ميں يه جها أنكيس سے؟ آپ نفر مايااى كا بیان اس آیت میں ہے کہم نے رات کے نشان لینی جاند میں محویت دھند لکا ڈال دیا اور دن کا نشان خوب روش ہے بیرجا ندسے

زیادہ منوراور جاند سے بہت بواہے۔ دن رات کودونشانیال مقرر کردی ہیں پیدائش ہی ان کی اس طرح کی ہے۔ 2 مركوتى اپنانامه اعمال ديكير لے گا: [آيت:١٣] اوپرى آيوں ميں زمانے كاذكر كياجس ميں انسان كے اعمال ہوتے ہيں اب

یہاں فرمایا ہے کہاس کا جومل ہوتا ہے بھلا ہو یا براوہ اس پر چیک جاتا ہے نیک کا نیک بدلہ ملے گابدی کا بدخواہ وہ کتنی ہی کم مقدار میں کیوں ندہو۔ 🔞 جیسے فرمان ہے ذرہ برابر کی خیراوراتن ،ی شر جرخص قیامت کے دن دکھے لے گا 🗗 اور جیسے فرمان ہے دہنی اور باکمیں

جانب وہ بیٹے ہوئے ہیں جو بات مندے لکے وہ ای وقت ٹاک لیتا ہے 6 اور جگہ ہے ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِيْنَ ٥ ﴾ 6 تم ير تکہبان ہیں جو بزرگ ہیںاور لکھنے والے ہیں تمہارے ہرفعل سے باخبر ہیں اور آیت میں ہے تمہیں صرف تمہارے کئے ہوئے اعمال کا

بدلہ ملے گا۔اور جگہ ہے ہر برائی کرنے والے کوسزادی جائے گی۔ 🕝 مقصودیہ ہے کہ ابن آ دم کے چھوٹے بڑے چھے کھلے نیک بد

اعمال مج شام دن رات برابر لکھے جارہے ہیں۔ منداحد میں ہے رسول اللہ مَثَالِیْظِ فرماتے ہیں'' البتہ ہرانسان کی شامت عمل اس کی گردن میں ہے۔'' ابن لہیعہ مُشاہِ ﷺ =

🗗 ۹۹/ الزلز ال:٥،٦\_

🚯 أيضًا، ۱۷/ ۳۹۸\_ 🗗 أيضًا، ١٧/ ٣٩٧\_ 🗗 الطبري، ۱۷/ ۳۹٦\_

🗗 ۵۰/ ق:۱۷ ـ 🗗 ۸۲/ الانفطار:۱۰ــ 🗗 ۵۲/الطور:۱٦ـ

# مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّهَا يَهُتَدِي لِنَفْسِه ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّهَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلا تَزِرُ

# وازِرةٌ قِرْرا خُرى ومَا كُتَامُعَذِينِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

تو پیمیسٹری جوراہ راست حاصل کر لے وہ خودا پنے ہی بھلے کے لیےراہ یافتہ ہوتا ہے اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ بارای کے اوپر ہے کوئی بوجھ والا کسی اور کا بوجھا پنے اوپر نہ لا دے گا ہماری عادت نہیں کدرسول بینجنے سے پہلے ہی عذا بر نے لیس ۔[۱۵]

فرماتے ہیں یہاں تک کشگون لین بھی۔ 1 لیکن اس مدیث کی بیشر تح غریب ہے وَاللّٰهُ أَعْلَمُ۔

اس کے اعمال کے جموعے کی کتاب قیامت کے دن یا تو اس کے دا کیں ہاتھ میں دی جائے گیا یا کیں میں۔ نیوں کے دا کیں ہاتھ میں اور بروں کے با کیں ہاتھ میں کھلی ہوئی ہوئی کہ وہ بھی پڑھ لے اور دوسرے بھی دکھے لیں۔ اس کی تمام عمر کے کل اعمال اس میں کھیے ہوئے ہوں گے۔ جیسے فرمان البی ہے ﴿ اِیْنَبُنَا الْإِنْسَانُ یَوْمَنِیْ ہُما قَلَّمَ وَاَخْرَ ٥ ﴾ اس دن انسان اپنام اللے بچھلے اعمال سے خبر دار کر دیا جائے گا انسان تو اپ معاملہ میں خود ہی جت ہے گودہ اپنی ہے گئا کی اس دن انسان اپنام اللے بچھلے وقت اس سے فرمایا جائے گا انسان تو اپ معاملہ میں خود ہی جہت ہے گودہ اپنی ہے گئا کہ انسان تو اپ معاملہ میں خود ہی جہت ہے گودہ اپنی ہے گئا کہ انسان تو اپ معاملہ میں خود ہی جہت ہے گودہ اپنی ہے جو تو نے کیا ہے۔ اس دفت چونکہ کھولی بسری چیز ہیں گئا کہ تو خوب جانتا ہے کہتھ پڑھا کہ نے درخقیقت کوئی عذر پیش کرنے کی گئوائش ندر ہے گی۔ پھرسامنے کتاب ہے جو پڑھ دام ہونا کو گا بر کی گئوائش کی درختیقت کوئی عذر پیش کرنے کا گؤائش ندر ہے گی۔ پھرسامنے کتاب ہے جو پڑھ دام ہونا کو گا برکیا ہے۔ رسول اللہ منافی تا ہوئی خوسوص حصہ ہے۔ اس میں جو چیز لاکا دی گئی وہ چیک گئی ضروری ہوگی شاعروں نے بھی اس خیال کو فا برکیا ہے۔ رسول اللہ منافی خور بیس فال کوئی چیز نہیں ہرانسان کا عمل اس کے گئے کا ہار ہے'' اور دوایت میں ہے کہ' منظون ہرانسان کا اس کے گئے کا ہار ہے'' اور دوایت میں ہے کہ' منظون ہرانسان کا اس کے گئے کا ہار ہے'' اور دوایت میں ہے کہ' مقون ہرانسان کا اس کے گئے کا ہاں کو تور کے اس کو تور کے کہ کر دیا ہے۔ جب مؤمن بھار پڑتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا دوں کے اس کو تور کی گئا ہاں کو تور دی کیاں تک کہ میں اسے شکر دوں۔ ' آگا کہ میں اسے شکر دوں۔ ' آگا کہ میں اسے شکر دوں۔ ' آگا کہ کہ میں اسے شکر دوں کے کہ دوں یا تو تو کر ہو گئا کہ میں اسے شکر دوں گئا کہ کہ میں اسے شکر دوں گئی کو دوں یا نوب کر دوں گئی ہوئی کی کہ دوں گئی کہ کہ میں اسے شکر دوں گئی کو دوں یا نوب کر دوں گئی کو دوں کے کو دوں گئی کو دوں گئی کو دوں گئی کو دور کیا تھر کی کیا گئی کو دور کیا تھر کی کر دور کیا تھر کر دی کئی کر دور کیا تھر کر دور کیا تھر کر دور

دوں یا نوت کردوں۔' ﴾ لفظ طائر کامعنی: قمادہ رُجُولِیّا کہتے ہیں کہ اس آیت میں طائر سے مرادعمل ہیں۔حضرت حسن بصری رُجُلِیّا فرماتے ہیں اے ابن

آ دم! تیرے دائیں بائیں فرشتے ہیشے ہیں صحفے کھلے رکھے ہیں وہنی جانب والانکیاں اور بائیں طرف والا ہدیاں لکھ رہا ہےاب تجھے

اختیار ہے زیادہ نیکی کریازیادہ بدی۔ تیری موت پر بید فتر لپیٹ دیئے جائیں گےاور تیری قبر میں تیری گرون میں لٹکادیئے جائیں گے

قیامت کے دن کھلے ہوئے تیرے سامنے پیش کروئے جائیں گے اور چھ سے کہا جائے گا لے اپنانامہ اعمال خود پڑھ لے اور توہی

صاب اور انصاف کرلے۔ اللہ تعالیٰ کی متم دہ ہواہی عادل ہے جو تیرامعاملہ تیرے ہی سپر دکر ہاہے۔ 🗗

فرما نبر داری میں انسان کا اپنا ہی فاکدہ ہے: [آیت: ۱۵]جس نے راہ راست اختیار کی حق کی اتباع کی نبوت کی مانی اس کے اپنے حق میں اچھائی ہےاور جوحق سے ہٹا تھے راہ سے پھر ااس کا وبال اس پر ہے کوئی کسی کے گناہ میں پکڑا نہ جائے گا ہرا کیسے کا عمل اس

احمد، ۲/۳ / ۳۱۳ و سنده ضعیف بردایت ابن اصیعه کا نتلاط ادرا اوالزیرکی تدلیس کی وجه عیف ب-

2 ٥٧/ القيامة: ١٣ - مد، ٣٤٢ ، ٣٤٢ ، وسنده ضعيف اس كاسند من جي ابن لهيد مخلط راوي -

🗗 احمد، ٤٢/٤٦ وسنده حسن، مجمع الزوائد، ٣٠٣/٢ - 🐧 الطبري، ١٧/ ٤٠٠ -

صحیح بخاری ﴿ مِن آیت ﴿ انّ رَحْمَتَ اللّٰهِ قَرِیْتٌ مِنَ الْمُحْسِنِیْنَ ﴾ ﴿ کَاتفیر میں ایک لمی صدیث مروی ہے
جس میں جنت دوزخ کا کلام ہے پھر ہے کہ' جنت کے بارے میں اللہ اپن تخلوق میں ہے کی پرظلم نہ کرے گا اور وہ جہنم کے لیے
ایک مخلوق نو پیدا کرے گا جواس میں ڈال دی جائے گی۔ وہ کہتی رہے گی کہ کیا ابھی اور زیادہ ہے؟''اس کی بابت علما کی ایک
ہماعت نے بہت کچھ کلام کیا ہے دراصل یہ جنت کے بارے میں ہے اس لئے کہ وہ دارفشل ہے اور جہنم دارعدل ہے اس میں بغیر
عذرتو ڑے بغیر جحت طاہر کئے کوئی واضل نہ کیا جائے گا اس لئے حافظان صدیث کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ داوی کواس میں
عذرتو ڑے بغیر جحت طاہر کئے کوئی واضل نہ کیا جائے گا اس لئے حافظان صدیث کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ داوی کواس میں
النایا ورہ گیا اور اس کی دلیل بخاری و مسلم کی وہ روایت ہے جس میں اس صدیث کے آخر میں ہے کہ''دوزخ پر نہ ہوگی یہاں تک
کراللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا اس وقت وہ کہ گی بس بس اور اس وقت بھرجائے گی اور چاروں طرف ہے سے سٹ جائے گی اللہ
تعالیٰ کسی پڑھلم نہ کرے گا ہاں جنت کے لئے ایک نی مخلوق پیدا کرے گا' ﴿ باقی رہایہ مسئلہ کہ کا فروں کے جونا بالغ مخبوٹ نے تیں مرجائے جیں اور جو دیوائے لوگ ہیں اور جو بالکل بٹر ہے حواس باختہ ہوں ان کے لئے کیا تھم ہے؟ اس بارے میں شروع ہے
تعلیم نہیں وہ جو تو اسلام نہیں بہنی وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پھرائمہ کی کلام بھی مخلصا ذکر کروں گا اللہ
اختا نہ چلا آ رہا ہے ان کے بارے میں جو صدیثیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں پھرائمہ کا کلام بھی مخلصا ذکر کروں گا اللہ

🛭 ۲۹/ العنكبوت:۱۳\_ 🙋 ۱۲/ النخلأ:۲۵ . 🔞 ۲۷/ الملك:۸،۹\_

٣٥٠/ فاطر:٣٧٠\_
 ٣٥٠/ فاطر:٣٧٠ - ١٠٥ صحيح بخارى، كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله تعالى (ان رحمت الله قريب من الله عند ١٠٥٠)

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة "ق" باب قوله ﴿وتقول هل من مزید﴾ ٤٨٥٠؛ صحیح مسلم ٢٨٤٦۔

🗗 ۳۹/ الزمر:۷۱ـ

عود کر اندی آلیزی کا میں اندی کا میں اندی کا میں اندی کا میں کا اندی کا اندی کا اندی کا اندی کا اندی کا اندی ک اندالی درکرے۔

تعاں مدارے۔ پہلی حدیث: منداحمہ میں ہے'' چارقتم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے گفتگو کریں گے ایک توبالکل ہمرا آ دی جو پھر بھی منہیں سنتا اور دوسرا بالکل احمق پاگل آ دی جو پھر بھی نہیں جانتا تیسر ہے بالکل بڈھا پھوس آ دی جس کے حواس درست نہیں چوشے وہ لوگ جوایسے زمانوں میں گزرے ہیں جن میں کوئی پیغیریا اس کی تعلیم موجود نہتھی بہرا تو کہے گا اسلام آیالیکن میرے کان میں کوئی آ واز نہ پنجی ، یوانہ کہے گا اسلام آیالیکن میری حالت تو یتھی کہ بچے جھ پر مینگنیاں پھینک رہے تھے اور بالکل بڈھے بے حواس آ دی کہیں گے کہ اسلام آیالیکن میرے ہوش وحواس ہی درست نہ تھے جو میں سمجھ سکتار سولوں کے زمانوں کا اور ان کی تعلیم کو موجود نہ پانے والے کا قول ہوگا کہ نہ رسول آئے نہ میں نے حق پایا پھر میں کیئے کل کرتا؟ اللہ تعالی ان کی طرف پیغام بھیجے گا کہ اچھا جاؤ جہنم میں کود جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر وہ تھم پر داری کرلیں اور جہنم میں کود پڑیں تو جہنم کی آگ ان پر شونڈک اور

اورروایت میں ہے کہ' جوکود پڑیں گےان پرسلامتی اور خونڈک ہوجائے گی اور جورکیں گے انہیں تھم عدولی کے باعث تھیٹ کرجہنم میں ڈال دیا جائے گا۔' ② ابن جریر میں اس حدیث کے بیان کے بعد حضرت ابو ہریرہ رفائقۂ کابیفر مان بھی ہے کہ اگرتم چاہو تو اس کی تصدیق میں کلام اللہ کی آیت ﴿ وَ مَا مُحَنّا مُعَدِّبِیْنَ ﴾ پڑھلو۔

دوسری حدیث: ابوداؤ وطیالی میں ہے کہ ہم نے حضرت انس ڈگاٹٹؤ سے سوال کیا کہ ابوہمزہ مشرکوں کے بچوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ مثل ٹیڈٹم سے سنا ہے کہ''وہ گنٹمگارنہیں جودوز خ میں عذاب کئے جا کمیں اور نیک کارنہیں جو جنت میں بدلد دیئے جا کمیں۔'' 3

تیسری حدیث: ابویعلیٰ میں ہے کہ''ان چاروں کے عذر سن کر جناب باری فرمائے گا کہ اوروں کے پاس تو میں اپنے رسول بھی جا تا ہوگا۔ اس جہنم میں سے بھی فرمان باری سے ایک گردن او نچی ہوگا۔ اس بھی جا اس بھی جا کہ ہے جہنم میں سے بھی فرمان باری سے ایک گردن او نچی ہوگا۔ اس فرمان کو سنتے ہی وہ لوگ جو نیک طبع ہیں فورا ووڑ کر اس میں کو در پڑیں گے اور جو بد باطن ہیں وہ کہیں گے اللہ پاک ہم اس سے بچنے کے لیے تو بیعذر معذرت کرر ہے تھے۔ اللہ تعالی فرمائے گا جبتم خود میری نہیں مانے تو میرے رسولوں کی کیا مان کر دیتے۔ اب تمہارے لیے فیصلہ یہی ہے کہ جہنمی ہواور ان فرماں برداروں سے کہا جائے گا کہتم بے شک جنتی ہوتم نے اطاعت کرلی۔' •

چوتھی حدیث: مندانی یعلیٰ موسلی میں ہے کہ رسول اللہ مَنَا لَیْتُمُ ہے مسلمانوں کی اولا و کے بارے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا'' دو اپنے بال بچوں کے ساتھ ہے۔ پھر مشرکین کی اولا د کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ اپنے بالپوں کے ساتھ ہے تو کہا گیا یا رسول اللہ مَنَا لِیُنِیْمُ اِنہوں نے کوئی عمل تو نہیں کیا۔ آپ مَنَا لِیُنِیْمُ نے فرمایا ہاں کیکن اللہ تعالیٰ بخو بی جا نتا ہے۔''ابو یعلیٰ کما فی اتحاف الخیرة (۱۰۲۹۰)

پانچویں حدیث: حافظ ابوبکر احمد بن عمرو بن عبدالخالق بزار تریشانیہ اپنی مند میں ردایت کرتے ہیں کہ'' قیامت کے دن اہل

سلامتی ہوجائے گی۔' 🛈

<sup>🚺</sup> احمد، ٤/ ٢٤ وسنده ضعيف، مسند البزار ٢١٧٤؛ مجمع الزوائد، ٧/ ٢١٦\_

۲۲۱۷، ۱۹/۶ وسنده ضعیف، طبرانی، ۸۶۱، مجمع الزواند، ۲۱۶/۰ .
 مسند ابی یعلی مختصراً ۴۰۹، اس کی سند ش یز برا ارقاشی ضعیف راوی ہے۔ (التقریب، ۲/ ۳۲۱، رقم: ۲۲۰)

سند ابی یعلی مختصر ۲۰۹۱ ، ۱۰ س عمدس پیراره س میشود به ۱۰ ۱۰ ، ۱۰ وهم ۱۰۰۰ ، ۱۰ میدود به ۱۰ ۲۰ وهم ۱۰۰۰ ، دستار

و المنظمة المن و جاہلیت اپنے بو جھاپی کمروں پر لا دے ہوئے آئیں مے اور اللہ کے سامنے عذر کریں گے کہ نہ ہمارے پاس تیرے رسول پہنچے نہ ہمیں پی تیرا کوئی تھم پہنچا اگراہیا ہوتا تو ہم جی کھول کر مان لیتے۔اللہ تعالی فر مائے گا چھا اب آگرتھم کروں تو مان لو سے وہ کہیں سے ہاں ہاں ب شک بلاچوں وچرا۔اللہ تبارک وتعالی فرمائے گا اچھا جا کرجہنم کے پاس جا کراس میں داخل ہوجاؤ۔ بیچلیں گے یہاں تک کہاس کے پیس پہنچ جا ئیں گےاب جواس کا جوش اوراس کی آ واز اوراس کےعذاب دیکھیں گےتو واپس آ جا ئیں اورکہیں گےاےاللہ جمیں اس ے تو بچالے۔اللہ تعالیٰ فرمائے گا دیکھوتم اقرار کر چکے ہو کہ میری فرماں برداری کرد گے پھر بینا فرمانی کیوں؟ وہ کہیں گے اچھااب ہے مان لیں گے اور کر گزریں گے۔ چنانچیان ہے مضبوط عہدو پیان لیے جائیں گے پھریہی تھم ہوگا۔ بیرجائیں گے اور پھرخوف زدہ ہو کر واپس لوٹیس کے اور کہیں گے اے اللہ ہم تو ڈر گئے ہم ہے تو اس فرمان پر کاربند نہیں ہوا جاتا۔اب جناب باری فرمائے گاتم نافر مانی کر چکےاب جاؤ وات کے ساتھ جہنمی بن جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کداگر پہلی مرتبہ یہ بھکم البی اس میں کود جاتے تو آتش دوزخ ان پر سرو پڑ جاتی اوران کا ایک روال بھی نہ جلاتی۔' 📭 امام ہزار میشلیہ فرماتے ہیں اس حدیث کامتن معروف نہیں ایوب ہے صرف عباد ہی روایت کرتے ہیں اور عباد سے صرف ریحان بن سعید ہی روایت کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اے ابن حبان نے ثقہ بتلایا ہے بچیٰ بن معین اور نسائی کہتے ہیں ان میں کوئی ڈرخوف کی بات نہیں۔ابوداؤد نے ان سے روایت نہیں کی۔ابوحاتم کہتے ہیں بیٹ خ ہیںان میں کوئی حرج نہیںان کی حدیثیں لکھ لی جاتی ہیںاوران سے دلیل نہیں لی جاتی ۔ چھٹی حدیث: امام محمد بن بچیٰ و ہلی تو اللہ وایت لائے ہیں کہرسول الله منالینی نے فرمایا ہے ' خالی زمانے والے اور مجنون اور

بچے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے۔ایک کہے گامیرے پاس تیری کتاب پیچی ہی نہیں۔مجنون کہے گامیں بھلائی برائی کی تمیز ہی نہیں ر کھتا۔ بچہ کہ گامیں نے مجھ بوجھ کا بلوغت کا زمانہ پایا ہی نہیں۔اس وقت ان کے سامنے آگ شعلے مارنے لگے گی۔اللہ تعالی فرمائے گا ہے ہٹا دو تو جوآ سے چل کرنیکی کرنے والے تھے وہ تو اطاعت گز اری کرلیں گے اور جو اس عذر کے ہٹ جانے کے بعد بھی نا فرمانی کرنے والے تھے وہ رک جا کیں محے تواللہ تعالی فرمائے گاجبتم میری ہی براہ راست نہیں مانے تو میرے پیغیبروں کی کیامان

ساتویں حدیث: انہی تین مخصوں کے بارے میں او بروالی حدیثوں کی طرح ہے۔اس میں بیھی ہے کہ' جب بہنم کے یاس پہنچیں عے تو اس میں ہے ایسے شعلے بلند ہوں گے کہ یہ بھھ لیں ملے کہ بیتو ساری دنیا کوجلا کر بھسم کر دیں گے' دوڑتے ہوئے واپس لوث آئیں ہے۔ پھر دوبارہ بھی یہی ہوگا۔اللہ عز وجل فرمائے گاتمہاری پیدائش سے پہلے ہی تمہارے اعمال کی مجھے خبرتھی۔ میں نے علم ہوتے ہوئے مہیں پیدا کیا تھاای علم کے مطابق تم ہو۔اے جہنم انہیں دبوج لے۔ چنانچای وقت آگ انہیں لقمہ بنالے گ۔ " 🔞 آ تھویں حدیث: حضرت ابو ہر پرہ ڈلائٹنڈ کی روایت ان کےایئے قول سمیت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ صحیحین میں آپ ہی سے مردی ہے کہرسول اللہ منافیقی نے فرمایا ' ہر بچہوین اسلام پر پیداہوتا ہے پھراس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی مجوی بنالیتے ہیں

🗨 حاكم، ٤/ ٤٤٩، ٥٥٠ وسنده حسن؛ مسند البزار، ٣٤٣٣؛ مجمع الزوائد، ١٠ / ٣٤٧ 🍳 مسند البزار ٢١٦٦ وسنده

ضعيف؛ مبجمع الزوائد، ٨/ ٢١٩، الكسند من عطيه العوفي ضعيف راوكي ب- (التقريب، ٢/ ٢٤، رقم: ٢١٦)

و طبرانی ۲۱ ۸۳/۲۰، مجمع الزوائد، ۷/۲۱ وسنده ضعیف جداً، اس کی سندمین عمروبن واقد ، جمع بخاری في مسكر الحديث اور

دانطنی نے متروک کہا ہے۔ (المیزان ، ۳/ ۲۹۱ ، رقبہ:۲۶۶۶)

**36**(226) **363-366** + (226) **365-366** { جیسے کہ بکری کے میچ سالم بیچ کے کان کاٹ دیا کرتے ہیں۔'' اوگوں نے کہاحضور!اگر وہ بحیین میں ہی مرجائے تو؟ آپ نے فرمایا ''الله کو ان کے اعمال کی سیح اور پوری خبرتھی۔'' 🗨 مند کی حدیث میں ہے کہ''مسلمان بچوں کی کفالت جنت میں حضرت ا براہیم عَالِیْلِاً کے سپرد ہے۔' 🗨 سیح مسلم میں حدیث قدی ہے کہ' میں نے اپنے بندوں کوموحد یک طرفہ خالص بنایا ہے۔' 🔞 ایک روایت میں اس کے ساتھ ہی مسلمان کالفظ بھی ہے۔ شرکین کے بچوں کا کیاانجام ہوگا؟ نویں حدیث: حافظ ابو بکر برقانی آئی کتاب استخر جعلی ابخاری میں روایت لائے ہیں کہ حضور مَالَيْنَا في عن مايا " بر بح فطرت ير بيدا كياجا تا ب- "اوكول نے به واز بلنددريا دنت كيا كمشركول كے بي بحى؟ آب نے فرمايا ''مشرکوں کے بیج بھی '' 🏚 طبرانی کی صدیث میں ہے کہ'مشرکوں کے بیج اہل جنت کے خادم بنائے جائیں گے۔'' 🗗 دسویں صدیث: منداحد میں ہے کہ ایک صحافی نے یو چھایارسول اللہ! جنت میں کون کون جا کیں سے؟ آب مَالَيْكُمْ نے فر مایا'' نبی شہیداور بجےاورزندہ در *گور کئے ہوئے بجے ۔*'' 🕝 علما میں ہے بعض کا مسلک تو بیہ ہے کہان کے بارے میں ہم تو قف کرتے میں خاموش میں ان کی دلیل بھی گز رچکی ۔بعض کہتے ہیں یہ جنتی ہیں ان کی دلیل معراج والی وہ حدیث ہے جو کیج بخاری شریف میں حضرت سمرہ بن جندب ڈلائٹنڈ ہے مروی ہے کہ'' آپ نے اپنے اس خواب میں ایک مخض کوایک جنتی درخت تلے دیکھا جن کے پاس بہت سے بچے تھے۔سوال پر حضرت جبریل عالیہ اِلیائے بتلایا کہ بید حضرت ابراہیم عالیہ اِلیا ہیں اوران کے پاس یہ بیجے مسلمانوں اورمشرکوں کی اولا دہیں ۔لوگوں نے کہاحضور!مشرکین کی اولا دبھی ۔ آپ نے فر مایا: ہاںمشرکین کی اولا دبھی ۔' 👽 بعض علما فر ماتے ہیں یہ دوزخی ہیں کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہوہ اپنے بایوں کےساتھ ہیں۔بعض علما کہتے ہیں ان کا امتحان قیامت کےمیدانوں میں ہو جائے گا اطاعت گزار جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے سابق علم کا اظہار کر کے پھرانہیں جنت میں پہنچا ئے گا اور بعض بوجہانی نا فرمانی کے جواس امتحان کے وفت ان سے سرز دہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنا پہلاعکم آشکارا کردے گا اس ونت انہیں جہنم کا هم ہوگا۔اس ندہب ہے تمام حدیثوں اور مختلف دلیلوں میں جمع ہو جاتی ہے اور پہلے کی حدیثیں جوایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں اس معنی کی گئی ایک ہیں۔ شخ ابوالحن علی ابن اساعیل اشعری بھیالہ نے یہی ند بب اہل سنت والجماعت کانقل فرمایا ہے اوراس کی تائیدا مام بیبقی مُعْتَلَقَه نے کتاب الاعتقاد میں کی ہے۔اوربھی بہت سے محققین علما اور پر کھ والے حافظوں نے یہی فرمایا ہے۔ بینخ ابوعمر بن عبدالبرنمری نے امتحان کی بعض روایتیں بیان کر کے لکھا ہے کہ اس بارے کی حدیثیں قوی نہیں ہیں اوران سے حجت ثابت نہیں ہوتی اوراہل علم ان کا اٹکار کرتے ہیں اس لیے کہ آخرت دار جزا ہے دارعمل نہیں ہے اور نہ دار امتحان ہے اور جہنم میں جانے کا تھم بھی تو انسانی طاقت سے باہر کا تھم ہے اور اللہ کی بیرعا دت نہیں۔امام ما حب کے اس قول کا جواب بھی من لیجئے اس بارے میں جو صدیثیں ہیں ان میں سے بعض تو بالکل سیح ہیں جیسے کہ ائم علانے حيح بخارى، كتاب القدر، باب الله اعلم بما كانوا عاملين ٦٥٩٩؛ صحيح مسلم ٢٦٥٨؛ ترمذي ٢١٣٨؛ احمد، ٢/ ٢٥٣؛ ۲۱۹/۳۲۱ وسنده حسن، وصححه الحاكم، ۲/ ۳۷۰ ووافقه الذهبي، مجمع الزوائد، ٧/ ۲۱۹\_ 🗿 صحیح بخاری، کتاب التعبیر ❸ صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة، ٢٨٦٥ ـ 🗗 مسند البزار ، ۲۱۷۲؛ المعجم الكبير ، ۱۹۹۳ - 🐧 ابو داود ، كتاب باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح ٨٠٤٧ -الجهاد، باب في فضل الشهادة ٢٥٢١ وسنده ضعيف حناء راويج بولة الحال ب-بيه قي، ٩/ ٦٣ ا؛ احمد، ٥/ ٥٨ ، ابن ابي شيبه، صحیح بخاری، کتاب التعبیر، باب تعبیر الرؤیا بعد صلاة الصبح ۷۰٤۷۔

**227) - 300** - 4 (10 (3) 1/10 4 (11) (10) (10) 🥻 تصریح کی ہےبعض حسن ہیں اوربعض ضعیف بھی ہیں لیکن وہ بوجہ صحح اورحسن حدیثوں کے قوی ہو جاتی ہیں اور جب یہ ہے تو ظاہر و ہے کہ بیر حدیثیں ججت ودلیل کے قابل ہو گئیں۔ اب رہاامام صاحب کا بیفر مان کہ آخرت دارعمل اور دارامتحان نہیں وہ دار جزا ہے بیہ بےشک صحیح ہے کیکن اس سے اس کی نفی ل کیے ہوگئ کہ قیامت کے مختلف میدانوں کی پیشیوں میں جنت دوزخ کے دخول ہے پہلے کوئی احکام نید یے جائیں گے۔ شخ ابوانحسن اشعرى نے تو فد ہب اہل سنت والجماعت كے عقائد ميں بچول كامتحان كوداخل كيا ہے۔ مزيد برآ ل آيت قر آن ﴿ يَكُ شَفُ عَـنْ سَـاقِ ﴾ • اس كى كھلى دليل ہے كەمنافق ومؤمن كى تميز كے لئے پنڈلى كھول دى جائے گى اور سجد سے كا حكم ہوگا۔ صحاح كى حدیثوں میں ہے کہ''مؤمن تو سجدہ کرلیں گےاورمنافق الٹے منہ پیٹھ کے ہل گریڑیں گے۔'' 🗨 صحیحین میں اس مخض کا قصہ بھی ہے '' جوسب ہے آخر جہنم سے نکلے گا کہ وہ اللہ ہے وعدے وعید کرے گا اور کچھ سوال نہ کرے گاسوال سے اس کے بوار ہونے کے بعدوہ ایسے قول وقرار سے پھر جائے گا اورا کیا اور سوال کر بیٹھے گا وغیرہ آخر میں اللہ تعالی فریائے گا کہ این آ دم! تو براہی عہد شکن ہے اچھاجاجنت میں چلاجا۔' 🕃 پھرامام صاحب کا پیفر مانا کہ آئہیں ان کی طاقت سے خارج بات کا لیخن جہنم میں کودیژنے کا حکم کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کسی کواس کی وسعت ہے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ یہ بھی صحت حدیث میں کوئی روک پیدانہیں کرسکتا۔خوداما مصاحب اورتمام مسلمان مانتے ہیں کہ بل صراط پر سے گزرنے کا تھم سب کو ہوگا جوجہنم کی پیٹیے پر ہوگا اورتلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ مؤمن اس برے اپنی نیکیوں کے اندازے ہے گزرجائیں عے بعض مثل بجلی کے بعض مثل ہوا کے بعض مثل گھوڑوں کے بعض مثل اونٹوں کے بعض مثل بھا گنے والوں کے بعض مثل پیدل چلنے والوں کے بعض گھٹنوں سرک سرک کر بعض کٹ کٹ کرجہنم میں گریزیں گے۔ پس جب یہ چیز وہاں ہے تو انہیں جہنم میں کو دیڑنے کا حکم تو اس سے کوئی بڑانہیں بلکہ بیاس سے بڑااور بہت بھاری ب\_اور سنتے حدیث میں ہے کہ'' د جال کے ساتھ آ گاور باغ ہوگا۔ شارع غائیلًا نے مؤمنوں کو تھم دیا ہے کہ وہ جسے آ گ دیکھ رہے ہیں اس میں ہے پئیں وہ ان کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی کی چیز ہے۔'' 🚭 پس بیصاف نظیر ہے اس واقعہ کی۔اور لیہجئے بنو اسرائیل نے جب گوسالہ برستی کی۔اس کی سزامیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو آپ کریں ایک ابرنے آ کرانہیں و هانپالیا۔اب جوتلوار چلی تو صبح ہی صبح ابر تھننے سے پہلے ان میں سے ستر ہزار آ دمی قل ہو چکے تھے۔ بیٹے نے باپ کواور باپ نے بیٹے گفل کیا۔ کیا یکھماس تھم سے کم تھا؟ کیااس کاعمل نفس پر گران نہیں پھر نواس کی نسبت بھی کہددینا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی برداشت ہے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ مذکورہ مسکلہ میں حافظ ابن کثیر عشایہ کی وضاحت: ان تمام بحثوں کے صاف ہونے کے بعداب سنے! مشرکین کے بحیین میں ا رے ہوئے بچوں کی بابت بھی بہت ہےاقوال ہیں ایک یہ کہ بیرسب جنتی ہیں ان کی دلیل وہی معراج میں حضرت ابراہیم عَلَيْلِا کے یا س مشرکوں اورمسلمانوں کے بچوں کوآنخضرت مُنافِیْظِ کا دیکھناہے اور دلیل ان کی مسند کی وہ روایت ہے جو پہلے گز رچکی کہآ ہے نے فر مایا'' بیچے جنت میں ہیں '' ہاں امتحان ہونے کی جوحدیثیں گز ریں وہ ان میں سے خصوص ہیں ۔پس جن کی نسبت رب العالمین کو صحيح بخارى، كتاب التفسير، سورة ن والقلم باب ﴿ يوم يكشف عن ساق﴾ ٤٩١٩؛ 🚺 ۲۸/ القلم :۲۶\_ ❸ صحیح بخاری، کتاب الاذان، باب فضل السجود ۲۰۸؛ صحیح مسلم ۱۸۲۔ صحيح مسلم١٨٣ـ

صحیح بخاری، کتاب احادیث الأنبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل ۳٤٥٠؛ صحیح مسلم ۲۹۳۶۔

عدد مازن المنظمة المنطقة الم 🧖 معلوم ہے کہ وہ مطبع اور فرماں بردار ہیں ان کی روحیں عالم برزخ میں حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ عَالِیَّالِا کے پاس ہیں اورمسلمانوں کے 🖠 بچوں کی رومیں بھی اور جن کی نسبت اللہ تعالی جانتا ہے کہ وہ قبول کرنے والی نہیں ان کا امر اللہ کے سپر دیے۔وہ قیامت کے دن جہنمی ہوں گے جیسے کہ احادیث امتحان سے ظاہر ہے۔ امام اشعری نے اسے اہل سنت سے فقل کیا ہے۔ اب کوئی تو کہتا ہے کہ بیستعقل طور پر جنتی ہیں کوئی کہتا ہے بیاہل جنت کے خادم ہیں۔ گوالی حدیث ابوداؤ د طیالی میں ہے کیکن اس کی سند ضعیف ہے وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ۔ دوسراقول یہ ہے کہ شرکوں کے بیچ بھی اپنے باپ دادوں کے ساتھ جہنم میں جائیں گے جیسے کہ مسندوغیرہ کی حدیث میں ہے کہ' وہ اپنے باپ دادوں کے تابعدار ہیں۔'' بین کرحضرت عائشہ وٹانٹھانے پوچھا بھی کہ باوجود بے مل ہونے کے؟ آپ مَا لَيْكِمْ نے فریایا''وہ کیاعمل کرنے والے تھے اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔'' 🛈 ابو داؤر میں ہے حضرت عائشہ ڈلٹٹھنا فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ مُنَافِیْنِکم سے مسلمانوں کی اولا د کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ'' وہ اپنے باپ دادوں کے ساتھ ہیں۔'' میں نے کہا مشرکوں کی اولا د؟ آپ نے فرمایا'' وہ اینے باپ دادوں کے ساتھ ہیں۔'' میں نے کہا کہ بغیراس کے کہانہوں نے کوئی عمل كيابو؟ آپ نے فرمايا" وه كياكرتے بيالله تعالى كالم ميں بن عصص مندى مديث ميں بكرآپ نے فرمايا" أكرتو جا بتو ميں ان کارونا پیٹمنااور چیخا جلانا بھی تجھے سادوں' 📵 امام احمد عمیشائیر کے صاحبز ادے روایت لائے ہیں کہ حضرت خدیجہ ڈاٹھٹانے رسول الله مُؤَاثِينًا سےاپنے ان دوبچوں کی نسبت سوال کیا جو جا ہلیت کے زمانے میں فوت ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا'' وہ دونوں دوزخ میں میں جب آپ نے دیکھا کہ یہ بات انہیں بہت بھاری پڑی ہے تو آپ نے فر مایا اگرتم ان کی جگدد کیے لیتیں تو تم خودان سے بیزار ہو جا تیں '' حضرت خدیجہ ڈالٹیٹا نے پوچھاا چھا جو بچہآ پ سے ہوا تھا؟ آپ نے فر مایا' مسنو! مؤمن اوران کی اولا دجنتی ہیں اورمشرک اوران كى اولاد جَهْمى \_' كِرام ب ني ير عن يرص و و الله في المنوا و البَّعَنْهُم فُرِّيَّتُهُم بايمان المحقنابيهم فُرِّيَّتَهُم ﴾ • جولوگ ایمان لائے اوران کی اولا دول نے ان کی اتباع ایمان کے ساتھ کی ہم ان کی اولا دیں انہی کے ساتھ ملا دیں گے۔ 🗗 یہ حدیث غریب ہے اس کی اسناد میں محمد بن عثان راوی مجہول الحال ہیں اور ان کے شیخ زاذان نے حضرت علی رکانٹیو کونہیں مایا وَاللَّهُ أَغَلَهُ \_ ابدِداوَ دمیں حدیث ہے'' زندہ درگور کرنے والی اور زندہ درگورشدہ دوزخی ہیں '' 🗗 حضرت سلمہ بن قیس انجعی مٹاکٹنڈ فرماتے ہیں میں اینے بھائی کو لیے ہوئے رسول الله مَثَاثِیْزُم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ حضور مَثَاثِیْزُم ! ہماری ماں جالمیت کے ز مانے میں مرگئی ہیں وہ صلہ رحمی کرنے والی اورمہمان نواز تھیں۔ ہماری ایک نابالغ بہن کوانہوں نے زندہ دفن کر دیا تھا۔ آپ سَلَّالْفِیْظُم نے فریایا''اپیا کرنے والی اور جس کے ساتھ اپیا کیا گیا ہے دونوں ووزخی ہیں بیداور بات ہے کہ وہ اسلام کو یا لے اوراسے قبول کر

تیسراقول بیہے کہان کے بارے میں تو قف کرنا چاہیے کوئی فیصلہ کن بات یک طرفہ نہ کہنی چاہیے۔ان کااعماد آپ کے =

- احمد، ٦/ ٨٤ وسنده حسن ٤ ابوداود، كتاب السنة، باب في ذراري المشركين ٤٧١٢ -
- ع احمد ، ٦/ ٢٠٨ وسنده ضعيف ، مجمع الزواند ، ٧/ ٢٢٠ اس كى سنديين الوقيل حي بن التوكل واي الحديث م (الميزان ، ] ٤/ ٤٠٤ ، رقيم: ٩٦١٤) 🚺 ٢٥/ الطور: ٢١ 🕳
  - 🕻 احمد، ١/ ١٣٤ ، ١٣٥ زوائد عبدالله بن احمد بن حنبل وسنده ضعيف ال كاراوي محمر بن عثمان تامعلوم ب- السنة ، ٢١٣-

    - 🗗 احمد، ۳/ ۲۷۸ء ابو داود کتاب السنة ، باب في ذراري المشركين ٤٧١٧ وهو صحيح -

### وَإِذَاۤ اَرَدُنَاۤ اَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرُنَا مُثَرَ فِيهَا فَفَسَقُوْا فِيهَا فَكَنَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَكَمَّرُنْهَا تَكْمِيْرًا ۞ وَكُمْ اَهْلَكْنَامِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوْجٍ ۖ وَكَفَى بِرَيِّكَ

#### بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيرًا بَصِيرًا عِ

تر کی جب ہم کی بہتی کی ہلاکت کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہاں کے خوش حال لوگوں کو پچر تھم دیتے ہیں وہ اس بہتی ہیں کھلی نافر مانی کرنے ترجہ کہ بہت کی تو میں ہلاک کردیں۔ لگتے ہیں تو ان پر بات نابت ہو جاتی ہے چرہم اسے تہد و بالا کردیتے ہیں۔[۱۱] ہم نے نوح علیمُلا کے بعد بھی بہت کی قومیں ہلاک کردیں۔ تیرارب اپنے بندوں کے گنا ہوں سے کافی خبر دار اورخوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔[21]

= اس فرمان پر ہے کہ ان کے انکال کاسیح اور پوراعلم اللہ تعالی کو ہے۔ بخاری میں ہے کہ شرکوں کی اولاد کے بارے میں جب آپ سے سوال ہوا تو آپ نے انہی لفظوں میں جواب دیا تھا۔ ● بعض بزرگ کہتے ہیں کہ بیا عراف میں رکھے جائیں گے۔ اس قول کا بھی نتیجہ یہی ہے کہ بیشتی ہیں اس لیے کہ اعراف کوئی رہنے سے کی جگہنیں یہاں والے بالآ خرجنت میں ہی جائیں گے

جیے کہ سور و اعراف کی تغییر میں ہم اس کی تقریر کر آئے ہیں ۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ۔

مؤ منوں کے فوت ہوجانے والے بیچ کہاں ہو نگے؟ یہ تو تھااختا ف مشرکوں کی اولا د کے بارے میں لیکن مؤ منوں کی تابالغ اولا د کے بارے میں تو علا کا بلااختلاف بھی تول ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ جیسے کہ حضرت اما ماحمہ بھی نہیں تو علا کا بلااختلاف بھی تھی امید ہے لیکن بعض علا ہے منقول ہے کہ وہ ان کے بارے میں تو قف کرتے میں مشہور بھی ہے اور ان شاء اللہ عز وجل ہمیں بھی بھی امید ہے لیکن بعض علا ہے منقول ہے کہ وہ ان کے بارے میں تو قف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس فقد اور اہل حدیث کی ایک جماعت اس میں اور کہتے ہیں کہ سب سے اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کی چاہت کے ماتحت ہیں۔ اہل فقد اور اہل حدیث کی ایک جماعت اس طرف بھی گئی ہے موطانا م مالک کے ابواب القدر کی حدیث میں بھی پھی اور مشرکوں کے بچے مشیت الہٰ کے ماتحت ہیں۔ ابن عبد البرنے اس نہیں بعض متاخرین کا قول ہے کہ مسلمان بچے تو جنتی ہیں اور مشرکوں کے بچے مشیت الہٰ کے ماتحت ہیں۔ ابن عبد البرنے اس بارے میں ان بزرگوں نے ایک حدیث ہی وار د کی ہے کہ انصار یوں کے ایک بچے کے جناز سے میں حضور مثال المنظم کے۔ اس بارے میں ان بزرگوں نے ایک حدیث ہی ہی وار د کی ہے کہ انصار یوں کے ایک بچے کے جناز سے میں حضور مثال الفیائی کو ان اور میں ان بررے میں ان بزرگوں نے ایک حدیث ہی ہی وار د کی ہے کہ انصار یوں کے ایک بچے کے جناز سے میں حضور مثال الفیائی کے۔ اس بارے میں ان بزرگوں نے ایک حدیث ہی ہی وار د کی ہے کہ انصار یوں کے ایک بچے کے جناز سے میں حضور مثال الفیائی کے۔

کو بلایا گیا تو ام المؤمنین عاکشہ ڈائٹنا نے فر مایا اس بچے کو مرحبا ہو بیتو جنت کی چڑیا ہے نہ برائی کا کوئی کام کیا نہ اس ز مانے کو پہنچا تو آپ مَائٹِنِمْ نے فرمایا''اس کے سوا بچھاور بھی۔اے عاکشہ سنو!اللہ تبارک وتعالیٰ نے جنت اور جنتیوں کومقرر کردیا ہے حالا نکہ وہ میں میں مدمور جنسی مل جوہوں نے جنو کریں کا سیاد راس میں حلنہ والے اللہ کتا جس حالا نکہ وہ ابھی اسے بالوں کی

اپنے باپ کی پیٹے میں تھے ای طرح اس نے جہنم کو پیدا کیا ہے اور اس میں جلنے والے پیدا کتے ہیں حالانکہ وہ ابھی اپنے باپول کی پیٹھوں میں ہیں ۔''مسلم اور سنن کی میرحدیث ہے۔ 2

چونکہ بیمسناصحے دلیل بغیر قابت نہیں ہوسکتا اور لوگ اپنی بے علی کے باعث بغیر شوت شارع کے اس میں کلام کرنے لگے ہیں

اس لئے علما کی ایک جماعت نے اس میں کلام کرنا ہی ناپیندر کھا ہے۔ ابن عباس رطافتہ کا 'قاسم بن محمد بن ابی بکرصدیق اور محمد بن =

صحیح بخاری، کتاب القدر، باب الله اعلم بما کانوا عاملین ..... ۱۲۰۰؛ صحیح مسلم ۲۲۲۰.

2 صحيح مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ٢٦٦٦؛ ابوداود٤٧١٣؛ ابن ماجه ٨٢؛ احمد، ٦ / ٤١؛

ابن حبان ۱۳۸\_



ترکینٹر جس کا ارادہ صرف اس جلدی والی دنیا کائی ہوا اے ہم یہاں جس قدر جس کے لیے چاہیں سردست دیے ہیں بالآخراس کے لیے ہونی ہم جہنم مقرر کردیے ہیں جہاں وہ برے حالوں دھتکارا ہوا داخل ہوگا۔[^ا] اور جس کا ارادہ آخرت کا ہوا ورجیسی کوشش اس کے لیے ہونی چاہیے وہ کرتا بھی ہوا ور ہو بھی وہ بایمان پس یہی لوگ ہیں جن کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری قدر دانی کی جائے گی۔[19] ہرا یک کو ہم بھم بہنچائے جاتے ہیں انہیں بھی اور انہیں بھی تیرے پروردگار کے انعابات میں سے تیرے پروردگار کی بخشش رکی ہوئی نہیں ہے۔[\*1] دیکھ لے کہ ان میں ایک کو ایک پرہم نے کس طرح فضیلت و رحم کی ہے اور آخرت تو در جوں کی تمیز میں اور بھی بڑھ کر ہے اور فضیلت کے اعتبارے بھی بہت بڑی ہے۔[17]

صنفیہ مُرِینیا وغیرہ کا مذہب یہی ہے۔حضرت ابن عباس والتھ کا نے تو منبر پر خطبہ میں فرمایا تھا کہ حضور سَکا تیکی کا ارشاد ہے کہ'' اس امت کا کام ٹھیک ٹھاک رہے گا جب تک کہ یہ بچوں کے بارے میں اور تقذیر کے بارے میں کچھ کلام نہ کریں گے' ❶ (ابن حبان)۔امام ابن حبان کہتے ہیں مراداس سے مشرکوں کے بچوں کے بارے میں کلام نہ کرنا ہے اور کتابوں میں بیروایت حضرت عبداللہ کے اپنے قول سے موقو قامروی ہے۔

الله تعالیٰ کا تھٹم آنے کا مفہوم: آتیت: ۱۱۔ ۱۱ع مشہور قرائت قر آمک نک ہے اس امرے مراد تقدیری امرے جیے اور آتیت میں ہے ﴿ اَتّیا اَمْ اَمْ اَنْ اَلَّهُ اَلَٰ اِلَٰ اِلَٰ الله المارامقرر کردہ امر آجاتا ہے رات کو یادن کو یا در ہے کہ الله برائوں کا تھم نہیں کرتا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ خش کاریوں میں مبتالا ہوجاتے ہیں اور اس وجہ ہے مشتی عذاب ہوجاتے ہیں۔ ﴿ یہ ہُم عنی کے گئے ہیں کہ ہم انہیں این الله عن کے احکام کرتے ہیں وہ برائیوں میں لگ جاتے ہیں پھر ہمارا سزا کا قول ان پر راست آجاتا ہے جن کی قرائت (اَمَّونُ اَن اِلله تعالیٰ کی تافر مانیاں کی قرائت (اَمَّونُ اِلله سے وہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہاں کے سردار ہم بدکاروں کو بنادیتے ہیں وہ وہ الله تعالیٰ کی تافر مانیاں کرنے تیں یہاں تک کہ عذاب الٰہی انہیں اس بستی سمیت تہس نہیں کردیتا ہے۔ جیسے فرمان ہے ﴿ وَ کَذَالِكَ جَعَالَمْ اللّٰ فِی کُلِّ قَدْ نَیْدَ اللّٰجِیرَ مُحْوِمِیْهُ اِلْ ہُوں کی زیادتی کردیتے ہیں۔ ﴿ ابن عباس اُنگا ہُمُوں کی زیادتی کردیتے ہیں۔ ﴿ ابن عباس اُنگا ہُمُوں کی زیادتی کردیتے ہیں۔ ﴿ ابن عباس اُنگا ہُمُوں کی زیادتی کردیتے ہیں۔ ﴿ ابن عباس اُنگا ہُمُوں کی زیادتی کردیتے ہیں۔ ﴿ منداحہ کی ایک حدیث میں ہے'' بہتر مال جانور ہے جو

- حاكم، ١/ ٣٣٤ ابن حبان ٢٧٢٤ وسنده حسن، مسند البزار ٢١٨٠؛ مجمع الزوائد، ٧/ ٢٠٢\_
  - . 1 / يونس: ٢٤ ـ ١٥ الطبرى، ١٧/ ٤٠٣ ـ ١ / الانعام: ١٢٣ــ
    - 🗗 أيضًا، ٤٠٤/١٧ . 🌀 ايضًاـ

زیادہ بیجے دینے والا ہویارات ہے جو تھجور کے درختوں ہے پٹاہوا ہو۔' 🐧 بعض کہتے ہیں بیرتناسب ہے جیسے کہ آپ کا قول ہے

🛭 گناہ والیاں نہ کہ اجریائے والیاں۔ 🕰

الله تعالی خوب دیکھنے والا ہے: اے قریشیو! ہوش سنجالومیرے اس بزرگ رسول کی تکذیب کر کے بے خوف نہ ہوجاؤا پے سے پہلے نوح عَالِبَلاً کے بعد کے لوگوں کو دیکھو کہ رسولوں کی تکذیب نے ان کا نام نشان مٹا دیا۔اس سے میبھی معلوم ہوتا ہے کہ

نوح عَلِيْكِا ہے بہلے كے حضرت آ دم عَلِيْكِا كى كےلوگ دين اسلام پر تھے۔ پس تم اے قریشیو! کچھان سے زیادہ سازوسامان اور منتی اورطاقت والنبيس ہوبا وجودا سكيتم اشرف الرسل خاتم انتبين كوجيثلار ہے ہوپس تم عذابوں اورسزاؤں كے زياد ہ لائق ہو۔الله تعالى

یرایئے کسی بندے کا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ خیروشرسب اس پر ظاہر ہے کھلا چھپاسب وہ جانتا ہے۔ ہڑمل کوخو در کھے رہاہے۔ طالب دُنیا کا انجام: [آیت: ۱۸\_۲۱] کیچیضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر ہر جاہت پوری ہی ہوجس کا جوارا دہ اللہ تعالی پورا کرنا چاہے کر دیےلین ہاں ایسے لوگ آخرت میں خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ بیتو وہاں جہنم کے گڑھے میں گھرے ہوئے ہوں

گے نہایت برے حالوں ذلت وخواری میں ہوں گے کیونکہ یہاں انہوں نے یہی کہاتھا فانی کو باقی پر دنیا کو آخرت برتر جمح دی تھی اس لیے وہاں رحمت الٰہی ہے دور ہیں ۔منداحمہ میں ہے رسول الله مَثَالِیُّ عَلَمْ فرماتے ہیں'' دنیااس کا گھرہے جس کا آخرت میں گھر

نہ ہو بیاس کا مال ہے جس کا آخرت میں مال نہ ہوا ہے تو وہی جمع کرتار ہتا ہے جس کے یاس اپنی عقل نہ ہو۔'' 🕃 ہاں جو طالب دیدار آخرت ہو جائے اور صحیح طریقہ ہے آخرت میں کام آنے والی نیکیاں مطابق سنت کرتا رہے اور اس

کے ول میں بھی ایمان تقیدیق اور یقین ہوعذاب ثواب کے وعد ہے سیح جانتا ہواللہ تعالی اور رسول کو بانتا ہوان کی کوشش قدر دانی

ہے دیکھی جائے گی نیک بدلہ ملے گا۔ یعنی ان دونوں تتم کے لوگوں کو ایک وہ جن کا مطلب صرف دنیا ہے دوسرے وہ جو طالب اخریٰ ہیں دونوں قتم کے لوگوں کو ہم

بڑھاتے رہتے ہیں جس میں بھی وہ ہیں یہ تیرے رب کی عطا ہے۔ وہ ایسامتصرف اور حاکم ہے جو بھی ظلمنہیں کرتا مستحق سعادت کو سعادت اور ستحق شقاوت کوشقاوت دے دیتا ہے۔اس کے احکام کوئی رزنہیں کرسکتا اس کے روکتے ہوئے کو کوئی دینہیں سکتا۔اس

کے ارادوں کوکوئی ٹال نہیں سکتا۔ تیرے رب کی تعمقیں عام ہیں نہ کسی کے روکے سے رکیس نہ کسی کے ہٹائے سے ہٹیں۔وہ نہ کم ہوتی ہں نہ صفی ہیں۔

آ خرت میں لوگوں کے مختلف در جات ہوں گے: و کھ لوکہ ہم نے ونیامیں انسانوں کے مختلف در جے رکھے ہیں۔ان میں امیر بھی ہیں فقیر بھی ہیں درمیانہ حالت میں بھی ہیں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں اور ورمیانے درجے کے بھی ۔ کوئی بھین میں مرتا ہے کوئی بر ابوڑ ھاہو کرکوئی اس کے درمیان۔ آخرت درجوں کے اعتبار سے دنیا ہے بھی بڑھی ہوئی ہے۔ پچھ تو جہنم کے گڑھوں میں ہول گے

طوق وزنچیر سینے ہوئے کوئی جنت کے درجوں میں ہوں گے بلند و بالا ۔ بالا خانوں میں نعمت دراحت سرور دخوشی میں۔ پھرخو دجنتیوں میں بھی ورجوں کا تفاوت ہوگا ایک ایک ورج میں زمین وآسان کاسا تفاوت ہوگا۔ جنت میں ایسے ایک سودرج ہیں۔ بلند درجوں =

احمد، ٣/ ٢٦٨ وسنده ضعيف اياس بن زبير مجول الحال ب-

ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ماجاء في اتباع النساء الجنائز ١٥٧٨ وسنده ضعيف اساعيل بن سليمان بن الى المغيرة الكوئي

€ احمد، ٦/ ٧١ وسنده ضعيف، شعب الايمان ١٠٦٣٠؛ مجمع الزوائد، ١٠/ ٢٨٨ـ

### 

#### اِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللَّا اِمَّا اَيَنْفَقَ عِنْدَكَ الْكِبَرَاحَدُهُمَّا اَوْكِلْهُمَا فَلَاتَقُلْ لَهُمَا أَفِّ وَلَا تَنْهَزُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كُرِيْمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ

# الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْرَّتِ ارْحَمْهُمَا كُمار بَّيْنِي صَغِيرًا اللهُ

تو پیشنگرن اللہ کے ساتھ کی اور کومعبود ند تھبرا کہ آخرش تو ہر ہے حالوں بے کس ہوکر بیٹھر ہے۔ [۲۲] تیرا پروردگارصاف صاف تھم دے چکا ہے کہ تم اس کے سواکسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ سلوک واحسان کرنا اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا بیدونوں ہو حالی پائید ونوں برحا ہے کہ بیٹنے جائیں تو ان کے آئے ہوں تک نہ کہنا نہ آئیس ڈائٹ ڈپٹ کرنا بلکہ ان کے ساتھ اوب واحر ام سے بات چیت کرنا۔ [۲۳] اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ انہوں نے میرے بھپنی میں میری پرودش کی ہے۔ [۲۴]

= والے اہل علمیین کواس طرح و پیھیں گے جیسے تم کسی چیکتے ستارے کوآسان کی اونچائی پردیکھتے ہو۔ 🕦 پس آخرت درجوں اور فضیلتوں کے اعتبار سے بہت بردی ہے طبرانی میں ہے' جو بندہ دنیا میں جو درجہ بڑھنا چاہے گا اور اپنی چاہت میں کامیاب ہوجائے گا وہ آخرت کا درجہ گھٹا دے گا اور اپنی چاہت میں کامیاب ہوجائے گا دہ آخرت کا درجہ گھٹا دے گا جواس سے بہت بڑا ہے۔'' پھر آپ

نے یہی آیت پڑھی۔ 🛭

الله تعالی وحدهٔ لاشریک ہے: [آیت:۳۳-۳۳] پی خطاب ہرایک مکلف سے ہے آپ کی تمام امت کوئل تبارک وتعالی فرما تا ہے کہ الله تعالی وحدهٔ لاشریک ہے: [آیت:۳۳-۳۳] پی خطاب ہرایک مکلف سے ہے آپ کی تمام امت کوئل جا تا ہے کہ الله کا بات کرو گے ای کہ الله کا بات کرو گے ان کہ کا بات کرو گے ای کہ کہ جادے گی جس کی عبادت کرو گے ای کے سپر دکرو ہے جاؤے گے اور پی ظاہر ہے کہ الله تعالی کے سوااور کوئی نفع ونقصان کا ما لک نہیں وہ واحد ولاشریک ہے۔ منداحہ میں ہے۔ رسول الله من کے پاس تو گری ہے دے گایا تو جلدی یا دیر سے ۔ بی حدیث ابوداؤ دوئر ندی میں ہے۔ ' اس اس کہ من صحح خریب بتلاتے ہیں۔

والدین کا مقام اورائے ساتھ حسن سلوک کا تھم: یہاں قضی معنی میں تھم فرمانے کے ہے۔ تاکیدی تھم الٰہی جو بھی ٹلنے والانہیں یہی ہے کہ عبادت اللہ ہی کی ہو اور والدین کی اطاعت میں سرموفرق نہ آئے۔ الی بن کعب اور ابن مسعود ڈکھ ٹھنا اور ضحاک بن مزاحم مُشاللة کی قرأت میں قضی کے بدلے وصی ہے ہے یہ دونوں تھم ایک ساتھ جیسے یہاں ہیں ایسے ہی اور بھی بہت کی آتھوں میں

- صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء فی صفة الجنة وانها مخلوقة ٢٥٦٥؟ صحیح مسلم ٢٨٣١۔
  - طبرانی ۲۱۰۱ وسنده ضعیف جداً عبدالغفور بن سعید متروک راوی ہے۔ حلیة الأولیاء ،٤/٤ ۲۰ -
- 🔞 ابـوداود، كتـاب الزكاة، باب في الاستعفاف ١٦٤٥ وسنده حسن ترمذي ٢٣٢٦؛ احمد، ١ / ٤٠٧، مسندابي يعليٰ ١٥٣١٨
  - حاكم، ٢/ ٤٠٨. ﴿ الطبرى، ١٧/ ٤١٣ ـ

> ﴿ الْمِرْيَالَ مِنْ الْمِرْيَالَ مِنْ الْمِرْيَالَ مِنْ الْمِرْيِلِ مِنْ الْمِرْيِلِي مِنْ الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِيلِي الْمِرْيِلِي الْمِيْلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِيْلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِرْيِلِي الْمِيلِي الْمِرْيِلِي الْمِيلِي الْمِرْيِلِي الْمِيلِي الْمِرْيِلِي الْمِلْيِلِي الْمِلْمِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِيِيِيِّيِلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِيِلِيِلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِي الْمِلْمِيلِيِي الْمِلْمِيلِيِي میں جیسے فرمان ہے ﴿ أَنِ اللّٰہُ كُورُلِي وَلِوَ اللَّهُ يُكَ ﴾ 📭 ميراشكر كراورا پنے ماں باپ كا بھى احسان مندرہ فيصوصان كے بڑھا پ کے زمانے میں ان کا پوراادب کرنا کوئی بری بات زبان سے نہ نکالنا پہاں تک کدان کے سامنے ہوں بھی نہ کرنا نہ کوئی ایسا کام کرنا جو انہیں برامعلوم ہوا پنا ہاتھ ان کی طرف بے ادبی سے نہ بڑھانا بلکہ ادب عزت اور احترام کے ساتھ ان سے بات چیت کرنا نرمی اور تہذیب سے تفتگو کرنا ان کی رضامندی کے کام کرنا دکھ نددینا ستانا نہیں ان کے سامنے تواضع وعاجزی فروتنی اور خاکساری سے رہنا ان کے لیےان کے بڑھایے میںان کے انقال کے بعددعا کیں کرتے رہاخصوصاً یدعا کداے اللہ!ان پردم کر چیسے رحم سے انہول نے میرے بچین کے زمانے میں میری پرورش کی۔ ہاں ایما نداروں کو کا فروں کے لیے دعا کرنی منع ہوگئ ہے گودہ ماں باپ باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ 🛭 ماں باپ سے سلوک واحسان کے احکام کی حدیثیں بہت میں ہیں۔ایک روایت میں ہے کہ آپ نے منبر پر چڑھتے ہوئے تین دفعہ آمین کہی۔ جب آپ سے وجہ دریافت کی گئی تو آپ مالا فیلے کے خرمایا ''میرے پاس جبرئیل عَلَیْتِا اَ سے اور کہا اے نی!اس محض کی ناک خاک آلود ہوجس کے پاس تیراذ کر ہواوراس نے تجھ پر درورد بھی ند پڑھا ہو کہیے آبین! چنانچہ میں نے آمین کہی ۔ پھر فر مایا اس مخص کی تا ک بھی اللہ تعالی خاک آلود کر ہے جس کی زندگی میں ماہ رمضان آیا اور چلابھی گیا اوراس مخفص کی بخشش نہ ہوئی آمین کہیے! چنا نچے میں نے اس پر بھی آمین کہی۔ پھر فر مایا اللہ تعالیٰ اسے بھی پر باد کرے جس نے اپنے ماں باپ کویاان میں ایک کو پالیا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ پہنچ سکا کہیے آمین! میں نے کہا آمین ۔' 😵 منداحمہ کی حدیث میں ہے '' جس نے کسی مسلمان ماں باپ کے بیتیم بچیکو پالا اور کھلا یا پلایا یہاں تک کہوہ بے نیاز ہوگیااس کے لیے یقیناً جنت واجب ہےاور جس نے کسی مسلمان غلام کو آزاد کیا اللہ اسے جہنم ہے آزاد کرے گااس کے ایک ایک عضو کے بدیلے اس کا ایک ایک عضوجہنم ہے آ زاد ہوگا۔'' 🗨 اس حدیث کی ایک سند میں ہے''جس نے اپنے ماں باپ کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پالیا بھربھی دوزخ میں گیا الله تعالی اسے اپنی رحمت سے دور کرے۔ " 🗗 منداحمہ کی ایک روایت میں بیتنوں چیزیں ایک ساتھ بیان ہموئی ہیں یعنی آ زاد کی گئی گردن خدمت والدین اور پرورش

يتيم \_ 🕤 ايك روايت ميں مال باپ كي نسبت يہ بھى ہے كەاللەتغالى اسے دوركر ك اوراسے بربادكرے 🕝 الخ \_ ايك روايت ميں تین مرتباس کے لیے بدیا ہے۔ 😵 ایک روایت میں حضور مَا اللّٰیوَم کا نام س کر درود ندیر عضے والے اور ماہ رمضان میں بخشش اللی سے محروم رہ جانے والے اور مال باپ کی خدمت اور رضامندی سے جنت میں نہ پہنچنے والے کے لیے خودصور مال فیکٹی کا یہ بددعا کرنا منقول ہے۔ 🗨 ایک انصاری نے حضور مَا ﷺ کے سے سوال کیا کہ میرے ماں باپ کے انقال کے بعد بھی ان کے ساتھ میں کوئی = انس ﷺ، ترمذی، کتاب
 مجمع الزوائد، ۱۰ / ۱۹۲ عن انس ﷺ، ترمذی، کتاب

🚺 ٣١/ لقمان: ١٤ 🕗 الطبري ، ١٧/ ٣٢١ 🌊 المدعوات، باب رغم انف رجل ذكرت عنده .....٥٤٥ وسنده حسن؛ الأدب السفرد ٦٤٦؛ ابن حبان ١٩٠٧عن ابي

- هريرة مَظْنَد احمد، ٥/ ٢٩ وسنده ضعيف على بن زيد ضيف ہے۔
  - 6 احمد، ٤/ ٣٤٤ وسنده صحيح ـ
  - احمد، ٤/ ٣٤٤ وسنده ضعيف؛ مجمع الزوائد، ٨/ ١٣٩-
    - 🕢 احمد، ٤/ ٣٤٤ وسنده صحيح ـ
- € صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب رغم من ادرك ابويه أواحدهما ..... ١ ٥٥٠١ احمد، ٢/ ٣٤٦ـ
- **①** ترمذي ، كتاب الدعوات ، باب رغم انف رجل ذكرت عنده ···· ٢٥٤٥ وسنده حسن؛ احمد ، ٢/ ٢٥٤٤ ابن حبان ٩٠٨ -

# رَبُكُمْ اَعْلَمْ بِهَافِي نُفُوْسِكُمْ الْ تَكُوْنُوا صَلِحِيْنَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْاَ وَّالِيثَنَ عَفُوْرًا®

= سلوک کرسکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا'' ہاں چارسلوک ان کے جناز ہے کی نماز' ان کے لیے دعااستغفار' ان کے وعدول کو پورا کرنا' ان کے دوستوں کی عزت کرنا اور وہ صلدحی جوصرف ان کی وجہ سے ہویہ ہے وہ سلوک جوان کی موت کے بعد بھی تو ان کے ساتھ کرسکتا

ہے' 🛈 (ابوداؤ دُابن ماجه)

والدہ کا حق: ایک خص نے آکر حضور متا اللہ اس نے کہا پارسول اللہ! میں جہاد کے ارادے ہے آپ کی خدمت میں خوش خبری لے کر اللہ و کا حق اللہ و کا حق اللہ و کا حق اللہ و کا حق اللہ و کی خدمت میں لگارہ جنت اس کے پیرول کے پاس ہے۔" و بارہ سہ بارہ اس نے مختلف مواقع پراپی بھی بات دو ہرائی اور بھی جواب حضور مثالیہ کے بھی دو ہرایا۔ (نسائی ابن البدوغیرہ) فرماتے ہیں 'اللہ تعالی تمہیں تمہارے باپول کی نسبت وصیت فرما تا ہے بھیلے جملے کو تین بار بیان فرما کر فرما یا اللہ تمہیں تمہارے قرابتداروں کی بابت وصیت کرتا ہے سب سے زیادہ نزدیک والا پھراس کے پاس والا ' و ابن ماجہ منداحمہ) فرماتے ہیں 'دو ہے والے کا ہاتھا و نچا ہے۔ اپنی مال سے سلوک کراورا ہے باپ سے اور بہن سے اور اپنے بھائی ابنی ماں کوا شائے ہوئی و کر اور اپنے باپ سے اور بہن سے اور اپنے بھائی سند سے مروی ہے کہ ایک صاحب سے پھر جواس کے بعد قریب ہوائی طرح درجہ بدرجہ ' (منداحمہ)۔ بزار کی مند میں ضعیف سند سے مروی ہے کہ ایک صاحب اپنی ماں کوا شائے ہوئیوں کی اللہ کو اللہ کا خیا ہے۔ اپنی ماں کوا شائے ہوئیوں نے اپنی والدہ کا حق ادا کردیا؟ آپ نے فرمایا ''ایک شم بھی نہیں' کو وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

توبہ کرنے والوں کیلئے تھم الہی: [آیت: ۲۵] اس سے مرادوہ لوگ ہیں جن سے جلدی ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کوئی الی بات ہوجاتی ہے جے وہ اس لیے اللہ تعالی ان پر رحت بات ہوجاتی ہے جو ماں باپ کا فرماں برداراور نمازی ہواس کی خطا کیں اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف ہیں۔ ﴿ کُسِتِ ہِیں کہ ﴿ اُوّ ابِیْنَ ﴾ وہ لوگ ہیں جو مغرب اورعشاء کے درمیان نوافل پڑھیں ۔ بعض کہتے ہیں جو شخی کی نماز ادا کرتے رہیں جو ہر گناہ کے بعد تو ہر کرایا کریں جو جلدی سے بھلائی کی طرف اوٹ آیا کریں کی تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے خلوص دل سے استعفار کرلیا کریں۔ ﴿ عبیدہ کہتے ہیں جو برابر ہر مجلس سے اٹھتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیا کریں (اکٹ ہے آ اغیفر کئی ما آصبت فی مجلسے کی طرف آ جایا کریں اللہ تعالیٰ کی ناپسندی کے کاموں کو جیں اولیٰ قول ہے کہ جو گناہ سے تو ہر کرلیا کریں معصیت سے طاعت کی طرف آ جایا کریں اللہ تعالیٰ کی ناپسندی کے کاموں کو ۔

- ابوداود، كتاب الأدب، باب في برالوالدين ١٤٢٥ وسنده حسن، ابن ماجه ٣٦٦٦٤ احمد، ٣/ ٩٨٠.
- 😉 نسائی، کتاب الجهاد، باب الرخصة فی التخلف لمن له والدة ۲۰۱ ۳؛ ابن ماجه ۲۷۸۱؛ احمد، ۳/ ۶۲۹ ﷺ الباني بميناللة نے اسے مجمح الو سادکہا ہے۔ وکیکے (الإرواء تحت، رقم: ۱۱۹۹) اس کی سندمیجے ہے۔
  - ابن ماجه، كتاب الادب، باب برالوالدين ٣٦٦١ وهو حسن، احمد، ٤/ ١٣٢.
    - ۱۵ احمد، ۶/ ۶۶ وسنده صحیح، مجمع الزوائد، ۳/ ۹۸.
    - المعجم الصغير ١/ ٩٣،٩٢، البزار، ١٨٧٢ وسنده ضعيف.



# تُعْرِضَى عَنْهُمُ ابْتِغَا عَرَحْمَةٍ مِّنْ رَبِكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا ١

تر پیمکٹرگن: رشتے داروں کااور مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ادا کرتے رہوا وراسراف اور بے جاخر ج سے بچو۔[۲۷] پیجااڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔اور شیطان اپنے پرورد گار کا براہ ہی ناشکرا ہے۔[<sup>۲۷</sup>]اورا گر مجتمے ان سے منہ پھیر لیمنا پڑے اپ رحمت کی جبتجو میں جس کی توامیدر کھتا ہے تو بھی مجتمعے چاہئے کہ عمد گی اور ٹری سے انہیں سمجھادے۔[۲۸]

= ترک کرے اس کی رضامندی اور پہندیدگی کے کام کرنے لگیں 1 یہی قول بہت ٹھیک ہے کیونکہ اَوَّ اب مشتق ہے اُوب سے اور اس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں۔ جیسے عرب کہتے ہیں (اب فکلانٌ) اور جیسے قرآن میں ہے ﴿ اِنَّ اِلْیُنَا اِیَا بَهُمْ ٥ ﴾ 1 س کالوٹنا ماری ہی طرف ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ حضور مَنَّ اِنْتُیْزَمُ جب سفر سے لوٹے تو فرماتے ((ائِبُونُ تَائِبُونُ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ))

لو منے والے توبہ کرنے والے عبادتیں کرنے والے اپنے رب کی ہی تعریفیں کرنے والے۔ 3

صلہ رحمی کا علم: [آیت: ۲۸-۲۸] ماں باپ کے ساتھ سلوک واحسان کا علم وے کراب قرابتداروں کے ساتھ صلہ رحمی کا علم دیتا ہے۔ حدیث میں ہے''اپنی ماں سے سلوک کراوراپنے باپ سے پھر جوزیادہ قریب ہواور پھر جوزیادہ قریب ہو' • اور حدیث میں ہے''جوایئے رزق کی اور اپنی عمر کی ترقی چاہتا ہوا سے صلہ رحمی کرنی چاہئے۔'' ﴿ بِرَامِیْسِ ہِاسَ آیت کے اترتے ہی رسول

ہ بریب بریب اللہ میں در بہت کے بالکر فدک عطافر مایا۔ ﴿ اس حدیث کی سند سی نہیں اور واقعہ بھی کچھ ٹھیک نہیں معلوم ہوتااس لیے کہ بیآیت مکیہ ہے اور اس وقت تک باغ فدک حضور مَنَّ النِّیْرُ کم کے قبضے میں نہ تھا۔ ∠ھ میں خیبر فتح ہوا۔ تب باغ فدک آپ کے قبضہ میں آیا۔ پس بے قصہ بندنہیں بیٹھتا۔ مساکین اور مسافرین کی پوری تفسیر سورہ براءت میں گزر بھی یہاں و ہرانے کی چنداں

ضرورت نہیں۔

اسراف اورفضول خرچی سے بیچنے کا تھم: خرچ کا تھم کر کے پھراسراف سے منع فرما تا ہے۔ نہ توانسان کو بخیل ہونا چا ہے نہ سرف بلد اعتدال اختیار کر بے جیسے اور آیت میں ہے ﴿ وَالَّذِینَ إِذَآ اَنْفَقُواْ اَلَمْ یُسُوِفُواْ وَلَمْ یَقْتُرُواْ ﴾ کا لینی ایما ندارا پے خرچ میں نہ وحدے گزرتے ہیں نہ بالکل ہاتھ روک لیتے ہیں۔ پھراسراف کی برائیاں بیان فرما تا ہے کدا یسے لوگ شیطان جیسے ہیں۔ تبذیر کہتے

نہ تو صد کزرتے ہیں نہ بالکل ہاتھ روک لیتے ہیں۔ پھرا سراف کی برائیاں بیان فر ما تا ہے کہالیے لوک شیطان بیلئے ہیں۔ تبذیر کہتے ہیں غیرحق میں خرچ کرنے کو۔ 🕲 اپناکل مال بھی اگر راہ للہ دے دے توبیۃ نبریر داسراف نہیں اور غیرحق میں تھوڑا سابھی دے تو مبذر =

ايضًا، ١٧/ ٤٢٥ . ﴿ ٨٨/ الغاشية: ٢٥ .
 الحج أوالعمرة أوالغزو ١٧٩٧؛ صحيح مسلم ١٣٤٤؛ ابو داود ٢٧٧٠؛ احمد، ٢/ ٦٣؛ ابن حبان ٢٧٠٧ .

صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، با ب برالوالدین وایهما احق به ۲۵۶۸.
 صحیح مسلم، کتاب البر والصلة، با ب برالوالدین وایهما احق به ۲۵۶۸.
 باب من یبسط له فی الرزق لصلة الرحم ۱۹۸۳، صحیح مسلم ۲۵۵۷؛ احمد، ۳/ ۲۲۹؛ ابن حبان ۲۳۸.

ب مسند ابی یعلی ۱۰۷۵ و سنده ضعیف؛ مجمع الزوائد، ۷/ ۵۲ ، اس ک سند می عطیمالعونی مجروح راوی ب- (التقریب، ۲/ ۲۲،

قم:٢١٦) 🗗 ٢٥/ الفرقان:٦٧\_ 🚯 الطبري، ١٧/ ٤٢٨؛ حاكم، ٢/ ٣٦١، وسنده ضعيف-



تو کی اینا ہاتھ گردن سے بندھا ہوانہ رکھاورنہ اسے بالکل ہی کھول دیا کر کہ پھر ملامت کیا ہوا اور پچپتا تا ہوا بیٹھ جائے۔[۲۹] یقیناً تیرا رب جس کے لیے جاہے روزی کشادہ کردیتا ہے اور ننگ بھی۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبراورخوب و کیصنے والا ہے۔[۳۰]

= -- • • بوتیم کایک محص نے حضور مَنَّالَیْمُ کِم کِمایار سول الله! میں مالدار آدمی ہوں اور اہل وعیال کنے قبیلے والا ہوں تو جھے جا ہوں کی زکو ۃ الگ کراس ہے تو پاک صاف ہو جائے گا۔ اپ دشتہ بتلا یے کہ میں کیار وش اختیار کروں؟ آپ نے فرمایا!" اپ مال کی زکو ۃ الگ کراس ہے تو پاک صاف ہو جائے گا۔ اپ دشتہ واروں ہے سلوک کرسائل کا حق بچھا نتارہ اور بڑوی اور مسکین کا بھی ۔" اس نے کہا حضور مَنَّالِیُوْمُ اِور تھوڑ ہے الفاظ میں پوری بات سمجھا دیجے ۔ آپ نے فرمایا" قرابت داروں مسکینوں اور مسافر دوں کا حق اداکر اور بے جاخری ندگر۔" اس نے کہا (حَدِیہ ہے اللّٰہ ہُ) اچھا حضور مَنَّالِیُوْمُ جَبُ میں ہری ہوگیا؟ آپ نے فرمایا" ہاں جسنو نے میں بری ہوگیا؟ آپ نے فرمایا" ہاں جب تو نے میرے قاصد کو وے ویا تو تو ہری ہوگیا اور تیرے لیے اجر تا بت ہوگیا؟ اب جواسے بدل ڈالے اس کا گناہ اس کے ذمہ جب تو نے میرے قاصد کو وے ویا تو تو ہی ہوگیا اور تیرے لیے اجر تا بت ہوگیا؟ اب جواسے بدل ڈالے اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے۔" کے یہاں فرمان ہے کہ اسراف اور پیوتو فی اور اللہ کی اطاعت کے ترک اور نافر مانی کے ارتکاب کی وجہ سے سرف لوگ شیطان ہے۔ پھوفر ما تا ہے کہ ان قرابتداروں مسکینوں مسافروں میں سے کوئی بھی تھے سے پھوسوال کر بیٹھے اور اس وقت تیرے ہاتھ کی خدیواور اس وجہ سے مختے ان تے منہ پھیر لینا پڑے تو بھی جواب نرم دے کہ بھائی جب اللہ جمیں وے گا ان شاء اللہ جم آپ

کے تن نہ جولیں گے وغیرہ۔ 3 خرچ کرنے میں درمیانی راہ اختیار کی جائے: [آیت:۲۹-۳] تھم ہور ہاہے کہ اپنی زندگی میں اپنی میا نہ روش رکھو۔ نہ

بخیل بنونہ سرف ہاتھ گردن سے نہ باندھ لویعنی بخیل نہ بنو کہ کسی کو نہ دو۔ یہود یوں نے بھی اس محاور کے واستعال کیا ہے اور کہا

ہنل بنونہ سرف ہاتھ گردن سے نہ باندھ لویعنی بخیل نہ بنو کہ کسی کو نہ دو۔ یہود یوں کہ بیا اللہ تعالی کو بخیلی کی طرف منسوب کرتے

ہے کہ اللہ تعالی کریم ووہاب پاک اور بہت وور ہے۔ پس بخل ہے منع کر کے پھراسراف سے روکتا ہے کہ اتنا کھل نہ کھیاو کہ

سے جس سے اللہ تعالی کریم ووہاب پاک اور بہت وور ہے۔ پس بخل ہے منع کر کے پھراسراف سے روکتا ہے کہ اتنا کھل نہ کھیاو کہ

اپنی طاقت سے زیادہ و نے والو پھران دونوں حکموں کا سبب بیان فر ما تا ہے کہ بخیلی سے قو ملامتی بن جاؤگے ہرا کیک کا نگی اٹھی اور کی طاقت سے زیادہ و کہ من کہ ہے جسے زہیر نے اپنے معلقہ میں کہا ہے و کہ ن کہ کا کہ کے منال ویہ بخیل ہے معلقہ میں کہا ہے و کہ ن کہ کہ کہ انگی اسے کہ بنی کہ کہ اور اس کی برائی کہ ورب ہو ہائے گا کہ یہ من ہو الدار ہو کر بخیلی کر نے وگل اس سے بے نیاز ہو کر اس کی برائی کہ کہ نے ہیں بیا بخیل کی وجہ سے انسان برابن جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے ہرایک اسے ملامت کرنے گئی ہیں۔ پس بخیلی کی وجہ سے انسان برابن جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے ہرایک اسے ملامت کرنے گئی ہیں۔ پس بخیلی کی وجہ سے انسان برابن جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے ہرایک اسے ملامت کرنے لگتا ہے کہ نہ بیں بخیلی کی وجہ سے انسان برابن جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے ہرایک اسے ملامت کرنے لگتا ہے

> > 🕄 الطبرى، ۱۷/ ۴۳۱\_

و المنظمة الم اور جوحدے زیادہ خرچ کرگز رتا ہے وہ تھک کر بیٹھ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا ضعیف اور عاجز ہوجاتا ہے جیسے کوئی جانور جو م پلتے چلتے تھک جائے اور راہتے میں اڑ جائے۔ ﴿ حَسِيْتُ ﴾ سورۂ تبارک میں آیا ہے پس پیطورلف ونشر کے ہے۔ صحیحین کی حدیث ا میں ہے' بخیل اور بخی کی مثال ان دو محضوں جیسی ہے جن پر دولو ہے کے جے ہوں سینے سے گلے تک بخی تو جوں جو ل خرج کرتا ہے 🖁 اس کی کڑیاں ڈھیلی ہوتی جاتی ہیں اور اس کے ہاتھ کھلتے جاتے ہیں اور وہ جبہ بڑھ جاتا ہے یہاں تک کداس کی پوریوں تک پہنچ جاتا ہاوراس کے اثر کومٹا تا ہے اور بخیل جب بھی خرچ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے جبے کی کڑیاں اور سمٹ جاتی ہیں وہ ہر چندا سے وسیع کرنا چا ہتا ہے لیکن اس میں کوئی گنجائش نہیں نکلتی۔'' 🛈 بخاری ومسلم میں ہے کہ آپ نے حضرت اساء بنت ابی بمر ﴿ اللَّهُ اَ نَهِ فَرِمایا ''ادھرادھراللہ تعالیٰ کی ہرراہ میں خرچ کرتی رہ جمع ندر کھا کرور نہ اللہ تعالیٰ بھی روک لےگا۔ بندیا ندھ کرروک نہ لیا کرور نہ پھراللہ تعالیٰ مجى سربندكر لےگا۔ 'ايك اور روايت ميں ہے' شاركر كے ندركھا كرور ندالله تعالى بھى گنتى كركے روك لےگا۔ ' 🗨 سيح مسلم ميں ہے كەرسول الله مَنَاتَةُ يُمْ نے حضرت ابو ہریرہ دلائٹوئو سے فر مایا كه'' تو راہ الله تعالیٰ میں خرچ كيا كراللہ تعالیٰ تحجّے ويتا رہے گا۔'' 🕃 بخاری ومسلم میں ہے حضور مُناکِشِیْن نے فرمایا که'' ہرصبح دوفر شتے آ سان ہےاتر تے ہیں ایک دعا کرتا ہے کہا ہےاللہ انتخی کو بدلید ہےاور دوسرا دعا كرتا ہے كہ بخيل كا مال تلف كر ـ " 🗨 مسلم ميں ہے "صدقے خيرات ہے كسى كا مال نہيں گفتتا اور ہر سخاوت كرنے والے كواللہ تعالىٰ وی عزت کردیتا ہے اور جو مخص اللہ کے علم کی وجہ ہے دوسروں سے عاجز انہ برتا ؤ کر نے اللہ اسے بلند درجے کا کردیتا ہے۔'' 🗗 طمع سے بچو: ایک اور حدیث میں ہے''مطمع سے بچواسی نےتم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا ہے طمع کا پہلاتھم یہ ہوتا ہے کہ مجیلی کرو انہوں نے بخیلی کی پھراس نے انہیں صلد حی توڑنے کا کہاانہوں نے وہ بھی کیا پھر فسق و فجور کا تھم دیا ہے اس پر بھی کاربند ہوئے' 🔞 بیعتی میں ہے کہ' جب انسان خیرات کرتا ہے ستر شیطانوں کے جبڑے ٹوٹ جاتے ہیں۔' 👽 مندکی حدیث میں ہے'' ورمیان خرج ر کھنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا۔'' 🔞 غریبی اورامیری الله تعالی کے ہاتھ ہے: پھر فرما تا ہے کہ رزق دینے والا کشادگی کرنے والا تنگی میں ڈالنے والا اپی مخلوق میں اپنی حسب منشاہیر پھیرکرنے والا جسے جائے ٹی اور جسے جائے قتیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ ہربات میں اس کی حکمت ہے وہی اپنی حکمتوں کا علیم ہے۔وہ خوب جانتا ہےاور دیکھتا ہے کہ مستحق امارت کون ہے اور مستحق فقیری کون ہے۔ حدیث قدی میں ہے''میر یعض = 🛭 صحيح بخاري، كتاب الزكاة، باب مثل البخيل المتصدق ١٤٤٣؛ صحيح مسلم ١٠٢١-🗨 صحيح بخاري، كتاب الهبة، باب هبة المرأة لغير زوجها ٢٥٨٩؛ صحيح مسلم ٢٠٠٩؛ احمد، ٦/ ٣٤٥؛ ابن حيان ٢٠٠٩- النفقة وتبشيز المنفق بالحث على النفقة وتبشيز المنفق بالخلف ٩٩٣ - ٩٩ صحيح بخارى، كتاب الـزكاة، باب قول الله تعالى ﴿ فاما من اعطى واتقى ..... ﴾ ١٤٤٢؛ صحيح مسلم ١٠١٠ . 5 صحيح مسلم، كتاب البر [ والصلة، باب استحباب العفو والتواضع ٥٨٨ ٢؛ ترمذي ٢٠١٩ احمد، ٢/ ٢٣٥؛ ابن حبان ٣٢٤٨\_ 🗗 ابو داود، كتـاب الـزكاة، باب في الشع ١٦٩٨ وسنده صحيح، احمد، ٢/ ١٥٩؛ حاكم، ١/ ١١؛ ابن حبان، ١٧٦٥؛ بيهقي، ١٠/١٠] ٢٤٣] . أحمد، ٥/ ٣٥٠ وسنده ضعيف الاعمش مدلس وعنعن، بيهقي، ٤/١٨٧؛ حاكم، ١/١٧٤. 🖠 🚯 احمد، ١/ ٤٤٧ وسنده ضعيف، طبواني ١٠١١٨؛ شعب الايمان ٢٥٥٩، اس كى سندمين ابراتيم بن مسلم النجر ى ضعيف راوى ے-(الميزان، ۱/ ٦٥، رقم: ٢١٦)

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



توسیس مفلس کے خوف ہے اپنی اولا دوں کو نہ مارڈ الا کروان کو اورتم کو ہم ہی روزیاں دیتے ہیں۔ یقینان کا قبل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔[۳] خبر دارز ناکے قریب بھی نہ پھٹلنا کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برکی راہ ہے۔[۳۲]

= بندے وہ ہیں کہ فقیری ہی کے قابل ہیں اگر میں انہیں امیر بنادوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے اورمیر کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جوامیری کے لائق میں آگر میں انہیں فقیر بنادوں تو ان کا دین گبڑ جائے۔'' 🗨 ہاں یہ یا در ہے کہ بعض لوگوں کے تق میں امیری اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ڈھیل کے طور پر ہوتی ہےاوربعضوں کے لیے فقیری بہطورعذاب ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سے بچائے۔ لو گوتمہارااورتمہاری اولا د کارازق اللہ ہے: [آیت:۳۱\_۳۱] دیکھواللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہنبت ان کے ماں باپوں کے بھی زیادہ مہربان ہے۔ایک طرف ماں باپ کو تکم دیتا ہے کہ اپنا مال اپنے بچوں کو بہطور ورثے کے دو۔اور دوسری جانب فر ما تا ہے کہ انہیں مار نہ ڈالا کرو۔ جاہلیت میں لوگ نہ تو لڑ کیوں کوور نہ دیتے تھے نہان کا زندہ رکھنا پیند کرتے تھے بلکہ دختر کشی ان کی قوم کا ایک عام رواج تھا۔قر آن اس نا فر جام رواج کی تر دید کرتا ہے کہ بیر خیال کس قدر پوچ ہے کہ انہیں کھلا کیں گے کہاں ہے؟ کسی کی روزی کسی کے ذمہ نہیں سب کاروزی رساں اللہ تعالیٰ ہی ہے ۔سور ۂ انعام میں فر مایا ﴿ وَ لَا تَسَفَّتُكُو ٓ ٱوْ لَا ذَكُمْ مِّينُ اِمْلَاقِ اللَّهِ فَا اللَّهِ وَمُولِ عِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَلَى جَانِ نه ليا كرو تتهيس اورانہيں روزياں دينے والے ہم ہيں ان كا لل جرم عظیم اور گناہ کبیرہ ہے ۔ خطا کی دوسری قر اُت خطا ہے دونوں کے معنی ایک ہی ہیں ۔ بخاری ومسلم میں ہے کہ حضرت عبدالله بن مسعود رفات ہو چھایارسول اللہ مَنَاتِیْتِم !الله تعالیٰ کے نز دیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے آپ نے فر مایا بیرکہ'' تو نسی کو الله تعالیٰ کاشر یک تشهرائے حالا نکہ اس اسکیلے نے تختیے بیدا کیا ہے'' میں نے پوچھااس کے بعد؟ فرمایا یہ کہ'' تواپنی اولا وکواس خوف ہے مارڈ الے کہ وہ تیرے ساتھ کھا کیں گے۔'' میں نے کہااس کے بعد فرمایا یہ کہ' تواپنی پڑوین سے زنا کاری کرے۔'' 🔞 زنا كبيره گناه ہے: زناكارى اوراس كے كردكى تمام سياه كاريوں سے قرآن روك رہا ہے۔ زناكوشريعت نے كبيره اوربہت بخت گناه بتلایا ہےوہ بدترین طریقہ اور نہایت بری راہ ہے۔منداحمیں ہے کہ ایک نوجوان نے زنا کاری کی اجازت آپ سے جاہی۔لوگ اس پر جھک پڑے کہ چپ رہ کیا کہ رہا ہے کیا کررہا ہے۔ آپ نے اسے اپنے قریب بلا کرفر مایا'' بیٹھ جا۔'' جب وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فر مایا'' کیا تواس کام کواپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے؟''اس نے کہانہیں اللہ تعالیٰ کی قتم یارسول اللہ مجھے آپ پراللہ فعدا کرے ہرگز نہیں۔آپ نے فرمایا'' پھرسوچ لے کہ کوئی اور کیسے پسند کرے گا؟''آپ نے فرمایا'' اچھاتو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے؟'' ہا اس نے اس طرح تا کید سے انکارکیا۔ آپ نے فرمایا'' ٹھیک اس طرح کوئی بھی اسے اپنی بیٹیوں کے لیے پسندنہیں کرتا اچھاا پنی بہن کے لیےا ہے تو پیند کرے گا؟''اس نے ای طرح انکار کیا۔ آپ نے فرمایا''ای طرح دوسرے بھی اپنی بہنوں کے لیےا ہے=

مجمع الزوائد، ۱۱/ ۲۷۰ يشمى كتيم بين اس كى شديس ايك جماعت مجبول راويوں كى ب\_

<sup>3</sup> صحيح بخارى، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ ﴿ فلا تجعلوا لله الدادُّا ﴾ ٢٥٢٠؛ صحيح مسلم ٢٨٦ احمد، ١ / ٤٣٤؛ تر مذى، ٣١٦٣؛ ابن حبان ٤٤١٤.

# وَلَا تَقْتُلُوا النَّفُسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَلُ

**(239)** 

#### جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَنَا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتُلِ ﴿ إِنَّهُ كَأَنَ مَنْصُورًا ۞

تو کیکیٹرٹ: اور کی جان کا جس کا مارنا اللہ نے حرام کردیا ہے ہرگز ناحق نیل کرنا۔اور جو مخص مظلوم ہونے کی صورت میں مارڈ الا جائے ہم نے اس کے دارثوں کو طاقت وے رکھی ہے پس اسے چاہئے کہ مارڈ النے میں زیادتی نہ کرے بے شک وہ مدوکیا گیا ہے۔[۳۳]

ت مروہ بھتے ہیں۔ بتاکیا تو چاہے گا کہ کوئی تیری پھوپھی سے ایسا کرے؟''اس نے ای بخی سے انکار کیا۔ آپ نے فرمایا''ای طرح کوئی اور بھی اسے اپنی پھوپھی کے لیے نہ چاہ ہی خالہ کے لیے؟''اس نے کہا ہر گزنہیں فرمایا''ای طرح اور سب لوگ بھی۔'' پھر آپ نے اپناہا تھاس کے سر پرر کھ کر دعا کی کہ''المی اس کے گناہ پخش'اس کے دل کو پاک کر'اے عصمت والا بنا۔'' پھر تو یہ حالت تھی کہ بینو جوان کسی کی طرف نظر بھی نہ اٹھا تا تھا۔ 1 ابن ابی الدنیا میں ہے رسول اللہ منا ہی خیر میں دالے جواس کے لیے حال نہیں۔'' عیر گناہ ذنا کاری سے بڑھ کرنہیں کہ آدمی اپنانطفہ کسی ایسے دم میں دالے جواس کے لیے حال نہیں۔'' ع

ناحق قبل حرام ہے: [آیت: ۳۳] بغیری شرع کے کسی کوقل کرناحرام ہے۔ بخاری وسلم میں ہے ' جومسلمان اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کی اور محمد مُنَّالِیُّنِیُمُ کے رسول ہونے کی شہادت دیتا ہواس کا قبل تین با توں میں سے ایک کے سواحلال نہیں یا تو اس نے کسی کوقل کیا ہو یا شادی شدہ ہواور پھرزنا کیا ہویادین کوچھوڑ کر جماعت کوچھوڑ دیا ہو۔'' کا سنن میں ہے ' ساری دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کے زدیک

ہو یا شادی شدہ ہوا در چھرزنا کیا ہو یادین کوچھوڑ کر جماعت کوچھوڑ دیا ہو۔'' € سنن میں ہے'' ساری دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کے نز دیک ایک مؤمن کے قل سے زیادہ آسان ہے۔ ﴿ اگر کو بی مختص ناحق دوسرے کے ہاتھوں قتل کیا گیا ہے تو اس کے وارثوں کواللہ تعالی نے

قاتل پرغالب کردیا ہےا سے قصاص لینے اور دیت لینے اور ہالکل معاف کردینے میں سے ایک کااختیار ہے۔'' دیتاں میں مرسب میں میں میں میں میں این اور میں میں این میں میں این میں میں این میں میں این میں میں میں میں می

قاتلین عثمان کا معاملہ: ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس بڑا فیٹنا نے اس آیت کے عموم سے حضرت معاویہ رڈالٹنڈ کی سلطنت پر استدلال کیا ہے کہ دہ بادشاہ بن جائیں گے اس لیے کہ حضرت عثمان رڈالٹنڈ کے ولی آپ ہی تھے اور حضرت عثمان رڈالٹنڈ استدلال کیا ہے کہ دہ بادشاں مظلومی کے ساتھ شہید کئے تھے۔حضرت معاویہ رڈالٹنڈ قاتلان عثمان کو حضرت علی رڈالٹنڈ سے طلب کرتے تھے کہ ان سے انتہائی مظلومی کے ساتھ شہید کئے گئے تھے۔حضرت معاویہ رڈالٹنڈ بھی اموی تھے۔حضرت علی دلالٹنڈ اس میں ذراؤ میل کررہے تھے۔ادھر تصاص لیں اس لیے کہ یہ بھی اموی تھے اور حضرت عثمان رڈالٹنڈ بھی اموی تھے۔حضرت علی دلالٹنڈ اس میں ذراؤ میل کررہے تھے۔ادھر

حفرت علی رٹائٹۂ کا مطالبہ حضرت معاویہ رٹائٹۂ سے بیتھا کہ ملک شام ان کے سپر دکر دیں۔حضرت معاویہ رٹائٹۂ فرماتے تھے تا دفت یہ کہ آپ قا تلان عثان نہ دیں میں ملک شام کو آپ کی زیر حکومت نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ نے مع کل اہل شام کے بیعت علی رٹائٹۂۂ

سے انکارکردیا۔اس جھگڑ ہے نے طول بکڑااور حفزت معاویہ ڈاکٹنڈ شام کے حکمران بن گئے ۔مجم طبرانی میں بیروایت ہے کہ حضرت سے انکارکردیا۔اس جھگڑ ہے نے طول بکڑااور حفزت معاویہ ڈاکٹنڈ شام کے حکمران بن گئے ۔مجم طبرانی میں بیروایت ہے کہ حضرت معمد میں ملائڈ میں سے گئے جمہ سے میں نہ میں معرف سے معاویہ کا معاویہ کا معاونہ کا معاونہ کا معاونہ کا معاونہ

ا بن عباس ڈالٹوئٹا نے رات کی گفتگو میں ایک دفعہ فرمایا کہ آج میں تنہیں ایک بات سنا تا ہوں نہ تو وہ ایسی پوشیدہ ہے نہ ایسی علانیہ۔ حصرت عثان ڈالٹٹوئٹ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا اس وفت میں نے حضرت علی ڈلٹٹوئٹ کومشورہ دیا کہ آپ یکسوئی اختیار کرلیس واللہ!اگر آپ =

<sup>1</sup>۲۹/۱۰ وسنده صحیح، مجمع الزوائد، ۱۲۹/۱.

یرروایت مرسل یعنی ضعیف ہے۔

<sup>3</sup> صحيح بخارى، كتاب الديات، باب قول الله تعالىٰ ﴿إن النفس بالنفس والعين بالعين ﴾ ٦٨٧٨؛ صحيح مسلم ١٦٧٦\_

# وَلاَ تَقُرُبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ آحْسَنُ حَتَّى بَيْلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا

**386 36** (240)

### بِالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۞ وَاوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَّاحْسَنُ تَأْوِيُلًا ۞

تر کینے ہیں کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ بجزاس طریقہ کے جو بہت ہی بہتر ہو یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے اور دعدے پورے کیا کروکیونکہ قول وقرار کی باز پرس ہونے والی ہے۔[۲۳]اور جب تا پنے لگو تو بھر پور پیانے سے ناپواور سیدھی تر از و سے تولا کرو۔ یہی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ ہے بھی بہت اچھاہے۔[۲۵]

= کسی پھر میں بھی چھے ہوئے ہوں گے تو نکال لیے جائیں گے لیکن انہوں نے میری نہ مانی اب ایک اور سنو! اللہ تعالیٰ کی شم!
معاویہ تم پر بادشاہ ہوجائیں گے اس لیے کہ اللہ کا فر مان ہے جو مظلوم مارڈ الا جائے ہم اس کے وارثوں کو غلبہ اور طاقت دیتے ہیں پھر انہیں قتل کے بدلے میں قتل میں صد سے نہ گر رنا چاہئے الح سنو! یقر لیٹی تو تنہیں فارس وروم کے طریقوں پر آ مادہ کر دیں گے اور سنوتم پر نصاری اور یہوداور مجوی کھڑے ہوجائیں گے اس وقت جس نے اس کو تھام لیا جو معروف ہاس نے نجات پالی اور جس نے چھوٹر ویا اور افسوس کہ تم چھوڑ نے والے ہی ہوتو تم مش ایک زمانے والوں کو ہوؤں کے کہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہلاک ہوگئے۔ اب فرمایا ولی کوئل کے بدلے میں حد سے نہ گر زنا چاہئے کہ وہ قتل کے ساتھ مشلہ کرے کان ناک کا نے یا قاتل کے سوا اور سے بدلہ اب فرمایا ولی کوئل کے بدلے میں حد سے نہ گر زنا چاہئے کہ وہ قتل کے ساتھ مشلہ کرے کان ناک کا نے یا قاتل کے سوا اور سے بدلہ لے ولی مقتول شریعت غلبہ اور مقدرت کے لحاظ سے ہر طرح مدد کیا گیا ہے۔

یتیم کا مال نہ کھا ؤ': [آیت:۳۴\_۳۵] یتیم کے مال میں بدنیتی ہے ہیر پھیرنہ کروان کے مال ان کی بلوغت ہے پہلے صاف کر ڈالنے کے ناپاک ارادوں ہے بچو۔جس کی پرورش میں یتیم بچے ہوں اگروہ خود مالدار ہے تب تو اے ان تیموں کے مال سے بالکل الگ رہنا چاہئے اوراگروہ فقیرمحتاج ہے تو خیر بہقد رمعروف کھالے سیحے مسلم میں ہے حضور مُثانِین کم نے ابوذر رانگی نے سے فرمایا '' میں تو تجھے بہت کمزورو کیچد ہا ہوں اور تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جوخووا پنے لیے چاہتا ہوں خبر دار بھی دومحضوں کا والی نہ نبا

اور نہ بھی یتیم کے مال کا متولی بنتا۔'' 🗨

پھر فریاتا ہے وعدہ وفائی کیا کروجو وعدے وعید جولین دین ہو جائے اس کی پاسبانی کرواس کی بابت قیامت کے دن جوابد ہی ہوگ ۔

ناپ تول میں کمی نہ کرو: ناپ پیانہ پورا بھر کردیا کرو۔لوگوں کوان کی چیز گھٹا کر کم نہ دو۔ ﴿ قِسْطَاس ﴾ کی دوسری قر اُت ﴿ فَسُطَاس ﴾ کو جہری تھی ہے پھڑتھ ہوتا ہے بغیر پاسٹا کی جی جہری ہوتا ہے بغیر پاسٹا کی جہری ہوتا ہے بغیر پار کی دونق ہے اور آخرت میں بھی بیتم ہمارے چھٹکارے کی دلیل ہے۔ عصرت ابن عباس ڈالٹھ کا فراتے ہیں اے تا جروا جمہیں ان دو چیزوں کو سونیا گیا ہے جن کی دجہ ہے تم نے پہلے کے لوگ بر باو ہو گئے یعن =

صحیح مسلم، کتاب الامارة، باب کراهة الامارة بغیر ضرورة، ۱۱۸۲۲ ابو داود، ۲۸۲۸ ابن حبان، ۵۵۱۶

الطبرى،١٧\ ٢٤٦\_



تر بیستر کرنہ چلا کر کہ نہ تو اس کے پیچھے مت پڑ کے مکد کان اور آ کھا ور دل ان میں سے ہرا کیک سے بوچھے کھے کی جانے والی ہے۔ [۳۹] زمین میں اکثر کرنہ چلا کر کہ نہ تو زمین کو بھاڑ سکتا ہے اور نہ لمبائی میں پہاڑ وں کو پہنچ سکتا ہے۔ [۳۷] ان سب کا موں کی برائی تیرے رب کے زو یک سخت نالپندے۔ [۳۸]

= ناپ تول - نبی مَثَاثِیْزَمَ فرماتے ہیں کہ'' جو تحض کسی حرام پر قدرت رکھتے ہوئے صرف خوف الٰہی سے اسے جھوڑ دی تواللہ اسے اس ہے بہتر چیز عطافر مائے گا۔'' ❶

بغیرعلم کے گواہی نہ دو: [آیت:۳۱-۳۸] یعنی جس بات کاعلم نہ ہواس میں زبان نہ ہلاؤ۔ بے علم کے کسی کی عیب جوئی اور بہتان بازی نہ کرو۔جھوٹی شہادتیں نہ دیتے چروبے دیکھے نہ کہد یا کروکہ میں نے دیکھا۔ نہ بے سے سنا بیان کرو۔ نہ بے علمی پراپنا جانتا بیان کرو۔ کیونکہ ان تمام باتوں کی جواب دہی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہوگی۔ کے غرض وہم منال اور گمان کے طور پر پچھے کہنا منع ہو رہاہے جیسے فرمان الہی ہے ﴿ اِجْتَنِبُو اُ کَیْدُو اُ مِیْنَ الطَّلَقَ ﴾ کا زیادہ گمان سے بچوبعض گمان گناہ ہیں۔

صدیث میں ہے'' گمان سے بچو گمان بدترین جھوئی بات ہے۔' ﴿ ابوداؤ دکی صدیث میں ہے'' انسان کا میہ تکیہ کام بہت ہی برا ہے کہ لوگ خیال کرتے ہیں ﴿ اور حدیث میں ہے بدترین بہتان یہ ہے کہ انسان جھوٹ موٹ کوئی خواب گھڑ لے' ﴿ اور صحح حدیث میں ہے'' جو شخص ایسا خواب از خود گھڑ لے قیامت کے دن اسے یہ تکلیف دی جائے گی کہ وہ وہ وجو کے درمیان گرہ لگائے اور یہ اس سے ہرگز نہیں ہونا۔' ﴿ قیامت کے دن آ کھ کان دل سب سے باز پرس ہوگی سب کو جوابد ہی کرنی ہوگی۔ یہاں پر ﴿ تِلْكَ ﴾ کی جگہ ﴿ اُولِیْكَ ﴾ کا استعال ہے عرب میں بیاستعال برابر جاری ہے یہاں تک کہ شاعروں کے شعروں میں بھی۔

تگبر کے ساتھ چلنا کمنع ہے: اکٹر کراترا کر تگبر کے ساتھ چلنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بند دل کومنع فرما تا ہے بیے عادت سرکش اور مغرور لوگوں کی ہے۔ پھراسے بنچے دکھانے کے لیے فرما تا ہے کہ گو گتنے ہی بلندسر ہوکر چلولیکن پہاڑوں کی بلندی سے پست ہی رہو گے اور گو کیسے میں کم مدرد کرتے میں برائی اس کے جالیک نامیس کی رہائے نامیس کی ایسال میں میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں

ہی کھٹ بٹ کرتے ہوئے پاؤں مار مار کرچلولیکن زمین کو پھاڑنے ہے رہے بلکہا پیےلوگوں کا برعکس حال ہوتا ہے جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ'' ایک فخص چادر جوڑے میں تکبر کرتا ہوا چلا جار ہاتھا جو وہیں زمین میں دھنسادیا گیا جو آج تک دھنستا ہوا چلا جار ہا ہے۔'' 🚭

- 🛭 الطبري، ١٧/ ٤٤٦\_ 😢 ايضًا، ٤٧/ ٤٤٦ . 🚷 ٤٩/ الحجرات: ١٢ـــ

ال كماع كاصراحت معجم الصحابة (٦٨٨٥) مي موجود ب- الأدب المفرد ٧٦٧؛ احمد، ٥/ ٤٠١؛ الزهد ٣٧٧\_

و محيح بخارى، كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه ٧٠٤٣ . و صحيح بخارى حواله سابق ٧٠٤٢؛ الله صحيح بخارى حواله سابق ٧٠٤٢؛ محيح الحد، ١٠١٢؛ ابن حبان ٥٦٨٦ء . ق صحيح بخارى، كتاب اللباس، باب من جرثوبه من الخيلاء ٥٧٨٩؛ صحيح

مسلم ۲۰۸۸ ۱۶۲۰ حمد ، ۲/ ۳۱۵؛ مسند ابی یعلی ۲۳۳۶

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# ذلك مِتا آوْتى إليك ربُك مِن الْحِلْمة ولا تَجْعَلْ مَعَ اللهِ إِلْهَا أَخَرَ فَتُلْقَى

#### **ؿٞ**جَهُتَّمُ مَلُوْمًا مِّلْ حُوْرًا⊕

تر پیمی منجملہ اس وحی کے ہے جو تیری جانب تیرے رب نے حکمت سے اتاری ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بنانا کہ ملامت خوردہ اور راندہ ورگاہ ہوکر دوزخ میں ڈال دیا جائے۔[۲۹]

= قرآن میں قارون کا قصہ موجود ہے کہ وہ مع اپنے محلات کے زمین دوز کردیا گیا۔

عاجزی کی فضیلت: ہاں تواضع نرمی فروتن اور عابزی کرنے والے کواللہ تعالی بلند مرتبداور عالی قدر کرتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ '' جھنے والوں کواللہ بلند کرتا ہے' وہ اپنے تئیں حقیر بجھتا ہے اور لوگ اسے جلیل القدر سجھتے ہیں اور تکبر کرنے والا اپنے تئیں بڑا آ دمی سجھتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں وہ ذلیل وخوار ہوتا ہے بہاں تک کہوہ اسے کتوں اور سوروں سے بھی زیادہ حقیر جانتے ہیں۔ • امام ابو بکر ابن ابی الدنیا اپنی کتاب النحول والتواضع میں لائے ہیں کہ ابن الاہیم دربار منصور میں جار ہاتھاریشی جبہ پہنچ ہوا تھا اور پنڈلیوں کے اور اکرتا اینڈ تا جار ہاتھا۔

او بر سے اسے دہر اسلوایا تھا کہ نیچے سے قبابھی دکھائی دے اور اکرتا اینڈ تا جار ہاتھا۔

حضرت حسن عبینی نظر از دو کیماات میں دکیر کر فرمایا افوہ تک چڑھا بل کھایار خساروں کھولا اپنے ڈنز ہازود کیماا ہے جسیک کو تو الاند کو تو آزاد ہوانوں کی چال چال عضوعضو میں کسی کی دی ہوئی نعمت رکھتا تو الاند تعویر کی دی ہوئی نعمت رکھتا شیطان کی لعنت کا مارادہ دکیمو جار ہا ہے۔ ابن اہیم نے سن لیا اوراس وقت لوٹ آیا اور عذر معذرت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا مجھ سے معذرت کیا کرتا ہے اللہ تعالی سے قربہ کراورا ہے ترک کر کیا تو نے اللہ تعالی کا بیفر مان نہیں سنا ﴿ وَ لَا تَعَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَوَ حَمّا ﴾ معذرت کیا کرتا ہے اللہ تعالی میں ہے ایک شخص کو اکرتا ہوا چاتا و کیچر کرفر مایا اے محض جس نے تجھے یہ اکرام دیا ہے اس کی روش الی نہیں ہے اس نے اس وقت تو بہ کرلی۔ ایس نہیں تھی۔ اس نے اس وقت تو بہ کرلی۔ ایس نہیں ختمی ہے اس نے اس وقت تو بہ کرلی۔

ا بن عمر فی کان کے ایک ایٹے محص کو دیکھ کر فرمایا کہ شیطان کے یہی بھائی ہوتے ہیں حضرت خالد بن معدان می کان فرماتے ہیں لوگواکڑ اکڑ کر چلنا چھوڑ دواس لیے کہ انسان .....(اصل میں اس طرح بیاض چھوٹی ہوئی ہے)؟

۔ اس کا ہاتھ اس کے باتی جسم سے (ابن ابی الدنیا۔) ابن ابی الدنیا میں حدیث ہے کہ'' جب میری امت تبختر اور تکبر کی چال چلنے گئے گی اور فارسیوں اور رومیوں کواپنی خدمت میں لگائے گی تو اللہ تعالی ایک کوایک پرمسلط کردے گا۔ 🗨

﴿ سَیِّے مُلَا ﴾ کی دوسری قرائت (سَیِّے مُنَّا ) ہے قدمعنی یہ ہوئے کہ جن کا موں ہے ہم نے تہمیں روکا ہے بیسب کا منہایت برے ہیں اور اللہ تعالی کے ناپندیدہ ہیں لینی اپنی اولا دکوئل نہ کرویے لے کراکڑ کرنہ چلوتک کے تمام کام -اور ﴿ سَیِّے مُلَا ﴾ کی

قر اُت پرمطلب یہ ہے کہ ﴿ وَ قَصْبِیٰ رَبُّكَ ﴾ ہے یہاں تک جوتھم احکام اور جوممانعت اور روک بیان ہو کی اس میں جن برے کاموں کاؤکر ہے وہ سب اللہ کے نز دیک تکروہ کام ہیں۔امام ابن جریر عیشانیڈ نے یہی تو جید بیان فرمائی ہے۔

-[آیت:۳۹] بیاحکام ہم نے دیے ہیں سب بہترین اور صاف ہیں اور جن باتوں ہے ہم نے روکا ہے وہ بڑی ذیل خصاتیں =

• مشكوة المصابيح، كتاب الاداب، باب الغضب والكبر ٤٦٠٤٠ شعب الايمان ٨١٤٠ وسنده موضوع الكسند مين الكريمي الكريمي الكريمي الكريمي الكريمي الكريمي المريمي الكريمي المريمي الكريمي المريمين المريمين

◄ ابن ابى الدنيا فى التواضع، (٢٤٩) وسنده ضعيف لارساله، دلائل النبوة، ٦/ ٥٢٥، وسنده ضعيف -

# ٱفَأَصْفَالُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِيْنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْهَلْبِكَةِ إِنَاقًا ۗ إِنَّكُمْ لَتَقُوْلُونَ قَوُلًا

**36** (243**) 36 386 > {}** 

عَظِيْمًا ٥ وَكُونَ كُونُا فِي هُذَا الْقُرُانِ لِيَلَّ كُرُوا ﴿ وَمَا يَزِيدُ هُمْ إِلَّا نُفُورًا ۞

# قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ الِهَةُ كَمَا يَقُونُونَ إِذًا لَّابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿

#### سُبُعِنَهُ وَتَعْلَى عَبّاً يَقُولُونَ عُلُوّاً كَبِيرًا ۞

تر بین کے لئے تواللہ نے تہمیں چھانٹ ایااور خودا پنے لیے فرشتوں کوئر کیاں بنالیں؟ بےشکتم بہت بزابول بول رہے ہو۔[ ۴۸] ہم نے تواس قرآن میں ہر ہر طرح بیان فرمادیا کہ لوگ سمجھ جا کیں لیکن اس پر بھی انہیں تو نفرت ہی بڑھتی رہتی ہے۔[۴۸] کہددے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو ضرورہ واب تک تو مالک عرش کی جانب راہ ڈھونڈ ڈکا لتے۔[۴۲] جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے وہ پاک اور بالاتر بہت دوراور بہت بلندہے۔[۴۳]

ہیں۔ہم بیسب با تیں تیری طرف بذر بعدوی کے نازل فر مارہے ہیں کہ تو لوگوں کو تھم دےادر منع کرے۔ دیکھ میرے ساتھ کسی کو معبود نہ تھر ان اور خدوں کے میں است ہوگی بلکہ تمام اور مخلوق معبود نہ تھرانا ور نہ وہ وقت آئے گا کہ خودا ہے تیک ملامت کرنے گے گا اور اللہ تعالی کی طرف سے بھی ملامت ہوگی بلکہ تمام اور مخلوق کی طرف سے بھی اور تو ہر بھلائی سے دور کر دیا جائے گا۔ اس آیت میں بواسط کر رسول اللہ آپ کی امت سے خطاب ہے کیونکہ حضور مُنا اللہ آپ کی امت سے خطاب ہے کیونکہ حضور مُنا اللہ آپ کی امت سے خطاب ہے کیونکہ

الله تعالیٰ کی کوئی اولا دنہیں: آتیت: ۴۰ سے معون مشرکوں کی تر دید ہور ہی ہے کہ یہ تم نے خوب تقسیم کی ہے کہ بیٹے تمہارے بیٹیاں اللہ کی جو تہمیں باپند جن ہے مجلوڑھو بلکہ زندہ در گور کر دوانہیں اللہ کے لیے ثابت کرو۔اور آیتوں میں بھی ان کا پیمینہ پن بیٹیاں اللہ کی جو تہمیں باپند جن اسے آسان کی اولا دہے۔حقیقان کا پیوٹ اپنات ہی براہے بہت ممکن ہے کہ اس ہے آسان میسٹ جائے بیان ہوا ہے کہ یہ ٹیسٹ کے دائر میں کہ بیر برحمان کی اولا دکھر ارہے ہیں حالا نکہ اللہ تعالیٰ کو یہ کی طرح لائق ہی نہیں۔زمین و زمین شق ہوجائے پہاڑچوراچورا ہوجا کیس کہ بیر برحمان کی اولاد گھر اور ایک ایک اس سے سامنے قیامت کے دن تنہا پیش ہونے آسان کی کل مخلوق اس کی غلام ہے سب اس کے شار میں ہیں اور آئی میں اور ایک ایک اس سے سامنے قیامت کے دن تنہا پیش ہونے

حق نے دلائل واضح ہیں: اس پاک کتاب میں ہم نے تمام مثالیں کھول کھول کر بیان فرمادی ہیں وعدے وعید صاف طور پر مذکور ہیں تا کہلوگ برائیوں سے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی ہے بچیس لیکن تا ہم ظالم لوگ تو حق سے نفرت رکھتے اور اس سے دور بھا گئے میں ہی بڑھ رہے ہیں۔

جومشرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کی بھی عبادت کرتے ہیں اورانہیں شریک اللہ تعالیٰ مانتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ انہیں کی وجہ سے ہم قرب الٰہی حاصل کر سکتے ہیں ان سے کہو کہ اگر تمہار امید گمان فاسد پچھ بھی جان رکھتا ہوتا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعی کوئی ایسے معبود ہوتے کہ وہ جسے چاہیں قرب اللہ ہی دلوا دیں اور جس کو چاہیں سفارش کر دیں ۔ تو خود وہ معبود ہی اس کی عبادت کرتے اس کا قرب ڈھونڈتے ۔ پس تمہیں صرف اس کی عبادتیں کرنی چاہئیں نہاس کے سواد وسرے کی عباد تیں نہ دوسرے معبود کی کوئی ضرورت کہ =

🚺 ۱۹/مریم:۸۸، ۹۵.

# تُسَبِّحُ لَهُ السَّمْوٰتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَ ۖ وَإِنْ مِّنْ ثَكَى عِ إِلَّا يُسَبِّعُ

### بِعَهْدِهٖ وَلَكِنُ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيعَهُمْ اللهُ كَانَ حَلِيْمًا عَفُورًا ®

ترکیم ترکیمیٹر: ساتوں آ سان اورز مین اور جوبھی ان میں ہےاس کی تنبیج کررہے ہیں ایسی کوئی چیز نہیں جواسے پاکیز گی اورتعریف کے ساتھ ماد نہ کرتی ہو ہاں مصیح ہے کہتم ان کی تنبیج سمجھ نہیں سکتے وہ برد ابرد بار اور بخشن ہارہے۔[۴۴]

=الله تعالیٰ میں اورتم میں وہ واسطہ بنے کہ اللہ تعالیٰ کو بیہ واسطے بخت ٹاپیند معلوم ہوتے ہیں اور ان سے وہ انکار کرتا ہے۔ اپنے تمام نبوں اور رسولوں کی زبان سے اس سے منع فر ما تا رہا۔

اس کی ذات ظالموں کے بیان کردہ اس وصف سے بالکل پاک ہے اور اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ان آلودگیوں سے ہمارا مولا پاک ہے وہ احد اور صد ہے۔وہ مال باپ اور اولا دسے پاک ہے اس کی جنس کا کوئی نہیں۔

مجمع الزوائد، ١/ ٧٨، المعجم الأوسط، ٣٧٥٤ وسنده صعيف، ممكين بن ميمون غيرمعروف ---

صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام ۲۵۷۹؛ ترمذی ۳۱۳۳؛ ابن حبان ۱٤۹۳۔

<sup>€</sup> مسند البزار، ٢٤١٣؛ المعجم الأوسط ١٢٦٦، وسنده ضعيف، صالح بن ابي الاخضر ضعيف.

و المرازي المر 🕷 اوران ہے بھی بہتر وافضل ہوتی ہے'' 🗨 (منداحمہ)۔سنن نسائی میں ہے کہ حضور مَثَاثِیْتِ نے مینڈک کے مارڈا لنے کومنع فر مایا اور ہا فرمایا''اس کا بولنات بیج الہی ہے۔' 🗨 اور حدیث میں ہے کہ '' لا الله الله الله الله کا کلمہ اخلاص کہنے کے بعد ہی کسی کی نیکی قابل قبول ہوتی ہے۔الحمد اللہ کلمیہ شکر ہے اس کا نہ کہنے والا اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے۔اللہ اکبرز مین وآ سان کی فضا بھرویتا ہے۔سبحان اللہ کا کلمہ الله فرماتا ہے میرابندہ مطبع ہوااور مجھے سونیا۔' 🕲 منداحد میں ہے کہ ایک اعرابی طیالی جبہ پہنے ہوئے جس میں رکیشی کف اور رکیشی گھنڈیاں تھیں آنحضرت مَا کی فیٹیم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس شخص کا اراوہ اس کے سوا کچھنیں کہ چرواہوں کے لڑکوں کوادنیجا کرے اورسر داروں کے اڑکوں کو ذکیل کرے۔ آپ کوغصہ آگیا اوراس کا دامن گھیٹتے ہوئے فرمایا کہ' مجھے میں جانوروں کالباس پہنے ہوئے تو و یکھانہیں ہوں؟''پھرحضور مَثَاثِیْظِ واپس چلے آئے اور بیٹھ کر فرمانے گگے که''حضرت نوح عَالِبَلِا نے اپنی وفات کے وقت اینے بچوں کو بلا کر فر مایا کہ میں تمہیں بہطور وصیت کے دو تھم دیتا ہوں اور دوممانعت ۔ایک تو میں تمہیں اللہ کے ساتھ کسی کوشریک کرنے سے منع كرتا ہوں دوسرے تكبرے روكتا ہوں اور ببلا علم تو تہميں يركتا ہوں كه "لا إلله إلله الله " كہتے رہواس لئے كه آسان اور زمين اوران میں کی تمام چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جا ئیں اور دوسرے میں صرف یہی کلمہ ہوتو بھی یہی کلمہ وزنی رہے گاسنو! اگر تمام آسان وزمین ایک حلقه بنادیئے جائیں اور ان پراس کور کھودیا جائے تو وہ انہیں پاش پاش کردے۔ ووسرا تھم میرا ( (سُبْحَانَ اللّهِ وَبعَدُمُدِه)) رِد صنى كام كريه برجيز كى نماز ماوراى كى وجد سے برايك كورز ق ديا جاتا ہے۔ " 🗗 ابن جريميں ہے كمآ پ نے فر مایا'' ہو کہ میں تمہیں بتلاؤں کہ حضرت نوح عَالِبَلاِ نے اپنے لڑے کو کیا تھم دیا فر مایا کہ بیارے بیچے میں تمہیں تھم ویتا ہوں کہ سجان اللہ کہا کرویکل مخلوق کی تبیج ہے اور اس سے مخلوق کوروزی دی جاتی ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے ہر چیز اس کی تبیجے وتحمید بیان کرتی ہے۔' اس کی اساد بوجہ نصر بن عبدالرحمٰن الاودی راوی کےضعیف ہیں۔عکرمہ ٹیٹائنڈ فرماتے ہیںستون ورخت درواز ول کی چولیں ان کی بھڑتے کھلتے آوازیانی کی گھڑ گھڑ اہٹ بیسب تبیج اللی ہے۔اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہر چیز حمد و ثنا کے بیان میں مشغول ہے ابراہیم عظیلہ کہتے ہیں کہ طعام بھی تبیع خوانی کرتا ہے۔سورہ عج کی آیت بھی اس کی شہادت دیتی ہے اور مفسرین کہتے ہیں کہ ہرذی روح چربسیج خوال ہے جیسے حیوانات اور نباتات۔ ا یک مرتبد مفرت من و الله کے پاس خوان آیا تو ابویزیدر قاشی نے کہا کے اے ابوسعید! کیا یہ خوان بھی تبیع گو ہے۔ آپ نے

ایک مرتبه حفزت حسن و مینیاند کے پاس خوان آیا تو ابویزیدرقاتی نے کہا کے اے ابوسعید! کیا یہ خوان بھی بیٹے کو ہے۔ آپ نے افر مایا ہاں تھا۔ جب کٹ کرسوکھ گیا تیجے جاتی رہی۔ اس قول کی تا ئیدیں اس خوان تھا۔ جب کٹ کرسوکھ گیا تیجے جاتی رہی۔ اس قول کی تا ئیدیں اس حدیث ہے بھی مدد کی جاسکتی ہے کہ حضور مُنا اللہ کی وقتروں کے پاس ہے گزرتے ہیں تو فرماتے ہیں' آئیس عذاب کیا جار ہا ہے اور کسی جدی چیز میں نہیں ایک تو بیشا ہے کہ وقت پردے کا خیال نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خورتھا۔'' پھر آپ نے ایک تر مہنی لے کر اس کے ہوئی جبروں کی گاڑ دیئے اور فرما یا کہ'' شاید جب تک یہ خشک نہ ہوں ان کے عذاب میں تخفیف رہے'' 🔁 ( بخاری و ==

احمد، ٣/ ٤٣٩، وسنده ضعيف أكل سنديس ابن لهيع، زبان وغيره ضعيف راوي بين - (التقريب، ١/ ٤٤، رقم: ٥٧٤، ١/ ٢٥٧)

- المعجم الأوسط ٣٧٢٨ وسنده ضعيف، ميتب بن واضح ضعف ٢- مجمع الزوائد، ٤/ ٤٠ -
  - الطبرى، ١٧/ ٥٦٦\_ ( احمد، ٢/ ٢٢٥ وسنده صحيح؛ مجمع الزوائد، ٤/ ٦١٩.
- صحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغیبة والبول، ۱۳۷۸؛ صحیح مسلم، ۲۹۲؛ ابوداود، ۲۰؛ ترمذی، ۷۰؛

ابن ماجه، ٧٤٣٤ احمد، ١/ ١٢٢٥ ابن حبان، ٣١٢٨

# وَإِذَا قُرُأْتَ الْقُرُانَ جَعَلْنَا بِيُنَكَ وَبِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاخِرَةِ جِمَابًا

# مَّسْتُوْرًا ﴿ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُو بِهِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَتَفْقَهُوْهُ وَفِي أَذَا نِهِمُ وَقُرًّا وَإِذَا

#### ذَكُرْت رَبُّك فِي الْقُرْانِ وَحْدَة وَلَوْاعَلَى آدْبَارِ هِمُنْفُورًا

توسیکیٹرٹی: تو جب قرآن پڑھتا ہے ہم تیرے اوران لوگوں کے درمیان جوآخرت پریقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ تجاب ڈال دیتے ہیں۔[۴۵] اوران کے دلوں پر ہم پردے ڈال دیتے ہیں کہا ہے جمعیں اوران کے کانوں میں ہو جھاور جب تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کا ذکراس کی تو حید کے ساتھ اس قرآن میں کرتا ہے تو ہ در گردانی کرتے پیٹے پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔[۴۶]

= مسلم)۔اس لیے بعض علانے کہا ہے کہ جب تک بیرتر رہیں گی تنبیج پڑھتی رہیں گی جب خنگ ہوجا کیں گی تنبیج بند ہوجائے گ۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔اللّٰہ تعالیٰ حکیم وغفور ہےا ہے گنا ہگاروں کوسزاد ہے میں جلدی نہیں کرتا تا خیر کرتا ہے ڈھیل دیتا ہے پھر بھی اگر کفروفسق پراڑار ہے تو بے پناہ پکڑنازل فرمادیتا ہے۔

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة هود باب قوله ﴿وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرای وهی ظالمة.....﴾ ٤٦٨٦؛
 صحیح مسلم ٢٥٨٣؛ ترمذی ٣١١٠؛ ابن ماجه ٢٠١٨؛ ابن حبان ٥١٧٥؛ بيهقی، ٦/ ٩٤۔

🕄 ۲۲/ الحج: ٤٥ ـ 🌷 ٤/ النسآء: ١١٠ ـ 🚭 مسندابي يعلى ، ٢/ ٢٦٠ ـ

عَلَمُ اعْلَمُ بِهَا يَسْتَمِعُونَ بِهَ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُونَى إِذْ يَقُولُ الْطَلِمُونَ إِنْ يَشْعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُونَى إِذْ يَقُولُ الظّلِمُونَ إِنْ تَشْعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْعُورًا ﴿ الْفُلْرِيْنَ فَكُونَ اللَّهُ الْمُثَالَ الْمُثَالَ فَطْلِمُونَ إِنْ تَشْعُونَ اللَّهُ الْمُثَالَ فَطْلِمُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُثَالَ فَضَالًا فَالْمَنْ اللَّهُ اللَّالِمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

تر کے ہیں۔ اسے سنتے وقت ان کی نیتوں ہے ہم خوب آگاہ ہیں جب یہ تیری طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی اور جب یہ مثورہ کرتے ہیں تب بھی جب کہ یہ نیتوں کے ہیں کہ تیری کیا کرتے ہیں۔ کہ تیری کیا کہ تیری کیا کہ تیری کیا کہ تیری کیا کہ میں میں بیان کرتے بھرتے ہیں اور بہک رہے ہیں اب تو راہ پاناان کے بس میں نہیں رہا۔[۴۸]

= میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر پڑھتا ہے تو یہ بے طرح بھا گ کھڑے ہوتے ہیں۔نفور جمع ہے نافر کی جیسے قاعد کی جمع تعود آتی ہے اور ہوسکتا ہے کہ یہ صدر بغیر فعل ہو وَ اللّٰہُ اَ عَلَہُ۔

جیسے اور آیت میں ہے کہ اللہ تعالی واحد کے ذکر سے ہے ایمانوں کے دل اجائے ہوجاتے ہیں۔ • مسلمانوں کالا السه الا ا الملہ کہنامشرکوں پر بہت گراں گزرتا تھا۔ المبیس اور اس کالشکر اس سے بہت چڑتا تھا اس کے وبانے کی پوری کوشش کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے برخلاف اسے بلند کرنے اور عزت دینے اور پھیلانے کا تھا۔ یہی وہ کلمہ ہے کہ اس کا قائل فلاح یا تا ہے اس کا

لکال 6 ارادہ ان کے برطاف اسے بعد سرے اور سرت دیے اور پیٹیا ہے 6 طاب ہاں وہ مدہ بر ان 6 فی سال فی سات ہا گیا۔ ❷ یہ بھی کہا عامل مدد دیا جا تا ہے۔ دیکیواس جزیرے کے حالات تبہارے سامنے ہیں کہ یہاں سے وہاں تک بیہ پاک کلمہ بھیل گیا۔ ❷ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد شیطانوں کا بھا گنا ہے گو بات یہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے افران سے تلاوت قر آن سے شیطان بھا گتا

ئیں ہے کہ میں اس میں میں اس میں ہے۔ ہے لیکن اس آیت کی مینفیسر کرنی غرابت سے خالی ہیں۔

سرداران قریش حبیب کرآ محضرت مَنَاتُلَیْمِ کا قرآن سنتے تھے: [آیت: ۴۸-۴۸]سرداران کفر جوآبی میں باتیں بناتے۔ تھےوہ آنخضرت مَنَاتِیْمُ کو پینچائی جارہی ہیں کہ آپ تو تلاوت میں مشغول ہوتے ہیں یہ چیکے چیکے کہا کرتے ہیں کہاس پر کسی نے

سے وہ آخصرت من آرہی ہو چہنچای جارہی ہیں کہ آپ تو تلاوت میں مسعول ہوئے ہیں یہ چینچے چینے کہا کرتے ہیں کہ اس پر ی کے جادوکر دیا ہے اور ہوسکتا ہے کہ بیرمطلب ہو کہ بیتو ایک انسان ہے جو کھانے پینے کامختاج ہے گویدلفظ اس معنی میں شعر میں بھی ہے اور

ا ما ہن جریر ٹرٹنائلٹ نے ای کوٹھیک بھی بتلایا ہے لیکن ہے بیغورطلب۔ان کا ارادہ اس موقع پراس کہنے سے بیتھا کہ خود بیجاد وہیں مبتلا ہے کوئی ہے جواسے اس موقع پر پکھے پڑھا جاتا ہے۔کا فرلوگ طرح طرح کے دہم آپ کی نسبت ظاہر کرتے تھے۔کوئی کہتا آپ شاعر

ہے وہ ہے بواسے ان موں پر چھر پر ھاجا ماہے۔ 8 مر موک سرری سے وہ م آپ کی سبت ھاہر سرے سے دول ہما آپ سا کر ہیں کوئی کہتا کا من ہیں کوئی مجنون بتلا تا کوئی جادوگر وغیرہ ۔اس لیے فرما تا ہے کہ دیکھو یہ کیسے بہک رہے ہیں کہتن کی جانب آئی نہیں

۔ سیرۃ محمد بن اسحاق میں ہے کہ ابوسفیان بن حرب' ابوجہل بن ہشام' اخنس بن شریق رات کے وقت اپنے اپنے گھروں سے

کلام اللہ حضور مَاٰ الْکَیْمُ کی زبانی سننے کے لیے نکلے۔ آپ اپنے گھر میں رات کونماز پڑھ رہے تھے بیلوگ آ کر چپ چپاتے چھپتے لکتے ﴿ اوھرادھر بیٹھ گئے ۔ایک کودوسر ہے کی خبر نکھی رات کو سنتے رہے فجر ہوتے ونت یہاں سے چلے اتفا قاراستے میں سب کی ملا قات ہوگئ ﴿

ایک دوسرے کو ملامت کرنے گے اور کہنے گے اب سے میچر کت نہ کرناور نہ اور لوگ تو بالکل اس کے ہوجا کیں گے لیکن رات کو پھر =

﴾ ٣٩/ الزمر:٤٥٠ الطبرى،١٧/ ٤٥٨ ـ



#### وَقَالُوۡۤاءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًاءَ إِنَّا لَهُبُعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيدًا۞ قُلْ كُوْنُوا جِارَةً اوْحَدِيدًا۞ أَوْ خَلْقًا مِبَّا يَكُبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ ۚ فَسَيَقُوْلُونَ مَنْ

# يُّعِيدُ نَا ۚ قُلِ الَّذِي فَطَرَ كُمُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ فَسَيْنُغِضُونَ اِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ

# وَيَقُولُونَ مَنَّى هُوا قُلْ عَلَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا ﴿ يَوْمَ يَدُعُولُمُ فَتُسْتَجِيبُونَ

### بِحَهْدِهٖ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَيِثُتُمُ إِلَّا قَلِيُلَّا ﴿

تو بین کی کہ کیا جب کہ ہم ہڈیاں اور مٹی ہو جا ئیں گےتو کیا ہم نئی پیدائش میں پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑ ہے کر دیے جا ئیں ہے؟ [69] جواب دے کہ تم پھرین جاؤیالو ہا [60] یا کوئی اور الیی خلقت جوتہ ہارے دلوں میں بہت ہی شخت معلوم ہواب یہ پوچیس گے کہ کون ہے جو دوبارہ ہماری زندگی لوٹائے؟ تو جواب دے کہ وہی اللہ تعالی جس نے تہمیں اول بار پیدا کیا اس پر وہ اپنے سر ہلا ہلا کر تجھ سے دریا فت کریں گے کہ اچھا یہ ہے کب؟ تو تو جواب دے کہ کیا عجب کہ وہ قریب ہی آن گئی ہو۔[61] جس دن وہ تہمیں بلائے گاتم اس کی تعریف کرتے ہوئے تعیل ارشاد کرو گے اور گمان کرنے لگو گے کہ تہمارار ہنا بہت ہی تھوڑ اسے۔[64]

پیتنوں آگے اور اپنی اپنی جگہ پیٹے کر قرآن سنے میں رات گزاری۔ صبح واپس چلے راستے میں لل گئے پھر کی کی کی باتیں دہرائیں اور آئی پنتا ارادہ کیا کہ اب سے ایسا کام ہرگز کوئی نہ کرے گا تیسری رات پھر بہی ہوا۔ اب کے انہوں نے کہا آؤ عہد کر لیس کہ اب نہیں آئیس کے چنا نچی قول وقر ارکر کے جدا ہوئے سے کو اختس اپنی اٹھی سنجالتے ابوسفیان کے گھر پہنچا اور کہنے لگا ابو حظلہ ججھے ہتلاؤ تہماری اپنی رائے آں حضرت مٹا پینی کی بابت کیا ہے؟ اس نے کہا ابو تغلیہ جوآئیتیں قرآن کی میں نے تی ہیں ان میں سے بہت کہ آئیوں کا تو مطلب معنی میں جان گیا لیکن بہت کی آئیوں بہت کی آئیوں کی مراد مجھے معلوم نہیں ہوئی۔ اختس نے کہا واللہ بیر ابھی یہی حال ہے۔ یہاں سے ہوکر اختس ابوجہل کے پاس پہنچا۔ اس سے بھی یہی سوال کیا۔ اس نے کہا سنتے شرافت وسرداری کے بارے میں ہمارا ہوعید مناف سے ہوکر اختس ابوجہل کے پاس پہنچا۔ اس سے بھی کھلا نا شروع کر دیا۔ انہوں نے سواریاں دیں ہم نے بھی انہیں سورا یوں کے جانور دیئے انہوں نے لوگوں کے ساتھ سلوک کے اور انہیں انعامات دیئے ہم نے بھی ان سے پیچے رہنا پسند نہ کیا۔ اب جب کہ ہم جانور میں وہ اور ہم بر ابر رہے اس دوڑ میں جب وہ بازی لے جانہ سکے تو حجث سے انہوں نے کہا کہ ہم میں نبوت ہم ہم ان کہی جانہوں نے کہا کہ ہم میں نبوت ہم ہم ایک گوٹوں ہم کیاں آئی ہی آئی ہم ایس کی اس بھی کے اس وقت اختس ابور کہا دیا۔

میں ایک محض ہے جس کے پاس آسانی وئی آئی ہے اب بتاؤ اس کوہم کسے مان لیس؟ واللہ! نباس پر ہم ایمان لا کیں گے نہ بھی اسے کہا کہ ہم میں نبوت ہم کہیں گے۔ اس وقت اختس اسے چھوڑ کر چل دیا۔

مرنے کے بعد جی اٹھنا: [آیت:۴۹۔۵۲] کا فرجو قیامت کے قائل نہ تھے اور مرنے کے بعد کے جینے کومحال جانتے تھے وہ بطور انکار پوچھا کرتے تھے کہ کیاہم جب ہڈی اور مٹی ہوجا ئیں گے 🕦 غبار بن جائیں گے پچھندر ہیں گے بالکل مٹ جائیں گے پھر بھی

نئ پیدائش سے پیداہوں گے؟ سورۂ نازعات میں ان منکروں کا قول بیان ہوا ہے کہ کیا ہم مرے بیچھےالٹے پاؤں زندگی میں لوٹائے =

🛭 الطبرى، ١٧/ ٢٤٤ـ

### الشَّيْطَنَ كَأْنَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿

ترسیسرٹر: میرے بندوں سے کہددے کہ وہ بہت ہی اچھی بات منہ سے نکالا کریں۔ کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلوا تار ہتا ہے بیشک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔[۵۳]

= جائمیں گے؟ اور وہ بھی الی حالت میں کہ ہماری ہٹریاں بھی گل سڑگئی ہوں؟ بھٹی بیتو ہڑے ہی خسارے کی بات ہے۔ ◘ سورہ لیس میں ہے کہ بیہ ہمارے سامنے مثالیں بیان کرنے بیٹھ گیا اوراپنی بیدائش کوفر اموش کر گیا ۞ الخے پس انہیں جواب دیا جاتا ہے کہ ہٹریاں تو کیاتم خواہ پھر بن جاؤخواہ لو ہابن جاؤخواہ اس سے بھی زیادہ بخت چیز بن جاؤمثلا پہاڑیا زمین یا آسان بلکتم خودموت ہی

' یوں نہ بن جاؤ۔ اللہ تعالی پرتمہارا جلانا وو مجرنہیں جو چاہوہوجاؤ دوبارہ اٹھو گے ضرور۔ 3 حدیث میں ہے کہ'' بھیڑ کے کی صورت میں موت کو قیامت کے دن جنت ودوزخ کے درمیان لایا جائے گا اور دونوں سے کہاجائے گا کہاسے پہنچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہال۔ مجراسے وہیں ذبح کر دیا جائے گا اور منادی ہو جائے گی کہاہے جنتو! اب بیشکی ہے موت نہیں اور اے جہنے واب بیشکی ہے موت

نہیں۔' • یہاں فرمان ہے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ اچھا جب ہم ہڈیاں اور چورا ہوجا کیں گے یا پھر یالو ہا ہوجا کیں گے یا جوہم چاہیں اور جو بڑی سے بڑی سخت چیز ہووہی ہم ہوجا کیں تو بہتو ہتلاؤ کہ بیکس کے اختیار میں ہے کہ اب ہمیں پھرسے اس زندگی کی طرف لوٹادے؟ان کے اس سوال اور بے جااعتراض کے جواب میں تو انہیں سمجھا کہ تہمیں لوٹانے والا تمہاراسچا خالق اللہ تعالیٰ ہے جس نے

تہمیں پہلی بار پیدا کیا ہے جب کہتم کچھ نہ تھے پھراس پر دوسری بار کی پیدائش کیا گراں ہے بلکہ بہت آ سان ہے تم خواہ کچھ بھی بن جاؤ۔ پیرجواب چونکہ لا جواب ہے بھو نکی تو ہو جائیں گے لیکن پھر بھی اپنی شرارت سے بازنہ آئیں گے بدعقید گی نہ چھوڑیں گے اور

بطور مذاق سر ہلاتے ہوئے کہیں گے کہ اچھا یہ ہوگا کب؟ سچے ہوتو وقت کی تعیین کر دو۔ بے ایمانوں کا بیشیوہ ہے کہ وہ جلدی مجاتے رہتے ہیں ہاں ہے تو وہ وقت قریب ہی تم اس کے لئے انتظار کرلوغفلت نہ برتو اسکے آنے میں کوئی شک نہیں آنے والی چیز کوآئی ہوئی

سمجھا کرو۔اللہ تعالیٰ کی ایک آ واز کے ساتھ ہی تم زبین سے نکل کھڑے ہوؤ گے۔ایک آ نکھ جھپکانے کی دیر بھی تو نہ لگے گی۔اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ساتھ ہی تم سے میدان محشر پر ہو جائے گا۔قبروں سے اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہوئے اس کے احکام کی بجا

ے رون کے مالا کی ایک بیری کر چاہ ہے۔ آ دری میں کھڑے ہوجاؤ گے حمد کے لائق وہی ہےتم اس کے حکم سے اور ارادے سے باہر نہیں ہو۔

حدیث میں ہے کہ "لَا اِلْلَه اِلَّا اللَّلَه "كہنے والول پران كی قبر میں كوئی وحشت نہیں ہوگی گویا كہ میں انہیں د مكھ رہا ہوں كہوہ قبروں سے اٹھ رہے ہوئے ہوئے (لَا اِللَّه اللَّه اللَّه الله علیہ ہوئے اٹھ كھڑے ہوں گے كہاں گا كہاں اللہ

تعالیٰ کی حمد ہے جس نے ہم سے خم دور کردیا۔' سورہَ فاطری تقبیر میں سے بیان آرہا ہے'ان شاءاللہ۔

اس وفت تمہارایقین ہوگا کہ تم بہت ہی کم مدت دنیا میں رہے گو یاضج یا شام کوئی کہے گا دس دن کوئی کہے گا ایک دن کوئی سمجھے گا ایک دن کوئی سمجھے گا ایک ساعت ہی ۔ اس طرح دنیا میں بھی اپنے == گا ایک ساعت ہی ۔ اس طرح دنیا میں بھی اپنے ==

🕻 ۷۹/ النازعات:۱۰،۱۰ 🙋 ۳۲/ يُسّ:۷۸۔ 🐧 الطبرى،۱۷/ ٤٦٤ـ

صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة "كهيعص" باب قوله عزوجل ﴿وانذرهم يوم الحسرة ﴾ ٤٧٣٠ \_\_\_\_



# عَلَيْهِمْ وَكِيْلًا ﴿ وَرَبُّكَ آعُلَمُ بِمِنْ فِي السَّمِوْتِ وَالْأَرْضِ ﴿ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا

#### بَعُضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضٍ وَالْتَيْنَا دَاوْدَ زَبُوْرًا

تر کینے بہارار بتم سے بنست تہارے بھی بہت زیادہ جانے والا ہے وہ اگر چاہتے تم پررم کردے چاہے تہہیں سزادے ہم نے مختص ان کا ذمہ دار تضبر اکر نہیں بھیجا۔[۵۴] آسان وزمین میں جو بھی ہے تیرارب سب کو بہ خوبی جانتا ہے ہم نے بعض پینمبروں کو بعض پر بہتری اور برتری دے رکھی ہے۔ داؤد کوزبورہم نے بی عطافر مائی ہے۔[۵۵]

= مجوٹ پرقشمیں کھاتے رہے تھے۔

سندوں کے بیات کے اللہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم مَثَاثِیْنِ سے نرما تاہے کہ آپ مؤمن بندوں سے فرمادیں کہ دوہ المجھے لفظوں اور بہتر فقروں اور تہذیب سے کلام کرتے رہیں ورنہ شیطان ان میں آپس میں سرپھٹول اور برائی ڈلوا دے گالڑائی جھلے لفظوں اور بہتر فقروں اور تہذیب سے کلام کرتے رہیں ورنہ شیطان ان میں آپس میں سالمان بھائی کی طرف کسی تھیار سے جھڑ ہے تھر وع ہوجا کیں گوہ انسان کا دشمن ہے گھات میں لگار بتا ہے ای لیے حدیث میں مسلمان بھائی کی طرف کسی تھیار سے اشارہ کرنا بھی حرام ہے کہ کہیں شیطان اسے لگا نہ وے اور یہ جہنمی نہ بن جائے ملاحظہ ہو اسمند احمد حضور مثالیٰ ہوگؤں کے اشارہ کرنا بھی حرام ہے کہ کہیں شیطان اسے لگا نہ وے اور یہ جہنمی نہ بن جائے ملاحظہ ہو اسمند احمد حضور مثالیٰ ہوگؤں کے لوگوں کے ایک جمع میں فرمایا کہ ''سبہ مسلمان آپس میں بھائی بھی کوئی کسی پرظلم وستم نہ کر ہے کوئی کسی کو بے عزت نہ کرے بھر آپ نے اس جدائی کو اینے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقویٰ یہاں ہے جو دوخض آپس میں دین دوست ہوں پھران میں جدائی ہوجائے اس جدائی کو ان میں ہوائی کرے والا براہے وہ بدتر ہو وہ نہا ہے شریح کے متحق لوگوں کو بخو بی جانتا ہے وہ جس پر چاہتا فرق مراتب: [آیت: ۵۵ م ان ہو جائے اس اس بی جو بی واقف ہے وہ ہدایت کے مشخق لوگوں کو بخو بی جانتا ہے وہ جس پر چاہتا فرق مراتب: [آیت: ۵۵ م ان ہو جائی جو بی واقف ہے وہ ہدایت کے مشخق لوگوں کو بخو بی جانتا ہے وہ جس پر چاہتا

ہے رحم کرتا ہے اپنی اطاعت کی توفیق دیتا ہے اور اپنی جانب جھکالیتا ہے ای طرح جسے چاہے بدا ممالی پر پکڑلیتا ہے اور سزادیتا ہے ہم نے مخصے ان کا ذمہ وار نہیں بنایا تیرا کام صرف ہوشیار کر دینا ہے تیری ماننے والے جنتی ہوں گے اور نہ ماننے والے دوز خی بنیں گے۔ زمین و آسان کے تمام انسان جنات فرشتوں کا اسے علم ہے ہرا یک کے مراتب کا اسے علم ہے ایک کو ایک پر فضیلت ہے نہیوں میں بھی ورجے ہیں کوئی کلیم اللہ ہے کوئی بلند درجہ ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ '' نبیوں میں فضیلتیں قائم نہ کیا کرو۔' ، اس سے مطلب صرف تعصب اور نفس برتی سے اپنے طور پر فضیلت قائم کرنا ہے نہ یہ کہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ فضیلت سے بھی انکار۔ جو فضیلت جس نبی کی ازرو ہے دلیل ثابت ہو جائے گی اسکا ماننا واجب ہے۔

اولوالعزم پیٹیبروک کا ذکر: مانی ہوئی بات ہے کہ تمام انبیا ہے رسول افضل ہیں اور رسولوں میں پانچے اولوالعزم رسول ان سب سے افضل ہیں جن کا نام سور ۂ احزاب کی آیت میں ہے لیعن محمد نوح ابراہیم موکی میسی میٹی اسسارہ شور کی آیت ﴿ شَسرَعَ لَکُمْ ﴾ •

صحیح بخاری، کتاب الفتن، باب قول النبی علی ((من حمل علینا السلاح فلیس منا)) ۷۰۷۲؛ صحیح مسلم ۲۲۱۷؛ احمد، ۲/ ۷۱۷؛ ابن حبان ۹۶۸.
 احمد، ۲/ ۲۱۷؛ ابن حبان ۹۶۸.

③ صحيح بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله تعالى ﴿ وان يونس لمن المرسلين ﴾ ٢٤١٤ صحيح مسلم

۲۳۷۳\_ 🗗 ۶۲/ الشورا*ی:۱۳*۰

# قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمُ مِّنَ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرِّ عَنْكُمُ وَلَا الْأَوْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْ

لَيْهُ فَيَ الَّذِي فَي اللَّهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّالِي اللَّهُ فِي اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِ

# وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَأَنَ مَحْذُ وُرًّا ٥

تر کید میں کہ دیے کے اللہ تعالیٰ کے سواجنہ میں تم معبور مجھ دیے ہوانہیں پکارولیکن نہ تو وہ تم ہے کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ اور ایس کے اللہ تعالیٰ کے سواجنہ ہیں تم معبور مجھ در میں اور ایس کے در ہے ہیں خود دو ایس کے در ہے ہیں اور اس کے مذاب سے خوف زوہ ہور ہے ہیں بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا وہ خود اس کی رحمت کی امید داری ہیں گے رہے ہیں اور اس کے عذاب ور نے کی چیز ہی ہے۔ [24]

ے میں بھی ان پانچوں کے نام موجود ہیں۔جس طرح بیسب چیزیں ساری امت مانتی ہے اس طرح بغیراختلاف کے یہ بھی ٹابت ہے کہ ان میں بھی سب سے افضل حفزت مجم مصطفے مُثَاثِیَّ اللہ ہیں۔ پھر حفزت ابراہیم عَالِیَّا اِکْ پھر حفزت مولیٰ عَالِیَّا اِکْ جیسا کہ شہور ہے۔ہم نے اس کے دلائل اورجگہ بسط سے بیان کئے ہیں واللہ الموفق۔

پھر فرما تا ہے ہم نے داؤد تینیبر عَالِیّلِا کوزبوردی۔ یہ بھی ان کی نضیلت اور شرف کی دلیل ہے۔ سیجے بخاری میں ہے حضور مَلَا لَیْنَا مُلِیّا اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ

سرے ہے۔ کہ جہنیں لوگ معبود سجھتے ہیں وہ خوذ اللہ کی عبادت کرتے ہیں: [آیت: ۵۱ ـ ۵۲]اللہ تعالیٰ کے سوااوروں کی عبادت کرنے ہیں: والوں سے کہنے کہ آئیس خوب پکار کردیکے لوگر آیاوہ تمہارے کچھ بھی کام آسکتے ہیں؟ ندان کے بس کی بات کہ مشکل کشائی کردیں نہ یہ بات کہ اسے کسی اور پرٹال دیں وہ محض بے بس ہیں قادراور طاقت والاصرف اللہ تعالیٰ واحد ہی ہے مخلوق کا خالق اور سب کا حکمراں وی سے بیشرک کہا کرتے ہیں ۔ان کے معبود تو خوداللہ تعالیٰ وی سے بیشرک کہا کرتے ہیں ۔ان کے معبود تو خوداللہ تعالیٰ و

وہی ہے۔ بیشرک کہا کرتے سے کہ ہم فرشتوں کی اور من عالیّا کی اور عزیر عالیّا کا کا در عزیر عالیّا کی عبادت کرتے ہیں۔ان کے معبودتو خوداللہ تعالی کی طرف نزد کی کی جبتو میں ہیں۔ 2 صحیح بخاری میں ہے کہ'' جن جنات کی بیشرکین پرستش کرتے سے وہ خود سلمان ہو گئے سے لیکن یہ اب تک اپنے کفر پر جے ہوئے ہیں' 3 اس لیے انہیں خبروار کیا گیا کہ تمہارے معبودخوداللہ کی طرف جھک گئے۔ ابن معبود طالفہ کی سے بین یہ جن فرشتوں کی ایک قتم سے تھے۔ حضرت عیدی عالیہ اللہ حضرت مریم ایستان حضرت عزیر عالیہ الم سورج جا ندفر شتے

سب قرب الہی کی تلاش میں ہیں۔ ابن جریرفر مائے ہیں ٹھیک مطلب یہ ہے کہ جن جنوں کویہ پو جتے تھے آیت میں وہی مراو ہیں کیونکہ حضرت میسے عَالِیَّلاً وغیرہ کا زمانہ تو گزر چکا تھا اور فرشتے پہلے ہی سے عابدالہی تھے تو مرادیہاں بھی جنات ہیں۔ وسیلہ کے معنی قربت و

نز دیکی کے ہیں جیسے کہ حفزت قادہ رمینیہ کا قول ہے۔ بیسب بزرگ اس دھن میں ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ سے زیادہ نز دیکی حاصل کر لے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خواہاں اور اسکے عذاب ہے تر ساں ہیں حقیقت میں بغیران دونوں باتوں کے عبادت ناکمل ہے۔

خوف گناہوں ہے روکتا ہے اورامیداطاعت پرآ مادہ کرتی ہے۔واقع میں اس کےعذاب ہیں ہی ڈرکے قابل اللہ ہمیں بچائے۔

♦ • صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول الله تعالی ﴿واتینا داؤد زبووا﴾ ۲۱۷۔
 • صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة بنی اسرائیل باب ﴿قل ادعوا الله ین زعمتم من دونه﴾ ۲۷۱٤؛ صحیح مسلم ۳۰۳۰۔



#### ىب بِها الأولون واليها للمود الناقه م ومَا نُرْسِلُ مالَالْماتِ الاَتَخُورُفَاْ⊚

توسیحتی جنتی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت کے دن ہے پہلے پہلے یا تواضیں ہلاک کردینے والے ہیں یا سخت تر سزادینے والے ہیں یہ تو سی کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ [۵۸] ہمیں نشانات کے نازل کرنے ہے روک صرف ای کی ہے کدا مطلے لوگ انھیں جھٹلا چکے ہیں ہم نے شمود یوں کو ہودنشان کے اونئی دی لیکن انھوں نے اس برظلم کیا ہم تو لوگوں کو صرف دھمکانے کے لئے ہی نشانات بھیج ہیں۔[۵۹]

منکرین کیلئے تباہی ہے: [آیت:۵۸-۵۹] وہ نوشتہ جولوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے وہ حکم جو جاری کر دیا گیا ہے اس کا بیان اس آیت میں ہے کہ گنبگاروں کی بستیاں یقینا ویران کر دی جا ئیں گی۔ یا تباہی کے قریب ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوجا ئیں گی۔اس میں ہماری جانب سے کوئی ظلم نہ ہوگا بلکہ ان کے اپنے کرتوت کا خمیازہ ہوگا ان کے اعمال کا وبال ہوگا رب کی آیتوں اور اس کے رسولوں سے سرمشی کرنے کا کھیل ہوگا۔

آپ نے فرمایا سے اللہ میں انھیں باقی رکھنے میں ہی خوش ہوں' 🗨 مندمیں اتنااور بھی ہے کہ''انھوں نے سیبھی کہاتھا کہ باقی کی اور بہاڑیاں یہاں سے کھسک جائیں تا کہ ہم یہال کھیتی باڑی کرسکیں'' الخے۔اس پر بیر آیت نازل ہوئی۔ 🏖

اور روایت میں ہے'' آپ نے دعا مانگی جبرئیل علیہ لیا آئے اور کہا کہ آپ کا پروردگار آپ کوسلام کہتا ہے اور فرما تا ہے کہا گر آپ چاہیں توضیج ہی کو میہ پہاڑسونے کا ہوجائے گالیکن اگر پھر بھی ان میں سے کوئی ایمان نہ لایا تواسے وہ سزا ہوگی جواس سے پہلے کی

کونہ ہوئی ہواورا گرآپ کا ارادہ ہوتو میں ان پرتوبہ کے اور رحمت کے دروازے کھلے چھوڑوں؟ آپ نے دوسری شق اختیار ک۔' 🔞 مندانی یعلی میں ہے کہ آپ کا آپ جبل الی قبیس پر چڑھ گئے اور فرمانے

لگے''اے عبد مناف! میں شخصیں ڈرانے والا ہوں۔'' قریش بیآ واز سنتے ہی جمع ہو گئے پھر کہنے لگے سنئے! آ ب نبوت کے مدعی ہیں۔ سلیمان عَالِیَّا اِن بِی کے تابع ہواتھی۔موئی عَالِیَّا اِن کے تابع دریا ہو گیا تھا۔ عیسیٰ عَالِیَّا اِن مردوں کوزندہ کردیا کرتے تھے۔ تو بھی نبی ہے =

€ الطبرى، ١٧/ ٧٧٠ \_ احمد، ١/ ٢٥٨؛ حاكم، ٢ / ٣٦٢ \_ الطبرى، ٤٧ / ٢٤٢ وهو حديث صحيح

مسند عبد بن حميد ٧٠٠؛ دلائل النبوة للبيهقي، ٢/ ٢٧٢\_ 👤 7/٢/ الشعرآء: ١١٤\_\_\_\_

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ آحَاطَ بِالنَّاسِ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيَ آرَيْنَكَ إِلَّا فِي الْقُرُانِ ﴿ وَمُخَوِّفُهُمْ لَا فَهَا يَزِيْدُهُمُ إِلَّا فِينَاةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْهَلْعُوْنَةَ فِي الْقُرُانِ ﴿ وَنُخَوِّفُهُمْ لَا فَهَا يَزِيْدُهُمُ اللَّا

#### طُغْيَانًا كَبِيْرًاهُ

سریرہ: یاد کر جب کہ ہم نے تجھ سے فرما دیا کہ تیرے رب نے لوگوں کو گھیر لیا ہے۔ جونمائش ہم نے تجھے دکھائی تنی وہ لوگوں کیلئے صاف آ زمائش ہی تھی اورای طرح وہ درخت بھی جس سے قرآن میں اظہار نفرت کیا گیا ہے۔ ہم انھیں ڈرار ہے ہیں لیکن میانھیں اور بردی سرکتی میں بڑھار ہا۔ ۲۰

یں رک میں میں میں میں میں میں میں اور اور اور اور اور اور اور ان کی مہلت ملی اور اس کے رسول کی صدافت کی مہلت ملی اور آخر غارت کردیے گئے۔ان کی بیاونٹ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت کی ایک نشانی تھی اور اس کے رسول کی صدافت کی علامت تھی لیکن ان لوگوں نے پھر بھی کفر کیا اس کا پانی بند کیا بالآخرائے قبل کردیا جس کی پاداش میں اول سے لیکر آخر تک سب مار

ڈالے گئے ۔اوراللہ تعالیٰ غالب کی کپڑ میں آگئے آیتی صرف دھمکانے کے لئے ہوتی ہیں کدہ عبرت ونقیحت حاصل کرلیں۔ مروی ہے کہ حضرت ابن مسعود رٹالٹنیُز کے زیانے میں کوفیہ میں زلزلیہ آیا تو آپ نے فریایا اللہ تعالیٰ حیاہتا ہے کہتم اس کی جانب

جھو تنھیں فوراً اس کی طرف متوجہ ہونا چاہے **ہ** حضرت عمر طالفینا کے زمانے میں مدینہ منورہ میں گئی بار جھکے محسوں ہوئے تو آپ نے فرمایا داللہ! تم نے ضرور کوئی نئی بات کی ہے دیکھوا گراب ایسا ہوا تو میں تنھیں سخت سزائیں کروں گا میشفن علیہ حدیث میں ہے کہ آپ

- ۱۳ الرعد: ۳۱. الرعد: ۳۱.
- ۱۱ (الرعد: ۱۱ ) مسلم بي يالي ۱۱ (۱۷ ) ۱۷ (۱۷ )
   ۱۱ (المآئدة: ۱۱ ) الطبر ي ۱۷ (۱۷ )

عند الله تعالی کی نشانیوں میں ہے دونشانیاں ہیں یہ کسی کی موت وحیات ہے گہن میں نہیں آتیں بلکہ الله تعالی ان علام نے فرمایا ''سورج چا ندالله تعالی کی نشانیوں میں ہے دونشانیاں ہیں یہ کسی کی موت وحیات ہے گہن میں نہیں آتیں بلکہ الله تعالی ان سے اپنے بندوں کوخوف زدہ کردیتا ہے جبتم یہ دیکھوتو ذکر الله دعا اور استغفار کی طرف جھک پڑو۔اے امت محمہ اواللہ الله تعالی سے ازیادہ غیرت والا کوئی نہیں کہ اس کے لونڈی غلام زنا کاری کریں اے امت محمہ اواللہ ! جویس جانتا ہوں اگرتم جانتے تو بہت کم ہنتے اور اللہ ! جویس جانتا ہوں اگرتم جانتے تو بہت کم ہنتے اور اللہ ! دویس جانتا ہوں اگرتم جانتے تو بہت کم ہنتے اور اللہ ! دویس جانتا ہوں اگرتم جانتے تو بہت کم ہنتے اور اللہ ! دویس جانتا ہوں اگرتم جانتے تو بہت کم ہنتے اور اللہ ! دویس جانتا ہوں اگرتم جانتے تو بہت کم ہنتے اور اللہ ! دویس جانتا ہوں اگرتم جانتے تو بہت کم ہنتے اور اللہ ! دویس جانتا ہوں اگرتم جانتے تو بہت کم ہنتے اور اللہ ! دویس جانتا ہوں اگرتم جانتے تو بہت کم ہنتے اور اللہ ! دویس جانتا ہوں اگرتم جانتے تو بہت کم ہنتے اور اللہ ! دویس جانتا ہوں اگرتم جانتے تو بہت کم ہنتے اور اللہ ! دویس جانتا ہوں اگرتم جانتے تو بہت کم ہنتے اور اللہ ! دویس جانتا ہوں اللہ ! دویس جانتا ہوں اللہ ! دویس جانتا ہوں اگرتم جانتے تو بہت کی جانتا ہوں اللہ ! دویس جانتا

یہ بھی گزر چکا ہے کہ معراج کے واقعہ کوس کر بہت ہے سلمان مرقد ہوگے اور حق ہے پھر گئے کیونکدان کی عقل میں بیدنہ آیا تو
اپنی جہالت ہے اسے جھوٹا جانا اور دین کو چھوڑ بیٹھان کے برخلاف کالل ایمان والے اپنے یقین میں اور بڑھ گئے اور ان کے ایمان
اور مضبوط ہوگئے ٹاہت قدی اور استقلال میں زیادہ ہوگئے۔ پس اس واقعہ کولوگوں کی آز ماکش اور ان کے امتحان کا ذریعہ اللہ ہجائے دو
تعالیٰ نے کردیا حضور مثل ٹیٹی نے جب نجردی اور قرآن میں آیت اتری کہ دوز نیوں کوز قوم کا درخت کھلایا جائے گا اور آپ نے اسے
دیکھا بھی تو کا فروں نے اسے بچ نہ مانا اور ابوجہل ملمون نداق اڑاتے ہوئے کہنے لگا لاؤ کھور اور مکھن لاؤ اور اس کا زقوم کرو یعنیٰ
دونوں کو ملا دو اور خوب شوق سے کھاؤ کیس بی نوق م ہے پھر اس خور اک سے گھیرا نے کے کیامعنی ایک قول کے بھی ہے کہ اس سے مراد
بنوامیہ ہیں لیکن بی تیول بالکل ضعیف اور غریب ہے پہلے قول کے بی قائل تمام وہ مضر ہیں جو اس آیت کو معراج کے بارے میں مائے
ہیں جیسے ابن عباس ڈائٹھ باسموق ابو مالک حسن بھری ٹیکھی اس سعید عواشیہ کہتے ہیں حضور مثالی ٹیکھی ہے دولوں
کہا جو این عباس ڈائٹھ باسموق ابو مالک حسن بھری ٹیکھی لئی وغیرہ ہو اس کے بہت درخی ہوا کے اور اس کے بہتے ہیں حضور مثالی ٹیکھی ہو کے
ہیں دیسے ابن عباس ڈائٹھ بھی سے ہوت و کے مصاور آپ کواس ہے بہت درخی ہوا۔ پھر انقال تک آپ پوری ہیں ہے ہیں والوں
میسی مراد اس کے استادہ بھی بالکل ضعیف ہیں۔ خود امام ابن جریر ہوائی ہی بہی ہی کے مراداس سے شب معراج ہواؤں
مخبر قائز تو م ہے کونکہ مضرین کا اس پر اتفاق ہے ہم کا فروں کوا پنے عذا بوں وغیرہ ہے ڈراز ہے ہیں کین وہ پی ضعفہ تکر میں میں۔
مخبر قائز تو م ہے کونکہ مضرین کا اس پر اتفاق ہے ہم کا فروں کوا پنے عذا بوں وغیرہ ہے ڈراز ہے ہیں کین وہ اپنی ضدہ تکر مراداس سے شب معراج ہوں۔
مخبر قائز تو م ہے کونکہ مضرین کا اس پر اتفاق ہے ہم کا فروں کوا پنے عذا بوں وغیرہ ہے ڈراز ہے ہیں کین وہ اپنی ضدہ تکر مراد تھیں۔

 <sup>•</sup> المحمد المح

الطبري، ١٧/ ٤٨١. ٩٠٠ الطبري، ١٧/ ٤٨٦، ٤٨٦، وسنده ضعيف جداً.



تکبر جتایا اے حقیر سمجھااورصاف اٹکارکر دیا کہ ناممکن ہے کہ میراسر کسی مٹی ہے بینے ہوئے کے سامنے جھکے۔ میں اس ہے کہیں افضل ہوں میں آگ ہوں بیرخاک ہے۔ پھراس کی ڈھٹائی و کیھئے کے اللہ تعالی جل وعلی کے دربار میں گستاخانہ کیچے میں کہتا ہے کہ اچھا اے اگر تو نے مجھ پرفضیلت دی تو کیا ہوا میں بھی اس کی اولا وکو ہر باد کر کے ہی چپوڑ وں گا سب کو اپنا تا بعدار بنالوں گا اور بہکا دوں گا کھے بونبی سے تومیرے پھندے سے جھوٹ جائیں گے باتی سب کوغارت کردول گا۔ شیطان کومہلت دی گئی: ابلیس نے اللہ تعالی ہے مہلت جاہی اللہ تعالی نے منظور فر مالی اور ارشاد ہوا کہ وقت معلوم تک مہلت

ہے۔ 🗨 تیری اور تیرے تا بعداروں کی برائیوں کا بدلہ جہنم ہے جو پوری سزاہے۔ اپنی آ واز سے جھے تو بہکا سکے بہکا لے یعنی گانوں ہےاورتما شوں ہے آخیں بہکا تا پھر۔ 🗨 جوبھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی طرف بلانے والی صدا ہووہ شیطانی آ واز ہے۔ 🕲 اسی طرح تواینے بیادے اور سوار لے کرجس پر چھ سے مملہ ہوسکے حملہ کر لے (دَجِلٌ) جمع ہے (دَاجِل) کی جیسے رکب جمع ہے راکب کی اور =

> 📵 ایضًا،۱۷/۱۷\_ 🛭 الطبري، ۱۷/ ٤٩٠\_ ١٥/ الحجر:٣٧ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# وَبُكُمُ الَّذِي يُزْجِي لَكُمُ الْفُلُكِ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِكُمُ رَحِيبًا ۞

تریکینگر: تبهاراپروردگاردہ ہے جوتبهارے لئے دریا ہیں کشتیاں چلاتا ہے تا کہتم اس کافضل تلاش کرو۔وہ تبہارے او پر بہت ہی مہرمان ہے۔[۲۷] صحب جمع ہے صاحب کی مطلب سے ہے کہ جس قد رتجھ سے ہو سکے ان پر اپنا تسلط اور اقتد ارجما۔ بیدامر قدری ہے نہ کہ تھم۔

≡ سخب بن ہے صاحب کی مطلب میہ ہے کہ ، ک فدر بھو سے ہو سکے ان پر اپیا کسلط اور امکدار بھا۔ میہ امر کلدری ہے کہ ب شیطانوں کی بہی خصلت ہے کہ وہ بندگان اللہ تعالی کو بھڑ کاتے اور بہکاتے رہتے ہیں آخیس گناہوں پر آ مادہ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ

سید میں جوسواری پر ہواور پیدل ہووہ شیطانی لشکر میں ہے 10 ایسے جن بھی ہیں اورانسان بھی ہیں جواس کے مطبع ہیں۔ 2 جب کسی پر آ وازیں اٹھائی جا کیں تو عرب کہتے ہیں (اَجْلَبَ فُلانٌ عَلْمِ فُلانٍ) اس سے بیاخوذ ہے آپ کا پیفر مان کہ گھوڑ دوڑ میں

جلب نہیں 3 وہ بھی ای سے ماخوذ ہے۔جلبہ کا اهتقاق بھی اس سے ہے پینی آ وازوں کا بلند ہوتا۔

مال اوراولا دمیں شرکت کامفہوم: ان کے مالوں میں اوراولا دوں میں بھی تو شریک رہ یعنی اللہ کی نافر مانیوں میں ان کا مال خرچ کر اللہ کی اور حرام کا مال خرچ کریں طلال جانوروں کو اپنی خواہش سے حرام قرار ا کریا وغیرہ ۔اولا دمیں شرکت یہ ہے کہ مثلا زنا کاری جس ہے اولا دہو 🚭 جواولا دبچپن میں بوجہ بیوقونی ان کے مال باپ نے زندہ در گورکر دی ہو یا مارڈ الی ہواسے یہودی نفرانی مجومی وغیرہ بنادیا ہو 🕤 اولا دول کے نام عبدالحارث عبد مشر اور عبد فلان رکھا ہو ۔غرض

کسی صورت میں بھی شیطان کواس میں داخل کیا ہو یا اس کوساتھ کیا ہو یہی شرکت شیطان کی ہے بھی مسلم کی صدیث میں ہے کہ''اللّٰدعزو

جل فرما تا ہے میں نے اپنے بندوں کو یک طرفہ موحد پیدا کیا بھر شیطان نے آ کراٹھیں بہکا دیااور حلال چیزیں حرام کردیں۔'' 🗗

بخاری و سلم میں ہے حضور منگا ﷺ فرماتے ہیں کہ'' تم میں سے جواپئی ہوی کے پاس جانے کا ارادہ کرے یہ پڑھ لے ((اکلہ ہم میں جنزین اللہ ہے اللہ ہمیں اللہ اللہ ہوں کہ بیاں جانے کا ارادہ کرے یہ پڑھ لے ((اکلہ ہم کہ بختیا اللہ یہ کہ بینے اللہ کے اللہ کی طرف سے تھم جائے گا تو اسے ہرگز ہرگز بھی بھی شیطان کوئی ضرر نہ پہنچا سکے گا'' کی پھر فرما تا ہے کہ جاتو انھیں دھو کے کے جھوٹے وعدے دیا کر چنا نچہ قیا مت کے دن بیخود کے گا کہ اللہ کے وعد ہے تو سب سچے تھے اور میرے وعدے سب خلط تھے پھر فرما تا ہے کہ میرے دفاظت میں ہیں۔ میں انہیں شیطان رجیم سے بچا تا رہوں گا۔اللہ تعالیٰ کی و کا است اس کی فرما تا ہے کہ میرے مؤمن بندے میری حفاظت میں ہیں۔ میں انہیں شیطان رجیم سے بچا تا رہوں گا۔اللہ تعالیٰ کی و کا است اس کی

رہ ہا ہے رہ پیرے و فی بعد سے بیروں کا ملک میں بین دیں میں رسول اللہ مَنَّ الْقَدِّمُ فَرِمَاتِ ہیں کہ'' مؤمن اپنے شیطان پراس حفاظت اس کی نصرت اس کی تائید بندوں کو کافی ہے۔منداحمہ میں رسول اللہ مَنَّ الْقِیْرُمُ فرماتے ہیں کہ'' مؤمن اپنے اس معند سے معند سے معند سے مند سے

طرح قابو پالیتا ہے جیسے وہ مخص جوکسی جانورکولگام چڑھائے ہوئے ہو۔'' 🎱

کشتیاں تجارت کا ذریعہ ہیں: [آیت: ۲۱] اللہ تعالی ابنااحسان بتلا تا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کوآسانی اور سہولت کے لئے اوران کی تجارت وسفر کے لئے دریاؤں میں کشتیاں چلا دی ہیں اس کے فضل وکرم لطف ورحم کا ایک نشان سی بھی ہے کہتم دور در از ملکوں

میں آ جا سکتے ہواوراللہ تعالیٰ کافضل بعنی اپنی روزیاں حاصل کر سکتے ہو۔

الطبرى، ۱۷/ ۱۹۲ على الجلب على الخيل في الجلب على الخيل في الجلب على الخيل في السباق ۲۵۸۱ وهو حسن، ترمذي ۱۱۲۳ ا؛ نسائي ۳۳۳۷ هـ
 السباق ۲۵۸۱ وهو حسن، ترمذي ۱۱۲۳؛ نسائي ۳۳۳۷ هـ

ايضًا، ١٧/ ٤٩٤، ٤٩٤.
 صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار ٢٨٦٥.
 صحيح بخارى، كتاب الوضوء، باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، ١٤١٠ صحيح مسلم

واهل اندار ۱۸۲۵ - ۳۰ کا صحیح بحاری، شاب انوصوء، باب انسسیت ۱۶۳۶ اوابو داود۲۱۱۲ ترمذی ۱۰۹۲؛ ابن ماجه ۱۹۱۹؛ احمد، ۲۱۷/۱ -

9 احمد، ۲/ ۳۸۰، وسنده ضعیف، ابن لهیعه عنعن ـ

#### وإذَامَسَّكُمُ الضَّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدُعُونَ إِلَّا إِيَّالُا ۚ فَلَهَّا نَجْكُمُ إِلَى الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْانْسَانُ كَفُورًا ﴿ اَفَا مِنْتُمْ اَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ

#### اَوْيُدُسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوْ الكُمْ وَكِيْلًا ١

تر کیمیٹری: سمندر میں مصیبت پہنچتے ہی جنعیں پکارتے تھے سب کو گم کر جاتے ہیں صرف وہی اللہ تعالیٰ باتی رہ جاتا ہے پھر جب وہ تہہیں خشکی کی طرف بچالا تا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو۔ انسان ہزاہی ناشکرا ہے۔ [۲۷] تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تہبیں خشکی کے ک کنارے میں دھنسادے یاتم پر پھروں کی آندھی بھیجے دے پھرتم اپنے لئے کئی تکہبان کونہ پاسکو۔[۲۸]

سمندروں میں بھی کارساز اللہ ہی ہے: [آیت: ۲۵] اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہور ہاہے کہ بندے مصیبت کے وقت تو خلوص
کے ساتھ اپنے پروردگاری طرف و تھکتے ہیں اور اس ہے دلی دعا کیں کرنے لگتے ہیں اور جہاں وہ مصیبت اللہ تعالیٰ نے ٹال دی کہ یہ آئی کھیں بھیر لیتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت جب کہ ابوجہل کا لڑکا عکر مہ حبشہ جانے کے ارادے سے بھا گا اور شتی میں بیٹھ کر چلا انتفاقاً کشتی طوفان میں پیش گئی باد مخالف کے جمو تکے اسے پتے کی طرح ہلانے لگے اس وقت شتی میں جفتے کفار سے سب ایک ووسرے سے کہنے لگے اس وقت شتی میں جفتے کفار سے سب ایک ووسرے سے کہنے لگے اس وقت سوائے اللہ تعالی کے اور کوئی کچھا کا مہیں آنے کا ای کو پکارو عکر مہ کے دل میں ای وقت خیال آیا کہ جب تری میں صرف وہی کام آسکتا ہے اے اللہ میں نذر مانتا ہوں کہ تو نے بچھا اس محت ہے بچالیا تو میں سیدھا جا کر محمد مثل اس تھو دیدوں گا۔ اور یقیناً وہ مجھ پر مہر مائی اور رحم و کرم فرما کیں گئے جا تھ میں ہاتھ دیدوں گا۔ اور یقیناً وہ مجھ پر مہر مائی اور رحم و کرم فرما کیں گئے ہوائی اللہ سمندر سے پارہوتے ہی وہ سید ھے رسول کر یم مثالی گئے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا پھر تو اسلام کے پہلوان ثابت ہوئے اور اسلام قبول کیا پھر تو اسلام کے پہلوان ثابت ہوئے اور اسلام قبول کیا گئے ہوائی کی تو حید ہٹا دیتے ہواور و دروں سے التجا کیں کرنے لگتے ہوائیان ہے ہی ایسانا شکرا کہ نعتوں کو بھلا بیٹھتا ہے بلکہ مشکر ہوجا تا تھول کی تو حید ہٹا دیتے ہواور و دروں سے التجا کیں کرنے لگتے ہوائیان ہے ہی ایسانا شکرا کہ نعتوں کو بھلا بیٹھتا ہے بلکہ مشکر ہوجا تا تھائی کی تو حید ہٹا دیتے ہواور و مروں سے التجا کیں کرنے لگتے ہوائیان ہے ہی ایسانا شکرا کہ نعتوں کو بھلا بیٹھتا ہے بلکہ مشکر ہوجا تا

سکنا تھاوہ خشکی میں دھنسانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ پھروہاں تو صرف اسی کو یکارنااور یہاں اس کے ساتھ اور دل کوشر یک کرنا۔ یہ کس قدر ناانصافی ہے؟ وہ تو تم پر پتھروں کی بارش

چروہاں و صرف ای کو بھارنا اور یہاں اس لے ساتھ اوروں کوسریک رہا۔ یہ ن کدرنا انصاق ہے؛ وہ و م پر ہروں ی بارت بھی برسا کر ہلاک کرسکتا ہے۔ ﷺ جیسے لوطیوں پر ہوئی تھی جس کا بیان خود قرآن میں کئی جگہ ہے سورۂ تبارک میں فرمایا کہ کیا تمہیں اس اللہ تعالیٰ کا ڈرنمیں جوآسانوں میں ہے کہیں وہ تمہیں زمین میں نہ دھنسادے کہ یکا کیٹ مین جنبش کرنے گئے۔ کیا تمہیں آسانوں

والے اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں کہ کہیں وہ تم پر پتھر نہ برسادے پھر جان لو کہ ڈرانے کا انجام کیا پچھے ہوتا ہے 📵 پھرفر ماتا ہے کہ اس وقت تم نہ اپنامد گاریا وَ گے نہ دشکیر نہ وکیل نہ کارسازنہ نگہ ہان نہ پاسبان ۔

🗨 حاكم، ٣/ ٢٤١، بغير هذا اللفظ وسنده ضعيف منقطعـ 🍳 الطبرى، ١٧، ١٩٨\_ 🔞 ٢٧/ الملك: ١٧،١٦ـ

# اَمُ اَمِنْتُمُ اَنْ يُعِيْدَكُمْ فِيهُ تَعْدَدُ وَالْكُمْ عَلَيْنُ اللهِ يَعِيْدُ اللهِ يَعِيْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

#### كَثِيرِ مِّ مَّنُ خَلَقُنَا تَقْضِيلًا ﴿

تر کینٹم؛ کیاتم اس بات سے بےخوف ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ پھر تہمیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز وتند ہوا دک کے جمو کئے بھیج دے اور تم ہارے کفر کے باعث تہمیں ڈبود سے پھرتم اپنے لئے ہم پراس کا دعویٰ کرنے دالا کسی کونہ پاؤگے۔[<sup>79</sup>] یقینا ہم نے اولا د آ دم کو بڑی عزت دی اور آخیس خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور آخیس پا کیڑہ چیز وں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت ی مخلوق پر آخیس فضیلت عطافر مائی۔[20]

آیت: ۲۹- ۷۹ ارشاد ہور ہا ہے کہ اے منکر د! سمندریس تم میری تو حید کے قائل ہوئے با ہرآ کر پھرا نکار کر گئے تو کیا یہ خبیں ہوسکتا کہ پھرتم دوبارہ دریائی سفر کروا دربا دشد کے تھیٹر ہے تہباری کشتی کوڈ گمگا دیں اور آخر ڈبودیں ﴿ اور تمہیں تہبارے كفر کا مزہ آجائے پھر تو کوئی مددگار کھڑا نہ ہونہ کوئی ایسائل سکے کہ ہم سے تہبارا بدلہ لے ہمارا پیچھا کوئی نہیں کرسکتا کس کی مجال کہ ہمار نے مل پرانگی اٹھائے۔ ﴾

تمام مخلوقات پرانسان کی فضیلت: سب سے انجھی پیدائش انسان کی ہے۔ جیسے فرمان ہے ﴿ لَقَدْ خَلَفُنَا الْإِنْسَانَ فِی اَحْسَنِ اَتَفُویْہِ ﴾ ﴿ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر بنایا ہے وہ اپنے پیرد ل پرسیدھا کھڑا ہو کرھیج چال چلا ہے اپنے ہاتھوں سے تمیز کے ساتھ اپنی غذا کھا تا ہے اور حیوانات ہاتھ پاؤل سے چلتے ہیں منہ سے چارہ چگتے ہیں۔ پھراسے بچھ بو جودی ہے جس سے نفع نقصان بھلائی برائی سو نچتا ہے۔ وینی و نیوی فائدہ معلوم کر لیتا ہے اس کی سواری کیلئے خشکی میں جانور چو پائے ویے گھوڑ ہے فچر اونٹ وغیرہ اور تری کے سفر کیلئے اسے کشتیاں بنائی سکھا ویں اسے بہترین خوش گوارا ورخوش ذا نقہ کھانے پینے کی چیزیں ویں کھیتیاں ہیں پھل ہیں گوشت ہیں دورھ ہیں اور بہترین بہت ہی خوش ذاکتے وارلذیذ مزیدار چیزیں پھرعمہ مکانات رہنے کو اپنچھے خوشمالباس پہنے کو قتم میں سے عوماً ہرایک برنگ کے یہاں کی چیزیں وہاں اور وہاں کی چیزیں یہاں لے جانے لئے آنے کے اسباب اس کیلئے مہیا کر دیئے اور مخلوق میں سے عوماً ہرایک براسے برتری بخشی۔

انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے: اس آیت کریمہ سے اس امر پر استدلال کیا گیا ہے کہ انسان فرشتوں سے افضل ہے حضرت زید بن اسلم مُشاللہ کہتے ہیں کہ فرشتوں نے کہاا ہے اللہ تو نے اولاد آدم کو دنیا دے رکھی ہے کہ وہ کھاتے ہیتے ہیں اور موج مزے کر رہے ہیں تو تو اس کے بدلے ہمیں آخرت میں ہی عطافر ماکیونکہ ہم اس دنیا سے محروم ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے ارشاوفر مایا کہ مجھے پئی عزت اور اپنے جلال کی قتم اس کی نیک اولا دکو جسے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اس کے ہرابر میں ہرگزنہ =

🛭 الطبری، ۱۷/ ۵۰۰\_ 🕙 ایضًا۔ 🐧 ۹۰/ التین:٤۔

## يَوْمَ نَدُعُوْا كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِهِمُ ۚ فَمَنُ أُوْتِيَ كِتْبَهُ بِيمِيْنِهِ فَأُولَإِكَ يَقْرُءُوْنَ كِتْبَهُمُ وَلَا يُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا۞ وَمَنْ كَانَ فِي هٰذِهَ آعْلَى فَهُو فِي

#### الْأخِرَقِ آعْلَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞

تو پیشنگر: جس دن ہم ہر جماعت کواس کے پیشواسمیت بلائیں سے پھرجن کا بھی ٹمل نامددائیں ہاتھ بیس دے دیا گیادہ توشوق سے اپنانا مہ اعمال پڑھنے گئیں گے اور دھاگے کے برا برجمی ظلم نہ کئے جائیں گے [ائے] اور جوکوئی اس جہان میں اندھار ہاوہ آخرت میں بھی اندھا اور راستے ہے بہت ہی بھٹکا ہوارے گا۔[۲۶]

ے کروں گا جے میں نے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے۔ بیدروایت مرسل ہے لیکن اور سند سے متصل بھی مروی ہے۔ ابن عسا کر میں ہے کہ فرشتوں نے کہا اے ہمارے پر وردگار! ہمیں بھی تو نے پیدا کیا اور بنوآ دم کا خالق بھی تو ہی ہے انھیں تو کھا تا پانی دے رہا ہے کپڑے لئے وہ پہنتے ہیں نکاح شادیاں وہ کرتے ہیں سواریاں ان کے لئے ہیں راحت آ رام انھیں حاصل ہے۔ ان میں سے کسی چیز کے جھے دارہم نہیں۔ خیرا گردنیا میں ان کیلئے ہے تو یہ چیزیں آخرت میں تو ہمارے لئے کروے اس کے جواب میں جناب باری نے فرمایا ہے میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اورا پنی روح جس میں میں نے کھونگی ہے اسے میں اس جیسا نہ کروں گا جے میں نے کہد دیا کہ ہوجا اوروہ ہوگیا۔ 1 طبرانی میں ہے کہ 'قیا مت کے دن ابن آ دم سے زیادہ بزرگ اللہ کے ہاں کوئی نہ ہوگا۔ بوچھا گیا کہ فرشتے بھی نہیں ؟ فر ہا افرشتے بھی نہیں وہ تو مجبور ہیں جیسے سورج بیا ند۔ ' 2 میردوایت بہت ہی خریب ہے۔

قیامت کے دن امام سے کیا مراو ہے؟ [آیت: اے ۲۲ ] امام سے مرادیہاں نبی ہیں ہرامت قیامت کے دن اپنے نبی کے ساتھ بلائی جائے گی۔ جیسے اس آیت میں ہے۔ ﴿ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَآءَ رَسُولُهُمْ قُضِنَى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ ﴾ ﴿ هِم امت کارسول ہے پھر جدان کے رسول آئیں گے توان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کردیا جائے گا۔

اہل حدیث کی فضیلت: بعض سلف کا قول ہے کہ اس میں اہل حدیث کی بہت بڑی بزرگی ہے اس لئے کہ ان کے امام آنخضرت محد منا اللہ علیہ ابن زید میں اور کی تعلیم اور کتاب اللہ ہے جو ان کی شریعت کے بارے میں اور کا بن جریراس تفسیر کو بہت پیند فرماتے ہیں اور اس کو مختار کہتے ہیں۔ مجاہد مُواللہ کہتے ہیں مراداس سے ان کی کتا ہیں ہیں۔ مکن ہے کتاب سے مراد یا تو احکام کی کتاب اللہ ہویا نامہ اعمال چنا نچ ابن عباس ڈی انسان کی کتاب سے اعمال نامہ مراد لیتے ہیں۔ ابوالعالیہ حسن ضحاک بھی بھی کہتے ہیں گا اور یکی زیادہ و ترجے والا قول ہے جیسے فرمان اللی ہے ﴿ وَ مُحلّ شَیءٌ وَ مُحصّدُ نَا مُو فِی اِمَام مُعِیدُ نِ وَ کُلُ شَیءً وَ اُحصَدُ نَا مُو فِی اِمَام مُعِیدُ وَ کُلُ مَن کِی اِمْدِیرَ کا ہم

نے ظاہر کتاب میں احاطہ کرلیا ہے اور آیت میں ہے۔ ﴿ وَ وُضِعَ الْکِتَابُ ﴾ کا یعنی نامه انگال درمیان میں رکھ دیا جائے گااس وقت تو دیکھے گا کہ گئنہ کا راس کی تحریر سے خوف زدہ ہور ہے ہوں گے النے۔اور آیت میں ہے۔ ہرامت کوتو گھٹنوں کے بل گری ہوئی =

- 📭 اس کی سند میں محمد بن ابوب الرازی کذاب راوی ہے۔ (المدیز ان ، ۳/ ۶۸۷ ، رقم: ۹۵۷) لہذا بیسند موضوع ہے۔
  - الطبرانی وسنده ضعیف ای کی سند میں عبیدالله بن تمام ضعیف راوی ہے (المیزان ، ۳/ ٤ ، رقم: ۵۳٤۸)
     ۱۱ رید نیس: ٤٧٤ میں الطبری ، ۲/۱۷ میں این المیزان ، ۳/ ۱۷ میں المیزان ، ۳/ ۱۷ میں المیزان ، ۳/ ۱۸ میران ، ۳/ ۱۸ میں المیزان ، ۳/ ۱۸ میں المیزان المیزان ، ۳/ ۱۸ میں المیزان ، ۳/ ۱۸ میران ، ۳/ ۱۸ میران
    - الطبرى، ١٧/ ٥٠٠ـ الطبرى، ١٧/ ٥٠٠ـ
      - 🗗 ۳۱/ يْشَ:۱۲\_ 💎 🗗 ۱۸/ الكهف:٤٩ـــ

#### وَإِنْ كَادُوْالْيَفْتِنُوْنَكَ عَنِ الَّذِيِّ اَوْحَيْنَاۤ اِلْيُكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا عَيُرَةٌ ۚ وَإِذًا لَا تَخِذُوْكَ خَلِيْلًا ۞ وَلَوْلَا إِنْ ثَبَتَنْكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ النَّهِمُ شَنَّاً قَلْمُلَا ۗ

#### إِذَّالاً ذَقُنكَ ضِعْفَ الْحَيْوةِ وَضِعْفَ الْهَاتِ ثُمَّ لاَتَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا ﴿

تو کے میں ایران ہو تھے اس وی ہے جوہم نے تھ پراتاری ہے بہکادینا جاہد ہے تھے کہ تواس کے سوا پھھاور بی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لے جب تھے کہ تواس کے سوا پھھاور بی ہمارے نام سے گھڑ گھڑا لے جب تو تھے میں لوگ اپناد کی دوست بنا لیتے [۲۳] اگر ہم تھے ثابت قدم ندر کھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدر نے لیل ماکل ہوہی جاتا۔[۲۵] پھر تو ہم بھی تھے دوہرا عذاب تو دنیا کا کرتے اور دوہرا ہی موت کا بھی پھر تو تواپنے لئے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ یا تا۔[20]

= دیکھےگا۔ ہرامت اپنی کتاب کی جانب بلائی جارہی ہوگی۔آج تمہیں تمہارے کیے ہوئے اعمال کابدلہ دیا جائے گا۔ بیہ ہماری کتاب جوتم برحق وانصاف کے ساتھ بولے گی جو پچھتم کرتے رہے ہم برابر لکھتے رہتے تھے 🛈 یہ یا درہے کہ پینفسیر کیا گفسیر کے خلاف نہیں ایک طرف نامداعمال ہاتھ میں ہوگا دوسری جانب خود نبی ساسنے موجود ہوگا۔ جیسے فرمان ہے۔﴿ وَاَنشُسورَ فَستِ الْسَادُ صُ بِنُوْدِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيْءَ بِالنَّبِييْنَ وَالشَّهَدَآءِ﴾ ② زين اين رب كنور عيكف لكي كامداعمال ركودياجات كَااورنبيون كواوركوامون كوموجودكرد ياجائ كَااورآيت من ب- ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةً ا بِشَهِينِهِ وَجَفْنَا بِكَ عَلَى ہے وُ لآءِ شبھیٹ ڈا0﴾ 🗗 لین کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب کہ ہرامت کا ہم گواہ لا نمیں گےادر بخجے اس تیری امت برگواہ کرکے لائیں تھے۔لیکن یہاں امام سے مراد نامہاعمال ہے اس لئے اس کے بعد ہی فرمایا کہ جن کے دائیں ہاتھ میں دیدیا گیا۔وہ تو اپنی نیکیاں فرحت وسرور' خوثی اور راحت ہے پڑھنے لگیں گے بلکہ دوسروں کو دکھاتے اور پڑھواتے پھریں گے اس کا مزید بیان سورہ الحاقة میں ہے۔فتیل ہے مرادلمیا دھا گاہے جو تھجور کی تھکی کے بچے میں ہوتا ہے بزار میں ہے نبی مَالِینیُزُمُ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ' ایک مخص کو بلوا کراس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا جسم بڑھ جائے گا چہرہ حیکنے لگے گا سر پر حیکتے ہوئے ہیروں کا تاج رکھ دیا جائے گایدا پنے گروہ کی طرف بڑھے گا اسے اس حال میں آتا دیکھ کروہ سب آرز وکرنے لگیس گے کہ اے اللہ ہمیں بھی یہ عطافر مااور ہمیں اس میں برکت دےوہ آتے ہی کہے گا کہ خوش ہو جاؤتم میں سے ہرا کیک ویہی ملنا ہے۔ کفار بروز قیامت اندھے ہو نگئے: لیکن کا فرکا چرہ سیاہ ہوجائے گااس کاجسم بڑھ جائے گااسے دیکھ کراس کے ساتھی کہنے لگیں گے اس سے اللہ تعالیٰ کی بناہ یا اس کی برائی ہے اللہ کی بناہ اے اللہ اسے ہمارے پاس نہلا وہیں وہ آ جائے گا۔ بیکہیں گے الله اسے رسوا کریہ جواب دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں غارت کرے تم میں سے مرفض کیلئے یہی اللہ تعالیٰ کی مارہے۔' 🗨 اس دنیا میں جس نے اللہ تعالیٰ کی آینوں ہے اس کی کتاب ہے اس کی راہ ہدایت ہے چٹم پوٹی کی وہ آخرت میں پیج مجے اندھا ہو گااور دنیا ہے بھی زیادہ راہ بھولے ہوئے ہوگا عَیاذًا باللّٰہ۔ 🕲

🛭 ه ٤/ الجاثية: ٢٨ ـ ٢٩ ـ ٧٩ الزمر: ٦٩ ـ 3 / النسآء: ١٤ ـ ١٤ ع النسآء: ١٤ ـ

الله تعالى بن يغيم مَثَاثِيَّةً كودين برقائم ركهتا ہے: [آیت:۷۷-۵۵]مكارو فبار کی چالا کیوں سے الله تعالیٰ ہمیشہ اپنے =

🗗 الطبري، ۱۷/ ۰۵،۵۰۶\_

<sup>₫</sup> ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة بني اسرائيل ٣١٣٦ وسنده حسن؛ حاكم، ٢/ ٢٤٢، ٢٤٣٠ ابن حبان ٧٣٤٩-

#### وَإِنْ كَادُوُالْيَسْتَفِرُّوْنَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوْكَ مِنْهَا وَإِذَّا لَآيِلَبَثُوْنَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿ سُنَّةَ مَنْ قَدُ أَرُسَلُنَا قَبْلُكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلاَتَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَخُويُلًا ﴿

ار سیسیار است میں اور سیست کی میں اور سیست کی ہے۔ است کال دیں پھرتو یہ بھی تیرے بعد بہت ہی کم تفہر تا پاتے۔[۲۹] ترجیم کی بیر تا تیرے قدم اس سرز مین سے اکھاڑنے ہی گئے تھے کہ بچھے او جمارے دستور میں بھی ردو بدل نہ پائے گا۔[۲۷] جیسادستوران کا جو تجھے سے پہلے رسول ہم نے جیسجے ۔ تو جمارے دستور میں بھی ردو بدل نہ پائے گا۔[۲۷]

—رسول کو بچا تار ہا۔ آپ کو معصوم اور ثابت قدم ہی رکھا خود ہی آپ کا ولی اور ناصر ر ہاا پنی حفاظت اور صیانت میں ہمیشہ آپ کور کھا۔ آپ کی تائید اور نصرت برابر کرتا ر ہا۔ آپ کے دین کو دنیا کے تمام وینوں پر غالب کر دیا۔ آپ کے مخالفین کے بلند بانگ ارا دول کو پت کر دیا مشرق سے مغرب تک آپ کا کلمہ پھیلا دیا۔ اس کا بیان ان آیتوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر قیامت تک بے شار درودو

سلام بھیجنارے آمین۔

جب يہوديوں نے نبي مَالَّيْنِيَّم كوشام جانے كامشورہ ديا: [آيت: ٢١-٤٤] كہتے ہيں كه يہوديوں نے حضور مَالَّيْنِيَّم سے كها تھا كه آپ كوملك شام چلا جانا چاہيے وہى نبيوں كاوطن ہے۔اس شہر مدينہ كوچھوڑ دينا چاہئے اس پريه آيت اترى كيكن بي تول ضعيف

ہاں گئے کو بیآ یہ بھی ہاور مدینہ میں آپ کی رہائش اس کے بعد ہوئی ہے کہتے ہیں کہ تبوک کے بارے میں بیآ بہت اتری ہے۔ یہودیوں کے کہنے سے کہ شام جونبیوں کی اورمحشر کی زمین ہے آپ کو وہیں رہنا چاہیے اگر آپ سچے پیغیمر ہیں تو وہاں چلے جائیے آپ میں نبیر سے سیسیں نبید میں میں میں میں میں میں اس کے بعد

یہودیوں کے بھے سے ایسام بوہیوں کی اور سری ری ہے اپ دو بین رہا ہو چیب مزا پ سپ سمویی کا جاتا ہو ہو ہو۔ نے انھیں ایک حد تک سچاسمجھا نے زوہ تبوک ہے آپ کی نیت یہی تھی لیکن تبوک پینچتے ہی سورۂ بنی اسرائیل کی آئیسی اترین اس کے بعد کہورے ختم کر دی گئی تھی ﴿ وَ اِنْ سَے ادُوْ ا ﴾ سے ﴿ تَسْخُو یِلاً ﴾ تک اوراللہ تعالیٰ نے آپ کومدینے کی واپسی کا تھم دیا اور فر مایا وہیں

آپ کی موت زیست و ہیں ہے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہونا ہے لیکن اس کی سند بھی نظر سے خالیٰ نیس ادرصاف ظاہر ہے کہ بیدواقعہ بھی ٹھیک نہیں تبوک کا غزوہ یہود کے کہنے سے نہ تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے ﴿ قَاتِلُوا الَّذِیْنَ یَلُوْنَکُمْ مِّسِنَ الْکُفَّارِ ﴾ • جو کفار

تمہارے اردگرد ہیں ان سے جہاد کرو۔اور آیت میں ہے کہ جواللہ تعالیٰ پراور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ مَثَافِیْنَم کے حرام کروہ کوحرام نہیں سیجھتے ہیں اور حق کوقبول نہیں کرتے ایسے اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرویہاں تک کہ اللہ مَثَافِیْنِم کے حرام کروہ کوحرام نہیں سیجھتے ہیں اور حق کوقبول نہیں کرتے ایسے اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرویہاں تک کہ

وہ ذلت کے ساتھ جزید ینامنظور کرلیں۔ 2 اور وجہ اس غزوہ کی بیٹھی کہ آپ کے جواصحاب ٹنٹائٹٹٹر جنگ موند میں شہید کرو یے گئے تصان کا بدلہ لیا جائے وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔ اورا گرمندرجہ بالا واقعہ جج ہوجائے تواسی بروہ حدیث محمول کی جائے گی جس میں ہے کہ حضور مُناٹِلٹِکٹر

فر ماتے ہیں'' مكمد پنداور شام میں قرآن نازل ہواہے' 3 ولید مختاللہ تواس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ شام سے مراوبیت المقدس ہے لیکن شام سے مراوتبوک کیوں نہ لی جائے جو بالکل صاف اور بہت درست ہے۔ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ۔

ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کا فروں کا وہ ارادہ ہے جوانھوں نے کے سے جلاوطن کرنے کے بارے میں کیا تھا چنانچہ یہی ہوا کم بھی کہ جب انھوں نے آپ کو نکالا پھر یہ بھی وہاں زیادہ مدت نہ گزار سکے اللہ تعالی نے فوراً ہی آپ کو غالب کیا۔ ڈیڑھ سال ہی گزرا=

🛈 ٩/التوبة:٢١٣ - 👂 ٩/التوبة:٢٩

الروائد، ٧/ ١٥٧ وسنده ضعيف؛ مجمع الزوائد، ٧/ ١٥٧-

# <u>ٱقِمِ الصَّلْوةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إلى غَسَقِ الْيُلِ وَقُرُانَ الْفَجْرِ ۚ إِنَّ قُرُانَ الْفَجْرِكَانَ</u>

#### مَشْهُوْدًا ﴿ وَمِنَ الَّيْلِ فَتَعَجَّرْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ الْعَلَى آنَ يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا تَخْبُوْدًا ﴿

تر بین از کوقائم رکھ آفاب کے ڈھلنے سے لے کردات کی تاریخی تک اور فجر کا قر آن پڑھنا بھی یقینا فجر کے وقت کا قر آن پڑھنا حاضر کیا گیا ہواہے ۱۲۸۶ دات کے کچھ جھے میں تبجد کی نماز میں قر آن کی تلادت کر بیزیادتی تیرے لئے ہے عنقریب تیرارب مجھے مقام محمود میں کھڑا کرے گا۔[29]

= تھا کہ بدر کی لڑائی بغیر کسی تیاری اور اطلاع کے اچا تک ہوگئی اور وہیں کا فروں کا اور کفر کا دھڑٹوٹ ٹیا۔ان کے شریف ورکیس عدیتی ہوئے ان کی شان وشوکت خاک میں اس گئی ان کے سروار قید ہیں آ گئے۔ پس فر مایا کہ بہی عادت پہلے ہے جاری ہے اگلے رسولوں کے ساتھ بھی بہی ہوا کہ کفار نے جب انھیں شک کیا اور دلیس نکالا دیا بھروہ بھی بڑے نہ سکے اللہ کے عذاب نے آئھیں غارت اور بے نشان کر دیا۔ ہاں چونکہ ہمار سے پہلے مول رحمت تھاس کئے کوئی آسانی عام عذاب ان کا فروں پر نہ آیا۔ جیسے فرمان ہے۔ ﴿ وَ مَا سُکّانَ اللّٰهُ لِیُعَدِّبُهُ مُ وَ اَنْتَ فِیْهُمْ ﴾ فی لیٹن تیری موجودگی میں اللہ تعالی آئھیں عذاب نہ کرےگا۔

قرآن میں پانچوں نمازوں کا ذکر: آئیت: ۷۸- ۲۵ انمازوں کو وقتوں کی پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا تھم ہورہا ہے۔
﴿ اُلُو لُو اُلُو لُو اُلَ ہِ ہِ مِرادِ غروب ہے یازوال ہے۔ ﴿ امام ابن جریر یَرَاللّہ ہے نے زوال کے قول کو پندفر مایا ہے اورا کر منسرین کا قول بھی کہی ہے۔ حضرت جابر دی اللہ کہتے ہیں میں نے حضور منا اللہ کے کا ورآپ کے ساتھ ان صحابہ دی اللہ کہ کہتے ہیں وقت ولوک میں کا ہے کہ کھانا کھا کرسوری ڈھل جانے کے بعد آپ میرے ہاں ہے چلے۔ ﴿ حضرت ﴾ ابو بھر دی اللہ کہ اور آپ کے ساتھ ان صحابہ دی اللہ کہ وقت ولوک میں کا ہے کہ کھانا کھا کرسوری ڈھل جانے کے بعد آپ میرے ہاں ہے چلے۔ ﴿ حضرت ﴾ ابو بھر دی ابو بھر دی اللہ کے بین اور مسلمان بھر اہے جو کہتے ہیں کہ ' دولوک' ہے مراوغروب ہے ان کے زوا کے زوا کہ کا بھان ہو گائے گائے گائے کہ اور کہ کا بیان ﴿ وَقُو اُن اللّٰه ہُو ﴾ میں ہے۔ صدیت ہے ہو آتے ہیں جسے کہ ان مسائل کے بیان کی جگداس کی تفصیل موجود ہو الْسُحَمْدُ کُو لُلہ ہے۔ حضرت اللہ اس کے دون اور رات کے فرشتے آتے ہیں جسے کہ ان مسائل کے بیان کی جگداس کی تفصیل موجود ہو الْسُحَمْدُ کُو لُلہ ہے۔ حضرت کی نماز کے وقت دن اور رات کے فرشتے آئے ہیں۔ و صحیح بخاری میں ہے کہ ' تنہا مخض کی نماز پر جماعت کی نماز کے وقت دن اور رات کے فرشتے آئے ہیں۔ و صحیح بخاری میں ہے کہ ' تنہا مخض کی نماز پر جماعت کی نماز کے وقت دن اور رات کے فرشتے آئے ہیں۔ اُلے کھے ہوتے ہیں' اسے بیان فرماکر راوی حدیث حضرت نواور ہو کو گورائن الفّکہ کی گائے نے فرمایات کر ون اور رات کے فرشتے آئے ہیں۔ اُلے کھے ہوتے ہیں' اسے بیان فرماکر راوی حدیث حضرت الو ہر ہرے دُھُونُ نے فرمایات کو پڑھلو ﴿ وَقُولُ اِنَ الْفَحُورُ ﴾ و

قر آن الفجر کامعنی: بخاری دسلم میں ہے کہ'' رات کے اور دن کے فرشتے تم میں برابر پے در پے آتے رہتے ہیں۔ضیح کی اورعصر کی نماز کے وقت ان کا اجتماع ہوجا تا ہے تم میں جن فرشتوں نے رات گز اری وہ جب چڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالی ان سے دریافت فرما تا ہے باد جو دیہ کہوہ ان سے زیادہ جاننے والا ہے کہتم نے میرے بندوں کوئس حال میں چھوڑا؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم ان کے

🛭 ٨/ الانفال:٣٣ـ 👲 الطبرى، ١٧/ ١٧٥ـ 🕲 ايضًا، ١٧/ ١٨٥ 🌐 ايضًا، ٢٠/ ١٧٠ ترمذي،

کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة بنی اسرائیل ۳۱۳۵ وهو صحیح؛ ابن ماجه ۲۷۰؛ احمد، ۲/ ٤٧٤۔ • صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة بنی اسرائیل باب قوله ﴿ان قرآن الفجر کان مشهودا.....﴾ ٤٧١٧؛ صحیح مس

احمد، ۲/۳۰۳؛ مسند ابی یعلی ۱۳۹۲ قصحیح بخاری، کتاب التهجد، باب من نام أول اللیل وأحیا آخره ۱۱۶۳؛ صحیح مسلم ۳۷۹ قالطبری، ۱۸۲/۱۶۰۰ قالطبری، ۱۸۷/۱۰۰۱ و الطبری، ۱۸۷/۱۰۰۱ قالطبری، ۱۸۷۸ قالطبری، ۱

> بط سے بیان کیا ہے والْحُمُدُلِلّه۔ مقام محمود کے متعلق مزیدا حادیث: اب مقام محمود کے بارے کی حدیثیں سنتے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔

بغاری میں ہے حضرت ابن عمر دلا نے بین' لوگ قیامت کے دن گھٹنوں کے بل گر ہے ہوئے ہوں گے ہرامت اپنے نبی کے چیچے ہوگی کہ ابن جاری شفاعت کی انتہا محمد مثل نٹیٹے کی کے پیچے ہوگی کہ اللہ تعالی اس بہاری شفاعت کی مشفاعت کی انتہا محمد مثل نٹیٹے کی کے میں بہ وہ ہے کہ اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پر کھڑا کر ہے گا۔' کے ابن جریر میں ہے حضور مثل نٹیٹے فرماتے ہیں'' سورج بہت نزدیک ہوگا یہاں تک کہ پینے آ دھے کا نوں تک پہنچ جائے گا۔ اس حالت میں لوگ (حضرت) آ دم علیٹیل سے فریاد کریں گے وہ صاف انکار کردیں ہے پھر (حضرت) موسی علیٹیل سے کہیں گے آپ بہی جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں پھر حضرت محمد مثل نٹیٹیل سے کہیں گے۔ آپ مخلوق کی شفاعت کے لیے چلیں سے یہاں تک کہ جنت کے درواز ہے کا کنڈ اتھام لیں۔ پس اس دن اللہ تعالیٰ آپ کومقام محمود پر پہنچا ہے کی شفاعت کے لیے چلیں سے یہاں تک کہ جنت کے درواز ہے کا کنڈ اتھام لیں۔ پس اس دن اللہ تعالیٰ آپ کومقام محمود پر پہنچا ہے

**⊕**``-8

بخاری کی اس روایت کے آخرین میر بھی ہے کہ' اہل محشر سب کے سب اس وقت آپ کی تعریفیں کریں گے۔' 🗈 بخاری میں ہے''جو ہے''جو شخص اذان من کر ((اکلائھ ہم دَبَّ ہلیٰ ہِ اللَّاعُورَةِ التَّاقَدِةِ) پڑھ لے اس کیلئے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہے۔'' 🗗 مند

- صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب في قول النبي ملكة ((أنا اول الناس يشفع في الجنة أنا أكثر الانبياء تبعا)) ١٩٦-
- صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة بنی اسرائیل باب قوله (عسی ان پیعنگ ربك مقاما محمودًا) ٤٧١٨.
   الطبری، ١٧/ ٥٢٩ ـ صحیح بخاری، کتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثر ١٤٧٥١ ابو داود ٥٢٩ ترمذی
  - -۲۱۱؛ احمد، ۳/ ۲۵۵؛ ابن حبان، ۱۶۸۹ ـ
  - ۲۰۱۰-۲۰۰۰ میلی با ۱۰۰۰ میلی با ۱۰۰۰ میلی باب قوله (عشی ان یبعثك ربك ۱۹۰۰ و ۲۷۱۹ میلی ۱۹۰۰ میلی ۱۹۰۹ میلی ۱۹۰۳ میلی ۱۹۳ میلی ۱۹ میلی

احمد میں ہے حضور مَلَا ﷺ فرماتے ہیں'' قیامت کے دن میں نبیوں کا امام'ان کا خطیب اور ان کا سفارشی ہوں گا میں یہ پچھ بطور فخر کے نہیں کہتا'' 🗨 اے تر ندی بھی لائے ہیں اورحسن سیح کہا ہے۔ابن ماجہ میں بھی ریہے۔حضرت ابی بن کعب بٹالٹنڈ سے وہ حدیث گزر چی ہے جس میں قرآن کوسات قرأتوں پر پڑھنے کا بیان ہے اس کے آخر''میں ہے کہ میں نے کہااے اللہ! میری امت کو بخش اللی میری امت کو بخش تیسری دعا میں نے اس دن کیلئے اٹھا رکھی ہے جس دن تمام مخلوق میری طرف رغبت کرے گی یہال تک کہ ابراہیم عَالِیَٰلِیَا بھی۔'' 🕰 شفاعت کی لمبی حدیث اور مقام محمود: منداحد میں ہے کہ' مؤمن قیامت کے دن جمع ہوں کے پھران کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ ہم کسی ہے کہیں وہ ہماری سفارش کر کے ہمیں اس جگد ہے آ رام دے پس سب کے سب (حضرت) آ وم عَلَيْمِ اللَّا كَ پاس آئیں گے اور کہیں گے کہائے وم! آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کواپنے ہاتھ سے پیدا کیا آپ کیلئے اپنے فرشتوں سے بحدہ کرایا اور آپ کوتمام چیزوں کے نام ہلائے آپ اپنے رب کے پاس جماری سفارش لے جائے تا کہ جمیں اس جگہ سے راحت ملے۔حضرت آ دم عَالِیّلا جواب دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ آپ کواپنا گناہ یاد آ جائے گا اور الله تعالیٰ سے شرمانے لگیں مے فرمائیں گئے م (حضرت) نوح عَلَیْمِلا کے پاس جاؤوہ اللہ تعالیٰ کے پہلے رسول ہیں۔جنہیں زمین والوں کی طرف الله پاک نے بھیجا۔ یہ آئیں سے یہاں ہے بھی بھی جواب یا کیں مے کہ میں اس لائق نہیں ہوں آپ کو بھی اپنی خطایاد آجائے گی کہ الله تعالی ہے وہ سوال کیاتھا جس کا آپ کوعلم نہ تھا۔ پس اپنے پروردگار سے شرما جائیں سے اور فرمائیں سے تم ابراہیم خلیل الرطن عَالِيَكِا كِي مِن جاؤُوه آپ كے باس آئيں مے۔ آپ فرمائيں مے ميں اس قابل نہيں تم (حضرت)موئی عَالِيَكِا كے باس جاؤ ان سے الله تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور اضیں تورات دی ہے۔ لوگ (حضرت) موسیٰ عَالِیَلِا کے باس آئیں مے نیکن وہ کہیں مے مجھ میں اتن قابلیت کہاں؟ پھراس قتل کا ذکر کریں مے جو بغیر کسی متول کے بدلے کے آپ نے کرویا تھا۔ پس اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے شر مانے کئیں مے اور کہیں مے تم عیسیٰ علیہ یا آئیا کے پاس جاؤ جواللہ تعالی کے بندیے اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں۔وہ یہاں آئیں مے لیکن آپ فرما کمیں گے میں اس جگہ کے قابل نہیں ہول تم محمد مَثَا اللَّهِ عَلَى عِلى جاؤجن كے اول آخرتمام كناه بخش ديئے سكتے ہیں - پس وہ سب میرے پاس آئیں گے میں کھڑا ہوں گااپے رب سے اجازت جا ہوں گا جب اسے دیکھوں گاتو سجدے میں گریزوں گا جب تک الله تعالی کومنظور ہوگا میں تجدے میں ہی رہوں گا۔ پھر فر مایا جائے گا۔اے محمد مَنْ اللّٰینِ اسرا ٹھائے کہیے سنا جائے گا شفاعت کیجئے قبول کی جائے گی مانگئے دیا جائے گا۔ پس میں سراٹھاؤں گا اوراللہ تعالٰی کی وہ تعریفیں کروں گا جووہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میں سفارش کروں گا۔میرے لئے ایک حدمقرر کردی جائے گی میں اُٹھیں جنت میں پہنچا آؤں گا پھر دوبارہ جناب باری میں حاضر ہوکراپنے رب کود کھے کر سجدے میں گریدوں گا جب تک وہ جا ہے مجھے سجدے میں ہی رہنے دے گا پھر کہا جائے گا کہ اے محمد مَالْ الْفِيْزُمُ إسرا تھاؤ كہوسنا 🗗 جائے گا۔ سوال کر دویا جائے گا۔ شفاعت کر وقبول کی جائے گی ۔ پس میں سراٹھا کراپنے رب کی وہ حمد بیان کروں گا جووہ مجھے سکھائے گا۔ پھر میں شفاعت کروں گا تو میرے لئے ایک حدمقر رکر دی جائے گا۔ میں انھیں بھی جنت میں پہنچا آؤل گا۔ ١٣٥/ ٥/ ١٣٧ ترمذي، كتاب المناقب، باب ((سلوا الله لي الوسيلة....)) ٣٦١٣ وهو حسن، ابن ماجه ٤٣١٤. صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب بيان القرآن أنزل على سبعة أحرف ٨٢٠ ـ

منداحہ میں ہے آپ مکا الیون فرماتے ہیں 'میری امت بل صراط سے گزررہی ہوگی میں وہیں کھڑا دیکھر ہاہوں گا جومیر سے پاس حضرت میسی عالیہ ایک آئی ہے اور فرما کئیں گا اے جمد مثل الیکن انبیا کی جماعت آپ سے پھھ ماگئی ہے وہ سب آپ کے لئے جمع ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ تمام امتوں کو جہاں بھی جا ہے الگ الگ کرد ہاں وقت وہ بخت فم میں ہیں تمام مخلوق پینوں میں کو یالگام چڑ ھادی گئی ہے مؤمن پر تو وہ شل زکام کے ہے کیکن کا فر پر تو موت کا ڈھانپ لیمنا ہے آپ فرما کمیں گے کہ تھر وہ ہیں آتا ہوں پس آپ جا کیں گئی ہوئی تنظی ہو پھر اللہ تعالی حضرت جرئیل عالیہ ایک طرف وی کرے گا کہ جمہ کے پاس جا وَاور کہو کہ آپ سرا تھا ہے ما گئے ملے گا 'سفارش کیجئ قبول ہو گئی لیس جھے اپنی امت کی شفاعت ملے گا کہ ہر ننا نوے میں سے ایک نکال لاؤں میں باربارا پنے رب عز وجل کی طرف آتا جا تارہوں گا اور ہر بارسفارش کروں گا یہاں تک کہ جرنا نوے میں سے ایک نکال لاؤں میں باربارا پنے رب عز وجل کی طرف آتا جا تارہوں گا اور ہر بارسفارش کروں گا یہاں تک کہ جرنا نوے میں سے ایک نکال لاؤں میں باربارا پنے رب عز وجل کی طرف آتا جمہ بیل میا ہوگا ہوں کہ منت میں پہنچا آؤ کہ 'ک

منداحمد میں ہے حضرت بریدہ وہالفیٰؤ حضرت معاویہ وہالفیٰؤ کے پاس سے اس وقت ایک مخص کچھ کہدر ہاتھا انھوں نے بھی کچھ
کہنے کا جازت ما تکی حضرت معاویہ وہالفیٰؤ نے اجازت دی آپ کا خیال یہ تھا کہ جو کچھ یہ پہلافخص کہدر ہاہے وہی بریدہ بھی کہیں گے
حضرت بریدہ وہالفیٰؤ نے فرمایا میں نے رسول اللہ مٹائیڈ کی سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں'' مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ زمین پر جتنے
درخت اور کنگر ہیں ان کی گنتی کے برابرلوگوں کی شفاعت میں کروں گا''پس اے معاویہ! آپ کوتو اس کی امید ہواور حضرت علی دالفیٰؤ

اس سے ناامید ہوں؟ 🚯

منداحدیں ہے کہ ملیکہ کے دونوں لڑ کے رسول اکرم مَنَّ النَّیْمِ کے پاس آئے اور کہنے لگے ہماری ماں ہمارے والد کی بڑی ہی عزت کرتی تھیں بچوں پر بڑی مہر ہانی اور شفقت کرتی تھیں مہمان داری میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھتی تھیں ہاں انھوں نے جاہلیت کے زمانے میں اپنچی ' وہ دونوں ملول خاطر ہو کرلوٹے تو کے زمانے میں پیچی' ' وہ دونوں ملول خاطر ہو کرلوٹے تو

<sup>🕕</sup> صحيح بخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ ((لما خلقت بيدي)) ١٤١٠ صحيح مسلم٩٣ ١١١ احمد، ٣/١١١٠

ابن حبان ٦٤٦٤\_ ﴿ وَسَنَّدَهُ صَحْيَحٌ مُجْمَعُ الزَّوَالْدُ، ١٠/٣٧٣ـ وسَنَّدَهُ صَحَّيَحٌ مُجْمَعُ الزَّوَالْد، ١٠/٣٧٣ـ

<sup>■</sup> احمد، ٥/ ٣٤٧ وسنده ضعيف، ايواسرائيل الملائى ضعيف ب- مجمع الزوائد، ١٠/ ٣٧٨-

﴿ مُنْ اِسْرَادِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُوالِينَ الْمُؤْلِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّالِيل آ پ نے حکم دیا کہ 'انھیں واپس بلالا وُ'' وہ لوٹے اوران کے چبرے پرخوشی تھی کہ شایداب حضور مُناکٹینے کم کوئی اچھی بات سنا کمیں گے۔ ا آپ مَنْ ﷺ نے فرمایا''سنومیری ماں اورتمہاری ماں دونوں ایک ساتھ ہی جیں''ایک منافق بہن کر کہنے نگا کہاس ہے اس کی ماں کو کما فائدہ؟ ہم اس کے بیچیے جاتے ہیں ایک انصاری جوحضور مَثَافِیْزُم سے سب سے زیادہ سوالات کرنے کاعادی تھا کہنے لگا یارسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلْمُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّ فرمانے گئے'' ندمیرے رب نے جاہانہ مجھاس بارے میں کوئی طمع دی سنومیں قیامت کے دن مقام محمود پر پہنچایا جاؤں گا''انصاری نے کہاوہ کیامقام ہے؟ آپ نے فرمایا' بیاس وقت جبکہ مہیں ننگ بدن بے ختندلایا جائے گاسب سے پہلے حضرت ابراہیم مَالیِّلا کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔اللہ تعالی فرمائے گامیر نے طیل کو کپڑے پہناؤیں دوجا دریں سفیدرنگ کی پہنائی جائمیں گی اورآپ عرش کی طرف منہ کئے بیٹھ جائیں گے پھرمیرالباس لایا جائے گا۔ میں ان کی دائیں طرف اس جگہ کھڑ اہوں گا کہتمام اول وآخر کے لوگ رشک كريں كے اور كوثر سے لے كر حوض تك ان كيليے كھول ديا جائے گا۔ ' منافق كہنے لگے يانى كے جارى ہونے كيليے تو مثى اور كنكرلازمي بير-آپ مَالْيَٰتِيْمَ نِه فرمايا'' ہاں اس كى مثل ہے اور كنكر موتى بيں۔' اس نے كہا كہ ہم نے تو تہجى اييانہيں سنا اچھا یانی کے کنارے درخت بھی ہونے جا مئیں۔انصاری نے کہا کہ یارسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْدَ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْدَ اللهِ مَا اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدَ اللّهِ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدَ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدَ اللّهُ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدَ اللّهِ عَلَيْدَ اللّهِ عَلَيْدَ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْدَ اللّهِ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْدِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ الللّهُ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنِ اللّهِ عَلَيْنَا الللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَل فرمایا'' ہاں سونے کی شاخوں والے۔'' منافق نے کہا آج جیسی بات تو ہم نے بھی نہیں سی اچھا درختوں میں ہے اور پھل بھی ہونے عامِیمن ۔انصاری نے حضور مَنَافِیْئِم سے یو چھا کہ کیاان درختوں میں پھل بھی ہوں گے؟ آپ مَنَافِیْئِم نے فرمایا'' ہا**ں ت**م قسم کے جواہر اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا اور شہدے زیادہ میٹھا ہوگا۔ ایک گھونٹ بھی جس نے اس میں سے بی لیادہ بھی بھی پیاسانہ ہوگا اور جواس ہے محروم رہ گیاوہ پھر بھی آسودہ نہ ہوگا۔'' 📭 ابوداؤد طیالی میں ہے کہ ' پھر اللہ تعالی عزوجل شفاعت کی اجازت وے گا۔ پس روح القدس حضرت جبرئیل عالیہ اللہ کھڑے ہوں گے۔ پھر حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ عَالِیَّلآ) کھڑے ہوں گے پھر حضرت عیسیٰ عَالِیَّلآ) یا حضرت مویٰ عَالیّلآ) کھڑے ہوں گے پھر تمہارے نبی حضرت محمد مُٹاٹیٹنے کھڑے ہوں گے۔آپ مُٹاٹیٹی سے زیادہ کسی کی شفاعت ندہوگی۔'' بہی مقام محمود ہےجس کاذکراس آ بت میں ہے۔ 2 منداحد میں ہے کہ''لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ میں اپنی امت سمیت ایک ٹیلے پر کھڑا ہوں گا مجھاللّٰد تعالىٰ سبزرنگ صله يهنائ گا\_پھر مجھاجازت دي جائے گي اور جو پھر کہناچا ہوں گا کہوں گا\_ يہي مقام محمود ہے۔'' 🔞

آیت میں ہے۔ کے منداحمہ میں ہے کہ ''لوگ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ میں اپنی امت سمیت ایک ٹیلے پر کھڑا ہوں گا مجھاللہ تعالیٰ سبزرنگ حلہ پہنائے گا۔ پھر جھے اجازت دی جائے گی اور جو پچھ کہنا چاہوں گا کہوں گا۔ بہی مقام محمود ہے۔' ک منداحمہ میں ہے''قیامت کے دن سب سے پہلے مجھے بحدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور جھے ہی سب سے پہلے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی میں اپنے آگے پیچھے' دائیں ہائیں ویکھ کر اپنی امت کو اور امتوں میں سے پہچان لوں گا۔''کسی نے پوچھا حضور منا کھنے اور ساری امتیں جو (حضرت) نوح قالیہ ایک وقت تک کی ہوں گی ان سب میں ہے آپ خاص اپنی امت کو کیسے پہچان لیس گے؟ آپ منا گھنے نے ارشاوفر مایا'' وضو کے اثر سے ان کے ہاتھ پاؤں اور منہ چیک رہے ہوں گے ان کے سوااور کوئی ایسا نہوگا اور میں آخیں یوں پہچان لوں گا کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور نشان یہ ہے کہ ان کی اولا ویں ان کے

- ۱-مد، ۱/ ۳۹۸، ۳۹۹ وسنده ضعیف؛ مسند البزار ۳٤۷۸؛ مجمع الزوائد، ۱۰/ ۳۲۱\_
  - 🛭 🗗 مسند الطيالسي ٣٨٩ وسنده ضعيف
- € احمد، ٣/ ٤٥٦ وسنده ضعيف الزهري عنعن، النهاية في الفتن والملاحم بتحقيقي، ٦٤٦؛ مجمع الزوائد، ٧/ ٥١\_

٢٤٠٥ أَنْ كَنْ اللهِ فَعَالَمْ اللهِ فَعَالَمْ اللهِ فَعَالَمْ اللهِ فَعَالَمُونَّ اللهِ فَعَالَمُ وَالْمُؤَا مرغوب تھاوہی آپ کودیا گیا آپ اس میں سے کوشت تو ڑتو ڑ کر کھانے لگے اور فریایا'' قیامت کے دن تمام لوگوں کا سروار میں ہول۔ اللّٰد تعالیٰ تمام الگوں بچھلوں کوایک ہی میدان میں جمع کرےگا آواز دینے والا انھیں سنائے گا نگا ہیں او پر کوچڑھ جا کیں گی سورج بالکل نز دیک ہوجائے گااورلوگ ایسی تختی اور رنج وغم میں مبتلا ہوجا ئیں گے جونا قابل برداشت ہے اس وقت وہ آپیں میں کہیں گے کہ دیکھو تو سہی ہم سب کس مصیبت میں مبتلا ہیں چلوکسی ہے کہہ کراہے سفارشی بنا کراللہ تعالیٰ کے پاس بھیجیں چنانچیہ مشورہ سے طے ہوگا اور لوگ حضرت آ دم عَلَیْنِلا کے پاس جا ئیں گےاور کہیں گے آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالٰی نے آپ کواپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے آپ میں اپنی روح پھونکی ہے اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے تجدہ کرنے کا حکم دے کران سے تحدہ کرایا ہے آپ کیا ہماری خشہ حالی ملاحظ نہیں فر مارہے؟ آپ پرورد گارہے شفاعت سیجیح (حضرت) آ دم عَالِیَلِا جواب دیں گے کہ میرارب آج اس قدرغضبنا ک ہور ہا ہے کہ میں اس سے پہلے ایسا غضبنا ک نہیں ہوااور نداس کے بعد مبھی ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک درخت سے روکا تھالیکن مجھ سے نافر مانی ہوگئے۔ آج تو مجھے خود اپنا خیال لگا ہوا ہے نفسی نفسی لگی ہوئی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ۔لوگ وہاں سے (حضرت) نوح عَالِیَّلِا کے پاس آئیں گےاور کہیں گے کہا بے نوح عَالِیَلااِ آ پ کوز مین والوں کی طرف سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا آپ کا نام اس نے شکر گزار ہندہ رکھا۔ آپ ہمارے لئے اپنے رب کے پاس شفاعت سیجئے۔ دیکھئے تو ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں؟ (حضرت) نوح عَلَیْمِلِا جواب دیں گے کہ آج تو میرا پروردگاراس قدرغضبنا ک ہے کہ نداس سے پہلے بھی ایباغصے ہوانداس کے بعد بھی ایباغصے ہوگامیرے لئے ایک دعائقی جومیں نے اپن قوم کے خلاف ما تک لی جھے تو آج اپنی پڑی ہے نفسی نفسی لگ رہی ہے تم کسی اور کے پاس جاؤ (حضرت)ابراہیم عَالِیُّلِیاً کے پاس جاؤ ۔لوگ (حضرت)ابراہیم عَالِیَّلِیا کے پاس جا کمیں مجےاورکہیں مجے آپ نمی الله ہیں آپ خلیل اللہ ہیں کیا آپ ہماری یہ بپتانہیں و کیھتے؟ (حضرت)ابراہیم قالیِّلاً فرما کیں گے کہ آج میرارب بخت غضبناک ہے کہ نہ تو اس سے پہلے بھی ایبا ناراض ہوا نہاس کے بعد بھی اس سے زیادہ غصے میں آئے گا۔ پھر آپ اپنے جھوٹ یاد کر کے نقسی' ی کرنے لگیں گے اور فر مائیں مے میرے سواکسی اور کے پاس جاؤ۔ (حضرت) موکیٰ عَلَیْتِلا کے پاس جاؤ۔لوگ (حضرت) مویٰ عَالِیَهِ کے پاس جائیں مے اور کہیں مے اےمویٰ! آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کورسالت اور اپنے کلام سے نواز ا ہے آپ ہمارے پروردگار کے پاس ہماری سفارش لے جائے دیکھئے تو کیسی بخت آفت میں ہیں؟ آپ فرمائس گے آج تومیرارب سخت ناراض ہےا یہا کہاس ہے پہلے بھی ایبا ناراض نہیں ہوااور نہ بھی اس کے بعداییا ناراض ہوگا میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ا یک انسان کو مار ڈالا تھانفسی' نفسی' تم مجھے چھوڑ وکسی اور ہے کہوتم (حضرت )عیسیٰ عَلیّتِلاً کے پاس چلے جاؤ۔لوگ (حضرت) عیسیٰ عَلَیْتِیا کے پاس آئیں گےاور کہیں گےاہے میسیٰ عَلَیْتِیا! آپ رسول الله اور کامیة الله اور روح الله میں جو (حضرت) مریم عَلیْتَاااً کی طرف بھیجی گئی۔ بجپین میں گہوارے میں ہی آپ نے بولنا شردع کر دیا تھا۔ جائیے ہمارے رب سے ہماری شفاعت سیجے خیال تو فر ما پیچ که ہم کس قدر بے چین ہیں؟ (حضرت)عیسی عالبَیْلاً جواب دیں گے که آج جبیبا غصہ تو نہ پہلے تھا نہ بعد میں ہو گائنسی منسی' سی۔ آپ اپنے کسی گناہ کا ذکر نہ کریں گے۔ فرما کیں گئے تم کسی اور ہی کے پاس جاؤ دیکھو میں بتلاؤں تم سب محمد مثل فیڈم کے پاس جاؤ۔ چنانچہدہ سب حضور مَنَا ﷺ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے محمد مَنَاﷺ آپ رسول اللہ ہیں آپ خاتم الانبیا ہیں اللہ تعالیٰ =

# وَقُلْ رَبِّ ادُخِلْنِي مُدُخَلَ صِدُقِ وَ اَخْدِجْنِي مُخْرَجَ صِدُقِ وَاجْعَلْ لِيْ مِنْ

لَّدُنْكَ سُلُطْنَا لَصِيْرًا @ وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وَرَهَ قَ الْبَاطِلُ النَّالِطِلُ كَانَ رَهُوْقًا @

نتر کے میں کیا کر کہاہے میرے پروردگار جھے جہاں لے جااتھی طرح لے جااور جہاں سے نکال اچھی طرح نکال اور میرے لیے اپ پاس سے غلبہ اورا مداد مقرر فرمادے۔[^^]اعلان کردے کہ حق آچکا اور ناحق نا بود ہوگیا۔ یقیناً باطل تھا بھی نا بود ہونے والا۔[^1]

ے نے آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف فر مادیئے ہیں آپ ہماری شفاعت کیجئے و کیھئے تو ہم کیسی تخت بلاؤں میں گھرے ہوئے ہیں پس میں کھڑا ہوں گااور عرش لئے آکراپنے ربع وجل کے سامنے تجدے میں گر پڑوں گااور پھراللہ تعالی مجھ پراپٹی حمدو شاکے وہ

۔ الفاظ کھولے گا جو مجھ سے پہلے کسی اور پرنہیں تھلے تھے پھر مجھ سے فر مایا جائے گا اے محمد! پناسرا ٹھاؤ مانگومہیں ملے گاشفاعت کرومنظور ہوگی میں اپناسر تجدے سے اٹھاؤں گا اور کہوں گا میرے پرور د گارمیری امت میرے رب میری امت اے اللہ میری امت ۔ پس مجھ

سے فر مایا جائے گا جاؤا پی امت میں ہے ان لوگوں کو جن پر حساب نہیں جنت میں لے جاؤ آخیس جنت کی داہنی طرف کے درواز سے پہنچاؤلیکن اور تمام درواز وں سے بھی آخیس روکنہیں ۔اس اللہ تعالیٰ کی قتم جس کے ہاتھ میں مجمد کی جان ہے جنت کے دو چوکھٹوں

کے درمیان اتنافاصلہ ہے جتنا کے ادر حمیر میں یا کے ادر بھرہ میں'' بیصدیث بخاری وسلم میں بھی ہے۔ 🗨 مسلم میں ہے''قیامت کے دن اولا و آ دم کا سردار میں ہوں اس دن سب سے پہلے میری قبر کی زمین شق ہوگی میں ہی پہلاشفیج ہوں اور پہلا شفاعت قبول کیا

گیا۔'' 🗨 ابن جریر میں ہے کہ حضور مَنَّالِیَّیُّمِ ہے اس آیت کا مطلب پو چھا گیا تو آپ مَنَّالِیُّنِمُ نے فرمایا'' بیشفاعت ہے۔'' 🕃 مند احمد میں ہے''مقام محمود وہ مقام ہے جس میں میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔'' 🔁

عبدالرزاق میں ہے کہ' قیامت کے دن کھال کی طرح اللہ تعالیٰ زمین کو تھنچے لے گایہاں تک کہ ہر محف کے لئے صرف اپنے دونوں قدم ٹکانے کی جگہ ہی رہے گی۔سب سے پہلے مجھے طلب کیا جائے گا (حضرت) جرئیل عَالِیَکیا اللّٰہ رحمٰن تبارک وتعالیٰ کے دائیس طرف ہوں گے۔اللّٰہ کی تیم اس سے پہلے اسے اس نے نہیں دیکھا۔ میں کہوں گا کہ باری تعالیٰ اس فرشتے نے مجھ سے کہا تھا کہ اسے تو

میری طرف بھیج رہا تھا اللہ تعالیٰ عز وجل فرمائے گا اس نے سچ کہا۔اب میں یہ کہہ کر شفاعت کروں گا کہا۔اللہ! تیرے بندوں نے زمین کے مختلف حصوں میں تیری عبادت کی ہے۔''آپ مَاناتِیْظِ فرماتے ہیں'' یہی مقام محمود ہے'' 🚭 بیصدیث مرسل ہے۔

آپ مَلَاثِیْکُم کو ہجرت کا حکم : [آیت: ۸۰\_۸۱] منداحمہ میں حضرت ابن عباس ڈلافٹیئا ہے مروی ہے کہ نبی مَلَاثِیْکُم بعب بتہ بھر ہیں کچھ سربھر س سے برین ہیں تاریب ہوئی منطقہ فی ہتا ہے۔ جسے صحیح سے ج

یں تھے پھر آپ کو ججرت کا علم ہوا اور بیآیت اتری۔امام تر مذی مُثِنَّةٌ فرماتے ہیں بیصدیث حسن سیح ہے۔ **⑤** 

• صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة بنی اسرائیل باب ﴿ ذریة من حملنا مع نوح إله کان عبدا شکوراً ..... ﴾ ٤٧١٢؟ صحیح مسلم ١٩٦٤؛ صد، ٢/ ٤٣٥، ٤٣٥٠؛ مسند ابی عوانه، ١/ ١٧٠؛ ابن حبان ٧٣٨٩؛ شرح السنة ٤٣٣٢-

- الفضائل، باب تفضيل نبينا على المحميع الخلائق ٢٢٧٨ محميع الخلائق ٢٢٧٨.
- الطبرى، ۱۷ / ۲۹ ، وسنده ضعيف ال كى سندين داؤد بن يزيدالزعافرى ضعيف راوى --
  - احمد، ۲/ ۲۱، وسنده ضعیف.
     حاکم، ۶/ ۵۷۰ وسنده ضعیف.
- 6 ترمذی ، کتاب تفسیر القرآن ، باب ومن سورة بنی اسرائیل ۳۱۳۹ وسنده ضعیف ای کی سندین قابون راوی ضعیف ہے۔

# ونُنْزِلُ مِنَ الْقُرْانِ مَا هُوشِفَاءٌ وَرَحْهَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَيزِيْرُ الظّلِمِيْنَ الْآخَسَارُانَ

توسیحت بیرآن جوہم نازل فرمارے ہیں مؤمنوں کیلئے توسر اسر شفااور رحت ہے ہاں ظالموں کو بجر نقصان کے اورکوئی زیادتی نہیں ہوتی۔[۸۲]

حضرت حسن بصری ترون کی فرماتے ہیں کہ کفار مکہ نے مشورہ کیا کہ آپ توقل کردیں یا نکال دیں یا قید کرلیں پس اللہ کا بہی اراوہ ہوا کہ اہل مکہ کوان کی بدا ممالیوں کا مزہ چکھادے اس نے اپنے پغیمر مثالیقیم کو مدینے جانے کا تھم فرمایا یہی اس آیت میں بیان ہور ہا

ہے۔ 🛈 قنادہ وعید فرماتے ہیں'' مکہ سے نکلنا اور مدینہ میں داخل ہونا'' یہی قول سب سے زیادہ مشہور ہے۔ 😉

' ابن عباس ڈائٹ نا سے مروی ہے کہ سچائی کے داخلے سے مرادموت ہے اور سچائی سے نکلنے کی مرادموت کے بعد کی زندگی ہے اور در ایم ان سے سخمیت اس سے اس میں میں میں میں ایک کا مصرف کی میں اس میں اس میں اس سے میں اس سے میں اس کے اس کے ا

غلب دین الله کے علم سے ممکن ہے: پھر علم ہوا کہ غلب اور مدد کی دعا ہم سے کرو۔اس دعا پراللہ تعالیٰ نے فارس اور روم کا ملک اور عزت دینے کا وعدہ فر مالیا۔اتنا تو حضور مَنَّا ﷺ معلوم کر بچے تھے کہ بغیر غلبے کے دین کی اشاعت اور زور ناممکن ہے اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدووغلب طلب کیا تا کہ کتاب اللہ اور حدود اللہ تعالیٰ فرائض شرع اور قیام دین آپ کرسکیں۔

یے غلب بھی اللہ تعالیٰ کی ایک زبروست رحمت ہے آگریے نہ ہوتو ایک دوسرے کو کھا جاتا ہرز در آ در کمز در کا شکار کر لیتا 🕲 سلطان نصیر سے مراد کھلی دلیل بھی ہے لیکن پہلا قول اولی ہے اس لیے کہ حق کے ساتھ غلبہ اور طاقت بھی ضروری چیز ہے تا کہ خالفین حق دب ہوئے رہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لوہے کے اتار نے کے احسان کو قرآن میں خاص طور پر ذکر کیا ہے۔

ایک حدیث میں ہے کہ'' سلطنت کی وجہ سے اللہ تعالی بہت می ان برائیوں کوروک دیتا ہے جو صرف قرآن سے نہیں رک سکتی مخسس'' 4 یہ بالکل واقعہ ہے۔ بہت ہے لوگ ہیں کہ قرآن کی تھیجتیں اس کے دعدے دعید انہیں بدکاریوں سے نہیں ہٹا سکتے لیکن اسلامی طاقت سے مرعوب ہو کردہ برائیوں سے رک جاتے ہیں۔

حق قائم رہنے والا اور باطل منے والا ہے: پھر کافروں کی گوٹالی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ق آ چکا سیانی اتر آئی بھر میں کوئی شک شہنیں قرآن ایمان نفع دینے والا سیاعلم منجانب اللہ آ گیا کفر بر باو غارت اور بے نام ونشان ہو گیا وہ ق کے جس میں کوئی شک شہنیں ہو تھا ت ہوا تی نے باطل کا د ماغ پاش کر دیا اور وہ نابوداور بے وجود ہو گیا ہے تھے بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ منا لینے کے میں آئے بیت اللہ کے آئی پاس تین سوساٹھ بت تھے آ ب اپنی کو کے وے رہے تھے اور میں آ ہے بہت اللہ کے ارگر و تین سوساٹھ بت تھے جن کی ہوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ آ ب منا اللہ منا اللہ کی جاتی تھی۔ آ ب منا اللہ کا منا ہے کہ جم حضور منا اللہ کی جاتی تھی۔ آ ب منا اللہ کی ارگر و تین سوساٹھ بت تھے جن کی ہوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ آ ب منا تی تھی تو را

قرآن مؤمنوں کے لئے شفاہے: [آیت: ۸۲] اللہ تعالی اپنی کتاب کی بابت جس میں باطل کا شائبہ بھی نہیں فرما تا ہے کہ وہ ایمان داروں کے دلوں کی تمام بیاریوں کے لئے شفاہے شک نفاق شرک میڑھ پن اور باطل کی لگاوٹ سب اس سے دور ہوجاتی =

1 الطبري، ١٧/ ٥٣٣ في ايضًا، ١٧/ ٥٣٥ في الطبري، ١٧/ ٥٣٦ في

میں بیروایت بالکل نمیں لی۔
 صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة بنی اسرائیل باب ﴿وقل جاء الحق وزهق

الباطل﴾ ٤٧٢٠؛ صحيح مسلم ١٧٨١؛ ترمذي ١٣٨٣؛ احمد، ١/ ٣٧٧؛ ابن حبان ٥٨٦٢ــ

# وَإِذَا اَنْعَنْنَاعَكَى الْإِنْسَانِ اعْرَضَ وَنَأْبِجَانِيهِ ۚ وَإِذَامَتُهُ الشَّرُّ كَأَنَ يَوُسَّا

#### قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ﴿ فَرَبَّكُمْ اعْلَمُ بِمَنْ هُوَاهُلَى سَبِيلًا ﴿

تو پیمٹیٹر': انسان پر جب بھی ہما پی نعمت انعام کرتے ہیں تو وہ مندموڑ لیتا ہے اور کروٹ بدل لیتا ہے اور جب بھی اے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مایوں ہو جاتا ہے [۸۳] کہدوے کہ ہر مخص اپنے طریقتہ پر عامل ہے جو پوری ہدایت کے راہتے پر ہیں انھیں تمہارا رب ہی بخو لی است میں مصرف

= ہے۔ ایمان حکمت بھلائی رحمت نیکیوں کی رغبت اس سے حاصل ہوتی ہے جو بھی اس پر ایمان ویقین لائے اسے چی سمجھ کراس کی تابعداری کرے یہ اسٹر تعالیٰ کی رحمت کے بنچ لاکھڑا کرتا ہے۔ ہاں جو ظالم و جابر ہو جواس سے اٹکار کرے وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہوجاتا ہے قرآن کی رحمت کے بنچ لاکھڑا کرتا ہے۔ ہاں جو ظالم و جابر ہو جواس سے اٹکار کرے وہ اللہ تعالیٰ سے اور ہوجاتا ہے لیس میں آفٹ کھڑکے گئے لیس کے فرک وجہ سے ہوتی ہے نہ کہ قرآن کی طرف سے وہ تو سراسر رحمت و شفائ کی گئے اور آیت قرآن میں ہے۔ ﴿ قُلْ هُوَ لِللَّذِيْنَ الْمَنُوا هُدًى وَ شِفَاءً ﴾ • کہد کہ یہ ایمان داروں کیلئے ہدایت اور شفائے اور بے ایمانوں کے کانوں میں شینٹ ہیں اور ان کی نگاہوں پر اندھا پا ہے بیتو دور دراز سے آوازی دیے جاتے ہیں۔ اور آیت میں ہے۔ ﴿ وَاذَا مَا اُنْزِلْتُ سُورَةً ﴾ • الخ جہاں کوئی سورت اتری کہ ایک گروہ نے پو چھنا

شروع کیا کہتم میں ہے کس کواس نے ایمان میں بڑھایا؟ سنو! ایمان والوں کے تو ایمان بڑھ جاتے ہیں اور وہ ہشاش بشاش ہو اجاتے ہیں ہاں جن کے دلوں میں بیاری ہے ان کی گندگی پر گندگی بڑھ جاتی ہے اور مرتے دم تک گفر پر قائم رہتے ہیں۔اس مضمون کی اور بھی بہت ی آیتیں ہیں۔الغرض مؤمن اس پاک کتاب کون کر نفع اٹھا تا ہے اسے حفظ کرتا ہے اسے یاد کرتا ہے اس کا خیال رکھتا

ے بے انصاف لوگ نداس سے نفع حاصل کرتے ہیں نداسے حفظ کرتے ہیں نداس کی تکہبانی کرئے ہیں۔اللہ نے اسے شفاور حمت صرف مؤمنوں کیلئے بنایا ہے۔

انسان کی خودغرضی: [آیت:۸۳٫۸۳] خیروشر برائی بھلائی میں عموماً انسان کی جوعادت ہےا سے قرآن کریم بیان فرمارہاہے مال' عافیت'فتخ'رزق'نصرت' تائید' کشادگی اورآ رام پاتے ہی نظریں پھیر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہوجا تا ہے کو یا اسے بھی برائی چینجنے کی ہی نہیں۔اللہ تعالیٰ سے کروٹ بدل لیتا ہے کو یا بھی کی جان پہچان ہی نہیں اور جہاں مصیبت تکلیف د کھ درد آفت حادثہ پہنچا اور بیتا

امیدہوا۔ بجھ لیتا ہے کہاب بھلائی چھٹکارارا حت آ رام ملنے کا بی نہیں۔ قرآن کریم اورجگہ ارشاوفر ما تا ہے۔ ﴿ وَلَئِنْ اَذَفْنَا الْمَانْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّةً مَزَعْنَهَا مِنْهُ ؟ إِنَّهُ لَيَوُسُ كَفُورٌ ٥ وَلَئِنْ

را ن را اور به اور به اور به اور المساق مِن المساق مِن وحمه ما موهه من الله من الموس عود المؤلوا وعَمِلُوا الم اَذَفُنهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّاتُ عَنِي ْ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ٥ إِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوا وعَمِلُوا الصَّلِحَتِ الصَّلِحَتِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

شکرابن گیااور جہاں مصیبتوں ہے ہم نے عافقتیں دیں کہ پھول گیا تھمنڈ میں آ گیااور ہا نک لگانے لگا کہ بس اب برائیاں مجھ سے دورہو کئیں ۔ فرما تا ہے کہ ہرخض اپنی اپنی طرز پراپنی طبیعت پراپنی نیت پراپنے دین اور طریقے پر عامل ہے تو لگےر ہیں 🗈 اس کاعلم سند ت

كەفى الواقع راەراست پركون ہے صرف الله بى كوہے اس ميں مشركين كوتنبيدہے كەدە اپنے مسلك پر گوكار بند ہوں ادراسے اچھاسمجھ =

🛭 ۲۱/ فصلت: ٤٤\_ 😢 ٩/ التوبة: ١٢٤ـ 🔞 ۲۱/ هود: ١١،١٠،٩ 🐧 الطبرى، ١٧/ ٥٤١ـ

# عَدُونَكُونَكَ عَنِ الرُّوْجِ اقْلِ الرُّوْجُ مِنْ امْرِرَ بِنَّ وَمَا اُوْتِيْتُوْمِ مِنَ الْعِلْمِ اللَّاقَلِيْلًا ﴿ وَيَسْتُكُونَكَ عَنِ الرُّوْجِ اقْلِ الرُّوْجُ مِنْ امْرِرَ بِنَ وَمَا اُوْتِيْتُومُ مِنَ الْعِلْمِ اللَّاقَلِيْلًا ﴿

ترکیر ہے: بیلوگ جھے سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں تو جواب دے کردوح میرے رب کے تھم سے ہے تہیں جوعلم دیا گیا ہے وہ بہت ہی تم ہے۔[۸۵]

۔ رہے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر کھلے گا کہ جس راہ پروہ تھے وہ کیسی خطرنا کتھی۔ جیسے فرمان ہے کہ بے ایمانوں سے کہدو کہا چھا ہے اپنی جگہ اپنے کام کرتے جاؤ ❶ الخ بدلے کا وقت رئیس قیامت کا دن ہے نیکی بدی کی تمیز اس دن ہوگی سب کو بدلے ملیس گے اللہ تعالیٰ یرکوئی امریوشیدہ نہیں۔

جب آپ مَلَ اللّٰهُ عَلَم سے روح کے متعلق پوچھا گیا: [آیت:۸۵] بخاری وغیرہ میں حضرت ابن مسعود ولائفؤ سے مروی ہے کہ حضور مَلَ اللّٰهُ عَلَم اللّٰهِ مِن عَلَم مِن اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰعَ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللللّٰهُ عَلَى الللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى

اس سے قوید ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیآ یت مدنی ہے طالا نکہ پوری سورت کی ہے۔ لیکن یہ بوسکتا ہے کہ مکہ کی اتری ہوئی آ یت ہیں اس موقعہ پر مدینے کے یہود یوں کو جواب دینے کی وجی ہوئی ہویا بیہ کرد وبارہ ہی آ یت نازل ہوئی ہو۔ مندا حمد کی روایت سے ہمی اس آ یت کا تمے میں اتر تاہی معلوم ہوتا ہے۔ ابن عباس بڑا ہنا ہا گاہ ہیں بیآ یت اتری تو یوں نے درخواست کی کہ کوئی مشکل سوال بتلاؤ کہ ہم ان سے پوچیس انہوں نے یہ سوال بتلااس کے جواب میں بیآ یت اتری تو میرس کم کے گئے ہمیں بڑا علم ہو تو اس جمیں ملی ہے۔ اور جس کے پاس تو رات ہوا ہے بہت ی بھلائی مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بیآ یت نازل فرمائی ﴿ فَحَدُلُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ على اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

ا مام محمد بن اسحاق موالية نے ذكركيا ہے كہ مكر ميں بير آيت اترى كتنهيں بہت تصور اعلم ديا گيا ہے جب آپ جبرت كرك مديند

🕕 ۱۲/ هود:۱۲۱\_ 🔹 صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة بنی اسرائیل باب ﴿ویسئلونك عن الروح.....﴾ ۲۲۲۱؛

- صحيح مسلم ٢٧٩٤ 🚯 ١٨/ الكهف:٩٠٩-
- ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة بنی اسرائیل ۳۱٤۰ وسنده صحیح؛ احمد، ۱/ ۲۰۰۹ مسند ابی یعلی ۲۰۰۱
   ۳۱/ لقمان: ۲۷ میلی ۲۷/ ۵۶۲

و المنظمة المن 🕻 ہنچے تو مدینے کے علائے یہود آپ کے باس آئے ادر کہنے لگے ہم نے ساہے آپ یوں کہتے ہیں کہمہیں تو بہت ہی کم علم عطافر مایا گیا ا ہے اس ہے مراد آپ کی قوم ہے یا ہم؟ آپ نے فرمایاتم بھی اور دہ بھی۔انھوں نے کہا سنو! تم خود قرآن پڑھتے ہو کہ ہم کوتو رات ملی ہاور بیجی قرآن میں ہے کہ اس میں ہر چیز کا بیان ہے۔رسول الله مَانَاتِیْ آغے فرمایا ''اللہ کے علم کے مقالبے میں بیجی بہت کم ہے۔ ہاں بے شک تہمیں اللہ نے اتناعلم و سے رکھا ہے کتم اس پڑمل کروتو تتہمیں بہت کچھنفع ملے ''اور بیآیت اتری۔ ﴿ وَلَمُو ۚ اَنَّ مَا فیی الْکارْضِ ﴾ 🗨 حضرت ابن عباس و الله اسے منقول ہے کہ یہودیوں نے حضور مثالیدیم سے روح کی بابت سوال کیا کہ اسے جسم کے ساتھ عذاب کیوں ہوتا ہے؟ وہ تو اللہ کی طرف سے ہے چونکہ اس بارے میں کوئی آیت 'وحی آپ پڑئیں اتری تھی آپ نے ان سے کچھے نہ فرمایا۔اسی دفت آ پ کے پاس حضرت جبرئیل عَالِبَّلاِ آ ئے اور بیآیت اتری۔ بین کریمبودیوں نے کہا آ پ کواس کی خبر کس نے دی؟ آپ نے فرما یا جرئیل عالیَتِلاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیفر مان لائے ۔وہ کہنے لگے وہ تو ہماراد ثمن ہے۔اس پرآیت ﴿ قُلُ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِيجبريْلَ ﴾ 2 تازل مونى يعنى جرئيل عاليَّلا كوتمن كاوتمن الله تعالى باورايا فحض كافرب- 3 ایک قول پہنجی ہے کہ یہاں روح سے مرادحضرت جرئیل عَلَیْمِیا ہیں۔ ایک قول ریجھی ہے کہ مرادایک ایساعظیم الشان فرشتہ ہے جوتما مخلوق کے برابر ہے ایک حدیث میں ہے کہ' اللہ تعالیٰ کا ا یک فرشتہ ایسابھی ہے کہا گراس سے ساتوں زمینوں اور ساتوں آ سانوں کوایک لقمہ بنانے کوکہا جائے تو وہ بنالے۔اس کی تسبیح بیہ ہے۔((سُبْ لحنَكَ حَيْثُ مُحُنْتَ)) ياالله! تو ياك ہے جہال بھى ہے' بي حديث غريب ہے بلكه منكر ہے۔حضرت على واللهٰ سے مروی ہے کہ یہ ایک فرشتہ ہے جس کےستر ہزارمنہ ہیں اور ہرمنہ میںستر ہزارز بانیں ہیں اور ہرزیان پرستر ہزارلغت ہیں۔وہ ان تمام زبانوں سے ہر بولی میں اللہ تعالی کی سبیح کرتا ہے اس کی ہر ہر سبیح سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جواور فرشتوں کے ساتھ الله تعالى كى عبادت ميں قيامت تك اثر تاربتا ہے۔ يداثر بھى عجيب وغريب بي وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ سہبلی کی روایت میں تو ہے کہاس کےایک لا کھسر جیں اور ہرسر میں ایک لا کھمنہ جیں اور ہرمنہ میں ایک لا کھز بانمیں ہیں ۔ جن سے مختلف بولیوں میں وہ اللہ کی پاکی بیان کرتار ہتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراداس سے فرشتوں کی وہ جماعت ہے جوانسانی صورت پر ہے۔ایک قول پیھی ہے کہ بیروہ فر شتے ہیں کہاور فرشتوں کوتو وہ دیکھتے ہیں لیکن اور فر شتے اٹھیں نہیں ویکھتے پس وہ فرشتوں کیلئے ایسے ہی جیسے ہمارے لئے بیفرشتے پھرفر ما تا ہے کہ ت*غییں* جواب دے کہروح امرر بی ہے لیتیٰ اس کی شان سے ہے۔اس کاعلم صرف اس کو ہے تم میں ہے کسی کونہیں تمہیں جوعلم ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے پس وہ بہت ہی کم ہے مخلوق کو صرف وہی معلوم ہے جواس نے انھیں معلوم کرایا ہے۔خصر اور موی عینہا ان کے قصہ میں آ رہا ہے کہ جب بیدونوں بزرگ مشتی پر سوار ہور ہے تھاس وقت ایک چڑیا کشتی کے تختے پر بیٹھ کراپنی چونچ پانی میں ڈبوکراڑ گئ تو جناب خصر مَالِیکا نے فرمایا اےمویٰ! میرااور تیرااورتمام مخلوق کاعلم اللہ کے علم کے سامنے ایسااورا تناہی ہے جتنا یہ چڑیا اس سمندر سے لےاڑی ۔ (او محماقال) بقول سہلی بعض لوگ کہتے ہیں کہ آخیں ان کےسوال کا جواب نہیں دیا کیونکہ ان کا سوال ضد کرنے اور نہ ماننے کے طور پر تھا۔ ادریہ بھی کہا گیا ہے کہ جواب ہو گیا۔مرادیہ ہے کہ روح اللہ کی شریعت میں سے ہے تہہیں اس میں نہ جانا چاہیے تم جان رہے ہو کہا س کے پیچانے کی کوئی طبعی اورفلسفی راہ نہیں بلکہ وہ شریعت کی جہت سے ہے پس تم شریعت کوقبول کرلولیکن ہمیں تو بیطریقہ خطرے سے مَا فَالْمُ نَظِرُ تَهِينَ ٱتَا وَاللَّهُ أَعْلَمُهِ الطبرى، ۱۷/ ۱۷۵\_ 🛭 ۲/ البقرة: ۹۷\_ ۳۱/ لقمان:۲۷\_



# كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْانِ مِنْ

#### كُلِّ مَثَلِ ۚ فَأَنِيٓ ٱكْثَرُ النَّاسِ اِلْأَكْفُورِّا ﴿

تر بین اگرہم جا ہیں تو جووی تیری طرف ہم نے اتاری ہے۔ سلب کرلیں پھر تھے اس کیلئے ہمارے مقابلے میں کوئی جمایتی بھی میسر نہ آسکے۔ ۱۸۲۱ یو تو صرف تیرے رب کارم وکرم ہے یعنین مان کہ تھے پراس کا ہوا ہی فضل ہے۔ ایم اعلان کردے کہ اگر تمام انسان اور کل جنات مل کراس قرآن کے مثل لانا جا ہیں توان سب سے اس کے مثل لاناناممکن ہے گودہ آپس میں ایک دوسرے کے مدد گار بھی بن جا کیں۔ ۱۸۹۱ہم نے تواس قرآن میں لوگوں کے بیجھنے کیلئے ہر طرح ہیر پھیرے تمام مثالیس بیان کر دیں ہیں گر تا ہم اکثر لوگ ناشکری سے باز نہیں آتے۔ ۱۸۹۱

پھر مہیلی نے اختلاف علابیان کیا ہے کہ روح نفس ہی ہے یا اس کے سوااور اس بات کو ٹابت کیا ہے کہ روح جم میں مثل ہوا

کے جاری ہے اور نہایت لطیف چیز جیسے کہ درختوں کی رگوں میں پانی چڑھتا ہے اور جوروح فرشتہ ماں کے پیٹ کے بچے میں
پھونکا ہے وہ جم کے ساتھ طبح ہی نفس بن جاتی ہے اور جس کی مدد سے وہ اچھی بری صفتیں اپنے اندر حاصل کر لیتی ہے یا تو ذکر
اللہ کے ساتھ مطمئن ہونے والی ہوجاتی ہے یا برائیوں کا حکم کرنے والی بن جاتی ہے مثلا پانی درخت کی حیات ہے اس کے درخت

اللہ کے ساتھ مطمئن ہونے والی ہوجاتی ہے یا برائیوں کا حکم کرنے والی بن جاتی ہے مثلا پانی درخت کی حیات ہے اس کے درخت

سے ملنے کے باعث وہ ایک خاص بات اپنے اندر بیدا کر لیتا ہے انگور پیدا ہوئے پھر ان کا پانی نکالا گیا یا شراب بنائی گئی پس وہ
اصلی پانی جس صورت میں آیا اب اسے اصلی پانی نہیں کہا جا سکتا ۔ اسی طرح اب جسم کے اتصال کے بعدروح کو اعلیٰ روح نہیں کہا
جا سکتا ۔ اسی طرح اسے نفس بھی نہیں کہا جا سکتا ہی ہوا اساتھ کے اتصال سے مرکب ہے پس روح نفس ہے لیکن ایک وجہ سے نہ کہ تمام
اصل ہے اور نفس اس سے اور اس کے بدن کے ساتھ کے اتصال سے مرکب ہے پس روح نفس ہے لیکن ایک وجہ سے نہ کہ تمام
وجوہ سے بات تویدول کو گئی ہے لیکن حقیقت کا علم اللہ ہی کو ہے۔ •

. اوگوں نے اس بارے میں بہت کچھ کلام کیا ہے اور بزی بزی مستقل کتابیں اس پر کھھی ہیں۔اس مضمون پر بہترین کتاب

حافظ ابن مندہ کی کتاب الروح ہے۔

قرآن یقیناً معجزہ ہے: [آیت:۸۹-۸۹] اللہ تعالیٰ اپنے زبر دست احسان اور عظیم الشان نعت کو بیان فرمارہا ہے جواس نے اپنے حبیب محمر مصطفی مُنافیظ پر انعام کی ہے بعن آپ پروہ پاک کتاب نازل فرمائی جس میں کہیں ہے بھی کسی وقت باطل کی آمیزش ناممکن ہے اگروہ چاہتو اس وحی کوسلب بھی کرسکتا ہے ابن مسعود دلیاتھ نئو فرماتے ہیں آخرزمانے میں ایک سرخ ہوا چلے گ شام کی طرف سے بدا مٹھے گی اس وقت قرآن کے ورتوں میں سے اور حافظوں کے دلوں میں سے قرآن سلب ہوجائے گا ایک =

🛭 الطبرى، ۱۷/ ۵٤۳\_

وَقَالُوْا لَنْ نُوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْجُر لَنَا مِنَ الْارْضِ يَنْبُوْعًا الْ اَوْتَلُوْنَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَوْمِنَ لَكَ حَتَّى تَغْجُر لَنَا مِنَ الْارْضِ يَنْبُوْعًا اللهَ اَوْتَلُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ نَوْمِنَ لَكَ عَنْ الْارْضِ يَنْبُوْعًا اللهَ الْمُحَلِّكُ مِنْ الْارْضِ يَنْبُوعًا اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الله

تر بینے میں کہ جم تھے پرایمان لانے کے بہیں تاوقتیکہ تو ہمارے لئے زمین سے کوئی چشمہ جاری نہ کردے۔ [۹۰] یا خود تیرے اپنے الئے ہی کوئی باغ ہو مجوروں اور انگوروں کا اور اس کے درمیان تو بہت ہی نہریں جاری کر دکھائے۔ [۱۹] یا تو آسان کوہم پر نکٹر سے نکٹر سے کر کے گرادے جیسے کہ تیرا گمان ہے یا تو خود اللہ تعالی کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لاکھڑا کردے [۹۲] یا تیرے اپنے لئے کوئی سونے کا گھر ہو جائے یا تو آسان پر چڑھ جائے اور ہم تو تیرے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب نہ اتارال کے جسے ہم آپ پڑھ لیں تو جواب دے کہ میرا پر وردگار پاک ہے میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جورسول بنایا گیا ہوں۔ [۹۳]

= رف بھی باتی نہیں رہے گا پھرآپ نے اس آیت کی **1** تلاوت کی پھرا پنافضل وکرم اورا حسان بیان کر کے فرما تا ہے کہ اس قرآن کریم کی بزرگی ایک یہ بھی ہے کہ تمام مخلوق اس کے مقابلہ سے عاجز ہے کسی کے بس میں اس جیسا کلام نہیں ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ بہودی آئے تھے اور انھوں نے کہا تھا کہ ہم بھی اس جیسا کلام مثلیت سے نظیر سے اپنے جیسے سے پاک ہے۔ ابن اسحاق نے وارد کیا ہے کہ میرودی آئے تھے اور انھوں نے کہا تھا کہ ہم بھی اس جیسیا کلام بنالاتے ہیں پس بیرآ بیت اتری کیکن ہمیں اس کے مانے میں تامل ہے اس لئے کہ یہ سورت مکیہ ہے اور اس کا کل بیان قریشیوں سے ہے وہی مخاطب ہیں اور یہود کے ساتھ کے میں آپ کا اجماع نہیں ہوا مدینے میں ان سے میل ہوا وَ اللّٰہ اَ عَلَہُ۔

ہم نے اس پاک کتاب میں ہوسم کی دلیلیں بیان فرما کرحق کو واضح کردیا ہے اور ہر بات کوشرح وبسط سے بیان فرما دیا ہے باوجوداس کے بھی اکثر لوگ حق کی مخالفت کررہے ہیں اور حق کو صدر ہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں گئے ہوئے ہیں۔ مشرکیین کے عجیب مطالبات: [آیت: ۹۰ \_ ۹۳ ] ابن عباس ڈھائٹی کہتے ہیں کدر بیعہ کے دونوں بیٹے عتبہ اور شیبہ اور ابوسفیان بن حرب اور بنی عبد الدار قبیلے کے دوفحض اور ابوالبشر کی بنی اسد کا اور اسود بن مطلب بن اسد اور زمعہ بن اسود اور ولید بن مغیرہ ابوجہل بن ہشام اور عبد اللہ بن ابی امیہ اور امید بن طف اور عاص بن وائل اور نبیا ور مدبہ سہی تجائ کے لڑے میسب یا ان میں سے پھے سورت کی مردب ہوجانے کے بعد کعبہ اللہ کے بیچھے جمع ہوئے اور کہنے گئے بھی کسی کو بھیج کر محمد مُنالِقینِم کو بلوالو اور اس سے کہرن کر آئ کی فیصلہ کرلوتا کہ کوئی عذر باقی ندر ہے چنانچہ قاصد گیا اور خبر دی کہ آئی کہ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں صحیح سمجھ دے دی ہوا ور رہے میں آئی کہ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں صحیح سمجھ دے دی ہوا ور رہے کہ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں صحیح سمجھ دے دی ہوا ور رہے ہیں آئی کہ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں صحیح سمجھ دے دی ہوا ور رہے کہ میں آئی کہ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں صحیح سمجھ دے دی ہوا ور رہے کہ میں آئی کہ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں صحیح سمجھ دے دی ہوں ور رہے کی میں آئی کہ بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں صحیح سمجھ دے دی ہوں آئی کہ بہت میکن ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں صحیح سمجھ دے دی میں آئی کہ بہت میکن ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں صحیح سمجھ دے دی ہوں اس میں ان کی کہ بہت میکن ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں سے دی میں آئی کہ بہت میکن ہے اللہ تعالیٰ نے انھیں سے میں ان کی کو میں ان کی کو بھی ہوئے کے دی میں آئی کی کیں آئی کی بھی کی کو کو میں ان کی کو بعاد کیا گئی کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کیا گئی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی

1 الطبرى، ١٧/ ٥٤٦\_

**36** (276) **36 366** (276) راہ راست پر آ جائیں گے اس لئے آپ فورا ہی تشریف لائے قریشیوں نے آپ کود کیصتے ہی کہا کہ سننے آج ہم آپ پر ججت پوری کر ویتے ہیں تا کہ پھر ہم پر سی سم کا الزام نہ آئے اس لئے ہم نے آپ کو بلوایا ہے۔ واللہ ایسی نے اپنی قوم کواس مصیبت میں نہیں ڈالا ہوگا جومصیبت تونے ہم پر کھڑی کرر تھی ہےتم ہمارے باپ دادوں کو گالیاں دیتے ہو۔ ہمارے دین کو برا کہتے ہو۔ ہمارے بزرگوں کو بے وقوف ہتلاتے ہو۔ ہمارےمعبود وں کو برا کہتے ہوتم نے ہم میں تفریق ڈال دی لڑائیاں کھڑی کردیں واللہ! آپ نے ہمیں کسی برائی کے پہنچانے میں کوئی کسراٹھانہیں رکھی اب صاف صاف من لیجئے اور سوچ سمجھ کر جواب دیجئے اگر آپ کا ارادہ ان تمام با توں ہے مال جمع کرنے کا ہے تو ہم موجود ہیں ہم خود آپ کواس قدر مال جمع کردیتے ہیں کہ آپ کے برابرہم میں ہے کوئی مالدار نہ جواور اگرآ پ کاارادہ اس ہے یہ ہے کہآ پہم پرسرداری کریں تو لوہم اس کے لئے بھی تیار ہیں ہم آپ کی سرداری کوشکیم کرتے ہیں اور آ پ کی تابعداری منظور کرتے ہیں۔اگرآ پ بادشاہت کے طالب ہیں تو بخداہم آج آپ کی بادشاہت کااعلان کر دیتے ہیں اوراگر واقعی آپ کے د ماغ میں کوئی فتورہے کوئی جن آپ کوستار ہاہے تو ہم موجود ہیں دل کھول کررقمیں خرج کر کے تبہاراعلاج معالجہ کریں محے یہاں تک کہآ پکوشفاہو جائے یا ہم معذور سمجھ لئے جائیں ۔ بیسب من کرسر داررسولاں شفیع پیغمبر عالیہ ہی ہے جواب دیا کہ''سنو! بحمراللہ مجھے کوئی د ماغی عارضہ یاخلل آسیب نہیں نہ ہی اپنی اس رسالت کی وجہ سے مالدار بنتا جا ہتا ہوں نہ کسی سرداری کی طمع ہے نہ باوشاه بننا حيابتنا هول بلكه مجصے الله تعالى نے تم سب كى طرف اپنارسول برحق بنا كر بھيجا ہے اور مجھ پراپنى كتاب نازل فر ماكى ہے اور مجھے تھم دیا ہے کہ میں شہیں خوشنجریاں سنادوںاورڈ راوھمکاووں میں نے اپنے رب کے بیغا مات تمہیں پہنچاد ئے تمہاری کی خیرخواہی کی تم اگر قبول کرلو گے تو دونوں جہان میں نصیب دار بن جاؤ گے اور اگر نامنظور کر دو گے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ جناب باری تعالیٰ شانہ جھے میں اورتم میں سچا فیصلہ فرمادے' (او کما قال)اب سرداران قوم نے کہا کہ محمد مثالیّنیِمُ اگر آپ کو ہماری ان باتوں میں سے ایک بھی منظور نہیں تواب اور سنویے تو خورشہیں بھی معلوم ہے کہ ہم سے زیادہ بھک شہر کسی اور کا نہیں ہم سے زیادہ کم مال کوئی تو منہیں ہم سے زیادہ پیٹ پیٹ پیٹ کر بہت کم روزی حاصل کرنے والی بھی کوئی قوم نہیں ۔ تو آپ اپنے رب سے جس نے آپ کواپنی رسالت دے کر بھیجا ہے دعا سیجیئے کہ یہ پہاڑیہاں سے ہٹا لے تا کہ ہماراعلاقہ کشادہ ہوجائے ہمارے شیروں کو وسعت ہوجائے اس میں نہریں اور چشمے اور دریا جاری ہوجا کمیں جیسے کہ شام اور عراق میں ہیں اور یہ بھی دعا سیجئے کہ ہمارے باپ داد بے زندہ ہوجا کمیں اور ان میں قضی بن کلاب ضرور ہوجوہم میں ایک بزرگ سے مخص تھا ہم اس سے بوچیدلیں کے وہ آپ کی بابت جو کہدد ے گاہمیں اطمینان ہوجائے گا اگرآپ نے بیکردیا تو ہمیں آپ کی رسالت پرایمان آجائے گا اور ہم آپ کی دل سے تصدیق کرنے لگیں گے اور آپ کی بزرگ کے قائل ہوجا ئیں گے آپ مُلاٹیٹیٹم نے فرمایا'' میں ان چیزوں کے ساتھ نہیں جھیجا گیا ان میں ہے کوئی کام میرے بس کانہیں میں تواللہ تعالیٰ کی با تیں تنہیں پہنچانے کیلئے آیا ہوں تم قبول کرلودونوں جہان میں خوش رہو گے۔ نہ قبول کرو گے تو میں صبر کروں گااللہ کے حکم پر . منتظر رہوں گایہاں تک کہ پرورد گارعالم مجھ میں اورتم میں فیصلہ فر مادے۔''انھوں نے کہاا حیصابی بھی نہیں لیبچئے ہم خود آ پ کے لئے بی تجویز کرتے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس بھیج جو آپ کی باتوں کی سچائی اور تصدیق کردے آپ کی ہ ہمیں جواب دےاوراس سے کہہ کرآپ اینے لئے ہی باغات اورخزانے اورسونے جاندی کے محل بنوالیع یا کہ خود آ کی حالت تو سنور جائے بازاروں میں پھرنا چلنا ہماری طرح تلاش معاش میں نکلنا بیتو چھوٹ جائے۔ یہ بھی اگر ہو جائے تو ہم مان لیر گے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی عزت ہےا در آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں .



### قُلْ كُفَّى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِمْ خَبِيرًا بَصِيرًا ١

تر پیکٹیٹر: لوگوں کے پاس ہدایت بیٹی بھٹنے کے بعد ایمان سے رو کنے دالی صرف یہی چیز رہی کہ انھوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک انسان کوہی رسول بنا کر بھیجا؟[۹۴] تو جواب دے کہ اگرز مین پر فرشتے چھٹے بھرتے اور رہنے بہتے ہوتے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسانی فرشتے ہی کورسول بنا کر جھیجے ۔[۹۵] کہدو کہ میرے اور تمہارے در میان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا بس ہے وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخو لی کورسول بنا کر جھیجے ۔[۹۵] کہدو کہ میرے اور تمہارے در میان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا بس ہے وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخو لی

= عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ 0 وَلَوْ جَآءَ تَهُمْ كُلُّ اَيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْآلِيْمِ 0 ﴾ العن جن پرتیر ارب کی بیات ثابت ہو چی ہے آخیں باوجودتمام ترمجزات و کھے لینے کے بھی ایمان نصب نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ المناک عذابوں کا معاینہ نہ کر لیس ﴿ وَلَمُواْتَ اَلَّهُ مِ اَن كِن فِر اِسْتَ عَلَى اللّهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا لَكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللللهُ الللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللللهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ الللللللهُ الللللللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللللللهُ اللللهُ اللللهُ الللللللهُ ا

شعیب عالیم کی قوم نے بھی بہی خواہش کی تھی جس بنا پر ان پر سائبان کے دن کا عذاب اترا لیکن چونکہ ہمار ہے حضور رحمة

للعالمین اور نبی التو بہ تھے آپ نے اللہ تعالیٰ ہے دعا کی کہ وہ انھیں ہلاکت ہے بچالے مکن ہے بینیں تو ان کی اولا دیں ہی ایمان

قبول کرلیس تو حیدا ختیار کرلیس اور شرک چھوڑ دیں۔ آپ کی بیآ رز و پوری ہوئی عذاب نیا تراخودان میں ہے بھی بہت سول کوایمان کی

وولت نصیب ہوئی یہاں تک کہ عبداللہ بن ابی امیہ جس نے آخر میں حضور مُنالیم کی ساتھ جاکر آپ کو با تیں سائی تھیں اور ایمان نہ

لانے کی تشمیس کھائی تھیں وہ بھی اسلام کے جھنڈ ہے تلے آگے واللہ نے ۔ زخرف سے مراد سونا ہے کی بلکہ ابن مسعود واللہ نے کی قراکت میں لفظ ﴿ مِن ذُهِ مِن اِلَی اللہ اللہ ہو ۔ دا توں رات ان کے سر بانے وہ پر چی کئی گراک ہو جائے اور وہاں ہے کوئی کتاب لائے جو ہرایک کے نام کی الگ الگ ہو۔ دا توں رات ان کے سر بانے وہ پر چی کئی جائیں ساطنت اور مملکت کا تنہا ما لک ہے جو جائے کرے جو نہ جائے سے نہ کرے تنہاری مند ما تی چیز ظاہر کرے نہ کرے بیاس کے اختیار ہے وہ ایک کے اختیار کے دور چیاں کے اس کے اختیار سلطنت اور مملکت کا تنہا ما لک ہے جو جائے کرے جو نہ چا ہے نہ کرے تنہاری مند ما تی چیز ظاہر کرے نہ کرے بیاس کے اختیار سلطنت اور مملکت کا تنہا ما لک ہے جو جائے کرے جو نہ چا ہے نہ کرے تنہاری مند ما تی چیز ظاہر کرے نہ کرے بیاس کے اختیار سلطنت اور مملکت کا تنہا ما لک ہے جو چا ہے کرے جو نہ چا ہے نہ کرے تنہاری مند ما تی چیز ظاہر کرے نہ کرے بیاس کے اختیار سے کوئی سلطنت اور مملکت کا تنہا ما لک ہے جو چا ہے کرے جو نہ چا ہے نہ کرے تنہاری مند ما تی چیز خلام کرے نہ کرے بیاس کے اختیار کی مند کی کی جو نہ چا

- 🕻 ۱۰/ یونس:۹۷،۹۲ . 👂 ۲/ الانعام:۱۱۱ . 🐧 ۱۰/ یونس:۹۳ ـ
  - 🗗 الطبرى، ١٧/ ٥٥٣\_ 🐧 أيضًا\_

**996\_\_\_36(** 279**)96**\_\_

المنافقة الم 🥊 = کی بات ہے میں تو صرف پیغام اللہ تعالی پہنچانے والا رسول ہوں میں نے اپنا فرض ادا کر دیا احکام الہی متہیں پہنچا دیئے اب جوتم

نے مانگاوہ اللہ کے بس کی بات ہے نہ کہ میرے بس کی۔منداحد میں ہے حضور مُثَاثِینُ غُر ماتے ہیں'' بطحا کمہ کی بابت مجھ سے فرمایا گیا كه اگرتم جا موتو ميں اسے سونے كا بنا دوں؟ ميں نے گز ارش كى كنبيس يا الله! ميرى توبيجا بت ہے كه ايك روز پيين بعرار مول اور دوسرے

و دوز بھوکار ہوں بھوک میں تیری طرف جھکوں \_نضرع اور زاری کروں اور بکٹر ت تیری یا دکروں بھر ہے پیٹے ہوجاؤں تو تیری حمد کروں تیراشکر بحالا وُں' 🛈 تر ندی میں بھی ہے دیث ہے اورا مام تر ندی مُحیث نید نے اسے ضعیف کہا ہے۔

ا کثر لوگ پیغیبروں کے بشر ہونے کی وجہ ہے ایمان نہ لائے: [آیت:۹۳\_۹۲]اکثر لوگ ایمان ہے اور رسولوں کی

تابعداری ہے ای بناپررک گئے کہ نصیں سیمجھ میں نہ آیا کہ کوئی انسان بھی رسول اللہ بن سکتا ہے وہ اس پر سخت ترمتعجب ہوئے اور آخر انکار کر بیٹے اور صاف کہے گئے کہ کیا ایک انسان جاری رجبری کرے گا؟ فرعون اور اس کی قوم نے بھی بھی کہا تھا کہ ہم اینے جیسے دو

انسانوں برایمان کیے لائیں خصوصا اس صورت میں کدان کی ساری قوم ہماری ماتحتی میں ہے۔ یہی اورامتوں نے اپنے زمانے کے نبیوں سے کہا تھا کہتم تو ہم جیسے ہی انسان ہوسوااس کے پچھٹہیں کہتم ہمیں اپنے بڑوں کے خداؤں سے بہکا رہے ہو۔اچھالا ؤ کوئی

ز بردست غلبه پیش کرو۔اور بھی اس مضمون کی بہت ہی آیتیں ہیں۔

بغیبر عالیُّلاً کی بشریت الله تعالی کا انسانیت بر عظیم احسان ہے: اس کے بعدالله تعالیٰ اپنے لطف وکرم کواورانسا نول میں سے رسولوں کے بھیجنے کی وجہ کو بیان فر ما تا ہےاوراس حکمت کو ظاہر فر ما تا ہے کہ اگر فر شتے رسالت کا کام انجام دیتے تو نہان کے پاس تم بیٹھ

اٹھ سکتے نہان کی باتیں یوری طرح سوچ سمجھ سکتے ۔انسانی رسول چونکہ تمہارے ہی ہم جنس ہوتے ہیں تم ان سے خلا ملار کھ سکتے ہوان کی عادات اوراطوار دیکھے سکتے ہواورل جل کران ہے اپنی زبان میں تعلیم حاصل کر سکتے ہوان کاعمل دیکھے کرخود سکھے سکتے ہوجیسے فرمان

ب ﴿ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ﴿ اورآيت من ب﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ ﴾ ﴿ اورآيت من ب ﴿ كَمَاۤ أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُولٌا مِّنْكُمْ ﴾ ﴿ مطلب سب كالبي بحك ميتوالشاكاز بردست احسان ب كداس نے تم ميں سے ہی

اپے رسول بھیجے کہ وہ آیات الهی تمہیں پڑھ کر سنا ئیس تہماری پا کیزگی کریں اور تنہیں کتاب و حکمت سکھا کمیں اور جن چیزوں سے تم بِعلم نتھے وہ تنہیں عالم بنادیں پستمہیں میری یاد کی کثرت کرنی چاہئے تا کہ میں بھی تمہیں یاد کروں تمہیں میری شکر گزاری کرنی چاہے اور ناشکری سے بچنا چاہئے۔ یہاں فرما تاہے کہ اگرزمین کی آباوی فرشتوں کی ہوتی توبے شک ہم کسی آسانی فرشتے کوان میں

رسول بنا كرميعية چونكةتم خودانسان موہم نے اس مصلحت سے انسانوں میں ہے ہی اینے رسول بنا كرتم میں بيھيے۔

پیغبروں کی سیائی کا برا گواہ خوداللہ ہے: اپن سیائی پر میں اور گواہ کیوں ڈھونڈوں؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے میں اس کی پاک ذات پرتہمت باندھتا ہوں تو وہ آپ مجھ سے انقام لےگا۔ چنانچے قر آن کی سورہ الحاقہ میں بیان ہے کہ اگریہ پنجمرز بردی کوئی بات

ہمارے سرچیک دیتاتو ہم اس کا داہنا ہاتھ تھام کراس کی گردن اڑا دیتے اور ہمیں اس ہے کوئی ندروک سکتا۔ 🚭 پھر فرمایا کہ کسی بندے کا

حال الله ہے تختی نہیں وہ انعام واحسان ہدایت ولطف کے قابل لوگوں کواور گمراہی اور بدیختی کے قابل لوگوں کو بخو بی جانتا ہے۔

❶ ترمذى ، كتاب الزهد ، باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه ٢٣٤٧ وسنده ضعيف ؛ احمد ، ٥/ ٢٥٤ ، ع*بيدالله بن ذحراورعل* 

2 ٣/ آل عمران:١٦٤ ـ **کا** بن پرید ضعیف راوی ہیں۔ 🚯 ۹/التوبة:۱۲۸ـ ₽ ۲/ البقرة: ١٥١ـ 🗗 ۲۹/الحآقة:٤٤،٢٤\_

وَمَنْ يَهُدِ اللهُ فَهُو الْمُهُتَدِ وَمَنْ يُضُلِلْ فَكُنْ تَجِدَلَهُمْ اَوْلِياءَ مِنْ وَمُنْ يَضُلِلْ فَكُنْ تَجِدَلَهُمْ اَوْلِياءَ مِنْ وَمُوهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًّا وَصُمَّا مَأُولِهُمُ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ عَلَى وُجُوهِمِمْ عُمْيًا وَبُكُمًّا وَصُمَّا مَأُولِهُمُ جُهَدَّمُ وَنَحْمُ مُعْمَدِ اللهِمُ اللهُ ال

عَرِدَةُ لِنَافِطُهُ مِنْ وَلَا مُنْ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ لَكُونُ مِنْ لَكُومُ وَحَمَّلُ لَهُمُ أَجَلًا لاَريبُ خَلَقَ السَّمَانِةِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمُ وَجَعَلَ لَهُمُ أَجَلًا لاَريبُ

#### فِيُهِ عَالَى الظَّلِمُونَ إِلَّا كُفُورًا

ترسیختی اللہ تعالی جس کی رہنمائی کردے وہ تو راہ یاب ہے اور جھے وہ راہ سے کھود نے انمکن ہے کہ تواس کار فیق اس کے سواکسی اور کو پالے ایسے لوگوں کا ہم بروز قیا مت اوند ھے منہ حشر کریں گے دراں حالیہ وہ اند ھے گو نئے اور بہر ہے ہوں گے ان کا ٹھکا نہ جہنم ہوگا۔ جب بھی وہ بلکی ہونے گئے گئی ہم ان پراسے بھڑ کا دیں گے ۔ [94] بیسب ہماری آئیوں سے تفر کرنے اور اس کہنے کا بدلہ ہے کہ کیا جب ہم بٹریاں اور ریزے ہو جا کمیں گئے چرہم نی پیدائش میں اٹھا کھڑے کئے جا کمیں گے۔ [94] کیا انصوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ تعالی نے آسمان وزمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی بیدائش پر پورا قادر ہے ای نے ان کیلئے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جوشک وشبہ سے بیمرخالی ہے لیکن ناانصاف لوگ ان میں اور بین انساف لوگ ان کے بیمرہ بین بیں ہے۔ [99]

آتیت: ۱۹۵۷ و ۱۹ اللہ تعالی اس بات کو بیان فر ما تا ہے کہ تما مخلوق میں تصرف اس کا ہے اس کا کوئی تھم ٹل نہیں سکتا۔

کے راہ دکھائے ہوئے کو کوئی برہا نہیں سکتا۔ نداس کے برہائے ہوئے کی کوئی دیکیسری کرسکتا ہے اس کا دکی اور مرشد کوئی نہیں بن سکتا۔

ہم اضیں او ندھے منہ میدان قیامت میں محشر کے جمع میں لا کیں گے۔ حضور مٹائیڈ کے سوال ہوا یہ کہیے ہوسکتا ہے؟ آپ نے فر بایا

''جس نے بیروں پر چلایا ہے وہ سر کے بل بھی چلاسکتا ہے'' یہ صدیث بخاری وسلم میں بھی ہے یہ سند میں ہے حضرت ابو ور رفح الفیڈ کوئی سند میں ہے حضرت ابو ور رفح الفیڈ کوئی کے کہ ''لوگ نے کھڑ ہے ہو کرفر مایا کہا ہے بنی غفار! (قبیلے کے لوگو) کہوا ور تسمیں نہ کھاؤ۔ صادق مصدق پیغیم نے جمھے بی معدیث سنائی ہے کہ ''لوگ تین قسم کے بنا کر حشر میں لائے جا کیں گے ایک فوج تو کھانے چئے اور پہنے اور چنے والی ایک چلے اور دوڑ نے والی ایک وہ جنھیں فرجنی کے بنا کر حشر میں لائے جا کیں ہے اس میں جمع میں آسی کئیں گئیں کی نے چلے اور ووڑ نے والے سسمجھ میں نہیں آئے ۔ آپ نے فربایا سوار یوں پر آفت آجائے گی یہاں تک کہ ایک انسان اپنا ہراباغ دے کر پالان والی اونٹی خریدنا عباد کوئیا کوئی نہ میں کئیں گے ۔غرض مختلف حال ہوں گے اور کوئی نہ میں کئیں نہیں گئی ہے اس وقت نامیما ہوں گے بے زبان ہوں گے کہ بھی نہیں کئیں گے۔غرض مختلف حال ہوں گوئی میں نہیں تا ہوں کی شامت میں گناہوں کے مطابق گرفتار کئے جا کیں گے۔دنیام حق سے بہرے اور اندھے اور گوئی ہے بنے رہے آجی ہے۔

\* کا ہوں کی شامت میں گناہوں کے مطابق گرفتار کئے جا کیں گے۔دنیام حق سے بہرے اور اندھے اور گوئی ہے بنے رہے آجی ہے۔

الله على وجوههم إلى جهنم (١٤٧٦٠ صحيح مسلم) على وجوههم إلى جهنم (١٤٧٦٠ صحيح مسلم) ٤٧٦٠ صحيح مسلم

<sup>🗗</sup> نسائي، كتاب الجنائز، باب البعث ٢٠٨٨ وسنده حسن؛ احمد، ٥/ ١٦٥؛ حاكم، ٢/ ٣٦٧\_

# قُلْ لَوُ اَنْتُمْ تَهُلِكُونَ خَزَانِنَ رَحْهَةِ رَبِّنَ إِذًا لَّامْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ط

وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُوْرًاهُ

تر کیر کر ایر بالفرض تم میرے دب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بن جاؤ تو تم اس وقت بھی اس کے خرج ہوجانے کے خوف میں میں بھی کرتے انسان ہے ہی تنگ دل ۔[۱۰۰]

=احتیاج والے دن کچی کے اندھے مہرے گونگے بنادیتے گئے ان کااصلی ٹھکا نا ہر پھر کرآنے اور رہنے ہینے تھہرنے کی جگہ جہم قرار دی گئی۔ وہاں کی آگ جہاں مدھم پڑنے کوآئی اور بھڑ کا دی گئی خت تیز کر دی گئی جیسے فرمایا: ﴿ فَلَدُوْفُواْ فَلَنُ نَّذِیلَدَ تُحْمُ إِلَّا عَذَابًا ٥﴾ • لینی اب سزا ہرواشت کروسواعذاب کے وئی چیز تہمیں زیادہ نہ کی جائے گی۔

کفار دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہ تھے: فرمان ہے کہ اور جن منکروں کی جس سزا کا ذکر ہوا ہے وہ ای کے قابل تھے دہ ہماری دلیلوں کو غلط جانتے تھے اور قیامت کے قائل ہی نہ تھے اور صاف کہتے تھے کہ بوسیدہ ہڈیاں ہوجانے کے بعد مٹی کے ریزوں سے ل

جانے کے بعد ہلاک اور برباد ہو چکنے کے بعد کا دوبارہ جی اٹھنا توعقل کے باہرہے۔

پس ان کے جواب میں قر آن نے اس کی ایک دلیل میہ پیش کی کہ اس زبر دست قدرت کے مالک نے زمین وآسان بغیر کسی چیز کے اول بار بلانمونہ پیدائش سے عاجز نہیں کیا وہ تمہیں دوبارہ پیرے اور کیا در اس میں میں میں میں کے ایک انتہاں کیا ہے۔ اس میں کا بند انہیں کیا وہ تمہیں دوبارہ

پیدا کرنے سے عاجز ہوجائے گا؟ آسان زمین کی پیدائش تو تمہاری پیدائش سے بہت بڑی ہے وہ ان کے پیدا کرنے میں نہیں تھکا۔ کیاوہ مردوں کوزندہ کرنے سے بےقدرت ہوجائے گا؟ کیا آسان وزمین کا خالق انسانوں جیسے اور پیدانہیں کرسکتا ؟ بے شک کرسکتا

ہے۔اس کا وصف ہے کہ وہ خلاق ہے وہ علیم ہے وہ قدرتوں والا ہے۔جس چیز کی نسبت فرمادے کہ ہوجاوہ اس وقت ہوجاتی ہے۔ اس کا تھم ہی چیز کے وجود کیلئے کافی وافی ہے۔وہ انھیں قیامت کے دن دوبارہ کی نئی پیدائش میں ضروراور قطعاً پیدا کرے گااس نے ان

کے اعادہ کی ان کے قبروں سے نکل کھڑ ہے ہونے کی مدت مقرر کررکھی ہے اس دفت بیسب کچھ ہو کرر ہے گا۔ یہاں کی قدرے تاخیر صرف اس دفت کو پورا کرنے کیلئے ہے۔افسوس کس قدر داختے دلائل کے بعد بھی لوگ کفروضلالت کونہیں چھوڑتے۔ سرف اس دفت کو پورا کرنے کیلئے ہے۔افسوس کس قدر داختے دلائل کے بعد بھی لوگ کفروضلالت کونہیں چھوڑتے۔

الله تعالی نے خزانوں کاما لک کسی انسان کو کیوں نہ بنایا؟ [آیت:۱۰۰]انسانی طبیعت کا خاصہ بیان ہور ہا ہے کہ الله تعالیٰ ک رحت جیسی نہ کم ہونے والی چیز پر بھی اگریہ قابض ہو جائے تو وہاں بھی اپنی بخیلی اور شک دلی نہ چھوڑ سے جیسے اور آیت میں ہے کہ اگر ملک کے کسی حصہ کے بیرمالک ہوجا کیں تو کسی کوالیک کوڑی بھی نہ پر کھا کیں۔ 🗨 پس بیانسانی طبیعت ہے ہاں جواللہ تعالیٰ کی طرف

ملک کے کسی حصہ کے بیرہا لک ہوجا نیں تو کسی کوا کی گوڑی بھی نہ پرکھا میں۔ 🗨 پس بیدانسانی طبیعت ہے ہاں جواللہ تعالی کی طرف ہے ہدایت کئے جائیں اور تو فیق خیر دیئے جائیں وہ اس بدخصلت ہے نفرت کرتے ہیں وہ تنی اور دوسروں کا بھلا کرنے والے ہوتے

ہیں۔انسان بڑا ہی جلد باز ہے تکلیف کے وقت لڑ کھڑا جاتا ہے اور راحت کے وقت پھول جاتا ہے اور دوسروں سے رو کئے لگتا ہے۔ اہل نمازی لوگ اس سے بری ہیں ، الخے الیم آیتیں قرآن میں اور بھی بہت می ہیں ۔اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اس کی بخشش ورحم کا پہتے بھی چلتا ہے بخاری ومسلم کی صدیث میں ہے کہ''اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر ہیں دن رات کا خرج اس میں کوئی کی نہیں لاتا۔ابتدا

ے اب کے کر ج نے بھی اس کے خزانے میں کوئی کی نہیں گی۔ "

١ ٨٧/ النبا: ٣٠ \_ ﴿ ٤/ النسآء: ٥٣ \_ ﴿ ٧٠/ المعارج: ٢٢، ١٩-

صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب قول الله تعالیٰ ((لما خلقت بیدی)) ۷٤۱۱ صحیح مسلم ۹۹۳ \_



لَهُ فِرْعُونُ إِنِّي لِا ظُنُّكَ يَهُوسَى مَسْحُورًا ﴿ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا آنْزُلَ هَوُّلاَءِ

اللَّرَبُ السَّلْوَتِ وَالْكَرْضِ بَصَالِرٌ ۚ وَإِنِّى لَكَظُنَّكَ لِفِرْعَوْنُ مَثْبُوْرًا ﴿ فَأَرَادَ

اَنُ لِيَّتَفِزَّهُمُ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغُرَقُنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيْعًا ﴿ وَقُلْنَا مِنَ بَعُدِم

لِبَانِي إِسْرَاءِيل اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَوَعُدُ الْأَخِرَةِ جِئْنَا بِكُمُ لَفِيْفًا الْ

تر سیسترین: ہم نے موئی علیمیل کونو مجورے بالکل صاف صاف عطافر مائے تو آپ ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے کہ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو فرعون بولا کہ اے موئی میرے خیال بیں تو تجھ پر جادو کر دیا حمیا ہے۔[۱۰]موئی علیمیلا نے جواب دیا کہ بیتو تجھے علم ہو چکا ہے کہ آسان وزمین کے پروردگار ہی نے بیٹجزے دکھانے سمجھانے کونازل فرمائے ہیں اے فرعون میں توسیحد ہا ہوں کہ تو بقینا بربادو ہلاک کیا عمیا ہے۔[۱۰۰] خرفرعون نے پختہ ارادہ کر لیا کہ انھیس زمین سے ہی اکھیڑ دے تو ہم نے خود اسے اور اس کے تمام ساتھیوں کوغرق کر دیا۔[۱۰۰] از اں بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمادیا کہ اس سرزمین پرتم رہو ہو ہاں جب آخرت کا دعدہ آئے گا ہم تم سب کو سمیٹ اور

حضرت موکی غالیقا کے نوم مجرات: [آیت:۱۰۱-۱۰۱۰] حضرت موکی غالیقا کوا لیے مجرے لیے جوآپ کی نبوت کی صدافت اور نبوت پر کھلی دلیل مجی کلڑی ہاتھ وقط سالی دریا طوفان ٹڈیاں جو کیس مینڈک اورخون ۔ یہ حس تفصیل وارآ بیتیں ● محد بن کعب مین اللہ تول ہے کہ یہ مجرے یہ ہوا تا اور پانچ دہ جن کا بیان سورہ اعراف میں ہاور مالوں کا مث قول ہے کہ یہ مجرے یہ این عباس وائی کھی طوفان ٹڈیاں جا تا اور پھر ہوا این عباس وائی کھی طوفان ٹڈیاں جا تا اور پھر ہا این عباس وائی کھی طوفان ٹڈیاں جو کیس مینڈک اورخون ہیں۔ ہو یہ قول زیادہ فلا ہر بہت صاف بہتر اورقوی ہے۔ حسن بھری میں کھی ان میں سے قبط سالی اور جو کسی مینڈک اورخون ہیں۔ ہو یہ قول زیادہ فلا ہر بہت صاف بہتر اورقوی ہے۔ حسن بھری میں کھی کہ فوان ٹڈیاں کی کو کو ایک گن کو کو ایک گئی اور میں ہو کے دو تو کو کہ اور کو کھا جا نا بیان کیا ہے تو کو ایک گئی کو کو ایک گئی اور ہو کے کہ اور جو دیار کر دی جائے گا تھا گر ظلم وزیاد تی کر کے نفروا نکار پر ہم گئے۔ اگی آتھوں سے می خور نے والے گا کو جو خور کو کو کھا جا کہ کو خور کو کہ کو خور کو کھا ہو کہ کو کہ کو کو کھا ہو کہ کو کھی کو میں کو کھا تھا گو گور کو کھوں ہے کہ کو کھی خور نے دیکھنے کے بعد حضرت مون غالیقا کو جو کو کو کھا وہ کو کو کھا وہ کو کو کھا وہ کو کو کو کھا کو کہ کو کھوں کے ایک کو کو کھا کہ کو کھوں کے کہ کو کھا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھوں کو کھا کہ کو کہ کو کھا تھا گور کو کھا کہ کو کہ کو کھا تھا کہ کو کہ کو کھا کہ کہ کو کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کہ کو کہ کو کہ کو کھا کہ کو کہ کو کہ کو کھا کو کہ کو کھا کو کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کہ کو کہ کو کہ کو کو کھا کہ کو کہ کو کھا کہ کو کھا کو کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کھا کہ کو کہ کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کو کھا کھا کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کہ کو کھا کو کھا کو

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

www.KitaboSunnat.com

علی ان معجز دل کو بہاں اس لئے بیان نہیں فر مایا کہ وہ فرعو نیوں نے نہیں دیکھے تھے۔ یہاں صرف ان نومعجز وں کا ذکر ہے جو کو

فرعونیوں نے دیکھے متےاوراتھیں جھٹلایا تھا۔ منداحمہ میں ہے کہایک یہودی نے اپنے ساتھی سے کہا چل تو ذرااس نبی سے ان کے قرآن کی اس آیت کے بارے میں ا ان سر در میں سالیا ہوری نے ہیں ہی ماقتصر ہوں نے انسری سے اعلاقیاں کی اس کا کھیوں میں انکوریگی

پوچ لیں کہ (حضرت) موئی غالیہ آپا کو ہ نو آیات کیا ملی تھیں؟ دوسرے نے کہانی نہ کہدین لے گاتواس کی چارآ تکھیں ہوجا کمیں گ اب دونوں نے حضور مَنَا ﷺ سے سوال کیا۔ آپ مَنَا ﷺ نے فرمایا یہ که' اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک نہ کرو چوری نہ کرو زنانہ کرو کسی جان کوناحق قتل نہ کرو جادونہ کرو صودنہ کھاؤ' ہے گناہ لوگوں کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں نہ لے جاؤ کہ اسے قبل کرادواور پاک

وامن عورتوں پر بہتان نہ ہا ندھویا فرمایا جہاو سے نہ بھا گواورا ہے یہود یو! تم پر خاصتہ بیتھم بھی تھا کہ بفتے کے دن زیا دتی نہ کرو۔' اب تو وہ بے ساختہ آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے گلے اور کہنے لگے ہماری گواہی ہے کہ آپ اللہ کے بی ہیں۔ آپ مَنْ اللّٰیُمُ نے فرمایا'' پھرتم میری تابعداری کیون نہیں کرتے ؟ کہنے لگے (حضرت) داؤو عَالِیَّلاً نے دعا کی تھی کہ میری نسل میں نبی ضرور ہیں اور نہمیں خوف ہے

کہ آپ کی تابعداری کے بعد یہودہمیں زندہ نہ چھوڑیں گے۔'' تر نہ ی نسائی اور ابن ماجہ میں بھی بیے مدیث ہے۔ 1 امام تر نہ کی تجھالیہ اسے حسن سیح بتلاتے ہیں لیکن ہے ذرامشکل کام اس

ر میں میں مورین بین بین کی پیروں ہوئے ہیں قدر ہے قصور ہے اوران پر جرح بھی ہے۔ ممکن ہے نوکلمات کا شبر نوآیات سے لئے کہاس کے راوی عبداللہ بن سلمہ کے حافظے میں قدر ہے قصور ہے اوران پر جرح بھی ہے۔ ممکن ہے نوکلمات کا شبر نوآیات سے نفس میر گامدان کئری تدراج کیا دیکام میں فرعون پر حجہ تا قائم کر نے والی جزیر نہیں۔ وَ اللّٰهُ وَاعْدَارُہُ

انھیں ہوگیا ہواس لئے کہ بیتورا ہ کے احکام ہیں فرعون پر جمت قائم کرنے والی بید چیزیں نہیں۔ وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ ای لئے فرعون سے حضرت موسی عَائِم اِلمَّا اِن فرمایا کہ اے فرعون! بیتو تھے بھی معلوم ہے کہ بیسب مجزے سے ہیں اوران میں

ے ایک ایک میری سچائی کی جینی جاگتی دلیل ہے۔ میرا خیال ہے کہ تو ہلاک ہونا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی لعنت تجھ پراتر نی جاہتی ہے تو مغلوب ہوگا اور تباہی کو پہنچے گا۔ ②مثبور کے معنی ہلاک ہونے کے اس شعر میں بھی ہیں۔

یعنی شیطان کے دوست ہلاک شدہ ہیں ﴿عَلِمُتَ ﴾ کی دوسری قرائت ﴿عَلِمْتُ ﴾ تے کے ذیر کے بدلےت کے پیش سے بھی الله عنی شیطان کے دوست ہلاک شدہ ہیں ﴿عَلِمُتُ ﴾ کی دوسری قرائت ﴿عَلِمْتُ ﴾ تھی الدف اللہ ﴿ فَرَحَ حَدُمُ الدَّهِ الْعَالَمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ ع

ہے کین جمہور کی قر اُت کے زیر سے ہی ہے اورائی معنی کو وضاحت سے اس آیت میں بیان فرمایا ہے ﴿وَ جَحَدُو اُ بِهَا وَاسْتَـَقَنَـُهُا ٓ اَنْ فُسُهُ ہُمْ ﴾ کا یعنی جب ان کے پاس ہماری ظاہراور بصیرت افروزنشانیاں پہنچ چکیس تو وہ بولے کہ بیتو کھلا ہوا جادو ہے ہیہ کہرمنکر بن بیٹھے حالا نکہ ان کے دلوں میں یفین آچکا تھا لیکن صرف ظلم وزیادتی کی راہ سے نہ مانا الخے الغرض بیصاف بات ہے کہ جن نو نشانیوں کا ذکر ہوا ہے بیعصا ہاتھ قط سالی بھلوں کی کم پیداواری ٹٹریاں جو کمیں مینڈک اور دم (خون) تھیں جوفرعون اور اس کی قوم کیلئے

اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل و بر ہان تھا اور آپ کے معجز ہے تھے جو آپ کی سچائی اور اللہ تعالیٰ کے وجود پر ولائل تھے۔ان نونشانیوں و سے مرادوہ احکام نہیں جواو پر کی حدیث میں بیان ہوئے کیونکہ وہ فرعون اور فرعونیوں پر جمت نہ تھے بلکہ ان پر جمت ہونے اور ان کے

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَبِالْحُقِّ اَنْزَلْنَهُ وَبِالْحُقِّ نَزُلُ اللهِ وَمَا آرُسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَقُرُانًا بِهِ الْمِرْدِينَ مِنَ مِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى فَاصِلَ مُعَالِمُ اللهِ عَلَى الله

فَرَقُنَاهُ لِتَقْرَاكُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَلْثِ وَنَرَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا ﴿ قُلُ الْمِنْوَانِهِ اَوْلا تُؤمِنُوا ا

إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ مِنْ قَبْلِهَ إِذَا يُتُلَّى عَلَيْهِمْ يَغِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴿

وَيَقُولُونَ سُبُعٰنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُرَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿ وَيَغِرُّونَ لِلْا ذُقَانِ يَبُكُونَ

تر کے بیٹرٹن ہم نے اس قر آن کورات سے اتارااور بیجی راتی سے اترا ہم نے تخص صرف خوشخری سنانے والا اور دھمکانے والا ہنا کر بھیجا ہے۔ [۱۰۵]
قر آن کو ہم نے تھوڑ اتھوڑ اکر کے اس لئے اتارا ہے کہ تم اسے بہمہلت لوگوں کو سنا دُاور ہم نے خود بھی اسے بہتدریج نازل فرمایا ہے۔ [۲۰۱]
کہد دے کہ تم اس پرایمان لا و یا نہ لا و جنھیں اس سے پہلے علم ویا گیا ہے ان کے پاس تو جب بھی اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑ یوں
کے بل تجدے میں گر پڑتے ہیں۔ [۱۰۵] اور کہتے ہیں کہ ہمارار ب پاک ہے ہمارے رب کا وعدہ بلاشک وشبہ پورا ہموکر رہنے والا ہی ہے۔ [۲۰۰]
و واپنی ٹھوڑ یوں کے بل روحے ہوئے جدہ میں گر پڑتے ہیں۔ اور بیقر آن ان کی عاجزی اور خشوع اور بڑھادیتا ہے۔ [۴۰۹]

=اس کی بعض با تیں واقعی قابل اٹکار ہیں۔وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بہت ممکن ہے کہ ان دونوں یہود یوں نے دس کلمات کا سوال کیا ہواور راوی کونو آیتوں کا وہم رہ گیا ہو۔فرعون نے ارادہ کیا کہ اُٹھیں جلاوطن کر دیا جائے پس ہم نے خودا سے چھلیوں کالقمہ بنایا اوراس کے متمام ساتھیوں کو بھی۔اسکے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فرمادیا کہ ابزیمن تمہاری ہے رہو ہو کھاؤپو۔

اس آیت میں حضور منا الیم کے جمہ زبردست بشارت ہے کہ مکہ آپ کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ حالانکہ سورت مکیہ ہے جمرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ واقع میں ہوا بھی ای طرح کہ اہل مکہ نے آپ کو مکہ شریف سے نکال دینا چاہا جیسے قرآن نے آیت ﴿ وَیَانُ سُتَا فَعُو وَ نَکَ ﴾ بھی بیان فرما یا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے آپ نو کمہ شریف سے نکال دینا چاہا جیسے قرآن نے آیت ﴿ وَیَانُ اللہ بنادیا اور فاتحانہ حثیت ہے آپ کے میں آئے اور یہاں اپنا قبضہ کیا اور پھراپے حکم وکرم سے کام لے کر کھے کے جمرموں کو اور اپنے جانی دشنوں کو عام طور پر معافی عطافر مادی۔ ( مَنَّ اللهُ اللهُ عَانَ اللهُ سِحانَ وَتَعَالَى نَے بَیٰ اسرائیل جیسی ضعیف قوم کوز مین کی مشرق اور مغرب کا وارث بنادیا تھا اور فرعوں جیسے خت اور مشکر با دشاہ کے مال زمین پھل کھیتی اور خز انوں کا مالک کردیا۔

جیے آیت ﴿ وَاَوْرَثُنا بَیا بَینِی ٓ اِسْوَ آءِ یُلَ ﴾ ﴿ میں بیان ہوا ہے۔ یہاں بھی فر ما تا ہے کہ فرعون کی ہلاکت کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے فر مایا کہ ابتم یہاں رہو ہموقیا مت کے وعدے کے دن تم اور تبہارے دشمن سب ہمارے سامنے انتصالا کے پا جاؤگے ہم تم سب کوجنع کرکے لائیں گے۔

ب اسبوں میں اسبوں میں مصف میں مصف میں مصف میں ہے۔ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مراس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ نازل ہوا۔ بیسراسرحق ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے ساتھ نازل فرمایا ہے اس کی حقانیت پروہ خود شاہد ہے اور فرشتے بھی گواہ ہیں اس میں وہی ہے جواس نے آپ اپنی دانست کے ساتھ اسال کے ساتھ ہی تھے تک = اتارا ہے اس کے تمام کھما دکام اور نہی ومما نعت اس کی طرف ہے ہے تق والے نے حق کے ساتھ اتارا اور بیرحق کے ساتھ ہی تھے تک =

🗓 ۱۷/ بنتي اسرآء يل: ۷٦ 🛂 ۲٦/ الشعرآء: ٥٩ ـ

عَلَى ادْعُوا الله اَوِادْعُوا الرَّحُلُنَ اللَّا عَالَا اللهُ الْكُلُهُ الْاَسْمَا عُوالُكُهُ الْاَسْمَا عُوالُكُهُ الْاَسْمَا عُوالُكُهُ الْاَسْمَا عُوالُكُهُ الْاَسْمَا عُوالُكُهُ الْاَسْمَا عُوالُكُهُ الْاَسْمَا عُوالْكُهُ وَلَا الْحَمْدُ وَلِلهِ عَلَى الْمُلْكِ وَلَوْ مَا الْحَمْدُ وَلِلهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الل

#### الذُّلِّ وَكَيِّرُهُ تَكَيِيرًا اللَّ

تو کی کہددے کہ اللہ تعالی کواللہ تعالی کہدکر پکارویار مان کہدکر جس نام ہے بھی پکاروتماما چھے نام اس کے ہیں۔ نہوتو اوا پی نماز بہت بلندآ واز سے پڑھاور نہ بالکل پوشید و بلکہ اس کے درمیان کا راستہ تلاش کر لے 1° ااور یہ کہتارہ کہتمام تعریفیں اللہ ہی کیلئے ہیں جو نہ اولا در کھتا ہے نہا بی بادشاہت میں کسی کوشریک وساجھی رکھتا ہے۔ نہ وہ ایسا حقیر کہ اس کا کوئی حمایتی ہواورتو اس کی پوری پوری بوائی بیان کرتارہ۔[اا]

= پہنچا شراستے میں کوئی باطل ملانہ باطل کی بیشان کہ اس سے مخلوط ہو سکے۔ یہ بالکل محفوظ ہے کی زیادتی سے بیسر پاک ہے پوری ا طافت والے امانت دار فر شنتے کی معرفت نازل ہوا ہے جوآ سانوں میں ذی عزت اور وہاں سردار رہے تیرا کام مؤمنوں کوخوشی سانا اور کا فروں کوڈرانا ہے اس قرآن کو ہم نے لوح محفوظ سے بیت العزۃ پر نازل فرمایا جوآ سان اول میں ہے۔ وہاں سے تھوڑا تھوڑا

متفرق کرکے واقعات کے مطابق تھیں برس میں و نیا پرنازل ہوا۔ 🗨 اس کی دوسری قراءت (فَ وَ قُنَاهُ) ہے لینی ایک ایک آیت کرکے تفییر اور تفصیل اور تبیین کے ساتھ اتارا ہے 🗨 کہ تو اسے لوگوں کو بہ ہولت پہنچا و سے اور آ ہت آ ہت اضیں سنا دے۔ہم نے اسے تھوڑ اتھوڑ اکرکے نازل فرمایا ہے۔

قرآن سی کرمؤمنوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمان ہے کہ تمہارے ایمان پرصدافت قرآن موقو ف نہیں تم مانویانہ مانوقرآن فی نفسہ کلام اللہ اور بے شک برحق ہے۔ اس کا ذکر تو ہمیشہ سے قدیم کتابوں میں چلا آرہا ہے۔ جواہل کتاب صالح اور عامل کتاب اللہ عیم جنسوں نے اکلی کتابوں میں کوئی تحریف تبدیل نہیں کی وہ تو اس قرآن کو سنتے ہی ہے چین ہوکر شکریہ کا سحدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیراشکر

ہیں جنھوں نے اگلی کتابوں میں کوئی تخریف تبدیلی نہیں کی وہ تو اس قر آن کو سنتے ہی بے چین ہو کرشکریہ کا سجدہ کرتے ہیں کہ اللہ تیراشکر ہے کہ تونے ہماری موجودگی میں اس رسول کو بھیجاا وراس کلام کونازل فر مایا۔ اپنے رب کی قدرت کا ملہ پراس کی تعظیم و تو قیر کرتے ہیں۔ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے غلط نہیں آج اس کو پورا ہوتا

و کی کھرخوش ہوتے ہیں۔اپنے رب کی سبیح بیان کرتے ہیں اور اس کے وعدے کی سچائی کا اقر ارکرتے ہیں۔خشوع وخضوع فروتنی اور عاجزی کے ساتھ روتے گڑ گڑ اتے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ایمان وتصدیق اور کلام اللہی اس معالیات کی در میں میں ایک ایک اور اور اور میں میں است آتا کا میں طور نیخت میں اس میں میں میں میں میں میں ا

ں۔ اور رسول اللہ کی وجہ سے وہ ایمان واسلام میں ہدایت وتقو کی میں ڈراورخوف میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ بیع طف صفت کاصفت پر ہے ... پر رہ میں۔

ا ذات کاذات پڑئیں ۔ میدین لاس سے حسا

الله تعالی کے اساء حسنی کے واسطہ سے دعا کرو: [آیت: ۱۱۰-۱۱۱] کفارالله تعالی کی رحت کی صفت کے مشکر تھے اس کا نام رحمٰن نہیں سمجھتے تھے تو جناب باری اپنے نفس کیلئے اس نام کو ثابت کرتا ہے اور فرما تا ہے کہ یہی نہیں کہ الله تعالیٰ کا نام الله ہور حمٰن ہواور بس ان

🛭 الطبرى، ١٧/ ٥٧٤\_ 🕙 ايضًا، ١٧/ ٥٧٣\_

۷۲/۱۷۰ کا ایضا، ۷۲/۱۷۰ کا در ۱۷۵ کا در ۱۵۵ کا در ۱۵ کا در ۱۵۵ کا در ۱۵ کا در ۱۵۵ کا در ۱۵ کا در

کے سوابھی بہت ہے بہتر بین اور احسن نام اس کے ہیں جس پاک نام سے چاہواس سے دعا کمیں کرو۔ سورہ حشر کے آخر میں بھی اپنے است سے نام اس نے بیان فر مائے ہیں۔ ایک مشرک نے حضور مُنالیّۃ کا سے تجدے کی حالت میں یا رحمٰن یا رحیم من کر کہا کہ لیجئے یہ اس سے نام اس نے بیان فر مائے ہیں۔ ایک مشرک نے حضور مُنالیّۃ کا سے تجدے کی حالت میں یا رحمٰن یا رحیم من کر کہا کہ لیجئے یہ موحد ہیں دو خداؤں کو پکارتے ہیں اس پر بید آبت اتری ﴿ پھر فر ما تا ہے اپنی نماز کو بہت او بحی آ واز سے نہ پڑھو۔ اس آبت کے نزول کے وقت حضور مُنالیّۃ کا مہم میں پوشیدہ تھے جب صحابہ کو نماز پڑھائے اور بلندا واز سے اس میں قر اُت پڑھے تو مشرکین خیاں اللہ تعالیٰ کورسول کوگالیاں و ہے اس لئے حکم ہوا کہ اس قدر بلندا واز سے پڑھنے ویہ کی ضرورت نہیں کہ شرکین سنیں اور گالیاں بکس ۔ ہاں اللہ تعالیٰ کہ ہونا کہ آپ کے ساتھی بھی نہ من سکیں بلکہ درمیانی آ واز سے قر اُت کیا کرد۔ ﴿ پھر جب آپ ہجرت کر کے مدیخ کہ پنچ تو یہ تکلیف جاتی رہی اس ہے جس طرح چاہیں پڑھیاں قر آن کی حالا دت شروع ہوتی بھا گھڑے ہوتے۔ اگر کہتی تو ان کے خوف کی وجہ سے چھپ کری بچا کر کھی من لیتا لیکن جہاں شرک کو اور ان کی گالوں کا خیال اور اگر بہت پست کر لیس تو وہ جو چھپ کے کان ایڈ اوری شروع کی ۔ اب اگر بہت بلند آ واز کر میں تو ان کی گالوں کا خیال اور اگر بہت پست کر لیس تو وہ جو چھپ کے کان الغرض نماز کی قرات کے بارے میں ہے آئے تا نال ہوئی ہے۔ ﴿ مردی ہے کہ حضرت الع کر منافیڈ اپنی نماز میں بیت آ واز اس کے کہ حضرت الع کر منافیڈ اپنی نماز میں بیت آ واز اس کے کہ حضرت الع کر منافیڈ اپنی نماز میں بیت آ واز ان کی کاروں کے کہ حضرت الع کر منافیڈ اپنی نماز میں بیت آ واز اس کے ناز ل ہوئی ہے۔ ﴿ مردی ہے کہ حضرت الع کر منافید کی بیانہ کو کے بارے میں ہے آئے تا زال ہوئی ہے۔ ﴿ مردی ہے کہ حضرت الع کر منافید کی بیانہ کو کی ہے۔ کہ حضرت الع کر منافید کی بیانہ میں بیت آ واز کی بیت کی دھورت الع کو کر کیا کو کان کے بارے میں ہے تا مناز کی کی دھورت الع کر منافید کی کی کر منافید کی کو کر کے کہ کی کر دو کے کہ حضرت الع کر کیا گھڑا کی کی کو کر کر کیا گھڑا کی کی کر کر کر کے کہ کی کو کر کر کیا گھڑا کی کو کر کر کیا گھڑا کی کر کیا گھڑا کی کو کر کر کو کر کی کر کر کیا گھڑا کی کر کی کر کر کیا گھڑا کی کر کر کر کر کر کر کیا کو کر کیا گھڑا کی کر کر کر کر

الغرض نمازی قرائت کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی ہے۔ ﴿ مردی ہے کہ حضرت ابو بکر انتا تھنا الجن نماز میں بیت آواز الغرض نمازی قرائت کے بارے میں بیآ یت نازل ہوئی ہے۔ ﴿ مردی ہے کہ حضرت میں التفنیٰ ہے بو جھا گیا کہ آب آہت کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اپ ارب ہے سرگوش ہے وہ میری حاجات کاعلم رکھتا ہے۔ تو فر مایا گیا کہ بیہ بہت اچھا ہے۔ حضرت محر دلتا تھا ہے۔ تو فر مایا گیا کہ بیہت اچھا ہوں۔ وہ میری حاجات کاعلم رکھتا ہے۔ تو فر مایا گیا کہ بیہت اچھا ہوں۔ وہ میری حاجات کاعلم رکھتا ہے۔ تو فر مایا گیا کہ بیہت اچھا ہوں۔ وہ میری حاجات کاعلم رکھتا ہے۔ تو فر مایا گیا کہ بیہت اچھا ہوں۔ وہ تی ہوں۔ وہ آپ نے فرمایا شیطان کو بھا تا ہوں اور سوتوں کو جگا تا ہوں۔ وہ آپ ہوں۔ وہ آپ ہوں۔ وہ آپ ہوں۔ وہ تھرت ابو بکر دلتا تھنے ہے قدرے بلند آ واز کرنے کو اور کہت ہوں۔ وہ آپ ہوں۔ وہ تا ہوں اور ہوئی ہوگا تا ہوں کہ وہ این عباس دلتا تھا ہوں۔ بی آب ہوں ہوا ہے بارے میں نازل ہوئی ہے اس میں عروہ بھی تعنوں میں جہز مصرت ابو عمل کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ بہت ہوں۔ کہت جاہد مصرت محاج ہوں جہرے ہوں ہوئی ہوگا ہوئی ہوگا کی ایک ایک احرابی جب بھی حضور موائی ہوئی ہے۔ مردی ہے کہ بوئی میں گائی ہوئی جب کی حضور میں نہر کہتے اون عطافر ما مجھے اولا ددے ہیں بیآ بیت انزل کے اس کے ایک ایک اعرابی جب بھی حضور میں نائی گیا ہی ہے۔ مردی ہے کہ بوئی بی کا ایک اعرابی جب بھی حضور میں نائی گیا نمازے سلام کی جسے ہوئی ہوئی ہوئی کیا گیا کہ کہ ہوئی کے ایک بیا ہیں ہے تیت انزل کے۔

ایک دوسراقول میمی ہے کہ بیآیت تشہد کے بارے میں نازل ہوئی ہے 😵 میمی کہا گیا ہے کہ مراداس سے بیہ ہے کہ نہ توریا کاری کرو نیمل چھوڑو۔ یہ بھی نہ کرو کہ علانیہ تو عمدہ کر کے پڑھواور خفیہ برا کر کے پڑھواہل کتاب پوشیدہ پڑھتے اورای درمیان کوئی فقرہ بہت بلند آ واز سے چیخ کرزبان سے نکالتے اس پرسب ساتھ ل کرشور کردیتے تو ان کی موافقت سے ممانعت ہوئی اورجس طرح اورلوگ پوشیدگی کرتے تھے اس سے بھی روکا گیا بھراس کے درمیان کا راستہ حضرت جرئیل عَلَیْتِیْلاً نے بتلایا جوحضور مَاکَاتَیْمُ کے مسنون

الطبری، ۱۷/ ۵۸۰
 صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة بنی اسرائیل باب ﴿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ﴾
 ۲۲۲؛ صحیح مسلم ٤٤٤؛ ترمذی ٣١٤٦؛ احمد، ١/ ٣٣۔
 الطبری، ۱۷/ ۵۸۰

ق ايضًا، ١٧/ ١٨٠ \_ ق ابو داود، كتاب التطوع، باب رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل ١٣٢٩ وسنده حسن؛

ترمذي ٤٤٧ مختصرًا۔ ۞ صحيح بخارى، كتاب التفسير، سورة بنى اسرائيل باب ﴿ وَلاِ تَجَهَّر بَصَلَاتُكُ وَلاَ تَخَافَ بِهَا ﴾ ٤٧٣٣ ۦ ۞ حاكم، ١/ ٢٣٠، وسنده ضعيف حفص بن غياث مدلس وعنعن-

بها ۱۱۰۸ و عادم ۱۱۰۰ وسنده صفیت عصرین فیات ۱۱۰۰ وسنده

و المنهان الذي المنهاج و المنهاج المنهاج المنهاج المنهاد المنهاد المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج المنهاج **386 36** (287**)** 🛊 فرمایا ہے۔اللہ کی حمد کروجس میں تمام تر کمالات اور پا کیزگی کی صفتیں ہیں جس کے تمام تر بہترین نام ہیں جو تمام تر نقصانات سے پاک ہے اس کی اولا دنہیں اس کا شریک نہیں۔ وہ داحد ہے احد ہے صد ہے نہاس کے ماں باپ نہ اولا دنہ اس کی جنس کا کوئی اور نہ وہ ایباحقیر که کسی کی حمایت کامختاج ہو یاوز رپرومشیر کی اسے حاجت ہو بلکه تمام چیزوں کا خالق ما لک صرف وہی ہے سب کا مدبر مقتدروہی

ہے اس کی مشیت تمام مخلوق میں چلتی ہے وہ وحدہ لاشریک لہ ہے نداس نے کس سے بھائی بندی کی ہے نہ وہ کسی کی مدو کا طالب ہے 🗨 تو ہروقت اس کی عظمت وجلالت کبریائی برائی و بزرگی بیان کرتارہ اورمشر کین جو ہمتیں اس پر باندھتے ہیں تو ان سے اس کی ذات کی بزرگی بردائی اور یا کیزگی بیان کرتاره \_ بیبودونصاری تو کہتے تھے کہ اللہ! تعالیٰ کی اولا دہے شرکین کہتے تھے (لَیَّا ٰ کَ لَا شَدِیْ مِلَ لَکَ إلَّا شَوْيِكا اللهُ وَلَكَ مَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ) يعني هم حاضر بإش غلام بين ياالله تيراكو كي شريك نبين ليكن وه جوتيري ملكيت مين بين - توجي ان کا اوران کی ملکیت کا مالک ہے۔صابی اور مجوی کہتے تھے کہ اگر اولیاءاللہ نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ سارے انتظام آپ نہیں کرسکتا۔اس پر

ية يت اترى اوران سب باطل يرستول كى ترديدكردى كى \_ نبی کریم مَنَالْتَیْزُمُ اینے گھر کے تمام چھوٹے بڑے لوگوں کو بیآیت سکھایا کرتے تھے 📵 آپ نے اس آیت کا نام آیت العزیعیٰ

عزت والی آیت رکھا ہے۔ 4 بعض آٹار میں ہے کہ جس گھر میں رات کو بیآیت پڑھی جائے اس گھر میں کوئی آفت یا چوری نہیں ہو عَنَّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ ـ

حضرت ابو ہر رہ وہلائٹی فرماتے ہیں کہ میں حضور مَلا ﷺ کے ساتھ لکلامیر اہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھایا آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ

میں تھاراہ چلتے ایک شخص کوآپ نے دیکھانہایت ردی حالت میں ہے۔اس سے بو چھا کہ کیابات ہے؟اس نے کہاحضور بیاریوں اور نقصانات نے میری بیدورگت کرر کھی ہے۔ آپ نے فر مایا کیا میں تہمیں کچھوظیفہ بتادوں کدبیدد کھ بیاری سب کچھ جاتی رہے؟ اس نے كها بال يارسول الله مَوَاليَّيْنِ إضرور بتلاية احداور بدريس آپ كساته نه بون كاافسوس ميرا جاتار ب كا-اس برآپ نس پڑے اور فرمایا توبدری اوراحدی صحابہ کے مرتبے کو کہاں ہے پاسکتا ہے توان کے مقابلے میں محض خالی ہاتھ اور بے سرمایہ ہے۔حضرت ابو ہریرہ وظافیٰ نے کہایارسول الله مَا الله عَلَيْظِم انہيں جانے ديجے آپ مجھے بتلاد يجے آپ مَا لَيْنَظِم الله مريره بول كهو ((تَوسَّحُلُتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُونُتُ الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًّا)) مِن نے بدوظیفہ پڑھناشروع کردیا چنددن گزرے تھے کہ میری حالت بہت ہی سنور گئی۔حضور مَثَلَ ﷺ نے مجھے دیکھا اور پوچھا ابو ہریرہ بیکیا ہے؟ میں نے کہاان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے جوآپ نے مجھے سکھائے تھے 🗗 اس کی سندضعیف ہےاوراس کے متن میں بھی نکارت ہےاہے حافظ ابو

ألْحَمْدُ لِله سوره بني اسرائيل كي تفيير خم مولى-

🚺 الطبرى، ١٧/ ٥٩٠\_ 🐧 ايضًا۔

يعلى عِينَ اللهُ أَعْلَمُ مِن اللهُ أَعْلَمُ مِن اللهُ أَعْلَمُ

پروایت مرسل یعنی ضعیف ہے۔

🗿 احمد، ٣/ ٤٣٩ ، ٤٤٥ وسنده ضعيف.

مسند ابي يعلى ١٦٧١ وسنده ضعيف؛ مجمع الزوائد، ٧/ ٥٥\_

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



#### تفسير سورة كعف

#### يشيرالله الآخلن الرّحيير

ٱلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي آنُولَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهُ عِوَجًا ۚ قَيِّمًا لِّينُذِرَ

بأُسَّاشَدِيْدًا قِنْ لَكُنْهُ وَيُبَقِّرَ الْمُؤْمِنِيْنِ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّلِحَتِ اَنَّ لَهُمْ

ٱجُرًّا حَسنًا ٥ مَا كِثِيْنَ فِيهِ اَبدًا ٥ وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللهُ وَلَدًا ٥ مَا لَهُمْرِيه

مِنْ عِلْمٍ وَّلَالِا بَآبِهِمْ الْكُرُتُ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنُ ٱفْوَاهِهِمْ الْنَيْقُولُونَ اللَّا كَذِبَّا

ترجيك الله مهر بان رحم والے كنام سے شروع

تمام تعریفیں ای اللہ کیلئے سز اوار ہیں جس نے اپنے بندے پریقر آن اتا را اور اس میں کوئی کسریاتی نہ جھوڑی آا با بلکہ تمام تھیک تھاک رکھا تا کہ اپنے پاس کی سخت سز اسے موشیار کر وے اور ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دے کہ ان کیلئے بہترین بدلے ہیں۔ ۲۱۔ جس میں وہ بمیشہ بمیشہ رہیں گے ۳۱ اور ان لوگوں کو بھی ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اولا در کھتا ہے۔ ۲۱ اور حقیقت نہ تو خود اٹھیں اس کاعلم ہے نہ ان کے باپ دا دوں کو بیٹو تہت بڑی بری ہے جوان کے منہ سے نکل رہی ہے نراجھوٹ بک رہے ہیں۔ ۵۱

اس سورت کی فضیلت کامیان خصوصا اس کی اول آخروس آیول کی فضیلت کامیان ۔ اور یہ کہ یہ سورت فتند د قبال سے محفوظ رکھنے والی ہے۔
سورہ کہف کی فضیلت: مسند احمد میں ہے کہ ایک صحابی نے اس سورت کی تلاوت شروع کی ان کے گھر میں ایک جانور تھا۔ اس
نے احجملنا بدکنا شروع کر دیا۔ صحابی نے جوغور ہے دیکھا تو انھیں سائبان کی طرح ایک بادل نظر پڑا جس نے ان پر سامیہ کر دکھا تھا۔
انھوں نے آنخضرت مَا اللّٰیُونِم سے ذکر کیا۔ آپ مَا اللّٰیونِم نے فر مایا ' پڑھتے رہویہ ہوہ سکینہ جواللّٰہ تعالی کی طرف سے قر آن کی تلاوت
پر ٹازل ہوتا ہے۔' • بی بخاری و مسلم میں بھی بیروایت ہے بیصحابی حضرت اسید بن حفیر رہائے گئی تھے۔ جیسے کہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں ہم
بیان کر چکے ہیں۔ ع

منداحدیں ہے کہ''جس مخص نے سورہ کہف کے شروع کی دس آیتیں حفظ کرلیں وہ فتند دجال سے بچالیا گیا۔'' ترندی میں تین آ نیوں کا بیان ہے۔ 🗗 مسلم میں آخری دس آیتوں کا ذکر ہے۔ 🚭 نسائی میں دس آیتوں کومطلق بیان کیا گیا ہے۔ 🗗

منداحد میں ہے''جواس سورہ کہف کا اول آخر پڑھ لے اس کے لئے اس کے پاؤں سے سرتک نور ہوگا اور جواس ساری

● صحیح بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الإسلام، ۲۲۱۶ صحیح مسلم، ۲۹۵ احمد، ٤/ ۲۸۱۶ ترمذی، ۲۸۸۵ ابن حبان، ۲۷۹۹
 ● صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب فضل سورة الکهف وآیة الکرسی، ۴۸۹۰ احمد، ٥/ ۲۹۲ ابو داود، ٤٣٢٣؛ عمل الیوم واللیلة للنسائی، ۹۵۱۔

3 ترميذي ، كتباب فضائل القرآن ، باب ماجاء في فضل سورة الكهف ٢٨٨٦ ، وهو شاذ بيروايت شافر محيح والآيات واللحج

سلم وغيره كاروايت ہے۔ ( ٩ صحيح مسلم، ٨٠٩ ) السنن الكبري للنسائي، ١٠٧٨٥ ، وسنده صحيح ـ

سورت کو پڑھے اے زمین ہے آسان تک کا نور ملے گا۔' 1 ایک غریب سند ہے این مردویہ میں ہے کہ'' جعد کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھے اس کے پیر کے تلووں سے لے کر آسان کی بلندی تک کا نور ملے گا جو قیامت کے دن خوب روشن ہو گا اور دوسرے جعد کہ نے کا نور ملے گا جو قیامت کے دن خوب روشن ہو گا اور دوسرے جعد تک کے اس کے سارے گناہ معاف ہوجا کیں گے۔' 2 اس صدیث کے مرفوع ہونے میں نظر ہے زیادہ اچھا تو اس کا موتوف ہونا ہیں ہے۔'

، مصرت ابوسعید خدری ڈنگائیڈ ہے مروی ہے کہ'' جس نے سور ہ کہف جمعہ کے دن پڑھ لیاس کے پاس سے لے کر بیت اللہ تک نورانیت ہوتی جاتی ہے۔''

متدرک حاکم میں مرفوعاً مروی ہے کہ'' جس نے سورۂ کہف جمعہ کے دن پڑھی اس کے لئے دوجمعہ کے درمیان تک نور کی روشنی رہتی ہے'' ● ہیں تی میں ہے کہ'' جس نے سورۂ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لئے قیامت کے دن نور ہو اگر بی ہے۔

خوفناک عذابوں کی خبر دینے والی یہ کتاب ہے جوعذاب اس کی طرف کے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ایسے عذاب کہ نداس کے سے عذاب کسی کے نداس کی ہی پکڑ کسی کی۔ ہاں جواس پریقین کرے ایمان لائے نیک عمل کرے اسے یہ کتاب اجرعظیم کی خوشی ناتی ہے جس ثواب کو بھٹکی اور دوام ہے وہ جنت انھیں ملے گی جس میں بھی فنانہیں جس کی نعمتیں غیر فانی ہیں۔ ادر انھیں بھی ہی عذا بوں

ے آگاہ کرتا ہے جواللہ تعالیٰ کی اولاد کھہراتے ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ کہ وہ فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے تھ 🗗 بیٹمی اور جہالت کے ساتھ مند سے بول پڑتے ہیں۔ بیتوبیان کے بڑے بھی ایسی با تیس بے کمی سے کہتے رہے (تحیلمتَه) کانصب تمیز کی بنا پر ہے۔ تقدیرعبارت اس طرح ہے (تحکلمتَه) تقدیرعبارت سے ہے۔ تقدیرعبارت اس طرح ہے (ککور پر ہے) تقدیرعبارت سے ہے۔

(اَعُظِمْ بِكَلِمَنِهِمْ كِلمَةً) جِيهَ كَهَاجَاتا ہے (اَكُوِمْ بِزَيْدٍ رَجُلاً) بعض بعر يوں كا يہى قول ہے۔ بعض قاريوں نے اسے (كَلِمَةٌ) پڑھا ہے جیسے کہاجاتا ہے (عَسْطُمَ قَوْلُكَ وَكَبُسَرَ شَسَائُكَ)۔ جمہور كی قرائت پرتومعنی بالکل ظاہر ہیں كہاں كلے كى برائى =

- احمد، ٣/ ٤٣٩ وسنده ضعيف؛ مجمع الزوائد، ٧/ ٥٥ -
- ابن مردویه، وسنده ضعیف جداً.
   ابن مردویه، وسنده ضعیف جداً.
   ۱۳ ۲۶۹ تعمر او ۱۳۵۵ داد.
- حاکم ، ۲/ ۳۱۸ وسنده حسن؛ بیهقی ، ۳/ ۲٤۹ تعیم بن حمادسن الحدیث ہے۔
- ◘ حاكم، ١/ ١٤٥ وسنده حسن؛ شعب الايمان ٢٤٤٦؛ المعجم الأوسط ١٤٧٨ \_\_\_\_\_ الطبرى، ١٧/ ٥٩٥ -

# فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى أَثَارِهِمْ إِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهِذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا

# جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمُ النَّهُمُ آخْسُنُ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا

#### لَاعِلُوْنَ مَاعَلَيْهَاصَعِيْدًاجُرُزًاهُ

تر پیر آگر بیلوگ اس بات پرایمان ندلائیس تو کیا توان کے پیچھے ای رنج میں اپنی جان ہلاک کرڈالے گا۔ ۲۱ اروئے زمین پرجو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کا باعث بنایا ہے کہ ہم انھیں آ زمالیں کدان میں سے کون نیک اعمال والا ہے۔ [2]اس پر جو پچھ ہے ہم اسے ایک ہموارصاف میدان کرڈالنے والے ہیں۔ [^]

= برائی اوراس کانہایت ہی براکلمہ ہوتا بیان ہور ہاہے جو محض بے دلیل ہے صرف کذب وافتر اہے ای لئے فرمایا کر محض مجھوٹ بکتے ہیں۔ سورة كهف كاشان نزول: اس سورت كاشان نزول يه بيان كيا كيا ب كقريشيول نے نضر بن حارث اور عقبه بن الى معيط كومدينے کے یہودی علما کے پاس بھیجا کتم جا کر محمد مثلاً ٹیٹیلم کی بابت کل حالات ان سے بیان کروان کے پاس اٹلے انبیا میکٹل کاعلم ہےان سے پوچپوان کی آپ کی بابت کیارائے ہے؟ بیوونوں مدینے محتے احبار مدینہ سے مطیحضور مثالینی کم سے حالات واوصاف بیان کئے آپ کی تعلیم کا ذکر کیا اور کہا کہتم ذی علم ہو ہتلا وَ ان کی نسبت کیا خیال ہے؟ انھوں نے کہا دیکھوہم تنہیں ایک فیصلہ کن بات ہتلاتے ہیں تم جا کران سے تین سوالات کرواگر جواب و ہے ویں توان کے سیج ہونے میں پھھ شکٹ نہیں بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں اورا گر جواب نہد ہے سکیں توان کے جھوٹا ہونے میں بھی کوئی شک نہیں بھر جوتم جا ہوکرو۔ان سے یوچھو کہا گلے زیانے میں جونو جوان چلے گئے تھے ان کا واقعہ بیان کرووہ ایک عجیب واقعہ ہے اور اس شخص کے حالات دریافت کروجس نے تمام زمین کا گشت لگایا تھا مشرق مغرب ہوآیا تھااورروح کی ماہیت دریافت کرواگر بتلا دے تواہے نبی مان کراس کی انتباع کرواورا گرنہ بتلا سکے تو وہ مخص جھوٹا ہے جوجا ہوکرو۔ بیدونوں وہاں سے واپس آئے اور قریشیوں سے کہالوبھٹی آخری اورانتہائی فیصلے کی بات انھوں نے بتلا دی ہےاب چلوحفرت سے سوالات کریں۔ چنانچہ بیسب آپ کے پاس آئے اور تینوں سوالات کئے۔ آپ نے فرمایاتم کل آؤ میں تمہیں جواب دوں گا''کیکن ان شاءاللہ کہنا بھول گئے بیْدرہ دن گز ر گئے نہ آپ پروی آئی ۔ نہ اللہ کی طرف سے ان باتوں کا جواب معلوم کرایا گیا۔اہل مکہ گئے اور کہنے لگے کہ لیچئے صاحب کل کا دعدہ تھا آج بندرھواں ون بے کیکن وہ بتلانہیں سکے۔ادھرآ پ کود ہراغم ستانے لگا قریشیوں کوجواب نہ ملنے پران کی با تیں سننے کا اور دحی کے ہند ہوجانے کا۔ پھرحصرت جبرئیل عَلَیْطِا آئے سورہ کہف نازل ہوئی ای میںان شاءاللہ نہ کہنے پر آ پکوڈا ٹا گیاان نو جوانو ں کا قصہ بیان کیا گیااوراس سیاح کا ذکر کیا گیااور آیت ﴿ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الرُّوْرِ عِ ﴾ 🗨 يس روح كى بابت جواب ديا كيا ـ 🕰

آیت: ۲-۸] مشرکین جوآپ سے دور بھاگتے تھے ایمان ندلاتے تھاس پر جورنج وافسوس آپ کو ہوتا تھااس پراللہ تعالی آ آپ کی تسلی کرر ہاہے جیسے اور آیت میں ہے کہان پراتنارنج نہ کرو۔ 3 اور جگہ ہے ان پراتنے ممکنین نہ ہو 6 اور جگہ ہے ان کے

ایمان نہلانے سے اپنی جان ہلکان نہ کر۔ 🗗 یہاں بھی یہی فر مایا کہ بیاس قر آن پرایمان نہ لائیں تو تو اپنی جان میں گھن نہ لگالے =

🚺 ۱۷/ بنی اسرآء یل:۸۵۔ 👂 الطبری ، ۹۲/۱۷ 🐧 🐧 ۳۵/ فاطر:۸۔

🗗 ۱۲/ النحل:۱۲۷ 🏮 ۲۲/ الشعرآء:۳\_

مُرْحَسِبْتَ أَنَّ أَصْلِبَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ لِكَأْنُوا مِنْ أَيْتِنَا عَجُبًّا ۞ إِذْ أَوَى مْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبِّنَا الْتِنَا مِنُ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَّهَيِّي لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رُشَرًاه فَضَرَبُنَاعَلَى أَذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِيْنَ عَكَدًاكٌ ثُمَّ بِعَثْنَهُمْ لِنَعْلَمُ ٳؿؙٳڵڿۣۯ۬ؠؽڹٳڂڟؽڸؠٵڷؠؿٛۏٛٳٲڡڒؖٳ<sup>ۿ</sup> تر سیسٹر ، کیا تواہے خیال میں غارا در کتبے والوں کو ہماری نشانیوں میں سے کوئی بہت عجیب نشانی سمجھ رہا ہے؟ آ<sup>9</sup> اان چندنو جوانوں نے جب غار میں آ رام کیا تو دعا کی کداہے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر مااور ہمارے کام میں ہمارے لئے راہ یا بی کو آ سان کر دے۔[۱۰] پس ہم نے ان کے کانوں پر تنتی کے کئی سال تک ای غارمیں پر دے ڈال دیئے۔[۱۱] پھر ہم نے اٹھیں اٹھا کھڑا کیا کے ہم پیمعلوم کرلیں کہ دونوں گروہ میں ہے اس انتہائی مدے کو جوانھوں نے گز اری کس نے زیادہ یا در کھی ہے۔[۲۲] =اس قدرغم وغصەر نج وافسوس نەكر نەنگىبرا نەدل تنگ ہوا پنا كام كئے جا 📭 تبلیغ میں كوتا ہى نەكرراہ یافتة اپنا بھلا كریں گے گمراہ اپنا برا كريں گے۔ ہرايك كالمل اس كے ساتھ ہے۔ ونیا کی زینتیں ختم ہونے والی ہیں: پھر فر ماتا ہے دنیا فانی ہے اس کی زینت زوال والی ہے آخرت باتی ہے اس کی نعمت دوامی ہے۔رسول الله مَنَّالَيْظِ فرماتے ہيں' و نياميٹھي اورسبزرنگ ہےاس ميں الله تعالیٰتهمیں خلیفہ بنا کردیکھنا حیا ہتا ہے کہتم کیسے اعمال کرتے ہو؟ پس دنیا ہے اورعورتوں سے بچو۔ بنواسرائیل میں سب سے پہلا فتنهٔ عورتوں ہی کا تھا۔ 🛭 بید دنیافتم ہونے والی اورخراب ہونے والی ہے اجڑنے والی اور غارت ہونے والی ہے زمین ہموار صاف رہ جائے گی جس پر کسی قتم کی روئیدگی بھی شہوگی۔' جیسے اور آیت میں ہے کہ کیالوگ، کھتے نہیں کہ ہم غیرآ باد بجرز مین کی طرف یانی کو لے چلتے ہیں اور اس میں سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جے وہ خود کھاتے ہیں اوران کے چویائے بھی رکیا پھر بھی ان کی آئکھیں نہیں کھکتیں 🕲 زمین اور زمین پر جو ہیں سب فنا ہونے والے ہیں اورا پے ما لک حقیقی کے سامنے پیش ہونے والے ہیں ۔ پس تو کیجھ بھی ان سے سنے انھیں کیسے ہی حال میں دیکھیے مطلق افسوس اور رنج نہ کر۔ اصحاب کہف کا تعارف اورقصہ: ٦ آیت:٩ یہ۱۶ اصحاب کہف کا قصہ اجمال کےساتھ بیان ہور ہاہے پھرتفصیل کےساتھ بیان ہو گا فرما تا ہے کہ وہ واقعہ ہماری قدرت کے بے شار واقعات میں سے ایک نہایت معمولی واقعہ ہے اس سے بڑے بڑے نشان روز مرہ تمہارے سامنے ہیں۔ آسان زمین کی پیدائش رات دن کا ہیر چھیز سورج جاند کی اطاعت گزاری وغیرہ قدرت کی ان گنت نشانیاں ہیں جو بتارہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے اندازہ ہے وہ ہر چیز پر قاور ہے اس پر کوئی کا م شکل نہیں۔اصحاب کہف سے تو کہیں زیادہ

الم

تعب خیز اورا ہم نشان قدرت تمہارے سامنے دن رات موجود ہیں۔ ﴿ كَتَابُ وسنت كَاجُوعُكُم مِیں نے تخفے عطافر مایا ہے وہ اصحاب کہف کی شان ہے کہیں زیادہ ہے۔ ﴿ بہت ی جیتیں میں نے اپنے بندوں پراصحاب کہف سے زیادہ واضح کردی ہیں۔ ﴿ کہف =

€ الطبري، ١٧/ ٩٩، ٥٩٠ . ◘ صحيح مسلم، كتاب الرقاق، باب اكثر اهل الجنة الفقراء ٢٧٤٢؛ ترمذي ٢١٩١؛

ابن ماجه ۲۰۰۰؛ احمد، ۳/ ۱۹؛ مسند ابی یعلی ۱۰۱؛ ابن حبان ۳۲۲۱.

(۱۹ الطبر ی، ۱۷/ ۱۷۰ (۱۹ ایضًا و ایضًا و الطبر ی، ۱۷/ ۱۷۰ (۱۹ ایضًا و ایضًا و الطبر ی، ۱۷/ ۱۷۰ (۱۹ ایضًا و ایضًا و الطبر ی، ۱۷/ ۱۷۰ (۱۹ ایضًا و ایضًا و الطبر ی، ۱۷/ ۱۷۰ (۱۹ ایضًا و ایضًا و الطبر ی، ۱۷/ ۱۷۰ (۱۹ ایضًا و ایضً



تر بیشینی، ہم ان کا سیح واقعہ تیرے سامنے بیان فر مارہے ہیں۔ یہ چندنو جوان اپنے رب پرایمان لائے متے اور ہم نے ان کی ہدایت میں ترقی دی تھی۔ استاہم نے ان کے دل مضبوط کر دیئے تھے جب کہ بیا تھے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پر وردگار تو وہی ہے جوآ سان و زمین کا پر وردگار ہے ناممکن ہے کہ ہم اس کے سواکسی اور معبود کو پکاریں اگر ایسا ہوتو تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کی۔ اسمال یہ ہماری قوم جس نے اس کے سوااور معبود بنار کھے ہیں۔ ان کی خدائی کی بیکوئی صاف دلیل کیوں پیش نہیں کرتے اللہ تعالی پر جموٹ افتر ا باند ھنے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟ [14] جب کم می ان سے اور اللہ کے سواان کے اور معبود وں سے کنارہ کش ہوگئے تو اب تم کمی غار میں جا بیٹھو تمہارا در ہمارا در سے گئے تو اب تم کمی غار میں جا بیٹھو تمہارا در سے اللہ کے سواان کے اور معبود وں سے کنارہ کش ہوگئے تو اب تم کمی غار میں جا

= كتبتے بيں يهاڑى غاركؤو بيں پينو جوان حيب سكتے تتھے۔

''رقیم''یا توالیہ کے پاس کی وادی کا نام ہے یاان کی اس جگہ کی محارت کا نام ہے یا گئی آبادی کا نام ہے یاس پہاڑکا نام ہے اس پہاڑکا نام ہے اس پہاڑکا نام ہے اور ان کے سے کا نام حمران بتلایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس بھاڑ گئا فرماتے ہیں۔ سار بے آبان کی سام جن اور ان کے سے کا نام حمران بتلایا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس بھاڑ گئا فرماتے ہیں۔ سار بے آبان کی سام جانا ہوں کیکن لفظ حتان اور لفظ اقداہ اور لفظ رقیم کو جھے نہیں معلوم کر قیم کی کتاب کا نام ہے یاک بناکا۔ اور روایت میں آپ سے مروی ہے کہ وہ کتاب ہے۔ سعید کہتے ہیں کہ یہ پھر کی ایک لوح تھی جس پراصحاب کہف کا قصہ لکھ کر عنار کے درواز سے پراسے لگا دیا گیا تھا۔ ﴿ عبد الرحمٰن کہتے ہیں قرآن میں ہے ﴿ حِتَ ابْ مَتَ وَقُومُ ﴾ ﴿ پُس آبیت کے ظاہری الفاظ تو اس کی تائید کرتے ہیں اور یہی امام ابن جریر مِن اللہ اس کو تاریق کے درن پر مرقوم کے معنی میں ہے۔ جیسے مقتول قتیل اور مجروح جرت واللہ اعلیہ ا

ینو جوان اپنے وین کے بچاؤ کیلئے اپنی قوم سے بھا گ کھڑے ہوئے تھے کہ نہیں وہ انھیں دین سے نہ بہکا دیں ایک پہاڑ کے غار میں تھس مجے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا الی ! ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطافر مار ہمیں اپنی قوم سے چھپائے رکھ ہمارے اس کام میں اچھائی کا انجام کر۔ حدیث کی ایک دعامیں ہے کہ'' اے رب! جو فیصلہ تو ہمارے حق میں کرے اسے انجام کے لحاظ سے بھلا

■ الطبرى، ۱۷/ ۱۷۰ \_ ﴿ الطبرى، ۱۷/ ۱۷۰ \_ ﴿ ۱۸۳ المطففين: ٩ \_

عدد المناسب کے کے درسول اللہ مثالی کی المیابی اللہ مثالی کے دور ہے کہ است کے دور الکھند اللہ کا موں کا انجام اچھا کر اور ہمیں دنیا کی ارسوائی اور آخرت کے عذابوں سے بچالے۔' ﴿ یہ یعنار میں جا کر جو پرد کرسوئے تو برسوں گزرگئے بھر ہم نے انھیں بیدار کیا۔ایک صاحب درہم لے کر بازار سے سوداخرید نے چلے جیسے کہ آرہا ہے۔ یہ اس لئے کہ انھیں وہاں کتنی مدت گزری اسے دونوں گروہوں میں سے کون زیادہ یا در کھنے والا ہے؟ اسے ہم بھی معلوم کرلیں۔ ﴿ اَهَدُا ﴾ کے معنی عددیا گنتی کے ہیں ادر کہا گیا ہے کہ عایت کے معنی میں باندھا ہے۔

میں ہمی یہ لفظ آبا ہے جیسے کہ عرب کے شاعروں نے اسے شعروں میں عایت کے معنی میں باندھا ہے۔

یں بی پر نقط ایا ہے بینے اور رہ ہے سام روں ہے اپ سروں یں عایت ہے گی بی با مدھا ہے۔

[آیت: ۱۳۔ ۱۲۔ ۱۲] یہاں سے نفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کا قصد شروع ہوتا ہے کہ یہ چندنو جوان سے جود ین تن کی طرف مائل ہوئے اور ہدایت پر آگئے قریش میں بھی بہی ہوا تھا کہ جوانوں نے تو حق کی آ واز پر لبیک کہی تھی لین بجز چند کے اور بوڑھ لوگ اسلام کی طرف جراُت سے مائل نہ ہوئے کہتے ہیں کہ ان میں سے بعض کے کانوں میں بالے سے بہتی مؤمن اور راہ یا فتہ نو جوانوں کی جماعت تھی اُ پنے رب کی وحدا نیت کو مانے سے اس کی تو حید کے قائل ہو گئے سے اور دوز بروز ایمان وہدایت میں بڑھ دے سے بیاوراس جیسی اور آیتوں اور حدیثوں سے استدلال کر کے امام بخاری رہوائیا ہو گئے تھے اور دوز بروز ایمان وہدایت میں بڑھ دے ہے۔

ہار میں مرتبے ہیں یہ کم وہیش ہوتار ہتا ہے کے یہاں ہے ہم نے آخیس ہدایت میں بڑھادیا اور جگہ ہے۔ ﴿ وَ اَلَّا فِیدُنَ اَمْنُوا فَوَ اَدَّنَهُمْ إِیْمَانًا ﴾ کو ہدایت والوں کی ہدایت والوں کی ہدایت بڑھ جاتی ہے اگر ۔ اور آیت میں ہوگا آیڈین اَمْنُوا فَوَ اَدْتُهُمْ إِیْمَانًا ﴾ کو ایمان والوں کے ایمان کو بڑھاتی ہوگی اور جگل ارشاد ہے ﴿ لِیُورُ قَادُوا اِیْمَانًا مَعَ اِیْمَانِهِمْ ﴾ کا کہ وہ اسپنای کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ حاکم میں ۔ اس میں ورک کے اور آیت میں ہیں۔

ہوا یمان میں اور بڑھ حاکمی سے اس کو ایک اور بھی بہت سے آیتیں ہیں۔

ہوا یمان میں اور بڑھ حاکمیں۔ اس کو معمون کی اور بھی بہت سے آیتیں ہیں۔

اصحاب کہف کا زمانہ: مذکورے کہ بیلوگ حضرت میں عیسی بن مریم علیہ ایک دین پر تنے والله أغلَم... لیکن به ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ میں علیہ ایک زمانے سے پہلے کا واقعہ ہے اس کی ایک دلیل مید بھی ہے کہ اگر بیلوگ نصرانی

تج ویا ۔ بعض سلف کا بیان ہے کہ بیلوگ رومی بادشاہ کی اولا داور روم کے سردار تھے ایک مرتبہ قوم کے ساتھ عید منانے گئے تھے اس زمانے کے بادشاہ کا نام دقیا نوس تھا بڑا سرکش اور بخت شخص تھاسب کوشرک کی تعلیم کرتا اور سب سے بت پری کرا تا تھا۔ بینو جوان جو اپنے باپ دادوں کے ساتھ اس میلے میں گئے تھے انھوں نے جب وہاں بیتما شدد یکھا تو ان کے ول میں خیال آیا کہ بت پری محض لغو

ابن ماجه، كتاب الدعاء، باب الجوامع من الدعاء ٣٨٤٦ وسنده صحيح؛ احمد، ٦/ ١٤٧-

۱۸۱/۶ وسنده حسن؛ طبرانی ۱۹۲ ا؛ ابن حبان ۹۶۹؛ مجمع الزواند، ۱۰/۸۷۰-

<sup>3</sup> صحيح بخارى، كتاب الايمان، باب قول النبى ملكيكم بنى الإسلام على خمس قبل حديث ٨- ٤٧ على محمد: ١٧-

<sup>🗣</sup> ۹/ التوبة: ١٢٤ - 🏻 ٤٨/ الفتح: ٤ ـ -

**294** ع**990** ﴿ مُنْهُ فِي ٱلْمِنَ كُلُولِي اللَّهِ عَلَيْهِ كُلُولِي اللَّهِ عَلَيْهِ كُلُولِي اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ کر کے پہال سے سرکنے لگے ایک درخت تلے جاکران میں سے ایک صاحب بیٹھ گئے دوسرے بھی پہیں آ گئے تیسرے بھی آئے و چوہتے بھی آئے غرض ایک ایک کر کے سب بہیں جمع ہو گئے حالا نکہ ایک دوسرے میں تعارف نہ تھالیکن ایمان کی روشیٰ نے ایک دوسرے کوملا دیا۔ حدیث میں ہے کہ'' روحیں بھی ایک جمع شدہ کشکر ہیں۔ جوروز ازل میں تعارف والی ہیں وہ یہاں مل جل کررہتی ہیں ادر جود ہیں انجان رہتی ہیں یہاں بھی ان میں اختلاف رہتا ہے۔'' 🗨 ( بخاری وسلم ) عرب کہا کرتے ہیں کہ جنسیت ہی میل جول کی علت ہے اب سب خاموش تھے ایک کوایک ہے ڈرتھا کہ اگر میں اینے مافی الضمیر کو بتا دوں گا تو یہ دعمن ہوجا کمیں گے کسی کو ووسر ہے کی نسبت اطلاع نبھی کہوہ بھی اس کی طرح قوم کی اس احتقانہ اورمشر کا نہرسم سے بیزار ہے آخرا یک وانا اور جری نوجوان نے کہا کہ دوستو! کوئی نہکوئی بات تو ضرور ہے کہ لوگوں کے اس عام مثغل کوچھوڑ کرتم ان سے یکسوہوکریہاں آ بیٹھے ہومیرا تو جی جا ہتا ہے کہ ہر مخص اس بات کوظا ہر کر دے جس کی وجہ ہے اس نے قوم کوچھوڑ اسے اس پر ایک نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنی قوم کی سے رسم ایک آئینہیں بھاتی جب کہ آسان وزمین کا ادر ہمارا تمہارا خالق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہےتو پھرہم اس کےسوا دوسرے کی عبادت کیوں کریں؟ بین کردوسرے نے کہااللہ تعالی کی قتم! یمی نفرت مجھے یہاں لائی ہے تیسرے نے بھی یہی کہا۔ جب ہرایک نے یہی وجہ بیان کی تو سب کے دل میں محبت کی ایک لہر دوڑ گئی اور بہسپ روثن خیال مقر حد آلیس میں سیجے دوست اور ماں جائے بھائیوں سے مھی زیادہ ایک دوسرے کے خیرخواہ بن محیے آپس میں اتحاد وا تفاق ہو گیا۔اب انھوں نے ایک جگہ مقرر کرلی وہیں الله واحد کی عباوت کرنے گئے۔رفتہ رفتہ قوم کوبھی پیتہ چل گیاوہ ان سب کو پکڑ کراس ظالم مشرک بادشاہ کے پاس لے گئے اور شکایت پیش کی۔ بادشاہ نے ان سے بوچھا۔انھوں نے نہایت دلیری ہے اپنی تو حیداورا پنا مسلک بیان کیا بلکہ بادشاہ اہل درباراورکل دنیا کواس کی دعوت دی دل مضبوط کرلیا اورصاف کہدریا کہ ہمارارب وہی ہے جوآسان وزمین کا مالک خالت سے ناممکن ہے کہ ہم اس کے سواکسی اور کومعبود بنائیں۔ہم سے میں بھی شہو سکے گا کہ اس کے سوانسی اور کو نکاریں اس لئے کہ شرک نہایت باطل چیز ہے ہم اس کام کو بھی نہیں کرنے کے ۔ یہ نہایت ہی بے جابات اورلغوحرکت اور ٹیڑھی راہ ہے۔ یہ ہماری قوم مشرک ہےاللہ کےسوا اوروں کو یکارتی اور ادروں کی عبادت میں مشغول ہے جس کی کوئی دلیل بہپیش نہیں کر سکتے پس بہ ظالم اور کاذب ہیں۔ کہتے ہیں کہان کی اس صاف گوئی ہے بادشاہ بہت بگر انھیں دھمکایا ڈرایا اور تھم دیا کہ ان کے لباس اتارلوا دراگریہ بازنہ آئیں گےتو میں انھیں تخت سزادوں گا۔اب ان لوگوں کے دل ادرمضبوط ہو مکئے لیکن آٹھیں بیمعلوم ہوگیا کہ یہاں رہ کرہم دینداری پرقائمُنہیں رہ سکتے اس لئے انھوں نے قوم' دیس ادرر شتے کئے چھوڑنے کا اراوہ پختہ کرلیا۔ یہی تھم بھی ہے کہ انسان دین کے خوف کے وقت ہجرت کر جائے۔ حدیث میں ہے کہ'' انسان کا بہترین مال ممکن ہے کہ بکریاں ہو جا کیں جنھیں لے کر دامن کوہ میں اور مرغز اروں میں رہے سے اور اپنے دین کے بیاؤ کے خاطر بھا گتا پھرے' 🗨 پس ایسے حال میں لوگوں ہے الگ تھلگ ہو جانا امرمشر دع ہے۔ ہاں اگر ایسی حالت نہ ہودین کی زیردتی ہر بادی کا خوف نہ ہوتو پھر جنگلوں میں نکل جانا مشر و عنہیں کیونکہ جعہ جماعت کی فضیلت ہاتھ سے جاتی رہتی ہے۔ جب بیلوگ دین کے بچاد کیلئے اتی اہم قربانی پرآ مادہ ہو گئے توان پررب کی رحمت نازل ہوئی۔فرمادیا گیا کہ تھیک ہے جبتم ان کے دین سے =

ابو داود ٤٨٣٤؛ احمد، ٢/ ١٧٥؛ ابن حبان ١٦٣٨.

صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب من الدین الفرار من الفتن ۱۹۹ ابودا و ۲۲۷ ۱۹۶ احمد، ۳/ ۶۳۳ مسند ابی یعلی
 ۹۸۳ السند الکین للنسائی ۱۷۷۷ ۱۹ اور ماجه ۹۸۰ ۱۹ اور اس شینه ۷/ ۶۶۸.

اللهُ فَهُو الْبُهْتِدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَكُنْ يَجِدُلَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ﴿

تر پیمٹرٹر: تودیکھے گا کہ آفاب بوت طلوع ان کے عارہے دائیں جانب کو جمک جاتا ہے اور بوت غروب ان کی بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس عار کی کشاوہ جگہ میں ہیں۔ بیہ ہے قدرت اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے۔اللہ تعالی جس کی رہبری فرمائے وہ راہ راست پر ہے اور جے وہ مگراہ کردے ناممکن ہے کہ تو اس کا کوئی کارساز اور رہنما یا سکے۔[21]

=الگ ہو صحیح تو بہتر ہے کہ جسموں ہے بھی ان ہے جدا ہو جاؤے ہم کی عاریس پناہ حاصل کروتم پر تہارے دب کی رحمت کی چھاؤں ہوگی۔ وہ تہہیں تہارے وہ تہ بین کا گلہوں ہے چھالے گا اور تہمارے کام میں آسانی اور داحت مہیا فرما دے گا لیس بیاوگ موقعہ پاکر بہاں ہے بھاگ ان پر اندھا پا ڈال دیا۔ دیکھے بھی بلکہ اس ہے بادشاہ نے اور تو م نے ہر چندان کی تلاش کی کیکن کوئی پیتہ نہ چلا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اندھا پا ڈال دیا۔ دیکھے بھی بلکہ اس سے ذیادہ تجب خیز واقعہ ہمارے نبی حضرت محمصطفی منالیخ کے ساتھ پیش آیا۔

آپ معدا ہے دفتی خاص یار عارابو بکر صدیق والٹیو کے عار تو رہیں جا چھے مشرکین نے بہت کچھود ور دھوپ کی تک ودو میں کوئی کی نہ کی کین حضور منالیخ آئھیں باو بود پوری تلاش ورخت کوشش کے نہ طے۔ اللہ نے ان کی بیعائی چھین کی آس پاس سے گزرت تھے کی کین حضور منالیخ آئھیں باوجود پوری تلاش ورخت کوشش کے نہ طے۔ اللہ نے ان کی بیعائی چھین کی آس پاس سے گزرت تھے ہیں کہ مصور کی تک وور میں اور آٹھیں دکھائی نہیں دیے صدیق اکبر والٹیو پر بیثان حال ہوکر عرض کرتے تھے اس کے موروز کی انسان حال ہوکر عرض کرتے تھے اس کے حالے میں تھی اور کہ بیا ہوگائی ہوگیں کے اس کی احداد کر دو کیا ہوا؟

بیس کہ صفورا کر کمی نے اپنے بیر کی طرف اس کی اخت ہو جا کہ ہیں گر آن فرما تا ہے کہ اگر تم میرے نبی کی احداد نہ کر دو کہ کیا ہوا؟

بیس کہ موروز کی انسان کی احداد کی بیس کی اور انسان کی احداد کی سیائی ہیں ہے کہ ان نوجوانوں کوقوم اور با وشاہ نے پالیا۔

اس کی مدد کی جہ میں تھی کی ایک فرمان ہے کہ حق وہ انسان کی دھوپ آئی جاتی ہے کہ کہ ان نوجوانوں کوقوم اور با وشاہ نے پالیا۔

بیس موری ہے تا میں انسان طلب نے رائی فرمان ہے کہ وہ وہ میں کا اس کا مدا کے دیار انسان کو ہوانوں کوقوم اور با وشاہ نے پالیا۔

بیس موری ہے تو موروز کی کہ کرمیں کے کہ کورون میں جاتے تھے جنا نچھاتھوں نے اس کا مدا کے دورون کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کردیا کہ بیس موا کمیں کردی ہوئی ہوئی ہے کہ کرمیا کی کہ کہ کہ کہ کہ کردیا کہ کہائی مورون کی مار کرمیا کہ کہ کہ کرمیا گیا ہوئی ہوئی ہوئی کرمیا کہ کرمیا کہ کرمیا کہ کرمیا کی کرمیا کی کرمیا کہ کہائی کی کرمیا کہ کرمیا کی کرمیا کیا گئی کرمیا کرمیا کی کرمیا کی کرمیا کرمیا کیا کہ کرمیا کرمیا کی کرمیا کی کرمیا کرمیا کی کرمیا کرمیا کی کرمی

کچھ غار کے منتعلق: [آیت: ۱۵] یہ دلیل ہے اس امر کی کہ اس غار کا مند ثال رخ ہے سورج کے طلوع کے وقت ان کے داکیں جانب دھوپ کی چھاؤں جھک جاتی ہے پس دو پہر کے وقت وہاں بالکل دھوپ نہیں رہتی سورج کی بلندی کے ساتھ ہی ایسی جگہ ہے

ب بب روپ کی پیارس بعث بون ہے ، ق روپ ہرت رہ کے دفت دھوپ ان کے غار کی طرف اس کے درواز سے کے شال رخ سے شعاعیں دھوپ کی کم ہوتی جاتی ہیں اور سورج کے ذوبیغے کے دفت دھوپ ان کے غار کی طرف اس کے درواز سے کے شال رخ سے تبہر مند میں اسلام میں میں اسلام کی ساتھ ہے۔

ا جاتی ہے مشرق جانب سے علم ہیئت کے جاننے والے اسے خوب سمجھ سکتے ہیں جنھیں سورج چانداور ستاروں کی چال کاعلم ہے۔ اگر غار =

❶ صحيح بخاري، كتاب فضائل اصحاب النبي، باب مناقب المهاجرين وفضلهم ٢٣٦٥، صحيح مسلم ٢٣٨١ـ

🗗 ٩/ التوبة: • ٤ ـ

# وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ ۚ وَنُقَلِبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۗ وَكُلُّهُمْ الشَّمَالِ ۗ وَكُلُّهُمْ الشَّمَالِ ۗ وَكُلُّهُمْ الشَّمَالِ ۗ وَكُلُّهُمْ السِّمَالِ وَكُلُّهُمْ السِّمَالِ وَكُلُّهُمْ السَّلَمُ اللَّهِمُ لَوَلَّاتُ مِنْهُمُ فِرَارًا

#### وَّلْمُلْتُ مِنْهُمْ رُغْيًا ۞

تو بیستر شرخ نوخیال کرے گا کہ دہ بیدار ہیں حالانکہ دہ سوئے ہوئے ہیں۔خودہم ہی انھیں دائیں بائیں کروٹیں دلایا کرتے ہیں ان کا کتا بھی چوکھٹ پراپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اگر تو حجما تک کر انھیں دیکھنا جاہے تو ضرورالٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہواوران کی دہشت ورعب سے تو برکر دیا جائے۔[۸]

= کا درواز ہشرق رخ ہوتا تو سورج کے غروب کے دفت وہاں دھوپ بالکل نہ جاتی ادرا گر قبلہ رخ ہوتا تو سورج کے طلوع کے دفت دھوپ نہ پنچتی اور نہ غروب کے دفت پنچتی اور نہ سابیوا کمیں با کمیں جھکٹا اورا گر درواز ہ مغرب رخ ہوتا تو بھی سورج نگلنے کے دفت اندر دھوپ نہ جاسکتی بلکہ ذوال کے بعداندر پنچتی اور پھر برابر مغرب تک رہتی ۔ پسٹھیک بات وہی ہے جوہم نے بیان کی فحیل ٹیو الْسُحَمُ مُدُ۔ ﴿ تَقُو ضُدُ ہُم ﴾ کے معنی حضرت ابن عباس واللہ کا نے ترک کرنے اور چھوڑ دینے کے کئے ہیں ۔ ◘

الله سبحانہ و تعالی نے ہمیں یہ تو بتا دیا تا کہ ہم اسے سوچیں سبحیں اور بینیں بتلایا کہ وہ غارکس شہر کے کس پہاڑ میں ہے اس کئے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں نہ اس سے کسی شرعی مقصد کا حصول ہوتا ہے۔ پھر بھی بعض مفسرین نے اس میں تکلیف اٹھائی ہے۔ کوئی کہتا ہے وہ ایلہ کے قریب ہے کوئی کہتا ہے بلقاء میں ۔اصل علم الله ہی کوئی کہتا ہے وہ ایلہ کے قریب ہوتا تو یقینا الله تعالیٰ ہمیں بتلا و بتا ہے رسول کی زبانی بیان کرا ہے کہ وہ کہاں ہے اگر اس میں کوئی دین مسلمت یا ہمارا کوئی نہ ہبی فائدہ ہوتا تو یقینا الله تعالیٰ ہمیں بتلا و بتا اپنے رسول کی زبانی بیان کرا دیتا ۔حضور مَثَا الله عَلَیْ ہمیں بتلا و بتا ہے رسول کی زبانی بیان کرا دیتا ۔حضور مَثَا الله عَلَیْ ہمیں بتلا و بیا کہ سور ہوگا م اور چیزیں جنت سے قریب اور جہنم سے دور کرنے والی تعین ان میں سے ایک بھی ترک کئے بغیر میں نے بتلا وی ہیں۔'' پس الله تعالیٰ نے اس کی صفت بیان فر مادی اور اس کی جگہنیں بتلائی ۔فر مادیا کہ سور جے طلوع کے وقت ان کے غارہے وہ وہ اس جو بھی ہوٹو و بتا ہے وہ اس سے فراخی میں بن میں طرف چھوڑ و بتا ہے وہ اس سے فراخی میں بن میں دھوپ کی پیش نہیں پہنچتی ور نہ ان کے بدن اور کیڑے جل جاتا ہے اور غروب کے وقت آخیں بائیں طرف چھوڑ و بتا ہے وہ اس سے فراخی میں بن میں میں جن نے ہوں کی پیش نہیں پہنچتی ور نہ ان کے بدن اور کیڑ ہے جل جاتا ہے اور غروب کے وقت آخیں بائیں طرف چھوڑ و بتا ہے وہ اس سے فراخی میں بن میں ہیں ۔ اخسی دھوپ کی پیش نہیں پہنچتی ور نہ ان کے بدن اور کیڑ ہے جل جاتا ہے۔

یا اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ رب نے انھیں اس عار میں پہنچایا جہاں انھیں زندہ رکھا دھوپ بھی پہنچ ہوا بھی جائے چاند نا بھی رہے تا کہ نہ نیند میں خلل آئے نہ نقصان پہنچ ۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی کامل نشان قدرت ہے ان نوجوان موحدوں کی ہدایت خود اللہ تعالیٰ نے کی تھی یہ راہ راست پا چکے تھے کسی کے بس میں نہ تھا کہ انھیں گمراہ کر سکے اور اس کے برعس جے وہ راہ نہ دکھائے اس کا بادی کوئی نہیں۔

آیت: ۱۸] بیسور ہے ہیں لیکن دیکھنے والا انھیں بیدار سمجھتا ہے کیونکدان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں۔ فدکور ہے کہ بھیٹریا جب سوتا ہے توایک آنکھ بندر کھتا ہے ایک کھلی ہوتی ہے پھراسے بند کر کے اسے کھول دیتا ہے چنانچ کسی شاعر نے کہا ہے۔ یہ نے نے اُم بسیاخ بیای مُسفِّک تَیْنُ بِسِی وَیَتَّ قِسْسِیْ وَیَتَّ قِسْسِیْ وَیَتَّ قِسْسِیْ وَیَتَّ قِسْسِی

بانوروں اور کیٹروں مکوڑوں اور دشمنوں سے بچانے کیلئے تو اللہ تعالیٰ نے نیند میں بھی ان کی آئکھیں کھلی رکھی ہیں اور زمین نہ کھا=

🛭 الطبرى، ١٧/ ٦٢١\_



تر کیسینی: اس طرح ہم نے آخیں جگا کرا تھادیا کہ آپس میں ہوچھ گھے کرلیں ایک کہنے والے نے کہا کہ کیوں ہمتی تم کنی دیر تظہرے رہے۔
انھوں نے جواب دیا کہ ایک دن یا ایک دن ہے بھی کم کہنے گئے کہ تمہارے تظہرے رہنے کی مدت کا بخو بی علم اللہ ای کو ہا اپ تم اپنے ملے میں سے کسی کواپٹی میچ یا ندی دے کر شہر جھیجو وہ خوب دیکھ بھال لے کہ شہر کا کونسا کھانا پاکیزہ ترہے پھرای میں سے تمہاے کھانے کیلئے لے میں سے کسی کواپٹی میچ یا دور می کو تمہاری خبر نہ ہونے دے۔ [19] اگر میکا فرتم پر غلبہ پالیں سے تو تمہیں سنگسار کر دیں سے یا میک تمہیں پھرا ہے دین میں لوٹالیس سے اور پھر تو تمہیں ہرگز قلاح نہ ہونے کی۔ [19]

= جائے کروٹیس گل نہ جائیں اس لئے اللہ تعالی انھیں کروٹیس بدلوا ویتا ہے کہتے ہیں سال بھر میں دومر تبہ کروٹ بدلتے ہیں۔ اصحاب کہف کا کتا: ان کا کتا بھی انگنائی میں دروازے کے پاس مٹی میں چوکھٹ کے قریب بہطور پہرے دار کے بازوز مین پر ٹکائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے دروازے کے باہراس لئے ہے کہ جس گھر میں کتا تصویر جنبی اور کافرمخض ہواس گھر میں فرشتے نہیں جاتے

جیے کہ ایک حسن صدیث میں دار دہواہے 🕦 اس کتے کو بھی اس حالت میں نیندآ گئی ہے۔ پتی ہے بھلے لوگوں کی صحبت بھی بھلائی پیدا کرتی ہے دیکھئے نااس کتے کی کتنی شان ہوگئی کہ کلام اللہ میں اس کا ذکرآ یا کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی کا بیشکاری کتا پلا ہوا تھا۔ ایک

قول یہ بھی ہے کہ بادشاہ کے باور چی کامیر کتا چونکہ وہ بھی ان کے ہم مسلک تھان کے ساتھ جمرت میں تھے ان کا کتاان کے پیھیے لگ عمیا تھا' وَ اللّٰہُ اَغْلَہُ۔

کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم عَالِیَّا کے ہاتھوں حضرت ذبح اللہ کے بدلے جو بھیڑا ذبح ہوا اس کا نام جربرتھا۔ حضرت سلیمان عَالِیِّلاً کوجس بدہدنے ملکہ سبا کی خبروی تھی اس کا نام غنفو تھا اور اصحاب کہف کے اس کتے کا نام قطمیرتھا اور بنی اسرائیل نے جس چھڑے کی پوجا شروع کی تھی اس کا نام بہموت تھا۔ حضرت آ دم عَالِیِّلاً بہشت بریں سے ہند میں اترے تھے حضرت قو اجدہ میں

ابلیس دشت بیسان میں ادرسانپ اصفہان میں۔

ابوداود، كتباب الطهارة، باب الجنب يؤخر الغسل ۲۲۷ وسنده حسن؛ نسبائي۲۲۲؛ ابن ماجه ۳۲۵۰؛ بدون ذكر الكافر.
 اكلم ح.بخارى ۲۲۲۱؛ صحيح مسلم ۲۰۱۲ من كت اور تصوير كالقاظ بين.

عبدی کیافا کدہ؟ کیاضرورت؟ بلکہ عجب نہیں کہ ایک بحثیں ممنوع ہوں اس لئے کہ بیتو آئیف اسلیم کی بینکنا ہے بے دلیل زبان کھونا ہے۔ پھر فرما تا ہے کہ ہم نے آئیف اسلیم وہ رعب دیا کہ کوئی آخیس دیکھ بی نہیں سکتا۔ بیاس لئے کہ لوگ ان کا تماشہ نہ بنالیس کوئی آخیس دیکھ بی نہیں سکتا۔ بیاس لئے کہ لوگ ان کا تماشہ نہ بنالیس کوئی جرائت کر کے ان کے پاس نہ چلا جائے کوئی آخیس ہا تھو نہ لگا سکے وہ آرام اور چین سے جب تک حکمت اللہ بی مقتضی ہے بہ آرام ہوتے رہیں۔ جو آخیس دیکھتا ہے مارے رعب کے کلیج بھر تھرا جا تا ہے۔ اسی وقت الئے پیروں واپس لوٹنا ہے آخیس نظر بھر کردیکھنا بھی ہرایک کہلئے محال ہے۔

فَسَائِسُلُنَا سَبْعٌ وَ اَنْسُمْ فَسَلْقَةً وَالسَّبْعُ اَلْكِسَىٰ مِسْ ثَلَاثٍ وَاطْيَسَبُ

پس بہاں بھی پہلفظ زیادتی اور کثرت کے معنی میں ہے۔لیکن پہلاتول ہی سیج ہے اس کئے کدا صحاب کہف کا مقصداس تول سے حلال چیز کالا ناتھا خواہ وہ زیادہ ہویا کم۔

کہتے ہیں کہ جانے والے کو بہت احتیاط برتن چاہئے آنے جانے اور سوداخریدنے میں ہوشیاری سے کام لے جہال تک ہو
سے لوگوں کی نگا ہوں میں نہ چڑھے دیکھوا ایسا نہ ہوکوئی معلوم کر لے اگر انھیں علم ہوگیا تو پھر خیر نہیں دقیا نوس کے آدمی اگر تمہاری
علم کر جرپا گئے تو وہ طرح طرح کی بخت سزا کیں تہہیں دیں گئے کہ یا تو تم ان سے گھرا کر دین حق چھوڑ کر پھر سے کا فربن جاؤیا ہے
کہ وہ انہی سزاؤں میں تمہارا کام ہی ختم کر دیں ۔ اگرتم ان کے دین میں جالے تو سمجھلوکہ تم نجات سے دست بردار ہوگئے پھر تو
اللہ تعالیٰ کے ہاں کا چھڑکا را تمہارے لئے محال ہوجائے گا۔

🕻 ۲۶/النور:۲۱ـ 🔹 🗗 ۸۷/الاعلیٰ:۱٤ـ

# وَكُذَٰ لِكَ اَغْتُرْنَا عَلَيْهِمُ لِيَعْلَمُواْ اَنَّ وَعُدَ اللهِ حَقٌّ وَّانَّ السَّاعَةَ لَارَيْب نِيهَا اللهِ يَتُنَازَعُونَ بِينَهُمْ آمْرُهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمُ بِنْيَانًا ﴿ رَبُّهُمْ آعُلُمُ

الكفت المائية المكانية المكاني

## بِهِمْ وَ قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلَى ٱمْرِهِمُ لَنَتَخِذَ نَّ عَلَيْهِمُ مِّسْجِدًا ®

۔ مسیمیٹر، ہم نے اس طرح لوگوں کوان کے اعمال ہے آگاہ کردیا کہ وہ جان لیس کہ اللہ تعالیٰ کا دعدہ بالکل سچاہے اور قیامت میں کوئی شک شبنیں جبکہ وہ اپنے امریس آپس میں اختلاف کررہے تھے۔ کہنے لگے ان کے غار پرایک عمارت بنالو۔ ان کا رب ہی ان کے حال کا زیادہ عالم ہے۔جن لوگوں نے ان کے بارے میں غلبہ پایادہ کہنے لگے کہ ہم توان کے آس پاس مسجد بنالیس محے۔[۲۱]

اصحاب کہف کا واقعہ مرکر جی اٹھنے کی واضح دلیل ہے: [آیت:۲۱]ارشاد ہے کہای طرح ہم نے اپنی قدرت سے لوگوں کوان کے حال پر آگاہ کر دیا۔ تا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ ہے اور قیامت کے آنے کی سجائی کا انھیں علم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اس ز مانے کے وہاں کے لوگوں کو قیامت کے آنے میں کچھ شکوک پیدا ہو چلے تھے۔ایک جماعت تو کہتی تھی کہ فقط ردھیں دوبارہ جی اخیں گی جسم کا اعادہ نہ ہوگا پس اللہ تعالیٰ نے صدیوں بعد اصحاب کہف کو جگا کر قیامت کے ہونے ادرجسموں کے دوبارہ جینے کی حجیت واضح کر دی ا در مینی دلیل دے دی۔

جو تحض کھانا لینے گیااس نے کیا دیکھا؟ ندکور ہے کہ جبان میں سے ایک صاحب دام لے کرسودا خریدنے کوغار سے باہر نكليتو ديكها كدان كى ديكهي موكى ايك چيز بهي نهيس سارانقشه بدلا مواب-اس شهركانام افسوس تفاز مائي گزر ي ي يتم بستيال بدل چی تھیں صدیاں بیت کئیں تھیں اور بیتو اپنے نزد یک یہی سمجھے ہوئے تھے کہ جمیں یہاں پنچے ایک آ دھ دن گزرا ہے۔ یہاں انقلاب زمانداور کااور ہو چکا تھا۔ جیسے سی نے کہاہے۔

وَاَرِى رِجَسِالَ الْسَحَسِيّ غَيْسِرَ رِجَسِالِسِهِ

أمَّا الدِّيَارُ فَإِنَّهَا كَدِيَارِهِمْ گھر گوانہی جیسے ہیں لیکن قبیلے کےلوگ تو سب اور ہی ہیں اس نے دیکھا کہ نہ تو شہر کی کوئی چیز اپنے حال پر ہے نہ شہر کا ایک ر ہے والا جان پہچان کا ہے نہ سیسی کو جانیں نہائھیں اور کو ئی پہچانے ۔تمام عام خاص اور ہی ہیں ۔ بیا پنے ول میں حمران تھا دیا غ چکرار ہاتھا کہ کل شام ہم اس شہر کوچھوڑ کر گئے ہیں یہ دفعتا ہو کیا گیا؟ ہر چند سوچنا تھا کوئی بات سمجھ میں نیآتی تھی۔آخر خیال کرنے لگا کہ ثناید میں مجنون ہو گیا ہوں یا میرے حواس ٹھکانے نہیں رہے یا مجھے کوئی مرض لگ گیا ہے یا میں خواب میں ہوں لیکن فوراُ ہی بی خیالات ہٹ گئے گرکوئی بات بند نہ بیٹے کی اس لئے ارادہ کرلیا کہ مجھے سودا لے کراس شہر کوجلد چھوڑ دیٹا چا ہے ایک دو کان پر جا کراہے دام دیئے اورسووا کھانے پینے کا طلب کیا اور د کا ندار نے اس سکے کود کچھ کرسخت تر تعجب کا اظہار کیااورا ہے اپنے پڑ وسی کو دیا کہ میاں دیکھنا پرسکہ کیسا ہے؟ کب کا ہے؟ کس زمانے کا ہے؟ اس نے دوسرے کو دیااس سے کسی اور نے ویکھنے کو مانگ لیا۔ الغرض وہ تواکی تماشہ بن گیا ہرزبان سے یمی نکلنے لگا کہ اس نے کسی پرانے زمانے کا خزاف پایا ہے اس میں سے بدلایا ہے اس ے پوچھو یہ کہاں کا ہے؟ کون ہے؟ بیسکہ کہاں سے پایا؟ چنانچ لوگوں نے اسے گھیرلیا تھٹھ لگا کر کھڑے ہو گئے اور اوپر تلے ٹیڑھے تر چھے سوالات شروع کردیئے۔اس نے کہا میں تو اس شہر کار بنے والا ہوں کل شام کومیں یہاں سے گیا ہوں یہاں کا با دشاہ وقیا نوس =

سَيُقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّالِعُهُمْ كَلِّهُمْ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلِّهُمُ رَجْبًا بِالْغَيْبِ فَي سَيَقُولُونَ شَبْعَةٌ وَكَامِنُهُمْ كَلِّهُمْ فَلُ رَبِّنَ اعْلَمُ بِعِدَّ تِهِمْ مَّا يَعْلَمُهُمْ اللّه وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَكَامِنُهُمْ كَلِّهُمْ فَلُ رَبِّنَ اعْلَمُ بِعِدَ تِهِمْ مِّا يَعْلَمُهُمْ اللّه قلِيُلُ مِن فَلَا تُهَارِ فِيهِمُ إِلّا مِرَاءُ ظَاهِرًا وَلاَ تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمُ احَدًا فَ وَلاَ تَقُولُنَ لِيَهُمْ عِلْمَ اللّهِ مِنَا عَلَى ذَلِكَ عَدًا فَ إِلّا آنَ يَتَمَاءُ اللّهُ وَاذْ كُرُرَ بَلْكَ إِذَا وَلاَ تَقُولُونَ لِنَهُ فِي إِنِّي فَاعِلَ ذَلِكَ عَدًا فَا إِلّا مَن يَتَمَاءُ اللّهُ وَاذْ كُرُرَ بَلْكَ إِذَا

نَسِيْتَ وَقُلْ عَلَى آنُ يَهُدِينِ رِينَ لِأَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا ا

= ہے اب تو سب نے قبقہ لگا کر کہا بھئی! یہ تو کوئی پاگل آ دمی ہے۔ آخراہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے سوالات ہوئے۔
اس نے تمام حال کہ سنایا۔ اب ایک طرف بادشاہ اور دوسر سے سب لوگ متحیرا کیک طرف یہ خود سششدر و حیران۔ آخر سب لوگ ان
کے ساتھ ہوئے کہ اچھا ہمیں اپنے اور ساتھی دکھاؤ اور اپنا غار بھی دکھاؤ۔ یہ انھیں لے کرچلے۔ غار کے پاس پہنچ کر کہا تم فر دائھ ہرو میں
مہلے انھیں جا کر خبر کر دوں۔ ان کے الگ بلتے ہی اللہ تعالی نے ان پر بے خبری کے پردے ڈال دیئے آخیس نہ معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں
میں جا اللہ تعالی نے پھراس راز کوننی کرلیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ مع باوشاہ کے گئے۔ ان سے ملے سلام علیک ہوئی بغل
میر ہوئے یہ بادشاہ خود مسلمان تھا اس کا نام تیو دوسیس تھا۔ اصحاب کہف ان سے مل کر بہت خوش ہوئے اور محبت وانسیت سے ملے
میلے با تیس کیس پھروا پس جا کراپی بی جگہ جالیئے پھر اللہ تعالی نے آخیس فوت کرلیا پڑتے اللہ اُعلیہ۔

ب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس والعہٰ صبیب بن مسلمہ والنہٰ کے ساتھ ایک غزوے میں تھے وہاں انھوں نے روم کے شہروں میں ایک غارد یکھا جس میں ہڈیاں تھیں لوگوں نے کہا یہ ہڈیاں اصحاب کہف کی ہیں۔ آپ نے فرمایا تین سوسال گزر چکے کہ ان کی ہڈیاں کھوکھلی ہوکرمٹی ہوگئیں (ابن جریر)

پس فرما تا ہے کہ جیسے ہم نے انھیں انوکھی طرز پرسلایا اور بالکل انو کھے طور پر جگایا ای طرح بالکل انو کھے طرز پر اہل شہر کوان
کے حالات سے مطلع فرمایا تا کہ انھیں اللہ تعالیٰ کے وعدول کی حقانیت کاعلم ہو جائے اور قیامت کے ہونے میں اور اس کے برق
ہونے میں انھیں کوئی شک ندر ہے۔ اس وقت وہ آپس میں سخت مخالف شے لڑ جھگڑر ہے تھے بعض قیامت کے قائل تے بعض مشکر
تھے پس اصحاب کہف کا ظہور مشکروں پر ججت اور مانے والوں کے لئے دلیل بن گیا۔ اب اس بستی والوں کا ارادہ ہوا کہ ان کے غار کا
منہ بند کردیا جائے اور انھیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے جنھیں کا م کا غلبہ حاصل تھا انھوں نے ارادہ کیا کہ ہم تو ان کے اردگر دمسجد بنا

علی کے۔امام ابن جریر میکنید ان لوگوں کے بارے میں دوقول نقل کرتے ہیں ایک پیے کہ ان میں سے مسلمانوں نے پیر کہا تھا دوسرے پر کول کفار کا تھاوَ اللّٰهُ اَعْلَمُہ۔

یے میں میں میں میں میں ہے۔ قبر پختہ نہ بنائی جائے: کیکن بہ ظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس کے قائل کلمہ کو تھے ہاں یہ بات اور ہے کہ ان کا یہ کہناا چھاتھا یا برا؟ تو اس

بارے میں صاف حدیث موجود ہے رسول الله مَنَّا يُنْتُمُ نے فرمايا ''الله يهودونساري پرلعنت فرمائے که انھوں نے اپنا اوراوليا کی قبرول کومبحدیں بنالیا'' • جوانھوں نے کیا اس سے آپ اپنی امت کو بچانا چاہتے تھے۔ اس لئے امير المؤمنین حضرت عمر بن

خطاب رٹھنٹنڈ نے اپی خلافت کے زمانے میں جب حصرت دانیال علائیلاً کی قبر عراق میں پائی تو فر مایا کہا ہے پوشیدہ کر دیا جائے اور جور قعہ ملاہے جس میں بعض لڑائیوں وغیرہ کا ذکر ہےاہے دفن کر دیا جائے۔

' اصحاب کہف کی تعداد: [آیت:۲۲\_۲۳] لوگ اصحاب کہف کی گنتی میں پھے پچھے کہا کرتے تھے تین قتم کے لوگ تھے چوتھی گنتی بیان نہیں فرمائی۔ دوپہلے کے اقوال کوتو ضعیف کردیا کہ بیا اٹکل کے تکے ہیں۔ بے نشانے کے پھر ہیں کہا گر کہیں لگ جا کمیں تو

کمال نہیں نہ لگیں تو زوال نہیں ہاں تیسرا قول بیان فر ما کرسکوت اختیار فر مایا تر ویدنہیں کی یعنی سات وہ آٹھواں ان کا کتا۔اس ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہی بات ضجع ہے اور واقع میں یونہی ہے پھرار شا دہوتا ہے کہا لیے موقع پر بہتر یہی ہے کہ علم الٰہی کی طرف

سے و مسلوم ہونا ہے کہ یہی بات ک ہے اوروان میں یو ہی ہے پھر ارساد ہونا ہے کہ ایسے موں پر بہر یہی ہے کہ م اہل کی سرت ہےا۔ اوٹا دیا جائے ایسی باتوں میں باوجود کوئی صحیح علم نہ ہونے کےغوروخوض کرنا عبث ہے جس بات کاعلم ہو جائے منہ سے

نکالےور نہ خاموش رہے۔

اس تنتی کا سیح علم بہت کم لوگوں کو ہے۔ ابن عباس ولی کھیا فرماتے ہیں میں انہی میں ہے ہوں میں جانبا ہوں وہ سات تھے۔ 2 مضرت عطاء خراسانی میں انہی کا قول بھی یہی ہے 3 اور یہی ہم نے پہلے لکھا تھا۔ ان میں سے بعض تو بہت ہی کم عمر تھے۔ عنوان شاب میں تھے بدلوگ دن رات اللہ تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے تھے رو تے رہے تھے اور اللہ تعالی ہے فریاد کرتے تھے۔ مردی

سبب یں سے بیوں دن دات اللہ عال کی ہوئے ہیں۔ موں دہتے سے دوسے دہتے اور اللہ عال سے مریاد ترکیے ہے۔ مردی ہے کہ بینو تھے ان میں جوسب سے بڑے تھے ان کا نام مکسلمین تھا اس نے بادشاہ سے باتیں کیں تھیں اور اسے اللہ تعالی واحد کی میں سے عصر مرتقص قریب سے میلیوز کا انہ کا بار کی انہ کا ذکر ہوئے ہے۔ وہوئی کی سے دور شدہ میں مسیحو

حمران تھا۔ کیکن ان ناموں کی صحت میں نظر ہے وَ اللّٰهُ اَعْلَهُ۔ ان میں کی بہت ی چیزیں اہل کتاب سے لی ہوئی ہیں۔ پھراپنے نبی کو ارشاد فر مایا کہ آپ ان کے بارے میں زیادہ بحث مباحثہ نہ کریں ہیا تیک نہایت ہی ہلکا کام ہے جس میں کوئی بڑا فائدہ نہیں اور نہان

کے بارے میں کسی ہے دریافت سیجئے کیونکہ عوماً وہ اپنے ہی ہے جوڑ کر کہتے ہیں کوئی سیجے اور کپی دلیل ان کے ہاتھوں میں نہیں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے یہ جھوٹ ہے یاک ہے شک وشیہ ہے دور ہے قابل ایمان ویقین ہے بس یہی حق

ہے اور سب سے مقدم ہے۔

ہر کا م سے پہلے ان شاءاللہ کہنا چاہئے: اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ختم المرسلین نبی سے ارشاد فرما تا ہے کہ جس کام کوکل کرنا چاہوتو یوں نہ کہددیا کرو کہکل کروں گا۔ بلکہ اس کے ساتھ ہی ان شاءاللہ کہدلیا کرو کیونکہ کل کیا ہوگا اس کاعلم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے ==

الصحیح بخاری، کتاب الجنائز، باب ما یکره من اتخاذ المساجد علی القبور ۱۳۳۰؛ صحیح مسلم، ۱۳۵۱ احمد، ۲/ ۸۰۔
 الطبری، ۱۷۷/ ۱۶۲۔
 ایضًا۔

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



## مِنْ وَ لِي ثَوْلَا يُشْرِكُ فِي خُلِمِهَ أَحَدًا اللهِ

تر پیچنگرگر: وہ لوگ اپنے غار میں تین سوسال تک رہے بلکہ نوسال اور زیادہ گرارے۔[۲۵] تو کہددے کہ اللہ ہی کوان کے تطبیرے رہنے کی مدت کا بخو بی علم ہے آسانوں اور زمینوں کا غیب صرف ای کو حاصل ہے وہ کیا ہی اچھاد کیھنے سننے والا ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے تھم میں کسی کوشریک نہیں کرتا۔[۲۶]

**1** صحيح بخارى، كتاب الجهاد، باب من طلب الولد للجهاد ٢٨١٩؛ صحيح مسلم ١٦٥٤؛ مسند ابي يعلى، ١٢٤٤ على



تر کیسٹر، تیری جانب جو تیرے رب کی کتاب وی کی گئی ہے اسے پڑھتارہ اس کی باتوں کوکو کی بدلنے والانہیں تو اس کے سواہر گز ہر گز کو کی باتوں کو کو کی بدلنے والانہیں تو اس کے سواہر گز ہر گز کو کی جائے گئے۔ اور اس کے سواہر کر جواپنے پر وردگار کو شیح شام پکارتے رہتے ہیں۔ اور اس کے چہرے کے اداوے رکھتے ہیں۔ خبر دار تیری نگامیں ان سے نہ بٹنا پائیں کہ دنیوی زندگی کے ٹھاٹھ کے ارادے میں لگ جاد کیواس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے عافل کردیا ہے اور جواپئی خواہش کے جیجے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام صدے گزر چکا ہے۔۔ [20]

= والى راه بتا اور وكھا دے۔ اور بھى اقوال اس ميں بيں وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔

الواقع مشی اور قمری سال میں ہرسوسال پرتین سال کا فرق پڑتا ہے اس لئے تین سوالگ بیان کر کے پھرنوا لگ بیان کئے۔

پھر فرما تا ہے کہ جب جھے سے ان کے سونے کی مدت دریافت کی جائے اور تیرے پاس اس کا کچھ علم نہ ہواوراللہ تعالیٰ نے تجھے واقف کیا ہوتو تو آ سے نہ بڑھاورا پسے امور میں جواب دیا کر کہ اللہ ہی کوچھ علم ہے۔آ سان اور زمین کاغیب وہی جانتا ہے ہاں جسے وہ جو بات بتاوے وہ جان لیتا ہے۔حضرت قمادہ جھڑاللہ کہتے ہیں بیقول کہ وہ تین سوسال تھبرے تھے اہل کتاب کا ہے اوراللہ تعالیٰ نے

اس کی تر دید کی ہے اور فر مایا ہے اللہ ہی کواس کا پوراعلم ہے۔ • حضرت عبدالله را الفینی ہے بھی اس معنی کی قر اُت مروی ہے۔ ایکن اُقادہ ویونیلیٹ کا بیقول تامل طلب ہے اس لئے کہ اہل کتاب کے ہاں مشمی سال کا رواج ہے اور وہ تین سوسال مانتے ہیں۔ تین سونو کا

قادہ مِیﷺ کاریوں ٹائس طلب ہے اس سے کہ اہل کماب نے ہاں کی سال کا روائ ہے اور وہ بین سوسال ہائے ہیں۔ بین سونو کا قول نہیں اگران ہی کا قول نقل ہوتا تو چیراللہ تعالیٰ بیہ نہ فرما تا کہ اور نوسال زیادہ کئے۔ بظاہر تو بہی ٹھیک معلوم ہوتا ہے کہ خوواللہ تبارک و

تعالی اس بات کی خبر دے رہا ہے نہ کہ کسی کا قول بیان فرما تا ہے۔ یہی اختیار امام ابن جریر بھٹائلٹ کا ہے قادہ بھٹائلٹ کی روایت اور ابن مسعود طالفید کی قرائت دونوں منقطع ہیں پھرشاذ بھی ہیں۔ جمہور کی قرائت وہی ہے جوقر آنوں میں ہے۔ پس وہ شاذ دلیل کے

قَابِلَ نَبِينُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

الله تعالی اپنے بندوں کوخوب دیکیورہا ہے اور ان کی آ واز کوخوب من رہا ہے ان الفاظ میں تحریف کا مبالغہ ہے ان دونو لفظوں میں مدح کا مبالغہ ہے یعنی وہ خوب سننے اور و کیصفے والا ہے کے ہرموجود چیز کود کیورہا ہے اور ہرآ واز کومن رہا ہے کوئی کام کوئی کلام اس سے خفی نہیں کوئی اس سے زیادہ سننے دیکھنے والانہیں 🕲 سب کے مل دیکھ رہا ہے سب کی باتیں من رہا ہے ۔ خلق کا خالت امر کا مالک وہی

ہے کوئی اس کے فرمان کوروگ نہیں سکتا اس کا کوئی وزیرا ورمدوگا زمیس نہ کوئی شریک اورمشیر ہے وہ ان تمام کمیوں سے پاک ہے ان تمام

الطبري، ۱۷/ ۱۷۷ ع الطبري، ۱۵۰/۱۷ ه ایضًا، ۱۵۰/۱۷ الطبري، ۱۵۰/۱۷

کمز ورصحابہ کی فضلیت کا بیان: [آیت: ۲۷-۲۸] اللہ تعالی کریم اپنے رسول مُٹاٹیٹی کو اپنے کلام کی تلاوت اور اس کی بیٹی کی ہوایت کرتا ہے اس کے کلمات کو نہ کوئی بدل سکے نہ نا و اراس کی بیٹی کی ہوایت کرتا ہے اس کے کلمات کو نہ کوئی بدل سکے نہ نا و سے نہادھرادھر کر سکے بچھ لے کہ اس کے سوائے جائے بناہ نہیں۔ اگر تلاوت و تبلیغ چھوڑ دی تو پھر بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ﴿ جیسے اور جگہ ہے کہ اے رسول! جو کچھ تیری طرف تیر ارب کی جانب سے اترا ہے اس کی تبلیغ کرتا رہ ۔ اگر نہ کی تو تو نے حق رسالت اوا نہیں کیا۔ کو اور آیت میں اس کی تبلیغ کرتا رہ اس کی تبلیغ کرتا رہ کوئی ہوں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کی تبلیغ حمد بڑائی اور ہزرگی بیان کرنے والوں کے پاس بھیار ہا کر جو شبح وشام یاد باری تعالیٰ میں گے دہتے ہیں خواہ وہ فقیر ہوں خواہ امیر خواہ رزیل ہوں خواہ شریف خواہ تو ی ہوں خواہ ضعیف۔

قریش نے حضور مَنَّالَیْمُ سے درخواست کی تھی کہ آپ چھوٹے لوگوں کی مجلس میں نہ بیٹھا کریں جیسے بلال۔ عمار۔ صہیب۔ خباب۔ ابن مسعود شکالیُمُنُمُ وغیرہ اور ہماری مجلسوں میں بیٹھا کریں پس اللہ تعالی نے آپ کوان کی ورخواست رد کرنے کا حکم فر مایا۔ جیسے اور آیت میں ہے۔ ﴿ وَ لَا تَطُورُ دِ الَّذِیْنَ یَدُعُونَ رَبَّہُم ﴾ کی بین صبح وشام یا داللہ تعالی کرنے والوں کوا پی مجلس سے نہ ہٹا۔ جیسے میں ہے کہ ہم چھنص غریب غرباحضور مَنَّالِیْمُ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سعد بن ابی وقاص ابن مسعود فقیلہ بذیل کا ایک شخص المال اور وو آ دمی اور استے میں معزز مشرکین آئے اور کہنے گھے انھیں اپی مجلس میں اس جرائت کے ساتھ نہ بیٹھنے دو۔ اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ حضور مَنَّالِیْمُ کی میں کیا آیا ؟ جواسی وقت آیت ﴿ وَ لَا تَطُورُ دِ اللَّذِیْنَ ﴾ اُر دی۔ گ

ہ یہ در کا پینے ہے۔ بن میں یہ ہیں ہوں دسے ہیں ہوگی کر دہاتھا جوصور مُنَا اللّٰی اُن کے ذکر کی فضلیت: منداحمہ میں ہے کہ ایک واعظ قصہ کوئی کر دہاتھا جوصور مُنَا اللّٰی اُن کے نور مایا''تم بیان کے چلے جاؤ میں تو صبح کی نماز ہے لے کر آفاب کے نکلنے تک اس جملے میں جیشے اور ہوگیا تو چلے جاؤ میں تو صبح کی نماز ہے لے کر آفاب کے نکلنے تک اس جملے جاؤں ہے جھے چار چار فلام آزاد کرنے ہے بہتر بجھتا ہوں' ﴿ اور مدیث میں ہے کہ''فرکراللہ کرنے والوں کے ساتھ می کی نماز سے سورج نکلنے تک فلام آزاد کرنے ہے زیادہ بیارا ہے اور فلالم کی میں ہے کہ''فرکراللہ کرنے والوں کے ساتھ می کی نماز سے سورج نکلنے تک جیشے جانا بجھے تو تمام دنیا ہے زیادہ بیارا ہے اور فلا اور اور اعام کی بعد سے سورج کے غروب ہونے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بجھے آٹھ فلاموں جیشے جانا بھی تو تمام دنیا ہے زیادہ بیارا ہے اور ہ فلام اولا داسا عمل ہے گراں قدر اور قیمتی کیوں نہ ہوں گوان میں سے ایک ایک کو دیت بارہ برار کی ہوتو مجموعی قیمت چھیا نوے برار کی ہوئی۔''بعض لوگ چار فلام بتلاتے ہیں۔لیکن حضرت انس دی فلام فرمائے ہیں۔ برار میں ہے کہ حضور مُنَا اللّٰیٰ اُن کے نے سے مورہ کہف کی قرائت کرد ہے تھے واللہ احضور مُنَا اللّٰیٰ نِن نے آئے فلام فرمائے ہیں۔ برار میں ہے کہ حضور مُنَا اللّٰیٰ کے ایک صاحب سورہ کہف کی قرائت کرد ہے تھے واللہ احضور مُنَا اللّٰیٰ ہے نہ تھے فلام فرمائے ہیں۔ برار میں ہے کہ حضور مُنَا اللّٰیٰ کے ایک صاحب سورہ کہف کی قرائت کرد ہے تھے واللہ ا

آ پ کود کیو کرخاموش ہو گئے تو آپ منگائیو کم نے فر مایا'' یہی ان لوگوں کی مجلس ہے جہاں اپنے نفس کورو کے رکھنے کا مجھے تھم اللی ہوا ہے'' 🕲 اور روایت میں ہے کہ یا تو سور ۂ حجر کی تلاوت کرر ہے تھے یا سور ۂ کہف کی ۔ 🐠

الطبرى، ۱۷/ ۲۰۱۱ هـ ه / المآئدة: ٦٧ ه ۲۸/ القصص: ٨٥ م / الانعام: ٥٢ م الطبرى، ١٩٥٠ هـ

<sup>🗗</sup> صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل سعد بن ابي وقاص الله ١٤١٣-

احمد، ٥/ ٢٦١ وسنده ضعيف، الوالجعد مجهول الحال ب- مجمع الزوائد، ١/ ١٩٥٠ وسنده ضعيف ٢٦١٧ وسنده ضعيف
 اس كى سند ميس كردوس بن قيس مجهول الحال راوى ب ه مسند السطيالسي ، ٢١٠٤ وسنده ضعيف يزيد الرقائي ضعيف راوى ب-

<sup>€</sup> مسند البزار، ۲۳۲٥ وسنده ضعيف جداً، مجمع الزوائد، ٧/ ١٦٠ـ

<sup>🛈</sup> مسند البزار ٢٣٢٦ وسنده ضعيف جداً، مجمع الزواند، ٧/ ١٦٤، اس كسنديل بحي عمروبن ثابت --

# وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّ يِكُمُّ فَمَنْ شَآءَ فَلَيُوْمِنْ وَمَنْ شَآءَ فَلَيَكُفُرُ ۗ إِنَّآ اَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِیْنَ نَارًا اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ۚ وَإِنْ یَسْتَغِیْثُوْا یُغَاثُوُا بِمَآءٍ

**305)8E-30** 

# كَالْمُهُلِ يَثْفِي الْوُجُوكُ الْمِسْ الشَّرَابُ وَسَأَءَتُ مُرْتَفَقًا السَّرَابُ وَسَأَءَتُ مُرْتَفَقًا

تر پیکنٹر: اعلان کردے بیر امر برحق قرآن تہارے رب کی طرف کا ہے اب جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کرے ظالموں کیلئے ہم نے وہ آگ تیار کرر کھی ہے جس کی قنا تیں انھیں گھیرلیں گی۔اگروہ فریادری چاہیں گے توان کی فریادری اس پانی ہے کی جائے گی جو پھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا جو چہرے بھون دے گاہڑا ہی براپانی ہے اور بڑی بری آرام گاہ (دوزخ) ہے۔[۲۹]

بالکل خالی۔ اب جس کا بی چاہے مانے نہ چاہے نہ مانے۔ نہ مانے والوں کیلئے آگ جہنم تیارہے جس کی چارد یواری کے جیل خانے میں سیر بسب ہوں گے۔ حدیث میں ہے کہ' جہنم کی چارہ یواری کی وسعت چالیس چالیس سال کی راہ کی ہے' ﴿ (منداحمہ) اور خودوہ دیواریں بھی آگ کی ہیں۔ ﴿ اور روایت میں ہے سندر بھی جہنم ہے۔ پس اس آیت کی تلاوت فر مائی اور فر مایا واللہ نہ اس میں جاؤں جب تک بھی زندہ رہوں اور نہ اس کا کوئی قطرہ مجھے پہنچے۔ ﴿ ''مہل'' کہتے ہیں غلیظ پانی کو جیسے زینون کے تیل کی سی جاؤں جب خون اور بیپ جو بے حدگرم ہو۔ ﴿ حضرت ابن مسعود ﴿ اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ عَمْ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ عَلَى اللّٰهِ عَلَى جیسا ہوگیا

اور جوش مارنے لگا۔ فرمایا "مهل" کی مشابهت اس میں ہے 😵 جہنم کا پانی بھی سیاہ ہے وہ خود بھی سیاہ ہے جہنمی بھی سیاہ ہیں۔

- احمد،٣/٣٤ وسنده حسن؛ مسند ابي يعلىٰ، ١٤١٤؛ المعجم الأوسط ١٥٧٩؛ مجمع الزوائد، ١٠/٣٧\_
- 🗗 ۲۰/ طه:۱۳۱٪ 🐧 😸 احمد،۳/ ۲۹؛ تـرمـذی، کتـاب صـفة جهنـم، باب ما جاء في صفة شراب اهل النار ۲۵۸۶
  - وهو ضعيف دراج كي ابواهيم مصروايت ضعيف بوتي ب- مسند ابي يعلي، ١٣٨٩؛ حاكم، ٤/ ١٠٠ و الطبري، ١١/١٨.
    - حاکم، ٤/ ٥٩٦، ح ٨٧٦٢ وسنده ضعيف، عبدالله بن ابي اميه ليس بقوى قاله الدار قطني في سننه، ١/ ٢٨٢\_
      - 🛈 الطبرى، ١٨/ ١٣\_ 💎 ايضًا۔ 🔞 ايضًا۔



### ٳۜۯٳؖؠڮ؇ڹڠۄٳڵؾۜۅٲڮ<sup>ۄ</sup>ۅڂڛڹؾڡٞڗؾڡٚڡٞٵۜڠ

تر المعرم: يقينًا جولوگ ايمان لائي نيك اعمال كرين جم تو كسي نيك عمل كرنے والے كا ثواب ضائع نبيس كرتے [٣٠]ان كيليے جي كلي والى جنتیں ہیں۔ان کے پنچے سے نہریں جاری ہوں گی وہاں بیسونے کے نتگن پہنائے جا کیں گے اور سبزرنگ زم وباریک اور موٹے ریشم كِلباس ببنين مع وبان تخوّل كياو پر سكيدلكائي موئي مون مك كياخوب بدله بهاور كس قدر عمده آرام كاه ب-[اسم]

= مہل ساہ رنگ بد بودار ُغلیظ عندگی مخت گرم چیز ہے۔ چہرے کے پاس جاتے ہی کھال جھلس دیتی ہے منہ جلادیتی ہے۔ منداحدیں ہے'' کافر کے مندکے پاس جاتے ہی اس کے چرے کی کھال جبلس کراس میں آپڑے گا۔' 🗗 قرآن میں ہے وہ پیپ پلائے جائمیں مے 🗨 بہشکل ان کے طل ہے اترے گی چبرے کے پاس آتے ہی کھال جل کرگر پڑے گی پیتے ہی آنتیں کٹ جائیں گی ان کی ہائے وائے اور شور وغل پریہ پانی ان کو پینے کودیا جائے گا۔ 📵 بھوک کی شکایت پر زقوم کا ور خت دیا جائے گا جس ہے ان کی کھالیں اس طرح جسم چھوڑ کر اتر جا کیں گی کہ ان کے پہچاننے دالا ان کھالوں کو دیکھ کربھی پہچان لے چھر پیاس کی شکایت پر سخت گرم کھولتا ہوا یا نی ملے گا۔ جومنہ کے پاس پہنچتے ہی تمام گوشت کو بھون ڈالے گا۔ 🕒 ہائے کیا برا پانی ہے بیروہ گرم پانی

پلائے جائیں سے جوان کی آنتیں کا اے دے گا سخت گرم ہتے ہوئے نالے سے انھیں یانی پلایا جائے گا۔ان کا ٹھکا ندان کی منزل ان کا گھران کی آرام گاہ بھی نہایت بری ہے جیسے اور آیت میں ہے۔ ﴿ إِنَّهَا سَاءَ تُ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ٥ ﴾ 🕤 وہ بری بری جگہاور ب

| حدثتھن منزل ہے۔

فر ما نبر داروں کے لئے جنت کی تعتیں: [آیت:۳۰-۳۱] جنت کا ذکراوراس کی خوشحالی ٔاو پریُر بے لوگوں کا حال اور مال بیان فر مایا اب نیکوں کا آغاز وانجام بیان ہور ہاہے بیاللہ رسول اور کماب کے ماننے والے نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ان کیلئے ہیقتی والی مدامی جنتیں ہیں۔ان کے بالا خانوں کے اور باغات کے نیچنہریں بہدرہی ہیں۔انھیں زیورات خصوصاً سونے کے کنگن

پہنائے جائیں گےان کالباس وہاں خالص ریشم کا ہوگا زم باریک اورزم موٹے ریشم کالباس ہوگا بدبہ آرام شاہانہ شان سے مندول یر جو تختوں پر ہوں گی تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے کہا گیا ہے کہ لیٹنے اور جارزانو بیٹھنے کا نام بھی اِتِگا ہے ممکن ہے یہی مرادیہاں بھی ہو

چنانچے مدیث میں ہے'' میں اتکا کر کے کھا نانہیں کھا تا'' 🕲 اس میں بھی یہی دوتول ہیں ﴿ اَرْ آئِك ﴾ جمع ہے (اَرِیْـــــــــــُّــــة) کی تخت

چھپر کھٹ وغیرہ کو کہتے ہیں۔ کیابی اچھابدلہ ہے اور کتنی ہی اچھی اور آ رام دہ جگہ ہے برخلاف دوز خیوں کے کہ اُنھیں بری سز ااور برمی=

🕕 ترمیذی، کتاب صفة جهنم، باب ما جاء فی فی صفة شراب اهل النار ۲۵۸۱ وسنده ضعیف و*راج کی ایواهیم سے روایت* 😢 ۷۷/محمد:۱۵ 🏻 🐧 الطبری،۱۸/۱۸ 🐧 ایضًا۔ ضعیف ہوتی ہے۔ احمد ، ۳/ ۷۰،۷۰ ۔

صحیح بخاری، کتاب الأطعمة، باب الأكل متكتا ٥٣٩٨؛ ترمذی ١٨٣٠؛ ابن ماجه ٣٢٦٢؛

د، ٤/ ٣٠٩؛ ابن حبان ٢٤٠٥-

### وَاضْرِبُ لَهُمُ مِّ ثَكُلَا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَالِا حَدِهِما جَنَّتَيْنِ مِنُ اعْنَابِ وَّحَفَفْنَهُمَا لِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ اتَتُ أَكُلُهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِّنْهُ شَيْئًا لَا فَجَرُنَا

خِلْلَهُمَانَهُرًا ﴿ كَانَ لَهُ ثُمُّ \* فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ أَنَا الْكَرْمِنْكُ مَالاً وَاعَزُّ

نَقُرًا ﴿ وَدَخُلُ جَنَّتَهُ وَهُوظَ الْمُ لِّنَفْسِهُ قَالَ مَا أَظُنَّ أَنْ تَبِيْدَ هٰذِهُ أَبِكُ الْوَكُمَ

اَظُنُّ السَّاعَةَ قَالِمَةً لَا لَكِنُ رُّدِدُتُ إِلَى رَبِّيُ لَاجِكَ تَخْيُرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ·

تو کی ایستان دو محضوں کی مثال بھی سناد ہے جن میں ہے ایک کوہم نے دوباغ انگوروں کے دے رکھے تھے جنسیں بھجوروں کے درختوں ہے۔ ہم نے گھر رکھا تھا اور دونوں کے درمیان بھتی پیدا کر دی تھی۔ [۳۲] دونوں باغ اپنا پھل خوب لاتے تھاس میں کوئی کی نہتی ہم نے ان باغوں کے درمیان نہر جاری کر کھی تھی۔ [۳۳] الغرض اس کے پاس میوے تھے۔ ایک دن اس نے باتوں ہی باتوں میں اپنے ساتھی ہے کہا کہ میں تھے سے ذیا دہ مال دار ہوں اور جنھے کے اعتبار سے بھی زیا دہ عزت والا ہوں۔ [۳۲] بیا ہے باغ میں گیا اور تھا اپنی جان پڑ للم کرنے والا ۔ کہنے لگا کہ میں خیال نہیں کرسکتا کہ کسی وقت بھی ہے بربا وہوجائے [۳۸] اور نہیں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور الا اللہ میں اسے بھی ذیا دہ بہتریا وہوجائے [۳۸] اور نہیں قیامت کو قائم ہونے والی خیال کرتا ہوں اور الامن میں اپنے دب کی طرف کو ٹا یا بھی جمیا تو یقینا میں اس لوٹنے کی جگداس سے بھی ذیا دہ بہتریا وُں گا۔ [۳۲]

= جگہہے۔سورۂ فرقان میں بھی انہی دونوں گروہ کا اسی طرح مقابلہ کا بیان ہے۔

1 ا ٤ / خم السجدة: ٥٠ - ١٩ كا مريم: ٧٧ـ



تر پیشنر گر: اس کے ماتھی نے اس سے باتیں کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس اللہ سے نفر کرتا ہے جس نے بیٹھے ٹی سے پیدا کیا پھر نطفے سے پھر کھتے پورا آ دمی بنا دیا ہے۔ لیکن میں تو عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہی اللہ میرا پر وردگار ہے میں اپنے رب کے ساتھ کسی کوشریک نہ کروں گا۔ تو اپنے باغ میں جاتے وقت کیوں نہ کہتا کہ اللہ کا چاہ ہونے والا ہے کوئی طاقت نہیں گر اللہ کی مدد سے اگر چہتو مجھے مال واولا دمیں اپنے سے کم دیکھ رہا ہے۔ مگر بہتے ممکن ہے کہ میرار ب مجھے تیرے اس باغ سے بھی بہتر دے اور اس پر آسانی عذاب بھیج دے تو بیچیش اور پھسلنا میدان بن جائے یاس کا یانی خشک ہوجائے اور تیرے بس میں نہ رہے کہ تو اسے ڈھونڈ لائے۔ اس

میں تو تیرے مقابلہ میں کھالفاظ میں کہ رہا ہوں کہ میرارب وہی اللہ وحدہ لاشر یک لہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ شرک بننا

تا پند کرتا ہوں۔ پھراپنے ساتھی کوئیک رغبت دلانے کیلئے کہتا ہے کہ اپنی لبلہاتی ہوئی تھیتی اور ہرے بھرے میووں سے لدے باغ کو

و کیر کرتو اللہ کاشکر کیوں نہیں کرتا؟ کیوں ماشاء اللہ لاتو قالا باللہ نہیں کہتا؟ اس آیت کوسا منے رکھ کر بعض سلف کا مقولہ ہے کہ جے اپنی اللہ

اولا و یا بال یا حال پند آئے اسے بیکلمہ پڑھ لیتا چاہئے۔ ابو یعنی موسلی کے میں ہے حضور سکا لیٹی فرماتے ہیں: ''جس بندے پر اللہ

ابنی کوئی نعمت انعام فرمائے اہل وعیال ہوں دولتمندی ہوفرزند ہوں پھروہ اس کلمہ کو کہہ لے تو اس میں کوئی آئے نئے آئے گی بجرموت ===

ایک کوئی نعمت انعام فرمائے اہل وعیال ہوں دولتمندی ہوفرزند ہوں پھروہ اس کلمہ کو کہہ لے تو اس میں کوئی آئے نئے نہ آئے گی بجرموت ===

زرارہ ضعیف راوی ہے۔ (المیزان ، ۲ / ۲۰۵۰ ، وقم: ۲۰۲۰)

وَاُحِيْطَ بِثُمَرِهٖ فَأَصْبُحُ يُقَلِّبُ كُفَّيُهِ عَلَى مَآ اَنْفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا وَيَقُولُ لِلْكِتَنِي لَمُ أُشُرِكُ بِرَبِّنَ اَحَدًا ﴿ وَلَمُرَّكُنُ لَا فِئَةٌ يَنْصُرُ وْنَهُ مِنْ دُونِ

تو پہلی اس کے سارے کھل گھیر لئے گئے لیس وہ اپنے اس خرج پر جواس نے اس میں کیا تھا اپنے ہاتھ ملنے نگا اور وہ باغ تو اوند ھا الٹا پڑا ہوا تھا اور یہ کہدر ہاتھا کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔[۲۳]اس کی حمایت میں کوئی جماعت نہا تھی کہ اللہ ہے اس کا کوئی بچاؤ کرتی اور نہ وہ خود ہی بدلہ لیننے والا بن سکا۔[۳۳] یہیں سے ٹابت ہے کہ اختیارات اس اللہ تعالیٰ بیکٹی والے کے ہی ہیں۔وہ تو اب دینے کے اور انہام کے اعتبار سے بہتر ہے۔[۳۳]

لله ومَا كَانَ مُنْتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقَّ ﴿ هُو حَيْرِ ثُوابًا وَحَيْرِ عَقْبًا ﴿

= كے پھر آپ اس آيت كى تاويل كرتے ۔'' حافظ الوالفتى ميت كہتے ہيں بيرصديث يحيح نہيں۔

منداحد میں ہے حضور مَنَا ﷺ نے فرمایا ''کیا میں تمہیں جنت کا ایک خزانہ بتلادوں؟ وہ خزانہ لاحول ولاقوۃ الا باللہ کہنا ہے۔' اور روایت میں ہے کہ ' اللہ تعالی فرما تا ہے میر ہاس بند ہے نے مان لیا اور سونپ دیا۔' حضرت ابو ہر یرہ ڈُلُلُّمُنُ سے پھر پو چھا گیا تو آپ نے فرمایا صرف لاحول الخ نہیں بلکہ وہ جو سورہ کہف میں ہے یعنی ﴿ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوٰۃَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ﴾ ۔ ﴿ پھر فرمایا کہا س آپ نے فرمایا صرف لاحول الخ نہیں بلکہ وہ جو سورہ کہف میں ہے یعنی ﴿ مَاشَاءَ اللّٰهُ لَا قُوٰۃَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ﴾ ۔ ﴿ پھر فرمایا کہ اس باغ کو جے تو بید کھی نیک ہو نئی کہ خص نے کہا کہ جھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ جھے آخرت کے ون بہتر نعتیں عطافر مائے اور تیرے اس باغ کو جے تو بید کھی والا سمجھے بیٹھا ہے تباہ کروے آسان سے اس پر عذا ب بھیج دے زور کی بارش آندھی کے ساتھ آئے تمام کھیت اور باغ پٹ ہو جائے سوکھی صاف زمین رہ جائے گویا کہ بھی یہاں کوئی چیزا گی ہی نہیں تھی یا اس کی نہروں کا پائی دھنسا دے فور مصدر ہے معنی میں '' غائز'' کے بہطور مبالغے کے لایا گیا ہے۔

آ ہے: ۳۲۔ ۳۲ سام کا کل مال کل پھل غارت ہوگیا۔وہ مؤمن اے جس بات سے ڈرار ہاتھا وہی ہوکر رہی۔اب تو وہ اپنے مال کی برباوی پر کف افسوس ملنے لگا اور آرز وکرنے لگا کہ کاش میں البلہ کے ساتھ مشرک نہ بنتا 🔞 جن پر فخر کرتا تھا ان میں سے کوئی اس وقت کام نہ آیا فرزند قبیلہ سب رہ گیا فخر وغرور سب ڈھے گیا نہ اور کوئی کھڑا ہوا نہ خود میں ہی کوئی ہمت ہوئی بعض لوگ ﴿ هُنَا لِكَ ﴾ پروقف کرتے ہیں اوراسے پہلے جملے کے ساتھ ملا لیتے ہیں یعنی وہاں وہ اپنا انتقام نہ لے سکا۔

اوربعض ﴿ مُنتَصِدًا ﴾ پرآیت کرے آگے ہے نئے جملے کی ابتداکرتے ہیں۔ ﴿ وَ لَا يَهُ ﴾ کی دوسری قرات (وِ لَا يَهُ ) بھی ہے کہا تھ اُت برمطلب یہ ہوا کہ ہرمؤمن وکا فراللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنے والا ہے اس کے سواجائے پناونہیں عذاب کے وقت کوئی بھی بجزاس کے کام نہیں آسکتا جسے فرمان ہے ﴿ فَلَمَنّا وَ اُو اُ بَانْتنَا فَالُو اَ اَمْنَا بِاللّٰهِ وَحُدَهُ ﴾ الله الله وَحُدَهُ ﴾ الله وَحُدَهُ ﴾ الله وَحُدَهُ ﴾ الله وَحُدَهُ ﴾ الله الله وَحُدَهُ ﴾ الله وَحُدَهُ ﴾ الله الله وَحَدَهُ ﴾ الله وَحَدَهُ الله وَحَدَهُ ﴾ الله وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ الله وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ ﴾ الله وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَحَدَهُ وَاللّٰ وَحَدَهُ وَاللّٰ وَحَدَهُ وَاللّٰ وَحَدَهُ وَاللّٰ وَ

احمد، ۲/ ۶۲۹؛ صحیح بخاری، کتاب الدعوات، باب الدعاء اذا علاء عقبة ۱۳۸۸؛ صحیح مسلم ۲۷۰۶؛ ابو داود

۱۹۲۸ ترمذی ۱۳۳۷ مسند ابی یعلی، ۷۲۵۲ که احمد، ۲/ ۳۳۵ وسنده حسن؛ مسند البزار، ۳۰۸۱؛ مجمع الزوائد، ۹۱،۵۲۷ مجمع الزوائد، ۱۹۰٫۷۰ که الطبری، ۱۸/ ۷۷ که که المؤمن: ۸۵ که ۱۸ یونس: ۹۱،۵۱ و سال ۱۰ که میا

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

# وَاضْرِبُ لَهُمُرِمِّقُلَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَاكَمَاءِ اَنْزَلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَكُطَ بِهِ نَبَاتُ الْرُرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيْهًا تَذْرُوهُ الرِّياحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ مُّقْتَدِرًا ﴿ الْمَالُ

# والْبُنُونَ زِيْنَةُ الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا وَالْبِقِيتُ الصِّلِحَتُ خَيْرٌ عِنْكَرَيِكَ ثُوابًا وَّخَيْرٌ امَلًا

تر است کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بھی بیان کرجیتے پانی جے ہم آسان سے اتارتے ہیں اس سے زمین کی روئیدگی ہلتی ہے پھر آخر کاروہ چورا ہوجاتی ہے جے ہوائیں اڑائے لئے پھرتی ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پرقا در ہے۔[۴۵] مال واولا وقو ونیا کی ہی زینت ہے ہاں البتہ باتی رہنے والی نیکیاں تیرے رب کے زو کیے ازروئے ثو اب اور آئندہ کی انچھی تو قع کے بہت ہی عمدہ ہیں۔[۴۶]

= واؤکے کسرہ کی قرآت پریمین ہوئے کہ وہاں علم سی طور پراللہ ہی کیلئے ہے ﴿ لِلْہِ الْحَقِیٰ ﴾ کی دو قر کی قرآت ان کے پیش ہے کہونکہ یہ ﴿ الْحَقَیٰ لِلَا حَمْنِ ﴾ ﴿ اسْ اللّٰهِ مَوْلَهُ ہُ الْحَقِیٰ لِلَا حَمْنِ ﴾ ﴿ اسْ اللّٰهِ مَوْلَهُ ہُ الْحَقِیٰ ﴾ ﴿ اسْ اللّٰهِ مَوْلَهُ ہُ الْحَقِیٰ ﴾ ﴿ اس لَیْ عَلَیْ ہُ ہُ وَ اللّٰهِ مَوْلَهُ ہُ الْحَقِیٰ ﴾ ﴿ اس لَیْ عَلَیْ ہُور مِا تا ہے کہ جواعمال صرف اللہ ہی کہا ہوں ان کا تو اب بہت ہوتا ہے اور انجام کے لحاظ ہے بھی وہ بہت بہتر ہیں۔

و نیا کے ذوال کی مثال: [آیت: ۴۵ ۔ ۲۷ ] و نیا اپنے زوال اور فتا اور لم اور نادر ندگی کے آثار ہر چیز پر ظاہر ہونے گئے ہیں کی زمین کے دانوں وغیرہ ہے ملتا ہے اور ہزار ہا پود کے لہلا نے لگئے ہیں تروتازگی اور زندگی کے آثار ہر چیز پر ظاہر ہونے لگئے ہیں کی تا اور تعاور اس مالت پر جو تا ور جاموا و نیا کی مثال بارش کے ہو تا ور تا ور قاد ور اس مالت پر جو تا ور جاموا و نیا کی مثال بارش ہے بیان فر مائی جاتے ہیں اور ہوا ہو جاموا و نیا کی مثال بارش ہے بیان فر مائی جاتے ہیں اور ہیں ہور و کہ تی ہیں۔ اس مالت پر جو تا ور جاموا و اس مالت پر جی تا ور جاموا و نیا کی مثال بارش ہے بیان فر مائی جاتے ہو اس مالت پر جو نیا ہر زنگ میٹھی ہے ' دنیا ہر زنگ میٹھی ہے' وائے گئو آئی اللّٰہ آئوزُلُ مِن السّماءِ علی من اور ہیں صورہ مدید کی آیت اللّٰہ آئوزُلُ مِن السّماءِ علی کی ذندگی کی ذیدت ہیں جیسے فرا مالے ہو آئی ہیں۔ اس مالت پر جو السّما ہو کہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کے بار اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کو اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ کو اللّٰہ اللّٰ

منداحمہ میں ہے کہ حضرت عثان دلائٹو کے غلام فرماتے ہیں کہ حضرت عثان دلائٹو ایک مرتبدا پے ساتھیوں میں بیٹے ہوئے تھے جوموَ ذن پہنچا آپ نے پانی منگوایا ایک برتن میں قریب تین پاؤ کے پانی آیا۔ آپ نے وضوکر کے فرمایا حضور منگا تین اس طرح وضوکر کے فرمایا ''جومیرے اس وضوکی طرح وضوکر کے ظہر کی نماز اداکر بے توضیح سے لے کرظہر تک کے سب گناہ معاف ہو

((مبحان الله و الحمد لله)) ﴿ اور ((الله اكبر)) اور ((لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم))

<sup>🕕</sup> ۲۵/ القرقان: ۲۱ ع ۲/ الانعام: ۲۲ - ۱۰ 🔞 ۱۰ / يونس: ۲۶ - ۹ ۹ الزمر: ۲۱ -

صحيح مسلم، كتاب إلرقاق، باب اكثر اهل الجنة الفقراء ٢٧٤٢-

حول الخ كَاورجارول كلمات بتلاتي بير-

- 🕕 احمد، ١/ ٧١ وهو حسن، مجمع الزوائد، ١/ ٢٩٧ـ
- احمد، ۳/ ۷۵ وسنده ضعیف درائ کی ابواسیم سے روایت ضعف ہوتی ہے۔
- وسنده ضعیف اس می عبدالله بن عبدالرحن بن عبدالله بن عربن الخطاب مجهول الحال راوی ب،اسے ابن حیان کے علاوہ کی نے تقدیمیں کہا۔

منداحد میں نعمان بن بشیر مالٹنی ہے روایت ہے کہ ایک رات عشاء کی نماز کے بعد حضور من النیکم ہمارے یا س آئے آسان کی

منداحر میں ہے کہ حضرت شداو بن اوس والنائیا ایک سفر میں تھے کی جگہ اڑے اورا پنے غلام ہے فرمایا کہ چھری لاؤ کھیلیں حسان بن عطیہ مُرہینیا کہ تعلیم میں نے ناسطی کی سنواسلام الانے اللہ میں بن عطیہ کی سنواسلام الانے اللہ کا اللہ کا اللہ میں ہے کہ بعد ہے کہ کر آئ تک میں نے کوئی کلمہ اپنی زبان ہے ایا نہیں نکالا جو میر ہے لئے نگام بن جائے بجزاس ایک کلمے کے پس تم لوگ اے بیا تھی اللہ میں کہ دہا ہوں اسے یا درکھو میں نے رسول اللہ مظافی اللہ میں تا ہے کہ 'جب لوگ سونے چاندی کے بحث کر نے میں لگ جا میں تم اس وقت ان کلم کی خام کا پورا قصداور تیری نعتوں کی شکر گزاری کی تو فیق طلب کرتا ہوں اور تھے ہے دعا ہے کہ تو تھے سلامتی کا میں ہو ہے تک علی سے تیری کا میں ہو ہے تک غیب دال تو بی بیان ہے میں اس سے تیری عام میں ہو بے تک غیب دال تو بی ہے اس اس سے تیری عام والد دل اور چی زبان عطافر ما ۔ تیری علم میں جو بحل کر ا ہوا اور تیری علم میں جو برائی ہے میں اس سے تیری عبادہ واللہ اللہ کو بی میں ہوا میں اپنی تھی ہوں کہ ہوں ہوا میں اپنی تھی اس سے سے سے جو تیری علم میں ہو بے تک غیب دال تو بی ہے۔' کی حضرت سعد بن عادہ والی تیوں کو اور عصر کے وقت می میں بی تی میں بی تی میں ہو بے تک غیب دال تو بی ہے۔' کی حضرت سعد بن خور کو اور اللہ آئے والے اللہ آئے تو کی اور سورہ ﴿ وَالْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَلٰهُ وَاللّٰهُ آئے ہُوں کی اور اللّٰه آئے والہ کیاں اور پیل میں ہو بے تک غیب میں ہو اس بی جو اس اس کی تو اللّٰه آئے ہوں کی اسلام تول کیا۔ آپ می گھی تولی کے اس کی جو اللہ آئے تو کہ کہ اس اللہ والہ کہ والہ کہ آئے کہ اور سورہ ﴿ وَالْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَلٰهُ وَاللّٰهُ اَسُلُمُ وَاللّٰهُ اَسْ ہُوں کُوں کُوں کُوں کُوں اللّٰهُ اَسْ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَسْ مُرَالُولُ اِلْ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَسْ مُرَالُ مُرالِدُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَسْ مُرَالُ مُرالُولُ اِسْ اللّٰهِ وَالْمُحَمَّدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اَسْ مُرالُکُ مُرالُولُ اِسْ کُوں کُوں کُوں کُوں کُولُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اللّٰہُ وَاللّٰہُ اُسْ کُوں کُولُ اِسْ کُولُ اِسْ کُولُ اِسْ کُولُ اِسْ کُولُ اِسْ کُولُ اُسْ کُولُ کُولُ اِسْ کُولُ کُولُ اِسْ کُولُ اُسْ کُولُ کُولُ اُسْ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُکُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُولُ کُ

ای سند ہمروی ہے کہ' جو فض رات کواشے وضوکر کی کرے پھرسوبار ((سُبُحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَاللّهُ اَحْبَوُ لَآ اِللّهَ اِللّهِ اللّهِ اَللّهُ اَحْبَوُ لَآ اِللّهَ اللّهِ وَاللّهُ اَحْبَوُ لَآ کِوْن کے وہ معاف نہیں ہوتا' این عباس ڈِلْ اُجُنافر ماتے ہیں باقیات اللّهُ اللّهُ اِللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ) ہاورروزہ نماز'ج 'صدقہ غلاموں کی آزادی'جہاؤ صلدرمی اورکل نیکیاں برسب =

- احمد، ۲۷۷/٤، ۲۸۸ وسنده ضعیف 'رجل' مجبول ہے۔
- 🔬 🗗 احمد، ٣/ ٤٤٣، ٤/ ٢٣٧ وهو صحيح بالشواهد، مجمع الزوائد، ١٠/ ٨٨.
- ١٢٣/٤ ، حلية الاولياء ، ١/ ٢٧١ وسنده ضعيف، ابن ابي شيبه ، ١٠/ ٢٧١ ، حلية الاولياء ، ١/ ٢٦٦ .

وَيُومُ نُسُيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَقًّ وَّحَشَرُنَهُمْ فَكُمْ نُغَادِرُ مِنْهُمُ وَيُومُ نُسُيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَقًّ وَحَشَرُنَهُمْ فَكُمْ نُغَادِرُ مِنْهُمُ وَيُومُ نُسُيِّرُ الْجِبَالُ وَتَرَى الْرُخْ مَقَاءً لَقَالُ وَعُمْ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ بَلْ وَيَعْمُ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ بَلْ وَيَعْمُ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ بَلْ وَيَعْمُ الْكِنْبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ فَيَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

مُشْفِقِيْنَ مِهَا فِيهِ وَيَقُولُونَ لِوَيْلَتَنَامَالِ هٰذَاالَكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا الْكِتْبِ لَا يُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَلَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا أَهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا عَبِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا أَهُ

يه

ہے جس نے کوئی چھوٹا ہوا بغیر گھیرے باتی ہی نہیں چھوڑا جو پچھاٹھوں نے کیا تھاسب موجود پائیں گے تیرارب کسی پرظلم وستم نہ کرے گا۔اموا = باقیات صالحات ہیں جن کا ثواب جنت والوں کو جب تک آسان وز مین رہیں ملتار ہتا ہے فرماتے ہیں پاکیزہ کلام بھی اسی میں

ہ با میات صالحات ہیں بن کا تواب جنت واتوں تو جب تک اعمان درین رین معاربوں ہے رہ سے بی پی پیر صف اسے مختار واض ہے۔ ❶ حضرت عبدالرحمٰن ومیشکیہ فرماتے ہیں کل اعمال صالحہ اس میں داخل ہیں ❷ امام ابن جریر ومیشکیہ بھی اسے مختار

بتلاتے ہیں۔

قیامت کی ہولنا کیوں اور حساب و کتاب کا ذکر: [آیت: ۲۷-۴۵] اللہ تعالی قیامت کی ہولنا کیوں کا ذکر فرمارہا ہے اور جو تعجب خیز بڑے بڑے بڑے کام اس دن ہوں گے ان کا ذکر کر رہاہے کہ آسان پھٹ جائے گا' پہاڑاڑ جائیں گے گوتہ ہیں جے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اس دن تو بادلوں کی طرح تیزی ہے چل رہے ہوں گے زمین صاف چیٹیل میدان ہوجائے گی جس میں کوئی اونچ نچ تک باتی ندر ہے گی نداس میں کوئی مکان ہوگانہ چھپر۔ساری مخلوق بغیر آڑکے اللہ کے بالکل سامنے روبروہوگی کوئی بھی

اوچ کا سے بال مدر ہوں کے اور کی جائے بناہ یاسر چھپانے کی جگہ نہ ہوگی ۔ کوئی درخت پھڑ گھانس پھونس دکھائی نہ دے گا تمام اول مالک سے کسی جگہ جھپ نہ سکے گا کوئی جائے بناہ یاسر چھپانے کی جگہ نہ ہوگی ۔ کوئی درخت پھڑ گھانس پھونس دکھائی نہ د ہم خر کے لوگ جمع ہوں سے کوئی چھوٹا ہوا غیر حاضر نہ ہوگا تمام اسکلے پچھلے اس مقرر دن جمع کئے جا کیس کے اس دن سب لوگ حاضر شدہ

ہوں گے اور سب موجود ہوں مح تمام لوگ اللہ کے سامنے صف بستہ ہوں محے روح اور فر شتے صفیں باندھیں ہوئے کھڑے ہوں مریح کسی کو بات کرنے کی بھی تاب نہ ہوگی بجزان کے جنھیں خدائے رحمان اجازت دے اور وہ بات بھی معقول کہیں پس یا توسب کی ایک

ہی صف ہوگی یا کئی صفوں میں ہوں سے جیسے ارشاد قرآن ہے تیرارب آئے گااور فرشتے صف بیصف وہاں منکرین قیامت کوسب کے سامنے ڈانٹ ڈیٹ ہوگی کہ دیکھوجس طرح ہم نے تنہیں اول بارپیدا کیا تھا اس طرح دوسری بارپیدا کر کے اپنے سامنے کھڑا کیا اس

سرامے واسے دیت ہوں نہ دیسوں س سراس سے میں ہوتی ہوئی ہیں ہے جس میں ہرچھوٹا بڑا کھلا چھپا عمل لکھا ہوگا۔اپنی بداعمالیوں کودیکھ یے پہلے تو تم اس کے قائل نہ تھے نامہ اعمال سامنے کردیئے جائیں مے جس میں ہرچھوٹا بڑا کھلا چھپا عمل لکھا ہوگا۔اپنی بداعمالیوں کودیکھ

الطبرى، ١٨/ ٣٥\_ 👲 ايضًاـ

منداحمد میں ہے حضرت جاربن عبداللہ والنی فرماتے ہیں مجھے روایت پنجی کہ ایک فخض نے آنخضرت مکا النی ہی ہے۔ ایک حدیث نی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں میں نے اس حدیث کو خاص ان سے سننے کیلئے ایک اونٹ خریدا سامان کس کرسفر کیا۔ مہینہ جرکے بعد شام میں ان کے پاس پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ عبداللہ بن انیس والنی ہی میں نے دربان سے کہا جاو خبر کرو کہ جابر وروازے پر ہے۔ انھوں نے پوچھا کیا جابر بن عبداللہ؟ میں نے کہا جی ہاں یہ سنتے ہی جلدی کے مارے چا درسنجا لتے ہوئے جھٹ سے باہرآ گئے اور مجھے لیٹ گئے معافقہ سے فارغ ہو کر میں نے کہا مجھے بیہ روایت پنجی کہ آپ نے قصاص کے بارے میں کوئی حدیث رسول اللہ مُنا اللہ مِن مرنہ جاوں یا آپ کوموت نہ آ جائے۔ اب آپ سامنے حشر کرے گا جا کہ دن اللہ مُنا واللہ منا اللہ من مرنہ جاوں یا آپ کوموت نہ آ جائے۔ اب آپ سامنے حشر کرے گا خبدن ہے خرا ما یاں۔ پھر انھیں ندا کرے گا جے دور نزد کی والے سب کمال سنیں کے فرمائے گا کہ میں مالکہ ہوں میں بدلے = ختنہ بے مردسامان۔ پھر انھیں ندا کرے گا جے دور نزد کی والے سب کمال سنیں گورمائے گا کہ میں مالکہ ہوں میں بدلے = ختنہ بے مردسامان۔ پھر انھیں ندا کرے گا جے دور نزد کی والے سب کمال سنیں گورمائے گا کہ میں مالکہ ہوں میں بدلے =

الم طبراني ٥٤٨٥ وسنده ضعيف جداً؛ مجمع الزوائد، ١٩٠/١٠ ، ال كاسند من نفيج ابوداؤوضعف راوى بـ (اليمزان، ٤/٢٧٢) و قرير (١٩٠/ ١٢٧٢) عمران: ٣٠ مران: ٣٠ عمران: ٣

﴾ ۞ ٥٧/ القيامة :١٣. • ٨٦/ الطارق:٩. 6 صحيح بخارى، كتاب الجزية، باب اثم الغادر للبر والفاجر و ٣١٨٧؛ صحيح مسلم ١٧٧٧؛ احمد،٣/ ١٤٢؛ مسند ابي يعلى، ٣٣٨٢۔

© صحیح بخاری، کتاب الأدب، باب ما یدعی الناس بآبائهم ۱۱۷۷ صحیح مسلم ۱۷۳۵ - ۲۱ الانبیآه:٤٧-

# ةِ النُّجُدُوْا لِأَدَمَ فَسَجَدُوْا إِلَّا ٓ إِبْلِيسَ ۚ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

### كَانَ انْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّيْنَ عَضْرًا @

يسير من المراب المرابع پروردگار کی نافر مانی کی کیا بھر بھی تم اسے اوراس کی اولا دکو جھے چھوڑ کرا پنادوست بنار ہے ہو؟ حالانکدوہ تم سب کا وشن ہے ایسے ظالموں کابہت برابدلہے[۵۰] میں نے انہیں آسان وزمین کی پیدائش کے وقت موجودتیں رکھا تھا اور مذخودان کی اپنی پیدائش میں اور میں مراہ کرنے والوں کواپناز ورباز و بنانے والابھی نہیں ۔[<sup>01</sup>]

= دلوانے والا ہوں کوئی جہنمی اس ونت تک جہنم میں نہ جائے گا جب تک اس کا جوحق کسی جنتی کے ذمہ ہو میں نہ دلوا دوں اور نہ کوئی جنتی جنت میں داخل ہوسکتا ہے جب تک اس کاحق جوجہنی پرہے میں ند دلوادوں گوایک تھیٹر ہی ہو' ہم نے کہا حضور! بیرح کیسے دلوائے جائیں کے حالانکہ ہم سب تو وہاں ننگے یاؤں ننگے بدن بے مال واسباب ہوں گے۔ آپ مَالْتُنْکِمُ نے فرمایا'' ہاں اس دن حق نیکیوں اور برائیوں سے اوا کئے جا کیں گے اور حدیث میں ہے کہ حضور مثل فی م مایا کہ ' بےسینک والی بری کواگر سینکوں والی بری نے مارا ہےتو اس سے بھی اس کو بدلہ دلواد یا جائے گا' 🗨 اس کے اور بھی بہت سے شواہد ہیں جنھیں ہم نے بالنفھیل آیت ﴿ وَ نَعْسَعُ الْمَوَاذِيْنَ الْقِسْطَ ﴾ ﴿ وَالْحُ كَانْسِر مِن اورآيت ﴿ إِلَّا أُمَّمُ آمْنًا لُكُمْ ﴿ مَا فَرَّطْنَا ﴾ ﴿ الْحُ كَانْسِر مِن بيان كَ مِين -شیطان انسان کا رشمن ہے: [آیت: ۵۰ \_ ۵۱] بیان ہورہا ہے کہ البیس تمہارا بلکہ تمہارے اصلی باپ حضرت آ دم عَالَيْكِ اِلَ مجمی قدی و مثن رہا ہے۔ اپنے خالق مالک کوچھوڑ کر تہمیں اس کی بات نہ ماننی جا ہیے اللہ کے احسان واکرام اس کے لطف وکرم کو دیکھوکہ اس نے تہمیں پیدا کیا تمہیں یالا پوسا بھراہے چھوڑ کراس کے بلکہا ہے بھی دشمن کو دوست بنانا کس قدرخطرنا کے غلطی ہےاس کی بوری تغییر سورۂ بقرہ کے شروع میں گز رچکی ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم عالیہ اِلا کو پیدا کر کے تمام فرشتوں کوبطوران کی تشریف تعظیم اور تحریم کے ان کے سامنے مجدہ کرنے کا عظم دیا۔سب نے تھم برداری کی کیکن چونکداہلیس بداصل تھا آگ سے پیداشدہ تھا'اس نے الکارکر دیا اور فاسق بن گیا۔فرشتوں کی پیدائش نورانی تھی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ'' فرشتے نور سے پیدا کئے گئے ہیں اہلیس شعلے مارنے والی آگ ہے اور آ دم فالبِیلا اس ہے جس کا بیان تمہارے سامنے کردیا گیا ہے' 🗗 ظاہر ہے کہ ہر چیز اپنی اصلیت پر آجاتی ہےاورودتت پر برتن میں جو ہوو ہی ٹیکتا ہے گواملیس فرشتوں کے سےاعمال کرر ہاتھاا نہی کی مشابہت کرتاتھااوراللہ کی رضا مندی میں ون رات مشغول تھاای لئے ان کے خطاب میں پیجی آئیالیکن پیسنتے ہی وہ اپنی اصلیت پرآ گیا تکبراس کی طبیعت میں ساتھیا اور

- ۱ احمد، ۳/ ۶۹۵ وسنده ضعیف عبدالله بن محمر بن عقیل ضعیف راوی ہے۔ مجمع الزوائد، ۱۰/ ۳٤٥۔
  - 😉 احمد، ١/ ٧٢ وسنده ضعيف، وحديث مسلم (٢٥٨٢) يغني عنه ـ
    - ۳۸ الانمام:۸۳۸ ٤٧: الانسآء: ٤٤.
- حيح مسلم، كتاب الزهد، باب في احاديث متفرقه، ٢٩٩٦؛ احمد، ٦/ ١١٥٣ ابن حبان، ٦١٥٥-

حضرت ابن عباس بھا جائے ہیں کہ المیس شریف فرشتوں میں سے تھا اور بزرگ قبیلے کا تھا جنتوں کا دارو فہ تھا آسان دنیا کا بادشاہ تھا زمین کا بھی سلطان تھا۔ اس سے پچھاس کے دل میں گھمنڈ آگیا تھا کہ وہ تما م اہل آسان سے شریف ہے وہ گھمنڈ بڑھتا جا رہا تھا اس کا صحیح اندازہ اللہ ہی کوتھا پس اس کے اظہار کے لیے حضرت آدم علیا آگیا ہی کوجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس کا گھمنڈ ظاہر ہوگیا۔ بر بنائے تکبر صاف انکار کر دیا اور کا فروں میں جا طا۔ ابن عباس ڈوائٹی فرماتے ہیں وہ جن تھا یعنی جنت کا خازن تھا جیبے لوگول کوشہرول کا بنائے تکبر صاف انکار کر دیا اور کہتے ہیں تی مدنی بھری کوئی ہے جنت کا خازن آسان دنیا کے کامول کا مدبر تھا۔ یہاں کے فرشتوں کا دئیس طرف نسبت کردیتے ہیں اور کہتے ہیں واضل تھا لیکن رہتا تھا زمین پر۔سب فرشتوں سے زیادہ کوشش سے عباوت کرنے والا اور سب سے نامہ والا تھا ای وجہ سے پھول گیا تھا اس کے قبیلے کا نام جن تھا۔ آسان دنیا کے درمیان آمد ورفت رکھتا تھا رہ کی نافر مانی سے خضب میں آگیا اور شیطان رجیم بن گیا اور ملعون ہوگیا ہی مقتلہ خص سے تو ہی امید نہیں ہو عتی ہاں تکبر نہ ہواور کوئی گناہ سرز دہو جائے واس سے نامید نہیں ہونا چاہیے کہتے ہیں میت کہ انہ کا می کرنے والوں میں تھا سلف کے اور بھی اس بارے بیل بہت سے آثار مردی ہیں۔ لیکن یہ اکثر و بیشتر اسرائیلی ہیں صرف اس لیفتل کئے گئی ہیں کہ نگاہ سے گزرجا کیں اللہ ہی کوان کے اکثر ہیں کے المدا میں تھا سلف کے اور بھی اس اللہ ہی کوان کے اکم جی حال معلوم ہے۔

کا محموم حال معلوم ہے۔

ہاں بنی اسرائیل کی روائیتیں وہ تو قطعاً قابل تر دید ہیں جو ہمارے ہاں کے دلائل کے خلاف ہوں بات بیہ ہے کہ ہمیں تو قرآن کافی وافی ہے ہمیں آگلی کتابوں کی کوئی ضرورت نہیں ہم ان مے تھش بے نیاز ہیں اس لئے کہ وہ تبدیل ترمیم کی بیشی سے خالی نہیں بہت می بناوٹی چیزیں ان میں داخل ہو گئیں ہیں اور ایسے لوگ ان میں نہیں پائے جاتے جواعلی درجہ کے حافظ ہوں کہ میل کچیل دور کر

ں ہوں کا بھر انگوٹا پر کھالیں زیاد تی اور باطل کے ملانے والوں کی دال نہ گلنے دیں۔ میں تھی میں میں البید ہو بات ما اس میں میں میں معظم میں جہ سر ماہ جا

محدثین اصحاب الجرح والتعدیل کا امت پراحسان عظیم: جیسے کہ اللہ رحمٰن نے اس امت میں اپنے فضل وکرم سے ایسے امام اور علما اور سا دات اور بزرگ اور متقی اور پا کباز حفاظ پیدا کئے ہیں جنھوں نے حدیثوں کو جمع کیا تحریر کیا صحیح 'حسن'ضعیف' منکر' متروک موضوع سب کوالگ الگ کر دکھایا ۔گھڑنے والوں' بنانے والوں' جھوٹ بولنے والوں کو چھانٹ کرالگ کھڑا کر دیا تا کہتم المرسلین سید

العالمین مُنافیظ کا پاک اورمتبرک کلام محفوظ رہ سکے اور ہاطل سے زمج سکے اور کسی کا بس نہ چلے کہ آپ کے نام سے جھوٹ کورواج دے لے اور باطل کوخت میں ملاوے پس ہماری دعاہے کہ اس کل طبقہ پراللّٰد تعالیٰ اپنی رحمت ورضا مندی نازل فرمائے اوران سب سے خوش

رہے آمین آمین ۔اللہ انھیں جنت الفردوس نصیب فرمائے اور یقیناً ان کامنصب اسی لاکق ہے دخیاللہُ ا

الغرض ابلیس اطاعت اللی سے نکل عمیا پستمہیں چاہیے کہ اپنے دشمن سے دوئی نہ کر داور مجھے چھوڑ کراس سے تعلق نہ جوڑو ظالموں کو ہزا ہرابدلہ ملے گا۔ بیمقام بھی بالکل ایساہی ہے جیسے سورۂ کیس میں قیامت کا'اس کی مولنا کیوں کا درنیک دیدلوگوں کے =

# وَيُوْمُ يَقُولُ نَادُوا شُرِكَاءِي النَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَكُوهُمْ فَكُمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا

**36**(317**)65-365** 

الله تعالی کا کوئی وزیر مشیر نہیں ہے: جن جن کوتم الله تعالی کے سوااولیا بنائے ہوئے ہووہ سبتم جیسے ہی میرے غلام ہیں کسی چیزی ملکیت اخیس نہیں زمین وآسان کی پیدائش میں میں نے اخیس شامل نہیں رکھا تھا بلکہ اس وقت وہ موجود بھی نہتے تمام چیزوں کو سرف

میں نے بی پیدا کیا ہے سب کی تدبیر صرف میرے بی ہاتھ ہے میرا کوئی شریک وزیر مشیر نظیر نہیں جیسے اور آیت میں فرمایا ﴿ فُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُون اللَّهِ لَا يَمْدِلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاواتِ وَلَا فِي الْأَدْضِ ﴾ ﴿ اللَّهِ لَا يَمْدُلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاواتِ وَلَا فِي الْأَدْضِ ﴾ ﴿ اللّٰهِ لَا يَمْدُلِكُونَ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاواتِ وَلَا فِي الْأَدْضِ ﴾

کچھ بھورہے ہوسب کوہی موااللہ کے پکار کرد کیچلو یا در کھوان کو آسان وزبین میں کسی ایک فررے کے برابر بھی اختیارات نہیں نہان کا ان میں کوئی ساجھانہان میں سے کوئی اللہ کا مدد گارہے نہان میں سے کوئی شفاعت کرسکتا ہے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہوجائے الخ

مجھے بدلائق نہیں نہ اسکی ضرورت کہ کسی کوخصوصاً گمراہ کرنے والوں کواپنادوست وباز واور مددگار بناؤں۔ بروز قیامت مجرم کہیں بھاگ نہ سکیں گے: [آیت:۵۲\_۵۳] تمام شرکوں کوقیامت کے دن شرمندہ کرنے کے لئے سب کے

برور یو سی بر مراب میں بی بی میں ہے ہوئے ہوئے ہیں۔ [میں ہوئے ہوئے ہوئے کے دن کی مصیبت سے بچالیں وہ پکاریں سامنے کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو پکار وجنس تم دنیا میں پکارتے رہے تا کہ وہ تمہیں آج کے دن کی مصیبت سے بچالیں وہ پکاریں گئیں کے جیسے اور آیت میں ہے ﴿ وَلَقَدُ جِنْتُهُ مُوْنَا فُورَا دای ﴾ ﴿ وَلَقَدُ جِنْتُهُ مُوْنَا فُورَا دای ﴾ ﴿ وَلَقَدُ جِنْتُهُ مُوْنَا فُورَا دای ﴾ ﴿ اللّٰ ہِم تَمہیں ای طرح تنہا تنہا

لائے جیسے کہ ہم نے تنہیں اول بارپیدا کیا تھااور جو پکھے ہم نے تنہیں و نیامیں دے رکھا تھاتم وہ سب اپنے پیچھے چپوڑ آئے آج تو ہم تاریخ جیسے کہ ہم نے تنہیں اول بارپیدا کیا تھا اور جو پکھے ہم نے تنہیں و نیامیں دے رکھا تھا تم وہ سب اپنے پیچھے

تمہارے ساتھ تمہارے ان شریکوں میں ہے کسی ایک کوبھی نہیں دیکھتے جنھیں تم اللہ کا شریک تھہرائے ہوئے تتے اور جن کی شفاعت کا اقتراب سے مقابلہ میں میں میں میں میں میں میں میں ایک کوبھی نہیں دیکھتے جنھیں تم اللہ کا شریک تھے ہوئے ہوئے کی

یقین کئے ہوئے تھے تم میں ان میں تعلقات ٹوٹ گئے اور تمہارے گمان باطل ثابت ہو چکے الخ اور آیت میں ہے ﴿ وَقِیْسلَ ادْعُسوْ ا شُر کَآءَ کُمْ فَادَعَوْهُمْ فَلَمْ یَسْتَجِیْبُوْ اللَّهُمْ ﴾ •

کہاجائے گا کہا ہے شریکوں کو پکارویہ پکاریں گے لیکن وہ جواب نہ دیں گے الخ اسی مضمون کو آیت ﴿ وَمَنْ اَضَالُ ﴾ 🚭 سے دو آیتوں تک بیان فرمایا ہے۔

سورہ مریم میں ارشاد ہے کہ انھوں نے اپنی عزت کے لئے اللہ کے سوااور بہت سے معبود بنار کھے ہیں لیکن ایبا ہونے کا نہیں وہ تو سب ان کی عبادت کے منکر ہوجا کیں مجے اورا لئے ان کے ویٹمن بن جا کیں گئے ۞ ان میں اوران کے معبودان باطل میں آڑ تھجاب

اور ہلا کت کا گڑھاہم بنادیں گے تا کہ بیان ہے اور وہ ان ہے نہل سکیس نیک راہ اور گراہ الگ الگ رہیں جہنم کی بیروادی انھیں آپس =

🚺 ٣٦/ يْشَ:٩٥ ـ 🔑 ٣٤/ سبا:٢٢ ـ 🐧 ٦/ الانعام:٩٤ ـ

🗗 ۲۸/ القصص: ۲۶ مريم: ۸۲ مريم: ۸۲، ۸۱ مريم: ۸۲، ۸۸ مريم



توسیستند: ہم نے تواں قرآن میں ہر مرطریقے ہے تمام کی تمام ٹالیں اوگوں کے لئے بیان کردی ہیں کیکن انسان تمام چیزوں سے نیادہ جھٹڑ الوہ۔ اسماء الوگوں کے پاس ہدایت آئی چیز نے روکا کدا گلے لوگوں کا لوگوں کا سامعا ملہ انھیں بھی چیش آئے یاان کے سامنے تعلم کھلا عذاب آموجود ہوجائے۔ [۵۵] ہم تو اپنے رسولوں کو صرف اس لئے بھی جیسیج ہیں کہ وہ خو خجریاں سنادیں اور ڈرادیں۔ کا فرلوگ جھوٹی باتوں کوسند بنا کر جھڑے کے بین کہ اس سے جن کواڑ کھڑا دیں وہ میری آئیوں اور خس کے بین کہ اس سے جن کواڑ کھڑا دیں وہ میری آئیوں اور خس کے بین کہ اس سے جن کواڑ کھڑا دیں وہ میری آئیوں اور خس کے بین کہ اس سے جن کواڑ کھڑا دیں وہ میری آئیوں کوسند بنا کر جھڑے اس میں اڑائے ہیں کہ اس سے جن کواڑ کھڑا دیں وہ میری آئیوں کو سند بنا کر جھڑے بین کہ اس سے جن کواڑ کھڑا دیں وہ میری آئیوں کو سند بنا کر جھڑے میں اڑائے ہیں کہ اس سے جن کواڑ کھڑا دیں وہ میری آئیوں کو سند بنا کر جھڑے ہیں گھڑے ہیں ۔ [۵۹]

میں نہ ملنے دے گی کہتے ہیں بیوادی لہو پیپ کی ہوگی ان میں آپس میں اس دن دشنی ہو جائے گی۔

بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مراداس سے ہلاکت ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جہنم کی کوئی وادی بھی ہو یا اور کوئی فاصلے کی وادی ہو۔
مقصود یہ ہے کہ ان عابدوں کو وہ معبود جواب تک نددیں کے ندیہ آپس میں ایک دوسرے سے سلسکیں کے کیونکہ ان کے درمیان ہلاکت ہوگی اور ہولناک امور ہوں گے عبداللہ بن عرو ڈگالٹنڈ نے کہا ہے مرادیہ ہے کہ شرکوں اور مسلمانوں میں ہم آ ژکردیں گے وہی ہیں آبت ﴿ وَيَوْمُ مَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللل

انسان بہت جھگڑ الوہے: [آیت:۵۲-۵۲]انسانوں کے لئے ہم نے اپنی کتاب میں ہربات کامیان خوب خوب کھول کھول کرکر دیا ہے تا کہلوگ راہ حق سے نہ بہکیں ہدایت کی راہ سے نہ جھٹکیں لیکن باد جوداس بیان اس فرقان کے پھر بھی بجو راہ یا فتہ لوگوں کے اور آمام کے تمام راہ نجات سے ہے ہوئے ہیں ۔منداحمہ میں ہے کہ ایک رات کورسول اللہ مثالیقی کم حضرت فاطمہ اور حضرت علی ڈٹائٹٹا کے یاس ان کے مکان میں آئے اور فربایا'' تم سوئے ہوئے ہوئماز میں نہیں ہو؟''اس پر حضرت علی ڈٹائٹٹ نے جواب دیا کہ یارسول =

- 🕕 الطبرى، ١٨/ ٤٦\_ 😢 ٣٠/ الروم: ١٤ 🌑 ٣٠/ الروم: ٤٣\_ 🕦 ٣٦/ ينسّ: ٥٩-
- ٦٢ الانعام: ٢٢\_ ١ الانعام: ٣٠ احمد، ٣/ ٧٥، ح١١٧١٤ وسنده ضعيف؛ مسئد ابي يعلى، ١٣٨٥؛ حاكم، ٤/ ٩٥٠.

بِهَا كُسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ ﴿ بَلُ لَّهُمْ مَّوْعِدٌ لَّنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْبِلًا ﴿ وَتِلْكَ الْقُرْى آهُلُلْهُمْ لِبَّا ظُلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَّوْعِدًا ﴿

تسکیر ہے: اس سے بڑھ کرظالم کون ہے جے اس کے رب کی آئیوں سے تھیجت کی جائے وہ پھڑبھی منہ موڑے رہے اور جو پچھاس کے ہاتھوں تسکیمیٹر: اس سے بڑھ کرظالم کون ہے جے اس کے رب کی آئیوں سے تھیجت کی جائے وہ پھڑبھی منہ موڑے رہے اور جو پچھاس کے ہاتھوں نے آ سے بھیج رکھا ہے اے بھول جائے بیشک ہم نے ان کے دلوں پراس کی مجھ سے پردے ڈال رکھے بیں۔اوران کے کا نول میں گرانی ہے

گوتواضی بدایت کی طرف بلاتار بے لیکن سیم می بھی ہدایت نہیں پانے کے۔[۵۷] تیرار دردگار بہت بی بخشش دالا اور مهر بانی دالا ہے دہ آگران کے اعمال کی سزامیں پکڑے تو بیشک انھیں جلد ہی عذاب کرے۔ بلکدان کیلئے ایک دعدہ کی گھڑی مقررہے جس سے دہ سرکنے کی جگہ ڈٹی ٹیمیں یائیں مے۔[۵۸] یہ بیں وہ بستیاں جنھیں ہم نے ان کے مظالم کی بناپر غارت کر دیاان کی تباہی کی بھی ہم نے ایک سیعاد مقرر کرر کھی تھی۔[۵۹]

= الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنهَارِي جانبين الله كم باتهم مين مِن وه جب بمين الله انا جانها بلها تا ہے آپ بين كر بغير كچھفر مائے لوٹ مجتے

لیکن اپنے زانو پر ہاتھ مارتے ہوئے بیفر ماتے ہوئے جارہے تھے کہ''انسان تمام چیز دل سے زیادہ جھٹڑ الوہے۔'' 🗨 لوگ عذاب دیکھنے کا مطالبہ اور حق کا اٹکار کرتے ہیں: اگلے زمانے کے اور اس وقت کے کا فروں کی سرکٹی بیان ہور ہی ہے کہ حق واضح ہو چکنے کے بعد بھی اس کی تابعداری ہے رکتے ہیں جا ہتے ہیں کہ خدا کے عذابوں کواپی آ تکھوں دیکھے لیں کسی نے تمنا کی کہ آ سان ہم برگر پڑے کسی نے کہا کہ لا جوعذاب لاسکتا ہولے آتے لیش نے یہ بھی کہاا ےاللہ!اگریے تن ہے تو ہم برآ سان سے پھر برسا

ما کوئی اورور دناک عذاب میں کر۔ انھوں نے پیمی کہاتھا کہا ہے ہی اہم تو تحقیے مجنون جانتے ہیں اوراگر فی الواقع توسیا نبی ہےتو ہمارےسا منے فرشتے کیوں نہیں

لاتا وغیرہ پس عذاب اللی کے انتظار میں رہتے ہیں اور اس کے معاینہ کے دریے رہتے ہیں۔رسولوں کا کام تو صرف مؤمنوں کو بثارتیں دینااور کافروں کوڈرادینا ہے کافرلوگ ناحق کی جمتیں کر کے حق کواپنی جگہ ہے پھسلا دینا جا ہتے ہیں کیکن ان کی یہ جا ہت بھی پوری نہیں ہونے کی حق ان کی باطل باتوں ہے دہنے کانہیں یہ میری آتوں اور ڈراوے کی باتوں کو خالی نداق ہی سمجھ رہے ہیں۔اور

🕍 ایل بے ایمانی میں بڑھ رہے ہیں۔

برا ظالم كون ہے؟ [آيت: ٥٩\_٥٩] في الحقيقت اس سے برور كرياني كون ہے؟ جس كے سامنے اس كے يالنے يوسنے والے كا کلام پڑھا جائے اوروہ اس کی طرف التفات تک نہ کرے اس سے مانوس نہ ہو بلکہ منہ پھیر کرا ٹکار کر جائے اور جو بدعملیا ک اور سیاہ=

صحیح بخاری، كتاب التهجد، باب تحریض النبی ماین علی قیام اللیل والنوافل.....۱۲۷ ؛ صحیح مسلم ۷۷۰؛

حمد، ۱/ ۹۱؛ ابن حبان ۲۵٦۸.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حضرت مویٰ اورخضر عَیْنِتالیٰ کاواقعہ: ۔ [ آیت: ۲۰ \_۲۵]حضرت مویٰ عَلَیْلِاً ہے ذکر کیا گیا کہ خدا کا ایک بندہ دور

اسباب میں بہت کم ہومیر ےعذابوں ہے ڈرومیری باتوں سے تصیحت پکڑو۔

ا ے مشرکوتم بھی ڈرتے رہوتم اشرف الرسل اعظم نبی کوستار ہے ہواورانھیں حجٹلار ہے ہو حالا نکدا گلے کفار سے تم طافت قوت میں سامال

**عود عود** (321) **عود عود** (321) المعادية المعادية (321) المعادية (321) المعادية (321) المعادية (321) المعادية (321) ک جگہ ہے اس کے پاس وہ علم ہے جو تہمیں حاصل نہیں۔ آپ نے اس وقت ان سے ملا قات کرنے کی ٹھان کی اب اپنے ساتھی سے فرماتے ہیں کہ میں تو وہاں پنچے بغیروم نہلوں گامجل وقوع ہیں بید دوسمندرا یک تو بحیرہ فارس مشرتی اور دوسرا بحیرہ روم مغربی ب ـ بيجكه طنجد كے پاس مغرب كي شهرول كے آخر ميں ہے وَ اللّهُ أَعْلَمُ - تو فر ماتے ہيں كد كو مجھے قرنوں تك چلنا يز كوكى حرج نہیں ۔ کہتے ہیں کہتیں کے لغت میں برس کو هنب کہتے ہیں 🛈 عبداللہ بن عمرو دلٹائٹیؤ فرماتے ہیں هنب سے مرادای (۸۰) برس ہیں۔ 🗨 مجامد عبر اللہ سر برس کہتے ہیں۔ 🚯 ابن عباس واللہ کا ان بتلاتے ہیں۔ 🗨 حضرت موی علیتیا کو تھم ملا تھا کہ اسے ساتھ نمک چڑھی ہوئی ایک مچھلی کو لے لیں جہاں وہ تم ہو جائے وہیں ہماراوہ بندہ ملے گابیدونوں مچھلی ساتھ لئے عیلے مجمع البحرین میں پہنچ سکتے وہاں نہر حیات تھی وہیں دونوں لیٹے اس نہر کے یانی کے چھیٹے مجھلی پر پڑے مجھلی ملنے جلنے لگ گئی۔ آپ کے ساتھی حضرت ہوشع عَائِمَیْا کی زنبیل میں بیرمچھلی رکھی ہوئی تھی اور وہ سمندر کے کنارے تھا مچھلی نے سمندر کے اندر کو د جانے کیلیے جست لگائی اور حضرت بوشع غالبیّلاً کی آنکه کھل گئی مچھلی ان کے دیکھتے ہوئے پانی میں گئی اور پانی میں سیدھا سوراخ ہوتا چلا کیا پس جس طرح زمین میں سوراخ اور سرنگ بن جاتی ہے اس طرح یانی میں جہاں ہے وہ گئی سوراخ ہو گیا۔ادھرادھریانی کھڑا ہو گیا اوروہ سوراخ بالکل کھلا ہوار ہا پھر کی طرح یانی میں چھید ہو گیا 🗗 جہاں جس یانی کولگتی ہوئی وہ مچھلی گئی و ہاں کا وہ یانی پھر جبیبا ہو گیا اور بوراسوراخ بنیآ جلا گیا۔ محمد بن اسحاق محیطیہ مرفوعالائے ہیں کہ حضور مُثَاثِیْتُم نے اس بات کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ' یانی اس طرح ابتدائے دنیائے ہیں جماسوائے اس مچھلی کے چلے جانے کی جگہ کےاردگرد کے یانی کے بینشان مثل سوراخ زمین کے برابر مویٰ عَابِیْلاً کے واپس چنچنے تک باتی ہی رہے''اس نشان کو د کیھتے ہی حضرت مویٰ عَابِیْلاً نے فر مایا اس کی تلاش میں تو ہم تھے جب مچھلی کو بھول کریپہ دونوں آ گے بزھے یہاں ہے بات یا در کھنے کی ہے کہا لیک کا کام دونوں ساتھیوں کی طرف منسوب ہواہے بھو لنے والصرف يوشع عَائِيًا عض جيف فرمان ہے۔ ﴿ يَنحُورُ مُ مِنْهُمَا اللَّاؤَلُو وَالْمَرْجَانُ ﴾ ٢ يعن ان دونو ل سمندرول ميل سےموتى ا درمو نکگے نکلتے ہیں حالانکہ دوقولوں میں ہے ایک بہ ہے کہ لؤلؤ اور مرجان صرف کھاری یانی میں سے نکلتے ہیں جب وہاں ہے ا یک مرحلہ اور طے کر سکتے تو حضرت موی عالیہ آیا نے اپنے ساتھی ہے ناشتہ طلب کیا اور سفر کی نکلیف بھی بیان کی یہ تکلیف مقصود ہے آ کے نکل آنے کے بعد ہوئی اس پرآپ کے ساتھی کو مجھلی کا چلا جانا یا دآیا اور کہا جس چٹان کے باس ہم تھبرے تھے اس وقت میں مچھلی بھول کیااورآ پ ہے ذکر کرنا بھی شیطان نے یا د ہے ہٹا دیا ۔ابن مسعود ڈلائٹنز کی قر اُت (اُنْ اَذْ کُسرَ اُسه') فرماتے ہیں کہ اس چھلی نے تو عجیب وغریب طور پر اپنی میں اپنی راہ پکڑی۔اس وقت حضرت موئی علیم الیا نے فرمایا لوا ورسنواس جگد کی تلاش میں ہم تھے تو وہ دونوں اپنے ای راہتے پراپنے نشانات قدم کے کھوج پروا پس لوٹے وہاں ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جے ہم نے اپنے یاس کی رحمت اور اپنے یاس کاعلم عطافر مار کھا تھا۔ بید مفرت خفر عَلَيْكِا ہیں۔ بخاری کی روایت: سیح بخاری میں ہے کہ حضرت سعید بن جبیر میشانید نے حضرت عبداللد بن عباس والفیجا سے کہا کہ حضرت! نوف کا خیال ہے کہ خصر قالیتا اے ملنے والے موی ٹی اسرائیل کے موی نہ تھے۔ابن عباس وی کھنے کا نے فرمایا وہ دیمن خدا حموثا ہے ہم سے الی ین کعب ڈکانفٹے نے فرمایا ہے رسول اللہ مٹالٹیٹی ہے انھوں نے سنا کہ'' (حضرت) موسیٰ عَلیٹیلا) کھڑے ہوکر بنی اسرائیل کوخطیہ دے رے تھے جوآپ سے سوال ہوا کرسب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں تو چونکدآپ نے اس کے جواب میں بین 2 ايضًا۔ 6 أيضًا۔ 🗗 أيضًا۔ 1 الطبري، ۱۸/ ۵٦\_ 🗗 ٥٥/ الرحلن:٢٢ـ

322) **300 300 300 300** فر مایا کهالله جانے اس لئے رب کو پیکلمیدنا پیند آیا۔اس وفت وحی آئی که ہاں مجمع البحرین میں ہماراا یک بندہ ہے جو تجھ سے بھی زیادہ ہا عالم ہےاس پرحضرت مویٰ عَالِیُوْا نے فر مایا پھر پروردگار! میں اس تک کیسے پینچ سکتا ہوں؟ تھم ہوا کہا ہے ساتھ ایک مچھلی رکھالواسے تو شددان میں ڈال لو جہاں وہ مچھلی کھو جائے وہیں وہل جا کمیں گےتو آپ اپنے ساتھا پنے ساتھی پیشع بن نون عَلَیْظِا کو لے کر چلے پھر کے پاس پہنچ کراپے سراس پررکھ کردو گھڑی سورہے مجھلی اس توشے دان میں تڑپی ادر کودکراس سے نکل گئی سمندر میں ایسی گئی جیسے کوئی سرنگ لگا کرز مین میں از ممیا ہو۔ یانی کا چلنا بہنا اللہ تعالیٰ نے موتوف کردیا ادر طاق کی طرح و وسوراخ باتی رہ مگیا۔حضرت موی عَالَيْظِا جب جا مے تو آپ کے ساتھی پیدذ کر کرنا آپ ہے بھول گئے اسی وقت و ہاں ہے چل پڑے دن پورا ہونے کے بعدرات بھر چلتے رہے صبح حصرت موی علیقلا کو تکان اور بھوک معلوم ہوئی خدانے جہاں جانے کا تھم دیا تھا جب تک وہاں ہے آ گے نہ نکل گئے تکان کا نام تک نہ تھا۔ابا پنے ساتھی ہے کھا نا ما نگااور تکلیف بیان کی ۔اس دفت آپ کے ساتھی نے فرمایا کہ پھر کے پاس جب ہم نے آ رام لیا تھا و ہیں اسی وقت مچھلی تو میں بھول گیا اور اس کے ذکر کو بھی شیطان نے بھلا دیا اور اس مچھلی نے تو سمندر میں عجیب طور براینی راہ نکال بی مجھلی کے لئے سرنگ بن گئی اوران کے لئے جیرت کا باعث بن گیا ۔حضرت موٹی عَالِیَلاً نے فرمایا اس کی تو حلاش تھی۔ چنانچیا ہے نشان قدم دیکھتے ہوئے دونوں واپس لوٹے۔اس پھر کے پاس پہنچے دیکھا کہ ایک صاحب کپڑے میں لیٹے ہوئے بیٹے ہیں۔آپ نے سلام کیااس نے کہا تعجب ہےآپ کی سرزمین میں بیسلام کہاں؟ آپ نے فرمایا میں موی ہوں۔انھوں نے پوچھا کیا بنی اسرائیل کےمویٰ؟ آپ نے فرمایا ہاں اور میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ مجھے وہ سکھا کمیں جو بھلائی آپ کوخدا کی طرف ے سکھائی گئی ہے آپ نے فرمایا مویٰ! آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اس لئے کہ مجھے جوعلم ہے وہ آپ کونہیں اور آپ کو جوعلم وہ مجھے نہیں خدائے تعالیٰ نے دونوں کوجدا گانہ علم عطا فر ہارکھا ہے۔حضرت موکیٰ عَائِیّاً بِنے فر مایا ان شاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گااور آپ کے کسی فرمان کی نافر مانی نہ کروں گا حضرت خضر عائیۃ آیا نے فر مایا اچھاا گرتم میر اساتھ حیا ہتے ہوتو مجھ سے خود کسی بات کاسوال نہ کرنا یہاں تک کہ میں آ یے تمہیں اس کی بابت خبر دار کر دوں اتنی با تیں کر کے دونوں ساتھ چلے دریا کے کنارے ایک مشتی تھی ان سے اینے ساتھ لے جانے کی بات چیت کرنے گئے۔انھوں نے حضرت خصر عالیہ اُلا کو پہچان لیا اور بغیر کرایہ لئے دونو ل کوسوار کر لیا۔ کچھ ہی دور چلے ہوں کے جوحفرت مویٰ عَالِیَّا اِنے دیکھا کہ خفر عَالِیَّا چپ چاپ کشتی کے شختے کلہاڑے سے توڑ رہے ہیں۔ حضرت موی عَلَیْمِلاً نے فرمایا یہ کیا؟ان لوگوں نے تو ہمارے ساتھ احسان کیا بغیر کرایہ لئے کشتی میں سوار کیا اور آپ نے اس کے تختے توڑنے شروع کئے جس ہے تمام اہل کشتی ڈوب جا ئیس بیتو بڑا ہی ناخوش گوار کام کرنے لگے اسی ونت حضرت خصر عَالِبَلاانے فرمایا دیکھویس نے توتم سے پہلے ہی کہددیا تھا کتم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے (حضرت) موی علیماً المعدرت کرنے لگے کہ خطا ہوگئی بھولے سے پوچھ بیشامعاف فرمایئے اور مختی نہ کیجئے حضور مَا النیکم فرماتے ہیں' واقعی پہلی غلطی بھول ہے ہی تھی' فرماتے ہیں کشتی ك ايك تختريا يك چريا آمبيهي اورسمندين چونج وال كرياني لي كراز كي اس ونت حضرت خضر عَاليِّلا في حضرت موى عَاليّلا ا فرمایا میرے اور تیرے علم نے خدا کے علم میں ہے اتناہی کم کیا ہے جتنا پانی اس سمندر میں سے اس چڑیا کی چونچ نے کم کیا ہے۔ اب مشتی کنار ہے گئی اور ساحل پر وونوں چلنے لگے جوحضرت خضر عَالِیَّلِاً کی نگاہ چندکھیلتے ہوئے بچوں پر بڑی ان میں ہے ایک بیجے کا س کپڑ کرحضرت خصر عالبیّلا نے اس کی گردن اس طرح مروڑی کہاس وقت اس کا دم نکل گیا۔حضرت موٹی عالبیّلا بھبرا گئے اورفر مانے بي كوآب ناح مارو الا؟ آب نے بروائى مكر كام كيا۔ حضرت خضر علي الا ان فرمايا د كيمواى كومس نے

🗓 ۱۸٪ الكهف:۷۹٪ 🕒 صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة الكهف باب قوله ﴿إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لَفَتَاهُ لاَأْبُرَحَ حَتَى

المعندال المعند موجود ہے وقی آسان سے آربی ہے کیا یہ بسنہیں؟ ادرمیراعلم آپ کے لائق بھی نہیں ادر نہیں آپ کے علم کے قابل ہوں اس میں ے کہ مثنی کا تختہ تو ڑکر آپ نے ایک تانت سے باندھ دیا تھا۔ پہلی دفعہ کا آپ کا سوال تو بھولے سے ہی تھا دوسری مرتبہ کا بطور شرط کے تھا ہاں تبسری بار کا سوال قصد أعلیحد کی کی وجہ سے تھااس میں ہے کہ لڑکوں میں ایک لڑکا تھا کا فرہوشیارا سے حضرت خصر عَالِيَّلِا اِنے لٹا ا كرچرى سے ذرئ كرديا "اكي قرأت من (زَاكِيّة مُسْلِمةً) بعى بد ﴿ وَرَاتَهُمْ ﴾ كقرأت (اَ مَامَهُمْ) بعى باس ظالم باوشاه کا نام اس میں بدوین بدو ہے اورجس بیجے کوتل کیا گیا تھا اس کا نام حیبورتھا کہتے ہیں کہ اس لڑکے کے بدلے ان کے ہال ایک لڑکی ہوئی 🕕 ایک روایت میں ہے کہ ' حضرت موسی عالباً اللہ وے رہے متصاور فر مایا کہ اللہ تعالی کوادراس کے امر کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا''الخ\_پنوف كعب ميشانيك كى بيوى كارك تضان كاقول تفاكبرسموكى عَالِيَلاً كاان آيتوں ميں ذكر ہے بيموى بن ميشاتھ۔ اورروایت میں ہے کہ ' حضرت مولی عَالِیُّلا نے جناب باری سے سوال کیا کہ خدایا! اگر تیرے بندوں میں مجھ سے براعالم کوئی ہوتو مجھے آگاہ فرما۔اس میں ہے کہ نمک چڑھی ہوئی مجھلی آپ نے اپنے ساتھ رکھی تھی۔اس میں بیٹھی ہے کہ حضرت خضر عالیِّلاً انے فر مایاتم یہاں کیوں آئے؟ آپ کوتو ابھی بن اسرائیل میں ہی مشغولی ہے۔اس میں ہے کہ چھپی ہوئی با تیں حضرت خضر علیہ ا كرائى جاتى تفيس توآپ نے فرمايا كهتم مير سے ساتھ كھرنہيں سكتے كيونكه آپ تو ظاہركود كيوكر فيصله كريں مجے ادر جھے راز پراطلاع ہوتی ہے۔ چنانچہ شرط ہوگئی کہ گوآپ کیسا ہی خلاف دیکھیں لیکن لب نہ ہلا کیں جب تک کہ حضرت خضر عَالِیِّلاِ اخود نہ بتلا کیں۔ کہتے ہیں یہ کشتی تمام کشتیوں سے مضبوط عمدہ بہتر اور اچھی تھی وہ بچہ ایک بے شل بچہ تھا بڑا حسین بڑا ہوشیار بڑا ہی طرار۔حضرت خصر عالیَّالِیاً نے اسے پکڑ کر پھر سے اس کا سرمچل کراہے مار ڈالا۔حصرت موی علیہ الیا خوف خداہے کانپ اٹھے کہ نتھا سا بیارا بے گناہ بچہاس بیدردی ہے بغیر سی سبب کے حضرت خضر عَائِیَلاِ نے جان ہے مار ڈالا۔ دیوار گرتی ہوئی دیکھ کرتھہر گئے پہلے تو اسے با قاعدہ گرا دیا اور پھر بہ آ رام چنے بیٹھے۔حضرت مویٰ عَالِیَّلاً اُ کتا صحیح کہ بیٹھے بٹھائے اچھا دھندالے بیٹھے۔'' ابن عباس ڈلٹٹؤ کا فرماتے ہیں اس دیوار کے پنچے كاخزانه صرف علم تفايه

اورردایت میں ہے کہ'' جب حضرت موئی غالیہ اور آپ کی قوم مصر پر غالب ہوگی اور یہاں آ کروہ ہا رام رہنے ہے گئے قرح م غدا ہوا کہ انھیں خدا کے اصانات یا ودلا دُ۔ آپ خطبے کے لئے کھڑے ہوئے اور خدا کے احسانات بیان کرنے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے حہیں یہ بغتیں عطافر ما کیں۔ آل فرعون سے اس نے تہیں نجات دی تمہارے دشمنوں کو غارت اور غرق کردیا پھر تہہیں ان کی زہین کامالک کردیا تمہارے نبی سے با تیں کیس اسے اپنے لئے پیند فر مالیا اس پراپی محبت ڈال دی تمہاری تمام حاجتیں پوری کیس تہہارے نبی تمام زہین والوں سے افضل ہیں۔ اس نے تمہیں تو رات عطافر مائی۔ الغرض پورے زوروں سے خدا کی بے شار اور ان گئے تعقیں اٹھیں یا دولا کمیں۔ اس پرایک اسرائیلی نے کہا کہ فی الواقع بات بہی ہا ہے نبی اللہ! کیاز مین پر آپ سے نہ یادہ علم کو اللہ بھی کوئی ہے؟ آپ نے بے ساختہ فر مایا نہیں ہے۔ اس وقت جناب باری نے حضرت جرکیل غالیہ اللہ کو بھیجا کہ ان سے کہ وسمیں کیا معلوم کہ میں اپنا علم کہاں کہاں کہاں دھرے خور عالیہ ہیں۔ پس حضرت موئی غالیہ اللہ نے اللہ تعالی سے سوال کیا کہ ان کو بھی دولی کہ اچھا سمندر کارے جاوہ ہاں تہیں ایک مجھلی ملے گی اسے لے لو۔ اپنے ساتھی کو صوب دو پھر کنارے کیا دو۔ جہاں تو مجھلی کو بھول دو۔ جہاں تو مجھلی ملے گی اسے لے لو۔ اپنے ساتھی کو صوب دو پھر کنارے کیا دو۔ جہاں تو مجھلی کو بھول دو۔ جہاں تو مجھلی کو بھول سے کنارے جاوہ ہاں تھیں دو بھر کنارے کیا دو۔ جہاں تو مجھلی کو بھول کا دور جہاں تو مجھلی کو بھول کیا دور کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو کو کیا دور کھیں دور کیں کیا رہے کو کو بھول کو بھول کو بھول کو ایک کو بھول کو بھول کو بھول کو بھول کو کیس کو بھول کو

◘ صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة الكهف باب قوله ﴿فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما ..... ٢٧٢٦ ـ

عَانِ اللهِ عَلَيْهِ مَعِي صَبُرًا۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمُرْتُحِطْ بِهِ خُبْرًا۞ قَالَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي صَبْرًا۞ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمُرْتُحِطْ بِهِ خُبْرًا۞ قَالَ

سَتَجِدُ نِنَ إِنْ شَاءَ اللهُ صَابِرًا وَكَ آغْضِى لَكَ آمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ النَّبَعْتَ فِي فَكَ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مَا إِنَّا اللَّهُ مَا إِنَّ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ

## تَسْئَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُخْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿

تر کیدمی: اس سے موئی غائیلا نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں؟ کہ آپ جھے اس نیک علم کو سکھادیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ [۲۷]
اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز ہرگز مبرنہیں کر سکتے۔ [۲۷] اور جس چیز کو آپ نے اپنا میں نہ لیا ہواس پر مبر کر بھی کیسے سکتے
ہیں؟ [۲۸] موئی غائیلا نے جواب دیا کہ ان شاءاللہ آپ جھے مبرکرنے والا پائیں گے اور کی بات میں آپ کی نافر مانی نہ کروں گا۔ [۲۹]
اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلئے پر اصرار کرتے ہیں تو یا در ہے کی چیز کی نسبت جھ سے چھے نہ ہو چھنا جب تک میں آپ اس
کی نسبت کو لی ذکر نہ شاؤں۔ [۲۰]

= جائے اور وہ تھے سے کھوجائے وہیں تو میرے اس نیک بندے کو پائے گا۔ حضرت مولیٰ عالیہ اللہ جب چلتے تھک سے تو اپنے ساتھی سے جوان کا غلام تھا مچھلی کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے جواب دیا کہ جس پھرکے پاس ہم تھہرے سے وہیں میں مچھلی کو بھول گیا اور تھے سے ذکر کرنا شیطان نے بالکل بھلا دیا۔ میں نے دیکھا کہ مچھلی تو کو یا سرنگ بناتی ہوئی دریا میں جارہی تھی۔ حضرت مولیٰ عالیہ ایک ہوئی دریا میں تجب ہوا۔ جب لوٹ کر وہاں آئے تو دیکھا کہ مچھلی نے پانی میں جانا شروع کیا ہے۔ حضرت مولیٰ عالیہ ایک کو یہ من کر بڑا ہی تجب ہوئے اس کے پیچھے ہو لئے۔ مچھلی جہاں سے گزرتی تھی اس کے دونوں طرف کا پانی مولیٰ بناتھا اس سے بھی نبی اللہ بخت متجب ہوئے اب مچھلی ایک جزیرے میں آپ کو لے گئی' الخ۔

ابن عباس ڈگانجُنااور حرین قیس مُشید میں اختلاف تھا کہ موٹی عَلیمِیاً کے بیصاحب کون تھے؟ حضرت ابن عباس ڈگانجُنا کا فرمان تھا کہ بین خصر عَلیمِیاً تھے۔ای وقت ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب دلالٹیؤ گزرے۔ابن عباس ڈگانجُنا نے انھیں بلا کراپنااختلاف بیان کیا۔انھوں نے رسول اللہ متالیکی ہے تی ہوئی وہ حدیث بیان کی جوتقریباً او پرگزر چکی ہے اس میں سائل کے سوال کے الفاظ یہ بیں کہ کیا آپ اس مخص کا ہونا بھی جانتے ہیں جوآپ سے زیادہ علم والا ہو؟ 1

ان سے سوال کرتے ہیں شاگر دکوای طرح اوب کے ساتھ اپنے استاد سے دریافت کرنا چاہئے۔ پوچھتے ہیں اگراجازت ہوتو میں آپ کے ساتھ رہوں آپ کی خدمت کرتار ہوں اور آپ سے علم حاصل کروں جس سے جھے نفع پہنچے اور میر عے مل نیک ہوجا کمیں۔ حضرت

صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر، ٢٣٨٠-

محکم دلائل و برابین سے مزیل متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ير ال

326**96-306** 

## فَانْطَلَقَا ﴿ حَتَّى إِذَا رَكِبًا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۗ قَالَ ٱخَرَفْتُهَا لِتُغْرِقَ

### آهْلَهَا ۚ لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ ٱلْمُ آقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِي

#### صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُوَاخِذُ نِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقُنِي مِنْ آمْرِي عُسْرًا ﴿

تر کیسٹنٹر: بھروہ دونوں چلے بہاں تک ایک مشی میں سوار ہوئے خطر عالیہ اس کے شختہ تو ڈریئے موی عالیہ نے کہا کیا تواسے تو ژر ہا ہے بھر تو کشتی والے سب ڈوب جا کیں گے تو بردی مشر چیز لایالا ان اختصر عالیہ اللہ نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تھے ہے کہد دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گالا ان ان مول خالیہ اللہ عمری بھول پر مجھے نہ پکڑ اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈال۔[20]

= خصر عَالِيَّا اِس کے جواب میں فریاتے ہیں کتم میراسا تھ نہیں نبھا سکتے میرے کام آپ کواپے علم کے خلاف نظر آئیں گے میراعلم آپ کونہیں اور آپ کو جوعلم ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں سکھایا پس میں اپنی ایک الگ خدمت پر مقرر ہوں اور آپ الگ خدمت پر تا ممکن ہے کہ آپ اپنی معلویات کے خلاف میر ہے افغال ویکھیں اور پھر صبر کرسکیں۔اور واقع میں آپ اس حال میں معذور بھی ہیں کونکہ باطنی حکمت اور مصلحت آپ کومعلوم نہیں اور مجھے اللہ تعالیٰ ان پر مطلع فر ما دیا کرتا ہے اس پر حضرت موی عالیہ اُلی نے جواب دیا کہ آپ جو پچھ کریں سمے میں اسے صبر سے برداشت کرتار ہوں گا کسی بات میں آپ کے خلاف نہ کروں گا بھر خصر عَالِیَا اِ

ابن جریر میں ابن عباس وُلِا فَهُمُا کا قول ہے کہ حضرت موکی عَلَیْمِلِا نے اللہ تعالی رب العالمین عزوجل سے سوال کیا کہ تھے۔
اپ تمام بندوں سے زیادہ پیاراکون ہے؟ جواب ملا کہ جو ہروفت میری یاد میں رہے اور جھے نہ بھلائے۔ پوچھا کہ تمام بندوں میں سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والاکون ہے؟ فر مایا جوتن کے ساتھ فیصلے کرے اورخواہش کے چیچے نہ پڑے۔ دریافت کیا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فر مایا وہ جو عالم ہو کرعلم کی جبتی میں رہے ہرایک سے سیمتنا رہے کہ ممکن ہے کوئی ہدایت کا کلمہ ل جائے اور ممکن ہے کوئی بات گراہی سے نکلنے کی ہاتھ لگ جائے۔ حضرت موئی عالیہ ایک نے دریافت کیا کہ کیا زمین میں تیرا کوئی بندہ بھے سے اور ممکن ہے کوئی بات گراہی سے نکلنے کی ہاتھ لگ جائے۔ حضرت موئی عالیہ ایک سے بھی زیادہ عالم ہے؟ فر مایا ہاں پوچھاوہ کون؟ فر مایا خضر۔ عرض کیا میں انھیں کہاں تلاش کروں؟ فر مایا دریا کے کنار سے پھر کے باس جہاں سے چھلی بھا گ کھڑی ہو پس حضرت موئی عالیہ آلیا ان کی جبتی میں جلے پھروہ ہوا جس کا ذکر قر آن کر کیم میں موجود ہے اس پھر کے باس دونوں کی ملا قات ہوئی۔

اس روایت میں بیری ہے کہ سندروں کے ملاپ کی جگہ جہاں سے زیادہ پانی کہیں بھی نہیں چڑیا نے چوپٹے میں پانی ایا تھا الخ۔
حضرت خضر عَالِیَّا نے سَتی تو ڈوکی: آتیت: اے سے اونوں میں جب شرط طے ہوگئی کہ تو سوال نہ کرنا جب تک میں خوو
ہی اس کی حکمت جھے پر ظاہر نہ کروں تو وونوں ایک ساتھ چلے پہلے مفصل روایتیں گزر چکی ہیں کہ شتی والوں نے آتھیں پہچان کر پغیر
کرایہ لئے سوار کر لیا تھا جب سُتی چلی اور چھ سمندر میں پہنچی تو حضرت خصر عَالِیَّا اِنے ایک تخت اس کا اکھیڑ والا پھراسے او پر سے ہی
جوڑ دیا یہ و کھی کر حضرت موسکی عَالِیَّا اِسے صبر نہ ہوسکا شرط کو بھول گئے اور جھٹ سے کہنے لگے کہ یہ کیا واہیات ہے۔ ﴿ لِلَّهُ غُولَ مِی لِدُوْل مِی لِدُوْل مِی لِدُوْل اِلْمَامُونِ قِ اَبْنُوْلْ اِلْمَاحُورَ اَبِ لِلْمَحَورَ اَبِ لِعَیٰ ہر پیدا شدہ جاندار کا اِللَّمَانَ اللَّمَانَ الْمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّمَانَ اللَمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانِ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ اللَّمَانَ ال



#### لَقَدُ جِنْتَ شَيْئًا ثُكْرًا@

۔ مرحصت : پھر دونوں چلے یہاں تک کدا کیے لڑ کے کو پایا خصر ملائیلا نے اسے مار ڈ الامویٰ عالیملا نے کہا کہ کیا تو نے ایک پاک جان کو بغیر کی قصاص کے مار ڈ الا؟ بے شک تو تو بڑی بری چیز لایا۔[24]

= انجام موت ہے اور ہر بنائی ہوئی ممارت کا انجام اجڑنا ہے ﴿ الْمُوّا ﴾ کے معنی منکراور عجیب کے ہیں۔ یہ من کر حضرت خضر عَالِیَالِاً نے انھیں ان کا وعدہ یاد دلایا کہ تم نے اپنی شرط کے خلاف کیا میں تو تم سے پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ تمہیں ان باتوں کاعلم نہیں تم خاموش رہنا مجھ سے کچھ نہ کہنا نہ سوال کرنا ان کا موں کی مصلحت و حکمت خدا مجھے معلوم کراتا ہے اور تم سے یہ چیزیں خفی ہیں۔ موئی عَالِیَا اِلمَا نَے معذرت کی کہ اس بھول کو معاف کروواور مجھ پر بختی نہ کرو پہلے جو کمی حدیث مفصل واقعہ کی بیان ہوئی ہے اس میں ہے کہ یہ بہلاسوال فی الواقع بھول سے ہی تھا۔

حضرت خضر عَالِیَّلِاً نے ایک بچی کوتل کر ڈالا: [آیت: ۲۴] فربان ہے اس واقعہ کے بعد دونوں صاحب ایک ساتھ چلے ایک بہت ہی تیتر انہایت خوبصورت چالاک اور بھلالڑ کا تھا اسے پکڑ کر حضرت انہایت خوبصورت چالاک اور بھلالڑ کا تھا اسے پکڑ کر حضرت خضر عَالِیُّلِاً نے اس کا سرتو ڑ دیا تو پھر سے یا ہاتھ ہے ہی گردن مروڑی بچہ اس وقت مرگیا حضرت موئی عَالِیُّلِاً کانپ اٹھے اور بڑے سخت لیجے میں کہا کیا واہیات ہے چھوٹے ہے گناہ بچے کو بغیر کسی شرعی سبب کے مارڈ الناب کونسی بھلائی ہے؟ بے شکتم نہایت منکر کے ہو۔

المُحَمَّدُ لِلله پندرهوان باره حتم موار



|        | > (3 land 3)                                          | 300 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( |                                                                                                                     |  |  |
|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| فرست   |                                                       |                                           |                                                                                                                     |  |  |
| صفحتبر | مضمون                                                 | صفحتمبر                                   | مضمون                                                                                                               |  |  |
| 351    | تفييرسورهٔ مريم                                       | 331                                       | حفزت موی ماینیا کی معذرت                                                                                            |  |  |
| 351    | تعارف سورت                                            | 331                                       | حضرت خضرعائيلا كادبوارتغمير كرنا                                                                                    |  |  |
| 351    | حضرت زكريابائيل كاذكر                                 | 332                                       | کشتی یتیم بچوں کی تھی                                                                                               |  |  |
| 354    | لڑ کے کی خوشخبری پر حضرت ذکر یا تالینالا کا تعجب      | 332                                       | یه بچه کا فراورسرکش بننے والاتھا                                                                                    |  |  |
| 354    | حفرت زكر ياعالينا كأنشاني طلب كرنا                    | 333                                       | د بواردويتيم بچول کی تھی                                                                                            |  |  |
| 355    | حضرت يحيله البيلا ي خوبيان                            | 335                                       | حضرت ذ والقرنين كاواقعه                                                                                             |  |  |
| 356    | گھبراہٹ کے تبین اوقات                                 | 336                                       | ذوالقرنين كون ہيں؟                                                                                                  |  |  |
| 356    | حضرت مرتم ليتلاث كاذكر                                | 336                                       | ذوالقرنين کی وجهشميه                                                                                                |  |  |
| 357    | جريل عَلَيْكِ انساني شكل مين آئے                      | 337                                       | ذوالقرنین سورج غروب ہونے کی جگہ پہنچے                                                                               |  |  |
| 359    | حضرت مریم مَالِیًا محبورے نے کے پاس چلی کئیں          | 338                                       | سورج کہال غروب ہوتا ہے؟                                                                                             |  |  |
| 361    | حضرت مریم النام کے لئے انعامات الٰہی                  | 339                                       | ذوالقر نین سورج طلوع ہونے کی جگد پہنچ                                                                               |  |  |
| 362    | مریم الله عیسی عالیّه کولے کرآتی ہیں                  | 339                                       | سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟<br>این                                                                                   |  |  |
| 363    | ہارون عَالِبَيْكِم كى بہن كيوں كہا                    | 340                                       | ا ذوالقرنین دود ایواروں کے پاس پہنچے<br>اور نیاز                                                                    |  |  |
| 364    | حضرت عیسی عالبیلا نے مال کی کودیس بول کر کواہی دی     | 341                                       | ذوالقرنين نے سيسه پلائي د يوار بنائي                                                                                |  |  |
| 365    | حضرت عيسىٰ عَالِيَّلا كالصل واقعه                     | 342                                       | یا جوج و ماجوج اور د بوار<br>میستان میستان می |  |  |
| 366    | عیسائیوں نے دین عیسیٰ بدل دیا                         | 343                                       | قرب قیامت بید بوارپاش پاش ہوجائے گ                                                                                  |  |  |
| 368    | ظالم روز قیامت سب پچھود مکھ لیں گے                    | 343                                       | آ جب صور پھوٹکا جائے گا<br>سریں ماجنہ سری ک                                                                         |  |  |
| 369    | حضرت ابراہیم عَالِیّالِی کی باپ کے ساتھ گفتگو         | 345                                       | کقارکو پہلے جہنم دکھائی جائے گ                                                                                      |  |  |
| 370    | ہاپ کا بے وقو فانہ جواب                               | 345                                       | ا اعمال کے لحاظ سے زیادہ خسار ہے میں کون ہیں<br>سب اس سے میں اذ                                                     |  |  |
| 371    | ابراہیم عَلَیْکِلِا کواسحاق اور لیعقوب عَیْبال عطاموے | 347                                       | نیک لوگوں کی مہمانی                                                                                                 |  |  |
| 372    | حضرت موی عالیته کا ذکر                                | _                                         | سات سمندروں کی سیابی بھی رب کی تعریف نہیں<br>اس ک                                                                   |  |  |
| 373    | حضرت اساعیل عَالِیُّا اوعدہ کے مجھے تھے               | 347                                       | الكوسكتي                                                                                                            |  |  |
| 375    | حضرت اور کس عَلَیْمِلاً کے بلندمر تبہ کا ذکر          | 348                                       | مآم پیغبربشر ہیں ،                                                                                                  |  |  |

|                                                 |        | ع المرت المرت الم                              | 30         | الرّ الرّ الله                                                                                                                                  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 9                                               | صفحهبر | مضمون                                          | صفحتمبر    | مضمون                                                                                                                                           |  |  |
|                                                 | 419    | ہر چیز کاعلم اللہ تعالی کو ہے                  | 376        | انبياعليل برالله تعالى كضل كاتذكره                                                                                                              |  |  |
|                                                 | 420    | سب نعتیں اللہ تعالی عطا کرتا ہے                | 376        | ا انبيانية أيسل                                                                                                                                 |  |  |
| <b>®</b>                                        | 421    | فرعون نے معجزات کو جاد و کہا                   | 377        | ا ناابل جانشین                                                                                                                                  |  |  |
|                                                 | 421    | فرعون نے جادوگر بلا کرمقابلہ کی کوشش کی        | 379        | ا مؤمن جنتوں کے وارث ہوں گے                                                                                                                     |  |  |
|                                                 | 423    | جادوگروں پر حضرت موٹی غایشِلا کی برتری         | 380        | فرشتے اللہ تعالی کے علم کے بغیر نہیں اترتے                                                                                                      |  |  |
|                                                 | 424    | جادوگرایمان لے آئے                             | 382        | الله كي مشم محشر بيا بهو گا                                                                                                                     |  |  |
|                                                 | 425    | جہنم میں موت ندآ ئے گی                         | 383        | ہرکوئی جہنم پر سے گزرے گا                                                                                                                       |  |  |
|                                                 | 426    | عمل صالح كرنے والے كے لئے جنت                  | 384        | بل صراط كاذ كر                                                                                                                                  |  |  |
|                                                 | 426    | حضرت موی عالیّیام کا قوم کو لے کررات کو نکلنا  | 386        | کفارمؤمنوں سے مذاق کرتے ہیں                                                                                                                     |  |  |
|                                                 | 428    | جس پراللەتغالى كاغضب اترے دە تباہ ہوا          | 387        | گمراه اور مدایت یافته لوگ                                                                                                                       |  |  |
|                                                 | 429    | قوممولیٰ کی آ زمائش                            | 388        | ا عاص بن وائل کی سرکشی                                                                                                                          |  |  |
|                                                 | 431    | معبود باطل کی پرستش فتنہ                       |            | تامت کے دن معبودان باطلہ عبادت کرنے                                                                                                             |  |  |
|                                                 | 431    | حضرت موی عالیّیا کی ہارون عالیّیا پرناراضی     | 389        | والوں سے لاتعلقی کا اظہار کریں تھے                                                                                                              |  |  |
|                                                 | 432    | سامری سے حضرت موٹ عالیکا کا مکالمہاور بدد عا   | 390        | پر ہیز گاررب کے مہمان ہوں تھے<br>ا                                                                                                              |  |  |
|                                                 | 433    | روز قیامت ا پناا پنایو جھا ٹھا ناہوگا          | 392        | ا ذات الهی پر بهت برا بهتان<br>اسامه تات کردندی و ساگ                                                                                           |  |  |
|                                                 | 434    | جب صور پھونکا جائے گا                          | 393        | المل تو حید کواللہ کی محبت ملے گ<br>آف برل                                                                                                      |  |  |
|                                                 | 435    | پہاڑر یزہ ریزہ ہوجا نئیں گے                    | 396        | تقسير سورة كليا                                                                                                                                 |  |  |
|                                                 | 436    | روز قیامت شفاعت کابیان                         | 396        | تعارف سورت<br>مار                                                                                                                               |  |  |
|                                                 | 437    | قر آن برحق اوراللہ تعالیٰ کی وحی ہے            | 396        | الله تعالی کی صفات عالیه                                                                                                                        |  |  |
|                                                 | 438    | انسان خطا کا پتلاہے                            | 399        | حضرت موی عایشا کاواقعه                                                                                                                          |  |  |
|                                                 | 440    | جمعرت آ دم اورحوا علیمالیم کو جنت سے نکالا گیا | 399        | حضرت موی مایٹیل کونبوت عطا ہوتی ہے                                                                                                              |  |  |
|                                                 | 441    | آخرت کے عذاب بہت سخت ہیں                       | 401        | عصائے موکی قابیلا کاذکر                                                                                                                         |  |  |
| الو                                             | 442    | پېلې قوموں کی تباہی کا ذکر                     | 402        | حضرت موکئ قائیمًا کے مجزات میں اور                                                                          |  |  |
| 8                                               | 442    | صبح وشام کے او کارود عا                        | 405<br>415 | عضرت موکی مَائِیلِ کِنْصِیلی حالات<br>الده میزان میر میر میر                                                                                    |  |  |
|                                                 | 443    | ونیا کالا کیج نه کرو                           | 415        | و حضرت موی ماییتا کا مدین میں<br>اور اسلیفن دیا ہے کہ اس کا میں اس کا میں اس کا میں کا کا کا ک |  |  |
| П                                               | 444    | همروالوں کونماز کی تا کمید                     | 417        | ا تبلیغ زم لہجہ ہے کرو<br>اللہ کے سواکسی ہے نہ ڈرو                                                                                              |  |  |
| 8                                               | 445    | كفار پیغمبر سےنشانیاں مانگتے ہیں               | 419        | ا اللہ بے عوالی سے بہ درو<br>منام صورتیں اللہ نے بنائی ہیں                                                                                      |  |  |
| <u>986 986 986 986 986 986 986 986 986 986 </u> |        |                                                |            |                                                                                                                                                 |  |  |
|                                                 |        |                                                |            |                                                                                                                                                 |  |  |

عَلَىٰ الْمُ اقُلُ الْكُوالِدُ اللَّهُ الْكُولِ اللَّهِ الْكُولِ الْكُولِ الْكُولِ اللَّهِ الْكُولِ اللَّهِ الْكُولِ اللَّهِ الْكُولِ اللَّهِ الْكُولِ اللَّهُ الْكُولِ اللَّهِ الْكُولِ اللَّهُ الْكُولِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُعُلِقُلْمُ اللْ

وكينيك سأنتِع كويتاً ويُلِ ماكرُتستطِع عليه صبرًا الهُوت توجه من الهُوت توجه عليه عليه مارًا الهُوت توجه الله المراب الله عنه المراب الله المراب المراب الله المراب الله المراب الله المراب الله الله المراب الله الله المراب المر

بعد میں آپ ہے کی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ جھے اپنے ساتھ نہ رکھنا یقینا تم میری طرف ہے معذرت کو پہنچ کچے۔ [۲۶] پھرودنوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کران سے کھانا طلب کرنے نگے انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف اٹکار کرویا وونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرنا ہی چاہتی تھی اس نے اسے تھیک ٹھاک اور درست کرویا موکی غائبیا کہنے نگے اگر تم چاہتے تو اس پراجرت لے لیتے [24] وہ کہنے نگے بس بیجدائی ہے میرے اور تیرے درمیان اب میں مجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جن پر تھے سے صبر نہ ہوسکا [24]

حضرت موی علیم کی معذرت: [آیت:۷۵-۷۸] حضرت خضر علیم اس دوسری مرتبه اور زیاده تاکید سے حضرت موی علیم کی معذرت: [آیت:۷۵-۷۸] حضرت خضرت موی علیم کی کان کی منظور کی ہوئی شرط کے خلاف کرنے پر تنبید فر مائی ۔اس لیے حضرت موی علیم کی اس باراور بی راہ اختیار کی اور فرمانے گے اچھا اب کی دفعہ اور جانے دو۔اب اگر میں آپ پراعتراض کردوں تو مجھے آپ ایے ساتھ ندر ہے دینا۔ یقینا آپ بار

بار مجھے متنتہ فرماتے رہے اورا پی طرف ہے آپ نے کوئی کمی نہیں گی۔اب اگر قصور کروں تو سز اپاؤں۔ ابن جربر میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عماس رہائے گئا فرماتے ہیں کہ رسول کریم مثالیج کی عادث ممارک تھی کہ جب کوئی یاد آ

ابن بزیرین ہے کہ مطرت عبدالقد بن عباس می جہافر مائے ہیں کہ رسول کریم صلیقیوم کی عادث مبارک کی کہ جب لوی یادا ا جا تا اور اس کے لیے آپ دعا کرتے تو پہلے اپنے لیے کرتے۔ایک روز فر مانے لگے'' ہم پر اللہ کی رحمت ہواور موٹی عالیتیا کی کاش کہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ اور بھی تھہرتے اور صبر کرتے تو اور بھی بہت ہی تجب خیز یا تیں معلوم ہوتیں لیکن انہوں نے تو یہ کہہ کرچھٹی لے لی

کہ اب اگر پوچھوں تو ساتھ ٹوٹ جائے میں اب زیادہ تکلیف میں آپ کوڈ النائمیں جاہتا۔'' 📭 حضرت خصر غالیۃ ﷺ کا دیوار تقمیر کرنا: دوسری دفعہ کے اس واقعہ کے بعد پھر دونوں صاحب مل کر چلے۔ایک بستی میں پہنچے۔مروی ہے وہستی ایلے تھی۔ یہاں کے لوگ بڑے ہی بخیل تھے۔ 🗨 انتہاں کہ دوبھو کے مسافر دل کے طلب کرنے پرانہوں نے روٹی کھلانے ہے جب سے بھی صاف انکار کر دیا۔وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار گرنا ہی جا ہتی ہے جگہ چھوڑ چکی ہے جبک بڑی ہے۔دیوار کی طرف ارادے 🕊

کی اسنا وبطوراستعارہ کے ہے۔اسے دیکھتے ہی ہے کمرکس کرلگ گئے اور ویکھتے ہی ویکھتے اسے مضبوط کر دیا اور بالکل درست کر دیا۔ پہلے صدیث بیان ہوچکل ہے کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے لوٹا دیا خم ٹھیک ہو گیا اور دیوار درست بن گئی۔اس وقت =

سحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر ٢٣٨٠؛ ابو داود، ٣٩٨٤؛ السنن الكبرئ للنسائي، ١٣١٠؛

. 🗗 احمد، ٥/ ١١٩؛ صحيح مسلم ٢٣٨٠\_



#### زَكُوةً وَّاقْرَبَ رُحْمًا ١٠

تر المسلم المشي تو چند سكينوں كي تھى جودريا ميں كام كاج كرتے رہتے تھے ميں نے اس ميں پھوتو زپھوڑ كرنے كاارادہ كرليا كيونكدان كے آ مح ا کی بادشاہ تھا جو ہرا کیکشتی کو جر اُضبط کر لیتا تھا[44] اوراس نو جوان کے ماں باپ ایماندار تھے ہمیں خوف ہوا کہ کہیں بیانہیں اپنی سرکشی اور کفرے عاجز و پریشان ندکروے۔[^^]اس لیے ہم نے جاہا کہ انہیں ان کا پروردگاراس کے بدلے اس سے بہتر یا کیزگی والا اوراس سے زیاده محبت و پیاروالا بچه عنایت فرمائے۔[<sup>۸۱]</sup>

ے پھر کلیم اللّٰہ بول اٹھے کہ سبحان اللہ! ان لوگوں نے تو ہمیں کھانے تک کو نہ پوچھا بلکہ ما نگنے پر بھاگ گئے اب جوتم نے ان کی بیہ مزدوری کر دی اس پر کچھاجرت کیوں نہ لی؟ جو بالکل ہماراحق تھا۔اس وقت وہ اللہ کا بندہ بول اٹھے کہلوصاحب!اب مجھ میں اور آپ میں حسب اقرارخود جدائی ہوگئ کیوں کہ بچے کے قل پرآپ نے سوال کیا تھااس وقت جب میں نے آپ کواس غلطی پرمتنتہ کیا تھاتو آپ نے خود ہی کہاتھا کہا ب اگر کسی بات کو پوچھوں تو مجھےا پنے ساتھ سےالگ کروینااب سنو! جن باتوں پر آپ نے تعجب سے سوال كيااورسهارنه سكان كي اصلى حكمت آپ برخا بركيدديتا جول-

ستتى ينتيم بچوں كى تقى: [آيت:٩٩-٨] بات يەب كەللەتغالى نے ان باتوں كے انجام سے حضرت خصر غالبيلا كومطلع كرديا تقا اورانہیں جو تھم ملاتھا وہ انہوں نے کیا تھا۔حضرت موٹی عالیّیلا کواس راز کاعلم نہتھااس لیے بظاہراسے خلاف سمجھ کراس پرا نکار کرتے تھے لہذا حضرت خضر عَالِیِّلاً نے اب اصل معاملہ مجمادیا۔ فرمایا کشتی کوعیب دار کرنے میں تو یہ صلحت تھی کہا گرضیح سالم ہوتی تو آ ھے چل کرا یک ظالم باَوَشاہ تھا جو ہرا یک اچھی کشتی کوظلما چھین لیتا تھا۔ جباسے وہ ٹوٹی پھوٹی دیکھے گا تو وہ چھوڑ دے گااگر پیٹھیک ٹھاک اور ٹابت ہوتی توساری کشتی ہی ان مسکینوں کے ہاتھ سے چھن جاتی اوران کی روزی کمانے کا یہی ایک ذریعہ تھا جو بالکل جاتار ہتا۔ مردی

ہے کہ اس کشتی کے مالک چندیتیم بچے تھے۔ ابن جرت کے کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کا نام صد دبن بددتھا۔ بخاری شریف کے حوالے سے سے روایت پہلے گز رچکی ہے 🗨 تورات میں ہے کہ بیٹیص بن اسحاق کی نسل سے تھا۔ تورات میں جن با دشاہوں کا صریح ذکر ہے ان مِين اَيك يَهِي ج-وَاللَّهُ أَعْلَمُ-

یہ بچیکا فراورسرکش بننے والاتھا: پہلے بیان ہو چکا ہے کہاس نو جوان کا نام جیسورتھا۔ حدیث میں ہے کہ''اس کی جبلت میں ہی گفر تھا۔'' 🗨 حضرت خصر عَالِیَّالِی فر ماتے ہیں کہ بہت ممکن تھا کہ اس بیچے کی محبت اس کے ماں باپ کوبھی کفر کی طرف مائل کر دے۔=

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة الکهف باب قوله ﴿ فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ صبیله..... ﴾ ٤٧٢٦.

🙋 🗗 صحيح مسلم، كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موتى اطفال الكفار وأطفال المسلمين....

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَامِّا الْجِدَارُفَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَرِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَةُ كُنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ وَأَمَّا الْجِدَارُفَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِي الْمَرِيْنَةِ وَكَانَ تَحْتَةُ كُنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ

ٱبُوْهُهَا صَالِحًا ۚ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبُلُغَاۤ اَشُكَهُهَا وَيَسْتَخْرِجَا كُنْزَهُهَا ۚ رَحْهَةً هِنْ رَبِّكَ ۚ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ آمْرِي ۚ ذَٰ لِكَ تَأُويُلُ مَا لَمُ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۚ

تر کے بیٹر کر: دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دویتیم بیج ہیں جن کا خزاندان کی اس دیوار کے بیچے ڈن ہےان کے باپ بڑے نیک شخص سے تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں میتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کرا پنا بینزانہ تیرے رب کی مہر بانی اور رحمت سے نکال لیس میں نے اپنی رائے اور اختیار ہے کوئی کا منہیں کیا ہے تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہوسکا۔[۸۲]

= قادہ فرماتے ہیں کہاں بچ کی پیدائش سے اس کے مال باپ بہت خوش ہوئے تھے اور اس کی ہلاکت سے وہ بہت مملین ہوئے حالانکہ اس کی زندگی ان کے لیے ہلاکت تھی۔ پس انسان کو چاہیے کہ اللہ کی قضا پر راضی رہے۔ رب انجام کو جانتا ہے اور ہم اس سے :

غافل ہیں۔مؤمن جوکام اپنے لیے پیند کرتا ہے اس کی اپنی پہند ہے وہ اچھا ہے جواللہ اس کے لیے پیند کرتا ہے۔ 🗨 سیخ صدیث میں ہے کہ''مؤمن کے لیے جواللہ کے فیصلے ہوتے ہیں وہ سراسزابہتری اورعمد گی ہی والے ہوتے ہیں۔'' 🗨

قر آن کریم میں ہے ﴿ وَعَسْنَی اَنْ تَکُرَ هُوْا شَیْنَا وَّهُوَ خَیْرٌ لُکُمْ ﴾ ﴿ یعنی بہت ممکن ہے کہ ایک کامتم اپنے کے برا اور ضرر والا بیجھتے ہوا ور وہی دراصل تمہارے لیے بھلا اور مفید ہو۔ حضرت خضر عَالِیَّلِا فرماتے ہیں کہ ہم نے چاہا کہ اللہ انہیں ایسا بچہ دے جو بہت پر ہیزگار ہوا ورجس پر ماں باپ کوزیا دہ پیار ہویا یہ کہ جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک ہو۔ پہلے بیان ہوچکا ہے کہ

دے جو بہت پر ہیز گار ہواور بس پر ماں باپ کوزیادہ پیار ہو یا یہ کہ جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک ہو۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس لڑکے کے بدیلے اللہ نے ان کے ہاں ایک لڑکی دی۔ مروی ہے کہ اس بچے کے قتل کے وقت اس کی والدہ کے حمل میں ایک مسلمان لڑکا تھااوروہ حاملہ تھیں ۔ مسلمان لڑکا تھااوروہ حاملہ تھیں ۔

ہے ﴿ وَقَالُواْ لَوْ لَا نُوْلَا نُوْلَا الْقُوْانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقُوْلِيَةُ نِ عَظِيْمٍ ۞ ﴾ آيت مِس بيان مور ہاہے كہاس ديواركودرست كروينے مِس مسلحت خداوندى يقى كہ بياس شہر كے دويتيموں كى تقى۔اس كے پنچان كامال دفن تقا۔ ﴿ تُحْكِ تَفْسِر تو يَهِى ہے گويہ بھى مروى ہے كہ وہ على خزانہ قا۔ بلكہ ايك مرفوع حديث مِس ہے كہ'' جس خزانے كاذكر كتاب الله مِس ہے بي خالص سونے كى تختياں

م تھیں جن پر ککھا ہوا تھا کہ'' تعجب ہےاس مخفس پر جو تقدیر کا قائل ہوتے ہوئے اپنی جان کو محنت ومشقت میں ڈال رہا ہے اور رہنے وغم برواشت کررہا ہے۔ تعجب ہے کہ جہنم کے عذابوں کا ماننے والا ہے پھر بھی ہنسی کھیل میں مشغول ہے۔ تعجب ہے کہ موت کا یقین رکھتے

- 🛈 الطبري، ١١٨/ ٨٦\_ 🔹 احمد٣/ ١١٧ وسنده حسن ـ
- 🚯 ۲/ البقرة: ۲۱٦ 🐧 ۱۸/ الكهف:۷۷ 🐧 ۷۷/ محمد: ۱۳
  - 🐧 ۶۳/الزخرف:۳۱\_ 🛮 🗗 الطبری،۱۸۰/۹۰\_

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوئے ففلت میں پڑا ہوا ہے۔ "''لا الدالا اللہ محمد رسول اللہ'' • بیعبارت ان ختیوں پر کھی ہوئی تھی کیکن اس میں ایک راوی بشر بن منذر ہیں کہا گیا ہے کہ بیمصیصہ کے قاضی تھے۔ ان کی حدیث میں وہم ہے۔ سلف ہے بھی اس بارے میں بعض آٹار مروی ہیں۔
حسن بھری ہوئی تین نے ہیں بیسونے کی تختی تھی جس میں بیسیم اللّیہ الوّٹ خین الوّٹ جینم کے بعد قریب قریب مندرجہ بالاضحین اور آٹر میں کلمہ طیبہ تھا۔ عمر مولی غفرہ ہے بھی تقریباً بہی مروی ہے۔ امام جعفر بن محمد فرماتے ہیں اس میں ڈھائی سطریں تھیں پوری تین نے تھیں۔ نہ کورہ کہ یہ دونوں بیٹیم بوجہ اپنے ساتویں دادا کی نیکیوں کے مخفوظ رکھے گئے تھے۔ جن ہزرگوں نے یہ تفسیر کی ہو ان ان میں بھی ہے کہ بیعلی با تیں سونے کی تختی پر کھی ہوئی تھیں اور ظاہر ہے کہ سونے کی تختی فود مال ہوا وربہت بوی رقم کی چیز ہے۔ وَ اللّٰهُ اَ عَلَمُ۔

اس آیت نے بیبھی ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی نیکیوں کی وجہ سے اس کے بال پیج بھی دنیا اور آخرت میں اللہ کی مہر بانی حاصل کر لیتے ہیں جیسے قرآن وحدیث میں صراحثاً فرکور ہے۔ ویکھئے! آیت میں ان کی صلاحیت کوئی بیان نہیں ہوئی۔ ہاں ان کے والد کی نیک بختی اور نیک عملی بیان ہوئی ہے اور پہلے گزر چکا کہ یہ باپ جس کی نیکی کی وجہ سے ان کی حفاظت ہوئی۔ یہ ان بچوں کا مداتہ ال معادا تھ اس کاڈ کہ مُذا اُ

سا تواں دادا تھا۔وَ اللّٰهُ اَعٰلَمُ۔ آیت میں ہے تیرے رب نے جاہایہ اسنا داللہ کی طرف اس لیے گ گئی کہ جوانی تک پہنچانے پر بجز اس کے اور کوئی قادر نہیں۔

ایت بن ہے ہیرے رہے عیابادات الله می سرف ان سے می کا تدبوای علیہ چاہ کے چابر اس سے اور دول موروں موروں کے دوروں دیکھتے بچے کے بارے میں اور کشتی کے بارے میں ارادے کی نسبت اپی طرف کی گئی ہے ﴿ فَاَرَ دُنا ﴾ اور ﴿ فَارَدُتُ ﴾ کے لفظ ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَہُ۔

اعتم۔ پھر فرماتے ہیں کہ دراصل پیتنوں باتیں جنہیں تم نے خطرنا کے سمجھاسراسر رحمت تھیں ۔ شتی والوں کو گوقد رے نقصان ہوالیکن سنچھ سرچھ سال سے دری سے معرب سے بھی اس کے ایک میں میں نئی سال کا دری سے بھی سال کا دریا ہوا گئیں کا معرب تھی

اس سے پوری شتی نے گئی۔ بلیج کے مرنے کی وجہ سے گو ماں باپ کورنج ہوالیکن ہمیشہ کے رنج اور اللہ کے عذاب سے نئے گئے اور پھر نیک بدلہ ہاتھوں ہاتھ مل گیا اور یہاں اس نیک فخص کی اولا دکا بھلا ہو۔ بیکام میں نے اپنی خوشی سے نہیں کیے بلکہ اللہ کے احکام بجا لایا۔اس سے بعض لوگوں نے حضرت خصر عالیہ آلیا کی نبوت پر استدلال کیا ہے اور پوری بحث پہلے گزر چکی ہے اور لوگ کہتے ہیں ب

رسول تھے۔ایک قول ہے یفر شتے تھے لیکن اکثر بزرگوں کا فرمان ہے کہ یہ ایک ولی اللہ تھے۔

امام ابن قتیبہ یُوشید نے معارف میں لکھا ہے کہ ان کا نام بلیا بن ملکان بن فالغ بن عامر بن شاکخ بن ارفح شد بن سام بن نوح تھا۔ ان کی کنیت ابوالعباس ہے لقب خصر ہے۔ امام نووی مُوشید نے تہذیب الاساء میں لکھا ہے کہ بیشا ہزاد سے تھے۔ بیاور ابن صلاح مُوشید تو قائل میں کہ دوہ اب تک زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ گوبعض حدیثوں میں بھی بیذ کرآیا ہے کیکن ان میں

صلال وظائدة و قال إن لدوه اجتلاله المن الورقيات بمن الورقيات و من تعديدون بن من عن المنظم التيام المنظم ال

- 🛭 مسندالبزار ، ۲۲۲۹ وسنده ضعیف ـ
- و يدروايت موضوع ب- و كيص الضعيفه للالباني، (١١/ ١٤٢، ح ٥٣٨٤)

# وَيَسْئُلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ وَقُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ إِنَّا مُكَّنَّا لَهُ

**335)86 386** 

فِي الْأَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَالَهُ

تر کیسٹرگر: تجھے نے والقر نین کا بیوا قعد بیلوگ دریافت کررہے ہیں تو کہد ہے کہ میں ان کاتھوڑ اساحال شہیں پڑھ ساتا ہوں [^^] ہم نے اے زمین میں قوت عطافر مائی تھی اوراہے ہر چیز کے سامان بھی عنابیت کردیے تھے۔[^^1]

= عبادت پھر نہ کی جائے گی۔ 1 ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اگر حضرت خضر غالیہ الا زندہ ہوتے تو آنخضرت مکا اللہ تعالیٰ کے دسول ضرور حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے اور آپ کے صحابہ کرام میں ملتے کیوں کہ حضور تمام جن وانس کی طرف اللہ تعالیٰ کے دسول بناکر بھیجے گئے تھے۔ آپ نے تو یہاں تک فر مایا ہے کہ''اگر موٹی اور عیسیٰ زندہ (زمین پر) ہوتے تو انہیں بھی بجز میری تا بعداری کے چارہ نہ تھا۔'' 2 آپ اپنی وفات سے پھھون پہلے فر ماتے ہیں کہ''آج جو زمین پر ہیں ان میں سے ایک بھی آج سے لے کر سور ۱۰۰) سال پر باتی نہیں رہے گا۔'' 1 ان کے علاوہ اور بھی بہت سے دلائل ہیں۔ منداحمد میں ہے کہ حضرت خصر غالیہ اللہ کو خضر اس لیے کہا گیا کہ وہ سفیدر نگ سوکھی گھاس پر بیٹھ گئے تھے یہاں تک کہ اس کے نیچے سے سبزہ اُگ آیا اور ممکن ہے کہ اس سے مرادیہ ہوکہ آ یہ خشک زمین پر بیٹھ گئے تھے یہاں تک کہ اس کے نیچے سے سبزہ اُگ آیا اور ممکن ہے کہ اس سے مرادیہ ہوکہ آ یہ خشک زمین پر بیٹھ گئے تھے اور پھروہ لہلہانے گئی۔ 4

الغرض حفرت خفر عَالِيَّلاً نے حفرت موئی عَالِيَّلاً کے سامنے جب بی تقی سلجھا دی اوران کا موں کی اصل حکمت بیان کر دی تو فرمایا کہ بیہ سے وہ دراز جن کے آشکار کرنے کے لیے آپ جلدی کررہ ہے تھے۔ چونکہ پہلے شوق و مشقت زیادہ تقی اس لیے لفظ ﴿ لَسَمُ تَسْعِطُعُ ﴾ کہا۔ یہی صفت آیت ﴿ فَمَا اسْطَاعُوْ ا اَنْ يَشْطُعُ وَ وَمُ السَّعَطُاعُو اللهُ نَقْبُهُ ﴾ کہا۔ یہی صفت آیت ﴿ فَمَا اسْطَاعُو ا اَنْ يَشْطُهُ وَ وَمَا اسْتَطَاعُو اللهُ نَقْبُهُ ﴾ کی بعدوہ بات ندر ہی اس لیے لفظ ﴿ لَمْ مَنْ بِی اور خیف کا مقابلہ خفیف سے کیا گیا اور لفظی اور چڑھے میں تکلیف برنبیت سوراخ کرنے کی ہے اس لیے تعقیل کا مقابلہ فقیل سے اور خفیف کا مقابلہ خفیف سے کیا گیا اور لفظی اور معنوی مناسبت قائم کردی۔ وَ اللّٰہُ اَعَلَہُ۔ حضرت موئی عَالِیَّا کے ساتھی کا ذکر ابتدائے قصہ میں تو تھا لیکن پھرنہیں اس لیے کہ مقسود صرف حضرت موئی اور خفی فاروز خفی اُلیَّا کی کا مقابلہ کا مقابلہ کا مقابلہ کی کا دور خفیف کا دور خفیف کا دور خفیف کا کو اقتحہ بیان کرنا تھا۔

حدیثوں میں ہے کہ آپ کے بیر ساتھی حضرت یوشع بن نون عَالِیَلاً تھے۔ یہی حضرت موئی عَالِیَلاً کے بعد بنی اسرائیل کے والی بنائے گئے تھے۔ایک روایت میں ہے کہ''انہوں نے آپ حیات پی لیا تھا اس لیے انہیں ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے درمیان چھوڑ دیا۔وہ کشتی یونہی ہمیشہ تک موجوں کے تلاظم میں رہے گی۔''یہ بالکل ضعیف ہے کیوں کہ اس واقعہ کے راویوں میں ایک توحسن بن ممارہ ہے جومتر وک ہے دوسرااس کا باہے جوغیر معروف ہے۔ یہ واقعہ سنداً ٹھیک نہیں۔

حَفرت ذوالقرنين كأواقعه: [آيت :٨٣ ٨٣] بهلُّ گزر چكا كه كفار مكه نے اہل كتاب ہے كہلوايا تھا كہ ميں پھھاليى باتيں بتلاؤ

🕕 صحیح مسلم، کتاب الجهاد، باب الإمداد بالملائکة فی غزوة بدر وإباحة الغنائم ۱۷۲۳ - 😢 ال باب می جوروایات واروپس ان میرصرف موی قایدًا کا وکنی و کرنیس ہے۔احمد، ۳/ ۳۸۷ و سنده ضعیف بیروایت مجالدکی وجدے ضعیف ہے۔ دارمی، ۱/ ۱۱ والسنة، ۵/ ۲ - 🕄 صحیح بعناری، کتاب العلم، باب سمر فی العلم ۱۱۶ او صحیح مسلم ۲۵۲۷ ابوداود

٤٣٤٨؛ ترمذي ٢ ٢٢٥١؛ احمد، ٢/ ٨٨؛ ابن حبان ٢٩٨٩ - ٢ صحيح بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب حديث الخضر

مع موسىٰ عليهما السلام ٣٤٠٢؛ ترمذي ١٥١٥؛ إحمد، ٢/ ٣١٢؛ ابن حبان ٦٢٢٢\_\_\_\_\_ 6 ١٨/ الكهف:٩٧\_\_

حضرت خصرت المسلم المسل

بہت ی فربانیاں کی تقیس ہم نے بفضلہان کے بہت سے واقعات آئی کتاب البدامیدوالنہامیہ میں فرکر رویے ہیں۔ ذوالقر نین کی وجہ تسمیہ: وہب میٹید کہتے ہیں یہ باوشاہ تھے چونکہ ان کے سر کے دونوں طرف تانبا رہتا تھا اس کیے انہیں

روں کر رہا گیا۔ یہ بھی وجہ ہلا کی گئی ہے کہ بیروم اور فارس کا دونوں کا بادشاہ تھا۔ بعض کا قول ہے کہ فی الواقع اس کے سرے دونوں ذوالقریمین کہا گیا۔ یہ بھی وجہ ہلا کی گئی ہے کہ بیروم اور فارس کا دونوں کا بادشاہ تھا۔ بعض کا قول ہے کہ فی الواقع اس کے سرے دونوں

طرف کچھسینگ سے تھے۔

حضرت علی دلانشونز فرماتے ہیں کہ اس نام کی وجہ ہیہ ہے کہ بیاللہ کے نیک بندے تھے اپنی قوم کواللہ تعالیٰ کی طرف بلایا بیلوگ مخالف ہو گئے اوران کے سرکے ایک جانب اس قدر مارا کہ بیشہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کردیا قوم نے پھرسرکے دوسری طرف اس قدر ماراجس ہے یہ پھرمر گئے اس لیے آئہیں ذوالقر نین کہا جاتا ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ چونکہ یہ شرق سے مغرب تک سیاحت کرآئے تصفے اس لیے انہیں ذوالقر نین کہا کیا ہے ہم نے اسے
ہری سلطنت دے رکھی تھی ۔ ساتھ ہی قوت الشکر آلات حرب سب پھھ ہی دے رکھا تھا مشرق سے مغرب تک اس کی سلطنت تھی عرب
و جم سب اس کے ماتحت تھے۔ ہر چیز کا اسے علم دے رکھا تھا۔ زبین کے ادنی اعلی نشانات بتلادیتے تھے۔ ۞ تمام زبانیں جانے تھے
جس قوم سے لڑائی ہوتی اس کی زبان بول لیتے تھے ایک مرتبہ حضرت کعب احبار دلالٹنیؤ سے حضرت معاویہ ڈلائٹیؤ نے فرمایا تھا کیا تم
کہتے ہو کہ ذوالقر نمین نے اپنے گھوڑے ٹریاسے باندھے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں تو سنے اللہ تعالیٰ نے

و سده صبیت این جدر

## فَأَتْبُعُ سَبَبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِلَغُ مَغْرِبِ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

### وُّوجَكَ عِنْكَهَا قَوْمًا مُ قُلْنَا لِلْمَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا آنُ تُعَدِّبَ وَإِمَّا آنُ تَتَّخِذَ فِيهِمُ

#### حُسْنًا ﴿ قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسُوْفَ نُعَيِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَّى رَبِّهٖ فَيُعَيِّبُهُ عَذَا با ثُكْرًا ﴿

#### وَامَّامَنُ امْنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزّاء إِلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمْرِنَا يُسُرًا الله

تر کے بیٹر کی دوالک راہ کے در بے ہوگیا [^^] یہاں تک کہ سورج ڈو جنے کی جگہ بڑھ گیا اسے ایک دلدل کے پیٹے میں غروب ہوتا ہوا پایا اوراس پیٹے کے پاس ایک تو م کوبھی پایا ہم نے فرماد یا کہ اے ذوالقرنین یا تو تو آئیس تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں تو کوئی بہترین روش افتیار کرے[^^] جواب دیا کہ جو ظلم کرے گا ہے تو ہم بھی اب سزادیں کے چھروہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور دہ اسے پھر سے تخت تر عذاب کرے گا۔ [^^] بال جوالیمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لئے تو بدلے میں بھلائی ہے اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کہیں گے۔[^^]

: حضرت کعب م<sup>ع</sup>انینئ<sup>ی</sup> کو جو کچھ کہیں لکھاملتا تھاروایت کردیا کرتے تھے گووہ جھوٹ ہی ہو۔ای لیے آ پ نے فرمایا کہ کعب کا کذب تو بار ہاسا ہے آچکا ہے یعنی خودتو جھوٹ نہیں گھڑتے تھے لیکن جوروایت ہلتی گوبے سند ہو بیان کرنے سے نہ چو کتے ۔اور بیر ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل کی روایات جھوٹ سے خرافات سے تحریف سے تبدیل سے محفوظ نتھیں۔ بات مدہے کہ میں ان اسرائیلی روایات کی طرف التفات كرنے كى بھى كياضرورت؟ جبكه ہمارے ہاتھوں میں الله كى كتاب اوراس كے پنجبر مَثَاثِیْنِ كى سچى اور سچىج حدیثیں موجود ہیں۔ افسوس انہی اسرائیلی روایات نے بہت سی برائی مسلمانوں میں ڈال وی اور بڑا فساد پھیل گیا۔حضرت کعب ڈلائٹنڈ نے اس اسرائیلی روایت کے ثبوت میں قرآن کی اس آیت کا آخری حصہ جو پیش کیا ہے رہمی کچھ ٹھیکٹییں کیونکہ بیتو بالکل ظاہر بات ہے کہ سی انسان کواللہ تعالی نے آسانوں پر اور ثریا پر پہنچنے کی طاقت نہیں دی۔ دیکھئے بلقیس کے حق میں بھی قرآن نے یہی الفاظ کھے ہیں ﴿ وَاوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ • وہ ہر چیزوی گئ تھی۔اس سے بھی مراوصرف ای قدرے کہ بادشاہوں کے ہال عموماً جوہوتا ہے باس کے پاس بھی تھا۔ای طرح حضرت ذوالقرنین کواللہ تعالیٰ نے تمام راستے اور ذرائع مہیا کردئے تھے کہ وہ اپنی فتو حات کو وسعت دیتے جائیں اور زمین سرکشوں اور کافروں سے خالی کراتے جائیں اوراس کی تو حید کے ساتھ موحدین کی باوشاہت دنیا پر پھیلا ئمیں اور اللہ والوں کی حکومت جمائیں۔ان کاموں میں جن اسباب کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب رب عز وجل نے حضرت زوالقرنین کودے رکھے تھے وَاللّٰهُ أَعْلَهُ حضرت على والتُّليُّ سے يو چھاجاتا ہے كه بيشرق ومغرب تك كيے بي عجي آپ نے فرمايا سجان اللہ!اللہ تعالیٰ نے باولوں کوان کے لیے مخر کردیا تھااور تمام اسباب انہیں مہیا کردیے تھےاور پوری قوت وطاقت وے دی تھی۔ ذوالقر نین سورج غروب ہونے کی جگہ بنتے: [آیت:۸۵-۸۸] ذوالقر نین ایک راه لگ گئے زمین کی ایک ست یعنی مغربی جانب کوچ کرویا۔ 2 جونشانات زمین پر تھے ان کے سہارے چل کھڑے ہوئے جہاں تک مغربی رخ چل سکتے تھے جلتے رہے یباں تک کہ اب سورج کےغروب ہونے کی جگہ پہنچ گئے۔ یہ یا درہے کہ اس سے مراد آ سان کا وہ حصہ جہاں سورج غروب ہوتا ہے نہیں کیونکہ و ہاں تک کسی کا جانا ناممکن ہے۔ ہاں اس رخ جہاں تک زمین پر جاناممکن ہے حضرت ذ والقرنین پہنچ گئے ۔اور میہ جوبعض

🚺 ۲۷/ النمل:۲۳ 🏖 الطبرى، ۱۸/ ۹۰

عصر شہور ہیں کہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ ہے بھی آپ تجاوز کر گئے اور سورج مدتوں ان کی ہیں پشت غروب ہوتا رہا ہے بہ بنیاد ہوتا ہاں کی ہیں ہوتا ہوتا ہا ہے۔ بہ بنیاد سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ الغرض جب انتہائے مغرب کی سمت بھی گئے گئے تو معلوم ہوا کہ گویا برمجھ میں سورج کہاں غروب ہورہا ہے جو بھی کی سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر سورج ہو جو بھی گئے انظام ہی منظرا سکے سانے ہوگا کہ گویا سورج باوران ہیں سے انتہائے مغرب کی سمت بھی گئے انظام ہی منظرا سکے سانے ہوگا کہ گویا سورج باور اس سے الگ بھی نہیں ہوتا ﴿ حَمِيعَة ﴾ یا تو مشتق ہے (حَمْفَا فَا) سے لیمنی کو و بہ ہو ہے ہو بھی گا بظام ہی کی سمندر کے کنارے کھڑا ہو کر سورج غروب ہوتے ہوئے ہوئی ہیں ہوتا ﴿ حَمِيعَة ﴾ یا تو مشتق ہے (حَمْفَا فَا) سے لیمنی کو و بہ ہو آپ میں اس کا بیان گزر چکا ہے۔ یہ مطلب ابن عباس کا گئی گئی ہوں کہ کہا ہو گئی ہو اس کا بیان گزر چکا ہے۔ یہ مطلب ابن عباس کا گئی گئی ہو سے مناز کر ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو کہا ہو گئی ہو کہا ہو گئی ہو گئی ہو کہا ہو کہا ہو گئی ہو کہا ہو گئی ہو کہا ہو گئی ہو کہا ہو گئی ہو کہا ہو کہا گئی گئی کہا ہو کہا گئی کہا ہو کہا گئی ہو کہا گئی گئی کہا ہو کہا گئی گئی کہا کہا

🚺 ۱۵/ الحجر:۲۸ـ

<sup>🗨</sup> احمد، ۲/ ۲۰۲؛ الطبری ۱۲/ ۱۲؛ مجمع الزوائد، ۸/ ۱۳۱، اس کی سند میں مولی (غلام)راوی مجهول ہے۔

## ثُمَّ اَتَبَعُ سَبِبًا ﴿ حَتَّى إِذَا بِكُمُ مَطْلِعَ الشَّكُمِسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَّمُ

تَجْعَلُ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا ﴿ كَالْلِكُ اللَّهُ الْحَطْنَا بِهَالْكَ يُهِ خُبْرًا ۞

نر پھردہ اور راہ کے پیچے لگا۔[۸۹] یہاں تک کہ جب سورج نکنے کی جگہ تک پہنچا ہے ایک ایک توم پر نکتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے اورکوئی پردہ اور اوٹ نہیں بنائی۔واقعہ ایسا ہی ہے۔[۴۰]ہم نے اس کے آس پاس کی کل خبروں کا اصاطہ کر رکھا ہے۔[۹۱]

بہتی والوں پر بھی انہیں غلبد یا اب ان کے اختیار میں تھا کہ یہ ان پر جروظکم کریں یا ان میں عدل وانصاف کریں اس پر ذوالقر نمین نے اپنے عدل وا یمان کا ثبوت دیا اور عرض کیا کہ جواپنے کفروشرک پرا ٹرار ہے گا اس تو ہم سزادیں گے تل و غارت سے یا یہ کہ تا بنے کے برتن کو گرم آگ کر کے اس میں ڈال دیں گے کہ وہیں اس کا مرتڈ اہو جائے یا یہ کہ سپاہوں کے ہاتھوں انہیں بدترین سزائیں کرائیں گے۔وَ اللّٰهُ اَعْدَامُ اور پھر جب وہ اپنے رب کی طرف لوٹا یا جائے گاتو وہ اسے بخت تر اور در دتاک عذا ب کرے گا۔ اس سے قیامت کے دن کا بھی ثبوت ہوتا ہے اور جو ایمان لائے ہماری تو حید کی دعوت قبول کرلے اللہ کے سوادوسروں کی عبادت سے دستم رواری کرائیں گارے اللہ کے سوادوسروں کی عبادت سے دستم رواری کرلے اللہ کے اللہ اس کی عزت افزائی کریں گے اور بھی بات کہیں گے۔ د والقر نین سورج طلوع ہونے کی جگہ کینیے: [آیت: ۸۹۔ ۹۱] ذوالقر نین مغرب سے واپس مشرق کی طرف چلے راستے میں جو ذوالقر نین سورج طلوع ہونے کی جگہ کینیے: [آیت: ۸۹۔ ۹۱]

دو اسرین ورن سوں اور اسکی تو حید کی انہیں دعوت دیتے۔ آگر وہ قبول کر لیتے تو بہت اچھاور ندان سے لڑائی ہوتی اورالیٹد کے فضل سے وہ ہارتے آپ انہیں اپناما تحت کر کے وہاں کے مال ومویثی اور خادم وغیرہ لئے کرآ گے کو چلتے۔ اسرائیلی خبروں میں ہے کہ بیا کی ہزار حصوصال تک زندہ رہے اور برابرز مین بردین ربانی کی تبلیغ میں رہے ساتھ ہی بادشا ہت بھی چھلتی رہی۔ جب آپ سورج نکلنے کی جگہ

چھوساں مک زندہ رہے اور برابرزین پروین رہاں گائی میں میں تھا تھا۔ تک پہنچ وہاں دیکھاایک بہتی آباد ہے لیکن وہاں کے لوگ بالکل نیم وحثی جیسے ہیں۔ ندوہ مکانات بناتے ہیں ندوہاں کوئی درخت ہے سورج کی دھوپ سے پناہ دینے والی کوئی چیز وہاں انہیں نظر ندآئی۔ان کے رنگ سرخ تھان کے قد بہت تھے عام خوراک انکی مجھلی تھی۔

سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ حضرت حسن بھری میٹ فرماتے ہیں سورج کے نگلنے کے وقت وہ پانی میں چلے جایا کرتے

تے اور غروب ہونے کے بعد جانوروں کی طرح ادھر ادھر ہو جایا کرتے تھے۔ قتادہ میں اللہ کا قول ہے کہ وہاں تو پھوا گنا نہ تھا۔ سورج کے نکلنے کے وقت وہ یانی میں جلے جاتے اور زوال کے بعد دور در از اپنی کھیتوں وغیرہ میں مشغول ہوجاتے۔ 🗨 سلمہ میں اللہ کا قول

ے کہان کے کان ہوئے بڑے تھے آیک اوڑھ لیتے ایک بچھا لیتے ۔ قادہ میں یہ جہا ہے ہیں بیوحثی تھے۔

ابن جریر میں فرماتے ہیں کہ وہاں بھی کوئی مکان یا ویوار یا احاط نہیں بنا ۔ سورج کے نگلنے کے وقت بیالوگ پانی میں کھس کر کر پر میزان کے ان کے دوران کر میں کا میں ایک میں اور کا میں ایک میں ایک میں ایک میں میں کا میں کا میں کھر ا

جاتے وہاں کوئی پہاڑ بھی نہیں۔ پہلے کسی وقت ان کے پاس ایک لشکر پہنچا تو انہوں نے ان سے کہا کدد کیھوسورج نکلتے وقت باہر نہ تھم رتا انہوں نے کہانہیں ہم تو رات ہی رات یہاں ہے چلے جا کیں محلیکن بیتو بتلاؤ کہ یہ بڈیوں کے چیکیلے ڈھیر کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا

انہوں نے اہا ہیں ہم ورات ہی رات یہاں سے میع جا یں ہے بین بیرو بطاو کہ یہ ہدیوں سے چیعے دھیر ہے ہیں؟ انہوں سے ا یہاں پہلے ایک فشکر آیا تھاسورج کے نگلنے کے وقت وہ یہیں تھہرارہا سیسمر گئے بیان کی ہڈیاں ہیں بیسنتے ہی وہ وہاں سے واپس ہو

گئے ۔ پھرفر ماتا ہے کہ ذوالقر نین کی اسکے ساتھیوں کی کوئی حرکت کوئی گفتاراوررفقار ہم پر پوشیدہ نبتھی ۔ گواسکالا وَلشکر بہت تھاز مین

کے ہر جھے پر پھیلا ہوا تھالیکن ہماراعلم زمین وآسان پر حاوی ہے ہم ہے کوئی چیز مخفی نہیں۔ 🗨

🛭 الطبرى،١٨/ ١٠٠ـ 🕒 ايضًا،١٨/ ١٠١\_



تو المسترث وہ پھرایک سفر کے سامان میں لگا۔ [۹۳] یہاں تک کہ جب دود پواروں کے درمیان پہنچاان دونوں کے ادھراس نے ایک الی تو م پائی جو بات سجھنے کرتر یہ بھی نہتی ۔ [۹۳] انہوں نے کہا کہ اے ذوالقر نبین یا جوج ما جوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں تو کیا ہم جو بات سجھنے کرتر یہ بھی نہتی ۔ [۹۳] انہوں نے کہا کہ اے ذوالقر نبین یا جوج ماری ایدا کی میرے اختیار آپ کے میر ما ایدا کھا کردیں ؟ اس شرط پر کہ آپ ہم میں اور ان میں کوئی دیوار بنادیں ۔ [۹۴] اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میں میر کے در کرو میں تم میں اور ان میں مضبوط تجاب بنادیتا ہوں آھی جول آھی جول اور میں کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان مید دیوار برابر کردی تو تھم دیا کہ آگ تیز جلاؤ کے تاریخ کے ان جا دوروں کو بالکل آگ کردیا تو فرا ما میرے یاس لاؤاس پر پچھلا ہوا تا نباذال دوں ۔ [۹۹]

>﴿ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ الْمُؤْدُدُ اللَّهُ وَالْمُؤْدُدُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي لِلللَّالِمُ لِلَّ لِلللَّالِمُ لِللَّاللَّالِي لِلللَّالِي لِلللَّالِمُ اللَّاللّ { ہے کہ حضرت نوح عَائِیًلاِ کے تین لڑ کے تصے سام حام اور یافٹ ۔سام کی نسل سے کل عرب ہیں اور حام کی نسل سے کل حبثی ہیں اور پایان کی نسل سے کل ترک ہیں۔ 🗨 بعض علما کا قول ہے کہ یا جوج ماجوج ترکوں کے اس جداعظے یافٹ کی ہی اولاد ہیں۔ انہیں ترک س لیے کہا گیا ہے کہ نہیں بوجہ ان کے فساداورشرارت کے انسانوں کی اور آبادی کے پس پشت پہاڑوں کی آٹر میں چھوڑ دیا گیا تھا۔ امام ابن جریر عین نے ذوالقر نمین کے سفر کے متعلق اور اس دیوار کے بنانے کے متعلق اور یا جوج ماجوج کے جسموں انگی شکلوں ان کے کانوں وغیرہ کے متعلق وہب بن منہ ہے ایک بہت لمبا چوڑا واقعہ اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے جوعلاوہ عجیب وغریب ہونے کے صحت سے دور ہے۔ ابن ابی حاتم میں بھی ایسے بہت سے واقعات درج ہیں لیکن سب غریب اور غیر سیحے ہیں۔ان پہاڑوں کے درے میں ذوالقر نمین نے انسانوں کی ایک آبادی یائی جو بوجہ دنیا کے اورلوگوں سے دوری کے اوران کی اپنی مخصوص زبان کے اوروں کی بات بھی تقریباً نہیں سمجھ سکتے تھے۔ان لوگوں نے ذوالقر نمین کی قوت وطانت عقل وہنر کودیکھ کر درخواست کی کہ اگر آپ رضامند ہوں تو ہم آپ کے لئے بہت سامال جمع کردیں اور آپ ان پہاڑوں کے درمیان کی گھاٹی کو کسی مضبوط دیوار سے بند کردیں تا کہ ہم ان فسادیوں کی روزمرہ کی ان تکالیف سے پچ جائیں اس کے جواب میں حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں اللہ کا دیا سب کچھ میرے پاس موجود ہے اور وہ تمہارے مال سے بہت بہتر ہے۔ یہی جواب حضرت سلیمان عَلَيْمِيلِا کی طرف سے ملکہ سبا کے قاصدوں کو دیا گیا تھا۔ ذوالقرنین نے اپنے اس جواب کے بعد فرمایا کہ ہاں تم اپنی قوت وطاقت ادر کام کاح ہے میراساتھ دوتو میں تم میں اوران میں ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتا ہوں ﴿ زُبُسُو ﴾ جُنع ہے ﴿ زُبُسُو ہَاکَ مِیں کہ لوہے کے مکڑے اینٹوں کی طرح کے میرے پاس لاؤجب بیکٹڑے جمع ہو گئے تو آپ نے دیوار بنانی شروع کرا دی اور وہ لسبائی چوڑ انی میں اتنی ہوگئی کہتمام جگہ گھر گئی اور پہاڑ کی چوٹی کے برابر پہنچ گئی۔اس کےطول وعرض اورموٹائی کی نیان میں بہت سے مختلف اقوال ہیں۔ ذ والقرنين في سيسه بلائي د يوار بنائي: جب بيديوار بالكل بن كي توسم ديا كماب اسك چوطرف آ ك بعز كاؤ جب وه لو بك

ذوالقرنین نے سیسہ پلائی دیوار بنائی: جب بید یوار بالک بن ٹی تو تھم دیا کہ اب اسکے چوطرف آگ بھڑکاؤجب وہ لو ہے گ دیوار بالکل انگار ہے جیسی سرخ ہوگئ تو تھم دیا کہ اب بکھلا ہوا تا نبالاؤاور ہرطرف سے اس کے اوپر بہادوچنانچہ پیرشی کیا گیا پس ٹھنڈی ہوکر بید یوار بہت ہی مضبوط اور پختہ ہوگئی اور دیکھنے میں ایسی معلوم ہونے گئی جیسے کوئی دھارے دار چا در ہو۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ مُنافیقیم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے وہ دیوار دیکھی ہے۔ آپ مُنافیقیم نے فر مایا'' کیسی ہے؟''اس نے کہا دھاری دار چا درجیسی جس میں سرخ وسیاہ دھاریاں ہیں تو آپ مُنافیقیم نے فرمایا'' ٹھیک ہے'' کیکن بیروایت مرسل ہے۔

خلیفہ دائق نے اپنے زمانے میں اپنے امیر وں کو ایک وافر لفکر اور بہت ساسامان و کرروانہ کیا تھا کہ وہ اس دیوار کی خبر لا کمیں پیٹیا دو سال سے زیادہ سنر میں رہا اور ملک ور ملک بھرتا ہوا آخرش اس ویوار تک پہنچا دیکھا کہ لو ہے اور تا نبے کی دیوار ہے اس میں ایک بہت بڑا نہایت پختے عظیم الشان دروازہ بھی اس کا ہے جس پر منوں وزنی قفل کلے ہوئے ہیں اور جو مال مسالہ دیوار کا بچا ہوا ہے وہیں پرایک برج میں رکھا ہوا ہے جہاں بہرہ چوکی مقرر ہے۔ دیوار بے حد بلند ہے گئی ہی کوشش کی جائے کین اس پر چڑھنا ناممکن ہے اس سے ملا ہوا پہاڑیوں کا سلمہ دونوں طرف برابر چلاگیا ہے اور بھی بہت سے تجائب وغرائب امور دیکھیے جو انہوں نے والی آ

كرخليفه كي خدمت ميں عرض كئے۔

• احمد، ٥/ ١١ ترمذى، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة والصافات ٣٢٣١ وسنده ضعيف كاوه راوى مرس مهاور الماع كالمراحث بين عبد المعجم الكبير ١٨٧٦-

## فَهَا السَّطَاعُوَّا اَنْ يَتُظُهُرُوهُ وَمَا السَّتَطَاعُوُا لَهُ نَقْبًا ﴿ قَالَ هَٰذَا رَحُمَةٌ مِّنَ وَ يِنْ ۚ فَإِذَا جَاءً وَعُدُ رَيِّنُ جَعَلَهُ دَكَّاءً ۚ وَكَانَ وَعُدُ رَيِّنُ حَقَّا ﴿ وَتَرَكْنَا لَكُورِ فِي وَفُو رَقِي وَقُوْمَ فَي السَّورِ فَي عَلَىٰ السَّورِ فَي السَّورُ فَي السُورُ فَي السَّورُ فَي السَّورُ الْمَالَ السَّورُ فَي السَّورُ الْمَالَ السَاسِورُ السَّورُ السَّ

تر سیم بی نیوان میں دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت ہے اور نہاس میں کوئی سوراخ کر سکتے ہیں۔[۹۲] کہا کہ میصرف میرے رب کی مہر بانی ہے۔ ہاں جب میرے رب کا دعدہ آئے گا تو اسے زمین دوز کر دے گا بیٹک میرے رب کا دعدہ سچا اور حق ہے۔[۹۹]اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں دھنتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور صور پھو تک دیا جائے گا لیس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کرلیں گے۔[99]

کعب احبار دلالٹنڈ سے مروی ہے کہ یا جوج ما جوج روز اندا سے جائے ہیں اور بالکل تھلکے جیسی کردیتے ہیں پھر کہتے ہیں چلوکل تو ڑ
دیں گے۔دوسرے دن آتے ہیں تو جیسی اصل میں تھی و لیی ہی پاتے ہیں۔ آخری دن وہ بدالہام البی جاتے وقت ان شاءالڈ کہیں گے
دوسرے دن جو آئیں گے تو جیسی چھوڑ گئے تھے و لیی ہی پائیں گے اور تو ڑڈالیں گے۔ بہت ممکن ہے کہ انہی کعب ڈلاٹنڈ سے حضرت
ابو ہر رہ وٹرالٹنڈ نے یہ بات می ہو پھر بیان کی ہواور کسی راوی کو وہم ہوگیا ہواور اس نے آنخضرت مٹاٹیڈ تی کا فرمان سجھ کراسے مرفوعاً بیان

۱۹ ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الکهف ۳۱۵۳ وهو صحیح ؛ ابن ماجه، ۲۸۰ ؛ احمد۲ / ۲۵۱۰ حاکم، ۶/ ۶۸۸۔

کر دیا ہو وَاللّٰهُ أَغَلَمْ۔ بیجوہم کہدہے ہیں اس کی تائیداس حدیث ہے بھی ہوتی ہے جومنداحمہ میں ہے کہ 'ایک مرتبہ حضور مَالْتَیْوَا ا نیندے بیدارہوئے چرہمبارک سرخ ہور ہاتھااور فرماتے جاتے تھے''((لا السه الا السلّه)) عرب کی خرابی کا وقت قریب آ گیا آج یا جوج ماجوج کی د بوار میں اننا سوراخ ہو گیا۔'' پھر آپ مَلْ اللّٰهِ نے اپنی انگلیوں سے صلقہ بنا کر دکھایا۔اس پرام المؤمنین حضرت زینب ا بنت جحش ڈاٹٹیٹا نے سوال کیا کہ یارسول اللہ! کیا ہم بھلےلوگوں کی موجود گی میں بھی ہلاک کردیئے جا کمیں سے؟ آپ مَاٹیٹیٹم نے فرمایا '' ہاں جب خبیث لوگوں کی کثرت ہوجائے'' 🗈 بیحدیث بالکل صحیح ہے بخاری وسلم دونوں میں ہے۔ ہاں بخاری میں راو ہوں کے ذ کر میں حضرت ام حبیبہ دلیانٹیا کاذ کرنہیں مسلم میں ہےاور بھی اس کی سند میں بہت ہی ایک یا تیں ہیں جو بہت ہی کم یائی گئی ہیں ۔ مثلاً زہری کی روایت عروہ سے حالا نکہ بیدونوں بررگ تا بعی ہیں اور جا رعورتوں کا آپس میں ایک دوسرے سے روایت کرنا پھر چاروں عورتیں صحابیہ پھر ان میں بھی دوحضور کی بیویوں کی لڑ کیاں اوردو آپ کی بیویاں ٹڑ کٹیٹ کیٹر میں کمپی روایت حضرت ابو ہریرہ دلالٹیؤ ہے بھی مروی ہے۔ (مترجم کہتا ہے اس تکلف کی اوران مرفوع حدیثوں کے متعلق اس قول کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہم آ بت قرآن اوران سیح مرفوع حدیثوں کے درمیان بہت آ سانی ہے مقطبیق دے سکتے ہیں کہوہ کوئی ایباسوراخ نہیں کر سکتے جس میں سے نکل آئمیں۔ تیلی کر دینا یا حلقے کے برابرسوراخ کر دینا اور بات ہے جومقصود ذوالقر نمین کا اس دیوار کے بنانے سے تھاوہ بفضلبحاصل ہے کہندہ او برسے از سکیس نیو ژکریا سوراخ کر کے نکل سکیس اوراس کی خبرآیت میں ہےاوراس کے خلاف کوئی حدیث تَهِين وَاللَّهُ أَعْلَمُ مِترجم ) اس دیوارکو بنا کر ذوالقرنین اطمینان کاسانس لیتے ہیں اور اللہ کاشکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لوگو! یہ بھی رب کی رحمت ہے کہاس نے ان شریروں کی شرارت سے مخلوق کواب امن دے دیا۔ ہاں جب اللہ کا دعدہ آجائے گا تواس کا ڈھیر ہوجائے گا اور بیز مین دوز ہوجائے گی مضبوطی کچھکام نہ آئے گی۔اونٹنی کا کوہان جب اس کی پیٹھے سے ملا ہوتو عرب میں اسے ( مَاقَة وَمُثَمَّاءُ ) کہتے ہیں۔ قرب قیامت بیرد یوار پاش باش ہوجائے گی: قرآن میں اور جگہ ہے کہ جب حضرت موٹی عَالِیِّلا کے سامنے پہاڑیرب نے تجلی کی تو وہ پہاڑ زمین دوز ہوگیا۔وہاں بھی لفظ ﴿ جَعَلَهُ دَتَیٰ ﴾ پس قریب بہ قیامت بیدر بواریاش باش ہوجائے گی اوران کے نکلنے کا راستہ ہوجائے گا۔اللہ کے وعدےاٹل ہیں قیامت کا آ نا لیٹنی ہے۔اس دیوار کےٹو شنتے ہی بیلوگ نکل پڑیں گے اورلوگوں میں تھسے جائیں کے مگانوں بیگانوں کی تمیز اٹھ جائے گ۔ یہ واقعہ دجال کے آجانے کے بعد قیامت کے قیام سے پہلے ہوگا اس کا پورابیان آيت ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَا جُوْجُ وَمَا جُوْجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَّنْسِلُوْنَ ٥ ﴾ 🗨 كَانْ شاءالله جے صور پھونکا جائے گا: اس کے بعدصور پھونکا جائے گا اورسب جنّع ہوجائیں گے بیٹھی کہا گیا ہے کہ مرادیہ ہے کہ قیامت کے دن انسان جن سب خلط ملط ہو جا کیں گئے بنی فزارہ کے ایک شیخ کابیان ابن جریر میں ہے کہ جب جن وانسان آپس میں گقہ جا کیر مے اس وقت ابلیس کے گا کہ میں جاتا ہوں معلوم کرتا ہوں کہ کیابات ہے؟ مشرق کی طرف بھا مے گالیکن وہاں فرشتوں کی جماعتوں کو و کی کررک جائے گا اورلوٹ کرمغرب کو پہنچے گا وہاں بھی یہی رنگ د کی کردائمیں بائیں بھا کے گالیکن چوطرف سے فرشتوں کا محاصرہ د كيه كرناميد بوكر جيخ و پكارشروع كرد ب كااچا تك اسے ايك جيمونا سارات دكھائى دے گااپنى سارى ذريات كولے كراس ميں چل { بڑے گا آھے جا کرو کیسے گا کہ دوزخ بھڑک رہی ہے۔ایک داروغہنم اس سے کہے گا کہا ہے موذی خبیث! کیااللہ تعالیٰ نے تیرا<del>۔</del>

🗨 صحيح بخاري، كتاب احاديث الانبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج ٢٦٣٤٦ صحيح مسلم ٢٨٨٠؛ ترمذي ٢٦٨٧ ابن ماجه

عَنُ ذِكْرِيُ وَكَانُوْا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَمْعًا ﴿ اَفْسِبَ الَّذِينَ كَفُرُوْا اَنْ يَتَخِذُوْا عِيَادِيْ مِنْ دُوْنِيْ آوْلِيَآءَ \* إِنَّا اَعْتَدُنَا جَهَتَّمَ لِلْكُفِرِيْنَ نُزُلِّ ۚ قُلْ هَلْ

نُنْتِكُمْ مِالْكَخْسِرِينَ اعْمَالًا ﴿ الَّذِينَ صَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيُوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

يُحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿ أُولَلِّكَ الَّذِينَ كَفُرُوا بِأَلِتِ رَبِّهِمُ وَلِقَالِهِ

فَيَطَتْ آعْمَالُهُمُ فَلَا نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ وَزُنَّا ﴿ ذَٰلِكَ جَزَآؤُهُمْ جَهَنَّمُ

بِهَا كُفُرُوا وَاتَّخَذُو ٓ الْيَقِ وَرُسُلِي هُزُوّا الَّهِ

تر سیختی اس دن ہم جہنم کو بھی کا فروں کے سامنے لا کھڑا کر دیں گے۔[۱۰۰] جن کی آئکھیں میری یا دے پردے میں تھیں اور (امریق) کن بھی نہیں کہ میرے سواہ ہ میرے فلاموں کو اپنا تھا بی بنالیں گے؟ سنوہ م نے تو ان کفار کی مہم انی کے لیے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔[۱۰۴] یو چھ لے کہ اگرتم کہوتو میں تہمیں بنا دوں کہ بااعتبارا عمال کے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہیں؟[۱۰۴] وہ ہیں کہ جن کی دنیوی زندگی کی تمام ترکوششیں بے کار ہوگئی اور وہ ای گمان میں رہے کہ وہ بہت اجھے کام کر رہے ہیں۔[۱۰۴] میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آتیوں سے اور اس کی ملاقات سے کفر کیا تو ان کے تمام اعمال غارت ہو گئے لیس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔[۱۰۵] صال ہے ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آتیوں اور میرے رسولوں کوئی وزن قائم نہ کریں گے۔[۱۰۵] صال ہے ہے کہ ان کا بدلہ جہنم ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آتیوں اور میرے رسولوں

۔ مرتبہ نہیں بڑھایا تھا؟ کیا تو جنتیوں میں نہ تھا یہ کہے گا آج ڈانٹ ڈپٹ کیوں کررہے ہوآج تو چھٹکارے کا راستہ ہٹلاؤ۔ میں عبادت رہانی کے لیے تیار ہوں اگر تھم ہوتو اتنی اور ایسی عبادت کروں کہ روئے زمین پرکسی نے نہ کی ہوداروغہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ تیرے لیے ایک فریضہ مقرر کرتا ہے۔ وہ خوش ہوکر کہے گا میں اس کے تھم کی بجا آوری کے لیے پوری مستعدی سے موجود ہوں ۔ تھم ہوگا کہ یہی کہتم سب جہنم میں چلے جاؤ۔

اب بیخبیث ہکا بکارہ جائے گاو ہیں فرشتہ اپنے پر سے اسے اور اس کی ذریت کو تھیدٹ کرجہنم میں ڈال دے گا۔ جہنم انہیں لے کردہ دبو ہے گی اور ایک مربتہ تو وہ چلائے گی کہ تمام فرشتے اور تمام رسول و نبی عینے کا اور ایک مربتہ تو وہ چلائے گی کہ تمام فرشتے اور تمام رسول و نبی عینے کا اور ایک مربتہ کے سامنے عاجزی میں گر رہ چھوڑ دیے جا کمیں تو دنیا کی پڑیں سے جل ان میں ہے حضور مثالث پڑ فرماتے ہیں ''یا جوج ماجوج حضرت آدم کی نسل سے ہیں اگر وہ چھوڑ دیے جا کمیں تو دنیا کی معاش میں فساوڈ ال دیں ایک ایک ایٹ اور ہیں تاویل 'تالیں اور ہیں کا میں میں نہ کر بیا ہے کہا کہ کر اور ہیں تاویل 'تالیں اور ہیں تاویل 'تالیں اور ہیں تاویل 'تالیں اور ہیں کر بیا ہیں کر بیا ہی کر بیا ہی کہا کہ کر بیا ہی کہ کر اور ہیں تاویل 'تالیں اور ہی کر بیا ہیں کر بیا ہی کر بیا ہی کر بیا ہی کر بیا ہیں کر بیا ہی کر بیا ہیل کر بیا ہی کر

الطيالسي ۲۲۸۲ وسنده ضعيف، ابو اسحاق مدلس وعنعن-

اور نسائی میں ہے کہ' ان کی بیویاں بچے ہیں ایک ایک اپنے بیچیے ہزار ہزار بلکے زیادہ چھوڑ کر مرتا ہے۔' 🗨 پھر فر مایا صور و پھو تک دیا جائے گا۔ حدیث میں ہے'' کہ وہ ایک قرن ہے جس میں پھو تک دیا جائے گا۔ 🛭 پھو نکنے والے حضرت اسرافیل عَالَیْمِلاً کم ہوں گے۔' 🕃 جیسے کہ لمبی حدیث بیان ہو چک ہے۔اور بھی بہت ی حدیثوں سے اس کا ثبوت ہے۔حضور مَا اَلْتِیْمُ فرماتے ہیں ''میں کیسے چین اور آرام سے بیٹھوں؟ صور والا فرشتہ صور کومنہ سے لگائے ہوئے بیشانی جھکائے ہوئے کان لگائے ہوئے منتظر بیٹھا ہے کہ كب تھم ہواور ميں پھونك دوں \_' 'لوگوں نے يو چھاحضور! پھرجم كياكہيں؟ فرمايا ((حَسْبُكَ اللّٰهُ وَ فِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلَى اللّٰهِ تَ وَتُحَـلُنَـا)) 🗨 پھرفر ما تا ہے ہم سب کوحساب کے لیے جمع کریں گے سب کا حشر ہمارے سامنے ہوگا جیسے سورۂ واقعہ میں ہے کہ ا گلے پچھلے سب کے سب مقرر دن کے وقت پراکٹھے کئے جائیں گے۔ 🕤 اور آیت میں ہے ﴿ وَحَشَدُ نَا هُمْ فَلَمْ نُعَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ٥ ﴾ 6 جمس وجمع كرير كايك بحى توباتى نديج كا-کفار کو پہلے جہنم دکھائی جائے گی: [آیت: ۱۰۰-۱۰۱] کا فرجہنم میں جائیں اسسے پہلے جہنم کواوراس کےعذابوں کودیکھ لیس کے اور یہ یقین کر کے کہ وہ ای میں داخل ہونے والے ہیں داخل ہونے سے پہلے ہی جلنے کڑھنے لکیں سے غم ورنج ڈرخوف کے مارے کھلنے گئیں گے سیجے مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ'' جہنم کو قیامت کے دن تھسیٹ کرلایا جائے گا جس کی ستر ہزار لگامیں ہوں گی ہر ہرلگام پرسترستر ہزارفر شتے ہوں گے' 🗨 بیکا فرونیا کی ساری زندگی میں اپنی آئکھوں اور کا نوں کو بے کار کیے بیٹھے رہے نہ تن کودیکھا نے کو کو سنانہ مانا نے مل کیا۔شیطان کا ساتھ دیا اور رحمان کے ذکر سے غفلت برتی ۔اللہ کے احکام اور ممانعت کو پس پشت ڈالے رہے یمی سمجھتے رہے کہ ان کے جھوٹے معبود ہی انہیں سار نے نفع پہنچا کیں گے اور کل شختیاں دورکریں گے محص غلط خیال ہے بلکہ وہ تو ان کی عباوت کے بھی منکر ہوجا کیں گےاوران کے دشمن بن کھڑے ہوں گے۔ان کا فروں کی منزل تو جہنم ہی ہے جوابھی سے تیار ہے۔ اعمال کے لحاظ سے زیادہ خسارے میں کون ہیں: حضرت سعد بن ابی وقاص دلالٹیؤ سے ان کے صاحبز او مے مصعب عضائیہ نے سوال کیا کہ کیااس آیت سے مراوخارجی ہیں؟ آپ نے فر مایانہیں بلکہ مراداس سے یہود دنصاری ہیں۔ یہودیوں نے آنخضرت متل طیخ کو جمثلا یا اور نفر انیوں نے جنت کو سچانہ جانا اور کہا کہ وہاں کھانا پیتا کچھٹیں۔ ہاں خارجیوں نے اللہ کے وعدے کواس کی مضبوطی کے بعد توژ دیا۔ پس حضرت سعد دلالٹینۂ خارجیوں کو فاسق کہتے تھے۔ 🕲 حضرت علی دلالٹیئے وغیرہ فرماتے ہیں اس سے مراد خارجی ہیں۔ 🍳 مطلب بیہ کہ جیسے بیآیت بہودونصاری وغیرہ کوشامل ہے اس طرح خارجیوں کا حکم بھی اس میں ہے کیونکہ آیت عام ہے جو بھی الله کی عباوت واطاعت أس طریقے سے بجالائے جو طریقہ اللہ کو پسندنہیں تو محودہ اپنے اعمال سے خوش ہوا در سمجھ رہا ہو کہ میں نے آخرت کا تو شہر بھتا بہت کچھ جمع کرلیا ہے میرے نیک اعمال اللہ کے پیندیدہ ہیں اور مجھےان پراجروثو ابضرور ملے گالیکن اس کا پیگمان غلط = السنن الكبرى، ١١٣٣٤، وسنده ضعيف ابن عمروبن اوس بن الي اوس نامعلوم -- ابو داود، كتاب السنة، باب ذكر البعث والصور ٢٧٤٢ وسنده صحيح؛ ترمذى ٢٤٣٠؛ دارمى، ٢/ ٣٢٥؛ ابن حبان، ٢٥٧٠؛ ضعيف د يهيئ سورة الانعام آيت : ٣٥٥ كَانْسِر-الم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۱۲۲ ا

حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۲ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۲۲ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۲۲ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۲۲ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۲۲ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۲۲ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۲۲ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۲۲ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۲۲ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۳۱ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۳۱ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۳۱ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۳۱ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۳۱ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۳۱ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۳۱ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۳۱ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۳۱ ا

الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ احمد ، ۲/ ۲۳۱ ا

الم حالم الم حاکم الم حاکم الم حاکم ، ۲/ ۲۳۱ ا

الم حاکم الم حا ❶ ترمىذى، كتباب صيفة البقيبامة، باب ما جاء في (شيأن) الصور ٢٤٣١، وهو ضعيف عطيدالعوفي راوي ضعيف ← السنز الكبرى ١٠٤٦٢؛ احمد، ٦/ ٢٥\_ ﴿ ٥٥/ الواقعة: ٩٥٠، ٥ ﴿ ١٨/ الكهف: ٤٧-🗗 صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب جهنم اعاذنا الله منها، ٢٨٤٢-€ صحيح بخارى، كتاب التفسير، سورة الكهف، باب قوله ﴿قُلْ هَلْ نَبِئُكُمْ بِالْأَحْسِرِينِ اعمالاً﴾ ٢٧٢٨ـ

🛈 الطبري، ۱۲۷ / ۱۲۷\_



تو کی بین جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کے یقیناان کے لیے جنت الفردوس کے باغات کی مہمانی ہے۔ [201] جہاں وہ ہمیشہ رہا کریں جس جگہ کو بدلنے کا بھی بھی ان کا ارادہ ہی نہ ہوگا۔ [100] کہدے کہ اگر میرے پروردگار کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر سابق بن جائے تو وہ بھی میرے رب کی باتوں کے فتم ہوجائے گا گوہم اس جیسیا اور بھی اس کی مدومیں لائیں۔ [100] سابق بن جائے تو وہ بھی ایمیں ان کی مدومین لائیں۔ [100] اعلان کردے کہ بی تو تم جیسا ہی انسان ہوں ہاں میری جانب وہی کی جاتی ہے کی سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تھی اپنے پروردگار سے ملے کی آرز وہوا ہے جا ہے کہ نیک اعمال کرتا رہے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کی کو بھی شریک نہ کرے۔ [100]

= ہےاس کے اعمال مقبول نہیں بلکہ مردود ہیں اوروہ غلط گمان مخص ہے۔ بیر آیت کی ہے اور ظاہر ہے کہ مکہ میں یہود ونصار کی مخاطب نہتے اور خارجیوں کا تواس وقت تک وجود بھی نہ تھا۔ پس ان ہزرگوں کا یہی مطلب ہے کہ آیت کے عام الفاظ ان سب کو اور ان جیسے اور سب کو شامل ہیں۔

جیسے سورہ عاشیہ میں ہے کہ قیامت کے دن بہت ہے چہرے ذکیل وخوار ہوں گے جود نیا میں بہت محنت کرنے والے بلکہ اعمال سے تھے ہوئے تھے اور تحت تکلیفیں اٹھائے ہوئے تھے۔ ﴿ آئ وہ باو جودریاضت وعبادت کے جہنم واصل ہوں گے اور بحر کی ہوئی آگر میں ڈال ویئے جا کیں گے اور آیت میں ہے ﴿ وَ فَلِهِ مُنَا اللّٰی مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلٍ فَلَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْوُدًا ٥﴾ ﴿ ان کے تمام کئے کرائے اعمال کو ہم نے آگے بڑھ کردی اور بے کارکر دیا۔ اور آیت میں ہے کافروں کے اعمال کی مثال الی بی ہے جیسے کوئی پیاساریت کے قو دے کو دور سے پائی سمجھ رہا ہولیکن جب پاس آتا ہے تو ایک بوند بھی پائی کی نہیں پاتا۔ ﴿ یہ یہ وہ اور اللّٰہ کی پہنی بیا وروہ مقبول اور اللّٰہ کی پہنیدیوہ ہیں پرعبادت وریاضت تو کرتے رہے اور دل میں بھی جھتے رہے کہ ہم بہت پھوئیکیاں کررہے ہیں اور وہ مقبول اور اللّٰہ کی پہندیوہ ہیں لیکن چونکہ وہ اللّٰہ کی انہوں کے مطابق نہ تھیں نبیوں کے فرمان کے مطابق نہ تھیں اس کئے بجائے مقبول ہونے کے مردود ہوگئیں اور وہ بجائے مقبول ہونے کے مردود ہوگئیں اور وہ بجائے معبول ہونے کے اس کئے کہ وہ اللّٰہ کی آئیوں کو چھٹا تے رہے اللّٰہ کی وحدانیت اور اس کے مطابق نہوں کے آئیوں کو چھٹا تے رہے اللّٰہ کی وحدانیت اور اس کے مطابق نہوں کے آئیوں کو چھٹا تے رہے اللّٰہ کی وحدانیت اور اس کے مطابق نہوں کے آئیوں کو جھٹا تے رہے اللّٰہ کی وحدانیت اور اس کے مطابق نہوں کے آئیوں کو جھٹا تے رہے اللّٰہ کی وحدانیت اور اس کے مقابل رہے گا۔

بخاری شریف کی حدیث میں ہے'' قیامت کے دن ایک موٹا تازہ بڑا بھارمی آ ومی آئے گالیکن اللہ کے نزدیک اس کاوزن ایک

🚺 ۸۸/ الغاشية:۲، ٤ 🔻 ۲۵/ الفرقان:۲۳ 🌖 ۲۶/ النور:۲۹\_

>4 الكفي مچھرے پر کے برابر بھی نہ ہوگا پھر آپ نے فرمایاتم اگر جا ہوائ آیت کی تلاوت کرلو ﴿ فَلَا نُقِیْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُمَّا ٥٠ ﴾ " 🗨 ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے''بہت زیادہ کھانے پینے والےموٹے تازیےانیان کوقیامت کے دن اللہ کےسامنے لایا جائے گا لیکن اس کا وزن اناج کے ایک دانے کے برابر بھی نہ ہوگا۔'' پھرآپ نے ای آیت کی تلاوت فریائی۔ 🗨 بزار میں ہے ایک قریثی کافراینے حلے میں اتراتا ہواحضور مَالَیْنِیْم کےسامنے ہے گزراتو آپ مَالَیْنِیْم نے حضرت بریدہ ڈاٹیٹی ہے فرمایا''یمان میں ہے ہے جن کا کوئی وزن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس نہ ہوگا۔'' 🕲 مرفوع حدیث کی طرح حضرت کعب دلائٹیئہ کا قول بھی مروی ہے ہیہ بدلہ ہان کے کفر کا اوراللہ کی آیتوں اوراس کے رسولوں کوہٹسی نہ اق میں اڑانے کا اوران کے نہ ماننے بلکہ انہیں حیطلانے کا۔ نیک لوگول کی مهمانی: [آیت: ۱۰۵-۱۱]الله تعالی پرایمان رکھے والے اس کے رسولوں کوسیا مانے والے ان کی باتوں پرعمل کرنے دالے بہترین جنتوں میں ہوں گئے۔ بخاری ومسلم میں ہے کہ'' جبتم اللہ ہے جنت ماتکونو جنت فردوں کا سوال کرویہ س سے اعلیٰ سب سے عمدہ جنت ہے اس سے اور جنتوں کی نہریں بہتی ہیں 🕒 یہی ان کی مہمان خانہ ہوگی یہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہن گے نہ نکا لے جائمیں نہ نکلنے کا خیال آئے نہاس ہے بہتر کوئی اور جگہ نہ وہ وہاں کے رہنے سے گھبرائیں'' کیونکہ ہرطرح کے اعلیٰ عیش مهیا ہیں ایک برایک رحت مل رہی ہےروز بروز رغبت ومحبت انس والفت بوهتی جارہی ہے اس لیے نبطبیعت اکتاتی ہے ندول بھرتا ہے بلکہ روزشوق بڑھتا ہے اورنٹی نعمت ملتی ہے۔ سات سمندروں کی سیاہی بھی رب کی تعریف نہیں لکھ شکتی: حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی عظمت سمجھانے کے لیے دنیا میں اعلان کر دیجیے کہا گرروئے زمین کےسمندروں کی ساہی بن جائے اور پھر الہی کلمات الہی قدرتوں کےاظہاراللہ کی یا تیں اللہ کی حکمتیں لکھنی شروع کی جائیں تو یہتمام سیابی ختم ہوجائے گی لیکن اللہ کی تعریفیں ختم نہ ہوں گی میں میں اور پیرا سے جائیں اللہ ک اور پھر لائے جائیں لیکن ناممکن کہ اللہ کی قدرتیں اس کی حکمتیں اس کی دلیلیں ختم ہو جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ﴾ ﴿ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ اَقُلَامٌ وَّ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ ٢ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرِمًا نَفِدَتْ كَلِمْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَــزیْـزْ حَـکِیْـمْ o ﴾ 🗗 لینی روئے زمین کے درختو ں کی قلمیں بن جا ئیں اورتما م سمندروں کی سیابیاں بن جا ئیں پھران کے بعد سات سمندراور بھی لائے جائیں لیکن ناممکن ہے کہ کلمات البی پورے لکھ لیے جائیں۔اللہ کی عزت اور حکمت اس کا غلبه اور قدرت وہی جانتاہے تمام انسانوں کاعلم اللہ کے علم کے مقابلہ میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر کے مقابلہ میں قطرہ یم ام درختوں کی قلمیں کھس کھس کرختم ہوجا ئیں تمام سمندروں کی سیاہیاں ختم جائیں لیکن کلمات الٰہی ویسے ہی رہ جائیں گے جیسے بتھے وہ ان گنت ہیں بےشار ہیں۔ کون ہے جواللہ کی صحیح اور پوری قدروعزت جان سکے؟ کون ہے جواس کی پوری شاوصفت بجالا سکے؟ بیشک ہمارارب ویابی ہےجبیہا وہ خود فر مار ہاہے بیشک ہم جوتعریفیں اس کی کریں وہ ان سب سے سوا ہےا دران سب سے بڑھ چڑ کر ہے۔ یا در کھوجس طرح ساری زمین کےمقالبے پرایک رائی کاوانہ ہےاسی طرح جنت کی اورآ خزت کی نعتوں کے مقابل تمام دنیا کی نعتیں ہیں ۔ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة الکهف ﴿اولئك الذین كفروا بأیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم.....) ٤٧٢٩؛ ١٢٥/٥ مسند البزار، ٢٩٥٦ وسنده ضعيف؛ مجمع الزوائد، ٥/ ١٢٥. طبرى، ١٢٩/١٨ ـ صحیح مسلم ۲۷۸۵۔ صحیح بخاری، کتاب الجهاد، باب درجات المجاهدین فی سبیل الله • ۲۷۹؛ احمد، ۲/ ۳۳۵؛ ابن حبان ۲۱۱۱.

ایک مخض نے آنخضرت منگافیئی سے دریافت فر مایاتھا کہ بہت سے نیک کاموں میں باوجودرضائے الہی کی تلاش کے میراارادہ
یہ میں ہوتا ہے کہ لوگ میری نیکی دیکھیں تو میر ہے لیے کیاتھم ہے؟ آپ منگافیئی خاموش رہے اور بیآ بیت اتری 🗈 بیصدیث مرسل
ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت دالٹیئ ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ ایک شخص نماز' روزہ' صدقہ' خیرات' جج' زکو قادا کرتا ہے اللہ کی
رضامندی بھی ڈھونڈ تا ہے اور لوگوں میں نیک نامی اور بڑائی بھی۔ آپ نے فرمایا''اس کی کل عبادت اکارت ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک
سے بیزار ہے جواس کی عبادت میں اور نیت بھی کر ہے تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ بیسب اسی دوسر ہے کودے دو جھے اس کی کسی چیز کی
ضرورت نہیں۔' ع

حضرت ابوسعید خدری دانشیئ کابیان ہے کہ ہم حضور منگائیڈیم کے پاس باری باری اری آتے رات گزارتے بھی آپ منگائیڈیم کوکن کام ہوتا تو فرمادیے ۔ ایسے لوگ بہت زیادہ تھے ایک شب ہم آپس میں کچھ باتیں کررہے تھے جورسول مقبول منگائیڈیم تشریف لاے اور فرمایا'' یہ کیا کھسر کچسر کررہے ہو''ہم نے جواب دیا یارسول اللہ! ہماری توبہ ہے ہم سیح وجال کا ذکر کررہے تھے اورول ہمارے خوفز دہ تھے۔ آپ منگائیڈیم نے فرمایا'' میں تہمیں اس سے بھی زیادہ وہشت تاک بات بتلاؤں؟ وہ پوشیدہ شرک ہے کہ انسان دوسرے انسان کودکھانے کے لیے نماز براھے۔' 3

مند احد میں ہے ابن غنم کہتے ہیں میں اور حفرت ابودرداء رفی نی مید میں گئے وہاں ہمیں حفرت عبادہ بن صامت دالی نی میں ہاتھ سے تو انہوں نے میرادا ہناہا تھ تھام لیا اورا ہے دا کیں ہاتھ سے حفرت ابودرداء رفی نی کا بایاں ہاتھ تھام لیا اورای طرح ہم تیوں یاتم میں سے جو بھی زندہ رہا تو ممکن ہے کہاں دوت کو بھی وہ دیکے لیے حضور مالی نی کرتے ہوئے لیکھ آپ فرمانے گئے دیکھوا گرتم تینوں یاتم میں سے جو بھی زندہ رہا تو ممکن ہے مناسب جگہر کھنے والا آ کے اوراس کی قدرومزلت لوگوں میں ایسی ہوجیے مردہ گدھے کے سرکی۔ ابھی ہے باتیں ہوری تھیں جو حضرت مناسب جگہر کھنے والا آ کے اوراس کی قدرومزلت لوگوں میں ایسی ہوجیے مردہ گدھے کے سرکی۔ ابھی ہے باتیں ہوری تھیں جو حضرت شداد بن اوس اور حضرت عوف بن مالک کی تھی ہو شہرے ہی حضرت شداد بن اوس اور حضرت عوف بن مالک کی تھی ہو شہرہ ہو ایک ہو جو میں نے رسول کریم مقاطرت کی بوشیدہ خواہش اور شرک کا۔ اس پر حضرت عبادہ اور حضرت ابودرواء فران جھی سے نے بال پوشیدہ شہوات تو بہی خواہش کی چیز ہی عورتیں وغیرہ ہیں۔ لیکن سے شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ اس جزیم عمرات نیا جس سے اس کی عبادت کی جائے ہاں پوشیدہ شہوات تو بہی خواہش کی چیز ہی عورتیں وغیرہ ہیں۔ لیکن سے شرک ہماری جھی ہیں تو نہیں آ یا جس سے اس کی عبادت کی جائے ہاں پوشیدہ شہوات تو بہی خواہش کی چیز ہی عورتیں وغیرہ ہیں۔ لیکن سے شرک ہماری جھی ہیں تو نہیں آ یا جس سے اس کی عبادت کی جائے ہاں پوشیدہ شہوات تو بہی خواہش کی چیز ہی عورتیں وغیرہ ہیں۔ لیکن سے شرک ہماری بچھی ہیں تو نہیں آ یا جس سے اس کی عبادت کی جائے ہاں پوشیدہ شہوات تو بہی خواہش کی چیز ہی عورتیں وغیرہ ہیں۔ لیکن سے شرک ہماری بچھی ہیں تو نہیں آ یا جس

<sup>🕕</sup> الطبري، ٢٣٤٢٧ وابن ابي حاتم وسنده ضعيف ـ 🌏 الطبري، ١٨٦ / ١٣٦ـــ

🥻 آپ ہمیں ڈرار ہے ہیں ۔حضرت شداد رہاللہ فور مانے لگےا جیما ہتلا ؤ تو ایک آ دمی دوسروں کو دکھانے کے لیے نماز'روز ہ' زکو ق' صدفتہ و خیرات کرتا ہے اس کا تھیم تمہارے زویک کیا ہے؟ کیا اس نے شرک کیا؟ سب نے جواب دیا بیشک ایسا تحف مشرک ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے خودرسول الله منالطیم کے مساہے کہ' جودنیا کے دکھاوے کے لیے نمازیر ھے وہ مشرک ہے جودنیا کے دکھاوے کے لئے روزے رکھے وہ مشرک ہے جولوگوں میں اپنی سخاوت جمّانے کے لیے صدقہ خیرات کرے وہ بھی مشرک ہے۔' اس پر حضرت عوف

ین مالک ڈٹاٹٹٹٹ نے کہا کیا نہیں ہوسکتا کہا ہے اعمال میں جواللہ تعالیٰ کے لیے ہوں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لےاور جودوسرے کے لیے ہواس روکر دے۔حضرت شداد والٹین نے جواب دیا ہے ہرگز نہیں ہوگا میں نے رسول الله مناتین کے سنا ہے کہ جناب باری عز وجل کاارشاد ہے کہ ' میں سب ہے بہتر جھے والا ہوں جو بھی میر ہے ساتھ کی عمل میں دوسرے کوشریک کرے میں اپنا حصہ بھی اس

ووسرے کے سپر دکر دیتا ہوں اور نہایت بے بروائی سے جز دکل سب پچے چھوڑ دیتا ہوں۔" 🗨 اورروایت میں ہے کہ حضرت شداد بن اوس ڈاکٹٹو ایک دن رونے لگے۔ہم نے یو چھا حضرت آپ کیسے رور ہے ہیں؟ فر مانے ،

گھایک حدیث یاد آ گئی اوراس نے رلا دیا میں نے رسول الله مَنافیز عمرے سنا ہے'' مجھے اپنی امت پرسب سے زیادہ ڈرشرک اور پوشیده شہوت کا ہے۔'' میں نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! کیا آپ کی امت آپ کے بعد شرک کرے گی؟ آپ مَالَيْنَ مُ نے فرمایا ''ہاں سنو! وہ سورج چاند پھر بت کونہ پو ہے گی بلکہ اپنے اعمال میں ریا کاری کرے گی پوشیدہ شہوت سے ہے کہ مجمع روزے سے ہے اور

كوئى خواېش سامنے آئى روز ہ چھوڑ دیا۔'' 🗨 (ابن ماجبومسنداحمہ) رسول الله مَنَّا الْمِيْنَ فرمات میں که ' الله تعالی کا فرمان ہے میں تمام شریکوں ہے بہتر ہوں۔ میرے ساتھ جو بھی کسی کوشریک کرے میں اپنا حصہ بھی اسی کو دے دیتا ہوں۔'' 🕲 اور روایت میں ہے کہ'' جو خض کسی عمل میں میرے ساتھ دوسرے کو ملائے میں اس سے بری ہوں اور اس کا وہ پوراعمل اس غیر کے لیے ہی ہے۔'' 🗨 اور حدیث میں ہے'' مجھےتمہاری نسبت سب سے زیادہ ڈر چھوٹے شرک کا ہے۔''لوگوں نے یو چھاوہ چھوٹا شرک کیا ہے؟ فرمایا''ریا کاری قیامت کے دن ریا کاروں کو جواب ملے گا کہ جاؤ جن کے لیے اعمال کئے تھے ان ہی کے پاس جزا مانگودیھویاتے بھی ہو؟ " 🗗 ابوسعید بن الی فضالہ انصاری صحالی ہے روایت ہے فرماتے ہیں میں نے رسول الله مَنا ﷺ کے سے سنا کہ 'جب الله تعالیٰ تمام الگوں پچھلوں کوجمع کرے گا جس دن کے آنے میں کوئی شک شبہ

نہیں اس دن ایک پکارنے والا بکارے گا کہ جس نے اپنے جس عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسر کے مطایا ہواسے حاہیے کہا ہے اس

عمل کا بدلہاس دوسرے سے مانگ لے کیونکہ اللہ تعالیٰ ساجھے سے بہت بے نیاز ہے۔'' 📵 ابوبکرہ ولٹائٹنڈ فرماتے ہیں رسول اللہ سَائٹیڈیلم ۱۲۲، ۱۲۰، ۱۲۰ وسنده حسن؛ مجمع الزوائد، ۱۰/ ۲۲۱. ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة ٤٢٠٥ وهو ضعيف عامرين عبدالله مجبول بي نيز رواد بن الجراح كا آخر عمر مين حافظ.

احمد، ٤/٤١٤ € وسنده ضعيف مراب موگياتها - احمد، ٤/١٢٤ €

 احمد، ٥/ ٤٢٨؛ ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة، ٤٢٠٦ وهو صحيح؛ الطيالسي ٢٥٥٩؛ ابن حبان، ٣٩٥٠؛ المعنی کی روایت صحیح مسلم ۲۹۸۵ میں موجود ہے۔

**5** احمد، ٥/٤٢٨؛ شرح السنة ، ٤/ ٢٠١ وسنده حسن\_

₫ ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الكهف ٣١٥٤ وسنده حسن، ابن ماجه، ٤٢٠٣؛ شعب الايمان، ٢٨١٧؛

احمد، ٣/ ٦٦٤؛ اين حبان، ٤٠٤\_

نفر مایا ہے 'ریا کارکوعذاب بھی سب کودکھا کر ہوگا اور نیک اعمال لوگوں کوسنانے والے کوعذاب بھی سب کوسنا کر ہوگا' ﴿ (منداحم) حضرت ابوسعید خدری والمنظیٰ سے بھی روایت مروی ہے کے اہن عمر فی انجان کر مناز ہوگا ہے ' اپنے نیک اعمال اچھالنے والے کواللہ تعالی ضرور رسوا کرے گا۔ یہ کہ اس کے اخلاق بگڑ جا کیں گے اور وہ لوگوں کی نگا ہوں میں حقیر وذکیل ہوگا۔' یہ بیان فر ماکر حضرت عبداللہ داللہ فی مناز ہوگا ہے کہ اس کے اخلاق بگڑ جا کیں گے اور وہ لوگوں کی نگا ہوں میں حقیر وذکیل ہوگا۔' یہ بیان فر ماکر حضرت عبداللہ داللہ فی مناز ہوگا ہے کہ اس کے مہرشدہ صحیفے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ جناب باری عزوج من فرمائے گا اے کھینک دو۔اس وقت فرشتے عرض کریں گے کہ اے اللہ باری عزوج من فرمائے ہماں تک ہماراعلم ہے ہم تو اس محض کے اعمال نیک ہی جانتے ہیں جواب ملے گا جن کو میں پھٹکوا رہا ہوں میہ وہ اعمال ہیں جن میں صرف میرے ہی گئے ہوں۔' کو اربزار)

ارشاد ہے کہ جودگھاوے ساوے کے لئے کھڑا ہوا ہووہ جب تک نہ بیٹے اللہ کے غصے اورغضب میں ہی رہتا ہے۔ ابدیعلیٰ کی صدیث میں ہے کہ رسول اللہ مَنَا لَیْہُ فرماتے ہیں' جوخص لوگوں کے ویکھتے ہوئے تو تھہ تھہ کھر کراچھی طرح نماز پڑھے اور تنہائی ہیں ہری طرح جلدی جلدی جلدی ہے دی ہے اوا کرے اس نے اپنے پروروگارع وجل کی تو ہین کی۔' کی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس آ بت کو حضرت امیر معاویہ دی لائیڈ قرآن کی آخری آ بت بتلاتے ہیں لیکن بیقول اشکال سے خالی نہیں کیونکہ سورہ کہف بوری کی پوری مکہ میں نازل ہوئی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد مدینے میں برابر دس سال تک قرآن کریم اثر تا رہا۔ تو بظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ دی اٹھیڈ کا مطلب یہ ہو کہ بیآ بیت آخری ہے لین کی دوسری آ بیت سے منسوخ نہیں ہوتی اس میں جو تھم ہو وہ آخر تک بدلائمیں معاویہ دی اٹھیڈ کا مطلب یہ ہو کہ بیآ بیت ہی خواس میں تبدیلی تغیر کرے۔ وَ اللّٰهُ اَعْدَہُ۔ ایک بہت ہی فریب صدیث حافظ ابو بحر برا اربی کی تاب میں لائے ہیں کہ رسول اللہ مَنا ہی تی نے فر بایا ہے کہ'' جو تھی آ بت اللہ مُنا بیٹر کے دورات کے فروات کے فروات کے فروات کے فروات کے فروات کے فروت پڑھے گا اللہ تعالی اسے اتنا بڑا نورعطا فرمائے گا جو عدن سے مکہ تک پنجے۔ ک

الحمد لله سورة كهف كاتفيرختم بوئي-



- احمد، ٥/ ٥٥ وهو صحيح بالشواهد، مسند البزار ٣٦٩١۔
- ترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاء فی الریاء والسمعة ۱ ۲۳۸ وهو صحیح؛ احمد، ۳/ ۴۰.
- € احمد، ٢/ ١٦٢ وهو صحيح، حلية الاولياء، ١٢٣/٤، ١٢٤، المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد، ١٠/ ٢٢٢-
  - وسنده ضعیف اس کی شدیس حارث بن عسان مجهول راوی ب (المیزان ، ۱/ ۲۶۱ ، رقم: ۱۶۲۱)
    - ◄ مسند ابی یعلی، ۱۱۷ و سنده ضعیف، ایراییم بن سلم الیجری ضعیف ب- عبدالرزاق، ۲/ ۳۱۹؛ بیهقی، ۲/ ۲۹۰-
      - ۵ حاکم ، ۲/ ۳۷۱ وسنده ضعیف ایوترة الاسدی مجهول الحال -- البزار ۲۱۰۸-



#### بشيراللوالة حلي الرحيير

كَلْيَعْضَ ﴿ ذِكُرُ رَحْهَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيّا ﴿ إِذْ نَاذَى رَبَّهُ نِدَآءً خَفِيّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّ وَهَنَ الْعَظُمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرّأَسُ شَيْبًا وَكُمْ ٱكُنَ بِدُعَا بِكَ قَالَ رَبِّ إِنِّ وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِي وَاشْتَعَلَ الرّأَسُ شَيْبًا وَكُمْ ٱكُنَ بِدُعَا بِكَ

عادر مِرْنِ وَ مِن العظم عِنِي واستن الرام العلم والمراق عاقرًا فَهُ لِي رَبِّ شَقِيًّا وَ وَإِنِّ عَاقِرًا فَهُ لِل

مِنُ لَكُ نُكُ وَلِيًّا ﴿ يَرِثُنِي وَيُرِثُ مِنُ الْ يَعْقُوْبَ ۗ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞

تریکیسٹرے: بہت ہی مہر بان بہت ہی رحم والے اللہ کے نام سے شروع

کہیں [ایب ہے تیرے پروردگارگی اس مہر یانی کا ذکر جواس نے اپنے بندے زکر یاغائیڈا کرکھی۔[<sup>۲</sup>] جب کداس نے اپنے رب سے خفیہ خفیہ دعا کی تھی۔[<sup>۳</sup>] کہا ہے ہیں دعا کی تھی۔ اس کے شعلے اٹھ دہ جبی دعا کی تھی۔ اس کے شعلے اٹھ دہ جبی اور بڑھا ہے کی دجہ سے میرے مرسے سفید بالوں کے شعلے اٹھ دہ جبی لیکن میں بھی بھی ہے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ [۳] جھے اپنے مرنے کے بعد اپنے قرابت داروں کا ڈر ہے میری ہوی بھی بانجھ ہے تو تو جھے اپنے ہاس سے دارث عطافر ما۔ [۵] جو میرانجی دارث ہواور لیتو بھے خاندان کا بھی جائٹین ہوادر میرے رب تو اسے مقبول بندہ بنالے۔ [۴]

تعارف سورت: اس سورت کے نثر وع کی آیتیں حضرت جعفرین ابوطالب والٹیئو نے شاہ جبش کے دربار میں با دشاہ کے دربار یول کے سامنے تلاوت فرمائی تھیں۔ **0** (منداحمہ وسیرت مجمہ بن اسحاق)

حضرت زکر یا عَلَیْتُلِا کاذکر: [آیت:۱-۲]اس سورت کے شروع میں جو پانچ حروف ہیں انہیں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے۔اس کا تفصیلی بیان ہم سورہ بقرہ کی تفسیر کے شروع میں کر چکے ہیں۔اللہ کے بندے حضرت ذکریا نبی عَلیْتِلا پر جولطف ربانی تازل ہوااس کا واقعہ بیان ہور ہا ہے ایک قراءت میں ذکریا ہے۔ بیلفظ مَدُ ہے بھی ہے اور قصر ہے بھی دونوں قرائتیں مشہور ہیں۔ آپ عَلیْتِلا ہنو

اسرائیل کے زبر دست پیغیبر تھے سیجے بخاری میں ہے کہ آپ بڑھئ کا پیشہ کر کے اپنا پیٹ پالٹے تھے۔ 🗨 رب سے دعا کرتے تھے لیکن اس وجہ سے کہلوگوں کے نز ویک بیانو کھی دعاتھی کوئی سنتا تو خیال کرتا کہلو بڑھا پے میں اولا دکی جاہت ہوئی ہے اور بیوجہ بھی تھی کہ پوشیدہ دعا اللہ کوزیادہ پیاری ہوتی ہے اور قبولیت سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔اللہ تعالیٰ متقی دل کو بخو بی جانتا ہے اور آ ہستگی کی آ واز

کوبوری طرح سنتاہے۔

۱۰۳،۲۰۲/۲۰۲۰ وسنده ضعیف الزهری عنعن ابن هشام، ۱/ ۳۵۷؛ حلیة الأولیاء، ۱/ ۱۱۵ مختصرًا؛ دلائل النبوة،
 ۲/ ۲۰۲۰ عنون مسلم، كتاب الفضائل، باب من فضائل زكريا عليها ۲۳۷۹؛ ابن ماجه ۱۱۵۰؛ احمد، ۲/ ۲۹۲؛

• الطبرى، ۱۸ / ۱۲۱ ------- عصبہ ہیں۔ 

عصبہ 

عصبہ ہیں۔ 

عصبہ 
عسبہ 
عسبہ

امیرالمؤمنین عثان بن عفان ڈائٹوئٹ کے ﴿خِفْتُ ﴾ کو (خَفْتُ) پڑھنام دی ہے یعنی میرے بعد میرے دالے بہت کم ہیں۔
کہلی قراءت پرمطلب یہ ہے کہ چونکہ میری اولا ذہبیں اور جومیرے دشتہ دار ہیں ان سے جھے خوف ہے کہ مبادا یہ کہیں میرے بعد کوئی
براتھرف کر دیں تو تو جھے اولا دعنایت فرما جومیرے بعد میری نبوت سنجا لے۔ یہ ہرگز نہ مجھا جائے کہ آپ کواپنے مال الماک کے
ادھرادھر ہوجانے کا خوف تھا۔ انبیا عَلِیْلُمُ اس سے بہت پاک ہیں انکا مرتبہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ وہ اس لیے اولا د ما تکیں کہ اگر
اولا دنہ ہوئی تومیر اور شد دور کے دشتہ داروں میں چلا جائے گا۔

دوسرے بظاہر می ہی ہے کہ حضرت زکر یا عَلَیْمِ اِلْ ہُم اِن پیل کر بردھنی کا کام کر کے اپنا بیٹ اپنے ہاتھ کے کام سے پالے رہاں کے پاس ایس کوئی بردی رقم تھی کہ جسکے ورثے کے لیے اس قدر پس و پیش ہوتا کہ کہیں بید ولت ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ انبیا عَلِیْلُ تو یوں بھی ساری و نیا سے زیادہ مال سے بے رغبت اور دنیا کے زاہد ہوتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ بخاری وسلم میں تی

سندوں سے حدیث ہے رسول اللہ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّ

ترندی میں سیجے سند سے مروی ہے کہ''ہم جماعت انبیا ہیں ہماراور شنہیں بٹا کرتا۔' 🕲 پس ثابت ہوا کہ حضرت ذکر یا عَلَیْتِلاً کا بیہ عرض کرنا کہ جمھے بیٹاد ہے جومیرا وارث ہواس ہے مطلب ور شنبوت ہے نہ کہ مالی ورشہ اس لیے آپ نے بیسجی فرمایا کہ وہ میرااور آل

یعقوب کا دارث ہو۔ جیسے فرمان ہے ﴿ وَوَرِتْ مُسلَیْمَانُ دَاوُدَ ﴾ • سلیمان عَلَیْلِا اَوْد عَلَیْلِا کے دارث ہوئے یعنی نبوت کے دارث ہوئے نہ کہ مال کے درنہ مال میں اور اولا دبھی شریک ہوتی ہے تصیص نہیں ہوتی۔ چوتی دجہ یہ بھی سے اور سیجی معقول دجہ ہے کہ اولاد کا

ورے ہونا تو عام ہے سب میں ہے تمام نہ ہموں میں ہے۔ پھر کو کی ضرورت نتھی کہ حضرت زکر یاا پی دعامیں بیوجہ بیان فرماتے۔ دارے ہونا تو عام ہے سب میں ہے تمام نہ ہموں میں ہے۔ پھر کو کی ضرورت نتھی کہ حضرت زکر یاا پی دعامیں بیوجہ بیان فرماتے۔

اس سے صاف ثابت ہے کہ وہ ور شکوئی خاص ور شد تھا اور وہ نبوت کا وارث بننا تھا۔ پس ان تمام وجوہ سے ثابت ہے کہ اس سے مراد ور شہ نبوت ہے جیسے کہ صدیث میں ہے کہ ''ہم جماعت انبیا کا ور شنبیں بنتا ہم جو چھوڑ جا کیں صدقہ ہے۔' ﴿ مَا عِنْ اللّٰهِ فَرَاتَ عِن مِراد ور شام ہے ۔ کھرت زکر یا عَالِمَ عِنْ اللّٰهِ اولا دیعقوب میں تھے۔ ﴿ ابوصالح عَنْ اللّٰهِ فرماتے ہیں کہ مراد ہیہ ہے کہ وہ بھی اپنے بروں کی طرح نبی ہے۔ وہ حسن مُنَّ اللّٰهُ فرماتے ہیں نبوت اور علم کا وراث بنے۔ سدی بَرِ اللّٰهِ کا قول ہے میری اور آل یعقوب کی نبوت کا وارث ہے۔ نہیں سلم بُرِ اللّٰه بھی ہی بھی نبی فرماتے ہیں۔ ابوصالح کا قول ہے کہ میرے مال کا ورخاندان حضرت یعقوب کی نبوت کا وارث ہے۔ نہیں۔ ابوصالح کا قول ہے کہ میرے مال کا اور خاندان حضرت یعقوب کی نبوت کا

اوارث ہو۔

🛭 الطبری،۱۸۰/۱۶۰ ۔ 🗗 ایضًا۔



### گذلك قال رَبُك هُوعَلَى هَيِّنٌ وَقُلْ خَلَقْتُك مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ®

تر کین اے ذکریا ہم مجھے ایک بچے کی خوشخری دیتے ہیں جس کانام یجی ہے ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام بھی کسی کوئیس کیا۔[4] ذکر یا کہنے گلے میرے رب! میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگامیری ہوی با نجھاور ٹیں خود بڑھا پ کے انتہائی شعف کوئٹنی چکا ہوں۔[^]ارشاد ہوا کہ وعدہ ای طرح ہو چکا تیرے رب نے فرما دیا ہے کہ جھے پرتو یہ بالکل آسان ہے تو خود جب کہ چھے نہ تھا میں مجھے پیدا کر چکا ہوں۔[9]

عبدالرزاق میں حدیث ہے کہ' اللہ تعالیٰ زکریا عَالِیَّالِی پررم کرے بھلا انہیں وارث مال سے کیاغرض تھی اللہ تعالیٰ لوط عَالِیَّالِی پررم کرے وہ کسی مضبوط قلعے کی تمنا کرنے گئے۔' ۞ ابن جریر میں ہے کہ آپ مَلِّ اللّٰیُّ اللّٰمِ مِن میرے بھائی زکریا پر اللہ تعالیٰ کارم ہو کہنے گئے اے اللہ! مجھے اپنے پاس سے ولی عطافر ما جومیرااور آل لیقوب کا وارث بنے۔' ۞ لیکن بیرسب حدیثیں مرسل ہیں جو سمجے حدیثوں کا معارضہ بیں کرسکتیں وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ۔ اوراے اللہ!اسے اپنالپندیدہ غلام بنا لے اورابیادین واردیا نمترار بنا کہ تیری محبت کے

علاوہ تمام مخلوق بھی اس سے محبت کرے۔اس کا دین اورا خلاق ہرا یک پیندیدگی اور پیار کی نظر سے دیکھے۔ [آیت: ۷-۹] حضرت زکر یا عَالِبَلِا کی دعامقبول ہوتی ہے اور فرما یا جاتا ہے کہ آپ ایک بچے کی خوشنجری س لین جس کا نام

کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کواپنے ایک کلے کی بشارت دیتا ہے جوسر دار ہوگا اور پا کباز ہوگا اور نبی ہوگا اور پورے نیک کا راعلیٰ درجے کے بھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ یہال فر مایا کہ ان سے پہلے اس نام کا کوئی اور انسان نہیں ہوا۔ 🗨 یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے

مشابركونى اورنه موكا \_ يهي معنى ﴿ سَمِيًّا ﴾ كآيت ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴾ كايس بير

یہ معن بھی بیان کئے گئے ہیں کہاس سے پہلے کسی بانجھ عورت سے ایسی اولا ذہیں ہوئی۔زکریا کے ہاں کوئی اولا ذہیں ہوئی تھی۔ آپ کی بیوی صاحبہ بھی شروع عمر سے بے اولا دھیں۔حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ ﷺ نے بھی بچے کے ہونے کی بشارت س کر بے صرتجب کیا تھالیکن ان کے تعجب کی وجدان کا بے اولا دہوتا اور بانجھ ہونا نہتھی بلکہ بہت پھوس بڑھا بے میں اولا وکا ہونا یہ تعجب کی وجہ

تھی اور حصرت ذکر یا عَالِیَلاً کے ہاں تو اس پورے بڑھا ہے تک کوئی اولا دہوئی ہی نبھی۔اس لیے حصرت علیل اللہ نے فر مایا تھا کہ مجھے۔ اس بھوس بڑھا ہے میں تم اولا دکی خبر کیسے دے رہے ہو؟ ورنداس سے تیرہ سال پہلے آپ کے ہاں حصرت اساعیل عَالِیَلاً ہوئے تھے۔

آپ کی بیوی صاحبہ نے بھی اس خوشخبری کوئن کر تعجب ہے کہا تھا کہ کیا اس بڑھے ہوئے بڑھاپے میں میرے ہاں اولا دہوگی؟ ساتھ ہی ==

🛈 بیروایت سرسل بعی ضعیف بے کیمن (اللہ تعالی لوط عالیہ الرح کرے وہ کسی مضبوط قلعہ کی تمنا کرنے گئے ) کے الفاظ صدحیح بدخدی ۲۳۷۷، صدحیح مسلم ۱۵۱ میں موجود میں۔ 🛭 کے السطبری، ۱۶۱/۱۰ بیراویت مرسل ضعیف ہے جبکہ اس کی سند میں جابر بن او حضعیف

(العجرح والتعديل، ٢/ ٥٠٠، وقم: ٢٠٥٦) اورمبارك بن فضاله كر ورراوي ب-(الميزان، ٣/ ٤٣١، وقم: ٧٠٤٨)

🗗 الطيري، ١٨٨/١٨٨ 🗗

٣/ آل عمر ان:٣٨\_

🗗 ۱۹/ مریم:۲۵۔



تستیسٹر کہنے گئے میرے پروردگارمیرے لیے کوئی علامت مقرر فرمادے ارشاد ہوا کہ تیرے لیے علامت میہ کہ باوجود بھلاچنگا ہونے کے تو تین را توں تک سی مخص ہے بول حال نہ کر سکے گا<sup>10</sup>ااب ذکر یاا پے حجرے سے نکل کراپنی قوم کے پاس آ کرانہیں اشارہ کرتے ہیں كةم صبح شام الله تعالى كي تنبيح بيان كرو\_[ال]

- ساتھ میر ہے میاں بھی غایت در جے کے بوڑ ھے ہیں بیتو سخت تر تعجب خیز چیز ہے۔ بین کرفرشتوں نے کہاتھا کہ کیاشنھیں امرالکی ہے تعجب ہے۔ا ہے ابراہیم کے گھرانے والو!تم پراللہ کی رحتیں اوراس کی برکتیں ہیں۔اللہ تعریفوں اور بزرگیوں والا ہے۔

ار کے کی خوشخبری بیر حضرت زکر یا عالیَّها کا تعجب: حضرت ذکر یا عالیّها اپنی دعا کی قبولیت اورا پنے ہاں لڑ کا ہونے کی بشارت من کر خوثی اور تعجب سے کیفیت دریافت کرنے گئے کہ بظاہراسباب توبیامرمستبعداور ناممکن معلوم ہوتا ہے دونوں جانب سے حالت محض نامیدی کی ہے۔ بیوی بانجھ جس سےاب تک اولا ذہبیں ہوئی۔ میں بوڑ ھااور بے حد بوڑ ھا جس کی ہڑیوں میں اب تو محودا بھی نہیں

ر ہا۔خشک نہنی جیسا ہو گیا ہوں ۔گھر والی بھی بڑھیا پھوس ہوگئی ہے۔ پھر ہمارے ہاں اولا دکیے ہوگی؟ غرض رب العالمین ہے کیفیت بوجہ تعجب وخوشی دریافت کی ۔ابن عباس ڈالٹھ کا سے روایت ہے کہ میں تمام سنتوں کو جانتا ہوں کیکن مجھے میں معلوم نہیں ہوا کہ حضور متا اللیکم

ظهر وعصرين پڑھتے تھے پانبيں؟ اور نہ بيمعلوم ہے كه اس لفظ كو ﴿ عَتِيًّا ﴾ پڑھتے تھے يا (عَسِيًّا) 📭 (احمہ)

فر شتے نے جواب دیا کہ بیتو وعدہ ہو چکا۔ای حالت میں ای بیوی سے تمہارے ہاں لڑکا ہوگا۔اللہ کے ذمے میرکا مشکل نہیں اس سے زیادہ تعجب والا اوراس سے بڑی قدرت والا کا م تو تم خود دیکھ چکے ہواور وہ خودتمہارا وجود ہے جو پچھ نہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ پس جوتہہاری پیدائش پر قادرتھاوہ تمہارے ہاں اولا دوینے پر بھی قادر ہے۔ جیسے فرمان ہے ﴿ هَـلُ اَتّلٰی عَـلَی الْإِنْسَانِ حِیْنٌ مِّنَ الدَّهُو لَمُ يَكُنُ شَيْنًا مَّذُكُورًا ٥ ﴾ ﴿ يعنى يقينًا انسان پراس كزمان كاايبا وقت بهي گزرا ہے جس ميں وه كوئى قابل ذكر

۷٦ 🗗 الدمر:۱ـ

حضرت زكريا عَالِيَّلِاً كا نشاني طلب كرنا: [آيت:١٠]حضرت ذكريا اينع مزيد اطمينان اورتشفي قلب كے ليے الله سے دعا

کرتے ہیں کہاں بات یرکوئی نشان ظاہر فرما۔ جیسے کے خلیل اللہ نے مردوں کے جی اٹھنے کے دیکھنے کی تمناای لیے ظاہر فرمائی تھی۔ تو ارشاد ہوا کہ تو گونگانہ ہوگا بیار نہ ہوگالیکن تیری زبان لوگوں ہے با تیں نہ کرسکے گی۔ تین دن رات تک یہی حالت رہے گی۔ 🕄

یمی ہوا بھی کہ سبیج استغفار حمد و ثناوغیرہ پر تو زبان چلتی تھی لیکن لوگوں ہے بات نہ کر سکتے تھے۔ 🗨 ابن عباس والفخا سے سہمی ا مروی ہے کہ ﴿ سَوِیّا ﴾ کے معن بے دریے کے ہیں۔ یعنی سلسل برابر تین شبا ندروز تبہاری زبان و نیوی باتوں سے رکی رہے گی۔ پہلا

قول بھی آپ ہی ہے مروی ہے اور جمہور کی تفسیر بھی یہی ہے اور یہی زیادہ سچے ہے چنانچے سورہ آل عمران میں اس کابیان بھی گزر چکا ہے

🧱 کہ علامت طلب کرنے پر فرمان ہوا کہ تین دن تک تم صرف اشاروں کنایوں سے لوگوں سے با تیں کر سکتے ہو۔ 🗗 ہاں اپنے رب ==

🛽 احمد، ١/ ٢٥٧، ٢٥٨؛ ابو داود، كتاب الصلوة، باب قدر القراءة في الصلوة الظهر والعصر ٨٠٩ مختصراً وسنده صحيحـ 4 ايضًا۔ 6 ٣/ آل عمران: ١٤١ 🛭 الطبرى،١٥٢/١٨،

تر بیشتنگن: اے بیکی! میری کتاب کوقوت کے ساتھ مضبوطی سے تھام لے اور ہم نے اسے لڑکین ہی سے دانائی عطافر ہادی۔ ۱۳۱ اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی بھی وہ پر ہیزگار شخص تھا ۱۳۳ اور اپنے ہاں باپ سے نیک سلوک کرنے والا تھا وہ گردن کش اور گئهگار نہ تھا ۱۳۱۱ اس پرسلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کرکے اٹھایا جائے۔ [۵]

ے کی یاد بکٹرت کرواورضیج وشام اسکی پاکیزگی بیان کیا کرو۔پس ان تین دن رات میں آپ کسی انسان سے کوئی بات نہیں کر سکتے سے ۔ ہاں اشاروں سے اپنامطلب سمجھادیا کرتے تھے۔لیکن ینہیں کہ آپ کو نگے ہوگئے ہوں۔اب آپ اپنے مجرے سے جہاں جا کرتنہائی میں اپنے ہاں اولا دہونے کی دعا کی تھی باہر آئے اور جونعت رب نے آپ پرانعام کی تھی اور جس تیجے وذکر کا آپ کو تھم ہوا تھا وی تو م کو بھی تھم ہوا۔لیکن چونکہ بول نہ سکتے تھے اس لیے انہیں اشاروں سے سمجھایا یاز مین پرلکھانہیں سمجھادیا۔ ❶

عن المراح من الموقع من بود مروق من الموقع من من من الموقع من الموقع من الموقع من الموقع الموقع الموقع الموقع ا مفترت يمي عَلِينَ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ان کی عمر بھپن کی ہی تھی۔ای لیے اپنی اس انو تھی نعمت کا بھی ذکر کیا کہ بچہ بھی دیا اورا سے آسانی کتاب کا عالم بھی بھپن ہی سے کر دیا اور تھم دے دیا کہ حرص اجتہاد کوشش اور توت کے ساتھ کتاب اللہ سیکھ لے۔ساتھ ہی ہم نے اسے اس کم عمری میں فہم وعلم توت وعزم

وانائی اور حلم عطا فر مایا۔ نیکیوں کی طرف بچین ہے ہی جھک مکے اور کوشش وخلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت میں لگ

منے۔ بچ آپ عالیم اے کھیلے کو کہتے سے مربہ جواب پاتے سے کہم کھیل کے لیے نہیں بیدا کے ملے۔

حضرت یجی عالیقیا کا وجود حضرت زکریا عالیقیا کے لیے ہماری رحمت کا کرشمہ تھا۔ جس پر بجر ہمارے اور کوئی قاور نہیں۔ حضرت ابن عباس بلانخیا سے یہ بھی مروی ہے کہ واللہ میں نہیں جانتا کہ'' حنان'' کا مطلب کیا ہے۔ لفت میں محبت وشفقت، رحمت وغیرہ کے معنی میں بیآ تاہے بظاہر بیہ مطلب معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے اسے چھٹینے سے ہی تھم دیا اور اسے شفقت و محبت اور پاکیزگی عطافر مائی۔ منداحمہ کی ایک حدیث میں ہے کہ'' ایک محض جہنم میں ایک ہزار سال تک یا حنان یا منان پکار تارہے گا۔' ● پس ہرمیل کچیل سے ہرگناہ اور معصیت سے آپ نیچ ہوئے تقصرف نیک اعمال آپ کی عمر کا خلاصہ تھا۔ آپ گناہوں سے اور اللہ کی نافر مانیوں سے کہ میں بیت میں بال بیا ہوئے سے میں بال بیا ہوئے کے میں بردار اطاعت گزار اور ان کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ بھی کسی بات میں مال

یکسو تھے۔ساتھ ہی ماں باپ کے فر ماں برداراطاعت گز اراوران کے ساتھ نیک سلوک کرنے والے تھے۔ بھی کسی بات میں ماں | پاپ کی مخالفت نہیں کی مجھی ان کے فرمان سے باہرنہیں ہوئے۔ بھی ان کی روک کے بعد کسی کام کونہیں کیا۔کوئی سرکشی کوئی نا فر مانی |

ک خوآپ میں نتھی۔

🕕 الطبرى ، ۱۸/ ۱۵۳\_ 🛭 🗗 احسمد ، ۳/ ۲۳۰ وسنده ضعیف ، مسند ابی یعلیٰ ، ۲۱۰؛ مجمع الزوائد، ۱۰/ ۳۸۶،

اس كى سنديس ابو ظلال القسملي ضعيف راوى ب- (الميزان، ٢١٦/٤) وقم: ٩٢٨)



تنکوشٹ اس کتاب میں مریم کا بھی واقعہ بیان کر جب کہ وہ اپنے گھر کے لوگوں سے علیحدہ ہوکرا یک مشرقی مکان میں آئیس۔[۱۸] اوران لوگوں کی طرف سے پر دہ کرلیا۔ پھر ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو بھیجا اور وہ اسکے سامنے پورا آ دمی بن کر ظاہر ہوا۔[<sup>کا]</sup> یہ کہنے گئیس میں تجھ سے اللہ کی پناہ ہانگتی ہوں اگر تو کچھ بھی رب ترس ہے۔[۱۸] اس نے جواب و یا کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں تھے ایک پاکیزہ لڑکا دیے آ یا ہوں۔[۱۹] کہنے گئیس بھلا میرے باں بچے کیے ہوسکتا ہے؟ جمھے تو کسی انسان کا ہاتھ تک نہیں لگا اور نہیں بدکار ہوں۔[۲۰] اس نے کہابات تو بھی ہے کین تیرے پر وادگار کا ارشاد ہے کہ وہ جھے پر بہت بی آسان ہے ہم تو اسے لوگوں کے لیے ایک نشان بنادیں گے اور اپنی خاص رحمت۔ بیتو ایک طے شدہ بات ہے۔[۲۰]

گھبراہٹ کے تین اوقات: ان اوصاف جیلہ اور خصائل جمیدہ کے بدلے تینوں حالتوں میں آپ کواللہ کی طرف ہے امن وامان اور سلامتی ملی یعنی پیدائش والے دن موت والے دن اور حشر والے دن ۔ یہی تینوں جگہبیں گھبراہٹ کی اور انجان ہوتی ہیں۔ مال کے پیٹ سے نکلتے ہی ایک نئی ونیا دیکھا ہے جواس کی آج تک کی دنیا سے عظیم الثان اور بالکل مختلف ہوتی ہے موت والے دن اس مخلوق سے واسطہ پڑتا ہے جس سے حیات میں بھی ہمی واسطہ نہیں پڑانہ انہیں بھی دیکھا محشر والے دن بھی علی ھذا القیاس اپنے تین ایک بہت بوے مجمع میں جو بالکل نئی چیز ہے دیکھ کر حیرت زدہ ہوجاتا ہے۔ پس ان متیوں وقتوں میں اللہ تعالی کی طرف سے حضرت کی مائی اللہ اللہ کی اللہ میں مائی ہیں۔

ایک مرسل حدیث میں ہے کہ حضور منافیقی نے فرمایا ''تمام لوگ قیامت کے دن پھے نہ بچھ گناہ لے کر جائیں سے سوائے حضرت کی عالیہ اور دو حضرت کی عالیہ کہتے ہیں کہ آپ نے گناہ تو کیا قصد گناہ بھی بھی نہیں کیا۔ بیحد بث مرفوعاً 🗨 اور دو سندوں ہے بھی مردی ہے کیکن وہ دونوں سندیں بھی ضعیف ہیں وَ اللّٰهُ اَعُلَمُ۔ حضرت حسن میلید فرماتے ہیں حضرت کی اور حضرت میں علیہ اور حضرت میں علیہ اور حضرت کی عالیہ اور حضرت کی عالیہ اور حضرت کی عالیہ اور حضرت میں عالیہ اور حضرت کی عالیہ اور حضرت کی عالیہ اور سلام کہا اور ہیں۔ حضرت میں عالیہ اور سلام کہا اور ایک نور داللہ تو اللہ نے سلام کہا۔ اب ان دونوں نبی اللہ کی فضیلت ظاہر ہے۔

حضرت مریم عینالی کا ذکر اُ آیت:۱۱-۳۱]اوپر حضرت زکر یا قالیًا کا ذکر ہوا تھا ادر یہ بیان فرمایا گیا تھا کہ وہ اپنے پورے بوھا پے تک بےاولا درہے ان کی بیوی کو کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ بلکہ اولا دکی صلاحیت ہی نہتی۔جس پر اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں ان کے

• احمد ۱/ ۲۰۶ وسنده ضعیف؛ مسند ابی یعلیٰ ۲۰۶؛ مجمع الزوائد، ۸/ ۲۰۹، اس کی سند شمی علی بن زید بن جدعان می الحفظ راد کی ہے۔ (التقریب، ۲/ ۳۷) المیزان، ۳/ ۱۲۷) ہاں اپنی قدرت سے اولا دعطا فرمائی۔حضرت کی پیدا ہوئے جونیک کار اور وفا شعار ہے۔اس کے بعداس سے بھی بڑھ کراپئی قدرت کا نظارہ پیش کرتا ہے۔حضرت مریم علیقا کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہ کنواری تھیں کسی مرد کا ہاتھ تک انہیں ندلگا تھا اور بے مرد کے اللہ تعالی نے محض اپنی قدرت کا ملہ سے انہیں اولا دعطا فرمائی۔حضرت عیسی علیقیا جیسا فرزند انہیں دیا جو اللہ تعالی کے برگزیدہ پیغیبر اور روح اللہ اور کلمۃ اللہ تھے۔ پس چونکہ ان دوقصوں میں پوری مناسبت ہے اس لیے یہاں بھی اور سور ہ آل عمران میں بھی اور سور ہ انہیاء میں بھی ان دونوں کو متصل بیان فرمایا تا کہ بندے اللہ تعالی کی بے مثال قدرت اور عظیم الثان سلطنت کا معاینہ کرلیں۔ حضرت مریم اینتا ہم مران کی صاحبز ادی تھیں ' حضرت داؤ و علیقیا کی نبل میں سے تھی۔ بنواسرائیل میں بیگھر انا طیب و طاہر تھا۔ سور ہ آل عمران میں آپ علیقیا کی پیدائش وغیرہ کا مفصل بیان گزر چکا ہے۔

اس زیانے کے دستور کے مطابق آپ کی والدہ صاحبہ نے آپ کو بیت المقدس کی مجدقدس کی خدمت کے لیے دنیوی کا مول سے آزاد کر دیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے بینذر قبول کرلی اور حضرت مریم علیاً اس کی نشو ونما بہتر بن طور سے کی۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں ریاضتوں میں اور نیکیوں میں مشغول ہو گئیں۔ آپ کی عبادت وریاضت زہد وتقویٰ زبان زدعوام ہو گیا تھا۔ آپ اپ خالو حضرت زکر یا عالیہ اور ٹی کی پرورش وتر بیت میں تھیں جواس وقت کے بنی اسرائیلی نبی تھے۔ تمام بنی اسرائیل دبنی امور میں انہی کے تالیح فریان تھے۔ حضرت زکریا پر حضرت مریم علیاً اس کی بہت می کرامتیں ظاہر ہو کمیں خصوصاً یہ کہ جب بھی آپ ان کے عبادت خانے میں جاتے نئی تشم کے بے موسم کے بھل وہاں موجود پاتے۔ دریافت کیا کہ مریم یہ کہاں سے آگے ہیں؟ جواب ملا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ ایسا قادر ہے کہ جے چا ہے بے حساب روزیاں عطافر مائے۔

اب الله تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ حضرت مریم علیہ اس کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ ایک کو پیدا کرے جو منجملہ پانچ اولوالعزم پیغیمروں
کے ایک ہیں۔ آپ مبحد قدس کی مشرقی جانب گئیں یا تو بوجہ کپڑے آنے کے یا کسی اور سبب سے۔ ابن عباس ڈالٹی فرماتے ہیں کہ
اہل کتاب پر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور حج کرنا فرض کیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ مریم صدیقہ علیہ اللہ بیت المقدس سے مشرق کی طرف گئی محصیں جیسے فرمان الہی ہے اس وجہ سے ان لوگوں نے مشرقی رخ نمازیں شروع کردیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کی ولاوت گاہ کو انہوں نے از خود قبلہ بنالیا۔ • مردی ہے کہ جس جگہ آپ گئی تھیں وہ جگہ یہاں سے دور اور غیر آباوتھی۔ کہتے ہیں کہ وہاں آپ کا کھیت تھا جے پانی دینے کے لیے آپ گئی تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہیں حجرہ بنالیا تھا کہ لوگوں سے الگ تھلگ عبادت اللی میں فراغت کے ساتھ مشغول رہیں وَ اللّٰہ اَ عَلَمُ۔

جبریل قالیمانی شکل میں آئے: جب بیلوگوں سے دور پڑگئیں اوران میں اورآپ میں جاب ہوگیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے پال

اپن امین فرشتے حضرت جبریل قالیمیا کو بھیجا۔وہ پوری انسانی شکل میں آپ برظا ہر ہوئے۔ یہاں روح سے مراد یہی بزرگ فرشتے

ہیں۔ چ جیسے آیت قرآن ﴿ نَوْلَ بِیهِ الرُّوْحُ الْآمِینُ ٥ ﴾ کا الخ میں ہے۔ابی بن کعب وہا تھئے ہیں کر دوزازل میں جب کہ

ابن آ دم کی تمام روحوں سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار لیا گیا تھا ان روحوں میں حضرت عیسی عالیمالیا کی روح بھی تھی۔اسی روح کو بھورت انسان اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔اسی روح نے آپ سے با تمیں کیس اور آپ کے جسم میں حلول کر گئی۔لیکن بی قول علاوہ

غریب ہونے کے بالکل بی مشکر ہے بہت ممکن ہے کہ یہ بنی اسرائیلی قول ہو۔ آپ نے جب اس تنہائی کے مکان میں ایک غیر شخص کو

الطبري، ١٦٢/١٨. 🗗 ايضًا، ١٦٣/١٨. 🐧 ٢٦/ الشعرآء:١٩٣ـ

کہتے ہیں کہ اللہ کا نام من کر حضرت جبر یل عالیہ اللہ کا نپ اسٹے اور اپن صورت پر آ گئے اور کہدویا کہ میں اللہ کا قاصد ہوں اس لیے اللہ تعالی نے جھے بھیجا ہے کہ وہ تھے ایک پاک نفس فرزند عطا کرنا چا ہتا ہے۔ ﴿ لاَ هَبَ ﴾ کا دوسری قراء ہت (بَهَ بَ ) ہما ہو عوایک مشہور معروف قاری ہیں ان کی بہی قراء ت ہے دونوں قراء توں کی توجیہ اور مطلب بالکل صاف ہے اور دونوں میں اسٹزام بھی ہے۔ یہ من کر مریم صدیقہ علیہ اسٹنا اُن کو اور تعجب ہوا کہ سجان اللہ! جھے بچہ کیے ہوگا؟ میرا تو نکاح بی نہیں ہوا اور برائی کا جھے نصورتک نہیں ہوا۔ میر ہے جسم پر کسی انسان کا بھی ہا تھے نہیں لگا۔ میں بدکار نہیں پھر میر ہے ہاں اولاد کیسی ﴿ بَعْتُ ﴾ ہے مرادز ناکار ہے۔ جیسے صدیث میں بھی یہ لفظائی معنی میں ہے کہ ((مَهُو ُ الْبَعْیِّ)) زانیہ کی خربی حرام ہے۔ ﴿ فرشتے نے آپ کے تعجب کویڈر ما کرنالا کہ یہ سب بچ ہے لیکن اللہ اس پرقاور ہے کہ بغیر خاوند کے اور بغیر کسی اور بات کے بھی اولا دوید ہوجا ہے ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالی اس بچہ کواور اس واقعہ کوا ہے بندوں کی تذکیر کی سب بنادے گا۔ یہ اللہ تعالی کی قدرت کی ایک نشانی ہوگی تا کہ لوگ جان لیں کہ وہ خالق ہر طرح کی پیدائی ہوگی تا کہ لوگ جان لیں کہ وہ اللہ ہوگی تا کہ لوگ جان لیں کہ وہ اللہ ہوں کو مردے وہ بیدا کیا ہوائے حضرت سے بیدا کیا ہوائے حضرت نہیں کا آئی گیا کے کہ وہ بغیر مرد کے صرف مورت ہو ہو ہے۔ اس کی کہ ان نور وے بیدا کیا حوالی مرد مورت سے بیدا کیا ہوائے حضرت کی بیدا کیا کہ اور وہ دورت سے بیدا کیا ہوائے حضرت بھی کیا گیا کے کہ وہ بغیر مرد کے صرف مورت سے بی بیدا ہوئے۔

پی تقیم کی بہ چارہی صورتیں ہوسکتی تھیں جوسب پوری کردی گئیں اورا پی کمال قدرت اور عظیم سلطنت کی مثال قائم کردی۔ نی الواقع نہ اس کے سواکوئی معبود نہ پروروگار۔اور بہ بچہ اللہ کی رحمت بے گا'رب کا پیغیبر ہوگا۔اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت اس کی مخلوق کود ہے گا۔ جیسے اور آیت میں ہے کہ فرشتوں نے کہااہے مریم!اللہ تعالیٰ تھے اپنے ایک کلمے کی خوشخبری سنا تا ہے جس کا نام سے عیسیٰ بن مریم ہوگا جود نیااور آخرت میں آبرودار ہوگا اور ہوگا ہی اللہ کا مقرب۔وہ گہوارے میں ہی بولنے گے گا اوراد ھیڑعر میں ہی اور ہوگا

بھی صالح لوگوں میں ہے یعنی بچین اور بڑھاپے میں اللہ کے دین کی دعوت دے گا۔ 🕰

مروی ہے کہ حضرت مریم اینتائی نے فر مایا کہ خلوت اور تنہائی کے موقعہ پر جھے سے حضرت عیسیٰ عَالِیَلاً ہو لئے تھے اور جمع میں اللہ کی اللہ کا میں مقدراور مقرر استیج بیان کرتے تھے۔ یہ حال اس وقت کا ہے جب کہ آ پ میرے پیٹ میں تھے۔ پھر فر ما تا ہے کہ یہ کا م اللہ کے علم میں مقدراور مقرر ہو چکا ہے وہ اپنی قدرت سے یہ کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ بہت ممکن ہے کہ یہ قول بھی حضرت جبرئیل عَالِیُلاً کا ہو۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ فرمان اللہی آ تخضرت مَن اللہ ہو کے ہوئی تھی ہوسکتا ہے کہ یہ فرمان کی جی مریم ایستالہ کے اس میں روح پھوئی تھی ﴿ اور آ بیت میں ہے وہ باعصمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھوئک ہو کے دی۔ وہ باعصمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھوئک ہو کہ دی۔ وہ باعصمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھوئک میں ہے دی۔ وہ باعصمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھوئک ہو کہ دی۔ وہ باعصمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھوئک ہو کہ کہ دی۔ وہ باعصمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھوئک ہو کہ دی۔ وہ باعصمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھوئک ہو کہ دی۔ وہ باعصمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھوئک ہو کہ دی۔ وہ باعصمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھوئی ہو کہ دی۔ وہ باعصمت عورت جس میں ہم نے اپنی روح پھوئی ہو کہ دی۔ وہ بی بی اس جملہ کا مطلب ہے کہ یہ تو ہو کر ہی رہے گا اللہ تعالی اس کا ارادہ کر چکا ہے وَ اللّٰہ کَا غَلَمْ۔

 <sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب ثمن الکلب ۲۲۳۷؛ صحیح مسلم، ۱۵۷۷ ابو داود، ۳٤۸۱؛ ترمذی، ۱۲۷۳؛ ابن ماجه،
 ۹ ۲۱۵؛ احمد، ٤/ ۱۱۹؛ ابن حبان، ۱۵۷ - ۳

<sup>📵</sup> ٦٦/ التحريم:١٢\_ 🔹 ٢١/ الانبيآء:٩٩\_

#### فَعَمَلَتُهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَغَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخُلَةِ \* اللَّهُ عَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَهَا الْمَغَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخُلَةِ \*

قَالَتُ لِلْيُتَنِي مِتُ قَبُلَ لَمْ ذَا وَكُنْتُ نَسْيًا مَّنْسِيًّا ۞

تر پین دہ حمل سے ہو گئیں اورای وجہ سے وہ میسو ہوکرا یک دور کی جگہ چلی گئیں۔[۲۲] پھر در دزہ اسے ایک مجور کے سے کے نیچے لے آیا۔ اور بے ساخت دزبان سے نکل گیا کہ کاش میں اس سے پہلے ہی مرکنی ہوتی اور لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہوجاتی۔[۲۳]

جھڑت مریم علیماً ان محبور کے سے کے پاس چلی گئیں: [آیت:۲۲-۲۳] مروی ہے کہ جب آپ فرمان الہی من چیس اور اس کے آئے گردن جھکا دی تو حضرت جرئیل علیمیاً نے ان کے کرتے کے گریبان میں پھوٹک ماری۔جس سے انہیں بھکم ہاری تعالیٰ حمل مخبر گیا۔اب تو سخت گھرا کیں اور یہ خیال کلیجہ سو سے لگا کہ میں لوگوں کو کیا منہ دکھا وُں گی؟ لاکھا پنی براءت پیش کروں لیکن اس انوکھی بات کو کون مانے گا؟ اس گھرا ہم میں آپ تھیں کسی سے مید واقعہ بیان نہیں کیا تھا۔ ہاں جب آپ اپنی خالہ حضرت زکر یا علیمیاً کی بوی کے پاس گئیں تو وہ آپ سے معافقہ کر کے کہنے گئیں ، پی اللہ کی قدرت سے اور تنہار سے خالوکی دعا سے میں اس عمر میں حاملہ ہوگئی ہوں۔ آپ نے فرمایا خالہ جان میر سے سے واقعہ گزرااور میں بھی اپ تنہیں اس حالت میں پاتی ہوں چونکہ مید گھرا نا تھی اگھرا نا تھا وہ قدرت الہی پر اور صداقت مریم این گھرا نا کہا گھرا نا تھا میں اس خور سے معافقہ کے بچے کے سامنے جھکتا ہے اور اس کی عزت کرتا ہے۔ 1 ان کے فرشتوں کو حضرت میں بھی اس کے بھا نہوں نے اور آپ کے والد نے آپ کو تجدہ کیا تھا اور اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضرت میں میں جسے میں ہم کھیا ہے اور آپ کے والد نے آپ کو تجدہ کیا تھا اور اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضرت میں میں جو سے حصرت یوسف عالیہ ایک بھر انہاں میں میں میں تعظیم اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضوص ہوگئی اور کی دوسرے کہ تو جدہ کر کے کا تھا وہ کیا۔ بھی میں تعظیم اللہ تعالی کے فرشتوں کو حور میں کھی اور کو حضرت میں میں جو کیا کیو کو کہ دور کے کہ جس کی میں کین کی اللہ تعالی کے فرشتوں کو کو کہ وہ کیا گیا کہ کو کھر کی تعلیم اللہ کے کہا کہ کو کیا گھرا نا میں کی خوالد کے آپ کو کی کی کور کی کور کی کھر کی کھر کیا گیا کی کور کی کھر کی کھر کیا گھر کیا کے کہ کور کیا کی کی کور کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کیا کہ کور کی کور کی کھر کی کور کی کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کور کی کور کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کور کھر کور کی کھر کھر کی کھر کے کور کے کور کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کہر کے کہر کور کی کھر کی کھر کور کی کھر کے کور کھر کی کھر کی

امام مالک و الله فراتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت کی طیبا ان کا الدواد بھائی تھے بدونوں خالہ زاد بھائی نہیں تھے بلکہ مامول ایسا کی اللہ و اللہ و

حاكم، ٢/ ٩٣ ه، ح ٢١٥٦ وسنده حسن وهو من الاسرائيليات. ٢٣ كـ ٢٣/ المؤمنون:١٢-

مالتوں میں جالیس دن کا فاصلہ ہوتا ہے۔ 🕕 قرآن كريم كاورآيت بن ب ﴿ أَلَمْ مَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ﴾ ٢ كياتون نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسان سے بارش برساتا ہے؟ پس زمین سرسبز ہوجاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ پانی برہے کے بہت بعد سبزہ اکتا ہے۔حالانکہ ن 'بہال بھی ہے پس تعقیب ہر چیز کی اس چیز کے اعتبار سے ہوتی ہے۔سیدھی سی بات توبہ ہے کہ شل عادت عورتوں ك اين حمل كازمانه بورا گزارا\_مسجد مين بى مسجد كے خادم ايك صاحب اور تھے جن كا نام بوسف نجارتھا انہوں نے جب حضرت مریم طبیلاً کا بیرحال دیکھا تو دل میں کچھشک ساپیدا ہوالیکن حضرت مریم طبیلاً کے زہد دا تقاعبادت دریاضت رب تری اور حق بنی کو خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ برائی دل سے دور کرنی چاہی لیکن جوں جوں دن گزرتے گئے حمل کا ظہار ہوتا گیا۔ اب تو خاموش ندرہ سکے ایک دن باادب کہنے لگے کہ مریم! میں تم ہے ایک بات بوچھتا ہوں ناراض نہ ہونا۔ بھلا بغیر نیج کے کسی درخت کا ہونا بغیر دانے کے کھیت کا ہوتا بغیر باپ کے بیچ کا ہوناممکن بھی ہے؟ آپ ان کے مطلب کو بیچھ کئیں اور جواب دیا کہ بسب ممکن ہے۔سب سے پہلے جودرخت الله تعالى نے اگایاوہ بغیر نے کے تھا۔سب سے پہلے جو کھیتی اللہ تعالی نے اگائی وہ بغیر وانے کے تھی رسب سے پہلے الله نے آ دم عَلَيْظًا كو پيداكياوه بن باپ كے تھے بلك بن مال كے بھى ان كى توسمجھ ميں آ گيا اور حضرت مربم عِليّا الله كواور الله تعالى كى قدرت کونہ جھٹلا سکے۔اب حضرت صدیقہ نے جب دیکھا کہ قوم کےلوگ ان پرتہمت لگار ہے ہیں تو آپ ان سب کو چھوڑ چھاڑ کر دور دراز چلی کئیں۔

ا مام محمد بن اسحاق وسليلية فرمات بين جب صل كے حالات ظاہر ہو گئے تو قوم نے پھبتياں پھينكني أو واز كنے اور باتيں بناني شروع کردیں اورحضرت بوسف نجار جیسے صالح فخص پر بیٹہمت اٹھائی تو آ پ ان سب سے کنارہ کش ہوگئیں ۔ نہ کوئی انہیں دیکھیے نہ آ پ کی کودیکھیں جب در دز واٹھا تو آ پ ایک مجور کے درخت کی جڑ میں آ بیٹھیں کہتے ہیں کہ پیٹلوت خانہ بیت المقدس کی مشرقی جانب کا حجرہ تھا۔ 🕲 یہ بھی تول ہے کہ شام اورمصر کے درمیان جب آ ہے بکٹی چکی تھیں اس وقت بچے ہونے کے درد گئے۔ 🕒 اور تول ہے کہ بیت المقدس سے آپ تھ میل چلی تی تھیں۔اس بتی کا نام بیت اللحم تفا۔ 🗗 پہلے معراج کے واقعہ کے بیان میں ا کیب حدیث گزری ہے جس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ عالبیّلا کی پیدائش کی جگہ بھی بیت اللحم تھا 🗗 وَ اللّٰہ وُ اَعْلَہُ۔ مشہور بات بھی آ یمی ہےاورنصرانیوں کا تو اس پرا نفاق ہےاوراس حدیث میں بھی ہےاگر بیٹیجے ہو۔اس ونت آ پےموت کی تمنا کرنے لگیں۔ کیونکہ دین کے فتنے کے وقت بیتمنا بھی جائز ہے جانتی تھیں کہ کوئی انہیں سچانہ کہے گا۔ان کے بیان کر دہ واقعہ کو ہر محض من گھڑت ستجھے گا دنیا آپ کو پریشان کروے گی اورعباوت واطمینان میں خلل پڑے گا۔ ہر محض برائی سے یاو کرے گا اور لوگوں پر برا اثر یر سے گا۔ تو فرمانے لکیس کاش کہ میں اس حالت ے پہلے ہی اٹھالی جاتی 👽 بلکہ کاش کہ میں پیدا ہی نہ کی جاتی ۔ اس فقد رشرم وحیا 👹 دامن گیرہوئی کہآ پ نے اس تکلیف پرموت کوتر جیج دی اور تمنا کی کہ کاش کہ میں کھوئی ہوئی اور یاد سے اتر ی ہوئی چیز ہوجاتی کہ =

- صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة صلوات الله علیهم ۲۲۰۸؛ صحیح مسلم ۲۱۶۳۔
  - 6 ايضًا۔ 🗗 ۲۲/ الحج: ۲۳\_ 🗗 ايضًا، ۱۸٠/ ۱۷۰\_ 🚯 الطبري، ١٦٩/ ١٦٩\_
    - € نسائي، كتاب الصلوة، باب فرض الصلوة ..... ٤٥١ وسنده حسن ـ
      - 🗗 الطبرى، ۱۷۲/۱۸\_

**96(**361**)**9€⊑ فَنَادْبِهَامِنْ تَخْتِهَا ٱلْأَتَحْزَنِيُ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ لتَّخُلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ﴿ فَكُلِيْ وَاشَرِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبُشِرِ آحَدًا الْفَقُولِيَّ إِنَّى نَذَرْتُ لِلرَّحْلِين صَوْمًا فَكُنْ أَكِلِّمَ الْيُؤْمِ إِنْسِيًّا ﴿ تر بھیکٹر '، اتنے میں اسے بیچے ہے ہی آ واز دی کہآ زردہ خاطر نہ ہوتی<sub>ے س</sub>ے رب نے تیرے یاؤں تلےایک چشمہ جاری کردیا ہے۔[<sup>۲۲۲</sup>]ادراس درخت مجبور کے تنے کواپنی طرف ہلاؤ تو یہ تیرے سامنے تروتازہ کی مجبوری گرادے گا۔[2]اب جینن سے کھالی اور آ تکھیں ٹھنڈی رکھ اگر بھیے کوئی انسان نظر پڑجائے تو کہدوینا کہ میں نے رب رحمٰن کے نام کاروزہ مان رکھاہے میں آج کی شخص سے بات نہ کرول کی۔[۲۶] *= نہ کوئی* یاد کرے نہ ڈھونڈ ہے نہ ذکر کرے۔ حدیثو ں میں موت مانگنے کی ممانعت وارد ہے۔ ہم نے ان روایتوں کو آیت ﴿ تُوَ فَينِي مُسْلِمًا ﴾ • الخ كي تشير من بيان كرديا بـ حضرت مریم ﷺ کیلئے انعامات الٰہی: ٦٦ یت:٢٧-٢٦]﴿ مِنْ تَحْتِهَا﴾ کی دوسری قراءت (مِنْ تَحْتَهَا) بھی ہے۔ یہ خطاب کرنے والے حضرت جبریلی عالبہؓ 🗓 😉 حضرت عیسلی عالبؓ 🖞 کا تو پہلا کام وہی تھا جوآ پ نے اپنی والدہ کی براءت و یا کدامنی میں لوگوں کے سامنے کیا تھا۔اس وادی کے بنیچ کے کنارے سے اس گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں حضرت جرئیل عالیّیلام نے تیشفی دی تھی۔ یقول بھی کہا گیا ہے کہ یہ بات حضرت عیسی عالیتا اے ہی کہی تھی۔ آواز آئی کیملین نہ ہوتیرے قدموں تلے تیرے رب نے صاف شفاف شیریں پانی کا چشمہ جاری کردیا ہے یہ پانی تم لی او ۔ 📵 ایک قول یہ ہے کہ اس چشمے سے مراد خود حضرت عیسیٰ قالیما ہیں ۔ لیکن پہلاقول زیادہ ظاہر ہے۔ چنانچاس یانی کے ذکر کے بعد ہی کھانے کا ذکر ہے کہ مجور کے اس درخت کو ہلاؤاس میں سے تر د تا زہ تھجوریں جھڑیں گی وہ کھاؤ۔ کہتے ہیں بیدرخت سوکھا پڑا ہوا تھا اور بیقول بھی ہے کہ پھلدارتھا۔ بظاہراییا معلوم ہوتا ہے کہاس وقت وہ درخت تھجوروں سے خالی تھالیکن آ کیے ہلاتے ہی اس میں سے قدرت باری تعالیٰ سے تھجوریں جھڑنے لگیں۔ کھانا پیناسب کچھ موجود ہو گیااوراجازت مجھی دیدی۔فر مایا کھالی اور دل کومسر درر کھ۔ حضرت عمرو بن میمون و بین الله کا فرمان ہے کہ نفاس والی عورتوں کے لیے تر محبوروں اور خشک محبوروں سے بہتر اور کوئی چیز نہیں۔ 🗨 ایک حدیث میں ہے'' کے محبور کے درخت کا اگرام کرو۔ بیای مٹی سے پیدا ہوا ہے جس سے آ دم غالبًالیا پیدا ہوئے تھے۔اس کے سوا اورکوئی درخت نر مادہ ل کرنہیں پھلتا عورتوں کی ولادت کے وفت تر تھجوریں کھلاؤ نہلیں تو خشک ہی سہی ۔کوئی درخت اس سے بڑھ کر اللہ کے نزد میک مرتبے والانہیں۔ای لیے اس کے پنیج حضرت مریم انتہا کوا تارا۔ " 🗗 بیصدیث بالکل منکر ہے ﴿ تُسلِقِطُ ﴾ کی دوسری قراءت (تَسَّاقَطُ)اورتسقط بھی ہے۔مطلب تمام قراءتوں کا ایک ہی ہے۔پھرارشاد ہوا کہ کسی سے بات نہ کرنااشارے سے مجھادیتا

کہ میں آج روزے ہے ہوں۔ یا تو مراویہ ہے کہ الحکے روزے میں کلام ممنوع تھایا یہ کہ میں نے بولنے سے ہی روزہ رکھا ہے۔ **6** 

- 🕻 ۱۲/ يوسف:١٠١ . 🛭 الطبرى،١٨/ ١٧٣ ـ 🐧 ايضًا،١٨/ ١٧٥ ـ 🌓 ايضًا،١٨/ ١٧٩ ـ
  - € مسند ابي يعلىٰ، ٥٥٥ وسنده ضعيف جداً منقطع؛ مجمع الزوائد، ٥/ ٨٩؛ الموضوعات، ١/٤/١ـ
    - 🛈 الطبرى، ۱۸۱ / ۱۸۲\_



تر کیسٹر اب حضرت عیلی عالیتا کو لیے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں سب کہنے گلے مریم تو نے بوی بری حرکت کی۔ [27] اے ہادون کی بہن! نہ تو تیرا باپ برا آ دمی تھا اور نہ تیری ماں بدکارتھی۔ [27] مریم ایسٹا نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ سب کہنے گلے کہ لو بھلا ہم عود کے بچے سے باتیں کیے کریں؟ [79] بچے بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب عطافرہ اکی اور مجھے بنا پیٹمبر بنایا ہے۔ [79] اور اس نے مجھے بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکو ق کا تھم ویا ہے جب تک بھی میں زندہ رہوں۔ [آس] اور اس نے مجھے اپنی والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے۔ اور مجھے سرکش اور بد بخت نہیں کیا۔ [77] اور مجھے پر میری پیدائش کے دن اور میری موت کے دن اور میری موت کے دن اور جس دن کہ میں دو بارہ زندہ کھڑا کیا جاؤں گا سلام ہی سلام ہے۔ [77]

حضرت عبداللہ بن مسعود رہائی کے پاس دوخص آئے ایک نے سلام کیا دوسرے نے نہ کیا۔ آپ نے پوچھااس کی کیا وجہ ہے؟

اوگوں نے کہا اس نے تسم کھائی ہے کہ آئ یہ کسی سے بات نہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا اسے تو ڑ دے سلام کلام شروع کر بیتو صرف حضرت مریم طبیقا اس کے بن تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کی صدافت و کرامت ثابت کرنی منظور تھی اس لیے اسے عذر بنا دیا تھا۔
حضرت عبدالرحمٰن بن زید عضلیہ کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ عَلَیْتِلِا نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ تھراکی نہیں تو آپ نے کہا ہیں حضرت عبدالرحمٰن بن زید عضلیہ کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ عَلیْتِلا نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ تھراکی نہیں تو آپ نے کہا ہیں کسی کی ملکیت کی لونڈی باندی میں نہیں مجھے دنیا نہ کے گی کہ یہ بچے کیے ہوا؟ میں لوگوں کے سامنے کیا جواب و سے سول گی؟ کونساعذر پیش کرسکوں گی ہائے کاش کہ میں اس سے پہلے ہی مرگئ ہوتی کاش کہ میں نسبت است است اس موقی ۔ اس وقت حضرت عیسیٰ عَلَیْتِلا نے کہا اماں! آپ کوکسی سے بولنے کی ضرورت نہیں میں آپ ان سب سے نمٹ لوں گا۔ آپ تو

مریم علیمتالاً عیسی عالیمی کو لے کرآتی ہیں: [آیت: ۳۳-۲۷] حضرت مریم علیماً نے اللہ تعالیٰ کے اس علم کو بھی تسلیم کرلیا۔اور
اپنے بچکو کو دیس لیے ہوئے لوگوں کے پاس آئیں۔ دیکھے ہی ہرا کی انگشت بدنداں رہ گیا اور ہرمند نے نکل گیا کہ مریم تونے تو بڑا
ای براکام کیا۔ ﴿ نوف بکالی مُنظِیدٌ کہتے ہیں کہ لوگ حضرت مریم علیماً اُس کی جبتو میں نکلے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کہیں انہیں کھوج
ای نہ ملا۔ راستے میں ایک چوا ہلا۔ اس سے پوچھا کہ ایس ایس عورت کو تو نے کہیں اس جنگل میں دیکھا ہے؟ اس نے کہ انہیں لیکن میں نے رات کوا کی بجیب بات یہ دیکھی کہ میری بی تمام گائمیں اس وادی کی طرف مجدے میں گر گئیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی الیا واقعہ دیکھا نہیں اور میں نے اپنی آئکھوں سے دیکھا ہے کہ اس طرف ایک نورنظر آر ہا تھا۔ وہ اس کی نشان دہی پر جا رہے تھے جو

🕕 الطبرى، ١٨٥/ ١٨٥\_

ان آیوں میں حضرت داؤ د عَالِیَّا کا واقعہ اور آپ کا جالوت کو آل کرنا بیان ہوا ہے۔ اور لفظ موجود ہیں کہ یہ موکی عَالِیَّا کا واقعہ ہے۔ انہیں جفلطی لگی ہے اس کی وجہ تو رات کی وہ عبارت ہے جس میں ہے کہ جب حضرت موکی عَالِیَّا اِم ع بنی اسرائیل کے دریا ہے پار ہو گئے اور فرعون مع اپنی قوم کے ڈوب مرااس وقت مریم بنت عمران نے جوموٹی اور ہارون عَلِیَّا اُم کی بہن تھیں دف پراللہ تعالیٰ کے شکر کے زانے بلند کئے آپ کے ساتھ اور عور تیں بھی تھیں۔ اس عبارت سے قرطی مُونِللہ نے سجھ لیا کہ یہی حضرت عیسیٰ عَالِیَّا اِس کی والدہ

ہیں حالا تکہ بیخض غلط ہے۔ ممکن ہے کہ حضرت موئی عَالِیَّلِیا کی بہن کا نام بھی مریم ہو۔ (لیکن بیکہ یہی مریم حضرت عیسیٰ عَالِیَّلِیا کی ماریک ہو۔ ایک نام پردوسرے نام رکھے جاتے ہیں۔ بنی ماریک ہوا یک نام پردوسرے نام رکھے جاتے ہیں۔ بنی امرائیل میں تو عادت تھی کہ دواسیے نبیوں ولیوں کے نام پرائیل میں تو عادت تھی کہ دواسیے نبیوں ولیوں کے نام پرائیل میں تو عادت تھی کہ دواسیے نبیوں ولیوں کے نام پرائیل میں تھے۔

منداحد میں مغیرہ بن شعبہ طالتی ہے مروی ہے کہ مجھے رسول اللہ منافی نیم نے نجران بھیجا۔ دہاں مجھ ہے بعض نصرانیوں نے پوچھا کہ آم ﴿ یَا ُحْتَ هَارُوْنَ ﴾ پڑھتے ہوحالانکہ موکی غالیہ اُلا توعیسی عالیہ اُلا ہے بہت پہلے گزرے ہیں۔ مجھے سے تو کوئی جواب نہ بن پڑا۔ جب میں مدینہ واپس آیا اور حضور مَنافینیم سے یہ ذکر کیا تو آپ مَنافینیم نے فرمایا ''تم نے انہیں اس دفت کیوں نہ جواب دیا کہ وہ

الطبرى، ١٨٧ / ١٨٠.
 صحیح بخاری، كتاب احادیث الانبیاء، باب قول الله تعالی (واذكر في الكتاب مریم افغانست) ۲٤٤٣؛ صحیح مسلم، ٢٣٦٥؛ احمد، ٢/ ٤٦٣؛ ابن حبان، ٦١٩٥.

● صحيح مسلم، كتاب الأداب، باب النهى عن التكنى بابى القاسم ٢١٣٥ ؛ ترمذى ٣١٥٥؛ السنن الكبرى ١١٣١٥؛

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

364**36-306** 🧣 ہارون نہیں ۔اس پرام المؤمنین حصرت عائشہ ڈپانٹیا نے اٹکار کیا تو آ پ نے کہا کہا گرتم نے رسول اللہ سے پچھسنا ہوتو ہمیں منظور 🗕 یا ور نه تاریخی طور پرتوان کے درمیان جیسوسال کا فاصلہ ہے۔ یہ من کرحضرت عائشہ ڈاٹٹٹا خاموش ہو گئیں۔اس تاریخ میں ہمیں قدرے تامل ہے۔ قمادہ عبید فرماتے ہیں حضرت مریم طبیقاً کا گھرانا اوپر ہے ہی نیک صالح اور دیندارتھا اور بید بینداری برابر کو یا وراہمتہ چکی ہ رہی تھی۔بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اوربعض گھرانے اس کے خلاف بھی ہوتے ہیں کداوپر سے نیچے تک سب بدہی بد- پیر ہارون بڑے بزرگ آ دمی تھے اس وجہ سے بنی اسرائیل میں ہاردن نام رکھنے کا عام طور پرچلن ہوگیا تھا۔ یہاں تک مٰدکورہے کہ جس دن حضرت ہاردن عَالِيَدا کا جنازہ نکلا ہے تو آپ کے جنازے میں ای ہاردن نام کے جالیس ہزار آ دمی تھے۔ حضرت عیسی عالید ان مال کی گود میں بول کر گواہی دی: الغرض دہ لوگ ملامت کرنے لگے کہم ہے یہ برائی کیے سرز دہوگئ؟ تم تو نیک کو کھی بچی ہو۔ ماں باپ دونوں صالح سارا گھرانا پاک پھرتم نے بیکیاحرکت کی؟ قوم کی بیکر وی کسیلی با تیں س کرآپ نے ب فرمان اپنے بیچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس سے بوچھلو۔ان لوگوں کوتاؤ پرتاؤ آیا کہ دیکھوکیساڈ ھٹائی کا جواب دیتی ہے کویا ہمیں پاگل بنارہی ہے۔ بھلا کود کے بیچے ہے ہم کیا پوچھیں گےاوروہ ہمیں کیا بتائے گا؟اتنے میں بن ہلائے آپ بول اٹھے کہلوگو! میں اللہ تعالیٰ کا ایک غلام ہوں۔سب سے بہلا کلام حضرت عیسیٰ عَلیْمِیا کا یہی ہے اللہ تعالیٰ کی تنزیداور تعظیم بیان کی ادرا پی غلامی اور بندگی کا اعلان کیا۔اللہ تعالی کی ذات کواولا دیسے پاک ہتلایا بلکہ ثابت کردیا کیونکہ اولا دغلام نہیں ہوتی۔پھراپنی نبوت کا اظہار کیا کہ مجھے اس نے کتاب دی ہے اور مجھے اپنا نبی بنایا ہے۔اس میں اپنی والدہ کی براءت بیان کی بلکہ دلیل بھی دیدی کہ میں تو اللہ تعالیٰ کا پغیر موں۔رب نے مجھے اپنی کتاب بھی عنایت فرمادی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب لوگ آپ کی والدہ ماجدہ سے باتیں ہنارہے تھے آپ اس وقت دودھ بی رہے تھے جسے چھوڑ کر ہا کمیں کروٹ سے ہوکرا کی طرف توجہ فر ماکریہ جواب دیا۔ کہتے ہیں کہاس قول کے وقت آپ کی انگلی اٹھی ہوئی تھی اور ہاتھ مونڈھے تک اونیجا تھا۔ عکرمہ ویشائلہ تو فرماتے ہیں مجھے کتاب دی اس کا مطلب سے ہے کہ دینے کا ارادہ ہو چکا ہے یہ پورا ہو کررہے گا۔حضرت انس والٹین کہتے ہیں ای وقت آپ کو یادشی سب سیکھے ہوئے ہی پیدا ہوئے تھے۔لیکن اس قول کی سندٹھیک نہیں۔ میں جہاں بھی ہوں لوگوں کو بھلائی سکھانے والا انہیں نفع پہنچانے دالا ہوں۔ 🕦 ایک عالم اپنے سے بڑے عالم سے ملے اور دریافت کیا کہ مجھے اینے کس عمل کے اعلان کی اجازت ہے؟ فرمایا بھلی بات کہنے اور بری بات کے روکنے ک اس لیے کہ یہی اصل دین ہے اور یہی انبیاء اللہ کا ورشہ ہے۔ یہی کام ان کے سپر دہوتا رہا۔ پس اجماعی مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کی اس عام برکت سے مراد بھلائی کا تھم اور برائی سے رو کنا ہے۔ جہاں بیٹھتے اٹھتے آئے جاتے بیٹنغل برابر جاری رہتا 🕰 مجھی اللہ کی با تیں پہنچانے سے ندر کتے ۔ فرماتے ہیں مجھے تھم ملا ہے کہ زندگی بھر تک نماز وز کو ۃ کا پابندر ہوں۔ یہی تھم ہمارے نبی مَانْظِیمُ کو المارات و ﴿ وَاعْبُدُ رَبُّكَ حَتْمَ يَا أَيْكِ الْيَقِيْنُ ٥ ﴾ ﴿ مِنْ دَمْ تَكَ الْيَارِبِ كَا عَبُ لَكَ الْيَقِيْنُ ٥ ﴾ وم تك النارب كاعبادت مين لكاره - يس مضرت عیسی مَالِیَلاً نے بھی فرمایا کہ اس نے مجھ پر بیدونوں کا ممیری زندگی کے آخری کمعے تک لکھ دیئے ہیں۔ (اس سے تقدیر کا ثبوت اور منکرین تقدیر کی تر دید بھی ہو جاتی ہے ) رب کی اطاعت کے اس حکم کے ساتھ ہی مجھے اپنی والدہ ﴾ ي خدمت گزاري كابھي تھم ملاہے۔عموماً قرآن ميں بيدونوں چيزيں ايک ساتھ بيان ہوتی ہيں۔جيسے آيت ﴿ وَقَلْطُسِي رَبُّكَ ٱلَّهُ تَعْبُدُوْ آ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ ﴿ اورآيت ﴿ أَن اشْكُرْلِي وَلِوَ الِلدَيْكَ ﴾ ﴿ مِن اس نَ جَحَدُون كُن =



يَّتَخِزَمِنُ وَّلَهِ سُبُعِنَهُ ﴿ إِذَا قَطْى آمُرًا فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ اللهُ رَبِيِّ وَرَبُّكُمُ فَاعْبُدُوهُ ﴿ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ اللهُ رَبِّكُمْ فَاغْبُدُوهُ ﴿ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ ﴿ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ

#### مِنْ يَنْهِمْ ۚ فُويُلٌ لِلَّذِينَ كُفُرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۞

نست میں ہتا ہیں۔ استیم واقع عینی بن مریم عین اللہ کا بی ہے وہ حق بات جس میں لوگ شک شبہ میں جتلا ہیں۔[۳۴] اولا داللہ تعالیٰ کے لائق بی نہیں وہ تو بالکل پاک ذات ہے وہ تو جب کسی کام کے سرانجام کا ارادہ کرتا ہے تو اے کہدویتا ہے کہ ہوجاوہ اس وقت ہوجا تا ہے۔[۳۵] میرااور تم سب کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ بی ہے تم سب اس کی عبادت کیا کرویبی سیدگی راہ ہے۔[۳۲] پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کر رودگار صرف اللہ تعالیٰ بی ہے تم سب اس کی عبادت کیا کرویبی سیدگی راہ ہے۔[۳۲] پھر یہ فرقے آپس میں اختلاف کرنے کے پس کا فروں کے لیے ویل ہے اس بڑے دن کے آجانے ہے۔[۳۷]

 نہیں بنایا کہ میں اس کی عباوت سے یا والدہ کی اطاعت سے سرکشی اور تکبر کروں اور بد بخت بن جاؤں۔ کہتے ہیں کہ جباروشقی
 ہو ہے جو غصے میں آ کرخوزیزی کرے ۔ فرماتے ہیں ماں باپ کا نا فرمان وہی ہوتا ہے جو بد بخت اور گردن کش ہو۔ بدخلق وہی
 ہوتا ہے جواکڑنے والا اور بیننے والا ہو۔

ادوس کے ایک مرتبہ آپ کے مجزوں کود کھ کرا کے عورت تعجب سے کہنے گی مبارک ہوہ بیٹ جس میں تو نے پرورش پائی اور مبارک ہو وہ سینہ جس نے کتاب اللہ کی تلاوت کی گھر تا بعداری کی مبارک ہو وہ سینہ جس نے کتاب اللہ کی تلاوت کی گھر تا بعداری کی اور سرکش اور بد بخت نہ بنا۔ پھر فرماتے ہیں میری پیدائش کی موت کے بعد دوبارہ بی آٹھنے کے دن میں بھے پرسلامتی ہے۔ اس سے بھی آپ کی عبوویت اور مجملہ مخلوق کے ایک مخلوق اللہ ہونا فابت ہور ہا ہے کہ آپ شل انسانوں کے عدم سے وجود میں آئے پھر موت کا مزہ بھی چکھیں سے پھر قیامت کے دن دوبارہ آٹھیں سے بھی لیکن ہاں یہ عنیوں موقعے خوب سخت ادر مخفن ہیں۔ آپ پر آسان اور سہل ہوں سے نہوئی گھرا ہے بوگی نہ پریشانی بلکہ امن چین اور سراسر سلامتی ہی سلامتی ۔ صلواۃ اللہ وَ سَکَرُمهٔ عَلَیْهِ۔ حضرت عیسیٰ عَالِیَّا اِکا اصل واقعہ: [آیت: ۳۲ \_ ۲۲] اللہ تعالی اپنے رسول حضرت محد مصطفے مُنافین سے فرما تا ہے کہ حضرت عیسیٰ عَالِیَّا کی اصل واقعہ: [آیت: ۳۲ \_ ۲۲] اللہ تعالی اپنے رسول حضرت محد مصطفے مُنافین سے فرما تا ہے کہ حضرت عیسیٰ عَالِیَّا کی کا اصل واقعہ: [آیت: ۳۲ \_ ۲۲] اللہ تعالی اپنے رسول حضرت محد مصطفے مُنافین ہے کہ میں جن اور کی دوسری قراءت عیسیٰ عَالِیَّا کی کی آئی کے دور کی دوسری قراءت عیسیٰ عَالِیَّا کی کا اصل واقعہ: [آیت: ۳۲ \_ ۲۲] اللہ تعالی وہ اپنی ہی تھی جنتی ہم نے بیان فرمادی۔ قول کی دوسری قراءت

ی علی ایسا نے واقعہ یں بن تو توں 6 احسال کھان کی بوبائ کی اورہ ای بی ک ک مسلم ہے بیان راہ رک ہے اس مسعود راالنین کی قراءت میں ﴿ قَالَ الْمُحَقَّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ◘ ان میں ہے۔ ابن مسعود راالنین کی قراءت میں ﴿ قَالَ الْمُحَقَّ مِنْ رَبِّكَ ﴾ ◘ الله الله عین ہے بیان فر ما کر کہ حضرت عیسیٰ عالیہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور اس کے بندے پھرا پینفس کی پاکیز کی بیان فرما تا ہے کہ اللہ

تعالیٰ کی شان سے گری ہوئی بات ہے کہ اس کی اولا وہو۔ بیجابل ظالم جوافوا ہیں اڑارہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پاک اور دور ہے۔ وہ جس کام کوکرنا چا ہتا ہے اسے سامان اسباب کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فرما دیتا ہے کہ ہوجااس وقت وہ کام اس طرح ہوجاتا ہے ادھرِ تھم

ہواادھر چیز تیارموجودہے۔جیے فرمان ہے ﴿إِنَّ مَنَلَ عِیْسلی عِنْدَ اللَّهِ تَحَمَثَلِ ادَمَ خَلَقَهُ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ اَسِكُونُ ٥﴾ ﴿ لِينَ عَفِرت عِيلَى مَالِيَّالِي كَمْثَال ربتعالىٰ كَنزد يكش آدم كے بِكاسے مِنْ سے بناكر فرمايا ہوجااى وقت وہ

🛈 الطبري ، ۱۸ / ۱۹۶\_ 😢 ۳/ آل عمران: ٥٩ - 🐧 ۳/ آل عمران: ٥٩ ـ

موگیایہ بالکل بچ ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کتے اس میں کی قشم کا شک نہ کرنا چاہئے حضرت عیسیٰ عالیہ اللہ نے اپنی تو م سے یہ می فرمایا کہ میراادرتم سب کارب اللہ تعالیٰ کی فرمان کتے اس میں کی عبادت کرتے رہو۔ سیدھی راہ جے میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے لے کرآیا ہوں کہ میں تابعداری کرنے والا ہدایت پر ہے اور اس کا خلاف کرنے والا گرائی پر ہے۔ یہ فرمان بھی آپ کا مال کی گود سے ہی تھا۔

حضرت عیسیٰ عالیہ اللہ کا اپنے بیان اور تھم کے خلاف بعد والوں نے لب کشائی کی اور ان کے بارے میں مختلف پارٹیوں کی شکل میں یہ لوگ بٹ گئے چنا نچہ یہود نے کہا کہ حضرت عیسیٰ عالیہ اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ان پر ہوں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہترین رسول پر بدترین تہمت رکھی اور کہا کہ ان کار کلام وغیرہ سب جادو کے کرشے تھے۔ ای طرح نصار کی بہک گئے کہ بی تو خود اللہ تعالیٰ ہے یہ کلام اللہ تعالیٰ کا بی ہے۔ کس نے کہا یہ اللہ کالڑکا ہے۔ کس نے کہا تیان معبود دل میں سے ایک ہے۔ ہاں ایک جماعت نے واقعہ کے مطابق کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ قول صحیح ہے۔ اہل اسلام کا تھیدہ حضرت عیسیٰ عالیہ ایک کے بیت سے مطابق کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ قول صحیح ہے۔ اہل اسلام کا تھیدہ حضرت عیسیٰ عالیہ ایک کی بیت کہ بہترین کہ بہترین کے بیت کے بیت کے ایک بیت کے بیت کے بیت کے بیتے کہا کہا کہ کہ بہتے کی ہے۔ اور یہی تعلیم ہاری تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ قول صحیح ہے۔ اہل اسلام کا تھیدہ کی خور تھیں کی بیت کی بیت کی بیت کہا کہاں کی بیت کی ہوں کہا کہا کہ تھیں کہا کہا کہ تعالیٰ کی ہے۔

کتے ہیں کہ بنواسرائیل کا مجمع جمع ہوااوراپے میں سے انہوں نے چار ہزاراَ دی چھانے۔ ہرقوم نے اپناا پیاایک عالم پیش کیا یہ واقعہ حضرت عینی عالیہ الیا کے آسان پراٹھ جانے کے بعد کا ہے۔ یہ لوگ آپی میں مختلف ہوئے۔ ایک تو کہنے لگا یہ خوداللہ تھا۔ جب کہاس نے چاہا را پھر آسان پر چلا گیا۔ اس گروہ کو بعقو ہیہ کتے ہیں۔ لیکن اور مینوں نے اسے جمٹلایا اور کہا تو نے جموٹ کہا! اب دو نے تیسر ہے ہے کہا چھاتو کہہ تیراکیا خیال ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ کے بیٹے تھے۔ اس جماعت کا نام اسطور یہ پڑا۔ دو جورہ گئے انہوں نے کہا تو نے بھی غلط کہا ہے۔ پھر ان دو میں سے ایک نے کہا تم کو! اس نے کہا میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ وہ تیں میں تو ایک جو معبود ہیں۔ دوسر سے بہی معبود ہیں تیسر سے ان کی والدہ جو معبود ہیں بیاس اسلیہ گروہ ہوں کہا تم سے جو تھے۔ ان کی والدہ جو معبود ہیں ہوئی دو ہے۔ یہا تم سب جموٹے ہو حضرت عینی عالیہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور ہوں کے ادر آپی میں خوب جو سے ان کی دو آ ۔ یہ لوگ مسلمان کہلا نے اور یہی سے جھے۔ ان میں سے جس کے تالع جسے دوراس کے پاس کی جیجی ہوئی دور ۔ یہ لوگ مسلمان کہلا نے اور یہی سے جھے۔ ان میں سے جس کے تالع جو تھے دہ اس میں خوب جو سے اور اسلم دوالے ہرز مانے میں تعداد میں کم ہوتے ہیں ان پر بیس سے میں خوب جو سے اسلام دالے ہرز مانے میں تعداد میں کم ہوتے ہیں ان پر بیس سے میں نہ میں خوب جو سے ایک سے جس کے تالع میں تعداد میں کم ہوتے ہیں ان پر بیس سے میں خوب ہوت اسلام دالے ہرز مانے میں تعداد میں کم ہوتے ہیں ان پر بیس سے میں خوب ہوت اسلام دو الے ہرز مانے میں تعداد میں کم ہوتے ہیں ان پر بیس سے میں خوب ہوت اسلام دالے ہرز مانے میں تعداد میں کم ہوتے ہیں ان پر بیس میں خوب ہوت اسلام دالے ہرز مانے میں تعداد میں کم ہوتے ہیں ان پر بیس سے میں خوب ہوت ہیں ہوتے ہیں ان پر بیس کو بیس میں خوب ہوت اسلام دالے ہرز مانے میں تعداد میں کم ہوتے ہیں ان پر بیس سے میں خوب ہوت ہیں ان پر بیس کو بیس سے میں خوب ہوت ہیں ان پر بیس کو بیس سے میں کی سے میں سے میں کی سے کی سے کو اسلام کی کیسلم کی کو بیس سے میں کی کیسلم کی کیس سے کی کیسلم کی سے کی کیس سے کی کیسلم کی کیسلم کی کی کو بیس سے کی کیس سے کی کیسلم کی کیسلم کی کیسلم کی کیس سے کیسلم کی کیسلم کی کیسلم کی کیسلم کی کیس سے کی کیسلم کی کیسلم کی کیسلم کی کیسلم کی کیسلم کی کیسلم کیسلم کی کیسلم کی کیسلم کی کیسلم کی

## اَسْمِعْ بِهِمْ وَابْصِرُ لا يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظّلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلْلٍ مُّبِينِ ﴿ وَٱنْنِ رُهُمْ يَوْمُ الْحَسْرَةِ إِذْقُضِي الْأَمْرُ مُهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهُمُ لاَ يُؤْمِنُونَ ۞

ٳ؆ؙٲڂٛڽؙڹٙڔؿؙٳڵۯۻۅػڽؙعۘڲۿٵۅٳڵؽڹٵؽۯۼڠۅٛؽ<sup>ۗ</sup>

تر کیے بھی میں اور میں میں میں اور اسے اس دن جب کہ ہمارے سامنے حاضر ہوں کے لیکن آج تو پیظالم لوگ صریح محمرا ہی میں پڑے ہوئے ہیں[٣٨] تو انہیں اس رنج وافسوس کے دن کا ڈرسنادے جب کہ کام انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔اور بیلوگ غفلت اور بے ایمانی میں ہی رہ جا کیں گے۔[۳۹]خود ڈین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہم ہی جوں گے اور سب لوگ جاری طرف لوٹا کر لائے جا کیں گے۔[جم]

= اوران کے ذریعے سے اس اپنی نو ہیدامسیحیت کو پھیلانے کی کوشش میں لگ گیا۔شام میں جزیرہ میں روم میں تقریباً بارہ ہزارا لیے مکانات اس کے زمانے میں تعمیر کرائے گئے۔اس کی مال ہیلا نہ نے جس جگہ سولی گڑی ہوئی تھی وہاں ایک قبہ بنوادیا اوراس کی با قاعدہ

پرستش شروع ہوگئی اورسب نے یقین کرلیا کہ حضرت عیسلی عالیہؓ لام سولی پر چڑھ گئے۔حالانکہان کابیقول غلط ہےاللہ تعالیٰ نے اپنے اس معزز بندے کواپی جانب آسان پراٹھالیا ہے یہ ہے میسائی مذہب اختلاف کی ہلکی ہی مثال۔

ایسے لوگ جواللہ تعالی پر جھوٹ افترا باندھیں اسکی اولا دیں اورشریک وساجھی ثابت کریں گووہ دنیا میں مہلت پالیں کیکن اس عظیم الشان دن ان کی ہلا کت انہیں ہر چہار طرف ہے تھیر لے گی اور بر با دہوجا ئیں گے۔اللہ تعالیٰ! پنے نافر مانوں کوجلدی عذاب

نەكر بےلىكن بالكل چھوڑ تا بھىنہيں۔

بخاری دسلم کی حدیث میں ہے'' اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل ویتا ہے لیکن جب اسکی پکڑنا زل ہوتی ہے تو پھرکوئی جائے پناہ ہاتی نهيں رہتی' يفر ماكر رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ نِهِ آن ﴿ وَكَلَالِكَ ٱخُذُ رَبِّكَ إِذَا ٱخْذَ الْقُراى وهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ ٱخْذَهُ اَکِیٹ شیدیٹہ 🕻 🗨 تلاوت فرما کی تیزے رب کی پکڑ کا طریقہ ایسا ہی ہے ۔ جب وہ کسی ظلم ہے آلوں بہتی کو پکڑتا ہے یقین

مانو کہاس کی پکڑنہایت المناک ادر بہت سخت ہے۔ 🕰

بخاری وسلم کی اور صدیث میں ہے کہ ' ناپسندیدہ باتوں کوئن کر صبر کہنے والا اللہ تعالیٰ سے زیاوہ کو کی نہیں ۔لوگ اس کی اولا دبتاتے ہیں اور وہ انہیں روزیاں دے رہا ہے اور عافیت بھی۔ ' 🕲 خود قرآن فرما تا ہے ﴿ وَكَابِّنُ مِّنْ قَرْيَةٍ ٱمْلَيْتُ لَهَا

وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذُتُهَا وَإِلَى الْمَصِيرُ ٥﴾ ٩ بهت ى بستيول واليوه بين جن كے ظالم بونے كے باوجوديس نے أنهيل ڈھیل دی پھر پکڑ لیا۔ آخر لوٹنا تو میری ہی جانب ہے۔اور آیت میں ہے کہ ظالم لوگ اپنے اعمال سے اللہ تعالی کوغاقل شہمھیں۔

انہیں جومہلت ہے وہ اس دن تک ہے جس دن آئنھیں اوبر کوچڑھ جائیں گی۔ 5

یمی فرمان بہاں بھی ہے کدان پراس بہت بڑے دن کی حاضری نہایت سخت وشوار ہوگی۔ سیح حدیث میں ہے'' جو مخص اس

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة هود باب قوله ﴿وكذلك اخد ربك اذا احد القرى

وهي ظالمة.....﴾ ٢٦٨٦؛ صحيح مسلم ٢٥٨٣؛ ترمذي ٢١١٠؛ ابن ماجه ١٨٠٤؛ ابن حبان ١٧٥؛ بيهقي، ٦/ ٩٤\_ صحيح بخارى، كتاب الأدب، باب الصبر في الاذي ٢٠٩٩؛ صحيح مسلم ٢٨٠٤؛ الأسماء والصفات للبيهقي ٦٠٦٤.

4 ۲۲/ الحج: ٤٨ـــ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بات کی گواہی دے کہ اللہ ایک ہی ہے وہی معبود برق ہاں کے سوالائق عبادت اور کوئی نہیں اور یہ کہ محمد مثالی کے بندے اور

اس کے رسول ہیں اور یہ کہ حضرت عیسیٰ عَلیہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیغیر ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جے حضرت مریم ایسیا کی اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے پیغیر ہیں اور اس کا کلمہ ہیں جے حضرت مریم ایسیا کی اللہ تعالیٰ کی اسے ڈوالا تھا اور اس کے پاس کی بھیجی ہوئی روح ہیں اور یہ کہ جنت حق اور دوزخ حق ہاں کے خواہ کیسے ہی اعمال ہوں اللہ تعالیٰ اسے ضرور جنت میں پہنچا ہے گا۔' •

اسے ضرور جنت میں پہنچا ہے گا۔' •

ظالم روز قیا مت سب پچھود کھے لیس گے: [آیت: ۳۸۔۴۳] ارشاد ہے کہ گوآج و نیا میں کی اور کان بھی خوب کول جا کیں کانوں میں کاک لگائے ہوئے ہیں گین قیامت کے دن ان کی آئیسیں خوب روش ہوجا کیں گی اور کان بھی خوب کھل جا کیں کانوں میں کاک لگائے ہوئے ہیں آؤڈ تو آئی اِذِ الْمُجْوِمُونَ فَا کِسُواْ رُءُ وْسِعِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿ رَبِّنَا آبْصَرُ فَا وَسَمِعْنَا ﴾ کے جینے فرمان اللہ تعالیٰ ہے ﴿ وَلَوْ تَوْتِی اِذِ الْمُجْوِمُونَ فَا کِسُواْ رُءُ وْسِعِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴿ رَبِّنَا آبْصَرُ فَا وَسَمِعْنَا ﴾ ک

کاش کہ تو دیکھتا جب یہ گنبگارلوگ اپنے رب کے سامنے شرمسار سرگوں کھڑے ہوئے کہدرہے ہوں گے کہ اے اللہ ہم نے دیکھا

پس اس دن ندد کیمنا کام آئے ندسنانہ حسرت وافسوس کرنانہ واویلا کرنا۔ اگریدلوگ اپنی آئکھوں ادرایخ کانوں سے دنیا میں كام كردين اللدكومان ليت توآج انبيس حريت وافسوس شكرنا پرتاراس دن آكسيس كھوليس كاورآج اندھے بہرے بنے پھرتے ہیں نہ ہدایت کوطلب کرتے ہیں ندد کیھتے ہیں نہ بھلی باتیں سنتے ہیں نہ مانتے ہیں یخلوق کواس حسرت والے دن سے خبر دار کر و بیجئے جبکہ تمام کام فیصل کرویئے جائیں گے۔جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں بھیج دیئے جائیں گے۔اس حسرت وندامت کے ون سے بیآج غافل ہورہے ہیں بلکہ ایمان و یقین بھی نہیں رکھتے آنخضرت مُناتِیْظِ فرماتے ہیں" جنتیوں کے جنت میں اور دوز خیوں کے دوزخ میں چلے جانے کے بعد موت کوایک بھیڑ کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت و دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ پھراال جنت سے یو چھا جائے گا کہاہے جانے ہو؟ وہ و کیوکر کہیں گے کہ ہاں یہموت ہے۔ دوز خیول سے بھی یہی سوال ہوگا اور وہ بھی یہی جواب دیں گےاب تھم ہوگا اور موت کو ذرج کر دیا جائے گا اور ندا کر دی جائے گی کہ اے اہل جنت تمہارے لیے بیکٹی ہے موت نہیں اورا اے اہل جہنم تمہارے لیے بھی جیگئی ہے اور موت نہیں۔ ' پھر حضور مَا اللہ عِنْم نے یہی آیت ﴿ وَ ٱلْسلِّدِ الْهُ مَالَ اللَّ علاوت فر مائی اور آپ مَنْ ﷺ نے اشارہ کیا اور فر مایا''اہل دنیا غفلت دنیا میں ہیں' 📵 (منداحمہ) ابن مسعود رہائیں نے ایک واقعہ مطول بیان فر ماتے ہوئے فرمایا ہے کہ ہر خص اپنے دوزخ اور جنت کے گھر کود مکھ رہا ہوگا وہ دن ہی حسرت وافسوں کا ہے جہنمی اپنے جنتی گھر کود کھے رہا ہوگا اوراس ہے کہا جاتا ہوگا کہ اگرتم نیک عمل کرتے تو تهہیں بیجگہاتی وہ حسرت وافسوں کرنے لگیں گے۔ادھر جنتیوں کوان کا جہنم کا گھر دکھا کرفر مایا جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا احسان تم پر نہ ہوتا تو تم یہاں ہوتے 🗨 اور روایت میں ہے کہ موت کوذئ کر کے جب ہیشتی کی آ وازلگادی جائے گی اس ونت جنتی تو اس فقد رخوش ہوں گے کہا گر الله تعالیٰ ند بیجائے تو مارے خوشی کے مرجا کیں اور جہنمی اس قدررنجیدہ ہوکرچینیں گے کہا گرموت ہوتی تو ہلاک ہوجا کیں۔پس اس آیت کا یہی مطلب ہے بیدونت حسرت بھی ہوگا اور کام کے خاتیے کا وقت بھی یہی ہوگا۔ پس بوم الحسرت بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔

۱۲:ملم ۱۹۳۹ محیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قوله تعالی (یا اهل الکتاب لا تغلوا فی دینکم) ۳٤۳۵ صحیح مسلم ۲۸؛ احمد، ۵/ ۹/ سجده: ۱۲. السجده: ۱۲. السجده: ۱۲. السجده: ۱۲. هی احمد، ۵/ ۹/ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة کهیعص باب القاری و الفری ۱۰۷۵ صحیح مسلم ۲۸٤٤ مسند ابی یعلی ۱۰۷۵ ـ الطبری، ۸/ ۳٤٤ محیح مسلم ۲۸٤٤ مسند ابی یعلی ۱۰۷۵ ـ الطبری، ۸/ ۳٤٤ محیح مسلم ۲۸٤٤ مسند ابی یعلی ۱۰۷۵ ـ الطبری، ۱۰۷۵ میلیم ۱۰۵۵ میلیم ۱۳۵۵ میلیم ۱۳۵ میلیم ۱۳۵۵ میلیم ۱۳۵۵ میلیم ۱۳۵۵ میلیم ۱۳۵۵ میلیم ۱۳۵۵ میلیم ۱۳۵ میلیم ۱



تر کے کہا کہ ابا جان کی ہوجا پاٹ کیوں کررے ہیں جونہ نیں کر دیک وہ بڑی رائی والے پیغبر سے ۔ [امم] جب کہا کہ ابا جان آپ و کھو گئی ہو جا پاٹ کی ہوجا پاٹ کی ہوجا پاٹ کیوں کررے ہیں جونہ نیں نہ دیکھیں؟ نہ آپ کو کھو بھی فائدہ پہنچا سکیں ۔ [۲۸] میرے مہر بان باپ آپ و کھی کے میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس آیا بی نہیں تو آپ میری بی مانے میں بالکل سیدھی راہ کی طرف آپ کی رہبری کروں گا۔ [۲۸] میرے با جان آپ شیطان آپ شیطان تو رحم والے اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی نافر مان ہے۔ [۲۸] ابا جی مجمعے خوف لگا ہوا ہے کہیں آپ برکوئی اللہ کاعذاب نہ آپڑے کہ آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ [۲۸]

چنانچداور آیت میں ہے ﴿ آنُ تَقُولَ نَفُسُ یُنْحَسُر کئی عَلَی مَا فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللّٰهِ ﴾ • الح پھر بتلایا کہ خالق مالکہ متصرف اللہ تعالیٰ بی ہے سب اس کی ملکیت ہے اور سب کھی فانی ہے باقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہی ہے۔ کوئی ملکیت اور تصرف کا سچا وعوے وار بجو اس کے نہیں تمام خلق کا وارث حاکم وہی ہے اس کی ذات ظلم سے پاک ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز مُنظافیہ نے عبد العزیز مُنظافیہ نے عبد الحرف میں خوالکھا جس میں کھا حمد وصلو ہ کے بعد اللہ نے روز اول سے ہی ساری مخلوق پر فنا لکھ وی ہے۔ سب کو اسکی طرف پنجنا ہے۔ اس نے اپنی نازل کروہ اس بچی کتاب میں جے اپنی علم سے محفوظ کئے ہوئے ہے اور جس کی تکم بانی اپنے فرشتوں سے کرار ہا ہے لکھ دیا ہے کہ ذمین کا اور اس کے او پر جو بیں ان کا وارث وہی ہے اور اس کی طرف سب لوٹائے جا کیں گے۔

حضرت ابراہیم عَالِیَّا کی باپ کے ساتھ گفتگو: [آیت:۳۱هـ۳۵] مشرکین مکہ جو بت پرست ہیں اور اپنے آپ کوفلیل اللہ کا تمبع خیال کرتے ہیں ان کے سامنے اپنی نود حضرت ابراہیم عَالِیَّا کا واقعہ بیان کیجئے ۔ اس سے نبی نے اپ باپ کی بھی پرواہ نہ کی اور اس کے سامنے بھی حق کو واضح کردیا اور اسے بت پرتی سے روکا۔ صاف کہا کہ کیوں ان بتوں کی پوجاپاٹ کرر ہے ہو جو نہ نفع پہنچا کیس نضرر۔ فرمایا کہ میں بے فک آپ کا بیاس ہے آپ کے پاس نبیس آپ میری اتباع کیجئے میں آپ و نفر راہ راست و کھاؤں گا برائیوں سے بچا کر بھلائیوں میں پہنچا دوں گا۔ ابا بی سے برتی تو شیطان کی تابعد اری ہے وہی اس کی راہ سمجھا تا ہے اور وہی اس سے خوش ہوتا ہے۔ جیسے سورہ کیس میں ہے ﴿ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مَا اللّٰہُ اللّٰ

🕻 ۳۹/ الزمر:۵۱ - 🗗 ۳۲/ يُسّ:۲۰ - 🐧 ۴/ النسآء:۱۱۷\_



# مَلِيًا ﴿ قَالَ سَلَمُ عَلَيْكَ سَأَسْتَغُفِرُلَكَ رَبِّى ۚ اللَّهُ كَانَ بِى حَفِيًّا ﴿ وَاعْتَزِلُكُمُ وَمَا تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَادْعُوارِ بِنَ تَعْلَى اللَّا اَكُوْنَ بِدُعَا عِرَبِيْ شَقِيًّا ﴿ وَمَا تَدُعُونَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ وَادْعُوارِ بِنَ تَعْلَى اللَّهَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَادْعُوارِ بِنَ تَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ وَادْعُوارِ بِنَ تَعْلَى اللَّهِ اللَّهِ وَادْعُوارِ بِنَ تُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ وَادْعُوارِ بِنَ تُعْلَى اللَّهِ اللَّهِ وَادْعُوارِ بِنَ تُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ وَادْعُوارِ بِنَ تُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَادْعُوارُ بِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ

تر کینٹر: اس نے جواب دیا کہ اے ابراہیم کیاتم ہمارے معبودوں ہے روگردانی کررہے ہوئ اگر توباز شآیا تو میں تجھے پھردل ہے مارڈالوں گا جاا کی مدت دراز تک جھے سے الگ رہ۔[۲۳] کہا اچھاتم پرسلام ہو۔ میں تواپنے پردردگارے تمہاری بخشش کی دعا کرتار ہوں گا۔وہ جھے پرحد درجے مہر بان ہے [۲۷] میں تو تنہیں بھی اور جن جن کوتم اللہ کے سوالکارتے ہوائھیں بھی سب کوچھوڑ رہا ہوں صرف اپنے پروردگار کوئی بکارتار ہوں گا جھے یقین ہے کہ میں اپنے پروردگار سے دعا مائٹنے میں محروم ندر ہوں گا۔[۴۸]

ے پہوگ توعورتوں کو پکارتے ہیں اوراللہ تعالیٰ کوچھوڑتے ہیں۔دراصل بیسر کش شیطان کے پکارنے والے ہیں۔

آپ نے فرمایا شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے خالف ہے اس کی فرما نبرداری سے تکبر کرنے والا ہے اس وجہ سے راندہ درگاہ مواہ اگرتو نے بھی اس کی اطاعت کی تو وہ اپنی حالت پر تھے بھی پہنچا دے گا۔ ابا جان آپ کے اس شرک وعصیان کی وجہ سے جھے تو خوف ہے کہ بہن آپ پر اللہ تعالیٰ کا کوئی عذا ب نہ آجائے اور آپ شیطان کے دوست اور اس کے ساتھی نہ بن جا کیں اور اللہ کی مد اور اس کا ساتھ آپ سے چھوٹ نہ جائے۔ ویکھو شیطان خود ہے کس ہے اس کی تابعد ارک آپ کو بری جگہ پہنچا دے گا۔ جیسے فرمان باری ہے ﴿ تَاللّٰهِ لَقَدُ اَرْ سَلُنَا اِلّٰی اُمُم مِنْ قَدْلِكَ فَوْرَیْنَ لَهُمُ الشَّيْطُنُ اَعْمَالَهُمْ فَهُو وَلَيْهُمُ الْمُومَ وَلَهُمْ عَذَابٌ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

باپ کا بے وقو فانہ جواب: [آیت: ۲۸ - ۴۸] حضرت ابراہیم عَالِیَّا کاس طرح سمجھانے پرانکے باپ نے جو جہالت کا جواب دیا وہ بیان ہور ہا ہے کہ اس نے کہا ابراہیم! تو میر معبودوں سے بیزار ہے انگی عبادت سے تجھے انکار ہے اچھاس رکھا گرتوا پی اس حرکت سے بازنہ آیا اور انہیں برا کہتار ہا اور ان کی عیب جوئی اور انہیں گالیاں وینے سے ندر کا تو میں تجھے سنگ ارکرووں گا۔ جھے تو

اس حرکت سے بازندآیا اور اہمیں برا کہتار ہااوران کی عیب جولی اور اہمیں کالیاں وینے سے ندر کا تو یں بھے سلسار کرووں 6۔ جھے تو تکلیف ندرے نہ مجھ سے کچھ کہد۔ یہی بہتر ہے کہ تو سلامتی کے ساتھ مجھ سے الگ ہو جائے ور ندمیں مجھے سخت سزادوں گا۔مجھ سے تو

تواب میشہ کے لیے گیا گزرا۔ حضرت ابراہیم عَالِیَّا اِن فرمایا چھاخوش رہومیری طرف سے آپ کوکوئی تکلیف نہ پہنچ گی ۔ کیونکہ آپ

میرے والد ہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ وہ آپ کونیک توفیق دے اور آپ کے گناہ بخشے مومنوں کا یہی شیوہ ہوتا ہے کہ و وہ جاہلوں سے بھڑتے نہیں جیسے کے قرآن میں ہے کہ ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْمَجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلْمًا ٥ ﴾ ﴿ جاہلوں سے جب ان کا

وبابادی کے رسم میں میں میں ہوئیں۔ خطاب ہوتا ہوتا ہوتا ہو کہدویتے ہیں کہ سلام۔اور آبیت میں ہے لغو باتوں سے وہ مند پھیر لیتے ہیں اور کہدویتے ہیں کہ ہمارے اعمال

ہارے ساتھ تنہارے اعمال تمہارے ساتھ تم کوسلام ہوہم جاہلوں کے دریے نہیں ہوتے ۔ 📵 پھر فر مایا کہ میرارب میرے ساتھ

بہت مہر بان ہے ای کی مہر بانی ہے کہ مجھے ایمان واخلاص کی ہدایت کی۔ مجھے اس سے اپنی دعا کی قبولیت کی امید ہے۔ اس وعدے =

١/ النحل:٦٣ - 😢 ٢٥/ الفرقان:٦٣ - 🐧 ٢٨/ القصص:٥٥-



= کے مطابق آپ ان کے لیے بخشش طلب کرتے رہے۔ شام کی ججرت کے بعد بھی مسجد حرام بنانے کے بعد بھی آپ کے ہاں اولا و ہو جانے کے بعد بھی آپ کہتے رہے کہ اے اللہ! مجھے میرے ماں باپ کو اور تمام ایمان والوں کو صاب قائم ہونے کے ون بخش دے۔ آخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ شرکوں کے لئے استغفار نہ کرو۔ آپ ہی کی اقتد ایمس پہلے پہلے مسلمان بھی ابتدائے اسلام کے زمانے میں اپنے قرابتد ار شرکوں کے لئے طلب بخشش کی وعائیں کرتے رہے۔ آخر آیت نازل ہوئی کہ بے شک ابراہیم

قابل اتباع بين ليكن اس بات مين ان كانعل اس قابل نهيس \_

اور آیت میں فرمایا ﴿ مَا كَان لِلنَّبِيّ وَالَّذِیْنَ اَمَنُوْ آنُ یَّسُتَغْفِرُوْ الِلْمُشْوِ کِیْنَ ﴾ این نبی کواورایما نداروں کوشرکوں

کے لیے استغفار نہ کرنا چا ہے۔ اور فرمایا کہ ابراہیم عَالِیَّا اِ کا بیاستغفار صرف اس بنا پرتھا کہ آپ اپ والدے اس کا دعدہ کر چکے تھے
لیکن جب آپ پرواضح ہوگیا کہ وہ اللہ کا وشن ہے تو آپ اس سے بری ہوگئے۔ ابراہیم تو بڑے ہی رب دوست اور علم والے تھے۔
پھر فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے اور تمہارے ان تمام معبودوں سے الگ ہوں۔ میں صرف رب واحد کا عابدہوں اس کی عبادت میں
کمی کوشر یک نہیں کرتا۔ میں فقط اس سے دعا کمیں اور التجا کمیں کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ میں اپنی دعا وَں میں محروم ندرہوں گا۔
واقعہ بھی یہی ہے۔ یہاں پر لفظ علی یقین کے معنوں میں ہاس لیے کہ آپ آئے خضرت مَن النہا ہیں۔

ابراہیم عَالِیَا کو اسحاق اور لیعقوب عطا ہوئ: [آیت: ۲۹۔۵] خلیل اللہ ماں باپ کورشتے کنے کوتوم و ملک کودین الهی پر قربان کر چکے سب سے یکسوہو گئے۔ اپنی براءت اور علیحدگی کا اعلان کردیا تو اللہ نے ان کی سل جاری کردی۔ آپ کے ہال حضرت اسحاق عَالِیَا ہوئے اور عَیْم بنا ہوئے اور حضرت المحق عَالِیَا ہے ہال حضرت یعقوب عَالِیَا ہوئے جیسے فرمان ہے ﴿ وَیَعْفُونَ بَ مَا فِلَةً الله ﴾ اور آیت میں ہے ﴿ وَیَعْفُونَ بَ مَا فِلَةً الله ﴾ اس حضرت المحق عَالِیَا ہوئے جیسے اور مَا بِعَنْ اسحاق عَالِیَا ہے پیچے یعقوب عَالِیَا ہے۔ بس حضرت المحق عَالِیَا ہے جیسے سور مُ بقرہ کی آیت ﴿ آم کُنتُم شُهَدَ آءَ ﴾ میں صاف لفظ ہیں کہ حضرت یعقوب عَالِیَا ان نے ابنے ابنا کے وقت اپنے بچوں سے بوچھا کہ تم سب میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انھوں نے جواب دیا کہ اس اللہ کی جس کی انتقال کے وقت اپنے بچوں سے بوچھا کہ تم سب میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انھوں نے جواب دیا کہ اس اللہ کی جس کی

العال عے وقت اپنے بیدن سے پو چھ کہ میں بیرے بعد میں اور استحاق علیمالیا۔ عبادت آپ کرتے رہے اور آپ کے والد ابراہیم اسلمیل اور اسحاق علیمالیا۔

پُس یہاں مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی نسل جاری رکھی بیٹا دیا بیٹے کے ہاں بیٹا دیا اور دونوں کو نبی بنا کر آپ کی آٹکھیں شنڈی کیس۔ یہ ظاہر ہے کہ حضرت یعقوب عَالِیَّلاً کے بعد آپ کے فرزند حضرت یوسف عَالِیَّلاً بھی نبی بنائے گئے تھے۔ ان کا ذکر یہاں نہیں کیا۔ اس لئے کہ حضرت یوسف عَالِیَّلاً کی نبوت کے وقت خلیل الرحمٰن زندہ نہ تھے۔ یہ دونوں نبوتیں یعنی حضرت اسحاق و یعقوب عَلِیْلاً کی نبوت آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے تھی۔ اس لئے اس احسان کا ذکر بیان فر مایارسول اللہ مَا اِنْتِیْمَ سے جب=

🕻 ٩/التوبة:١١٣\_ 😢 ٢١/الانبياَء:٧٧\_ 🕄 ١١/هود:٧١ـ 🐧 ٢/البقرة:١٣٣ــ



ن میں مولی علیقیا کا فر کھی کرجو چنا ہوااور رسول اور نبی تھا۔[۵۱]ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے نداکی اور راز گوئی کرتے ہوئے ہم نے اسے قریب کرلیا۔[۵۲] اور اپنی خاص مہر یانی سے اسکے بھائی کو نبی بنا کرعطافر مایا۔[۵۳]

سوال ہوا کہ سب سے بہتر خص کون ہے؟ تو آپ ما اللہ علی اللہ ابن یعقوب نبی اللہ ابن اسحاق نبی اللہ ابن اسحاق نبی اللہ ابن اسحاق نبی اللہ ابن اسحاق بن اللہ ابن اسحاق بن اللہ ابن اسحاق بن اللہ ابن اللہ علیہ اللہ وظیل اللہ وظیل اللہ و نا میں اسکا اس کے بعد بلندی کے ساتھ باتی رکھا۔

ہیں ۔ ② ہم نے انھیں اپنی بہت ساری رحتیں ویں اور ان کا ذکر خیر اور ثنائے جیل کو دنیا میں ان کے بعد بلندی کے ساتھ باتی رکھا۔

یہاں تک کہ ہر نہ ہب والے ان کے گن گاتے ہیں۔ فصلوا اُ الله و سَلَامُهُ عَلَيْهِمُ ٱلْجُمَعِیْنَ۔

ابن عباس ڈاٹنٹنا وغیرہ فر ماتے ہیں اس قدر قریب ہو گئے کہ قلم کی آ واز سننے گئے۔ ﴿ مراواس سے تو رات لکھنے کی قلم ہے۔
سدی مُشِینیہ کہتے ہیں آ سان میں کئے اور کلام باری تعالیٰ ہے مشرف ہوئے۔ کہتے ہیں انہی باتوں میں بیفر مان بھی ہے کہا ہے موک!
جبکہ میں تیرے دل کوشکر گز اراور تیری زبان کو اپنا ذکر کرنے والی بنا دوں اور تحقیم ایس بیوی دوں جو نیکی کے کاموں میں تیری معاون
ہوتو سمجھ لے کہ میں نے تجھ سے کوئی بھلائی اٹھانہیں رکھی۔ اور جسے میں یہ چیزیں نددوں سمجھ لے کہا سے کوئی بھلائی نہیں ملی۔ ان پر
ایک مہر بانی ہم نے یہ بھی کی کہ ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر ان کی امداد کے لیے ان کے ساتھ کر دیا۔ جیسے کہ آپ کی چاہت اور وعا
تھی۔ فرمایا تھا ﴿ وَ اَنْجِیْ ہُو وَ اَفْصَعُ مِینِیْ لِسَانًا فَارْسِلْلُهُ مَعِی ﴾ ﴿ اور آ بیت میں ہے۔

● صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب قول الله تعالی (لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین.....) ۱۳۸۳؛
 صحیح مسلم ۲۳۷۷؛ احمد، ۲/ ۲۰۵۷؛ الطیالسی ۷۱؛ مسند حمیدی ۱۰۶۵؛ ابن حبان ۹۲.
 احادیث الانبیاء، باب قول الله تعالی (لقد کان فی یوسف و اخوته آیات للسائلین) ۱۳۹۰؛ احمد، ۲/ ۹۲؛ شرح السنة ۲۵۵۷.

# وَاذْكُرُ فِي الْكِتْبِ اِسْمُعِيْلُ ۚ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿

### وَكَانَ يَأْمُرُ الْهُلَهُ بِالصَّلْوةِ وَالزَّكُوةِ " وَكَانَ عِنْدَرَيِّهِ مَرْضِيًّا @

تنظیمینی: اس کتاب میں اساعیل عالیمه یا کا ذکر بھی بیان کروہ ہواہی وعدے کاسچا تھاا ورتھا بھی رسول اور نبی [۵۴] اورز کو ق کا تھلم دیتار بتنا تھااور تھا بھی اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پہندیدہ اور مقبول ۔[۵۹]

= مَارُوْنَ ﴾ • الخ ہارون کوبھی رسول بناالخ کے جین کہاس سے زیادہ بہتر دعااوراس سے بڑھ کرشفاعت کسی نے کسی کی دنیا میں نہیں کی۔ حضرت ہارون حضرت موکی عَالِیَلاً سے بڑے شے صَلَوٰا اُہ اللّٰیہ وَ سَلامُهُ عَلَیْهِمَا۔

حضرت اساعیل عالینگاوعدہ کے بلیے تھے: [آیت:۵۳\_۵۵] حضرت اساعیل بن ابراہیم علینایم کا ذکر خیر بیان ہورہا ہے۔ آپ سارے حجاز کے باپ میں۔ جونذ راللہ تعالی کے نام کی مانتے تھے جوعبادت کرنے کا ارادہ کرتے تھے پوری ہی کرتے تھے ہر حق اداکرتے تھے۔ ہر دعدے کی وفاکرتے تھے۔ایک مخض سے دعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ آپ کوملوں گا دہاں آپ آ جانا حسب دعدہ

فر مایا جب وعدہ ہو چکا تھا تو پھر میں آپ کے آئے بغیر کیے ہٹ سکتا تھا۔اس نے معذرت کی کہ میں بالکل بھول گیا تھا۔ کہتے ہیں پہیں انتظار میں ہی آپ کوا کی سال کامل گزر چکا تھا۔

ا بن شوذ ب عُرِینیلیہ کہتے ہیں کہ وہیں مکان کرلیا تھا۔عبداللہ بن ابوالحمساء دلیالٹیڈ کہتے ہیں کہ' آنخضرت مُٹیالٹیڈ کی نبوت سے پہلے میں نے آپ سے کچھتجارتی لین دین کیا تھا میں چلا گیا اور سہ کہہ گیا کہ کہ آپ بہیں تھہر سے میں ابھی واپس آتا ہوں۔ پھر مجھے خیال ہی ندر ہاوہ دن گزراوہ رات گزری ووسرادن بھی گزرگیا تیسرے دن مجھے خیال آیا تو دیکھا آپ وہیں تشریف فرما

، رئے یاں ہے ہم منطقت میں ڈال دیا۔ میں آج تین دن سے یہیں تمھاراانتظار کرتاریا'' 🗨 (خراکطی )

یہ جھی کہا گیا ہے کہ یہ اس وعدے کا ذکر ہے جوآپ نے بوقت ذک کیاتھا کہ ابا جی ! آپ جھے صبر کرنے والا پائمیں گے۔ چنانچہ فی الواقع آپ نے وعدے کی وفا کی اور صبر وسہار سے کام لیا۔ وعدے کی وفا نیک کام ہے اور وعدہ خلافی بہت بری چیز ہے۔ قرآن کر یم فر باتا ہے ایمان والو! وہ باتیں زبان سے کیوں نکالتے ہو جن پر خود عمل نہیں کرتے اللہ تعالی کے نزویک یہ بات نہایت ہی غضبنا کی کی ہے کہتم وہ کہو جو نہ کرو۔ ﴿ رسول اللہ مَنَّا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الل

آپ نے ایک مرتبہ ابوالعاص بن رئی طاللہ کا کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ 'اس نے مجھ سے جو بات کی تجی کی اور جووعدہ =

17. الشعرآء: ١٣. \_ ابو داود، كتاب الادب، باب في العدة ٤٩٩٦ وسنده ضعيف ال كاستريس عبدالكريم بن عبدا لله المستقبل مجهول راوى ب(التقريب، ١/ ٥١٥ ، رقم: ١٢٨١)

٦٦/ الصف:٢-٣٠
 صحيح بخارى، كتاب الايمان، باب علامات المنافق ٣٣؛ صحيح مسلم ٥٩-

### وَاذُكُرُ فِي الْكِتْبِ إِدُرِيْسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿

ترسيد اس كتاب مين ادريس كابهي ذكركروه بهي نيك كردار يغيبر تفار [٥٦] بم في است بلند مكان يرا فعاليا - [٥٤]

﴿ وَأُمُو اَهُلُكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطِبِرْ عَلَيْهَا ﴾ ﴿ اِنْ اللهُ وعِيالُ كُونَمَا زَكَاحَمُ كُرَتارہ اورخود بھی اس پرمضبوطی ہے عامل رہ۔ اور آیت میں ہے۔ ﴿ یَآئَیُّهَا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا قُوْ آ اَنْفُسَکُمْ وَاَهْلِیْکُمْ نَادًا ﴾ ﴿ اے ایمان والو! اپنے آپ کواوراپی اہل وعیال کواس آگ سے بچالوجس کا ابندھن انسان ہیں اور پھر جہاں عذاب کرنے والے فرشتے رحم سے خالی زور آور اور اور بڑے سے تیا لوجس کا ابندھن انسان ہیں اور پھر جہاں عذاب کرنے والے فرشتے رحم سے خالی زور آور اور اور بڑے سے تیا لوجس کے کہاللہ تعالی کے حکم کا وہ خلاف کریں۔ بلکہ جوان سے کہا گیا کہا کی تابعداری میں مشغول ہیں۔ پس مسلمانوں کو حکم اللهی ہور ہا ہے کہا ہے گھر بارکواللہ تعالی کی باتوں کی ہدایت کرتے رہیں گناہوں سے رو کتے رہیں یونمی بے تعلیم نہ چھوڑ س کہ وہ جہنم کالقمد بن جا کیں۔

رسول الله مَنَّالِیَّیْمُ فرماتے ہیں' اس مرد پر الله تعالیٰ کا رحم ہو جورات تبجد پڑھنے کے لیے اپنے بستر سے المحتا ہے پھر اپنی ہوی کواٹھا تا ہے۔ اورا گروہ نہیں اٹھتی تو اس کے منہ پر پانی حچٹرک کراسے نیند سے بیدار کرتا ہے۔ اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہو جورات کو تبجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے پھر اپنے میاں کو جگاتی ہے' 🗗 ہو جورات کو تبجد پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے پھر اپنے میاں کو جگاتی ہورات کو جاگے اور دونوں دور کعت بھی = (ابوداؤ دُواہن ماجہ)۔ آپ منٹی تالی کو افران ہے کہ' جب انسان رات کو جاگے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے اور دونوں دور کعت بھی =

- - صحيح مسلم ٢٤٤٩ . ٢ صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب قصة عمان والبحرين ١٤٣٨٣ صحيح مسلم ٢٣١٤ ـ
- ريا . و ابوداود، كتاب الوتر، باب الحث على قيام الليل ١٤٥٠ وهو حسن؛ نسائي ١٦١١؛ ابن ماجه ١٣٣٦؛ احمد، ٢/ ٢٥٠٠
  - ابن حبان ۲۵۶۷؛ حاکم، ۱/ ۳۰۹\_

#### لَيُهِمُ النَّ الرَّحْلِي خَرُّوا سُجِّدًا وَبُكِيًّا ﴿

تر سیکٹر' یہی ہیں وہ انبیا جن پراللہ تعالیٰ نے فضل وکرم کیا جواولا دآ دم میں ہے ہیں اوران لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح عَالِیْلِیا کے ساتھ کشتی میں چڑھالیا تھا اور اولا دابرا ہیم ویعقوب عِلِیٰلا ہے اور ہماری طرف سے راہ یا فتہ اور ہمارے پسندیدہ لوگوں میں سے۔اسکے سامنے جب رب رحمان کی آیتوں کی حلاوت کی جاتی تھی بیں بعدہ کرتے اور روتے گڑ گڑاتے گر پڑتے تھے۔[۵۸]

= نمازی ادا کرلیس تو الله تعالیٰ کے ہاں الله تعالیٰ کا ذکر کرنے دالے مردوں عورتوں میں ددنوں کے نام کھے لیے جاتے ہیں۔' ● (ابو داؤد، نسائی،ابن ماحه )

حضرت اور لیس عَالِیَّا کے بلند مرتبہ کا ذکر: [آیت: ۵۱ - ۵۵] حضرت اور لیس عَالِیَّا کا بیان ہور ہا ہے کہ آپ سے نبی سے۔
اللہ تعالی کے فاص بندے ہے۔ آپ کوہم نے بلند مکان پراٹھالیا۔ میچ حدیث کے حوالے سے پہلے گزر چکا ہے کہ چو سے آسان میں
رسول اللہ مَا اللہ عَالَیْہُ نے خضرت اور لیس عَالِیَّا ہے ملاقات کی۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت امام ابن جریر نے ایک عجیب وغریب اثر
وارد کیا ہے کہ ابن عباس ڈی اُٹھ کا نے حضرت کعب و اللہ کا عب سوال کیا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت
اور لیس عَالِیَّا ہے باس وی آئی کہ کل اولا و آ وم کے اعمال کے برابر صرف تیرے نیک اعمال میں اپنی طرف ہر روز چڑھا تا ہوں۔ اس
پر آپ کو خیال آیا کہ آپ عمل میں اور سبقت کریں۔ جب آپ کے پاس آپ کا دوست فرشتہ آیا تو آپ نے اس ہے ذکر کیا کہ
میرے پاس یوں وی آئی ہے ابتم ملک الموت سے کہو کہ وہ میری موت میں تا خیر کریں تو میں نیک اعمال میں اور بڑھ جاؤں۔ اس

فرشتے نے آپ کواپنے پروں پر بٹھا کر آسان پر چڑ ھادیا۔ جب چوشھ آسان پر آپ پینچاتو ملک الموت کودیکھا۔ فرشتے نے آپ سے حضرت ادریس طائیلا کی بابت سفارش کی تو ملک الموت نے فر مایاوہ کہاں ہیں؟ اس نے کہا یہ ہیں میرے بازو پر بیٹھے ہوئے آپ نے فر مایا سجان اللہ! مجھے ابھی حکم ہوا کہ ادریس کی روح چوشھ آسان پرقبض کر ۔ میں فکر مندتھا کہ وہ زمین پراور مجھے یہاں اس آسان پراس کی روح کے قبض کرنے کا حکم ہور ہاہے۔ چنانچہای وقت ان کی روح قبض کر لیگئی۔ یہ ہیں اس آست کے معنے۔

پڑی ل روں سے کہ کعب کا یہ بیان اسرائیلیات میں سے ہادراس کے بعض میں نکارت ہے واللّٰه اُغلَمْ۔ یہی روایت اور سند سے ہاس میں یہی ہے کہ آپ نے بذریعہ اس فرشتہ کے چھوایا تھا کہ میری عمر کنی باقی ہے؟ اور روایت میں ہے کہ فرشتہ کے اس

سوال پرملک الموت نے جواب دیا کہ میں دیکھ لوں۔ دیکھ کرفر مایا صرف ایک آئھ کی بلک کے برابر۔اب جوفرشتہ اپنے پر تلے دیکھتا ہے تو حضرت ادر ایس عالیہ آپا کی روح پرواز ہو چکی تھی۔ابن عباس ڈاٹھٹنا سے مروی ہے کہ آپ درزی تھے۔سوئی کھا یک ایک ٹا نگے پر سجان اللہ کہتے۔شام کوان سے زیاوہ نیک عمل آسان پر کسی کے نہ پڑھتے ۔مجاہدتو کہتے ہیں کہ حضرت ادر ایس عالیہ آپا آسانوں پر چڑھا

بحان الد ہے۔ سام واق مے ریاوہ بیت ۱۰ مان پر ک عدد پدھے دبور ہے ہیں۔ ابن عباس وافین سے بروایت عوفی مروی لیے گئے ہیں۔ ابن عباس وافین سے بروایت عوفی مروی لیے گئے آپ مرب ابن عباس وافین سے بروایت عوفی مروی اور استان ماجد کی استان اللہ ۱۳۰۹ وسندہ ضعیف سفیان اور آعمش مدلس داوی ہیں اور ساع کی تصریح نہیں ہے۔ ابن ماجد

🥻 ہے کہ چھٹے آسان پراٹھالیے گئے اور وہیں انقال فر ماگئے ۔حسن وغیرہ کہتے ہیں بلندمکان سے مراد جنت ہے۔ ا نبیا الله تعالی کے فضل کا تذکرہ: [آیت: ۵۸] فرمان باری تعالی ہے کہ یہ ہے جماعت انبیایعی جن کا ذکراس سورة میں ہے یا پہلے گزراہے یا بعد میں آئے گا۔ بیلوگ اللہ تعالی کے انعام یافتہ ہیں۔ پس یہاں شخصیت سے جنس کی طرف استطر اوہے۔ بیہ ہیں اولا دآ دم سے یعنی حضرت ادر ایس عَالِبَلِا) اور اولا و سے ان کے جو حضرت نوح عَالِبَلاً کے ساتھ کشتی میں سوار کر دیئے گئے تھے۔اس ے مراد حضرت ابرہیم خلیل اللہ عَالِیَلا میں اور ذریت ابرہیم ہے مراد حضرت اسحاق' حضرت لیعقوب' حضرت اسمعیل عَلِیما میں ۔اور ذریت اسرائیل سے مراوحضرت موسیٰ عَالِیَا اِی حضرت ہارون حضرت زکریا عضرت کی اور حضرت عیسیٰ عَلِیما ہیں۔ یہی قول ہے حضرت سدی اوراین جریر کا۔ای لیےان کےنسب جدا گانہ بیان فرمائے گئے۔ انبیا عَلِیّلاً کی نسل بحواد لا و آوم میں سب ہیں مگران میں بعض وہ بھی ہیں جوان بزرگوں کی نسل سے نہیں جوحضرت نوح عَلَيْلاً کے ساتھی تھے۔ کیونکہ حضرت اور ایس عالبیّا او حضرت نوح عالبیّا کے داداتھ۔ میں کہتا ہوں بظاہر یہی تھیک ہے کہ حضرت نوح عالبیّا کے اوپر کے نسب میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ادر لیں عالیہ ہیں۔ ہاں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت ادر لیں عالیہ ہی بنی اسرائیل کے نبی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ معراج والی حدیث میں حضرت ادریس عَلِیمُلِا کا بھی حضور سے یہ کہنا مروی ہے کہ مرحبا ہونبی صالح اور بھائی صالح کومرحبا ہو۔ تو بھائی صالح کہانہ کہ صالح ولد جیسے کہ حضرت ابرہیم اور حضرت آ دم ﷺ نے کہا تھا۔ مروی ہے کہ حضرت ادریس عَالِیَا الله کے الیّیا ہے پہلے کے ہیں۔آپ نے اپنی قوم سے فر مایا تھا کہ لا الدالا الله کے قائل اور معتقد بن جاؤ پھر جو جا ہوکرو لیکن انھوں نے اس کا اٹکار کیا۔ اللہ عز وجل نے ان سب کو ہلاک کردیا۔ ہم نے اس آیت کوچنس انبیا کے لیے قرار دیا ہے۔ اس کی دلیل سور ؤ انعام کی وه آیتیں ہیں جن میں حضرت ابراہیم' حضرت ایحق' حضرت یعقوب' حضرت نوح' حضرت داؤؤ' حفزت سليمان' حفزت يوسف' حفزت مويٰ' حفزت بارون' حفزت زكريا' حفزت كجيٰ ' حفزت عيسٰی' حفزت الياس' حفزت اساعیل مصرت یسع ' مصرت یونس عَلِیّلاً وغیره کا ذکراورتعریف کرنے کے بعد فرمایا ﴿ أُولْنَیْكَ الَّذِیْنَ هَدَی اللّٰهُ فَبِهُ لاُهُمَّ افتیدہ 🗗 🐧 یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تو بھی ان کی ہدایت کی اقتد اکر۔اور پیھی فر مایا ہے کہ نبیوں میں ہے بعض کے واقعات ہم نے بیان کردیئے ہیں اور بعض کے واقعات تم تک پہنچے ہی نہیں۔ 2 تحج بناری میں ہے کہ حضرت مجاہد موضلید نے حضرت ابن عباس والخبنا سے سوال کیا کد کیا سورہ ص میں مجدہ ہے؟ آ ب نے فرمایا ہاں پھراس آیت کی تلاوت کر کے فرمایاتمھارے نبی کوان کی اقتد اکا تھم کیا گیا ہے اور حضرت واؤد عَلَیْتِكِم بھی مقتدا نبیوں میں ہے ہیں۔ 🕃 فرمان ہے کہان پیغیبروں کےسامنے جب کلام الله شریف کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھیں تو اس کے دلائل و براہین کو س كرخثوع وخضوع كے ساتھ اللہ تعالی كاشكر واحسان مانتے ہوئے روتے گڑ گڑاتے مجدے ميں گريڑتے تھے۔اى ليےاس آيت ير سجدہ کرنے کا تھم علیا کامتفق علیہ مسئلہ ہے تا کہ ان پنجیبروں کی اقتد ااوراتباع ہوجائے۔امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب ولائفنڈ نے سور ہ مریم کی تلاوت کی اور جب اس آیت پر پنجے تو سجدہ کیا۔ پھر فر مایا سجدہ تو کیا کیکن وہ رونا کہاں سے لائیں؟ (ابن ابی حاتم 'ابن جریر )

🛂 ۶۰/ المؤمن:۷۸ـ

🏚 🛈 ٦/ الانعام: ٩٠ـ

فَنَكَفَ مِنْ بَعُدِ هِمُ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلُوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسُوْفَ يَأْ

امَن وعَمِلَ صَالِحًا فَأُولِلْكَ بِدُخُلُونَ الْحَتَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴿ تر بیستر پر ان کے بعدایسے نا خلف پیدا ہوئے کہانہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے سوان کا نقصان ان کے آ مے آئے گا۔[۵۹] بجزان کے جوتو برکرلیں اورا بیان لائیں اور نیک عمل کریں ایسے لوگ جنت میں جائیں مے اوران کی ذرای بھی حق تلفی نہ کی حائے گی۔[۲۰]

نااہل جانشین: [آیت:۵۹\_۲۰] نیک لوگوں کاخصوصاً انبیا عَلِیّل کا ذکر کیا جوحدودالبی کےمحافظ نیک اعمال کےنمونے بدیوں سے بچتے تھے۔اب بر بےلوگوں کا ذکر ہور ہاہے کہان کے بعد کے زمانے والےالیے ہوئے کہ وہ نماز ول تک سے بے پروابن گئے۔اور

جب نماز جیسے فریضے کی اہمیت کو بھلا بیٹھے تو ظاہر ہے کہ اور واجبات کی وہ کیا پر واکریں گے؟ کیونکہ نماز تو دین کی بنیا د ہےاور تمام اعمال ے افضل وبہتر ہے۔ پیلوگ نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے۔ دنیا کی زندگی پراطمینان سے ریجھ گئے۔انہیں قیامت <u>کے د</u>ن سخت

خیارہ ہوگا بڑے گھاٹے میں رہیں گے۔ نماز کے ضائع کرنے سے مرادیا تواسے بالکل ہی چھوڑ بیٹھنا ہے۔ای لیےامام احمد میشاللہ اور بہت سے سلف و خلف کا فد بہ ہے کہ نماز کا تارک کا فر ہے۔ یہی ایک قول امام شافعی بیشاند کا بھی ہے۔

کونکہ حدیث میں ہے کہ بندے کے اور شرک کے درمیان نماز کا چھوڑ نا ہے۔ 🗨 دوسری حدیث میں ہے کہ ہم میں اوران میں فرق نماز کا ہے جس نے نماز چھوڑ دی وہ کا فرہو گیا۔ 🗨 اس مسئلہ کو بسط سے بیان کرنے کا بیمقام نہیں۔ یا نماز کے ترک سے مراد

نماز کے وقتوں کی تیجے طور پر پابندی کا نہ کرنا ہے' کیونکہ ترک نماز تو کفر ہے۔ 🕲 حضرت ابن مسعود رہالٹیؤ سے دریافت کیا گیا کہ قرآن کریم میں نماز کا ذکر بہت زیادہ ہے کہیں نمازوں میں ستی کرنے والوں کے عذاب کا بیان ہے کہیں نماز کی مداومت کا فرمان

ہے کہیں محافظت کا۔ آپ نے فرمایاان سے مراد وقتوں میں سستی نہ کرنا اور وقتوں کی یابندی کرنا ہے۔لوگوں نے کہا ہم تو سمجھتے تھے کہ

اس سے مراد نماز وں کا جھوڑ دینا اور نہ چھوڑ نا ہے۔ آپ نے فرمایا بیتو کفر ہے۔ 🗗 حضرت مسروق فرماتے ہیں یانچوں نماز وں کی حفاظت کرنے والا غافلوں میں نہیں تکھا جاتا۔ان کا ضائع کرنا اپنے تیئں ہلاک کرنا ہےاوران کا ضائع کرنا ان کے وقتوں کی یا بندی نہ

كرنا ہے۔ 6 خليفة أسلمين امير المؤمنين حضرت عمر بن عبدالعزيز مينيا نے اس آيت كى تلاوت كر كے فرمايا كماس سے مراد سرے سے نماز چھوڑ وینانہیں بلکہ نماز کے وقت کو ضائع کر دینا ہے۔ 6 حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ بدترین لوگ قریب بہ قیامت

آئیں مے جبکہ اس امت کے صالح لوگ باتی ندرہے ہوں ہے۔اس وقت بدلوگ جانوروں کی طرح کودتے بھاندتے بھریں گے۔ عطاء بن ابور باح مسلید بھی یہی فرماتے ہیں کہ بیلوگ آخری زمانے میں ہوں گے۔حضرت مجاہد میشانیہ فرماتے ہیں بیاس

امت کےلوگ ہو نگئے جوچو یا یوں اور گدھوں کی مانندراستوں میں ہی اچھل کو دکریں گےاوراللہ تعالیٰ سے جوآ سان میں ہے بالکل نہ ُ ڈریں گےاور نہ لوگوں سے شرمائیں گے۔ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہےحضور مُٹاٹیٹیز نے فر مایا'' بینا خلف لوگ ساٹھ سال کے بعد

 صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترك الصلاة ۱۸۲ ابو داود ۲۲۲۰؛ ترمذی ۲۲۱۸؛ ترمذي، كتاب الايمان، باب ماجاء في ترك الصلاة ٢٦٢١ وسنده صحيح

ابن ماجه ۱۰۷۸؛ احمد، ۳/ ۳۷۰

3 الطبرى، ١٨/ ٢١٥\_ انساني ٤٦٤؛ ابن ماجه ١٠٧٩\_ 🗗 الطبري، ١٨/ ٢١٦\_

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جوں گے جونماز وں کوضا کئے کردیں گے اور شہوت رانیوں میں لگ جا کیں گے اور قیامت کے دن خمیاز ہ بھکتیں گے۔ پھران کے بعدوہ نالائق لوگ آئیں گے جوقر آن کی تلاوت تو کریں گے لیکن ان کے حلق سے پنچے ندائرے گا۔ یا در کھوقاری تین قتم کے ہوتے ہیں۔ مؤمن منافق اور فاجر۔''

راوی حدیث حضرت ولید سے جب ان کے شاگر دیے اس کی تفصیل پوچھی تو آپ نے فر مایا ایما ندار تو اس کی تصدیق کریں گئے نفاق والے اس پرعقیدہ نہر تھیں گے اور فاجراس سے اپنی شکم پُری کرے گا۔ 10 ابن الی حاتم کی ایک غریب حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ ڈاٹھٹیا اصحاب صفہ کے لیے جب کچھ خیرات بھجوا تیں تو کہہ دیتیں کہ بربری مردو عورت کو نہ دیتا کیونکہ میں نے رسول اللہ مَاٹھٹی سے سنا ہے کہ یہی وہ نا خلف ہیں جن کا ذکراس آیت میں ہے۔ 20 محمد بن کعب قرظی کا فرمان ہے کہ مراداس سے مغرب کے بادشاہ ہیں جو بدترین بادشاہ ہیں۔

حضرت کعب احبار مینید فرماتے ہیں اللہ تعالی کی قتم ہیں منافقوں کے وصف قرآن کریم میں پاتا ہوں یہ نشے پینے والے نمازیں چھوڑنے والے مطرخ چوسر وغیرہ کھیلنے والے عشاء کی نمازوں کے وقت سوجانے والے کھانے پینے ہیں مبالغہ اور تکلف کرکے پیٹے بین کرکھانے والے جماعتوں کوچھوڑنے والے حضرت حسن بھری مینیلید فرماتے ہیں سجدیں ان لوگوں سے خالی نظر آتی ہیں اور بیشکیس بارونق بی ہوئی ہیں۔

ابواہب عطاردی فرماتے ہیں صفرت واؤد غالبہ اپروی آئی کہ اپنے ساتھیوں کو ہوشیار کردے کہ وہ اپنی نفسانی خواہشوں سے بازر ہیں جن کے دل خواہشوں کے پھیر میں رہتے ہیں میں ان کی عقلوں پر پردے وال دیتا ہوں۔ جب کوئی بندہ شہوت میں اندھا ہو جاتا ہے تو سب سے بلکی سزا ہیں اسے بیدو بتا ہوں کہ اپنی اطاعت سے اسے محروم کر دیتا ہوں۔ مندا تحد میں ہے '' مجھے اپنی امت پردو چیز وں کا بہت ہی خوف ہے۔ ایک تو یہ کوگر جھوٹ کے اور بتاؤ کے اور شہوت کے چیچھے پڑجا کیں گے اور نماز وں کوچھوڑ ہیٹھیں گے دوسرے یہ کہ منافق لوگ دنیا کے دکھاو کے تو آن کے عالی بن کر سچ مؤمنوں سے از یں جھٹو یں گے۔' کی ﴿غَیُّ اُن کے معنی خسراان اور برائی کے ہیں۔ یہ این مسعود دالیٹی سے مروی ہے کہ ﴿غَیُّ جَہْم کی ایک واوی کا نام ہے جو بہت گہری ہے اور نہایت سخت عذا بوں کی والی اس میں خون پیپ بھرا ہوا ہے۔ ابن جریہ میں ہوئی حدیث بھے سنا ہے۔ آپ نے فر مایا سنوحضور میں بیلی دائی بیلی دائی نا میں گئی اور ان سے التماس کی کہرسول اللہ منا پینے کے دو کئو یں ہیں بھینکا جائے تو وہ بچاس سال تک تو جہنم کی حد میں بین جہاں بابلی دائی ہیں ہے کہ ''اگر دیں اوقیہ کے وزن کا کوئی پھر جہنم کے کئار سے جہنم میں بھینکا جائے تو وہ بچاس سال تک تو جہنم کی حد میں بین جہاں جہنم وں کا ابو چیپ جمع ہوتا ہے۔ میں بین جہاں جہنم کی تو میں ہیں جہاں جہنم میں بینچ گائی آئا مگا گئی میں ہے کا دورانا میں بینچ گائی کی میں اور اٹام میں پنچ گائی کی اور اٹام میں پنچ گائی میں ہوں جہاں جہنم میں بینچ کا میاں جہنم ہوتا ہے۔ میں بین جہاں جہنم وں کا ابو چیپ جمع ہوتا ہے۔ کو درانا کا کوئی نی ہو جہاں جہنم کی کی تو کوئی آئا مگا گئی ہیں۔ جمع ہوتا ہے۔ کوئی کا ذکر آ یت ﴿ فَلَا مُلَّا کُونَ مِنْ اَنْ مُلَّا کُونِ مُنْ مُنْ کُونُ مُنْ کُونُ کُنُونُ کُونُ کُونُ

- 🛛 احمد، ۳/ ۳۹، ۳۸ وسنده حسن۔
- حاکم ، ۲/ ۲ ، ۲ ، وسنده ضعیف اس کاراوی ما لک تامعلوم و مجبول ہے۔ اس کے علاوہ سند میں انقطاع مجمی ہے۔
  - 3 احمد، ٤/ ١٥٦ وسنده حسن؛ مجمع الزوائد، ١/ ١٨٧-
    - في 🗗 الطبري، ١٨/ ٢١٨ 🌏 ايضًا۔
      - 🗗 طبرانی۷۷۳۱، وسنده ضعیف۔

# نْتِ عَدُنِ إِلَّتِيْ وَعَدَ الرَّحُلِنُ عِبَادَةُ بِٱلْغَيْبِ ۚ إِنَّهُ كَأَنَ وَعُدُهُ مَأْتِيًّا ۞

#### الْجَنَّةُ الَّذِي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيبًا ۞

تر سیسکرہ، بینکلی والی جنتوں میں جن کا غائبانہ دعدہ رب مہربان نے اپنے بندوں سے کیا ہے بیٹک اس کا دعدہ آنے والا ہی ہے[۲۱] وہ لوگ و ہال کوئی لغو بات نہسنیں محصرف سلام ہی سلام سنیں محے ان کے لیے و ہاں منبح شام ان کا رزق ہوگا ۲۶ ایہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اینے بندوں سے انہیں بناتے ہیں جومتی ہوں۔[۳۳]

اس حدیث کوفر مان رسول سے روایت کرنا منکر ہے اور بیرحدیث سند کی رو سے بھی غریب ہے پھرفر ما تا ہے ہاں جوان کا موں ہے تو بہ کر لے بینی نمازوں کی ستی اورخواہش نفسانی کی پیروی چھوڑ دےاللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرما لے گا اس کی عاقبت سنوار وے گا سے جہنم سے بچا کر جنت میں پنچائے گا۔ توبدایے سے پہلے کے تمام گناہوں کومعاف کرادیت ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ توبکرنے والا ابیا ہے جیسے بے گناہ۔ 🗨 بیلوگ جونیکیاں کریں ان کے اجراٹھیں ملیں گے کسی ایک ٹیکی کا ٹواب کم نہ ہوگا۔ تو بہ سے بہلے کے گناہوں پرکوئی کیڑ نہ ہوگی یہ ہے کرم اس کریم کا اور یہ ہے حکم اس حلیم کا کہ توبہ کے بعد اس گناہ کو بالکل مٹاویتا ہے تابید کردیتا ہے۔سور و فرقان میں گناہوں کا ذکرفر ہا کران کی سز اوُں کا بیان کر کے پھراشتنا کیااورفر مایا کہاللہ غفورورجیم ہے۔

مؤمن جنتوں کے وارث ہو نگے: [آیت: ۲۱ یـ ۲۳] جن جنتوں میں گناہوں سے توبہ کرنے والے داخل ہوں گے رہے منتی ہیگئی والی ہوں گی جن کا غائباندوعدہ ان سے ان کارب کر چکا ہے۔ ان جنتوں کو انھوں نے دیکھانبیں کیکن تا ہم دیکھنے سے بھی زیادہ انھیں ان پرایمان ویقین ہے۔ بات بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے اٹل ہوتے ہیں وہ حقائق ہیں جوسا ہے آ کر ہی رہیں گے۔ نہ اللہ تعالی وعدہ خلافی کرے نہوعدے و بدلے۔ بیلوگ وہاں ضرور پہنچائے جائیں گے اوراسے ضروریائیں کے (مَانْتِیّا) کے معنے ﴿ اَتِیّا ﴾

کے بھی آتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ جہاں ہم جائیں وہ ہمارے یاس آئی گیا جیسے کہتے ہیں کہ جھے پر پچاس سال آئے یا میں پچاس سال کو پہنچا ۔مطلب دونوں جملوں کا ایک ہی ہوتا ہے۔ ناممکن ہے کہ ان جنتوں میں کوئی لغواور تاپیندیدہ کلام ان کے کانوں میں پڑے۔

صرف مبارک سلامت کی وهوم ہوگی چوطرف ہے اورخصوصاً فرشتوں کی یاک زبانی یہی مبارک صدا کمیں کان میں گونجتی رہیں گی۔ جيے سور وَواقعه من ب ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَ لَا تَأْثِيمًا ٥ إِلَّا قِيلًا سَلَمًا سَلَمًا ٥ ﴾ ومال كونى بهوده اورخلاف طبح سخن نہ نیں سے بجز سلام اور سلامتی کے بیا شٹنامنقطع ہے۔

صبح شام پاک طبیب عمده خوش ذا نقه روزیال بلاتکلف و تکلیف بے مشقت وزمت چلی آئیں گی۔لیکن بین سمجما جائے کہ جنت 🆠 میں بھی دن رات ہوں گے نہیں بلکہان انوار ہےان وقتوں کو جنتی پہچان لیں گے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں۔ چنانچے مسند

احمد میں ہے رسول اللہ مُنَافِیْنِغ فر ہاتے ہیں' پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چیرے چود ہویں رات کے جا ندجیسے روثن ا ورنورانی ہوں گے نہ وہاں نصیں تھوک آئے گانہ تاک آئے گی نہ پیٹاب یا خانہ۔ان کے برتن اور فرنیچرسونے کے ہوں گےان کا 💳

🕻 🕕 ابس ماجه، كتباب البزهد، باب ذكر التوبة ٤٢٥٠ وسنده ضعيف، ايوعبيره كااينخ والدعميراللدين مسعود والطين 🗕 ساع نبيس بـ 🗗 ۵٦/ الواقعة:۲٦،۲٥\_ المعجم الكبير ٢٨١ • ١١ حلية الأولياء ، ١٤ • ٢١٠

# وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمُرِرَتِكَ لَهُ مَا بَيْنَ آيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ

# وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ رَبُّ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ

واصطير لعبادته اهل تعكم له سمياً

۔ مسید مرب ہم بغیر تیرے رب کے حکم کے اتر نہیں سکتے۔ہمارے آ گے پیچھے اوران کے درمیان کی کل چیزیں اس کی ملکیت میں میں تیرا یروردگار بھولنے والانہیں[۱۹۴] سانوں کا زمین کا اور جو کچھان کے درمیان ہےسب کا رب وہی ہے تو اس کی بندگی کیا کراوراس کی عبادت برجم جا- كيا تير يظم مين اس كاجمنام جم پليكوكي اور بھي ہے؟ [70]

= بخورخوشبودارا گرہوگاان کے بینے مثک بوہوں گے۔ ہرا یک جنتی مرد کی دو بیویاں توالی ہوں گی کہان کے بنڈ کے کی صفائی ہےان کی پیڈلیوں کی ٹلی کا گودا تک باہر سےنظرآ ئے۔ان سب جنتوں میں نہتو کسی کوکسی سے عدادت ہوگی نہ بغض سب ایک دل ہوں گے۔ کوئی اختلاف یا آپس میں نہ ہوگا۔ صبح شام اللہ تعالٰی کی تنبیع میں گزرے گی۔'' 🗨 حضور مَثَالِثَیْمَ فرماتے ہیں'' شہیدلوگ اس وقت جنت کی ایک نہر کے کنارے جنت کے دروازے سے پاس سرخ رنگ قبوں میں ہیں۔ صبح شام روزی پہنچائے جاتے ہیں' 🗨 (مند) پیں صبح شام باعتبار دنیا کے ہے وہاں رات نہیں بلکہ ہروقت نور کا ساں ہے۔ پردے گر جانے اور دروازے بند ہوجانے سے اہل جنت وقت شام کواوراس طرح پر دول کے ہٹ جانے اور درواز ول کے کھل جانے سے صبح کے دقت کو جان لیں گےان درواز ول کا کھلنا بند ہونا بھی جنتیوں کے اشاروں اور حکموں پر ہوگا۔ بیدرواز ہے بھی اس قدرصاف شفاف آئینے نما ہیں کہ باہر کی چیزیں اندر سے نظر آ ئیں۔چونکہ دنیا میں دن رات کی عاوت تھی اس لیے جووقت جب جا ہیں گے یا ئیں گے۔چونکہ عرب مبح شام ہی کھانا کھانے کے عادی تھےاس لیے جنتی رزق کا وقت بھی وہی بتلا یا گیا ہے ورنہ جنتی جو جا ہیں جب حیا ہیں موجود یا ئیں گے۔ چنا نچہا کی غریب مثکر حدیث میں ہے کہ صبح شام کا کیا تھیکہ ہےرزق تو بے شار ہروقت موجود ہے لیکن اللہ تعالی کے دوستوں کے پاس ان اوقات میں حوریں ہ ئیں گی جن میں ادنیٰ درجے کی دہ ہوں گی جوصرف زعفران سے پیدا کی گئی ہیں۔ پیغتوں والی جنتیں انھیں ملیں گی جو ظاہر باطن اللہ تعالى كفر مانبردار تع جوغصه في جانے والے اورلوگوں سے درگز ركرنے والے تع جن كى مفتيل ﴿ قَلْدُ ٱلْهَلْحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ ﴾ 3 کے شروع میں بیان ہوئی ہیں اور فر مایا گیا ہے کہ یہی وارث فردوں بریں ہیں جن کے لیے دوا می طور پر جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نے لکھ دى ہے۔ (اے اللہ! ہمیں بھی تواپنی رحمت كاللہ سے فردوس بريں بيں پہنچا۔ آين)

فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں اترتے: [آیت:۱۴-۲۵] سیح بناری میں ہے آنحضرت رسول مقبول مَلَا فَيْرَ عُم نے ایک مرتبہ

حضرت جبريل عَالِيَّلِا مع فرمايا''آپ جتنا آتے ہيں اس سے زيادہ کيوں نہيں آتے؟''اس کے جواب ميں بيرآيت اترى ہے۔ 🗈 بيد

{ بھی مردی ہے کہا کی مرتبہ حضرت جبریل عَالِیَلااے آنے میں بہت تا خیر ہوگئی جس سے حضور ممکنین ہوئے۔ پھر آپ ہی آیت لے کر =

و صحيح بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وانها مخلوقة ٣٢٤٥؛ صحيح مسلم ٢٨٣٤؛ ترمذي ٢٥٣٧؛ ۲۱۲۱/۱۰۱۶ وسنده حسن؛ طبرانی ۱۰۸۲۰؛ ابن حبان ۲۵۸۸؛ حاکم، ۲/ ۷۶؛ ا احمد ۲/ ۳۱۲؛ ابن ماجه ۷۶۳۷-

وصححه و وافقه الذهبي، مجمع الزوائد، ٥/ ٢٩٨\_ ق ٢٣/ المؤمنون:١-

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة مریم باب قوله ﴿وما نتنزل إلا بامروبك له ما بین.....﴾ ٤٧٣١؟ ترمذي٣١٥٨\_



ع**ال اَل**َهُ اللهِ اللهِ ع**عود عود** 

### عَلَى الرَّحْلِي عِتِيًّا ﴿ ثُمَّ لَكُنُ أَعْلَمُ بِالَّذِيْنَ هُمُ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا ﴿

تر پیمینی انسان کہ رہا ہے کہ جب میں مرجاؤں گا تو کیا چرزندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ [۲۷] کیا بیانسان آتا بھی یا ذہیں رکھتا کہ ہم نے اسے اس سے پہلے پیدا کیا حالا نکہ وہ بچھ بھی نہ تھا۔[۲۷] تیرے پروردگار کی قتم ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر کے ضرور ضرور جہم کے اردگرد تھنوں کے بل گرے ہوئے حاضر کر دیں گے۔[۲۸] ہم چھر ہر ہر گروہ سے انہیں الگ نکال کھڑا کریں گے جو رب رحمٰن سے بہت اکڑے اکر ہے کہ جو رب رحمٰن سے بہت اکڑے اکر ہے کہ جھر بے تھے۔[۲۹] ہم انہیں بھی خوب جانتے ہیں جو جہنم کے واضلے کے پورے سزاوار ہیں۔[۲۰]

= ٹازل ہوئے۔ ● روایت ہے کہ بارہ دن یااس ہے کچھ کم تک نہیں آئے تھے۔ جب آئے تو حضور مَالِیَّیْنِ نے کہااتی تاخیر کیوں ہوئی ؟ مشرکین تو کچھاور ہی اڑانے گئے تھے۔اس پر بیآیت اتری۔ ﴿ پُس گویا بیآیت ﴿ وَالصَّلْحَى ﴾ کی آیت جیسی ہے۔ سیسس سیسل سیسس کر تھیں ہے۔

کہتے ہیں کہ چالیس دن تک ملاقات نہ ہوئی تھی۔ جب ملاقات ہوئی تو آپ مَنَا لَیْتَا ِمَ نَا لَیْتَا ِمُنَا لِیَّا اِسَ نَا مِنَا اللّٰہِ تَعَالَیٰ کے جین کے ہوئے تھا۔'' حضرت جبرئیل عَالِیَّا اِسْ فر مایا اس ہے کسی قدر زیادہ شوق خود مجھے آپ کی ملاقات کا تھا لیکن میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا ماموراور پابند ہوں وہاں ہے جب بھیجا جاؤں تب ہی آسکتا ہوں ور نہیں ۔اس وقت یہ وحی نازل ہوئی ۔ 3 لیکن میروایت غریب ہے۔ ابن الی حاتم میں ہے کہ حضرت جبرئیل عالِیَّا اِن آ نے میں دیرلگائی۔ پھر جب آئے تو حضور نے رک جانے کی وجہ دریا فت

ک۔ آپ نے جواب دیا کہ جب لوگ ناخن نہ کتر وائیں انگلیاں اور پوریاں صاف نہ رکھیں موچھیں بست نہ کرائیں مسواک نہ کریں تو ہم کیسے آسکتے ہیں؟ بھرآپ نے بہآیت تلاوت فر مائی۔ 4

مندامام احمد میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور مَنَّا اللَّیْمُ نے حضرت ام سلمہ وَلِیُّ اُنے اِن الله الله ورست اور شیک شاک کرلوآج وہ فرشتہ آرہاہے جو آج ہے پہلے زمین پر بھی نہیں آیا۔' ﴿ ہمارے آگے چھے کی تمام چیزیں اس الله تعالیٰ کی ہیں۔ یعنی دنیاو آخرت اور اس کے درمیان کی چیزیں بھی اس کی تملیک کی ہیں۔ آنے والے امور آخرت اور گزر بھی ہوئے امور دنیا آخرت کے درمیان کے امورسب اس کے قضے میں ہیں۔ ﴿ تیرارب بھولنے والانہیں۔ اس نے آپ کو اپنی یا دے

فراموش نہیں کیانداس کی پیصفت۔ جیسے فرمان ہے ﴿ وَالصَّاحٰى ٥ وَالَّيْلِ إِذَا سَبِلَى ٥ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ٥ ﴾ 🗗 قتم ہے جاشت كے وقت كى اور رات كى جبكہ و هانب لے نہ تو تيرارب تجھ سے دستبردار ہے نہ ناخش۔

ابن ابی عاتم میں ہے آپ مَا ﷺ فرماتے ہیں''جو کچھاللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال کر دیاوہ حلال ہے اور جوحرام کردیا

- الطبرى ، ۱۸ / ۲۲۲ ، وسنده ضعيف ال كى سنديس عطيدالتونى ضعيف راوى ب (الميزان ، ٤ / ٤٢٢ ، رقم :٩٦٨٨)
- الطبری، ۱۸/ ۲۲۳ اس کی سندیس عطیدالعوفی راوی ہے۔ 3 پیروایت مرسل ہے۔ 4 پیروایت بھی سرسل ہے۔
  - **5** احمد، ٦/ ٢٩٦ وسنده ضعيف؛ مجمع الزوائد، ٨/ ١٧٤ اس كى *سنديش ايك راوى مجهول بــــ*ــ
    - 🗗 الطبرى، ۱۸/ ۲۲۴\_ 🔻 🗗 ۹۳/ الضحيٰ: ۱ ،۳ـ

دے؟ پس ابتدا آ فرینش دلیل ہے دوہارہ کی پیدائش پر۔جس نے ابتدا کی ہے دہی اعادہ کرے گا ادراعادہ بہنبت ابتدا کے ہمیشہ

آ سان ہوا کرتا ہے۔

ایک قول یہ بھی ہے کہ قیام کی حالت میں ان کاحشر ہوگا جب تمام اول آخر جمع ہوجا کیں گے تو ہم ان میں سے بڑے بڑے ہو مجرموں اور سرکشوں کوالگ کرلیں گے ان کے رئیس وامیر اور بدیوں اور برائیوں کے پھیلانے والے ان کے یہ پیٹواانھیں شرک و کفری تعلیم دینے والے آخیں اللہ تعالیٰ کے گنا ہوں کی طرف ماکل کرنے والے علیحدہ کر لیے جا کیں گے جیسے فرمان ہے ﴿ حَدُّ ہِی َ اِذَا ادَّارَ بُحُوا فِیْهَا جَمِیْدُ اللّٰ اللّٰ کہ اس بی ہوجا کیں گئو کی جیلے اگلوں کی بابت کہیں گے کہ اے اللہ انہی لوگوں نے

🚺 البزار، ١٢٣؛ مجمع الزوائد، ٧/ ٥٥؛ حاكم، ٢/ ٣٧٥ وسنده ضعيف ـ 🔻 🍳 ١٣/ الرعد:٥\_

﴾ ٣٦/ ينس:٧٧، ٧٧\_ 🕒 صحيح بخارى، كتاب التفسير، سورة ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ احْدُ﴾، ١٤٩٧٤ احمد، ٢/ ٣٩٣؛

ن حبان ٢٦٧\_ ﴿ 6 ٤/ الجاثية: ٢٨٠ ﴾ الطبري ، ١٨ / ٢٧٧ ﴿ ﴿ / الأعراف: ٣٨ـ

# وَإِنْ مِنْكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَثْمًا مَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنْجِى الَّذِينَ اتَّقَوُا

#### وَّنَذُرُ الظُّلِيِيْنَ فِيْهَاجِثِيًّا۞

ترکیشٹر: تم میں سے ہرایک دہاں ضروروار دہونے والا ہے بیتیرے پروردگار کے ذیے طعی فیصل شدہ امر ہے [<sup>۱۱</sup>] پھرہم پر ہیز گاروں کوتو بیچالیں گے اور نافر مانوں کواسی میں گھٹٹوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔[<sup>۲۲</sup>]

= عذابوں کا اور جہنم کی آگ کا سز اوار کون کون ہے۔ جیسے دوسری آیت میں ہے کہ فر مائے گا ﴿ لِمُحَلِّ مِسْعُفٌ وَّ لَلْحِسْ لَا ۗ تَعْلَمُوْنَ ٥﴾ • ہرایک کے لیے دو ہراعذاب ہے لیکن تم علم ہے کورے ہو۔

مرکوئی جہنم پر سے گزرے گا: [آیت: ۷۱ ـ ۲۷] مندامام احمد بن عبل کی ایک غریب حدیث میں ہے ابوسمیہ فرماتے ہیں جس ورددکااس آیت میں ذکر ہے اس بارے میں ہم میں اختلاف ہوا کوئی کہتا تھا مؤمن اس میں داخل نہ ہوں کے کوئی کہتا تھا داخل تو ہوں عرفی کہتا تھا داخل تو ہوں عرفی کہتا تھا داخل تو ہوں عرفی کی بہتا تھا داخل تو ہوں عرفی کی بہت کے دربات کو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا وارد تو سب ہوں عے۔ اور دوایت میں ہے کہ داخل تو سب ہوں عے ہرایک نیک بھی اور ہرایک بدہمی لیکن مؤمنوں پروہ آگ شندی اور سامتی بن جائے گی۔ جیران اور سامتی بن جائے گی۔ جیران اور سلامتی بن جائے گی۔ جیران مقل کوگوں کا وہاں سے چھٹکا دا ہو جائے گا۔ ﴿ خالد بن معدان فرماتے ہیں کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں سے کہیں کے کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا تھا کہ ہرایک جہنم پروارد ہونے والا ہے اور ہماراور ودتو ہوا بی نہیں تو ان سے فرمایا جائے گا کہ تم وہیں سے گزر کر تو آ سے ہولیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت آگ شینڈی کردی تھی۔

وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنْتُمْ لَهَا وَارِدُوْنَ ۞ ﴿ پَيْ كَرَكُ فِراياد كَيْوا بِهال ورود مراددافل بونا ب يانيس؟ پهرآپ نے دوسری آیت تلاوت فرمائی ﴿ يَقُدُمُ قُوْمَهُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ فَاوْرَ دَهُمُ النَّارَ ﴾ ﴿ اورفر ما ياتلا وَفرعون اپنی

٧ الاعراف:٣٨.
 ١ الاعراف:٣٨.
 ١ الاعراف:٣٨.
 ١ العراف: ٧٠ ٥٥ شعب الايمان ، ١/ ٣٣٦، ال كسند من الإسميه بحث أبي في مجول كها به (الميزان ، ٤/ ٣٣٥ ، وقم:

۱۰۲) 🚯 ۲۱/الانبيآء:۹۸\_ 🐧 ۱۱/هود:۹۸\_

قوم کوجہتم میں لے جائے گایانہیں؟ پس اب غور کر لے کہ ہم اس میں داخل قوضر ور ہوں گاب نگلیں گے بھی یانہیں؟ غالبًا تختے تو اللہ انتخال کے گا۔ اس لیے کہ تو اس کے کہ تو اس کی کنیت ابورا شدتھی۔ دوسری روایت اس نے کہ حضرت ابن عباس وُلِی ﷺ نے اسے جھاتے ہوئے آیت ﴿ وَ نَسُوقُ الْمُحْدِ مِنْنَ اللّٰي جَهَنّم وِ دُدًا ٥﴾ • بھی پڑھی میں ہے کہ حضرت ابن عباس وُلِی ﷺ نے اسے جھاتے ہوئے آیت ﴿ وَ نَسُوقُ الْمُحْدِ مِنْنَ اللّٰي جَهَنّم وِ دُدًا ٥﴾ • بھی پڑھی اللّٰہ جھے جہتم ہے سے کہ اس کہ کہ اس کے کہ حضرت ابن عباس وُلِی ہُنا ہے ابودا و دولیا کی میں یہ میں مروی اس کہ خاطب کفار ہیں۔ عکر مہ فرمات ہیں سے کہ اس کے مخاطب کفار ہیں۔ عکر مہ فرمات ہیں سے طالم لوگ ہیں اس طرح ہم اس آیت کو پڑھتے تھے۔ یہ بھی ورود کا لفظ ہماس وُلِی ہُنا سے مروی ہے کہ نیک بدسب وار دہوں گے۔ دیکھوفر عون اور اس کی قوم کے لیے اور کنہگاروں کے لیے بھی ورود کا لفظ وخول کے معنے ہیں خود قرآن کر کم کی دوآئیوں میں وار د ہے۔ ''تر نہ کی وغیرہ میں ہے رسول اللہ مثال ہے آگال کے مطابق ہوگا۔ \* ہو

بل صراط کا ذکر: خضرت ابن مسعود طالفیٰ فرماتے ہیں کہ بل صراط سے سب کوگر رنا ہوگا۔ یہی آگ کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ اب
بعض تو بجلی کی طرح گزرجا کیں عے بعض ہوا کی طرح بعض پرندوں کی طرح بعض تیز رفتا رکھوڑوں کی طرح بعض تیز رفتا راونٹوں کی طرح بعض تیز جال والے پیدل انسان کی طرح بیہاں تک کہ سب سے آخر جو مسلمان اس سے پار ہوگا یہ وہ ہوگا جس کے صرف پیر
کے انگو شے پر نور ہوگا گرتا پڑتا نجات پائے گا۔ بل صراط پھسلنی چیز ہے جس پر ببول جیسے اور گو کھر وجیسے کا نئے ہیں دونوں طرف فرشتوں کی شفیں ہوں گی۔ جن کے ہاتھوں میں جہنم کے انکس ہوں گے جن سے پکڑ پکڑ کرلوگوں کو جہنم میں دھیل ویں گا۔ دھراگروہ ہوا کی عبداللہ فرماتے ہیں بیتلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پہلاگروہ تو بجلی کی طرح آن کی آن میں پار ہوجائے گا۔ دوسراگروہ ہوا کی طرح جائے گا تیسرا تیز رفتار گھوڑوں کی طرح ۔ چوتھا تیز رفتار جانور کی طرح ۔ فرشتے ہر طرف سے دعا میں کررہے ہوں گے کہا اللہ سلامت رکھالہی بیجالے۔ ' ق

بخاری و مسلم کی بہت می مرفوع صدیثوں میں بھی بیضمون وار دہوا ہے۔ حضرت کعب والفیئؤ کابیان ہے کہ ' جہنم اپنی پیٹے پرتمام لوگوں کو جمالے گی جب سب نیک و بدجع ہوجا کیں گے تو تھم باری تعالیٰ ہوگا کہ اپنے والوں کو تو گیڑ لے اور جنتیوں کو چھوڑ دے۔ اب جہنم سب برے لوگوں کا نوالہ کر جائے گی۔ وہ برے لوگوں کو اس طرح جانتی بہچانتی ہے جس طرح تم اپنی اولا دکو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مؤمن صاف نی جا کمیں گے۔ سنوجہنم کے داروغوں کے قد ایک سوسال کی راہ کے بیں۔ ان میں سے ہرایک کے پاس گرز بیں۔ ایک مارتے ہیں تو سات لاکھ آ دمیوں کا چورا ہوجا تا ہے۔'' مند میں ہے کہ حضور مُن اللہ کے این ''جھے اپنے دب کی ذات پاک سے امید ہے کہ بدراور صد یبیے کے جہاد میں جوالیا ندار شریک تھان میں سے ایک بھی دوز خ میں نہ جائے گا۔'' یہن کر حضرت پاک سے امید ہے کہ بدراور صد یبیے کے جہاد میں جوالیا ندار شریک تھان میں سے ایک بھی دوز خ میں نہ جائے گا۔'' یہن کر حضرت کی خصصہ ڈی ٹیٹنا نے کہا ہے کہیے؟ قر آن تو کہتا ہے کہ تم میں سے ہرایک اس پر وار دہونے والا ہو آ پ نے اس کے بعد کی دوسری آ یت پر دوری کہ تھی لوگ اس میں سے نجات یا جا کمیں گے اور ظالم لوگ اس میں رہ جا کمیں گے۔ یہ بخاری و مسلم میں ہے کہ ''جس کے پاک گھی لوگ اس میں سے نجات یا جا کمیں گے اور ظالم لوگ اس میں رہ جا کمیں گھی گھی لوگ اس میں سے کہ ''جس کے گھی کے دوری کہ تھی لوگ اس میں سے نجات یا جا کمیں گھی اور خالم کے لوگ کی میں رہ جا کمیں گھی گھی گھی گھی کے دوری کہ تھی لوگ اس میں سے نجات یا جا کمیں گھی اور خالم کی کے دوری کہ تھی لوگ اس میں سے نجات یا جا کمیں گھی اور خالم کی کو دوری کہ تھی لوگ اس میں سے نجات یا جا کمیں گھی کو دوری کہ تھی لوگ اس میں سے نواز کی کمیوں کی کو دوری کہ تا ہے کہ کمیں سے نہ کہ کو دوری کہ تھی کی کو دوری کہ تھی کی دوری کہ تھی کے دوری کہ کو دوری کہ کی دوری کہ تھی کی دوری کہ تھی کی دوری کی کہ تھی کی دوری کہ تھی کے دوری کہ تھی کی دوری کھی کے دوری کی کہ تھی کی دوری کی کھی کی دوری کی کو کھی کی دوری کے دوری کی کھی کی دوری کی کھی کے دوری کے دوری کی کھی کو کھی کے دوری کی کے دوری کی کھی کی کو کھی کے دوری کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے دوری کی کی کھی کے دوری کی کھی کے دوری کی کھی کھی کھی کے دوری کی کھی کے دو

۱۹ (۱) مریم: ۸٦.
 ۲۸ مریم: ۸۹.
 ۲۸ مریم: ۸۹.
 ۲۸ مریم: ۲۹ مریم: ۸۹.
 ۱۵ الطبری: ۲۱ (۲۹۸.
 ۱۸ کاری، ۲۱ (۳۲۹) حاکم، ۲۰ (۳۷۰.
 ۱۵ الطبری: ۲۱ (۱۸ می) ۱۸ (۱۸ می

احمد، ٦/ ٢٨٥ ابن حبان، ٤٨٠٠، وابن ماجه، ٤٢٨١ وهو حديث صحيح، له شاهد في صحيح مسلم، (٢٤٩٦)

علی میں بچ فوت ہو گئے ہوں اے آگ نہ جھوئے گی مگر صرف تنم پوری ہونے کے طور پر۔' 🗗 اس سے مراد یکی آیت ہے۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک صحابی والٹین کو بخار چڑھا ہوا تھا جس کی عیادت کے لیے رسول مقبول منابٹینے ہمارے ساتھ تشریف لے چلے۔ آپ منابٹینے نے فرمایا کہ'' جناب باری عزوجل کا فرمان ہے کہ سے بخار بھی ایک آگ ہے بیں اپنے مؤمن بندوں کواس میں اس لیے

مبتلا کرتا ہوں کہ بیجہنم کی آگ کا بدلہ ہوجائے۔' کے بیصدیث غریب ہے۔ حضرت بجاہد میساید نے بھی یہی فرما کر پھراس آیت کی تلاوت فرمائی ہے۔ منداحمہ میں ہے رسول اللّٰہ مَثَاثِیْتُا نے فرمایا ہے

''جو محف سورہ قل ہواللہ احد دس مرتبہ پڑھ لے اس کے لیے جنت میں ایک محل تغمیر ہوتا ہے۔'' حضرت عمر ڈالٹینئو نے کہا پھر تو ہم بہت سے محل بنالیں گے۔ آپ نے جو اب دیا اللہ تعالی کے پاس کوئی کی نہیں وہ بہتر سے بہتر اور بہت سے بہت دینے والا ہے اور جو محف اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک ہزار آبیتیں پڑھ لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے نبیوں' صدیقوں' شہیدوں اور صالحوں میں لکھ لے گافی

کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تم میں سے ہرایک اس پر دار دہونے دالا ہے۔اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کا ذکر کرنا خرچ کرنے سے بھی سات سوگنا زیادہ اجر رکھتا ہے۔اور روایت میں ہے سات ہزار گنا۔' 3 ابوداؤ دمیں ہے کہ''نماز' روزہ اور ذکر الہی اللہ تعالیٰ کی راہ

کے خرچ پرسات سوگنا درجہ رکھتے ہیں۔'' 🇨 قنادہ فرماتے ہیں مراداس آیت ہے گزرتا ہے۔عبدالرحمٰن کہتے ہیں مسلمان تو بل صراط ہے گزرجا کیں گے اور مشرک جہنم میں

مادہ کرہاتے ہیں کراوں ایک سے وروہ ہے ہیں گارہ کی ہے۔ جائیں گے۔ حضور فرماتے ہیں''اس دن بہت سے مروعورت اس پر سے پھسل پڑیں گے۔اس کے دونوں کناروں پر فرشتوں کی صف بندی ہوگی جواللہ تعالیٰ سے سلامتی کی دعائیں کررہے ہوں گے۔ 🗗 بیاللہ تعالیٰ کی تتم ہے جو پوری ہوکررہے گی۔اس کا فیصلہ ہو چکا

بندی ہوئی جوالند تعالی ہے سلامی کی وعائیں کررہے ہوں گے۔ 🚭 پیالند تعالیٰ کی سم ہے بو پورٹ ہوٹررہے ہیں۔ کی میسنہ و پھا ہے اوراللہ تعالیٰ اسےاپنے ذمیے لازم کر چکاہے۔'' 🕤 بل صراط پر جانے کے بعد پر ہیز گارتو پار ہوجا کمیں گے ہال کافر گنہگاراپنے میں مدید سے مدینہ حضر جسر جسر محمد کی کئیں تھی ہے۔ میں میں کہ میں ایک کے مطابق نیمان تیں ایکس گرچسٹیل ہواں گےاتی

ا پنے اعمال کے مطابق جہنم میں جھڑ جھڑ جا کیں گے۔مؤمن بھی اپنے اپنے اعمال کے مطابق نجات پا کیں گے جیسے عمل ہوں گے اتن دیر وہاں لگ جائے گی۔ بھریہ نیجات یافتہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی سفارش کریں گے ملائکہ شفاعت کریں گے اور انہیا بھی۔ رپر وہاں لگ جائے گی۔ جہنہ میں سیاس میں نکلسر سے سیس مجھسے ربھی میں گیر کھر جسر کی ہوری کی جو کی بود کی بود کی

پھر بہت ہےلوگ تو جہنم میں ہےاس حالت میں نکلیں گے کہ آگ انھیں کھا چکی ہوگی مگر چبرے کی سجدہ کی جگہ پچی ہوئی ہوگ۔پھر اپنے اپنے باتی ایمان کے حساب سے دوزخ سے نکالے جا کیں گے۔جن کے دلوں میں بقدر دینار کے ایمان ہوگا دہ اول نکلیں گ

پھراس ہے کم دالے پھراس ہے کم دالے یہاں تک کدرائی کے دانے کے برابرایمان دالے۔پھراس ہے کم دالے پھراس ہے بھی کی والے۔پھروہ جس نے اپنی پوری عمر میں لاالہ الااللہ کہد ما ہو گو پچھ بھی نیکی نہ کی ہو۔ پھرتو جہنم میں وہی رہ جائیں گے جن پر بھیگلی ادر

المحسيح بعضارى، كتاب الجنائز، باب فضل من مات له ولد فاحتسب ١٢٥١؛ صحيح مسلم ٢٦٣٢؛ ترمذى ١٠٦٠؛ المحسون على ١٠٦٠؛ الله ولد فاحتسب ٢٥١ المحيون المحمد ٢٠٤ المحيد ١٠٢٠ المحيد المحمد ٢٠٤ المحيد المحمد ١٠٢٠ المحمد ١٢٥ المحمد ١٠٢٠ المحمد ١٠٢٠ المحمد ١٢٥ المحمد ١٢٥ المحمد ١٠٢٠ المحمد ١٢٥ المحمد ١٤٥ المحمد ١٢٥ المحمد ١٢٥ المحمد ١٢٥ المحمد ١٢٥ المحمد ١٢٥ المحمد ١٢٥ المحمد ١٤٥ ال

١٤٤/١ رقم: ٥٠٠٦) (التقريب، ١٤٤/١ وسنده ضعيف الكي سندين ابن لهيعه مختلط (التقريب، ١٤٤/١

وقم، ٧٤٥) اورس الله عزوجل ٢٤٩٨ وسنده ضعيف الذكر في سبيل الله عزوجل ٢٤٩٨ وسنده ضعيف

زبان بن فائدراوی ضعیف ہے۔ 🐧 الطبری ، ۱۸ / ۲۳۳۔ 🐧 ایضًا ، ۲۳۷ / ۲۳۷۔



### مَّقَامًا وَّأَحْسُ نَدِيًّا ﴿ وَكُمْ الْمُلَّنَا قَبْلُهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسُ أَثَاثًا وَّرِءُيًّا ﴿

تر پیشنگرن جبان کے سامنے ہماری روٹن آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہمتم وونوں جماعتوں میں سے س کا مرتبہ زیادہ ہے؟ اور کس کی مجلس شاندار ہے؟ ا<sup>۳۱</sup> ہم توان سے پہلے بہت می جماعتوں کوغارت کر پچکے ہیں جوساز وسامان اور نام ونمود میں ان سے بڑھ بچڑھ کرتھیں۔[۲۶]

= جا کیں گے اور بدلوگ کٹ کٹ کرجہنم میں گریزیں گے۔

کفارمو منول سے مذاق کرتے ہیں: [آیت: ۲۰۰۱ میں اللہ تعالی کی صاف صریح آیوں سے پروردگار کے دلیل و برہان والے کلام سے کفارکوکوئی فائدہ نہیں پنچتا۔ وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں دید ہے پھیر لیتے ہیں اورا پی ظاہری شان وشوکت سے اضیں مرعوب کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں بتاؤ کس کے مکانات پرتکلف ہیں اور کس کی پیشکیس تجی ہوئی ہیں؟ اور آباد اور بارونق ہیں؟ لیس ہم موکوب کرنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں بتاؤ کس کے مکانات پرتکلف ہیں اور کس کی پیشکیس تجی ہوئی ہیں؟ اور آباد اور بارونق ہیں؟ لیس ہم اللہ تعالی کے بیار سے ہیں؟ یا یہ جو کہ چھیتے پھرتے ہیں جو کہ مال ودولت شان وشوکت عزت و آبر و میں ان ابوار قم دلائے ہیں ہیں اور کہیں ادھر اوھر بھا گئے پھرتے ہیں۔ جیے اور آبیت میں ہے کہا ﴿ اللّٰهِ ﴾ ﴿ اللّٰہِ ﴾ ﴿ اللّٰہِ اللّٰهِ ﴾ ﴿ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ ال

حضرت نوح عَلِيَّلِاً كَ قوم نے بھى يہى كہا تھا كہ ﴿ أَنَّوْمِ مِنْ لَكَ وَ النَّبِعَكَ الْأَدُ ذَلُونَ ٥ ﴾ ﴿ تيرے انے والے توسب غريب محتاج لوگ بيں ہم تيرے تابعدار بن نہيں سكتے۔

اور آیت میں ہے کہ ای طرح آخیں دھو کہ لگ رہا ہے اور کہ اضحے ہیں کہ کیا یہی وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں جنمیں اللہ نے ہم پر فضیلت دی ہے؟ ﴿ پھران کے اس مغالطے کا جواب دیا کہ ان سے پہلے ان سے بھی ظاہر داری میں ہڑھے ہوئے اور مالداری میں آ گے نظے ہوئے لوگ تھے۔ لیکن ان کی بداعمالیوں کی وجہ ہے ہم نے آخیں ہم شہس کر دیا۔ ان کی مجلسیں ان کے مکانات ان کی قو تیں ان کی مالداریاں ان کے سواتھیں۔ ﴿ شان و شوکت میں شب ٹاپ میں تکلفات میں امارت اور شرافت میں ان سے کہیں زیادہ تھے۔ ان کے مجبر اور عزاد کی وجہ سے ہم نے ان کا بھس اڑا دیا غارت اور ہرباد کر دیا۔ فرعونیوں کو وکھوان کے باغات ان کی نہریں ان کی تحقیقاں ان کے شاندار مکانات اور عالیشان محلات اب تک موجود ہیں اور وہ غارت کر دیئے گئے مجھلیوں کا باغات ان کی نہریں ان کی تحقیقاں اور نہتیں ہیں۔ ندی سے مراد محلی اور بیشکیس ہیں۔ عرب میں بیٹھکوں اور لوگوں کے جمع ہونے کی جمہر اور کونا دی اور ندی کہتے ہیں۔ ﴿ وَ مَا اَوْنَ فَی فَا دِیْکُمُ الْمُنْکُورَ مَا کَی مِی سے۔ یہی ان شرکین کا قول تھا کہ ہم جمہر سے بہت بڑھے ہوئے ہیں۔ ابس میں مال متاع میں صورت شکل میں ہم تم سے افضل ہیں۔

٠ ٢٤/ الاحقاف: ١١ . ﴿ ٢٢/ الشعرآء: ١١ . ﴿ ١١ الانعام: ٥٠٠ .

<sup>🗗</sup> الطبرى، ١٨/ ٢٣٩\_ 🐧 ايضًا۔ 🐧 ٢٩/ العنكبوت: ٢٩\_

## قُلْ مَنْ كَانَ فِي الصَّلْلَةِ فَلْمُدُدُلُهُ الرَّحْلِنُ مَدًّا أَهْ حَتَّى إِذَا رَاوُامَا يُوعَدُونَ

### إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو شُرٌّ مَّكَأَنَّا وَّٱضْعَفُ جُنْدًا ﴿

## وَيَزِيْدُ اللَّهُ الَّذِيْنَ اهْتَكَ وَاهْدًى وَالْبِقِيتُ الصَّالِحَتُ خَيْرٌ عِنْدَرَ يِكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًا ١٠

تر کیسٹرے کہ دے کہ جو گمراہی میں ہوتا ہے رب رحمٰن اس کوخوب کم باتھینچ لے جاتا ہے۔ یہاں تک کہ دہ ان چیز وں کود کیرلیس جن کا وعدہ دیے جاتے ہیں بعنی عذاب یا قیامت کواس وقت ان کوچیح طور پرمعلوم ہوجائے گا کہ کون برے مرتبے والا اور کس کا جھا کمزور ہے۔[20] راہ یا فتہ لوگوں کی ہدایت اللہ تعالیٰ بڑھا تار ہتا ہے باتی رہنے والی نئیمیاں تیرے رب کے نزدیک ٹواب کے لحاظ سے اور انجام کے لحاظ سے برہتے ہیں بہتر ہیں۔[24]

کمراہ اور ہدایت یا فتہ لوگ: [آیت: ۲۵\_۲۵] ان کافروں کو جو تہمیں ناحق پراوراپے تیسُ حق پر سمجھ رہے ہیں اوراپی خوشحالی اور فارغ البالی پراطمینان کئے بیٹے ہوئے ہیں ان سے کہد دیجئے کہ گمراہوں کی ری دراز ہوتی ہے آتھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہوئی ہے جب تک کہ قیامت نہ آجائے یاان کی موت نہ آجائے ۔اس وقت آتھیں پورا پنہ چل جائے گا کہ فی الواقع براختص کون تھا اور کس کے ساتھی کمزور تھے۔ونیا تو وُھلتی چڑھتی چھاؤں ہے نہ خوداس کا اعتبار نہاس کے سامان اسباب کا۔یہ تو اپنی سرشی میں بڑھتے ہیں رہیں گے۔گویا اس آیت میں مشرکوں سے مباہلہ ہے۔

جیسے یہودیوں سے سورہ جمعہ میں مباہلہ کی آیت ہے کہ آؤ ہمارے مقابلہ میں موت کی تمنا کرو۔ 1 اس طرح سورہ آل عمران میں مباہلے کا ذکر ہے کہ جب تم اپنے خلاف دلیلیں س کر بھی عیسیٰ عالیہ اللہ اللہ ہونے کے مدعی ہوتو آؤبال بچوں سمیت میدان میں جا کر جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت پڑنے کی دعا کریں۔ 2 پس نہ تو مشرکین مقابلے پرآئے نہ یہود کی ہمت پڑی نہ نصرانی مرد

سیدان ہے۔

جس طرح گراہوں کی گراہی بر بھتی رہتی ہے اس طرح ہدایت والوں کی ہدایت بڑھتی رہتی ہے۔ جیسے فرمان ہے کہ جہاں کوئی سورۃ اترتی ہے کہ بعض لوگ کہنے لگتے ہیںتم میں سے کسے اس نے ایمان میں زیادہ کردیا؟ ﴿ الْحَ بِا قیات صالحات کی پوری تفسیران ہی لفظوں کی تشریح میں سورۂ کہف میں گزر چکی ہے۔ یہاں فرماتا ہے کہ یہی پائیدار نیکیاں جز ااور ثواب کے لحاظ سے اور انجام اور یدلے کے لحاظ ہے نیکوں کے لیے بہتر ہیں۔

عبدالرزاق میں ہے کہ ایک دن حضور منافیۃ کے ایک خشک درخت نے بیٹے ہوئے تھاس کی شاخ پکڑ کر ہلائی تو سو کھے ہتے جھڑنے آپ نے فرمایا'' دیکھوای طرح انسان کے گناہ ((لآ اِللّهَ اِلّا اللّهُ وَاللّهُ اَنْجَبُرُ سُبْحَانَ اللّهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ)) کہنے ہے جھڑ جاتے ہیں۔اے ابو دردا!ان کا در در کھاس سے پہلے کہ وہ دقت آئے کہ تو اُحیس نہ کہہ سکے یہی باقیات میں ایک جنت کے خزانے ہیں۔'اس کوئ کر حضرت ابو درواء در اُلٹینُو کا پیمال تھا کہ اس صدیث کو بیان فرما کر فرماتے کہ واللہ! میں توان کلمات کو پڑھتا

ہی رہوں گا بھی ان ہے زبان نہ روکوں گا گولوگ مجھے مجنون کہنے گئیں۔ 🕒 ابن ملجہ میں بھی بیر حدیث دوسری سندسے ہے۔

🚺 ۲۲/ الجمعة: ٦ - 😢 ٣/ آل عمران: ٦١ ـ 🐧 ٩/ التوبة: ١٢٤ ـ

ابن ماجه، كتاب الادب، باب فضل التسبيح ٣٨١٣ مختصرًا وسنده ضعيف جداً الى كسندين عربن راشد ضعف راوى ب

(التقريب، ۲/ ۵۵،رقم:۲۱۱)

# اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِالْيِنِنَا وَقَالَ لَأَوْتَيَنَّ مَالًا وَّوَلَدًاهُ اَطَّلَمَ الْغَيْبَ آمِر

### المُخَذَ عِنْدَ الرَّحْلِي عَهْدًا ﴿ كُلَّا ﴿ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَهُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ

#### مَكَّ اللهِ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِيْنَا فَرْدًا ۞

توسیحتٹ کیا تونے اے بھی دیکھا ہے جس نے ہماری آیوں سے تفرکیا اور کہا کہ جھے تو مال دادلا د ضرورہی دی جائیگی۔[24]کیا دہ غیب کو جھا تک آیا ہے یا اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ لے چکا ہے؟[24] ہرگز نہیں رہے جبھی کہدرہا ہے ہم اسے ضرور لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب بڑھائے چلے جائیں مے[29] یہ جن چیز دں کا کہدرہا ہے اسے ہم اس کے بعد لے لیں گے اور بیتو بالکل اکیلا ہی ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔[40]

عاص بن واکل کی سرکشی: [آیت:۷۷\_۸۰] حضرت خباب بن ارت والفیز فر ماتے ہیں میں لو ہارتھا اور میر اقرض عاص بن واکل کے ذیے کچھ تھا میں اس سے تقاضا کرنے کو گیا تو اس نے کہا میں تو تیرا قرض اس وقت تک ادا نہ کروں گا جب تک کہ تو (حضرت) محمد مَنَّا اللّٰیہُمُ کی تابعداری سے نہ نکل جائے۔ میں نے کہا میں تو یہ نفراس وقت تک بھی نہیں کرسکتا کہ تو مرکر دو بارہ زندہ ہو۔اس کا فرنے کہا بس تو پھر یہی رہی جب میں مرنے کے بعد زندہ ہوں گا تو ضرور جھے میرا مال اور میری اولا دبھی ملے گی وہیں تیراقرض بھی اواکر دوں گا تو آجانا۔اس پریہ آیت اتری む ( بخاری وسلم )

دوسری روایت میں ہے کہ میں نے ملے میں اس کی تلوار بنائی تھی۔اس کی اجرت میری اوھارتھی ﴿ فرما تاہے کہ کیا اسے غیب کی خبر مل گئی؟ یا اس نے رب رحمان سے کوئی قول وقر ارلے لیا؟ اور روایت میں ہے کہ اس پر میرے بہت سے درہم بطور قرض کے چڑھ گئے تھے۔اس نے مجھے جو جواب ویا میں نے اس کا تذکرہ رسول اللہ مَنَا ﷺ سے کیا۔اس پر بیر آیتیں اتریں۔

اورروایت میں ہے کہ کئی ایک مسلمانوں کا قرض اس کے ذمے تھا۔ ان کے نقاضوں پراس نے کہا کہ کیا تمھارے دین میں یہ نہیں کہ جنت میں سونا چا ندی ریشم پھل پھول وغیرہ ہوں گے؟ ہم نے کہا ہاں ہے تو کہا بس تو یہ چیزیں جھے ضرور ملیں گی میں وہیں تم سب کود روں گا۔ پس بی آ بیتیں ﴿ فَوْرُدُ اَ ﴾ کک انتریں۔ ﴿ وَلَدُ اَ ﴾ کی دوسری قراءت واؤ کے پیش ہے بھی ہے۔ معنی دونوں کے ایک ہی ہیں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ زبر سے تو مفرد کے معنی میں ہے اور پیش سے جمع کے معنی میں ہے۔ قیس قبیلے کی بھی افت ہے واللّٰهُ اَعْلَہُ۔

اس مغرور کو جواب ملتا ہے کہ کیا اسے غیب پر اطلاع ہے؟ اسے آخرت کے اپنے انجام کی خبر ہے؟ جو یہ قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے؟ یا اس نے اللہ تعالیٰ سے کوئی قول قرار عہد و پیان لیا ہے؟ یا اس نے اللہ تعالیٰ کی تو حید مان لی ہے؟ کہ اس کی وجہ سے اسے و وخول جنت کا یقین ہو چنا نچہ آیت ﴿ اَمْ اتَّ خَلَدُ عِنْدَ اللّهِ خُلُنِ عَلْمَدًا ٥ ﴾ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے کلمے کا قائل ہو جانا ہی مراد لیا گیا ہے پھر اس کے کلام کی تاکید کے ساتھ نفی کی جاتی ہے اور اس کے خلاف موکد بیان ہورہا ہے کہ اس کا میر خرد رکا کلمہ بھی ہمارے ہاں لکھا جا چکا ہے۔ اس کا کفر بھی ہم پر روش ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے جو ہروقت بڑھتا =

و صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة کهیعص باب ﴿اطلع الغیب ام اتخذ عندالرحمن عهدا﴾ ٤٧٣٣؛ صحیح مسلم
 و ٢٧٩٩؛ ترمذی ٢٦١٦؛ احمد، ٥/ ١١١؛ ابن حبان ٤٨٨٥۔

## وَاتَّخَذُوْامِنُ دُوْنِ اللهِ أَلِهَةً لِيكُوْنُوْالَهُمْ عِرَّالُ كَلَّا سَيكُفُرُوْنَ بِعِبَادَ تِهِمُ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضِدَّالًا اللهِ اللهِ السَّلِطِيْنَ عَلَى الْكَفِرِيْنَ

#### تَؤُرُّهُمْ آرًّا ﴿ فَلَا تَغْجُلُ عَلَيْهِمْ النَّهَا نَعْدُّ لَهُمْ عَدًّا ۞

تر کین انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوادوسرے معبود ہنار کھے ہیں کہ وہ ان کے لیے باعث عزت ہوں۔[۱۸] کین ایسا ہر گز ہونا نہیں وہ تو ان کی لیے جائے میں کہ میں کے اور اللہ ان کے رحمٰن بن جائیں گے۔[۸۴] کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم کا فروں کے پاس شیطانوں کو جھیجے ہیں جو انہیں خوب ہی اکساتے رہے ہیں۔[۸۳] تو ان کے بارے میں جلدی نہ کر ہم تو خود ہی ان کے لیے مدت شاری کررہے ہیں۔[۸۳]

رے گا ہے مال واولا دبھی وہاں ملنا تو کجا؟ اس کے برعکس دنیا کا مال ومتاع اور اولا دوکنبہ بھی اس سے چھین لیا جائے گا وتن تنہا ہمار ہے حضور میں پیش ہوگا۔ ابن مسعود طالفیٰ کی قراءت میں (وَ نَوِ ثُنُهُ مَاعِنْدَهُ) ہے۔ اس کی جمع جھااور اس کے مل ہمارے قبضے میں ہیں۔ یہ تو خالی ہاتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ ہمارے سامنے پیش ہوگا۔

قیامت کے دن معبودان باطلہ عبادت کرنے والوں سے لاتعلقی کا اظہار کریں گے: [آیت:۸۱-۸۴] کافروں کا خیال ہے کہ ان کے اللہ کے سوائے اور معبودان کے حامی مددگار ہوں گئے غلط خیال ہے بلکہ محالمہ اس کے برعکس اور بالکل برعکس ہے۔ ان کی پوری محتاجی کے دن یعنی قیامت میں بیصاف منکر ہوجائیں گے اور اپنے عابدوں کے دشمن بن کر کھڑ ہے ہوں برعکس ہو جائیں گے اور اپنے عابدوں کے دشمن بن کر کھڑ ہے ہوں گے ۔ چیسے فر بایا اس سے بڑھ کر بدراہ اور گم کردہ راہ کون ہے جواللہ تعالی کو چھوڑ انہیں پکار دہا ہے جو قیامت تک جواب ندد سے میس ان کی دعاہے بالکل غافل ہوں اور روزمحشر ان کے دشمن بن جائیں اور ان کی عبادت کا بالکل انکار کرجائیں۔ 1 ﴿ مُحَلِّمُ ﴾ کی دوسری قراءت (کُ لَیْ بھی ہے۔ خود یہ کفار بھی اس ون اللہ تعالی کے سوااور دوں کی بوجا پائے کا انکار کرجائیں گے۔ یہ سب عابد و معبود جہنی قراءت (کُ لَیْ بھی ہے۔ خود یہ کفار بھی اس ون اللہ تعالی کے سوااور دوں کی بوجا پائے کا انکار کرجائیں گے۔ یہ سب عابد و معبود جہنی

ہوں گے۔ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے۔وہ اس پر بیاس پرلعنت و پھٹکار کرےگا۔ ہرایک دوسرے پرڈالےگا۔ایک دوسرے کو برا کہے گا۔ سخت تر جھگڑے پڑیں گے۔سارے تعلقات کٹ جائیں گے۔ایک دوسرے کے کھلے دشن ہوجائیں گے مددتو کہاں؟ سراکہے گا۔سخت تر جھگڑے پڑیں گے۔سارے تعلقات کٹ جائیں گے۔ایک دوسرے کے کھلے دشن ہوجائیں گے مددتو کہاں؟

مروت تک نہ ہوگی ۔معبود عابدوں کے لیے اور عابد معبودوں کے لیے بلائے بے در مال حسرت بے پایاں ہو جائیں گے۔ 😉 کیا مجھے نہیں معلوم کہ ان کافروں کو ہر وقت شیاطین نافر مانیوں پر آ مادہ کرتے رہتے ہیں۔ 🕲 مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہجے

ہیں۔آرزوئیں بڑھاتے رہتے ہیں۔طغیان اورسرکشی میں آ گے کرتے رہتے ہیں۔ جیسے فرمان ہے کہ ذکر رحمان سے منہ موڑنے والے شیطان کے حوالے ہوجاتے ہیں۔ 🗈 تو جلدی نہ کران کے لیے کوئی بددعا

نہ کرے ہم نے خودعمد اُنھیں وہیل دے رکھی ہے۔انھیں بڑھتار ہے دے۔آخر وقت مقررہ پروبوج لیے جائیں گے۔اللہ تعالیٰ ان ظالموں کی کرتو توں سے بے خبرنہیں ہے۔انھیں تو کچھ یونہی می وہیل ہے جس میں بیدا پنے گناہوں میں بڑھے چلے جارہے ہیں۔آخر سخت عذابوں کی طرف بے بسی کے ساتھ جا پڑیں گے۔تم فائدہ حاصل کرلوئیکن یا درکھوکہ تمھارااصلی ٹھکا نہ دوزخ ہی ہے۔ہم ان کے

سخت عذا بوں می طرف ہے بی ہے ساتھ جاپڑیں ہے۔ م قائدہ کا سن طوی نئی در خوتہ طاور من کا طاقت کر در رق کا جست میں سال مہینے دن اور وقت شار کررہے ہیں۔ان کے سانس بھی ہم نے گئے ہوئے ہیں ۔مقررہ وقت پورا ہوتے ہی عذا بول میں مجینس

ا جائیں گے۔

) ۶۲/الاحقاف:۵،۲\_ 😉 الطبرى،۱۸/۱۸، 🐧 ايضًا،۱۸/ ۲۰۲\_ 🕩 ۱۳۳-الزخوف:۳۳ـ

# يُوْمِ نَحْشُرُ الْمُتَقِينَ إِلَى الرَّحْلِي وَفْدًا ﴿ وَنَسُونُ الْمُجْرِمِيْنَ إِلَى جَهَنَّمَ

وِرُدُاهِ لا يَمْلِلُونَ الشَّفَاعَةَ اللَّهِمِنِ الثَّخَانَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْدًاهِ تَرَجَّهُ جَنْ دَنِهِم يرهِيز گارون كورب رحمان كي طرف بطورمهمان كرجع كرين كه ٥٩١١ور تَنْهُارون كوخت بياس كي عالت بين جنهم كي طرف

کو چیسہ بعض وی ہم چربیز دادوں ورب رضاف فی سرف ہور ہمان کے سرین کے است اور شہداروں وسٹے پیا ک عام ہے ۔ ن مسرف ہ ہا تک لے جا کیں گے۔[۸۶]سی کوشفاعت کا اختیار نہ ہوگا سوائے ان کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی قول قرار لے لیا ہے۔[۸۵]

ابن ابی حاتم کی روایت ہے حضرت علی را النین فرماتے ہیں ایک دن ہم رسول اللہ مُٹا اللہ موں ہے ہوں ہے اور اس وقت سفیدرنگ نورانی پر داراو نٹنیاں اپنی سواری کے لیے موجود پائیں ہوں ہے جن کے پرول سے نور بلند ہور ہا ہوگا۔ جوایک ایک قدم آئی دورر کھیں ہے جہاں تک نگاہ کام کرے۔ یہاں پرسوار ہوکر ایک جنتی درخت کے پاس پہنچیں ہے جہاں سے دونہریں جاری دیکھیں ہے۔ ایک کا پانی پئیں گے جس سے ان کے دلوں کے میل دور ہوجا میں گے۔ دوسری ہیں عسل کریں ہے جس سے ان کے جہم نورانی ہوجا میں گے اور بال جم جا میں ہے۔ اس کے بعد نہ بھی ان کے بال المجھیں نہ جسم میلے ہوں۔ ان کے چبرے چک اٹھیں گے اور یہ جنت کے دروازے پر ہوگا جے یہ کھاکھٹا کیں گے۔ نہایت سریلی آ واز اس سے نکلے گی اور حوروں کو پہنچیں گے۔ سرخ یا قوت کا طقہ سونے کے دروازے پر ہوگا جے یہ کھاکھٹا کیں گے۔ نہایت سریلی آ واز اس سے نکلے گی اور حوروں کو معلوم ہوجائے گا کہ ان کے فاوند آ گئے۔ خازن جنت آ کئیں گے۔ دروازے کھولیں گے۔ جنتی ان کے نورانی جسموں اور شگافتہ معلوم ہوجائے گا کہ ان کے فاوند آ گئے۔ خازن جنت آ کئیں گے۔ دروازے کھولیں گے۔ جنتی ان کے نورانی جسموں اور شگافتہ معلوم ہوجائے گا کہ ان کے فاوند آ گئے۔ خازن جنت آ کئیں گے۔ دروازے کھولیں گے۔ جنتی ان کے نورانی جسموں اور شگافتہ کو نیاں کے خاوند آ گئے۔ خازن جنت آ کئیں گے۔ دروازے کھولیں گے۔ جنتی ان کے نورانی جسموں اور شگافتہ کے دروازے کھولیں گے۔ جنتی ان کے نورانی جسموں اور شگافتہ کے دروازے کھولیں گے۔ جنتی ان کے نورانی جنت آ کئیں کی جنتی کی دروازے کو کی دروازے کو کیا کی دروازے کو کی دروازے کو کی دروازے کی کی دروازے کی کی دروازے کو کی دروازے کھولیں گے۔ جنتی ان کے نورانی جنت کی دروازے کی دروازے کو کی دروازے کی دروازے کی دروازے کی دان کے دروازے کی دروازے کو کی دروازے کو کی دروازے کی دروازے کو کی دروازے کو کی دروازے کی در

• الطبری، ۱۸/ ۲۰۸ که احمد، ۱/ ۱۰۵ زواند عبدالله و سنده ضعیف اس کی سندین عبدالرحمٰن بن اسحاق ابوشیبه الواسطی ہے جساحہ بروتنبل زمنکر الحد سیداد بیجار نمبتر کی است محصر کا در زان ۲/ ۵۶۸ ، قد: ۲۸۸ کا

🧣 چېرول کود مکير کرمحدے ميں گر پرنا چا ہيں سے کيکن ده فورا کہدا تھے گا کہ ميں تو آپ کا تابع موں آپ کا تھم بردار موں۔اب ان کے ساتھ میچلیں گے۔ان کی حوریں تاب ندائمیں گی اور خیموں سے نکل ان سے چسٹ جا کیس گی اور کہیں گی کہ آپ ہمارے سرتاج ہیں ہار ہے محبوب ہیں۔ میں ہیں تھی والی ہوں جوموت سے دور ہوں۔ میں نعمتوں والی ہوں کہ بھی میری نعتیں ختم نہ ہوں گی۔ میں خوش ا رہنے والی ہوں کہ بھی نہ روٹھوں گی۔ میں بہیں رہنے والی ہوں کہ بھی آ پ سے دور نہ ہوں گی۔ بدا ندر داخل ہوں گے دیکھیں گے کہ سو(۱۰۰) سو(۱۰۰) گزیلند بالا خانے ہیں ۔لولواورموتیوں برزردسرخ سبزرنگ کی دیواریںسونے کی ہیں۔ ہردیوارایک دوسرے کی ہمشکل ہے ہرمکان میں ستر تخت ہیں۔ ہر تخت پر ستر حوریں ہیں۔ ہر حور پر ستر جوڑے ہیں۔ تاہم ان کا جسم جھلک رہا ہے۔ ان کے جماع کی مقدار دنیا کی پوری ایک رات کے برابر ہوگی۔صاف شفاف یانی کی خالص دودھ کی جو جانوروں کے تھن سے نہیں لکلا بہترین خوش ذا ئقد بےضررشراب طہور کی جے کسی انسان نے نہیں نچوڑاعمدہ خالعی شہد کی جو کھیوں کے بیٹ سے نہیں نکلانہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بھلدار درخت میووں سےلدے ہوئے جھوم رہے ہوں گے۔ جا ہیں کھڑے کھڑے میوے تو ڑکیں جا ہیں بیٹھے بیٹھے عابیں لیٹے لیٹے ۔سبزوسفید پرنداڑر ہے ہیں۔جس کے گوشت کھانے کوجی جاہاوہ خود بخو دحاضر ہوگیا۔ جہاں کا گوشت کھانا چاہا کھالیا اور پھروہ قدرت اللہ تعالیٰ ہے زندہ چلا گیا۔ جاروں طرف ہے فرشتے آ رہے ہیںاورسلام کہدرہے ہیںاور بشارتیں سنارہے ہیں کہتم پرسلامتی ہو۔ یہی وہ جنت ہے جس کی تم خوشخریاں دیئے جاتے رہے اور آج اس کے مالک بنادیئے گئے ہو۔ یہ ہے بدلتمھارے نیک اعمال کا جوتم دنیا میں کرتے رہے۔ان کی حوروں میں ہے اگر کسی کا ایک بال بھی زمین پر ظاہر کردیا جائے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے۔'' 🗨 پیرحدیث تو مرفوع بیان ہوئی ہے کیکن تعجب نہیں کہ بیہ موقوف ہی ہو۔ جیسے کہ حضرت علی مطالفنؤ کے اپنے قول ہے بھی مروی إجوَاللَّهُ أَعْلَمُ ٹھیک اس کے برعکس گنہگارلوگ اوند ھے منہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح و ھلے کھا کرجہنم کی طرف جمع کئے

حیایت اس وقت پیاس کے مارےان کی حالت بری ہورہی ہوگی۔کوئی ان کی شفاعت کرنے والا ان کے حق میں ایک بھلالفظ جا ئیں گے۔اس وقت پیاس کے مارےان کی حالت بری ہورہی ہوگی۔کوئی ان کی شفاعت کرنے والا ان کے حق میں ایک بھلالفظ نکا لنے والا نہ ہوگا۔مؤمن تو ایک دوسروں کی شفاعت کریں گے لیکن یہ بدنصیب اس سے محروم ہیں۔ یہ خود کہیں گے کہ ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِیْنَ ۞ ﴾ ۞ ہارا کوئی سفارشی نہیں نہ سچا دوست ہے ہاں جنھوں نے اللہ تعالیٰ سے عہدلیا ہے۔ بیاستثنامنقطع ہے۔مرا داس عہد سے اللہ تعالیٰ کی تو حید کی گواہی اور اس پر استفامت ہے۔ لیعن صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت دوسروں کی پوجاسے براءت کی دوکی اس سے

امید نتمام آرزوؤں کے پورا ہونے کی ای سے آس۔ 3

حضرت عبدالله بن مسعود والنفيز فرماتے ہیں ان موحدین نے اللہ تعالیٰ کا وعدہ حاصل کرلیا ہے قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائے گا کہ جس سے میراع ہدہے وہ کھڑا ہوجائے ۔لوگوں نے کہا حضرت! ہمیں بھی وہ بتا دیجئے ۔ آپ نے فرمایایوں کہو۔ ((اکلّٰلَهُ ہم فَاطِرَ السَّسَمُواتِ وَالْاَرُ ضِ عَالِمَ الْعَیْبِ وَالشَّهَادَةِ فَایِّنِی اَعْهَدُ اِلْیُکَ فِی هلیْوِ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا اِنْکَ اِنْ وَ اَلْدُ مُنْ اللّٰہِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ مَا اللّٰمُ مَا اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ

تَكِلْنِي إلى عَمَل يُتَقَرِّبُنِي مِنَ الشَّرِّ وَيُبَاعِدُنِي مِنَ الْخَيْرِ وَإِنِّي لَآ اَئِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاجْعَلْ لِّي عِنْدَكَ عَهْدًا تُوَدِّيْهِ إلى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ إِنَّكَ لَا تُخِلفُ الْمِيْعَادَ)) \_ ﴿ اورروايت بْسَاسَ كَسَاتَه بِهُ كَ ب مُّسْتَغْفِرًا زَّاهِبًا رَاغِبًا إِلَيْكَ)) (ابن الي حاتم)

وسنده ضیعف اس کسند میں ابومعا وسلیمان بن ارقم ہے اسے داقطنی نے متر دک اور ابوزرع نے ذاہب الحدیث کہا ہے (المیز ان ، ۲/ ۱۹۶ ،

وقم: ٣٤٢٧) جب كداس كاحفرت على ولانشيئ سے ماع بھي ثابت نہيں۔ 🛛 ٧٦/ الشعر آء: ١٠٠-

 (3) الطبرى، ١٨ / ٢٥٧ - المسعودى اختلط - المسعودي المسعودي اختلط - المسعودي المسعودي اختلط - المسعودي المسعودي المسعودي المسعودي المسعودي المسعودي المسعودي اختلط - المسعودي المسعودي



## عَبْدًا ﴿ لَقَدُ احْصِهُمْ وَعَدَّهُمُ عَدًّا ﴿ وَكُلُّهُمُ اتِيْهِ يَوْمَ الْقِيمَةِ فَرْدًا ﴿ عَبْدُ

تر کے بیٹر: ان کا قول تو یہ بے کدرب رحمان نے بھی اولا داختیار کی ہے۔[۸۸] بقینا تم بہت بری اور بھاری چیز لائے ہو۔[۸۹] تربیب بے کہ اس قول کی دجہ سے آسان سے آسان کی سے آسان کی اولا دخابت کرنے بیٹھے ہو۔[۹۹]شان سے آسان کے لائن نیس کہ دو اولا در کھے۔[۹۲] سان وزین میں جو بھی ہیں سب کے سب اللہ تعالی کے غلام بن کر ہی آنے والے ہیں۔[۹۳] ان سب کواس نے گھیر رکھا ہے اور سب کو بوری طرح گن بھی رکھا ہے۔[۹۳] میسارے کے سارے قیامت کے دن اسلیماس کے پاس حاضر ہونے والے ہیں۔[۹۵] نے اس ماضر ہونے والے ہیں۔[۹۵]

ذات اللی پر بہت بڑا بہتان: [آیت: ۸۸۔ ۹۵] اس مبارک سورۃ کے شروع میں اس بات کا شوت گرر چکا کہ حضرت علی عالیہ اللہ تعالی کے بندے ہیں۔ انھیں اللہ تعالی نے باپ بغیرا پے تھم سے حضرت مریم علیہ اٹھا کے بطن سے پیدا کیا ہے۔ اس لیے یہاں ان لوگوں کی ناوانی بیان ہورہی ہے جو آپ کو اللہ تعالی کا بیٹا قرار ویتے ہیں جس سے اللہ تعالی کی ذات پاک ہے۔ ان کے حقول کو بیان فر مایا پھر فر مایا یہ بری بھاری بات ہے۔ ﴿ اقدا ﴾ اور ﴿ اقدا ﴾ اور ﴿ اقدا ﴾ تیوں لغت ہیں کین مشہور ﴿ اقدا ﴾ ہے۔ ان کی بیات اتنی بری ہے کہ آسان تھر تھرا کر ٹوٹ بڑے اور زیمن جھکے لے لے کر بھٹ جائے۔ اس لیے کہ زیمن و آسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت وعظمت جانتی ہے۔ ان میں رب کی تو حید سمائی ہوئی ہے انھیں معلوم ہے کہ بدکار ہے بھوانیا نوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بہت باندھی ہے۔ نہاں کی جنری کو حداثیت کی شاہد باندھی ہے۔ نہاں کی وحداثیت کی شاہد ہے۔ کا نئات کا ایک ایک ذرہ اس کی تو حید پر دلالت کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے شرک سے ساری معلوق کا نی ساتھ کوئی نئی کارآ مرتبیں ہوتی ۔ کیا جب کہ معلوق کا نہا شعق ہے۔ قریب ہوتا ہے کہ ان اللہ تعالیٰ معاف فرمادے۔

جیسے کہ حدیث میں ہے' اپنے مرنے والوں کو (( لآ الله الله )) کی شہادت کی تلقین کرو۔ موت کے وقت جس نے اسے کہہ لیا اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔ 'محابہ نے کہا اور حضور! جس نے زندگی میں کہدلیا۔ فر مایا'' اس کے لیے اور زیادہ واجب ہوگئی۔ فتم اللہ تعالیٰ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ زمین و آسان اور ان کی اور ان کے درمیان کی اور ان کے بنچے کی تمام چیزیں تر از و کے ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور ( ( لا الله الله )) کی شہادت دوسر بیلڑے میں رکھی جائے تو وہ ان سب سے وزن میں بڑھ جائے۔' و ای کی مزید ولیل وہ حدیث ہے جس میں تو حید کے ایک چھوٹے سے پر چے کا گنا ہوں کے بڑے بڑے بڑے ب

🧗 دفتر ول سے دزنی ہوجانا آیا ہے 🕰 وَاللّٰهُ اَغْلَمُ۔

الطبری، ۱۸ / ۱۸۰ کی ترمذی، کتاب الایمان، باب ماجاء فیمن یموت و هو یشهد ان لا اله الا الله ۲۲۳۹ وسنده صحیح؛ ابن ماجه ۱۶۳۰ احمد، ۲ / ۲ ۲ سال ۱۹۳۶ اسروایت کوامام حاکم اور دنی سندی کا الا شاد کها ہے۔

# 

قَبْلُهُمْ مِنْ قَرْنٍ ﴿ هَلْ نُعِسُ مِنْهُمْ مِنْ الْحَدِا وُتَسْبَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ قَالُمُ لَهُمُ رِكْزًا ﴿

تر پیشری بیشک جوابیان لائے ہیں اور جنہوں نے شائستا عمال کے ہیں ان کے لیے اللہ رحمٰن محبت پیدا کردے گا۔[۹۹] ہم نے اس قر آن کوتیری زبان میں بہت ہی آسان کردیا ہے کہ تو اسکے ذرایعہ سے پر ہیڑگاروں کوخوشخری دے اور جھکڑ الولوگوں کوڈرادے۔[۹۷] ہم نے ان سے پہلے بہت می جماعتیں تباہ کردیں ہیں کیا ان سے ایک کی بھی آ ہٹ تو پا تا ہے یا ان کی آواز کی بھٹک بھی تیرے کان میں پڑتی ہے۔[۹۸]

پس انکا پر مقولہ اتنابہ ہے کہ آسان بوجہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے کانپ آٹھیں اور زمین بوجہ غضب کے بھٹ جائے اور پہاڑوں کا چورا ہو جائے ۔ حضرت عبداللہ ڈالٹیڈ فرماتے ہیں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے دریافت کرتا ہے کہ کیا آج کوئی ایسا شخص بھی تجھے پر چڑھا جس نے اللہ تعالیٰ کاذکر کیا ہو؟ وہ خوش سے جواب دیتا ہے کہ ہاں۔ پس پہاڑ بھی باطل اور جھوٹی بات کو اور بھلی بات کو سنتے ہیں اور اور کلام نہیں سنتے ۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی ۔ مروی ہے کہ 'اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین کو اور اس کے ورختوں کو پیدا کیا۔ تو ہر درخت ابن آ دم کو پھل بھول اور نفع دیتا تھا۔ گرجب زمین پر رہنے والے لوگوں نے اللہ کے لیے اولا دکا لفظ بولا تو زمین بال گئی اور درختوں میں کا نئے پڑ گئے۔''

کعب طالبین کہتے ہیں ملائکہ غضبناک ہو گئے اور جہنم زور شور سے بھڑک اٹھی۔ منداحمہ میں فرمان رسول منگائی ہے کہ ''ایذا وہندہ باتوں پراللہ تعالیٰ سے زیادہ صابر کوئی نہیں لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں اس کی اولا ویں مقرر کرتے ہیں اور وہ آتھیں عافیت و سے دوزیاں پہنچار ہاہے برائیاں ان سے ٹالٹار ہتا ہے۔' 1 پس ان کی اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کی اولا د ہے زمین و آسمان اور پہاڑتک تنگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت وشان کے لائی نہیں کہ اس کے ہاں اولا د ہواس کے لڑکے کو کیاں ہوں۔ اس لیے کہتا مخلوق اس کی غلای میں ہے۔ اس کے جوڑکا یا اس جیسا کوئی اور نہیں۔ زمین و آسمان میں جو ہیں سب اس کے زیر فرمان اور حاضر باش غلام ہیں وہ سب کا آ قاسب کا یا لنہار سب کا خبر گیر ہے۔ سب کی گنتی اس کے یاس ہے۔ سب کو اس کے علم نے گھیرر کھا

حاصر پاس غلام ہیں وہ سب 1 افاسب 6 پانہ ہارسب 6 ہر بیر ہے۔ سب 0 ک بات چوں ہے۔ ہے۔ سب اس کی قدرت کے احاطے میں ہیں۔ ہر مرو وغورت چھوٹے بڑے کی اسے اطلاع ہے شروع پیدائش سے ختم دنیا تک کا

اسے علم ہے۔اس کا کوئی مددگار نہیں نہ شریک وساجھی۔ ہرایک بے یار ومددگاراس کے سامنے قیامت کے روز پیش ہونے والا ہے۔ ساری مخلوق کے فیصلے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ وہی وحدہ لاشریک لیسب کی چکو تیاں کرے گا جو چاہے گا کرے گا۔ عادل ہے ظالم

نہیں کسی کی حق تلفی اس کی شان سے بعید ہے۔ ا

اہل تو حید کو اللہ کی محبت ملے گی: [آیت:۹۸-۹۸] فرمان ہے کہ جن کے دلوں میں تو حیدر چی ہوئی ہے اور جن کے اعمال میں سنت کا نور ہے ضروری بات ہے کہ ہم اپنے بندول کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کریں۔ چنانچہ صدیث شریف میں ہے کہ

احمد، ٤/ ٣٩٥؛ صحيح بخارى، كتاب الادب، باب الصبر في الاذي ٢٠٩٩؛ صحيح مسلم ٢٨٠٤؛ السنن الكبرئ ١١٤٤٥؛ مسند حميدي ٢٧٧؛ المعجم الأوسط ٣٤٩٤؛ الأسماء والصفات للبيهقي ٢٠٦٤.

عصور الله تعالی کی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو (حضرت) جبر بل عالیتیا کو بلا کرفر ما تا ہے کہ میں فلال سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھتا ہوں بھی تاریخ ہاتی ہے کہ الله تعالی فلال انسان سے محبت رکھتا ہے۔ پھر آسانوں میں نداک جاتی ہے کہ الله تعالی فلال انسان سے محبت رکھتا ہے میں۔ فلال انسان سے محبت رکھتا ہے اور جب کسی بند ہے سے الله تعالی ناراض ہوتا ہے تو جبر ئیل سے فرما تا ہے کہ اس کی مقبولیت زمین پر اتاری جاتی ہے۔ اور جب کسی بند ہے سے الله تعالی ناراض ہوتا ہے تو جبر ئیل سے فرما تا ہے کہ اس سے میں ناخوش ہوں تو بھی اس سے عداوت رکھ (حضرت) جبر بل عالیتیا بھی اس کے دشمن بن جاتے ہیں پھر آسانوں میں ندا کر دیتے ہیں کہ فلال الله کا دشمن ہے تم سب اس سے بیزار رہنا۔ چنا نچہ آسان والے اس سے بگڑ بیضتے ہیں۔ پھروہ غضب و ناراضگی دیمن پر نازل ہوتی ہے' ۞ ( بخاری وسلم وغیرہ )

منداحمد میں ہے کہ''جو بندہ اپنے مولا کی مرضی کا طالب ہوجاتا ہے اور اس کی خوثی کے کا موں میں مشغول ہوجاتا ہے تو اللہ عز وجل جرئیل مَالِیَّلاً سے فرماتا ہے کہ میرافلاں بندہ مجھے خوش کرتا چاہتا ہے سنو میں اس سے خوش ہوگیا میں نے اپنی رحمتیں اس پرنازل کرنی شروع کر دیں ۔ پس حضرت جرئیل عَالِیَّلاً ندا کرتے ہیں کہ فلاں پراللہ کی رحمت ہوگئی ۔ پھر حاملان عرش بھی بہی مناوی کرتے ہیں ۔ پھران کے پاس والے غرض ساتوں آ سانوں میں بیآ واز گونج جاتی ہے ۔ پھر زمین پر اسکی مقبولیت اترتی ہے۔' کے بیحد یہ غریب ہے۔ ایس ہی ایک اور حدیث بھی منداحمد میں غرابت والی ہے جس میں بیبھی ہے کہ''محبت اور شہرت کسی کی برائی یا بھلائی کے ساتھ بیآ سانوں سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اترتی ہے۔' کے ابن ابی حاتم میں اس قسم کی حدیث کے بعد آنخضرت مَنَّالِیُیْلِمُ کا اس آ بہت قرآنی کو بڑھنا بھی مروی ہے ۔ ک

پس مطلب آیت کا یہ ہوا کہ نیک عمل کرنے والے ایما نداروں سے اللہ تعالیٰ خود محبت کرتا ہے اور زمین پر بھی ان کی محبت اور مقبولیت اتاری جاتی ہے۔ مؤمن ان سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ان کا ذکر خیر ہوتا ہے اور ان کی موت کے بعد بھی ان کی بہترین شہرت باتی رہتی ہے۔ ہرم بن حیان کہتے ہیں کہ جو بندہ سپچے اور مخلص دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے دلوں کواس کی طرف جھکا دیتا ہے۔ وہ اس سے محبت اور پیار کرنے لگتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان بڑا تھی کا فرمان ہے بندہ جو بھلائی برائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی کی جا در اڑھا دیتا ہے۔

حضرت حسن بھری میشنید فرماتے ہیں کہ ایک تحف نے ارادہ کیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کروں گا کہ تمام لوگوں میں میری نیکی کی شہرت ہوجائے۔اب وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی طرف جھک پڑا۔ جب دیکھونماز میں مجد میں سب سے اول آئے اور سب کے بعد جائے۔اسی طرح سات ماہ اسے گزر گئے کیکن اس نے جب بھی سنا یہی سنا کہ لوگ اسے ریا کار کہتے ہیں۔ اس نے بیحالت دیکھ کراب اپنے جی میں عہد کرلیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنو وی کے لیے عمل کروں گا۔کسی عمل میں تو نہ بڑھا لیکن خلوص کے ساتھ اعمال شروع کردیئے۔ نتیجہ بیہ واکہ تھوڑ ہے ہی ونوں میں ہر مخف کی زبان سے نکلنے لگا اللہ تعالیٰ فلال شخف پر ایکن خلوص کے ساتھ اعمال شروع کردیئے۔ نتیجہ بیہ واکہ تھوڑ ہے ہی ونوں میں ہر مخف کی زبان سے نکلنے لگا اللہ تعالیٰ فلال شخف پر رحم فرمائے اب تو وہ واقعی اللہ والا بن گیا۔ پھر آپ نے اسی آپ یت کی تلاوت فرمائی۔

صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة صلوات الله علیهم ۳۲۰۹؛ صحیح مسلم ۲۲۳۷؛ ترمذی
 ۱۲۱۳؛ احمد، ۲/ ۲۲۷؛ ابن حبان ۳۶۶.
 احمد، ۵/ ۲۷۹؛ ابن حبان ۳۶۶.

الأوسط ١٢٦٢ ـ 🔞 احمد، ٥/ ٢٦٣ وسنده ضعيف؛ طبراني ٥٥٥١؛ مجمع الزوائد، ١٠/ ٢٧١ ـ

ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة مریم ۱ ۲ ۱ ۳؛ صحیح مسلم ۲ ۲۳۷ بدون ذکر الآیة ـ

ابن جریر میں ہے کہ بیآیت حضرت عبدالرحمٰن بنعوف طالغنؤ کی ہجرت کے بارے میں تازل ہوئی ہے۔لیکن بیقول درست نہیں اس لیے کہ بیہ پوری سورۃ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ ہجرت کے بعداس سورۃ کی کسی آیت کا نازل ہونا ٹابت نہیں۔اور جواٹر امام صاحب نے واردکیا ہے وہ سندا بھی شیخے نہیں وَ اللّٰہُ اَ عَلَمُ۔

ہم نے اس قرآن کوا ہے نبی تیری زبان میں یعنی عربی زبان میں بالکل آسان کر کے نازل فرمایا ہے جوفصاحت بلاغت والی بہترین زبان ہے تا کہ تواضیں جواللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں دلوں میں ایمان اور ظاہر میں نیک اعمال رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بشارتیں سنا دے اور جوحق سے ہٹے ہوئے باطل پر مٹے ہوئے استقامت سے دور' خود بنی میں مختور' جھڑالو' جھوٹے' اندھے'

بتارین شا دیے اور ہو می سے ہے ہوئے ہاں پر سے ہوئے استفامت سے دور سود بی یں ہور بسرا ہو بھوسے اید سے بہرے فاسق فاجر' ظالم' گنبگار'بدکر دار ہیں آٹھین اللہ تعالٰی کی پکڑ ہے اور اس کے عذابوں سے متنبہ کردے۔ جیسے قریش کے کفار وغیرہ بہت می امتوں کو جنفوں نے اللہ تعالٰی کے ساتھ کفر کیا تھا نبیوں کا انکار کیا تھا' ہم نے ہلاک کردی ہیں جن میں سے ایک بھی

باتی نہیں بچا۔ایک کی آ واز بھی دنیا میں نہیں رہی۔رکز کے لفظی معنی ملکی اور دھیمی آ واز کے ہیں۔

الْحَمْدُ لِلله سورهُ مريم كي تفسير ختم ہوئي۔





#### تفسير سوره طه

#### بشيرالله الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

طه الله المَّا الْمُؤْلِي الْقُرْانَ لِتَشْغَى اللهُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

مِّ بَّنُ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمْوٰتِ الْعُلَى ﴿ الرَّحْمِنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمْوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَخْتَ الثَّرٰى ۞ وَ إِنْ يَجْهُرْ بِالْقَوْلِ

فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّوَ اخْفَى اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُو اللَّهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ٥

ترجیم بخشق اور مهر پانی کرنے والے اللہ تعالی کے نام سے شروع

طرانا ہم نے تھو پر یقر آن اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑجائے۔[<sup>1</sup>] بلکداس کی نفیحت کے لیے جواللہ نے ڈرتا ہے۔[<sup>1</sup>] اس کا اتار نااس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسانوں کو بیدا کیا ہے [<sup>1</sup>] بلکداس کی طرف سے ہوعرش پر قائم ہے۔[<sup>4</sup>] جس کی ملکیت آسان وزمین کی اور ان دونوں کے درمیان کی اور کر وخاک کے نیچ کی ہرا کیا چیز ہے۔[<sup>4</sup>] اگر تواو نچی بات کے تو وہ تو ہرا کیا پوشید گی کو اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو جس بخو بی جانتا ہے۔[<sup>4</sup>] وہی اللہ تعالی ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں بہترین نام اس کے ہیں۔[<sup>4</sup>]

تعارف سورت: امام الائم محضرت محمد بن المحق بن خزیمه رکین کی کتاب التوحید میں صدیث لائے ہیں کدرسول الله مَالَیْ کِلِم نے فرمایا ہے کہ' الله تارک و تعالیٰ نے حضرت آدم عَالِیَا الله کی پیدائش سے ایک ہزار سال پہلے سور ہَطٰ اور سور ہَلٰ ہی کہ تلاوت فرمائی جسے سن کر فرشتے کہنے لگے وہ امت بہت ہی خوش نصیب ہے جس پر بید کلام نازل ہوگا وہ زبانیں یقینا مستحق مبار کباو ہیں جن سے کلام باری تعالیٰ کے بیالفاظ ادا ہوں گے۔' و بیروایت غریب ہے اور اس میں نکارت بھی ہے اور اس کے راوی اہرا ہیم بن مہاجراور ان کے استاو پر جرح بھی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ: [آیت:۱۔۸] سورۂ بقرہ کی تغییر کے شروع میں سورتوں کے اول حروف مقطعات کی تغییر بوری طرح بیان ہوچکی ہے جے دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ گویہ بھی مروی ہے کہ مراد طلا ہے ''الے مخص'' ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ کہ ہے۔ کوئی کہتا ہے معرب ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ حضور مثالثینے کم نماز میں ایک پاؤں زمین پر نکاتے اور دوسراا ٹھا لیتے تو اللہ تعالیٰ نے بیآ بت تا تاری یعنی طالعینی زمین پر دونوں پاؤں ٹکا دیا کر۔ ہم نے بیقر آن تجھ پراس لیے نہیں اتارا کہ تجھے مشقت و تکلیف میں ڈال دیں کہتے ہیں کہ جب قرآن پڑکل حضور نے اور آپ کے صحابہ نے شروع کر دیا تو مشرکین کہنے گئے کہ بیلوگ تو اچھی خاصی مصیبت میں پڑگئے۔ اس پراللہ تعالیٰ نے بیآ بت اتاری کہ یہ پاک قرآن شمیں مشقت میں ڈالنے کوئیں اترا بلکہ یہ تکیوں کے لیے عبر خفوں بین کا بیاری وسلم میں ہے کہ '' جس کے ساتھ تکیوں کے لیے عبر دولت مل گئی۔ چنانچہ بخاری وسلم میں ہے کہ '' جس کے ساتھ تکیوں کے لیے عبر جفھی بین نکاری خت میں دائی گئے ہیں ہوں کے دولت میں گئے۔ جنانچہ بخاری وسلم میں ہے کہ '' جس کے ساتھ کے سے بیا کہ دولت میں گئی۔ چنانچہ بخاری وسلم میں ہے کہ '' جس کے ساتھ کے بیا کہ دیا تھی بخرت ہے بین دولت کی دولت میں گئی۔ چنانچہ بخاری وسلم میں ہے کہ '' جس کے ساتھ کے بیان کر کر بیان کر دولت کی دیانچہ بخاری وسلم میں ہے کہ '' دولت کی دولت کی دیانچہ بخاری وسلم میں ہے کہ '' جس کے ساتھ کی دولت کی دیانچہ بخاری وسلم میں ہے کہ '' جس کے ساتھ کی دولت کیا تھی دولت کی دو

• دارمی، ۲/ ۲۵۲، ح ۳٤۱۷ وسنده ضعیف جداً موضوع عمر بن حفص بن ذکوان بخت مجرون اوراس کاشاً گروضیف ب-اسن خزیمة في الته حدد، ۲۳۳۱ المده ضع عات لابن الجوزی، ۱۱۰/۱۰

الله تعالیٰ کاارادہ بھلائی کا ہوجا تا ہےاہے دین کی سجھ عطافر ما تا ہے۔'' 📵

حافظ ابوالقاسم طبر انی عمینیہ ایک مرفوع صحیح حدیث لائے میں کہ'' قیامت کے دن جب الله تعالی اپنے بندول کے فیصلے فرمانے کے لیے اپنی کری پراجلاس فرمائے گا تو علما ہے فرمائے گا کہ میں نے اپناعلم اور اپنی حکمت سمیس اس لیے عطافر مائی تھی کہ

تمھارے گناہوں کو بخش دوں اور کچھ پر واہ نہ کروں کہتم نے کیا گیا ہے؟ ﴿ پہلے لوگ الله تعالیٰ کی عبادت کے وقت ایخ تیک رسیوں میں لٹکا لیا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے بیہ مشقت اپنے اس کلام پاک کے ذریعہ آسان کر دی اور فرمایا کہ بیر قرآن شمصیں مشقت میں ڈالنانہیں چاہتا۔ جیسے فرمان ہے جس قدر آسانی ہے پڑھا جائے پڑھ لیا کرو۔ ﴿ بیر قرآن شقاوت اور بد بختی کی چیز

نہیں بلکہ رحمت ونور وولیل جنت ہے بیقر آن نیک لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں خوف الٰہی ہے تذکرہ وعظ وہدایت ورحمت ہے۔اسے من کراللہ تعالیٰ کے نیک انجام بندے حلال حرام سے واقف ہوجاتے ہیں اوراپنے وونوں جہاں سنوار لیتے ہیں ہیہ

قرآن تیرے رب کا کلام ہے اس کی طرف سے نازل شدہ ہے جو ہر چیز کا حالق مالک رازق قا در ہے۔ جس نے زمین نیجی اور کثیف بنائی ہے اور جس نے آسان کواونچا اور لطیف بنایا ہے۔ ترندی وغیرہ کی سیح حدیث میں ہے کہ'' ہرآسان کی موٹائی پارٹج سو سال کی راہ ہے۔اور ہرآسان سے دوسرے آسان تک کا فاصلہ بھی پارٹج سوسال کا ہے۔'' 🏖

حضرت عباس رخالفیہ والی حدیث امام ابن ابی حاتم نے اسی آیت کی تفسیر میں وارد کی ہے۔وہ رحمٰن اللہ اپنے عرش پرمستوی ہے اس کی پوری تفسیر سور ۂ اعراف میں گزر چکی ہے۔ یہاں وار د کرنے کی ضرورت نہیں۔سلامتی مجمرا طریقہ یہی ہے کہ آیات و احادیث صفات کوبطریق سلف صالحین ان کے ظاہری الفاظ کے مطابق ہی مانا جائے۔بغیر کیفیت طبی کے اور بغیر تحریف وتشبیہ اور

احادیت صفات و بسرین مف صابی ان سے عاہری اطاع سے طاب ای ان جائے ہیں۔ اس کے قبط اور اراد سے اور جا بہت سے ہیں وہی سب کا خالق ما لک اللہ الدررب ہے۔ کسی کواس کے ساتھ کسی طرح کی شرکت نہیں ۔ ساتویں زمین کے نیچ بھی جو پچھ ہے سب اس کا ہے۔ کعب کہتے ہیں اس زمین کے نیچ بانی ہے۔ باتی کا ہے۔ کعب کہتے ہیں اس زمین کے نیچ بانی ہے۔ باتی کا ہے۔ کعب کہتے ہیں اس زمین کے نیچ بانی ہے۔ بانی کے نیچ پھرز مین ہے۔ پھراس کے نیچ بانی۔ اسی طرح مسلسل پھراس کے نیچ ایک بھر ہے۔

اس کے پنچایک فرشتہ ہے اس کے پنچایک مچھلی ہے جس کے دونوں باز وغرش تک ہیں ۔اس کے پنچے ہواخول اورظلمت ہے۔ مہیں تک انسان کاعلم ہے باقی اللہ جانے ۔ د معرب دور میں مصرف کے میں مالخوس الرکاناہ المہ میں مصرف میں مصرفی کی دعور میں ہے۔ میں سے جس کر

حدیث میں ہے''ہر دوزمینوں کے درمیان پانچ سوسال کا فاصلہ ہے۔سب سے اوپر کی زمین مجھلی کی پشت پر ہے جس کے دونوں باز وآ سان سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ مجھلی ایک پھر پر ہے وہ پھر فرشتے کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری زمین ہواؤں کا نزانہ ہے۔تیسری میں جہنم کے پھر ہیں چوشی میں جہنم کی گندھک ہے یا نچویں میں جہنم کے سانپ ہیں۔چھٹی میں جہنمی بچھو ہیں ساتویں

ہے۔ بیسری میں بہم نے پھر ہیں چو می میں بہم می تندھات ہے یا چو یں یں بہم نے سائب ہیں۔ پس میں میں پھو ہیں ساتھ ا میں دوز خ ہے۔ وہیں اہلیس جکڑا ہوا ہے ایک ہاتھ آگے ہے ایک ہیچھے ہے۔ جب الله تعالیٰ جاہتا ہے اسے چھوڑ دیتا ہے۔'' € بیرحدیث بہت ہی غریب ہے اور اس کا فرمانِ رسول سے ہونا بھی غور طلب ہے۔

صحیح بخاری، کتاب العلم، باب ((من یود الله به خیراً یفقهه فی الدین)) ۷۱؛ صحیح مسلم، ۱۰۳۷ طیرانی ۱۳۸۱، وسنده ضعیف جداً اس کی شدیس علاء بن مسلم ایوسالم متروک راوی ب (المیزان، ۳/ ۱۰۹، رقم: ۵۷٤۳)

€ طبرانی ۱۱۸۱، وسنده صعیف جدا ۱۰ ال مدس طوری میزوس مروس مروس به ۱۲۹۰ و سنده ضعیف <sup>حسن ب</sup>هران با ۱۲۸ و سنده ضعیف <sup>حسن ب</sup>هران باب و من سورة حدید ۲۲۹۸ و سنده ضعیف <sup>حسن ب</sup>هران بران باب و من سورة حدید ۲۲۹۸ و سنده ضعیف <sup>حسن ب</sup>هران بران

راوی ہے اور تقرش کیا لسماع نمیں ہے۔ 🗗 حاکم ، ۶/ ۵۹۶ ، و سندہ ضعیف۔

\$ قال اَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْدِهِ اللهِ عَلَيْدِهِ اللهِ عَلَيْدِهِ اللهِ عَلَيْدِهِ اللهِ عَلَيْدِهِ اللهِ ع \*\* قال اللهُ ا مندابو یعلیٰ میں ہے حضرت جابر بن عبداللہ والشن فرماتے ہیں ہم غزوہ تبوک ہے لوٹ رہے تھے۔ گرمی سخت تراف کی پرارہی تھی۔ دود و چارچار آ دمی منتشر ہو کرچل رہے تھے۔ میں لشکر کے شروع میں تھا اچا تک ایک شخص آیا اور سلام کر کے بوجھنے لگاتم میں سے كون محمد بين؟ مين اس كے ساتھ لگ كيا۔ ميرے ساتھى آ مے بردھ كئے۔ جب الشكر كے درميان كا حصه آيا تواى مين حضور مَاليَّيْمُ متے۔ 🥻 میں نے اسے ہتلایا کہ بیہ ہیں حضور مَثَاثِیْنِمُ سرخ رنگ اونٹنی پرسوار ہیں۔سر پر بعجہ دھوپ کے کپڑ اڈ الے ہوئے ہیں۔وہ آپ کی سواری کے پاس گیااور تکیل تقام کرعرض کرنے لگا کہ آپ ہی محمد مَالیونیم ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں۔اس نے کہا ہیں چند باتیں آپ ہے دریافت کرنی جا ہتا ہوں جنسیں زمین والوں سے بجوالیک دوآ دمیوں کے اور کو کی نہیں جانتا۔ آپ نے فر مایا مسمیں جو کچھ پوچھنا ہو۔ یو چھلو۔اس نے کہا بتلا یے انبیاء اللہ سوتے بھی ہیں؟ آپ مَاللَّيْظُ نے فرمایا ''ان کی آئکھیں سوجاتی ہیں۔کین ول جا گنارہتا ہے۔'اس نے کہا بجاار شاد ہوااب بیفر مائے کہ کیا وجہ ہے کہ بچ بھی توباپ کی شاہت پر ہوتا ہے بھی ماں کی؟ آپ نے فرمایا''سنو! مردکا پانی سفیداورغلیظ ہےاورعورت کا پانی تبلا ہے۔جونسا پانی غالب آ گیاای پرشبیہ جاتی ہے۔''اس نے کہا یہ بھی بجاارشاد ہوا۔اجھا یہ بھی فرمایئے کہ بچے کے کو نسے اعضاء مرد کے پانی سے بنتے ہیں اور کو نسے عورت کے پانی سے؟ فرمایا ' مرد کے پانی سے بٹریال رگ اور پٹھے اور عورت کے پانی سے گوشت خون اور بال۔'اس نے کہا یہ بھی سیج جواب ملا اچھا میہ تلا سے کداس زمین کے نیچ کیا ہے؟ فر مایا''ایک مخلوق ہے۔'' کہاان کے نیچے کیا ہے؟' فرمایاز مین۔'' کہااس کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا''یانی۔'' کہایانی کے نیچے کیا ہے؟ فرمایا'' اندهیرا۔'' کہااس کے نیجے؟ فرمایا'' ہوا۔'' کہا ہوا کے نیجے؟ فرمایا'' ترمٹی۔' کہااس کے نیجے؟ آپ کے آنسونکل آئے اور ارشاد فرمایا کہ' مخلوق کاعلم تو بہیں تک پہنچ کرختم ہوگیا اب خالق کو ہی اس کے آھے کاعلم ہے اے سوال کرنے والے اس کی بابت تو جس سے سوال کررہا ہے وہ تھھ سے زیادہ جانے والانہیں۔''اس نے آپ کی صداقت کی گواہی دی۔ آپ نے فرمایا''اسے پہچانا بھی؟''لوگوں نے کہااللہ تعالی اوراس کےرسول کوہی پوراعلم ہے۔آپ نے فرمایا''بیرحفزت جرئیل عَلَیْمِ ﷺ منے۔' 🛈 بیرحدیث بھی بہت ہی غریب ہے اور اس میں جو واقعہ ہے بڑا ہی عجیب ہے۔ اس کے راویوں میں قاسم بن عبدالرحمان کا تفرو ہے جنسیں امام کی ابن معین عین سے جیں کہ یہ کسی چیز کے برابزہیں۔امام ابوحاتم رازی بھی انھیں ضعیف کہتے ہیں۔امام ابن عدی فرماتے ہیں بیمعروف فخص نہیں اوراس حدیث میں خلط ملط کر دیا ہے۔ الله تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ بیجان ہو جھ کرابیا کیا ہے یا ایسی ہی کسی سے لی ہے الله تعالیٰ وہ ہے جوظا ہروباطن او تجی نیجی چھوٹی بڑی سب مجھ جانتا ہے۔ جیے فرمان ہے کہ اعلان کر دے کہ اس قر آن کواس نے نازل فرمایا ہے جوآسان وزمین کی پوشید گیوں سے واقف ہے۔ جوغفورورجم ہے۔ 🗨 ابن آ دمخود جو چھیائے اور جواس پرخود پر بھی جھیا ہوا ہوا للہ تعالیٰ کے پاس کھلا ہواہے۔اس عمل کواس کے لم ہے بھی پہلے اللہ تعالیٰ جانتا ہے نے 🗗 تمام گزشتہ موجودہ اور آیندہ مخلوق کاعلم اس کے پاس ایبا ہی ہے جیسا ایک مخض کاعلم۔

ب کی پیدائش اور مار کرجلا نا بھی اس کے نز دیک ایک شخص کی پیدائش اور اس کی موت کے بعد کی دوسری بار کی زندگی کے مثل ہے۔ تیرے دل کے خیالات کواور جو خیالات نہیں آتے ان کو بھی وہ جانتا ہے۔ تخجے زیادہ سے زیادہ آج کے پوشیدہ اعمال = وسنده ضعیف جداً اس کی سندیس قاسم بن عبدالرحمان ہے جے کی بن معین نے لیس یسوی شینا کہا ہے (المیزان، ۳ / ۳۷۵، رقم:

> 🔞 الطبري، ۱۸/ ۲۷۲۱ حاكم، ۲/ ۳۷۸ وسنده ضعيف ٢٥/ الفرقان:٦\_



ہوئے مل اور جو کرے گا وہمل سب اس پر ظاہر ہیں۔وہی معبود برحق ہے۔اعلی صفتیں اور بہترین نام اسی کے ہیں۔سورہ اعراف کی

حضرت مویٰ عَالِیُّلِا) کاواقعہ: [آیت:۹-۱۷] یہاں سے حضرت مویٰ عَالِیّلا) کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ واقعہاس وقت کا ہے جبکہہ آپاس مت کو پورا کر چکے تھے جوآپ کے اور آپ کے ضرصاحب کے درمیان طے ہوئی تھی۔اور آپ اپنی اہل کو لے کردس سال ہے زیادہ عرصے کے بعداینے وطن مصر کی طرف جارہے تھے۔سروی کی رات تھی۔راستہ بھول گئے تھے۔ پہاڑوں کی گھاٹیوں کے

ا نگارے لے آؤں تا کہتم سینک تاپ کرلواور کچھروشی بھی ہوجائے۔اور بیبھی ممکن ہے کہ وہاں کوئی آ دمی ال جائے جوراستہ بھی بتلا

تَفْيِرِكَ آخرِمِينِ اسَائِ حَنْي كِمُتَعَلَّقَ حديثين كُزرِچِي بِسِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ ـ درمیان تھے اندھیرا تھاابر چھایاً ہوا تھا۔ ہر چند چھماق ہے آ گ نکالنا چاہالیکن اس سے بالکل آ گ نہ نکلی ۔ادھرادھرنظریں دوڑا کمیں تو وائیں جانب کے پہاڑیر کچھآ گ دکھائی دی تو ہوی صاحبہ سے فرمایا اس طرف آ گ ی نظر آ رہی ہے میں جاتا ہوں کہ دہاں سے پچھ وے۔بہرصورت راستہ کا پیدیا آ گ ل ہی جائے گی۔ 🕕 حضرت موسیٰ عَلَیْتِلِا کونبوت عطا ہوتی ہے: جب حضرت موسیٰ عَلَیْلِا آگ کے پاس پہنچ تو اس مبارک میدان کے دائیں محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🧣 جانب کے درختوں کی طرف ہے آواز آئی کہا ہے موٹی! میں تیرارب ہوں تو جو تیاں اتاردے یا تو اس لیے بیچکم ہوا کہ آپ کی جوتیاں گدھے کے چیڑے کی تھیں 📭 یا اس لیے کہ تعظیم کرانی مقصودتھی 🕿 جیسے کہ کعبے جانے کے وقت لوگ جوتیاں ا تارکر جاتے ہیں یا اس لیے کہاس بابرکت جگہ پر پاؤں پڑیں۔اور بھی وجوہ بیان کئے گئے ہیں۔طویٰ اس وادی کا نام تھا۔ 🔞 یا سے مطلب کہ اپنے قدم اس زمین سے ملا دویا بیمطلب کہ بیز مین کئی گئی باریاک کی گئی ہے اور اس میں برکتیں جردی گئی ہیں اور بار بارد ہرائی گئی ہیں لیکن زیادہ میچ پہلا قول ہی ہے۔ جیسے اور آیت میں ہے ﴿إِذْ نَاداهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَّى ٥ ﴾ - 🗨 میں نے تھے اپنا برگزیدہ کرلیا ہے۔ دنیا میں سے تھ منتخب کرلیا ہے۔ اپنی رسالت اور اپنے کلام سے تھے متاز فرمار ہا ہوں۔اس وقت کے روئے زمین کے تمام لوگوں سے تیرامرتبہ بڑھار ہاہوں۔ کہا گیا ہے کہ حضرت موسی عَالیِّیا ہے یو چھا گیا جانتے بھی ہو کہ میں نے تحقے اور تمام لوگوں میں سے مختار اور پہندیدہ کر کے تھے شرف ہم کلامی کیوں بخشا؟ آپ نے جواب دیااے اللہ! مجھے اس کی وجہ معلوم نہیں فرمایا گیااس لیے کہ تیری طرح اور کوئی میری طرف نہیں جھکا۔اب تو میری وحی کوکان لگا کر دھیان دھر کرسن ۔ میں ہی معبود ہوں کوئی اور نہیں ۔ یہی پہلافریضہ ہے تو صرف میری ہی عبادت کئے چلے جانا کسی اور کی کسی قتم کی عبادت نہ کرنا۔ میری یاد کے لیے نمازیں قائم کرنا میری یاد کا یہ بہترین اورافضل ترین طریقہ ہے۔ یا پیمطلب کہ جب میں یادآ وال نماز پڑھو۔ جیسے حدیث میں ہے کہ 'تم میں سے اگر کسی کونیندآ جائے یا غفلت ہوجائے تو جب یاد آ جائے نماز پڑھ لے کیونکہ فریان اللہ تعالیٰ ہے میری یاد کے وقت نماز قائم کرو'' 🗗 بخاری ومسلم میں ہے'' جو خص سوتے میں یا بھول میں نماز کاونت گز اردےاس کا کفارہ یہی ہے کہ یاد آتے ہی نماز پڑھ لے۔ اس کے سوااور کفارہ نہیں۔' 🗗 تیامت یقیناً آنے والی ہے ممکن ہے میں اس کے وقت کے سیح علم کو ظاہر نہ کروں۔ ایک قر اُت میں ﴿ أُخْيِفِيْهَا ﴾ كے بعد (مِنْ نَفْسِسِيْ) كے لفظ بھي جي كيونكه الله تعالى كى ذات ہے كوئى چيز خفى نہيں يعنى اس كاعلم بجزا پيخ كى كونہيں دول گا۔ پس روے زمین برکوئی ایبانہیں ہوا جے قیامت کے قائم ہونے کا مقررہ وقت معلوم ہو۔ بیدہ چیز ہے کہ اگر ہوسکے تو خود میں ا ہے ہے بھی اسے چھیادول کین رب ہے کوئی چیز مخفی نہیں۔ چنانچہ بیدالا ککہ سے پوشیدہ ہے۔انبیا اس سے بیام ہیں۔ جِيفر مان بِ ﴿ قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَيَن آسان والول مِن عاسًا والرَّافِ مِن السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَمَن آسان والول مِن عالَ والرَّاف اللَّهُ مَن فِي السَّمُوتِ وَالْآرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَمَن آسان والول مِن عالَ والرَّافِ مِن السَّمُوتِ وَالْآرْضِ الْعَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ﴿ وَمَن آسان والول مِن عالَ اللَّهُ الل واحد کے کوئی اورغیب دان نہیں۔اور آیت میں ہے تیامت زمین وآسان پر بھاری پڑر ہی ہے۔وہ اچا تک آجائے گی۔ 🕲 بعنی اس کاعلم سی كنيس ايك قرأت مين (أخفينها) برقاء فرمات بين مجيع حضرت معيد بن جبير نے اى طرح پر هايا باس كے معنے بين ﴿ أَفُهُ رَهَا ﴾ اس دن ہر عامل اپنے عمل کا بدلہ دیا جائے گا خواہ ذرہ برابر نیکی ہوخواہ بدی ہو۔ اپنے کرتوت کا بدلہ اس دن ضرور ملنا ہے۔ پس کسی کو بھی ب ایمان لوگ بہکا نہدیں۔ قیامت کے منکر دنیا کے مفتون مولا کے نافر مان خواہش کے غلام کسی اللہ کے بندے کے اس یاک عقیدے میں اے ڈھل ل نہ کرنے یا کمیں ۔اگروہ اپنی جا ہت میں کامیاب ہو گئےتو پیغارت ہوااورنقصان میں پڑا۔ حاکم، ۲/ ۳۷۹، وسنده ضعیف، حمیدالاعرج شخت ضعیف - امام ذہبی نے اسے ضعیف قرار دیا - -ك الطبرى، ١٨٠ / ٢٧٨ . ﴿ أَيضًا ، ١٨ / ٢٨١ . ﴿ ٩٧ / النازعات: ٦١ . ﴿ احمد، ٣ / ١٨٤ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ٦٨٤ بتصرف يسير. • 6 صحيح بخارى، كتاب 🖠 مواقيت الصلوة، باب من نسى صلاة فليصل اذا ذكر ..... ٥٩٧؛ صحيح مسلم ٦٨٤؛ ابوداود ٤٤٢؛ ترمذي ١٧٨؛ ابن ماجه ٢٩٦؛

احمد، ٣/ ٢٤٣ ؛ ابن حبان ١٥٥٥ \_ ٢٧ / النمل: ٦٥ \_ ٧ / الاعراف: ١٨٧ \_

# وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ لِبُولِسِي قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ ٱتُوكُو اعْلَيْهَا وَٱهُشُّ بِهَا

### عَلَى غَنْمِيْ وَلِي فِيهَا مَأْرِبُ أَخُرى قَالَ ٱلْقِهَا لِبُوْسِي فَٱلْقُهَا فَإِذَاهِي

#### حَيَّةُ تَسْغى⊚قَالَ خُذُهَا وَلا تَخَفُّ "سَنْعِيْدُهَا سِيْرَتَهَا الْأُولِى ®

تر کے بیٹر : اے مویٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ا<sup>2</sup>ا جواب دیا کہ بیمیری لکڑی ہے جس پر میں فیک لگا تاہوں اور جس سے میں اپنی بریوں کے لیے پتے جھاڑلیا کرتا ہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے کام کے ہیں۔[^ا]فر مایا اے موکٰ اسے ہاتھ سے بنچ ڈال رے۔[19] ڈالتے ہی وہ تو سانپ بن کردوڑنے لگی۔[ ۲۰ افر مایا بے خوف ہوکر پکڑلے ہم اسے اس پہلی می صورت میں دوبارہ لادیں گے۔[۲۰]

عصائے موسیٰ عالیتِیا کا ذکر: [آیت: ۱۱-۲۱] حضرت موسیٰ عالیتِیا کے ایک بہت بڑے اور صاف کھے مجزے کا ذکر ہور ہا ہے ۔ جو بغیر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ناممکن اور جوغیر نبی کے ہاتھ پر بھی ناممکن ۔طور پہاڑ پر دریافت ہور ہاہے کہ تیرے دائیں

ہاتھ میں کیا ہے؟ بیسوال اس لیے تھا کہ حضرت موئ عالیّلاً کی گھبراہٹ دور ہوجائے۔ بیبھی کہا گیا ہے کہ بیسوال بطورتقریر کے بے بعنی تیرے ہاتھ میں کٹڑی ہی ہے۔ بیجیسی کچھ ہے تجھے معلوم ہے۔اب بیجو ہوجائے گی وہ دیکھے لینا۔

اس سوال کے جواب میں کلیم ربانی عرض کرتے ہیں بیر میری ان پی کلائی ہے جس پر میں فیک لگا تا ہوں۔ یعنی چلے میں جھے سے سہاراد بی ہے۔ اس سے میں اپنی بحریوں کا چارہ ورخت سے جھاڑ لیتا ہوں۔ ایسی کلا یوں میں ذرابلدارلو ہالگالیا کرتے ہیں تا کہ پے کھی آ سانی سے اتر آ ئیں۔ اور کلڑی ٹوٹے بھی نہیں۔ • اور بھی بہت سے فوائداس میں ہیں۔ ان فوائد کے بیان میں بعض لوگوں نے یہ بھی کہد دیا ہے کہ بہی کلڑی رات کے وقت روش چراغ بن جاتی تھی۔ دن کو جب آ پ سوجاتے تو بہی کلڑی آپ کی بکریوں کی رکھوالی کرتی۔ جہاں کہیں سایہ دار جگہ نہ ہوتی تو آپ اسے گاڑ ویتے۔ یہ خیصے کی طرح آپ پرسامی کرتی وغیرہ وغیرہ ۔ لیکن بظا ہریے قول بی اسرائیل کا افسانہ معلوم ہوتا ہے۔ ور نہ پھر آج اسے بصورت سانپ دکھی کر حضرت موئی علیہ ہیا اس قدر کیوں گھراتے؟ وہ تو اس کلڑی کے بجائیا ہاس قدر کیوں گھراتے؟ وہ تو اس کلڑی کے بجائیا ہاس قدر کیوں گھراتے؟ وہ تو اس کلڑی کے بجائیا ہاس قدر کیوں گھراتے؟ وہ تو اس کلڑی کے بجائیا ہوگی۔ کہتا ہے بہی کلڑی حضرت آ دم علیہ ہیا گیا ہی جانے ان اقوال میں کہاں تک قیامت کے قریب دابتہ الارض کی صورت میں خاہر ہوگی۔ کہتے ہیں کہ اس کا نام ما شاتھا۔ اللہ تعالیٰ ہی جانے ان اقوال میں کہاں تک جائیات ہوئی علیہ نے حضرت موئی علیہ ہی کہ اس ان خوال دو۔ زمین پر قبال دو۔ زمین پر قبال دو۔ زمین پر قبال دو۔ زمین پر قبال بیا خوال کا کا کا کہ دورت میں جو بھی جائی ہوئی گی ادھرادھ کیا تھر نے بلکہ دوڑ نے بھا گئی ۔ ایسا خوفا ک اثر دھا

پ اس سے پہلے کسی نے دیکھاہی نہ تھا۔اس کی توبیہ حالت تھی کہ ایک درخت سامنے آگیا تو اسے ہضم کر گیا۔ایک چٹان پھر کے راستے میں آگئی تو اس کالقیہ بنا گیا۔ بیرحال دیکھتے ہی حضرت موئی عَالِیَّلاً النے یاؤں بھا گے۔ آواز دی گئی کہ موئ پکڑلے لیکن ہمت نہ

ر پڑی۔ پھر فر مایا مویٰ ڈرنہیں کپڑ لے۔ پھر بھی جھیک باقی رہی۔ تیسری مرتبہ فر مایا تو ہمارے امن میں ہے۔اب ہاتھ بڑھا کر پکڑ لیا۔ کہتے ہیں فر مان الٰہی کے ساتھ ہی آپ نے لکڑی زمین پر ڈال دی پھراوھرا دھرآپ کی نگاہ ہوگئی۔اب بینظر ڈالی بجائے لکڑی کے

ا کیے خوفنا ک اژ دھادکھائی دیا۔ جواس طرح چل پھر رہاہے جیسے کسی کی جنتو ہو۔ گا بھن اوٹٹنی جیسے بڑے بڑے پھروں کوآٹان سے یا تبیں کرتے ہوئے اونچے اونچے درختوں کوایک لقمے میں ہی پیپ میں پہنچار ہاہے۔ آئکھیں انگاردں کی طرح چیک رہی ہیں۔=

🛭 الدر المنثور، ٥/ ٢٤٥\_



#### اَمْرِيْ ﴿ كُنْ نُسِيِّعَكَ كَثِيرًا ﴿ وَانْ ذُكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴿

تو بین بنی بغل میں ڈال لے تو وہ منید چکتا ہوا ہوکر نظر کا لیکن بغیر کمی عیب اور روگ کے بیہ ہے دوسرا مجزہ۔[۲۲] بیاس لیے کہ ہم مجھے اپنی بزی بری بوی شانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ (۳۳) تو فرعون کی طرف جا اس نے بوی سرشی عجا رکھی ہے۔ (۲۲ کی کی میری بات اسم میرے لیے کھول دے۔[۲۵] اور میرے کام کو بھر پر آسان کر دے۔[۲۲] اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے۔[۲۵] اور میرے کام کو بھر پر آسان کر دے۔[۲۹] اور میرا وزیر میرے کئیے میں ہے کر دے۔[۲۹] اور میرا شریک اور کو (۳۳) تو اس سے میری کمرکس دے۔[۳۱] اور اسے میرا شریک کار کر دے۔[۳۲] تا کہ ہم دونوں بھٹرت تیری تیجے بیان کریں۔[۳۳] اور بکشرت تیری یاد کریں۔ (۳۳) ہے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔[۳۵]

=اس ہیبت ناک خونخو ارا ژ دھے کود کیچے کرحضرت موٹی عَالِیَلا سہم گئے اور پیٹی موژ کرز ورہے بھا گے۔

پھراللہ تعالیٰ کی ہم کلامی یاد آگئی تو شر ما کر تھہر گئے۔ وہیں آ واز آئی کہ موئی لوٹ کروہیں آ جاؤ جہاں تھے۔ آپ لوٹے لیکن نہایت خوفز دہ تھے۔ تو تھم ہوا کہ اپنے دا ہے ہاتھ سے اسے تھا م لو پچھ بھی خوف ند کرو۔ ہم اسے اس کی اس اگلی حالت ہیں لوٹا دیں گئی نہایت خوفز دہ تھے۔ تو تھم ہوا کہ اپنے دا ہے ہاتھ سے اسے تھا م لو پچھ بھی خوف ند کرو۔ ہم اسے اس کی اس اگلی حالت ہیں لوٹا اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر اس ہیب ناک اڑ دھے کو بکڑنا چاہا۔ فرضے نے کہا موئی اگر اللہ تعالیٰ اسے کا شنے کا تھم دے دیو کیا تیرا اپنے ہاتھ پر لپیٹ کر اس ہیب ناک اڑ دھے کو بکڑنا چاہا۔ فرضے نے کہا موئی اگر اللہ تعالیٰ اسے کا شنے کا تھم دے دیو کیا تیرا کے مہر کو تھا م لیا۔ اس وقت وہ اڑ دھا پھر لکڑی بن گیا کہ و کے تھے۔ کہر ورہی پیدا کیا گیا ہوں۔ اب دلیری کے ساتھ کمبل ہٹا کر ہاتھ بڑ ھا کر اس کے سرکوتھا م لیا۔ اس وقت وہ اڑ دھا پھر لکڑی بن گیا جھے۔ بہلے تھا۔ اس وقت جب کہ آپ اس گھائی پر چڑ ھار ہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں یے لکڑی تھی جس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ بسیلے تھا۔ اس وقت جب کہ آپ اس گھائی پر چڑ ھار ہے تھے اور آپ کے ہاتھ میں بھورت عصا موجود تھا۔ سے کہ جزات: [آیت: ۲۳۵۔ ۳۵] حضرت موئی غائی گیا کو دوسرام بجز وہ یا جا تا ہے۔ تھم ہوتا ہے کہ اپناہا تھائی لبخل حضرت موئی غائی گیا کے مجزات: [آیت: ۳۵۔ ۳۵] حضرت موئی غائی گیا کو دوسرام بحزود وہ یا جاتا ہے۔ تھم ہوتا ہے کہ اپناہا تھائی لبخل

میں ڈال کر پھرا سے نکال لوتو وہ جا ندی طرح جمکتا ہواروٹن بن کر نکلے گا۔ یہنیں کہ برص کی سفیدی ہو یا کوئی بیاری اورعیب ہو۔ 1 چنا نجے حضرت موئی عالیتِّلا نے جب ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ جراغ کی طرح روثن نکلا۔جس سے آپ کا میدیقین کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام

کرر ہے ہیں اور بڑھ گیا۔ ❷ بید دونوں مجمزے یہیں اس لیے ملے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ان زبر دست نشانیوں کو دیکھ کریفین کر لیں۔ پھرتھم ہوا کے فرعون نے ہماری بغاوت پر کمرکس لی ہے۔اس کے پاس جا کرا ہے سمجھاؤ۔

وہب عبید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولیٰ عالیہ یا کو تریب ہونے کا حکم دیا یہاں تک کہ آپ اس درخت کے ہے سے

🛈 الطبرى، ۱۸/ ۲۹۷\_ 🛾 🗨 ايضًا، ۱۸/ ۲۹۸\_

لگ کر کھڑے ہو گئے ۔ دل تھہر گیا۔خوف وخطر دور ہو گیا۔ دونوں ہاتھ اپنی لکڑی پرٹکا کرسر جھکا کر گردن خم کر کے باادب ارشادر بانی سننے لگے۔ تو فرمایا گیا کہ ملک مصر کے بادشاہ فرعون کی طرف ہمارا پیغام لے کرجاؤ۔ یہیں سے تم بھاگ کرآئے ہو۔اس سے کہو کہ وہ ہاری عبادت کرے۔ کسی کوشریک نہ بنائے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ سلوک واحسان کرے۔ اُنھیں تکلیف وایذ انہ دے۔ فرعون برا اباغی ہو گیا ہے دنیا کامفتون بن کرآ خرت کوفراموش کر ببیٹھا ہے اوراینے بپیرا کرنے والے کو بھول گیا ہے۔ تو میری رسالت لے کراس کے یاں جا۔میرے کان اورمیری آئکھیں تیرے ساتھ ہیں۔ میں تجھے دیکھتا بھالتا اور تیری با تیں سنتا سنا تا رہوں گا۔میری مدو تیرے یاس ہوگی۔ میں نے اپنی طرف سے تجھے جتیں عطا فر ما دی ہیں اور تحقیے قوی اور مضبوط کر دیا ہے۔ تو اکیلا ہی میرا پورالشکر ہے۔اپنے ا کے ضعیف بندے کی طرف تھیے بھیج رہا ہوں جومیری نعمتیں پا کر پھول گیا ہے اور میری پکڑ کو بھول گیا ہے۔ دنیا میں پھنس گیا اورغرورو تكبرين هنس گيا ہے۔ميرى د بوبيت سے بيزارميرى الوہيت سے برسر پيكار ہے۔ مجھ سے آئكھيں پھير لى ہيں۔ ديدے بدل ليے ہیں۔میری پکڑے غافل ہو گیا ہے۔میرےعذابوں سے بےخوف ہو گیا ہے۔ مجھےاپی عزت کی قتم اگر میں اسے ڈھیل دینا نہ جا ہتا تو آ سان اس پرٹوٹ پڑتے ۔ زمین اے نگل جاتی ۔ دریا اے ڈبودیتے ۔ لیکن چونکہ وہ میرے مقابلے کانہیں ہروقت میرے بس میں ہے میں اسے ڈھیل دیئے ہوئے ہوں اور اس سے بے پرواہی برت رہا ہوں۔ میں ہوں بھی ساری مخلوق سے بے برواہ ۔ حق تو بیہ ہے کہ یے پروائی صرف میری ہی صفت ہے۔ تو میری رسالت ادا کر۔اسے میری عباوت کی ہدایت کر۔اسے تو حیدوا خلاص کی دعوت وے۔ میری نعمتیں یا دولا ۔میرے عذابوں سے دھمکا۔میرے غضب سے ہوشیار کر دے۔ جب میں غصہ کربیٹی تنا ہوں تو امن نہیں ملتا۔اسے نری ہے سمجھا تا کہ نہ ماننے کاعذر ٹوٹ جائے۔میری بخشش کی میرے رحم وکرم کی اسے خبردے۔ کہددے کہ اب بھی اگر میری طرف جھے گا تو میں تمام بدا عمالیوں ہے قطع نظر کرلوں گا۔میری رحمت میرے غضب سے بہت زیادہ وسیع ہے۔خبر واراس کا دنیوی ٹھاٹھ دیکھ کررعب میں نہ آ جانا۔اس کی چوٹی میرے ہاتھ میں ہے۔اس کی زبان چل نہیں سکتی۔اس کے ہاتھ اٹھ نہیں سکتے۔اس کی آ تکھ پچڑ کے نہیں سکتی۔اس کا سانس چل نہیں سکتا۔ جب تک میری اجازت نہ ہو۔اہے سمجھا کہ میری مان لیے قو میں بھی مغفرت سے پیش آ وُں گا۔ چارسوسال اسے سرکشی کرتے میرے بندوں برظلم ڈوھاتے میری عباوت سے لوگوں کورو کتے گز رچکے ہیں۔ تاہم نہ میں نے اس پر بارش بند کی نه پیداوارروکی نه بیارو الا نه بوژها کیا نه مغلوب کیا۔اگر چاہتاظلم کےساتھ ہی پکڑ لیتالیکن میراحلم بہت بڑھا ہوا ہے۔ تواپے بھائی کے ساتھ مل کراس سے پوری طرح جہاد کراور میری مدد پر بھروسد کھ۔ میں اگر چاہوں تو اپنے لٹکروں کو بھیج کراس کا بھیجا نکال دوں لیکن اس بودے بندے کودکھا نا جا ہتا ہوں کہ میری جماعت کا ایک بھی روئے زمین کی طاقتوں پرغالب آ سکتا ہے۔ مد دمیرے اختیار میں ہے۔ دنیاوی جاہ وجلال کی تو پرواہ نہ کرنا بلکہ آ نکھ بھر کرد کیھنا بھی نہیں ۔ میں اگر جا ہوں تو شمصیں اتنادے دوں کہ فرعون کی دولت اس کے پاسنگ میں بھی نہ آ سکے لیکن میں اپنے بندوں کوعمو مآخریب ہی رکھتا ہوں تا کہان کی آخرت سنوری رہے۔ یاں لیے ہیں ہوتاوہ میرے نزدیک قابل اکرام نہیں بلکہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دونوں جہان کی تعمیں آنے والے جہان میں جمع مل جائمیں \_میرےنز دیک بندے کا کوئی عمل اتنی وقعت والانہیں جتنا زیداور دنیا سے دوری \_ میں اپنے خاص بندوں کوسکینت اور خشوع وخضوع کالباس پہنا دیتا ہوں۔ان کے چہر سے جدول کی چک سے روشن ہوجاتے ہیں۔ یہی سیے اولیاءاللہ ہوتے ہیں۔ان کے سامنے ہرایک کو باادب رہنا جاہیے۔ اپنی زبان اور دل کوان کا تالع رکھنا جا ہیے۔ سن لے میرے دوستوں سے دشمنی رکھنے والا گویا 🤻 مجھے لڑائی کا اعلان دیتا ہے۔ تو کیا مجھ سے لڑنے کا ارادہ رکھنے والا بھی سرسبز ہوسکتا ہے؟ میں نے قہر کی نظر سے اسے دیکھا اوراس کا تہس

نہیں ہوا۔میرے دشمن مجھ برغالب نہیں آ سکتے ۔میرے خالف میرا کچھ بھی بگا زنہیں سکتے ۔میں اپنے دوستوں کی آپ مد دکر تا ہوں ۔ ائھیں دشمنوں کا شکارنہیں ہونے دیتا۔ دنیا آخرت میں آٹھیں سرخ رور کھتا ہوں اوران کی مدد کرتا ہوں۔ حضرت موی علیتیلائے اپنا بجین کا زمانہ فرعون کے گھر میں بلکہ اس کی گودیوں میں گز ارا تھا۔ جوانی تک ملک مصر میں اس کی ہ بادشاہت میں تفہرے رہے تھے۔ پھرایک قبطی بے ارادہ آپ کے ہاتھ سے مرگیا تھاجس سے آپ یہاں سے بھاگ فکلے تھے۔ تب ے لے کرآج تک مصری صورت نہیں دیکھی تھی۔فرعون ایک سخت دل بدخلق اکھر مزاج "آوارہ انسان تھا۔غروراور تکبرا تنابرہ ھا گیا تھا که کہنا تھا کہ میں رب کو جانتا ہی نہیں ۔ اپنی رعایا ہے کہنا تھا کتمھا را رب میں ہی ہوں ۔ ملک و مال میں دولت ومتاع میں لا وَلشکراوْر کروفر میں کوئی روئے زمین پراس کے مقابلے کا نہ تھا۔ جب حضرت موئی عَالِيَلا اِکواسے ہدایت کرنے کا تھم ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہمیراسیندکھول دےادرمیرے کام میں آ سانی پیدا کردے۔اگرتو آ پ میرا مددگار نہ بناتو پیخت بارمیرے *کند ھےنہی*ں اٹھا سکتے اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ چونکہ آپ کے بچپین کے زمانے میں آپ کے سامنے تھجور اور انگارے رکھے گئے تھے۔ آ پ نے انگارا لے کرمنہ میں رکھ لیا تھا۔اس لیے زبان میں لکنت ہو گئی تھی تو دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے۔حضرت مویٰ غائبلاً کےاس ادب کودیکھئے کہ بقدر حاجت سوال کرتے ہیں۔ منہیں عرض کرتے کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے ۔ بلکہ دعا یہ کرتے ہیں کہ گرہ کھل جائے تا کہ لوگ میری بات مجھ لیں۔انبیا فیٹا کا اللہ تعالیٰ ہےصرف جاجت روائی کےمطابق ہی عرض کرتے ہیں آ گے نہیں بڑھتے ۔ چنانچی آپ کی زبان میں پھر بھی کچھ کسررہ گئی تھی ۔ جیسے کہ فرعون نے کہا تھا کہ کیا میں بہتر ہوں یا بیہ؟ جوفرو ماریہ ہاورصاف بول بھی نہیں سکتا ۔ حسن بھری فرماتے ہیں ایک گرہ کھلنے کی دعا کی تھی جو پوری ہوئی ۔ اگر پوری کی دعاہوتی تو وہ بھی پوری ہوتی۔آ ب نے صرف ای قدر دعا کی تھی کہآ ہے کی زبان الی کر دی جائے کہ لوگ آ ہے کی بات مجھ لیا کر س۔ ا بن عباس کی خین فر ماتے ہیں ڈرتھا کہ کہیں وہ الزام قل رکھ کرفل نہ کر دیں ۔اس کی دعا کی جوقبول ہوئی ۔زبان میں اٹکا وُتھا اس کی بابت دعا کی کہاتنی صاف ہو جائے کہلوگ بات مجھے لیں۔ بید عابھی پوری ہوئی دعا کی کہ ہار دن کوبھی نبی بنادیا جائے بیہ بھی پوری ہوئی ۔حضرت محمد بن کعب طالٹنؤ کے پاس ان کے ایک رشتے وارآ ئے اور کہنے لگے بیتو بڑی کمی ہے کہتم ہو لنے میں غلط بول جاتے ہو۔ آپ نے فرمایا سیتیج کیا میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی ؟ کہا ہاں سمجھ میں تو آ جاتی ہے۔ کہا بس یہی کافی ہے حضرت موی ٰعَالِتَلآ نے بھی اللہ تعالیٰ ہے یہی اوراتنی ہی دعا کی تھی ۔ پھراور دعا کی کہمیری خارجی اور ظاہری امداد کے لیے میرا وزیر بنا دےاور ہوبھی وہ میر ہے گنے میں ہے یعنی میر ہے بھائی ہارون عَلاَثِلًا کونیوت عطافر ما۔ابن عماس ڈاٹٹیئا فر ماتے ہیں اس وقت حضرت بارون عَاليَّلِيا کوحضرت موسیٰ عَالِیَلِیا کے ساتھ ہی نبوت عطا فر ہائی گئی۔حضرت عا نشہصدیقہ ڈاٹھیا عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی اعرا بی کے ہاں مقیم تھیں کہ سناا کی مخص یو چھتا ہے کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کوسب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے؟ اس سوال پر سب خاموش ہو گئے اور کہہ ویا کہ ہمیں اس کاعلم نہیں۔اس نے کہا اللہ تعالٰی کی قتم مجھے اس کاعلم ہے۔ صدیقہ ڈاٹھٹا فرماتی ہیں میں نے اپنے ول میں کہا دیکھو پیمخص کتنی بے جا جسارت کرتا ہے۔بغیران شاءاللہ کے تسم کھار ہاہے۔ 🆠 لوگوں نے اس سے یو جھا کہ بتلا وَاس نے جواب دیا حضرت موسیٰ عَالمَثَلام نے اپنے بھائی کوا نی دعا سے نبوت دلوائی ۔ میں بھی یہ ین کر دنگ رہ گئی اور دل میں کہنے گئی کہ بات تو بیج کہی ۔ فی الواقع اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کونفع نہیں پہنچا سکتا ۔اللہ تعالیٰ نے سچے فرمایا کہ موٹی اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے آبرودار تھاس دعا کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میری کمرمضبوط ہو جائے ۔وہ میری ==



تر سیستر الله تعالی نے فرمایا موئی تیرے تمام سوالات پورے کردیے گئے۔[۳۹] ہم نے تو تجھے پرایک باراور بھی بڑااحسان کیا ہے[۳۷] جب کہ ہم نے تیری ماں کو وہ البام کیا جو کیا جاتا تھا۔[۳۸] کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دیتو دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میر ااور خوداس کا دیمن اسے لے لے گا۔ اور میں نے اپنی طرف کی خاص مجبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی۔ تا کہ تیری پروش میری آئھوں کے سامنے کی جائے۔[۳۹] جبکہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہدرہی تھی کہ اگرتم کہوتو میں اسے بتا دوں جو اس کی تکہبانی میری آئھوں کے سامنے کی جائے۔[۳۹] جبکہ تیری مہاں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آئھوں میں اور وہ کمیکن نہ ہو۔ تونے ایک محض کو مارڈ الا کرے اس تہ جیرے ہم نے تجھے کیر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آئھوں تھے اچھی طرح آز مالیا۔

۔ مشاورت میں رہے۔میرے کام میں اسے بھی میر اساتھی بنا دے تا کہ ہم تیری شیج اچھی طرح بیان کریں۔ ہر دفت تیری یا کیزگی بیان کرتے رہیں اور تیری یا دبکثرت کریں۔

حضرت مجاہد میں کہ فرماتے ہیں بندہ اللہ تعالی کا زیادہ ذکر کرنے والا اسی دفت ہوتا ہے جب کہ دہ بیٹھتے اٹھتے اور لیٹتے ذکر اللہ میں مشغول رہے تو ہمیں دیکھتا ہوا ہے۔ یہ تیرارحم دکرم ہے کہ تو نے ہمیں برگزیدہ کیا۔ ہمیں نبوت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے دشمن فرعون کی طرف اپنانبی بنا کراس کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ تیراشکر ہے اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں۔

وشمن فرعون کی طرف اپنا نبی بنا کراس کی ہدایت کے لیے مبعوث فر مایا۔ تیراشکر ہے اور تیرے ہی لیے تمام تعربیس سزادار ہیں۔
تیری ان نعتوں پرہم تیر ہے شکر گزار ہیں۔
حضرت موسی عالیہ کے تفصیلی حالات: [آیت: ۳۶-۴، محضرت موسی عالیہ ایک تمام دعا کمیں قبول ہو کمیں اور فر ما دیا گیا کہ تمہاری درخواست منظور ہے اس احسان کے ساتھ ہی اوراحسان کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ ہم نے تیمہ پرایک مرتبہ اور بھی بڑا احسان کیا ہے پھراس واقعہ کو مختصر طور پر یا دولا یا کہ ہم نے تیرے بچپن کے وقت تیری ماں کی طرف وحی بھیجی جس کا ذکر اب تم سے ہور ہا ہے۔ تم اس وقت دورہ پیتے بچے تھے تبہاری والدہ کو فرعون اور فرعو نیوں کا گھٹکا تھا کیونکہ اس سال وہ بنوا سرائیل کے لڑکوں کوئل کے کر کر رہا تھا۔ اس خوف کے مارے وہ ہروقت کا نبی رہتی تھیں تو ہم نے وہی کی کہ ایک صندوق بنالو۔ دودھ پلاکر نیچ کواس میں لٹا کر رہا تھا۔ اس خوف کے مارے وہ ہروقت کا نبی رہتی تھیں تو ہم نے وہی کی کہ ایک صندوق بنالو۔ دودھ پلاکر نیچ کواس میں لٹا کر

وریائے نیل میں اس صندوق کو چھوڑ دو۔ چنانچہوہ یہی کرتی رہیں۔ایک ری اس میں باندھ رکھی تھی جس کا ایک سراآ پنے مکان سے ہاندھ لیتی تھیں۔ایک مرتبہ باندھ رہی تھیں جوری ہاتھ سے چھوٹ گئی اور صندوق کو بانی کی موجیس بہالے چلیں۔اب تو کلیجہ تھام کررہ گئیں۔اس قدر غمز دہ ہو کیں کہ صبر ناممکن تھا۔راز فاش کر دیتیں لیکن ہم نے ول مضبوط کر دیا۔صندوق بہتا ہوا فرعون سے کل کے پاس سے گزرا۔آل فرعون نے اسے اٹھالیا کہ جس غم سے وہ پچنا چاہتے تھے جس صدھ سے وہ محفوظ رہنا چاہتے تھے

محكم دلائل و برابين سے مزين متنوع و منفرد موضوعات ير مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

وہ ان کے سامنے آجائے۔ جس کی شع حیات کو بجھانے کے لئے وہ بے گناہ معصوموں کا قبل عام کرر ہاتھے وہ انہی کے تیل سے انہی کے ہاں روشن ہوا اور اللہ تعالیٰ کے اراد سے بے روک پورے ہوجائیں۔ ان کا دشمن انہی کے ہاتھوں پلے انہی کا کھائے ان کے ہاں روشن بیت پائے۔

ہاں تربیت پائے۔
خود فرعون اور اس کی اہلیہ محتر مدنے جب بنچ کود یکھارگ دگ بیں محبت ساگئ ۔ لے کر پرورش کرنے گئے۔ آئکھوں کا تارا
سمجھنے گئے۔ شاہزادوں کی طرح ناز ونعت سے بلنے گئے۔ شاہی دربار میں رہنے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت ہمھے پر ڈال دی۔ گو
فرعون تیراد شمن تھالیکن رب کی بات کون بد لے؟ اللہ تعالیٰ کے اراد ہے کو کون نا لے؟ فرعون پر ہی کیا متحصر ہے جود کھتا آپ کا والداور
شیدا بن جاتا۔ بیاس لیے تھا کہ تیری پرورش میری نگاہ کے سامنے ہو۔ 1 شاہی خوراکیں کھا۔ عزت و وقعت کے ساتھ رہ ۔ فرعون
والوں نے صندو تی چہ اٹھالیا 'کھولا' بچکو و بکھا پالنے کا ارادہ کیالیکن آپ کی دائیکا دودھ دباتے ہی نہیں بلکہ مند میں ہی نہیں لیتے۔ بہن
جوصندو تی کودیکھتی بھالتی کنارے کنارے آرہی تھی وہ بھی موقعہ پر پہنچ گئیں۔ کہنے گئیں کہاگر آپ اس کی پرورش کی تمنا کرتے ہیں اور
معقول اجرت بھی دیتے ہیں تو میں ایک گھر اند بتاؤں جواسے محبت سے پالے اور خیرخواہا نہ برتاؤ کرے۔ سب نے کہا ہم تیار ہیں۔
آپ انہیں لیے ہوئے اپنی والدہ کے پاس پہنچیں۔ جب بچان کی گود میں ڈال دیا گیا آپ نے جھٹ سے مندلگا دودھ پیا شروع کر
دیا جس سے فرعون کے ہاں بری خوشیاں منائی گئیں اور بہت بچھانعام واکرام دیا گیا۔ تخواہ مقرر ہوگی۔ ایپ بی کودودھ بلائیں
دیا جس سے فرعون کے ہاں بری خوشیاں منائی گئیں اور بہت کے ھانعام واکرام دیا گیا۔ تخواہ مقرر ہوگی۔ ایپ بی کودودھ بلائیں۔
وادر تخواہ اور دانعام بھی اور عزت واکرام مجی یا کمیں۔ ویا بھی طے دین بھی بردھے۔
اور تخواہ اور دانعام بھی اور عزت واکرام مجی یا کمیں۔ ویا بھی طے دین بھی بردھے۔

اس کے حدیث میں آیا ہے کہ''جوش اپنے کام کوکرے اور نیک نیتی ہے کرے اس کی مثال ام موک کی مثال ہے کہ اپنے ہی علی کو دودھ پلائے اور اجرت بھی لے۔'' کی پس یہ ہماری کرم فرمائی ہے کہ ہم نے بختے تیری ماں کی گود میں واپس کیا کہ اس کی آت کھیں ٹھنڈی رہیں اور غم ورنے جاتا رہے۔ پھر تمہارے ہاتھ سے ایک فرعونی قبطی مارڈ الاگیا تو بھی ہم نے تمہیں بچالیا۔ فرعونیوں نے تمہار نے کا کا ارادہ کرلیا تھا۔ راز فاش ہو چکا تھا۔ تمہیں یہاں سے نجات دی۔ تم بھاگ کھڑے ہوئے کہ بین کے کنو کس پرجا کرتم نے دم لیاوہیں ہمارے ایک نیک بندے نے تمہیں بٹارت سائی کہ اب کوئی خوف نہیں۔ ان ظالموں سے تم نے نجات پالی۔ تھے ہم نے لیکور آز ماکش اور بھی بہت سے فتنوں میں ڈالا۔

حضرت سعید بن جبیر مینالید فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس کی آئیا ہے اس کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا اب تو دن ؤو بنے کو ہے واقعات زیادہ ہیں پھرسی ۔ چنانچہ میں نے دوسری صبح پھرسوال کیا تو آپ نے فرمایا سنو! فرعون کے دربار میں ایک دن اس بات کا ذکر چھڑا کہ اللہ تعالی کا وعدہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ عالیہ اللہ عالیہ اور بادشاہ ہوں گے چنانچہ بنوا سرائیل اسکے آج تک منتظر ہیں اور انہیں یقین ہے کہ مصر کی سلطنت بھران میں جائے گی ۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ یہ وعدہ چنانچہ بنوا سرائیل اسکے آج تک منتظر ہیں اور انہیں یقین ہے کہ مصر کی سلطنت بھران میں جائے گی ۔ پہلے تو ان کا خیال تھا کہ یہ وعدہ کو رائمیں ہوا تو وہ اب عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ان میں اپنے ایک پیغیر کو بھیجے گا جن کے ہاتھوں انہیں سلطنت بھی ملے گی اور ان کی تو می و مذہبی ترتی ہوگی ۔ یہ با تبس کر نے فرعونیوں نے مجلس مثاورت قائم کی کہ اب کیا جائے جس سے آبندہ کے اس خطرے سے محفوظ رہ سکیں ۔ آخر اس جلسے میں یہ تر ارداد منظور ہوئی کہ پولیس کا ایک محکمہ قائم کیا جائے جن ہے جو شہر کا گشت لگا تار ہے اور بنی اسرائیل میں جونزینداولا وہوا سے اسی وقت سرکار میں چیش کیا جائے اور پی اسرائیل میں جونزینداولا وہوا سے اسی وقت سرکار میں چیش کیا جائے اور بی اسرائیل میں جونزینداولا وہوا سے اسی وقت سرکار میں چش کیا جائے اور

الطبرى، ١٨٠ / ٣٠٣ . 🔹 اس كَمَّ فَرَ تَكَ القصص آيت نمبر ١٣ كِتَحَت آئ كُل-

407 کردیا جائے۔لیکن جب ایک مدت گزرگئی تو انہیں خیال پیدا ہوا کہ اس طرح تو بنی اسرائیل بالکل فنا ہو جا ئیں گے اور جو ذکیل فا خشتیں ان سے لی جاتی جو برگاریں ان سے وصول ہورہی ہیں سب موقو ف ہو جا ئیں گے۔اس لیے اب تجویز ہوا کہ ایک سال ان کے بچوں کو چھوڑ دیا جائے اورایک سال ان کے لڑے قل کردئے جائیں اس طرح موجودہ بنی اسرائیکیوں کی تعداد بھی نہ بڑھے گا اور نہا تنی کم ہوجائے گی کہ جمیں اپنی خدمت گزاری کے لیے بھی نہل سکیں۔

جتنے بوڑھے ووسال میں مریں گے استے بچے ایک سال میں پیدا ہوجا کیں گے۔جس سال قبل موقوف تھااس سال تو حضرت ھارون عالیہ اللہ ہوئے اورجس سال قبل عام بچوں کا جاری تھااس برس حضرت موئی عالیہ اللہ ہوئے۔ آپ کی والدہ کی اس وقت کی گھبرا ہے اور پریشانی کا کیا بو چھنا؟ ہے اندازہ تھی ایک فتنہ تو یہ تھا۔ چنا نچہ پی خطرہ اس وقت دفع ہوگیا جبہ اللہ تعالیٰ کی وجی ان کے باس آئی کہ ڈرخوف نہ کرہم اسے تیری طرف پھر لوٹا کیں گے اور اسے اپنارسول بنا کیں گے۔ چنا نچہ تھکم باری تعالیٰ آپ نے اپنی آئی کہ ڈرخوف نہ کرہم اسے تیری طرف پھر لوٹا کیں گے اور اسے اپنارسول بنا کیں گے۔ چنا نچہ تھکم باری تعالیٰ آپ نے اپنی کچکو صندوق میں بند کر کے دریا میں بہادیا۔ جب صندوق نظروں سے اوجھل ہوگیا تو شیطان نے ول میں وسو سے ڈالے شروع کے کہ افسوس اس سے تو یہی بہتر تھا کہ میر سے سامنے ہی اسے ذرج کر دیا جاتا تو میں اسے خود بی کفناتی وفتاتی تو سبی لیکن اب تو میں نے آپ اسے چھلیوں کا شکار بنایا۔ بیصندوق یو نہی بہتا ہوا خاص فرعونی گھاٹ سے جالگا۔ وہاں اس وقت کل کی لونڈیاں موجود تھیں۔ آنہوں نے اس صندوق کو اٹھالیا اور ارادہ کیا کہ کھول کردیکھیں لیکن پھر ڈرگئیں کہ ایسا نہ ہوکوئی چوری پڑے۔ یو نہی مقفل صندوق ملک فرعون کے پاس بہنچا ویا۔ وہ بادشاہ بیگم کے سامنے کھولا گیا تو اس میں سے جاندگی صورت کا ایک چھوٹا سامعصوم بچر نگلا جے و کھتے ہی فرعون کی بیوی صاحب کا ول محبت کے جوش سے اچھائے لگا۔

ادھرام موئی کی حالت غیر ہوگئی۔ سوائے اپنے اس بیارے بچے کے خیال کے ول میں اور کوئی تصور ہی نہ تھا۔ اوھران قصا ئیوں کو جو حکومت کی طرف ہے بچوں کے قل کے محکلے کے ملازم تھے معلوم ہوا تو وہ اپنی تھریاں تیز کئے ہوئے بڑھے اور ملکہ سے تقاضا کیا کہ بچے انہیں سونپ دیں تاکہ وہ اسے فرخ کرڈ الیس۔ اے ابن جمیر بید دوسرا فتنہ تھا۔ آخر ملکہ نے جواب دیا کہ تھم و میں خود بادشاہ سے ملتی ہوں اور اس بچے کو طلب کرتی ہوں۔ اگر وہ ججھے دیدی تو خیرور نہ تہمیں اختیار ہے۔ چنا نچہ آپ آئیس اور بادشاہ سے کہا کہ یہ بچہ تو میری اور آپ کی آئھوں کی شونڈک ثابت ہوگا۔ اس خبیث نے کہائس تم ہی اس سے اپنی آئیسیں شونڈی کھور میری شونڈک وہ کیوں ہونے لگا۔ مجھے اس کی کوئی ضرور سے تہیں۔ رسول اللہ مُؤاثین ہے کہائس تم ہی اس سے اپنی آئیسیں کہ 'اگر وہ بھی کہہ دیتا کہ ہاں بیشک وہ میری آئیسی کی بھی شونڈک ہے تو اللہ تعالی اسے بھی ضرور راہ راست و کھا دیتا جیسا کہ اس کی بیوی صاحبہ مشرف بہ ہوا ہے ہو کیں سے خود اس سے محروم رہنا چا ہا اللہ تعالی نے بھی اسے محروم کر دیا۔'

الغرض فرعون کوجوں توں کر کے راضی رضا مندکر کے اس بچے کے پالنے کی اجازت لے کر آپ آئیں۔اب محل کی جتنی دامیہ تھیں سب کوجمع کیا ایک ایک کی کود میں بچیدیا گیالیکن اللہ تعالی نے سب کا دودھ آپ پرحرام کر دیا۔ آپ نے کسی کا دودھ منہ میں لیا

یں سبوں میا ہیں ہیں ورین بچرو ہو میں مدون سے ہیارا بچہ یونبی ہلاک ہو جائے گا۔ آخرسوچ کر تھم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ ہی نہیں۔اس سے ملکہ گھبرائیں کہ میتو بہت ہی براہوا۔ میہ پیارا بچہ یونبی ہلاک ہو جائے گا۔ آخرسوچ کر تھم دیا کہ انہیں باہر لے جاؤ اوھرادھر تلاش کرواورا گرکسی کا دودھ میں مصوم قبول کر لیے تو اسے بیمنت سونپ دو۔ باہر بازاروں میں میلیسا لگ گیا۔ ہر محف اس

ر مور رس مال مال ہونا جا ہتا تھالیکن حضرت موسی قالیم ایک کا دودھ نہ پیا۔ آپ کی داللہ ہنے اپنی بڑی صاحبز اوک آپ کی بہن کو باہر بھیج رکھا تھا کہ دہ دیکھیں کیا ہوتا ہے دہ اس مجمع میں موجود تھیں اور تمام داقعات دیکھین رہی تھیں۔ جب بیلوگ عاجز آگئے تو اس نے جسٹ ہے کہا کہ ہوتو میں ایگ گھر اندا ہے ہتا اور اس کے گھر کو بھی ہے ہیا تھا کہ لوگوں کو شک ہوا کہ مردر پیاڑی اس بچے کو جانتی ہے اور اس کے گھر کو بھی بچانتی ہے۔ اے ابن جبیر پیتھا تیسر افتند کیکن اللہ تعالیٰ نے لڑی کو بجھ دیدی اور اس نے جسٹ ہے کہا کہ بھلاتم اتنا نہیں بچھتے کون بدنھیب ایسا ہوگا جو اس بچے کی خیر خواہی یا پرورش میں کی کرے جو بچہ ہماری ملکہ کا بیارا ہو کون نہ چاہے گا کہ بیہ ہمارے ہاں بلیا تا کہ انعام واکرام ہے اسکا گھر بھر جائے۔ بین کرسب کی بچھ میں آگیا اسے چھوڑ دیا اور کہا بتا تو کونی دایواس کے لیے تجویز کرتی ہے؟ اس نے کہا میں ابھی لائی۔ دوڑی ہوئی گئیں اور والدہ کو بیز خوشنجری سنائی۔ والدہ صلابہ بہہ شوتی وامید آئیں۔ اپ بیار ہوئی گئیں اور والدہ کو بیز خوشنجری سنائی۔ والدہ صلاب بہہ شوتی وامید آئیں۔ اپنے اور ایسا وار دایوا وار بید کے کو میرے پاس لاؤ۔ جب ماں بیٹا پنچے تو اپ ساسنے دودھ پاوایا اور بید کے کھر کہا چھی طرح دودھ پیتا ہے بہت ہی خوش ہوئیں اور فرمانے لگیس کہ دائی امال جھے اس بچے ہے وہ محبت ہے جو دنیا کی کی اور چیز کے تین بیٹی میں رہواور اس بی کے کہ پروش کرو۔

اے ابن جبیر یہ تھا چوتھا فتنہ۔ ملکہ بے تاب ہوکر بول اکھیں اے بادشاہ کیا ارادہ کررہے ہو؟ آپ اسے جھے وہے بھی ہیں اسے اپنا بیٹا بنا بھی ہوں۔ بادشاہ نے کہا یہ سبٹھیک ہے کین دیکھوتو اس نے تو آتے ہی داڑھی پکڑ کر جھے نیچا کر دیا گویا بھی میرا گرانے والا اور جھے تا خت و تاراج کرنے والا ہے۔ بیگم صاحبہ نے فرمایا باوشاہ! بچوں کوان چیز دل کی کیا تمیز؟ سنو میں ایک میسلہ کن بات بتلاؤں اسکے سامنے دوا نگارے آگ کے سرخ رکھ دواور دوموتی آبدار چیکتے ہوئے رکھ دو۔ بھر دیکھو یہ کیا اٹھا تا ہے؟ اگرموتی اٹھا کے لیے سامنے دوا نگارے آگ کے سرخ رکھ دواور دوموتی آبدار چیکتے ہوئے رکھ دو۔ بھر دیکھو یہ کیا اٹھا تا ہے؟ اگرموتی اٹھا کے توسیحھ لین کہ عشل نہیں۔ جب عشل و تمیز نہیں اور اس کے واڑھی پکڑ لینے پر استے لیے خیالات کر کے اس کی جان کے دیمن بن جانا کوئی وانائی کی بات ہے؟ چنا نچر بہی کیا گیا۔ وونوں چیز بیں آپ کے پاس رکھی گئیں۔ آپ نے و کہتے ہوئے انگارے اٹھا لیے اس وقت وہ چھین لیے کہ ایسا نہ ہو ہا تھ جل وائی کی ۔ اب فرعون کا غصہ ٹھنڈ ا ہوا اور بدلا ہوارخ ٹھیک ہوگیا۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کو جو کام کرنا منظور ہوتا ہے اس کے قدرتی جانمیں۔ اب فرعون کا غصہ ٹھنڈ ا ہوا اور بدلا ہوارخ ٹھیک ہوگیا۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالی کو جو کام کرنا منظور ہوتا ہے اس کے قدرتی

لله ٢٠ كالله ٢٠ كالله **306\_36**(409**)86\_365** ﴿ الرِّيالِيُّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّلْمِلْمِلْلِلللللَّمِلْمِ اللللَّاللَّهِ الللللللللللللَّاللللل اسباب مہیا ہو ہی جاتے ہیں۔حضرت موی عالیہ ایک دربار فرعون میں فرعون کے خاص محل میں فرعون کی بیوی کی گود میں ہی **لوا** پرورش ہوتی رہی یہاں تک کہ آپ اچھی عمر کو پینچ گئے اور بالغ ہو گئے ۔ اب تو فرعو نیوں کے جومظالم اسرائیلیوں پر ہور ہے تھے۔ان میں بھی کی ہوگئ تھی۔سب امن وامان سے تھے۔ایک دن و حضرت مولی علیقیا کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فرعونی اور ایک اسرائیلی کی لڑائی ہورہی تھی۔اسرائیلی نے حضرت موی عالیتا ہے فریا دی ۔ آپ کو سخت غصہ آیا اس لیے کہ اس وقت وہ فرعونی اس بنی اسرائیلی کو دبویچے ہوئے تھا۔ آپ نے اے ا کیے مکا مارااللہ تعالیٰ کی شان مکا لگتے ہی وہ مرگیا۔ یہ تو لوگوں کوعمو ہا معلوم تھا کہ حضرت موٹی عَالِیَکی اسرائیلیوں کی طرفداری کرتے میں لیکن لوگ اس کی وجہاب تک یہی سمجھتے تھے کہ چونکہ آپ نے انہی میں دودھ پیا ہےاس لیےان کےطرفدار ہیں۔اصلی راز كاعلم تو صرف آپ كى والده كوتھا۔ اورمكن ہے اللہ تعالى نے اپنے كليم كوبھى معلوم كراديا ہو۔ا مرده و يكھتے ہى موئ عَاليَّلا كانپ اشھے کہ بیتو شیطانی حرکت ہےوہ بہکانے والا اور کھلا دشمن ہے۔ چراللہ تعالی ہے معافی ما تکنے لگے کہ باری تعالی میں نے اپن جان برظلم کیا تو معاف فرما۔ پروردگارنے بھی آپ کماس خطاسے درگز رفر مالیا۔وہ تو غفورورجیم ہے ہی۔ چونکہ آل کا معاملہ تھا آپ پھر بھی خوفز دہ ہی رہے۔ تاک جھا تک میں رہے کہ کہیں معاملہ کھل تو نہیں گیا۔ادھر فرعون کے پاس شکایت ہوئی کہ ایک قبطی کوسی بنی اسرائیلی نے مارڈ الا ہے۔فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ واقعہ کی پوری تحقیق کرو۔قاتل کی تلاش کر کے پکڑ لا واور گواہ بھی پیش کرواور جرم ثابت ہوجانے کی صورت میں اسے بھی قتل کردو۔ پولیس نے ہر چند تفتیش کی لیکن قاتل کا کوئی سراغ نه ملا۔ اتفاق کی بات کہ دوسرے ہی دن حضرت مویٰ عَلیْتِیا اِپھر کہیں جارہے تھے کہ دیکھا وہی بنی اسرائیل مخص ایک دوسر نے فرعونی ہے جھٹور ہاہے۔مویٰ علیہ آلا کودیکھتے ہی وہ دہائی دینے لگا۔لیکن اس نے میمسوں کیا کہ شاید مویٰ این کل کفتل سے نادم ہیں ۔حضرت مولی علیہ یا کہ کھی اس کا بار بار کا جھکڑ نا اور فریا دکرنا برامعلوم ہوااور کہاتم تو بڑے لڑا کا ہو۔ بیفرما كراس فرعوني كو يكرنا جا باليكن اس اسرائيلي بزدل ني سمجها كه شايداً پ چونكه مجه برناراض بين مجهه اى پكرنا جا بيت بين -حالانکہ اس کا بیصرف بز دلانہ خیال تھا۔ آپ تو اس فرعونی کو پکڑنا چاہتے تھے اور اے بچانا چاہتے تھے۔ لیکن خوف و ہراس کی حالت میں بےساختداس کے منہ سے نکل گیا کہ مویٰ! جیسے کہ کل تونے ایک آ دمی کو مارڈ الاتھا کیا آج مجھے مارڈ الناحا ہتا ہے؟ مین کر وہ فرعونی اسے چھوڑ کر بھا گا دوڑا گیا اورسرکاری سیاہ کواس واقعہ کی اطلاع کردی فرعون کوبھی قصہ معلوم ہواای وقت جلا دوں کوعکم دیا کہ موی کو پکڑ کو آل کر دو۔ بیلوگ شارع عام ہے آپ کی جنبو میں چلے۔ادھرایک بی اسرائیلی نے راستہ کاٹ کرنز دیک کے راستے ے آ کرموٹی عَالِیکا کوخبر کروی۔اے ابن جبیر! یہ ہے یا نچوال فتنہ۔حضرت موٹی عَالِبَکا یہ سفتے ہی معصّیاں بند کر کے مصرے بھاگ کھڑے ہوئے۔ نہ بھی پیدل چلے تھے نہ بھی کسی مصیبت میں تھنے تھے۔شہزادوں کی طرح لاڈ جاؤ میں پلے تھے۔ نہ راستے کی خبرتھی نہ بھی کسی سفر کا اتفاق پڑا تھا۔رب پر بھروسہ کر کے بیدہ عاکر کے کہا ہے اللہ مجھے سیدھی راہ لیے چلنا چل کھڑے ہوئے۔ یہاں تک کہ مدین کی حدود میں پہنچے ۔ یہاں دیکھا کہلوگ اپنے جانوروں کو پانی پلارہے ہیں ۔وہیں دولڑ کیوں کودیکھا کہ ا پنے جانوروں کورو کے کھڑی ہیں۔ پوچھا کہتم ان کےساتھا پنے جانوروں کو یانی کیوں نہیں پلالیتیں۔؟ الگ کھڑی ہوئی انہیں

کیوں روک رہی ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہاس جھیڑ میں ہارےبس کی بات نہیں کہا ہے جانوروں کو یا نی پلا کیں ۔ہم تو جب

پہلوگ پانی پلانچکتے ہیں ان کا بقیہ اپنے جانوروں کو پلا دیا کرتی ہیں۔آپ فورا آھے بڑھے اوران کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔

عن المرائد ال

توان بچیوں نے ساراواقعہ کہ سنایا۔ آپ نے عظم دیا کہتم میں سے ایک ابھی چلی جائے اور انہیں میر بے پاس بلالا ہے۔ وہ

آئیں اور حضرت موئی غایشی کو اپنے والد صاحب کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے سرسری ملا قات کے بعد واقعہ پو چھاتو آپ
نے ساراواقعہ کہ سنایا۔ اس پر وہ فر مانے گاب کوئی ڈر کی بات نہیں۔ آپ ان ظالموں سے چھوٹ گئے۔ ہم لوگ فرعون کل رعایا نہیں نہ ہم پر اس کا کوئی دباؤ ہے۔ اس وقت ایک لڑکی نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جی ! انہوں نے ہمارا کام کر دیا ہے اور بیہ
میں ہمی قوت والے اور امانتدار شخص کیا اچھا ہو کہ آپ انہیں اپنے ہاں مقرر کر لیجے کہ بیا جرت پر ہماری بکریاں چرالیا کریں۔
باپ کو غیرت اور خصب آگیا اور پوچھا بٹی ! ہمہیں ہیہ کیسے معلوم ہوگیا کہ بیتو کی اور ایس بیسی جی نے جواب دیا کہ قوت تو اس کوئی جب انہوں نے ہماری بکریوں کے لئے پانی نکالا استے بڑے ڈول کوا کیلے ہی کھینچ سے اور بڑی پھر تی اور بکی
سے ۔ امانتداری یوں معلوم ہوئی کہ میری آواز من کر انہوں نے نظراد نچی کی اور جب بیہ معلوم ہوگیا کہ میں تورت ہوں پھر نچی کہ میری آواز من کر انہوں نے نظراد نچی کی اور جب بیہ معلوم ہوگیا کہ میں تورت ہوں پھر نچی میں میا ہوئی کی طرف سے در سے۔ واللہ! آپ کا پورا پیغام پہنچانے تک انہوں نے نگاہ او نچی نہیں کی پھر جھے سے فر مایا کہ تم میری با تن سنتے رہے۔ واللہ! آپ کا پورا پیغام پہنچانے تک انہوں نے نگاہ او نچی نہیں کی پھر جھے سے فر مایا کہ تم میرے یکھے رہو تجھے دور سے راستہ بتا ویا کرنا۔ یہ بھی ولیل ہے ان کی رب تری اور امانتداری کی ۔ باپ کی غیرت و جمیت ہی میں ساگئی۔
میر سے چھچے رہو تجھے دور سے راستہ بتا ویا کرنا۔ یہ بھی ولیل ہے ان کی رب تری اور امانتداری کی ۔ باپ کی غیرت و جمیت ہی میں ساگئی۔

اب حضرت موئی عَلَیْمِیْلِ سے فریانے گئے میر اارادہ ہے کہ پنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا نکاح آپ کے ساتھ کردوں اس شرط پر کہ آپ آٹھ سال میر ہے ہاں کام کاج کرتے رہیں۔ ہاں اگروس سال تک کریں تو اور بھی اچھاہے۔ ان شاء اللہ آپ دیکھے لیں گئے کہ میں بھلا آ دمی ہوں۔ چنا نچہ سے معاملہ طے ہوگیا اور اللہ تعالیٰ کے پیغیمر نے بجائے آٹھ سال کے دس سال پورے کئے۔

حضرت سعید بن جبیر مینیانیه فرماتے جیں پہلے مجھے بیمعلوم نہ تھا اورا یک نصرانی عالم مجھے سے بوچھ بیشا تھا تو میں اسے کوئی جواب نہ درے سکا۔ پھر جب میں نے حضرت ابن عباس ڈبی پھنا ہے بوچھا اور آپ نے جواب دیا تو میں نے اس سے ذکر کیا۔ اس نے کہا تہ ہارے استاد بڑے عالم ہیں۔ میں نے کہا ہاں جیں ہی۔ اب موٹ اس مدت کو پورا کر کے اپنی اہلیہ صاحبہ کو لیے ہوئے یہاں سے چلے۔ پھر وہ واقعات ہوئے جن کا ذکر ان آپھوں میں ہے۔ آگ دیکھی گئی اللہ تعالی سے کلام کیا 'کٹری کا اثر دہا بنان ہاتھ کا نورانی بننا ملاحظہ کیا 'نبوت پائی 'فرعون کی طرف بھیجے گئے تو کل کے واقعہ کے بدلے کا اندیشہ ظاہر فرمایا۔ اس سے اطمینان راصل کر کے زبان کی گر ہیشائی کی طلب کی۔ اس کو حاصل کر کے اپنے بھائی ہارون عالیہ آلیا کی ہمدردی اور شرکت کا رچا ہی ۔ یہ بھی حاصل کر کے کئری کیئری لیے ہوئے شاہ مصر کی طرف جلے۔

ادھر حصرت ہارون عَالِيَّلاً کے پاس وی پینی کہ اپنے بھائی کی موافقت کریں اور ان کا ساتھ ویں۔ دونوں بھائی ملے اور فرعون کے دربار میں پنچے۔ اطلاع کرائی بڑی دیر میں اجازت ملی سکتے فرعون پر ظاہر کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول بن کرتیرے

الأولاك الأولاد ( 411 **) ﴿ الْحَدِيثِ ( 411 ) ﴿ الْحَدِيثِ ( 411 )** 🧣 پاس آ ئے ہیں ۔اب جوسوال و جواب ہوئے ہیں وہ قر آ ن میں موجود ہیں ۔فرعون نے کہاا چھاتم کیا جا ہے ہو؟ ادر واقعه آل یا د ولا یا ہِس کا عذر حضرت مولیٰ عَالِیّلاً نے بیان کیا جوقر آن میں موجود ہے اور کہا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ تو ایمان لا ادر ہمارے ساتھ بنی امرائیل کواپی غلامی ہے رہائی دے اس نے اٹکار کیا اور کہا کہ اگر سچے ہوتو کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ آپ نے اس وقت اپنی ککڑی 🥻 زمین پر ڈال دی۔ وہ زمین پر پڑتے ہی ایک زبردست خوفتاک اژ دہے کی صورت میں منہ بھاڑے کچلیاں نکالے فرعون کی طرف ایکا۔ مارے خوف کے فرعون تخت ہے کود گیا اور بھا گتا ہوا عاجزی ہے فریا د کرنے لگا کہ موکیٰ رب کے واسطےا ہے پکڑلو۔ آ پ نے ہاتھ لگایا وہ ای وفت اصلی حالت میں آ گئی پھرآ پ نے اپناہاتھا پئے گریبان میں ڈال کرنکالاتو وہ بغیر کسی مرض کے داغ کے چمکتا ہوا نکلا۔ جسے دیکھ کر دہ جیران ہو گیا۔ آپ نے پھر ہاتھ ڈال کر نکالاتو دہ اپنی اصلی حالت میں تھا۔اب فرعون نے ا ہے در باریوں کی طرف دیکھ کرکہا کہتم نے دیکھا بیدونوں جادوگر ہیں جا ہتے ہیں کداینے جاد و کے زور سے تنحص تمہارے ملک ے نکال کر با ہر کریں اور تمہار ہے ملک پر قابض ہو کر تمہار ہے طریقے مٹاویں۔ پھر حضرت موٹی غایشاہے کہا کہ ہمیں آپ کی نبوت ماننے ہے بھی انکار ہے۔اور آپ کا کوئی مطالبہ بھی ہم پورانہیں کر سکتے۔ بلکہ ہم اپنے جادوگروں کوتمہارے مقابلے کے لیے بلا رہے ہیں جوتمہارے اس جادو پر غالب آ جا کیں گے۔ چنانچہ بیلوگ اپنی کوششوں میں مشغول ہو گئے ۔ تمام ملک سے جاووگروں کو بڑی عزت سے بلوایا۔ جب سب جمع ہو گئے تو انہوں نے بو چھا کہ اس کا جادو کس قتم کا ہے؟ فرعون والوں نے کہا لکڑی کا سانپ بنادیتا ہے۔انہوں نے کہااس میں کیا ہے؟ ہم لکڑیوں کے رسیوں کے وہ سانب بنائیں کے کدردئے زمین یران کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے لیکن جمارے لیے انعام مقرر جو جانا چاہیے۔فرعون نے ان سے قول و قر ارکیا کہ انعام کیسا میں تو تنہیں اپنامقرب خاص اور درباری بنالوں گا اور تنہیں نہال کر دوں گا جو مانگو گے یاؤ گے۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کر دیا ک*ے عیدوالے د*ن دن چ<u>ڑھے</u>فلال میدان میں مقابلہ ہوگا۔ مروی ہے کہان کی بیعید عاشورہ کے دن تھی۔ اس دن تمام لوگ صبح ہی صبح اس میدان میں پہنچ گئے کہ آج چل کر دیکھیں گے کہون غالب آتا ہے۔ہم تو جادوگروں کے کمال کے قائل ہیں وہی غالب آئیں گے اور ہم انہی کی مانیں گے۔ مذاق سے اس بات کو بدل کر کہتے تھے کہ چلوانہی وونوں جاد وگروں کے مطبع بن جائیں گے اگروہ غالب رہیں ۔میدان میں آ کرجاد وگروں نے انبیاءاللہ سے کہا کہ لواب بتاؤتم پہلے اپنا جادو ظاہر کرتے ہویا ہم ہی شروع کریں؟ آپ نے فرمایاتم ہی ابتدا کروتا کہ تمہارے حوصلے نکل جا کمیں۔اب انہوں نے اپنی لکڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈالیں وہ سب سانپ اور بلائمیں بن کراللہ تعالیٰ کے نبیوں کی طرف دوڑیں جس سےخوفز دہ ہوکر آپ چیچے بٹنے لگے۔ای وقت اللہ تعالیٰ کی وحی آئی کہ آپ اپنی ککڑی زمین پر ڈال دیجئے۔ آپ نے ڈال دی وہ ایک خوفنا ک بھیا تک عظیم الثان اژ د ہابن کران کی طرف دوڑ ا۔ بہلکڑیاں رسیاں سب گڈٹہ ہو ٹمئیں اور دہ ان سب کونگل گیا۔ جادوگر سمجھ گئے کہ بیہ جادونہیں ۔ بیتو بچے مچے اللہ تعالیٰ کی طرف کا نشان ہے۔ جادو میں بیہ بات کہاں؟ چنانچےسب نے اپنے ایمان کا اعلان کردیا کہ ہم مویٰ کے رب پرایمان لائے اوران دونوں بھائیوں کی نبوت ہمیں تسلیم ہے۔ہم اپنے گزشتہ گنا ہوں سے تو بہ کرتے ہیں۔ فرعون اور فرعونیوں کی کمرٹوٹ گئی۔رسوا ہوئے منہ کالے پڑ گئے ذلت کے ساتھ خاموش ہو گئے خون کے گھونٹ نی کر حیب ہو گئے ۔ادھریہ ہور ہا تھاا دھرفرعون کی ہیوی صاحبہ جنہوں نے موئی عالیّتِلا کواپنے سکتے بچے کی طرح پالاتھا بیقرار بیٹھی تھیں اور اللہ تعالیٰ ہے دعا کمیں ما تک رہی تھیں کہ اللہ عز وجل اپنے نبی کوغالب کرے ۔ فرعونیوں نے بھی اس حال کودیکھا تھالیکن انہوں نے

🧣 خیال کیا کہاہیۓ خاوند کی طرفداری میں ان کا بیرحال ہے۔ یہاں سے نا کا م واپس جانے پر فرعون نے بے ایمانی پر کمر یا ندھ لی -اللہ تعالیٰ کی طرف ہے حضرت مویٰ علیہؓ ایک ہاتھوں بہت ہے نشانات فلا ہر ہوئے۔ جب بھی کوئی بکڑ آ جاتی پیر گھبرا کر بلکہ کڑ گڑا 🗗 کروعدہ کرتا کہ اچھااس مصیبت کے ہٹ جانے پر میں بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ کر دول گالیکن جب عذاب ہٹ جاتا پھرمنگر 🥻 بن کر سرکشی پر آجا تا اور کہتا کہ تیرا رب اس کے سوا کچھاور بھی کرسکتا ہے؟ چنا نچہان پرطوفان آیا مڈیاں آئیس جوئیں آئیں مینڈک آئے خون آیا اور بھی بہت می صاف صاف نشانیاں دیکھیں۔ جہاں آفت آئی دوڑ اوعدہ کیا جہاں وہٹل گئی مکر گیا اور اکڑ گیا۔اباللّٰہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو لے کریہاں سے نکل جاؤ۔آپ را توں رات انہیں لے کرروا نہ ہو گئے ۔ صبح فرعونیوں نے دیکھا کہ رات کوسارے بنی اسرائیل چلے گئے ہیں ۔ فرعون سے کہااس نے سارے ملک میں احکام بھیج کر ہر طرف ہے نوجیں جمع کیں اور بہت بوی جمعیت کے نماتھان کا پیچھا کیا۔ راستے میں دریایز تا تھااس کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی پینجی کہ تھے پر جب میرے بندےمویٰ کی ککڑی پڑے تو آئییں راستہ دے دینا۔ تجھ میں بارہ راستے ہوجائیں کہ بنی اسرائیل کے بارہ قبیلے الگ الگ اپنی راہ لگ جائیں۔پھر جب بیہ پار ہو جائیں اور فرعونی آ جائیں تو تو مل جانا اور ان میں سے ایک کوبھی بے ڈبوئے نہ جھوڑ نا\_مویٰ عَالِیٓلاً جب دریا پر پہنچے دیکھا کہ وہ موجیس مار رہاہے۔ یانی چڑ ھا ہوا ہے۔شوراٹھ رہا ہے تھبرا گئے اورلکڑی مارنا بھول گئے۔ دریا بے قرار یوں تھا کہ نہیں ایبا نہ ہو کہ اس کے کسی جھے پر حضرت مویٰ عَلِیمَیا کا کئری مار دیں اور اسے خبر نہ ہوتو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں بسبب اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کے پینس جائے۔اتنے میں فرعون کالشکرینی اسرائیل کے کلے پر جا پہنچا۔ بیگھبراگئے اور کہنے ككيلوموى بهم تو كرر ليم محكة \_اب آب وه يجيح جوالله تعالى كا آپ كوهم بے \_ يقينان توالله تعالى جموثا ب نه آب -آ پ نے فر مایا مجھ سے تو بیفر مایا گیا ہے کہ جب تو وریا پر پہنچے گا وہ تختے بارہ رائے وے دے گا تو گز رجانا۔ای وقت یاد آیا که لکڑی مارنے کا تھم ہوا ہے۔ چنانچے لکڑی ماری۔ادھر فرعونی لشکر کا اول حصہ بنی اسرائیل کے آخری جھے کے پاس آچکا تھا کہ دریا خشک ہوگیا اوراس میں راہتے نمایاں ہو گئے اور آپ اپنی قوم کو لیے ہوئے اس میں بےخطراتر گئے اور با آ رام جانے لگے۔ جب بینکل مچے فرعونی سیاہ ان کے تعاقب میں دریا میں اتری۔ جب بیسارالشکراس میں اتر گیا تو فرمان رب تعالی کے مطابق دریار داں ہو گیا اورسب کو بیک وقت غرق کر دیا۔ بنوا سرائیل اس واقعہ کواپٹی آئکھوں سے دیکھ رہے تھے تا ہم انہوں نے کہا اے رسول الله! ہمیں کیا خبر کہ فرعون بھی مرایانہیں۔ آپ نے دعاکی اور دریا نے فرعون کی بے جان لاش کو کنارے پر پھینک دیا جسے د کھے کر انہیں یقین کامل ہو گیا کہ ان کا دہمن مع اینے لاؤلشکر کے تباہ ہو گیا۔اب یہاں سے آ مے چلے تو دیکھا کہ ایک قوم اپنے بتوں کی مجاور بن کرمپیٹھی ہےتو کہنے لگےا ہےاللہ تعالیٰ کےرسول! ہمارے لیے بھی کوئی معبووا پیا ہی مقرر کردیجئے ۔ حضرت موی غایشلا نے ناراض ہوکر کہا کہتم بوے ہی جاہل لوگ ہوالخ تم نے اتنی بوی عبرتناک نشانیاں دیکھیں ایسے اہم واقعات سے لیکن اب تک نعبرت ہے نہ غیرت۔ یہاں ہے آ گے بڑھ کرایک منزل پر آپ نے قیام کیا اور یہاں اپنا خلیفہ اپنے بھائی حضرت ہارون عَالِیَّلاً) کو بنا کرقوم ہے فرمایا کہ میری واپسی تک ان کی فرمانبرداری کرتے رہنا میں اینے رب کے یاس جار ہا 🙀 ہوں ۔ تمیں دن کا اس کا وعدہ ہے۔ چنانچے تو م سے الگ ہو کروعدے کی جگہ پنچ کرتمیں دن رات کے روزے پورے کر کے اللہ تعالی ے باتیں کرنے کا وصیان پیدا ہوا لیکن میہ بھے کر کہ روزوں کی وجہ سے منہ سے بھیکا نکل رہا ہو گاتھوڑی می گھاس لے کرآپ نے چالی۔اللہ تعالیٰ نے باد جو وعلم کے دریافت فرمایا کہ ایسا کیوں کیا؟ آپ نے جواب دیا صرف اس لئے کہ تجھ سے باتیں کرتے وقت

النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ 🥻 میرا منہ خوشبودار ہو۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں کہ روز ہے دار کے منہ کی بو مجھے مشک وعزبر کی خوشبو سے زیادہ اچھی گئی ہے۔اب تو دس روز ہےاور رکھ کچر مجھے سے کلام کرنا۔آپ نے روزے رکھنا شروع کردیئے ۔قوم پرتمیں دن جب گزر گئے اورحسب وعدہ حضرت موسیٰ عَالِمَتُلاِ) نہ لوٹے تو وہ عمکین رہنے گئے۔ حضرت ہارون عَالِبَلا نے ان میں خطبہ کیا اور فر مایا کہ جبتم مصرے چلے تھے تو قبطیوں کی رقمیں تم میں سے بعض پرادھار تھیں ۔اس طرح ان کی امانتیں بھی تمھار ہے یاس رہ گئی ہیں ۔ بیہ ہم آٹھیں واپس تو کرنے کےنہیں کیکن میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ ہماری ملکیت میں رہیں ۔اس لئے تم ایک گہراگڑ ھا کھودواور جواسباب برتن بھانڈا زیورسونا جاندی وغیرہ ان کاتمہارے پاس ہےسب اس میں ڈالو پھر آ گ لگاوو۔ چنانچہ یہی کیا گیا۔ان کےساتھ سامری نامی ایک فخص تھا۔ یہ گائے بچھڑے یو جنے والوں میں سے تھا بنی اسرائیل میں سے نہ تھالیکن بوجہ ریڑ وی ہونے کے اور فرعون کی قوم میں سے نہ ہونے کے بیجی ان کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔اس نے کسی نشان سے کچھٹھی میں اٹھالیا تھا حضرت ہارون نے فرمایا تو بھی اسے ڈال دے۔اس نے جواب دیا کہ بیتواس کے اثر ہے ہے جوشمصیں دریا ہے بار کرائے گیا خیر میں اسے ڈال دیتا ہوں کیکن اس شرط پر کہ آپ عالیہ ہے ا کریں کہاس سے وہ بن جائے جومیں چاہتا ہوں ۔آ پ عَلِیْلَا نے دعا کی اوراس نے اپنی مٹھی میں جوتھا اسے ڈال دیا اورکہا کہ میں چاہتا ہوںاس کا ایک بچھڑ ابن جائے۔قدرت الٰہی ہےاس گڑھے میں جوتھا وہ ایک بچھڑے کی صورت میں ہو گیا جواندر ہے کھوکھلا تھا۔اس میں روح نہ تھی کیکن ہوااس کے پیچھے کے سوراخ سے جا کرمنہ سے نکلی تھی ۔اس سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی ۔ بنواسرائیل نے یو چھا سامری پیکیا ہے؟ اس بے ایمان نے کہا یہی تمھارا سب کا رب ہے کیکن موسیٰ عَالِبَلآ راستہ بھول گئے اور ووسری جگدرب کی تلاش میں چلے گئے۔اس بات نے بنی اسرائیل کے کئی فرقے کر دیئے ایک فرقے نے تو کہا حضرت موسیٰ عَالِیَلاً کے آنے تک ہم اس کی بابت کوئی بات طےنہیں کر سکتے ممکن ہے یہی رب ہوتو ہم اس کی ہےاو بی کیوں کر س؟ اور اگر بدر بنہیں ہے تو مویٰ کے آتے ہی حقیقت کھل جائیگی۔ دوسری جماعت نے کہامحض واہیات ہے بیشیطانی حرکت ہے۔ہم اس نغویت پرمطلقاً ایمان نہیں رکھتے ۔ نہ یہ ہمارارب نہ ہمارااس پرایمان ۔ ایک یا جی فریقے نے ول ہے اسے مان لیااور سامری کی بات برایمان لائے گر بظاہراس کی بات کو حبطلا دیا۔ ہارون عالِیّلا نے اسی وفت سب کوجمع کر کے فرمایا کہ ہوگویہ اللہ کی طرف سے تمہاری آن اکش ہے تم اس جھڑ ہے میں کہاں کھنس گئے تمھارارب تو رحمان ہے۔تم میری اتباع کرواور میرا کہنا مانو۔انھوں نے کہا آخراس کی کیا وجہ کہتیں دن کا وعدہ کر کے حضرت مویٰ غایبتلا سمجے ہیں اور آج جالیس دن ہونے کو آئے لیکن اب تک لو لیے نہیں بعض ہیوقو فوں نے یہاں تک کہد یا کہان ہے ان کا رب خطا کر گیا اب بہاس کی تلاش میں ہوں گے ۔ اوھر دس روزے اور بورے ہونے کے بعد حضرت موی عالیہ آیا کو اللہ تعالیٰ ہے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو ہتلایا گیا کہ آپ کے بعدآ پ کی قوم کااس وقت کیا حال ہے۔آ پ اس وقت رنج وافسوس اورغم وغصے کے ساتھ واپس لوٹے اوریہاں آ کرقوم ہے بہت کچھ کہاسا۔ایے بھائی کےسرکے بال پکڑ کڑھیٹنے لگے۔غصے کی زیادتی کی دجہ سے تختیاں بھی ہاتھ سے پھینک دیں۔ پھراصل حقیقت معلوم ہوجانے پرآ پ نے اپنے بھائی ہے معذرت کی ان کے لئے استغفار کیااور سامری کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ تونے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے کے یاؤں تلے سے میں نے ایک منھی اٹھالی بیلوگ ہے نہ پیچان سکے اور میں نے جان لیا تھا۔ میں نے وہی منھی اس آ گ میں ڈال دی تھی۔میری رائے میں یہی بات آئی۔آپ نے

فربایا جااس کی سزاد نیا میں تو یہ ہے کہ تو یہی کہتارہے کہ'' ہاتھ لگا تانہیں'' بھرا یک وعدے کا وقت ہے جس کا خلاف ناممکن ہے اور تیرے و کیجتے ہوئے ہم تیرے اس معبود کو جلا کر اس کی خاک بھی دریا میں بہادیں گے۔ چنانچہ آپ نے یہی کیا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو ایقین آگیا کہ واقعی وہ رب نہ تھا۔ اب وہ بڑے نادم ہوئے اور سوائے ان مسلمانوں کے جو حضرت ہارون عَلَيْتِلَا کے ہم عقیدہ رہ بستے باقی کے لوگوں نے عذر معذرت کی اور کہا اے نبی! اللہ سے دعا تیجئے وہ جمارے گئے تو بہ کا دروازہ کھول دے جو وہ فرمائے گاہم بجا لائمیں گے تا کہ ہماری پیز بروست خطامعاف ہوجائے۔

لا یں سے باتھ کی امرائیل کے اس روہ میں سے سر آ دمیوں کو چھانٹ کرعلیحدہ کیا اور تو بہ کیلئے لے چلے۔ وہاں زمین پھٹ گئ اور آپ کے سب ساتھی اس میں اتار دیے گئے حضرت موئی غالیہ اللہ کو فکر لاحق ہوئی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ آپ نے گریہ وزاری شروع کی اور دعا کی کہ اے خدایا اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی جمجے اور ان سب کو ہلاک کر دیتا ہمارے بیوتو فوں کے گناہ کے بدلتو ہمیں ہلاک نہ کر۔ آپ تو ان کے فاہر کو و کھر ہے تھے اور اللہ کی نظریں ان کے باطن پڑھیں ان میں سے ایسے بھی تھے جو ابطا ہر مسلمان بنے ہوئے تھے کین دراصل و لی عقیدہ ان کا اس بچھڑے کے رب ہونے پرتھا۔ انہی منافقین کی وجہ سے سب کو تذریمی کو اور خواب ملا کہ یوں تو میری رحمت سب پر چھائے ہوئے ہوئی میں میں کو اس میں کو اور خواب ملا کہ یوں تو میری رحمت سب پر چھائے ہوئے ہوئی میں میں اس اور میرے اس رسول و نہی کو اس اس کو ایک تو میں کی کو بہ کے اور کر نیوا لے ہوں میری باتوں پر ایمان لا کمیں اور میرے اس رسول و نہی کو اتباع کریں جس کے اوصاف وہ اپنی کمایوں میں کھے پاتے ہیں یعنی تو رات وانجیل میں۔

حضرے کلیم اللہ نے عرض کی کہ باری تعالیٰ! میں نے اپنی قوم کیلئے تو بہطلب کی تو نے جواب و یا کہ تو اپنی رحمت کوان کے ساتھ کر دےگا جو آئے نے والے ہیں۔ پھراللہ جھے بھی تو اپنی اس وحت میں پیدا کرتا۔ رب العالمین نے فر مایا سنوان کی تو بہ اس وقت قبول ہوگی کہ بید لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قبل کرنا شروع کر دیں۔ نہ باپ بیٹے کو دیکھے نہ بیٹا باپ کو چھوڑے۔ آپس میں گھ جا کیں اورایک ووسرے کو قبل کرنا شروع کر دیں۔ چنا نچہ بنواسرائیل نے یہی کیااور جومنا فتی لوگ تھے انھوں چھوڑے۔ آپس میں گھ جا کیں اورایک ووسرے کو قبل کرنا شروع کر دیں۔ چنا نچہ بنواسرائیل نے یہی کیااور جومنا فتی لوگ تھے انھوں نے بھی سے دل سے تو بہی ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ قبول فرمائی۔ جو بھی بخشے سے وہ بھی بخشے گئے جو قبل ہوئے وہ بھی بخش و ہے ۔ حضرت موسی عالیہ اور انھوں نے مانی ملرف چلے تو رات کی تحقیاں اپنے ساتھ لیں اور انھوں احکام اللی سنائے جو ان پر بہت بھاری پڑے اور انھوں نے صاف انکار کردیا۔ چنا نچہ ایک بہاڑ ان کے سروں پر معلق کھڑ اکردیا گیا۔ وہ شل سائبان کے سروں پر تھا اور ہردم ڈر تھا کہ اب گرا۔ انھوں نے اب اقر ارکیا اور تو رات لے گی۔ بہاڑ ہٹ گیا اس پاک زمین پر پہنچ جہاں کلیم اللہ انھیں لے جانا جا ہے تھے دیکھا کہ وہاں ایک بڑی طاقتور زیر دست قوم کا قبضہ ہے۔

تو حضرت موئی عَالِیَّا کے سامنے نہایت نا مردی ہے کہا کہ یہاں تو بڑی زور آور قوم ہے ہم میں ان کے مقابلے کی طاقت نہیں ۔ یہ نکل جا ئیں تو ہم اس شہر میں داخل ہو سکتے ہیں ۔ یہ تو یو نبی نامر دی اور بزد کی ظاہر کرتے رہے ادھراللہ تعالیٰ نے ان سرکشوں میں ہے دوشخصوں کو ہدایت دے وی۔وہ شہر ہے نکل کر حضرت موئی عَالِیَّا اِی کَوْم میں آسلے اور اُحیس سمجھانے گئے کہ تم ان کے جسموں اور تعداد ہے مرعوب نہ ہوجاؤ۔ یہ لوگ بہا در نہیں ۔ ان کے دل گردے کمزور ہیں تم آگے تو بڑھوان کے شہر کے دروازے میں گئے اور ان کے ہاتھ پاؤں ڈھلے ہوئے یقینا تم ان پر غالب آجاؤگے اور یہ بھی کہا گیا ہے یہ دونوں شخص جنہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور اُحیس دیے بنیا خود بنی اسرائیل میں ہے ہی تھے وَ اللّہ اُعْلَمُ۔ لیکن ان کے سمجھانے بجھانے اللہ کے حکم ہوجانے اور =

# عَنِينَ اللهِ اله

#### إِنَّهُ طَغَيْ ۚ فَقُوْلِالَهُ قَوُلًا لِيِّنَا لَعَلَّهُ يَتِنَ كُوا وَيَخْشَى ⊕

تر کیسٹرٹر: پھرتو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں مجھیرار ہا پھرتقد برا البی کے مطابق اے موٹ تو آیا۔ [ سیا اور میں نے کتھے خاص اپنی ذات کے لئے پیندفر مالیا۔[20] اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لئے ہوئے جاخبر دارمیرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔[47] تم دونوں

فرعون کے پاس جاؤاں نے بروی سرکشی کی ہے۔[۴۴ ااسے نری سے مجھاؤ کہ وہ مجھ لے یاڈر جائے۔[۴۴]

= حصرت موی عالیتگا کے دعدے نے بھی ان پر کوئی اثر نہ کیا بلکہ انھوں نے صاف کورا جواب دے دیا کہ جب تک بیلوگ شہر میں ہیں ہم تو یہاں سے چیکنے کے بھی نہیں موی تو آپ اپنے رب کواپنے ساتھ لے کر چلا جااوران سے لڑ بھڑ لے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔اب تو حضرت موی عالیتگا سے صبر نہ ہوسکا۔آپ کے منہ سے ان ہز دلوں اور نا قدروں کے حق میں بددعا نکل گئی اور آپ نے ان

ہیں۔اب تو حضرت موی عَالِیکا سے صبر نہ ہوسکا۔ا پ نے منہ سے ان بز دنول اورنا فندروں نے می میں بددعا فض کی اور ا پ کانام فاسق رکھودیا۔اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ان کا بہی نام مقرر ہو گیا اور انھیں اس میدان میں قدر تی طور پر قید کردیا گیا۔

ُ چالیس سال انھیں یہیں گزر گئے ۔ کہیں قرار نہ تھا۔ اسی بیابان میں پریشانی کے ساتھ بھکتے پھرتے تھے۔ اسی سیدان قید میں ان پرابر کا سایہ کر دیا گیا اور من وسلو کی اتار دیا گیا۔ کپڑے نہ بھٹتے تھے نہ میلے ہوتے تھے۔ ایک چار گوشہ پھرر کھا ہوا تھا جس پر حضرت موکی عَالِیَّلِاً نے لکڑی ماری تو اس میں سے بارہ نہریں جاری ہو گئیں۔ ہر طرف سے تین تین۔ بیلوگ چلتے تھے چلتے آگے بڑھ

جاتے تھک کومقام کردیتے ہے جہ اٹھتے تو دیکھتے کہ وہ پھر وہیں ہے جہاں کل تھا حضرت ابن عباس ڈلٹھٹھانے اس حدیث کومرفوع بیان کیا ہے حضرت معاویہ ڈلٹھٹو نے جب بیروایت ابن عباس ڈلٹٹھٹا سے سی تو فر مایا کہاس میں جو ہے کہاس فرعونی نے حضرت موکیٰ کے اگلے دن کے تل کی خبررسانی کی تھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ۔ کیونکہ قبطی کے قل کے وقت سوائے اس بنی اسرائیلی ایک شخص کے جوقبطی

ہے لڑر ہاتھاد ہاں کوئی اور نہ تھا۔

اس پر حضرت ابن عباس والفخنا بہت مجڑ ہے اور حضرت معاویہ وٹالفنٹ کا ہاتھ تھام کر حضرت سعد بن مالک وٹالفنٹ کے پاس لے سے اور دان سے کہا آپ کو یاد ہے کہ ایک دن رسول اللہ مٹالٹیئٹر نے ہم سے اس مخص کا حال بیان فر مایا تھا جس نے حضرت موی کے قل کے داز کو کھولا تھا؟ بتا ؤوہ بنی اسرائیلی مضایا فرعونی ؟ حضرت سعد وٹالٹٹئٹ نے فر مایا بنی اسرائیلی سے اس فرعونی نے سنا پھراسی نے جا کر حکومت سے کہا اور خود اس کا شاہد بنا 🇨 (سنن کبری نسائی) یہی روایت اور کتابوں میں ہے۔ حضرت ابن عباس وٹالٹٹئا کے اپنے کر حکومت سے کہا اور خود اس کا شاہد بنا 🇨 (سنن کبری نسائی) یہی روایت اور کتابوں میں ہے۔ حضرت ابن عباس وٹالٹٹئا

کلام سے بہت تھوڑ اسا حصہ مرفوع بیان کیا گیا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ نے بنواسرائیل میں سے کسی سے بدروایت لی ہو۔ کیونکہ ا ان سے روایتی لینامباح ہے۔ یا تو آپ نے حضرت کعب احبار سے ہی بدروایت منی ہوگی اور ممکن ہے کسی اور سے تنی ہو وَاللّٰهُ أَعْلَمُ۔

میں نے اپنے استادو شخ حافظ ابوالحجاج مزی میشید سے بھی یہی سناہے۔

حضرت موسیٰ عَالِیَّالِم مِن میں: [آیت: ۴۸-۴۳] حضرت موسیٰ عَالِیَّالِا سے جناب باری عزوجل فرمار ہا ہے کہتم فرعون ت بھاگ

🛭 السنن الكبري، ١٣٢٦؛ مسند ابي يعلي، ٢٦١٨ وسنده حسن وهو من الاسرائيليات ـ

کرمدین پنچ بہاں سرال مل گئی اور شرط کے مطابق ان کی بکریاں برسوں تک چاتے رہے پھر اللہ تعالیٰ کے انداز ہے اوراس کے مقررہ وقت برتم اس کے پاس پنچے۔ اس رب کی کوئی چاہت نہیں چھوٹی 'کوئی فر مان نہیں ٹو فا۔ اس کے وعدے کے مطابق اسکے مقررہ وقت برتم اس کے پاس پنچے الازی امر تھا۔ یہ بھی مطلب ہے کہ تم اپنی قدرومنزات کو پنچ بعنی رسالت و نبوت ملی۔ یس نے شمیس اپنا اور نیدہ پنچ بعنی رسالت و نبوت ملی۔ یس نے شمیس اپنا اور نیدہ پنچ بعنی رسالت و نبوت ملی۔ یس نے شمیس اپنا اور نیدہ پنچ بعنی رسالت و نبوت ملی۔ یس نے شمیس اپنا اور نیدہ پنچ بعنی رسالت و نبوت ملی ۔ یس نے شمیس نے اپنا اور نیدہ پنچ بعنی رسالت سے متاز نے لوگوں کو مشقت میں ڈال دیا۔ حضرت آدم عالیہ پائے اس کے فر مایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت سے متاز فر مایا اورا پنے لئے پہند فر مایا اورا پنے لئے پہند فر مایا اورا پنے لئے پہند فر مایا اور مغرت آدم عالیہ پائے کہ اس مقدر ہو چکا میں عفلت نہ کرنا 'تھک کر بیٹھ نہ رہنا۔ چنانحہ فرعون کے سامنے دونوں ڈکراللہ میں گئے۔ تیرا بھائی دونوں فرعون کے باس جاد میری یاد میں عفلت نہ کرنا 'تھک کر بیٹھ نہ رہنا۔ چنانحہ فرعون کے سامنے دونوں فرکراللہ میں گئے۔ رہنے تا کہ اللہ کی مددان کا ساتھ دے انہیں تو ی اور مضبوط بنادے اور فرعون کی شوکت ٹال دے۔

\*\*Company کی مددان کا ساتھ دے انہیں تو ی اور مضبوط بنادے اور فرعون کی شوکت ٹال دے۔

\*\*Company کی سے سالے کوئی کی مدان کا ساتھ دے انہیں تو ی اور مضبوط بنادے اور فرعون کی شوکت ٹال دے۔

چنانچہ حدیث میں بھی ہے کہ 'میرا پورااور سپابندہ وہ ہے جو پوری عمریا دکرتا رہے۔' ﴿ فرعون کے پاس تم میرا پیغام لے کر پہنچواس نے بہت سراٹھار کھا ہے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں پر دلیر ہوگیا ہے بہت پھول گیا ہے اور اپنے خالق ما لک کو بھول گیا ہے۔اس سے گفتگو نرم کرنا۔ دیکھو فرعون کس قدر براہے حضرت موکی غالیہ اللہ کس قدر بھلے ہیں لیکن تھم سے ہور ہا ہے کہ نری سے بھوا نا۔حضرت پر بدر قاشی بھائیہ اس آیت کو پڑھ کرفر ماتے ہیں (یَا مَنْ یَقَد حَبّ اللّٰی مَنْ یُعَادِیْهِ فَکَیْفَ مَنْ یَتُولا وُ وَیُنَا دِیْهِ) لین اسے وہ اللہ تو اللہ جو دشمنوں سے بھی محبت اور نری کرتا ہے۔ تیرا کیما کچھ برتاؤ ہوگا اس کے ساتھ جو تھھ سے مجت کرتا ہواور سیجھے پکارا کرتا ہو۔ حضرت وہ جس بھر نے خفرت ورحت معفرت ورحت بہت بڑھی ہوئی ہے۔

تبلیغ نرم لہجہ سے کرو: عکرمہ بین فرم بات کہنے ہے مراداللہ تعالی کی وحدانیت کی طرف دعوت دینا ہے کہ وہ الدالا اللہ کا قائل ہو جائے حضرت من بھری بین فرم اتے ہیں اس سے کہنا کہ تیرارب ہے تجھے مرکراللہ تعالی کے وعد بر پہنچنا ہے جہاں جنت دوزخ دونوں ہیں۔ حضرت سفیان ورکی بین اٹھ میں۔ جیسے فرمان باری تعالی ہے ﴿ اَدْعُ اللّٰمِ اللّٰرِو الغرض تم اس سے نری اور آرام ہے گفتگو کرنا تا کداس کے دل میں تہماری با تیں بیٹے جا کہ بین اے میر دوواز بر پراکھڑا کرو۔ الغرض تم اس سے نوگ اور آرام ہے گفتگو کرنا تا کداس کے دل میں تہماری با تیں بیٹے جا کہ بین ایپ رب کی راہ کی دعوت انہیں حکمت اوراجھ وعظ سے دے اور انہیں بہترین طریقے سے مجھا بجھا دے تا کہ وہ بچھ کے اورا پی ضلالت ہلاکت سے ہمٹ جائے یا اسپنے رب تعالی ہے ورا کے اور اس کی اطاعت وعبادے کی طرف متوجہ ہو جائے ۔ جیسے فرمان ہے ﴿ لَمَنْ اَرَادَ اَنْ یَّدُ مُحَلَّ اَوْ اَرَادَ شُکُورُ اُنَ ﴾ کی بین جیسے جو جو برت حاصل کرلے یا شکر گزار بن جائے ۔ پس عبرت حاصل کرنے سے مراد برائیوں سے اورخوف کی چیز سے ہمٹ جائے ہا ورخوف کی چیز سے ہمٹ جائے بادرخوف کی چیز سے ہمٹ جائے ہیں جو عبرت حاصل کرلے یا شکر گزار بن جائے ۔ پس عبرت حاصل کرنے سے مراد برائیوں سے اورخوف کی چیز سے ہمٹ جائے جو عبرت حاصل کرلے یا شکر گزار بن جائے۔ پس عبرت حاصل کرنے سے مراد برائیوں سے اورخوف کی چیز سے ہمٹ جائے اور خوف کی چیز سے ہمٹ جائے ہو کہ برائیوں سے اورخوف کی چیز سے ہمٹ جائے ہو عبرت حاصل کر بی سے مراد برائیوں سے اورخوف کی چیز سے ہمٹ جائے ہو کہ برائیوں سے اورخوف کی چیز سے ہمٹ جائے ہو کہ بھر کی طرف مائل ہو جائے۔

حن بصری میں نے فرماتے ہیں اس کی ہلاکت کی دعا نہ کرنا جب تک کہ اس کے تمام عذر ختم نہ ہو جا 'میں۔زید بن عمرو بن =

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، صورة طه ﴿واصطنعتك لنفسی﴾ ٤٧٣٦؛ صحیح مسلم ٢٦٥٢\_

و ترمذى، كتاب الدعوات ٣٥٨٠، وسنده ضعيف ال كاسند من عفير بن معدان ضعف اورا يودوس مجهول الحال راوى ب (الجرح

والتعديل، ٧/ ٣٧) 🔞 ١٦/ النحل:١٢٥\_ 🐧 ٢٥/ الفرقان:٦٢\_

قَالَا رَبِّنَاۚ إِنِّنَا نَخَافُ أَنْ يَغْرُطُ عَلَيْنَاۤ أَوْ أَنْ يَتْظَغٰى ۚ قَالَ لَا تَخَافَاۤ إِنَّاٰ مَ مَعَكُبآ اَسْمَعُ وَالِى ۚ فَأُتِيْهُ فَقُولآ إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِیۡ

اِسُرَآءِيُلُهُ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ ۖ قَلَ جِئُنْكَ بِأَيَةٍ مِّنْ رَّيِّكَ ۖ وَالسَّلْمُ عَلَى مَنِ اتَّبُحَ الْمُلٰى®ِ إِنَّا قَدُاُ وْجِيَ اِلْيُنَا ٓ اَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتُولِّي۞

تر کے بیٹر کرد ووں نے کہااے ہمارے رہ ہمیں تو خوف ہے کہ کہیں فرعون ہم پرکوئی زیادتی نہ کرے یاا پی سرکٹی میں بڑھ نہ جائے۔[۴۵] جواب ملاکر تم مطلقاً خوف نہ کرد میں اب تہبارے ساتھ ہوں سنتاد کی تارہوں گا۔[۴۷] تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغیم بیں تو ہمارے ساتھ بنی امرائیل کو تھیج دے ان کی سزائیس موقوف کر ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشان کے کرآئے ہیں دراصل سلامتی

ای کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہوجائے۔ [یم] ہماری طرف وی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور دوگر دانی کرے ای کے لیے عذاب ہیں۔ [الم] = نفیل کے یاامیہ بن الی صلت کے شعروں میں ہے کہ اے اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے فضل وکرم سے موکی کو یہ کہہ کر باغی فرعون کی طرف بھیجا کہ اس سے بوچھوٹو کہ کیا اس آسان کو بے ستون کے تونے تھام رکھاہے؟ اور تونے ہی اسے بنایاہے؟ اور کیا تونے ہی اسکے

ظرف بھیجا کہاں سے پوپھوٹو کہ کیا ان اسان تو ہے سنون کے تو سے ہا رہو ہے؛ اور تو سے بہایا ہے؛ اور بیا و سے سن ہے درمیان روشن سورج کو چڑھایا ہے؟ جواند چیر ہے کوا جالے سے بدل دیتا ہے۔ادھر شنج کے وقت وہ نکلا ادھرد نیا سے ظلمت دور ہوئی۔ مدر میں تاہم مشر میں سے نام ان اور ان میں کا ہوں میں اللہ میں کرنے نالاک ان میں تک الاد تم امن انداز میں سے بھی اتوالات

بھلا بتلا تو کمٹی میں سے دانے نکالنے والا کون ہے؟ پھراس میں بالیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ کیا ان تمام نشانیوں سے بھی تو اللہ تعالیٰ کوئیس پیچان سکتا؟

الله کے سواکسی سے نہ ڈرو: [آیت: ۴۵۔ ۴۵] اللہ تعالیٰ کے ان دونوں پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہوئے اپنی کمزوری کی شکایت رب کے سامنے پیش کی کہ میں خوف ہے کہ فرعون کہیں ہم پرکوئی ظلم نہ کرے اور بدسلوک سے پیش نہ آئے ہماری

آ واز کووبانے کے لئے جلدی ہے ہمیں کسی مصیبت میں مبتلانہ کردے اور ہمارے ساتھ ناانصافی سے پیش نہ آئے۔اللہ تعالی کی طرف سیرتین سے سیال میں مصیب میں مصیب میں مبتلانہ کردے اور ہمارے ساتھ ناانصافی سے پیش نہ آئے۔اللہ تعالی کی طرف

ے ان کیشفی کر دی گئی۔ارشاد ہوا کہ اس کا پچھنوف نہ کھاؤ۔ میں خودتہارے ساتھ ہوں۔تمہاری اوراس کی بات چیت سنتار ہوں گا اورتہارا حال دیکھتار ہوں گا ۔کوئی بات مجھ پرخفی نہیں رہ سکتی۔اس کی چوٹی میرے ہاتھ میں ہے وہ بغیرمیری اجازت کے سانس بھی تو ۔

نہیں لےسکتا میرے قبضے ہے بھی باہز ہیں نکل سکتا میری حفاظت ونصرت تائید ومدد تمہارے ساتھ ہے۔ حصرت عبداللہ رٹائٹیڈ فرماتے ہیں حضرت مولی خالیٹلا نے جناب باری تعالیٰ میں دعا کی کہ جمھے وہ دعاتعلیم فرمائی جائے جو

تصریح مبداللہ دی عقر مانے ہیں سنرے وق علیہ جات ہوں میں ان کی دیاں ہوں کا مدت دورہ ہو ہے۔ میں فرعون کے پاس جاتے ہوئے پڑھ لیا کروں تو اللہ تعالی نے بید عاتقایم فرمائی (ھیاشیہ ھیا) جس کے معن عربی میں ((آنیاالُکٹیُّ عن بر مُر ہیں بڑے جب تورٹر مرقم ہیں تر در ریونو میں بیریں میں میں بہتری ہوں ہوں ہوں نور کھی نور میں کھیانہ میں

ہ قبل گیّ شیّیء وّالْحَیُّ بَعْدَ گُلِ شَیْءِ) لین میں ہی ہوںسب سے پہلے زندہ اورسب سے بعد بھی زندہ۔ پھرانہیں بتلایا گیا کہ یہ فرعون کو کیا کہیں؟ ابن عباس ڈائٹٹٹا فر ماتے ہیں یہ گئے درواز ہے پر تھمرےاجازت مانگی بڑی در کے بعد اجازت ملی۔ محمد بن

ا اسحاق میں نے بین کہ دونوں پیغیر دوسال تک روزانہ صبح شام فرعون کے ہاں جاتے رہے۔ور بانوں سے کہتے رہے کہ ہم دونوں پیغیروں کی آ مد کی خبر بادشاہ سے کر دلیکن فرعون کے ڈر کے مارے کسی نے خبر نہ کی۔دوسال کے بعدا یک روزاس کے ایک بے علاق دوست نے جو بادشاہ سے بنسی دل کی بھی کرلیا کرتا تھا کہا کہ آپ کے دروازے پرایک شخص کھڑا ہے اورایک عجیب مزے ک بات کہدرہا ہے۔وہ کہتا ہے کہ آپ کے سوااس کا کوئی اور رب ہے اور اسکے رب نے اسے آپ کی طرف اپنارسول بنا کر بھیجا ہے۔اس نے کہا کیا میر ے دروازے پروہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تھم دیا کہا ندر بلالو۔ چنا نچہ آ دمی گیا اور دونوں پنیمبر دربار میں آئے۔ حضرت موئی عَالِیَا اِلْمَا فِی مِن رب العالمین کا رسول ہوں۔ فرعون نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ تو موئی ہے۔

سوی علیہ اللہ تعالیٰ کے بیان ہے کہ آپ مصر میں اپنے ہی گھر تھے۔ ماں نے اور بھائی نے پہلے تو آپ کو بہچانا نہیں۔گھر میں جو پہانات کے بیان ہے کہ آپ مصر میں اپنے ہی گھر تھے۔ ماں نے اور بھائی نے پہلے تو آپ کو بہچانا نہیں۔گھر میں جو پہانات بھی کھر اس کے بعد بہچانا سلام کیا۔ حضرت مولی علیہ اللہ تعالیٰ کا جھے تھم ہوا ہے کہ میں اس با دشاہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا وُں اور تہاری نسبت فرمان ہوا ہے کہ تم میری تائید کرو۔ حضرت ہارون علیہ اللہ بھے تھم ہوا ہوگیا کہ اتنا بڑا رات کو دونوں صاحب بادشاہ کے ہاں گئے۔ حضرت مولی علیہ اللہ بھی کہ انتا بڑا رات کو دونوں صاحب بادشاہ کے ہاں گئے۔ حضرت مولی علیہ اللہ بھی کہ انتا بڑا دلیر آ دمی کون آگیا جو بول ہے ساختہ در بار کے آواب کے خلاف اپنی ککڑی سے جھے ہوشیار کر رہا ہے؟ ور بار یوں نے کہا حضرت کہ تھی ہوئیں ایک جنون آ دمی ہے کہتا پھر تا ہے کہ میں رسول ہوں۔ فرعون نے تھم دیا کہ اسے میر سے سامنے پیش کرو۔ چنا نچہ حضرت حصارون علیہ ایک جم اللہ تعالیٰ کے دسول بیں تو بھارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج حصارون علیہ اس کے باس کے باس کے اور اس سے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دسول بیں تو بھارے سے بیں اگر تو ہماری بات مان کو لیے ہوئے آپ اس کے باس کے باس کے اور اس سے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دسول بیں تو بھارے بیں اگر تو ہماری بات مان کو لیے ہوئے آپ اس کے باس کے باس کے اور اس سے فرمایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دسول بیں تو بھار کے بیں اگر تو ہماری بات مان لے تھھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سامتی نازل ہوگی۔

رسول کریم منگانی آخری ہے بھی جو خط شاہ روم ہر قل کے نام لکھا تھا اس میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے بعد یہ مضمون تھا کہ یہ 'خطامحہ اسول کریم منگانی آخری کی جروبرایت کی بیروی کرے اس پرسلام ہو۔اسکے بعد یہ کم اسلام تجول کر لو توسلامت رہو کے اللہ تعالی دو ہراا ہرعنایت فریائے گا۔' کہ سیلہ کذاب نے صادق مصدوق ختم الرسلین منگانی کی کوایک خطالکھا تھا جس میں تحریر تھا کہ یہ خطاللہ کے رسول مسیلہ کی جانب سے اللہ کے رسول مجد کے نام ہے۔ آپ پرسلام ہوں۔ میں نے آپ کوشر یک کار کر ایس میں تحریر تھا کہ یہ خطاللہ کے رسول مسیلہ کی جانب سے اللہ کے رسول مجد کے نام ہے۔ آپ پرسلام ہوں۔ میں نے آپ کوشر یک کار کر لیا ہے۔ شہری آپ کے لیا دور یہا تی معرف میں ہے جے چاہاں کا دارے بیا تا ہے۔ سلام ہواں پر جو بدایت کی تابعداری کریں۔ من لے نوین اللہ تعالی کی طرف سے مسیلہ کذاب کے نام ہے۔ سلام ہوان پر جو بدایت کی تابعداری کریں۔ من لے زمین اللہ تعالی کی مکلیت ہے۔ وہ اپنی بندوں میں سے جے چاہاں کا دارث بنا تا ہے۔ انجام کے لحاظ سے بھلوگ وہ ہیں جن زمین اللہ تعالی کی مکلی ہوں۔ کو الغرض پخیبر اللی کیلیم اللہ حضرت مولی عالیہ اللہ تعالی کی بھروہ ہوا ہے ہوا ہوں کی جو اللہ کا کہ ہمیں بذریعہ وی اللہ تعالی کے بعد دور ایک میں ہوں وہ کوشر مایا کہ ہمیں بذریعہ وی اللہ تعالی کے بات معلوم کرائی گئی ہے کہ عذاب کے لائن صرف وہ کوئی الگوگ ہیں اور اللہ تعالی کی باتوں کے مار نے دائی از کر جائی ہوں کو ہوگئی ہوں کہ ہوگئی ہوں کے جو جھٹا کمیں اور آپنوں میں ہے کہ ہیں جہیں شعلے مار نے دائی آپ کی زندگائی پر انجو کرام کو وہ بد بخت داخل ہوں گے جو جھٹا کمیں اور آپنوں میں ہے کہ ہیں جمیس شیل نے نو ہاں آپ کی زندگائی پر انہوں جس میں صرف وہ بد بخت داخل ہوں گے جو جھٹا کمیں اور آپنوں میں ہے کہ ہیں جہیں شیل نے نو ہاں کر دان کے خال میں کے خال کے دائی اس کے خال کے دائی اس کے خال کے دائی ان کے خال کو ان کے خال کی مندور لیں۔ میں مدور لیس ہوں کو دور کوئی کوئی کوئی ان کے خال نے کے۔ ﴿

- الله مظارى، كتاب بدء الوحى، باب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله مظارى، كتاب بدء الوحى الى رسول الله مظارى،
  - الطبقات ١/ ٢٥٩ تاريخ الاسلام للذهبي . ﴿ ٩٧/ النازعات:٣٩،٣٧ .
    - 🗗 ۹۲/الیل: ۱۲،۱٤ 🌙 🐧 ۱۷/القیامة: ۳۲،۳۱

# قَالَ فَمُنُ رَّ بُكُمُّا أَيْنُولِي وَقَالَ رَبُّنَا الَّذِئَ اعْطَى كُلِّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّرَهَ لَى وَقَالَ عِلْمُهَا عِنْدُرَ يِّنُ فِي كُتْبِ لَا يَضِلُّ رَبِّنُ وَلا يَسْكُ وَلَي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلِي الْأَوْلِي وَقَالَ عِلْمُهَا عِنْدُرَ يِّنُ فِي كُلُولُ وَلِي اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

تر سیستری فرعون نے پوچھا کہ اسے موگ اتم دونوں کارب کون ہے؟[۴۹] جواب دیا کہ مارارب وہ ہے جس نے ہرایک کواس کی خاص
صورت شکل عنایت فربائی پھر رہ سمجھا دی۔[۵۰] س نے کہا اچھا یہ تو بتا وَالگے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟[۵۱] جواب دیا کہان کا
علم میر رے رب کے ہاں اس کتاب میں موجود ہے۔ نہ تو میرارب غلطی کرے نہ بھولے۔[۵۲] اس نے تمہارے لیے زمین کوفرش بنایا ہے
اور اس میں تبہارے لیے راستے چلاد یے بیں اور آسان سے پانی بھی وہ بی برساتا ہے۔ پھراس برسات کی وجہ سے مختلف قتم کی پیدا وار بھی ہم ہی
پیدا کرتے ہیں۔[۵۳] تم خود کھا واور اپنے چو پاؤں کو بھی چراؤ کھی شکہ نہیں کہ اس میں عظندوں کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔[۵۳]
اسی زمین میں ہے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اس میں پھر واپس لوٹائیں سے اور اس سے پھرود ہارہ تم سب کونکال کھڑا کریں گے۔[۵۹]
اسی زمین میں سے ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھا دیں لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کردیا۔[۵۲]

تمام صورتیں اللہ تعالی نے بنائی ہیں: [آیت: ۴۹- ۵۱] چونکہ یہ ناہجار لیمی فرعون مصر وجود باری تعالی کا مشکرتھا پیغام باری تعالی کلیم اللہ کی زبانی س کروجود خالق کے انکار کے طور پرسوال کرنے لگا کہ تہارا بھیجنے والا اور تمہارا رب کون ہے؟ میں تو اسے نہیں جانتا نہ اسے مانتا ہوں بلکہ میری وانست میں تو تم سب کا رب میر سے سوا اور کوئی نہیں اللہ تعالیٰ کے سچے رسول نے جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہمخص کو اس کا جوڑا عطافر مایا ہے۔ 1 انسان کو بصورت انسان گدھے کو اس کی صورت پر بکری کو ایک علیحدہ صورت پر پیدافر مایا ہے۔ ہرایک کی پیدائش نرالی شان سے ورست کروی ہے۔ انسانی پیدائش کا طریقہ الگ ہے چوپائے الگ صورت میں بیں ورندے الگ وضع میں ہیں۔ ہرایک کے جوڑے کی بیئت ترکیبی علیحدہ ہے۔ کھا نا بینا کھانے پینے کی چیزیں جوڑے سب الگ الگ اور ممتاز وخصوص ہیں۔ ہرایک کا اندازہ مقرر کرکے پھران کی ترکیب اسے بتلا

ہر چیز کاعلم اللہ کو ہے: عمل اجل رزق مقدر اور مقرر کر کے اس پر لگا دیا ہے۔ نظام کے ساتھ ساری مخلوق کا کارخانہ چل رہا ہے کوئی اس سے ادھرادھ نہیں ہوسکتا یے خلق کا خالق نقدیروں کا مقرر کرنے والا اپنے اراوے پرمخلوق کی پیدائش کرنے والا ہی ہمارا رب ہے۔ بیسب من کراس بے بچھنے پوچھا کہ اچھا پھران کا کیا حال ہونا ہے جوہم سے پہلے تھے ادر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے منکر تھے؟ اس سوال =

🛚 الطبرى، ١٨/٣١٦ـ

#### قَالَ آجِئْتَنَا لِتُغُرِجَنَا مِنُ آرُضِنَا بِسِعْرِكَ لِمُوْلِى فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِعْرِ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بِيُنَنَا وَيَنْكَ مَوْعِدًا لَا ثُغْلِفُهُ نَعْنُ وَلَا آنْتَ مَكَانًا سُوَّى ﴿ قَالَ

#### مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الرِّيْنَةِ وَأَنْ يُخْشَرَ النَّاسُ صُحَى

تر کینے لگا ہے موکی! کیا توای لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زورہے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ ا<sup>۵۷</sup> آتو ہم بھی تیرے مقابلے میں ای جیسا جادو ضرور لا کیں گے تو تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدےگا دمقرر کرلے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں نہ توصاف میدان میں مقابلہ ہو۔[۵۸] جواب دیا کہ دعدہ زینت اور جشن کے دن کا ہے۔لوگ دن چڑھے ہی جع ہوجا کیں۔[۵۹]

= کواس نے اہمیت کے ساتھ کیا کیل اللہ تعالی کے پیغیر نے ایسا جواب دیا کہ عاجز ہوگیا۔ فربایا ان سب کاعلم میرے دب کو ہے۔ لوح محفوظ میں ان کے اعمال کھے ہوئے ہیں۔ جز اسراکا کان مقرر ہے۔ نہ و غلطی کرے کہ کوئی چھوٹا بڑا اس کی گڑتے چھوٹ جائے نہ وہ کھو لے کہ بچرم اس کی گرفت ہے وہ جول ہے نہ وہ کھو لے کہ بچرم اس کی گرفت ہے وہ جول ہے نہ وہ کھا میں اوسان سے وہ کھول کے نقصان سے پاک ہے۔ نہاں کے علم ہے کوئی چیز باہر نظم کے بعد بھول جانے کا اس کا وصف وہ کی علم کے نقصان سے وہ بھول کے نقصان سے پاک ہے۔ سب نعمتیں اللہ عطا کرتا ہے: موئی غلیبی افر مون کے سوال کے جواب میں اوسان باری تعالی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ای اللہ تعالی نے نہوں کو اللہ تعالی نے بطور کہ اللہ تعالی نے بطور کہ بیادی ہے کہ میں اللہ تعالی نے بطور کہ بیادی ہے کہ ہم اس پر قرار کیے ہوئے ہو۔ اس پر سوتے ہیں ہے درسری قر آت (مھاداً) ہے۔ زمین میں تبہارے چیز چر نے اور سفر کرنے کہ بیادا کہ بیادی ہیں تا کہ مراستہ نہ بھولوا ور منزل مقصود تک با سانی پہنچ سکو۔ وہ کھالوا ور اس نے بارش برسا تا ہے اور اس کی وجہ رہے نہیں ہیں تا کہ مراستہ نہ بھولوا ور منزل مقصود تک با سانی پہنچ سکھ وہ کہ اس نے بارش برسا تا ہے اور اس کی وجہ رہے نہیں اللہ تعالی سے جانوروں کو چارہ بھی اللہ تعالی کی الوجیت اور اس کی وحدا نہت اور اس کے وجود پر اس نے مقلیل میں ان بیادی میں انہ ہوں اس کے کہ تہم ان تہم ہیں ان بیاد قدرت کی بیرائش اس سے ہوئی ہے۔ اس کے کہ تہم ہیں بھر پیدا فرمایا ہے تبہاری ابتدارات سے ہوئی ہے۔ اس کے کہ تہم ہے تہم ہیں بھر کہ ہے ہوئی ہے۔ اس کے کہ تھارت کے دن کھڑے کے جاؤ گے۔

ہماری پکار پر ہماری تعریفیں کرتے ہوئے اٹھو گے اور یفین کرلو گے کہتم بہت ہی تھوڑی دیر ہے۔ ﴿ جیسے اور آیت میں ہے کہاسی زمین پر تہماری زندگی گزرے گی۔ مرکز بھی اس میں جاؤ گے پھراس میں سے نکالے جاؤ گے۔ ﴿ سنن کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ متالیق نیم نے ایک میت کے فن کے بعداس کی قبر پر مٹی دیتے ہوئے پہلی بار فر مایا ' ﴿ مِنْهَا خَلَفُنْکُم ﴾ ووسری لپ ڈالتے ہوئے فر مایا ﴿ وَفَیْهَا نُعِیْدُ کُمُ ﴾ تیسری بار فر مایا ﴿ وَمِنْهَا نُخْوِ جُکُمُ قَارَةً أُخْولِی ﴾ ﴿ الغرض فرعون کے سامنے دلیس آ چکیں اس نے معجزے اور نشان دکیھے لیے لیکن سب کا انکار اور تکذیب کرتا رہا۔ کفر سرکشی اور ضد اور تکبر سے بازنہ آیا جیے فرمان ہے =

<sup>1 \ \ \</sup> الاسرآء: ٥٠ \_ ٧ | الاعراف: ٢٠ \_ ق احمد، ٥/ ٢٥٤ وسنده ضعيف؛ حاكم، ٢/ ٣٧٩ ، يبهقى، ٣/ ٩ الاعراف، ٣٠ / ١ ١ الاعراف، ٣٤ ) اورعلى بن يبد الله بن زحر الأفريقى (تهذيب الكمال، ٥ / ٣٤ ، رقم: ٢٢٢ ) اورعلى بن يبد (الميزان، ٣/ ١٦١ ، رقم: ٢٩٥) ضعيف راوى بيل -



عَدْ عِنْمُ رَجِنَ الْمُ وَمِنْ عَبِي مِنْ الْمُ الْمُعْرِبِهِ الْمُرْمِنِ الْمُعْرِفِينِ الْمُرْمِنِ الْمُ الْمُرْمِنِ اللَّهِ الل

## بِطَرِيْقَتِكُمُ الْمُثْلَى ﴿ فَأَجْمِعُوا كَيْكُمُ ثُمَّ الْتُواصِقًا ۚ وَقَدْ اَفْلَحَ الْيُؤْمِ مَنِ اسْتَعْلَى ﴿

تر المسلم: پس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے داؤگھات جمع کئے پھر آ گیا۔[۲۰]موئ عالیما نے ان سے کہا تمھا ری شامت آ چکی اللہ پر جمعوٹ افر انہ باندھوکہ وہ تعصیں عذابوں سے ملیامیٹ کر دے یا در کھو دہ بھی کا میاب نہ ہوگا جس نے تہمت بائدھی۔[۲۱] پس میدلوگ اپنے آپ کے مشوروں میں مختلف الرائے ہو گئے اور حجیب کر چیکے چیکے مشورہ کرنے لگے۔[۲۲] کہنے لگے ہیں توبید دونوں جادو گراوران کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تعمیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں اور تمہارے بہترین ندہب کو برباد کریں [۲۲] تو تم بھی اپنی کوئی تد ہیرا شانہ رکھو پھر صف بندی کر کے آجاؤ۔ جو آج غالب آگیا وہی بازی لے گیا۔ [۲۲]

=﴿ وَجَحَدُوْا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا ٱنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَّعُلُوَّا ﴾ • لعنى باوجود كهان كے دلول میں یقین ہو چکا تھالیکن تا ہم از راہ ظلم وزیادتی انکارے بازنہ آئے۔

فرعون نے معجزات کو جاد و کہا: [آیت: ۵۹\_۵۹] حضرت موئی قالیّتا کا معجز ولکڑی کا سانپ بن جانا' ہاتھ کا روثن ہو جانا وغیرہ و کیچ کر فرعون نے کہایہ تو جاد و ہے اور تو جاد و کے زور سے ہمارا ملک چھیننا چاہتا ہے تو تو مغرور نہ ہوجا۔ ہم بھی اس جادو میں تیرامقا بلد کر سکتے ہیں۔ دن اور جگہ مقرر ہو جائے اور مقابلہ ہو جائے۔ ہم بھی اس دن اس جگہ آ جائیں اور تو بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی نہ آئے۔ کھلے

میدان میں سب کے سامنے ہار جیت کھل جائے۔حضرت موسیٰ عَالِیَّا اِنے فرمایا مجھے منظور ہے اور میرے خیال سے تو اس کے لیے تمہاری عید کا دن مناسب ہے۔ کیونکہ فرصت کا دن ہوتا ہے سب آ جا کیں گے اور دیکھ کرحق و باطل میں تمیز کرلیں گے۔مجزے اور

جاد و کا فرق سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ وقت دن چڑھے کارکھنا چاہیے تا کہ جو پچھ میدان میں آئے سب دیکھ کیس ۔ مارد کا فرق سب پر ظاہر ہو جائے گا۔ وقت دن چڑھے کارکھنا چاہیے تا کہ جو پچھ میدان میں آئے سب دیکھا کی سب

ابن عباس ڈالٹنٹونا فرماتے ہیں ان کی زینت اور عید کا دن عاشور ہے کا دن تھا۔ یہ یا در ہے کہ انبیا عظیم اسے موقعوں پر بھی پیچیے نہیں رہتے۔ایسا کام کرتے ہیں جس سے حق صاف واضح ہوجائے اور ہرایک پرکھل جائے۔ای لئے آپ نے ان کی عید کا دن مقرر

کیااور وقت دن چڑ مھے کا بتلایا اور صاف ہموار میدان مقرر کیا کہ جہاں سے ہرایک دیکھ سکے اور جو با تیں ہوں وہ بھی س سکے۔ ② وہب بن مدبہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے مہلت جا ہی۔ حضرت موکی عَالِیَّلِا نے اٹکار کیا۔اس پروحی اتری کہ مدت مقرر کرلو۔ فرعون نے

م ٢٠ حاليس دن كي مهلت ما نگي جومنظور كي كئ -

فرعون نے جادوگر بلا کرمقابلہ کی کوشش کی: [آیت: ۲۰ یا۲] جبکہ مقابلہ کی میعاد مقرر ہوگی دن دفت اور جگہ بھی شہرگی تو فرعون نے ادھرادھر سے جاووگروں کوجمع کرنا شروع کیا۔اس زمانہ میں جادو کا بہت زورتھا اور بڑے بڑے جادوگر موجود تھے فرعون نے عام طور سے تھم جاری کردیا تھا کہ تمام ہوشیار جادوگروں کومیرے پاس بھیج دووفت تک تمام جادوگر جمع ہوگئے۔فرعون نے اسی میدان =

1 ۲۷/ النمار: ۱۶ . 

الطبري ، ۱۸/ ۳۲۳ ـ



= میں اپنا تخت نکلوایا 'اس پر بینیا۔ تمام امرا' وزرا' اپنی آئی جگہ بیٹھ گئے۔ رعایا سب جمع ہوگئ۔ جادوگروں کی مفیس کی مفیس پر ابا ندھے تخت کے گھڑی ہو گئیں۔ فرعون نے اُن کی کمر ٹھوکئی شروع کی اور کہا دیکھو آج اپنا وہ ہنر دکھاؤ کہ ونیا میں یادگار رہ جائے۔ جادوگروں نے کہا گرجم بازی لے جا کمیں تو ہمیں کچھانعام بھی ملے گا؟ کہا کیوں نہیں میں تو ہمیں اپنا خاص درباری بنالوں گا ادھر سے کلیم اللہ حضرت موئی عالیہ لیانے اُنھیں تبلیغ شروع کی کہ دیکھواللہ پر جھوٹ نہ با ندھوور نہ شامت اعمال برباد کر دے گئے۔ لوگوں کی آئھوں میں خاک نہ جھوکو در حقیقت کچھنہ ہواور تم اپنے جادو سے بہت کچھ دکھا دواللہ کے سواکوئی خالق نہیں جوئی الواقع کمی چیز کو پیدا کر سکے یا در کھوا لیے جھوٹی بہتانی لوگ فلاح نہیں پاتے۔ بین کران میں آپس میں چہ سیگوئیاں شروع ہوگئیں۔ بعض تو سمجھ گئے اور کہنے لیکے سکلام جادوگروں کانہیں۔ بیتو بچ کچ اللہ کے رسول ہیں۔

🤻 مقابلے میں صف بندی کر کے اپنا کوئی فن باتی ندر کھو۔ جی کھول کر ہوشیاری اور دانائی ہے اینے جاود کے زور ہے اسے و باوو۔ ایک ہی و دفع ہراستادا بنی کاریگری دکھادے تا کہ میدان ہمارے جادو سے پر ہوجائے۔ دیکھواگر وہ جیت گیا تو بیریاست اس کی ہوجائے گی اور اگرہم غالب آ محےتو تم من حکے ہوکہ بادشاہ ہمیں اینامقرب ادر دربار خاص کے اراکین بنادے گا۔ جادوگروں بر حضرت مویٰ عَالِیَکیا کی برتری: [آیت: ۲۵۔ ۲۵]جادوگردں نے مویٰ عَالِیکیا سے کہا کہ اب بتلا دُتم اپنادار پہلے كرتے ہويا ہم پہل كريں؟ اس كے جواب ميں الله كے پيغبر عليتيا نے فرماياتم ہى پہلے اپنے دل كى بحر اس نكال لوتا كد دنياد كيو لے کہتم نے کیا کیااور پھراللہ نے تمھارے کئے کوئس طرح مٹا دیا۔اسی دفت انھوں نے اپنی ککڑیاں اور رسیاں میدان میں ڈال دیں۔ کھالیامعلوم ہونے لگا کہ کویاوہ سانب بن کرچل چررہی ہیں اور میدان میں دور دور بھاگ رہی ہیں۔ کہنے لگے فرعون کے ا قبال سے غالب ہم ہی رہیں گے ۔لوگوں کی آئکھوں پر جاد وکر کے آٹھیں خوفز دہ کر دیا اور جاد و کے زبر دست کرتب دکھا دیئے ۔ تتھے تھی پیلوگ بہت زیادہ۔ان کی چینکی ہوئی رسیوںاورلاٹھیوں ہےاب سار ہےکا سارامیدان سانپوں سے پر ہوگیا۔وہ آپس میں گدید کر کے او پر تلے ہونے لگے۔اس منظر نے حصرت مویٰ علیہؓ الا کوخوفز دہ کر دیا کہ کہیں ایبا نہ ہولوگ ان کے کرتب کے قائل ہو جا کمیں اوراس باطل میں پھنس جائیں اسی وقت جناب باری تعالیٰ نے وی نازل فرمائی کہایئے داہنے ہاتھے کی ککڑی کومیدان میں ڈال دو ہراساں نہ بنو۔آپ نے تھم برداری کی۔اللہ تعالیٰ کے تھم ہے ریکڑی ایک زبردست بےمثال اڑ دہابن گئی جس کے پیر بھی تھے اورسر بھی تھا کچلیاں اور دانت بھی تھے۔اس نے سب کے دیکھتے سارے میدان کوصاف کر دیا۔اس میں جادوگروں کے جِتنے کرتب تھے. ب كو ہڑپ كرليا۔اب سب برحق واضح ہو گيام جز داور جادو ميں تميز ہوگئ حق و باطل ميں بيجان ہوگئ رسب نے جان ليا كه جادوگروں کی بناوٹ میںاصلیت کچھ بھی نتھی۔ نی الواقع جادوگر کوئی حیال چلیں لیکن اس میں غالب نہیں آ کیتے ۔ابن ابی حاتم میں عدیث ہے تر ندی میں بھی موتو فا اور مرفوعاً مردی ہے کہ'' جادوگروں کو جہاں پکڑ و مار ڈالو '' 📭 پھر آ پ نے بہی جملہ تلاوت فر مایا۔ یعنی جہاں پایا جائے امن نددیا جائے جادوگروں نے جب بیدریکھا انھیں یقین ہوگیا کہ بیکام انسانی طاقت سے خارج ہے۔وہ جادو کے فن سے ماہر تھے بیک نگاہ پہیان مکئے کہ دافعی بیاس اللہ کا کام ہے جس کے فرمان اٹل ہیں۔جو پچھوہ جا ہے اس کے تکم سے ہو جاتا ہے۔اس کے اراوے سے مراد جدانہیں ۔اس کا اتنا کامل یقین انھیں ہوگیا کہ اس وقت اس میدان میں سب کے سامنے بادشاہ کی موجودگی میں وہ اللہ کے سامنے سربسجو د ہو گئے اور پکارا ٹھے کہ ہم رب العالمین پریعنی ہارون اورموٹی علیتاہی کے بروردگار پرایمان لائے ۔ سبحان اللہ صبح کے وقت کا فراور جادوگر تھے۔اور شام کو یا کہاز مؤمن اور راہ باری تھالی کے شہید تھے۔ کہتے ہیں کہ انگی تعداو اسی بزار کی تھی ماستر بزار کی ہا کچھاویرتمیں بزار کی پاانیس بزار کی پایندرہ بزار کی پایارہ بزار کی۔ یہ بھی مردی ہے کہ بیستر تھے مسبح جاددگر شام کوشہید۔ 🗨 مردی ہے کہ'' جب بیرجدے میں گرے ہیں اللہ تعالیٰ نے انھیں جنت دکھا دی اور انھوں نے اپنی منزلیں اپنی آ تکھوں ہے دیکھیں۔' 🚯 ٣/ ٢١١٤ حاكم، ٤/ ١٣٦٠ بيهقى، ٨/ ١٣٦١ مسند الفردوس ٢٧٠٨ اس كاسندين الليل بن مسلم الكي ضعيف راوي ب- (التقريب، 🗗 الطبري، ۱۸/ ۳٤٠\_



ترسیسینی فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت ہے پہلے ہی تم اس پرایمان لا چکے؟ یقدیا بہن تھا رادہ بزابرزگ ہے جس نے تم سب کو جادہ تکھایا توسیسینی فرعون کہنے لگا کہ کیا میری اجازت ہے پہلے ہی تم اس پرایمان لا چکے؟ یقدیا بہن تھا رادہ بزائر دگ ہے جس نے توسیس پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں ہے کس کی مارزیادہ تحت اور دیر پا ہے۔[ائموں نے جواب دیا کہ ناممان ہے کہ ہم مجھے ترجے دیں ان دلیلوں پرجو ہمارے سامنے آپ چکیس اور اس اللہ پرجس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔اب تو تو جو پھھ کرنے والا ہے کرگز رتو جو پھھ بھی تھم چلاسکتا ہے دہ اس و نیوی زندگی میں ہی ہے [21] ہم اس لا کی ہے اپنے پروردگار پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطا میں معاف فر ما دے اور جو پھھ تو نے ہم ہم نیوی زندگی میں ہی ہے [21] ہم اس لا بچ ہے وہ تو جادہ ہے اللہ بی ہمتر اور بہت باتی رہنے والا ہے۔[21]

﴿ عَنَ اللَّهُ مُنْ يَأْتِ رَبَّهُ مُجُرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَلَّمُ لا يَبُوْتُ فِيهَا وَلا يَحْلَى وَمَنَ اللَّهُ مَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَلْ عَمِلَ الصّلِحْتِ فَأُولِكَ لَهُمُ الدّرَجْتُ الْعُلَى ﴿ جَنْتُ الْعُلَى ﴿ السَّالِحُ اللَّهُ اللللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللّ

سے بیر ہے کہ جو بھی گنہگار بن کراللہ کے ہاں جائے گااس کے لئے دوز نے ہے جہاں نہ موت ہوگی اور نہ زندگی۔[۴۵]اور جو بھی اسے کے باس نہ موت ہوگی اور نہ زندگی۔[۴۵]اور جو بھی اس کے پاس ایما ندار ہوکر جائے گا اور اس نے اعمال بھی نیک کئے ہوں گے اس کے لئے بلند و بالا درج ہیں۔[۵۵] بیشکی والی جسٹیں الی جن کے پیخ بریں انہ میں الی جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ یہی انعام ہے ہراس مخض کا جو پاک ہے۔[۲۷]

بنایانہ کہ تو جو خودای کا بنایا ہوا ہے۔ تھے جو کرنا ہواس میں کی نہ کر ۔ تو تو ہمیں اسی وقت تک سزائیں دے سکتا ہے جب تک ہم اس دنیا کی حیات کی قید میں ہیں ۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کے بعد ابدی راحت اور غیر فانی خوقی و مسرت نصیب ہوگی ۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارے اسکے قصور وں سے درگز رفر مائے گا۔ بالخصوص بیقسور جو ہم سے اللہ کے سیخ نبی کہ مقابلہ پر جادو بازی کرنے کا سرز د ہوا ہے۔ ابن عباس ڈائی ہی فرمون نے بنی اسرائیل کے چالیس نیچ لے کر انھیں جادوگروں کے سپر دکیا تھا کہ انھیں جادوگی پوری تعلیم دو۔ اب بیلڑ کے بیمقولہ کہدر ہے ہیں کہ تو نے ہم سے جرأ جادوگری کی خدمت بی حصرت عبد الرحمٰن بن زید کا قول بھی یہی ہے۔ ● پھرفر مایا ہمارے لئے بنسبت تیرے اللہ بہت بہتر ہے اور دائی ثواب دینے والا ہے۔ نہ ہمیں تیری سزاوں سے ڈرنہ تیرے انعام کا لا بیچ۔ اللہ کی جائے ۔ اللہ کی خانے۔ پس فرعون نے بھی ان کے ساتھ یہ کیا کہ سب کے ہاتھ اس کے عذاب دائی ہیں اور خت خطر ناک ہیں اگراس کی نافر مانی کی جائے۔ پس فرعون نے بھی ان کے ساتھ یہ کیا کہ سب کے ہاتھ اور شہر سے طرف سے کا نے کرسولی پر چڑ ھادیا۔ وہ جماعت جو سورج نگلنے کے وقت کا فرتھی وہی سورج ڈو ہے سے پہلے مؤمن اور شہر سے میا دوست کے انہ مورث نگلنے کے وقت کا فرتھی وہی سورج ڈو ہے سے پہلے مؤمن اور شہر ہے۔ ۔ جمید اللہ علیہ ہم اجمعین۔ ورشہر سے کے دوت کا فرتھی وہی سورج ڈو ہے سے پہلے مؤمن اور شہر ہے۔ ۔ جمید اللہ علیہ ہم اجمعین۔ ورشہر میں کے دوت کا فرتھی وہی سورج ڈو ہے سے پہلے مؤمن

منداحمہ میں ہے کہ رسول اللہ مَنَّا فِیْزِمَ فرماتے ہیں کہ' اصلی جہنمی تو جہنم میں پڑے رہیں گے نہ وہاں انہیں موت آئے نہ آ رام کی زندگی ملے۔ہاں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ان کے گناہوں کی پاداش میں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ جل کرکونکہ ہوجا کیں =

الطبري، ۱۸/۱۸ ع. 👂 ۳۵/ فاطر: ۳۱. 🔞 ۱۸/ الاعلى: ۱۱. 🐧 ۴۳/ الزخرف: ۷۷ـ

#### وَلَقَلُ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى لا أَنْ اَسْرِ بِعِبَادِيْ فَأَضْرِبْ لَهُمْ طَرِيْقًا فِي الْبَعْرِ يَبَسَّالًا لَا تَخْفُ دَرَكًا وَلا تَخْفُى ﴿ فَأَثْبُعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُوْدِهٖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ

#### الْيَمِرِمَا غَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعُونُ قَوْمَهُ وَمَا هَالِي

تر کینٹر :ہم نےمویٰ کی طرف وقی تازل فرمائی کہ تو را توں رات میرے بندوں کو لے چل اوران کے لیے دریا میں خٹک راستہ بنالے پھر نہ تجھے کمی کے آپکڑنے کا خطرہ نہ ڈر۔[<sup>22</sup>]فرعون نے اپنے لشکروں سمیت اٹکا تعاقب کیا پھر تو دریانے ان سب کو جیسا کچھ چھپالینا چاہئے تھاچھپالیا۔[<sup>24</sup>]فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی میں ڈال دیااور سیدھاراستہ نہ دکھایا۔[<sup>29</sup>]

= سے جان نکل جائے گی پھر شفاعت کی اجازت کے بعدان کا چورا نکالا جائے گا اور جنت کی نہروں کے کناروں پر بھیر دیا جائے گا اور جنتیوں سے فرمایا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو۔ تو جس طرح تم نے نہر کے کنارے کے کھیت کے دانوں کواگتے ہوئے دیکھا ہے ای

طرح دہ آئیں گے مین کرایک مخص کہنے گاحضورا کرم مُنافیا کی خال توالی دی ہے گویا آپ کچھ ذمانہ جنگل میں گزار چکے ہیں۔' 🌓 عمل صالح کرنے والے کیلئے جنت: اور صدیث میں ہے کہ خطبے میں اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے بیفر مایا تھا اور جواللہ ہے۔ \*\*\* میں میں میں میں میں اس کے بعد آپ کے بیٹر میں اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے بیفر مایا تھا اور جواللہ ہے۔ میں

قیامت کے دن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جاملاا ہے او نیچ بلا خانوں والی جنت ملے گی۔رسول اللہ مُثاثِی مُر ماتے ہیں'' جنت کے

سودر ہے ہیں۔ ہر درجہ میں اتناہی فاصلہ ہے جتناز مین وآسان میں۔سب سے اوپر جنت الفردوس ہے ای سے جاروں نہریں جاری ہوتی ہیں۔اس کی حصت رحمان کاعرش ہے۔تم اللہ سے جب جنت ما مگوتو جنت الفردوس کی دعا کیا کرو' ۖ ﴿ تر مَدَى دغيرِهِ ﴾۔ابن ابی

عاتم میں ہے کہ کہا جاتا تھا کہ جنت کے سودر جے ہیں۔ ہرور جے کے بھر سو در جے ہیں۔ وو در جول میں اتنی دوری ہے جتنی آسان و - اس میں ہے کہ کہا جاتا تھا کہ جنت کے سودر جے ہیں۔ ہرور جے کے بھر سو در جے ہیں۔ وو در جول میں اتنی دوری ہے جتنی آسان و

ز مین میں ۔ان میں یا قوت اور موتی ہیں اور زیور بھی۔ ہر جنت میں امیر ہے جس کی فضیلت اور سر داری کے دوسرے قائل ہیں۔

بخاری دسلم کی حدیث میں ہے کہ''اعلیٰ علیین والے ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسےتم لوگ آسان کے ستاروں کو ویکھتے ہو۔ لوگوں

نے کہا پھر پیدبلند درج تو نبیوں کے لیے ہی مخصوص ہوں سے؟ فر مایا سنواس کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ بیدہ اوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پرایمان لائے نبیوں کوسیا جانا۔'' 🕲 سنن کی حدیث میں بہ بھی ہے کہ' ابو بکر دعمرانہی میں سے ہیں ادر کتنے ہی اجھے

مرتبے دالے ہیں۔' 🗗 میشنین ہیفتی کا قامت کی ہیں۔ جہال یہ بمیشہ ابدالا بادر ہیں گے۔ جولوگ اینے نفس یاک رکھیں گناہوں

سے خباشت سے گندگی سے شرک و کفر سے دورر ہیں اللہ واحد کی عباوت کرتے رہیں رسولوں کی اطاعت میں زندگی گز ارویں ان کے

لیے یہی قابل رشک مقامات اور قابل صدمبارک باوانعام ہیں دَرَ قَنَا اللّهُ اِیّا هَا۔ حضرت موکی عَالِیَّا اِکا قوم کو لے کررات کو لکلنا: [آیت: ۷۷۔۹۵]چونک حضرت موکی عَالِیَّا کے اس فرمان کوبھی فرعون نے =

■ صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب اثبات الشفاعة واخراج الموحدين من النار ١١٨٥ احمد، ٣ / ١١١ ابن ماجه ١٤٣٠٩

إ ابن حبان ١٨٤ . 🔻 ترمـذي، كتـاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة ٢٥٣١ وسنده صحيح احمد،

🕻 ٥/ ٣١٦؛ حاكم، ١ / ٨٠ - 🔻 صحيح بخارى كتاب بده الخلق باب ما جاء في صفة الجنة وانها مخلوقة ٥٦ ٣٢؛

🕍 صحيح مسلم ٢٦٨٣؛ احمد، ٥ / ٣٤٠؛ ابس حبان ٧٣٩٣ ـ 🔻 ابـو داود كتـاب الـحـروف والقراء ات ٣٩٨٧ وسنده

ضعیف عطیة العوفی راوی ضعیف ب- ترمذی ۱۳۲۵ ابن ماجه ۹۶۱ احمد، ۳/ ۲۷؛ مسند ابی یعلی ۱۱۳۰

عَنَّ الْمُنَّ الْمُنَّ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَدُولِكُمْ وَوَعَدُ لَكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْأَيْمَ وَلَا مُنَّ الْمُنْ وَالْمَالُونِ عَدُولِكُمْ وَوَعَدُ لَكُمْ جَانِبَ الطُّوْرِ الْأَكْيُمَ وَلَا يَطْعُواْ فِيهِ وَلَا تَطْعُواْ فِيهِ وَلَا تَطْعُواْ فِيهِ مِا رَزَقُ لَكُمْ وَلَا تَطْعُواْ فِيهِ وَلَا تَطْعُواْ فِيهِ مِا رَزَقُ لَكُمْ وَلَا تَطْعُواْ فِيهِ وَلَا تَطْعُواْ فِيهِ

#### فَيُحِلَّ عَلَيْكُمُ غَضَيِنَ ۚ وَمَنْ يَخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَيِنَ فَقَدُ هَوٰى ۗ وَاِنِّنَ لَغُقَّارٌ لِّمَنْ تَاكُواْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّاهُ مَذَى ۚ

تر یکیسٹر : اے بنی اسرائیل دیکھوہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تم سے کوہ طور کی داہمی طرف کا دعدہ کیا اور تم پر من وسلو لے اتارا۔ [^^] تم ہماری دی ہوئی پاکیزہ روزی کھا و اور اس میں حدسے آگے نہ بردھو ور نہ تم پر میر افضب نازل ہو جائے وہ بیارے وہ یقینا تباہ ہوا۔[^1] ہاں بیٹک میں انہیں بخش دینے والا ہوں جو تو ہہ کریں ایمان لا کمیں نیک عمل کریں اور راہ راست پر بھی رہیں۔[^7]

= ٹال دیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی غلای ہے آزاد کر کے انہیں حضرت موئی غلاقیا کے سپر دکر دے۔ اس لیے جناب باری تعالی نے آپ کو تھم فرمایا کہ آپ راتوں رات ان کی بے فہری میں تمام بنی اسرائیل کو چپ چاپ لے کریباں سے چلے جا ئیں جیسے کہ اس کا تفصیلی بیان قر آن کریم میں اور بہت کی جگہ پر ہوا ہے۔ چنا نچہ حسب ارشاد آپ نے بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کریہاں سے بھرت کی صبح جب فرعونی جا گے اور سارے شہر میں ایک بنی اسرائیل کو نہ دیکھا فرعون کو اطلاع دی وہ مارے فصے کے چکر کھا گیا اور ہر طرف منادی دوڑ او یئے کہ اشکر جمع ہوجا ئیں اور دانت ہیں چیں کر کہنے لگا کہ اس تھی بھر جماعت نے ہماری تاک میں دم کر رکھا ہے۔ طرف منادی دوڑ او یئے کہ اشکر جمع ہوجا ئیں اور دانت ہیں چیں کر کہنے لگا کہ اس تھی بھر جماعت نے ہماری تاک میں دم کر رکھا ہے۔ آجی ان سب کو نہ تینچ کر دوں گا۔ سورج نکلتے ہی اشکر آموجود ہوا۔ اس وقت خود سار کے شکر کو لے کر ان کے تعاقب میں روانہ ہوگیا۔

بنی اسرئیل دریا کے کنارے پہنچے ہی تھے۔ جوفرعونی لشکرانہیں دکھائی دے گیا۔گھبرا کراپنے نبی عَالِیَلاِ سے کہنے لگےلوحضرت اب کیا ہوتا ہے۔سامنے دریا ہے پیچھے فرعونی ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں میری مدد پرخود میرارب ہے وہ اہمی مجھے راہ دکھادے گا۔ای وقت وحی ربانی آئی کہ موکیا! دریا پراپئی ککڑی مارووہ ہٹ کرتہ ہیں راستہ دے دیگا۔ چنانچہ آپ نے یہ کہ کرککڑی

ماری کہا ہے دریا بحکم باری تعالی تو ہٹ جا۔ای وقت اس کا پانی بھرکی طرح ادھرادھر جم گیا اور پچ میں راستے نمایاں ہو گئے۔ادھر ادھر بانی مثل بڑے بڑے بہاڑوں کے کھڑا ہوگیا اور تیز اور خشک ہواؤں کے جھوٹکوں نے راستوں کو بالکل سوکھی زمین کے راستوں

ادھر پائی کن بوئے بوئے پہاروں کے ھرا ہو تیا اور بیز اور سب ہواؤں کے بھولوں کے دراسوں و پائی کا وی ارس کے دراسو کی طرح کر دیا۔ نہ تو فرعون کی کپڑ کا خوف رہا نہ دریا میں ڈوب جانے کا خطرہ رہا فرعون اور اس کے لشکری سے صال دیکھ رہے تھے۔ میں میں بیٹن نے میں ان میں میں تاہمیں میں میں میں میں ایک سے میں ایک کے میں میں میں میں میں میں میں میں میں می

فرعون نے تھم دیا کہ انہی راستوں ہےتم بھی پارجاؤ۔ چنانچیخود مع تمام لشکر کے ان ہی راہوں میں اتر پڑا۔ ان کے اتر تے ہی پانی کو ہنچے کا تھم ہوگیا اور چیثم زدن میں تمام فرعونی ڈبو دیئے گئے۔ دریا کی موجوں نے انہیں چھپالیا۔ یہاں جوفر مایا کہ انھیں اس چیز نے ڈھانپ لیاجس نے ڈھانپ لیابیاس لئے کہ بیمشہور دمعروف ہے نام لینے کی ضرورت نہیں یعنی دریا کی موجوں نے۔

ای جیسی آیت ﴿ وَالْمُهُوْتَفِی کُمَّةَ اَهُوای ٥ فَعَشْهَا مَا غَشْمِی ﴾ • بیعن قوم لوط کی بنتیوں کو بھی ای نے دے پٹکا تھا۔ پھران پر جو بتاہی آئی ۔ سوآئی عرب کے اشعار میں بھی ایسی مثالیں موجود ہیں الغرض فرعون نے اپنی قوم کو بہکا دیا ادر راہ

🛭 ۵۳/ النجم:۵۳\_

**306 36** 428 **306 36** 11 11 15 **36 306** ر است انہیں نہ دکھائی ۔جس طرح د نیامیں انہیں اس نے آ گے بڑھ کر دریا برد کیا ای طرح آ گے ہوکر قیامت کے دن انہیں جہنم میں ج و حمو نکے گاجو بدترین جگہہے۔ 🗨 جس پر اللّه کاغضب اترے وہ تباہ ہوا: [آیت:۸۰۸] الله تبارک وتعالی نے بنی اسرائیل پر جو بڑے بڑے احسان کئے 🥻 تھے انہیں یا د دلا رہا ہے۔ان میں سے ایک توبیہ ہے کہ انہیں ان کے وشمنوں سے نجات دی اورا تنا ہی نہیں بلکہ ان کے دشمنوں کوان ے د کھتے ہوئے دریا میں وبودیا۔ایک بھی ان میں سے باتی نہ بچا۔ جیسے فرمان ہے ﴿ وَ ٱلْخُسرَ قُسْلَ الْ فِسرْعَ وْ دَانْكُمْ تَـنْظُـرُوْنَ ٥ ﴾ 🗨 لعنی ہم نے تمہارے دیکھتے ہوئے فرعونیوں کوڈیو دیا صحیح بخاری شریف میں ہے کہ''مدینے کے یہودیوں کو عاشورے کے دن کاروز ہ رکھتے ہوئے دیکھ کررسول الله مَا ﷺ نے ان سے اس کا سبب دریا فت فر مایا۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس دن الله تعالى نے حضرت موسیٰ عَلِيْكِيا كوفرعون سركامياب كيا تھا۔ آپ عَلِيْكِيا نے فرمايا پھرتو ہميں بنسبت تمهارے ان سے زیادہ قرب ہے۔ چنانچیآپ نےمسلمانوں کواس دن کےروزے کا حکم دیا۔' 📵 پھراللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم کو کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ دیا۔ آپ وہاں گئے اور پیچیے ہے بنی اسرائیل نے گوسالہ پرتی شروع کردی۔جس کا بیان انبھی آ گے آئے گا۔ان شاءاللەنغالى بە

اسی طرح ایک احسان ان پریہ کیا کہ من وسلو کی کھانے کو دیا۔اس کا پورا بیان سورہ بقرہ وغیرہ کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔من ا کے میٹھی چیزتھی جوان کے لئے آسان سے اترتی تھی اور سلوگ ایک قتم کے پرند تھے جو بھکم باری تعالیٰ ان کے سامنے آجاتے تھے۔ یہ بعقر را یک دن کی خوراک کے انہیں لے لیتے تھے ہماری بیوی ہوئی روزی کھاؤاس میں حدسے نہ گز رجاؤ۔حرام چیزیا حرام ذریعہ ہے اسے نہ طلب کروور نہ میراغضب نازل ہوگا۔اورجس پرمیراغضب اترے یقین مانو کہوہ بدبخت ہوگیا۔ 🗨 حضرت شفی بن مانع میں ہے۔ فریاتے ہیں کہ جہنم میں ایک اونچی جگہ بنی ہوئی ہے جہاں سے کا فرکوجہنم میں گرایا جاتا ہے تو زنجیروں کی جگہ تک چالیس سال میں پہنچتا ہے۔ یہی مطلب اس آیت کا ہے کہ وہ گڑھے میں گر پڑا ہاں جو بھی اپنے گنا ہوں سے میرے سامنے تو بہ کرے میں اس کی تو به قبول فریا تا ہوں۔

ر کیمو بنی اسرائیل میں ہےجنہوں نے بچھڑے کی یو جا کی تھی ان کی تو بہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی بخش دیا۔غرض جس کفروشرک گناہ ومعصیت پرکوئی ہو پھروہ اسے بخوف باری تعالیٰ حچوڑ دے۔اللہ تعالیٰ اسےمعاف فرمادیتا ہے۔ہاں دل میں ا بمان ہواورا عمال صالحہ بھی کرتا ہواور ہو بھی راہ راست پرشکی نہ ہوسنت رسول مَلَاثِیْتِمُ اور جماعت صحابہ مِنْ اَثَنْتُمْ کی روش پر ہو اس میں ثواب جانتا ہو۔ یہاں پڑم کالفظ خرکی خرر پر تیب کرنے کے لیے آیا ہے۔ جیسے فرمان ہے ﴿ فُهُم كَانَ مِنَ اللَّا يُنَ

امَنُوا ﴾ 🗗

- 🛂 ۲/ البقره: ۰۰ ـ ۱۱ 🚺 هو دن۹۸ـ
- الله موسعيع بخارى، كتاب التفسير، سورة طه باب ﴿ ولقد أوحينا الله موسلى أن أسر بعبادى فاضرب لهم ..... ﴾ ٤٧٣٧؛
  - صحيح مسلم ١٦٠٠؛ ابو داود ٢٤٤٤؛ احمد ، ١/ ٢٩١؛ ابن حبان ٣٦٢٥
    - 4 الطبري، ١٨/ ٣٤٧.

وماً الْجِلَكَ عَنْ قَوْمِكَ لِمُولِى قَالَ هُمُ اُولاَءِ عَلَى الْرَيْ وَعِجِلْتُ الْيُكَ رَبِّ

لِتُرْضَى ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَلُ فَتُنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِدِيُ ﴿ فَرَجَعَ

مُوْسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ السِفَّاةَ قَالَ لِقَوْمِ المُرْبِعِدُ كُمُرَبَّكُمُ وَعُدَّا حَسَنَاهُ اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ امْ اَرَدُتُّمُ اَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّنْ وَبَكُمُ فَأَخْلَفْتُمُ مَّوْعِدِيْ ®

عَلَيْهُمْ مَهُونَامُوْعِدَكِ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُيِّلْنَا اَوْزَارًاهِنُ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَاذَ فُنْهَا قَالُوْامَا اَخْلَفْنَامُوْعِدَكِ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُيِّلْنَا اَوْزَارًاهِنُ زِيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَاذَ فُنْهَا

ڡؙٙۘڴڶڸڬٲڵؘۛڡٞٵڵؾٵڡڔۣؾؙ۠؋ٚۏؘٲڂۘۯڿٙڵۿؗۯۼؚڵؖڮڝڒۘٵڵؖ؋ڂۘۅٳڒڣڡۜٵڵٷٳۿڬٳٙٳڵۿؙڴؙۄ۫ۅٳڵۿ ڡؙۅؙٮڶؽ؋ڣؘڛٙ۞ٚٲڣؘڵٳڽڒٷڹٵڵؖؽۯڿؚۼؙٳڵؽۿؚۣڡۛۊٷۘڵڵ؋ۊۜڵٳؽؠ۫ڵؚڮؙڵۿؙڡٛۻؖڗؖٳۊۜڵٳؽڡؙؙڰٵؘؖؗ۞

تو پیسٹیٹر: موٹا بھتے اپنی قوم سے عافل کر کے کئی چیز جلدی لے آئی؟[۸۳] کہا کہ وہ لوگ بھی میرے پیچیے ہی پیچیے ہیں ادر میں نے اے رب تیری طرف جلدی اس لیے کی کہ تو خوش ہو جا۔[۸۳] فرمایا ہم نے تیری قوم کو تیرے پیچیے آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے بہکا دیا ہے[۸۵] پس موٹی سخت ناراض ہوکر افسوسنا کی کے ساتھ واپس لوٹا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم والو! کیاتم سے تہارے پروردگار نے نیک

ے: '' اپن کوی خت مادر ن ہو درا کوسل می سے ما طاوبوں و مادر جبط کہ اسے بیرن و اور و کیا ہے بارے پردروں رہے ہے۔ وعدہ نہیں کیا تھا؟ کیا اس کی مدت تہمیں کمبی معلوم ہوئی؟ بلکہ تمہمارا ارادہ ہی ہے ہے کہ تم پر تمہارے پروردگار کاغضب نازل ہو؟ کہ تم نے میرے وعدے کا ظاف کیا۔[۲۸] انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے اختیارے آپ کے ساتھ وعدے کا ظاف نہیں کیا بلکہ ہم پر جو

زیورات قوم کے لاددیئے گئے تھے انہیں ہم نے ڈال دیااورای طرح سامری نے بھی ڈال دیئے۔[24] پھراس نے لوگوں کے لیے ایک پچھڑا نکال کھڑا کیا لیعن پچھڑے کا بت جس کی گائے کی ہی آ واز بھی تھی پھر کہنے لگے کہ یہی تمبارا بھی معبود ہےاورموک کا بھی لیکن موک بھول

عمیا ہے۔[^^] کیا پیگمراہ لوگ بی بھی نہیں دیکھتے کہ وہ تو انکی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتا اور ندان کے کسی برے بھلے کا ختیار رکھتا ہے۔[^^]

قوم موی کی آ زمائش: [آیت:۸۹\_۸۹] حفرت موی عالیهٔ ایجب دریا پارکر کے نکل گئے تو ایک جگه پنچ جہال کے لوگ اپنے بتوں کے مجاور بن کر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو بنی اسرائیل کہنے لگے موی ہمارے لیے بھی ان کی طرح کوئی معبود مقرر کردیجے۔ آپ نے

فرمایاتم بڑے جاہل لوگ ہوبیتو ہر بادشدہ لوگ ہیں اوران کی عبادت بھی باطل ہے۔ پھراللہ تعالیٰ نے آپ کوتمیں روزوں کا تھم دیا۔ پھر دس بڑھادیئے گئے پورے جالیس ہوگئے۔دن رات روزے سے رہتے تھے۔اب آپ جلدی سے طور کی طرف چلے۔ بنی اسرائیل

پراپنے بھائی ہارون ال کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ وہاں جب پہنچ تو جناب باری تعالیٰ نے اس جلدی کی وجہ دریافت فرمائی۔ آپ نے جواب دیا کہ دہ بھی طور کے قریب ہی ہیں آرہے ہیں۔ میں نے جلدی کی ہے کہ تیری رضامندی حاصل کرلوں اور اس میں بڑھ جاؤں

بواب دیا ندوہ ک خور سے رہیں ہیں ہیں ہیں۔ یں سے جمعدی کے تدییری رکھا تعدی میں کروں دورہ میں برطیبوں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تیرے چلے آنے کے بعد تیری قوم میں نیا فتنہ بر پا ہوا اور انہوں نے گوسالہ پرتی شروع کردی ہے۔ اس بچھڑے

کوسا مری نے بنایا اور انہیں اس کی عبادت میں لگا دیا ہے۔ اسرائیلی کتابوں میں ہے کہ سامری کا نام بھی ہارون تھا۔حضرت موکی علیہ اللہ کو عطافہ ا کوعطا فرمانے کے لیے تورات کی تختیاں لکھ لی گئ تھیں۔جیسے فرمان ہے ﴿وَ تَحَدِّنْهَا لَـهُ فِسَى الْآلُواحِ مِنْ مُحَلِّ هَسَيْءٍ مَّوْعِظَةً

يخ

ایک روایت میں ہے کہ خود حضرت ہارون عَالِیَّلا نے ایک گڑھا کھود کر اس میں آگ جلا کران سے فر مایا کہ وہ زیورسباس
میں ڈال دو۔ ابن عباس ڈاٹٹو کا بیان ہے کہ حضرت ہارون عَالِیَّلا کا ارادہ یہ تھا کہ سب زیورایک جا ہوجا کیں اور پکھل کر ڈلا بن
جائے۔ پھر جب موی عَالِیَّلا آ جا کیں جیساوہ فر ما کیں کیا جائے۔ سامری نے اس میں وہ تھی ڈال دی جواس نے اللہ تعالیٰ کے قاصد
کے نشان سے بھری تھی اور حضرت ہارون عَالِیَّلا سے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ میری خواہش قبول فر مائے۔ آپ کو کیا خبر
تھی آپ نے دعا کی۔ اس نے خواہش میری کہ اس کا ایک بچھڑ ابن جائے جس میں سے پچھڑ ہے گئی آواز بھی نظے۔ چنانچہ وہ بن گیا
اور بنی اسرائیل کے فتنے کا باعث ہوگیا۔ پس فر مان ہے کہ اس طرح سامری نے بھی ڈال دیا کا حضرت ہارون عَالِیَّلا ایک مرتبہ
سامری کے پاس سے گزرے ۔ وہ اس بچھڑ ہے کوٹھیک ٹھاک کر رہا تھا۔ آپ نے بچھڑ کیا کر ہے ہو؟ اس نے کہاوہ چیز بنا دہا ہوں جو
نقصان دے اور نفع نہ وے۔ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ خود اسے ایسانی کردے اور آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ سامری کی دعا
سے مین پھٹر ابنا اور آ واز نکا لنے لگا۔

بنی اسرائیل بہکاوے میں آگئے اور اس کی پرستش شروع کروی۔ اس کی آواز پر بیاس کے سامنے تجدے میں گر پڑتے اور ووسری آواز پر تجدے سے سرا تھاتے۔ بیگروہ دوسرے مسلمانوں کو بھی بہکانے لگا کہ دراصل اللہ یہی ہے موئی بھول کراور کہیں اس کی جبتو میں چل دیئے ہیں وہ بیکم نا بھول گئے ۔ ان کے ولوں میں اس جبتو میں چل دیئے ہیں وہ بیکم ناجول گئے کہ تہمارارب یہی ہے۔ بیلوگ مجاور بن کراس کے اردگر دبیٹھ گئے۔ ان کے ولوں میں اس کی محبت رہے گئی۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ سامری اپنے سیچے اللہ کواور اپنے پاک دین اسلام کو بھول بیٹھا۔ ان کی بیوتو فی دیکھتے کہ بیا تنا نہیں دیکھتے کہ وہ بچھڑ اتو محض بے جان چیز ہے۔

ان کی کسی بات کا نہ تو جواب دے نہ سنے ۔ نہ ونیا آخرت کی کسی بات کا اسے اختیار نہ کوئی نفع نقصان اس کے ہاتھ میں۔ آ واز جونکلتی تھی اس کی وجہ بھی صرف بیتھی کہ چیچے کے سوراخ میں سے ہوا گز رکر منہ کے راستے نکلتی تھی۔ اس کی آواز آتی تھی۔ اس پچھڑے کا نام انہوں نے بہموت رکھ چھوڑ اتھا۔ ان کی دوسری حمافت دیکھئے کہ چھوٹے گناہ سے نیچنے کے لیے بڑا گناہ کرلیا۔

ا فرعونیوں کی امانتوں سے آزاد ہونے کے لیے شرک شروع کردیا۔ بیتو وہی مثال ہوئی کہ کسی عراقی نے حضرت عبداللہ بن عمر کا کھنا =

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



#### ؽڹٷؙٛڴ<u>ڒ؆ؙڂؙۮ۫ؠڸۼؽؠٞٷڒؠڔٲڛؽٵؚڹۨؽڂۺؽؾؙٲڽٛؾڠؙٷڸ؋ڗڤٙؾۘۘڹؽؽؘۘؠڮٛ</u>ٛ ٳڛؗڒؖٳٙؗؗؗ؏ؽڶٷڵمؙڗؙۘۊؙڮڮ

تو پیشنگر: ہارون نے اس سے پہلے ہی ان سے کہد دیا تھا کہ اے میری قوم والو! اس پچٹر سے سے تو صرف تمہاری آز ماکش کی گئے ہے تمہارا حقیقی پروردگارتو اللہ رحمٰن ہی ہے۔ پستم سب میری تابعداری کروادر میری بات مانتے چلے جاؤ۔ [۹۰] انہوں نے جواب دیا کہ موکٰ کی والہی تک تو ہم اس کے بجاور سبنے بیٹھے رہیں گے۔ [۱۹] موکٰ کہنے گئے اے ہارون انہیں گمراہ ہوتا ہواد یکھتے ہوئے تھے کس چیزنے روکا تھا؟ [۹۲] کرتو میرے پیچھے پیچھے آجا تا کیا تو بھی میرے فرمان کا نافرمان بن بیٹھا؟ [۹۳] ہارون کہنے گئے اے میرے ماں جاتے بھائی میری ڈاڑھی اور سرنہ پکڑ مجھے تو صرف بیخیال دامن گیر ہوا کہ ہیں آپ بین فرمائیں کہتونے بنی اسرائیل بیں تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ [۹۲]

= سے پوچھا کہ کپڑے پراگر مچھر کا خون لگ جائے تو نماز ہو جائے گی یانہیں؟ آپ نے فر مایا ان عراقیوں کو دیکھو بنت رسول کے لخت جگر کوتو قتل کردیں اور مچھر کے خون کے مسئلے پوچھتے پھریں۔ 📵

معبود باطل کی پرستش فتنہ ہے: [آیت: ۹۰ یہ ۹ معرت مولی عالیہ آ کیں اس سے پہلے حضرت ہارون عالیہ اِسے انہیں ہر چند سمجھایا کردیکھوفتنے میں نہ پڑو۔رب رحمان کے سوااور کے سامنے نہ جھکو۔وہ ہر چیز کا خالق مالک ہے۔سب کا اندازہ مقرر کرنے والا وہی ہے۔وہی عرش مجید کا مالک ہے۔وہی جو چاہے کرگز رنے والا ہے۔تم میری تابعداری اور تھم برداری کرتے رہو۔جو میں کہوں وہ بجالا ؤ۔جس سے روکوں رک جاؤ۔لیکن ان سرکشوں نے جواب دیا کہ موٹی عالیہ اِس کی من کرتو خیر ہم مان لیس کے۔ تب تک تو ہم اس کی

بجالا و۔ • ک سے روبوں رک جاو۔ ین ان سر سول کے جواب دیا کہ موں غایج پرستش چھوڑ تے نہیں۔ چنانچے کڑنے اور مرنے مارنے کے واسطے تیار ہو گئے۔

پ ن پروٹ مولی عالیہ یکی ہارون عالیہ یک بارے سورت یو دارے و حضرت مولی عالیہ یکی ہارون عالیہ یکی باراضی: حضرت مولی عالیہ یک غصے اور پورے نم میں لوٹے تھے تختیاں زمین پر ڈال ویں اور اپنے بھائی ہارون عالیہ یکی طرف غصے سے بڑھ گئے اور ان کے سرکے بال تھام کراپی طرف تھیٹنے لگے۔اس کا تفصیلی بیان

سورہ اعراف کی تغییر میں گزر چکا ہے اور وہیں وہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے کہ سننا دیکھنے کے مطابق نہیں۔ آپ نے اپنے بھائی اور اپنے جانشین کو ملامت کرنی شروع کی کہ اس بت پرتی کے شروع ہوتے ہی تو نے جھے کیوں خبر نہ کی؟ کیا جو پھی میں تجھے کہہ گیا تھا تو مجھی اس کا مخالف بن ہیٹھا؟ میں تو صاف کہدگیا تھا کہ میری قوم میں میری جانشینی کراصلاح کے دریے رہ اور مفسدوں کی نہ مان۔

حضرت ہارون عَليَّلاً نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ اے میری ماں جائے بھائی! بہصرف اس لیے کہ حضرت موی عَلیْلاً کو

زیادہ رحم دمحبت آئے درنہ باپ الگ الگ نہ تھے باپ بھی ایک ہی تھے دونوں سکے بھائی تھے۔ آپ عذر پیش کرتے ہیں کہ جی میں تو =

❶ صحيح بخاري، كتاب الأدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعا نقته ٩٩٤٥؛ ترمذي ٣٧٧٠؛ مسند ابي يعليٰ ٥٧٣٩ــ



تر پیشنگی موئی نے پوچھاسا مری تیرا کیا حال ہے؟ [۹۵] اس نے جواب دیا کہ جمھے وہ چیز دکھائی دی جوانبیس دکھائی نہیں دی تو میں نے اللہ کے بھیج ہوئے کے نقتے قدم سے ایک منھی بھر لی اسے اس میں ڈال دیا۔ میرے دل نے بی بید بات میرے لیے بنادی۔ [۹۹] کہاا چھاجا دنیا کی زندگی میں تیری سز ایمی ہے کہ تو کہتا رہے کہ ہاتھ نہ لگا تا اور ایک اور بھی وعدہ تیرے ساتھ ہے جو تیرے بارے میں بھی بھی خلاف نہ کیا جائے گا اور اب تو اپنے اس اللہ کو بھی دکھے لینا جس کا تو اعتکا ف کے ہوئے تھا کہ ہم اسے جلا کر دریا میں ریزہ ریزہ اڑا دیں گے۔ [24] اصل بات یہی ہے کتم سب کا معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ بی ہاس کے سواکوئی پستش کے قابل نہیں اس کاعلم تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ [9۸]

= میرے بھی آئی تھی کہ آپ کے پاس آگر آپ کواس کی خبر کروں لیکن پھر خیال آیا کہ انہیں تنہا چھوڑ نا مناسب نہیں کہیں آپ مجھ پر
نہ گربیٹھیں کہ انہیں تنہا کیوں چھوڑ دیا؟ اولا دیعقوب میں بیہ جدائی کیوں ڈال دی؟ اور جو میں کہد گیا تھااس کی تکہبانی کیوں نہ کی؟

بات بیہ ہے کہ حضرت ہارون عَالِیَّا میں جہاں اطاعت کا پورا مادہ تھا وہاں حضرت موی عَالِیَّا اُک عزت بھی بہت کرتے تھے اور ان کا
بہت ہی کہا ظار کھتے تھے۔ •

سامری سے حضرت موئی عَالِیَا کا مکالمہ اور بدوعا: [آیت:۹۵-۹۸]حضرت موئی عَالِیَا نے سامری سے پوچھا کہ تونے یہ فتنہ کیوں اٹھایا میخف باجر ماکار ہے والا تھا۔اس کی قوم گائے پرست تھی۔اس کے دل میں بھی گائے کی محبت گھر کئے ہوئے تھی۔ اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا تھا۔اسکا نام موئی بن ظفر تھا۔ایک روایت میں ہے کہ بدکر مانی تھا۔اسک روایت میں ہے کہ بدکر مانی تھا۔اسک روایت میں ہے کہ اس کے جرئیل عَالِیَا آئے تو روایت میں ہے کہ اس کے جبرئیل عَالِیَا آئے تو میں نے دواب دیا کہ جب فرعون کی ہلاکت کے لیے جبرئیل عَالِیَا آئے تو میں نے ان کے گھوڑی کی تھوڑی کی مٹی اٹھالی۔

اکثر مفسرین کے نزدیک مشہور بات بھی ہے حضرت علی ڈاٹٹینے ہے مروی ہے کہ جب حضرت جبرئیل عالیہ آئے اور موکی عالیہ ا کولے کرچڑھنے لگے تو سامری نے دیکھ لیا۔ اس نے جلدی ہے ان کے گھوڑے کے سم تلے کی مٹی اٹھا کی۔ حضرت موکی عالیہ الا جبریل عالیہ آ سان تک لے گئے اللہ تعالی نے تو رات لکھی حضرت موکی عالیہ الا قلم کی تحریری آ واز من رہے تھے۔ لیکن جب آپ کو آپ کی تو م کی مصیبت معلوم ہوئی تو نیچ اتر آئے اور اس بچھڑے کو جلادیا لیکن اس اثر کی سندغریب ہے۔ اس خاک کی چنگی یا مٹھی کو اس نے بنی اسرائیل کے جمع کردہ زیوروں کے جلنے کے وقت ان میں ڈال دی جوخوبصورت بچھڑا بن گئے۔ اور چونکہ بچ میں خلاتھا۔ =

🛈 الطبري، ۱۸/ ۳۵۹\_ 🛮 😉 ايضًا، ۱۸/ ۳۲۳ـ

## عَدِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنُ انْبَاءِ مَا قَدُ سَبَقَ ۚ وَقَدُ اتَيْنَكَ مِنُ لَّدُتَا ذِكُرًا ۗ اللَّهُ اللَّا اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ

#### يؤمر القيمة حِمْلاه

تر پیکٹر : ای طرح ہم تیرے سامنے پہلے کی ہو چکی ہوئی وار دانتیں بیان فرمار ہے ہیں یقیناً ہم تو تجھے اپنے یاس سے نصیحت عطافر ما چکے ہیں۔[99]اس سے جومنہ پھیر لے گاوہ یقینا قیامت کے دن اپنا بھاری بو جھ لا دے ہوئے ہوگا۔[\*\*آ]جس میں ہمیشہ ہی رہے گا ان کے لیے قیامت کے دن بڑا برابو جھ ہے۔[\*\*آ]

۔ وہاں سے ہوا گھتی تھی اور اس سے آ واز نکلتی تھی۔حضرت جرئیل غالیتیا کو دیکھتے ہی اسکے دل میں خیال گزرا تھا کہ میں اسکے گھوڑے کے ٹاپوں تلے کی مٹی اٹھالوں۔ میں جو چاہوں گاوہ اسی مٹی کے ڈالنے سے بن جائے گا۔ اسکی انگلیاں اسی وقت سو کھ گئ تھیں۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ان کے پاس فرعونیوں کے زیورات رہ گئے اور فرعونی ہلاک ہو گئے اور بیاب ان کو واپس نہیں ہو سکتے ۔ تو غمز دہ ہونے لگے۔

سامری نے کہا دیکھواس کی وجہ ہے تم پرمصیبت نازل ہوئی ہے۔اسے جمع کر کے آگ لگا دو۔ جب وہ جمع ہوگئے اور آگ سے پکھل گئے تواس کے جی میں آئی کہ وہ خاک اس پرڈال دےاورا سے پچھڑے کی شکل میں بنالے۔ چنا نچہ یہی ہوااوراس نے کہہ دیا کہ تمہارااورمویٰ کارب یہی ہے۔ یہی وہ جواب دے رہا ہے کہ میں نے اسے ڈال دیااور میرے ول نے یہی ترکیب مجھے اچھی

طرح سمجھادی کلیم اللہ علیٰیَا نے فر مایا تو نے نہ لینے کی چیز کو ہاتھ لگایا تیری سزاد نیا میں یہی ہے کہ اب نہ تو تو کسی کو ہاتھ لگا سکے نہ کو کی اور تجھے ہاتھ لگا سکے باقی سزا تیری قیامت کو ہوگی جس سے چھٹکارا محال ہے۔ان کے بقایا اب تک یہی کہتے ہیں کہ نہ چھوٹا۔

اب تواپنے اللہ کا حشر بھی دیکھ لے جس کی عبادت پر اوندھا پڑا ہواتھا کہ ہم اسے جلا کر راکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ سونے کا بچھڑا اس طرح جل گیا جیسے خون اور گوشت والا بچھڑا جلے۔ پھر آسکی راکھ تیز ہوا ہیں دریا ہیں ذرہ ذرہ کر کے اڑا دی۔ مردی ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے زیور جہاں تک اس کے بس میں تھے لیے ان کا بچھڑا بنایا جے حضرت موئ غالیہ ان نے بھونک دیا اور دریا ہیں اس کی خاک بہا دی۔ جس نے بھی اسکا پانی بیا اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس سے سارے گوسالہ پرست معلوم ہوگئے۔ اب انہوں نے تو بہ کی اور حضرت موئی غالیہ ایس کے دریافت کیا کہ ہماری تو بہ کیسے قبول ہوگی جسم ہوا کہ ایک دوسروں کو آل کرو۔ 10 اس کا پورابیان پہلے گرز چکا ہے۔ پھر آپ نے زم مایا تہمارا معبود نیزیں۔ ستحق عبادت تو صرف اللہ تعالی ہے باتی تمام جہان اس کا مختاج ہے اور اس کے گزر چکا ہے۔ پھر آپ نے زم مایا تھا کہ ماری تھیں۔ ستحق عبادت تو صرف اللہ تعالی ہے باتی تمام جہان اس کا مختاج ہے اور اس کے گزر چکا ہے۔ پھر آپ نے زم مایا تہمار اسمعود نیزیس۔ ستحق عبادت تو صرف اللہ تعالی ہے باتی تمام جہان اس کا مختاج ہے اور اس ک

ہ تحت ہے وہ ہر چیز کا عالم ہے۔اسکیعلم نے تمام مخلوق کا احاطہ کر رکھا ہے۔ ہر چیز کی گنتی اسے معلوم ہے۔ایک ذرہ بھی اس کے علم سے باہر نہیں۔ ہریتے کا اور ہر دانے کا اسے علم ہے۔ بلکہ اس کے پاس کی کتاب میں وہ لکھا ہوا موجود ہے۔زمین کے تمام جانداروں کو

روزیاں وہی پہنچا تا ہے۔سب کی جگہا ہے معلوم ہے۔سب پچھ کھی اور واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے۔اللہ کاعلم محیطِ کل اورسب کو وادی ہے۔اس مضمون کی اور بھی بہت ہی آئیتیں ہیں۔

روز قیامت اپنااپنابو جھا تھانا ہوگا: [آیت:99-۱۰۱] فرمان ہے کہ جیسے حضرت مولیٰ عَلَیْمِلاً) کا قصہ اصلی رنگ میں آپ کے =

🛭 حاكم، ٢/ ٣٧٩، ٣٨٠ وسنده ضعيف\_

يُّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصَّوْرِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَ إِزْرُقًا اللَّهُ عَثْرُ النَّهُمُ اِنَ لَبْثَتُمُ اِلَّا عَشْرًا اللَّهُ عَثْرًا اللَّهُ عَثْرًا اللَّهُ عَثْرًا اللَّهُ عَشْرًا اللَّهُ عَشْرًا اللَّ

#### لَّبِثْتُمُ إِلَّا يَوْمًا ﴿

تو پی دن صور پھونگ دیاجائے گااور گنه گاروں کوہم اس دن نیلی پیلی آنکھوں کے کرکے گیر لائیں گے۔[۱۰۲] پس میں چیکے چیکے کہد رہے ہول گے کہ ہم تو صرف دس دن ہی رہے[۳۰۱]جو پچھوہ کہدرہے ہیں اسکی حقیقت سے باخبر ہم ہی ہیں ان میں سب سے زیادہ انچھی راہ والا کہدرہا ہوگا کہتم تو صرف ایک ہی دن رہے۔[۱۰۴]

= سامنے بیان ہورہا ہے ایسے ہی اور بھی حالات گزشتہ آپ کے سامنے ہم ہو بہو بیان فرمار ہے ہیں۔ ہم نے تو آپ کو تر آن
عظیم دے رکھا ہے جس کے پاس بھی باطل نہیں پیٹک سکتا۔ کیونکہ ہم حکمت وحمد والے ہیں۔ 
کسی نی کو کوئی کتاب اس سے
زیادہ کمال والی اور اس سے زیاوہ جامع اور اس سے زیاوہ باہر کت نہیں ملی۔ ہر طرح سب سے اعلیٰ کتاب یہی کلام اللہ ہے۔ جس
میں گزشتہ کی خبریں آپندہ کے امور اور ہر کام کے طریقے فہ کور ہیں اسے نہ مانے والا اس سے منہ پھیر نے والا اس کے احکام سے
میں گزشتہ کی خبریں آپندہ کے امور اور ہر کام کے طریقے فہ کور ہیں اسے نہ مانے والا اس سے منہ پھیر نے والا اس کے اور ہی ہوا ہو آپ
بھا گئے والا اس کے سواکسی اور ہیں ہدایت تلاش کرنے والا گراہ ہے اور جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ قیامت کو وہ اپنا ہو جھ آپ
اٹھائے گا اور اس میں دب جائے گا۔ اس کے ساتھ جو بھی کفر کرے وہ جہنمی ہے۔ کتابی ہو یا غیر کتابی مجمی ہو بیا عرب اس کا مناز جہنے ہوا ہوں اور جسے بھی ہے پہنچے۔ 
پس اس کا تبع ہدایت والا اور اس کا مناف ضلالت
وشقاوت والا جو یہاں ہر با دہوا اور وہاں دوز خی بنا۔ اس عذا ب سے اسے نہ تو بھی چھٹکا را حاصل ہونہ ہے کی برا ہو جھ ہے جو اس پر اس ورق

جب صور پھونکا جائے گا: [آیت: ۱۰ اس ۱۰ اس

🛭 ٤١/ فصلت:٤٢ـ 🕒 ٦/ الانعام:١٩ـ 🔞 ابوداود، كتـاب السـنة، بـاب ذكر البعث والصور ٤٧٤٢ وسـ

ترمذی ٤٤ ٢٣؛ ابن حبان ٧٣١٢؛ حاكم ، ٢/ ٤٣٦؛ احمد ، ٢/ ١٦٢\_

- اس کا عم سورة الکهف ش آیت نمبر ۹۹ کے تحت گزرچکا ہے۔
- اس کی تخریخ سورة الکهف آیت نمبر ۹۹ کے تحت گزرچکی ہے۔

## وَيَسْكُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رِبِّنُ نَسْفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اللهِ

### لاً تَرْى فِيْهَا عِوَجًا وَلاَ آمْتًا ﴿ يَوْمَهِذٍ يَتَبِّعُوْنَ الدَّاعِي لاَ عِوْجَ لَهُ ۚ

#### وَخَشَعَتِ الْأَصُواتُ لِلرَّحْلِي فَلَا تَسْمَعُ إِلَّاهَمْسًا

تر بین از در برزہ کر کے اڑا در کی نسبت سوال کرتے ہیں سوتو کہد دے کہ انہیں میر ارب ریزہ دریزہ کرکے اڑا دےگا [۱۰۵] اور زمین کو ہا لکل ہموار صاف میدان کر چھوڑے گا۔[۲۱ اجس میں تو نہ کہیں موڑ تو ڑ دیکھے گا نداونچ نیج ا<sup>۱۵</sup> آجس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جس میں کوئی کجی نہ ہوں گی۔اللہ رحمان کے سامنے تمام آ وازیں پست ہو جا کیں گی سوائے کھسر پھسر کے کچھے کچھ بھی سنائی ند دے گا۔[۲۰۸]

غرض کفارکود نیا کی زندگی ایک سپنے کی طرح معلوم ہوگی۔اس وقت وہ قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ صرف ایک ساعت ہی دنیا میں ہم تو تھہرے ہوں گے۔ چنا نچداور آیت میں ہے ﴿ اَوَلَمْ نُعَمِّمِوْ کُمْ ﴾ • الخ ہم نے تہمیں عبرت عاصل کرنے کے قابل عمر بھی دی تھی۔ پھر ہوشیار کرنے والے بھی تمہارے پاس آ چکے تھے۔اور آیتوں میں ہے کہ اس سوال پر کہتم کتنا عرصہ زمین پرگزار آئے؟ ان کا جواب ہے کہ ایک دن بلکہ اس ہے بھی کم۔ ﴿ فَی الواقع دنیا ہے بھی آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی۔لیکن اگر اس کو پہلے

ان کا جواب ہے کہ میں دن بلندا ک سے بی م۔ 💋 کی انواس دنیا ہے کی آ سرت کے مقابعے بین ایس ہیں۔ یہ سرا کی ہات تو پ سے باور کر لیلتے تو اس فانی کواس باتی پراس تھوڑی کو بہت پر پسند نہ کرتے بلکہ آخرت کا سامان اس دنیا میں کرتے ۔

پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائیں گے: [آیت:۱۰۵-۱۰۸]لوگوں نے پوچھا کہ قیامت کے دن یہ پہاڑ باتی رہیں گے یانہیں؟ ان کا سوال نقل کر کے جواب دیاجا تا ہے کہ یہ ہٹ جائیں گے اورمٹ جائیں گے چلتے پھرتے نظر آئیں گے اور آخر ریزہ ہوجائیں

ے۔ گے زمین صاف چیٹل ہموارمیدان کی صورت میں ہوجائیں گی۔قاع کے معنے ہموارصاف میدان ﴿ صَفْصَفًا ﴾ اس کی تاکید ہے۔ اور صفصف کے معنی بغیرروئیدگی کی زمین کے بھی ہیں لیکن پہلے معنے زیادہ اچھے ہیں اور دوسرے معنی مرادی اور لازی ہیں خاس میں کوئی

آ واز پرساری مخلوق لگ جائے گی۔دوڑتی ہوی حسب فرمان ایک طرف چلی جارہی ہوگی۔ندادھر ندادھرہوگی ندٹیڑھی ہا کی چلے گ۔ کاش کہ یہی روش دنیا میں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی ہجا آ وری میں مشغول رہتے لیکن آج کی بیروش ہالکل بےسود ہے۔

اں دن تو خوب و کیھتے سنتے بن جائیں گے اور آواز کے ساتھ تھم برداری کریں گے۔اندھیری جگہ حشر ہوگا۔ آسان لیبٹ لیا

جائے گا۔ ستارے جھڑ پڑیں گے۔ سورج چاندمث جائے گا۔ آواز دینے والے کی آواز پرسب چل کھڑے ہوں گے۔اس ایک

میدان میں ساری مخلوق جمع ہوگی۔ گراس غضب کا سنا ٹا ہوگا کہ داب ربانی کی وجہ سے ایک آ داز ندا مٹھے گی۔ بالکل سکون وسکوت ہوگا صرف پیروں کی جایب ہوگی اور کا نا پھوی 😝 چل کر جار ہے ہوں گے تو پیروں کی جاپ تو لامحالہ ہونی ہی ہے۔اور ہا جازت بأری

تعالیٰ بھی بھی سی سی حال میں بولیں گے بھی لیکن چانا بھی باا دب اور بولنا بھی باا دب جیسے ارشاد ہے ﴿ يَوْمَ يَأْتِيْ لَا تَكُلَّمُ مُفُسٌ إِلَّا اللّٰهِ عِلَيْهِ مَا يُوْمَ عَالَتِيْ لَا تَكُلَّمُ مُفُسٌ إِلَّا اللّٰهِ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْهُ مَا لَهُ مَا يَعْنَ مِنْ وَن وہ ميرے سامنے حاضر ہوں گے سی کی مجال نہ ہوگی کہ بغیر میری اجازت کے ہوئے نے م

ر بیان کھول لے بعض نیک ہوں گے اور بعض بدہوں گے۔ مربان کھول لے بعض نیک ہوں گے اور بعض بدہوں گے۔

🗗 ۲۲/ المؤمنون:۱۱۳ 🌊 الطبري، ۱۸/ ۲۷۲\_

🚺 ۵۳/ فاطر:۳۷۔ 🔑 ۲۳/ المؤمنون:۱۳

4 ایضًا، ۱۸ / ۳۷۶ 🐧 ۱۱ / هود: ۱۰۵ ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



## الْقَيَّوْمِ اللَّهِ عَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحٰتِ وَهُو

#### مُؤْمِنٌ فَلا يَغْفُ ظُلْبًا وَّلا هَضْمًا ۞

تو پیندفر مائے۔ [۱۰۹] جو بچھام نہ آئے گی مگر جے رہان تھم دے اور اس کی بات کو پیندفر مائے۔[۱۰۹] جو بچھان کے آگے پیچھے ہے اسے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے مخلوق کاعلم اس برحاوی نہیں ہو سکتا۔[۱۱۰] تمام چبرے اس زندہ اور خبر گیراں اللہ تعالیٰ کے سامنے کمال عاجزی ہے جھکے ہوئے ہیں یقیناً وہ برباد ہواجس نے خلم لادلیا۔[۱۱۱] اور جو نیک اعمال کرے اور ہو بھی ایماندار ندا ہے بے انصافی کا کھٹکا ہوگانے تی تلفی کا۔[۱۲۹]

گلوق اس کے علم کا احاطہ کر ہی نہیں سکتی۔ جیسے فر مان ہے اسکے علم میں سے صرف وہی معلوم کر سکتے ہیں جو وہ چا ہے۔
تمام مخلوق کے چہرے عاجزی پستی و ذلت وزمی کیساتھ اس کے سامنے پست ہیں۔ اس لیے کہ وہ موت وفوت سے پاک ہے۔
ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہنے والا ہے نہ وہ سوئے نہ او تکھے۔ خو داپ آپ قائم رہنے والا اور ہر چیز کواپنی تذہیر سے قائم رکھنے
والا ہے۔ سب کی و کیے بھال حفاظت اور سنجال وہی کرتا ہے وہ تمام کمالات رکھتا ہے اور ساری مخلوق اس کی مختاج ہے۔ بغیر رب
کی مرضی کے نہ پیدا ہو سکے نہ باقی رہ سکے۔ جس نے یہاں ظلم کئے ہوں سے وہ وہ باں ہر با دہوگا۔ کیونکہ ہر حقد ارکواللہ تعالی اس ون
اس کا حق دلوائے گا۔ یہاں تک کہ بے سینگ کی بکری کوسینگ والی بکری سے بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ حدیث قدی میں ہے
گرانلہ تعالی عز وجل فرمائے گا جھے اپنی عزت وجلال کی قتم کسی ظالم کے ظلم کو میں اینے سامنے سے نہ گزرنے دوں گا۔ " 3 =

صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار ۲۵۲۵؛ صحیح مسلم ۱۹۳-

🖸 صحيح بخارى، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ ﴿ وجوه يومنذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ ٧٤٣٩؛ صحيح مسلم ١٨٣-

🛭 مسندالشاميين، ١/٢٠٦\_

#### وَكُذَٰ لِكَ ٱنْزَلْنَهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيْدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴿ فَتَعْلَى اللهُ الْبَلِكُ الْحَقَّ ۚ وَلَا تَعْجَلُ بِالْقُرُانِ مِنْ قَبْلِ

**36**(437**)86\_\_\_366** 

#### آن يُّقْضَى إلَيْك وَحْيُهُ وَقُلُ رَّبِ زِدْنِي عِلْمًا ®

توسیستر ای طرح ہم نے تھے پر عربی قرآن نازل فر مایا ہے ادر طرح ہے اس میں ڈرکا بیان سنایا ہے تا کہ لوگ پر ہیز گار بن جائیں یا ان کے دل میں بیسوج سمجھ تو پیدا کرے۔[۱۱۳] پس اللہ تعالی عالی شان والاسچا اور حقیقی باوشاہ ہے۔ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کراس سے پہلے کہ تیری طرف جو دحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے۔ ہاں بیدعا کرتارہ کہ پروردگار! میراعلم بڑھا تارہ۔[۱۲]

سے سے حدیث میں ہے'' او گوظلم ہے بچو ظلم قیامت کے دن اندھیریاں بن کرآئے گا اور سب ہے بڑھ کرنقصان یا فتہ ہوگا۔
جواللہ تعالیٰ ہے شرک کرتا ہوا ملاوہ تباہ و ہر باد ہوا اس لیے کہ شرک ظلم ظلم ہے۔'' ظالموں کا بدلہ بیان فرما کر متقبوں کا ثواب بیان
ہور ہا ہے کہ ندان کی ہرائیاں ہڑھائی جا ئیس ندائی نئیاں گھٹائی جا ئیس۔ ﴿ عَناہ کی زیادتی اور نیکی کی ہے وہ بے کھٹے ہیں۔
ہور ہا ہے کہ ندان کی ہرائیاں ہڑھائی جا آیت: ۱۱۱س اسلام گھٹائی جا کمیں۔ ﴿ عَناہ کی زیادتی اور اس دن نیک و بدا عمال کا بدلہ ملناہی
عرائی کو ہشیار کرنے کے لیے ہم نے بشارت والا اور دھم کانے والا اپنا پاک کلام عربی صاف زبان میں اتارا تا کہ ہو خص سجھ سکے
اور اس میں گونا گوں طور پرلوگوں کو ڈرایا طرح طرح ہے ڈراہ ہے۔نائے تا کہلوگ ہرائیوں ہے بچیں بھلائیوں کے حاصل کرنے میں
لگ جا ئیس۔ یاان کے دلوں میں غور د گرشیعت و پند پیدا ہو۔ اطاعت کی طرف جھک جا ئیس نیک کا موں کی کوشش میں لگ جا ئیں
پاک اور ہرتر ہے وہ اللہ تعالی جو تھتی شہنشاہ ہے۔ دونوں جہاں کا تنہا مالک ہے۔ وہ خود حق ہاں کا وعدہ حق ہے اسکی وعید ت
ہے۔ اس کے رسول حق ہیں جنت دوز خ حق ہاس کے سب فر مان اور اس کی طرف سے جو ہوسر اسر عدل وحق ہے۔اس کی ذات
سے پاک ہے کہ آگاہ کئے بغیر کسی کو سزاوے۔وہ سب کے عذر کاٹ ویتا ہے کسی کے شبہ کو باتی نہیں رکھتاحتی کو کھول ویتا ہے۔پھر
سرکشوں کو عدل کے ساتھ سزادیتا ہے۔ جب ہماری وجی اتر رہی ہواس وقت تم ہمارے کلام کو پڑھنے میں جلدی نہ کرو پہلے پوری طرح

جیسے سورہ قیامہ میں فر مایا ﴿ لَا تُحَرِّ أَنْ بِهِ لِسَانَكَ ﴾ ﴿ لیمن جلدی کر کے بھول جانے کے خوف سے دحی اثر تے ہوئے ساتھ
ہی ساتھ اسے نہ پڑھنے لگو۔ اس کا آپ کے سینے میں جمع کرنا اور آپ کی زبان سے تلاوت کرانا ہمارے ذہ ہے۔ جب ہم اسے
پڑھیں تو آپ اس پڑھنے کے تابع ہو جا کیں۔ پھر اس کا سمجھا وینا بھی ہمارے ذمہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ ' پہلے آپ مُنَّا اللّٰهُ اللّٰ عَلَیْ اللّٰہُ ہم اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کہ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ الل

🛈 صحيح مسلم، كتاب البر، باب تحريم الظلم ٢٥٧٨ - 🕙 الطبرى، ١٨/ ٣٧٩ - 🄞 ٧٥/ القيامة: ١٦

چنانچیآ پ نے وعا کی اللہ تعالیٰ نے قبول کی اورانقال تک علم میں بڑھتے ہی رہے۔(مَثَلَ عَلَيْمٌ) عدیث میں ہے کہ دحی برابر پے ور پے ==



#### ڣڒ ۼؙڒڿؘؖؾڴؠٵڡؚڹٳٛڮؾۜ؋ڣؘؾۺ۬ڠؗۅٳؖؾڮڬٲڵؖؿۼٛۏۼڣۣۿٲۅڵڗۼڒؠ؋ۅٲٮٞڮڵ

تَظْمُواْ فِيهَا وَلا تَضْعَى ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطِنُ قَالَ يَأْدُمُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ

الْخُلْدِوَمُلْكِ لِآيَيْكِي فَأَكَلَامِنْهَا فَبَدَتُ لَهُمَا سُوْاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَا

مِنْ وَرَقِ الْجِنَّةِ وَعَضَى أَدَمُ رَبَّهُ فَعُوى اللَّهُ أَثُمَّ اجْتَلِهُ وَرَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَلَى ١

سیسٹرم: ہم نے آ دم طانیلا کو پہلے ہی تا کیدی تھم دیدیا تھالیکن وہ بھول گیا ہم نے اس کا کوئی قصد نہیں پایا۔ ۱۹۱۱ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آ دم کو بحدہ کر وتو ابلیس کے سواسب نے کیا اس نے صاف اٹکار کر دیا۔ ۱۳۱۱ تو ہم نے کہد دیا کہ اے آ دم! بہ تیرااور تیری ہوی کا وثمن ہے

خیال رکھنا ایسانہ ہوکہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکلواد ہے کہ تو مشقت میں پڑجائے۔[الا] یہاں تو تجھے بیآ رام ہے کہنے تو تجھوکا ہونہ نگا۔[اللا] اور نہ تو یہاں پیاسا ہونہ دھوپ سے تکلیف اٹھا۔[الا]کین شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا کہنے لگا کہ کیا میں تجھے دائی زندگی کا در حت اور وہ بادشا ہت

اور نہ تو تو بہاں بیاسا ہوند دسوب سے تعیف اها ہے۔ ۱ یک سیفان کے اسے و حرصور مان سے مان مبلو کا مراب مان معاملہ ہٹلاؤں کہ جو بھی پرانی نہ ہو۔[۱۰۰]چنانچیان دونوں نے اس درخت سے کھھ کھالیا توان پراہے پر دے کی چیزیں کھل کئیں اب بہشت کے پتے اپنے او پر

چیانے گئے آدم نے اپنے رب کی نافر مانی کی تو بہک کیا۔[اسما پھراہے اس کے رب نے نواز ااس کی طرف توجہ فر مائی اور اس کی راہنمائی کی۔[اللہ

= آتی رہی۔ یہاں تک کہ جس دن آپ مُنَا ﷺ فوت ہونے کو تھے اس دن بھی بکثرت وحی اتری۔ 🗨 ابن ماجہ کی حدیث میں حضور مَنَا ﷺ کی یہ دعامنقول ہے ((اللّٰهُ مَنَّ اللّٰهُ عَلَی عَلَی مُنَا یَنْفَعُنِی مِنْ اِنْفَعُنِی وَزِدُنِیْ عِلْمًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَی مُلِّی

حَالِ)) ترندى مِن جَى يحديث باورآ خرم بي الفاظ زياده بين (وَاعُودُ بِاللَّهِ مِنْ حَالِ المَّارِ)) ع

انسان خطا کا پتلا ہے: [آیت:۱۱۵:۱۲] حضرت ابن عباس ڈاٹھ کا فرماتے ہیں انسان کوانسان اس کیے کہاجا تا ہے کہا ہے جو حکم

سب سے پہلے فرمایا کمیا بیاسے بھول گیا۔ 3 مجاہداور حسن رَجُراللف فرماتے ہیں کداس علم کو حضرت آدم مَالْیَلاا نے جھوڑ دیا۔ 9 مجر

حضرت آوم عَلَيْتِلِا كَيْ شرافت وبزرگ كابيان مور ما ہے۔ سور و بقر و سور و اعراف سور و حجرا ورسور و كہف ميں شيطان كے سجدہ نہ كرنے

والے واقعہ کی پوری تفسیر ہو چکی ہے اور سورہ ص میں بھی اس کا بیان آئے گاان شاء السلسه تبعب السیٰ۔ ان تمام سورتوں میں حضرت

آ دم عالیَقلا کی پیدائش کا بھران کی بزرگ کےا ظہار کے لیےفرشتوں کوانہیں مجدہ کرنے کے حکم کا اور ابلیس کی مخفی عداوت کےا ظہار کا مقد میں متعلق میں متعلق کے اور میں کے اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس کا میں میں میں میں میں میں میں

گا بیان ہوا ہے۔اس نے تکبر کیا اور تھم الٰہی کا اٹکار کر دیا۔اس وقت حضرت آ دم قالیمُلا کو سمجھا دیا کیا کہ دیکھ میہ تیرا اور تیری بیوی حضرت آ کا حواکا دیمن ہے اسکے بہکا وے میں نہ آ جانا ور نہ محروم ہو کر جنت سے نکال دیئے جاؤ کے اور سخت مشقت میں پڑجاؤ کے۔روزی کی

صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب کیف نزل الوحی واول ما نزل ٤٩٨٢؛ صحیح مسلم ٢٠١٦.

ر ماجه ٣٨٣٣ - 🔞 الطبري ، ١٨/ ٣٨٣ - 🕒 أيضًا -

🤻 تلاش کی محنت سر پڑ جائے گی بہال تو بے محنت ومشقت روزی پہنچ رہی ہے۔ بہال تو ناممکن ہے کہ بھو کے رہو۔ ناممکن ہے کہ نظیے 🖠 رہو۔اس اندرونی اور بیرونی تکلیف سے بیچے ہوئے ہو۔ پھریہاں نہ بیاس کی گرمی اندرونی طور ہے ستائے نہ دھوپ کی تیزی کی گرمی میرونی طور پر پریشان کرے۔اگرشیطان کے بہکاوے میں آ گئے تو بدراحتیں چھین لی جائیں گی اوران کے مقابل کی تکلیفیں سامنے آ جائیں گی لیکن شیطان نے اپنے جال میں انہیں بھانس لیا اور مکاری ہے انہیں اپنی باتوں میں لے لیا یستمیں کھا کھا کر انہیں اپنی خیرخواہی کا یقین دلا دیا۔ پہلے ہی سے اللہ تبارک وتعالی نے ان سے فریادیا تھا کہ جنت کے تمام میوے کھانالیکن اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ مگر شیطان نے انہیں اس قدر پھلایا کہ آخرش ہداس درخت میں سے کھا بیٹھے۔اس نے دھو کہ کرتے ہوئے ان سے کہا کہ جواس درخت کو کھالیتا ہے وہ ہمیشہ یہیں رہتا ہے۔صادق مصدوق آنخضرت مَثَّاتِیْنِمْ فرماتے ہیں کہ'' جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے تلے سوار سوسال تک چلا جائے گالیکن وہ ختم نہ ہوگا اس کا نام شجر ۃ الخلد ہے' 🐧 (منداحمہُ ابوداؤوُ طیالی) دونوں نے درخت میں سے پچھکھایا ہی تھا جولباس اتر گیا اوراعضاء ظاہر ہو گئے ۔ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول الله سَائطَيْتِكُم فرماتے ہیں' الله تعالی نے حضرت آ دم عالیہ او گندی رنگ کا لمبے قد وقامت والا زیادہ بالوں والا بنایا تھا۔ تھجور کے درخت جتنا قد تھا۔ممنوع درخت کوکھاتے ہی لباس چھن گیا۔اپے ستر کود کیھتے ہی مارے شرم کےادھرادھر چھپنے لگےایک درخت میں بال الجھ گئے جلدی سے چھٹانے کی کوشش کرہی رہے تھے جواللہ تعالی نے آ واز دی کہا ہے آ دم! کیا جھے سے بھاگ رہاہے؟ کلام رحمٰن من کراوب ے عرض کیا کہاہے پروردگار! مارے شرمندگی کے سرچھیا تا ہوں۔اچھا یہ تو فرمادے کہ تو بہاور رجوع کے بعد بھی جنت میں پہنچ سکتا موں؟ جواب ملا كم ہاں۔ 2 يم معنى بين الله تعالى كاس فرمان كے كم آدم عَالِيُلا نے اپنے رب سے چند كلمات لے ليے جس كى بنا پراللد تعالی نے اسے پھر سے اپنی مہر بانی میں لے لیا۔ 'بدروایت منقطع ہے اورا سکے مرفوع ہونے میں بھی کلام ہے۔ جب حضرت آوم اور حفرت حواظیبال سے اباس چھن گیا تواب جنت کے درختوں کے سے اپنجم پر چیکا نے گے۔ ا ہن عباس ڈلافٹ فرماتے ہیں انجیر کے پتوں سے اپنا آپ چھیانے لگے۔اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی وجہ سے راہ راست سے ہٹ مے کیکن آخر کاراللہ تعالیٰ نے پھرائی راہنمائی کی۔توبہ قبول فریائی اوراپنے خاص بندوں میں شامل کرلیا۔ سیح بخاری وغیرہ میں ہے حضور مَنْ التَّيْنِ فرمات بين كه ' حضرت موى اورحصرت آ دم عَيْبَالهم مِن مُحَتَّكُوم و فَي حضرت موى عَلِيمًا فرمان عَلَيْهِ عن السيخ مناه کی وجہ سے تمام انسانوں کو جنت سے نکلواویا اور انہیں مشقت میں ڈال دیا۔حضرت آوم عَالِیَلا نے جواب دیا ہے مویٰ! آپ کواللہ تعالی نے اپن رسالت سے اور اپنے کلام سے متاز فر مایا۔ آپ جھے اس بات پر الزام دیتے ہیں جے اللہ تعالی نے میری بیدائش سے يهلي بى مقدرا ورمقرركر كى تقى \_ پس حفزت آدم عَالِينا الله اس الفتكويس حفزت موى عَالِينا اكولا جواب كرديا . \* 🕲 اورروایت میں حضرت مولیٰ عَالِیَمِیا کا میر مھی فرمان ہے کہ'آپ کواللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا ادرآپ میں آپ کی روح اس نے پھوٹی تھی اور آپ کے سامنے اپنے فرشتوں کو تجدہ کرایا تھا اور آپ کواپٹی جنت میں بسایا تھا۔حضرت آ دم عالیہ کیا کے اس = احمد، ۲/ ۵۵۶ وسنده ضعیف ابوالضحاک مجهول الحال راوی ہے۔ 🗗 ابن ابي حاتم، ١/ ٩٩، الطبري، ١٢/ ٣٥٤ | وسنده ضعیف بیروایت منقطع بحسن کالی بن کعب والتفو سساع ثابت نیس اور علی بن عاصم الواسطی متکلم فیراوی ب- (المیزان، ۲/ ۱۳۵، وقم) 

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

داود ۲۰۷۱ ابن ماجه ۸۰ احمد، ۲/ ۲۸ ۲ ابن حبان ۲۱۸۰\_



جومیری ہدایت کی بیروی کرے نہ تو وہ بہکے گانہ تکلیف میں بڑے گا۔[۱۲۳] ہاں جومیری یادے روگردانی کرے اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اورہم اے بروز قیامت اندھاکر کے اٹھا کیں عے [۱۲۳] وہ کے گا کہ اے اللہ مجھے تونے اندھابنا کر کیوں اٹھایا؟ حالانکہ میں تو دیکھتا بھالتا تھا[۲۵] جواب ملے گا کہائی طرح ہونا جا ہے تھا تونے میری آئی ہوئی آتوں سے خفلت برتی۔ آج تیری بھی مطلقاً خبر ندلی جائے۔[۲۶]

= جواب میں پہھی مروی ہے کہاللہ تعالیٰ نے آپ کووہ تختیاں دیں جن میں ہر چیز کابیان تھااورسر گوثی کرتے ہوئے آپ کوقریب کر لیا۔ ہتلاؤاللہ تعالیٰ نے تورات کب تصی تھی؟ جواب دیا جالیس سال پہلے ۔ یو چھا کیااس میں پیکھا ہوا تھا کہ آ دم عَلَیْلِا نے اپنے رب کی نا فر مانی کی اور راہ بھول گیا ۔ کہا ہاں ۔ فر مایا پھرتم مجھےاس امر کا الزام کیوں دیتے ہو؟ جومیری تقذیر میں اللہ تعالیٰ نے میری پیدائش

سے بھی جالیس سال پہلے لکھ دیا تھا۔" **1** 

حضرت آدم وحوا عليها ألم كوجنت سے نكالا كيا: [آيت:١٢٣-١٢١] حضرت آدم وحواعيه اورابليس لعين سے اى وقت فرماديا گیا کہتم سب جنت سے نکل جاؤ۔سور ہُ بقرہ میں اس کی پوری تفسیر گز رچکی ہے۔تم آ پس میں ایک دوسرے کے دشمن ہولیعنی اولا دآ دم اوراولا دابلیس تنہارے پاس میرے رسول اور میری کتابیں آئیس گی۔میری بتائی ہوئی راہ کی پیروی کرنے والے نہ تو ونیا میں رسوا ہوں سے نیآ خرت میں ذلیل ہوں مے ہاں حکموں کے مخالف میرے رسولوں کی راہ کے تارک اور راہوں کے سالک دنیا میں بھی تنگ ر ہیں سے اطمینان اور کشادہ دلی میسر نہ ہوگی۔ اپنی گمراہی کی وجہ سے تنگیوں میں ہی رہیں گے۔ گو بظاہر کھانے بینے پہننے اوڑ ھے رہنے سہنے کی فراخی ہولیکن ول میں یقین و ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ شک شبہاورتنگی اور قلّت میں ہی مبتلا رہیں گے۔ بدنصیب رحمت الہی ہے محروم خیر سے خالی کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں۔اس کے وعدوں کا یقین نہیں۔مرنے کے بعد نعتوں میں کوئی حصہ بیں۔اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگیان ہیں ۔ تمیٰ ہوئی چیز کوآنے والی نہیں سجھتے ۔ خبیث روزیاں ہیں ۔ گندے عمل ہیں ۔ قبر ننگ وتاریک ہے۔ وہاں اس طرح د بوجا جائے گا کہ دائمیں پہلیاں بائمیں میں اور بائمیں طرف کی دائمیں طرف میں تھس جائمیں گی۔رسول اللہ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا لَيْنِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ ہیں' موّمن کی قبر ہرا بھراسرسبز باغیجہ ہے۔ستر ہاتھ کشادہ ہے۔ ایسامعلوم ہوتا ہے گویا جا نداس میں ہے۔خوب نوراورروشن تھیل 🕷 رہی ہے جیسے چودھویں رات کا جاند چڑھا ہوا ہو۔اس آیت کا شان نزول معلوم ہے کہ میرے ذکر سے منہ پھیرنے والوں کی معیشت تھے ہے اس سے مراد کا فرکی قبر میں اس پر عذاب ہے۔اللہ تعالیٰ کی شم اس پر ننا نوےا ژ د ہے مقرر کیے جاتے ہیں۔ ہرا یک کے سات سات سر ہوتے ہیں جواسے تیا مت اتک ؤستے رہتے ہیں۔' ۞اس صدیث کا مرفوع ہونا بالکل منکر ہے۔

صحیح مسلم، کتاب القدر، باب حجاج آدم وموسی علیت ۲۲۵۲۔

#### أَفَكُمْ يَهُدِلُهُمْ كُمْ أَهْلُنَا قَبْلُهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ السَّافِي إلى كاليت لِأولِي النَّالِي فَولَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنْ رَّبِّكَ لَكَأَن لِزَامًا وَآجَلٌ

مُّسَمِّي ﴿ فَأَصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَتِهُ بِحَهْدِرَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

وقَبْلُ غُرُوبِهَا وَمِنُ أَنَّا عُلَّالًا لَكُل فَسَيِّحُ وَأَطْرَافَ النَّهَارِلَعَلَّكَ تَرْضَى ا تر بیکٹر، ہم ایمابی بدلد دیا کرتے ہیں ہراس مخض کوجوعد ہے گزرجائے اوراپنے رب کی آیوں پرایمان ندلائے اور بیٹک آخرت کاعذاب

نہایت ہی سخت اور بہت دیریا ہے۔[ <sup>۱۳۷</sup>] کیاان کی رہبری اس بات نے بھی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت ی بستیاں ہلاک کردی ہیں جن کے رہے سہنے کی جگہ یے چل پھررہے ہیں۔ یقینااس میں عقلندوں کے لیے بہت ہی نشانیاں ہیں۔[۱۲۸]اگر تیرے رب کی بات پہلے ہی ہے مقررشدہ اور وقت معین کردہ نہ ہوتا تو ابھی ہی عذاب آچنتا [۱۲۹] پس ان کی باتوں پرصبر کر اور اپنے پروردگار کی تنبیع اور تعریف بیان

کرتا رہ سورج نکلنے ہے پہلے اور اس کے ڈو بے سے پہلے رات کے مختلف وقتوں میں بھی اور دن کے حصوں میں بھی شبیع کرتارہ بہت ممکن ہے کہ تو راضی ہوجائے۔[۱۳۰

ایک عمدہ سند ہے بھی مروی ہے کہ اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ 🗨 بیر قیامت کے دن اندھا بنا کراٹھایا جائے گا سوائے جہم کے کوئی چیز اسے نظر نہ آئے گی۔ نابینا ہوگا اور میدان حشر کی طرف چلا جائے گا اور جہم کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا جیسے فرمان ﴾ ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَّبُكُمًّا وَصُمَّا مَأُواهُمْ جَهَنَّمُ ﴾ كالعن بم انهيل قيامت کے دن اوند ھے منداند ھے کو نگے ہیرے بنا کرحشر میں لے جائیں مے۔ان کااصلی ٹھکا نا دوز خے ہے کہیں مے کہ میں تو دنیا میں

آ تھموں والاخوب دیکھتا بھالیا تھا پھر مجھےا ندھا کیوں کر دیا گیا؟ جواب ملے گا کہ یہ بدلہ ہےاللہ کی آپنوں سے مندموڑ لینے کا اور ایا ہوجانے کا کو یا خبر ہی نہیں ۔ پس آج ہم بھی تیرے ساتھ ایسامعا ملد کریں مے کہ جیسے تو ہماری یا دے اتر گیا۔

جيے فرمان ہے ﴿ فَالْيَوْمَ نَنْسُهُمْ كَمَا نَسُو القَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا ﴾ ﴿ آج بِم انبين تُعيك اى طرح بعلادي مع جيے انہوں نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلاویا تھا۔ پس یہ برابر کا اور عمل کی طرح کا بدلہ ہے۔ قرآن پر ایمان رکھتے ہوئے اس کے احکام کے عامل ہوتے ہوئے کسی مخص ہے اگر اس کے الفاظ حفظ سے نکل جائیں تو وہ اس وعید میں داخل نہیں اس کے لیے رسول

الله مَنْ يَنْتِهُمْ فرماتے ہیں که' وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جذامی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔' 🗨 (منداحمہ)۔ 🕻 آخرت کے عذاب بہت شخت ہیں: [آیت: ۱۲۷\_۱۳۰]جو حدو در بانی کی پرواہ نہ کریں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جیٹلا کمیں انہیں ہم

🚺 🗗 حاكم ، ٢/ ٣٨١ وسنده حسن ـ

🚯 ۷/ الاعراف: ۱ ۵ 🛮 ≥ ١٧/ الاسرآء:٩٧-

ضعیف ادر میسی بن فائد مجهول را دی ہے۔ البزار ۲۶۲۲<u>-</u>

احمد، ٥/ ٢٨٥؛ ابو داود، كتباب الوتر، باب التشديد فيمن حفظ القرآن ثم نسية ١٤٧٤ وسنده ضعيف يزيد بن الي زياد

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صبح وشام کے اذکارودعا: بخاری و مسلم میں ہے کہ' ہم ایک مرتبہ رسول متبول مَالِیُّیْنِم کے پاس بیٹے ہوئے تھے۔ آپ مَالِیُّیْنِم نے چودھویں رات کے چاندکود کیوکر فرمایا کہ' تم عنقریب اپنے رب کواس طرح دیکھو سے جس طرح اس چاندکو بغیر مزاحمت اور تکلیف کے دیکورہے ہو۔ پس اگرتم ہے ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے کی اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز کی پوری طرح

حفاظت کرو۔'' پھر آپ مَثَاثِیْمُ نے اسی آیت کی تلاوت فر مائی۔ ⑤ منداحمہ کی حدیث میں ہے کہ آپ مَثَاثِیْمُ نے فر مایا''ان دونوں وقتوں کی نماز پڑھنے والا آگ میں نہ جائے گا۔'' ❹ منداورسنن میں ہے کہ آپ مَثَاثِیْمُ نے فر مایا کہ''سب سے ادنیٰ درجے کاجنتی وہ ہے جو دو ہزار برس کی راہ تک! بنی ہی اپنی ملکیت دیکھے گا۔سب سے دور کی چزبھی اس کے لیے ایس ہی ہوگی

در ہے گا تاں وہ ہے بودو ہرار برس فاراہ تک ہیں این میت دیسے ہ ۔ سب سے دور می پیزی ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں جیسے س جیسے سب سے نز دیک کی اور سب سے اعلیٰ منزل والے تو دن میں دووود فعہ دیداراللی کریں گے۔' 🚭 پھر فر ما تا ہے کہ رات کے وقتوں میں بھی تنجد پڑھا کر بعض کہتے ہیں اس سے مراد مغرب وعشاء کی نماز ہے۔اور دن کے وقتوں میں بھی اللہ کی ما کیزگی بیان

کیا کرتا کہ اللہ کے اجر داثو اب سے تو خوش ہوجا۔ جیسے فرمانِ ہے کہ عنقریب تیرااللہ تجھے وہ دے گا کہ تو خوش ہوجائے۔ 🛈

صحح حدیث میں ہے' اللہ تعالیٰ فرمائے گااے جنتیو!وہ کہیں ہے آئینگ رَبَّنَا وَسَعْدَیْكَ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیاتم خوش =

🛈 صحيح مسلم كتاب اللعان ١٤٩٣ 🔃 😢 ٢٢/ الحج: ٤٦

❸ صحیح بخاری، کتاب مواقیت الصلاة، باب فضل صلاة العصر ٥٥٥٤ صحیح مسلم ١٩٣٣ ابو داود ٤٧٢٩ ترمذی
 ١٢٥٥١ ابن ماجه ١٩٧٧ احمد، ٤/ ١٣٦٠ ابن حبان ٧٤٤٢ ـ

الصبح والعصر ..... ٢٦٣٤ ابو داو د ٢٧٤٠ احمد، ٤/ ١٣٦١ ابن حبان ١٧٤٠ -

ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة القیامة ۳۳۳۰ وسنده ضعیف؛ احمد، ۲/ ۱۳ ، مسند ابی یعلی ۷۷۱۲، اس
 کسندیش آورین الی قاخته ضعیف راوی ہے۔ (التقریب، ۱/ ۱۲۱، رقم: ۵۵)

وَلا تَهُدَّنَ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعُنَا بِهَ أَزُواجًا هِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيُوةِ الدُّنْيَالَةَ وَلا تَهُدُ وَيُهُ وَ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَّالْقَى وَامْرُ اَهْلَكَ بِالصَّلُوةِ وَاصْطَيِرُ لِنَفْتِنَهُمْ وَيُهُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى وَعَلَيْهَا وَلَا نَعُلُكَ رِزْقًا وَمُنْ اَوْرُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى وَعَلَيْهَا وَلَا نَعُلُكَ رِزْقًا وَمُنْ اللَّهُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى وَلَا لَعُنْ اللَّهُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى وَلَا اللَّهُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى وَلَا لَهُ فَا مِنْ فَا مُنْ اللَّهُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوٰى وَلَا لَا لَهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللْعُلِي الللْعُلِيْ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِيْمُ اللْعُلِي اللْعُلِي الللْعُلِي الللْعُلِيْمُ الللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِيْمُ اللْعُلِي الللْعُلِيْمُ اللْعُلِي اللْ

تر کینٹٹ: اپن نگامیں ہرگز ان چیزوں کی طرف نہ دوڑ انا جوہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کوآ رائش دنیا کی دے رکھی ہے تا کہ انھیں اس میں آزمالیں۔ تیرے رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور بہت باقی رہنے والا ہے۔[اسا]ا پنے گھر انے کے لوگوں پرنماز کی تا کیدر کھا ورخود بھی اس پر جمارہ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے بلکہ ہم خود تجھے روزی دیتے میں آخر میں بول بالا پر ہیز گاری ہی کا ہے۔[اسا]

= ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے اللہ! ہم بہت ہی خوش ہیں۔ تو نے ہمیں وہ نعتیں عطا فر مارکھی ہیں جواپی مخلوق میں سے کسی کوئییں دیں۔ پھر کیا دجہ ہے کہ ہم راضی نہ ہوں۔ جناب باری ارحم الراحمین فر مائے گا لو میں تم کو ان سب سے افضل چیز دیتا ہوں۔ پوچھیں گے بارالہا! اس سے افضل چیز کیا ہے؟ فر مائے گا میں تم کواپنی رضا مندی دیتا ہوں کہ اب کسی وقت بھی میں تم سے ناخوش

نہ ہوں گا۔'' • اور حدیث میں ہے کہ جنتوں سے فر مایا جائے گا کہ' اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ اسے پورا کرنے والا ہے۔ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے سب وعدے پورے ہوئے ہمارے چہرے روشن ہیں۔ ہماری نیکیوں کا پلہ گراں رہا۔ ہمیں دوزخ

ہو یں سے ہندہ میں داخل کر دیا گیا۔اب کونی چیز ہاتی ہے؟ اسی وقت حجاب اٹھ جائیں گےاور دیدار ہاری تعالیٰ ہوگا۔اللہ سے ہٹادیا گیا۔ جنت میں داخل کر دیا گیا۔اب کونی چیز ہاتی ہے؟ اسی وقت حجاب اٹھ جائیں گےاور دیدار ہاری تعالیٰ ہوگا۔اللہ تعالیٰ کی قتم اس سے بہتر اور کوئی نعمت نہ ہوگی یہی زیا دتی ہے۔' €

ونیا کالا کی نه کرو: [آیت:۱۳۱۱-۱۳۳۱]ان کفار کی دنیوی زینت اوران کی ٹیپ ٹاپ کوتو حسرت بھری نگاہوں سے نہ تک بیتو ذرا ی در کی چیزیں ہیں۔ بیصرف انکی آزمائش کیلئے آھیں یہاں ملی ہیں کد دیکھیں شکر دتواضع کرتے ہیں یا ناشکری اور تکبر کرتے ہیں؟

حقیقتا شکر گزاروں کی کمی ہے۔ان کے مالداروں کو جو کچھ ملا ہے اس سے تخفے تو بہت ہی بہتر نعمت ملی ہے۔ہم نے تخفیے سات آیتیں دی ہیں جود ہرائی جاتی ہیں۔اور قرآن عظیم عطافر مار کھاہے۔ پس اپنی نظرین ان کے دنیاوی سازوسا مان کی طرف نہ ڈال۔ 🕲 اس طرح اے پنیبر! آپ کے لیے اللہ کے پاس جومہما نداری ہے اس کی نہ تو کوئی انتہا ہے نہ اس وقت کوئی اس کے بیان کی طاقت رکھتا

سرن سے بیبر اپر دردگاراس قدرد ہے گا کہ تو راضی رضامند ہوجائے گا۔ • اللہ کا دین بہتر اور باتی ہے۔حضور مَالیّٰ فَیْمُ نے اپنی از واح مطہرات وَیَا لَیْنَ کَا اللہ کا دین بہتر اور باتی ہے۔حضور مَالیّٰ فِیْمُ نے اپنی از واح مطہرات وَیَا فَیْنَ سے ایلاء کیا تھا اور ایک بالا خانے میں مقیم تھے۔حضرت عمر داللہ وَ بسب وہاں پنچے تو دیکھا کہ آپ مَالیّٰ وَالمَ

کھر درے بوریے پر لیٹے ہوے ہیں۔ چمڑے کا ایک فکڑا ایک طرف رکھا ہوا تھا اور پچھ مشکیس لٹک ربی تھیں۔ یہ بے سروسامانی کی حالت دیکھ کرآپ کی آئکھوں میں آنو آ گئے حضور مُلَا تَلَیْمُ نے دریافت کیا کہ کیسے رود یئے؟ جواب دیا کہ حضور! یہ قیصر وکسریٰ کس قدر عیش وعشرت میں ہیں اور آپ باوجودساری مخلوق میں سے اللہ کے برگزیدہ ہونے کے کس حالت میں ہیں؟ آپ مَلَا تَلَیْمُ نے فرمایا

صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار ١٩٥٤، صحیح مسلم ٢٨٢٩؛ ترمذی ٢٥٥٠؛ احمد، ٣/ ٨٨.

صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب اثبات روية المؤمنين في الاخرة ربهم سبحانه وتعالى ١٨١؛ ابن ماجه ١٨٧-

🗖 ''اے خطاب کے بیٹے! کیااب تکتم شک میں ہی ہو؟ ان لوگوں کی اچھائیوں نے دنیا میں ہی جلدی کر لی ہے۔'' 🗨 پس رسول **پا** الله مَنَافِيَّةُ با وجود قدرت اور دسترس کے دنیا ہے نہایت ہی بے رغبت تھے۔ جو ہاتھ لگتا اسے راہ للد دے دیتے اور اپنے لئے ایک پیسہ بھی نہاٹھار کھتے۔ ابن ابی حاتم میں حضور کا فرمان مروی ہے کہ آپ مَا اللَّهُ إِلَمْ خَرِمایا'' مجھے تو تم پرسب سے زیادہ خوف اس وقت کا ہے کہ دنیا تمھارے قدموں میں اپناتمام سازوسا مان ڈال دے گی اپنی برکتیں تم پرالٹ دے گی۔'' 🗨 الغرض کفارکوزینت زندگی دنیا صرف ان کی آ ز مائش کے لئے دی جاتی ہے اپنے گھرانے کے لوگوں کونماز کی تا کید کروکہ دہ عذاب اللہ سے بی جا کیں۔خود بھی یا بندی کے ساتھاس کی ادائیگی کرو۔اپنے آپ کواوراپی اہل وعیال کوجہنم ہے بچالو۔حضرت عمر فاروق ڈالٹنیُز کی عادت مبارک تھی کہرات کو جب تبجد کے لئے اٹھتے تو اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے اوراس آیت کی تلاوت فر ماتے۔ہم تجھے سے رزق کے طالب نہیں ۔نماز کی یا بندی کرلورب ایسی جگہ سے روزی پہنچائے گا جوخواب وخیال میں بھی نہ ہواللہ پر ہیز گاروں کے لئے چھٹکارا کرویتا ہے اور بے شان وگمان جگہ ہے روزی پہنچا تا ہے۔ تمام جنات اور انسان صرف عبادت الہی کے لئے ہی پیدا کئے گئے ہیں۔رزاق اور زبر دست قوتوں کا الک الله تعالی ہی ہے۔ فرما تا ہے ہم خود تمام محلوق کے روزی رساں ہیں۔ ہم شمصیں طلب کی تکلیف نہیں ویتے۔حضرت ہشام کے والدصاحب جب امیرامرا کے مکانوں پر جاتے اوران کا ٹھاٹھ دیکھتے تو واپس اینے مکان پر آ کرائی آیت کی تلاوت فرماتے اور کہتے میرے کنے والونماز کی حفاظت کرونماز کی یابندی کرواللہ تعالی تم پررحم فرمائے گا۔ تھمر والوں کونماز کی تا کید کرنا: ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب حضور مُاکاتینے کوکوئی تنگی ہوتی تو اپنے گھر کے سب لوگوں کو فر ماتے''اے میرے گھر والونمازیں پڑھونمازیں قائم رکھو۔تمام انبیا مَیٹِٹا کا یہی طریقدر ہاہے کہانی ہرگھبراہٹ اور ہر کام کے وقت نمازشروع کردیتے۔' 🕲 ترندی ابن ماجہ وغیرہ کی قدی حدیث میں ہے کہ'' الله تعالی فریا تا ہے: اے ابن آ دم! میری عبادت کیلئے فارغ ہو جامیں تیراسیندامیری اور بے پرواہی ہے پر کرووں گا۔ تیری فقیری اور حاجت کو دور کر دوں گا۔اورا گرتو نے بیہ نہ کیا تو میں تیرا دل اشغال ہے بھر دوں گا اور تیری فقیری بند ہی نہ کروں گا۔' 🗨 ابن ماجہ میں ہے رسول اللہ مَثَا ﷺ فر ماتے ہیں''جس نے اپنی تمام غور وفکر اور قصد و خیال کوا کھا کر کے آخرت کا خیال باندھ لیا اور اس میں مشغول ہو گیا اللہ اسے ونیا کی تمام پریشانیوں ہے محفوط کر لے گا۔اورجس نے دنیا کی فکریں یال لیس یہاں کے قم مول لے لئے اللہ تعالیٰ کواس کی مطلقاً پر واہ نہر ہے گی خواہ کسی جیرانی میں ہلاک ہو جائے۔'' 🗗 اورروایت میں ہے کہ'' دنیا کے غموں میں ہی اس کی فکروں میں ہی گھ جانے والے کے تمام کاموں میں اللہ تعالیٰ پریشانیاں ڈال دے گا اوراس کی فقیری اس کی آئکھوں کے سامنے کر دے گا اور دنیا ا تنی ہی ملے گی جتنی مقدر میں ہے۔اور جواپنے ول کا مرکز آخرت کو بنا لے گاا پنی نیت وہی رکھے گا اللہ تعالی اسے ہر کا م کا اطمینان=

- المظالم، باب الغرفة والعلبة والمشرفة ١٤٧٨ عند ١٤٧٨ صحيح مسلم ١٤٧٩ عند المشاركة ١٤٧٩ صحيح مسلم ١٤٧٩ عند المشاركة ١٤٧٨ عند المشاركة الم
  - ع صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا، ١٠٥٢ صحيح مسلم ١٠٥٢-
- ابن ابی حاتم، بردوایت مرسل یعنی ضعف ہے۔ 

  ترمذی، کتاب صفة القیامة، باب احادیث ابتلینا بالضراء ومن
  - في كانت الأخرة همه ٢٤٦٦ وسنده حسن؛ ابن ماجه ١٠٧ ٤؛ احمد، ٢/ ٢٥٨ ابن حبان ٣٩٣.
  - ابن ماجه، كتاب الزهد، باب اللهم بالدنيا ٢٠١٦ وسنده ضعيف جداً نهم بن سعيد متروك راوى به-

وَقَالُوْالُولَا يَأْتِيْنَا بِأَيَةٍ مِّنُ رَّبِهٖ ﴿ اَوَلَمُ تَأْتِهِمُ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصَّحْفِ الْأُولى ⊕ وَلَوْ اَنَّا اَهُلَلْنَهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوْا رَبَّنَا لَوُلاَ اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا

فَنُتَيِّعُ الْبِلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَكِلَ وَنَخْزى ﴿ قُلْ كُلُّ مُّتَرَبِّكُ فَتَرَبَّكُوا ۗ

#### فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْلِبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَلَى ﴿

نر بھی ہیں کہ یہ بی ہمارے پاس اپنے پروردگاری طرف ہے کوئی نشان کیوں نہیں لاتا؟ کیاان کے پاس آگلی کمابوں کی واضح دلیل 'نہیں پینچی ؟[۱۳۳] اگر ہم اس سے پہلے ہی انھیں عذاب سے ہلاک کرویتے تو یقیناً بیکہ اٹھتے کدا ہے ہمارے پروردگارتونے ہمارے پاس اپنارسول کیوں نہ بھیجا؟ کہ ہم تیری آیتوں کی تابعداری کرتے اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ورسوا ہوتے [۱۳۳] کہدوے کہ ہرایک انجام کا منتظر ہے پس تم بھی انتظار میں رہو۔ابھی ابھی قطعاً جان لوگے کہ راوِ راست والے کون ہیں؟ اورکون راہ یافتہ ہیں؟[۱۳۵]

= نصیب فر مادےگااس کے ول کوسیراور شیر بنادےگا اور دنیا اس کے قدموں کی ٹھوکروں میں آیا کرے گی۔' ● پھر فر مایا دنیا آخرت میں نیک انجام پر ہیز گارلوگ ہی ہیں۔ رسول اللہ متابیخ فر ماتے ہیں'' میں نے آج رات خواب میں دیکھا کہ گویا ہم عقبہ بن رافع کے گھر میں ہیں۔ وہاں ہمارے سامنے ابن طاب کے باغ کی تر تھجوریں پیش کی گئی ہیں میں نے اس کی تعبیر سے لی ہے کہ دنیا ہیں بھی انجام کے لیاظ سے ہمارا ہی پلہ گراں رہے گا اور بلندی اوراد نچائی ہم کو ہی طے گی اور ہمارا وین پاک صاف طیب وطاہر کا لی وکمل ہے۔'' ع

کفار پیغیبر سے نشانیاں مانگتے ہیں: [آیت:۱۳۳۱] کفاریہ بھی کہا کرتے تھے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ بی ابن سجائی کا کوئی معجزہ ہمیں نہیں وکھاتے؟ جواب ملتا ہے کہ یہ ہے تر آن کریم جواگلی کتابوں کی خبر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپناس نی ای پراتارا ہے جو نہ لکھنا جا نہیں نہ پر ھنا۔ مَن اللہ تعالیٰ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف جو نہ لکھنا جا نہیں نہ پر ھنا۔ مَن اللہ تعالیٰ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے نازل شدہ ہیں۔ قرآن ان سب کا نگہ بیان ہے۔ چونکہ آگلی کتابیں کی بیشی سے پاکنہیں رہیں اس لئے قرآن ان از ا ہے کہ ان کی صحت فیرصحت کو متاز کرد ہے۔ سورہ عکبوت میں کافروں کے اس اعتراض کے جواب میں فرمایا ﴿ قُلُ اِنْہُ مَنَا اللّٰ اِنْہُ اللّٰہُ اللّٰ اِنْہُ اللّٰ اِنْہُ اللّٰہ اِنْہُ اللّٰہ اِنْہُ اللّٰہ اِنْہُ اللّٰہ اِنْہُ اللّٰہ اِنْہُ ہوں کے مانے واللہ میں ہوجوہ کافی نہیں کہ ہم نے تھے پر کتاب نازل فرمائی ہے جوان کے سامنے رسول ہوں۔ میں جارہی ہے۔ جس میں ہریفین والے کے لئے رحمت وعبرت ہے۔

بربر ورک بات کی بات کی بازی کا بازی کا بازی کا بازی کا بازی کا بیار کا بیان کے آئے کی بیار کا بیار کا

❶ ابن ماجه حواله سابق ٢١٠٥ وسنده صحيح؛ ابن حبان ٠ ٦٨؛ المعجم الاوسط ٢٧٢٦؛ شعب الايمان ١٧٣٦ـ

النبي مثلية على ، ۲۲۷، ابوداود ۲۰۱۰ احمد، ۳/ ۲۸٦؛ مسند ابى يعلى ، ۲۵۲۸ مسند ابى يعلى ، ۲۵۲۸

🚯 ۲۹/ العنكبوت: ٥٠

كالكرارية الم ﴾ مجھ پر اتری ہے۔ پس مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن تمام نبیول کے تابعدارول سے میرے تابعدار زیادہ ہول گے۔'' 🛈 بیہ ہا یا در ہے کہ یہاں رسول اللہ سَآ اللّٰیٰ کا سب سے بڑامججزہ بیان ہوا ہے۔اس سے بیہ مطلب نہیں کہ آپ سَآ اللّٰیٰ کے مجزے اور تھے ہی [ نہیں۔علاوہ اس پاک اور مجز ہ قر آن کے آپ ما اٹنے کے ہاتھوں سےاس قدر مجز ات سرز دہوئے ہیں جوکتی میں نہیں آ سکتے کیکن ان 🥻 تمام بے شار معجزوں سے بڑھ چڑھ کرآ یہ مناتیا ہے کا سب سے اعلیٰ معجزہ بیقر آن کریم ہے اگراس محتر مختم الرسلین آخری پیغمبر مناتیا ہے کا کو بھیجنے سے پہلے ہی ہم ان نہ مانے والوں کوایے عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ان کا یہ عذر باتی رہ جاتا کہا گر ہمارے سامنے کوئی پغیبرآتا کوئی وحی ربانی نازل ہوتی تو ہم ضروراس پرایمان لاتے اوراس کی تابعداری اور تھم برداری میں لگ جاتے اوراس ذلت و رسوائی سے فیج جاتے۔اس لئے ہم نے ان کا بیعذر بھی کاٹ دیا۔رسول بھیج دیا کتاب ناز ل فرمادی انھیں ایمان نصیب نہ ہوا۔ عذابوں کے مستحق بن گئے اور عذر بھی دور ہو گئے ۔ہم خوب جانتے ہیں کہ ایک کیا ہزاروں آپتیں اور نشانات دیکھ کر بھی آٹھیں ایمان نہیں آنے کا۔ ہاں جبعذ ابوں کواپنی آئکھوں دیکھ لیس گےاس دفت ایمان لائمیں گےلیکن دہ محض بےسود ہے۔ جیسے فرمان ہے ہم نے یہ پاک اور بہتر کتاب ٹازل فرمادی ہے جو بابر کت ہے تم اسے مان لواوراس کی تھم برواری کروتو تم پرحم کیا جائیگا۔ 2 یہی صفون آیت ﴿ وَ اَقْسَدُوا بِاللَّهِ ﴾ ﴿ مِن بِ كدكت بيل كدرسول كي آمديهم مؤمن بن جائيل ك معجزہ دیچے کرایمان قبول کرلیں گے لیکن ہم ان کی سرشت ہے واقف ہیں ۔ بیتمام آیتیں دیچے کربھی ایمان نہ لائیں گے۔پھر ارشاد ہوتا ہے کہاہے نبی!ان کا فروں سے کہدد بیجیے کہ ادھرتم ادھر ہم منتظر ہیں۔ابھی حال کھل جائے گا کہ راہ متنقیم پر کون ہے؟ حق کی طرف کون چل رہا ہے؟ عذابوں کود کیھتے ہی آئکھیں کھل جائیں گی۔اس وفت معلوم ہو جائے گا کہکون گمراہی میں مبتلا تھا۔ گھبراؤنہیں

الْحَمْدُ لِلله سولهوي مارك تفيرخم مولى -

ابھی ابھی جان لوگے کہ کذاب شریکون تھا؟ بقینا مسلمان راہ راست پر ہیں ادر غیرمسلم اس سے ہے ہوئے ہیں۔



صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب کیف نزل الوحی واول مانزل ۱۹۸۱؛ صحیح مسلم ۱۵۲ـ

🗗 ۴۵/ فاطر:٤٢ـ 🚯 ٦/ الانعام:٥٥١ ـ

|      |        | > 6 km 2 km      | 7)86         |                                                             | ]      |
|------|--------|------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| 8    |        | (**                                            |              |                                                             | 8      |
| 8    |        |                                                | לקעה         |                                                             | 8      |
| 9996 | صفحةبر | مضمون                                          | صفحةبر       | مضمون                                                       | 000    |
|      | 473    | حفرت نوح عاليِّلاً کی دعا                      | 449          | تفسيرسور وانبياء                                            | ľ      |
|      | 474    | حضرت داؤ دوسليمان مليها كاايك فيصله            | 449          |                                                             |        |
|      | 478    | حفرت الوب عَالِيَلا كي بياري مبراوروعائے صحت   | 449          | ا تعارف سورت<br>قیامت قریب آگئی ہے                          |        |
|      | 481    | حصرت اساعيل،ادرليس ادرذ والكفل عليظهم كاتذ كره | 449          | کیا مصاریب! کا ہے<br>تمام رسول مرداور بشر تھے               |        |
|      | 483    | حفزت يونس غالبتلام كاذكر                       | 452 1<br>453 | مام رسول سرر سط<br>قرآن نصیحت ہے                            |        |
|      | 486    | حضرت زكر ياغالينيلاكا كاواقعه                  | 453          | ا مران میعند ہے<br>آسان کی تحلیق اللہ تعالی کی عجیب قدرت ہے |        |
|      | 486    | حضرت مريم التلام كاذ كرخير                     | 454          | ا کان میں اللہ کے بندے ہیں۔<br>فرشتے اللہ کے بندے ہیں       |        |
|      | 487    | امت ایک ٔ رب ایک                               | 455          | رے ہیدہے بیرے بین<br>اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں            |        |
|      | 488    | ياجوج ماجوج كاتذكره                            | 456          | معبودان باطله کی حقیقت<br>معبودان باطله کی حقیقت            | l      |
|      | 490    | مزيدعلامات قيامت كاذكر                         | 457          | بروس بستان بازی<br>کفارمکه کی بہتان بازی                    | l      |
|      | 491    | معبودان بإطله كاانجام                          | 458          | الله تعالی کی قدرت کا تذکرہ                                 |        |
|      | 493    | آسان لپیٹ دیاجائے گا                           | 460          | موت الم <sup>ع</sup> رقيقت ہے                               |        |
|      | 494    | زمین کے دارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے           | 461          | کفار کا استهزا                                              |        |
| $\ $ | 497    | اللہ ایک ہے                                    | 462          | قیامت سب کوعا جز کردے گی                                    | l      |
|      | 498    | تفسيرسورهٔ حج                                  | 462          | یبلے لوگ بھی رسولوں سے نداق کرتے رہے                        |        |
|      | 498    | قيامت کی ہولنا کياں                            | 463          | پ<br>کفاراوراللہ تعالیٰ کی بعض نشانیاں                      |        |
|      | 499    | ميدان محشر                                     | 464          | فضائل ذكرلا الهالاالله                                      |        |
|      | 502    | الله تعالى كے متعلق بہتان بازى                 | 465          | تورات کی نضیلت                                              |        |
|      | 502    | انسانی پیدائش کے مختلف ادوار                   | 466          | حضرت ابراہیم عَالیِّلا بحین سے بی ہدایت یافتہ تھے           | ا      |
| Ø    | 502    | پیدا ہونے ہے بل تقدیر کا لکھا جانا             | 468          | حصرت ابراہیم عَالِیَّلاً بت تو ڑتے ہیں                      | 8      |
|      | 503    | انسان كي ضعيف العمري                           | 470          | جونفع نقصان كاما لكنهيس وهمعبودنهيس                         | ا<br>و |
| (0)  | 504    | مرنے کے بعد زندہ ہونے کی ایک اور دلیل          | 470          | حضرت ابراہیم عَالِیِّلاً پرآ گ خبنڈی ہوتی ہے                |        |
| 8    | 505    | جابل مقلدوں کی حالت                            | 472          | ملک شام ادر مکه مکرمه                                       |        |
| L    | 386    | <del></del>                                    | - 366        | 986 986 986 986                                             | ل      |

| _        | مضمون                                 | صفحةنمبر | مضمون                                              | صفحتمبر |
|----------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|---------|
| <b>-</b> | مفاد پرست لوگول کا تذکره              | 506      | قیامت کے دن کی مقدار کا بیان                       | 534     |
|          | قرآن کے احکام واضح ہیں                | 507      | وحی الہی میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہو <sup>سک</sup> ق | 536     |
|          | ہر چیز اللہ تعالی کوسجدہ کررہی ہے     | 508      | قر آن مجیداور کفار کی حالت                         | 539     |
|          | مؤمن اور كافر كااختلاف                | 510      | بجرت اور جہاد کا ثواب                              | 540     |
|          | جنتيوں پرانعامات                      | 512      | لیل ونہاری گردش                                    | 541     |
|          | مىجدحرام سے روكنا بردا گناہ ہے        | 513      | دوبارہ زندہ ہونے کی مثال سے وضاحت                  | 542     |
|          | حضرت ابراتيم مَالِيَّلِا اور بيت الله | 516      | مرقوم کی شریعت کا تذکرہ                            | 543     |
|          | شعائزاللد کی تقدیس ایمان کی نشانی ہے  | 519      | سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا                     | 544     |
|          | قربانی کے سائل                        | 520      | کلام اللہ سے بے اعتمالی قابل گرفت؟                 | 545     |
|          | قربانی کی اہمیت                       | 523      | معبودان باطله کی بے بسی                            | 545     |
|          | تقوی کی فضیات                         | 528      | منصب رسالت كاحقداركون؟                             | 546     |
|          | جهاد کی اجازت اوراس کا پس منظر        | 530      | اسلام آسان دین ہے                                  | 547     |
|          | انبیائیلی کوجیشلانے کاانجام           | 533      |                                                    | ļ       |



#### بشيرالله الرحمن الرحيير

اِتُتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي عَفْلَةٍ مُّعُرِضُونَ مَا يَأْتِيهُمُ مِّنُ ذِكْرٍ مِّنُ رَبِّهِمُ مُخْدَثِ إِلَّا اسْتَمَعُوْهُ وَهُمُ يَلْعَبُونَ ۗ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمُ وَاسَرُّوا النَّجُوي الذِينَ ظَلَمُوْا ﴿ هَلُ هَٰ ذَا إِلَّا بِشَرٌ مِثْلُكُمُ ۚ اَفَتَأْتُونَ السِّعُرُواَنَتُمُ

العجوى الدين صعوا عن هن الصبير المعنى السبير المعنى الكرون والكرون والكويم الكويم الك

الْعَلِيْمُ۞ بَلُ قَالُوٓاً اَضُغَاثُ آخُلَامِ بَلِ افْتَرْبِهُ بَلُ هُوَ شَاعِرٌ ۗ فَلْيَأْتِنَا بِأَبَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ الْاَوِّلُوْنَ۞ مَآ امْنَتُ قَبْلُهُمُ مِّنْ قَرْيَةٍ اَهْلَلْهَا ۚ اَفَهُمُ

#### وو مور پؤمِنون ⊙

ترجیس رحم وکرم والے رب کے نام سے شروع

لوگوں کے حساب کا وقت قریب آلگا پھڑتی دہ بنجنری میں مند پھیرے ہوئے ہیں۔ [<sup>1</sup>]ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نفیے سے حت آتی ہے اے وہ کھیل کو دیس ہی سنتے ہیں۔ [<sup>7</sup>]ان کے دل بالکل غافل ہوتے ہیں ان ظالموں نے چیکے چیکے سرگوشیاں کیں کہ وہ تم بمی عبد انسان میں کہ جو تم آتکھوں دکھیے جا دو ہیں آجاتے ہو۔ [<sup>7</sup>] پنجم برنے کہا میرا پروردگار ہراس بات کو جو زمین و آسان میں بھی جینو بی جانتا ہے وہ بہت ہی سننے والا اور پورا وانا ہے۔ [<sup>7</sup>] اتنا ہی نہیں بلکہ بیتو کہتے ہیں کہ بیقر آن پراگندہ خیالات کا مجموعہ ہلکہ اس نے از خودا ہے گئر لیا ہے بلکہ بیشا عربے ورنہ ہمارے سامنے بیکوئی ایسانشان لائے جیسے کہ انگلے پینجم بھیجے گئے تھے۔ [<sup>8</sup>] ان سے ایسان سے خالی میں تو کیا اب بیا یمان لائیں گے؟ [<sup>8</sup>]

تعارف سورت : صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ واللہ ہے مروی ہے کہ'' سورہ بنی اسرئیل' سورہ کہف' سورہ مریم' سورہ طلہ اورسورہ

انبیاءعماق اول سے ہیں اور یہی تلادی ہیں۔"

قیامت قریب آگئ ہے: [آیت:۱-۲] اللہ تعالیٰ عزوجل لوگوں کو متنبہ فرمار ہاہے کہ قیامت قریب آگئی ہے پھر بھی لوگوں ک غفلت میں کی نہیں آئی نہ وہ اس کے لیے کوئی تیاری کررہے ہیں جوانہیں کام آئے بلکہ دنیا میں پھنے ہوئے ہیں اور ایسے مشغول

اورمنهک ہورہے ہیں کہ قیامت ہے بالک عافل ہو گئے ہیں جیے اور آیت میں ہے ﴿ اَتَّنَّى اَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَغْجِلُوْهُ ﴾ 3

امرر بانی آ م ب کیوں جلدی مچار ہے ہو؟ دوسری آیت میں فر مایا گیا ہے ﴿ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ ٥ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ٥ ﴾ 🔞

 الخ قیامت قریب آگی اور جاند کھٹ گیا الخ ۔ الزواس شاعر کا ایک شعر ٹھک ای معنی کا ہے۔

النَّاسُ فِي غَفَلَاتِهِمْ وَرُحَى الْمَنِيَّةِ تُطُحَنُ

موت کی چکی زورزور ہے چل رہی ہے اورلوگ غفلتوں میں پڑے ہوئے ہیں ۔حضرت عامر بن رہیعہ رٹائٹیڈ کے ہاں ایک صاحب ممال میں کتاب بران ساز میں کا میں موجود کے میں منبعہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں اس میں میان کا میں می

مہمان بن کے آئے انہوں نے بڑے اکرام اور احرّ ام سے انہیں اپنے ہاں اتارا اور ان کے بارے میں رسول کریم مُنَا ﷺ سے بھی سفارش کی۔ایک دن بیربزرگ مہمان ان کے پاس آئے اور کہنے لگے رسول اللہ مَنَا ﷺ نے مجھے فلاں وادی عطافر مادی ہے میں جا ہتا

سفارس کی۔ایک دن بیر بزرک مہمان ان کے پاس آئے اور کہنے لیکے رسول الله مُنگانی کی کے بیجھے فلاں وادی عطافر مادی ہے میں جاہتا مول کداس بہترین زمین کا ایک کلزامیں آپ کے نام کردوں کہ آپ کو بھی فارغ البالی رہے اور آپ کے بعد آپ کے بال بیج بھی

آ سودگی ہے گزر کریں۔حضرت عامر مطالعی نے جواب ویا کہ بھائی مجھےاس کی کوئی ضرورت نہیں آج ایک سورت نازل ہوئی ہے کہ ہمیں بقرن اکٹر دی معلمہ میں ناگل یہ بھی ہے نہیں ہو فیسٹریں نائلہ سی کہ جارہ نور نگر ہے

ہمیں تو دنیا کڑ وی معلوم ہونے گئی ہے پھرآ پ نے یہی ﴿افْحَتَ بَ لِلنَّاسِ ﴾ کی تلاوت فر مائی۔ ❶ اس کے بعد کفار قریش اور انہی جیسے اور کا فروں کی بابت فر ما تا ہے کہ بیالوگ کلام الٰہی اور وحی الٰہی کی طرف کان ہی نہیں

لگاتے۔ بیتازہ اور نیا آیا ہوا ذکر دل لگا کر سنتے ہی نہیں اس کان سنتے ہیں اس کان اڑا دیتے ہیں۔ دل بنسی کھیل میں مشغول ہیں۔ بخاری میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس واقتہ افر ماتے ہیں تہمیں اہل کتاب کی کتابوں کی باتوں کے یو چھنے کی کیاضرورت ہے؟ انہوں

نے تو کتاب الہی میں بہت کچھردو بدل کرلیا تحریف اور تبدیل کرلی کی زیادتی کرلی اور تمہارے پاس تو اللہ کی ابھی کی اتاری ہوئی خالص کتاب اللہ سے بے پروائی کررہے ہیں اپنے دلوں کواس کے اڑ خالص کتاب اللہ سے بے پروائی کررہے ہیں اپنے دلوں کواس کے اڑ

سے خالی رکھنا چاہتے ہیں بلکہ بین ظالم اوروں کو بھی برہائے ہیں گہاہے جیسے ایک انسان کی ماتحی تو ہم نہیں کر سکتے تم کیسے لوگ ہو کہ دیکھتے بھالتے جادوکو مان رہے ہو۔ بیناممکن ہے کہ ہم جیسے آ وی کواللہ تعالیٰ رسالت اور وحی کے ساتھ مختص کرد ہے پھر تعجب ہے کہلوگ

بیں ان سے کہیے کہ جواللد آسان وزمین کی تمام ہاتیں جانتا ہے جس پرکوئی بات پوشیدہ نہیں اس نے اس پاک کلام قرآن کریم کونازل فرمایا ہے اس میں اگلی بچھلی تمام خبروں کا موجود ہونا ہی دلیل ہے اس بات کی کہ اس کا اتار نے والا عالم الغیب ہے وہ تمہاری سب

باتوں کا سننے والا اور تمہارے تمام حالات کاعلم رکھنے والا ہے پس تہمیں اس کا ڈررکھنا چاہے۔ ماتوں کا سننے والا اور تمہارے تمام حالات کاعلم رکھنے والا ہے پس تہمیں اس کا ڈررکھنا چاہے۔

پھر کفار کی ضد تا تھی اور کٹ ججتی بیان فر مار ہاہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خود حیران ہیں کسی بات پر جمنہیں سکتے بھی کلام الہی کو جادو کہتے ہیں تو بھی شاعری کہتے ہیں اور بھی پراگندہ اور بے معنی با تیں کہتے ہیں اور بھی آنخضرت مَا اللہ تی کا ازخود گھڑ لیا ہوا بتلانے لگتے ہیں۔خیال کرو کہ اپنے کسی قول پر بھروسہ نہ رکھنے والا جوزبان پر آئے بک دینے والا بھی مستقل مزاج کہلانے کامستحق

علائے سے بیں۔ حیال کرو کہانچ کانوں پر ہروسہ شدر کھنے والا بوربان پراغ بل دیے والا بی مسلم مزان کہلانے کا مسی ہے؟ بھی کہتے تھے اچھاا گریہ بچانی ہے تو حضرت صالح عالیہ کیا کی طرح کوئی اونٹنی لے آتا یا حضرت موٹی عالیہ کیا کی طرح کا کوئی معجزہ

و کھا تا یا حضرت عینی عالیّماً کا کوئی معجزہ ظاہر کرتا۔ بے شک اللہ ان چیزوں پر قادرتو ضرور ہے لیکن اگر ظاہر ہو مکیں اور پھر بھی یہ اپنے کفر \_ سے نہ ہے تو عادت الٰہی کی طرح عذاب الٰہی میں پکڑ لیے جا کیں گے اور پیس کرر کھ دیے جا کیں گے عموماً اگلے لوگوں نے یہی کہااور

ا کیان نصیب نہ ہوا اور غارت کر دیے گئے ای طرح یہ بھی ایسے مجمز ے طلب کر رہے ہیں اگر ظاہر ہوئے تو ایمان نہ لا کیں گے =

ال روایت مین مویل بن عبیده اورعبد الرحمٰن بن زید بن اسلم دونول ضعیف راوی بین \_ (مینز آن الاعتبد ال، ۲/ ۲۵۲، رقم: ۳۲۳، ۲/ ۵۶۲، رقم: ۸۲۸۸)
 وقم: ۸۲۸۸)



بین جاری است میلی بھی جتنے پنیمبرہم نے بھیج بھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی ا تارتے تھے بس تم اہل کتاب سے پوچھلوا گرخود تہمیں علم نہ ہوتو۔[2] ہم نے آنہیں ایسے جنے نہ بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھا کیں اور نہ وہ بمیشہ رہنے والے تھے۔[^] پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے سب وعدے سچ کیے آنہیں اور جن جن کوہم نے چاہانجات عطافر مائی اور حدسے نکل جانے والوں کو عارت کردیا۔[9]

=اور تباہ ہوجا ٹیں گئے۔

جیے فرمان ہے ﴿ إِنَّ الَّلَّذِیْنَ حَقَّتُ عَلَیْهِمْ ﴾ • النج جن پرتیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے وہ گوتمام ترم فجز ہے در کیے لیس ایمان قبول نہ کریں گے ہاں عذاب الیم کے معاینہ کے بعد تو فوراً تسلیم کرلیں گے لیکن وہ محض بے سود ہے بات بھی یہی ہے کہ انہیں ایمان لا ناہی نہ تھا ور نہ حضور مَنَا ﷺ کے بے شار معجز ات روز مرہ ان کی نگا ہوں کے سامنے تھے بلکہ آپ عَلَیْمِ اللّٰ کے بیہ معجز ہے دیگر انبیا ہے بہت زیادہ ظاہراور کھلے ہوئے تھے۔

لائے اور آسانی دسترخوان۔حضرت ابو بمرصدیق بین کررونے گا استے میں حضور مَثَّاثِیْمُ گھرسے نکلے تو آپ نے دوسرے صحابہ دی گئی است میں کہنچاؤ۔آپ نے صحابہ دی گئی کے مسلور مَثَاثِیُمُ کی تعظیم کے لیے گھڑے ہوجاؤ اور اس منافق کی فرمائش در باررسالت میں کہنچاؤ۔آپ نے ارشادفر مایا ''سنومیرے لیے گھڑے نہوجایا کروسرف اللہ بی کے لیے گھڑے ہوا کرو۔' صحابہ دی گئی کم خصورہمیں اس منافق ارشادفر مایا '

ہر موروں ہے۔ سے بردی ایذ ا<sup>پہنچن</sup>ی ہے۔آپ مگاٹیؤ کم نے فرمایا'' ابھی ابھی جرئیل عالیّتِلاً) میرے پاس آئے تتھاور مجھ سے فرمایا کہ ہاہر جا دُاورلوگوں کےسامنے اپنے ان فضائل کا اظہار کرواور ان نعتوں کا بیان کروجورب نے آپ کوعطا فرمائی ہیں میں ساری دنیا کی طرف رسول بنا کر

بھیجا گیا ہوں مجھے تھم ہوا ہے کہ میں جنات کو بھی پیغام ربانی پہنچا دوں مجھے میرے رب نے اپنی پاک کتاب عنایت فرمائی ہے حالانکہ میں محض بے پڑھا ہوں میرے تمام الگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں میرا نام اذان میں رکھا ہے ،میری مدوفر شتوں سے کرائی

ہے، جھے اپنی امداد دنھرت عطافر مائی ہے، رُعب میر امیرے آگے آگے کرویا ہے، جھے حوض کوثر عطافر مایا ہے جو قیامت کے دن تمام اور حوضوں سے بڑا ہوگا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مقام محود کا وعدہ دیا ہے اس وقت جب کہ سب لوگ حیران ویریشان سر جھکائے ہوئے

ہوں گے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پہلے گروہ میں کیا ہے جولوگوں سے نکلے گا۔میری شفاعت سے میری امت کے ستر ہزار مخض بغیر

🛭 ۱۰/يونس:٩٦ـ

و**ن** تربُ ۱۰ 🛠 🗨 🗫 🗫 💸 افترب ۱۰ ک 🤻 حساب کتاب کے جنت میں جا کمیں گے مجھےغلبہ اورسلطنت عطا فر مائی ہے مجھے جنت نعیم کا وہ بلندو بالا اعلیٰ بالا خانہ ملے گا کہ اس سے ہ اعلیٰ منزل کسی کی نہ ہوگی \_میر ہےاو پرصرف وہ فرشتے ہوں گے جواللہ تعالیٰ کے عرش کواٹھا ہے ہوئے ہوں گے میر ہےاورمیری امت کے لیٹنیموں کے مال حلال کیے گئے حالانکہ مجھ سے پہلے وہ کسی کے لیے حلال نہ تھے۔'' 🗨 🧗 تمام رسول مرداور بشر تھے: [آیت: ۷-۹] چونکه شرکین اس کے منکر تھے کہ انسانوں میں سے کوئی انسان الله کارسول ہواس لیے الله تعالی ان کے اس عقیدے کی تر دید کرتا ہے فر ما تا ہے تھے سے پہلے جتنے رسول آئے سب انسان ہی تھے ان میں ایک بھی فرشتہ نہ تھا جیے دوسری آیت میں ہے ﴿ وَمَاۤ اَرْسَلُنَا قَبْلُكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوْجِي ﴿ إِلَّهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْقُراى ﴾ 2 يعن تجھے يہلے ہم نے جتنے رسول بھیج اوران کی طرف وحی نازل فر مائی سبشہروں کے رہنے والے ہی تھے۔اور آیت میں ہے ﴿ قُلْ مَسَاكُ نُتُ بِدُعًا مِّسَ المسٹ سٹ کی یعنی کہدے کہ میں کوئی نیااورانو کھااورسب سے پہلارسول تو ہوں ہی نہیں ان کا فروں سے پہلے کے کفار نے بھی نبیوں کے نہ ماننے کا یہی حیلہ اٹھایا تھا جے قرآن نے بیان فر مایا کہ انہوں نے کہا تھا ﴿ اَبَشَكُ يَهُ مُونَا ﴾ 👁 کیا ایک انسان جارا رہبر ہوگا؟ الله تعالی اس آیت میں فرماتا ہے کہ اچھاتم اہل علم ہے یعنی یبودیوں اور نصر انیوں سے اور دوسر کے روہ سے بوچھاو کہ ان کے پاس انسان ہی رسول بنا کر بیسیجے گئے یا فرشتے ؟ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ انسانوں کے پاس انہی جیسے انسانوں کورسول بنا کر بھیجنا ہے تا کہلوگ ان کے پاس میٹھاٹھ سکیں ،ان کی تعلیم حاصل کرسکیں اوران کی با تیں سمجھ سکیں ۔وہ اٹکے پیغیبرسب کے سب ایسے جیۃ نہ تھے جوکھانے بنے کی حاجت نہ رکھتے ہوں بلکہ وہ کھانے بننے کے محتاج تھے۔ جِيے فرمان ہے ﴿ وَمَآ اَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْاسْوَاق ﴾ 6 يعن تحص یہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے وہ سب کھانا کھایا کرتے تھے اور بازاروں میں آمدورفت بھی کرتے تھے یعنی وہ سب انسان تھے انسانوں کی طرح کھاتے پیلتے تھے اور کام کاج بیو پارتجارت کے لیے بازاروں میں بھی آنا جانار کھتے تھے۔ پس یہ بات ان کی پیغبری کے منافی نبين جيس شركين كا تول تفا ﴿ مَالِ هِذَا الرَّسُولِ يَاكُلُ الطُّعَامَ وَ يَمْشِي فِي الْاسُواقِ وَ ﴾ 6 الخيعن يرسول كياب جوكها تا پتیا ہےاور بازاروں میں آتا جاتا ہےاں کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتر تا کہ وہ بھی اس کے دین کی تبلیغ کرتاا چھاپنہیں تواہے سی خزانے کا مالک کیوں نہیں کر دیاجا تایا اے کوئی باغ ہی دے دیاجا تا جس سے یہ بافراغت کھائی تولیتا الخ ۔ای طرح ا گلے پیغیم بھی ونیامیں ندر ہے آئے اور گئے جیسے فرمان ہے ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ فَلْلِكَ الْحُلْدَ ﴾ 🗗 لیخی تجھے پہلے بھی ہم نے کسی انسان کے لیے بیشگی نہیں کی ۔ان کے پاس البتہ وحی البی آتی رہی فرشتہ اللہ کے حکم احکام پہنچا دیا کرتا تھا۔ پھررب کا جو وعدہ ان سے تھاوہ سچا ہو کرر ہایعنی ان کے مخالفین بوجہا پنے ظلم کے نتاہ ہو گئے اور وہ نجات یا گئے ان کے تابعدار بھی کامیاب ہوئے اور حدے گز رجانے ، والوں کو یعنی نبیوں کے حصلانے والوں کوانٹدنے ہلاک کرویا۔ یروایت این اهیعه کے اختلاط کی وجہ سے ضعیف ہے اوراس کی سند مصل بھی نہیں ہے۔ 🗗 ۱۲/ پوسف:۱۰۹ . 🐧 ۶۶/ الاحقاف:۹ ـ 🗗 ۲۰/ الفرقان:۲۰\_ ٦٤/ التغابن:٦١

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

71/الانسآء: ٢٤\_

€ ۲۰/ الفرقان:٧ـ

لَقَدُ ٱنْزَلْنَا ٓ النَّكُمُ كِنْبًا فِيهِ ذِكْرُكُمُ الْفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَكُمْ قَصَلْنَا مِنْ قَرْيَةٍ

كَانَتْ ظَالِمَةً وَّانْشَأْنَا بَعْدُهَا قَوْمًا اخْرِيْنَ۞ فَلَتَّاۤ اَحَسُّوٰا بَأْسَنَآ اِذَا هُمُ مِّنْهَا يَرُكُضُونَ ۚ لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَاۤ أَتُرِفْتُمْ فِيهُ وَمَسْكِنِكُمُ لَعَلَّكُمُ شُكُونَ۞ قَالُوُالِوَيْلَنَاۚ إِنَّا كُنَّا ظُلِمِيْنَ۞ فَهَا زَالَتُ تِلْكَ دَعُوٰهُمُ حَتَّى

#### جَعَلْنَهُمْ حَصِيدًا لَمِدِينَ ٥

تر کیسٹرٹر: بقینا ہم نے تہاری جانب کتاب نازل فر مائی ہے جس میں تہارے لیے تھیجت ہے کیا پھر بھی تم تقلندی نہیں کرتے ؟[١٠]اور بہت ی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جوستم گارتھیں اور ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کردیں۔[11] جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کرلیا تو گلے اس سے بھا گئے۔[17] بھاگ دوڑ نہ کرواور جہاں تمہیں آ سودگی دی گئی تھی وہیں واپس لوٹو اوراپنے مکانات کی طرف جاؤ تا كهتم سے سوال تو كرايا جائے <sup>۱۳</sup> اكبنے كك بائے خرابی جارى بيشك تھے تو ہم تتم گار۔ [۱۳] پھرتو ان كا يبى قول ر بايبال تك كه ہم نے انہیں جڑے کٹے ہوئے اور بچھے پڑے ہوئے کر دیا۔[<sup>10</sup>]

قر آن تھیجت ہے: [آیت: ۱۰۔ ۱۵] اللہ تعالی اپنے کلام یاک کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اس کی قدرومنزلت پر رغبت دلانے کے لیے فرما تا ہے کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جس میں تمہاری بزرگ ہے 🗨 تمہارادین تمہاری شریعت اور تمہاری باتیں ہیں پھر تعجب ہے کہتم اس اہم نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اتنی بڑی شرافت والی کتاب سے غفلت برت رہے ہو جیسے اور آیت میں ہے ﴿ وَإِنَّهُ لَلِهُ كُو اللَّهُ وَلِقَوْمِكَ ﴾ 3 الخ تيرے ليے اور تيرى قوم كے ليضيحت ہے اور تم اس كے بارے ميں ابھى ابھى سوال کیے جاؤ گے۔ پھر فر ما تا ہے ہم نے بہت ی بستیوں کے ظالموں کا چورا کر دیا ہے اور آیت میں ہے ہم نے نوح قائیطا کے بعد بھی

بہتی بستیاں ہلاک کردیں۔ 3 اورآیت میں ہے تننی ایک بستیاں ہیں جو پہلے بہت عروج پراورانتہائی رونق پرتھیں لیکن پھروہاں کے لوگوں کے ظلم کی بنایر ہم

نے ان کا چورا کردیا 🗗 بھس اُڑا دیا آبادی ویرانی ہے اور رونق سنسانی ہے بدل گئی ان کی ہلاکت کے بعداور لوگوں کوان کا جانھیں

بنادیا ایک قوم کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری یونهی آتی رہیں۔ جب ان لوگوں نے عذابوں کو آتا دیکھ لیا یقین ہوگیا کہ اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق اللہ کے عذاب میں وہ آ گئے تو اس وقت گھبرا کرراہِ فرار ڈھونڈنے لگے اور لگے اِدھراُ دھر دوڑ دھوپ

کرنے۔اب بھا گودوڑ ونہیں بلکہا پنے محلات میں اور اپنے عیش وعشرت کے سامانوں میں پھر آ جاؤ تا کہتم ہے سوال و جواب تو ہو جائے کہتم نے اللہ کی نعتوں کاشکرا داہھی کیا پانہیں؟ بیفر مان بطور ڈانٹ ڈپٹ کے اور انہیں ذکیل وحقیر کرنے کے ہوگا۔اس وقت میہ

ا بے گناہوں کا اقرار کریں مے صاف کہیں مے کہ بے شک ہم ظالم تھے لیکن اس وقت کا اقرار بالکل بے نفع۔ پھر توبیا قراری ہی رہیں مے یہاں تک کہان کا ناس ہو جائے اوران کی آ واز دیا وی جائے اور پیمسل دیئے جا کیں ان کا چلنا پھرنا ،آ نا جانا ، بولنا حالناسب

ا تک قلم بند ہوجائے۔ 🛭 الطبرى، ۲۱/۲۱۱ـ

🗗 ۲۲/ الحج:۵۵ـ الاسرآه:١٧-

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



توسیحیتری بم نے آسان وزمین اوران کے درمیان کی چیزوں کو پھیٹی کھیل کرنے کے لیے نہیں بنایا۔[۱۶] اگر ہم ہیں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو ہم اسے اپنی بنایا۔ ایک از اور دروہ تو ہم اسے اپنی بنایا کے بھوٹ کا سرتو ژو بتا ہے اور وہ تو ہم اسے اپنی بنا گے بھوٹ کا سرتو ژو بتا ہے اور وہ اس کے اس وقت نابود ہوجاتا ہے جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔[۱۸] سانوں اور زمین میں جو ہے اس رب کا ہے۔ جواس کے باس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہر کئی کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔[19] دن رات شیع بیان کرتے رہتے ہیں اور ذرای بھی کا بلی نہیں کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں۔[19]

آسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے: [آبت: ۲۱-۲۰] آسان وزین کو اللہ تعالیٰ نے عدل سے پیدا کیا ہے تا کہ برول کومزااور نیکوں کو بڑا دے اس نے انہیں بے کا راور کھیل تماشے کے طور پر پیدانہیں کیا۔ اور آبت میں اس مضمون کے ساتھ ہی بیان ہے کہ یہ گمان تو کفار کا ہے جن کے لیے جنم کی آگ تیار ہے ۔ (لَهُواً) کے معنی اہل یمن کے نزد یک یوی کے بھی آتے ہیں لیمن عزد و یک بھی آتے ہیں لیمن عزد و یک بھی آتے ہیں لیمن اگر ہم عورت کرنا چاہتے۔ (لَهُواً) کے معنی اہل یمن کے نزد یک یوی کے بھی آتے ہیں لیمن اگر ہم عیول بنا تا چاہتے لیکن یہ دونوں اگر ہم عبول بنا ناچا ہے ۔ ایک معنی یہ بھی ہیں کہ ہم اگر اولا دچاہتے ۔ لیکن یہ دونوں اگر ہم عبول ان میں الازم وطروم ہیں یوی کے ساتھ ہی اولاد ہے جیسے فرمان ہے (لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ یَشَیِّخِدُ وَلَدًا) کی اور بہت مین الزم وطروم تا کہ اس کی اولاد ہے جیسے فرمان ہے (لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ یَشَیِّخِدُ وَلَدًا) کی اور بہت کی منظور ہوتا کہ اس کی اولاد ہو ۔ پی وہ مطلق اولاد سے پاک ہے نہیں کہ قالی اس کا بیٹا ہے نہ دور ہے اس کی تو حیداور غلبہ کے خلاف ہے کہ اس کی اولاد ہو ۔ پس وہ مطلق اولاد سے پاک ہے نہیں کہ اس کا بیٹا ہے نہ عبول کی اس لغوبات اور تہمت ہے رہ واحد قہار پاک ہواور بلندے۔ بلندے۔ بلندے۔ بلندے۔ بلندے۔ بلندے۔ بلندے۔ بلیدے۔

﴿ إِنْ تُحَنَّ فَلِعِلِیْنَ ۞﴾ میں انْ کونافیہ کہا گیا ہے یعنی ہم یہ کرنے والے ہی نہ تھے۔ ﴿ بِلَدَ بَهِ اللّٰهِ کَاقُول ہے کہ قرآن مجید میں ہرجگہان فقی کے لیے ہی ہے۔ ﴿ ہم حَق کو واضح کرتے ہیں اسے کھول کربیان کرتے ہیں جس سے باطل دب جاتا ہے ٹوٹ کرچورا ہوجاتا ہے اور فوراً ہٹ جاتا ہے وہ ہے بھی اسی لاکق وہ تھہر نہیں سکتا نہ جم سکتا ہے نہ دیر تک قائم رہ سکتا ہے اللّٰہ کے لیے جولوگ اولا دیں تھم ارہے ہیں ان کے اس وائی قول کی وجہ سے ان کے لیے ویل ہے نہیں پوری خرابی ہے۔

فرشتے اللہ کے بندے ہیں: پھرارشاوفر ما تا ہے کہ جز زفرشتوں کوتم اللہ کی لڑکیاں کہتے ہوان کا حال سنواور اللہ کی الوہیت کی =

🖸 ۳۸/ ص: ۲۷ـ 🙋 ۳۹/ الزمر:٤ ಿ الطبرى، ۱۸/ ٤٠٠ 🕒 الدر المنثور، ٥/ ٦٠٠

اَمِ التَّخَذُوۡ الْهَا قَينَ الْاَرْضِ هُمُ يُنْشِرُوۡنَ ۞ لَوْ كَانَ فِيهِمَا الْهَا ۚ اللَّهُ اللهُ اللهُ لَ لَفَسَدَتًا ۚ فَسُبُعٰنَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَبَا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْئَلُ عَبَا يَفْعَلُ

وَهُمُ يُسْكُلُونَ ۞

ترکیمیٹری ان لوگوں نے جنہیں معبود بنار کھا ہے کیا وہ مُر دوں کوزین سے زندہ کر دیتے ہیں؟[۲۱]اگر آسان وزیمن میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہوجاتے اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہراس وصف سے پاک ہے جو بیمشرک بیان کرتے ہیں۔[۲۳] کوئی نہیں جواس سے بازیرس کر سکے اور اس کے سواکوئی نہیں جس سے بازیرس نہ کی جاتی ہو۔[۲۳]

= عظمت دیکھوآ سان وزمین کی ہر چیز اس کی ملکیت میں ہے فرشتے اس کی عبادت میں مشغول ہیں ناممکن ہے کہ کسی وفت سرشی

کریں نہ حضرت سے علیہ ایک کو اللہ کا بندہ ہونے ہے شرم نہ فرشتوں کو اللہ کی عبادت سے عار نہ ان میں سے کوئی تلمر کرے یا عبادت سے
جی چرائے اور جوکوئی الیا کر بے تواکیہ وفت آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے میدان محشر میں سب کے ساتھ ہوگا اور اپنا کیا بھرے گا۔ یہ
بزرگ فرشتے اس کی عبادت سے تھکتے بھی نہیں ، گھبراتے بھی نہیں ستی اور کا ہلی ان کے پاس بھی نہیں پھٹکتی ۔ دن رات اللہ کی فرمال
برداری میں ، اس کی عبادت میں ، اس کی تبیح واطاعت میں گئے ہوئے ہیں نیت اور عمل دونوں موجود ہیں اللہ کی کوئی نافر مانی نہیں
کرتے نہی فرمان کی فیمل ہے رکتے ہیں۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمُ صحابہ رَیْ اللَّهُ ہُمّے مجمع میں تھے کہ فرمایا''لوگو! جو میں سنتا ہوں کیاتم بھی سنتے ہو؟''سب نے جواب دیا کہ حضرت! ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔آپ مَنْ اللَّهُ بِیْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

یہ ہے کہ آسے چرچ انائی چاہیے اس لیے کہ اس میں ایک بالشت بھر جگہ الی نہیں جہاں کی نہ کی فرشتے کا سر مجدے میں نہ ہو۔' • • عبد اللہ بن حارث بن نوفل میں نہیں جو ٹی عمر کا تھا عبد احبار میں نہیں ہے باس بیشا ہوا تھا اس وقت میں چھوٹی عمر کا تھا میں نے ان سے اس آ ہے کا مطلب ہو چھا کہ بولنا چالنا اللہ کا پیغام لے کر جانا عمل کرنا یہ بھی انہیں تبیع سے نہیں روکنا؟ میرے اس سوال پر چوکئے ہوکر آپ نے فرمایا یہ بچہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا بنوعبد المطلب میں سے ہے آپ نے میری پیشانی چومی اور فرمایا بیارے بچالتیج ان فرشتوں کے لیے ایس بی ہے جارے لیے سانس لینا دیکھوچلتے پھرتے، بولتے چالتے تمہار اسانس برابر بیا تاربتا ہے اس طرح فرشتوں کی تبیع ہروقت جاری رہتی ہے۔

آ تاجا تار ہتا ہے اس طرح فرشتوں کی سیع ہروقت جاری رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں ہے: [آیت:۲۱\_۲۳] شرک کی تر دید ہور ہی ہے کہ جن جن کوتم اللہ کے سوابوج رہے ہوان میں

ا کیے بھی ایپانہیں جومردوں کوجلا سکے یسی میں یاسب میں مل کر بھی بی قدرت نہیں پھر انہیں اس قدرت والے کو برابر مانتا یا ان کی بھی عبادت کرنا کس قدرنا انصافی ہے۔ پھر فرما تا ہے سنوا گریہ مان لیا جائے کہ فی الواقع بہت سے اللہ ہیں تولازم آئے گا کہ زمین وآسان

ں تاہ دبر با دہوجائمیں جیسے فریان ہے ﴿ مَا اتَّبْحَذَ اللّٰہُ مِنْ وَّلَدٍ ﴾ ﴿ الْحُ اللّٰهَ کِياد اللّٰهِ عَل اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ ﴾ ﴿ الْحُ اللّٰهُ کِياد اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

🖨 🗨 مشكل الأثار ، ٢/ ٤٣ ؛ المعجم الكبير ، ١/ ٣١٢٢ بيروايت سعيد بن البي وباور تناده دونول كي تدليس كي وجه مضعف ٢-

🗗 ۲۲/ المؤمنون: ۹۱ ـ

# آمِ التَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ الْهَا قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ فَا ذِكْرُ مَنْ مَّعِي وَذِكْرُ مَنْ مَّعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي طَلَقُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مَّعْرِضُونَ ﴿ وَمَا لَكُنُ مَنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولِ إِلَّا نُوْجِي الْكُو الْكُو الْكُو اللهِ اللهَ اللهُ ال

#### فَأَعُبُدُونِ@

تر پیش کرویہ ہے میرے ساتھ والوں کی دلیل اور مجھ میں ان سے کہدولا وَاپنی دلیل پیش کرویہ ہے میرے ساتھ والوں کی دلیل اور مجھ سے انگوں کی دلیل بات یہ ہے کہ ان میں کے اکثر لوگ حق کونہیں جانتے اسی وجہ سے مندموڑ ہے ہوئے ہیں۔[۲۲۳] مجھے سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بیجا اس کی طرف بھی وحی نازل فر مائی کہ میرے سواکوئی معبود نہیں ہی تم سب میری ہی عبادت کرو۔[۲۵]

= ہر معبودا پنی اپنی مخلوقات کو لیے پھر تااور ہرا یک دوسرے پرغالب آنے کی کوشش کرتا اللہ تعالی ان کے بیان کردہ اوصاف سے ممرّ ہ

ورمنزہ ہے۔

معبودان باطلہ کی حقیقت: [آیت: ۲۴\_۲۵] ان لوگوں نے اللہ کے سواجن جن کو معبود بنار کھا ہے ان کی عبادت پران کے پاس
کوئی دلیل نہیں اور ہم جس اللہ کی عبادت کررہے ہیں اس میں سے ہیں ہمارے ہاتھوں میں اعلیٰ تر دلیل کلام اللی موجود ہا اور اس

سے پہلے کی تمام اللی کتا ہیں بھی اس کی دلیل ہیں با واز بلند شہادت دیتی ہیں جوتو حید کی موافقت میں اور کا فروں کی خود پرتی کے خلاف
میں ہے جو کتا ہے جس پیفیر پرائزی اس میں بیربیان موجود رہا کہ اللہ کے سواکوئی لائتی عبادت نہیں لیکن اکثر مشرک حق سے عافل ہیں
اور اللہ کی باتوں سے منکر ہیں تمام رسولوں کوتو حید اللی کی ہی تلقین ہوتی رہی فرمان ہے ﴿ وَاسْفَلُ مَنْ اَرْسَلُنَا مِنْ وَالْمَعْدِورَ مَا لَا مُعْدِورَ مَا اور کوئی معبود مقرر کیا تھا کہ وہ اس

کی عباوت کرتے ہوں۔

🛭 ۱۵/ الحجر:۹۲ 🕝 ۴۳/ الزخرف:۵۹\_

گمااورکوئی نہیں جواس کے مجرم کویٹاہ وے سکے۔

19

وَهُمْ بِامْرِهِ يَعْمُلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ ايُدِيْهِمْ وَمَا خَلَفُهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ اللهِ لِلْأَ لِمَنِ ارْتَظَى وَهُمْ قِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَمَنْ يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّيْ إِلَٰهٌ قِنْ الْمِنْ الله

دویہ میں کہ اللہ کی اولا دہے غلط ہے اللہ پاک ہے بلکہ وہ اس کے ذی عزت بندے ہیں۔[۲۲] کسی بات میں اللہ اللہ علیہ وہ اس کے ذی عزت بندے ہیں۔[۲۲] کسی بات میں اللہ پر پیش دی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کار بند ہیں۔[۲۲] وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امورے واقف ہے وہ کسی کی بھی سفارش

نہیں کرتے بجزان کے جن سے اللہ خوش ہووہ تو خود ہیت باری تعالیٰ ہے لرزاں وتر ساں ہیں۔[۲۸]ان میں ہے اگر کوئی بھی کہدے کہاللہ کےسوامیں لائق عبادت ہوں تو ہم اے دوزخ کی سزادیں ہم ظالموں کوای طرح سزادیا کرتے ہیں۔[۲۹]

اورآیت میں ہے ﴿ وَلَقَدُ بَعَنْنَا فِی کُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولًا آنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُونَ ﴾ • ہم نے ہرامت میں اپنا پیغیمر بھیجا جس نے لوگوں میں اعلان کیا کہتم سب ایک اللہ ہی کی عبادت کرواوراس کے سواہرا کی کی عبادت سے الگ رہو۔ پس انبیا کی شہادت بھی یہی ہے اور خود فطرت الہی بھی اس کی شاہر ہے اور مشرکین کی کوئی دلیل نہیں ان کی ساری جمتیں بے کار ہیں اوران پر اللہ کا غضب ہے اوران کے لیے خت عذاب ہیں۔

اور فعلاً ہروقت اطاعت ربانی میں مشغول ہیں نہ تو کسی امر میں اس ہے آ گے بڑھیں نہ کسی بات میں اس کے فرمان کے خلاف کریں بلکہ جووہ فرمائے دوڑ کر اس کی بجا آ دری کرتے ہیں اللہ کے علم میں گھرے ہوئے ہیں اس پر کوئی بات پوشیدہ نہیں آ گے پیچھے دائیں بائیں کا اسے علم ہے ذرے ذرے سے وہ دانا ہے۔ یہ پاک فرشتے بھی اتنی مجال نہیں رکھتے کہ اللہ کے کسی مجرم کی اللہ کے سامنے اس

اور آیت میں ہے ﴿ وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ آذِنَ لَهُ ﴾ ﴿ يعنى اس كَ پاس كى كَ شفاعت بنااس كى اپن اجازت كے چل نہيں عتى ۔ ای مضمون كى اور بھى بہت كى آيتى قر آن كريم ميں موجود ہيں ۔ فر شتے اور اللہ كے مقرب بندے كل كے

ہجارت ہوں ہیں گائی ہے ہیں الی سے ارزاں وتر ساں رہا کرتے ہیں ان میں سے جو بھی رب ہونے کا دعوے کرے ہم اسے جہنم کل خشیت باری تعالیٰ سے ہمینے الیٰ سے لزاں وتر ساں رہا کرتے ہیں ان میں سے جو بھی رب ہونے کا دعوے کرے ہم اسے جہنم واصل کرویں ظالموں سے ہم ضرورانقام لے لیا کرتے ہیں ۔ یہ بات بطور شرط کے ہے اور شرط کے لیے بیضروری نہیں کہ اس کا وقوع

وا س کرویں طاموں سے بہ ہم روزامل م سے بی رہے ہیں۔ یہ بی بریر کردے سے باد کرے سے سیایی یو مرسی کا بہت ﴿ فُ لُّ بھی ہو یعنی بیضروری نہیں کہ خاص بندگان اللّٰی میں سے کوئی ایسانا پاک دعویٰ کرے اورایسی شخت سزا بھگتے۔ای طرح کی آیت ﴿ فُ لُ اِنْ تَکَانَ لِلوَّ حُمْنِ وَلَدًا ﴾ • اور ﴿ لَئِنْ اَشْوَ مُحْتَ ﴾ • النے ہے پس نہ تو رخمٰن کی اولا دنہ نبی کریم سے شرک ممکن۔

🛭 ۱٦/النحل:٣٦\_ 🔮 ٢/البقرة:٥٥٥\_ 🔞 ٣٤/سبا:٣٣\_ 🗨 ٤٣/الزخرف:٨١. 🗗 ٣٩/الزمر:٦٥\_



تر سیستر کیا کافرلوگوں نے بنہیں دیکھا کہ آسان دزمین منہ بند ملے جلے تھے پھرہم نے انہیں کھول کرجدا کیا اور ہرزندہ چیز کوہم نے پانی سے پیدا کیا کیا پیلوگ پھر بھی یفتین نہیں کرتے۔ ۱-۱۳ اورہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تا کہ وہ مخلوق کو ہلانہ سکے اورہم نے اس میں کشادہ راہیں بنادیں تا کہ وہ ہدایت حاصل کریں [۳۱] آسان کو محفوظ حجیت بھی ہم نے ہی بنایا ہے لیکن لوگ اس کی قدرت کے نموفوں پر دھیان ہی نہیں دھرتے۔ [۳۲] وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چا بھرکو پیدا کیا ہے ان میں سے ہرایک اپنے اپنے آسان میں تیرتے پھرتے ہیں۔[۳۳]

اللہ تعالیٰ کی قدرت کا تذکرہ: آتیت: ۳۰-۳۳ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ اس کی قدرت پوری ہے اور اس کا غلہ
زبردست ہے فرما تا ہے کہ جوکا فراللہ کے سوااوروں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں کیا نہیں اتنا بھی علم نہیں کہ تمام مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ
جی ہے اور سب چیز کا نگہبان بھی وہی ہے۔ پھر اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت تم کیوں کرتے ہو۔ ابتداء زین و آسان ملے جلے
ایک دوسرے سے ہیوست تہ بہتہ تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ الگ کیا زمینوں کو نیچ آسانوں کو اور خلا مطاب سے اور حکمت سے قائم
کیا۔سات زمینیں بیدا کیں اور سات ہی آسان بنائے زمین اور پہلے آسان کے درمیان جوف اور خلار کھا آسان سے پانی برسایا اور
زمین سے پیداوارا گائی ہرزندہ چیز پانی سے پیدا کی۔کیا یہ تمام چیز یں جن میں سے ہرایک صافع کی خود مخاری قدرت اور وصدت پر
ولالت کرتی ہے اپنے سامنے موجود پاتے ہوئے بھی بیاوگ اللہ کی عظمت کے قائل ہوکر شرک کونیس چھوڑ تے ؟

فَفِينُ كُلِّ شَنْءٍ لِّنَا أَيَّةً اللهُ اللهُ اللهُ وَاحِدٌ

یعنی ہر چیز میں اللہ کی ربوبیت اوراس کی وحدانیت کا نشان موجود ہے حضرت ابن عباس ڈھنٹھ کیا ہے سوال ہوا کہ پہلے رات تھی یا دن؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے زمین وآسان ملے جلے تہ بہتہ تھے تو ظاہر ہے کہ ان میں اندھر اہوگا اور اندھیر ہے کا نام ہی رات ہے تو عابت ہوا کہ رات پہلے تھی۔ ● ابن عمر ڈھاٹھ کا ہے جب اس آیت کی تفسیر بوچھی گئ تو آپ نے فرمایا تم حضرت ابن عباس ڈھاٹھ کا ہے سوال کرواور جودہ جواب دیں مجھ سے بھی کہو۔ حضرت ابن عباس ڈھاٹھ کا نے فرمایا زمین و آسان سب ایک ساتھ تھے نہ بارش برتی تھی نہ پیداوار اُس تی جب اللہ تعالی نے ذی روح تحلوق پیدا کی تو آسان کو پھاڑ کر اس میں سے پانی برسایا اور زمین کو چر کر اس میں پیداوار اگئ تھی جب اللہ تعالی نے ذی روح تحلوق پیدا کی تو آسان کو پھاڑ کر اس میں سے پانی برسایا اور ذمین کو چر کر اس میں پیداوار اگئی ہے جہ سائل نے حضرت ابن عمر ڈھاٹھ کا بہت ہو ہوئے ہیں میرے بی میں بھی خیال آتا تھا کہ ایسا تو نہیں ابن عباس ڈھاٹھ کی جرائت بڑھ گئی ہولیکن آج وہ وہوسہ دل سے جاتا رہا۔ آسان کو پھاڑ کر سات آسان بنائے زمین کے مجموعے کو چر کر کو عباس ڈھاٹھ کی جرائت بڑھ گئی ہولیکن آج وہ وہوسہ دل سے جاتا رہا۔ آسان کو پھاڑ کر سات آسان بنائے زمین کے مجموعے کو چر کر کہائی کی جرائت بڑھ گئی ہولیکن آج وہ وہوسہ دل سے جاتا رہا۔ آسان کو پھاڑ کر سات آسان بنائے زمین کے مجموعے کو چر کر کھیاں ڈھاٹھ کی جرائت بڑھ گئی ہولیکن آج وہ وہوسہ دل سے جاتا رہا۔ آسان کو پھاڑ کر سات آسان بنائے زمین کے مجموعے کو چر کر کیا

الطبري، ۱۸/ ٤٣٣\_

سنان ربای و بیطناس کے اور اس براز میں استہ بناوی ہے کہ یہاں کے لوگ وہاں اور وہاں کے لوگ یہاں بہنی اظاہر حت د حوار معلوم ہوتا ہوں قدرت ربانی خوداس پہاڑ میں اور اپنے کام کائ پورے کرلیں۔ آسان کوز مین پرمش قبے کے بناویا جیسے فرمان ہے کہ ہم نے آسان کواپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم وسعت اور کشادگی والے ہیں۔ وفرما تا ہے ہم نے آسان کی اور اس کی بناوٹ کی۔ وہ ارشاد ہے کیا انہوں نے نہیں ویکھا کہ ہم نے ان کے سروں پر آسان کوئی کی بناوٹ کی بناوٹ کی۔ وہ ارشاد ہے کیا انہوں نے نہیں ویکھا کہ ہم نے ان کے سروں پر آسان کوئی کی بناوٹ تک نہیں۔ وہ اس کوئی سوراخ تک نہیں۔ وہ اس کوئی سوراخ تک نہیں۔ وہ بنا کہتے ہیں قبید ہیں تھا جو بی ہوتا کہتے ہیں تے ہیں تا میں پانچ ہیں وہ جسے پانچ ستون پر کوئی قبیل کہتے ہیں۔ وہ بنان کی اور نہیں کہتے ہیں تھا بندی ہرے چوکی والا کہتیں ہے ۔ یہ کوئی نقصان نہیں پہنچتا کہ یہ اور ساف ہے جسے حدیث میں ہے کہ کی خص نے حضور متابیقی سے سوال کیا کہ بیآسان کیا ہے۔ آپ متابیقی من فرمایا" زکی ہوئی موج ہے۔ "کی پروایت سندا خریب ہے۔

کیکن لوگ اللہ کی ان زبر دست نشانیوں ہے بھی بے پر واہیں جیسے فرمان ہے آسان وزبین کی بہت می نشانیاں ہیں جولوگوں کی نگاہیں تلے ہیں کیکن پھر بھی وہ ان سے مندموڑ ہے ہوئے ہیں 🗗 کوئی غور دفکر نہیں کرتے بھی نہیں سوچتے کہ کتنا پھیلا ہوا کتنا =

احمد، ۲/ ۲۹۰ وسنده ضعیف؛ حاکم، ۶/ ۱۹۰؛ مجمع الزوائد، ٥/ ۱۹۱ ابن حبان ۲۶۲، وسنده ضعیف، قتاده مدلس وعنعن \_ ۲۹۰ الذاریات: ۴۷ ـ ۲۰/ الشمس: ۹۱ ـ ۹۱ ق ۲۰ ق ۲۰ ـ ۳.

⑤ صحیح بخاری، کتاب الایمان، باب دعاؤکم ایمانکم ۱۸ صحیح مسلم ۱۱؛ ابن حبان، ۱/ ۳۷٤؛ ترمذی ۲۲۰۹؛ محمم الزوائد، ۱/ ٤٧٠؛ بیهقی، ۱/ ۳۷۸؛ مصنف عبد الرزاق، ۵/ ۱۷۳ــ

€ ابن ابي حاتم وسنده حسن، العظمة لأبي الشيخ ١٩٥٩ الأحاديث المختاره ١١٨/١٠ ح١١٧ ـ

🗗 ۱۲/ يوسف:۱۰۵\_



ترسیسیرے؛ تجھے سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے دوام اور بیقی نہیں دی کیاا گرنو مرگیا تو وہ ہمیشہ کے لیےرہ جا کیں گے۔[۳۴7] ہر جا ندار موت ترسیسیرے؛ تجھے سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے دوام اور بیقی نہیں دی کیاا گرنو مرگیا تو وہ ہمیشہ کے لیےرہ جا کیں کا مزہ چکھنے والا ہے ہم بطریق امتحان تم میں ہے ہرایک کو ہرائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ کے۔[۳۵]

— بلند کس قدر عظیم الثان ہے آ سان ہمارے سروں پر بغیر ستون کے اللہ تعالیٰ نے قائم کر رکھا ہے پھراس میں کس خوبصور تی ہے ستاروں کا جڑا ذہبور ہاہے ان میں بھی کوئی تشہرا ہواہے کوئی چلتا پھرتا ہے پھرسورج کی حیال مقرر ہے اس کی موجود گی دن ہے اس کا نہ نظرآ نارات ہے پورےآ سان کا چکرصرف ایک دن رات میں پورا کر لیتا ہے اس کی حیال کواس کی تیزی کو بجزاللہ کے وکی نہیں جانتا۔

یوںاٹکلیں اوراندازے کرناادر بات ہے۔

بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے ایک نے اپنی تمیں سال کی مدت عباوت پوری کر لی مگر جس طرح اور عابدوں پر تمیں سال کی عبادت کے بعدابر کا سایا ہوجایا کرتا تھااس پرنہ ہوا تو اس نے اپنی دالدہ سے بیرحال بیان کیا۔اس نے کہا بیٹے تم نے اپنی اس عبادت کے زمانے میں کوئی گناہ کرلیا ہوگا اس نے کہااماں ایک بھی نہیں ۔ کہا پھرتم نے کس گناہ کا پورا قصد کیا ہوگا۔ جواب دیا کہ ایسا بھی مطلقاً نہیں ہوا۔ ماں نے کہا بہت ممکن ہے کتم نے آسان کی طرف نظر کی ہوا درغور دید بر کے بغیر ہی ہٹالی ہو۔ عابد نے جواب دیا ایسا تو برابر ہوتا رہا۔ فرمایا بس یبی سبب ہے۔ پھراپی قدرت کا ملہ کی بعض نشانیاں بیان فرما تا ہے کہ رات اوراس کے اندھیرے کو دیکھودن اور اس کی روشن پرنظر ڈالو۔ پھرایک کے بعد دوسر سے کا پے در پے انتظام اور اہتمام کے ساتھ آجانا دیکھوایک کا کم ہونا دوسر سے کا پڑھنا دیکھوسورج جا ندکودیکھوسورج کا نورایک مخصوص نور ہےاوراس کا آسان اس کا زمانداس کی حرکت اس کی حیال علیحدہ ہے۔ جاند کا نور الگ ہے فلک الگ ہے جال الگ ہے انداز اور ہے ہرایک اپنے اپنے فلک میں کویا تیرتا پھرتا ہے 📵 اور تھم الٰہی کی بجا آ وری میں مشغول ہے جیسے فرمان ہے وہی صبح کاروش کرنے والا ہے وہی رات کو پرسکون بنانے والا ہے وہی سورج حیا ند کا انداز مقرر کرنے والا

ہے وہی ذی عزت غلبے والا اور نہ علم علم والا ہے۔

موت الل حقیقت ہے: [آیت:۳۴\_۳۵] جتے لوگ ہوئے سب کوئی موت ایک روز فوت کرنے والی ہے تمام روئے زمین کے لوگ موت سے ملنے والے ہیں ہاں رب کی جلال وا کرام والی ذات جیکتی اور دوام والی ہے۔اس آیت سے علمانے استدلال کیا ہے کہ حضرت خضر مر گئے بیغلط ہے کہ وہ اب تک زندہ ہوں کیونکہ وہ بھی انسان ہی تھے ولی ہوں یا نبی ہوں یارسول ہوں تھے تو انسان ہی۔ان کفار کی بیآ رز و کتنی نا پاک ہے کہتم مرجاؤ تو کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ایبا تو محض ناممکن ہے دنیا میں تو چل چلاؤ لگ رہا ا ہے کسی کو بجز ذات باری کے ہی<del>ق</del>ی نہیں کوئی آ سے ہے کوئی پیچھے ۔ پھر فر مایا موت کا ذا نقنہ ہر ایک کو چکھنا پڑے گا۔ حضرت امام شافعی میشید فرمایا کرتے تھے کہلوگ میری موت کے آرز ومند ہیں تو کیااس بارے میں ہی اکیلا ہوں۔ یہوہ ذا نقیز بیس جوکسی کوچھوڑ دے۔ پھر فرما تا ہے بھلائی پُر ائی سے شکھ ذکھ سے مٹھاس کڑواس سے کشادگی تنگی ہے ہم اپنے بندوں کو آزما لیتے ہیں تا کہ شکر گزاراور ناشکرا صابر اور ناامیدکھل جائے ۔صحت و بیاری، تو گھری فقیری بختی نرمی، حلال وحرام، ہدایت گمراہی، اطاعت معصّیت سب =

#### وَإِذَا رَاكَ الَّذِيْنَ كُفُرُوۡۤا إِنْ يَتَّغِذُوۡنَكَ اِلَّا هُزُوَا ۖ اَهٰذَا الَّذِي يَذُكُرُ الِهَتَكُمْ ۚ وَهُمۡ بِذِكْرِ الرَّحُهٰنِ هُمۡ كُفِرُوۡنَ۞ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ ۖ

(461**)**9€

#### سَأُورِ يُكُمُ الْآِي فَكَاللَّهُ تَعْمِلُونِ ﴿

تر کیٹیں۔ بریمنگر تختیے جب بھی دیکھتے ہیں نول میں اڑانے لگتے ہیں کہ کیا یمی وہ ہے جوتنہارے معبودوں کا ذکر برائی ہے کیا کرتا ہے اوروہ خود ہی رخمن کی یاد کے بالکل ہی منکر ہیں[۳۱]انسان کی جبلت میں جلد بازی رتھی گئے ہے میں تنہیں اپنی نشانیاں ابھی ابھی دکھاؤں گا تم مجھے ہے جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔[۳۲]

= آن مائٹیں ہیں اس میں بھلے برے کھل جاتے ہیں تمہاراسب کالوٹنا ہماری ہی طرف ہے اس وقت جوجیسا تھا کھل جائے گا بروں کو سزانیکوں کو جزاملے گی۔ •

کفار کا استہزا: [آیت:۳۱-۳۷] ابوجہل وغیرہ کفار قرایش آنخضرت مَنایِّیْنِم کو دیکھتے ہی ہنمی مذاق شروع کر دیتے اور
آپ مَنَایْنِم کی شان میں بےاد بی کرنے گئتے کہلومیاں دیکے لویمی ہیں جو ہارے معبودوں کو برا کہتے ہیں تہہارے بزرگوں
کو بیوقوف بناتے ہیں۔ایک تو ان کی بیسرکٹی ہے دوسرے یہ کہخود ذکر دھن کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ کے منکر رسول اللہ کے منکر اس نے تو
آیت میں ان کے اس کفر کا بیان کر کے فرمایا گیا ہے ﴿ انْ تُحادَ لَیْ ضِلْنَا الْهَا الله کے منکر رسول اللہ کے منکر رسول اللہ کے منکر ہیں اللہ تعالیٰ کے مناز کے معاینہ ہے ہم جور ہے ورضاس نے تو
ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کرنے میں کوئی کی نہیں جھوڑی تھی۔ خیر انہیں عذاب کے معاینہ سے معلوم ہوجائے گا کہ گراہ کون
تھا۔انسان بڑا ہی جلد باز ہے ۔حضرت مجاہد میں اوج بھوئی گئی سرآ کھا ورز بان میں جب روح آگئی تو کہنے لگے الہی مغرب سے پہلے ہی
کرنا شروع کیا شام کے قریب جب ان میں روح بھوئی گئی سرآ کھا ورز بان میں جب روح آگئی تو کہنے لگے الہی مغرب سے پہلے ہی

الطبرى ۱۸/ ۱۸.
 الفرقان:۲۱ الفرقان:۲۰ الفرقان:۲۰ الفرقان:۲۰ الفرقان:۲۰ الفرقان:۲۰ الفرقان:۲۰ الفرقان:۲۰ الفرقان:۲۰ الفرقان:۲۰ ال

ابوداود، كتباب النجمعة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة ١٠٤٦ وسنده صحيح؛ ترمذى ٩٩١؛ احمد، ٢/ ٢٨٤؛
 حاكم، ١/ ٢٧٧٨؛ ابن حيان ٢٧٧٧؛ نسائي ١٤٣١؛ صحيح مسلم ٥٥٤ مختصراً.

ويقُولُون مَتى هذا الوعُدُ إِن كُنتُمُ طِوِيْن ﴿ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا وَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا وَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا وَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفُرُونَ ﴿ وَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ كَفُرُونَ ﴾ ويَعْلَمُ النّويُنَ وَجُوهِ هِمُ النّارولاعَنْ ظَهُورِهِمُ وَلا هُمُ يُنظُرُونَ ﴾ بلُ تأتيهمُ بغُتة فَتَبْهَتُهُمْ فَلا يَسْتَطِيعُونَ رَدّها وَلا هُمُ يُنظُرُونَ ﴾ ولقراستُهُزِعُ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَكَاقَ بِاللّذِيْنَ سَخِرُوا مِنْهُمُ مِنَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِعُونَ وَقَلْ مَنْ يَكُلُو كُمُ بِاللّذِلِ وَالنّهَارِمِنَ الرّحُلْنِ عَلَى هُمُ عَنْ يَسْتَعُونَ وَمُنَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهُزِعُونَ وَقَلْ مَنْ يَتَكُلُونُ كُمُ بِاللّذِلِ وَالنّهَارِمِنَ الرّحُلْنِ عَلَى هُمُ عَنْ وَيُعْمَلُونَ وَلَا هُمُ مَنْ اللّهُ مُونَ وَالْمُعُونَ وَلَا هُمُ مِنَا لَكُونَ وَلَا هُمُ مِنَا اللّهُ عَنْ وَيُونَ وَلَا هُمُ مِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا هُمُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا هُمُ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ وَلَا هُمُ مِنَا اللّهُ مَنْ الرّحُلُونَ اللّهُ وَلَا هُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تر پیمبرگر: کہتے ہیں کہ اگر سچے ہوتو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے۔[۳۸]کاش کہ بیکا فر جاننے کہ اس وقت نہ تو بیکا فرآگ کو اپنے چیروں سے ہٹائیس کے اور نہا ٹی کمروں سے اور نہان کی مدد کی جائے گی۔[۳۹]ہاں ہاں وعدے کی گھڑی اننے پاس اچا تک آ جائے گی اور انہیں ہکا رکا کر دے گی نہ تو بیلوگ اسے ٹال سکیں گے اور نہ ذرای بھی مہلت دیے جائیں گے۔[۳] تھے سے پہلے کے دسولوں کے ساتھ بھی ہٹمی نہات کہا گیا گیا ہوتھ تو کہ اللہ کے سوادن رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے۔ کیا گیا ہی ہٹری کرنے والوں پری وہ چیزالٹ پڑی جس کی ہٹمی کررہے تھے۔[۳] پوچھ تو کہ اللہ کے سوادن رات تمہاری حفاظت کون کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ بیلوگ اپنے دب کے ذکر سے ٹال مٹول کرنے والے ہیں۔[۳۳] کیا ہمارے سواان کے اور معبود ہیں جو آئیس مصیبتوں سے بیا لیس کوئی بھی خودا نی مدد کی طاقت بھی نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے رفاقت کیا جا تا ہے۔[۳۳]

= ئس طرح كھال ادھر تى ہےتم ابھى ہى دىكىلو گےجلدى نەمچاؤ دىر ہےاندھىرنېيں مہلت ہے بھول نہيں ۔

قیامت سب کوعاجز کرد ہے گی: [آیت: ۳۳ ۳۳ منداب باری تعالی کوقیامت کے آئے کو یہ لوگ چونکہ محال جانتے تھا س لیے جرائت سے کہتے تھے کہ بتلاؤ تو سہی تمہارے یہ ڈرادے کب پورے ہوں گے؟ انہیں جواب دیا جاتا ہے کہتم اگر سمجھ دار ہوتے اور اس دن کی ہولنا کیوں سے آگاہ ہوتے ہوں گے طاقت نہ موگی کہ آگے بیچھے سے دب کاعذاب ہٹا سکو۔ گندھک کالباس ہوگا جس میں آگ گی ہوئی ہوگی اور کھڑے جمل رہے ہوں گے ہرطرف میں آگ گئی ہوئی ہوگی اور کھڑے جمل رہے ہوں گے ہرطرف سے جہنم گھیرے ہوئے ہوگ کوئی نہ ہوگا جو مدد کواشے جہنم اچا تک دبوج لے گی اس وقت بکتے بکتے رہ جاؤگے مہوت اور بے ہوش ہوجا دُ

پہلے لوگ بھی رسولوں سے مذاق کرتے رہے: اللہ تعالیٰ اپنے پیغیر مَا ﷺ کوسکی دیتے ہوئے فرما تاہے کہ تہمیں جوستایا جارہا ہے نداق اڑایا جاتا ہے اور جھوٹا کہا جاتا ہے اس پر پریشان نہ ہونا کا فروں کی بیدعاوت پرانی ہے اسکے نبیوں کے ساتھ بھی انہوں نے

يئ كياجس كى وجهت أخرش عذا بون مين كي مي في الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله والله وا

🛭 ٦/ الانعام: ٣٤\_

بِلْ مُتَّعُنَا هَؤُلِآءِ وَابَآءَهُمُ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُبُرُ الْفَيْرِ الْفَالِيَ الْمَا فَالَا يَرُونَ النَّا فَالَى الْفَيْرُ الْعُبُرُ الْفَلْمُ وَالْمَا فَالْمَا الْفَالِمُ الْعُلْمُونَ ﴿ وَلَا يَنْهَا الْمُورَدُ لَكُمُ الْعُلِبُونَ ﴿ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُونَ ﴿ وَلَيِنْ مَّسَتُهُمُ نَغْمَةً اللَّهُ مَا يُنْذَرُونَ ﴿ وَلَيْنَ مَسَتُهُمُ لَغُمَّ الْمُوازِينَ الْقِسْطَ فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْعَلَى الْمُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

#### ٱتَيْنَابِهَا ﴿ وَكُفَّى بِنَا حُسِينَ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تو یک کاروں نے گار آئی کیا وہ نہیں اور ان کے باپ دادوں کو فائدوں پر فائدے دیے یہاں تک کہ ان کی مدت عمر گزر گئی کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کواس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں اب کیا وہ بی غالب ہیں۔ [۴۳] کہد دے کہ ہیں تو تنہیں اللہ کی وی کے ساتھ آگا ہ کر رہا ہوں بہرے لوگ بات نہیں سنتے جب کہ انہیں آگا ہ کیا جائے ۔ [۴۵] اگر انہیں تیرے رب کے کی عذاب کی بھاپ بھی لگ جائے تو پکار الشخصے ہیں ہائے ہماری خرابی یقنینا ہم گئم گار تھے۔ [۴۲] ہم درمیان میں لارکھیں گے عدل کی تراز وکو قیامت کے دن پھر کی پر پھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا ایک رائی کے دانے کے برابر جو گل ہوگا ہم اے لا حاضر کریں گے اور ہم کانی ہیں جساب کرنے والے۔ [22]

= بچھے سے پہلے کے انبیا بھی جھٹلائے گئے اور انہوں نے اپنے جھٹلائے جانے پرصبر کیا یہاں تک کدان کے پاس ہماری مدوآ گئی۔
اللّٰد کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں ہمارے پاس رسولوں کی خبریں آچکی ہیں پھراپی نعت بیان فریا تا ہے کہ وہ تم سب کی حفاظت
دن رات اپنی آ کھوں سے کر رہا ہے جونہ بھی تھکیں نہ سوئیں ﴿ مِنَ الْمَرْ مُصْلِنِ ﴾ کے معنی رحمان کے بدلے یعنی رحمٰن کے سواہیں
عربی شعروں میں بھی میں بدل کے معنی میں ہے۔

ای ایک احسان پر کیا موقوف ہے یہ کفارتو اللہ کے ہر ہراحسان کی ناشکری کرتے بلکہ اس کی نعمتوں کے مشکر اور ان سے منہ
پھیرنے والے ہیں۔ پھر بطور انکار کے ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ فریا تا ہے کہ کیا ان کے معبود جو اللہ کے سواہیں انہیں اپنی حفاظت
میں رکھتے ہیں بعنی وہ ایسانہیں کر سکتے ان کا یہ گمان محض غلط ہے بلکہ ان کے معبود ان باطل خود اپنی مد دو حفاظت کے بھی ما لک نہیں
بلکہ وہ ہم نے بچ بھی نہیں سکتے ہماری جانب سے کوئی خبر ان کے ہاتھوں میں نہیں ۔ایک معنی اس جملے کے یہ بھی ہیں کہ نہ تو وہ کسی کو بیاسکیس نہ خود بڑے سکیس ۔
پیاسکیس نہ خود بڑے سکیس ۔

بچا سی نہ تو دی ہیں۔ کفاراوراللہ تعالی کی بعض نشانیاں: آئیت:۴۳سے ۱۳ افروں کے کینے کی اورا پنی گمراہی پر جم جانے کی دجہ بیان ہورہی ہے کہ انہیں کھانے پینے کو ملتا لمبی لمبی عمریں ملیں۔انہوں نے مجھ لیا کہ ہمارے کرقوت اللہ کو پہند ہیں۔اس کے بعد انہیں نفیحت کرتا ہے کہ کیاوہ پنہیں دیکھتے کہ ہم نے کا فروں کی بستیاں کی بستیاں بوجہ ان کے کفر کے ملیامیٹ کردیں۔اس جملے کے اور بھی بہت ہے معنی کئے گئے ہیں جوسورہ رعد میں ہم بیان کرآئے ہیں لیکن زیادہ ٹھیک معنی یہی ہیں جیسے فرمایا ﴿ وَلَقَدْ اَهْ لَکُنَا مَا حَوْلَکُمْ مِیّنَ

﴿﴿ الْمَدِينَا ﴾ ﴿ الْمُعَالَى اللَّهُ اللّ 🗖 الْسَفُسِرای ﴾ 📭 الخ ہم نے تمہارے آس پاس کی بہتا ہیں ہلاک کیس اوراپنی نشانیاں ہیر پھیر کر کے تمہیں وکھادیں تا کہ لوگ اپنی الم برائیوں سے باز آ جا کیں۔ حسن بصری میں ہے اس کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ؟ یا ) کہ ہم کفریر اسلام کو غالب کرتے چلے آئے یں 🗨 کیاتم اس سےعبرت حاصل نہیں کرتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو پنے دشمنوں پر غالب کرر ہاہےاور کس طرح و جیٹلانے والی اگلی امتوں کواس نے ملیامیٹ کر دیا اورمؤمن بندوں کونجات دے دی کیا اب بھی بیلوگ اپنے تنیک غالب ہی سمجھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں بلکہ یہ مغلوب ہیں ذلیل ہیں رذیل ہیں نقصان میں ہیں بربادی کے ماتحت ہیں میں تواللہ کی طرف کامبلغ ہوں جن جن عذابوں سے مہیں خردار کررہا ہوں بیا پی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کا کہا ہوا ہے ہاں جن کی آئکھیں اللہ نے پیم کردی ہیں جن کے دل و د ماغ بند کر دیے ہیں انہیں بیاللہ کی باتیں سود مندنہیں پڑتیں۔ بہروں کوآگاہ کرنا بے کار ہے کیونکہ وہ تو سنتے ہی نہیں۔ان كَنْهُكَارُون بِرايك ادنيٰ سابھي عذاب آجائے تو واويلا كرنے لگتے ہيں اوراس وقت بےساختدا پے قصور كا قرار كر ليتے ہيں۔ قيامت کے دن عدل کی تراز وقائم کی جائے گی۔ پیتر از وایک ہی ہوگی لیکن چونکہ جواعمال اس میں تولے جا نمیں گے وہ بہت سے ہوں گے اس اعتبار سے لفظ جمع لائے۔اس دن کسی پر کسی طرح کا ذراسا بھی ظلم نہ ہوگا اس لیے کہ حساب لینے والاخود اللہ ہے جوا کیلا ہی تمام مخلوق کے حساب کے لیے کافی ہے۔ ہرچھوٹے سے چھوٹاعمل بھی وہاں موجود ہوجائے گا۔ اورآ یت می فرمایا تیرارب سی رظم نہ کرے گا۔ فرمان ہے ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِنْقَالَ ذَرَّقِ ﴾ والح الله تعالى ايكراكى كے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا نیکی کو بڑھا تا ہے اور اس کا اجراپنے پاس سے بہت بڑا عنایت فرما تا ہے۔حضرت لقمان نے اپنی وصیتوں میں اپنے بیٹے سے فرمایا تھا بچے! ایک رائی کے دانے برابر بھی جوعمل ہوخواہ وہ پھر میں ہویا آسانوں میں ہویاز مین میں ہواللہ تعالی اے لائے گاوہ بڑاہی باریک بین اور باخبرہے۔ بخاری ومسلم میں ہے رسول الله مَثَاثِیْتُمْ فرماتے ہیں'' دو کلے ہیں جوزبان پر ملك بين ميزان مين وزن دار بين الله كوبهت بيارے بين ((سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ)) " • فضائل ذکرلا إلله إلا الله: منداحمه میں ہے رسول الله مَثَالَةُ يَتُمْ فرماتے ہیں''میری امت کے ایک محض کو قیامت کے دن الله تعالی تمام اہل محشر کے سامنے اپنے پاس بلائے گا اور اس کے گنا ہوں کے ایک کم ایک سود فتر اس کے سامنے کھولے جا کیں گے جہال تک نے اوا م کرے وہاں تک کا ایک ایک دفتر ہوگا پھراس سے جناب باری دریافت فرمائے گا کہ کیا تجھے اپنے کیے ہوئے ان گناہوں میں ہے کسی کا انکار ہے؟ میری طرف ہے جومحافظ فرشتے تیرے اعمال لکھنے پرمقرر تھے انہوں نے تجھ پرکوئی ظلم تونہیں کیا؟ جواب دےگا اےاللہ! ندا نکار کی تنجائش ہے نہ یہ سکتا ہوں کاظلما ککھا گیا اللہ تعالی فرمائے گاا چھا تیرے یاس کوئی عذر نے یا کوئی نیکی ہے؟ وہ گھبرایا ہوا ہوگا کہے گا کوئی نہیں پروردگار عالم فرمائے گا کیوں نہیں بے شک تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہےاور آج تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا اب اكي جهونا ساير چينكالا جائ كاجس ميس ((اَشْهَدُ أَنُ لَا إِللهُ إِلَّا اللَّهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللهِ)) لكصابوا بوكا الله تعالى فرمائكا ا ہے پیش کرووہ کے گااےاللہ! یہ پر چہان دفتر وں کے مقابلہ میں کیا کرے گا؟ جنابِ باری تعالیٰ فرمائے گا تجھ برظلم نہ کیا جائے گا۔ ابتمام کے تمام دفتر تر از و کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور وہ پر چہدوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو اس پر چہکا وزن ان ا تمام دفتروں سے بڑھ جائے گا۔ یہ جھک جائے گا اوروہ اونچے ہوجا ئیں گے اور رب رمنن ورحیم کے نام سے کوئی وزنی چیز نہ ہوگی۔''= 8 ٤/ النسآء: ٩٤٠ 1 / ٤٦ / الاحقاف: ٢٧ . • ك الطبرى ، ١ / ٤٩٤ . صحیح بخاری، کتاب التوحید، باب قول الله تعالى ﴿ و نضع الموازین القسط لیوم القیامة ﴾ ٦٣ ٧٥؛ صحیح مسلم

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٢٦٦٩؛ ترمذي ٣٤٦٧؛ ابن ماجه ٢ ، ٣٨٠؛ احمد ، ٢/ ٢٣٢؛ ابن حبان ٨٣١ -

دليعه الربع

#### وَلَقَلُ اتَيْنَا مُولِمِي وَهُرُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيّاً ۚ وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمُ بِالْعَيْبِ وَهُمُ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهٰذَا ذِكْرٌ مُّلِرَكٌ

#### ٱنْزَلْنَهُ الْكَانَتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ هَ

= ابن باجہاورتر ندی ﴿ مِیں بھی بیروایت ہے۔ منداحمہ میں ہے کہ'' قیامت کے دن جب تر از و کمیں رکھی جا کیں گی پس ایک شخص کو لایا جائے گا اور ایے جہنم کی لایا جائے گا اور ایے جہنم کی لایا جائے گا اور ایے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور اسے جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور دیے گا۔ اور دیے گا۔ اور کے گا اور کہے گا جلدی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور کہے گا جلدی نہروایک چیز اس کی باتی رہ گئی ہے پھرایک پر چہنکالا جائے گا جس میں ((آلآ اِللّٰہ اَللّٰہ مُن)) ہوگا وہ اس محف کے ساتھ تر از و کے پیڑے میں رکھا جائے گا اور یہ پلڑ انیکی کا جھک جائے گا۔' ﴾

راہِ للّٰدٓ آزاد ہیں۔ 🔊 تورات کی فضیلت: [آیت:۴۸۔۵۰] ہم پہلے بھی اس بات کو ہتا چکے ہیں کہ حضرت مویٰ اور حضرت ہارُون ﷺ کا ذکرا کثر مِلا

جُلا آتا ہے اور ای طرح تورات اور قرآن کا ذکر بھی عموماً ایک ساتھ ہی ہوتا ہے۔ فرقان سے مراو کتاب 🕒 یعنی تورات ہے جو حق و باطل حرام وطال میں فرق کرنے والی تھی 🗗 اس سے جناب موٹی عالیہ یا کو مدد ملی کُل آسانی کتابیں حق وباطل ہوایت و مگراہی =

◘ احمد، ٢/ ٣١٣؛ ترمـذي، كتاب الايمان، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهدان لا اله الا الله ٢٦٣٩ وسنده صحيح؛ إبن ماجه ٤٣٠٠؛ حاكم، ١/ ٦؛ ابن حبان ٢٢٥\_

- ۲۲۲، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۲؛ الترمذي: ۲۹۳۹ وهو حديث صحيح؛ مجمع الزوائد، ٦/ ٢٨٠.
- 3 احمد، ۲/ ۲۸۰؛ ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة الانبیاء ۳۱۹۵ وسنده ضعیف ابن شهاب زبری مدل پی اور اور احت نیس به ۲۸ میرا الفیری، ۱۸ / ۱۵۳ و الطبری، ۱۸ / ۲۵۳ و الفیری، ۱۸ / ۲۵ و الفیری، ۱
  - محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



تو کی در این این از ایم این این این این در این در کی تقی اور بم اس کے احوال سے بخوبی واقف تھے۔[۵۱] جب کہ اِس نے اسپ باپ سے اور اپنی تو م سے کہا کہ یہ مور تیاں جن کے تم مجاور بے بیٹھے ہو ہیں کیا؟[۵۲] سب نے جواب دیا کہ بم نے اپنے باپ دادوں کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔[۵۳] آپ نے فرمایا پھر تو تم آپ اور تمہارے باپ دادا بھی سب یقینا کھلی گراہی میں متلار ہے۔[۵۸] کہنے لگے کیا آپ ہمارے پاس کی بھی حق لائے ہیں یا یوں ہی کھلی بازی کررہے ہیں؟[۵۵] آپ نے فرمایا نہیں نہیں در حقیقت تم سب کا پروردگار تو دہ ہے جو آسان وزمین کاما لک ہے جس نے انہیں پیدا کیا ہے۔ میں تو اس بات کا گواہ اور قائل ہوں۔[۵۲]

= بھلائی برائی، حلال حرام میں جدائی کرنے والی ہوتی ہیں ان سے دلوں میں نورانیت، اعمال میں حقانیت، اللہ کا خوف وخشیت وُر اوراللہ کی طرف رجوع حاصل ہوتا ہے ای لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے یہ کتاب اللہ تھیجت و پنداورنوروروشن ہے۔ پھر ان متقیوں کا وصف بیان فرمایا کہ وہ اپنے اللہ سے غائبانہ وُرتے رہتے ہیں جیسے جنتیوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ﴿ مَسَنُ عَلَيْمِ مَا اللہ عَلَيْمُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْمُ وَ اللّٰهِ عَلَيْمُ مِنْ اللّٰهِ عَلَيْمُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْمُ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْمُ اللّٰهِ عَلْمُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّ

میں ہے جولوگ اپنے رب کاغا ئبانہ ڈرر کھتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ 2

ان متقیوں کا دوسراوصف ہیہ ہے کہ بیر قیامت کا کھٹکار کھتے ہیں اس کی ہولنا کیوں سے لرزاں وتر ساں رہتے ہیں۔ پھر فرما تا ہے کہ اس قر آن عظیم کو بھی ہم نے ہی تازل فرمایا ہے جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آسکتا جو حکمتوں اور تعریفوں والے اللہ کی طرف

ہے اترا ہے۔افسوس! کیااس قدروضاحت وحقانیت صدافت ونورانیت والاقر آن بھی اس قابل ہے کتم اسکے منکر بنے ہو۔ اللہ منابعہ منابعہ

حضرت ابراہیم عَلِیَمِلِا بچین سے ہی ہدایت یا فتہ تھے: [آیت:۵۱-۵۱] فرمان ہے کہ کیل اللہ علیہ صلوات الله کواللہ تعالیٰ نے ان کے بچین ہی ہے ہدایت عطافر مائی تھی انہیں اپنی دلیلیں الہام کی تھیں اور بھلائی بھائی تھی جیسے اور آیت میں ہے ﴿ وَ مَلْكَ حُجَّمُ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَ

نے ان کے بلین ہی ہے ہدایت عطافر مالی می البیس ای دسیس الہام کی میس اور جھالی مجھالی می بیسے اور ایت میں ہے فاویسلک حسمتنا اکٹیٹ کھآ اِبٹراہیٹم عللی فومِه ﴾ 3 یہ ہیں ہماری زبردست دلیلیں جوہم نے ابراہیم عالیہؓ اُلِ کودی تھیں تا کہ وہ این قوم کو قائل کرسکیں۔ یہ

ہے جو قصے مشہور میں کہ حضرت ابراہیم عالیِّلاً کے دووھ چنے کے زمانے میں ہی انہیں ان کی والدہ نے ایک غار میں رکھا تھا جہاں ہے۔

) مدتوں بعدوہ باہر نکلےاوراللّٰہ کی مخلوقات پرخصوصا جا ندتاروں وغیرہ پرنظرڈ ال کراللّٰہ کو پہچانا میسب بنی اسرائیل کےافسانے ہیں۔

🛈 ٥٠/ق:٣٣ - 😢 ٧٢/الملك:٢١ - 🚷 ٢/الانعام:٣٨ـ



الظَّلِينَ۞ قَالُوْاسَمِعُنَا فَتَى يَنْكُرُهُمُ يُقَالُ لَهُ إِبْرِهِيمُ۞ قَالُوْافَأْتُوْابِهِ عَلَى الطَّلِينَ۞ قَالُوْا عَانْتُ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهَتِنَا اعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمُ يَشُهَدُونَ۞ قَالُوْا عَانْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالْهَتِنَا

عِينِ اللهِ مِن عَلَيْهِ مِن مِن مَعَلَكُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ الْمُنْ عَلَوْهُمُ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ⊕ يَالِرُهِيمُ ﴿ قَالَ بَلْ فَعَلَكُ اللَّهِ مُرْهُ مُلْا افْسَعَلُوْهُمُ إِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ⊕

تر پیشینٹر'، اللہ کی قتم میں تہبارے ان معبود وں کا علاج تہبارے بیٹے چیسر کر جانچینے کے بعد ضرور کروں گا۔[<sup>۵۷</sup>] پھرتو ان سب کے نکڑے ککڑے کر دیے ہاں صرف بڑے بت کوچھوڑ دیا ہے بھی اس لیے کہ وہ سب اس کی طرف بی نوٹیس۔[<sup>۵۸</sup>] کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ ہی کس نے کیا؟ ایسا خفص تو یقینا ظالموں میں سے ہے۔[۵۹] بولے ہم نے ایک نوجوان کوان کا تذکر ہ کرتے ہوئے تو ساتھا جے ابراہیم کہا جاتا ہے۔[۲۰] سب نے کہا

سل ویقینا طاموں میں سے ہے۔ اجسابو کے ہم نے ایک و بوان اوان کا مد حرہ سرے ہوئے و ساتھا ہے اہرائیم ہما جاتا ہے۔ ا اچھاا ہے مجمع میں لوگوں کی نگا ہوں کے سامنے لاؤتا کر سب دیکھیں۔[۳] کہنے لگھا ہے اہراہیم کیا تونے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ بیز کمت کی ہے۔[۲۲] آپ نے جواب دیا بلکہ اس کام کوان کے اس بڑے نے کیا ہے تم اپنے ان خداؤں سے ہی بوچھلوا کرید بولنے چالتے ہوں۔[۲۳]

۔ = قبول ہے اس لیے کہ وہ صحت کے مطابق ہے اور جوخلاف ہووہ مر دود ہے اور جس کی نسبت ہماری شریعت خاموش ہوموا نقت و مخالفت کچھ نہ ہوگواس کاروایت کرنابقول اکثرمفسرین جائز ہے لیکن نہ تو ہم اسے سیجا کہد سکتے ہیں نہ غلط۔

ہاں بیرظاہر ہے کہ وہ واقعات ہمارے لیے بچھسندنہیں ندان میں ہماراکوئی دیٹی نفع ہے اگرابیا ہوتا تو ہماری جامع ٹافع کائل شائل شریعت اس کے بیان میں کوتا ہی ندکرتی ہماراا پنامسلک تو اس تفییر میں بیر ہاہے کہ ہم ایسی بنی اسرائیلی روایتوں کووار ونہیں کرتے کیونکہ اس میں سوائے وقت ضائع کرنے کے کوئی نفع نہیں ہاں نقصان کا احمال زیادہ ہے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ بنی اسرائیل میں

روایت کی جانج پڑتال کا مادہ ہی نہ تھاوہ سے جھوٹ میں تمیز کرنا جانتے ہی نہ تھے ان میں جھوٹ سرایت کر گیا تھا جیسے کہ ہمارے تفاظ ائمہ نے تشریح کی ہے غرض ہیہ ہے کہ آیت میں اس امر کا بیان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ قیا کو ہدایت بخشی تھی اور

ہم جانتے تھے کہ وہ اس کے لاکق ہے۔ بچینے میں ہی آپ نے اپنی قوم کی غیراللہ پرتی کوناً پیند فر مایا اور نہایت َ جرات ہے اس کا سخت انکار کیا اور قوم سے برملا کہا کہ ان بتوں کے اروگر دھٹھ لگا کر کیا ہیٹھے ہو۔

حضرت علی ہوگائیڈ راہ ہے گزرر ہے تھے جود یکھا کہ شطرنج ہازلوگ بازی کھیل رہے ہیں آپ نے یہی آیت تلاوت فر ما کرفر مایا کہتم میں ہے کوئی اپنے ہاتھ میں جلتا ہواا نگارالے لیے بیاس شطرنج کے مہروں کے لینے سے اچھا ہے۔

حضرت ابراہیم عَالِیَّا کی اس کھلی ولیل کا جواب ان کے پاس کیا تھا جوویتے کہنے لگے کہ بیتو پرانی روش ہے باپ دادوں سے پلی تی ہے۔ آپ نے فر مایاواہ یہ بھی کوئی دلیل ہوئی؟ ہمارااعتراض جوتم پر ہے وہی تہمارے اگلوں پر ہے ایک گمراہی میں تہمارے

ا پی ہی ہے۔ اپ سے راہ یودہ دید میں وقت میں ہوں میں ہوں۔ مراسی میں کہتا ہوں تم اور تمہارے باپ دادے بھی راوح تی بڑے بتلا ہوں اور تم بھی اس میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ کوئی بھلائی بننے سے رہی میں کہتا ہوں تم اور تمہارے باپ دادے بھی راوح تی سے

ا پنج باپ دادوں کی نسبت نہ سننے کے کلمات سنے اپنے معبودوں کی تقارت ہوتی ہوئی دیکھی تو گھبرا گئے اور کہنے گئے ابراہیم کیا واقعی تم اپنج باپ دادوں کی نسبت نہ سننے کے کلمات سنے اپنے معبودوں کی تقارت ہوتی ہوئی دیکھی تو گھبرا گئے اور کہنے گئے ابراہیم کیا واقعی تم افریک کہدر ہے ہو یا نداق کررہے ہوہم نے تو ایسی بات بھی نہیں تنی۔ آپ کو تبلیغ حق کا موقعہ ملا اور صاف اعلان کیا کہ درب تو صرف خالق آسان وزمین ہی ہے۔ تمام چیزوں کا خالق مالک وہی ہے تمہارے یہ معبود کسی ادنی سی چیز کے بھی نہ خالق ہیں نہ مالک پھر معبود ومبود کیسے ہوگئے میری گواہی ہے کہ خالق و مالک اللہ بی لائق عباوت ہے نہ اسکے سواکوئی رب نہ معبود۔

حضرت ابراہیم علیہ ایک تو رقے ہیں: [آیت: ۵۵۔ ۹۳] اوپر ذکر گرزا کفٹیل اللہ علیہ اپنی تو م کوبت پری سے دوکا اور جذبہ تو حید میں آکر آپ نے تشم کھائی کہ میں تمہارے ان بتوں کا ضرور کچھ نہ کچھ علاج کردن گا ہے بھی قوم کے بعض افراد نے سنا۔ ان کی عید کا دن جو مقررتھا حضرت فلیل اللہ علیہ کہ دوں گا ہے میں تمہارے بتوں کو شمیک کردوں گا ہے میں تمہارے بیش آپ کے والد نے آپ سے کہا کہ پیارے بیٹے تم جارے ساتھ جاری عید میں چلوتا کہ تمہیں جارے دین کی اچھائی اور روئی معلوم ہوجائے۔ چنا نچہ یہ آپ کو لے چلا کچھ دور جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ کے دور جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ اللہ اللہ کے دور جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ اللہ کہ دور جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ اللہ کہ دور جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ اللہ کہ دور جانے کے بودھ گیا اور جولوگ داستا ہے گز رتے کو سے اور خصے کیا بات ہو استان کی کہتا ہو جور کرمراسم کفر بجالا نے کے لیے آگے بڑھ گیا اور جولوگ داستا ہیں کیسے بیٹھے ہو؟

جواب دیے کہ میں بہار ہوں جب عام لوگ نکل کے اور بڑھے لوگ رہ گے تو آپ نے فر مایا تم سب کے چلے جانے کے بعد آج میں بہار ہوں کی مرمت کردوں گا۔ آپ نے جوفر مایا کہ میں بہار ہوں نو واقعی آپ اس دن کے اسکلے دن قدر سے بلیل بھی تھے۔ جب کہ وہ لوگ چلے گئے تو میدان خالی پاکر آپ نے اپنا ارا دہ پورا کیا اور بڑے بُت کوچھوڑ کرتمام بتوں کا بچو را کر دیا جسے اور آپوں میں اس کا تفصیلی بیان موجود ہے کہ اپنے ہاتھ ہے ان بتوں کے گڑے گڑے کر دیے۔ اس بڑے بُت کے باتی رکھنے میں تھیں تھی کہ اولا ان لوگوں کے ذہن میں خیال جائے کہ شاید اس بڑے خدائی ان چھوٹے خداؤں کو غارت کر دیا ہوگا کے ونکہ اے غیرت معلوم ہوئی ہوگی کہ جھے بڑے کہ ویے ہوئے ہوئے میچھوٹے خدائی کے لائق کیسے ہوگئے چنا نچواس خیال کی پھٹگی کو ان کے وہنوں میں قائم کرنے کے لئے آپ نے کلہاڑ ابھی اس کی گردن میں رکھ دیا تھا جیسے کہ مردی ہے۔

جب پیشر کین اپنے میلے ہے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے سارے خدامنہ کے بل اُوند بھے گرے ہوئے ہیں اورا پی حالت سے وہ بتلارہے ہیں کہ وہ تحق بے جان بے نفع ونقصان ذکیل وحقیر چیز ہیں اور گویا پی اس حالت سے اپنے بچاریوں کی بیوتونی پروہ مہرلگارہے تھے کیکن ان بیوتونوں پر اُلٹا اثر ہوا کہنے لگے بیکون ظالم خض تھا جس نے ہمارے معبودوں کی ایسی اہانت کی ؟

اس وقت جن لوگوں نے حضرت ابراہیم عَالِیَلاِ کا وہ کلام سنا تھا انہیں خیال آ سمیا اور کہنے گئے وہ نو جوان جس کا نام ابراہیم ہے اسے ہم نے اپنے ان خداؤں کی ندمت کرتے ہوئے سنا ہے۔حضرت ابن عباس ڈاٹٹٹو کا اس آیت کو پڑھتے اور فرماتے جو نبی آیا جوان کہ بنا جوان اللہ کی شان دیکھیے جومقصد حضرت فلیل اللہ عالیہ اللہ یہی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا مجمع ہواور میں اس میں ان کی سب کوجمع کرواوراسے بلاؤ اور پھر اس کی سزا کرو۔حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہی چاہتے تھے کہ کوئی ایسا مجمع ہواور میں اس میں ان کی غلطی ان پرواضح کروں اور ان میں تو حیدی تبلیغ کروں اور انہیں بتلاؤں کہ یہ کیسے خلالم و جامل میں کہ ان کی عبادت کرتے ہیں جونفع نقصان کے مالک خبیں بلکہ اپنی جان کا بھی اختیار نہیں دکھتے۔ چنانچے مجمع ہوا سب چھوٹے بڑے آگئے۔حضرت ابراہیم عَالِم اللہ بھی ملزم =

تر سیستر کی پیاوگ پنے دلوں میں قائل ہو گئے اور کہنے گئے واقعی ظالم تو تم ہی ہو۔[۱۳] پھر سرڈال کر پچھ سوچ سانچ کر باوجود قائل ہوجانے ترجیم سیستر کی ہوئے کے کہ بیان کی عبادت کرتے ہو کے کہ بین کے کہ بین کے کہ بین معلوم ہے کہ بید بولنے چالئے والے نہیں۔[۲۵] خلیل اللہ نے ای وقت فر ما یا افسوس کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جو تھی معلوم ہے کہ بین نقصان [۲۷] آنف ہے تم پراوران پرجن کی تم اللہ کے سوابوجا کرتے ہو کیا تنہیں اتنی تی عقل بھی نہیں۔[۲۷] ہم نے بوکیا تھی میں اتنی تی عقل بھی نہیں۔[۲۷] کہ ہے تاہم کے کہ اے جلا دواورا پنے خداؤں کی مدکر واگر تمہیں پچھ کرنا ہی ہے تو۔[۲۸] ہم نے فرمادیا اے آگ تو شونڈی پڑجا اور ابراہیم عالیہ اللہ کے لیے سلامتی اور آ رام کی چیز بن جا۔[۲۹] گوانہوں نے ابراہیم عالیہ لیا کا براچا ہائیکن ہم نے آئیس بی نقصان پانے والا کردیا۔[۲۰]

ے کی حیثیت سے موجود ہوئے اور آپ سے سوال ہوا کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ بیلغو حرکت تم نے کی ہے؟ اس پر آپ نے انہیں قائل معقول کرنے کے لیے فرمایا کہ بیکام توان کے اس بوے بت نے کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جے آپ نے تو ژانہ تھا پھر قائل معقول کرنے کے لیے فرمایا کہ بیکام توان کے اس بوے بت نے کیا ہے اور اس کی طرف اشارہ کیا جے آپ نے تو ژانہ تھا

فر مایا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اپنے ان خداؤں ہے ہی کیوں دریافت نہیں کرتے کہتمہارے مکڑے کمڑے اڑانے والاکون ہے؟ اس مے مقصود خلیل اللّٰد کا پیرتھا کہ بیلوگ خود بخو دہی سمجھ لیں کہ بیر پھر کیا بولیں گے اور جب وہ اسنے عاجز ہیں تو بیلائق عبادت کیسے تھم رسکتے

ہیں؟ چنانچہ یہ مقصد بھی آ پ کا بفضل اللہ پورا ہواا در بید دسری ضرب بھی کا ری لئی۔ بخاری وسلم کی حدیث میں ہے کہ 'فلیل اللہ عَلِیمُولِا نے تین جھوٹ بولے ہیں دوتو اللہ کی راہ میں ایک تو ان کا بیفر مانا کہان

بوں کوان کے بوے نے توڑا ہے دوسرا بیفر مانا کہ میں بیار ہوں اور ایک مرتبہ آپ حفرت سارہ طینااا کے ساتھ سفر میں تھے اتفاق سے ایک ظالم بادشاہ کی حدود ہے آپ گزرر ہے تھے آپ نے وہاں منزل کی تھی کسی نے بادشاہ سے جڑ دی کہ ایک مسافر کے ساتھ بہترین عورت ہے اور وہ اس وقت ہماری سلطنت میں ہے۔ بادشاہ نے جھٹ سے سپاہی بھیجا کہ وہ حضرت سارہ کو لے آئے اس نے

یو چھا کہتمہارے ساتھ بیکون ہے؟ حضرت ابراہیم عَالِیَلا نے فرمایا میری بہن ہے اس نے کہاباد شاہ کے دربار میں بھیجو۔ آپ حضرت سارہ کے پاس مجئے ادر فرمایا سنواس ظالم نے تہمیں طلب کیا ہے اور میں تہمیں اپنی بہن بتلا چکا ہوں اگرتم سے پوچھا جائے تو بھی کہنا اس لیے دین کے اعتبار سے تم میری بہن ہوروئے زمین پر میرے اور تمہارے سواکوئی مسلمان نہیں۔ یہ کہ کر آپ چلے آئے۔

معن تسارہ ادھر چلیں آپنماز میں کھڑے ہوگئے۔ جب حضرت سارہ کواس ظالم نے دیکھا اوران کی طرف لیکا ای وقت اللہ کے عضر عذاب نے اسے پکڑلیا ہاتھ پاؤں اینٹھ گئے گھبرا کرعا جزی سے کہنے لگا اے نیک عورت اللہ سے دعا کر کہوہ مجھے چھوڑ دے میں وعدہ

عبا او ہیں پھر عذاب البی آپنچا اور یہ پہلی و فعہ ہے بھی زیاوہ شخت بکڑلیا گیا پھر عاجزی کرنے لگاغرض تین و فعہ ہے در پے بہی ہوا۔

تیسری د فعہ چھوشے ہی اس نے اپنے قریب کے ملازم کو آواز دی اور کہا تو میر ہے پاس کسی انسان عورت کوئیس لایا بلکہ شیطانہ کو لایا ہے جا اسے نکال اور ہا جر کو اس کے ساتھ کر دے۔ اسی وقت آپ وہاں سے نکال دی گئیں اور حضرت ہا جر آپ کے حوالے کی گئیں۔

حضرت ابراہیم علیہ ان کی آبٹ پاتے ہی نماز سے فراغت حاصل کی اور دریافت فرمایا کہوکیا گزری؟ آپ نے فرمایا اللہ نے اس کا فرکے مرکواسی پرلوٹا ویا اور ہا جرمیری خدمت کے لیے آگئیں۔' حضرت ابو ہریرہ دلیا ٹیڈیڈاس صدیث کو بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ اس کا فرکے مرکواسی پرلوٹا ویا اور ہا جرمیری خدمت کے لیے آگئیں۔' حضرت ابو ہریرہ دلیا ٹیڈیڈاس صدیث کو بیان فرما کر فرماتے ہیں کہ اس کی انہاں اے آسانی پانی کے لڑکو۔ ●

جونفع نقصان کا ما لک نہیں وہ معبُو رنہیں: [آیت: ۱۲-۵] بیان ہور ہا ہے کہ خلیل اللہ کی ہاتیں میں کرانہیں خیال تو پیدا ہوگیا۔
اپنے تیک اپنی بیوقو فی پر ملامت کرنے گئے خت ندامت اٹھائی اور آپس میں کہنے گئے کہ ہم نے بڑی غلطی کی اپنے خداؤں کے پاس کسی کو حفاظت کے لیے نہ چھوڑ ااور چل ویے ۔ پھر غور وفکر کرکے بات بنائی کہ آپ جوہم سے کہتے ہیں کہ ان ہے ہم پوچھ لیس کہ تہمیں کسی نے تو ڑا ہے تو کیا آپ کو علم نہیں کہ یہ بُت بے زبان ہیں۔ عاجزی چیرت اور انتہائی لا جوابی کی حالت میں انہیں اس بات کا اقرار کر تا پڑا۔ اب حضرت خلیل اللہ کو خاصا موقع مل گیا اور آپ فوراً فر مانے گئے کہ بے زبان بے نفع وضر رچیز کی عباوت کسی ہے کہ کیوں اس قد رہے بچھ ہور ہے ہو؟ تف ہے تم پر اور تبہار سے ان جھو نے خداؤں پر آہ کس قد رظم وجہل ہے کہ اسی چیز وں کی پرستش کی جائے اور رب واحد کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی تھیں وہ ولیس جن کا ذکر پہلے ہوا تھا کہ ہم نے ابر اہیم غائیڈیلا کو وہ ولیس سکھا ویں جن سے قو م اور رب واحد کو چھوڑ دیا جائے۔ یہی تھیں وہ ولیس جن کا ذکر پہلے ہوا تھا کہ ہم نے ابر اہیم غائیڈیلا کو وہ ولیس سکھا ویں جن سے قو م حقیقت تک پہنچ جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ الی ان اوگوں کوان کی بدختی نے گیر لیا اور دلیل سے عاجز آجا تا ہے تو یا نیکی اسے گھیٹ لیتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی نے گیر لیا اور دلیل سے عاجز آکر قائل معقول ہوکر لگے اپنے دباؤکا مظاہرہ کرنے ۔ آپس میں مشورہ کیا کہ ابراہیم کوآگ میں ڈال کراس کی جان لے لوتا کہ ہمار سے ان خداؤں کی عزت رہے۔ اس بات پرسب نے اتفاق کرلیا اور ککڑیاں ہی عرفی شروع کردیں یہاں تک کہ بیار عور تیں بھی نذر بانتی تھیں تو یہی کہ اگر آئیس شفا ہو جائے تو ابراہیم علیہ اور کئریاں لائیس گی۔ زمین میں ایک بہت بڑا اور بہت گہرا کڑھا کھوداکٹریوں سے اسے پُر کیا اور انبار کو ابراہیم علیہ الیہ کیا ہو انبار کے اس میں آگ لگائی روئے زمین پر بھی اتنی بڑی آگر دیکھی نہیں گئی جب آگر کے شعلے آسان سے با تیں کرنے لگے اس کے پاس جانا محال ہوگیا تو اب گھیرائے کہ خلیل اللہ کوآگ میں ڈالیس کیے؟ آخرا یک کردی فاری اعرابی کے مشور سے جس کا نام ہیزن تھا ایک جینتی تیار کرائی گئی کہ اس میں بٹھا کر جھلا کر چھلک دو۔ مروی ہے کہ 'اس مختص کو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت زمین میں نام ہیزن تھا ایک جینتی تیار کرائی گئی کہ اس میں بٹھا کر جھلا کر چھیک دو۔ مروی ہے کہ 'اس مختص کو اللہ تو کہ تھا کہ کہ کہ اس میں بٹھا کہ جب آپ کوآگ میں ڈالا گیا آپ نے فرمایا 'حرابی کے مقابہ ڈی انٹی کے کہ باس بھی جب یہ خبر پنجی کہ تمام عرب لشکر جرار لے کرآپ کے مقابہ فری انٹی کے لیے آر بے ہیں تو آپ منا اللہ کی نے دو۔ مروی ہے کہ 'اس کے مقابہ فری انٹی کے کہ اس بھی جب یہ خبر پنجی کہ تمام عرب لشکر جرار لے کرآپ کے مقابہ کی گئی تمام عرب نے تربی کر مائی کے اس کے مقابہ فری پڑھا تھا۔ 3

بیریمی مردی ہے کہ جب آپ کوآگ میں ڈالنے لگے تو آپ نے فر مایاالمی! تو آسانوں میں اکیلامعبود ہے اور تو حید کے ساتھ

- صحیح بخاری، کتاب احادیث الأنبیاء، باب قول الله تعالی ﴿ واتنخذ الله ابراهیم خلیلا ﴾ ۳۳۵۸؛ صحیح مسلم ۳۳۷۱؛ ابو داود ۲۲۲۲؛ احمد، ۲/ ۴۰۳؛ ابن حبان ۵۷۳۷، بیهقی، ۷/ ۳۲۲\_
  - و حدید بخاری، کتاب التفسیر، سورة آل عمران باب قوله ((الذین قال لهم الناس ان الناس.....) ۱۳۳۵ع.

تراعابرز مین پرصرف میں ہوں۔ • مردی ہے کہ جب کافرآپ کو باندھنے گئے تو آپ نے فرمایا ''الہی تیر سواکوئی لائق المحاب ہیں ہوں۔ • مردی ہے کہ جب کافرآپ کو باندھنے گئے تو آپ نے فرمایا ''الہی تیر سواکوئی لائق المحاب ہیں ہورے اور نہا ہیں ہورے اور نہا ہیں ہا لک ہے کوئی بھی تیرا شریک و سامتھی نہیں ۔' حضرت شعیب جبائی فرماتے ہیں کہ ماں وقت آپ کی عمر صرف سولہ سال کی تھی والٹ اللہ اُعلیہ ہے۔ کہ ای وقت حضرت جریکل عالیہ اللہ اللہ تعالی سے ماجت ہیں البتد اللہ تعالی سے حاجت ہے۔ ابن عباس المحاب المحاب ہورے اور فرمایا کیا آپ کوکوئی حاجت ہے۔ اس محاب ہورے اور فرمایا کیا آپ کوکوئی حاجت ہے۔ لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب اللہ کا تھم ہواور میں اس آگر ہر بارش برساکرا سے شعنڈ اکردول کیکن براہ راست تھم ربانی آگ ہی کوکہ بنی کہ کر بارش برساکرا سے شعنڈ اکردول کیکن براہ راست تھم ربانی آگ ہی کوکہ بنی کہ کہ میر سے فیل پر تو سلامتی اور شعنڈ کی بنی ہوگا۔ ﴿ حضرت ایرا ہیم عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ اللہ عالیہ الکہ کوکہ نقصان کے جادریں گئی آگر ہی گئی ۔ حضرت علی رہا تھی اس کی تھی ہوا کہ دہ قبل اللہ عالیہ اللہ عالیہ کوکہ نقصان ان میں ہوا کہ دہ قبل اللہ عالیہ کوکہ نقصان ان میاس دی تا ہی کہ ہوا کہ دہ قبل اللہ عالیہ کوکہ نقصان ان عباس دی تا ہی ہوا کہ دہ کہ ہوا کہ دہ کہ کی آپ کو ضرر پہنچاتی ۔ اس مردی ہے کہ اگر آگر کو صرف شعنڈ ابونے کا بی تھم ہوتا تو پھر شعنڈ کی بھی آپ کو ضرر پہنچاتی ۔ اس حیاس دی تاب عباس دی تابی کو سے مردی ہے کہ اگر آگر کو صرف شعنڈ ابونے کا بی تھم ہوتا تو پھر شعنڈ کی بھی آپ کو ضرر پہنچاتی ہوا کہ کو سے مردی ہے کہ اگر آگر کو صرف شعنڈ ابونے کا بی تھم ہوتا تو پھر شعنڈ کی بھی آپ کو ضرر پہنچاتی ہوتا تو پھر شعنڈ کی بھی آپ کو صورف شعنڈ ابونے کا بی تھی ہوتا تو پھر شعنڈ کی بھی آپ کو صورف شعنڈ ابونے کی کی اس کی اس کی کور کور کی کھی کور کور کی تھی کی کور کور کی کھی کے کور کور کی کھی کی کور کور کی کھی کور کور کی کھی کور کور کور کور کھی کور کور کی کھی کور کور کی کھی کے کور کور کور کی کھی کور کور کی کھی کی کور کور کھی کھی کی کور کور کھی کور کور کی کھی کور کور کھی کور کور کھی کور کھی کھی کور کور کھی کور کور کھی کور کھی کور کور کھی کھی کور کھی کور کھی کھی کور کور کھی کور کھی کھی کور کھی کور کور کھی کور کور کھی کھی کور کور کھی کھی کور کور کھی کھی کور

ا بن عباس ڈائٹنٹا ہے مردی ہے کہ اگر آگ کو صرف شنڈا ہونے کا ہی حکم ہوتا تو پھر شنڈک بھی آپ کو ضرر پہنچالی 🗗 اس کیے ساتھ ہی فرمادیا گیا کہ شنڈک کے ساتھ ہی سلامتی بن جانے اک پڑوائٹیہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا گڑھا بہت ہی گہرا کھووا تھا اور اسے آگ ہے پر کیا تھا ہر طرف آگ کے شعلے نکل رہے تھے اس میں خلیل اللہ کوڈال دیالیکن آگ نے آپ کو چھوا تک نہیں یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے اسے بالکل شنڈی کردی۔ نہ کورہے کہ اس وقت حضرت جرئیل عالیۃ یاآ پ کے ساتھ تھے آپ کہ منہ پرسے پہینہ پونچھ رہے تھے بس اس کے سوا آپ کوآگ نے کوئی تکلیف نہیں دی۔

سدی بڑائید فرماتے ہیں سائے کا فرشتہ اس وقت آپ کے ساتھ تھا۔ مروی ہے کہ آپ اس میں چالیس یا پچاس دن رہے۔
فرمایا کرتے تھے کہ جھے اس زمانے میں جوراحت وسرور حاصل تھا و بیااس نے نکلنے کے بعد حاصل نہیں ہوا۔ کیاا چھا ہوتا کہ میری
ساری زندگی اس میں گزرتی ۔ حضرت ابو ہر پرہ ڈوائٹٹ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیٰہ بلا کے والد نے سب سے اچھا کلہ جو کہا ہے وہ
یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیٰہ اُس سے زندہ صحیح سالم نکلے اس وقت آپ کو بیٹائی سے پسینہ بو نچھتے ہوئے و کھے کر آپ کے
والد نے کہا ابراہیم تیرارب بہت ہی بزرگ اور بڑا ہے۔ قادہ رہوں اللہ مَا اللہ عَلَیْہ اُس کہ جو بانو رانکا وہ آگ کو بجھانے کی کوشش کرتا
رہا سوائے گرگٹ کے۔ 
وحضرت زہری بھائیہ فرماتے ہیں رسول اللہ مَا اللہ عَلَیْہ اُس کے مارڈالنے کا حکم فرمایا ہے اور اسے
فاسق کہا ہے۔ 
وحضرت عائشہ رہوں گئی نے گھر میں ایک نیزہ و کھے کرایک عورت نے سوال کیا کہ یہ کیوں رکھ چھوڑ اہے؟ آپ نے فرمایا
گرگٹوں کو مارڈ النے کے لیے ۔ حضور مَا اللہ کھا میں ہے کہ' جس وقت حضرت ابراہیم علیٰہ اُس میں ڈالے گئے اس وقت تما
گرگٹوں کو مارڈ النے کے لیے ۔ حضور مَا اللہ کے یہ اور پھونگ ۔ ہا تھا'' کیس آپ مَا اللہ کھا گئی آپ میں ڈالے گئے اس وقت تما
جانوراس آگ کو بچھار ہے تھے سوائے گرگٹ کے یہ اور پھونگ ۔ ہا تھا'' کیس آپ میا اللہ کھا گئی اُس کے مارڈ النے کا حکم فرمایا ہے اس وقت تما

مسند البزار ٢٣٤٩ وسنده حسن، واخطأ الألباني فضعفه في الضعيفة (١٢١٦) حلية الاولياء، ١٩١١ مسند البزار ٢٣٤٩ وسنده حسن، واخطأ الألباني فضعفه في الضعيفة (١٢١٦) حلية الاولياء، ١٩١١ عليه الطبري، ١٩١٨ ٥٣٥ هـ
 الطبري، ١٨/ ٢٦٦ هـ
 الطبري، ١٨٥ ١٩٥٥ هـ

فرما تاہے کہان کا مکر ہم نے ان پرائٹ دیا کا فروں نے اللہ کے نبی کو نیچا کرنا چا ہااللہ نے انہیں نیچا دکھایا۔حضرت عطیہ عوفی تحیاللہ =

- ﴾ ﴿ الطبرى،١٨/ ٢٦٦ ـ ﴿ الطبرى،١٨/ ٤٦٥ ـ ﴿ أَيْضَا ﴾ ﴿ أَنَّ الدِرْ مَاجِه، كتاب الصيد، باب قتل الوزغ ٣٢٣١ وسنده حسن۔
- محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



تر کینی بھر ایراہیم اورلوط کو بچا کراس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔[اے]اور ہم نے اسے اسحاق عطافر مایا اور پیقوب اور نیا وہ ویا اور ہرایک کو ہم نے نیک کار کیا۔[۲] اور ہم نے آئیس پیشوا بنا دیا کہ ہمارے تھم ہے لوگوں کی رہبری کریں اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نماز وں کے قائم رکھنے اور زکو ق دینے کی وقی کی اور وہ سب کے سب ہمارے عبادت گرار بندے تھے۔[۳] ہم نے لوط کو بھی تھک دیا اور اے اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گذرے کا موں میں جستا سے اور تھے بھی بدترین گنبگار۔[۳] اور ہم نے لوط کو اپنی مہریانیوں میں داخل کر لیا بیشک وہ نیک کار لوگوں میں سے تھا۔[40]

= کابیان ہے کہ حضرت ابراہیم عَالِیَّا کا آگ میں جلائے جانے کا تما شاد کیھنے کے لیے ان کافروں کا بادشاہ بھی آیا تھا اوھر خلیل اللہ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے ادھر آگ میں سے ایک چٹکاری اڑتی ہے اور اس کا فربادشاہ کے انگو تھے پر آپڑتی ہے اور وہیں کھڑے کھڑے سب کے سامنے اس طرح اسے جلادیتی ہے جیسے روئی جل جائے۔

ملک شام اور مکہ مکرمہ: [ آیت: ۷۱ ـ ۵۵ ] اللہ تعالی بیان فریا تا ہے کہ اس نے اپنے فلیل کو کا فروں ہے بیجا کرشام کے مقدس ملک

میں پہنچا دیا۔ابی بن کعب راتی نئے فرماتے ہیں تمام میٹھا پانی شام کے صحرہ کے نیچے سے لکلنا ہے۔قیادہ ویٹھانیٹے فرماتے ہیں آپ کو عراق کی سرز مین سے اللہ تعالی نے نجات دی اور شام کے ملک میں پہنچایا شام ہی نبیوں کا ہجرت کدہ رہا۔ زمین میں سے جو گھٹتا ہے وہ شام میں برخستا ہے اور شام کی کی فلسطین میں زیادتی ہوتی ہے۔شام ہی محشر کی سرز مین ہے بہبیں حضرت عیلی عالیہ الآس کے بہبیں دجال میں برخستا ہے اور شام کی کی فلسطین میں زیادتی ہوتی ہے۔شام ہی محشر کی سرز مین ہے بہبیں حضرت عیلی عالیہ الآس کے بہبیں دجال محتمل کیا جائے گا۔ بھول کعب رائے ہیں ہے بادشاہ کی لؤگی اپنی قوم کے دین سے بیزار ہے اور اس سے نظرت رکھتی ہے بلکہ ان کے اوپر طعنے ذنی کرتی ہے تو آپ نے ان سے اس اقرار پر نکاح کرلیا کہ وہ آپ کے ساتھ ہجرت کرکے یہاں سے نکل چلے انہی کا نام حضرت سارہ ڈاٹٹوٹنا ۔ بیروایت غریب ہے اور مشہور بیہے کہ حضرت سارہ آپ کے بچا کی صاحبر اور تھیں اور آپ کے ساتھ ہجرت کرکے جلی آپی تھیں۔ ابن عباس ڈاٹٹوٹنا فرماتے ہیں یہ ہجرت مکہ میں ختم ہوئی۔

كاعطيه بھى كياليىنى لڑكااور پوتاجىسے فرمان ہے ﴿ فَهَشَّرْنَاهُ بِياسْهِ لِيَ وَمِنْ وَّرَآءِ اِسْهِ لِيَ يَعْقُونَ ﴾ 🗨 چونكه ليل الله كسوال ==

🛈 ٣/آل عمران:٩٦ 🔻 🚺 ١١/ هود:٧١\_

#### وَنُوَّعًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبُلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَيْنَهُ وَاَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَنَصَرْنَهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْا بِأَيْتِنَا ۗ إِنَّهُمُ كَانُوُا قَوْمَ سَوْءٍ

473**9** 

#### ا مرواء داور فأغرقنهم أجمعين ⊕

تر کیسٹنٹ نوح غلیظا کے اس ونت کو یا دیجیے جب کہ اس نے اس سے پہلے دعا کی ہم نے اسکی دعا قبول فرمائی اورا سے اوراس کے گھر والوں کو برخ سے بیٹی سے نجات دی [۲۷] اور جولوگ ہماری آیتوں کو جھٹلار ہے تھے ان پرہم نے اس کی مدد کی یقیناً وہ بر بے لوگ تھے پس ہم نے ان سب کو بودیا ۔[۲۷]

تعالیٰ میں عاجز آ گیا ہوں تو میری مدفر مازمین پران کا فروں میں ہے کسی آیک کو بھی باقی ندر کھ در نہ یہ تیر ہے بندوں کو بہکا ئیں گے ادران کی اولا دیں بھی ایسی ہی فاجر کا فرہونگی۔اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اور مؤمنوں کو نجات دی اور آپ کا دران کی اولا دیں بھی ایسی ہی فاجر کا فرہونگی۔اللہ تعالیٰ نے اپنے تھے آپ پرائیمان لانے والوں کی بہت ہی کم مقدار تھی تو م کی سختی ایڈ اوبی اور تکلیف سے رب عالم نے اپنے نبی کو بچالیا ساڑھے نوسوسال تک آپ ان میں رہے اور آئیس دین اسلام کی طرف

بلاتے رہے مگرسوائے چندلوگوں کے اورسب اپنے شرک و کفرے نہ ہے بلکہ آپ کو تخت ایذ ائیں ویں اورایک دوسرے کو آپ کی ایذ ا دہی پر بھڑ کاتے رہے ہم نے ان کی مدو فر مائی اور عزت آ برو کے ساتھ کفار کی ایڈ ارسانیوں سے چھٹکارا دیا اور ان برے لوگوں کو

مھکانے لگادیااورنوح قالیِّلا کی دعا کےمطابق روئے زمین پرایک بھی کا فرنہ بچاسب ڈبودیے گئے۔

🚺 ۳۷/ الصافات:۱۰۰ 🔇 ۲۹/ العنكبوت:۲٦\_



بمريول نے نقصان پہنچايا ہے تو كوئى معاوض نہيں اورا گررات كونقصان پہنچايا ہے تو بكريوں والے ضامن ہيں پھر آپ نے اس آيت کی تلاوت فرمائی۔ منداحمہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت براء بن عازب ڈگاٹھنڈ کی اونٹنی کسی باغ میں چلی گئی اور وہاں پاغ کا بڑا نقصان کیا تو رسول الله مَلَ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ مَا يُعْ اللَّهِ عَلَيْ وَالول بِرون كَ وقت كي حفاظت ہے اور جونقصان جانوروں ہے رات كو ہواس كا جريانه جانوروں پر ہے۔' 🗨 اس مدیث میں علتیں نکالی گئی ہیں۔اور ہم نے کتاب الاحکام میں اللہ کے نفل سے اس کی پوری تفصیل بیان کردی ہے۔مروی ہے کہ حفزت ایاس بن معاویہ تو اللہ سے جب کہ قاضی بننے کی درخواست کی گئی تو وہ حضرت حسن مصالیہ کے پاس آئے اور رودیئے بوچھا گیا کہا۔ ابوسعید! آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا مجھے بیروایت پینچی ہے کہ' اگر قاضی نے اجتہاد کما پھرجھی غلطی کی وہ جہنمی ہےاور جوخوا ہش نفس کی طرف جھک گیاوہ بھی جہنمی ہے۔ ہاں جس نے اجتہاد کیااور صحت پر پہنچے گیاوہ جنت میں پہنچا۔'' حضرت حسن میں کرفر مانے لگے سنواللہ تعالی نے حضرت داؤ داور حضرت سلیمان عَلِبَالِمْ کی قضاۃ کا ذکرفر مایا ہے ظاہر ہے کہ انبیا میں ان کے میں ان کے قول سے ان اوگوں کی باتیں روہو علی ہیں اللہ تعالی نے حضرت سلیمان علیہ بیا کی تعریف تو بیان فر مائی ہے کیکن حضرت داؤد کی ندمت بیان نہیں فر مائی۔ پھر فرمانے لگے سنو تبین باتوں کا عہداللہ تعالیٰ نے قاضوں سے لیا ہے ایک تو یہ کہ وہ احکام شرع دنیوی نفع کی وجہ سے بدل نہ دیں ، دوسرے یہ کہاپنے دلی ارادوں اورخواہشوں کے پیچھے نہ پڑ جا کمیں ، تیسرے یہ کہاللہ كسوائكس عندوري بحرآب نير يراكس إلا الله المعالى الله المعالى المعالى الكرون فاحْكُم بين النَّاس بالْحقّ وَ لَا تَشْبِع الْهَواى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ " ﴿ لِين احداود بم فِ تَحْفِر مِن كا خليفه بنايا ب و لوكول مين حق كساته فيصلَ كرتاره خواہش كے پیچھےند پڑكراه البي سے بهك جائے۔اورجگدارشاد ہے ﴿ فَلَا تَخْضَوُ النَّاسَ وَاخْضَوْن ﴾ 🚯 لوگوں سے نہ وُروجھی سے دُرتے رہا کرو۔اور فر مان ہے ﴿ وَ لَا تَشْعَرُوا سِالِسِي نَهَنَّا قَلِيْلًا ﴾ 🗗 میری آیتوں کومعمو کی نفع کی خاطر 🕏 نہ دیا کرو۔ میں کہتا ہوں انبیاطیج اللہ کی معصومیت میں اور ان کی من جانب اللہ ہروقت تائید ہوتے رہنے میں تو کسی کوا ختلاف نہیں ہے اور تصحیح بخاری کی حدیث میں ہے رسول الله مَثَالِیَّیَمُ فرماتے ہیں'' جب حاکم اجتہاداور کوشش کرے پھر صحت تک بھی بہنچ جائے تو اسے دو ہراجر ملتا ہے اور جب پوری کوشش کے بعد بھی غلطی کر جائے تو اسے ایک اجر ملتا ہے'' 🗗 بیصدیث صاف بتلا رہی ہے کہ حضرت ایاس میشند کوجووہم تھا کہ باوجود پوری جدوجہد کے بھی خطا کر جائے تو دوزخی ہے بیغلط ہے وَاللّٰهُ أَعْلَمُ ۔

• احمد، ۵/ ۴۳۵؛ ابوداود، کتاب البيوع، باب المواشى تفسد زرع قوم ۳۵۹۹ وسنده ضعيف ابن همابزېرى دلس ېي اور تقر تکالسماغ نيس ب- ابن ماجه ۲۳۳۲؛ ابن الجارود، ۷۹۲؛ حاكم، ۲/ ۶۷؛ بيهقى، ۸/ ۲٤۲\_

٣٨/ ص:٢٦ . 3 ٥/ المآثدة: ٤٤ . 4 ٥/ المآثدة: ٤٤ .

٣٥٧٤ احمد، ٤٩٨/٤ ابن ماجه، ٢٣١٤ ابن حبان، ٥٠٦١

ى ١١٠٠ صنيح بخارى، كتاب الإعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو اخطأ ٧٣٥٢؛ صحيح مسلم، ١٧١٦؛ ابو داود،

محکم دلائل و برابین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الْهُمْنَا ﴾ ﴿ الْاَبْمَانَا ﴾ سنن کی اور حدیث میں ہے'' قاضی تین قتم کے ہیں ایک جنتی دو دوزخی ہے سنے حق کومعلوم کرلیا اور اس سے فیصلہ کیا وہ جنتی اورجس نے جہالت کے ساتھ فیصلہ کیاوہ جہنمی اورجس نے حق کو جانتے ہوئے اس کے خلاف فیصلہ دیاوہ بھی جہنمی ۔' 🗨 قر آن کریم کے بیان کردہ اس واقعہ کے قریب ہی وہ قصہ ہے جو سنداحمہ میں ہے رسول الله مَاناتُینِمْ فر ماتے ہیں'' دوعور تیں تھیں جن کے ساتھ ان ے دو بچ بھی تھے بھیڑیا آ کرایک بچے کواٹھا لے گیااب ہرایک دوسری سے کہنے گی کہ تیرا بچہ گیااور جو ہے وہ میرا بچہ ہے آخر یہ قصہ حضرت داؤد غالیتالی کے سامنے پیش ہوا آپ نے بڑی عورت کو ڈگری دیدی کہ یہ بچہ تیرا ہے یہ پہال سے تکلیں راستے میں حضرت سلیمان عَالِیَا ﷺ منے آپ نے دونوں کو بلایا اور فر مایا چھری لاؤمیں اس لڑ کے کے دوکلڑے کر کے آ دھا آ دھا ان دونوں کودے دیتا ہوں اس پر بردی تو خاموش ہوگئی لیکن چھوٹی نے ہائے واو بلاشروع کردی کہ اللہ آپ پررهم کرے آپ ایسانہ سیجے بیاڑ کا ای بردی کا ہے اسے کو ید سیجے ۔ حضرت سلیمان اس معاملہ کو سمجھ کئے اوراز کا حجو ٹی عورت کو دلا دیا۔'' میرحدیث بخاری وسلم میں بھی ہے۔ 🗨 امام نسائی موسید نے اس پر باب باندھا ہے کہ حاکم کو جائز ہے کہ اپنا فیصلہ دل میں رکھ کرحقیقت کومعلوم کرنے کے لیے اس کے خلاف کچھ کے۔ابیابی ایک واقع ابن عسا کرمیں ہے کہ ایک خوبصورت عورت سے ایک رئیس نے ملنا حا ہالیکن عورت نے نہ ماناای طرح تین اور شخصوں نے بھی اس ہے بدکاری کاارادہ کیالیکن وہ بازر ہی اس پروہ رؤسا کڑھ گئے اور آپس میں اتفاق کر کے حضرت داؤو عَالِيلًا كى عدالت ميں جاكرسب نے كواى دى كدوه عورت اپنے كتے سے اليا كام كراتى ہے۔ چاروں كے متفقه بيان برحكم جوكميا کہ اے رجم کیا جائے۔ای شام کوحضرت سلیمان عَالِیْلِا اپنے ہم عمراز کوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ حاکم بنے اور حپاراز کے ان لوگوں کی طرح آپ کے پاس اس مقدمے کولائے اور ایک عورت کی نسبت یہی کہا حضرت سلیمان غالیتیلائے تھم دیا کہ ان حیاروں کوالگ الگ کر دو پھرایک کواپنے پاس بلایا اوراس سے پوچھا کہاس کتے کارنگ کیساتھا؟اس نے کہاسیاہ پھر دوسرے کو تنہا بلایا اس ہے بھی یہی سوال کیااس نے کہا سرخ تیسرے نے کہا خاکی چوتھے نے کہا سفید۔ آپ نے اسی وقت فیصلہ دیا کہ عورت پر بیزی تہمت ہے اور چاروں کوتل کرویا جائے۔حضرت داؤد عَلَيْمَا کے پاس بھی یہ داقعہ بیان کیا گیا آپ نے ای وقت فی الفوران چاروں امیروں کو بلایا اوراس طرح الگ الگ ان ہے اس کتے کے رنگ کی بابت سوال کیا۔ بیگڑ بڑا گئے کسی نے پچھ کہا کسی نے پچھے کہا آپ کوان کا جھوٹ معلوم ہوگیا اور تھم فر مایا کہ انہیں قتل کرویا جائے۔ پھر بیان ہور ہاہے کہ حضرت داؤد عَالِیِّلاً کو وہ نورانی گلاعطافر مایا گیا تھا اور آپ ایسی خوش آ وازی اور خلوص کے ساتھ زبور پڑھتے تھے کہ پرند بھی اپنی پرواز چھوڑ کرتھم جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی تبیح بیان کرنے لگتے تھے اس طرح پہاڑ بھی۔ایک روایت میں ہے کہ''رات کے وقت حضرت ابوموی اشعری ڈالٹنٹ تلاوت قر آن کریم کررہے تھے۔رسول الله مَثَلَّةُ إِلَى أَن كَلِينْ وَمِنْ اورخلوص بَعرى آواز من كرهم ركة اور ديريتك سنته رہے پھر فرمانے لگے كه بيتو آل داؤ د كى آوازوں كى شیرینی دیے گئے ہیں۔ 3 حضرت ابوموی ڈالٹیئ کو جب بیمعلوم ہوا تو فر مانے لگے یارسول اللہ مَا الْتُیْمُ اگر مجھےمعلوم ہوتا کہ حضور میری قراءت من رہے ہیں تو میں اور اچھی طرح پڑھتا۔'' 🗨 ابو داود، كتاب القضاء، باب القاضى يخطئ ٣٥٧٣ وسنده ضعيف خلف بن ظيف راوك كا حافظ ثراب بوكيا تفا-تر مذى، ١٣٢٢؛ 🗗 احمد، ۲/ ۳۲۲ صحیح بخاری، کتاب احادیث ابن ماجه، ٢٣١٥؛ شعب الايمان، ٧٥٣١؛ حاكم، ٤/ ٩٠. الانبياء، باب قول الله تعالى ﴿ ووهبنا لداؤد سليمان نعم العبد .... ﴾ ٢٧٤٢؛ صحيح مسلم، ١٧٢٠؛ ابن حبان، ٢٦٠٥ ـ

۵ صحیح بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن ۲۵۰۵ صحیح مسلم ۷۹۳؛ احمد، ۹۷۹۰.

### وَاتَّوْبَ إِذْ نَادِى رَبَّةَ آنِيْ مَسَنِى الضَّرُّ وَآنْتَ آرُحَمُ الرَّحِيِيْنَ ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّ وَالْتَيْنَاهُ آهُلَهُ وَمِثْلَهُمُ مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا

#### وَذِكُرى لِلْعَبِدِيْنَ ®

تر کیے ہیں۔ ایوب عالیہ اس حالت کو یا وکر و جب کہ اس نے اپنے پر وردگا رکو پکارا کہ جھے یہ بیاری لگ گئی ہے اور تو تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔[۸۳] تو ہم نے اس کی س کی اور جود کھانہیں تھا اسے دور کر دیا اور اس کے اہل وعیال عطا فرمائے بلکہ ان کے نیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس کی ساتھ و نے بی اور اپنی خاص مہر بانی سے تا کہ سے بندوں کے لیے سبب تھیجت ہو۔[۸۴]

حضرت ابوعثان نہدی مُرِقِ اللہ فرماتے ہیں میں نے تو کسی بہتر سے بہتر باہے کی آ واز میں بھی وہ مزہ نہیں پایا جوحضرت ابوموی کی آ واز میں تھا۔ پس اتنی خوش آ وازی کوحضور منگا قائی نے حضرت داؤد کی خوش آ وازی کا ایک حصہ قرار دیا اب سمجھ لیجے کہ خوو داؤد عالیہ بھی ہوگی۔ پھر اپناایک اوراحسان بتلا تا ہے کہ حضرت داؤد عالیہ بھی کوزر ہیں بنانی ہم نے سکھادی تھیں۔ آپ کے داؤد عالیہ بھیر کنڈوں اور بغیر حلقوں کے زرو بنتی تھی۔ کنڈوں داراور حلقوں والی زر ہیں آپ نے ہی بنا کمیں وہ جیسے اور آ بت میں ہے کہ ہم نے حضرت واؤو عالیہ بھی لیو ہے کوزم کردیا کہ وہ بہترین زر ہیں تیار کریں اور ٹھیک انداز سے ان میں حلقے بنا کمیں ہیں بہتر وہ کو اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔

کے مطابق برکت والی زمین یعنی ملک شام میں پنچاد یی تھی ہمیں ہر چیز کاعلم ہے۔ آپ اپنے تخت پرمع اپنے لا وُلشکر اور سامان اسباب کے بیٹے جاتے تھے پھر جہاں جانا چاہتے ہوا آپ کو آپ کے فرمان کے مطابق گھڑی بھر میں وہاں پہنچادی تی تخت کے اوپ سے پرند پرکھول کر آپ پرسایہ ڈالتے جیسے فرمان ہے ﴿ فَسَسَخُونَ لَا لَهُ الرِّيْحَ ﴾ ﴿ الحَ لِيْحَ اللّٰ عَلَى اور کے مطابق ای طرفہ نے میں اور کے سے برند کھالی اور کے مطابق ای طرف نے میں میں میں اور کے اللہ کا میں اور کی سے سے برند کھالی ہے۔ آپ اس کی میں اور کی سے مطابق ای طرف نے میں میں میں اور کی جانے میں میں میں اور کی سے مطابق اس کے مطابق اس کے مطابق اور کی مطابق اس کے مطابق اور کی مطابق ای طرف میں میں اور کی اور کی اور کی مطابق اس کے مطابق کے مطابق کے میں میں کو کی میں اور کی اور کی مطابق کے میں میں کے مطابق کے میں کے مطابق کے

حضرت سلیمان عَالِیَا کے تابع چیزیں: ہم نے زور آور ہوا کوحضرت سلیمان عَالِیَا کے تابع کردیا تھا جوانہیں ان کے فرمان

جہاں پہنچنا چاہتے ان کے عکم کے مطابق ای طرف زی سے لے چلتی صبح شام مہینہ مہینہ بھرکی راہ کو طے کر لیتی۔حضرت سعید بن جبیر مِعَظِیّة فرماتے ہیں کہ چھے ہزار کری لگائی جاتی آپ سے قریب مؤمن انسان بیٹھتے ان کے پیچھے مؤمن جن ہوتے پھرآپ کے حکم سے

سب پر پرندسامیر تے پھر تھم کرتے تو ہوا آپ کو لے چلتی۔ 🕄

عبداللہ بن عبید بن عمیر مُشَلِّلَة فرماتے ہیں حضرت سلیمان عَایْسِلِا ہوا کو کھم دیتے وہ مثل بڑے تو دے کے جمع ہو جاتی گویا پہاڑ ہے چھراس کے سب سے بلند مکان پرفرش فروش کرنے کا تھم دیتے پھر پردار گھوڑے پرسوار ہوکراپنے فرش پر چڑھ جاتے پھر ہوا کو کھم دیتے وہ آپ کو بلندی پر لیے جاتی آپ اس وقت سرنیجا کر لیتے وائیس بائیس بالکل نہ دیکھتے اس میں آپ کی تواضع اور اللہ کی

دیے وہ آپ کو بلندی پر لے جانی آپ اس وقت سر بیچا کر لیکتے دا میں با میں باتھل نہ دیکھتے اس میں آپ ہی کو استع ادر اللہ ہی شکر گزاری مقصود ہوتی تھی کیونکہ آپ کواپنی فروتی کاعلم تھا پھر جہاں آپ تھم دیتے وہیں ہوا آپ کوا تاردیتی اس طرح سرکش جنات مجمی اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے میں کردیئے تھے جو سمندروں میں غو طے لگا کرموتی اور جواہر دغیرہ نکال لایا کرتے تھے ادر بھی بہت

ے کام کائ کرتے تھے جیے فرمان ہے ﴿ وَالشَّيطِيْنَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَعَوَّاصٍ ﴾ ﴿ الْحَدِيمَ فِي مركش جنول كوان كاماتحت كرديا تھا جو • الطبرى ، ۱۸ / ۱۸۰ عن ابن عباس رسي وسندہ ضعيف الاعمش الاعمش

مدلس وعنعن ال میں (چھ موکری) کاؤکر ہے۔ 🕴 ۳۸/ ص:۳۷۔

معمار تھے جوغوط خوراوران کے علاوہ اور شیاطین بھی انکے ماتحت تھے جوز نجروں میں بند ھے رہتے تھے اور ہم ہی سلیمان کے کا نظاو معمار تھے جوغوط خوراوران کے علاوہ اور شیاطین بھی انکے ماتحت تھے جوز نجروں میں بند ھے رہتے تھے اور ہم ہی سلیمان کے کا نظاو نگہبان تھے کوئی شیطان انہیں برائی نہ پہنچا سکتا تھا بلکہ سب کے سبان کے ماتحت فرماں برداراور تالع تھے کوئی ان کے قریب بھی نہ پھٹک سکتا تھا' آپ کی حکمرانی ان پر چلتی تھی جے چاہتے قید کر لیتے جے چاہتے آزاد کردیتے' ای کوفر ما یا اور جنات تھے جو جکڑے رہا کرتے تھے۔

حضرت الیوب عَالِیَّلِیًا کی بیماری ،صبراور دعائے صحت: [آیت:۸۴٫۸۴] حضرت الیوب عَالِیَلِیًا کی تکلیفوں کا بیان ہورہا ہے جو مالی جسمانی اوراولا دی بیمیں ۔ان کے بہت سے قسم سے جانور تھے کھیتیاں باغات وغیرہ تھے اولا دیں بیو یاں لونڈی غلام جانداد اور مال متاع بھی کچھاللہ کا دیا موجود تھا۔اب جورب کی طرف ہے آ زمائش آئی تو ایک سرے سے سب کچھ فنا ہوتا گیا یہاں تک کہ جسم میں بھی جذام پھوٹ پڑا اور زبان کے سوا سارے جسم کا کوئی حصہ اس مرض سے محفوظ خدر ہا یہاں تک کہ آس پاس والے گھن کرنے گئے شہر کے ایک اور کوئی آپ کے پاس نہ کیا ہے کہ اس میں بھی جذام میں مصدبت کے اور کوئی آپ کے پاس نہ رہا اس مصیبت کے وقت سب نے کنارہ کرلیا بھی ایک تھیں جوان کی خدمت کرتی تھیں ساتھ ہی محنت مزدوری کرکے پیٹ پالے کو بھی لایا کرتی تھیں۔

حضرت حسن اور قیادہ و میں اللہ فرماتے ہیں سات سال اور کی ماہ آپ مبتلار ہے۔ بنواسرائیل کے کوڑے پھینکنے کی جگہ آپ کوڈال رکھا تھا بدن میں کیڑے پڑگئے تھے پھراللہ نے آپ پر رحم و کرم کیا تمام بلاؤں سے نجات وی اجردیا اور تعریفیں کیں۔ وہب بن منبہ کا بیان ہے کہ پورے تین سال آپ اس تکلیف میں رہے۔ سارا گوشت جھڑگیا تھا صرف ہڈیاں اور چڑارہ گیا تھا آپ را کھیں پڑے

🛈 ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء ٢٣٩٨ وهو حسن ؛ ابن ماجه، ٢٣٠٤، ٢٤٠٤؛ احمد، ١/ ١٧٢؛ حاكم، ١/ ١٤؛ المختاره ٥٠٥٦\_ 🗨 حواله سابق-

ونُ تُرَبُ ١٤ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ C 11 (1) (1) (2) رہتے تصصرف ایک آپ کی بیوی صاحبہ تھیں جو آپ کے پاس تھیں۔ جب زیادہ زمانہ گزرگیا تو ایک روزعرض کرنے لگیں کہ اے بی 🆠 الله! آپ الله ہے دعا کیون نہیں کرتے کہ وہ اس مصیبت کوہم پر سے ٹال دے۔ آپ فر مانے لگے بیوی صاحبہ! سنوستر برس تک الله تعالی نے مجھے صحت و عافیت میں رکھا تو اگر ستر برس تک میں اس حالت میں رہوں اور صبر کروں تو یہ بھی بہت کم ہے۔اس پر بیوی 🥍 صاحبہ کا نپ آخیں اب آپ شہر میں جاتیں تیرا میرا کا م کاج کرتیں اور جوماتا وہ لے آتیں اور آپ کو کھلاتیں پلاتیں۔ آپ کے دو دوست اور دلی خیرخواه دوست تصانبین فلسطین میں جا کرشیطان نے خبر دی کہتمہارا دوست سخت مصیبت میں مبتلا ہےتم جاؤان کی خبر کیری کرواورا پنے ہاں کی پچھشراب اپنے ساتھ لے جاؤوہ پلا دینااس سے انہیں شفاہو جائے گی۔ چنانچے بید دنوں آئے حضرت الوب عليتلا كى حالت د كيصة بى ان ك آنونكل آئ بلبلاكررون كك آپ نوچهاتم كون مو؟ انهول في يادولايا تو آپ خوش ہوئے انہیں مرحبا کہا۔وہ کہنے لگے اے جناب آپ شاید کچھ چھیاتے ہو نگے اور ظاہراس کے خلاف کرتے ہوں گے۔آپ نے اپنی نگاہیں آسان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ میں کیا چھیا تا تھا اور کیا ظاہر کرتا تھا۔ میرے رب نے مجھے اس میں مبتلا کیا ہے تا کہ وہ ویکھے کہ میں صبر کرتا ہوں یا بے صبری ۔ وہ کہنے لگے اچھا ہم آپ کے واسطے دوالائے ہیں آپ اسے پی لیجئے شفا ہو جائے گی شراب ہے ہم اپنے ہاں سے لائے ہیں۔ بیسنتے ہی آ پ بخت غضبنا ک ہوئے اور فریانے لگے تمہیں شیطان خبیث لایا ہے تم ے کلام کرنا تہارا کھانا پینا مجھ پرحرام ہے۔ بیدونوں آپ کے پاس سے چلے گئے۔ ایک مرتبہ کاذکر ہے کہ آپ کی بیوی صاحبے نے ا کیے گھر والوں کی روٹیاں پکا کیں ان کا ایک بچے سویا ہوا تھا تو انہوں نے اس بچے کے حصہ کی نکیا انہیں وے دی یہ لے کر حضرت ابیب علیمیلا کے پاس آئیں آپ نے کہایہ آج کہاں سے لائیں انہوں نے سارا واقعہ بیان کردیا۔ آپ نے فرمایا ابھی ابھی واپس جاؤمکن ہے بچہ جاگ گیا ہواوراس کمید کی ضد کرتا ہواوررورو کرسارے گھر کو پریشان کرتا ہو۔ آپ روٹی واپس لے کرچلیں ان کی و دیردھی میں ایک بحری بندھی ہوئی تھی اس زور ہے آپ کو تکر ماری آپ کی زبان سے نکل گیا دیکھوالیب ایسے غلط خیال والے ہیں۔پھراویر کئیں تو دیکھا واقعی بچہ جا گاہوا ہے اور مکمیہ کے لیے مجل رہا ہے اور گھر بھر کا ناک میں دم کر رکھا ہے بیدد کیچکر بے ساختہ زبان ے نکلا اللہ ایوب پررخم کرےا چھے موقعہ پر پنچی کئیے دیدی اور واپس لوٹیں رائے میں شیطان بہصورت طبیب ملا اور کہنے لگا کہ تیرے خاوند بخت تکلیف میں ہیں مرض پر مدتیں گزر کئیں تم انہیں سمجھاؤ فلاں قبیلے کے بت کے نام پرایک کھی ماردیں شفاہوجائے گی پھرتوبہ کر کیں۔جب آ پ حفزت ایوب عَلیْتَلِا کے پاس پہنچیں تو ان یہ کہا آپ نے فرمایا شیطان خبیث کا جادو تجھ پر چل گیا میں اگر تندرست ہوگیا تو بچھے سوکوڑے لگاؤں گا۔ایک دن آپ حسب معمول تلاش معاش میں نکلیں گھر گھر پھر آئیں لیکن کہیں کام ندلگا مایوں ہوگئیں شام کو بلٹنے کے وقت حضرت ابوب عَالِیَا کی جوک کا خیال آیا تو آپ نے اپنے بالوں کی ایک لٹ کاٹ کرایک امیرلڑ کی ك باتحوفر وخت كردى اس نے آپ كوببت كچھ كھانے پينے كا سباب ديا جے لےكرآ پ آئيس حضرت ايوب عَالِيَلا في يو چھابي آج ا تناسارااورا تنااحچھا کھانا کیے ل گیا؟ فرمایا ایک امیر گھر کا کام کر دیا تھا آپ نے کھالیا۔ دوسرے روز بھی اتفاق ہے ایہا ہی ہوا اور آ آ پ نے اپنے بالوں کی دوسری لٹ کاٹ کر فروخت کردی اور کھانا لے آئیں آج بھی یہی کھانا دیکھ کرآ پ نے فر مایا واللہ میں ہرگز نہ ا کھاؤں گاجب تک تو مجھے بینہ بتلا دے کہ بیے کیسے لائی ؟اب آپ نے اپنی دوپٹیا سرسے اتا دی دیکھا کہ سرکے بال سب کٹ چکے ہیں اس وفت گھبراہٹ اور بے چینی ہوئی اوراللہ سے دعا کی کہ مجھے ضرر پہنچا ہے اورتو سب سے زیاد ہ رحیم ہے۔حضرت نوف کہتے ہیں کہ جوشیطان حفزت ابوب علیتیلا کے پیچیے پڑا تھا اس نام کامبسوط تھا۔حضرت ابوب علیمیلا کی بیوی صاحبہ عموماً آپ ہے عرض کیا کرتی

🥻 تھیں کہ اللہ سے دعا کرولیکن آپ نہ کرتے تھے یہاں تک کہ ایک دن بنوا سرائیل کے پچھلوگ آپ کے پاس سے فکلے اور آپ کود مکھ و كركمنے لكے اس مخص كوية تكليف ضروركسي نهكسي گناه كي وجه سے ہے۔اس وقت بے ساختہ آپ كے زبان سے بيدوعا نكل گئا۔حضرت و عبدالله بن عبید بن عمیر عبید فرماتے ہیں کہ حضرت ابوب عَلیمِیلا کے دو بھائی تھے ایک دن وہ ملنے کے لئے آئے کیکن جسم کی بد بوکی وجہ سے قریب نہ آ سکے۔ دور ہی سے کھڑے ہو کرایک ووسرے سے کہنے لگے کہا گراس مخض میں بھلائی ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے اس مصيبت ميں ندوُال اس بات نے حضرت ايوب عَلَيْمًا كوه وصدمه پنجايا جوآج تك آپ كوكسى چيز سے ند ہوا تھااس وقت كہنے لگے اےاللہ! کوئی رات مجھ پرالین نہیں گزری کہ کوئی بھو کا مخص میرے علم میں ہواور میں نے پیپے بھرلیا ہو۔ پرورد گارا گرمیں اپنی اس بات میں تیر<sub>یے</sub> بزدیک سچا ہوں تو میری تصدیق فرماای وقت آسان ہے آپ کی تصدیق کی گئی اور وہ دونوں من رہے تھے۔ پھر فرمایا یر ور دگار بھی ایبانہیں ہوا کہ میرے یاس ایک سے زائد کپڑے ہوں اور میں نے کسی ننگے کو نہ دیے ہوں اگر میں اس میں سیا ہوں تو تو میری تقیدیق آسان سے کر۔اس پر بھی آپ کی تقیدیق ان کے سنتے ہوئے کی گئی۔ پھریددعا کرتے ہوئے تجدے میں گریڑے کہ ا الله! ميں تواب مجدے سے سرندا ٹھاؤں گاجب تک كەتو مجھ سے ان تمام مصيبتوں كودورند كردے جو مجھ پر نازل ہو كميں۔ چنانچہ بيد دعامقبول ہوئی اور آپ سراٹھا کمیں اس سے پہلے وہ تمام تکلیفیں اور بیاریاں آپ سے دور ہو کئیں جو آپ پراتریں تھیں۔ ابن ابی حاتم میں ہے رسول الله مَنَّا لَیْنِیْمْ فرماتے ہیں'' حضرت ابوب عَلیْتِیْ اٹھارہ برس تک بلاؤں میں گھرے رہے پھران کے دودوستوں کے آنے کا اور بدگمانی کرنے کا ذکر ہے جس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میری توبیہ حالت تھی کہ راستہ چلتے ووقعنصوں کو جھڑتا دیکھااوران میں ہے کسی کوشم کھاتے س لیتا تو گھر آ کراس کی طرف ہے کفارہ اداکر دیتا کہ ایسانہ ہو کہاس نے اللہ کا نام بے حق لیا ہو۔ آ ب اپنی بیاری میں اس قدر متر هال ہو گئے تھے کہ آپ کی بیوی صاحبہ آپ کا ہاتھ تھام کریا خانہ پیٹا ب کے لیے لیے جاتی تھیں۔ایک مرتبہ آپ کو حاجت تھی آپ نے آواز دی لیکن انہیں آنے میں دیر گئی آپ کو سخت تکلیف ہوئی اس وقت آسان سے ندا آئی اے ایوب اپنی ایزی زمین پر مارواس پانی کو پی بھی لواوراس ہے نہا بھی لو۔'' 🗨 اس حدیث کا مرفوع ہوتا بالکل غریب ہے۔ ابن عباس ڈاٹٹٹٹنا فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالی نے آپ کے لیے جنتی حلہ نازل فرمادیا جسے پہن کرآپ میسوہو کر بیٹے گئے جب آپ کی بیوی آئیں اورآپ کونہ بیچان سکیس تو آپ ہے یوچھے لگیں کہ اے اللہ کے بندے یہاں ایک بیارو بے کس و بے بس تھے تهيين معلوم ہے كه وه كيا ہوئے؟ كہيں انہيں مجھٹر بے نہ كھا گئے ہوں يا كتے نہ لے گئے ہوں \_ تب آپ نے فر مايانہيں نہيں وه بيار ابیب میں ہی ہوں۔ بیوی صاحبہ کہنے لگیں الشخص تو دکھیاعورت ہے منسی کرر ہا ہے اور مجھے بے وقوف ہنار ہاہے۔ آپ نے فرما یانہیں نہیں مجھے اللہ نے شفادیدی اور بیرنگ وروپ بھی۔ آپ کا مال آپ کووالی دیا گیا آپ کی اولا دوہی آپ کووالی ملی اوران کے ساتھ ہی ویسی ہی اور بھی ۔وحی میں پیخوشخبری بھی آ پ کوسنا دی گئی تھی اور فر مایا گیا کے قربانی کرواوراستغفار کروتیرے گھروالوں نے تیرے بارے میں میری نافر مانی کر لی تھی۔ اور روایت میں ہے کہ'' جب اللہ تعالی نے حضرت الوب عالیہ اللہ کو عافیت عطا فر مائی آسان سے سونے کی ٹاٹریال ان پر برسائیں جنھیں لے کرآپ نے اپنے کپڑے میں جمع کرنی شروع کردیں تو آ واز دی گئی کداے ایوب کیا تو اب تک آسودہ نہیں ہوا؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے پروردگار تیری رحمت ہے آسودہ کون ہوسکتا ہے۔'' 🗨 پھرفر ما تا ہے ہم نے اسے اس کے اہل عطا= 📵 حاكم، ٢/ ٥٨١ ، ٥٨٢ وضعيف الزهري عنعن ، مسئد البزار ٢٣٥٧؛ مسئد إبي يعليٰ ٣٦٦٧؛ ابن حِبان ٢٨٩٨؛ عاكم ، ٢/ ٥٨٢ وسنده ضعيف قتاده عنعن اس كى اصل محج بخارى مي موجود برو كمي (٢٧٩)

## وَإِسْمُعِيْلُ وَإِذْرِيْسَ وَذَا الْكِفْلِ ﴿ كُلُّ مِّنَ الصِّيرِيْنَ ﴿ وَادْخَلْنَهُمْ فِي

#### رَحْمَتِناً اللَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ

تر استعمل اورادر لیں اور ذوالکفل یہ سب صابرلوگ تھے۔[۸۹] ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کرلیا پہلوگ سب نیک تھے۔[۸۹] استعمار کے استان الفیکن اور ادر لیں اور دوالکفل یہ سب صابرلوگ تھے۔ استان کی بیوی کا نام رحمت تھا۔ یہ تول اگر آیت سے سمجھا

ھے حرباع ۔ ابن عبا ن رہی ہنا و حرباطے ہیں و بی و و و و ان کے علاقے ایک اپ ی بیدی ہوں کا است سائے ہیں ہیں۔ سے ب عمیا ہے تو یہ بھی دوراز کارامر ہے اوراگراہل کتاب سے لیا عمیا تو وہ تصدیق تکذیب کے قابل چیز نہیں ابن عسا کرنے ان کا نام اپنی بند ہے ہیں۔ یہ

تاریخ میں لتا بتلا یا ہے۔ یہ میشا بن یوسف بن یعقوب بن آسختی بن ابراہیم کی بیٹی ہیں ۔ سری سری سریم

ا کی قول بی بھی ہے کہ حضرت لیا حضرت بعقوب عَالِیَلِا کی بیٹی حضرت ایوب عَالِیَلِا کی بیوی ہیں جوثنیہ کی زمین میں آپ کے ساتھ تھیں \_مروی ہے کہ'' آپ سے فرمایا گیا کہ تیرے اہل سب جنت میں ہیں تو کھے قومیں ان سب کو یہاں دنیا میں لا دوں اور کھے تو وہیں رہنے دوں اور دنیا میں ان کاعوض دوں آپ نے دوسری بات پندفر مائی ۔ پس آخرت کا اجراور دنیا کابدلہ دونوں آپ کوملا۔''

تو ہیں رہنے دوں اور دنیا میں ان کاعوش دوں آپ نے دوسری بات پند فر مائی۔ پس آخرت کا اجراور دنیا کابدلہ دونوں آپ کوملا۔'' یہ سب کچھ ہماری رحمت کا ظہور تھا اور ہمارے سچے عابدوں کے لئے تھیحت وعِبرت تھی آپ اہل بلا کے پیشوا تھے۔ بیر تمام اس لیے

ہوئیں کہ مصیبتوں میں بھنے ہوئے لوگ اپنے لیے آپ کی ذات میں عبرت دیکھیں بےصبری سے ناشکری نہ کرنے لگیں اور لوگ انہیں اللہ کے برے بندے نہ مجھیں۔حصرت الوب عَالِیَّلاً صبر کا پہاڑ ٹابت قندی کانمونہ تھے اللہ کے مقدرات پراس کے امتحان پر

انسان کومبروسہار کرنی چاہیے نہ جانے قدرت پوشیدہ پوشیدہ اپنی کیا کیا حکمتیں دکھار ہی ہے۔ حضرت اساعیل،ادریس اور ذوالکفل علیقال کا تذکرہ: [آیت:۸۷\_۸۵]حضرت اساعیل علیقیا حضرت ابراہیم علیقیا کے فرزند

تسری ہوئیں ہوری ان کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔صفرت ادریس علیقِلا کا بھی ذکر گز رچکا ہے۔ ذوالکفل بظاہرتو نبی ہی معلوم ہوتے تتے ۔سورۂ مریم میں ان کا واقعہ بیان ہو چکا ہے۔صفرت ادریس علیقِلا کا بھی ذکر گز رچکا ہے۔ ذوالکفل بظاہرتو نبی ہی معلوم ہوتے

ہیں کیونکہ نبیوں کے ذکر میں انکانام آیا ہے اورلوگ کہتے ہیں یہ نبی نہ تھے۔ بلکہ ایک صالح مخف تھے اپنے ز مانے کے بادشاہ تھے بڑے ہی عادل اور بامروت ۔امام ابن جریراس میں توقف کرتے ہیں **ہ** وَاللّٰهُ اَعْلَہُ۔

مجامد عمیلیہ فرماتے ہیں۔ یہ ایک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی سے عہدو پیان کیے اور ان پر قائم رہے قوم میں عدل وانصاف کیا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت یع عَلَیْمِیاً بہت بوڑ ھے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی

رہے قوم میں عدل وانصاف کیا کرتے تھے مروی ہے کہ حضرت یعنع عَلَیْمِیاً بہت بوڑ ھے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندلی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور د کیےلوں کہ وہ کیسے ممل کرتا ہے ۔لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ تین باتیں جو مخص منظور کرے میں اسے خلافت سونپتا

سیجھتے تھے کھڑا ہوااور کہنے لگا میں اس شرط کو پورا کردوں گا۔ آپ نے پوچھا یعنی تو دنوں کوروزے سے رہے گا اور راتوں کو تبجد پڑھتا رہے گااور کسی پرغصہ نہ کرے گا؟ اس نے کہاہاں یمع عَلِینَّلِا نے فرمایا اچھااب کل مہی۔ دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام

میں سوال کیالیکن اس محض کے سواکوئی اور کھڑا نہ ہوا چنانچہ انہی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اس بزرگ کے بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کیا گرکسی کی پچھنہ چلی ابلیس خود چلا دو پہر کو قبلولے کے لیے آپ لیٹے ہوئے تھے جوخبیث نے کنڈیاں پیٹنی شروع کردیں۔ آپ نے دریافت فریایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں فریاوی ہوں

🕕 الطبرى، ١٨/ ٥٠٦\_ 🔹 أيضًا، ١٨/ ٥٠٧\_

**36** (482) **36** (482) **36** (482) **36** (482) **EX "ILLIVITY XX COSSE** 🧣 میری قوم مجھے ستار ہی ہے میرے ساتھ اس نے یہ کیا یہ کیا اس نے جو لمباقصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح فحتم ہی نہیں کرتا نیند کا سارا ۔ اوقت اس میں چلا گیااور حفزت ذوالکفل دن رات میں بس صرف اسی وقت ذراسی دیر کے لیےسوتے تھے۔ آپ نے فر مایاا چھاشام کوآنا میں تمہاراانصاف کروں گا۔اب شام کوآپ جب فیصلے کرنے لگے ہرطرف اسے دیکھتے ہیں لیکن اس کا کہیں پیڈئیس یہال تک 👹 کہخود جا کرادھرادھربھی تلاش کیا گرا ہے نہ یایا دوسری صبح کوبھی وہ نیآ یا پھر جہاں آ پ دوپہرکو دو گھڑی آ رام کرنے کےاراوے ہے لیٹے تو پہ خبیث آ گیا اور درواز وٹھو نکنے لگا آ ب نے تھلوا دیا اور فربانے لگے میں نے تو تم سے شام کوآنے کو کہا تھا میں منتظرر ہالیکن تم نہ آئے۔وہ کہنے لگا حضرت کیابتلاؤں جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تووہ کہنے لگئم نہ جاؤہم تمہاراحق ادا کردیتے ہیں میں رک گیا پھرانہوں نے اب اٹکار کر دیا اور اب بھی کچھ لیبے چوڑے واقعات بیان کرنے شروع کر دیے اور آج کی نیند بھی کھوئی۔ اب شام کو پھر انتظار کیالیکن نداھے آنا تھاندآیا۔ تیسرے دن آپ نے آدمی مقرر کیا کددیکھوکوئی دروازے برندآنے بائے مارے نیند کے میرمی حالت غیر ہور ہی ہے۔ آ پ ابھی لیٹے ہی تھے جووہ مردود پھر آ گیا چوکیدار نے اسے روکا بیا کیک طاق سے اندر تھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹ کھٹانا شروع کیا۔ آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ دیکھو یس نے تنہیں ہدایت کر دی تھی چر بھی دروازے برکسی کوآنے دیااس نے کہا میری طرف سے کوئی نہیں آیا ابغور سے آپ نے دیکھا تو دروازے کو بندیایا اوراس مخف کو اندر موجود پایا۔ آپ بہجان گئے کہ پیشیطان ہے اس وقت شیطان نے کہااے ولی اللہ میں تجھے ہارانہ تو تونے رات کا قیام ترک کیا نہ تو اس نو کریرا پیے موقعہ پر غصے ہوا۔ پس اللہ نے ان کا نام ذواککفل رکھا اس لئے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت کی تھی انہیں بورا کردکھایا(ابن ابی حاتم)ابن عباس رہافتہ اے بھی مجھ تغییر کے ساتھ بیقصہ مروی ہے اس میں ہے کہ بنواسرائیل کے ایک قاضی نے بوقت مرگ کہا تھا کہ میرے بعد میرا عبده کون سنجالتا ہے؟اس نے کہا میں چنا نجدان کا نام ذوالکفل موا۔اس میں ہے کہ شیطان جب ان کے آ رام کے وقت آیا پہرے والوں نے روکااس نے اس قدرغل مجایا کہ آپ جاگ گئے دوسرے دن بھی یہی کیا تیسرے دن بھی یہی کیااب آپ اس کے ساتھ چلنے کے لیے آ مادہ ہوئے کہ میں تیرے ساتھ چل کر تیراحی دلوا تا ہول لیکن راستے میں سےوہ ا پنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ کھڑا ہوا۔حضرت اشعری نے منبر بر فر مایا کہ ذوالکفل نبی نہ تھا بنواسرائیل کا ایک صالح مخض تھا جو ہرروزسو نمازیں پڑھتا تھااس کے بعدانہوں نے اس کی عاوتوں کا ذمہاٹھایا اس لیے انہیں ذوالکفل کہا گیا۔ ایک منقطع روایت میں حضرت ابومویٰ اشعری ڈائٹنڈ ہے بھی بیمنقول ہے۔ ایک غریب حدیث مندا مام احمد بن حنبل میں ہے اس میں کفل کا ایک واقعہ بیان ہے و والكفل نہيں كہا گيا بہت ممكن ہے بيكوئى اور صاحب ہوں۔واقعہ اس حديث ميں بيہ ہے كہ قفل نامى ايك مخف تھا جوكسى كناہ سے بيخاند تھاا بک مرتباس نے ایک عورت کوساٹھ دینار دے کر بدکاری کے لیے آ مادہ کیا جب اپناارادہ پورا کرنے کے لیے تیار ہوا تو وہ عورت رو نے اور کا نینے گلی اس نے کہا میں نے تجھ پر کوئی زبرد تی تو کی نہیں پھر رو نے اور کا نینے کی کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں نے الیکی کوئی نافر مانی آج تک اللہ تعالیٰ کینہیں کی اس وقت میری مختاجی نے مجھے یہ روز بدد کھایا۔ کفل نے کہا توایک گناہ پراس قدرتر دو میں ہے 👹 حالا نکہاس سے پہلے تو نے بھی ایپانہیں کیا۔ای وقت اسے جھوڑ کراس سےا لگ ہوگیااور کہنے لگا جارہ دینار میں نے کتجیے بخشفتم اللہ ک آج سے میں کسی قتم کی اللہ کی نافر مانی نہ کروں گا۔ شان ربانی اس رات اس کا انقال ہوتا ہے ضبح لوگ و سکھتے ہیں کہ اس کے دروازے پر تندرتی حروف ہے کھھاہوا تھا کہ اللہ نے کفل کو بخش دیا۔ 🗨 ♦ احدمد، ٢/ ٢٣؛ ترمذي، كتاب صفة القيامة، باب فيه أربعة أحاديث ٢٤٩٦ وسنده ضعيف أعمش ملس راوى باورروايت.

عن، كماته بـ حاكم، ٢٥٢/٤، (التقريب، ١/ ٢٩٠، رقم: ١١)، (التقريب، ١/ ٣٣١، رقم: ٥٠٠)

# وَذَا النُّوْنِ إِذُذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ آنُ لَّنُ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظَّلْبَةِ وَ الظَّلْبِينَ فَي الظَّلْبِينَ فَي الظَّلْبِينَ فَي الظَّلْبِينَ فَي الظَّلْبِينَ فَي الظَّلْبِينَ فَي الطَّلْبِينَ فَي الطَّلِي السَّامِ اللهُ اللّهُ ا

#### وَنَجَيْنَهُ مِنَ الْغَيِرِ وَكَذَٰ لِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ٥

تر کیسٹنٹ جھیلی والے حضرت یونس مَالِیْلاً کو یا دکر جب کہ و وغصہ ہے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے تنگ نہ پکڑیں گے پھر تو اند حیر یوں کے اندر سے پکارا منصے کہ اے اللہ تیرے سواکوئی معبود نہیں تو پاک ہے بیٹ میں ظالموں میں ہوگیا۔[^^] تو ہم نے اس کی پکار من کی اور اندر سے پکارا منصح کے اس کی بیکار من کی اور اسٹور کے بیالیا کرتے ہیں۔[^^]

حضرت بونس عَائِينًا كا ذكر: [آيت: ٨٨\_٨٨] بيرواقعه يهال بهي ندكور باورسورة صافات مين بهي باورسوره نون مين بهي ہے۔ یہ بغیر حضرت یونس بن متی عالیاً منے انہیں موسل کے علاقے کی مبتی نینوی کی طرف نبی بنا کر اللہ تعالی نے بھیجا تھا۔آپ نے اللہ کی راہ کی دعوت دی کیکن قوم ایمان نہ لائی آپ وہاں ہے تاراض ہو کرچل دیئے اوران لوگوں سے کہنے لگے کہ تین ون میں تم پراللہ كاعذاب آجائے گا جب انبيں اس بات كى تحقيق ہوگئ اور انہوں نے جان ليا كەانبيا عليا الله جمو فے نہيں ہوتے تو بيسب كےسب چھوٹے بڑے مع اپنے جانوروں اورمویشیوں کے جنگل میں نکل کھڑے ہوئے بچوں کو ماؤں سے جدا کر دیا اور بلک بلک کرنہا ہت گریپروزاری سے جناب باری میں فریا دشروع کردی۔ادھران کی بین وبکا ادھر جانو روں کی بھیا تک صداغرض اللّٰد کی رحمت متوجہ ہوگئی عذاب اٹھالیا گیا جیسے فرمان ہے ﴿ فَلَمُو ۚ لَا تَحْسانَتُ ﴾ 🛈 الخ یعنی عذابوں کی تحقیق کے بعد کے ایمان نے کسی کو نفع نہیں دیا بجزقو م یوٹس کے کہان کے ایمان کی وجہ ہے ہم نے ان پر سے عذاب ہٹا لیے اور دنیا کی رسوائی سے انہیں بچالیا اور موت تک کی مہلت دے دی۔ حضرت بونس عائیلاً بہاں ہے چل کرایک ستی میں سوار ہوئے آ گے جا کر طوفان کے آثار نمودار ہوئے قریب تھا کہ ستی ڈوب جائے مشورہ یہ ہوا کہ سی آ دمی کو دریا میں ڈال دینا جا ہیے۔ کہ وزن کم ہوجائے قرعہ حضرت بونس مَالِیَّلاً کے نام کا نکلالیکن کسی نے آپ كودريا مين دالنا پسندنه كيادوباره قرعه اندازي موئي آب بي كانام نكلاتيسري مرتبه پھر قرعه دُ الااب كي مرتبه بھي آپ ہي كانام نكلاچنانچه خودقر آن میں ہے ﴿ فَسَاهَمَ فَكُانَ مِنَ الْمُدُحَضِيْنَ ﴾ 🗨 اب كے حضرت يونس عَالِيَكِ خود كھڑے ہو گئے كپڑے اتار كردريا ميں کود پڑے بح اخصر ہے بحکم اللہ ایک مجھلی یانی کائتی ہوئی آئی اور آپ کولقمہ کر گئی لیکن بحکم اللہی نہ آپ کی ہڈی توڑی نہ جسم کو پچھنقسان بینجایا آپاس کے لیے غذانہ تھے بلکہ اس کا پیٹ آپ کے لیے قیدخانہ تھا اس وجہ سے آپ کی نبست مچھلی کی طرف کی گئی۔عربی میں چھل کونون کہتے ہیں آپ کاغضب وغصہ آپ کی قوم پرتھا۔ 🛭 خیال بیتھا کہ اللہ آپ کوشک نہ پکڑے گا۔ پس یہاں ﴿ نَـقُـدِ رَ ﴾ کے یمی معنی حصرت ابن عباس ولانفیجا مجامد مضحاک تیمُ النیزا وغیرہ نے کیے ہیں۔ 🗈 امام ابن جریر مُوسید بھی اس کو پہند فرماتے ہیں اوراس ك تائير آيت ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴾ 🗗 ٢ بي موتى ہے۔

حضرت عطیہ عونی و اللہ نے یہ عنی کیے ہیں کہ ہم اس پر مقدر نہ کریں گے (فَلدَر) اور (فَلدَّر) دونوں لفظ ایک معنی میں بولے جاتے ہیں اس کی سند میں عربی کے علاوہ آیت ﴿فَالْتَقَی الْمَاءُ عَلْی اَمْرٍ فَلَدُ قُلِدِ ٥٠﴾ ﴿ بَعَي جَانَ اللّٰهِ عَلَى اَمْرٍ فَلَدُ فُلِدِ ٥٠﴾ ﴿ بَعَي جَانَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اَمْرٍ فَلَدُ فُلِدِ ٥٠﴾ ﴿ بَعَي جَانَ

- 🕕 ۱۰/ يونس:۹۸\_ 😢 ۳۷/ الصافات:۱٤١ 🌖 الطبرى، ۱۸/ ۱۱۹\_
  - € ايضًا، ١٨/ ١٨هـ ﴿ ١٥/ الطلاق:٧\_ ﴿ 6 / القمر:١٢ـ

اند هیر یوں میں پھنس کراب یونس عالیہ لیانے اپنے رب کو پکارا۔ سمندر کے تلے کا اند هیر اپھر مچھلی کے پیٹ کا اند هیر اپھر رات کا اند هیر ا اند هیر یوں میں پھنس کراب یونس عالیہ لیانے اپنے رب کو پکارا۔ سمندر کے تلے کا اند هیر اپھر مجھلی کے پیٹ کا اند هیر اند هیر اپھر میں گئے اند هیر سے سبح متع تھے © آپ نے سمندر کی تہ کی تکر یوں کی تبیع سی اند و میں میں گئے ایس میں گئے کہ میں مرگیا پھر پیر کو ہلا یا تو وہ ہلا یقین ہوا کہ میں زندہ ہوں و ہیں سجد سے میں گر پڑے اور کہنے گئے بارالہی! میں نے تیر سے لیے اس جگہ کو مسجد بنایا جسے اس سے پہلے کسی نے جائے بچود نہ بنائی ہوگی۔ 2 حسن بھر کی تریزاتند فرماتے ہیں چالیس ون آپ مجھلی کے پیٹ میں رہے۔

ابن جریر میں ہے رسول اللہ مَنَا ﷺ فرماتے ہیں'' جب اللہ تعالیٰ نے دھزت یونس عَلیہؓ اِلَّا کوقید کا ارادہ کیا تو مجھلی کو تھم دیا کہ آپ کونگل لے کین اس طرح کہ نہ ہٹری ٹوٹے نہ جسم پر کھر چ آئے۔ جب آپ سمندر کی تہ میں پنچ تو وہاں تیج س کر حیران رہ گئے وی آئی کہ یہ سمندر کے جانوروں کی تہتے ہے چنا نچہ آپ نے بھی اللہ کی تیج شروع کر دی۔ اسے من کر فرشتوں نے کہا بارالہا! یہ آ واز تو بہت دور کی اور بہت کم ور ہے کس کی ہے ہم تو نہیں پہچان سکے۔ جواب طاکہ یہ میر سے بندے یونس کی آ واز ہے اس نے میری نافر مانی کی میں نے اسے مجھل کے پیٹ کے قید خانے میں وال دیا ہے۔ انہوں نے کہا پروردگا ران کے نیک اعمال تو ون میری نافر مانی کی میں نے اسے مجھل کے پیٹ کے قید خانے میں وال دیا ہے۔ انہوں نے کہا پروردگا ران کے نیک اعمال تو ون رات کے ہروقت چڑھتے ہی رہتے تھے۔'اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش قبول فرمائی۔ اور مجھلی کو تھم دیا کہ وہ آپ کو کنارے پراُ گل دے۔ گا تفسیرا بن کثیر کے ایک نسخ میں یہ دوایت بھی ہے کہ حضور مَنَا ﷺ نے فرمایا'' کسی کو لائق نہیں کہ وہ اپنے تیک یونس بن متی ہے افضل کم اللہ کا اللہ کے اللہ کے اللہ کے اس بندے نے اندھریوں میں اپنے رب کی تیجے بیان کی ہے۔' کا اوپر جوروایت گزری اس کی وہی الکہ سندے۔

ابن انی جاتم میں ہے حضور مَنَا لَیْمُ فرماتے ہیں'' جب حضرت یونس علیہ النے ہوعا کی تو یہ کلمات عرش کے اردگردگھو سنے لگے فر شتے کہنے لگے بہت دور دراز کی ہے آواز ہے کین کان اس سے پہلے آشنا ضرور ہیں آواز بہت ضعیف ہے۔ جناب باری نے فر مایا کیا تم نے بہچا نانہیں؟ انہوں نے کہانہیں۔ فرمایا ہے ہرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہاوہی یونس جس کے پاک عمل قبول تم نے بہچا نانہیں؟ انہوں نے کہانہیں کر مایا ہے ہرے ہیں مقبول تھیں اے اللہ! جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کر تا تھا تو اس شدہ ہر دوز تیری طرف چڑھے تھے اور جن کی وعا کیں تیرے پاس مقبول تھیں اے اللہ! جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کر تا تھا تو اس مصیبت کے وقت اس پر رحم کر ۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے چھلی کو تھم دیا کہوہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے کنار بے پرا گل دے۔' 🚭 پھر فرما تا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور غم سے نجات دیدی ان اندھر یوں سے نکال دیا ہی طرح ہم ایما نداروں کو نجات دیا اس دعائے یونی کو یردھیں۔ جس کی سیدال نبیارسول اللہ مَنَا ﷺ نے ترغیب دلائی ہے۔

منداحمد وترندی دغیرہ میں ہے حضرت سعد بن ابی وقاص دلائٹنڈ فرماتے ہیں میں مسجد میں گیا حضرت عثمان دلائٹنڈ وہاں موجود تھے میں نے سلام کیا آپ نے مجھے بغور دیکھااور میرے سلام کا جواب نید یا میں نے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رقائشۂ سے =

• حاکم، ۲/ ۳۸۳ وسنده ضعیف ابو اسحاق و عنعن . • الطبری ، ۱۸/ ۱۸ ؛ حاکم، ۲/ ۵۸ و سنده ضعیف ، سنید بن داودراوی ضعیف به سنید بن داودراوی ضعیف به الطبری ، ۱۸/ ۱۸ و وسنده ضعیف اس شراین اسحاتی کا استاد نا معلوم به به کی گرید به بیروایت ضعیف به محمع الزواند، ۷/ ۱۰۱ . • مصنف ابن ابی شبیة ، ۳۱۸ ۵ ، موقوفًا علی علی کالی و و سنده حسن و سبح لله فی الظلمات کے علاوه بیروایت صحیح بخاری ، کتاب احادیث الأنبیاء ، باب قول الله تعالی (وهل اتاك حدیث موسی) ، ۳۹۹ و غیره بین موجود به در کیمی (انتقریب ، ۲/ ۳۱۱) و قرود به سیم موجود به در کیمی (انتقریب ، ۲/ ۳۱۱) و قرود به در کیمی (انتقریب ، ۲/ ۳۱۱)

وَزَكْرِيّاً إِذْ نَالَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَنَارُنِي فَرْدًا وَآنْتَ خَيْرُ الْوَرِثِيْنَ أَفَى فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحُنِي وَأَصْلَحُنَا لَهُ زَوْجَهُ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِتِ

ؙؚؽۣڒڠۅٛڹۜٵڒۼۘڹٵۊڒۿڹٵ؇ٷػٲڹٛۉٳڵڹٵڂۺؚۼؽڹ۞ۅٳڷؖؾؽٙٳۘڂڝڹۜڎ<u>ٷۯجۿٳؙؙ</u> ؞۫؞ٵڡۮ؉۠؞؊ٵڮڮڶڹٵڮٵؙڹٵڮٵؙڹٵٵڹؾٵۧٳڽڐڵڶۼڵڽ؈ٛ

ترکیمیں: زکر یا عالینیا کو یادکر جب اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے پروردگار جھے تنہا نہ چھوڑتو سب سے بہتر وارث ہے۔[^^]
ہم نے اس کی دعا کو قبول فر ماکرا سے بچئی عطافر ما یا اوران کی بیوی کوان کے لیے بھلا چنگا کر دیا یہ بزرگ لوگ نیکیوں کی طرف دوڑا کرتے
ہم نے اس کی دعا کو رخوف سے لکارتے رہتے تھے اور ہمارے ساسنے عاجزی کرنے والے تھے۔[^^] اوروہ پاک وامن فی بی جس
نے اپنی عصمت کی حفاظت کی ہم نے آپ ان میں اپنے پاس کی روح پھو تک دی اورخود انہیں اوران کے لڑکے کو تمام جہان سے لیے نشان
قدرت کر دیا ۔[^9]

احمد، ١/ ١٧٠ ترمذي، كتاب الدعوات، باب في دعوة ذي النون..... ٥٠٥ وسنده صحيح ؛ مسند ابي يعلى ٧٧٢؛

السنن الكبرى للنسائي ١٠٤٩٢؛ حاكم، ١/ ٥٠٥ مختصرًا۔ ك حاكم، ٢/ ٣٨٢ وسنده صحيح؛ مسند ابي يعلى ٧٠٧۔ معرت یونس بن متی علیہ اللہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رفائق فر ماتے ہیں میں نے کہا یارسول اللہ! وہ حضرت یونس بن متی علیہ اللہ اور حضرت اللہ اور اس علی اللہ اور حضرت اللہ اور اس علی اللہ اور اس مسلمانوں کے لیے عام ہے۔ فر مایا ''ان کے لیے خاص اور تمام مسلمانوں کے لیے عام جو بھی یہ دعا کرے کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ہم نے اس کی دعا قبول فر مائی اسٹم سے چھڑا یا اور اس طرح ہم مؤمنوں کو چھڑا تے ہیں میں نے اس جو بھی اس دعا کو کرے اس سے اللہ کا قبولیت کا وعدہ ہو چکا ہے۔' • ابن ابی حاتم میں ہے کہ کثیر بن معبد فر ماتے ہیں میں نے امام بھری بھی اللہ کا جاتے اللہ تعالی مقبول فر مالے امام بھری بھی اس کے ساتھ اس سے سوال کیا جائے تو عطافر مائے کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ براورزادے! کیا تم نے قرآن کر یم میں اللہ کا دواسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قرآن کر یم میں اللہ کا دواسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قرآن کر یم میں اللہ کا دواسم اعظم ہے کہ جب اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فر ما تا ہے اور جب اس کے ساتھ اس کے ساتھ دعا کی جائے قبول فر ما تا ہے اور جب اس کے ساتھ دعا کی جائے اور جب اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ دعا کی جائے اور دیس اس کے ساتھ دعا کی جائے اور دیس اس کے ساتھ اس کے ساتھ دعا کی جائے وہ عطافر ما تا ہے۔''

حضرت ذکریا عَلَیْتِیْا کا واقعہ: [آیت: ۹۸- ۹] الله تعالیٰ حضرت ذکریا عَلَیْتِیا کا قصہ بیان فرما تا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ جھے اولا دہوجومیرے بعد نبی ہے۔ اس وہ عربی اور سورۃ آل عمران میں بید واقعہ تفصیل ہے ہے۔ آپ نے یہ دعالوگوں کی پوشیدگی میں کی تھی۔ بھے تنہا نہ چھوڑیعنی ہے اولا دے وعا کے بعد الله تعالیٰ کی ثنا کی جیسے کہ اس دعا کے لائق تھی۔ الله تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور آپ کی بیوی صاحبہ کوجنہیں بڑھا ہے تک کوئی اولا دہ نہیں ہوئی تھی اولا دی قابل بنادیا۔ جو بعض لوگ کہتے ہیں ان کی طول زبانی بند کر دی بعض کہتے ہیں ان کے اطاق کی کی پوری کردی لیکن الفاظ قرآن نے قریب پہلامعنیٰ ہی ہے۔ یہ سب بزرگ نیکیوں کی طرف بند کردی بعض کہتے ہیں ان کے اطاق کی کی پوری کردی لیکن الفاظ قرآن نے قریب پہلامعنیٰ ہی ہے۔ یہ سب بزرگ نیکیوں کی طرف اور الله کی فرمانبرداری کی طرف بھاگ دوڑ کرنے والے تھے اور الح قوادر کے اور ڈرسے اللہ سے دعا میں کرنے والے تھے اور سے مؤمن مانے والے اللہ کے سامنے اپنی فروتی ظاہر کرنے والے تھے۔ وہ اللہ کی باتھی مانے والے اللہ کے سامنے اپنی فروتی ظاہر کرنے والے تھے۔ وہ اللہ کی اور اللہ کی باتھی۔ وہ اللہ کوف رکھنے والے تواضع اکساری اور عاجزی کرنے والے اللہ کے سامنے اپنی فروتی ظاہر کرنے والے تھے۔ وہ اللہ کی باتھی۔ وہ اللہ کی باتھی۔ وہ اللہ کی باتھی۔ وہ اللہ کی باتھی۔ وہ اللہ کوف رکھنے والے تھے۔ وہ اللہ کی باتھی۔ وہ اللہ کوف رکھنے وہ اللہ کوف رکھنے والے تھے۔ وہ اللہ کی باتھی۔ وہ اللہ کی باتھی وہ کی باتھی ہے۔ وہ کی باتھی وہ کو اللہ کی باتھی ہوں کی باتھی ہوں کو باتھی ہوں کی باتھیں کی باتھی ہوں کے باتھی ہوں کی باتھی ہوں کی

مروی ہے کہ حضرت صدیق اکبر رٹالٹیڈ نے اپنے ایک خطبہ میں فرمایالوگوں میں تہمیں اللہ تعالیٰ ہے ڈرتے رہنے کی اوراس کی پوری ثناوصفت بیان کرتے رہنے کی اور لالحج ادرخوف ہے دعا کمیں مائکنے کی اور دعا دُن میں خشوع خضوع کرنے کی وصیت کرتا ہوں محمل ماہدہ جات نے دور میں کی الائھ سے میں میں نے بیان میں میں نے بیان کی میں میں نے بیان کی سے میں نے بیان کے

ہے۔ مرادعصمت والی عورت سے حضرت مریم عِیناً پی جیسے فربان ہے ﴿ وَمَرْبَمَ ابْنَتَ عِمْوَانَ الَّتِی ٱلْحَصَنَتْ فَوْجَهَا ﴾ 6 النج یعنی عران کی لاکی مریم جویاک دامن تھیں انہیں اوران کے ائے کے حضرت عیسی عَالِیَا اِکَ اللّٰ کی مریم جویاک دامن تھیں انہیں اوران کے ائے کے حضرت عیسی عَالِیَا اِکَ اللّٰ کی مریم جویاک دامن تھیں انہیں اوران کے ائے کے حضرت عیسی عالیہ اِللّٰ کوا بی بین ایک انتقال بنایا کہ مخلوق

<sup>2</sup> الطبري،١٦/٢٥ ١٥ ايضًا،٢/٢١ العُسَاء

حاکم ، ۲/ ۳۸۳ ، وسنده ضعیف فهی نے اس روایت کوعبدالرحمٰن بن اسحاق کے ضعف کی وجہ سے ضعیف قرار دیا ہے۔

<sup>🛈</sup> ٦٦/ التحريم:١٢\_

يُنْهُمُ مِ كُلُّ إِلَيْنَا رِجِعُونَ ﴿ فَهُنَ يَعْبُلُ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا لْفُرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالَهُ كُتِبُونَ ﴿ وَحَرْمٌ عَلَى قَرْيَةٍ آهْلَكُنْهَا ٱنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ﴿

حَتَّى إِذَا فَتِعَتْ يَأْجُوْجُ وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ قِينَ كُلِّ حَكَبٍ يَّنْسِلُوْنَ® وَاقْتَرَبَ

لُوعُدُ الْحَقُّ فَاذَاهِيَ شَاخِصَةٌ ٱبْصَارُ الَّذِيْنَ كَفُرُوا الْيُويْلُنَا قَدُلُّنَّا فِي عَفُلَةٍ مِّنُ هٰذَا بِلُ كُتَّاظِلِمِيْنَ @

ترسیم شر: بیسیم سب کادین ایک ہی دین اور میں تم سب کا پروردگار ہوں پس تم میری ہی عبادت کرو۔[۹۲] اوگوں نے آپ این وین میں فرقہ بندیاں کرلیں سب کے سب ہماری ہی طرف او شنے والے ہیں۔[٩٣] جو بھی نیکے عمل کرے اور ہو بھی وہ مؤمن تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہم تواس کے لکھنے والے ہیں۔[۹۴] جس بستی کوہم نے ہلاک کردیااس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پھر کرنہیں آنے کے [۹۵] یہاں تک کہ یا جوج اور ماجوج کھول دیے جا کیں اور وہ ہر بلندی ہے دوڑے آ کیں [۹۹] اور سچا وعدہ قریب آ گئے اس وقت کا فرول کی نگا ہیں اچا تک او پر کی طرف ہی سل جا کیں ہائے افسوس ہم اس حال سے عافل تھے بلکہ نی الواقع ہم تصور وارتھے۔ اعام

= کواللہ کی ہرطرح کی قدرت اور اس کی پیدائش پروسیع اختیارات اور تصرف، اینے ارادے سے چیزوں کو بنانا معلوم ہو جائے عیسی عَالِیَا قدرت الٰہی کی ایک علامت تھے۔ جنات کے لیے بھی اورانسانوں کے لیے بھی۔

امت ایک، رب ایک: [آیت:۹۲-۹2] فرمان ہے کہتم سب کا دین ایک ہی ہے کرنے نہ کرنے کے احکام تم سب میں کیسال مِن ﴿ هلذه ﴾ اسم بي ﴿ إِنَّ ﴾ كااور ﴿ أُمَّتُكُمْ ﴾ خبر باور ﴿ أُمَّةً وَّاحِدَةً ﴾ حال بيعن بيشريعت جوبيان بوكي تم سب كامتفق علية شريعت بجس كااصلى مقصد الله كي توحيد بجيسي آيت ﴿ يَأَ يُنها الرُّسُلُ كُلُوْ ا مِنَ الطَّيّباتِ ﴾ سے ﴿ فَاتَّقُون ٥ ﴾ • تك ہے۔رسول اللہ مُثَاثِثَةِ غُر ماتے ہیں''ہم انبیا کی جماعت ایسے ہیں جیسے ایک باپ کے فرزند کہ دین سب کا ایک ہے یعنی الله وحدہ لا شريك لدى عبادت كواحكام شرع كونا كول بين ٤٠ فرمان قرآن ب ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِوْعَةً وَمِنْهَا جَا ﴾ ﴿ برايك ك راہ اور طریقہ ہے۔ پھرلوگوں نے اختلاف کیا بعض اپنے نبیوں پر ایمان لائے اور بعض نہ لائے۔ قیامت کے دن سب کا لوٹنا ہماری

طرف ہے ہرایک کواس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا نیکوں کو نیک بدلہ اور بروں کو بری سزا۔جس کے ول میں ایمان ہواورجس کے یا اعمال نیک موں اس کے اعمال اکارت نہ ہوں کے جیسے فرمان ہے ﴿ إِنَّا لَا نُضِيعُ ٱجْرَمَنْ ٱخْسَنَ عَمَلًا ﴾ 🗗 نیک کام کرنے والوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے ایسے اعمال کی قدر دانی کرتے ہیں ایک ذرے کے برابر ہمظم روانہیں رکھتے تمام اعمال کھے لیتے ہیں

🦉 کوئی چیز حچھوڑتے نہیں۔

ىرىم.....﴾ ٣٤٤٣؛ صحيح مسلم ٢٣٦٥.

 صمحيح بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب قول الله تعالى ﴿ واذكر في الكتاب 🖠 🛈 ۲۳/ المؤمنون: ۱ ۵، ۵۲ 🚅 🗗 ۱۸/ انکهف:۳۰ـ

🚯 ٥/ المآثدة: ٨٤\_

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

﴿ الْمَيْنَا ﴾ ﴿ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ ہ یا جوج ما جوج کا تذکرہ: ہلاک شدہ لوگوں کا دنیا کی طرف پھر پلٹنا محال ہے۔ یہ بھی مطلب ہوسکتا ہے کہ ان کی تو ہم عبول نہیں کیکن ا پہلا تول اولی ہے۔ یا جوج ما جوج نسل آ دم سے میں بلکہ وہ حضرت نوح عالیہ اُلا کے لڑے یافٹ کی اولا دمیں سے میں جن کی نسل سے ترک ہیں یہ بھی انہی کا ایک گروہ ہے بیدذ والقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے باہر ہی چھوڑ دیے گئے تھے۔آپ نے دیوار بنا کرفر مایا تھا ﴾ کہ بیمیرے دب کی رحمت ہے اللہ کے وعدے کے وقت اس کا چورا چورا ہوجائے گامیرے دب کا دعدہ حق ہے 📵 الخ یا جوج ماجوج قرب قیامت کے وقت وہاں سے نکل آ کیں مے اور زمین میں فساد مجادی مے۔ ہراو تجی جگہ کوعر بی میں حدب کہتے ہیں -ان کے نکلنے کے وقت ان کی بہی حالت ہوگی تو اس خبر کواس طرح سن جیسے سننے والا اپنی آئکھوں سے دیکھے رہا ہے اور واقع میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سی خبر کس کی ہوگی جوغیب اور حاضر کا جاننے والا ۔ ہو چکی ہوئی اور ہونے والی باتوں سید آگاہ ہے۔ ابن عباس والفح الله المركول کواچھلتے کودتے کھیلتے دوڑتے ایک دوسرے کی حدیاں لیتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کساس طرح یا جوج ماجوج آئیں گے۔ 2 بہت می احادیث میں ان کے نکلنے کا ذکر ہے منداحد میں ہے رسول الله مَثَالِثَیْرُ الله مِن 'یا جوج ماجوج کھو لے جا کیں گے اورو دلوگوں کے پاس پنچیں مے جیسے اللہ عزوجل کا فرمان ہے ﴿ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَّبِ يَنْسِلُونْ ٥ ﴾ وہ چھاجا كيس كاورمسلمان ا بے شہروں اور قلعوں میں سٹ آئیں گے اور اپنے جانوروں کو بھی وہیں لے لیں محے اور اپنایانی انہیں بلاتے رہیں گے یا جوج ماجوج جس نہر ہے گزریں گے اس کا پانی صفاحیٹ کر جا کیں گے یہاں تک کہ اس میں خاک اڑنے لگے گی ان میں دوسری جماعت جب وہاں پہنچے گی تو وہ کہے گی شایداس میں کسی زیانے میں پانی ہوگا۔ جب یہ دیکھیں گے کداب زمین پرکوئی ندر ہااور واقع میں سوائے ان مسلمانوں کے جوابیے شہروں اور قلعوں میں پناہ گزیں ہوں گے کوئی اور وہاں ہوگا بھی نہیں تو یہ کہیں گے کہ اب زمین والوں سے تو ہم فارغ ہو گئے آؤ آسان والوں کی خبرلیں چنانچدان میں کا ایک شریرا بنانیز ہ گھما کرآسان کی طرف چینکے گاقدرت الہی ہے وہ خون آلود ہوکران کے پاس گرے گا یہ بھی ایک قدرتی آ زمائش ہوگی اب ان کی گردنوں میں تکھلی ہوجائے گی اوراس و بامیں سیسارے کے سارے ایک دم مرجائیں گے ایک بھی باتی ندر ہے گا سارا شور فل ختم ہوجائے گا۔سلمان کہیں سے کوئی ہے جواپنی جان ہم سلمانوں کے لیے تھیلی پرر کھ کرشبر کے باہر جائے اور ان وشمنوں کودیکھے کہ س حال میں ہیں؟ چنانچہ ایک صاحب اس کے لیے تیار ہوجائیں گے اور اپنے تنین قل شدہ سمجھ کر اللہ کی راہ میں مسلمانوں کی خدمت کے لیے نکل کھڑے ہوں گے دیکھیں گے کہ سب کا ڈھیرلگ رہا ہے سارے ہلاک شدہ پڑے ہوئے میں بیاسی وقت ندا کرے گا کہ سلمانو! خوش ہوجاؤاللہ نے خودتمہارے دشمنوں کوغارت کر دیا بیڈ حیر برا ہوا ہے۔اب مسلمان باہر آئیں گے اورایے مویٹویوں کوبھی لائیں گے ان کے لیے جارہ بجزان کے گوشت کے اور پچھ نہ ہوگا میر ان کا گوشت کھا کھا کرخوب موٹے تازے ہوجا ئیں گے۔'' 🔞 منداحد میں ہے حضور مَثَاثِیْتِم نے ایک دن صح ہی صح د جال کا ذکر کیااس طرح پر کہ ہم سمجھ شایدوہ ان درختوں کی آ ژمیں ہے اوراب نکلا ہی جا ہتا ہے۔ آپ مَنْ اللَّهُ عُمر مانے گئے' مجھے دجال سے زیادہ خوفتم پراور چیز کا ہے اگر د جال میری موجودگی میں نکلاتو 💥 میں اس سے نمٹ لوں گاور نہتم میں ہے ہر خض اس سے بیچے میں تہم ہیں اللہ کی امان میں دے رہا ہوں۔ وہ جوان عمر الجھے ہوئے بالوں والا کانی اور ابھری ہوئی آئے کھ والا ہے وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں گھومے گا اے بندگان الہی تم ثابت قدم

1 ۱۸/ الكيف: ۹۸ \_ الطبري، ۱۸ / ۲۸ \_

3 احمد، ٣/ ٧٧٠؛ ابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال وخروج عيسى بن مريم ٤٧٧٩ وسنده حسن؛ مسند ابي العلي ١٣٥١؛ حاكم، ٤/ ٤٨٩؛ ابن حبان ٦٨٣\_

وافترَبُ الْمَلِيْدُ الْمُورِيُّ الْمُورِيُّ الْمُورِيُّ الْمُورِيُّ الْمُورِيُّ الْمُورِيُّ الْمُورِيُّ الْمُورِيُّ ر ہنا۔''ہم نے دریافت کیا کہ یارسول اللہ!وہ کتناکھبرےگا۔آپ مَلْ النَّیْزُم نے فرمایا''حیالیس دن ایک دن مثل ایک برس کے ایک دن و مثل ایک مہینے کے ایک دن مثل ایک جعد کے اور باقی دن معمولی دنوں جیسے ۔ ''ہم نے پوچھا یارسول اللہ! جو دن سال کے برابر ہوگا اس میں ہمیں یہی یانچ نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ مَثَاثِیُّ کم نے فرمایا' دنہیں تم اپنے اندازے سے وقت پرنماز پڑھتے رہا کرنا۔'' ہم و دریافت کیا کداس کی رفتار کیسی ہوگی؟ فرمایا'' جیسے باول کہ ہواانہیں ادھرسے ادھر بھگائے لیے جاتی ہوا کے قبیلے کے پاس جائے گا انہیں اپنی طرف بلائے گاوہ اس کی مان لیں مے آسان کو حکم دے گا کہ ان پر بارش برسائے زمین سے کہے گا کہ ان کے لیے پیداوار اگائےان کے جانوران کے پاس موٹے تازے بھرے پیٹ لوٹیس مے ایک قبیلے کے پاس جاکرا پٹی تنیں منواتا جا ہے گاوہ اٹکار کردیں مے بیدہاں سے نکلے گاتوان کے تمام مال اس کے پیچھے لگ جائیں مےوہ بالکل خالی ہاتھ رہ جائیں مےوہ غیرآ بادجنگلوں میں جائے گا اورزمین ہے کہے گااینے خزانے اگل دے وہ اگل دے گی اور سارے خزانے اس کے پیچھے ایسے چلیں سے جیسے شہد کی کھیاں اپنے سر دار کے بیجھے۔ یہ بھی دکھائے گا کہا بیشخص کوتلوار ہے ٹھیک دونکڑے کرادے گااورادھرادھر دور دراز پھینکوادے گا پھراس کا نام لے کر آ واز و ہے گا تو وہ زندہ چلتا پھر تا اس کے پاس آ جائے گا۔ یہ اس حال میں ہوگا جواللہ عز وجل حضرت سیح بن مریم علیہ اللہ کوا تاریے دے گا آپ دمشق کی مشرقی طرف سفید منارے کے پاس اتریں مجا ہے دونوں ہاتھ دوفرشتوں کے بروں پرر کھے ہوئے ہوں مج آ پاس کا پیچھا کریں گےاورمشر قی بابلد کے پاس اسٹے آل کردیں گے پھر حضرت عیسیٰ بن مریم عَیْباا ہم کی طرف اللہ کی وحی آ ئے گی کہ میں اپنے ایسے بندوں کو بھیجنا ہوں جن ہےلڑنے کی تم میں تاب وطاقت نہیں میرے بندوں کوطور کی طرف سمیٹ لے جا۔ پھر جناب باری یا جوج ما جوج کو جیجے گا جیسے فر مایا ﴿ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ ٥ ﴾ ان سے تنگ آ كر حفرت يسلى اور آ پ كے ساتھی جناب باری میں دعا کریں گےتو اللہ تعالیٰ ان پر تشکی کی بیاری تبھیجے گا جوان کی گردن میں نکلے گی اور سارے کے سارے اوپر ۔ تلے ایک ساتھ ہی مرجا کیں گے تب عیسٰی عَالِیَٰلِا مع مؤمنوں کے آ کیں گے دیکھیں مے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے پٹی پڑی ہے اوران کی بد ہو ہے کھڑ انہیں ہوا جا تا۔ آپ پھراللّٰد تعالیٰ ہے دعا کریں گےتو اللّٰہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گر دنوں جیسے پرند بیسجے گا جوانہیں اٹھا کراللّٰہ جانے کہاں پھینک آئیں گے۔ کعب ڈالٹن کہتے ہیں مہیل میں یعنی سورج کے طلوع ہونے کی جگہ میں بھینک آئیں گے۔ پھر جالیس دن تک تمام زمین پر متواتر چیم مسلسل بارش برہے گی زمین وهل دھلا کر چھیلی کی طرح صاف ہوجائے گی پھر بھکم الہی اپنی برکتیں اگا دے گی۔اس دن ایک جماعت کی جماعت ایک انارے سیر ہوجائے گی اوراس کے حصلکے تلے سابیرحاصل کر لے گی۔ ایک اونڈنی کا دودھ لوگوں کی ایک جماعت کوایک گائے کا دودھ ایک قبیلے کواور ایک بکری کا دودھ ایک گھرانے کو کافی ہوگا۔ پھرایک پاکیزہ ہوا چلے گی جومسلمانوں کی بغلوں تلے سے نکل جائے گی اوران کی روح قبض ہو جائے گی پھرروئے زمین پر بدترین شریرلوگ باقی رہ جائیں گے جو گدھوں کی طرح كودتے ہوں كے انبيس برقيامت قائم ہوگا ۔ ' 📵 امام تر فدى مِينية اسے حسن كہتے ہيں -منداحد میں ہے کہ حضور مَا اللّٰیْمِ کو ایک بچھونے کاٹ کھایا تھا تو آپ مَاللّٰیْمِ اینی انگلی پریٹی باندھے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور فریایا'' تم کہتے ہواب مثمن نہیں ہیں لیکن تم تو شمنوں سے جہاد کرتے ہی رہو گے یہاں تک کہ یا جوج ماجوج آ ہوا ئمیں وہ چوڑے چہرے والے چھوٹی آ تکھوں والےان کے چہرے نہ بہند ڈھالوں جیسے ہوں گے۔'' 🗨

❶ صحیح مسلم، کتاب الفتن، باب ذکر الدجال ۲۹۳۷؛ احمد، ٤/ ۱۸۱؛ ترمذی ۲۲۶۰؛ ابن ماجه ۷۰۰، ۱۹۳۶ و داود ۲۳۲۱ مختصرًك ❷ احمد، ٥/ ۲۷۱ ح ۲۲۳۳۲ وسنده حسن خالدبن عبدالله بن حرمله صدوق وثقه الامام مسلم وابن حبان، مجمع الزوائد، ٦/٦ \_

>﴿﴿ اِفْتَرَبُ الْمُحْالِيَةِ الْمُعَالِينَ اللَّهِ الْمُحْالِقِينَ اللَّهِ الْمُعَالِقِينَ اللَّهِ بیروایت سورہ اعراف کی تغییر کے آخر میں بیان کر دی گئی ہے۔ منداحمہ میں ہے حضور مَانَافِیْزُمُ فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میں حضرت ابراہیم بمویٰ اور حضرت عیسیٰ عَلِیّل ہے روز قیامت کا مذاکرہ شروع ہوا،حضرت ابراہیم عَلَیْتِلا نے اس کےعلم سے ا نکار کر دیا اس طرح حضرت موی غالبَیلا نے بھی ۔ ہاں حضرت عیسلی غالبَیلا نے فر مایا اس کے واقع ہونے کے وقت کوتو بجز اللہ کے کوئی ر نہیں جانتا ہاں مجھ سے میرے اللہ نے بیتو فرمایا ہے کہ د جال نکلنے والا ہے میرے ساتھ دوٹہنیاں ہوں گی وہ مجھے دیکھتے ہی سیسے کی طرح تکیھلنے لگے گایہاں تک کہ اللہ اے ہلاک کر دے جب کہ وہ مجھے دیکھے یہاں تک کے پھر اور درخت بھی یکاراٹھیں گے کہاہے سلم یہ ہے میرے سائے کا فرآ اورائے آل کر پس اللہ انہیں ہلاک کرے گا اورلوگ اپنے شہروں اوروطنوں کی طرف لوٹ جائیں گے اس وقت ماجوج اجوج تطلیں مے جو ہراونچائی سے بچد کتے آئیں مے جو پائیں مے تباہ کرویں مے یانی جتنا یا ئیں مے بی جائیں مے لوگ پھر ننگ آ کرا پنے وطنوں میں محصور ہوکر میٹھ جا 'میں مے ۔شکایت کریں مے تو میں پھراللہ سے دعا کروں گااللہ انہیں غارت کر وے گا ساری زمین پران کی بد بو پھیل جائے گی پھر بارش برہے گی اور پانی کار بلا ان کے سڑے ہوئے جسموں کو بہا کر دریا برد کر دے گامیرے رب نے مجھ سے فرماویا ہے جب بیسب کچھ ظہور میں آجائے گا پھر تو قیامت کا ہونااییا ہی ہے جیسے یورے دنول حمل والی عورت کا وضع حمل ہونا کہ گھر والوں کوفکر ہوتی ہے کہ کہ ہوایا شام ہوا دن کو ہوایارات کو ہوا' 📭 (ابن ماجہ) اس کی تصدیق کلام اللہ کی اس آیت میں موجود ہے۔اس بارے میں صدیثیں بکشرت ہیں اور آ ٹارسلف بھی بہت ہیں۔ مزیدعلامات قیامت کا ذکر: کعب طالنی کا قول ہے کہ یا جوج ماجوج کے نکلنے کے وفت وہ دیوارکو کھوویں گے یہاں تک کدان کی کدالوں کی آ واز آس پاس والے بھی سنیں گےرات ہوجائے گی ان میں سے ایک کیے گا کداب صبح آتے ہی اسے تو ڑ ڈالیس گے اور نکل کھڑے ہوں مے مجھی آئیں مے تو جیسی کل تھی ویسے ہی آج بھی یائیں مے الغرض یونہی ہوتار ہے گایہاں تک کہ اللہ کوان کا لٹالنا جب منظور ہوگا توایک مخص کی زبان سے نکلے گا کہ ہم کل ان شاء اللہ اسے تو ڑ دیں مے اب جوآ کیں مے تو جیسی چھوڑ گئے تھے و لی یائیں مے تو تھود کرتوڑ دیں مے اور باہرنگل آئیں مے ان کا پہلاگروہ بجیرہ کے پاس سے نگلے گاسارایانی بی جائے گا دوسرا آئے گا تو کیچڑ بھی چائے جائے گا۔ تیسرا آئے گا تو کہے گا شایدیہاں کسی وقت پانی ہوگا۔لوگ ان سے بھاگ بھاگ کرادھرادھرچھپ جائیں مے جب انہیں کوئی بھی نظرنہ پڑے گاتو بیاسیے تیرآ سان کی طرف پھینکیں سے وہاں سے وہ خون آلودہ ان کی طرف واپس آئیں مے توریخر کریں مے کہ ہم زمین والوں پر اور آسان والوں پر غالب آ گئے ۔حضرت عیسیٰ بن مریم عَالِيَظِ ان پر بددعا کریں مے کہ اے اللہ! ہم میںان کےمقابلہ کی طاقت نہیں اورز مین پر چلنا پھر تا بھی ضروری ہےتو ہمیں جس طریقے سے بھی جا ہےان سے نجات دےتواللہ ان کوطاعون میں مبتلا کرے گا گلٹیاں نکل آئیں گی اور سارے کے سارے مرجائیں گے پھرایک قتم کے پرندآئیں گے جواپی چونچ میں انہیں لے کرسمندر میں بھینک آئیں کے بھراللہ تعالیٰ نہر حیات حاری کروے گا جوز مین کو دھوکر پاک صاف کردے گی اورز مین ا بی بر کمتیں نکال دے گی ایک انارا کی گھرانے کو کافی ہوگا جا تک ایک مخض آئے گااورندا کرے گا کہ ذوالسویقتین نکل آیا ہے حضرت 🖁 عیسلی بن مریم عالیّللاً سات آ ٹھے سولٹکریوں کا طلا بیجیجیں گے بیابھی رائے میں ہی ہوں گے جویمنی پاک ہوا نہایت لطافت سے چلے گی جوتمام مؤمنوں کی روح قبض کر حائے گی پھرتو روئے زمین پر ردی کھدی لوگ رہ جائیں گے جو چو پایوں جیسے ہوں گےان پر تیا مت قائم ہوگی اس وقت قیامت اس قدر قریب ہوگی جیسے پورے دنوں کی گھوڑی جو جننے کے قریب ہوا ور گھوڑی والا آس پاس گھوم =



تر سیستری بھی اوراللہ کے سواجن جن کی تم عبادت کرتے ہوسب دوزخ کا ایندھن بنو گئی سب دوزخ میں جانے دالے ہو۔[۹۸] اگر یہ سیج معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے سب کے سب ای میں ہمیشہ رہنے دالے ہیں۔[۹۹] دہ دہاں چلارہے ہوں گے اور دہاں پچھ بھی نہ سن سیس گے۔[۱۰۱] دہ تو ہاں جہنم سے دور ہی رکھے جا کیں گے۔[۱۰۱] وہ تو کھی نہ سن سیس گے۔[۱۰۱] وہ تو کی نہ سن سیس گے۔[۱۰۱] وہ تو کی آ ہٹ تک نہ نین گئیس نہ کر سکے دوزخ کی آ ہٹ تک نہ نئیں گے اور اپنی من مائی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے[۱۰۲] وہ بڑی گھیرا ہے بھی انہیں مملکین نہ کر سکے میں اور نر شے انہیں ہاتھوں ہاتھ لیک گے بھی تہا راوہ دن ہے۔ جس کاتم وعدہ دیے جاتے رہے۔[۱۰۳]

=رہا ہو کہ کب بچہ ہو۔حضرت کعب النفئڈ یہ بیان فرما کر فرمانے لگے اب جو مخص میرے اس قول اور اس علم کے بعد بھی پچھ کہا س نے تکلف کیا۔'' کعب ڈکا ٹنٹڈ کا بیواقعہ بیان کرنا بہترین واقعہ ہے کیونکہ اس کی شہادت صبحے احادیث میں بھی پائی جاتی ہے۔احادیث معرب میں سرور میں معلول الواقعہ بیان کرنا بہترین واقعہ سے کیونکہ اس کی شہادت سبح کا ساتھ کا معالیہ میں بھی بائی

سے بیت سببرن میں مائیں ہوئے ہیں وہ ، ہری وہ صبب یوسیہ من مہرت کی موری ہوئے۔'' میں یہ بھی آیا ہے'' کہ حضرت عیسیٰ عَلیمِیُلِا اس زمانے میں بیت اللّٰد کا حج بھی کریں گے۔'' چنانچید مسندا حمد میں یہ حدیث مرفوعاً مروی ہے کہ''آپ یا جوج ماجوج کے خروج کے بعد یقینا بیت اللّٰد کا حج کریں گے'' ❶ یہ

حدیث بخاری میں بھی ہے۔ جب یہ ہولنا کیاں، جب یہ زلز لے، جب یہ بلائیں اور آفتیں آ جائیں گی تو اس وقت قیامت بالکل قریب آ جائے گی اسے دیکھ کر کا فر کہنے لگیں گے یہ نہایت سخت دن ہے ان کی آٹکھیں بھٹ جائیں گی اور کہنے لگیں گے ہائے ہم تو غفلت میں ہی رہے ہائے ہم نے اپنا آ ب بگاڑا گنا ہوں کا اقرار اور اس برشر مسار ہوں گے لیکن اب بے سود ہے۔

معبودان باطلہ کا انجام: آیت: ۹۸۔۱۰۳ے برستوں سے اللہ تعالی فرماتا ہے کہتم اور تمہارے بت جہنم کی آگ کی کنٹریاں بنوگے جیسے فرمان ہے ﴿ وَقُو دُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ﴾ ﴿ اس کا ایندھن انسان ہیں اور پھر جبثی زبان میں حطب کو صحب کتے ہیں ﴿ یعنی کنٹریاں۔ بلکہ ایک قراءت میں بجائے حصب کے حطب ہے۔ تم سب عابد و معبود جہنی ہواوروہ بھی

ہمیشہ کے لیے ۔اگر بیہ سیچ معبود ہوتے تو کیوں آگ میں جلتے یہاں تو پرستار ادر پرسٹش کیے جانے والے ابدی طور پر دوزخی ہو مجئے ۔وہ الٹی سانس میں چینیں سے جیسے فرمان ہے ﴿ لَهُ مُ فِیْهَا ذَفِیرٌ ۖ وَ مُشَهِیْتُ ۞ ۞ وہ سیدھی الٹی سانسوں سے چینیں سے ادر

احمد،٣/٣، ٢٨ صحيح بخارى، كتاب الحج، باب قول الله تعالى ﴿ جعل الله الكعبة البيت الحرام.....) ١٥٩٣ صحيح ابن خزيمه ٢٥٠٧؛ ابن حبان ٢٨٣٢ .

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة الانبیآء ٤٧٣٩ ـ ١٠١/ هود:١٠٦ ـ

چیخوں کے سواان کے کان میں اور کوئی آ واز نہ پڑے گی ۔حضرت ابن مسعود ڈالٹینا سے مروی ہے کہ جب صرف مشرک جہنم میں رہ و جا کیں گے انہیں آگ کےصند وقوں میں قید کر دیا جائے گا جن میں آگ کےسریے ہوں گےان میں سے ہرایک کو یہی گمان ہوگا کہ جہنم میں اس کے سواکوئی نہیں چھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی (ابن جریر) حسسنسیٰ سے مرا درحمت وسعادت ہے۔ 🗨 جہنم والوں اور ان کے عذابوں کا ذکر کر کے اب نیک لوگوں کا اور ان کی جزاؤں کا ذكر مور ما ہے۔ بيلوگ باايمان تصان كے نيك اعمال كى وجه سے سعادت ان كاستقبال كوتيار تھى جيسے فرمان ہے ﴿ لِلَّلَّدِيْنَ أَحْسَنُوا الُحُسْنَى وَزِيَّادَةٌ ﴾ 2 نكول ك لينك اجر إورزياوتى اجربهي فرمان ب ﴿ هَلْ جَزَآءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ ﴾ 3 نیکی کا بدلہ نیک ہی ہے۔ان کے دنیا کے اعمال نیک مصفو آخرت میں ثواب اور نیک بدلہ ملاعذاب سے بیچے اور رحمت الہی سے سرفراز ہوئے۔ پیہنم سے دور کر دیے گئے کہ اس کی آ ہٹ تک نہیں سنتے نہ جہنم والوں کا جلناوہ سنتے ہیں۔ بل صراط پر دوز خیوں کوز ہر ملے ناگ ڈستے ہیں اور بیوہاں حس حس کرتے ہیں جنتی لوگوں کے کان بھی اس در دناک آ وازسے نا آ شار ہیں عے اتنابی نہیں کہ خوف ڈرسے بیہ الگ ہو گئے بلکہ ساتھ ہی راحت وآ رام بھی حاصل کرلیا۔من مانی چیزیں موجود پیکھی کی راحت حاضر۔ حضرت علی ڈالٹیئے نے ایک رات اس آیت کی تلاوت کی اور فر مایا میں عمر اور عثمان اور زبیر اور طلحہ اور عبدالرحمٰن ٹی کُٹیٹر انہی لوگوں مين بين يا حضرت سعد وللفين كا نام ليا - اتن مين نماز كى تلبير موكى تو آب جادر تحسينة ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا ﴾ براحة موع الله کھڑے ہوئے اور روایت ہے کہ آپ نے فر مایاعثان ڈکائٹڈ اور ان کے ساتھی ایسے ہی ہیں ابن عباس ڈاٹٹٹٹا فرماتے ہیں یہی لوگ اولیاءاللہ ہیں بجلی ہے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ بل صراط ہے پار ہوجائیں گے اور کافرو ہیں گھٹوں کی بل گریزیں مے بعض کہتے ہیں اس سے مرادوہ بزرگان دین ہیں جواللہ والے تھے شرک سے بیزار تھے لیکن ان کے بعدلوگوں نے ان کی مرضی کے خلاف ان کی پوجا ياك شروع كردى تقى جيسة حفرت عزير مصرت مسح الناام وشية سورج عيا ند مصرت مريم النام وغيره-عبدالله بن زبعرى آنخضرت مَنَّ اللَّيْمُ ك باس آيا وركيف لكاتيرا خيال بك الله في آيت ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُون اللَّيهِ حَصَّبُ جَهَنَّمَ ﴾ اتارى ہے؟ اگريہ تج ہےتو كياسورج، چاند، فرشتے، عزير عيسىٰسب كےسب مارے بتول كےساتھ جنم مِن جاكي كَعِياس كجواب مِن آيت ﴿ وَلَمَّ عُسِوبَ ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ ﴿ الرِّي اور آيت ﴿ إِنَّ الَّذِينُ مَسَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَى ﴾ نازل ہوئی۔سیرت ابن ایحق میں ہے حضورا کرم مَلَا لَیْنَا ایک دن ولید بن مغیرہ کے ساتھ مجد میں بیٹھے ہوئے تھے جونضر بن حارث آیااس وقت مسجد میں اور قریشی بھی بہت سارے تضف بن حارث رسول اللہ مَنَّاثِیْزَمْ ہے با تیں کرر ہاتھالیکن وہ لا جواب ہو كياتوآپ مَلَا يُعْيَارِ فِي آيت ﴿ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴾ على ولا يَسْمَعُونَ ٥ ﴾ تك تلاوت فرماني جب آب مَلْ الله المجلس چلے گئے تو عبداللہ بن زبعری آیالوگوں نے اس سے کہا آج نضر بن حارث نے باتیں کیس نیکن بے طرح حیت ہوئے اور حضرت سے ا فرماتے ہوئے چلے گئے اس نے کہاا گر میں ہوتا تو انہیں جواب دیتا کہ ہم فرشتوں کو پوجتے ہیں یہودعز بر کو،نصرانی مسیح کوتو کیا ہیرسب بھی جہنم میں جلیں سے؟ سب کو یہ جواب بہت پسند آیا جب حضور مَالَّتُنِیَّم ہے اس کا ذکر آیا آ ب مَالِیُنِیَّم نے فرمایا''جس نے عبادت کرائی وہ عابدوں کے ساتھ جہنم میں ہے یہ بزرگ پنی عبادت نہیں کراتے تھے بلکہ یہ تو انھیں نہیں شیطان کو بوج رہے ہیں اسی نے ان ى عبادت كى را و بتلائى ہے آپ مَنْ اللَّهُ مِلْم كے جواب كے ساتھ مى قرآنى جواب اس كے بعد كى آيت ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ مَسَقَتْ ﴾ ميں اترا= 🚯 ٥٥/ الوحلن:٦٠ - 🐧 ٤٣/ الؤخوف:٥٧-

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## يُوْمُ نَطْوِي السَّمَاءَ كُطِّي السِّجِلِّ لِلْكُتُبُ ۖ كُمَّا بِكَأْنَاۤ ٱوَّلَ خَلْقِ نَّعِيْدُهُ ۖ

#### وَعُدًا عَلَيْنا ﴿ إِنَّا كُنَّا فَعِلَيْنَ ۞

۔ منتصب دن ہم آ سان کولپیٹ لیں عے مثل لیٹنے کتاب کے لکھے ہوئے پر جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے بہ ہمارے ذہبے وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ ا<sup>ہم دا</sup>یا

= توجن نیک لوگوں کی جاہلوں نے پرستش کی تھی وہ اس ہے مشتنیٰ ہو گئے چنانچیقر آن میں ہے ﴿ وَمَنْ يَتَقُلُ مِنْهُمْ مِ إِنِّسَى اِللَّهُ مِنْ دُونِه فَذَلِكَ مَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ﴾ • يعن ان بين سے جواپي معبوديت اورون سے منواني جا ہاس كابدلہ جہنم ہے ہم ظالمول كواس طرح سزادیتے ہیں اور آیت ﴿ وَلَمَّا صُوبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَنَكُم ﴾ 🗨 الخاتری کداس بات کے سنتے ہی وہ لوگ متعجب ہو گئے اور

کہنے لگے ہمارے معبود البچھے یا وہ بیتو صرف دھینگامشتی ہے اور بیلوگ جھکڑ الوہی ہیں وہ ہمارا انعام یافتہ بندہ تھا اسے ہم نے بنی ا سرائیل کے لئے نمونہ بنایا تھاا گرہم جامیں تو تمہارے جانشین فرشتوں کو کردیں حضرت عیسیٰ عالیہ کیا نشان قیامت ہیں ان کے ہاتھ پر

جومعجزات صادر ہوئے وہشکی چیزیں نہیں وہ قیامت کی دلیل ہیں تخصے اس میں شک نہ کرنا جا ہیے میری ہانتا چلا جا یہی صراط متنقیم ہے۔ ابن زبعری کی جرأت کود کیھئے خطاب اہل مکہ ہے ہے اور ان کی ان تصویروں اور پھروں کے لئے کہا گیا ہے جنہیں وہ سوائے اللہ کے یوجا کرتے تھے نہ کہ حضرت عیسلی عَالِیَیلاً وغیرہ یا کنفس موحّد وں کے لئے جوغیراللّٰہ کی عبادت سے روکتے تھے۔

امام ابن جریر مین فرماتے میں لفظ ماجو یہاں ہے وہ عرب میں ان کے لئے آتا ہے جو بے جان اور بے عقل مول سے بدابن زبعری اس کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ بڑے مشہور شاعر تھے پہلے انہوں نے مسلمانوں کی ول کھول کرچھبتی اڑائی تھی لیکن مسلمان ہونے کے بعد بڑی معذرت کی موت کی ،گھبراہٹ ، ننتج کی گھبراہٹ ،لوگوں کی جہنم کے داخلے کے وقت کی گھبراہٹ،اس گھڑی کی

گھبراہٹ جب کہجنہم پر ڈھکن ڈھک دیا جائے گا جب کہ موت کو دوزخ جنت کے درمیان ذبح کیا جائے گاغرض کسی اندیشے کا در د

ان پر نہ ہوگا وہ ہڑغم ، ہراس سے دور ہو کئے پور ہے مسر در ہوں گے خوش ہوں گے اور ناخوشی سے کوسوں دور ہو کئے فرشتوں کے پر سے کے پرےان سے ملاقا تیں کررہے ہو نگئے اورانہیں ڈ ھارس دیتے ہوئے کہتے ہوں گئے کہاسی دن کا وعدہ تم ہے کیا گیا تھااس وقت

تم قبروں ہےاٹھنے کےدن کے منتظرر ہو۔

آسان لييك دياجائ كا: [آيت:١٠٨] يقيامت كدن موكارجب كمم آسان كوليك ليس ع جيفرمايا ﴿ وَمَا فَدَرُوا الماللة حَتَةَ عَدْدِ مِ ﴾ 😵 ان لوگوں نے جیسی قدراللہ کی تھی جانی ہی نہیں تمام زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آ سان اس کے داہنے ہاتھ میں لیلیے ہوں گے وہ یا ک اور برتر ہے ہراس چیز سے جیسے لوگ اس کا شریک کھہرار ہے ہیں بخاری

میں ہے آ مخضرت مَالَّیْظِ فرماتے ہیں' اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمینوں کوشھی میں لے لے گااور آسان اس کے واکیں ہاتھ میں ہول کے' 🗗 ابن عباس ڈلٹے ﷺ فرماتے ہیں ساتوں آ سانوں کواور وہاں کی کل مخلوق کو ،ساتوں زمینوں کواوراس کی کل کا سُنات کواللہ تعالیٰ اینے

داہنے ہاتھ میں لپیٹ لےگا وہ اس کے ہاتھ میں ایسے ہوں گے جیسے رائی کا دانہ سجل سے مراد کتاب ہےاور کہا گیا ہے کہ مرادیباں=

- 🔞 ۳۹/الزمر:٦٧\_ € 27/ الزخرف:٥٧\_ 11/الانبيآء: ٢٩\_



تستخیر جم زبوریں پندونصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے دارث میرے نیک بندے ہوکر ہیں ہیں گے [۱۰۵]عمادت گز ار بندول کے لئے تواس میں کفایت ہے[۱۰۱] ہم نے تحقیم تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر ہی جیجا ہے۔[۱۰۷]

= ایک فرشتہ ہے جب کسی کا ستغفار چڑھتا ہے تو وہ کہتا ہے اسے نور لکھ لو۔ بیفرشتہ اعمال نامہ پرمقرر ہے جب انسان مرجا تا ہے تواس کی کتاب کواور کتابوں کے ساتھ لپیٹ کراہے قیامت کے لئے رکھ دیتا ہے کہا گیا ہے بینام ہے اس صحابی کا جوحضور مَنْ النَّيْزِمُ کا کا تب وحی تھا 🕕 کیکن میردایت ثابت نہیں اکثر حافظان حدیث نے ان سب کوموضوع کہا ہے خصوصاً ہمارے استاد حافظ کبیر ابوالحجاج مزی موشاتیات

میں نے اس حدیث کوالیک الگ کتاب میں لکھا ہے امام ابوجعفر ابن جریر و اللہ نے بھی اس حدیث پر بہت ہی انکار کیا ہے اوراس کی خوب تروید کی اور فرمایا کتیل نام کا کوئی صحابی ہے ہی نہیں حضور مَنْ اللَّهِ کے تمام منشیوں کے نام مشہور ومعروف ہیں کسی کا نام سجل نہیں ۔ فی الواقع امام صاحب نے بیچے اور درست فر مایا بدیروی وجہ ہے اس حدیث کے منکر ہونے کی بلکہ یہ بھی یا درہے کہ جس نے اس صحابی کا ذکر کیا ہے اس نے اس حدیث پراعتا دکر کے ذکر کیا ہے جب بیٹا بت ہی نہیں تو پھروہ فدکورسرتا پاغلط تھم راہیجے یہی ہے کہ جل ہے مراد صحیفہ ہے 🗨 جیسے کہا کثر مفسرین کا قول ہے اور لے تَعَلَّم بھی یہی بات ہے پس فرمان ہے جس دن ہم آسان کو لپیٹ لیس محتشل لیٹیے کتاب کے لکھے ہوئے کے لام یہاں پرمعنی میں علی کے ہے جیسے ﴿ تَكَدُّهُ لِلْجَدِیْنِ ٥ ﴾ 🗗 میں لام یہاں معنی میں علی کے ہے لغت مِين اس كَ نظيري بهي بي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

یہ یقینا ہوکرر ہے گا اس دن اللہ تعالیٰ نے سرے سے تلوق کو پہلے کی طرح پیدا کرے گا جوابتدا پر قا درتھا وہ اعادہ پر بھی اس سے

زیادہ قادر ہے بیاللہ کا وعدہ ہے اس کے وعدے اٹل ہوتے ہیں وہ نہ بھی بدلیں ندان میں خلاف ہووہ تمام چیزوں برقا در ہے وہ اسے پورااور ثابت کر کے ہی رہے گاحضور مَنَا النِّیَمْ نے کھڑے ہوکرا پنے ایک دعظ میں فرمایاتم لوگ اللّٰہ کے سامنے جمع ہونے والے ہو ننگے

پیر، نگے بدن، بے ختنے جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کیاای طرح دوبارہ لوٹا کیں گے بید ہمارا وعدہ ہے جسے ہم پورا کرکے رہیں گے۔ 🇨

( بخاری ) سب چیزیں نیست ہوجا کیں گی چربنائی جا کیں گی۔

ز مین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے: [آیت: ۵۰ اُ۔ ۵۰ اُ۔ ۱۰۷] اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کوجس طرح آخرت دیتا ہے ای طرح ونيا مي بهي انهيں ملك ومال ديتا ہے كمالله كاحتى وعده اور سچافيصلہ ہے جيسے فرما يا ﴿إِنَّ الْآدُ صَ لَيْسِهِ يُورِثُهَا مَنْ يَتَسَاءُ مِنْ 💥 عِبَادِهِ ﴾ 🕤 زمین الله کی ہے جے چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے انجام کار پر بیز گاروں کا حصہ ہے اور فرمان ہے ہم اپنے رسولوں کی

• ابو داود، كتاب الخراج، باب في اتخاذ الكاتب ٢٩٣٥، وسنده ضعيف الروايت من يزيد بن كعب العوذي مجهول راوى ب-🚯 ۲۷/ العبافات: ۱۰۳-

€ الطبري، ١٨/ ٤٣ ٥ صحيح بخارى، كتاب التفسير، سورة الانبيآء ٤٧٣٩ ـ

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة الانبیآء ۲۷۷۶ صحیح مسلم۲۸۶۰ احمد، ۱/۵۳۰

اورایما نداروں کی دنیا میں اور آخرت میں مدوفر ماتے ہیں۔ 

اورایما نداروں کی دنیا میں اور آخرت میں مدوفر ماتے ہیں۔ 

اورایما نداروں کی دنیا میں اور آخرت میں مدوفر ماتے ہیں۔ 

اورایما نداروں کے دنیا میں عالب بنائے گا جیسے کہ ان سے انگوں کو بنایا اور ان کے لیے ان کے دین کوتو می کردے گا جس سے وہ خوش ہے 

اور فرمایا کہ بیٹر عیہ اور قدر ریہ کتابوں میں مرقوم ہے یقینا ہوکر ہی رہے گا۔ زبور سے مراد بقول سعید بن جیر ہواللہ اس خوش ہو 

اور ان انجیل اور قرآن ہے 

اور فرمایا کہ بیٹر عیہ اور قدر ریہ کتابوں میں مرقوم ہے یقینا ہوکر ہی رہے گا۔ زبور سے مراد بقول سعید بن جو مضرت داور علی اور قرآن ہے سعید می اللہ نے ہیں داور و علی اللہ اس میں ہو تھی اللہ کے پاس کی ام الکتاب جوسب سے پہلی کتاب ہے یعنی لوح محفوظ ۔ یہ بھی مروی ہے کہ زبوروہ اس کی بہلی بیا بی اور فرک سے مراد جنت کی سے جی کہا گیا ہے کہ زمین سے مراد جنت کی سے فیصلہ ہوگیا تھا کہ امت محمد مثل اللہ خوش کی بادشاہ سے گا اور نیک ہوکر جنت میں جائے گی یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین سے مراد جنت کی رہے ہی ہو کہا گیا ہے کہ زمین سے مراد جنت کی رہے ہی کہا گیا ہے کہ زمین سے مراد جنت کی در میں ہے۔ 

از میں ہے۔ 

اللہ من ہے۔ 

اللہ من ہو سے بی اللہ من کی بادشاہ سے گی اور نیک ہوکر جنت میں جائے گی یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین سے مراد جنت کی در مین ہے۔ 

اللہ من ہے۔ 

اللہ من ہو سے بیان کی بادشاہ سے گی اور نیک ہوکر جنت میں جائے گی یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمین سے مراد جنت کی اللہ میں سے میں میں بیان در میں سے میان دیں سے میں اللہ میں سے میں سے میں سے میں اللہ میں سے میں

ابودرداء را النفی فرماتے ہیں صالح لوگ ہم ہی ہیں مراداس سے باایمان لوگ ہیں اس قرآن میں جو نبی آخرانز مان مالی نی پر اتا اگیا ہے پوری نفیحت و کفایت ہان کے لئے جو ہمارے عبادت گزار بندے ہیں جو ہماری مانتے ہیں اپن خواہش کو ہمارے تام پر قربان کردیتے ہیں چرفرما تا ہے کہ ہم نے اپنے پاس سے اس نبی کورحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے پس اس نعمت کی شکر گزاری کرنے والا دنیا و آخرت میں شاد مال ہے اور تا قدری کرنے والا دونوں جہان میں بربادو تا شاد ہے جیسے ارشاد ہے کہ تم نے اضین نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کی تاشکری کی اور اپنی قوم کوغارت کردیا ہواس تر آن کی نسبت فرمایا کہ بیا بمان والوں کے لیے ہدایت وشفا ہے ہاں ہے اللہ کی نعمت کی تاشکری کی اور اپنی قوم کوغارت کردیا ہی اس قرآن کی نسبت فرمایا کہ بیا بمان والوں کے لیے ہدایت وشفا ہے ہاں ہے ایک ان بہرے اندھے ہیں۔ ح

سیح مسلم میں ہے کہ 'ایک موقعہ پراصحاب رسول نے عرض کی کہ حضوراان کا فروں کے لیے بدعا کیجئے آپ مانا نیکئے نے فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا بلکہ رحمت وہدایت ہوں' ﴿ اور حدیث میں ہے آپ مانا نیکئے فرماتے ہیں'' میں تو صرف رحمت وہدایت ہوں' ﴿ اور روایت میں اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ' بھیے ایک قوم کی ترتی اور دوسری کے تنزل کے ساتھ بھیجا گیا ہے' ﴿ طہرانی میں ہے کہ ابوجہل نے کہا اے قریشیو تھر یشرب میں چلا گیا ہے اپنے طلا یے کے نشکر ادھرادھر احرتہ ہاری جبتی میں بھی رہا ہے۔ کہو ہوشیار رہناوہ بھوکے شیر کی طرح تاک میں ہے وہ خار کھائے ہوئے ہے کیونکہ تم نے اے نکال دیا ہے واللہ اس کے جادوگر ہے مثال ہیں میں تواسے یا سکے ساتھوں میں ہے جس کسی کو دیکھا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ شیطان نظر آتے ہیں تم جانتے ہو کہ اور خزرج ہمارے دیمن ہیں اس دیمن کوان دیمنوں نے بناہ دی ہے اس پر مطعم بن عدی کہنے گے ابوالحکم سنو تمہارے اس بھائی سے اور خزرج ہمارے دیمن ہیں اس دیمن کوان دیمنوں نے بناہ دی ہے اس پر مطعم بن عدی کہنے گے ابوالحکم سنو تمہارے اس بھائی سے جسے تم نے اپنے ملک سے جلاوطن کر دیا ہے ہیں نے تو کسی کوزیادہ سی اور زیادہ وعدے کا پورا کرنے والانہیں پایا اب جب کہا ہے بھلے آدی کے ساتھ تم یہ بدسلو کی کر چکے ہوتوا ب تواسے چھوڑ و تمہیں جا ہے اس سے بالکل الگ تھلگ رہواس پر ابوسفیان بن حارث کہنے سے آدی کے ساتھ تم یہ بدسلو کی کر چکے ہوتوا ب تواسے چھوڑ و تمہیں جا ہے اس سے بالکل الگ تھلگ رہواس پر ابوسفیان بن حارث کہنے سے آدی کے ساتھ تم یہ بدسلو کی کر چکے ہوتوا ب تواسے چھوڑ و تمہیں جا ہے اس سے بالکل الگ تھلگ رہواس پر ابوسفیان بن حارث کہنے سے

- ٠٤ / غافر: ١٥ ١٤ / النور: ٥٥ ١٥ الطبرى ، ١٨ / ٤٧ النواء
  - 🗗 ایضًا۱۸۱/۹۹هـ 🐧 ۱۶/ابراهیم:۲۸ 🌎 ۶۱/فصلت:۶۶ـ
- ۵ صحیح مسلم، کتاب البر، باب النهی عن لعن الدواب وغیرها ۲۰۹۹؛ مسند ابی یعلی ۲۱۷۶\_
  - ◘ حاكم، ١/ ٣٥ وسنده ضعيف الاعمش عنعن، المعجم الأوسط ٣٠٠٥ـ
    - اس روایت میں رجل مجہول ہے البدارید وایت ضعیف ہے۔

عَلَى النَّهَا يُونَى النَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلُ انْتُمْ مُسْلِبُونَ ﴿ وَإِنْ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلُ انْتُمْ مُسْلِبُونَ ﴿ وَإِنْ الدِّينَ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلُ انْتُمُ مُسْلِبُونَ ﴿ وَإِنْ الدِّينَ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلُ انْتُمُ مُسْلِبُونَ ﴿ وَإِنْ الدَّرِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلِكُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّلَّا الللَّهُ وَاللَّا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ترسیسین کردے کہ میری توساری وجی کا خلاصہ صرف اس قدر ہے کہ تم سب کا معبودا یک ہی ہے تو کیاتم بھی اس کوشکیم کرنے والے ہو؟[^^ا]

پھرا کر یہ منہ موڑ لیس تو کہ دوے کہ میں نے تو تہ ہیں یکسال طور پر خبر وار کرویا ہے مجھے مطلقا علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جارہا ہے وہ

قریب ہے یادور ہے۔[^ ^ ا] البتہ اللہ تعالی تو تھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو تم چھپاتے ہوا سے جانتا ہے۔[^ | ا] مجھے اس کا بھی علم

نہیں ممکن ہے رہے تہ ہاری آز ماکش ہوا ور ایک مقررہ وقت تک کا فائدہ ہو۔[ااا] نبی نے کہا کہ اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما ہما را رب

برام ہر بان ہے جس سے مدوطلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جوتم بیان کیا کرتے ہو۔[^ اا]

- 🛭 طبرانی۱۵۳۲ وسنده ضعیف۔
- ابو داود، كتاب السنة، باب في النهي عن سب اصحاب رسول الله ٢٥٩ وسنده حسن؛ احمد، ٥/ ٤٣٧.

عن آسان سے پھر برسائے جانے سے فائے جیسے کہ اگلی امتوں کے منکروں پر پیمنزاب آئے۔ 
اللہ ایک ہے: [آیت: ۱۰۸-۱۱۱] اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو تکم دیتا ہے کہ آپ مشرکوں سے فرماویں کہ میری جانب یبی و تی کی جاتی ہے کہ آپ مشرکوں سے فرماویں کہ میری جانب یبی و تی کی جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے تم سب بھی اسے تعلیم کرلواورا گرتم میری بات باور نہیں کرتے تو ہم تم جدا ہیں تم ہمارے و تشمن ہوہم تمہارے۔ جیسے اور آ بیت میں ہے کہ اگر جھٹلا کیں تو کہدو ہے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے تم میرے اعمال کے ایس کے اگر جھٹلا کیں تو کہدو ہے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لئے تمہارا عمل ہے تم میرے اعمال کے ایس کی تعربی ایس کے در ایس کر ای

سے بری ہواور میں تمہارے کرتو توں سے بیزار ہوں ﴿ اور آیت میں ہے ﴿ وَإِمَّا تَحَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خِیَانَةً فَانْبِذُ ۚ اِلَّيْهِمُ عَلَى سَوْمَ إِنْ اللَّهِمُ عَلَى سَوْمَ إِنَّ اللَّهِمُ عَلَى سَوْمَ إِنَّ اللَّهِمُ عَلَى سَوْمَ إِنْ اللَّهِمُ عَلَى اللَّهِمُ عَلَى اللَّهِمُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

سوا ہے کا میں الرسطے می ہوم سے حیات و بدع ہدی ہا اندیشہ ہوں عہد ہور دیے گا ہیں ہورا ہردے دو۔
اس طرح یہاں بھی ہے کہ اگرتم علیحدگی اختیار کروتو ہمارے تمہارے تعلقات منقطع ہیں یقین مانو کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ پورا ہونے والا تو ضرور ہے اب خواہ ابھی ہوخواہ دیر سے ہووہ اس کا خود مجھے علم نہیں۔ ظاہر دباطن کا عالم اللہ ہی ہے جوتم ظاہر کرو اور جوچھا والیت سب کا علم ہے بندوں کا کل علم اعمال ظاہری اور پوشیدہ اس پر آشکار ہیں چھوٹا بڑا کھلا چھیا سب وہ جانتا ہے ممکن ہے اس کی تا خیر بھی تمہاری آنے مائٹ ہواور تمہیں تمہاری زندگانی تک نفع دینا ہوا نیما ﷺ کو جو دعا تعلیم ہوئی تھی کہ اے اللہ! ہم میں اور ہماری قوم میں تو سچافی ملے کراور تو ہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضور مُناہِ ایکٹیم کو بھی اس میں کو عاکاتھم ہوا جب حضور اکرم مَناہِ اللہ اللہ کی خروے میں جاتے تو دعا کرتے گئیں کہ دو تھا ہے مہر بان رب سے ہی مدوطلب کرتے ہیں کہ وہ تھھا رے میں جاتے تو دعا کرتے کہ 'میرے رب تو سچافیصلہ فرما ہم اپنے مہر بان رب سے ہی مدوطلب کرتے ہیں کہ وہ تھا دے میں جاتے تو دعا کرتے کہ 'میرے رب تو سچافیصلہ کی دعا کا تھی مدوطلب کرتے ہیں کہ وہ تھا در اس میں جاتے تو دعا کرتے گئیں کہ وہ تھا کہ اس کے میں بان رب سے ہی مدوطلب کرتے ہیں کہ وہ تھا کہ اس کہ میں بیتر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ تھا کہ تو میں جاتے تو دعا کرتے کہ 'میرے رب تو سچافیصلہ کر بان رب سے ہی مدوطلب کرتے ہیں کہ وہ تھا کا تھی میں تو سپائیں کا تھیا کہ کا تھا کہ تھا کی تھی کہ دور کے میں جاتے تو دعا کرتے کہ 'میں کہ دور کی تو تھی کہ دور کیا ہوں کی تھیں کی کی تھیں کی دور کی کرتے گئی کی کے دور کی تو تیں کہ کی کی کرتے گئی کی کر بھی کہ کی کرتے گئی کی کرتے گئی کہ کرتے گئی کی کرتے گئی کی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کہ کرتے گئی کی کرتے گئی کرتے کہ کرتے گئی کی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئیں کرتے گئیں کرتے گئیں کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کی کرتے گئیں کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئیں کرتے گئی کرتے

الْحَمْدُ لِله الله تعالى كفل وكرم سي سورة انبياء تم مولى -

جھوٹ افتر اؤں کوہم سے ٹالے اس میں ہمارا مددگاروہی ہے۔' 🎱



الطبری، ۱۸ / ۵۰۰ (۱۰ ونس: ۱۱) یونس: ۱۱ (۱۰ ونس: ۱۱) الانفال: ۱۸ (۱۷ نفال: ۱۸ ونس: ۱۸ ون

#### تفسير سورهٔ حج

#### بشيرالله الرّحلن الرّحيير

يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىٰ ءٌ عَظِيْمٌ ۚ يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّ آرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَبْلِ حَبْلَهَا وَتَرَى

#### التَّاسَ سُكِرِي وَمَا هُمْ بِسُكْرِي وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيْدٌ ۞

ترکیمیں: سب سے زیاوہ مہربان بہت رحم والے اللہ کے نام ہے۔

سر المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم والتسلم المسلم المس

قیامت کی ہولنا کیاں: [آیت:۱-۲] اللہ تعالی اپنے بندوں کو تقوی کا حکم فرما تا ہے اور آنے والے دہشتنا کی امور سے ڈرا رہا ہے خصوصا قیامت کے زلز لے سے ۔ اس سے مرادیا تو وہ زلزلہ ہے جو قیامت کے قائم ہوتے ہوئے اٹھے گا جیسے فرمان ہے ﴿ وَالْهَ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

- - 🗗 ۳۸/ ص: ۱۵ 🔻 🗗 ۷۹/ النازعات: ٦ـ

ع<del>ور</del> اِقْتَرَبُ الْمُ ﴿ اَلْحَجْ ١١ ﴾ 🧖 وقت ہوگا کہ دود ھیلانے والیاں اپنے دود ھیتے بچوں کو بھول جائیں گی اور حاملہ عورتوں کے ممل گر جائیں گے اور بیجے بوڑ ھے و ہو جا ئیں گےشیاطین بھا گئے گئیں گے زمین کے کناروں تک پہنچ جا ئیں گےلیکن وہاں سے فرشتوں کی مارکھا کرلوٹ آ گیں گے لوگ ادھرادھر حیران پریثان بھا گئے دوڑنے لگیں گےایک دوسرے کوآ وازیں دیے لگیں گے۔ای لیے اس دن کا نام قرآ ن نے یوم التنا در کھا۔ اسی وقت زمین ایک طرف سے دوسری طرف تک پیٹ جائے گی اس وقت کی گھبراہٹ کا انداز ہنیں ہوسکتا اب آسان میں انقلابات ظاہر ہوں مے سورج چاند بے نور ہوجائیں گے ستار جھڑنے لگیس مے اور کھال اوھڑنے لگے گی زندہ لوگ بیسب کچھ د کھے دہے ہوں کے ہاں مروہ لوگ اس سے بے خبر ہوں گے۔ آیت قرآن ﴿ فَفَوْعَ مَنْ فِي السَّمُوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللَّهُ ﴾ • مِن جن لوگول كااشثنا كميا كيا ہے كہوہ بہوش نہ ہول گے۔ اس سے مراد شہیدلوگ ہیں یے تھبراہ ف زندوں پر ہوگی شہدا اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور روزیاں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس ون کے شرسے نجات دے گا اور انہیں پرامن رکھے گا اللہ کا بیعذ اب صرف بدترین کلوق کو ہوگا۔اس کو اللہ تعالیٰ اس سورت کی شروع کی آ بیوں میں بیان فرما تا ہے۔ 🗨 بیحدیث طبرانی 'ابن جریز'ابن ابی حاتم وغیرہ میں ہےاور بہت مطول ہےاس جھے کو وار د کرنے سے یہاں مقصودیہ ہے کہاس آیت میں جس زلز لے کا ذکر ہے رہ قیام قیا مت سے پہلے ہوگا اور قیامت کی طرف اس کی اضافت بوجہ قرب اورز دیکی کے ہے جیسے کہاجاتا ہے اشراط الساعة وغیرہ و اللّه أغلَمْ۔ یااس سے مرادوہ زلزلہ ہے جوقیا مت کے بعد میدان محشر میں ہو گاجب کہ لوگ قبروں سے نکل کرمیدان میں جمع ہوں گے امام ابن جریراہے پیند فرماتے ہیں اس کی دلیل میں بہت می حدیثیں ہیں۔ میدان محشر: حضور مَنَاتَیْنِمُ ایک سفر میں تھے آپ کے اصحاب تیز تیز چل رہے تھے جو آپ مَنَّاتِیْمُ نے بآ واز بلندان وونوں آپیوں کی تلاوت کی صحابہ رخی النظم کے کان میں آ واز بڑتے ہی وہ سب اپنی سواریاں لے کر آپ منگا لیٹی کم کر دجمع ہو گئے کہ شاید آپ منگا لیٹی کم کچھاور فریا ئمیں گے۔ آپ مَنَّاثِیْنِم نے فرمایا'' جانتے ہو یہ کون ساون ہوگا؟ یہ وہ دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ حضرت آ دم عَلَیْتِلِما کو فرمائے گا کہائے آ دم! جہنم کا حصہ نکال وہ کہیں سے اےاللہ! کتنوں میں سے کتنے؟ فرمائے گا ہر ہزار میں سے نوسونتا نوے(٩٩٩) جہنم کے لیے اور ایک جنت کے لیے۔'' یہ سنتے ہی صحابہ کے ول وہل گئے جپ لگ گئی آپ مَنْ اللّٰیْمُ نے یہ حالت و کیو کرفر مایا کہ' خم نہ کروخوش ہو جاؤ عمل کرتے رہواس کی قتم جس کے ہاتھ میں محمہ کی جان ہے تمہار ہے ساتھ مخلوق کی وہ تعداد ہے کہ جس کے ساتھ ہو اسے بوھا دے لینی یاجوج اور ماجوج بنی آ دم میں سے جو ہلاک ہو گئے اور اہلیس کی اولا د۔'اب صحابہ کی گھبراہٹ کم ہوئی تو آ پ مَنْ ﷺ نے فرمایا ' جمل کرتے رہواور خوشخری سنواس کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے تم تواور لوگوں کے مقالبے میں استے ہی ہوجیسے اونٹ کے پہلوکا یا جانور کے ہاتھ کا داغ۔' 🕲 اس روایت کی اور سندیس ہے کہ بیآ یت حالت سفر میں اتری اس میں ہے کہ صحابہ حضور مَنْ اللَّیٰ کا وہ فرمان س کررونے گئے آپ مَنْ اللّٰہُ کِمْ نے فرمایا'' قریب قریب رہواور ٹھیک ٹھاک رہو ہر نبوت کے پہلے جاہلیت کا زماندرہا ہے وہی اس کنتی کو پوری کر دے گا ور نہ منافقوں سے وہ گنتی پوری ہوگی۔''اس میں ہے کہ آپ مَنْ النظام نے فرمایا ' مجھے تو امید ہے کہ اہل جنت کی چوتھائی صرف تم ہی ہو گئے۔'' یہ بن کرصحابہ ٹٹٹاٹٹٹر نے اللہ اکبر کہا۔ارشاد ہوا'' کیا عجب تم تہائی ہو۔' اس پرانہوں نے پھر تکبیر کہی۔ آپ مَنَا الْفِیْلِم نے فرمایا'' مجھے امید ہے کہتم ہی نصفا نصف ہوگے۔''انہوں نے پھر تکبیر کہی۔''راوی کہتے ابن ابی حاتم ۱۲/ ۱۳ ۱؛ الطبری، ۱۸/ ۵۹۹-

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<sup>3</sup> احمد، ٤/ ٤٣٥ ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحج ٣١٦٩ وسنده ضعيف تاوه اور حسن بقرى دونول راوى

ایک خوش نصیب ہم میں ہے کون ہوگا جب کہ حالت ہیہ ہے۔ ۞ اور روایت میں ہے کہ'' تم اللہ کے سامنے ننگے پیروں ، ننگے بدن ، بے ختنہ جمع کیے جاؤ گے۔'' حضرت عائشہ ڈٹائٹٹا نے کہا حضور! مردعور تیں ایک ساتھ؟ ایک دوسرے پرنظر پڑیں گی۔ آپ مُلَّ لِلْیُمُّا نے فرمایا''عائشہ! وہ وقت نہایت بخت اور خطرناک ہوگا'' ۞ (صحیحین)

منداحمہ میں ہے حضرت عائشہ وہ کھنٹا فرماتی ہیں میں نے کہایارسول اللہ! کیا دوست اپنے دوست کو تیامت کےون یا دکرے گا؟ آپ مَنَّا ﷺ نے فرمایا''عائشہ! تمن موقعوں پر کوئی کسی کو یا دنہ کرے گا اعمال کی تول کے وقت جب تک کمی زیادتی ندمعلوم ہو جائے اعمال ناموں کے اڑائے جانے کے وقت جب تک دائیں ہائیم میں نہ آجا کمیں اس وقت جب کہجہم میں ہے ایک

گردن نکلے گی جوگیر لے گی اور سخت غیظ وغضب میں ہوگی اور کہے گی میں تین قتم کے لوگوں پر مسلط کی گئی ہوں ایک تو وہ لوگ جواللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے رہتے ہیں دوسرے وہ جوحسا ب کے دن پر ایمان نہیں لاتے اور ہرسر کش ضدی متکبر پر پھر تو وہ انہیں سمیٹ لے گی اور چن چن کرایئے پیٹ میں پہنچا دے گی جہنم پر بل صراط ہو گی جو بال سے باریک اور تکوار سے تیز ہوگی اس بر آئکس اور

ے وقع میں ان میں میں ہے ہیں ، بی وقع کی اس پر ہے گز رنے والے مثل بیکی کے ہوں گے اور مثل آئکھ جھیکنے کے اور مثل ہوا کے اور کانٹے ہوں گے جے اللہ چاہے پکڑ لے گی اس پر ہے گز رنے والے مثل بیکی کے ہوں گے اور مثل آئکھ جھیکنے کے اور مثل ہوا کے اور مثلہ ہے گئی میں دور میں میں نہ خصوص این کی سے بیکن کے ہوں گے اور مثل آئکھ جھیکنے کے اور مثل ہوا کے اور

مثل تیز گھوڑ وں اوراونٹوں کے فرشتے چاروں طرف کھڑے دعائیں کرتے ہوں گے کہاللہ سلامتی دے اللہ بچادے پس بعض تو ّ اِلکاضیح سالم گزرجائیں گے بعض کچھ چوٹ کھا کر ﷺ جائیں گے بعض اوند ھے منہ جہنم میں گریں گے۔'' 🕲 تیا مت کے آثار =

حبان ۷۳۵٤ . • وسنده ضعیف عباد بن منصورضعیف ہے۔

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة الحج باب قوله ﴿وتری الناس سکاری﴾ ٤٧٤١؛ صحیح مسلم ٢٢٢؛ احمد، ٣/ ٣٠\_

۱ احمد ، ۱ / ۳۸۸ وسنده ضعیف ابرائیم بن سلم البحری شعیف راوی ب- مسند ابی یعلی ۱۲۴ ۵ -

🕻 🗗 صحيح بخارى، كتاب الرقاق، باب الحشر ٢٥٢٧؛ صحيح مسلم ٢٨٥٩ ـ

احمد، ۲/ ۱۰ وسنده ضعیف مجمع الزواند، ۱۰/ ۳۵۹\_

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمِروَّ يَتَبِّعُ كُلَّ شَيْطِنِ مَّرِيْدِ ﴿ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تُوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهُدِيْهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ۞ يَأْتُهَا التَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقُنَاكُمُ مِّنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ تُّخَلَّقَةٍ وَّغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنْبَيِّنَ لَكُمُ ۖ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّا نُغْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواۤ اَشُدَّكُمْ مِنْكُمُ مِّنْ يُّتُوفِّي وَمِنْكُمُ مِّنْ يُّرَدُّ إِلَى اَرْدَلِ الْعُمُرِلِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ مِ شَيًّا ﴿ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَاۤ ٱنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْهَآءَ اهْتَزَّتُ ۅۘڒؠؾٛۅؘٲڹٝؠؘؾؿڡؚڹؙڰؙ<u>ڷۣڗٷڿۥؘؠ</u>ؘڡۣؽڿ۞ۮ۬ڸڮؠٲؾۧٳٮڷۿڡؙۅٳڵڂڨٞۅٳؘؾۜ؋ؾ۠ڿؽٳڵؠۅؙؿ۬ وَٱنَّهُ عَلَى كُلِّ ثَنَّ ءٍ قَدِيْرٌ ۗ وَّأَنَّ السَّاعَةَ أَتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيْهَا ۗ وَأَنَّ اللّهَ يبعث من في الْقُبُورِ ﴿

تر المستخری بعض لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی ہے ملی کے ساتھ سرکش شیطان کی ماتھی میں [۳] جس پر قضائے الہی لکھ وی گئے ہے کہ جو کوئی اس کی روفات کر ہے وہ اسے گمراہ کر وہے گا اور اسے آگ کے عذا ب کی طرف لے چلے گا۔[۴] کو گوا اگر تہمیں مرف نے بعد جی المحصن میں شک ہے تو سوچو تو کہ ہم نے تہمیں مٹی ہے بیدا کیا پھر نطفہ سے پھر خون بستہ سے پھر گوشت کے لوتھڑ ہے ہو صورت دیا گیا تھا اور بے نششہ تھا یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جے چاہیں ایک تھر ہرائے ہوئے وقت تک رحم ما در میں رکھتے ہیں پھر حمہمیں بچپن کی حالت میں دیا میں لاتے ہیں پھر تا کہ تم ابنی پوری جوانی کو پہنچو تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض ناکارہ عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہوجائے تو وہ بھتا ہے کہ زمین بخرا ور خشک ناکارہ عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہرتم کی روفت دار نبا تا تا گاتی ہے۔ [۵] ہیا اس لیے کہ اللہ بھی جن ہو اور وہ کی میں موروں کو جلاتا ہے اور وہ ہر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ [۲] اور بے کہ قیامت قطعاً آنے والی ہے جس میں کوئی شک و شہرتی ہے اور وہ کی میں موروں کو جلاتا ہے اور وہ ہی ہوں والوں کو دوبارہ وزیم دورائی میں موروں کو جلاتا ہے اور وہ بھرتی اللہ تعالی قبروں والوں کو دوبارہ وزیم دورائی میں اور پھینیا اللہ تعالی قبروں والوں کو دوبارہ وزیم دورائی میں اسے گا۔ [2]

= میں اوراس کی ہولنا کیوں میں اور بھی بہت می حدیثیں ہیں جن کی جگداور ہے۔ یہاں فرمایا قیامت کا زلزلہ نہایت خطرناک ہے بہت خت ہے نہایت مہلک ہے دل دہلانے والا اور کلیجداڑانے والا ہے۔ زلزلہ رعب و گھبراہٹ کے وقت دل کے ملئے کو کہتے ہیں جیسے آیت میں ہے کہ اس میدان جنگ میں مؤمنوں کو مبتلا کیا گیا اور سخت جھنجھوڑ دیئے گئے۔ 1 جبتم اسے دیکھو گے میضمیر شان کی قسم

🛭 ۲۳/ الاحزاب:۱۱ـ

الْمَجُ ١٣ ﴿ إِنْتَرَبُ ١١ ﴾ ﴿ ﴿ وَهُو عَلَى اللَّهُ الْمُعَ ١٣ ﴿ الْمُعَ ١٣ ﴿ الْمُعَ ١٣ ﴿ الْمُعَ ہے ہے اس لیے اس کے بعد اس کی تغییر ہے کہ اس تختی کی وجہ ہے دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پینتے بیچے کو بھول جائے گی ادر حاملہ کے حمل سیا قط ہو جا کئیں گے لوگ بدحواس ہو جا کمیں گے ۔ایسے معلوم ہوں گے جیسے کوئی نشے میں بدمست ہور ہاہودراصل وہ نشخے میں نہ ہوں گے بلکہ عذا بول کی تختی نے انہیں بے ہوش کر رکھا ہوگا۔ یا اللہ کے متعلق بہتان بازی: 7 تیت:۳-۷ے جولوگ موت کے بعد کی زندگی کے منکر ہیں اوراللہ کواس پر قادر ہی نہیں مانتے اور فریان الہی ہے ہٹ کرنبیوں کی تابعداری کوچھوڑ کرسرکش انسانوں اور جنوں کی ماتحتی کرتے ہیں ان کی جناب باری تر دیدفر مار ہاہے۔ آ ب دیکھیں گئے کہ جینے برعتی اور گمراہ لوگ ہیں وہ حق سے منہ چھیر لیتے ہیں باطل کی اطاعت میں لگ جاتے ہیں اللہ کی کتاب اوراس کے رسول کی سنت کوچھوڑ دیتے ہیں اور گراہ سرداروں کی مانے لگتے ہیں ان کی رائے اورخواہش بڑمل کرنے لگتے ہیں اس لیے فرمایا کہ ان کے پاس کوئی سیجے علم نہیں ہوتا یہ جس کی مانتے ہیں وہ ازلی مردود ہےائی تقلید کرنے والوں کو وہ بہکا تا رہتا ہے اور آخرش انہیں عذابوں میں بھانس دیتا ہے جوجنم کے جلانے والے آگ کے ہیں۔ یہ آیت نضر بن حارث کے بارے میں اتری ہے 📵 اس خبیث نے کہا تھا کہ ذرا بتلا و تواللہ تعالی سونے کا ہے یا جا ندی کا یا تا نے کا۔اس کے اس سوال سے آسان لرزا تھا اوراس کی کھویڑی اڑ تی ۔ایک روایت میں ہے کہ ایک یہودی نے ایسانی سوال کیا تھاای وقت آسانی کڑا کے نے اسے ہلاک کردیا۔ 2 انسانی پیدائش کےمختلف ادوار: مخالفین اورمنکرین قیامت کےساہنے دلیل بیان کی جاتی ہے کہا گرتمہیں ووسری بار کی زندگانی ہے انکار ہے تو ہم اس کی ولیل میں تمہاری پہلی وفعہ کی پیدائش تمہیں یا ودلاتے ہیں ہتم اپنی اصلیت پرغور کر کے دیکھو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا ہے یعنی تمہارے باپ حضرت آ دم علیتیلا کوجن کی نسل تم سب ہو پھرتم سب کوذلیل یانی کے قطروں سے پیدا کیا ہے جس نے پہلےخون بستہ کی شکل اختیار کی چھر گوشت کا ایک لوتھڑ ابنا۔ جالیس دن تک تو نطفہ اپنی شکل میں بڑھتا ہے چھر بحکم ربانی اس میں خون کی سرخ پیٹلی پڑتی ہے پھر جالیس دن کے بعدوہ ایک گوشت کے فکڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے جس میں کوئی صورت وشبہ نہیں ہوتی بھراللد تعالی اےصورت عنایت فرما تا ہے سر ہاتھ سینہ پیٹ رانیں یا وک اور کل اعضاء بنتے ہیں بھی اس سے پہلے ہی حمل ساقط ہو جا تا ہے بھی اس کے بعد بچیگر پڑتا ہے بیتمہارے مشاہدے کی بات ہےاور بھی تھہر جا تا ہے۔ جب اس لوتھڑے بر<u>جا</u> لیس دن گزر حاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فر شتے کو بھیجتا ہے جواہے *تھیک تھا* ک اور درست کر کے اس میں روح پھونک ویتا ہے اور جیسے اللہ کی جا ہت ہو خوبصورت بدصورت مردعورت بنادیا جاتا ہے۔رزق اجل نیکی بدی اس وقت ککھوی جاتی ہے۔ بخاری ومسلم بیں ہےرسول الله مَالَيْمِيْم فرماتے ہیں''تم میں ہے ہرایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں جالیس رات تک جمع ہوتی ہے۔ پھرچاکیس دن تک خون بستہ کی صورت رہتی ہے پھر چالیس دن تک گوشت کے لوتھڑ ہے کی پھر فرشتے کو چار چیزیں لکھ دینے کا حکم دے کر بھیجا جاتا ہے رزق عمل، اجل ادرشقی ہاسعید ہونالکھ لیا جا تا ہے پھراس میں روح پھوئی جاتی ہے۔'' 🔞 پیدا ہونے سے بل تقدیر کا لکھا جانا: عبداللہ طالعیٰ فرماتے نطفے کے رحم میں تھہرتے ہی فرشتہ یو چھتا ہے کہ اے اللہ! بیخلوق ہوگا یا نہیں؟ اگرا نکار ہوا تو وہ جتا ہی نہیں خون کی شکل میں رحم اسے خارج کر دیتا ہے اورا گرتھم ملا کہ اس کی پیدائش کی جائے گی تو فرشتہ دریافت کرتا ہے کار کا ہوگایالا کی؟ نیک ہوگایابد؟ اجل کیا ہے؟ اثر کیا ہے؟ کہاں مرے گا؟ پھر نطفے سے یو چھاجا تا ہے تیرارب کون عسنده ضعيف ،ليف بن الى ليم ضعيف راوى ب- صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة صلوات الله علیهم ۲۰۲۳؛ صحیح مسلم، ۲۶٤۳؛ ابوداود، ١٤٧٠ تر مذي، ٢١٢٧ ١٤٢ ابن ماجه، ٤٧٦ احمد، ١/ ١٣٨٢ ابن حبان، ٦١٧٤.

> ﴿ اِنْ تَرْبُ الْمُعَ اللَّهِ اللَّهِ ﴿ الْمُعَ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا ہے؟ وہ کہتا ہے اللہ۔ پوچھاجاتا ہے رازق کون ہے؟ کہتا ہے اللہ پھر فرشتے سے کہاجاتا ہے تو جااوراصل کتاب میں دیکھ لے وہیں اس کا ساراحال ال جائے گا۔ پھروہ پیدا کیا جاتا ہے کھی ہوئی زندگی گز ارتا ہے،مقدررزق پاتا ہے،مقررہ جگہ چلتا پھرتا ہے پھرموت آتی ہے اور دفن کیا جاتا ہے جہاں دفن ہونا مقدر ہے پھر حضرت عامر ٹرشائند نے یہی آیت تلاوت فر مائی۔مضغہ ہونے کے بعد چوتھی 🖁 پدائش کی طرف لوٹا یا جاتا ہے ذی روح بنتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن اسید رٹالٹنئز کی مرفوع روایت میں ہے کہ جالیس پینتالیس دن جب نطفے پر گزر جاتے ہیں تو فرشتہ دریافت کرتا ہے کہ بیدووزخی ہے یاجنتی؟ جوجواب دیاجاتا ہے کھ لیتا ہے۔ پھر بوچھتا ہے لاکا ہوگایالزکی؟ جوجواب ماتا ہے لکھ لیتا ہے۔ پھرعمل،اثر،رزق اوراجل کھی جاتی ہےاور صحیفہ لپیٹ لیاجا تا ہے جس میں نہ کی ممکن ہے نیزیا دتی ۔ 🗗 پھر بچے ہوکر دنیامیں تولد ہوتا ہے نہ عقل ہے نہ مجھ ہے کمزور ہے اور تمام اعضاء ضعیف ہیں پھر اللہ تعالیٰ بڑھا تا رہتا ہے ماں باپ کومہر بان کر دیتا ہے دن رات انہیں اس کی فکر رہتی ہے تکلیفیں اٹھا کر پرورش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھا تا ہے یہاں تک کہ عنفوان جوانی کاز مانیہ آتا ہے خوبصورت تنومند ہو جاتا ہے بعض تو جوانی میں ہی چل بستے ہیں بعض بوڑھے پھوٹس ہو جاتے ہیں -انسان کی ضعیف العمری: که پھر ہے عقل وخرد کھو بیٹھتے ہیں اور بچوں کی طرح ضعیف ہوجاتے ہیں حافظ فہم سب میں فقور پڑجا تا ہے علم کے بعد بے علم ہوجاتے ہیں جیسے فرمان ہے ﴿ اَكلُّـهُ الَّذِي حَمَلَقَكُمْ مِّنْ صُعْفٍ ﴾ 🗨 النح الله نے تنہیں كمزوري ميں پيدا كيا پھر زور دیا پھراس قوت وطاقت کے بعد ضعف اور بڑھایا آیا۔ جو کچھوہ چا ہتا ہے پیدا کرتا ہےوہ پورے ملم والا اور کامل قندرت والا ہے۔ مندحافظ ابویعلیٰ موصلی میں ہے رسول الله مَثَاثِیْتُم فرماتے ہیں' بچہ جب تک بلوغت کوند پنچے اس کی نیکیاں اس کے باپ کے یا ماں باپ کے نامہ اعمال میں تکھی جاتی ہیں اور برائی نہاس پر ہوتی ہے نہان پر ۔ بلوغت پر پینچتے ہی قلم اس پر چلنے گلتا ہے اس کے ساتھ کے فرشتوں کواس کی حفاظت کرنے اور اسے درست رکھنے کا تھم مل جاتا ہے۔ جب وہ اسلام میں ہی جالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو الله تعالی اسے تین بلاؤں سے نجات دے دیتا ہے جنون سے ، جذام سے اور برص سے ، جب اسے اللہ کے دین پر پچاس سال گزرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب میں تخفیف کر دیتا ہے جب وہ ساٹھ سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کے کاموں کی طرف اس کی طبیعت کا پورامیلان کر دیتا ہے اور اسے اپی طرف راغب کردیتا ہے۔ جب وہ ستر برس کا ہوجاتا ہے تو آسانی فرشتے اس ہے بے کرنے لگتے ہیں اور جب وہ اس برس کا ہوجا تا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیاں تو لکھتا ہے کیکن برائیوں سے تجاوز فر مالیتا ہے جب وہ نوے برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اللے پچھلے گناہ بخش دیتا ہے اس کے گھر والوں کے لیے اسے سفارشی اور شفیع بنا ویتا ہے وہ اللہ کے ہاں امین اللہ کا خطاب یا تا ہے اور زمین میں اللہ کے قیدیوں کی طرح رہتا ہے۔ جب بہت بڑی ناکارہ عمر کو پہنچ جاتا ہے جب کہ علم کے بعد بے علم ہوجاتا ہے تو جو پچھے وہ اپنی صحت اور ہوش کے زمانے میں

نکیاں کیا کرتا تھاسب اس کے نامیہ اعمال میں برابرلکھی جاتی ہیں اورا گر کوئی برائی اس سے ہوگئی تو وہ نہیں کھی جاتی۔' 🕲 بیصدیث بہت غریب ہےاوراس میں سخت نکارت ہے باوجوداس کے اسے امام احمد بن طنبل میں اللہ اپنی مند میں لائے ہیں موقو فانجھی اور مرفوعاً

وبي مريب مسلم، كتاب القدر، باب كيفية خلق آدمي في بطن امه .....٢٦٤ احمد، ٤ / ٢٦ مشكل الآثار ٢٦٦٣ السنة لا

ی بن آبی عاصم ۱۷۷۹ ابن حبان ۲۱۷۷ - 🔑 ۳۰/ الروم:۵۶ -۶ 🚯 مسند ابی یعلی ۳۲۷۸ ، و سنده ضعیف اس وایت شم فالدالزیات اوردا کوی*ن سلیمان دونول مجهول راوی بین* - بھی۔ حضرت انس ڈالٹنٹیڈ ہے موقو فا مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب ڈاٹٹٹٹٹا سے از فر مان رسول اللہ مُلٹٹیڈلم پھر حضرت انس شائٹٹڈ ہے ہی دوسری سند ہے مرفو عا یہی دارد کی ہے۔ 10 حافظ ابو بکر بن بزار غیشائٹٹ نے بھی اسے بدردایت حضرت انس بن مالک ڈاٹٹٹڈ حدیث مرفوع میں بیان کیا ہے 2 (اور مسلمانوں پر رب کی مہر بانی کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اللہ ہماری عمر میں نیک کے ساتھ ہرکت دے آمین)

ساتھ برکت دے آئیں)

مر نے کے بعد زندہ ہونے کی ایک اور دلیل: مردوں کو زندہ کردینے کی ایک دلیل بیبان کر کے پھر دوسری دلیل بیان فرما تا

ہے ۔ چٹیل میدان بے دوئیدگی کی خشک اور سخت زمین کوہم آسانی پائی ہے ابنہاتی اور تروتازہ کردیتے ہیں طرح طرح کے پھول پھل میوے دانے وغیرہ کے درختوں سے سرسز ہوجاتی ہے محموجاتا ہے

مردہ زمین ایک دم زندگی کے کشادہ سانس لینے گئی ہے جس جگہ ڈرلگتا تھا دہاں اب راحت روح اور نور عین اور سرور وقلب موجود ہوجاتا ہے

مردہ زمین ایک دم زندگی کے کشادہ سانس لینے گئی ہے جس جگہ ڈرلگتا تھا دہاں اب راحت روح اور نور عین اور سرور وقلب موجود ہوجاتا ہوئے متم کے طرح کے بیٹھے کھٹے خوش ذائقہ مزید ارسگ روپ والے پھل اور میوں سے لدے ہوئے خوسورت چھوٹے بیل درخت جھوم جھوم کر بہار کا لطف دکھانے لگتے ہیں ہی وہ مردہ زمین ہے جوکل تک خاک اڑارہ کھی آج دل کا سرور اور آتھوں کی درخت جھوم کے میان کا مزہ دے درہ ہ ہے بی ولوں کے چھوٹے بیو دے دہاغ کو طبہ عطار بنا دیتے ہیں دور سے نیم کو دور خوبی اللہ میں ہے جوانی کہ موائی کرنے والا کے دور خوبی مردہ نیم کے جوانی کہ موائی کرنے والا سے درہ کے مردہ نیم کی جوانی کی بیان کرندہ ہونا گلوں کے خور خوبی مردہ نیم کی ہونے گلوں کے مردہ نیم کی از ندہ ہونا گلوں کی نگاہوں کے سامنے ہوں ہونے ہیں میں میدوں کو دہ خوبی مردوں کا زندہ کرنے والا ہے اور اس کی نشانی مردہ زمین کا زندہ کرکے اٹھیاں نے والی میں ہونے ہوں کی میروں کو وہ قدیم اللہ زندہ کرکے اٹھیل نے والا ہے دور ہیں لانے پر قادر تھا اور ہے اور رہے گا۔ ہورہ کی میں اور کی مردوں کو وہ قدیم اللہ ذرکہ کرکے اٹھیل نے والی کی پہلی پیدائش یا دولاکر قائل کیا گیا ہے ساتھ ہی ہزددخت ہے آگر پیدا کرنے کی قلب ماہیت کو بھی دلیل میں بہت کی ہیں۔

اور آیتیں بھی اس بارے میں بہت کی ہیں۔

حضرت لقیط بن عامر و الفتر می ایورزین عقیلی کی کنیت سے مشہور ہیں ایک مرتبدر سول اللہ منافیخ ہے دریافت کرتے ہیں کہ کیا ہم لوگ سب کے سب قیامت کے دن اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھیں گے؟ اور اس کی مخلوق بیں اس دیکھنے کی مثال کوئی ہے؟
آپ منافیخ نے فرمایا'' کیاتم سب کے سب چا ند کو یک اس طور پرنہیں دیکھنے ؟''ہم نے کہاہاں فرمایا'' پھر اللہ تو بری عظمت والا ہے''
پھر پوچھا حضور! مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھی کوئی مثال دنیا میں ہے؟ جواب ملا کہ'' کیاان جنگلوں سے تم نہیں گزرتے جوغیر
آباد و ریان پڑے ہوں خاک اڑر ہی ہو خشک مردہ ہور ہے ہوں پھر تم و یکھنے ہو کہ وہی فکر اس برے سے اور قسم کے درختوں سے ہرا
میرازندہ نو پید ہوجا تا ہے بارون تین جاتا ہے اس طرح اللہ مردوں کوزندہ کرتا ہے اور مخلوق میں بھی دیکھی ہوئی مثال اس کا کافی نمونہ
اور ثبوت ہے' ، ابوداؤ دوغیرہ) حضرت معاذبن جبل رہا تھی فرماتے ہیں جو اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالی حق ہے اور قیامت سے اور ثبوت ہے' کو (ابوداؤ دوغیرہ) حضرت معاذبن جبل رہا تھی فرماتے ہیں جو اس بات کا یقین رکھے کہ اللہ تعالی حق ہے اور قیامت

- و احمد ، ۲/ ۸۹ وسنده ضغيف الروايت مِن قرح بن فضاله ي-
- 💋 احمد، ٣/ ٢١٧، ٢١٨ وسنده ضعيف؛ مسندابي يعليٰ ٢٤٢٤؛ الموضوعات، ١/ ٩٧٩\_
  - لیا 🗗 ۳۶/ پنس:۸۰،۷۸
- ₫ احمد، ٤/ ١١، ابو داود كتاب السنة، باب في الرؤية ٤٧٣١ وسنده حسن؛ ابن ماجه ١٨٠ مختصرًاـ



عَنَ ابِ الْحَرِيْقِ وَلِكَ بِمَا قَدَّمَتُ يَهِ كُو وَأَنَّ اللَّهُ كَيْسَ بِطُلَّا مِرِ لِلْعِيدِيْقِ فَ عَنَ الله كَيْسَ بِطُلَّا مِر لِلْعِيدِينِ فَ عَنَ الله كَيْسَ بِطُلَّا مِر لِلْعِيدِينِ فَ وَالْحِيدُ فَى اللّهُ كَيْسَ بِطُلَّا مِر لِلْعِيدِينِ فَى اللّهُ كَيْسَ بِعَلَا مِنْ اللّهُ كَانِدًا بِهِ مِن اللّهُ كَانَةً اللّهُ مِن اللّهُ عَلَى اللّهُ كَانَةً اللّهُ عَلَى اللّهُ كَانَةً اللّهُ عَلَى اللّهُ كَانَةً اللّهُ عَلَى اللّهُ كَانَةً اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ كَانَا لَى وَجِدَ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

= قطعاً بےشبہ آنے والی ہے اور اللہ تعالی مردوں کو قبروں سے دوبارہ زندہ کرے گاوہ یقینی جنتی ہے۔

جابل مقلدوں کی حالت: [آیت:۸-۱۰]چونکہ اوپر کی آینوں میں گمراہ جابل مقلدوں کا حال بیان فرمایا تھا یہاں ان کے مرشدوں اور بیروں کا حال بیان فرمار ہا ہے کہ وہ بے عقلی اور بے دلیلی سے صرف رائے قیاس اور خواہش نفسانی سے اللہ کے بارے

مرشدوں اور بیروں کا حال بیان فرمارہا ہے کہ وہ بے می اور بے دلیلی سے سرف رائے گیا ن دور تو اب سامان سے اللہ سے بارے میں کلام کرتے رہتے ہیں حق سے اعراض کرتے ہیں تکبر ہے گردن پھیر لیتے ہیں حق کوقبول کرنے سے بے پروائی کے ساتھ انکار کر

جاتے ہیں۔ جیسے فرعو نیوں نے حضرت موی عَلیّتِلا کے تھلے مجزوں کو دیکھ کربھی بے پروائی کی اور نہ مانا۔اور آیت میں ہے جب ان ہے اللّٰہ کی وی کی تابعداری کوکہا جاتا ہے اور رسول اللّٰہ کے فرمان کی طرف بلایا جاتا ہے تو تو دیکھے گا کہاے رسول! بیرمنافق تجھ سے

ے اللہ کی دخی کی تابعداری لوکہا جاتا ہے اور رسول اللہ کے فرمان می طرف بلایا جاتا ہے تو تو دیکھے گا کہا جاتا ہے رک جایا کرتے ہیں۔ 🗨 سورۃ منافقون میں ارشاد ہوا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہآ وَاپنے لیے رسول اللہ سے استعفار کراوُ تووہ

ا پیخ سرگھما کر گھمنڈ میں آ کربے نیازی ہے انکارکر جاتے ہیں۔ 🗨

حضرت لقمان موسلیہ نے اپنے صاحبزاد کے تھے حت کرتے ہوئے فرمایا ﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ ﴿ لُول سے اپنے رخمار نہ کچلا دیا کر یعنی اپنے تئیں براسمجھ کران سے تکبر نہ کر۔اور آیت میں ہے ہماری آیتیں سن کریہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے 🕒

(ایسے سال کالام یا تولام عاقبت ہے یالام تعلیل ہے اس لیے کہ بسالوقات اس کامقصودو دسروں کو گمراہ کرنانہیں ہوتا اور ممکن ہے کہ اس سے مرادمعا نداور انکار ہی ہواور ہوسکتا ہے کہ یہ مطلب ہو کہ ہم نے اسے اپیا برخلق اس لیے بناویا ہے کہ یہ گمراہوں کا سردار ہو

ا ک سے سرادساں مداورا ہا رہیں ہوں وہ اور ہوستا ہے جہ بدلیہ ہے اس کے تکبر کا یہ یہاں تکبر کر کے بڑا بنینا چاہتا تھا ہم اے اور چھوٹا کر جائے \_اس کے لیے دنیا میں بھی ذلت وخواری ہے جو بدلہ ہے اس کے تکبر کا یہ یہاں تکبر کر کے بڑا بنینا چاہتا تھا ہم ا دیں گے یہاں بھی اپنی چاہت میں نا کام اور بے مرادر ہے گااور آخرت کے دن بھی نارجہنم کالقمہ ہوگا \_ا سے بطور ڈانٹ ڈیٹ کے کہا

دیں تھے یہاں بھی اپنی جاہت میں ناکام اور بے مرادر ہے گا اور آخرت کے دن بھی نار جہم کالقمہ ہوگا۔اسے بھورڈ انٹ ڈپٹ کے لہا جائے گا کہ یہ تیرےا عمال کا نتیجہ ہے اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے جیسے فر مان ہے کہ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اسے پکزلوا ور تھسیٹ کر جہنم میں لے جاؤاوراس کے سر پر آگ جیسے پانی کا دھار بہاؤ۔ لے اب اپٹی عزت اور بڑائی کا بدلہ لیتا جا۔ یہی ہے وہ جس سے عمر

مجر شک وشبہ میں رہا۔ **ہ** حضرت حسن بھری میشنیہ فرماتے ہیں مجھے بیروایت پنجی کہ ایک دن میں وہ سترستر مرتبہ آ گ میں جل کربھروتا ہوجائے گا پھر

زنده كياجائے گا بجرجلايا جائے گا (اعاذنا الله)

- 🚺 ٤/ النسآء:٦١ ـ 😢 ٦٣/ المنافقون:٥ ـ 🚯 ٣١/ لقمان:١٨ـــ
  - 4 / ۴۱/ لقمان:۷ـ **⑤** / الدخان:۷۵ـ۰٥ـ
- محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



تر بین اللہ کی ایسے بھی ہیں کہ ایک کنارے ہوکر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اگر کوئی نفع مل گیا تو دل جمہی لینے لگتے ہیں اورا گر کوئی آفت آگئ تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھالیا واقعی یے کھلا نقصان ہے۔[اا] اللہ کے سوانہیں پکارا کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکیں نہ نفع یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے۔[الا] اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب ہے یقینا برے دالی ہیں اور برے ساتھی۔[اا]

مفاد پرست لوگوں کا تذکرہ: [آیت:۱۱۔۱۳] حرف کے معنی شک کے 1 ایک طرف کے ہیں گویا وہ دین کے ایک کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں فائدہ ہواتو تو پھو لے نہیں ساتے نقصان دیکھا تو بھاگ کھڑے ہوئے میں جناری میں ابن عباس ڈٹا گھٹا سے مردی ہے ''بجرت کر کے مدینے پہنچتے تھے اباگر بال بچے ہوئے جانوروں میں برکت ہوئی تو کہتے ہیں یہ دین بڑا اچھا ہے اوراگر نہ ہوئے تو کہتے بددین نہایت براہے۔' 2

ابن ابی حاتم میں آپ ہی ہے مروی ہے کہ اعراب حضور مٹائیڈی کے پاس آتے اسلام قبول کرتے واپس جاکراگراپ ہاں مینہ پانی پاتے جانوروں میں گھر بار میں برکت دیکھتے تو حجث سے بک ویت کہ اس وین میں سوائے نقصان کے پھر نیس اس پرید آیت اتری ۔ بروایت عوفی حضرت ابن عباس ڈیلٹی کا سے منقول ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے جومہ ہے جہتے یہاں آکران کے ہاں لڑکا ، ان کی اورٹنی کو بچہ آیا انہیں صحت ہوئی تو خوش ہوجاتے اوراس دین کی تعریفیں کرنے لگتے اور اگر کوئی بلامصیبت آگئی ، مدینے کی ہوا موافق نہ آئی ، گھر میں لڑکی پیدا ہوگئی، صدقے کا مال میسر نہ ہوا تو شیطانی وسوسے میں آجاتے اور صاف کہددیتے کہ اس دین میں تو مشکل ہی مشکل ہے۔' 3

عبدالرحمٰن عُرِینَاتُنہ کا بیان ہے کہ بیرحالت منافقوں کی ہے دنیاا گرل گئ تو دین سے خوش ہیں جہاں نہلی یا کوئی امتحان آگیا فوراً

پلہ جھاڑ لیا کرتے ہیں مرقد کا فرہوجاتے ہیں ﴿ پورے بدنعیب ہیں دنیا و آخرت برباد کر لیتے ہیں اس سے زیادہ اور بربادی کیا

ہوتی ۔ جن ٹھا کروں اور بتوں اور بزرگوں سے بید د ما تکتے ہیں جن سے فریاد کرتے ہیں جن کے پاس اپنی حاجتیں لے جاتے ہیں

جن سے روزیاں ما تکتے ہیں وہ تو محض عاجز ہیں نفع نقصان ان کے ہاتھ ہے ہی نہیں سب سے بری گمراہی یہی ہے۔ دنیا ہیں بھی ان کی
عبادت سے نقصان نفع سے بیشتر ہی ہوجا تا ہے اور آخرت ہیں ان سے جونقصان پہنچ گااس کا تو کہنا ہی کیا ہے۔ یہ بت توان کے سے



### مَا يَغِيْظُ ﴿ وَكُذَّ لِكَ أَنْزَلْنَهُ الْبِي مَتِينَتٍ لَوَّانَ اللهَ يَهُدِئُ مَن يُرِيدُ ﴿ مَا يَغِيظُ ﴿ وَكَالَ اللهَ يَهُدِئُ مَن يُرِيدُ

تر پھیٹٹن: ایمان اور نیک اعمال والوں کواللہ تعالیٰ اہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا۔اللہ جوارادہ کرے اے کر کے دہتا ہے۔[۱۳] جس کا پی خیال ہوکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مددونوں جہان میں نہ کرے گاوہ اونچائی پرایک رستہ باندھ کراپنے حلق میں پھندا پھائس لے پھر ویکھ لے کہ اس کی چالا کیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جواسے تزیار ہی ہے؟[۱۵] ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آنتوں میں اتاراہے جے اللہ چاہے ہدایت نے باللہ

= نہایت برے ولی اور نہایت برے ساتھی ثابت ہوں گے 📵 یا پیرمطلب کہ ایسا کرنے والے خود بہت ہی بداور بڑے ہی برے ہیں لیکن پہلی تفییر زیاد واچھی ہے وَ اللّٰہُ اَغلَہُ۔

آیت:۱۶-۱۱]بر بےلوگوں کا بیان کر کے بھلےلوگوں کا ذکر مور ہاہے جن کے دلوں میں یقین کا نور ہے اور جن کے اعمال میں سنت کا ظہور ہے بھلائیوں کے خواہاں برائیوں سے گریزاں ہیں ہے بلندمحلات میں عالی درجات موں گے کیونکہ بیراہ یا فتران کے سوائے لوگ حواس باختیم ہیں اب جوچاہے کرے جو جا ہے رکھے دھرے۔

قرآن کے احکام واضح ہیں: یعنی جو بیرجان رہا ہے کہ اللہ تعالی اینے نبی کی مدوند دنیا ہیں کرے گانہ آخرت ہیں وہ یقین مانے کہ اس کا بیہ خیال محض خیال ہے آپ مکا لئے ہے کہ اپنے مکان کی مدوہ وکر بی رہے گی کو بدا ہے خصہ ہیں مربی جائے بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے مکان کی حجت میں ری باندہ کر اپنے گئے ہیں پھنداڈ ال کرا ہے تین ہلاک کر دے۔ کا ناممان ہے کہ وہ چزیعنی اللہ کی مدواس کے نبی کے لیے نہ آئے کو بیجل جل کر مرجا کیں گران کی خیال آرائیاں غلط ثابت ہوکر ہی رہیں گی۔ یہ مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ اس کی جمھرے خلاف ہوکر ہی رہے گا اللہ کی امداد آسان سے نازل ہوگی ہاں اگر اس کے بس میں ہوتو ایک ری لؤکا کر آسان پر چڑھ جائے اور اس اگر اس کے بس میں ہوتو ایک ری لؤکا کر آسان پر چڑھ جائے اور اس اتر تی ہوئی مدد آسانی کو کا نے دے لیکن پہلام عنی زیاوہ ظاہر ہا در اس میں ان کی پوری عاجزی اور نامراوی کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے تین اور نامراوی کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے تین اللہ کی مدوکرتے ہی ہوگا کی چونکہ یہ لؤگ اسے دکھ نہیں سکتے اس لیے انہیں چاہے کہ یہ مرجا کیں ایک تین اللہ کی مدوکرتے ہی ہلاک کر ڈالیس جیسے فرمان ہے گانگا کہ نامی کی اگر نی کے آگر نی کو اگر نی کہ اگر نی اللہ کی کہ اپنے رسولوں کی اور ایما نداروں کی مدوکرتے ہی ہلاک کر ڈالیس جیسے فرمان ہے گانگا کہ نگر گانگا کو اگر کی اور ایما نداروں کی مدوکرتے ہی ہو کہ اس میں جو کو ایک نہم اپنے رسولوں کی اور ایما نداروں کی مدوکرتے ہی ہو کہ کا جو تھا جو کہ اللہ کی خوالیں جیسے فرمان ہے گانگا کہ کو گانگا گونگا گانگا کہ کا کہ کی اور ایما نداروں کی مدوکرتے ہی ہو کی کو کرائی میں کو کو کی کو کا کہ دورائی کو کرائی کی دورائی کی کو کرائی کی کو کرائی کی کورکی کو کرائی کی کو کرائی کو کرائی کو کرائی کی کو کرائی کو کرائی کی کرائی کو کرائی کی کو کرائی کو کر کر تھ کو کرائی کو کرائی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کر کر تھ کی کر تھا کو کر کے کر کو کر کے کر کے کر کو کر کو کر کر کر کی کو کر کے کو کر کے کو کر کے کر کو کر کو کر کر کی کو کر کو کر کو کر کے کر کو کر کے کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کے کر کو کر کو کر کو کر کر کے کر کر کو کر کر کو کر کے کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کے کر کو کر کو

یبان فر مایا کہ یہ چانی پرلنگ کرو کھے لے کہ شان محمدی کوس طرح کم کرسکتا ہے؟ اپنے سینے کی آگ کوس طرح بجھا سکتا ہے۔ اس قرآن کوہم نے اتارا ہے جس کی آیتیں الفاظ اور معنی کے لحاظ سے بہت ہی واضح ہیں اللہ کی طرف سے اس کے بندوں پر بیہ

ا ہیں ونیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

جمت ہے۔ ہدایت مگرائی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کی حکمت وہی جانتا ہے کوئی اس سے باز پرسنہیں کرسکتا وہ سب کا حاکم ہے وہ جمت ہے۔ ہدایت مگرائی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کی حکمت وہی جانتا ہے کوئی اس سے باز پرسنہیں کرسکتا وہ سب کا حاکم ہے وہ

إِنَّ الَّذِيْنَ أَمَنُوا وَالَّذِيْنَ هَادُوا وَالْصَّابِيْنَ وَالنَّطْرَى وَالْمَجُوْسَ وَالَّذِيْنَ ٱشْرَكُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ يَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيمَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىٰءِ شَهِيْدٌ ﴿ ٱلْمُرْتَرُ أَنَّ اللَّهُ يَسُجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّلْمُوتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمُسُ وَالْقَهُو وَالنَّجُومُ وَالْحِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَآتِ وَكَثِيرٌ قِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَنْ يُهِنِ اللّٰهُ فَهَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ يَفْعَلُ مَ ترکیسین ایمان داراور بهودی اورصا بی اورنصرانی اور مجوی اورمشر کیس ان سب کے درمیان قیامت کے دن خوداللہ تعالی فیصلے کردےگا۔ الله تعالیٰ ہر ہر چیز برگواہ ہے۔[21] کیا تونہیں دیکے رہا کہ اللہ کے سامنے تبدے میں ہیںسب آسانوں والے اورسب زمینوں والے اورسورج اور جانداور ستارے اور بہاڑاور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی۔ ہاں بہت ہے وہ بھی ہیں جن برعذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے جےرے ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والائمیں اللہ :و عیابتا ہے کرتا ہے۔[1۸]

<del>=</del>و ہی ہےاوروہ بھی بہت جلد۔

[آیت: ۱۷\_ ۱۸] صابحین کابیان مع اختلاف سور د بقر ه کی تفسیر میں گز رچکا ہے۔ یہاں فرما تا ہے کہ ان مختلف مذہب والوں کا فیصلہ تیا مت کے دن صاف ہو جائے گا اللہ تعالی ایمان والوں کو جنت دے گا اور کفار کو جنہم واصل کرے گا۔سب کے اقوال افعال ظاہر

ا باطن الله يرعمال ہيں۔

ہر چیز اللہ کوسجدہ کررہی ہے: مستحق عبادت صرف وہی لاشریک اللہ ہے اسکی عظمت کے سامنے ہر چیز سر جھکائے ہوئے ہے خواہ بخوثی خواہ بے خوثی ہر چیز کا سجدہ اپنی وضع میں ہے۔ چنانچے قر آن نے سائے کا دائیں بائیں اللہ کے سامنے سر بسجو د ہونا بھی آیت ﴿ أَوَلَهُ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ • الخيس بيان فرمايا ٢٠ - آسانول كفرشة ، زيين كرحيوان ، انسان ، جنات ، پرند چرندسب اس کے سامنے سربعو دہیں اور اس کی تبیج اور حمد کررہے ہیں سورج چاندستارے بھی اس کے سامنے سجدے ہیں گرے ہوئے ہیں۔ان متنوں چیزوں کوالگ اس لیے بیان کیا گیا کہ بعض لوگ ان کی پرستش کرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں اسی لیے فر مایا سورج ، جاند کو بجدے نہ کروا سے بجدے کروجوان کا خالق ہے۔ بخاری وسلم میں ہے رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَالَيْهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مِن اللهِ مَا اللهِ م ہا فر مایا'' بیوش کے تلے جا کراللہ کوسجدہ کرتا ہے بھراس سے اجازت طلب کرتا ہے وقت آ رہا ہے کہ اسے ایک دن کہہ دیا جائے گا کہ جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا۔' 🗨 سنن ابی واؤ ونسائی ابن ماجہاور مسنداحمہ میں کہن کی حدیث میں ہے کہ''سورج جا نداللہ کی 🥻 مخلوق ہے دہ کسی کی موت پیدائش ہے کہن میں نہیں آتے بلکہ اللہ تعالی اپٹی مخلوق میں ہے جس کسی پر عجلی ڈالٹا ہے تو وہ اس کے سامنے

صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر ۱۹۹، ۳۱۹ صحیح مسلم ۱۵۹؛

السنن الكبري للنسائي ١٧٦ ١١١ ابن حبان ١٥٣ -

تمام حیوانات بھی اسے بحدہ کرتے ہیں چنانچے منداحمد کی حدیث میں ہے رسول اللہ سُلطِیَّا فرمائے ہیں'' اپ جانہ رکی چیّھ کواپنا منبر نہ بنالیا کرو بہت می سواریاں اپنے سوار سے زیادہ اچھی ہوتی ہیں ﴿ اور زیادہ ذکر کرنے والی ہوتی ہیں اور اکثر انسان بھی اپنی خوشی سے اللہ کی عبادت بجالاتے ہیں اور بحدے کرتے ہیں ہاں وہ بھی ہیں جواس سے محروم ہیں تاہر کرتے ہیں سرکشی کرتے ہیں۔اللہ جے ذکیل کرے اسے عزیز کون کرسکتا ہے؟ رب فاعل خود مختار ہے۔''

ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت علی طائفتُ سے کسی نے کہا یہاں ایک تخص ہے جواللہ کے ادوں اورائ کی مشبت کونییں مانتا۔
آپ نے اسے فر مایا اے تخص! بتلا تیری پیدائش اللہ تعالی نے تیری چاہت کے مطابق کی یاا پی آئیں نے کہا پنی چاہت کے مطابق۔
فرمایا یہ بھی بتلا کہ جب تو چا ہتا ہے مریض ہوجا تا ہے یا جب اللہ تعالی چاہتا ہے۔ اس نے کہ جب و چاہتا ہے۔ پوچھا بھر تجھے شفا تیری
چاہت سے ہوتی ہے یا اللہ کے اراد ہے ہے؟ جواب دیا اللہ کے اراد ہے سے فرمایا اچھا یہ بھی بتا کہ اب وہ جہاں چاہے گا تجھے لے
جائے گایا جہاں تو چاہے گا؟ کہا جہاں وہ چاہے فرمایا بھر کیا بات رہ گئی؟ من اگر تو اس کے خلاف جواب دیتا تو میں واللہ! تیراسراڑ اویتا۔
مسلم میں ہے حضور مثالیہ کے فرماتے ہیں '' جب انسان مجدے کی آیت پڑھ کر مجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہٹ کررونے لگتا ہے

مسلم میں ہے حضور مُنَا لِیُنَا فرماتے ہیں'' جنب انسان مجد ہے گی آیت پڑھ کر مجدہ کرتا ہے تو شیطان الگ ہٹ کررو کے لگتا ہے کہ افسوں ابن آ دم کو مجد ہے کا حکم فرمایا اس نے سجدہ کر لیا جنتی ہو گیا میں نے انکار کر دیا جہنمی بن گیا۔' ﴿ حضرت عقبہ بن عامر رِخْلَا عَنْ اِنْ الله عَنْ اِنْ الله عَنْ الله ع الله عَنْ الله عَنْ

ابن ماجه ۱۰۵۳ وابن حبان ۲۷۱۸ ابن خزیمه ۴۵۲۲ حاکم ، ۱/ ۲۱۹ شخ البانی مید نیان روایت کوشن قرار دیا ہے۔ دیکھتے (صحیح ترمذی ۷۷۳) 

 احمد ، ۳/ ۱۶۶۱ سنده ضعیف این لهید کا اختلاط سے پہلے رروایت بیان کرنا ثابت نہیں۔

(صحيح ترمذي ٤٧٣) • احمد، ٣/ ١٤٤١ سنده ضعيف ابن الهيد كا تسلاط على بين يروايت بيان لرنا ثابت تن \_ • صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان اطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ٨١ ابن ماجه، ١٠٥٢ ١٠٥١-مد، ٢/ ٤٤٣

حسن؛ ترمذي، ٥٧٨؛ احمد، ٤/ ١٥١؛ حاكم، ١/ ٤٠٨.

هَٰذِنِ خَصْمُنِ اخْتَصَمُوْ افِي رَبِّهِمُ فَالَّذِينَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ الْمَانِ خَصْمُنِ اخْتَصَمُوْ افِي رَبِّهِمُ فَالَّذِينَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنَ وَاجْدُوْقَ لَا يَكُورُ وَالْمُؤْمِنُ وَاجْدُوْقَ لَا مَا فَيْ بُطُونِهِمُ وَالْجُلُودُقُ وَلَا يَكُورُ الْمُؤْمِنُ وَالْجُلُودُقُ وَلَا مُنْ اللَّهُ مُ مَنَ حَدِيدٍ ﴿ كُلَّهَا آرَادُوۤ النَّ يَخُرُجُوْا مِنْهَا مِنْ عَيِّمَ أُعِيدُوْا وَلَهُمْ مِنْ حَدِيدٍ ﴿ كُلَّهَا آرَادُوۤ النَّ يَخُرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَيِّمَ أُعِيدُوْا وَلَهُمْ مِنْ حَدِيدٍ ﴿ كُلَّهَا آرَادُوۤ النَّ يَغُرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَيِّمَ أُعِيدُوْا

### فِيْهَا وَدُوقُوْاعَذَابَ الْحَرِيْقِ®

تو کیسٹر میں: بیدونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں پس کا فروں کے لیے تو آگ کے کپڑے بیونت کرکائے جائیں گے اوران کے سروں کے اوپر سے خت گرم پانی کا تریز ابہایا جائے گا۔[19]جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیس گلادی جائیں گی۔[20] اوران کی سزاکے لیے نوم بے ہتھوڑے ہیں۔[17] بیرجب بھی وہاں کئم سے نکل بھا گئے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں عے جائے کا عذاب بچھتے رہو۔[۲۲]

امام تر ندی میشد فرماتے ہیں بیرحد ہے توی نہیں لیکن امام صاحب کا بیقول قابل غور ہے کیونکہ اس کے راوی ابن لہیعہ میشاند نے اپنی ساعت کی اس میں تصریح کردی ہے اور ان پر بڑی جرح تدلیس کی ہے جواس سے اٹھ جاتی ہے۔ ابو داؤ دمیں فرمان رسالت

فر ماتے ہیں اس سند سے تو بیرحد ہے مشتنز نہیں کیکن اور سند سے بیرمسند بھی بیان کی ٹمی سے گرسیحے نہیں ۔مروی ہے کہ حضرت عمر ڈکا عُذَ نے حدیبیبی میں اس سورت کی تلاوت کی اور دوبار بجدہ کیا اور فر مایا اسے ان وہ بجدوں کی فضیلت وک ٹئی ہے' ( ابو بکر بن عدی )

یں ہی رویں ماص ڈالٹنٹ کورسول اللہ مُنا ﷺ کے پورے قرآن میں پندرہ تحدید پڑھائے تین سور وُمفصل میں دوسورہُ جج حضرت عمرو بن عاص ڈالٹنٹ کورسول اللہ مُناﷺ کے پورے قرآن میں پندرہ تحدید پڑھائے تین سور وُمفصل میں دوسورہُ جج

میں 2 (ابن ماجه وغیرہ) پس بیردوایتیں اس بات کو پوری طرح مضبوط کردیتی ہیں۔

مؤمن اور کا فرکا اختلاف: [آیت:۱۹:۳۲] حضرت ابو ذر دگانشهٔ قتم کها کرفر ماتے تھے کہ بیآیت حضرت جمزہ دلائشهٔ اوران کے

مقالع میں بدر کے دن جو کا فرآئے تھے عتبہ اور اس کے دوساتھیوں کے بارے میں اتری ہے 📵 سیجے بخاری میں ہے حضرت علی بن

ابی طالب ڈالٹیئز فرماتے ہیں قیامت کے دن میں سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنی ججت ٹابت کرنے کے لیے گھٹٹوں کے بل گر قدیم میں نہ میں میں میں میں میں سے میں میں میں میں میں انگر کے میں میں انگر کا کر میں میں میں انگر کا میں میں

جاؤں گا۔ حضرت قیس عملیا فرماتے ہیں انہی کے بارے میں بیآیت اتری ہے بدر کے دن بیلوگ ایک دوسرے کے سامنے آئے تصلی اور حمز ہ اور عبیدہ رشی اُنڈیز اور شیبہاور عتبہاور ولید۔ ﴿ اور قول ہے کہ مراد مسلمان اور اہل کتاب ہیں۔ اہل کتاب کہتے تھے ہمارا ہی

مہارے بن سے دورہ روں عاب ہوری اسب سے اور ہمارے نبی خاتم الانعما ہیں اسے لیےتم سے اولی ہیں پس اللہ نے اسلام کوغالب تھے کہ ہماری کتاب تمہاری کتاب کا فیصلہ کرتی ہے اور ہمارے نبی خاتم الانعما ہیں اسے لیےتم سے اولی ہیں پس اللہ نے

الـمراسيل لابي داود ٧٨ وسنده ضعيف - ابو داود، كتاب سنجود القرآن، باب تفريع ابواب السجود، كم
 سجدة في القرآن ١٤٠١ وسنده ضعيف حارث بن سعير اوي مجبول الحال بـابن ماجه، ١٠٥٧؛ حاكم، ٢٢٣/١-

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة الحج باب قوله ﴿هذان خصمان اختصموا فی ربهم﴾ ٤٧٤٣؛ صد ٣٠٣٠؛ ابن ماجه ٢٨٣٥ ابن ابی شيبه ٥/٤٥٧.

العَجْسُ العَجْسُ العَجْسُ العَجْسُ العَجْسُ العَجْسُ العَجْسِ العَجْسِ

کافر کی مثال ہے جو قیامت میں مختلف تھے۔عکرمہ رئیانیڈ فرماتے ہیں مراد جنت و دوزخ کا قول ہے۔دوزخ کا سوال تھا کہ جمھے سزا کافر کی مثال ہے جو قیامت میں مختلف تھے۔عکرمہ رئیانیڈ فرماتے ہیں مراد جنت و دوزخ کا قول ہے۔دوزخ کا سوال تھا کہ جمھے سزا

کی چیز بنااور جنت کی آرزوتھی کہ مجھے رحمت بنا مجاہد کا قول ان تمام اقوال کوشامل ہےاور بدر کا واقعہ بھی اس کے ممن میں آ سکتا ہے۔ سرمیں مذمر سرد کا مدروقت کی تعدید میں میں زیریں سے بحد یہ جنت کی سے بند مطال میں سے ناکی مدستہ

مؤمن الله کے دین کا غلبہ چاہتے تھے اور کفار نورایمان کے بجھانے حق کو پست کرنے اور باطل کو ابھارنے کی فکر میں تھے۔ ابن جریر غربیالیہ بھی اس کومختار بتلاتے ہیں اور یہ ہے بھی بہت اچھا چنانچہ اس کے بعد ہی ہے کہ کفار کے لیے آگ کے فکڑے

الگ الگ مقرر کردیے جائیں گے بیتا نے کی صورت میں ہوں گے جو بہت ہی حرارت پہنچا تا ہے • پھراوپر سے گرم الجتے ہوئے بانی کا تریزا ڈالا جائے گاجس سے آنتیں اور جر بی گھل جائے گی اور کھال بھی جبلس کر جھڑ جائے گی۔ ترندی میں ہے کہ 'اس گرم آگ جیسے بانی سے ان کی آتیں وغیرہ بیٹ سے نکل کر پیروں پر گریزیں گی پھر جیسے تھے ویسے ہوجا کیں گے پھریہی ہوگا۔'' ع عبداللہ بن

سے پاں سے ان اس کے دیرہ پیاسے کا دہیروں پر رہیں کا حربے سے دیے، وبالی کے مند میں ڈالنا چاہے گا یہ گھبرا کر مند پھیر لے گاتو سری تُرینالین نے ماتھے براوے کا ہمھوڑ امارے گاجس سے اس کا سر پھٹ جائے گا وہیں سے اس گرم آگ پانی کوڈالے گا جوسیدھا پیٹ فرشتہ اس کے ماتھے براوے کا ہمھوڑ امارے گاجس سے اس کا سر پھٹ جائے گا وہیں سے اس گرم آگ پانی کوڈالے گا جوسیدھا پیٹ

میں پنچے گا۔رسول اللہ مَٹَالَیْمُنِمُ فرماتے ہیں''ان ہتھوڑوں میں ہے جن ہے دوز خیوں کی کٹائی ہوگی اگرایک زمین پرلا کرر کھد یا جائے تو تمام انسان اور جنات مل کر بھی اسے اٹھانہیں سکتے'' ﴿ (مند)۔ آپ مَٹَالِیْمُ فرماتے ہیں''اگروہ کسی بڑے پہاڑ پر مارد یا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہوجائے جہنمی اس سے مکڑے مکڑے ہوجا کیں گے پھر جیسے تھے دیسے ہی کر دیے جا کیں گے۔ اگر عنسات کا جوجہنم والوں

وہ ریزہ ریزہ ہوجائے '' می اس سے مزے مزے ہوجا میں نے چھر بینے سے دیتے ہی کردیے جا میں نے۔الرعسان کا ہو' ہم والوں کی غذا ہے ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام اہل دنیا بد بو کے مارے ہلاک ہوجا 'میں'' 🇨 (منداحمہ) ابن عباس ڈیل مُنہُنا فرماتے میں اس کے لگتے ہی ایک ایک عضو بدن جمڑ جائے گا اور ہائے وائے کاغل مچ جائے گا۔ 🗗 جب بھی وہاں سے نکل جانا جا ہیں گے

یں، ن کے ن رہیں۔ وہیں لوٹا دیے جائیں گے۔

حضرت سلمان ڈلائٹوئڈ فرماتے ہیں جہنم کی آگ سخت ساہ بہت اندھیرے والی ہے اس کے شعلے بھی روش نہیں نہ اس کے انگارے روش فہیں نہ اس کے انگارے روش والے ہیں۔ پھرآپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ 🗗 حضرت زید رٹھائٹوئڈ کا قول ہے جہنمی اس میں سانس بھی نہ لے سکیں گے۔حضرت فضیل بن عیاض عیشائٹ فرماتے ہیں واللہ انہیں چھوٹے کی تو آس ہی نہیں رہے گی پیروں میں بوجسل نہ کے۔حضرت فضیل بن عیاض عیشائٹو فرماتے ہیں واللہ انہیں جھوٹے کی تو آس ہی نہیں رہے گی پیروں میں بوجسل بیرائٹو کر ان میں بوجسل بیرائٹو کر ان میں بوجسل بیرائٹو کر ان کے اس کے ان میں بوجسل بیرائٹو کر ان کا میں بوجسل بیرائٹو کر ان کا میں بوجسل بیرائٹو کر ان کے ان کی بیرائٹو کی بیرائٹو کر ان کے بیرائٹو کر ان کی بیرائٹو کر ان کی بیرائٹو کی بیرائٹو کر ان کی بیرائٹو کی بیرائٹو کر ان کے بیرائٹو کر ان کی بیرائٹو کر کی بیرائٹو کر ان کی بیرائٹو کر بیرائٹو کر کی بیرائ

بیڑیاں ہیں ہاتھوں میں مضبوط ہشکزیاں ہیں ہاں آ گ کے شعلے انہیں اس قدراو نچا کردیتے ہیں کہ گویا ہا ہرنکل جا کمیں گے لیکن پھر فرشتوں کے ہاتھوں سے گھن کھا کرتہہ میں اتر جاتے ہیں ان سے کہا جائے گا کہ اب جلنے کا مزہ چکھو جیسے فرمان ہے ان سے کہا

جائے گا کہ اس آ گ کاعذاب برداشت کروجے آج تک جسٹلاتے رہے 🗗 زبانی بھی اورائے اعمال سے بھی۔

الطبرى، ۱۸ / ۸۹۰ مل ترمذى، كتاب صفة جهنم، باب ماجاء في صفة شراب أهل النار ۲۵۸۲ وسنده حسن
 حاكم، ۲/ ۳۸۷؛ حلية الأولياء، ۸/ ۱۸۲؛ شرح السنة ٤٤٠٦ ـ

- 3 احمد، ٣/ ٢٩ وسنده ضعيف دراج كى ابوالهيثم سے روايت ضعيف ہوتى ہے۔ مسند ابى يعلى ١٣٨٨؛ حاكم، ٤/ ٢٠٠-
  - الطبرى، ۱۸/ ۹۳ وسنده ضعیف دیک صدیث سابق مسند ابی بعلی ۱۳۷۷ .
     الطبری، ۱۸/ ۹۳ ۵ .
    - 🗗 حاکم ، ۲/ ۳۸۷\_ 🕝 ۳۲/ السجدة: ۲۰\_



### وَهُدُوْ اللَّهِ الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ﴿ وَهُدُوْ اللَّهِ الْحَدِيْدِ ٥

تر جہاں والوں اور نیک کام والوں کو اللہ تعالی ان جنتوں میں لے جائے گاجن کے درختوں نے سے نہریں لہریں لے رہی ہیں جہاں وہ سونے کے تکن پہنائے جائیں مے اور سچے موتی بھی وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا[۲۳] ان کو پاکیزہ بات کی رہ نمائی کردی گئ اور قابل صد تعریف کی راہ کی ہدایت کردی گئی۔[۲۴]

جنتیوں پرانعامات: [آیت: ۲۳٪ ۲۳٪ ۱۱و پر جہنیوں کا اور ان کی سزاؤں کا ان کے طوق وزنجیر کا ان کے جلنے بھلنے کا ان کے اس کے تبال کا ذکر کر کے اب جنت کا وہاں کی نعمتوں کا اور وہاں کے رہنے والوں کا حال بیان فرمار ہا ہے اللہ ہمیں اپنی سزاؤں سے بچائے اور جزاؤں سے نواز ہے۔ آمین! فرما تا ہے ایمان اور نیک عمل کے بدلے جنت ملے گی جہاں کے محلات اور باغات کے چاروں طرف پانی کی نہریں اہریں ماررہی ہوں گی جہاں چاہیں گے وہیں خود بخو وان کا رخ ہو جایا کرے گا سونے کے زیوروں سے سجے ہوئے ہوں گے موتیوں میں تل رہے ہوں گے۔ شفق علیہ حدیث میں ہے' دمؤمن کا زیور وہاں تک پہنچ کا جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔' 1 کعب احبار فرماتے ہیں جنت میں ایک فرشتہ ہے جس کا نام بھی مجھے معلوم ہے وہ اپنی پیدائش جہاں تک وضو کا پانی پہنچتا ہے۔' 1 کعب احبار فرماتے ہیں جنت میں ایک فرشتہ ہے۔ جس کا نام بھی مجھے معلوم ہے وہ اپنی پیدائش کی روثنی ای طرح جاتی رہے جس طرح اس کے نکلنے سے جاند کی روثنی جاتی رہتی ہوں کے کیٹروں کا ذکر اوپر ہو چکا ہے کی روثنی اس طرح باتی رہت ہوں کا ذکر اوپر ہو چکا ہے سیاں بہشتیوں کے کیٹروں کا ذکر اوپر ہو چکا ہے سیاں بہشتیوں کے کیٹروں کا ذکر ہور ہا ہے کہ وہ زم میں گے اور شراب طہور کے جام پر جام فی رہے ہوں گے جسے سورہ وہ میں ہے کہ ان کیا تا کہ ان کی اور شراب طہور کے جام پر جام فی رہے ہوں گے جسے سورہ وہ میں ہے کہ ان کیا تا کہ ان کیا تا کہ ان کر اور یہ ہوں گے جہے سورہ وہ میں ہی ہے ہوں گے جسے سورہ وہ میں ہے کہ ان کیا تا کہ ان کر آور یہ ہوں گے جہے ہوں گے جہے ہیں کہ بی ہوں گے جو کیا تھیں۔ 2

صیحے حدیث میں ہے'' ریشم تم نہ پہنو جواسے دنیا میں پہن لے گاوہ آخرت کے دن اس سے محروم رہے گا۔' ﴿ حضرت عبداللّٰهِ بِن زبیر وَلِیَّا اُن اِن ہِن جواس ون رئیٹی لباس سے محروم رہاوہ جنت میں نہ جائے گا کیونکہ جنت والوں کا یہی لباس ہے۔ وال ان کو پاک بات سکھاوی گئی جینے فرمان ہے ﴿ تَسِيَّ مُعْ فِيْهَا سَلْمٌ ﴾ ﴿ ایماندار مجمم ربانی جنت میں جائیں گے جہاں ان کا تحفیۃ کیس میں سلام ہوگا۔اور آیت میں ہے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آئیں گے اور سلام کر کے کہیں گے

تمہار ہے صبر کا کیاا چھاانجام ہوا۔ 🕤

اورجگہ فرمایا ﴿ لَا یَسْمَعُونَ فِیْهَا لَغُوًّا وَّلَا تَاثِیْمًا ٥ إِلَّا قِیْلًا سَلْمًا سَلْمًا ٥ ﴾ وہاں کوئی لغوبات اور رنجیدہ بات نہ سن گے بجز سلام اور سلام تی سے پس انہیں وہ مکان دے دیا گیا جہاں صرف دل لبھانے والی آ وازیں اور سلام بی سلام سنتے =

- صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب نقض الصور ۵۹۵۳؛ صحیح مسلم ۲۰۰ ۲۷/ الدهر:۲۱-۲۲-
- صحیح بخاری، کتاب اللباس، باب لبس الحریر للرجال وقدر ما یجوز منه ۵۸۳، ۵۸۳، صحیح مسلم ۲۰۲۹؛
  - 🖠 السنن الكبرئ ٩٥٨٤ 🔻 🐧 احمد، ١/ ٣٧ وسنده صحيح واصله عند المخاري: ٥٨٣٧ ومسلم: ٢٠٦٩-
    - 🗗 ۱۵/ ابراهیم: ۲۳ 🐧 ۱۳/ الرعد: ۲۲، ۲۳ 🗗 ۲۵/ الواقعة: ۲۲،۲۰ 🚅



لَّذِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلِيُوهَ

تر پیمٹر کڑا۔ جن لوگوں نے کفر کیااور راہ البی ہے رو کئے لگے اور اس حرمت والی مجد ہے بھی جے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کردیا ہے وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھا کیں گے۔[۲۵]

= ہیں جیسے فرمان ہے وہاں مبارک سلامت کی آوازیں ہی آئیں گی برخلاف دوزخ کے کہ ہروقت ڈانٹ ڈپٹ سنتے ہیں جھڑ کے جاتے ہیں اورسرزنش کی جارہی ہے کہ ایسے عذاب برداشت کروغیرہ۔اورانہیں وہ جگہدی گئی کہ بینہال نہال ہو گئے اور بےساختہ ان کی زبانوں سے اللہ کی حمدادا ہونے لگی کیونکہ بے شار بے نظیر رحتیں پالیں۔

سیح حدیث میں ہے کہ' جیسے بے قصدو بے تکلف سانس آتا جاتار ہتا ہے ای طرح جنت والوں کو تبیع وحمد کا الہام ہوگا۔' 
بعض منسرین کا قول ہے کہ طیب کلام سے مراد قرآن کریم ہے اور (آلآ الله والله الله علیہ ہے صدیث کے اور دواذ کار ہیں اور صراط حمید سے مراد اسلامی راستہ ہے۔ یقیر بھی پہلی تفییر کے خلاف نہیں۔ والله اُغلَم ۔

مسجد الحرام سے روکنا بڑا گناہ ہے: [آیت: ۲۵] اللہ تعالی کافروں کا سفعل کی تردید کرتا ہے جودہ مسلمانوں کو مجد حرام سے روکتے تھے وہاں انہیں احکام جج اداکر نے سے بازر کھتے تھے باوجوداس کے اولیاء اللہ ہونے کا دعوی کرتے تھے حالا نکہ اولیاء اللہ وہ بیں جن کے دلوں میں اللہ کا ڈرہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیذ کرمد یے کا ہے جیسے سورہ ابقرہ کی آیت ﴿ یَسُنَ لُو نَكَ عَنِ الشَّهُ بِ الْحَدَامِ ﴾ الح میں اللہ کا ڈرہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیذ کرمد یے کا ہے جیسے سورہ ابقرہ کی آیت ﴿ یَسُنَ لُو نَكَ عَنِ الشَّهُ بِ اللَّهِ ﴾ الح میں اللہ کے اللہ کی اللہ کی سے مسلمانوں کورو کتے ہیں جودر حقیقت اس کے اہل بیں۔ یہی ترتیب اس آیت کی ہے ﴿ اللَّهِ یُنُو اُو تَطْمَنُنٌ فُلُو ہُمُ مِیدِ نُحُو اللّٰهِ ﴾ کا لیعنی ان کی صفت سے کہ ان کے دل ذکر اللہ ہے مطمئن ہوجاتے ہیں۔

مجد حرام جواللہ نے سب کے لیے یک ال طور پر باحرمت بنائی ہے مقیم مسافر کے حقوق میں کوئی کی زیادتی نہیں رکھی اہل مکہ بھی مسجد حرام میں اتر سکتے ہیں اور باہر والے بھی 
وہاں کی منزلوں میں دہاں کے باشند ہے اور بیر ونجات کے لوگ سب ایک ہی حق میں دہاں کے باشند ہے اور بیر ونجات کے لوگ سب ایک ہی حق رکھتے ہیں۔ اس مسکلے میں ام شافعی امام شافعی امام آخی بن راہویہ ہی الشن نے حضرت امام احمد بن حنبل میں اور کرائے پر بھی دی جا کتی ہیں ولی اللہ علیت میں لائی جا سکتی ہیں ورثے میں بٹ سکتی ہیں اور کرائے پر بھی دی جا سکتی ہیں ولیل میں میں اس میں اور کرائے پر بھی دی جا سے میں ولیل میں اور کرائے پر بھی دی جا کتی ہیں ولیل میں اور کے میں اس میں اور ہیں ہوتا اور نہ مسلمان کا فرکا۔ 
جواب دیا کہ دعقیل نے ہمارے لیے کون ہی حول چھوڑی ہے؟" پھر فرمایا کا فرمسلمان کا وارث نہیں ہوتا اور نہ مسلمان کا فرکا۔ 
ا

ورب ريع مر الله المنافق من منافق المنافق و المنافق و المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق و ال

الطبرى، ۱۸ / ۱۹۹ محيح بخارى، كتاب المغازى، باب أين ركز النبى من الراية يوم الفتح ٤٢٨٢ ،

٢٨٢٤؛ صحيح مسلم ١٩٥١؛ ابو داود ٢٩١٠؛ ابن ماجه ٢٧٣٠؛ احمد، ٥/ ١٠٢١ بن حبان ١٤٩٥؛ بيهقي، ٦/ ٣٤-

اور دلیل ہیے ہے کہ امیرالمومنین حضرت عمر فاروق رفائنٹو نے حضرت صفوان بن امیدکا مکان چار ہزار درہم میں خرید کر وہاں جیل خانہ امام الحق بن راہو یہ اس کے مام سالے میں امام صاحب کے ہموا ہیں۔

امام الحق بن راہو یہ اس کے خلاف کہتے ہیں کہ وہ ور قے میں نہیں بٹ سکتے نہ کرائے پر دیے جاسکتے ہیں۔ سلف میں سے ایک مضور مثالیقیق کے جاہداورعطاء کا بھی مسلک ہے۔ اس کی دلیل ابن ماجہ کی ہے مدیت ہے مشرت عاقمہ بن انھا کہ ہوئائیڈ فرماتے ہیں محضور مثالیقیق کے کہ حوالمیاں آزاداور بے ملکیت کہی جاتی رہیں اگر ضرورت ہوتی تو رہتے ورنہ اور کو بسنے کے لیے دے ویے دائی دلیاں آزاداور بے ملکیت کہی جاتی رہیں اگر ضرورت ہوتی تو رہتے ورنہ اور کو بسنے کے لیے دے ویے دائی میں کراہے لیان کہ خوالمی کو بی جاتی کہی ہوتی کہ کے مرافوں کو بی بیا جاتی ہوتی کہی کہ میں کراہے لین کو مشرت عبداللہ بن عمر فرائنٹو کی میں میں کراہے لین کو مشرت عبداللہ بن عمر فرائنٹو کی کے مرافوں کو بی بیا جاتی ہوتی کہ کے مرافوں کو بی بیا جاتی ہوتی کہ کہی کے مرافوں کو بی بیا جاتی ہوتی کہ کہی کہ میں میں میں ہیں۔ آپ کے میں معانی فرمایا جائے ہیں سوداگر شخص ہوں ہیں نے ضرورتا ہے دروازے بنا کے میں سوداگر شخص ہوں ہیں نے ضرورتا ہے دروازے بنا کے بین جائز رکھتے ہیں۔ اور دوازے بنا کے مرافوں کے دروازے نہ کہا ہی جاتی جان ہی ہیں۔ اور دوازے بنا کے مرافوں کہ باہر کے لوگ جہاں جا ہیں شہریں۔ عطاء فرماتے ہیں ان ان انفاظ میں مروی ہے کہا ہے ایان کی باہر کے لوگ جہاں جا ہیں شہریں۔ عطاء فرماتے ہیں اس کی بین از بیں جہاں جا ہیں انہیں۔ بیا سوری سے ساتان میں برابر ہیں جہاں جا ہیں از یں۔

شہری اور عیروضی ان میں برابر ہیں جہاں چاہیں اتریں۔
عبداللہ بن عمر کا گانجا فرماتے ہیں کے کے گھروں کا کرایہ کھانے والا اپنے پیٹ میں آگ بھرنے والا ہے۔ امام احمد میں تا ان دونوں باتوں کے درمیان مسلک پیند فرمایا ہے لینی ملکیت کو اور ورثے کو تو جا کز بتلا یا بال کرایے کو ناجا کز کہا ہے اس سے دلیوں میں جمع ہوجاتی ہے واللہ اُغلم۔ ﴿ بِالْحَادِ ﴾ میں بازا کد ہے جیے ﴿ تَعَنَبُتُ بِورْقِ عِیالِیٰنَا اَوْ مَاحُنَا) الْحِ مِیں لینی ہمارے گھرانے کی روزیاں ہمارے نیزوں پرموقوف ہیں الح اور ماعوں کے اشعار میں بیا کا ایسے موقعوں پرزا کہ آئ استعمل ہوا ہے لیکن اس سے بھی عمرہ ہات ہے کہ کہ کہیں کہ یہاں کا فعل ﴿ يَهُمُ مُنَّ کُونُ وَ عَیٰ اللّٰہ کی ہوا ہے۔ الحادے مراد کیرہ وشرمناک گناہ ہے۔ ﴿ بِطُلُم ﴾ سے مراد قصد استاویل کی موقعوں ہوا ہے۔ الحادے مراد کیرہ وشرمناک گناہ ہے۔ ﴿ بِطُلُم ﴾ سے مراد قصد استاویل کی موقعوں ہونا ہے اور معنی شرک کے غیر اللہ کی عبادت کے بھی کیے گئے ہیں ﴿ یہ یہی مطلب ہے کہ حرم میں اللہ کے حرام کے ہوئے کا م کو حلال سمجھ لینا جیسے گناہ قب ہ جاظم وسم وغیرہ ایسے لوگ دردناک عذابوں کے مزاوار ہیں۔ ﴿ حضرت مجاہد مُؤافئة فرماتے ہیں دیمی یہاں براکام کرے۔ یہ حرم کی خصوصیت ہے کہ غیر وطنی لوگ جب کسی بدکام کا عزم کر لیں تو آنہیں سزا ہوتی ہے گوا ہے نہ کریں۔ ابن مسعود بڑا تھی فرماتے ہیں اگر کو کی محقوصیت ہے کہ غیر وطنی لوگ جب کسی بدکام کا عزم کر لیں تو آنہیں سزا ہوتی ہے گوا ہے نہ کہ بین میں اللہ اور خلام کا ارادہ رکھتا ہوتو بھی اللہ اے دردناک عذاب کا مؤملے گا۔

حضرت شعبه رمینالله فرماتے ہیں اس نے تواہے مرفوع بیان کیا تھالیکن میں اسے مرفوع بیان نہیں کرتا۔ 🗗 اس کی اور سند بھی =

ابن ماجه، كتاب المناسك، باب اجر بيوت مكة ٣١٠٧ وسنده ضعيف سندم سل ٢-علقم بن تصليحالي ثيل بين -

🗗 ۲۳/ المؤمنون:۲۰ 🌖 الطبري،۱۸/ ۲۰۰ 🐧 أيضًا.

احمد، ١/ ٤٢٨ ونسنده حسن؛ وصححه الحاكم ٢/ ٣٨٨ على شرط مسلم ووافقه الذهبي، مسند ابي يعلى ٤٣٨٤؛

مسند البزار (زوائد) ۲۲۳٦\_\_\_\_\_\_

وَإِذُ بَوَّانَا لِإِبْرَهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آنَ لَّا تُشْرِكُ بِنُ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْقِي وَاذْ بَوَانَا لِإِبْرَهِيْمَ مَكَانَ الْبَيْتِ آنَ لَّا تُشْرِكُ بِنُ شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْقِي لِطَايِفِيْنَ وَالْوَّكَمِ السُّجُودِ وَاذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ لِطَايِفِيْنَ وَالْوَّكَمِ السُّجُودِ وَاذِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ يَأْتُوكَ لِطَايِفِيْنَ وَالْوَكَمِ يَأْتُوكَ مِنْ كُلِ فَيِّ عَبِيْقِي فَي النَّاسِ فَلِ مَا مُلِ فَي النَّاسِ بِالْحَجِ يَأْتُوكَ مِنْ كُلِ فَيِ عَبِيْقِ فَي

تر کیستر ہے: جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ اللہ کو کعبے مکان کی جگہ مقرر کر دی اس شرط پر کہ میرے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا اور میرے گھر کوطواف قیام رکوع اور مجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔[۲۶] لوگوں میں جج کی منادی کر دے لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں صحاور دبلے پتلے اونوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں ہے آجائیں گے۔[۲۷]

= ہے جو سیح ہے اور موتوف ہونا بہنبت مرفوع ہونے کے زیادہ ٹھیک ہے۔ عموا تول ابن مسعود ڈالٹین سے ہی مردی ہے وَاللّهُ اَعُلَمُ۔
اور روایت میں ہے ''کسی پر برائی کے صرف ارادے سے برائی نہیں کھی جاتی'' لیکن اگر دور دراز مثلاً عدن میں بیٹھ کر بھی یہاں کے کسی مخص کے قل کا ارادہ کر نے اللہ اس وردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ 1 حضرت مجاہد مِحْتُ اللّهُ فرماتے ہیں ہاں ان پر یہاں قسمیں کھانا بھی الحاد میں واخل ہے۔ سعید بن جبیر مِحْتُ اللّهُ کا فرمان ہے کہا ہے خادم کو یہاں گالی وینا بھی الحاد میں ہے۔ ابن عباس رُحْتُ اللّهُ الله کا قول ہے امیر خواست مِحْتُ اللّهُ فرماتے ہیں کے میں اناح کا بیچنا۔ حبیب بن ابو ثابت مِحْتُ اللّهُ فرماتے ہیں کے میں اناح کا بیچنا۔ حبیب بن ابو ثابت مِحْتُ اللّهُ فرماتے ہیں کے میں اناح کا بیچنا۔ حبیب بن ابو ثابت مِحْتُ اللّهُ فرماتے ہیں کے میں اناح کا بیچنا۔ حبیب بن ابو ثابت مِحْتُ اللّهُ فرماتے ہیں کے میں اناح کا بیچنا۔ حبیب بن ابو ثابت مِحْتُ اللّهُ فرماتے ہیں کے میں اناح کا بیچنا۔ حبیب بن ابو ثابت مِحْتُ اللّهُ فرماتے ہیں کے میں اناح کا بیچنا۔ حبیب بن ابو ثابت مِحْتُ اللّهُ فرماتے ہیں کے میں اناح کا بیچنا۔ حبیب بن ابو ثابت مِحْتُ اللّهُ فرماتے ہیں کے میں اناح کا بیچنا۔ حبیب بن ابو ثابت مِحْتُ اللّهُ فرماتے ہیں کے میں اناح کا بیچنا۔ حبیب بن ابو ثابت مُحْتُ اللّهُ فرماتے ہیں کے میں اناح کا بیچنا۔ حبیب بن ابو ثابت مُحْتُ کُر اللّه وَتُونُ کے لیے اناح کو یہاں روک رکھنا۔

پر ہردن ہے وہ سے دن کی رہیے ، ہر بی سے کی چاہیا گی پیہے۔ دیے گئے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ' ایک لشکراس بیت اللّٰہ کے غزوے کے ارادے سے آئے گا جب وہ پہنچیں گے توسب کے سب مع اول آخر کے دھنساویے جا کمیں گے'' € الخے۔ حضرت عبداللّٰہ بن عمر حضرت عبداللّٰہ بن زبیر وڈی اُٹیڈنم سے فرماتے ہیں آپ یہاں الحاو

ادی ہوئے۔ کرنے سے بچیں میں نے حضور مُٹاٹیٹیٹر سے ساہے کہ' یہاں ایک قریشی الحاد کرےگااس کے گناہ اگرتمام جن وانس کے گناہوں سے تولے جائیں تو بھی بڑھ جائیں دیکھو خیال رکھوتم وہی نہ بن جانا' ۖ ۞ (منداحمہ) اور ردایت میں بی بھی ہے کہ یہ نصیحت آپ نے

• حاكم، ٢/ ٣٨٨ وسنده حسن. ابوداود، كتاب المناسك، باب تحريم مكة ٢٠٢٠، وسنده ضعيف موى بن باب تحريم مكة ٢٠٢٠، وسنده ضعيف موى بن باب ما ذكر في الأسواق ٢١١٨؛ ابن بازان جعفر بن يجي اور عمارة بن أو بان مجيول ومستورراوي بين .

حبان ۱۷۵۵\_ طیل ۱۳۵/ ۱۳۹ وسنده حسن؛ مجمع الزوائد، ۳/ ۲۸۵\_ وی میرون میرون

🥻 انہیں قطیم میں بیٹھ کر کی تھی۔ 🗨 حضرت ابراتیم عَالیم اور بیت الله: [آیت:۲۱-۲۷] یهال مشرکین کومتنبه کیا جاتا ہے کہ وہ گھر جس کی بنیاداول دن سے الله کی توحید پررکھی گئی ہےتم نے اس میں شرک جاری کر دیا۔اس گھر کے بانی خلیل اللہ ہیں سب سے پہلے آپ نے ہی اسے بنایا۔ 🧗 آنخضرت مَثَاثِیْزُم سے ابوذر نے سوال کیا کہ حضور! سب سے پہلے کونسی مسجد بنائی گئی؟ فر مایا''مسجد حرام''میں نے کہا پھر؟ فر مایا'' بیت المقدى ـ''ميں نے كہاان دونوں كے درميان كس قدر مدت كا فاصلہ ہے؟ فرمايا'' جاليس سال كا ـ'' 🗷 الله كا فرمان ہے ﴿إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ للِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴾ 3 دوآ يتول تك اورآيت من بيم في ابرا بيم واساعيل عَيْها إس وعده لياكه میرے گھر کو پاک رکھنا الخ ۔' 🗗 بیت اللہ کی بنا کاکل ذکرہم پہلے لکھ چکے ہیں اس لیے یہاں دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ۔ یہاں فرمایا اسے صرف میرے نام یر بنااوراسے یاک رکھ یعنی شرک وغیرہ سے 🕤 اوراسے ضاص کردے ان کے لیے جوموقد ہیں ۔طواف وہ عبادت ہے جوساری زمین پر بجز بیت اللہ کے میسر ہی نہیں نہ جائز ہے۔ پھر طواف کے ساتھ نماز کو ملایا قیام رکوع سجدے کا ذکر فرمایا اسی لیے کہ جس طرح طواف اس کے ساتھ مخصوص ہے نماز کا قبلہ بھی یہی ہے ماں اس حالت میں کہ انسان کومعلوم نہ ہویا جہاد میں ہویا سفر میں نقل نماز پڑھ د ہا ہوتو بے شک قبلے کی طرف رخ نہونے کی حالت میں بھی نماز ہوجائے گی، وَاللّٰهُ أَعْلَمُ اوربيتكم ملاكهاس گھر کے جج کی طرف تمام انسانوں کو بلا۔ ندکور ہے کہ آپ نے اس وقت عرض کیا کہ باری تعالیٰ میری آ واز ان تک کیسے پہنچے گی؟ جواب ملاکہ آپ کے ذھے صرف یکار تا ہے آواز پہنچا تا میرے ذھے ہے۔ پس آپ نے مقام ابراہیم بریا صفا پہاڑی بریا ابوقتیس پہاڑ پر کھڑ ہے ہوکرندا کی کہلوگوتمہارے رب نے اپناایک گھر بنایا ہے پس تم اس کا حج کرو۔ پہاڑ جھک گئے اور آپ کی آ واز ساری دنیا میں کونج گئی یہاں تک کہ باپ کی پیٹھ میں اور مال کے پیٹ میں جو تھے انہیں بھی سنائی دی ہر پھر، درخت اور ہراس مخف نے جس کی قسمت میں مج كرنالكھاتھابا آواز بلندلېيك يكارابهت سے سلف سے يەنقول بے 6 وَاللَّهُ أَعْلَمُ لِي بَعِرفر مايا پيدل لوگ بھي آئيں گے اور سواریوں پرسوار بھی آئیں گے۔اس سے بعض حضرات نے استدلال کیا ہے کہ جسے طاقت ہواس کے لیے پیدل جج کرنا سواری پر جج کرنے سے افضل ہے اس لیے کہ پہلے پیدل والوں کا ذکر ہے 🕏 پھرسواری کا تو ان کی طرف زیادہ توجہ ہوئی اوران کی ہست کی قدردانی کی گئے۔ ابن عباس والنہ کا فرماتے ہیں میری ریمنا باقی رہ گئی کہ کاش کے میں پیدل حج کرتا اس لیے کہ فرمان الہی میں پیدل والوں کا ذکر ہے۔کیکن اکثر بزرگوں کا قول ہے کہ سواری پرافضل ہے کیونکہ رسول اللہ مٹاہیئیٹر نے یا وجود کمال قدرت دقوت کے ا یا پیادہ ج نہیں کیا تو سواری پر ج کرناحضور مثالی فی میری اقتداہے چرفر مایاددردرازے جے کے لیے آئیں سے خلیل الله عالی ایک علیا الله عالی کی دعا بھی بہی تھی کہ ﴿ فَاجْعَلْ أَفْنِكَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوى النَّهِم ﴾ ﴿ لوكوں كےدلوں كوا الله توان كى طرف متوجه كرد \_ آج د مکیولووہ کون سامسلمان ہے جس کا دل کعبے کی زیارت کا مشاق نہ ہواور جس کے دل میں طواف کی تمنا کمیں تڑپ نہ رہی ہوں۔ (اللہ 🧖 ہمیں نصیب فرمائے) 🕍 🛈 احمد، ۲/۲۱۹ ح ۲۰۶۳ وسنده حسن ـ 💮 🕒 صحیح بخاری، کتاب احادیث الأنبیاء، باب نمبر ۱۰، حدیث ٣٣٦٦؟ صحيح مسلم ٥٧٠٠ ابن ماجه ٧٥٣؛ احمد، ٥/ ١٥٠٠ ابن حبان ١٥٩٨ 🐧 ٣/ آل عمران: ٩٦ 🕻 🗗 ۲/ البقرة: ۱۲۵\_ 🐧 الطبري، ۱۸۸ ع.٠

🚯 ۱۲/ ابراهیم:۳۷\_

🛈 الطبري، ١٨٨/ ٦٠٥, حاكم، ٢/ ٣٨٨\_ 💎 الدر المنثور، ٦/ ٣٥\_



### تَقْتُهُمْ وَلَيُوفُواْنُدُورُهُمْ وَلَيْطَاقِفُواْ بِالْبِيْتِ الْعَتِيْقِ ۞

تر بھیلٹر: اپنے فائدے کے حاصل کرنے کوآ جا کمیں اوران مقررہ دنوں میں اللہ کا نام یادکریں ان چویا یوں پرجویا لتوہیں۔ لیس تم آپ بھی کھاؤ اور بھو کے فقیروں کو بھی کھلا و ۲۸۱ پھر ا بنائیل کچیل دورکریں اور اپنی نذریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف ادا کریں۔[۲۹]

ر آیت:۲۹\_۲۸ و نیا آخرت کےفوا کد حاصل کرنے کو آئیس اللّٰہ کی رضا کے ساتھ ہی د نیاوی مفاوتجارت وغیرہ کا بھی کیس 🗨 جیسے فرمايا ﴿ لَيْكَ سَ عَكَيْكُمْ جُنَاجٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَصْلًا مِّنْ رَبِيكُمْ ﴾ 🗨 الخ موسم ج مين تجارت كرناممنوع نبيل مقرره دنول سےمراد ذی الحجہ کا پہلاعشرہ ہے۔حضور مَنَّا ﷺ کا فرمان ہے ' دکسی دن کاعمل اللہ کے نزدیک ان دنوں کےعمل سے انصل نہیں ۔لوگول نے یو چھا جہاد بھی نہیں؟ فرمایا جہاد بھی نہیں بجزاس مجاہد کے مل کے جس نے اپنا جان و مال اللہ کی راہ میں کھیا دیا'' 📵 (صحیح بخاری) میں نے اس حدیث کواس کی تمام سندوں کے ساتھ ایک مستقل کتاب میں جمع کردیا ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کسی دن کاعمل اللہ كنز ديكان دنوں سے بڑااور پيارانبيں پستم ان دس دنوں ميں (لآ اِللهُ إِلَّا اللَّهُ)اور (اَللَّهُ ٱلْحَبُرُ) اور (اَلْحَمْدُ لِللهِ) بكثرت يڑھا كرو وانبى وس دنوس كى تىم ﴿ وَلَيَّالِ عَشْرِ ٥ ﴾ كى آيت بيس ب بعض سلف كيت بيس ﴿ وَٱتُّهُمْنَا لَهَا بِعَشْرِ ﴾ كا سمراد بھی یہی دن ہیں ۔ابوداؤد میں ہے حضور مَا ﷺ ان دنوں میں روز ہے سے رہا کرتے تھے۔ 🗗 بخاری میں ہے حضرت ابن عمراور حضرت ابو ہریرہ دنگانی آن دنوں بازار میں آتے اور تکبیر یکارتے بازاروالے بھی آپ کے ساتھ تکبیریں پڑھنے گگتے۔ 🕲 ان ہی وس دنوں میں عرفے کا دن ہے جس دن کے روز ہے کی نسبت رسول الله مَا اللهُ مَان ہے که جمر شتہ اور آ بیندہ دوسال کے گناہ اس ے معاف ہوجاتے ہیں' 🕲 (صحیح مسلم) ان ہی دس دنوں میں قربانی کا دن یعنی بقرہ عید کا دن ہے جس کا نام اسلام میں حج اکبرکا دن ہے۔ایک روایت میں ہے کہ''اللہ کے نز دیک بیسب دنوں سے افضل ہے۔''الغرض سار بے سال میں الیی فضیلت کے دن اور نہیں جیسے کہ حدیث میں ہے'' بیدس دن رمضان مبارک کے آخری دس دنوں سے بھی افضل ہیں'' کیونکہ نماز روزہ صدقہ وغیرہ جو رمضان کےاس آخری دہے میں ہوتا ہے وہ سبان دنوں میں بھی ہوتا ہے مزید برآ ل ان میں فریضہ جج ادا ہوتا ہے۔ بیکھی کہا گیا ہے کہ رمضان مبارک کے آخری دس دن افضل ہیں کیونکہ ان میں لیلۃ القدر ہے جوایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تیسرا قول درمیا نہ ہے کہ دن توبیافضل اور را تیں رمضان المبارک کے آخری دس دنوں کی افضل ہیں۔اس قول کے مان لینے سے مختلف دلاکل میں جمع ہو

🕕 الطبري، ١٨/ ٢٠٩\_ 🔑 ٧/ البقرة:١٩٨ ـ 🔞 صحيح بخاري، كتاب العيدين، باب فضل العمل في أيام

التشريق ٩٦٩؛ ترمذي ٧٥٧؛ ابو داو د ٢٤٣٨؛ ابـن ماجه ١٨٢٧؛ احمد، ١/ ٢٢٤\_ 🔻 📵 احمد، ٢/ ٧٥ وسنده ضعيف

يريد بن الي زياد ضعف عهد شعب الايمان ١٣٧٥ مشكل الآثار ٢٩٧١ . ١٤٨ الفجر : ٢ ٥٠ الاعراف: ١٤٢ . 🗗 ابو داود، كتـاب الـصيام، باب في صوم العشر ٢٤٣٧ وسنده صحيح؛ نسائي ٢٤٢٠ ـ 🛚 🔞 صـحيح بخاري، كتاب

العيدين، باب فضل العمل في ايام التشريق قبل رقم: ٩٦٩ تعليقًا.

صیام ثلاثة ایام من كل شهر ۲۱۱۲ ابوداود، ۲۲۲۷ ترمذي، ۷۵۲ ابن ماجه، ۱۷۳۰ ابن حبان، ۳۶۳۳ـ

ابراہیم بڑھالیہ فرماتے ہیں کہ شرک لوگ اپنی قربانیوں کا گوشت نہیں کھاتے تھاس کے برظاف مسلمانوں کواس گوشت کے کھانے کی اجازت دی گئی اب جو چاہے کھائے جو چاہے نہ کھائے ۔ حضرت مجاہد اور حضرت عطاء رَعَبُراللّنا ہے بھی ای طرح منقول ہے۔ مجاہد بڑھاللہ فرماتے ہیں یہاں کا بیچم ﴿ وَإِذَا حَلَلُتُ مُ فَاصْطادُوا ﴾ کی طرح ہے یعنی جبتم احرام ہے فارغ ہوجاؤ تو شکار کھیلواور سورہ جمعہ میں فرمان ہے ﴿ فَافَدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الل

عکرمہ میشانہ فرماتے ہیں ﴿ الْبَآئِسَ الْفَقِیْرَ ۞ ہے مرادوہ بے بس انسان ہے جواصیاج ہونے پر بھی سوال سے پیتا ہو۔ ۞ مجاہد میشانیہ فرماتے ہیں جو دست سوال دراز نہ کرتا ہو، بیار ہو، کم بینائی والا ہو۔ ۞ پھر وہ احرام کھول ڈالیس، سرمنڈ والیس، کپڑے کہا بدر کو انتخاب کی بین لیس، ناخن کٹواڈ الیس وغیرہ احکام حج پورے کرلیں ۞ نذریں پوری کرلیں ۞ حج کی قربانی کی اور جو ہوں۔ پس جو مخت حج

1 7/ الانعام: ١٤٣ . احمد ، ١/ ٣١٤ وسنده ضعيف الروايت كابعض عسدومرى مندك ساته صحبح مسلم من جي المحارقين مندك ساته صحبح مسلم من جي المنافذين من المائدة : ١٠ الجمعة : ١٠ الجمعة : ١٠ المنافذين المناف

ایضًا،۸۸/۱۸۰ ایضًا،۲۱۲/۱۸ ایضًا،۲۱۲/۱۸ ایضًا،۲۱۲

فَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمُ حُرُمْتِ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴿ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَ اللهِ فَهُو خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴿ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ الْاَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلِي عَلَيْكُمُ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الْرَافَعَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ

### الزُّوْرِ ﴿ حُنَفَا ۚ عَلَيْكُ مُشْرِكِينَ بِهِ ﴿ وَمَنْ لِيُشْرِكُ بِاللَّهِ فَكَأَلَهُا خَرَّ مِنَ السَّهَا ۚ وَفَتَخُطَفُهُ الطَّلِيرُ اَوْتَهُو يَ بِهِ الرِّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيْقٍ ۞

سیسٹری بیہ ہاور جوکوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے اور تمہارے لیے چوپائے جانور طال کر دیے گئے بجوان کے جوتمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں پس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پر ہیز کرنا چاہیے [۳۰] اللہ کی تو حیدکو مانتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے سنو! اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسان سے گر پڑا اب اسے یا تو پر ندے ایک لے جائیں گئے یا ہواکسی دور در از کی جگہ کھینک دے گی۔[۳۱]

— کے لیے نکلا اس کے ذیعے طواف بیت اللہ طواف صفا مروہ عرفات کے میدان میں جانا مزد لفے کی حاضری شیطانوں کو کنگر مارتا وغیرہ سب چھلازم ہےان تمام احکام کو پوار کریں اور صحیح طور پر بجالا ئیں اور بیت اللہ کا طواف کریں جو یوم النحر کو واجب ہے۔ ابن عباس خالفجنا فریاتے ہیں حج کا آخری کام طواف ہے حضور مُنَّالِیْکِم نے بھی کیا جب آپ مُنَّالِیْکِم ویں ذی المحبومنیٰ کی طرف

ابن عمباں ہے ہوں میں ہوائیں۔ واپس آئے توسب سے پہلے شیطانوں کوئنگریاں ماریں سات سات پھر قربانی کی پھرسرمنڈ دایا پھرلوٹ کربیت اللّٰد آ کرطواف بیت ارٹی اور برویاں طافیٰ سے سیناری مسلم میں مروی ہے کہ لوگوں کو تھم کیا گیا ہے کہ ان کا آخری کام طواف بیت اللّٰد ہو ہاں البتہ

طواف کے اندر لے لینا چاہئے اس لیے کہ وہ بھی اصل بیت اللہ میں سے ہے۔حضرت ابراہیم عَلَیْتَا کی بنا میں بیدواخل تھا گو قریش نے نیا بناتے وقت اسے باہر چھوڑ دیالیکن اس کی وجہ بھی خرچ کی کی تھی نہ کہ اور پچھے۔اسی لیے حضور مُنَّا بِیُنْفِ میں وہ سے میں دیا

طواف کیا اور فرما بھی دیا کہ خطیم بیت اللہ میں داخل ہے اور آپ مَلَّ اللَّیْمُ نے دونوں شای رکنوں کو ہاتھ نہیں لگایا نہ بوسہ دیا کیونکہ دہ بنا ابرا میمی کے مطابق پور نے ہیں۔ اس آیت کے اتر نے کے بعد حضور مُلَّ اللَّیْمُ نے خطیم کے پیچھے سے طواف کیا۔ ﴿ پہلے اس طرح کی عمارت تھی کہ یہ اندر تھا اس لیے اسے پرانا گھر کہا گیا ہے یہی سب سے پہلا خانہ اللہ ہے ﴿ اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ طوفان نوح میں

سلامت رہااور یہ بھی وجہ ہے کہ کوئی سرکش اس پر غالب نہیں آ سکا بیان سب کی دست بردے آزاد ہے جس نے بھی اس سے براقصد کیا وہ تباہ ہوااللہ نے اسے سرکشوں کے تسلط سے آزاد کرلیا۔ ترندی میں ای طرح کی ایک مرفوع حدیث بھی ہے ، جو حسن غریب کے بے اور ایک اور سندسے مرسلا بھی مردی ہے۔

شعائر الله تقذيس ايمان كى نشانى ہے: [آیت: ۳۰\_۳] فرما تا ہے بيتو تھا حكام فج اوران پر جو جزاملتی ہےاس كابيان اب اور =

• صحيح بخارى، كتاب الحج، باب طواف الوداع ١٧٥٥؛ صحيح مسلم ١٣٢٨؛ بيهقى، ٥/ ١٦١ـ

کے سندہ ضعیف ال روایت میں "رجل" مجھول ہے۔ ﴿ الطبری، ۱۸/ ۲۱۰ ﴿ قَ تَـرِمـذَى، كتاب تفسير القرآن، المبارة ومن سورة الدج ۲۱۷ وسندہ ضعیف ابن محماب زہری دلس بین اور سائ کی صراحت نہیں ہے۔ حاکم، ۲/ ۳۸۹۔



تر پین لیااب اور سنواللہ کی نشانیوں کی جوعزت وحرمت کرے اس کے دل کی پر ہیز گاری کی وجہسے ہیہے۔[۳۳]ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وفت تک کا فائدہ ہے پھران کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔[۳۳]

= سنو جو تحف حرمات باری تعالی کی عزت کر ہے یعنی گناہوں سے اور حرام کا موں سے بچے ان کے کرنے سے اپنے تیکن رو کے اور ان سے بھا گنار ہے اس کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ جس طرح نیکیوں کے کرنے پراجر ہے اس طرح برائیوں کے چھوڑنے پر بھی ثواب ہے۔ مکہ حج عمرہ بھی حرمات باری تعالی ہیں۔ تمہارے لیے چو پائے سب حلال ہیں ہاں جو حرام تھے وہ تمہارے سامنے بیان ہو چکے ہیں جو مشرکوں نے بحیرہ 'سائیۂ وصیلہ اور حام نام رکھ چھوڑے ہیں بیاللہ نے نہیں بتلائے اللہ کو جو حرام کرنا تھا بیان فرما

چکا جیے مردار جانور' بوقت فرج بہا ہواخون' سور کا گوشت' اللہ کے سواد وسرے کے نام پرمشہور کیا ہوا' گلا گھوٹنا ہوا وغیرہ۔ • • • • جیاجیے مردار جانوں کی گندگی سے دوررہومن یہاں پر بیان جنس کے لیے ہے۔اورجھوٹی بات سے بچو۔اس آیت میں

شرک کے ساتھ جھوٹ کو ملا دیا جیسے آیت ﴿ قُلُ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّی﴾ ﴿ الله یعنی میرے رب نے گندے کا موں کوحرام کردیا خواہ وہ ظاہر ہوں خواہ پوشیدہ اور گناہ اور سرکشی کواور بے ملمی کے ساتھ اللہ پر با تیں بنانے کوائر ، میں جھوٹی گواہی بھی داخل ہے بخاری وسلم میں ہے حضور مُنا ﷺ نے یو چھا' دکیا میں تنہیں سب سے بڑا کہیرہ گناہ بتلاؤں؟ صحابہ وی کھٹی نے کہا ارشاد ہو۔ فرمایا' اللہ کے ساتھ شریک

ہے سور کا پیچا سے پوچھا سیایں میں سب سے بڑا میں معاون؛ کا بد دلاندا ہے جہار سادہ ہو۔ رمایا اللہ سے سا کھریب کرنا ۔ ماں باپ کی نافر مانی کرنا۔ پھر بیکیے سے الگ ہٹ کر فر مایا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹی شہادت دینا۔''اسے بار بار فر ماتے رہے

یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش کہ آپ منگالیُظِ اب نہ فر ماتے۔' ﴿ منداحمد میں ہے حضور مَا الْفِظِ نے اپنے خطبے میں کھڑے ہوکر تین ہار فر مایا '' جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر کر دی گئی۔' پھر آپ مَا الْفِظِ آنے مندرجہ بالافقرہ علاوت فر مایا ④ اور

ہور رہا ہا ، بول جون اللہ عن ما مرت والے سے برہ بر دول ف مرا پ جانے معروبہ بالا مرا ما وق رہا ہوں اور ایس مردی ہاللہ کے روایت میں ہے کہ'' صبح کی نماز کے بعد آپ ماللہ تا کھڑے ہوکر فرمایا۔' کا ابن مسعود راتی تا کا یہ فرمان بھی مردی ہاللہ کے

وین کوخلوص کے ساتھ تھا ماد باطل سے ہٹ کرحق کی طرف آ جاؤاس کے ساتھ کی کوشر یک تھررانے والوں میں نہ بنو۔ پھر مشرک کی

تبائی کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے کوئی آسان سے گر پڑے پس یا تواسے پرند ہی اچک لے جائیں گے یا ہواکس ہلاکت کے دور دراز گڑھے میں پہنچادے گی۔ چنانچہ کا فرکی روح کو لے کر جب فرشتے آسان کی طرف جڑھتے ہیں تواس کے لیے آسان کے دروازے

نہیں کھلتے اور وہیں سے اسے کھینک ویا جاتا ہے اس کا بیان اس آیت میں ہے۔ 🕲 بیصدیث پوری بحث کے ساتھ سورہ ابراہیم میں

گز رچکی ہے۔سورۂ انعام میں ان مشرکوں کی ایک ادر مثال بیان فر مائی ہے کہ پیمشل اس کے ہے جھے شیطان ہاؤلا ہنادے۔ 🕝 قربانی کے مسائل: [آیت:۳۳\_۳۳] اللہ کے شعائر کی جن میں قربانی کے جانور بھی شامل ہیں حرمت وعزت بیان ہورہی ہے کہ

الطبری، ۱۸/ ۱۸۰ کا ۱۷ کا الاعراف:۳۳ ئی شهادة الزور

و ۲۶۰۶؛ صحیح مسلم ۸۷؛ ترمذی ۱۹۰۱ . 🛽 🐧 احمد، ٤/ ۱۷۸ ، تـرمذی کتاب الشهادات باب ما جاء فی شهادة الزور

۲۲۹۹ وسنده ضعيف فاتكراوي مجهول الحال ٦-٠ ق احمد، ٤/ ٣٢١؛ ابوداود، كتاب القضاء، باب في شهادة الزور ٩٩ ٣٥

و سنده ضعیف حبیب بن تعمان راوی مجبول الحال بن تیز محمد بن عبید مجهول العین راوی ب- تر مذی ۲۳۰۰؛ ابن ماجه ۲۳۷۲\_

🗗 احمد، ٤/ ٢٨٧ وهو حديث صحيح. 🕝 ٦/ الانعام: ٧١

الْفَيْ ١٣ ﴿ وَالْفَيْ ١٣ ﴿ وَكُولُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٣ ﴿ وَكُولُو اللَّهِ ١٣ ﴿ وَكُولُو اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ 🛭 احکام البی پرعمل کرنا اللہ کے فرمان کی تو قیر کرنا ہے۔ ابن عباس بڑھ نہا فرماتے ہیں بیعنی قربانی کے جانوروں کوفر بہاورعمدہ کرنا۔ 🗨 🙀 سہل دخالفہ کا بیان ہے کہ ہم قربانی کے جانوروں کو پال کرانہیں فربہادرعمدہ کرتے تھے تمام مسلمانوں کا یہی دستورتھا 🗨 (بخاری) 🖣 رسول الله مَنَا ﷺ فرماتے ہیں که'' دوسیاہ رنگ کے جانوروں کےخون سے ایک سفید رنگ جانور کا خون اللہ کوزیا دومحبوب ہے'' 🔞 🥻 منداحمہ،ابن ماجہ۔پس گواوررنگت کے جانوربھی جائز ہیں کیکن سفیدرنگ کے جانورافضل ہیں سیجے بخاری میں ہےرسول الله سَکَ اللَّهِ مَثَلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ الللَّهِ مِنْ ال نے دو بھیڑے چتکبرے بڑے بڑے سینگ والے اپنی قربانی میں ذیج کیے۔ 🕒 ابوسعید طالعیٰ فرماتے ہیں حضور مَثَافِیٰ کُلُم نے ایک بھیڑا ہوے سینگ والا چتکبراذ نج کیا جس کے منہ پرآ تکھوں کے پاس اور پیروں پر سیاہ رنگ تھا (سنن) 🗗 ا مام ترندی مُشاهد اے میچ کہتے ہیں۔ ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ'' حضور مَاللَّنظِ نے دو بھیٹرے بہت موٹے تازے میکنے چتکبرے صی ذبح کیے۔' 🗗 حضرت علی طالٹیؤے مردی ہے کہ''ہمیں رسول الله مَثَالِیْزُم نے حکم فرمایا کہ ہم قربانی کے لئے جانور خریدتے وقت اس کی آنکھوں کواور کانوں کواچھی طرح دکیچہ بھال لیا کریں اور آ گے سے کٹے ہوئے کان والے کی چیچیے سے کٹے ہوئے کان والے کی لمبائی میں چرے ہوئے کان والے کی سوراخ والے کی قربانی ند کریں ' 🗨 (احمد الل سنن ) اسے امام تر مَدِي مُصِينَا لِيهِ عَلَيْ عَلَيْ مِي اللَّهِ مِن مَا اللَّهُ عَلَيْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَل اس کی شرح میں حضرت سعید بن میتب عضید فرماتے ہیں جب کہ آ دھایا آ دھے سے زیادہ کان یاسینگ نہ ہو۔ 😵 بعض اہل لغت کہتے ہیں اگراو پر ہے کسی جانور کاسینگ ٹو ٹاہوا ہوتو اسے عربی میں قصصاء کہتے ہیں اور جب نیچے کا حصدتو ٹاہوا ہوتو اسے عضب کہتے ہیں اور حدیث میں لفظ عضب ہے اور کان کا مجھے حصہ کٹ کیا ہوتو اسے بھی عربی میں اعضب کہتے ہیں۔ امام شافعی میشد فرماتے ہیں ایسے جانور کی قربانی موجائز بلیکن کراہت کے ساتھ۔امام احمد میشاند فرماتے ہیں جائز ہی نہیں (بظاہریبی قول مطابق حدیث ہے) امام مالک عث و ماتے ہیں اگر سینگ سے خون جاری ہے تو جائز نہیں ورنہ جائز ہے بیار جانور جس کی بیاری تھلی ہوئی ہواور و انتگڑ اجس کالنگڑ این ظاہر ہواور وہ دبلا نیٹلا مریل جانور جو گود ہے بغیر کا ہو گیا ہو 🕲 (احمد و الطبري،١٨/ ١٦٠\_
 صحيح بخارى، كتاب الأضاحى، باب أضحية النبى ما بكبشين أقرنين ..... تعليقًا ١٧/٢ وسنده ضعيف؛ حاكم، ٢٢٧/٤
وسنده ضعيف؛ حاكم، ٢٢٧/٤ قبل حديث ٥٥٥٣\_ باب أضحية النبي مُؤلِيَّةً بكبثين اقرنين.....٥٥٥٤ صحيح مسلم ١٩٦٦ ابو داود، ١٧٩٤ ترمذي ١٤٩٤ ابان ماجه ١٣١٢٠ احمد، ٣/ ١٧٠؛ ابن حبان ٥٩٠ \_ ق ابوداود، كتاب الضحايا، باب مايستحب من الضحايا ٢٧٩٦ وهو صحيح، ترمذي ۱٤٩٦؛ نسسانی ، ۱٤٣٩٥ ابن ماجه ٣١٢٨ 🌑 ابورافع سے روایت احمد ، ٢/ ٨ میں موجود بے کین وہ شریک کی مجر سے ضعیف ہے جب كدابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب اضاحي رسول الله مكت المعالم ٢١٢٢ وهو حسن، ش اليه بريرة والفيز موجود بـ 🕏 احمد، ١/ ١٠٨؛ ابوداود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا؛ ٢٨٠ وسنده ضعيف الواسحاق ولس كـماع كي تقرت ثابت نیں ہے۔ تسر مدنی ۱۶۹۸؛ نسسانس ۱۶۳۷۷؛ ابسن ماجه ۳۱۶۲؛ حاکم، ۶/۲۲۶ امام حاکم نے اس کھیج کہا ہے اور وہی نے اس کی موافقت کی ہےاورامام ترفدی نے اس روایت کوحس سیح کہاہے۔لیکن بیروایت ضعیف ہے، سیح نہیں ہے۔ ابوداود حواله سابق ۲۸۰۹، ۲۸۰۹؛ ترمذی ۲۵۰۹؛ نسائی ۴۳۸۲؛ ابن ماجه ۳۱۶۰ وسنده حسن-● ابوداود، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا ٢٨٠٢ وسنده صحيح؛ ترمذي ١٤٩٧؛ نسائي ٤٣٧٤؛ ابن ماجه ٢١٤٤ - ١٤٤

عود والمنازك المنازك ا 🥞 اہل سنن )۔اے امام تر مذی میں سیجے کہتے ہیں۔ بیعیوب وہ ہیں جن سے جانورگھٹ جاتا ہے اس کا گوشت ناقص ہوجا تا ہے اور و کریاں چرتی جگتی رہتی ہیں گریہ بوجہ اپنی کمزوری کے چارہ پورانہیں یا تا۔اس لیےاس حدیث کےمطابق امام شافعی وعیالیہ وغیرہ کے ۔ انز دیک اس کی قربانی جائز ہے ہاں بیار جانور کے بارے میں جس کی بیاری خطرنا ک درجے کی نہ ہوبہت کم ہوا مام صاحب میشانید کے 🕷 دونوں ټول ہیں۔

ابوداؤ ومیں ہے کہ حضور مَنَا اللَّهِ عَلَى مَنع فرمایا" بالكل سينگ كٹے جانور ہے اور سينگ ٹوٹے جانور ہے اور كانے جانور ہے اور بالکل کمزور جانور سے جو ہمیشہ ہی ریوڑ کے پیچھے رہ جاتا ہو بوجہ کمزوری کے یا بوجہ زیادہ عمر ہو جانے کے اور کنٹر سے جانور سے۔'' 🗨 یں ان کل عیوب والے جانورں کی قربانی نا جائز ہے ہاں اگر قربانی کے لیے سیح سالم بے عیب جانور مقرر کردینے کے بعدا تفا قالس میں کوئی ایسی بات آجائے مثلاً لولائنگڑا وغیرہ ہوجائے تو حضرت امام شافعی ٹوٹائیڈ کے نزدیک اس کی قربانی بلاشبہ جائز ہے۔امام ا بوحنیفہ عشلہ اس کےخلاف ہیں۔امام شافعی توانلہ کی دلیل وہ حدیث ہے جومنداحمہ میں حضرت ابوسعید رفی تعذیب سے مردی ہے کہ میں نے قربانی کے لیے جانور خربدااس پرایک بھیڑ بے نے حملہ کیا اوراس کی ران کا بوٹا تو ڑلیا میں نے حضور مَلَا ﷺ سے واقعہ بیان کیا جیسے حضور مَالِیْنِمُ کا حکم ہے کہ آ نکھ کان دیکھ لیا کرو۔ 🕲 ''حضرت عمر فاروق ڈاکٹنٹونے نے ایک نہایت عمدہ اونٹ قربانی کے لیے نامزو کیا۔لوگوں نے اس کی قیمت تین سواشرفی لگائی تو آپ نے رسول الله مَثَاثِیْزُم ہے مسلد دریافت کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے پچووں اوراس کی قیمت سے اور جانور بہت سے خریدلوں اورانہیں راہ للد قربان کروں۔ آپ مَنَّا اَثْنِیْم نے منع فرماویا اور حکم دیا کہ اسى كوفى سبيل الله ذبح كرد ـ " 🌓

ا بن عباس ڈاٹلٹٹٹنا فرماتے ہیں قربانی کے اونٹ شعائز اللہ میں سے ہیں مجمد بن ابی موٹی فرماتے ہیں عرفات میں تشہر نا اور مزولفہ اور رمی جمارا ورسر منڈوانا اور قربانی کے اونٹ بیسب شعائر اللہ ہیں۔ابن عمرو ڈالٹیئو فرماتے ہیں ان سب سے بڑھ کر بیت اللہ ہے۔ پھر فریا تا ہےان جانوروں کے بالوں میں اون میں تہارے لیے فوائد ہیں ان پرتم سوار ہوتے ہوان کی کھالیں تمہارے لیے کارآ مد ہیں پیسب ایک مقررہ وقت تک لینی جب تک اے راہ لٹنہیں 🗗 کیاان کا دورھ پیوان سے سلیں حاصل کرو جب قربانی کے لیے مقرر کردیا پھروہ اللہ کی چیز ہوگیا۔اور بزرگ کہتے ہیں اگر ضرورت ہوتو اب بھی سواری لےسکتا ہے۔

بخاری و مسلم میں ہے کہ 'ایک شخص کواپنی قربانی کا جانور ہا تکتے ہوئے دیکھ کرآپ مٹافینے نے فرمایا اس پرسوار ہوجاؤاس نے کہا

حضورا میں اسے قربانی کی نبیت کا کر چکا ہوں۔ آپ مَا اللّٰهُ اللّٰمِ نے دوسری یا تیسری بار فر مایا افسوس بیٹھ کیول نہیں جاتا۔ ' 🕲

 احمد، ٣/ ٣٢ أبن ماجه، كتاب الأضاحى، باب من اشترى ضحية فـاصـابها عنده شيء في (التقريب،٢/٤١٤)

٣١٤٦ وسنده ضعيف ال كي سند من جابر بن يزيد الجعفى ضعيف راوى م- (التقريب ، ١ / ١٢٣)

- ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به ٣١٤٣ وسنده حسن -
- احمد، ۲/ ۱٤٥؛ ابوداود كتاب المناسك باب تبديل الهدى ١٧٥٦ وسنده ضعيف جمم يا فيهم راوى ضعيف --
  - 💆 🗗 الطبرى، ١٨/ ٦٢٣\_
- € صحيح بخارى، كتاب الحج، باب ركوب البدن ١٦٨٩؛ صحيح مسلم ١٣٢٢؛ ترمذي ١٩١١؛ ابن ماجه ٢١٠٤-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا الْسَمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ قِنْ بِهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَالْهُكُمُ اِلَّهُ وَّاحِدٌ فَكَةَ ٱسْلِمُوا ۖ وَبَشِّرِ الْمُغْبِتِيْنَ ۗ الَّذِيْنَ اِذَاذُ كِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصّبِرِينَ عَلَى مَا آصَابَهُمْ وَالْمُقِيْمِي الصّلوةِ وَمِهَارَزَقَنْهُمْ يُنْفِقُونَ الْمُقالِمِي تسيير من ہرامت كے ليے ہم نے عبادت كے طريقے مقرر فرمائے ہيں تا كه وہ ان چو يائے جانوروں پراللہ كا نام ليس جواللہ نے انہيں دے ر کھے ہیں سمجھلو کہتم سب کامعبود برحق صرف ایک ہی ہےتم اس کے تالع فرمان ہوجاؤ۔ اے نبی عاجزی کرنے والوں کو خوشخری سنا وے۔[۳۴] انہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل تھرا جاتے ہیں انہیں جو برائی پنچے اس پرصبر کرتے ہیں نمازوں کی حفاظت وا قامت کرنے والے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ بھی دیتے رہتے ہیں۔[2]

سیج مسلم میں ہے'' جب ضرورت اور حاجت ہوتو سوار ہو جایا کرو۔ 🛈 ایک شخص کی قربانی کی اونٹنی نے بچے دیا تو حضرت علی طالٹیوُ نے اسے تھم دیا کہ اس کو دود ھے پیٹ بھر کر پی لینے دے پھر بھی اگر پچے کر ہے تو خیرا پنے کام میں لا اور قربانی والے دن اسے اور

اس بجے کو دونوں کو بنام اللہ ذبح کردے۔''

پر فرماتا ہان کی قربان گاہ بیت اللہ ہے جیے فرمان ہے ﴿ هَا دُیًّا ا بَالِعَ الْكَعْبَةِ ﴾ ﴿ اور آیت میں ہے ﴿ وَالْهَا دُیَّ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ ﴾ 3 بيت العتق كمعنى اس سے يہلے ابھى ابھى بيان ہو تھے ہيں فَالْحَمْدُ لِلَّهِ- ابن عباس وَلَا مُهُمَّا فرمات میں بیت اللہ کا طواف کرنے والا احرام سے حلال ہوجا تا ہے دلیل میں یہی آیت تلاوت فرمائی ۔

قربانی کی اہمیت: [آیت:٣٨-٣٥] فرمان ہے ككل امتوں ميں برندب ميں برگروه كوہم نے قربانی كاتھم ديا تھاان كے ليے ا کی دن عید کا مقرر تھاوہ بھی اللہ کے نام ذبیحہ کرتے تھے سب کے سب کے میں اپنی قربانیاں بھیجتے تھے تا کہ قربانی کے چوپائے

جانوروں کے ذبح کے وقت اللہ کا نام ذکر کریں۔'' حضور مَثَاثَیْتِم کے پاس بھی دو بھیٹرے چتکبرے بڑے بڑے سینٹگوں والے لائے ميخ آپ نيان لا كرا كل كرون برياؤن رهكربهم الله والله اكبر بره روز كاي " 🌓

مند احمد میں ہے کہ''صحابہ رفحالین نے حضور منالین کم سے دریافت کیا کہ بہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ مَالین کم نے جواب دیا تمہارے باپ ابراہیم عَالِیِّظا کی سنت بوچھا ہمیں اس میں کیا ملتا ہے؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی روریا فت کیااوراون کا کیاتھم ہے؟ فرمایا اون کر ہرروئیں کے بدلے ایک نیکی۔'اے امام ابن ماج بھی لائے ہیں۔ 🗗 تم سب کا اللہ ایک ہے گوشریعت کے بعض

احکام ادل بدل ہوتے رہے کیکن تو حید میں اللہ کی لگا نگت میں کسی رسول کو کسی نیک امت کواختلاف نہیں ہواسب اللہ کی تو حید اور اس 🕻 کی عبادت کی طرف تمام جہان کو بلاتے رہے سب پراول وی یہی نازل ہوتی رہی پس تم سب اس کی طرف جھک جاؤاس کے ہوکر =

- ◘ صحيح مسلم، كتاب الحج، باب جواز ركوب البدنة ١٣٢٤ـ
- 🖸 ٥/ المآثدة: ٩٥ 🚯 ٨٤/ الفتح: ٩٥ -صحیح بخاری، کتاب الأضاحی، باب التكبیر عند الذبح ٥٥٥٥، صحیح مسلم ١٩٦٦۔
- احمد، ٤/ ٣٦٨؛ ابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب ثواب الأضحية ٣١٢٧ وسنده ضعيف جداً.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



۔ تربیط میں قربانی کے اورے ہم نے تمہارے لیے اللہ تعالی کے نشانات مقرر کردیے میں ان میں تنہیں نفع ہے یس انہیں کھڑانام اللہ ہڑھ کرنج کرو پھر جبان کے پہلوز مین سےلگ جائیں تواسے خود بھی کھاؤاورمسکیین سوال سےرکنے والوں اورسوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤای طرح ہم نے چو یا یوں کوتمہارا ماتحت کر رکھاہے کتم شکر گزاری کرو۔[۳۶]

=رہواس کے احکام کی یابندی کرواس کی اطاعت میں استحکام کرو جولوگ مطمئن ہیں جومتواضع ہیں جوتقو کی والے ہیں جوظلم سے بیزار ہیں مظلومی کی حالت میں بدلہ لینے کے خوگر نہیں مرضی مولا رضائے رب پر راضی ہیں انہیں خوشخریاں سنا دیں وہ مبار کہاد کے قابل ہیں جوذ کر البی سنتے ہی دل زم کر کے خوف ربانی سے پر کر کے رب کی طرف جمک جاتے ہیں ۔ تھن کا موں پر مبر کرتے ہیں مصیبتوں پرصبرکرتے ہیں ۔امام حسن بصری مرسلیا فرماتے ہیں واللہ!اگرتم نےصبر وسہار کی عادت ندو الی توتم برباد کردیے جاؤ گے۔ ﴿ وَالْمُقِيْمِي ﴾ كَ قراءت اضافت كے ساتھ توجمہور كى ہے ليكن ابن سمقع نے ﴿ وَالْمُقِيْمِينَ ﴾ برُ ها ہے اور ﴿ الصَّلُوة ﴾ كاز بر ير ها ہے۔ اہام حسن مينية نے برد هاتو ہے نون كے حذف اور اضافت كے ساتھ ليكن ﴿ الصَّلُوة ﴾ كاز بر برد ها ہے اور فر ماتے ہيں كه نون کا حذف یہاں پر بیعبتخفیف کے ہے کیونکہ اگر بیعبہ اضافت مانا جائے تو اس کا زیرلازم ہے اور ہوسکتا ہے کہ بیعبہ قرب کے ہو مطلب یہ ہے کہ فریضہ ربانی کے پابند ہیں اور حق اللہ کے اداکرنے والے ہیں اور اللہ کا دیا ہوا دیتے رہتے ہیں اپنے گھرانے کے لوگوں کوفقیروں مخاجوں کواور تمام مخلوق کو جوبھی ضرورت مند ہوں سب کے ساتھ سلوک واحسان سے پیش آتے ہیں اللہ کی حدود کی حفاظت کرتے ہیں منافقوں کی طرح نہیں کہ ایک کام کریں تو ایک کوچھوڑیں سورہ براً قامیں بھی یہی صفتیں بیان فرمائی ہیں اوروہیں یوری تفسیر بھی بھراللہ ہم کرآئے ہیں۔

قربانی کے فضائل: [آیت:٣٦] یہ می الله تعالی کا حسان ہے کہ اس نے جانور پیدا کیے اور انہیں اپنے نام پر قربان کرنے اور اپنے گھر بطور قربانی کے پہنچانے کا تھم فرما یا اور انہیں شعائز اللہ قرار دیا اور تھم فرمایا ﴿ لَا تَسِحِلُوْ ا شَعَآنِسَ اللّٰهِ ﴾ 🗨 الخ نہ تو اللہ کے ال عظمت والےنشانات کی ہےاد بی کرونہ حرمت والے مہینوں کی گستاخی کروالخ پس ہراونٹ گائے جوقر یانی کے لیے مقرر کردیا جائے وہ ا بدن میں داخل ہے 🗨 موبعض لوگوں نے صرف اونٹ کو ہی بدن کہا ہے کیکن سیجے سے کداونٹ تو ہے ہی گائے بھی اس میں شامل ہے۔ حدیث میں ہے کہ''جس طرح اونٹ سات آ دمیوں کی طرف سے قربان ہوسکتا ہے اس طرح گائے بھی۔'' جابر بن عبداللہ ڈوانٹجنگا ا سے مسلم میں روایت ہے کہ'' ہمیں رسول اللہ مُنالِقَیْقِ نے تھم دیا کہ ہم اونٹ میں سات شریک ہوجا کمیں اور گائے میں بھی سات آ دمی شرکت کرلیں۔''امام اسلحق بن راہویہ عضلہ وغیرہ تو فرماتے ہیں ان دونوں جانوروں میں دن دس آ دمی شریک ہوسکتے ہیں۔ منداحه میں اور سنن نسائی میں ایس حدیث بھی آئی ہے وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ۔ پھر فربایان جانوروں میں تمہار ااخروی نفع ہے۔ حضور سَلْ اللّٰهُ عَلَمُہ۔ پھر فربایان جانوروں میں تمہار ااخروی نفع ہے۔ حضور سَلْ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ 🗨 صحيح مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الاحرام ٢١٣٠٠٠٠٠ ابوداود ٢٨٠٩ ترمذي

۹۰؛ این ماجه ۳۱۳۲؛ این حیان۲ ۰۰۰؛ بیهقی، ۵/ ۱۶۸-

المآئدة:٢ـ المآئدة:٢ـ

حضرت ابورافع دلالفیز فرماتے ہیں کہ' قربانی کے موقع پر رسول الله مَنَا ﷺ وہ بھیٹرے موٹے تازے تیار عمدہ بڑے سینگوں والے چتکبرے فریدتے جبنماز پڑھ کر خطبے سے فراغت پاتے ایک جانور آپ مَنَا ﷺ کے پاس لایا جاتا آپ مَنَا ﷺ وہ ہیں عیدگاہ ہیں ہی خود این ہاتھ سے ذریح کرتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ یہ میری امت کی طرف سے ہے جو بھی توحید وسنت کا گواہ ہے چھر دوسرا جانور حاضر کیا جاتا جسے ذریح کرکے فرماتے یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے چھر دونوں کا گوشت مسکینوں کو بھی و سیتے اور آپ مَنَا ﷺ جانور حاضر کیا جاتا جسے ذریح کرے فرماتے یہ محمد اور آل محمد کی طرف سے ہے چھر دونوں کا گوشت مسکینوں کو بھی دور آپ مَنَا ﷺ اور آپ مَنَا ﷺ اللہ مِنَا اللہ مَنَا ﷺ کے گھروالے بھی کھاتے'' کی (احمد ، ابن ماجہ)

🗨 ترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في فضل الأضحية ١٤٩٣ وسنده ضعيف الوالمثني راويضعيف بــــــ ابن حبان ٣١٢٦ وسنده

❸ احمد، ٣/ ٣٥٦؛ ابوداود، كتاب الـضحايا، باب في الشاة يضحى بها عن جماعة ١٠ ٢٨ وهو حسن؛ ترمذي ١٥٢١؟

احمد، ٣/ ٣٦٢؛ حاكم، ٤/ ٢٢٩؛ بيهقى، ٤/ ٢٨٥\_

ابوداود، كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا ٢٧٩٥ وهو حسن؛ ابن ماجه١ ٣١٢ـ

باب نحرالابل مقيدة ١٧١٣؛ صحيح مسلم ١٣٢٠؛ ابو داود ١٧٦٨؛ احمد، ٢/٣؛ ابن حبان ٩٠٣.

الْمَالُ الْمُوالُ الْمُوالُولُ الْمُؤالُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللل 🧖 ہی نح کرتے تھے 🕦 (ابوداؤ د ) حضرت سالم بن عبداللہ ویشائلہ نے سلیمان بن عبدالملک سے فر مایا تھا کہ با کمیں طرف سے نحرکیا کرو۔ لل ججة الوداع كابيان كرتے ہوئے حضرت جابر والله في فرماتے جي كه حضور مَنَّاللَيْمُ نے تريستھ اونٹ اينے دست مبارك سے نحر كيے آ پ مَثَالِيْنَا کے ہاتھ میں حربہ تھا جس ہے آپ مَثَالِیْنِ خی کررہے تھے۔ 🗨 ابن مسعود (النَّنَا کی قراءت میں (صواف ن) ہی لینی کا کھڑے کر کے پاؤں باندھ کر۔صواف کے معنی خالص کے بھی کیے گئے ہیں یعنی جس طرح جاہلیت کے زمانے میں خدا کے ساتھ ووسروں کو بھی شریک کرتے تھے تم نہ کروصرف الله واحد کے نام پر ہی قربانیاں کرو۔ پھر جب بیز بین پرگر پڑیں لیعنی نحر ہو جا کیں ٹھنڈے پڑ جا کمیں تو خود کھا وُ اوروں کوہمی کھلا وُ نیزہ مارتے ہی ٹکڑے کا مخے شروع نہ کر د جب تک روح نہ نکل جائے اور ٹھنڈا نہ پڑ جائے چنانچاکی حدیث میں بھی آیا ہے کہ' روحوں کے نکالنے میں جلدی نہرو' 🔞 صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ' اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سلوک کرنالکھ دیا ہے۔ دشمنوں کومیدان جنگ میں قبل کرتے وقت بھی نیک سلوک رکھواور جانوروں کوؤنج کرنے کے وقت اچھی طرح سے زمی کے ساتھ ذبح کر وجھری تیز کرلیا کرواور جانورکو تکلیف نددیا کرو۔' 🔁 فرمان ہے کہ' جانور میں جب تک جان ہےاوراس کےجسم کا کوئی حصہ کاٹ لیاجائے اس کا کھانا حرام ہے' 🕤 (احمدُ ابوداؤدُ ترمٰدی) پھرفر مایا اسےخود کھاؤ بعض سلف تو فرماتے ہیں یہ کھانا مباح ہے۔امام مالک میٹ فرماتے ہیں مستحب ہے اور لوگ کہتے ہیں واجب ہے۔اور مسکینوں کو بھی خواہ وہ گھروں میں بیٹھنے والے ہوں خواہ در بدرسوال کرنے والے۔ بیجمی مطلب ہے کہ قانع تو وہ ہے جوصبر سے گھر میں بیٹھار ہےاورمعتر وہ ہے جوادھرادھرآئے جائے کیکن تا ہم سوال نہ کرے 🗗 میجمی کہا گیا ہے کہ قانع وہ ہے جو صرف سوال پربس کرے ادر معتر وہ ہے جو سوال تو نہ کر لے کین اپنی عاجزی مسکینی کا اظہار کرے۔ یہ بھی مروی ہے کہ قانع وہ ہے جو سکین ہوتا نے جانے والا اور معتسر سے مراد دوست اور نا تواں لوگ اور وہ پڑوی جو کو مالدار ہوں لیکن تمہارے ہاں آئے جائے اسے وہ دیکھتے ہوں وہ بھی ہیں جوطع رکھتے ہوں اور وہ بھی جوامیر فقیر موجود ہوں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانع سے مراد اہل مکہ ہیں۔امام ابن جریر میشاند کا فرمان ہے کہ قانع سے مرادتو سائل ہے کیونکہ وہ اپناہا تھ سوال کے لیے دراز کرنا ہے اور معتر سے مرادوہ جو ہیرے کیچیرے کرے کہ کچھل جائے لیعض لوگوں کا خیال ہے کہ قربانی کے گوشت کے تین حصے کرنے جا ہیں تہائی اینے کھانے کو تہائی دوستوں کے دینے کو تہائی صدقہ کرنے کو۔ حدیث میں ہے رسول الله مَنَا اللّٰهِ عَلَیْظِمُ فرماتے ہیں'' میں ہے تمہیں قربانی کا گوشت کو جمع کرر کھنے سے منع کر دیا تھا کہ تین دن سے زیادہ تک نەرد کا جائے اب میں اجازت دیتا ہوں کہ کھاؤ جمع کر وجس طرح جا ہو' 🗗 اور روایت میں ہے کہ'' کھاؤ جمع کرو''اورصد قد کرو اورروایت میں ہے 🔞 '' کھاؤ کھلاؤ اورراہ للددو۔'' 🕲 بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرنے والا آ دھا کوشت آپ کھائے اور باقی = 🕕 اېوداود، كتىاب الىمىنىامىك، باب كىف تنحوالبدن ١٧٦٧ وسىندە ضعىف ا*بوزېيراوراين چرىج دونول راوى يەلس چى اورساع كى* تقري ليس ب- 2 صحيح مسلم كتاب الحج باب حجة النبي ملك 1714-

- 3 دارقطنی، ٤/ ۲۸۳ وسنده ضعیف جداً۔
- صحیح مسلم، کتاب الصید، باب الامر باحسان الذبح والقتل ۱۹۵۵؛ ابودا ود ۲۸۱۵ ترمذی ۴۲۵۱؛ ابن ماجه
- ١٣٧٠؛ ابن حبان٢ ٥٨٨؛ احمد، ٤/ ١٢٣. قطع من الصيد قطعة ۲۸۵۸ وسنده حسن، ترمذي ۱٤۸٠؛ حاكم، ٤/ ٢٣٩؛ بيهقي ٢/ ٢٣؛ دار قطني ٥٤٥؛ دارمي، ١٨\_
- ع بعد ثلاث .....۱۹۷۷؛ ترمذی ۱۵۱۰ . 
   صحیح مسلم حواله سابق۱۹۷۱؛ ابوداود۲۸۱۲؛ ابن حبان ۹۲۷ .
  - صحیح بخاری، کتاب الأضاحی، باب ما یؤکل من لحوم الاضاحی وما یتزود منها ٦٥٥٩۔

# وَ تَيْنَالُ اللهُ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَا وُهَا وَلَكِنُ تِيْنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ اللهُ لَكُومُهَا وَلَا دِمَا وُهَا وَلَكِنُ تِيْنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ اللهُ اللهُ كَالُولُكُ سَيِّنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمُ اللهُ عَلَى مَا هَاللهُ عَلَى مَا هَاللهُ وَبَيْتِرِ اللهُ عَسِيْيُنَ ﴿ وَبَيْتِرِ اللهُ عَلَى مَا هَاللهُ مُواللهِ وَبَيْتِرِ اللهُ عَسِيْيُنَ ﴾

ترکیجیٹٹ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے ندان کےخون بلکدا ہے تو تمہارے دل کی پر ہیز گاری پہنچتی ہے۔ای طرح اللہ نے ان جانوروں کو تمہارامطیع کردیا ہے کہتم اس کی رہنمائی کے شکر ہے میں اس کی بڑائیاں بیان کرو۔ نیک لوگوں کوخوش خبری سنا دے۔[۳۷]

= آ دھاصد قد کردے کیونکہ قرآن نے فر مایا ہے خود کھا وُاور مختاج فقیر کو کھلا وُاور صدیث میں یہ بھی ہے'' کہ کھا وُجمع فرخیرہ کردادراہ للدوو''اب جو خض اپنی قربانی کا سارا گوشت خود ہی کھا جائے تو ایک قول یہ بھی مردی ہے کہ اس پر پچھ حرج نہیں۔ بعض کہتے ہیں اس پر لیہ بی مردی ہے کہ اس پر پچھ حرج نہیں۔ بعض کہتے ہیں اس کے اجزامیں سے پرد کی ہی تاری کی ادائیگی ہے بعض کہتے ہیں آ دھی قیمت دے بعض آ دھا گوشت بعض کہتے ہیں اس کے اجزامیں سے چھوٹے سے چھوٹے ہے کہ فیمند میں صدیث ہے کہ ''کھا وُاور فی مجھوٹے ہے جو کہ انہیں نیونییں۔' وابعض علانے بیچنے کی رخصت دی ہے بعض کہتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں (مسکلہ)

<sup>🛭</sup> احمد، ٤/ ١٥ وسنده ضعيف؛ مجمع الزوائد، ٢٦/٤\_

صحیح بخاری، کتاب العیدین، باب الخطبة بعدالعید ۹۹۰؛ صحیح مسلم ۱۹۶۱؛ ابوداود ۲۸۰۱؛ ترمذی ۱۵۰۸؛

<sup>🖠</sup> احمد، ٤/ ٣٠٣؛ ابن حبان٥٩٠٦ 🐧 صحيح مسلم، كتاب الاضاحي، باب سن الأضحية ١٩٦٤ ـ

۱۵ احمد، ٤/ ٨٢ وسنده ضعيف؛ بيهقى، ٥/ ٢٩٥ ال روايت كى تمام سندين ضعيف إيل -

🥻 ذیح کرے گوشت کھالوجیے سورۃ ایس میں ﴿ اَوَلَهُ يَرَوْا ﴾ ہے ﴿ اَفَلاَ يَشْکُو ُونَ ٥ ﴾ 📭 تک بیان ہوا ہے۔ بہی فرمان یہاں ہے په کهالله کی اس نعمت کاشکرادا کرواور ناشکری نافندری نه کرو \_ [ تقویلی کی فضیلت: [آیت: ۳۷] ارشاد ہوتا ہے کہ قربانیوں کے وقت اللہ کا نام بردائی سے لیا جائے اس لیے قربانیال مقرر ہوئی ہیں 🐰 کہ خالق راز ق اسے بانا جائے نہ کہ قربانیوں کے گوشت وخون سے اللہ کو کوئی نفع ہوتا ہو۔اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے غنی اور کل ہندوں ے بے نیاز ہے۔ جاہلیت کی بیوتوفیوں میں ہے ایک بیجی تھی کہ قربانی کے جانور کا گوشت اپنے بتوں کے سامنے رکھ دیتے تھے اور ان پرخون کا چھینٹا دیتے تھے۔ یہ بھی دستورتھا کہ بیت اللہ پر قربانی کا خون چھڑ کتے ۔مسلمان ہوکر صحابہ ڈٹاکٹٹر نے ایبا کرنے کے بارے میں سوال کیا جس پرییآیت اتری کہ اللہ تو تقویٰ کو دیکھتا ہے اس کو قبول فرما تا ہے اور اسی پر بدلہ عنایت فرما تا ہے۔ چنانچہ سیجے حدیث میں ہے کہ ' اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کونہیں و کیتا نہاس کی نظریں تمہارے مال پر ہیں بلکاس کی نگا ہیں تمہارے دلوں پراور تبہارے اعمال پر ہیں۔' 🗨 اور حدیث میں ہے کہ' خیرات صدقہ سائل کے ہاتھ میں پڑے اس سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں چلاجا تا ہے قربانی کے جانور کے خون کا قطرہ زمین پر میکے اس سے پہلے اللہ کے ہاں پہنچ جاتا ہے ' 📵 اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ خون کا قطره الگ ہوتے ہی قربانی متبول ہوجاتی ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ۔ عام صعبی مِثِلَة سے قربانی کی کھالوں کی نسبت پوچھا کیا تو فرمایا اللہ کو سکوشت وخون نہیں پہنچتا اگر چاہو چ دواگر چاہوخو در کھلواگر چاہوراہ للددے دو۔اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کوتمہارے قبضے میں کردیا ہے کہتم اللہ کے دین اور اس کی شریعت کی راہ یا کر اس کی مرضی کے کام کرواور تامرضی کے کاموں سے رک جاؤ اور اس کی عظمت و کبریائی بیان کرو جولوگ نیک کار ہیں حدودالٰہی کے پابند ہیں شریعت کے عامل ہیں رسولوں کوسچاتے ہیں وہ مستحق مبارک باو اور لائق خوش خری ہیں (مسلم) امام ابوصنیفہ، مالک اور توری بھائی کا قول ہے کہ جس کے پاس نصاب زکوۃ جتنا مال ہواس برقر بانی واجب ہامام ابوصنیفہ رکھناللہ کے نزدیک بیشرط بھی ہے کہ وہ اپنے گھریس مقیم ہو چنانچہ ایک سیج صدیث میں ہے کہ ' جھے وسعت ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔'' 🗨 اس روایت میں غرابت ہے اور امام احمد مِثالثة اسے منکر بتلاتے میں۔این عمر ٹھانٹھ فرماتے ہیں" رسول الله منگانی فم برابروس سال تک ہرسال قربانی کرتے رہے ' 🗗 (ترندی) امام شافعی اور حضرت ا مام احمد عَنْمُ النَّهُ كا مُدبه بي كرقر باني واجب وفرض نهيس بلكه مستحب بي كيونكه حديث مين آيا ہي كه "مال ميس زكوة كے سوا اور كوئى فرضیت نہیں' 🗗 یہ بھی روایت پہلے بیان ہو چکی ہے کہ' حضور مَثَالْتُیُمُ نے اپنی تمام امت کی طرف سے قربانی کی' پس وجوب ساقط ہو گیا۔حضرت ابوشری میشنیہ فرماتے ہیں میں حضرت ابو بکراور حضرت عمر خلافتکا کے بروس میں رہتا تھا بیدوونوں بزرگ قربانی نہیں کرتے تھاں ڈرسے کہ لوگ ان کی اقتد اگریں گے بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی سنت کفامیہ ہے جب کہ محلے میں سے باگلی میں سے یا گھر میں ہے کسی ایک نے کرلی باقی سب پر ہے ہٹ گئی اس لیے کہ مقصود صرف شعار کا ظاہر کرنا ہے۔ ترندی وغیرہ میں ہے کہ =

◘ ٣٦/ ينس:٧١،٧١. ٢٥ صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب تحريم ظلم المسلم ٣٤/ ٢٥٦٤.

3 تسرماندی، کتاب الأضاحی، باب ماجاء فی فضل الاضحیة ۱٤۹۳ وسنده ضعیف الوامثی رادی ضعیف ہے۔ ابن ماجه ۳۱۲٦ شخوال آن نام میں مصرفیت کا کھی گال میں کھیکا اللہ ماند کا اللہ ماند کا ۲۵۷۵ کی ساتھ کا ۱۴۰۰ کی ساتھ کی ساتھ کا

ينخ البانى في اس روايت رضعيف كاعم لكاياب، ويحك (السلسلة الضعيفه ٢٦٥)

احمد، ۲/ ۳۲۱؛ ابن ماجه ۳۱۲۳ وسنده حسن، حاکم، ۲/ ۳۸۹؛ دارقطنی، ٤/ ۲۸۰.
 ترمذی، کتاب

الأضاحي، باب الدليل على ان الأضعية سنة ١٥٠٧ وسنده ضعيف، تجائ بن ارطاة ضعيف ومرس راوى ب- احمد، ٢٨/٧-

اِتَ اللهَ يُذُوعُ عَنِ النَّذِينَ أَمَنُوا اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ حَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ مِأْ نَّهُ مُظْلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِ هِمُ لَقَدِيْرُ ﴿ إِلَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِ هِمْ بِغَيْرِ حَتِّ إِلَّا آنْ يَتَقُولُوا رَبَّنَا اللهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ

النَّاسَ بِعُضَهُمْ بِبَعْضِ لَّهُ لِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَّصَلَوْتٌ وَّمَسْاجِلُ يُذْكُرُ

فِيها اسْمُ اللهِ كَثِيرًا اللهِ كَاللهُ مَنْ يَنْصُرُ فَا اللهُ مَنْ يَنْصُرُ فَا إِنَّ اللهَ كَفَوِيٌ عَزِيْزُ ۞ تَرْجَيْنُ مِن رَكُونِقِسنا عِمْوَمُون كِهُ رَمْنُون كِوْدِ دَاللهُ تَعَالَى مِنْادِكَا كُونَى خَانِت كِينَ وَالا نَاشُكُوا اللهُ وَمِرَّ لِينَوْنِينِ - ٢٨٦]

حین سلمانوں سے کا فر جنگ کررہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں بے شک ان کی مد دیراللہ قادرہے[۳۹] یہ وہ ہیں جنہیں بلاوجدان کے گھروں سے نکالا گیاصرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط اللہ ہے آگراللہ تقالی لوگوں کوآپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹا تا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مبحدیں اور یہودیوں کے معبداوروہ مبحدیں بھی ویران کردی جاتیں جہال اللہ کا نام بہکڑت

لیاجا تا ہے۔ جواللہ کی مد کرے گا اللہ بھی ضروراس کی مد کرے گابے شک اللہ تعالیٰ بڑی تو توں والا بڑے غلبے والا ہے۔[۴۰]

سرسول الله مَنَالِيْنَا نِهِ في ميدان عرفات ميں فرمايا'' برگھروالوں پر ہرسال قربانی ہےاور عمیرہ ہے۔ جانتے ہوعیرہ کیا ہے؟ وہی جے تم رجبیہ کہتے ہو' ◘ اس کی سند میں کلام کیا گیا ہے۔ حضرت ابوالیب ڈالٹٹوؤ فرماتے ہیں صحابہ ڈخالٹوؤ مرسول الله مَنالیّوؤ کی موجودگ میں اینے پورے گھر کی طرف سے ایک بکری راہ للہ ذبح کرویا کرتے تھے اور خود بھی کھاتے اوروں کو بھی کھلاتے پھرلوگوں نے اس

میں اپنے پورے کھری طرف سے ایک ہمری راہ ملد ذرح کرویا کرئے سے اور حووجی کھائے اوروں تو ہی کھلانے پھر تو توں نے اس میں وہ کرلیا ہے جوتم دیکھ رہے ہو ② (ترندی، ابن ملجہ)۔حضرت عبداللّٰدین ہشام میشند اپنی اورا پنے گھر والوں کی طرف ہے ایک کے برک قب ذری ہے جب تھے حدوں مری رہتے ۔ از سرین کے سرید برین سے مسلم معرب اربیار مثاللہ مثاللہ علیہ اسلام اللہ

ماہ کا بھی جائز ہے۔اونٹ توشن ہوتا ہے جب پانچ سال کر کے چھٹے میں لگ جائے اور گائے جب دوسال پورے کر کے تیسرے میں لگ جائے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تین گز ار کر چوتھ میں لگ گئی ہواور بکری کا تنی وہ ہے جودوسال گز ارچکا ہواور جذعہ کہتے ہیں اسے

﴾ نسائي ٢٢٩؛ ابن ماجه ٣١٢٥\_ ٢] ≥ ترمذي، كتاب الأضاحي، باب ماجاء ان الشاة الواحدة تجزي عن أهل البيت ١٥٠٥ وهو صحيح؛ ابن ماجه ٣١٤٧\_

۵ صحیح بخاری، کتاب الأحکام، باب بیعة الصغیر ۲۲۱۰

صحیح مسلم، كتاب الأضاحي، باب سن الأضحیة ۱۹۲۳؛ ابوداود ۲۷۷۱؛ احمد، ۳/ ۳۱۲؛ مسند ابي يعلي ۲۳۲٤.

🧣 نہیں اس ہے کم عمر والے کوحمل کہتے ہیں جب تک کہاس کی پیٹھ پر بال کھڑے ہوں اور بال لیٹ جا نمیں اور دونوں جانب جھک لها حاسمي تواسي جذع كهاجا تاب وَاللَّهُ أَعْلَمُ.. [آیت: ۳۸\_۴۰] الله تعالی اپی طرف سے خبر دے رہا ہے کہ جواس کے بندے اس پر بھروسہ رکھیں اس کی طرف جھکتے رہیں انہیں وہ 🖠 این امان نصیب فرما تا ہے شریروں کی برائیاں دشمنوں کی بدیاں خود ہی ان سے دور کردیتا ہے اپنی مددان برنازل فرما تا ہے اپنی حفاظت میں انہیں رکھتا ہے جیسے فرمان ہے ﴿ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافِ عَبْدَهُ ﴾ ۔ • لین كياالله اپنے بندے كوكافي نہیں؟ اورآ يت من ب ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ ﴿ الخُجواللَّه يرجروسد كے الله آب اسے كافى ب الح -وغا باز ناشکرے اللہ کی محبت سے محروم ہیں اپنے عہد و پیان پورے نہ کرنے والے اللہ کی نعتوں کے منکر اللہ کے پیارے دور جہاد کی احازت اور اس کا پس منظر: ابن عباس ڈاٹھیئا کہتے ہیں جب حضور مَلَاثِیْنِکم اور آپ مَلَاثِیْنِکم کےاصحاب مدینے ہے بھی نکالے جانے گلےاور کفار مکہ سے چڑھ دوڑے تب جہاد کی اجازت کی بیہ آیت اثری 🕃 بہت سے سلف سے منقول ہے کہ جہاد کی بیہ میلی آیت ہے جو قرآن میں اتری 4 اس سے بعض بزرگوں نے استدلال کیا ہے کہ سے سورت مدنی ہے۔ جب رسول الله مُناتِيَّةُ في کے سے ہجرت کی ابو بکر طالفئے کی زبان ہے نکلا کہافسوں ان کفار نے اللہ کے پیٹیبرکو وطن سے نکالا یقینا بیہ تباہ ہوں گے پھر بیرآ یت اتری تو صدیق والٹیئٹے نے جان لیا کہ جنگ ہو کرر ہے گی 🗗 اللہ اپنے مؤمن بندوں کی مددیر قادر ہے اگر جا ہے تو بےلڑے بھڑے ۔ انہیں غالب کردیے لیکن وہ آ زبانا جا ہتا ہے اس لیے تھم دیا کہ ان کفار کی گردنمیں باروالخ ۔اور آبیت میں ہے فرمایا ﴿ فَسَاتِ لُلُواْ هُسُمْ يُعَدِّنْهُ مُ اللَّهُ بَايَّدِيْكُمْ ﴾ 🐧 ان سے الرواللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزادے گااوررسوا کرے گااوران پرتمہیں غالب کرے گااور مؤمنوں کے حوصلے نکالنے کا وقت دے گا کدان کے کلیج ٹھنڈے ہوجا کمیں ساتھ ہی جسے جاہے گا توفیق توبددے گا الله علم وحکمت والا بِ۔ اورآیت میں ہے ﴿ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تُتُو ّكُوا وَ لَمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِيْنَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾ ﴿ الْحُ يَعْنَ كِياتُم نے بيسوچَ ركھا ہے کہتم چھوڑ دیے جاؤ کے حالا نکداب تک وہ تونہیں کھلے جومجاہد ہیں اور اللہ اور رسول اور مسلمانوں کے سواکس سے دوئ اور یکا نگت نہیں کرتے سمجھ کو کہ اللہ تنہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اور آیت میں ہے کیاتم نے بیگمان کیا کہتم جنت میں چلے جاؤ گے حالانکداب تک مجاہدین صابرین دوسروں سے ممتازنہیں ہوئے۔ 🕲 اور آیت میں فرمایا ہے ﴿ وَلَنَبُ لُوَتُكُمُ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّبِرِيْنَ وَنَبْلُوا ٱخْبَارَكُمُ ﴾ ﴿ بِمُمَّهِينِ يقينا آزما كيل كي يبال تك كيم من عنازى اورمبركرن والي بمار عسامن ظاہر ہوجا کیں۔اس بارے میں اور بھی بہت ہی آیتیں ہیں۔ پھر فر مایا اللہ ان کی امداد پر قادر ہے اور یہی ہوا بھی کہ اللہ نے اسپے لشکر کو د نیابر غالب کر دیا۔ ۞ جہاد کوشریعت نے جس وقت مشروع فر ماہا وہ وقت بھی اس کے لیے بالکل مناسب اور نہایت ٹھیک تھا جب تک کہ حضور مُؤاٹیٹیم کیے میں رہے مسلمان بہت ہی کمزور متھے تعداد میں بھی وس کے مقابلے میں ایک بمشکل بیٹھتا چنانچہ جب 🤻 لیلة العقبہ میں انصار یوں نے رسول کریم مَثَاثِیْزَم کے ہاتھ پر بیعت کی تو انہوں نے کہا کہا گرحضور حکم دیں تو اس وقت منیٰ میں جتنے 🗗 ١٥/ الطلاق:٣ . 🐧 الطبرى ١٨٠/ ١٤٣ . 🐧 أيضًا ـ 📭 ۳۹/ الزمر:۳۲ـ احمد، ١/ ٢١٦؛ ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحج ٣١٧١ وهو صحيح؛ السنن الكبرئ للنسائي ١٣٤٥ -9 / التوبة: ١٦ 🔹 ٣ / آل عمران: ١٤٢ \_ 🎍 🜀 ۹/ التوبة: ١٤. 🛈 الطبري، ١٨/ ٦٤٣\_ 🛂 ٤٧/ محمد: ۲۱ـ

و الْحَقِّ 🗖 مشركين جمع بين ان پرشبخون مارين كيكن آپ مَنْ اللَّيْجُمْ نے فرمايا مجھے ابھى اس كاحكم نبيس ديا گيا بديا در ہے كہ بدبرزگ صرف اسى (80) و سے پچھاو پر تھے۔ جب مشرکوں کی بغاوت بڑھ گئی جب وہ سرکشی میں صدیے گز رگئے حضور مَا اللّٰی کو تحت ایذا کمیں دیتے اب لا ہے سالٹینل کے قبل کرنے کے دریے ہو گئے آپ مَلَا تَشِیْلُم کوجلا وطن کرنے کے منصوبے گا نصنے لگے اسی طرح صحابہ کرام پرمصیبتوں 🥻 کے پہاڑتو ڑ دیے بیک بنی دوگوش وطن' مال'اسباب'ا پنوں غیروں کوچھوڑ کر جہاں جس کا موقعہ بنا گھبرا کرچل دیا پچھتو حبشہ پہنچے پچھے مدینے گئے یہاں تک کہ خود آفتاب رسالت کا طلوع بھی مدینے میں ہوا اہل مدینہ محمدی حبضنڈے تلے جوش وخردش سے جمع ہو گئے لشکری صورت مرتب ہوگئی کچھ سلمان ایک جھنڈے تلے دکھائی دینے لگے قدم ٹکانے کی جگدل گئی اب دشمنان وین سے جہاد کے احکام نازل ہوئے پس سب سے پہلے یہی اتری اس میں بیان فر مایا گیا کہ بیمسلمان مظلوم ہیں ان ۔ کے گھر باران سے چھین لیے گئے ہیں بے وجہ گھرے بے گھر کردیے گئے ہیں مجے ہے خارج کیے گئے دینے میں بےسردسامانی میں پہنچے 🗨 ان کا کوئی جرم بجزازیں نہ تھا کہ صرف اللہ کے پرستار تھے رب کوایک مانتے تھے اپنا پر در دگار صرف اللہ کو جانتے تھے۔ بیا ششنا منقطع ہے کومشرکین کے نزویک توبيامرا تنابراجرم بجوبر كركسي صورت معافى كے قابل نہيں فرمان ب ﴿ يُحْدِبُونَ الرَّسُولَ وَ إِيَّاكُمْ أَن تُومِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾ 2 الخشهيں اورتمهارے رسول كوصرف اس بنايرنكا لتے ہيں كهتم الله پرايمان ركھتے ہوجوتمها راحقیق پر دردگار ہے۔ خندتوں والوں کے قصے میں فرمایا ﴿ وَمَا نَقَمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُواْ بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ﴾ لعنى دراصل ان کا کوئی قصور نہ تھا سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالی غالب مہربان ذی احسان پرایمان لائے تھے ۔مسلمان صحابہ ٹٹی اُلڈ کم خندق کھووتے ہوئے اپنے رجز میں کہہر ہے وَلا تَصَدَّقُ نَسا وَلا صَلَيْنَا لَا هُدَّ لَكُ لُو لَا ٱلْدِتَ مَدا اهْتَدَيْنَا وَكِيْتِ الْأَقْدِ لَدَامَ إِنْ لاَّقَيْتِ الْكَافِي الْأَقْدِ الْمَانُ لاَّقَيْتِ الْمَانُ لاَّقَيْتِ الْمَانُ فَ أَسْرَلُ سَكِيْ نَهُ عَسَلُهُ مَا أَسْرَلُ اللَّهُ عَسَلُهُ مَا لَيْ سَا إِذَا آرَادُوا فِي لَهُ اللَّهِ اللَّه إِنَّ الْأُولْكِي قَدْبَخُوا عَلَيْنَا خود رسول الله مَثَالِثَيْمَ بھی ان کی موافقت میں تھے اور قافیہ کا آخری حرف آپ مَثَالِثَیْمَ بھی ان کے ساتھ اوا کرتے اور (اَبَيْهُ مَا) کہتے ہوئے خوب بلند آ وازکرتے۔ 🕃 پھرفر ہا تا ہے اگراللہ تعالیٰ ایک کاعلاج دوسرے سے نہ کرتا اگر ہر سیر پرسواسیر نہ ہوتا تو زمین پرشرفساد کچ جاتا ہرتوی ہر کمز در کونگل جاتا۔عیسائی عاہدوں کے چھوٹے عبادت خانوں کوصوامع کہتے ہیں 🗨 ایک قول سیجی ہے کہ صابی ندہب کے لوگوں کے عبادت خانوں کا نام ہے ادر بعض کہتے ہیں مجوسیوں کے آتش کدوں کوصوامع کہتے ہیں مقاتل عبلیا کہتے ہیں بیدہ گھر ہیں جوراستوں پر ہوتے ہیں ﴿ بِيع ﴾ ان سے بڑے مكانات ہوتے ہیں بیجھی نفرانیوں كے عابدوں کے عبادت خانے ہوتے ہیں 🗗 بعض کہتے ہیں یہ یہود یوں کے کنیسے ہیں صلوات کے بھی ایک معنی تو یہی کیے گئے ہیں 🕲 بعض کتے ہیں مرادگر جاہیں بعض کا قول ہے صابی لوگوں کا عبادت خانہ راستوں پر جوعبادت گھر اہل کتاب کے ہوں انہیں صلوات کہا جاتا 💃 ہے اورمسلمانوں کے ہوں انہیں مساجد 🗗 ﴿ فِیْقِ ﴾ کی ضمیر کا مرجع مساجد ہے اس لیے کہ سب سے پہلے یہی لفظ ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد بیسب جنگہمیں ہیں بعنی تارک الد نیالوگوں کے صوامع نصرانیوں کے بیچے یہودیوں کے صلوات ادرمسلمانوں کی مسجدیں جن = 🛮 الطبرى، ۱۸/ ۱۶۳\_ 🖠 الأحزاب ٤١٠٦؛ صحيح مسلم ١٨٠٣ - 🕙 الطبرى، ١٨٠/ ٦٤٧ ـ 🗗 الضًا، ۱۸/ ۲۵۰\_ 🗗 أيضًا، ١٨/ ١٤٩\_ 🗗 ایضًا ۱۸۰/۱۸۰\_

وَالْمَعُرُونِ وَنَهُوْا عَنِ الْمُنْكُرِ وَلِلْهِ عَاقِبَةُ الْاَمُورِ وَانَ يُكَلِّبُوكَ فَقَلُ الْمَعُرُونِ وَنَهُوْا عَنِ الْمُنْكُرِ وَلِلْهِ عَاقِبَةُ الْاَمُورِ وَانَ يُكَلِّبُوكَ فَقَلُ الْمَعُرُونِ وَنَهُوْا عَنِ الْمُنْكُرِ وَلِلّهِ عَاقِبَةُ الْاَمُورِ وَانَ يُكَلِّبُوكَ فَقَلُ لَكَنَّ اللّهُ عُرُونِ وَانَ يُكَلِّبُوكَ فَقَلُ لَكَنَّ اللّهُ عُرُونِ وَانَ يُكَلِّبُوكَ فَقَلُ لَكَنَّ اللّهُ عُرُونِ وَعَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ا پنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہیں اور بہت ہے آباد کنو کمیں بریکار پڑے ہیں اور بہت سے پکے اور بلندگل ویران پڑے ہیں[۵۴ آکیاانہوں نے زمین میں سیر دسیاحت نہیں کی جوان کے دل ان باتوں کے بچھنے والے ہوتے یا کانوں سے ہی ان واقعات کون لیتے بات یہ ہے کے صرف آ تکھیں

ہی اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ ول اندھے ہوجاتے ہیں جوسینوں میں ہیں۔ [44]

= میں اللہ کا نام خوب لیاجا تا ہے۔

بعض علما کا بیان ہے کہ اس آیت میں اقل ہے اکثر کی طرف کی ترقی کی صنعت رکھی گئی ہے پس سب سے زیادہ آبادسب سے بڑا عبادت گھر جہاں کے عابدوں کا قصد صحیح نیک نیت عمل صالح ہے وہ مبجدیں ہیں۔ پھر فرمایا اللہ اللہ اللہ کا حدد کا روں کا خود مددگار ہے ہے سے فرمان ہے ﴿ یَا بِنَّهُ اللَّهٰ یَنْ اللّٰهُ یَنْصُر ْ کُمْ ﴾ والح یعنی اگراے مسلمانو اہم اللہ کے خود مددگار ہوں کی امداد کروں کے واللہ تہاری مدفر مائے گا وہ تہمیں ثابت قدمی عطافر مائے گا کفار پرافسوس ہے اور ان کے اعمال غارت ہیں۔ پھر ایپ دووصف بیان فرمائے قوی ہونا کہ ساری مخلوق کو پیدا کر دیا عزت والا ہونا کہ سب اس کے ماتحت ہرایک اس کے سامنے ذیل و ایست سب اس کی ماتحت ہرایک اس کے سامنے ذیل و ایست سب اس کی مدد کے متابع وہ مغلوب فرما تا ہے ﴿ وَلَلَ هَالُهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِنْ مُنْ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰهُ مُنْ اللّٰمِنْ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ ال

🛭 الطبري، ۱۸/ ۱۹۰۰ 🕙 ۶۷/ محمد:۷. 🕲 ۳۷/ الصافات:۷۱۔

ہے کہ ان کی یقینی طور پریدد کی جائے گی اور بیر کہ جارالشکر ہی غالب آئے گا۔اور آیت میں ہے ﴿ تَحْتُبَ اللّٰهُ لَآ غُلِبَنَّ آمّا وَرُسُلِمْ ﴾ 📭 الخ الله تعالیٰ کہد چکا ہے کہ میں اور میرارسول غالب ہیں بے شک اللہ تعالیٰ قوت وعزت والا ہے۔ [ آیت: ۴۱ \_ ۴۲ ] حضرت عثان و الله نئه فرماتے ہیں ہی آیت ہمارے بارے میں اتری ہے ہم بےسبب خارج از وطن کئے گئے تھے ہے ہمیں اللہ نے سلطنت وی ہم نے نمازروز ہ کی پابندی کی بھلےا حکام دیےاور برائی سے روک جاری کی پس بیرآیت میرےاور ا میر ہے ساتھیوں کے بارے میں ہےابوالعالیہ وشائلہ فرماتے ہیں مراداس سےاصحاب رسول ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزيز ومشلير نے اپنے خطبہ ميں اس آيت كى تلاوت فريا كرفر مايا اس ميں صرف باوشاہوں كا بيان ہى نہيں بلکہ باوشاہ رعایا دونوں کابیان ہے بادشاہ پرتوبیہ ہے کہ حقوق الہی تم سے برابر لےاللہ کے حق کی کوتا ہیں کے بارے میں شہبیں پکڑے ادر ا کیے کاحق ووسرے سے دلوائے اور جہاں تک ممکن ہوتمہیں صراط متنقیم سمجھا تارہے تم پراس کاحق میہ ہے کہ ظاہر باطن خوشی خوشی اس کی اطاعت كزارى كرد عطيه عطية فرمات بين اى آيت كامضمون آيت ﴿ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ الْمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُواالصَّلِحُتِ لَيْسْتَخْولِفَنَّهُمْ ﴾ 🗨 ميں ہے۔ كامول كاانجام الله كے ہاتھ ہے عمدہ نتيجہ پر چيز گاروں كا ہوگا ہرنيكى كابدله اى كے ہال ہے۔ انبياً عَلِيْهُمْ كُوجِهُمُلانے كا انجام؟ الله تعالى اپنے نبي مَثَاثِيَّةُم كُوسلى ديتا ہے كەمىمروں كا انكار آپ كے ساتھ كوئى نتى چيز نہيں نوح عَالَيْكِيم ے لے کرموی عَالِیَلا کے کے کل انبیا کا اٹکار کفار برابر کرتے چلے آئے ہیں دلائل سامنے تھے دی کھل چکالیکن مشکروں نے مان کر نہ دیا۔ میں نے کا فروں کومہلت دی کہ بیسوچ سمجھ لیں اپنے انجام پرغور کرلیں لیکن جب وہ نمک حرامی سے باز ندآئے تو آخرش میرے عذابوں میں گرفتار ہوئے و کیو لے کہ میری پکڑکیسی بے پناہ ثابت ہوئی کس قدروروناک انجام ہوا۔سلف سے منقول ہے کہ فرعون کے خدائی وعوےاوراللّٰدی پکڑ کے درمیان حالیس سال کاعرصة خا\_رسول اللّٰد مَثَاثَةٌ نِتْمَ فرماتے ہیں که 'اللّٰدتعالی ہرظالم کووهیل دیتا ہے پھر اکیٹ شیدید ٥٠ و راحی 4 مجرفرمایا که کی ایک بستیوں والے ظالموں کوجنہوں نے رسولوں کی تکذیب کی تھی ہم نے غارت کرویا جن کے محلات کھنڈر بنے پڑے ہیں اوند ھے گرے ہوئے ہیں ان کی منزلیں ویران ہو کئیں ان کی آ بادیاں اجر کئیں ان کے کنوئیں خالی پڑے ہیں جوکل تک آباد تھے آج خالی ہیں ان کے چونہ بچم محل جودور سے سفید حیکتے ہوئے وکھائی دیتے تھے جو بلندو بالا اور پختہ تھے وہ آجا جڑ پڑے ہیں وہاں 3 الوبول رہاہے ان کی مضبوطی انہیں نہ بچاسکی ان کی خوبصورتی اور یا ئیداری بے کار ثابت ہو کی رب كعذاب نے انہيں تہس نہس كرويا چيسے فرمان ہے ﴿ آيْدَمَا تَكُونُواْ اِيُدْرِكُكُمُ الْمَوْثُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوْجٍ مُشَيَّدُو،﴾ 🗗 ليخن گو تم چونہ سچے کیے قلعوں میں محفوظ ہولیکن موت وہاں بھی تمہیں جھوڑ نے کی نہیں کیا وہ خود زین میں چلے پھر نے نیس نہ سہی بھی غور وفکر بھی

نہیں کیا کہ پچھ عبرت حاصل ہوتی۔امام ابن ابی الدنیا عُرِیاتُہ کتاب النّفکر والاعتبار میں روایت لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَیْمِیا کے پاس وتی بھیجی کہ اے موسیٰ لو ہے کے نعلین پہن کرلو ہے کی لکڑی لے کرز مین میں چل پھر کر آٹاروعبرت کو و کیھدہ ختم نہ ہوں گے یہاں تک کہ تیری لوہے کی جونیاں نکڑے نکڑے ہو جائیں اورلوہے کی لکڑی بھی ٹوٹ بھوٹ جائے۔اس کتاب میں =

• و صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة هود باب قوله ﴿وكذلك اخذ ربك اذا أخذ القری ١٨٦٠٠ عنص مسلم على ١٨٥٠ ترمذي، ١٦١٠ ابن ماجه، ١٨٥٠ ابن حبان، ١٧٥٠ بيهقي، ٦/ ٩٤-

🗗 الطبري، ١٨/ ٦٥٣\_ 🌖 ٤/ النسآء:٧٨\_

<sup>🖠 🛈</sup> ۵۸/ المجادلة:۲۱ 💄 😢 ۲۱/ النور:۵۰ 💄 🐧 ۱۱/ هود:۱۰۲ ـ

## وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلْعَدَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ وَعُدَةً ﴿ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ

### كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿ وَكَأَيِّنُ مِّنْ قَرْيَةٍ آمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ

#### اَخَذْتُهَا وَإِلَّا ٱلْمُصِيرُ

ترکیمنٹ عذاب کو تجھ سے جلدی طلب کررہے ہیں اللہ ہرگزا پناوعد نہیں ٹالنے کا ہاں البتہ تیرے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبارے ایک ہزارسال کا ہے۔[27] بہت می ناانصافی کرنے والوں کی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی پھر آخرش انہیں پکڑلیا میری ہی طرف کر آنا ہے۔[27]

= بعض دانش مند د ں کا قول ہے کہ وعظ کے ساتھ اپنے دل کوزندہ کراورغور وفکر کے ساتھ اسے نو رانی کراور زیداور دنیا ہے بیچنے کے ساتھ اے مار دےاور یقین کے ساتھ اسے قو کی کرلے اور موت کے ذکر ہےاہے ذکیل کر دےاور فنا کے یقین سےاسے مبر دے و نیا کی مصیبتیں اس کےسامنے رکھ کراس کی آئکھیں کھول دیے زمانے کی تنگی اسے دکھا کراہے دہشت ناک بناوے دنوں کےالٹ پھیرسمجھا کراہے بیدارکرد ہے گزشتہ واقعات ہےاہےعبرتناک بنااگلوں کے قصےاسے سنا کر ہوشمارر کھان کےشہروں میں اوران کے سوانح میں اسے غور وفکر کرنے کا عادی بنااور دیکھے کہ گنبگاروں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا کچھے ہواکس طرح وہ لوٹ یوٹ کردیے گئے ۔ پس یہاں بھی یمبی فرمان ہے کہا گلوں کے واقعات سامنے رکھ کر دلوں کو سجھ دار بناؤان کی ہلاکت کے سیجے افسانے سن کرعبرت حاصل کروس لوآ تکھیں ہی اندھی نہیں ہونٹیں بلکہ سب سے برااندھاین دل کا ہے گوآ تکھیں میچے سالم موجود ہوں۔ول کے اندھایے کی وجہ سے نہ تو عبرت حاصل ہوتی ہے نہ خیروشر کی تمیز ہوتی ہے ۔ابومحمد ابن حیان اندلسی نے جن کا انتقال ۵۱۷ ھے میں ہوا ہے اس تضمون کواینے چنداشعار میں خوب نبھایا ہے وہ فرماتے ہیں الشخف جو گنا ہوں میں لذت یار ہاہے کیا اپنے بڑھا بے اور برے آپ ہے بھی تو بے خبر ہے؟ اگر نصیحت اثر نہیں کرتی تو کیاد کیھنے سننے ہے بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی ؟ سن لے! آتھ تکھیں اور کان اپنا کام نہ کریں تو اتنابرانہیں جتنابراہیہ ہے کہ واقعات ہے سبق نہ حاصل کیا جائے یا در کھنہ تو دنیا باقی رہے گی نہ آسان نہ سورج جاند ہے تی نہ ع ہے گردنیا سے تم کوایک روز بادل ناخواستہ کوچ کرناہی پڑے گا کیاامیر ہوکیاغریب کیاشہری ہوکیاویہاتی۔ قیامت کے دن کی مقدار کا بیان: [آیت: ۴۷\_۳۸] الله تعالی اینے نبی مَلَاثِیَّا سے فرمار ہاہے کہ بیلحد کفاراللہ کواس کے رسول کو اور قیامت کے دن کو حیطلانے والے بچھ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی کررہے ہیں کہ جلدان عذابوں کو کیوں نہیں ہریا کر دیا جاتا جن ہے ہمیں ہرونت ڈرایا دھمکایا جارہا ہے۔ چنانچہ وہ اللہ ہے بھی کہتے تھے کہ الٰہی اگریہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم یرآ سان سے تنگماری کر ہااورکسی طرح کا دردنا ک عذاب جیج سم کہتے تھے کہ حساب کے دن سے پہلے ہی جارامعاملہ صاف کروے۔اللہ تعالی فرما تا ہے یا در کھوالٹد کا وعدہ اٹل ہے قیامت اور عذاب آ کرہی رہیں گے۔اولیاءالٹد کی عزت اوراعداءالٹد کی ذلت یقینی اورشد نی چیز ہے۔ ا صمعی کہتے ہیں میں ابوعمرو بن علاکے پاس تھا کہ عمرو بن عبید آیا اور کہنے لگا کہا ہےابوعمروکیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کا خلاف کرتا ہے؟ آپ نے فرمایانہیں۔اس نے اس وقت عذاب کی آیت تلاوت کی۔اس پرآپ نے فرمایا کیا تو مجمی ہے؟ سن عرب میں وعدہ کا لعنی ، کے دعد ے کا خلاف براسمجھا جاتا ہے کیکن ایعاد کا لیٹن سز ا کے احکام کاردوبدل یامعا فی بری نہیں مجھی جاتی بلکہ وہ کرم ورخم =

ترکیجیٹر: اعلان کردو کہ لوگوا میں تہمیں تعلم کھلا چو کنا کرنے والا ہی ہوں۔[۴۹] پس جوا یمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں ان ہی کے لیے بخش ہے اور عزت کی روزی۔[۴۰] اور جولوگ ہماری آیتوں کو پست کرنے کے در پے رہتے ہیں وہی دوز تی ہیں۔[۴۵] ہم نے تھے سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب دہ اپنے دل میں کوئی آرز وکر نے لگا شیطان نے اس کی آرز و میں پھیلاد یا پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالی دور کر دیتا ہے پھرا پی با تیں کی کر دیتا ہے اللہ تعالی دانا اور باحکست ہے۔[۴۵] یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالی ان لوگوں کی آرز مائش کا ذریعہ بنادے جن کے دلوں میں بیاری ہے اور جن کے دل سخت ہیں بے شک گئہگار لوگ دور در از کی مخالفت میں ہیں۔[۴۵] اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطافر بایا گیا ہے وہ یقین کر لیس کہ یہ تیرے در بن کی طرف سے سراسر حق ہے پھر وہ اس پر ایمان لا نمیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جا نمیں یقیناً اللہ تعالی ایمان داروں کو راہ در است کی طرف رہری

= سمجھاجاتا ہے دیکھوشاع کہتا ہے (فانی وان او عدته او و عدته لمہ خلف ایعادی و منجز موعدی) میں کی کومزا کہوں یااس
سے انعام کا وعدہ کروں تو یہ تو ہوسکتا ہے کہ میں اپنی وہم کی کا خلاف کرجاؤں بلکہ قطعا ہر گزمز اندوں لیکن اپناوعدہ تو ضرور پورا کر کے ہی
رہوں گا۔الغرض سرزا کا وعدہ کر کے سرزانہ کرنا یہ وعدہ خلافی نہیں لیکن رحمت وانعام کا وعدہ کر کے پھر دوک لینا یہ بری صفت ہے جس
سے اللہ کی ذات پاک ہے۔ پھر فر ما تا ہے کہ ایک ایک دن اللہ کے نزد یک تمہارے ہزار ہزار ونوں کے برابر ہے یہ باعتباراس کے جلم
اور بردباری کے ہے اسے علم ہے کہ وہ ہروفت ان کی گرفت پر قادر ہے اس لیے عجلت کیا ہے گوکتی ہی مہلت مل جائے گوکتی ہی رہی
دراز ہو جائے لیکن جب چاہے گا سانس لینے کی بھی مہلت ند دے گا اور پکڑ لے گا ای لیے اس کے بعد ہی فرمان ہوتا ہے بہت ک
بستیوں کے لوگ ظلم پر کمر سے ہوئے تھے میس نے بھی ان سے چھم پوٹی کر رکھی تھی جب مست ہو گئے تو اچا تک گرفت کر لی سب مجبور
ہیں سب کو میرے ہی سامنے حاضر ہونا ہے سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے۔ ترفہ ی وغیرہ میں ہے دسول اللہ مَنَّ الْمَنْ يُنْ فَراتَ ہِیں' وفقرا

مسلمان مالدارمسلمانوں ہے آ دھادن پہلے جنت میں جا کیں گے یعنی پانچے سوبرس پہلے۔' • • الحقیقی العقبی ہے۔' • • اورروایت میں ہے کہ' حضرت ابو ہر یہ وہائی آ دھدن کی مقدار کیا ہے؟ فرمایا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں نے کہا ہاں ۔ تو یہی آ یت سائی' یعنی اللہ کے ہاں ایک دن ایک ہزارسال کا ہے۔ فی ابوداؤ دکی کتاب الملاحم کے آخر میں لکھا ہے حضور مثالی ہے اللہ تعالی کی ذات ہے امید ہے کہ دہ میری امت کو آ دھدن تک تو ضرور موخر رکھے گا۔ حضرت صعد رہائی ہے ہیں '' مجھے اللہ تعالی کی ذات ہے امید ہے کہ دہ میری امت کو آدھ دن تک تو ضرور موخر رکھے گا۔ حضرت سعد رہائی ہے گیا گیا آ دھادن کتنے عرصہ کا موا۔ آپ نے فرمایا پانچ سوسال کا۔'' ابن عباس ڈھا جہنا اس آیت کو پڑھ کرفر مانے لگے یان دنوں میں ہے۔ جن میں اللہ تعالی نے آسان دنر مین کو پیدا کیا (ابن جریر)۔

بلکہ امام احمد بن ضبل موسید نے کتاب الروعلی المجمیہ میں اس بات کو کھلے لفظ میں بیان کیا ہے۔ بجاہد موسید فرماتے ہیں یہ آیت مثل آیت (ایک میر آسک میں السّماءِ اِلَی اُلاَرْضِ ﴾ ﴿ اللّٰ کے ہے یعنی اللّٰہ تعالیٰ کام کی تدبیر آسان سے زمین کی طرف کرتا ہے پھر اس کی طرف چڑھ جاتا ہے ایک ہی دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی کے اعتبار سے ایک ہزارسال کی ہے۔

امام محمد بن سیرین میسید ایک نومسلم اہل کتاب نے قبل کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آسان وز مین کو چھے دن میں پیدا کیا ہے اور ایک دن تیرے رب کے نزویک مثل ایک ہزار سال کے ہے جوتم گنتے ہواللہ نے دنیا کی اجل چھے دن کی ہے ساتویں دن قیامت ہے اور ایک دن مثل ہزار ہزار سال کے ہے پس چھے دن تو گزر گئے اور تم ساتویں دن میں ہوا ب تو بالکل اس حاملہ کی طرح ہے جو پورے دنوں ہونہ جانے کب بچے ہوجائے۔

پردے دری در مدبو سے بہتر ہوئے۔

آتیت: ۲۹ سے ۲۹ سے ۲۵ چونکہ کفار عذاب مانگا کرتے تھے اوران کی جلدی بچاتے رہتے تھے ان کے جواب میں اعلان کرایا جارہا ہے کہ لوگو میں تو اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ تہمیں رب کے عذا ہوں سے جو تمہارے آگے میں چوکنا کردوں تمہارا حساب میرے ذہر نہیں عذاب اللہ کے بس میں ہوایت ہے اور کون اللہ کی اللہ کے بس میں ہوایت ہے اور کون اللہ کی اللہ کے بس میں ہوایت ہے اور کون اللہ کی میں سے می کی قسمت میں ہوایت ہے اور کون اللہ کی رحمت سے محروم رہنے والا ہے چاہت اللہ کی ہی پوری ہونی ہے حکومت اس کے ہاتھ ہے مخار اور کرتا دھرتا وہی ہے کہ کواس کے سامنے چوں چوا کی جے جن دلوں میں یقین و سامنے چوں چوا کی جہاں ہے میں دولی میں یقین و ایمان ہے اور اس کی شہادت ان کے اعمال سے بھی ثابت ہے ان کے کل گناہ معافی کے لائق میں اور ان کی کل نیکیاں قدر دانی کے قابل رزق کریم سے مراد جنت ہے ۔ جولوگ اوروں کو بھی اللہ کی راہ سے اطاعت رسول منافی تی ہیں وہ جہنی ہیں وہ جہنی ہیں وہ جہنی ہیں جنت عذابوں اور تیز آگ کا ایندھن ہیں اللہ ہمیں بچائے اور آپت میں ہے کہ ایسے کفار کوان کے فساد کے بدلے عذاب پر عذاب پر عذاب

یں۔ وہی اللی میں باطل کی ملاوٹ نہیں ہو سکتی: یہاں پراکڑ مفسرین نے غرانیق کا قصہ نقل کیا ہے اور بیھی کہ اس واقعہ کی وجہ ہے اکثر مہاجرین جبش میں بھوکر کہ اب مشرکین کہ مسلمان ہوگئے واپس محمة گئے لیکن بیروایت ہرسند سے مرسل ہے کسی صحیح سند سے مسند مروئ نہیں وَاللّٰهُ اَعْلَہُ۔ چنانچہ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللّٰہ نے کہ میں سورة انجم کی تلاوت فرمائی جب بیآ بیتی آپ پڑھ رہے

ترمذى، كتاب الزهد، باب ما جاءان الفقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ٢٣٥٣، ٢٣٥٣ وهو حسن؛
 السنن الكبرئ للنسائي ١٣٤٨؛ ابن ماجه ٢٧٦؛ احمد، ٢/ ٢٩٦؛ ابن حبان ٢٧٦.

- 2 ابوداود، كتاب الملاحم، باب قيام الساعة ٢٣٥٠ وسنده ضعيف سنم مقطع ٢٠٠٠
- 🗗 ۳۲/ السجدة:٥\_ 🐧 الطبرى، ١٨/ ٢٦٢\_ 🐧 ١٦/ النخل:٨٨ـ

**36**(537**)86\_\_\_366**\_\_ تح ﴿ أَفَرَنَيْتُمُ اللَّتَ وَالْعُزِّي وَمَنُوهَ النَّالِئَةَ الْأَخُراى ٥ ﴾ • توشيطان \_ " پكرزبان مركريرالفاظ والله (تلك الغرانيق العلى و ان شفاعتهم توتجي) پس مشركين خوش ہوگئے كم آج توحضور مَثَلَيْنَ إِلَى أَمَار مِعبودول كى تعريف كى جو اس سے پہلے آی مُٹاٹیٹیز نے بھی نہیں کی۔ چنانچہ حضور مُٹاٹیٹیز نے سجدہ کیا ادھروہ سب بھی سجدے میں گڑ پڑے اس پریہ آیت اتری۔اے ابن جریر ممینید نے بھی روایت کیا ہے میرسل ہے مند برزار میں بھی اس کے ذکر کے بعد ہے کہ صرف ای سند ہے ہی پ<sub>ی</sub>متصلا مروی ہےصرف امیہ بن خالد ہی اے وصل کرتے ہیں ہیں وہشہور ثقنہ بیصرف طریق کلبی سے ہی مروی ہے ابن ابی حاتم نے اسے دوسندوں ہے لیا ہے لیکن دونو ں مرسل ہیں ۔ابن جربر میں بھی مرسل ہے۔ قیادہ وغیراللہ کہتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس نماز المغو انیق العلی) مشرکین نے ان لفظوں کو پکڑ لیااور شیطان نے بیات پھیلا دی۔اس پر بیآیت اثری اوراسے ذکیل ہونا پڑا۔ابن ابی حاتم میں ہے کہ سور والنجم نازل ہوئی اور مشرکین کہدرہے تھے کہ اگر میخض جارے معبود وں کا اچھے لفظوں میں ذکر کرے تو تو ہم ا ہے اور اس کے ساتھیوں کوچھوڑ ویں مگر اس کا توبیر حال ہے کہ یہود ونصاریٰ اور جولوگ اس کے دینی مخالف ہیں ان سب سے زیادہ گالیوں اور برائی ہے ہمارےمعبود وں کا ذکر کرتا ہے۔اس وقت حضور مَثَاثِیْنِمُ براور آپ کے اصحاب برسخت مصائب تو ڑے جارہے تھے آ ب مَاناتیکِمُ کوان کی ہدایت کالا کچ تھا جب سورہُ تجم کی تلاوت آ پ مَاناتیکُمُ نے شروع کی اور ﴿ وَلَسهُ الْأَنطٰی ﴾ 🗨 تک پڑھاتو شیطان نے بتوں کے ذکر کے وقت بیکلمات ڈال دیے (وانھن لھن الغرانیق العلی وان شفاعتھن لھی التی ترتجی) میہ شیطان کی مقفی عمادت تھی ہرمشرک کے ول میں پہ کلمات بیٹھ گئے اورایک ایک کو یاد ہو گئے یہاں تک کہ پیرمشہور ہو گیا کہ حضرت محمد مَثَاثِثَةُ لِم نے اپنے دین کی طرف لوٹ آئے ہیں اور جب رسول اللہ نے سورہ عجم کے خاتمے پرسجدہ کیا تو سارے مسلمان اور مشرکین تجدے میں گر پڑے ہاں ولید بن مغیرہ چونکہ بہت ہی بوڑ ھاتھااس لیے اس نے ایک مٹھی مٹی کی بھر کراونجی لے جا کرائ کو اہیے ماتھے سے لگالیا۔اب ہرایک کوتعب معلوم ہونے لگا کیونکہ حضور مَثَاثِیْزُم کےساتھ دونوں فریق تجدے میں شامل تھےمسلما نوں کو تعجب تھا کہ بہلوگ ایمان تولائے نہیں یقین نہیں پھر ہمارے ساتھ حضور مَثَاثِیْتِمْ کے سجدے برسجدہ انہوں نے کیسے کیا؟ شیطان نے جو الفاظ مشرکوں کے کانوں میں پھو نکے تھے وہ مسلمانوں نے سنے ہی نہ تھے ادھران کے دل کھل رہے تھے کیونکہ شیطان نے اس طرح آ واز میں آ واز ملائی کمشرکین اس میں کوئی تمیز ہی نہیں کر سکتے تھے وہ تو سب کواس پریقین پریکا کر چکا تھا کہ خودحضور مَا اللَّیٰ اِن اس سورت کی ان دونوں آیتوں کو تلاوت فرمایا ہے پس وراصل مشرکین کا حجدہ اینے بتوں کوتھا شیطان نے اس واقعہ کواتنا پھیلا دیا کہ مہاجرین حبشہ کے کانوں میں بھی پہنچا۔عثان بن مظعون ہٹائٹنڈ اوران کے ساتھیوں نے جب سنا کہ اہل مکہ سلمان ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے حضور مناتیج کے ساتھ نماز پڑھی اور ولید بن مغیرہ تجدہ نہ کرسکا تو اس نے مٹی کی ایک مٹھی اٹھا کراسی برسر ٹکالیا اور مسلمان اب بورے امن اور اطمینان سے ہیں توانہوں نے وہاں سے واپسی کی ٹھانی اورخوثی خوثی کمے پہنچےان کے پہنچنے سے پہلے شیطان کے ان الفاظ کی قلعی کھل چکی تھی اللہ نے ان الفاظ کو ہٹا دیا تھا اور اپنا کلام محفوظ کر دیا تھا یہاں مشرکین کی آتش عداوت اور بھٹرک اٹھی تھی اور نے مسلمانوں پر نئے مصائب کے بادل برسانے شروع کرویے تھے۔ بیروایت بھی مرسل ہے بیہ قی کی کتاب دلائل النوۃ میں بھی بیروایت ہے۔امام محمد بن آتخق بھی اسے اپنی سیرت میں لائے میں کیکن بیسندیں مرسلات اور منقطعات ہیں۔وَ اللّهُ أَعْلَهُ۔ = 🗗 ۵۳/ النجم: ۲۱ـ ۵۳/ النجم:۱۹ ، ۲۰ ـ



### عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ اللهَ اللهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ٥

تر سیسترم: کافراس وی الی میں بھید شک شبہ ہی کرتے رہیں گے اچا تک ان کے سروں پر قیامت آجائے یاان کے پاس اس دن کاعذاب آجائے جو خیرے خالی ہے۔ [۵۵] اس دن صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی وہی ان میں فیصلے فرمائے گا ایمان اور نیک عمل والے تو نعمتوں ہے ہمر پور جنتوں میں بوں گے۔ [۵۷] اور جن لوگوں نے تفرکیا تھا اور ہماری آجوں کو نہانا تھا ان کے لیے ذکیل کرنے والے عذاب ہی ہوں گے۔ [۵۷] اور جن لوگوں نے اللہ تعالی انہیں ضرور بہتر بن روز یا بھا فرمائے گا اور جن شک اللہ تعالی انہیں ضرور بہتر بن روز یال عطافر مائے گا اور بے شک اللہ تعالی الب سے بہتر روز ی دینے والا ہے۔ [۵۸] آنہیں اللہ تعالی الی جگہ پہنچائے گا کہ وہ اس سے راضی راضی ہو جا کیں گے۔ بشک اللہ تعالی علم اور برد باری والا ہے [۵۹] بات یہی ہے اور جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا جی مرابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا جو اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقینا اللہ تعالی خو واس کی مدوفر مائے گا ہے شک اللہ تعالی درگز رکر نے والا بخشے والا ہے۔ [۲۰]

🛭 صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة الحج تعليقًا قبل، رقم: ١٤٧١ - 😢 الطبري، ١٦٧/١٨-

كر ألحج ٢٢ ع ر**ن**زن ۱ کوون کا چھو (539) جھو (539) 🥻 ( قَلَا) کے ہیں بعنی جب کتاب اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اس کی تلاوت میں پچھڈ ال دیتا ہے چنانچے حضرت عثان ڈاکھنٹو کی مدح میں في شاعر ني كهاب (تمنى كتاب الله اول ليلة واخرها لا في حمام المقادر) يهال بهي لفظ من يرص كمعنى مي باتن جریر کہتے ہیں بیتول بہت قریب کی تاویل والا ہے۔ 📭 کنٹے کے حقیقی معنی لغةُ از الداور رفع کے یعنی مثانے کے اور مٹادینے کے ہیں۔ 🕻 الله سبحانہ و تعالی شیطان کے القا کو باطل کر دیتا ہے 😆 جرئیل عالیۃ کیا جمکم ربانی زیادتی شیطان کومٹا دیتے ہیں اوراللہ کی آیتیں مضبوط رہ جاتی ہیں اللہ تعالیٰ تمام کا موں کا جاننے والا ہے کوئی تخفی بات بھی کوئی راز بھی اس پر پوشیدہ نہیں وہ مکیم ہے اس کا کوئی کا م محمت ہے خالی نہیں بیاس لیے کہ جن کے دلوں میں شک شرک تفرنفاق ہان کے لیے فتنہ بن جائے چنانچے مشرکین نے اسے اللہ کی طرف سے مان لیا حالانکہ وہ الفاظ شیطانی تنے پس مریض دل والوں ہے مراد منافق ہیں اور بخت دل والوں سے مرادمشرک ہیں۔ 🕲 میر بھی تول ب كه مراديبودين ظالم حق بهت دورنكل ميء بين وهسيد هراسة علم موسكة بين اورجنهين سيح علم ديا كياب جس سه وحق و باطل میں تمیز کر لیتے ہیں انہیں اس بات کے بالکل حق ہونے کا اور منجانب اللہ ہونے کا سیحے یقین ہوجائے اوروہ کامل الا بمان بن جائیں اور سمجھ لیں کے بیشک بیاللہ کا کلام ہے جمعی تواس قدراس کی حفاظت صیانت اور تکہداشت ہے کہ کسی جانب سے کسی طریق ہےاس میں باطل کی آمیزش نہیں ہو علی تھیم وحمیداللہ کی طرف ہے تازل شدہ ہے۔ پس ان کے دل تقیدیق ہے پر ہو جاتے ہیں حجک کررغبت ہے متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان داروں کی رہبری دنیا میں حق اور ہدایت کی طرف کرتا ہے صراط متنقیم مجھا ویتا ہاور آخرت میں عذابوں سے بچا کر در جول میں پہنچا تا ہاور تعمیں نصیب فر ما تا ہے۔ قرآن مجیداور کفار کی حالت: [آیت:۵۵-۲۰] یعنی ان کافروں کو جوشک شبداللہ کی اس وی یعنی قرآن میں ہے وہ ان کے دلوں سے نہیں جانے کا 🖨 شیطان بیغلط گمان قیامت تک ان کے دلول سے نہ نکلنے دے گا قیامت اوراس کے عذاب ان کے باس نا کہاں آجا کیں مے پیچض بے شعور ہوں مے اس وقت جومہلت انہیں ال رہی ہاس سے میمغرور ہو گئے ہیں جس قوم کے یاس اللہ کے عذاب آئے اس حالت میں آئے کہ وہ ان سے نڈر بلکہ بے پرواہ ہو گئے تھے اللہ کے عذابوں سے غافل وہی ہوتے ہیں جو پورے فاسق اور علانیہ بجرم ہوں یانہیں بے خیر دن کاعذاب <u>ہن</u>یج جودن ان کے لیے منحوں ثابت ہوگا۔ بعض کا قول ہے کہاس سے مراد یوم بدر ہے اور بعض نے کہا ہے مراداس سے قیامت کا دن ہے یہی قول سے جے کوبدر کا دن بھی ان کے لیے عذاب الله کا دن تھااس دن صرف الله بي كى بادشابت موكى جيسے اور آيت مل بالله تعالى قيامت كےدن كاما لك ب 5 اور آيت ميس باس دن رحمٰن كابى ملک ہوگااوروہ دن کا فروں پرنہایت ہی گراں گزرے گا 🕤 فیصلےخو داللہ کرے گا جن کے دلوں میں اللہ پرایمان رسول کی صداقت اور ایمان کےمطابق جن کے اعمال تھے جن کے ول اورعمل میں موافقت تھی جن کی زبانیں دل کے مانند تھیں وہ جنتوں کی نعتوں میں مالا مال ہوں مے جونعتیں نہ فنا ہوں نہ گھٹیں نہ گھڑیں نہ کم ہوں جن کے دلوں میں حقانیت سے کفرتھا جوحق کوحھلاتے تتے نبیوں کا خلاف تے تھے اتباع حق سے تکبر کرتے تھے ان کے تکبر کے بدلے انہیں ذلیل کرنے والے عذاب ہوں سمے جیسے فرمان ہے ﴿ انَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدْ مُحُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ٥ ﴾ 🗨 جولوگ ميري عبادتول سے سرکشی کرتے ہيں وہ ذليل ہو کر جہنم میں واخل ہوں گے۔ 📵 أيضًا، ١٨/ ٢٦٩ـ 🗗 أيضًا، ١٨/ ٢٦٨ 🛭 الطبرى، ۱۸/ ٦٦٦\_ 😿 ۶۰/غافر:۲۰\_ 🗗 ۲۵/ الفرقان:۲۲ـ 🗗 ۱/ الفاتحة: ٤ــ 🗗 ایضًا ۱۸۰/ ۲۷۰ ـ

عود (زنترب ۱۱ ﴿ وَالْعَرْبُ ۱۱ ﴿ وَهُو مِنْ مُعَالِّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ پہ ہجرت اور جہاد کا تواب: لیعنی جو مخص اپناوطن اینے اہل وعیال اینے دوست احباب چھوڑ کر اللہ کی رضامندی کے لیے اس کی راہ ہے میں ہجرت کر جائے اس کے رسول کی اور اس کے دین کی مدد کے لیے پہنچے پھر وہ میدان جہاد میں دخمن کے ہاتھوں شہید کیا جائے یا ہے لڑے بھڑے اپنی قضاایے بستر پراہے موت آ جائے اسے بہت بڑا اجراور زبردست ثواب اللہ کی طرف سے ہے جیسے ارشاد ہے ﴾ ﴿ وَمَنْ يَخُرُجُ مِنْ ؟ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدُرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدُ وَقَعَ آجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ • لين جوض اسيخ گھراور دیس کوچھوڑ کراللہ رسول کی طرف ہجرت کر کے نگلے پھرا ہے موت آ جائے تواس کا اجراللہ کے ذمے ثابت ہو چکاان پراللہ کا فضل ہوگا آئییں جنت کی روزیاں ملیں گی جس سےان کی آئیمیں ٹھنڈی ہوں اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے آئییں پروردگار جنت میں پہنچائے گا جہاں بیخوش خوش ہوں گے جیسے فر مان ہے کہ جو ہمارے مقربوں میں سے ہےاس کے لیے راحت اور خوشبو دار پھول اور نعمتوں بھرے باغات ہیں ایسے لوگوں کو راحت ورزق اور جنت ملے گی۔ 🗨 اپنی راہ کے سیچے مہاجروں کواپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کوا بنی نعمتوں کے متحق لوگوں کو اللہ تعالی خوب جانتا ہے وہ بڑے حکم والا ہے بندوں کے گناہ معاف فرما تا ہے ان کی خطاؤں ہے درگز رفر ماتا ہےان کی ہجرت قبول کرتا ہےان کے تو کل کوخوب جانتا ہے۔ جولوگ راہ للد میں شہید ہوں مہاجر ہوں یا نہ ہوں وہ رب کے پاس زندگی اورروزی پاتے ہیں جیے فرمان ہے ﴿ وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُعِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمُواتًا ﴾ 3 فداک راہ کے شہیدوں کومردہ نسمجھووہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزیاں دیے جاتے ہیں۔اس بارے میں بہت می حدیثیں ہیں جو بیان ہو چیں ۔ پس فی سبیل الله شہید ہونے والوں کا اجر بذمہ الله ثابت ہے اس آیت سے اور اس بارے کی حدیثوں سے بھی ۔حضرت شرصیل بن سمط عیشید فرماتے ہیں کہ روم کے ایک قلعہ کے محاصرے پرہمیں مدت گزرگی اتفاق سے حضرت سلمان فاری واللہ کا وا ہے گز رے تو فرمانے لگے میں نے رسول اللہ مثلاثیم ہے سنا ہے'' جو مخص اللہ کی راہ کی تیاری میں مرجائے تو اس کا اجراور رزق برابر الله كى طرف سے ہميشه اس پر جارى رہتا ہے اوروہ فتنے ميں ڈالنے والوں سے محفوظ رہتا ہے اگرتم جا ہوتو آیت ﴿ وَالَّذِيْنَ هَا جَرُوا ﴾ یر ھاو۔ 🗗 حضرت ابوقبیل اور رسید بن سیف معافری ٹیٹائٹہ کہتے ہیں ہم رودس کے جہاد میں تھے ہمارے ساتھ حضرت فضالہ بن عبید ڈالٹین بھی تھے دو جنازے ہمارے پاس ہے گز رے جن میں ایک شہیدتھا دوسراا پنی موت مراتھالوگ شہید کے جنازے پر جھک یڑے۔حضرت فضالہ رہائٹن نے فر مایا یہ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت پہشہید ہیں اور بیددوسرے شہادت سے محروم ہیں -آپ نے فر مایا واللہ! مجھے تو وونوں پاتیں برابر ہیں خواہ اس کی قبر میں ہے اٹھوں خواہ اس کی ۔ سنو کتاب اللہ میں ہے پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ 🗗 اورروایت میں ہے کہ آپ مرے ہوئے کی قبر پر ہی تھہرے رہے اور فرمایا تنہیں اور کیا جا ہیے جنت میں جگہ اورروزی عمدہ۔اورروایت میں ہے کہ آپ اس دفت امیر تھے۔ بیآ خری آیت صحابہ ٹٹٹائٹٹائے اس چھوٹے سے لشکر کے بارے میں اتری ہے جن سے شرکین کے ایک لشکرنے باوجودان کے رک جانے کے حرمت کے مہینے میں لڑائی کی۔اللہ نے مسلمانوں کی امداد فر مائی اور یخالفین کو نیجا دکھایا اللہ تعالی درگز رکرنے والا بخشنے والا ہے۔ 6 🗗 ۲۵/ الواقعة:۸۸،۸۸ و۸ـ 1 ٤٠٠ النسآء: ١٠٠٠ 🚯 ۳/ آل عمران:۱٦۹ـ صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الرباط في سبيل الله عزوجل ١٩١٣ بدون الآية.

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🐧 انضًا، ۱۸/ ۲۷۶۔

🗗 الطبرى، ٩/ ١٨٢\_

يع

تر پیشینی: بیاس کیے کہ اللہ رات کودن میں پہنچا تا ہے اورون کورات میں لے جاتا ہے اور بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔[۲] یہ سب
اس کیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سواجے بھی بید پکاتے ہیں وہ باطل ہی ہے اور بے شک اللہ ہی بلندی والا کبریائی والا ہے۔[۲۲]
کیا تو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسان سے پانی برساتا ہے بیس زمین سرسبز ہو جاتی ہے بے شک اللہ تائی لطف کرنے والا اور باخبر ہے۔[۲۳]
آسان وزمین میں جو پچھ ہے اس کا ہے اور یقیناً اللہ وہ ہی ہے بے تیاز تحریفوں والا۔[۲۲] کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام
چیزیں تمہار ہے بس میں کر دی ہیں اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی۔ وہی آسان کو تھا ہے ہوئے ہے کہ زمین پر اس کی
پر وانگی بغیر گرنہ پڑے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت ونرمی کرنے والا اور مہر بان ہے ۲۵ اس نے تمہیں جایا ہے پھر وہی تمہیں مار
و الگی بغیر گرنہ پڑے بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت ونرمی کرنے والا اور مہر بان ہے ۲۵ اس نے تمہیں جایا ہے پھر وہی تمہیں مار
و السے کا میں میں کردی ہیں اور اس کے فرمان سے بانی میں جاتھ اللہ تاشکرا ہے۔[۲۲]

لیل ونہارکی گروش: [آیت: ۲۱-۲۱] اللہ تعالی بیان فر مار ہا ہے کہ خالق اور متصرف وہی ہے اپنی ساری مخلوق میں جو چاہتا ہے کرتا ہے ۔فر مان ہے ﴿ فُلِ اللّٰهُ ﴾ ملِلكَ الْمُلُكِ ﴾ • النح اللّٰہ اللّٰہ ہے جے چاہے کے لئے جے چاہے کے جے چاہے کے جے چاہے کا جھولا جھلائے اللّٰہ ہے جے چاہے در در رکرائے ساری بھلائیاں تیرے ہی ہاتھ میں ہیں تو ہی ہر چیز پر قادر ہے دن کورات میں رات کو دن میں تو ہی لئے جاتا ہے زندے کو مردے سے مردے کو زندے سے تو ہی نکالنا ہے جے چاہتا ہے بے حساب روزیاں پہنچا تا ہے ۔ لیس بھی کے دن بڑے را تیس چھوٹی بھی کی راتیں بڑی دن چھوٹے جیسے گرمیوں اور جاڑوں میں ہوتا ہے بندوں کی تمام باتیں اللہ سنتا ہے ان کی تمام حرکات سکنات دیکھتا ہے کوئی حال اس پر پوشیدہ نہیں ۔ اس کا کوئی حال بڑی شان والا وہی ہے جو اس کے ساکوئی اور نہیں زبر دست غلبے والا بڑی شان والا وہی ہے جو جاہتا ہے ہوتا ہے جونییں چاہتا ہے جونییں جاہتا ناممکن کہ وہ ہو جائے ہر خص اس کے سامنے فقیر ہرا کی اس کے آگے عاجز اس کے سوا جے لوگ پوجیس

🚺 ٣/ آل عمران:٦٢ـ

الْحَقِّ وہ باطل کوئی نفع نقصان کسی کے ہاتھ نہیں وہ بلندیوں والا ہے ہر چیزاس کے ماتحت اس کے زیرتھم اس کے سوا کوئی معبود نہیں نہاس کے لیا سوا کوئی رب نداس سے کوئی بڑانہ اس پر کوئی غالب وہ نقلن والا وہ عزت وجلالت والا ظالموں کی کہی ہوئی تمام نگمی باتوں سے پاک مبخوبيون والاتمام نقصانات سے دور۔ و وباره زنده بونے کی مثال سے وضاحت: اپنی عظیم الثان قدرت اور زبردست غلیج کو بیان فرمار ہا ہے کہ سوتھی غیر آباد مرده ز مین پراس کے علم سے ہوا کمیں ابرکولا تی ہیں جو پانی برسا تا ہے اور وہی زمین آبادلہلہاتی ہوئی سرسبز ہوجاتی ہے کویا جی اٹھتی ہے۔ یہاں پر''ف'' تعقیب کے لیے ہے ہر چیز کی تعقیب ای کے انداز سے ہوتی ہے۔ نطفے کاعلقہ ہونا بھر علقے کامضغہ ہونا جہاں بیان فر مایا ہے وہاں بھی'' ف'' آئی ہے اور ہر دوصورت میں جالیس دن کا فاصلہ ہوتا ہے اور ریبھی ندکور ہے کہ حجاز کی بعض زمینیں ایس بھی ہیں کہ بارش کے ہوتے ہی معاسر خ وسر سبز ہوجاتی ہیں فالله أعْلَمُ فرمین کے گوشوں میں اور اس کے پیٹ میں جو کچھ ہے سب اللہ کے علم میں ہے ایک ایک دانداس کی دانست میں ہے پانی وہیں پہنچا ہے اور وہ اگ آتا ہے جیسے حضرت لقمان کے قول میں ہے کہ اے بچ اگر چیکوئی چیز رائی کے دانے برابر ہو پھروہ بھی کسی چٹان میں ہو یا آسان میں ہویاز مین میں ہواللہ اسے ضرور لائے گا اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور باخبر ہے۔ 🕕 اور آیت میں ہے زمین و آسان کی پوشید گیاں اللہ ظام کردے گا 🗨 اور آیت میں ہے ہر ہے کے جھڑنے کا ہر دانے کا جوزمین کے اندھیروں میں ہو ہر تروخشک چیز کا اللہ کوعلم ہے اور وہ کھلی کتاب میں ہے 📵 اور جگہ ہے کوئی فررہ آسان وزمین میں اللہ سے پوشیدہ نہیں کوئی چھوٹی بڑی چیز الی نہیں جو ظاہر کتاب میں نہوں امیہ بن ابوصلت یا زید بن عمرو بن نفیل کے قصیدے فيُ صُبِحَ مِنْ مُ الْبَسَقُ لَ يَهُ مَا رَابِيَ ا وَقُولًا لَمَهُ : مَنْ يُنْسِتُ الْحَبِّ فِي الشَّرِئ فَيفِي ذَاكَ الساتُ لِمَنُ كَانَ وَاعِيَا وَيَسَخُسرُ جُ مِنْسَهُ حَبِّسَةً فِسَى رُؤُونِسِهِ اے میرے دونوں پنیمبرو! تم اس سے کہو کہٹی میں سے دانے کون نکالیّا ہے کہ درخت پھوٹ کرچھو منے لگیّا ہے اوراس کے سرے پر بال نکل آتی ہے عقلند کے لیے تو اس میں قدرت کی ایک چھوڑ کئی ایک نشانیاں موجود ہیں ۔تمام کا ئنات کا مالک وہی ہے وہ ہر

و ب سربی برساب کی بینے بروا تم اس سے کہو کہ ٹی میں سے دانے کون نکا آتا ہے کہ درخت پھوٹ کر جھو سے لگتا ہے اوراس کے سربے پر بال نکل آتی ہے تقامد کے لیے تو اس میں قدرت کی ایک چھوڑ کئی ایک نثانیاں موجود ہیں۔ تمام کا نکات کا مالک وہ بی ہے وہ ہر ایک آتی ہے تقامد کے لیے تو اس میں قدرت کی ایک چھوڑ کئی ایک نثانیاں موجود ہیں۔ تمام کا نکات کا مالک وہ بی ہے وہ ہر ایک اس کے مالم ہیں۔ کیا تم نہیں و کھھ ایک چیز سے بازان اس کے غلام ہیں۔ کیا تم نہیں و کھھ رہے کہ کل حیوانات جمادات کھیتیاں باغات اس نے تمہمارے فائد ہے کے لیے تمہماری ماتحق میں دے رکھے ہیں آسان وزمین کی چیز یں تمہمارے لیے سرگرداں ہیں اس کا احسان وفضل و کرم ہے کہ اس کے تعلم سے نشتیاں تمہمیں اوھر سے ادھر لے جاتی ہیں تمہمارے مال و متاع اس میں یہاں سے وہاں پہنچتے ہیں پانی کو چیز تی ہوئی موجوں کو کائتی ہوئی بحکم اللہ ہواؤں کے ساتھ شتیاں تمہارے نفع کے لیے چل رہی ہیں یہاں کی ضرورت کی چیز ہیں وہاں سے وہاں کی یہاں سے برابر پہنچتی رہتی ہیں وہ آپ آسان کو تھا ہے ہوئے ہے کہ

زمین پرگرنہ پڑے ورندابھی وہ علم دی توبیز مین پرآ رہے اورتم سب ہلاک ہوجاؤ۔ انسانوں کے گناہوں کے باوجو داللہ ان پر رافت وشفقت بندہ نو ازی اور غلام پروری کرر ہاہے جیسے فرمان ہے ﴿ وَ إِنَّ دَبَّكَ

﴾ لَذُوْ مَغْفِرَ قِلِّلْنَاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ ﴾ • الخُلُول كَرَّناهول كَ باوجودالله تعالَى ان پرصاحب مغفرت ہے۔ ہاں بے شکوہ استحت عذابوں والابھی ہےای نے تہمیں پیدا کیا ہے وہی تہمیں فٹا کرے گاوہی پھردو بارہ پیدا کرے گاجیے فرمایا ﴿ كَیْفَ تَكُفُّرُونَ =

٣١/ لقمان:١٦\_ 🕹 ٢٧/ النمل:٢٥\_ 🐧 ٦/ الانعام:٥٩\_ 🐧 ١٣/ الرعد:٦\_

# النَّالِ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

تر کیسٹر، ہرامت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کردیا ہے جے وہ بجالا نے والے ہیں پس انہیں اس امر میں تجھ سے جھڑا اند کرنا چاہیے تو اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاتارہ یقینا تو ٹھیک ہدایت پر ہی ہے[۲۷] پھر بھی اگر یہ لوگ بچھ سے الجھنے گئیں تو تو کہد دینا کہ تمہارے اعمال سے اللہ بخو بی واقف ہے[۲۸] بے شک تمہارے سب کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ کودے گا۔[۲۹]

=بالله و تحنینه آموات فاخیا تحمی الله کساتھ کے کفرکرتے ہو حالانکہ تم مردہ ہے اس نے تہہیں زندہ کیا پھروہی میں ارڈالے گا پھر دوبارہ زندہ کردے گا پھر تم سباسی کی طرف لوٹائے جاؤے اور آیت میں ہے ﴿ قُلِ اللّٰهُ يُحْدِيْكُمْ فُمْ مَهِمِيں مارڈالے گا پھر تہمیں قیامت والے دن جس کے آنے میں کوئی شبہیں جمع کے میرنے گئے فی الحج الله ہی تہمیں جا تا ہے پھروہی تہمیں دود فعہ مارااور دود فعہ جلایا۔ ﴿ پُس کلام کا مطلب یہ ہے کہ ایسے الله کے ساتھ کے کہ ایسے اللہ کے ساتھ کیسے کرتے ہو؟ پیدا کرنے والا فقط وہی روزی دینے والا ساتھ تم دوسروں کوشریک کیوں تفیر اسے ہو؟ اوروں کی عبادت اس کے ساتھ کیسے کرتے ہو؟ پیدا کرنے والا فقط وہی روزی دینے والا صرف وہی ما لک ومختار فقط وہی تھے اس نے تہمیں پیدا کردیا پھر تمہاری موت کے بعد پھر سے پیدا کرے گا یعنی قیامت کے ون انسان بڑا ہی ناشکراہے اور بے قدراہے۔

پرقوم کی شریعت کا تذکرہ: [آیت: ۲۷-۲۹] اصل میں عربی زبان میں ﴿ منسك ﴾ کافقلی ترجماس جگہ کا ہے جہاں کے جائے آنے
کی انسان عادت وال لے احکام جج کی بجا آوری کوائی لیے ﴿ مناسِك ﴾ کہا جاتا ہے کہ گوگ باربارہ ہاں جاتے ہیں اور تھررک منقول ہے کہ مراد یہاں سیہ ہے کہ ہرامت کے پیغیر کے لیے ہم نے شریعت مقرد کی ہے تواس امر میں بیلوگ نائریں سے مرادیہ شرک لوگ ہیں اورا گرمراد ہرامت کے بطور قدرت کے ان کے افعال کا مقرد کرنا ہے جیسے سورہ بقرہ میں فرمان ہے کہ ہرا کی لیے ایک سمت ہے جدھر دہ متوجہ ہوتا ہے ہیں ان بھی ہے کہ وہ اس کے بجالانے والے ہیں تو شمیر کا اعادہ بھی خودان پر ہی ہے لینی بیسب اللہ کی قدرت اوراد ادہ کر ب ہیں تو ان کے بھڑ نے ہے تو بدول نہ ہواور حق سے نہ بہ نے جائے والی ہے بینی ہیں سالٹہ کی قدرت اوراد ادہ کر ب ہیں تو ان کے بھڑ نے نے قیدول نہ ہواور حق سے نہ بہ نے جائے والی ہے بینے فرمایا ہے ہیں تو استقامت کے کامل یقین پر رہ ۔ بہی راستہ حق سے ملانے والا اور مقمود کو کامیا بی ہے گود یوں میں لا ڈالنے والا ہے جیسے فرمایا ہے ہو اسے واست کی دعوت عام دیتارہ اس پر بھی اگر کی تھے اللہ کی آئیوں کے تیرے پاس پہنچ جانے پر بھی ان سے دوک نہ ویں اپنے دیا ہے بیہ تھاڑ لے کہد دے کہ اللہ تمہارے اعمال دیکھ ویں اپنے ہو اسے جیسے کن جگہ اس کے مورایا ہے ایک جگہ ہے کہ اگر یہ تھے جھٹلا کی تو ان سے بہد دے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تہارے کیا ہے جہ از لے کہد دے کہ میرے اعمال ہے کہ ان تہارے کی ہے کہ ان ہم میں کانی شاہد ہے۔ قیامت کے دن ہم سے لئی تمارے علی ہے تم میرے اعمال سے بری ہو میں تہارے کو تھی جانا ہے اور دہی ہم تم میں کانی شاہد ہے۔ قیامت کے دن ہم سے تعالی تعرب عمور ہے تھا میں کو تھی جانا ہے اور دہی ہم تم میں کانی شاہد ہے۔ قیامت کے دن ہم سے تعالی تی ہے تھی اس کے دن ہم

- 🕻 ۱/ البقرة:۲۸ ـ 👂 ۶۰/ الجاثية:۲۱ ـ 🚯 ۶۰/ غافر:۱۱ ـ
- 4 / البقرة: ١٤٨ مـ ك ٢٨ / القصص: ٨٧ البقرة: ١٠ في ١٠ / يونس: ٤١ عـ

ٱكُمُرْتَعُكُمُ أَنَّ اللَّهُ يَعُكُمُ مَا فِي السَّمَآءِ وَالْأَرْضِ ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ فِي كِتْبِ ﴿ إ اللهِ يَسِيْرٌ ۞ وَيَعْبُكُونَ مِنُ دُونِ اللهِ مَأْلَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلَطْنًا وَّمَ يُسُ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلطَّلِينِينَ مِنْ نَصِيْرِ ® وَإِذَا تُتُلَّى عَلَيْهِمُ الْيُنَا أ تَعْرِفُ فِيُ وُجُوْهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ ﴿ يَكَادُوْنَ لِسَطُوْنَ بِالَّذِيْنَ يَتَلُوْنَ الْيَتِنَا ۚ قُلُ اَفَأُنَٰ يَتَّكُمُ بِشَرِ مِّنَ ذَٰلِكُمُ ۚ ٱلنَّارُ ۗ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ لَقُرُوْا طوينُس الْمِصِيْرِ ﴿

۔ ترکیجیٹر: کیا تھے اتناہمی علم نہیں کہ آسان وزمین کی ہر چیزاللہ کے علم میں ہے بیسب کسی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ پرتو بیامر بالکل آ سان ہے۔[24] اللہ کے سواانہیں پوج رہے ہیں جس کی کوئی رہے ہونے کی دلیل نازل نہیں ہوئی ندوہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔[ا2] جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی تھلی ہوئی آیتوں کی حلاوت کی جاتی ہے تو تو کا فروں کے چیروں پر نا خوشی کے صاف آٹار پہچان لیتا ہے۔ وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سانے والوں پرحملہ کر بیٹھیں کہدوے کہ کیا میں تہمیں اس ے بھی زیادہ ناخوشی کی خبردوں وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کا فروں سے کررکھا ہے اور دہ بہت ہی بری جگہ ہے۔[<sup>24</sup>]

= تم میں فیصلہ اللہ آپ کردے گا اور اس وقت سارے اختلا فات مٹ جا کمیں گے جیسے فرمان ہے تو اس کی دعوت دیتارہ اور ہمارے تھم پر جمارہ اورکسی کی خواہش کے پیچھے نہلگ اور صاف اعلان کردے کہ اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب پرمیراایمان ہے الخ۔ ب سے پہلے فلم کو پیدا کیا گیا: [آیت: ۷۰-۷۲] رب کے کمال علم کابیان ہور ہاہے کہ زمین وآسان کی ہر چیزاس کے علم کے احاطہ میں ہےا یک ذرہ بھی اس سے با ہزئبیں کا ئنات کے وجود سے پہلے ہی کا ئنات کاعلم اسے تھا بلکہاس نے لوح محفوظ میں ککھوا دیا تھا سیج مسلم میں حدیث ہے کہ 'اللہ تعالیٰ نے آسان وزمین کی پیدائش سے بچاس ہزارسال پہلے جب کداس کاعرش پانی پرتھا مخلوق کی تقدیریں کھیں۔' 🗨 سنن کی حدیث میں ہے کہ' سب ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیااوراس سے فرمایا لکھاس نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں؟ فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے۔ پس قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھااسے قلم نے قلم بند کرلیا۔' 🗨 ابن عباس ڈگائجا کا قول ہے کہ سوسال کی راہ میں اللہ تعالی نے لوح محفوظ کو پیدا کیااور مخلوق کی پیدائش سے پہلے جب کہ اللہ تعالی عرش پر تفاقلم کو لکھنے کا تھکم دیااس نے پوچھا کیالکھوں؟ فرمایا میراعلم جومخلوق کی متعلق قیامت تک کا ہے پس قلم چل پڑااور قیامت تک کے ہونے والے امور جو علم الله میں تھےاس نے لکھے لیے۔پس ای کواپنے نبی مُثَاثِیُزُم ہےاس آیت میں فرمار ہاہے کہ کیا تونہیں جانتا کہ آسان وزمین کی ہر ا کیے چیز کا میں عالم ہوں پس بیاس کا کمال علم ہے کہ چیز کے دجود سے پہلے اسے معلوم ہے بلکہ لکھ بھی لیا ہے اور وہ سب یونہی واقع میں =

❶ صحيح مسلم، كتاب القدر، باب حجاج آدم وموسمي صلى الله عليهما وسلم ٢٦٥٣؛ ترمذي ٢١٥٦؛ احمد، ٢ /١٦٢؛ ابوداود، كتاب السنة، باب في القدر ٤٧٠٠ وهو صحيح؛ ترمذي ٣٣١٩. ٣٣٥٠-ابن حیان ۲۱۳۸۔



## يَسْتَنْقِذُونُهُ مِنْهُ وَضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوْبُ ﴿ مَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ الْم

#### إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۞

تر کیمیٹٹ اوگو! ایک مثال بیان کی جارہی ہے ذرا کان لگا کرین تو لواللہ کے سواجن جن کوتم پکارر ہے ہووہ ایک تھی بھی تو پیدانہیں کر سکتے گو سارے کے سارے بی جمع ہوجا ئیں بلکہ اگر کمھی ان ہے کوئی چیز لے بھا گے تو بیتو اسے بھی اس سے چیس نہیں سکتے بڑا بودا ہے طلب کرنے والا اور بڑا بودا ہے وہ جس سے طلب کیا جارہا ہے۔ ا<sup>۳۲</sup>انہوں نے اللہ کے مرتبہ کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور قوت والا اور غالب وزیر دست ہے۔ ا<sup>۳۲</sup>

ہونے والا ہے بندول کے تمام اعمال کاعلم ان کے عمل سے پہلے اللہ کو ہے وہ جو کرتے ہیں اس کرنے سے پہلے اللہ جانتا تھا ہر فر مانبر داراور نا فرمان اس کے علم میں تھااور اس کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اور ہر چیز اس کے علمی احاطے کے اندر ہی اندر تھی اور بیام اللہ

پر کچھ شکل نہ تھاسب کتاب میں تھااور رب پر بہت ہی آسان۔

اگر بس چلے تو زبان تھنچ لیں ایک لفظ بھی حقانیت کا زمین پر نہ آنے دیں ای وفت گلا گھونٹ دیں۔ان سچے خیرخواہوں کی اللہ کے دین کے مبلغوں کی برائیاں کرنے لگتے ہیں زبانیں ان کے خلاف چلے لگتی ہیں اور ممکن ہوتو ہاتھ بھی ان کے خلاف اٹھنے میں نہیں رکتے۔ فران ہمتا میں نمی دالان میں کہ درک کی طرفہ ازتم جب کی دیائش کے میں کہ تاریک بمثر دیں میں میں میں میں میں میں م

فر مان ہوتا ہے کہ نبی!ان سے کہدد کہ ایک طرف تو تم جو د کھان اللہ کے دین کے متولوں کو پہنچانا چاہتے ہوا ہے وزن کرو دوسری طرف اس د کھکاوزن کرلو جوتمہیں یقینا تمہارے کفروا نکار کی وجہ سے پہنچنے والا ہے چھر دیکھو کہ بدترین چیز کون می ہے؟ وہ آتش دوزخ

ا در دہاں کے طرح طرح کے عذاب؟ یا جو تکلیف تم ان سیچ موحّد وں کو پہنچانا چاہتے ہو؟ گویہ بھی تمارے ارادے ہیں ارادے ہیں۔ اب تم بھی سمجھاو کہ جہنم کیسی بری جگہ ہے کس قدر رہول ناک ہے کس قدر ایذ اد ہندہ ہے اور کتنی مشکل والی جگہ ہے۔ یقینا وہ نہایت ہی

برترین جگداور بہت ہی خوفناک مقام ہے جہاں راحت وآ رام کا نام بھی نہیں۔

معبودان باطلہ کی ہے بسی: [آیت: ۲۳ ے ۲۳ ے اللہ کے سواجن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی کمزوری اوران کے بیجار یوں کی کم =

🅊 ۲۳/ المؤمنون:۱۱۷\_



ترکیمیٹر فرشتوں میں ہے اور انسانوں میں ہے رسولوں کو اللہ ہی چھانٹ لیتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔[<sup>24</sup>]وہ بخو بی جانتا ہے جو کچھان کے آگے ہے اور جو کچھان کے چچھے ہے اور اللہ ہی کی طرف سب کا م لوٹائے جاتے ہیں۔[<sup>24</sup>]

= عقلی بیان ہور ہی ہے کہا لےلوگو! بیہ جاہل جن کی عبادت اللہ کےسوا کرتے ہیں رب کےساتھ بیہ جوشرک کرتے ہیں ان کی ایک مثال نہایت عمدہ اور بالکل مطابق واقعہ بیان ہورہی ہے۔ ذرا توجہ ہے سنو! کہان کے تمام سے تمام بت ٹھا کروغیرہ جنہیں بیاللہ کے شر یک تھبرار ہے ہیں جمع ہوجا ئیں اورا یک مکھی بنانا جا ہیں توسارے عاجز آ جا ئیں گے اورا یک کھی بھی پیدانہ کرسکیں گے۔منداحمہ کی حدیث قدی میں فرمان باری ہے 'اس سے زیادہ ظالم کون ہے جومیری طرح کسی کو بنانا حیابتا ہے اگر واقعہ میں کسی کو بیقدرت حاصل ہے توایک ذرہ (یاایک مکھی) یاایک دانہ اناج کا ہی خود بنادیں۔'' 🗨 بخاری وسلم میں الفاظ یوں ہیں کہ'' وہ ایک ذرّہ یا ایک جو ہی بنا دیں ۔' 🗨 احیمااور بھی ان کے معبودان باطل کی کمزوری اور نا توانی سنو! کہ بیا یک کھی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے وہ ان کا حق ان کی چیز ان سے چھینے چلی جارہی ہے یہ بےبس ہیں یہ بھی تو نہیں کر سکتے کہ اس سے اپنی چیز ہی واپس لے لیں۔ بھلا کھی جیسی حقیرا در مکزور مخلوق ہے بھی جوا بناحق نہلے سکے اس ہے بھی زیادہ کمزوراور بوداضعیف ناتواں بےبس اورگرایڈ اکوئی اور ہوسکتا ہے؟ حضرت ابن عباس ڈاٹٹٹٹا فرماتے ہیں طالب سے مرادبت اور مطلوب سے مراد کھی ہے۔ 📵 امام ابن جریر میشانید بھی ای کو پیند کرتے ہیں اور ظاہر لفظوں ہے بھی یہی ظاہر ہے۔ دوسرا مطلب بہ بیان فر مایا گیا ہے کہ طالب سے مراد عابداور مطلوب سے مراد اللہ کے سوا اور معبود \_الله کی قدر دعظمت ہی ان کے دلوں میں نہیں رچی اگراہیا ہوتا تو اتنے بڑے تو انا اللہ کے ساتھ ایسی ذلیل مخلوق کو کیول شریک كر ليتے جے كسى اڑانے كى بھى قدرت نه ہوجيد مشركين قريش كے بت تھے۔ الله اپنى قدرت وقوت ميں يكتا ہے۔ تمام چيزيں ب نمونہ سب سے پہلی پیدائش میں اس نے پیدا کر دی ہیں بلا اس کے کہ کسی ایک سے بھی مدد لےمشورہ لے شریک کرے۔ پھرسب کو ہلاک کر کے دوبارہ اس ہے بھی زیادہ آ سانی ہے پیدا کرنے پر قادر ہے۔وہ بڑی مضبوط پکڑ والا ابتدااوراعادہ کرنے والا رزق دینے والا اور بے انداز توت رکھنے والا ہے۔سب کچھاس کے سامنے پست ہے کوئی اس کے ارادے کوبد لنے والا اس کے فرمان کوٹا لنے والا اس کی عظمت اورسلطنت کا مقابله کرنے والانہیں وہ واحد وقبار ہے۔

منصب رسالت کا حقد ارکون؟ [آیت: ۷۵-۲۵] پی مقرر کرده تقدیر کے جاری کرنے اوراپی مقرر کرده شریعت کواپنے رسول مَنافین کم سنتی کا بنی مقرر کرده شریعت کواپنا ہے مقرر کر لیتا ہے۔ اس طرح لوگوں میں سے بھی پنیمبری کی خلعت سے جے جاہتا ہے نواز تا ہے۔ بندوں کے اقوال سب وہ سنتا ہے ایک ایک بندہ اور اس کے اعمال اس کی نگاہ میں ہیں وہ کا بخوبی جانتا ہے کہ منتق منصب نبوت کون ہے جیے فرمایا ﴿ اَکَلّهُ ٱعْلَمُ حَیْثُ یَنْجُعَلُ دِسْلَمَةً ﴾ ورسائتہ کی کو منتا ہے کہ منصب

ہوبی جاتا ہے کہ من مسب بوت وں ہے ہے رہ یا گرانگ کی ہے گیا اس کا میٹ پیجیا کیا اس نے پہنچایا سب اس پر ظاہر باہر رسالت کا صبح طور پر اہل کون ہے؟ رسولوں کے آئے بیچھے کا اللہ کوعلم ہے کیا اس تک پہنچا کیا اس نے پہنچایا سب اس پر ظاہر باہر =

🛭 احمد، ۲/ ۳۹۱، ۲/ ۲۳۲ ح ۷۱۶۱ وسنده صحیح، البخاری: ۹۹۵۳ ومسلم: ۲۱۱۱ـ

€ صحيح بخاري، كتاب اللباس، باب نقض الصور ٩٥٣؛ صحيح مسلم ٢١١١؛ ابن حبان٩٨٥٩؛ بيهقي، ٧/ ٢٦٨-

الطبرى، ۱۸/ ۱۸۰ .الانعام: ۱۲٤ .

300 300 300 300 300 300

يَا يُهَا الَّذِينَ امْنُوا ارْكُعُوا وَاسْجُدُواْ وَاعْبُدُواْ رَبِّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَافْعِلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ وَعَلَيْكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرُ وَعَلَيْكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرُ وَعَلَيْكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرُ وَعَلَيْكُمْ وَافْعَلُوا الْمَعْلِينَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَالْمُولُ هُولِيمُ هُوسَتِهُ الْمُلْوِينَ الْمُ هُولَةُ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُومَولَكُمْ فَوَعَلَى السَّالِي اللهِ الْمُولُ فَيْعَمَ النَّالِي اللهِ هُومَولَكُمْ فَيْعُمَ النَّالِي اللهِ اللهُ الل

تر کینیں اور الورکوع سجدہ کرتے رہواورا پنے پروردگار کی عبادت میں گئے رہواور نیک کام کرتے رہوتا کتم کامیاب ہوجاؤ۔[24] اور اللہ کی راہ میں ویبا ہی جہاد کر وجیسے جہاد کا اس کا حق ہے اس نے تمہیں برگزیدہ بنایا ہے اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی دین تمہارے باپ ابرا جیم کا اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی تا کہ پیغیبرتم پر گواہ ہوجائے اور تم اور تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤیس تمہیں جا ہے کہ نمازیں قائم رکھواورز کو تیں اوا کرتے رہوا ور اللہ کو مضبوط تھام لووہی تمہارا و لی اور مالک ہے پس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کمتنا ہی بہتر مددگار ہے۔[24]

= ہے جیسے فرمان ہے ﴿ علیمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظُهِرُ عَلَی غَیْبِهِ اَحَدًا ۞ • یعنی وہ غیب کا جانے والا ہے اپنے غیب کا کسی پرا ظہار نہیں کرتا ہاں جس پیغیمرکووہ پیند فرمائے تو اس کے آگے پیچھے پہرے مقرر کردیتا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیا اللہ تعالیٰ جراس چیز کا احاطہ کے ہوئے ہے جوان کے پاس ہاور ہر چیز کی گنتی تک اس کے پاس تار ہو چی ہے۔ پی اللہ سیحانہ و تعالیٰ اپنے رسولوں کا نگہبان ہے جوانہیں کہا سنا جاتا ہے اس پرخودہی ان کا حافظ ہے اور ان کا مددگار بھی ہے جیسے فرمان ہے ﴿ اِللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَىٰ اللّٰهُ

اسلام آسان دین ہے: [آیت: ۷۷ – ۷۸] اس دوسرے تجدے بارے میں دوقول ہیں۔ پہلے تجدے کی آیت کے موقعہ پرہم نے وہ حدیث بیان کردی ہے جس میں ہے کہ رسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ الللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ

🚺 ۷۲/ الجن:۲٦\_ 🕝 ٥/ المآئدة:٦٧\_

3 ابوداود، كتباب سنجود القرآن، باب تفريع ابواب السجود ١٤٠٢ وسنده حسن؛ ترمذي١٥٧٨ احمد، ١٥١/٤ لا حاكم، ١/ ٢٢١؛ دار قطني، ١/ ٤٠٨-١ عدور النحت الله المستور المس

نے جب حضرت معاذ اور حضرت ابوموی فی جھنا کو یہ کا امیر بنا کر بھیجا تو کر مایا تھا حوں کبری سنانا ، افرت ندولا تا ، اسان کرتا ، ای اور بھی اس مضمون کی بہت کی حدیثیں ہیں۔

حضرت ابن عباس فی خیناس آیت کی یہی تغییر کرتے ہیں کہ تمار نے دین ہیں کوئی تنگی و تحتی نہیں۔ امام ابن جریر میز نیست خوراتے ہیں می ملڈ کا نصب برزع خفض ہے گو یااصل ہیں (کے صلة آبید کہ) تھا اور ہوسکتا ہے کہ (النزمو ا) کو محذوف ما تا جائے اور فراتے ہیں می ملڈ کی کواس کا مفعول قر اردیا جائے گا اس صورت میں بیاس آیت کی طرح ہوجائے گا۔ ﴿ دِیْنَا قَبِیمَا ﴾ آن ان جریر میز نیست کی مرح ہوجائے گا۔ ﴿ دِیْنَا قَبِیمَا ﴾ آن ان اجائے اور ممام کی اس مسلم رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علینیا ہے بھی پہلے ہی کوئکہ ان کی دعاتھی کہ ہم دونوں باب ہیمؤں کو اور ہماری اولا و میں اعام ابن جریر میز اللہ کے بچانہیں کہ پہلے ہم مراد حضرت ابراہیم علینیا کے اس میں کہ پہلے ہم مراد حضرت ابراہیم علینیا کے اس میں میں کہ بہلے ہم مراد حضرت ابراہیم علینیا کے اس میں میں کوئل حضرت بابراہیم علینیا کے اور بہل ہے کہ اس امت کی بررگی اور فضیلت کا بیان ہاں کے دین کے آسان ہونے کا ذکر ہے۔ پھرائیس دین کی سان میں دین کے سان ہونے کا ذکر ہے۔ پھرائیس دین کی مرید رغبت دلانے کے لیے بتلایا جارہا ہے کہ بیدوہ دین ہے جو حضرت ابراہیم علیل اللہ علینیا کے کہ آب اس کی میں اور انہیں مائل کرنے کے لیے اور انہیں مائل کرنے کے لیے اور انہیں مائل کرنے کے لیے فرمایا جارہا ہے کہ تبہاراذ کر میری آگلی کہ اور فیم ہی ہے۔

مرتوں سے انبیا کی آسانی کتابوں میں تمہارے چرچے چلے آرہے ہیں۔اگلی کتابوں کے پڑھنے والے تم سے خوب آگا ہیں اس قرآن سے پہلے اور اس قرآن میں تمہارا نام سلم ہاور خود اللہ کا رکھا ہوا۔ نسائی میں ہے رسول اللہ مُلَاثِیْتِم فرماتے ہیں کہ''جو شخص جاہلیت کے دعوے اب بھی کرے یعنی باپ دادوں پر حسب نسب پر فخر کرے اور دوسرے سلمانوں کو کمینداور ہلکا خیال کرے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔'' کسی نے بوچھا یارسول اللہ! اگر چہدوہ روزے رکھتا ہواور نمازی بھی پڑھتا ہو؟ آپ مَلَاثِیْمُ نے فرمایا ''اللہ اگر چہدوہ روزے دار اور نمازی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نام تمہارے رکھے ہیں انہی ناموں سے پکارد اور بکرواؤ مسلمین' مؤمنین اور

- صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة المسافرين وقصرها ٦٨٧-
  - 🛭 احمد، ٥/٢٦٦ وسنده ضعيف ـ
- صحیح بخاری، کتاب الجهاد، باب ما یکره التنازع والاختلاف فی الحرب ۳۰۳۸؛ صحیح مسلم۱۷۲۳۔
  - ﴾ الطبرى، ١٨/ ٦٨٩\_ ﴿ \$ أيضًا، ١٨/ ٢٩١\_
  - ٦٩١/١٨، الانعام:١٦١.
  - 96 986 986 986 986 986 986 986 986

عباداللد\_' 🗨 سورة بقره کی آیت ﴿ يَا يُنْهَا النَّاسُ اعْبُدُوْ ا ﴾ 🗨 الخ کی تفسیر میں ہم اس حدیث کو پوری بیان کر پیچے ہیں۔ پھر فرما تا ا ہے ہم نے تمہیں عادل عدہ بہتر امت اس لیے بنایا ہے اور اس لیے اور تمام امتوں میں تمہاری عدالت کی شہرت کر دی ہے کہم قیامت ے دن اورلوگوں پرشہادت دویتمام انگلی امتیں امت محمد مَنْاتَیْتِیْم کی بزرگی اورفضیات کی اقراری ہوں گی۔اس امت کواورتمام امتوں لے پرسرداری حاصل ہے اس لیے ان کی گواہی ان پرمعتبر مانی جائے گی اس بارے میں کدان کے رسولوں نے پیغام ربانی انہیں پہنچا دیا ہے۔ وہ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے ہیں۔اورخو درسول اللہ سَنَاتِیْئِم اس امت پرشہادت دیں گے کہ آپ مَنَاتِیْئِم نے انہیں دین الٰہی پہنچا دیا اور حق رسالت ادا کر دیا۔ اس کی بابت جتنی حدیثیں ہیں اور اس بارے کی جتنی تفسیر ہے وہ ہم سب کی سب سورۃ بقرہ کے ستر حقویں ركوع كى آيت ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ الْمُنَّةُ وَّسَطًّا ﴾ 3 الخ كي تغيير مين لكه آئ مين اس لي يهال احدوباره بيان كرني ك ضرورت نہیں وہیں دیکھ لی جائے وہیں حضرت نوح عَلیْمَلِیُااوران کی امت کا واقعہ بھی بیان کر دیا ہے۔ پھرفر ما تا ہے کہاس اتنی بڑی عظیم الشان نغمت كاشكرية مهيں ضرورا داكرنا جاہيے جس كاطريقه بيہ ہے كەفرائض الله كے تم پر ہيں انہيں شوق سے دل كى خوشى سے بجالاؤ خصوصاً نماز اورز کو ق کا پوراخیال رکھو۔ جو پچھاللہ نے واجب کیا ہے اسے دلی محبت سے بجالاؤ اور جو چیزیں حرام کر دی ہیں ان کے یا س بھی نہ پھٹکو۔ پس نماز جو خالص رب کی ہےاورز کو ۃ جس میں رب کی عبادت کےعلاوہ مخلوق کے ساتھ احسان بھی ہے کہامیرلوگ اینے مال کا ایک حصہ فقیروں کوخوشی خوشی دیتے ہیں ان کا کام چلتا ہے دل خوش ہو جاتا ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہت آ سانی ہے حصہ بھی کم ہے اور سال بھر میں ایک ہی مرتبہ۔ زکو ہ کے کل احکام سورہ تو بدکی آیت زکو ہ ﴿ اِنَّصَا الطَّهَ وَقَ لِلْفُقَرَ آءِ ﴾ • الخ کی تغییر میں ہم نے بیان کردیے ہیں وہیں و کھے لیے جائیں۔ پھر تھم ہوتا ہے کہ اللہ پر پورا بھروسہ رکھواسی برتو کل کروایے تمام کاموں میں اس سے مدد طلب کیا کرو۔اعتاد ہرونت اس پررکھواس کی تائید پرنظریں رکھووہ تنہارامولی ہے،تنہارا حافظ ہے، ناصر ہے،تنہیں تبہارے دشمنوں پر کامیا بی عطا فرمانے والا ہے،وہ جس کا ولی بن گیا اسے کسی اور کی واایت کی ضرورت نہیں سب سے بہتر والی دہی ہے سب سے بہتر مددگار وہی ہے تمام دنیا گورشن ہوجائے کین وہ سب پر قادر ہے اور سب سے زیادہ قوی ہے۔ ابن الی حاتم میں حضرت و ہیب بن ورد ڈالٹیز؛ ہے مروی ہے کہ اللہ تبارک وتعالی فرما تا ہے اے ابن آ دم! اپنے غصے کے وقت تو مجھے یا دکر لیا کرمیں بھی اپنے غضب کے وقت تجھے معافی عطا فرمادیا کروں گا اور جن پرمیراعذاب نازل ہوگا میں تجھے ان میں سے بچالوں گا برباد ہونے والوں کے ساتھ تجھے بربادنہ کروں گاا ہے ابن آ وم جب تجھ پرظلم کیاجائے توصیروسہارے کام لے مجھ پرنگا ہیں رکھ میری مدد پر بھروسہ ر کھ میری امداد پر راضی رہ یا در کھ میں تیری مدوکروں ہواس ہے بہتر ہے کہ تو آپ اپنی مدد کرے' اللہ تعالیٰ جمیں بھلائیوں کی تو فیق وے این امداد نصیب فرمائے آمین

اکستھنگ لِلّه سورہُ جج کی تفسیر ختم ہوئی اور اس کے ساتھ اللہ کے نصل وکرم سے ستر ھویں یارے کی تفسیر بھی ختم ہوئی۔



ترمـذي، كتاب الامثال، باب ما جاء في مثل الصلاة والصيام والصدقة ٢٨٦٣ وسنده صحيح؛ إحمد، ٤/

﴾ ابي يعلى ١٥٧١؛ ابن خزيمه ١٨٩٥؛ ابن حبان ٦٢٣٣؛ حاكم، ١/١١٧؛ مسند الطيالسي ١١٦١ـ 🗗 ۹/ التوية: ٦٠ ــ 🗗 ۲/ الـقرة:۱٤۳ــ

🛂 ۲/البقرة:۲۱ـ

|              | > & C. J. J. S. | 51) <b>9</b> SE | المُنْ اللَّهُ |  |  |  |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| فهرست        |                                                     |                 |                                                                                                                |  |  |  |
|              |                                                     |                 |                                                                                                                |  |  |  |
| صفحةبسر      | مضمون                                               | صفحةبر          | مضمون                                                                                                          |  |  |  |
| 582          | کفار کی پشیمانی                                     | 553             | تفسيرسورة مؤمنون                                                                                               |  |  |  |
| 5 <b>8</b> 3 | دوز خيوں کواللہ تعالیٰ کی ڈانٹ                      | 553             | اللہ کے نیک بندوں کی صفات                                                                                      |  |  |  |
| 584          | انسان بے کارنہیں بنایا گیا                          | 557             | انیان کی پیدائش اوراس کی حقیقت<br>انسان می پیدائش اوراس کی حقیقت                                               |  |  |  |
| 586          | مصيبت ميں کام آنے والا کون ہے؟                      | 559             | آ سان کی تخلیق کا تذکرہ                                                                                        |  |  |  |
| 587          | تفسيرسورهٔ نور                                      | 560             | چند بری نعمتوں کا تذکرہ                                                                                        |  |  |  |
| 587          | حدرجم اورکوژوں کی سزا                               | 561             | نوح عابینیا اور مشکبر سر دار                                                                                   |  |  |  |
| 590          | بد کارغورتیں اور بد کارمرد                          | 562             | نوح عَالِيَٰلِهِ كُشْتَى بِنائِ كَاحَكُم                                                                       |  |  |  |
| 592          | پاک دامن عورتوں پرتہمت لگانے کی سزا                 | 563             | قوم نوح کے بعدعا دوشمود                                                                                        |  |  |  |
| 593          | لعان کب اور کیسے؟                                   | 564             | مختلف امتول كاذكر                                                                                              |  |  |  |
| 597          | حضرت عا ئشہ ڈٹا ٹھا کی پا کیز گی اور فضیلت          | 565             | حضرت مویٰ و ہارون میں التا اور فرعون                                                                           |  |  |  |
| 603          | صدیقهٔ کا نئات ڈکا نئا کی یا کدامنی کا آسانی اعلان  |                 | حضرت عیسیٰ عَالِیَا کی بیدائش،الله تعالیٰ کی قدرتِ                                                             |  |  |  |
| 604          | صديقة كائنات فتافقها كعظمت كابيان                   | 565             | كا مليكا الحلبار                                                                                               |  |  |  |
| 605          | برائی کی اشاعت حرام ہے                              | 566             | تمام انبیا کی دعوت ایک تقی                                                                                     |  |  |  |
| 606          | شیطانی را ہیں                                       | 568             | مؤمن نیک اعمال کر کے بھی ڈرتے ہیں                                                                              |  |  |  |
| 607          | عظمت وسخاوت صديق اكبر مثاثثة<br>·                   | 569             | اسلام آسان ترین دین ہے                                                                                         |  |  |  |
| 608          | عفت مآ بعورتول پرتہمت کی سزا                        | 571             | قرآن بے مثل اور بے نظیر کتاب ہے                                                                                |  |  |  |
|              | بدکارعورتیں بدکارمردوں کے لئے اورصالح عورتیں        | 574             | الله تعالی کے عذاب اور کفار کی ہٹ دھری                                                                         |  |  |  |
| 610          | نیک مردوں کے لئے ہیں                                | 575             | مشرکین بھی اللہ تعالیٰ ہی کوخالق و ما لک مانتے تھے                                                             |  |  |  |
| 611          | گھروں میں دا <u>ظے ک</u> آ داب                      | 577             | آ سانوں اور زمین کا نظام اللہ بی کے ہاتھ میں ہے<br>م                                                           |  |  |  |
| 615          | نظریں جھکاکے چکو                                    | 578             | برائی کا جواب بھلائی ہے دینا ہمت کا کام ہے                                                                     |  |  |  |
| 617          | پرده کے شرعی احکام                                  | 579             | برزخ اورعذاب قبر<br>·                                                                                          |  |  |  |
| 621          | ن <i>کا</i> ر کے احکام                              | 581             | ميدان محشر كانقشه                                                                                              |  |  |  |

| <b>38</b> 6 | > % Cini                                     | 52) <b>se</b> | عود والآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن الآن |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| صفحةبر      | مضمون                                        | صفحةبر        | مضمون                                        |
| 649         | آ دابمجلس                                    | 623           | لونڈ یوں کو بدکاری پرمجبورمت کرو             |
| 650         | احترام مصطفى مَنَا يُنْتِغُ                  | 624           | الله تعالیٰ کے نور کی خوبصورت مثال           |
| 651         | ہرا کیک کی ہرحر کت کو دہ جانتا ہے            | 527           | آ داب مسجد                                   |
| 652         | تفسيرسور هٔ فرقان                            | 633           | کا فرومشرک کے نیک اعمال کی مثال              |
| 652         | الله تعالیٰ کی ذات اقدس بابرکت ہے            | 634           | ہر چیزانلہ تعالی کی سبیح بیان کرتی ہے        |
| 653         | ے اختیار معبود کیے؟<br>ا                     | 635           | الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں               |
| 654         |                                              | 636           | مختلف جانداروں کی تخلیق کا تذکرہ             |
| 656         | مقام نبوت ادر جابلا نداعتر اضات              | 636           | کامیاب اور نا کام لوگ                        |
| 658         | ب بنت اورانل جنت<br>جنت اورانل جنت           | 638           | زبان مؤمن اورول كافر                         |
| 659         | مشرک اوران کے معبود اللہ تعالیٰ کی عدالت میں | 639           | اہل ایمان سے خلافت وحکومت کا دعدہ            |
| 660         | یہ سب کچھ نبوت کے منافی نہیں                 | 643           | اعمال خیر کی ترغیب<br>م                      |
|             | · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          | 644           | بزت گھروں میں داخلہ ممنوع ہے                 |
|             |                                              | 647           | قریبی رشته داروں کے گھر اورمتعلقه آ داب      |

#### تفسير سورة مؤمنون

#### بسيراللوالة خلن الرحيير

قَلْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمُ خَشِعُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ هُمُ

لِفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ٥ إِلَّا عَلَى آزُواجِهِمْ آوْما مَلَكُ آيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ

مَلْوُمِينَ ۚ فَهُنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَلِكَ هُمُ الْعَدُونَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمُ الْعَدُونَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمُ الْعَدُونَ ۚ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَوْتِهِمُ يُحَافِظُونَ ۗ أُولَلِكَ لِكَافِيمُ وَعَهْدِهِمُ رَعُونَ ۗ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَوْتِهِمُ يُحَافِظُونَ ۗ أُولَلِكَ

هُمُ الْورِثُونَ فِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ طَهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ®

توسيد من الله رحمن ورحيم كنام عيشروع

یقینا ایما نداروں نے نجات حاصل کر لی ااجوا پی نمآز میں خشوع کرتے میں الماجولغو بات سے مند موڑ لیتے ہیں۔ اسماجوز کو قادا کرنے والے ہیں۔ [۴] جولغو بات سے مند موڑ لیتے ہیں۔ اسماجوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ [۵] بجزا پنی ہیویوں اور ملکیت کی لونڈ یوں کے یقینا مید مامتوں میں سے نہیں ہیں۔ اسماجوا بی امانتوں اور وعدے کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسماجوا پی امانتوں اور وعدے کے حفاظت کرنے والے ہیں۔ [۴] جوا پی نماز وں کی تگہبانی کیا کرتے ہیں۔ [9] یہی وارث ہیں۔ [۴] جوفر دوس کے دارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشدر ہیں گے۔ [۱۱]

اللّٰد کے نیک ہندوں کی صفات: [آیت:۱-۱۱]نسائی، ترندی،منداحد میں مروی ہے که''حضرت رسول الله مَثَالْثَیْمُ اِر جب وحی

اترتی توایک ایسی پیٹی بیٹی بھینی ہلکی ہلکی ہاتی ہا وازآپ کے پاس ٹی جاتی جیسے شہد کی تھیوں کے اڑنے کی بھنرسناہٹ کی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ یہی حالت طاری ہوئی تھوڑی دیر کے بعد جب وحی اتر چکی تو آپ مُٹاٹیٹی نے قبلے کی طرف متوجہ ہو کراپنے دونوں ہاتھ اٹھا کرید دعا پڑھی کہ یا اللہ! تو ہمیں زیادہ کر کم نہ کر ہماراا کرام کراہانت نہ کر ہمیں انعام عطا فر مامحروم نہ رکھ ہمیں دوسروں پراختیار کرلے ہم پردوسروں کو پندنہ فرماہم سے تو خوش ہو جااور ہمیں خوش کردے عربی کے الفاظ یہ ہیں ((اکٹائھ میں ڈِدُنَا وَ کَا تَدُنَّهُ صُنَا

وَاكْوِمْنَا وَلَاتُهِنَّا وَاعْطِنَا وَلَا تُنْحُومْنَا وَالْوْنَا وَلَا تُؤْثِرُ عَلَيْنَا وَارْضَ عَنَّا وَأَرْضِنَا)) پھر فرمایا بھی پردس آیتی اتری ہیں جوان پر جم گیا وہ جنتی ہوگیا پھر آپ مَنْ اللَّیْمِ الله عندرجہ بالادس آیتی تلاوت فرما کیں' 🏚 امام ترفدی تحقیق اس حدیث کومنکر بتلاتے ہیں کیونکہ اس کا راوی صرف یونس بن سلیم ہے جومحدثین کے زور کے معروف نہیں نسائی میں ہے حضرت عائشہ وہی ہیا

• ترمذی، کتاب تفیر القرآن، باب و من سورة المؤمنین ۳۱۷۳ و سنده ضعیف، السنن الکبری للنسائی ۴۳۹ او احمد، ۱/ ۹۳۶ حاکم، ۲/ ۳۹۲، اس کی سند میں یونس بن سلیم مجهول راوی ہے۔ (التقریب، ۲/ ۳۸۵، رقم: ۶۷۹)

المُعْلِمُ اللَّهُ اللَّاللَّ 🗗 آنحضور مَنَا ﷺ کے عادات واخلاق کی بابت سوال ہوا تو آپ نے فرمایا ''حضور مَنَا ﷺ کاخلق قرآن تھا پھران آیوں کی و ﴿ يُحَافِظُونَ ﴾ تك تلاوت فرمائي اورفر مايا يهي اخلاق حضور كے تھے۔'' 🗨 مروى ہے كُه' جب الله تعالى نے جنت عدن پيداكي اور اس میں درخت وغیرہ اپنے ہاتھ سے لگائے تو اسے دیکھ کر فرمایا کچھ بول اس نے یہی آیتیں تلاوت کیس جو قرآن میں نازل 🕍 ہوئیں 🗨 ابوسعید والفیز فرماتے ہیں کہ اس کی آیک اینٹ سونے کی اور دوسری جاندی کی ہے' الخے۔'' فرشتے اس میں جب داخل ہوئے تو کہنے لگے واہ واہ بیتو باوشاہوں کی جگہ ہے''اورروایت میں ہے''اس کا گارہ مشک کا تھا'' 📵 اورروایت میں ہے کہ''اس میں. وہ وہ چیزیں ہیں جونہ کسی آئکھنے دیکھیں نہ کسی ول میں سائمیں' 📵 اور روایت میں ہے کہ'' جنت نے جب ان آپتول کی تلاوت کی تو جناب باری نے فرمایا مجھے اپنی بزرگی اور جلال کو تتم تھے میں بخیل ہرگز داخل نہیں ہوسکتا'' 📵 اور حدیث میں ہے کہ''اس کی ایک ا پینٹ سفیدموتی کی ہےاوردوسری سرخ یا قوت کی اور تیسری سبز زبرجدگی اس کا گارامشک کا ہے اس کی گھانس زعفران ہے۔'اس کے آخر میں ہے کہ اس مدیث کو بیان فرما کر حضور مَلَ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ اللّٰم اللّٰ اللّٰہ الل الغرض فر مان ہے کہ مؤمن مراوکو پہنچ مسے وہ سعادت یا سکتے انہوں نے نجات یا لی ان مؤمنوں کی شان بیہے کہ وہ اپنی نماز ول ا میں خوف الہی رکھتے ہیں خشوع اور سکون کے ساتھ نماز اوا کرتے ہیں 🕲 دل حاضر رکھتے ہیں نگاہیں نیجی ہوتی ہیں بازو جھکے ہوئے ہوتے ہیں محمد بن سیرین مُعَتَّلَقَة کا قول ہے کہ اصحاب رسول مُلَاثِينًا اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اپنی نگاہیں آسان کی طرف ا ٹھاتے تھے لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعدان کی نگاہیں نیجی ہوگئیں ہجدے کی جگہ سے اپنی نگاہ نہیں ہٹاتے تھے اور یہ بھی مروی ہے کہ جانماز سے ادھرادھران کی نظر نہیں جاتی تھی اگر کسی کواس کے سواعادت پڑگئی ہوتو اسے چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیجی کر لے۔ اکی مرسل صدیث میں ہے کہ حضور مثالی ایک میں اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے ایسا کیا کرتے سے 🗨 پس پین سیخصوع وخشوع اس ھخص کوحاصل ہوسکتا ہے جس کا دل فارغ ہوخلوص حاصل ہواورنماز میں پوری دلچپی ہواورتمام کاموں سے زیادہ اس میں دل لگتا ہو۔ چنانچە صديث ميں ہے رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ فرماتے ہيں'' مجھےخوشبوا ورعورتيں زيادہ پيند ہيں اور ميري آئھوں كی ٹھنڈک نماز ميں ركھ دی میں ہے'' (نسائی)۔ ۞ ''ایک انصاری صحابی ڈلائٹھئے نے نماز کے وقت لونڈی سے کہا کہ پانی لاؤ نماز پڑھ کرراحت حاصل کروں تو سننے والوں کوائلی یہ بات گراں گز ری۔ آپ نے فر مایا۔ رسول الله مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ عَلَم حضرت بلال راللُّهُ عَلَيْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيلُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّلْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ کے ساتھ جمیں راحت پہنچاؤ'' 🛈 پھراور وصف بیان ہوا کہ وہ باطل ہے شرک سے گناہ سے اور ہرایک بے ہودہ اور بے فائدہ قول و عمل سے بچتے ہیں جیسے فرمان ہے ﴿ وَإِذَا مَدُّوا بِاللَّهُ وِ مَرُّوا كِيرَامًا ٥ ﴾ ٩ وه لغويات سے بزرگانه گزرجاتے ہيں وه براكي اور 🛭 حاكم، ٢/ ٣٩٢ وسنده حسن۔ 🕙 أيضًا۔

- - 🗗 ٥٩/ الحشر:٩\_ 🔻 ابن ابي الدنيا وسنده ضعيف محمد بن زياد الكلبي ضعيف\_
    - 🔞 الطبری ، ۱۹/ ۹۔ 🛮 🗨 پیروایت مرسل یعنی ضعیف ہے۔
  - 🛈 نسائي، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء ١٩٣٩ وسنده حسن؛ احمد، ٣/ ١٢٨؛ ابو يعلى ٣٤٨٢ ـ
  - 🕕 ابوداود، كتاب الادب، باب في صلاة العتمة ٤٩٨٦ وهو صحيح؛ احمد، ٥/ ٣٧١؛ مشكل الأثار ٥٥٤٩-
    - 🗗 ۲۵/ الفرقان:۷۲۔

>﴿ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٣٣ ﴾ **396\_36**(555**)86\_386** ><**%** \^{EU(iii **\}**}< بے سود کاموں سے اللہ کی روک کی وجہ سے رک جاتے ہیں اور وصف ان کا بیہ ہے کہ بیز کو قِ مال اداکرتے ہیں اکثر مفسرین مہی فرماتے و ہیں لیکن اس میں ایک بات ہیے ہے کہ بیر آیت تکی ہے اور ز کو ق کی فرضیت ججرت کے دوسرے سال میں ہوئی ہے پھر تکی آیت میں اسکا بیان کیسے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہاصل زکو ۃ تو مکہ میں ہی واجب ہو چکی تھی ہاں اس کی مقدار مال کا نصاب وغیرہ بیرسب احکام مدیخ 🖠 میں مقرر ہوئے۔ دیکھے سورة انعام بھی مکیہ ہے اور اس میں بھی زکو ۃ کا حکم موجود ہے ﴿ وَاتُدُوْا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ 📭 لعن کھی ت کے کٹنے والے دن اسکی زکو ۃ ادا کر دیا کروہاں ہیجی معنے ہو سکتے ہیں کہ مرادز کو ۃ سے یہاں نفس کوشرک وکفر کے میل کچیل سے پاک کرنا ہوجیسے فرمان ہے ﴿ قَلْدُ ٱفْلَحَ مَنْ زَكُتُهَا ٥ ﴾ 🗨 اس نے اپنے نفس کو یا ک کرلیااس نے فلاح یا لی اورجس نے اسے خراب کر لياده نامراد ہوا يهن ايك قول آيت ﴿ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْدِ كِيْنَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ ﴾ 📵 الخ مين بھى ہے اور يہى ہوسكتا ہے كه آ ہے میں دونوں زکو تنیں ایک ساتھ مراد لی جا ئیں یغنی زکو ۃ نفس بھی اورز کو ۃ مال بھی فی الواقع مؤمن کامل وہی ہے جواپیے نفس کو مجى پاك ركھاورا ين مال كى بھى زكو ة دے وَ الله أَعْلَمُ فِيراوروصف بيان فر مايا كدوه سوائ اپنى بيويوں اور ملكيت كى لونڈيوں کے اور عورتوں سے اپنے نفس کو دور رکھتے ہیں لینی حرام کاری سے بچتے ہیں زنالواطت وغیرہ سے اپنے تنیئ بھاتے ہیں ہال ان کی ہیویاں جواللہ نے ان برحلال کی ہیںاور جہاو میں ملی ہوئی لونڈیاں جوان برحلال ہیںان کے ساتھ ملنے میں کوئی ملامت اور حرج نہیں جو تخف ان کےسواادرطریقوں سے یاادروں سے خواہش پوری کرے وہ حدے گزر جانے والا ہے قیادہ میشانیڈ فر ماتے ہیں کہایک عورت نے اپنے غلام کو لے لیا اور اپنی سند میں یہی آیت پیش کی۔ جب حضرت عمر ولائٹنڈ کو بیمعلوم ہوا تو آپ نے صحابہ وٹکائٹڈ کے ۔ سامنےاس معاملہ کو پیش کیا۔صحابہ ڈیا اُٹیٹر نے فر مایا اس نے غلط معنی مراد لئے اس پر فاروق اعظم نے اس غلام کاسرمنڈ وا کرجلا وطن کردیا اور اس عورت سے فرمایا اس کے بعد تو ہرمسلمان پرحرام ہے لیکن بیا اثر منقطع ہے اور ساتھ ہی غریب بھی ہے امام ابن ا جریر عین نے اسے سورہ مائدہ کی تغییر کے شروع میں دارد کیا ہے لیکن اس کے دارد کرنے کی موز دل جگہ یہی تھی اسے عام مسلمانوں پر حرام كرنے كى وجداس كے ارادے كے خلاف اس كے ساتھ معاملة كرناتھى وَ اللَّهُ أَعْلَمُ \_ ا مام شافعی مین اوران کے موافقین نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ اپنے ہاتھ سے خاص پانی نکال والناحرام ہے کیوں

سے باں باپ را اور سے بدکاری کرنے والا۔' • ایکن اس میں ایک رادی مجبول ہے والمالے اُ اَعْلَمُ۔اوروصف ہے کہ وہ اپن جیجے لکیں اور اپنی بڑوین سے بدکاری کرنے والا۔' • لیکن اس میں ایک رادی مجبول ہے والمالے اُ اَعْلَمُ۔اوروصف ہے کہ وہ اپنی امانتیں اور اپنے وعدے پورے کرتے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے بلکہ امانت کی ادائیگی میں سبقت کرتے ہیں وعدے پورے

رتے ہیں اس کے خلاف عاد تیں منافقوں کی ہوتی ہیں رسول اللہ مَثَاثِیْزُمُ فرماتے ہیں''منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کرے =

<sup>0 7/</sup>الانعام:۱۶۱ و ۱۹/الشمس:۹ (۱۶/فسلت:۲\_



= جھوٹ بولئے جب وعدہ کرے خلاف کرئے جب امانت دیا جائے خیانت کرے'' **0** 

پھراوروصف بیان فر مایا کہ وہ نماز وں کی ان کے اوقات پر حفاظت کرتے ہیں رسول کریم مُثَلَّ اللَّیْجُ سے سوال ہوا کہ''سب سے زیادہ محبوبعمل اللّٰہ کے نزدیک کیا ہے آپ نے فرمایا نماز کووقت پرادا کرنا پوچھا گیا پھر؟ فرمایا ماں باپ سے سلوک کرنا پوچھا گیا پھر؟

فر ما یا الله کی راہ میں جہاد کرنا'' ﴿ ( بخاری وسلم ) حضرت قیادہ مِیشاہد فرماتے ہیں وقت سے رکوع سجد بے وغیرہ کی حفاظت مراد ہے ان پرووبارہ نظر ڈالوشر وع میں بھی نماز کا بیان ہوا اور آخر میں بھی نماز کا بیان ہوا جس سے ثابت ہوا کہ نماز سب سے افضل ہے۔

ووہارہ تھرد انوسروں یں ممارہ ہیاں ہوا ہورا کریں کا موجوبی جو سے مصطلب است ہم ہم ہیں ہم ہم ہوا ہورہے۔ حدیث میں ہے'' سید ھے سید ھے رہواورتم ہرگز احاطہ نہ کرسکو گے جان لو کہ تہمارے تمام اعمال میں بہترین عمل نماز ہے دیکھو

وضو کی حفاظت صرف مؤمن ہی کرسکتا ہے۔'' ﴿ ان سب صفات کو بیان فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ یہی لوگ وارث ہیں جو جنت الفرودس کے دائمی وارث ہوں گے حضورا کرم مَثَلَ ﷺ کا فرمان ہے''اللہ سے جب جنت مانگو جنت الفردوس مانگووہ سب سے اعلیٰ اور

العروول ہے وال کا اور کے مورات کی اور کا میڈوا کا حربات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔' 🍎 ( بخاری وسلم ) اوسط جنت ہے وہ یں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔' 🍎 ( بخاری وسلم )

مری ہے ہیں تم میں سے ہرا یک کی دودو جگہیں ہیں ایک منزل جنت میں ایک جہنم میں۔ جب کوئی دوزخ میں گیا تو اس کی منزل کے دارے جنتی بنتے ہیں اس کا بیان اس آیت میں ہے 🗗 مجاہر میٹ انڈ فرماتے ہیں جنتی تو اپنی جنت کی جگہ سنوار لیتا ہے ادر جہنم کی جگہ

کے وارث بی بلتے ہیں ای کابیان اس ایت مل ہے گا جاہم بڑھاتھ کرناھے بین کاور پی بھٹ کر دیا ہے ہو کہ اس و هادیتا ہے اور دوزخی اس کے خلاف کرتا ہے کفار جوعبادت کے لئے پیدا کئے گئے تھے انھوں نے عبادت ترک کردی تو ان کے لئے ۔ اس میں سرع مصرصا میں سے میں اس میں اس

صحیح بخاری، کتاب الایسان، باب علامات المنافق ۴۳ صحیح مسلم ۵۹ ترمذی ۲۹۳ ۱۹۳۲ مد، ۲/۳۵۷ مسند ابی یعلی ۲۵۳۳ مسند ابی عوانه، ۱/۱۱۔
 صحیح بخاری، کتاب مواقیت الصلاة، باب فضل الصلاة

مستعد بي يعمى مسلم ١٥٠٥ تر مذي ١٧٣٠ احمد، ١/ ٤٥١ ابن حبان ١٤٧٧ اوقتها ٢٧ ٥) ابن حبان ١٤٧٧ -

ابن ماجه، كتاب الطهارة، باب المحافظة على الوضوء ٢٧٧ وهو حسن؛ احمد، ٥/ ٢٧٦ حاكم، ١/ ١٣٠ صحيح بخارى، كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل الله ٢٧٩٠؛ احمد، ٢/ ٣٣٥؛ ابن حبان ٢١١١٤.

ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة الجنة ٤٣٤١ وهو صحيح-

ولاً النَّامَةُ النَّهُ النَّمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّمُ النَّهُ النَّهُ النَّالُ الْلِي النَّالِي النَّلِي النَّالِي الْمُعْلِيلِي النَّالِي النَّالِي الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعِلِي الْمُعِلَى الْمُعْلِيلِي الْمُعْلِيلِي النَّالِيلِي الْمُعْلِيلِ 🕻 یہاڑوں کے برابر گناہ لے کر آئیں گے جنہیں اللہ تعالی یہودونصار کی پیڈال دیے گااورائھیں بخش دیے گا۔ 🛈 اورسند سے مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالی ہرمسلمان کوایک ایک یہودی یا نصرانی دے گا کہ یہ تیرا فدیہ ہے جہنم سے د حضرت عمر بن عبدالعزيز عيب في حب بيرحديث من توراوي حديث ابوبرده والنفو كوتهم دى انھول نے تين مرتبة تم كھا كرحديث كود براديا۔ 🗨 اى جيسى آيت يہ كئى ہے ﴿ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُوْرِثُ مِنْ عِبَادِنَا ﴾ 🕲 الْحُ الْدَرآيت مِس ہے ﴿ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِينَ ۗ أُورِ ثُنُّهُ مُوْهَا ﴾ • الخ فردوس روى زبان ميں ہاغ كو كہتے ہيں بعض سلف كہتے ہيں كهاس باغ كوجس ميں انگور كى بيليس ہول' انسان کی پیدائش اوراسکی حقیقت: [ آیت:۱۲-۱۲]الله تعالی انسانی پیدائش کی ابتدامیان کرتا ہے کہ اصل آ دم مٹی ہے ہے جو پیچڑ کی اور بجنے والی مٹی کی صورت میں تھی پھر حضرت آ دم عَلَیْوَالم کے پانی ہے ان کی اولا دبیدا ہوئی جیسے فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے تنہیں مٹی ہے پیدا کرکے پھرانسان بنا کرزمین پر پھیلا دیا۔ 🗗 مندمیں ہے' اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم مَالْیَکِیا کوخاک کی ایک مٹھی سے پیدا کیا جے تمام زمین پر سے لیکھی پس ای اعتبار ہے اولا د آ دم کے رنگ ور دپ مختلف ہوئے کوئی سرخ ہے کوئی سفید ہے کوئی سیاہ ہے کوئی ﴿ وَبَدَاَ حَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِيْنِ ٥ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَةً مِنْ سُلِلَةٍ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنِ ٥ ﴾ ﴿ اورآيت من عَلْمُ لَكُمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنِ ٥ فَجَعَلْنهُ فِي قَرَادٍ مَّكِيْنِ ٥ ﴾ 3 پسانسان كے لئے ايك مرت معين تك اس كى مال كارم بى محكانا موتا ب جہال ایک حال سے دوسری حالت کی طرف اور ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے پھر نطفے کی جوایک اچھلنے والا ا پانی ہے جومر دکی پیٹھے سے اورعورت کے سینے سے نکلتا ہے شکل بدل کرسرخ رنگ کی بوٹی کی شکل میں بدل جاتا ہے پھراسے گوشت کے ا یک کمڑے کی صورت میں بدل دیا جاتا ہے جس میں کوئی شکل اور کوئی خطنہیں ہوتا پھران میں بڈیاں بنادیں سر ہاتھ یا وُل بٹری رگ یٹھے وغیرہ بنائے پیٹے کی ہڈی بنائی رسول اللہ مَنَافِیْتِمُ فرماتے ہیں' انسان کا تمام جسم گل سروجا تا ہے سوائے ریڑھ کی ہڈی کے۔اس سے پیدا کیا جاتا ہے اور اس سے ترکیب دی جاتی ہے' 🕲 پھران بڈیوں کو وہ گوشت پہنا تا ہے تاکہ وہ پوشیدہ اور قوی رہیں پھراس میں روح پھوئکتا ہے جس ہے وہ ملنے جلنے چلنے کچھرنے کے قابل ہو جائے اورا یک جاندارانسان بن جائے دیکھنے کی سننے کی سجھنے کی اور حرکت وسکون کی قدرت عطافر ما تا ہےوہ بابرکت الله سب سے اچھی پیدائش کا پیدا کرنے والا ہے حضرت علی والٹیز سے مروی ہے کہ جب نطفے پر چار مہینے گز رجاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھتا ہے جو تین تین اندھیریوں میں اس میں روح پھونکتا ہے یہی معنی ہے کہ ہم پھرا ہے دوسری ہی پیدائش میں پیدا کرتے ہیں لینی دوسری قتم کی اس پیدائش سے مرادروح کا پھونکا جانا ہے لیں ایک حالت ہے دوسری اور دوسری سے تیسری کی طرف مال کے پیٹ میں ہی ہیر پھیر ہونے کے بعد بالکل ناسمجھ بچہ پیدا ہوتا ہے پھروہ بڑھتا جاتا صحیح مسلم، کتاب التوحید، باب فی سعة رحمة الله تعالىٰ على المؤمنین وفداء كل مسلم بكافرمن النار ٢٧٦٧-🗨 صحيح مسلم حواله سابق ـ 🛚 🔞 ۱۹/ مريم: ٦٣ ـ ಿ ۶۳/ الزخرف: ٧٣ ـ 🐧 ۳۰/ الروم: ٢٠ ـ 🗗 ابـوداود، كتاب السنة، باب في القدر ٤٦٩٣ وسنده صحيح ؛ ترمذي ٢٩٥٥؛ احمد، ٤ /٤٠٠؛ حاكم، ٢ /٢٦١؛ ابن حيان ٦١٦٠ . 🗗 ٣٢/ السجدة:٧٠٨ . 🔞 ٧٧/ المرسلات:٢٣،٢٢ ـ • صحيح بخارى، كتاب التفسير، سورة الزمر باب قوله ﴿ونفخ في الصور فصعق.....﴾ ٤٨١٤؛ صحيح مسلم ٢٩٥٥؛ لم

ابوداود ٤٧٤٣؛ ابن ماجه ٤٢٦٦؛ احمد، ٢/ ٣٢٢؛ ابن حبان ٣١٣٩ـ

الطبرى، ۱۹/۱۹.
 صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائکة صلوات الله علیهم ۲۰۷۸؛

صحیح مسلم ۲۶۶۳؛ ابوداود ۴۷۰۸؛ ترمذی ۳۱۳۷؛ ابن ماجه ۴۷؛ احمد، ۱/ ۱۳۸۲؛ ابن حبان ۲۱۷۶-

3 احمد، ١/ ٤٦٥، وسنده ضعيف حسين بن الحسن الاشقر جمهورمحدثين كزرد يك ضعيف اورعطاء بن السائب مختلط راوي ب-

صحیح مسلم، کتاب القدر، باب کیفیة خلق الآدمی فی بطن امه ۲۲۶۳؛ احمد، ۲/۶؛ مشکل الآثار ۲۲۲۳۔
 صحیح بخاری، کتاب احادیث الأنبیاء، باب خلق آدم و ذریته ۳۳۳۳؛ صحیح مسلم ۲۲۲۶۱ احمد، ۱٤۸/۳۔

مسند الطیالسی ٤١، وسنده ضعیف اس کسندیس علی بن زید بن جدعان مشهورضعف راوی ہے۔

انساری ڈائٹن کو جب رسول کریم مظافیظ اوپروالی آیتی تکھوار ہے تھے ﴿ فُہ اَنْسَانَا اُہُ حَلْقًا الْحَر ﴾ تک تکھوا چکو حضرت معاد ڈائٹن نے بساختہ کہا﴿ فَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْحَالِقِیْنَ ﴾ اسے من کراللہ کے بی مظافیظ ہنں دیے حضرت معاد ڈائٹن نے اور یافت فرمایا: یا رسول اللہ! آپ کیے ہنے۔ آپ مظافیظ نے فرمایا: اس آیت کے خاتمہ پبھی یمی ہے ' ۞ اس صدیث کی سند کا ایک راوی جا بر بعثی ہے جو بہت ہی ضعیف ہے اور بیروایت بالکل منکر ہے حضرت زید بن ثابت ڈائٹن کا تب وی مدینہ میں تصف کہ میں رحضرت معاد ڈائٹن کے اسلام کا واقعہ بھی مدینہ کا واقعہ ہے اور بی آیت کہ میں نازل ہوئی ہے پس مندرجہ بالا روایت بالکل منکر ہے واللہ مندرجہ بالا روایت بالکل منکر ہے واللہ کا بیا ہوگھ کے اسلام کا واقعہ بھی مدینہ کا واقعہ ہی دین ویس مندرجہ بالا روایت بالکل منکر ہے واللہ کہ اُن کہ میں دوسری دفعہ پیدا کئے جاؤ کے پھر حساب کتاب ہوگا خیروشر کیا بدلہ ملے گا۔

بعض کوتم کھاتے بھی ہو [<sup>۲۱</sup>] اوران براور کشتیوں برتم سوار کرائے جاتے ہو۔[<sup>۲۲</sup>]

آسان کی تخلیق کا تذکرہ: [آیت: ۱-۲۲] انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے آسانوں کی پیدائش کا بیان ہور ہا ہے جن کی بناوٹ انسانی بناوٹ سے بہت بڑی اور بہت بھاری اور بہت بڑی صنعت والی ہے سورہ اُلّم سجدہ میں بھی اس کا بیان ہے جے صفور مُنَا فَیْنَوْ جعہ کے دن سج کی نماز کی اول رکعت میں پڑھا کرتے تھے وہاں پہلے آسان وز مین کی پیدائش کا ذکر ہے پھر انسانی سے اُلّم سے کا اور سزا جزا کا ذکر ہے وغیرہ ۔سات آسانوں کے بنانے کا ذکر کیا ہے جسے فرمان ہے ﴿ تُسَبِّعُ لَهُ اللّه علمی سخت ضعیف داوی ہے (التقریب ۱۲۳) جیسا کہ مافظ ابن کیڑنے فی اللہ لائل مائد ہوں دور ہوں۔

قرمایا۔للبذابیروایت مردود ہے۔ — - سسے - سسے -

والمالية المالية المال السَّمْ وَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِينَ ﴾ 🛈 الخسانون آسان اورسب زمينون اوران كى سب چيزين الله تعالى كالبيح بيان كرتى مين كمياتم نبيس و كيهي كه الله تعالى في كس طرح او پر تلي ساتون آسانون كو بنايا الله تعالى وه ہے جس في سات آسان بنائے اورانبی جیسی زمینیں۔اس کا حکم ان کے درمیان نازل ہوتا ہے تا کہتم جان لو کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور تمام چیز وں کو اپنے وسیع علم 🖢 ہے گھیرے ہوئے ہے اللہ تعالی اپنی مخلوق ہے عافل نہیں جو چیز زمین میں جائے جوزمین سے نکلے اللہ کے علم میں ہے آسان سے جو اترےاور جوآ سان کی طرف چڑھےوہ جانتاہے جہاں بھی تم ہووہ تمہارے ساتھ ہےاور تمہارے ایک ایک مل کووہ دیکھر ہاہے آسان کی بلندو بالا چیزیں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں پہاڑوں کی چوٹیاں سمندردل کی متاسب اس کے سامنے تھلی ہوئی ہے پہاڑوں کی ٹیلول کی رہت کی سمندروں کی میدانوں کی درختوں کی سب کی اسے خبر ہے درختوں کا کوئی پینٹییں گرتا جواس کے علم میں نہ ہوکوئی دانیز مین کی اندهیریوں میں ایپانہیں جاتا جھےوہ جانتا نہ ہوکوئی تر خشک چیزالی نہیں جوکھلی کتاب میں نہ ہو۔ چند بروی نعتوں کا تذکرہ: الله تعالیٰ کی بوں تو بے ثاراوران گنت نعتیں میں لیکن چند بڑی بڑی نعتوں کا یہاں ذکر مور ہاہے کہ وہ آ سان سے بقدر حاجت وضرورت بارش برسا تا ہے نہ تو بہت زیادہ کہ زمین خراب ہوجائے اور پیداوارسوگل جائے نہ بہت کم کہ پھل ا ناج وغیرہ پیدا ہی نہ ہو بلکہ اس انداز ہے ہے کہ کیتی سر سبزر ہے باغات ہر ہے بھرے رہیں حوض تالا ب نہریں' ندیاں نا لے دریا بہہ تکلیں نہ پینے کی کمی ہونہ پلانے کی یہاں تک کہ جس جگہ زیادہ ہارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں زیادہ ہوتی ہےاور جہاں کم کی کم ہوتی ہےاور جہاں کی زمین اس قابل ہی نہیں ہوتی وہاں یانی نہیں برستالیکن ندیوں اور نالوں کے ذریعہ وہاں قدرت برساتی پانی پہنچا کر وہاں کی زمین کوسیراب کردیتی ہے جیسے کہ مصر کے علاقے کی زمین جودریائے نیل کی تری سے سرسبزوشاداب ہوجاتی ہے اس یانی کے ساتھ سرخ مٹی پہنچ کر جاتی ہے جو حبشہ کے علاقے میں ہوتی ہے وہاں کی بارش کے ساتھ وہ مٹی بہہ کر پہنچتی ہے جوز مین پر تشہر جاتی ہے اورز مین قابل زراعت ہوجاتی ہےور نہ وہاں کی شورز مین کھیتی باڑی کے قابل نہیں ۔ سبحان اللہ!اس لطیف وخبیر'غفور ورحیم اللہ کی کیا کیا قدرتیں اور مستیں ہیں زمین میں الله یانی کو همراويتا ہے زمين ميں اس كے چوس لينے اور جذب كر لينے كى قابليت الله تعالى پيدا كرويتا ہےتا کہ دانوں کواور تھلیوں کواندر ہی اندروہ یانی پہنچاد ہے۔ چر فرما تاہے ہم اس کے لے جانے اور دور کردینے پر یعنی نہ برسانے پر بھی قاور ہیں اگر جا ہیں شور سنگلاخ زمین پراور پہاڑول

پھر فرما تا ہے ہم اس کے لے جانے اور دور کر دینے پر لینی نہ برسانے پر بھی قاور ہیں اگر چاہیں شور سنگلاخ زیمن پراور پہاڑوں اور بے کار بنوں میں برسادیں۔اگر چاہیں پانی کڑوا کر دیں نہ چننے کے قابل رہے نہ پلانے کے نہ کھیت اور باغات کے مطلب کار ہے نہ نہانے دھونے کے مقصد کا اگر چاہیں زمین میں وہ قوت ہی نہ رکھیں کہ وہ پانی کو جذب کر لے چوں لے بلکہ او پر ہی او پر تیرتا پھرے یہ بھی ہمارے اختیار میں ہے کہ ایسی دور دراز جھیلوں میں پانی پہنچا دیں کہ تمہارے گئے بے کار ہوجائے اور تم کوئی فائدہ اس سے نہا تھا سکویہ خاص اللہ کا فائدہ اس کا لطف ورحم ہے کہ وہ بادلوں سے سلھا عمدہ بلکا اور خوش ذا گفتہ پانی برساتا ہے پھر اسے زمین میں پہنچا تا ہے اور ادھر ادھر ریل پیل کر دیتا ہے کھتیاں الگ بکتی ہیں باغات الگ تیار ہوتے ہیں خود پہنچ ہوا ہے جانوروں کو پلاتے ہونہاتے دھوتے ہو پاکیز گی اور سھرائی حاصل کرتے ہوف المنے مگر لیلیہ آسانی بارش سے رب العلمین تہارے لئے روزیاں اگا تا ہے لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں کہیں سرسنر باغ ہیں جوعلا وہ خوشما اور خوش منظر ہونے کے مفیداور فیض والے ہیں تھمورا تگور جوالمل

ہ ، نا ہے ہم ہوں ہے ہوئی ہیں ہیں ہر بر ہوئی ہیں برونداروں کے لئے الگ الگ طرح طرح کے میوے اس نے پیدا کردیئے ہیں جن کی پوری عرب کاول پہندمیوہ ہے اور اسی طرح ہر ملک والوں کے لئے الگ الگ طرح طرح کے میوے اس نے پیدا کردیئے ہیں جن کی پوری عرکز اری بھی کسی کے بس کی نہیں۔ بہت میوے تمہیں اس نے دے رکھے ہیں جن کی خوبصورتی بھی تم دیکھتے ہواورخوش ذائقی ہے =

🛭 ۱۷/الاسرآء:٤



# بِهٰذَا فِيَ الْبَالْوَالِينَ ﴿ إِنْ هُو اِلْآرَجُلُ بِهِ جِنَّةٌ فَتُرَبَّصُوْا بِهِ حَتَّى حِيْنٍ ﴿

تر بینیا ہم نے نوح مَائِیا کواس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگواللہ تعالی کی عبادت کرواس کے سواتمہارا کوئی معبود نیس کیاتم تقو کانہیں رکھتے ۔[۲۳] اسکی قوم کے کا فرسرداروں نے صاف کہد یا کہ بیتو تم جیسا ہی انسان ہے بیتم پر فضیات اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے اگر اللہ ہی کومنظور ہوتا تو کسی فرضتے کوا تارتا ہم نے تواسے اپنے اسکلے باپ دادوں کے زبانوں میں سناہی نہیں ۔[۲۳] یقینا اس محض کوجنون ہے ہی تم اسے ایک دفت مقررتک ڈھیل دو۔[۲۵]

وں میں جا کر پیغام البی پہنچایا کہ اللہ کی عبادت کروا سکے سواتمہاری عبادتوں کا حقد ارکوئی نہیں تم اللہ کے سواا سکے ساتھ دوسروں کو پوجتے ہوئے اللہ سے اللہ کے بیوت کا دعویٰ کر کے تم سے اللہ سے اللہ سے ذریح ہوت کا دعویٰ کر کے تم سے اللہ سے دریے اللہ سے ذریح ہوت کا دعویٰ کر کے تم سے

ا او المعت و رئے ہیں او او اس او ایرا نبنا چاہتا ہے سرداری حاصل کرنے کی فکر میں ہے بھلاانسان کی طرف وی کیسے آتی ؟ اللہ کا ارادہ نبی بیسیخ کا ہوتا تو کسی آسانی فرشتے کو بھیج دیتا۔ بیتو ہم نے کیا؟ ہمارے باپ دادول نے بھی نہیں سنا کہ انسان اللہ کا رسول بن جائے بیتو کوئی دیوانہ مخص ہے کہا ہے ==

۱۳۰۵ (۱۹۷۳) احمد، ۳/ ۹۹۷ وسنده ضعیف سفیان الثوری مدلس وعنعن، حاکم، ۲/ ۳۹۷۔

🗗 ۳۲/ ينس:۷۱\_



= رعوے کرتا ہے اور ڈیٹکیں مارتا ہے احیما خاموش رہود کھیلو بلاک ہوجائے گا۔

= دموے رہاہے اور و میں مارتا ہے اپھا حاسوں رہوو میں وہان اس ہوجائے ا۔

نوح عَلَیْکِیْ کُوسُتی بنانے کا حکم: [آیت:۲۹۔۳۰] جب نوح عَلیْکِیْ ان سے تک آگئے اور ماہیں ہوگئے تو اللہ تعالیٰ سے دعاکی کہ میرے پروردگار میں لا چارہوگیا ہوں تو میری مد فر ما جھلانے والوں پر جھے غالب کرای وقت فر مان الہی سرز وہوا کہ شی بنا اور خوب مضوط چوڑی چکلی اس میں ہوشم کا ایک ایک جوڑار کھ لوجوانات نبا تات کھل وغیرہ وغیرہ اور ای میں اپنے والوں کو بھی بھا تمرجس پر اللہ کا اُللہ اُعلَمٰ۔

اللہی طرف سے ہلاکت سبقت کر چک ہے جو ایمان نہیں لائے جیے آپ کی تو م کے کا فراور آپ کا لڑکا اور آپ کی بیوک واللہ اُعلَمٰ۔

اللہی طرف سے ہلاکت سبقت کر چک ہے جو ایمان نہیں لائے جیے آپ کی تو م کے کا فراور آپ کا لڑکا اور آپ کی بیوک واللہ اُعلَمٰ۔

اور جب ہم عذاب آس نی بھورت بارش اور پائی آٹا و کھے لو پھر مجھ سے ان ظالموں کی سفارش نہ کرنا پھران پر دم فیکر نا ندان کے ایمان کی آمیدر کھنا بس پھر تو یہ سب غرق ہو جا کیں گے اور کھر بی ان کا خاتمہ ہوگا اس کا پورا قصہ سور و ہود کی تغیر میں گزر چکا ہے اس لئے ہم نہاں نہیں وہراتے ، جب قواور تیرے ساتھی مؤمن می پر سوار ہو جاؤ تو کہنا کہ سب تحریف اللہ ہی کے ایم سواری کے کراپنے کا منام بنا دیا جال نکہ ہم میں خود آئی طافت نہ تھی کو مانو اور سوار ہو کہ کو کہ اور ان کو بمارا تائع بنا دیا حالا نکہ ہم میں خود آئی طافت نہ تھی بالیقین ہم اپنے دب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ • حضرت نوح عَلیَا اِللہ بنا دیا حالا نکہ ہم میں خود آئی طافت نہ تھی بالیقین ہم اپنے دب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ • حضرت نوح عَلیَ اِلیَا اُس میں بیٹھ جاؤاللہ کے نام = بیا گھر باکہ اور میں کے میارا تائع بنا دیا حالات کی میں میں خود آئی طافت نہ تھی بالیا ہو دور کیا ہے اور کی سے بالی سے دب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ • حضرت نوح عَلیَا اُس کی کہا اور فر مایا آؤاں میں میں بیٹھ جاؤاللہ کے نام = اس کی کھر کے اور کے بیا ہے والے اور کی میں میں میں کو ان کے کھر کے دور کے بیا ہے بیا کے اور کی میارات کی کھر کے اور کی میار کیا گئیلا کے کہا کہ کو کہ کو کہ واللہ کو اور کی میار کی کھر کی کھر کے کھر کے کو کھر کے کو کھر کی کھر کے کو کھر کے کہ کو کھر کے کہا کہ کو کھر کے کہ کے کھر کے کہ کو

ہی ہے جس نے ہمیں طالم لوگوں سے نجات عطافر مائی۔[47] اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے باہر کت اتار نااتا راورتو ہی بہتر اتار نے والا

ہے۔[39] یقینااس میں بری بری نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آنمائش کرنے والے ہیں۔[30]

🛭 ۶۳/ الزخرف:۱۲، ۱۵،

عَنَّ النَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْحَرِيْنَ ﴿ فَالْسِلْنَا فِيهِمُ رَسُولًا مِنْ الْعَبُدُوا ﴿ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مُ الْحَرِيْنَ ﴿ فَالْسِلْنَا فِيهِمُ رَسُولًا مِنْ الْعَبُدُوا الْعَبْدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مُ الْحَلَا تَقَوَّ الْحَلَا اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللِلْم

وَنَحْيَا وَمَا نَحُنُ بِمَنْعُوْثِيْنَ ﴿ إِنْ هُو اِلْأَرَجُلُ إِفْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞ قَالَ رَبِّ انْصُرُ نِيْ بِمَا كَذَّبُونِ ۞ قَالَ عَبَا قَلِيْلِ لَيُصْبِحُنَّ

نْرِمِيْنَ ﴿ فَاخَذَتُهُمُ الصَّيْحَةُ بِأَلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ غُثّاً ۚ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظّلِيِينَ ﴿

ترجیسی اس کے بعد ہم نے اور بھی امتیں بیدا کیں۔[اس] پھران میں خودان میں ہے ہی رسول بھی ہیسے کتم سب اللہ کی عباوت کر داس کے سواتمہارا کوئی معبور نہیں تم کیوں نہیں ڈرتے ؟[اس] سر داران قوم نے جواب دیا جوقوم کفر کرتی تھی اور آخرت کی ملا قات کو جھٹلاتی تھی اور ہم نے انھیں دنیوی زندگی میں خوش حال کر رکھا تھا کہ بہتو تم جیسا ہی انسان ہے تہاری ہی خوراک یہ بھی کھا تا ہے اور تہبارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے۔[اسم] گرتم نے اپنے جیسے ہی انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم خت خسارے والے ہو۔[اسم] کیا ہم ہمیں اس بات سے دھر کا انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم خت خسارے والے ہو۔[اسم] کیا ہم تہ ہم کر کر مرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ کے گرزندہ کئے جاؤ گے۔[المم] نہیں دوراور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دینے جاتے ہو۔[اسم] یہ تو مرف زندگانی و نیا ہی ہے ہم مرتے جستے رہتے ہیں بینیں کہ ہم پھر بھی اٹھائے جا کیں۔[اسم] بہتو وہ خص ہم جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان با ندرہ لیا ہم تو اس پر بھین لانے والے نہیں ہیں۔[اسم] نبی نے دعا کی کہ پروردگاران کے جھٹلانے پر تو میں میری مدد کر۔[اسم] جواب ملاک یہ تو بہت ہی جلدا ہے گئے پر پچھتا نے گئیں گے۔[اسم] بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق آخص کے مطابق آخص کے کہا لیا درہ مینے انسان کی در اللہ اس طالموں کے لئے دوری ہو۔[اسم]

ے کے ساتھ اس کا چلنا اور تھبرنا ہے لیس شروع چلنے کے وقت بھی اللہ کو یا دکیا اور جب وہ تھبر نے گئی تب بھی اللہ کو یا و کیا اور دعا کی کہ یا اللہ! مجھے مبارک منزل پراتارنا اور تو ہی سب سے بہتر اتار نے والا ہے اس میں یعنی مؤمنوں کی نجات اور کا فروں کی ہلا کت میں اللہ! کی تقدرت کی علامتیں ہیں اس کی قدرت اس کاعلم اس سے ظاہر ہوتا ہے یقیناً رسولوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ اسے بندوں کی آز ماکش اوران کا پوراامتحان کر لیتا ہے۔

تعای ایپ برون ۱ رنا ک اوران و پورا کا کی حربیا ہے۔ قوم نوخ کے بعد عا دو خمود: [آیت:۳۱–۳۱] اللہ تعالی بیان فر ما تا ہے کہ حضرت نوح عَالِیَظا کے بعد بھی بہت کی امتیں آئیں جیسے کہ عادی کہان کے متصل ہی تھے یا خمودی کہان پر چیخ کاعذاب آیا تھا جیسے کہاس آیت میں ہے۔ان میں بھی اللہ کے رسول آئے = عَلَىٰ اللّهُ اللّهُولُولُلّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ۞

تر بین کے بعد ہم نے اور بھی بہت کا امتیں پیدا کیں [۳۳] نہ تو کوئی امت اپنی اجل سے آگے بڑھی اور نہ پیچے رہی۔ [۳۳] پھر ہم نے لگا تارر سول بیسے جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جٹلایا پس ہم نے ایک کو دوسرے کے بیچے لگا دیا اور انھیں افسا نہ بنادیا ان کو کون کو دوسرے کے بیچے لگا دیا اور انھیں افسا نہ بنادیا ان کو کون کو دوسرے کے بیچے لگا دیا اور انھیں افسا نہ بنادیا ان کو کون کو دوسرے ہوائی آئی بیوں اور خلام خلیے کے مائی ہارون عالیہ انھوں نے تکبر کیا اور بیتے ہی وہ سر شلوگ [۴۷] کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو محضوں پر ایمان لا کمیں حالا نکہ خودان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے۔ [27] پس انھوں نے ان دونوں کو جھٹلایا آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ [۴۸] ہم نے تو مولی عالیہ بھی دے دکھی تھی کہ لوگ راہ راست پر آجا کیں۔ [۴۹]

اللہ کی عبادت اوراس کی تو حید کی تعلیم دی۔ لیکن انھوں نے جھٹلایا مخالفت کی۔ اتباع سے انکار کیا محض اس بنا پر کہ بیا انسان ہیں۔

قیامت کو بھی نہ مانا جسمانی حشر کے منکر بن گئے اور کہنے گئے کہ یہ بالکل دوراز قیاس ہے۔ بعث ونشر وحشر وقیامت کوئی چیز نہیں۔ اس فضی نے بیسب با تیں ازخود گھڑ لی ہیں ہم ایسی واہی تباہی باتوں کے ماننے والے نہیں' بی نے دعا کی اوران پر مدوطلب کی اس وقت جواب ملاکہ تیری نا موافقت ابھی ابھی ان پر عذا ب بن کر برسے گا اور بیآٹھ آٹھ آٹھ آٹسور و کیں گئے آخرا کیے ذبر دست چیخ اور بے بناہ چیٹھ اڑکے ساتھ سب تلف کر دیۓ گئے اوراس کے وہ مستی بھی تھے تیز و تند آئدھی اور پوری طاقتو رہوا کے ساتھ ہی فرشتے کی دل دہلا نے والی خوف ناک آواز نے انھیں پارہ پارہ کردیا وہ ہلاک اور تباہ ہو گئے بھوی ہی اڑئی صرف مکانات کے کھنڈران گئے گزرے ہوئے لوگوں کی نشان دہی کے لئے رہ گئے وہ کوڑے کر کٹ کی طرح نا چیز محض ہو گئے ایسے طالموں کے لئے دوری ہاں پر دب نے طلم نہیں کیا بلکہ انہی کا کیا ہوا تھا جوان کے سامنے آیا پس لوگو تہمیں بھی مخالفت رسول مُناائی بھی اس کے دوری ہاں کی بیدا کردہ تھی ان کی بیدا کش سے بیلی کی کہ بیان کی اجل جوقد رت نے مقرر کھی اسے اس نے پوری کی نہ نقدیم ہوئی نہ تاخیر پھر ہم نے پو در پولگا تارر مول بھیج ● سے بیلی ان کی اجل جوقد رت نے مقرر کھی اسے اس نے پوری کی نہ نقدیم ہوئی نہ تاخیر پھر ہم نے پوری کا تارر مول بھیج و سے بیلیان کی اجل جوقد رت نے مقرر کھی اسے اس نے پوری کی نہ نقدیم ہوئی نہ تاخیر پھر ہم نے پوری کی نہ نقدیم ہوئی نہ تاخیر پھر ہم نے پوری کا تار رسول بھیج و سے بیلیان کی اجل جوقد درت نے مقرر کھی اسے اس نے پوری کی نہ نقدیم ہوئی نہ تاخیر پھر ہم نے پوری کی نہ تقدیم ہوئی نہ تاخیر پھر ہم نے پوری کی نہ نقدیم ہوئی نہ تاخیر پھر ہم نے پوری کی نہ تقدیم ہوئی نہ تاخیر پھر ہم نے پوری کی نہ تقدیم ہوئی نہ تاخیر پھر ہم نے پوری کی نہ تقدیم ہوئی نہ تاخیر پھر ہم نے پوری کی تاخیر کی نہ تقدیم ہوئی نہ تاخیر پھر ہم نے بیا کی جو تھر کی نہ تو تیں ہوئی نہ تاخیر کیا تا کہ دونوں کیا تا کیا کہ تا کی تو تو تا کی تا کہ تو تا کیا کیا کہ تا کہ تو تا کہ تا ک

🛭 الطبرى،١٩/ ٣٤\_

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمُ وَأُمَّةَ أَيَةً وَاوَيْنَهُمَا إِلَى رَبُوقٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿

يَا تَهُا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ﴿ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيْمٌ ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ الرَّسُلُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِلْم

تر بین مریم کے ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بینایا اور ان دونوں کو بلندصاف قر اروالی اور جاری پانی والی جگہ میں بناہ دی۔[۵۰]
اے تیخیبرو! حلال چیزیں کھا وَاور نیک عمل کروتم جو بچھ کر رہے ہواس سے میں بخو بی واقف ہوں۔[۵۱] یقینا تمہارا بید بن ایک بی دین ہے اور میں
می تم سب کارب ہوں پس تم جھے سے ڈرتے رہا کرو۔[۵۲] پھر انھوں نے خو دہی اپنے امرے آپس میں کھڑنے کمٹر نے کمڑ کے کمر کئے ہر گروہ جو بچھ
اس کے پاس ہے ای پراتر ارہا ہے[۵۳] پس تو بھی انھیں ان کی غفلت میں بی بچھ مدت پڑار ہے دے۔[۵۴] کیا بیدیوں مجھ میٹھے ہیں؟ کہ ہم
جو بھی ان کے مال واولا و بڑھارہ ہیں۔[۵۵] وہ ان کے لئے بھلا ئیوں میں جلدی کررہے ہیں نہیں بلکہ بین بچھتے ہی نہیں۔[۵۹]

= ہرامت میں پغیر آیا اس نے لوگوں کو پیغام رب پہنچایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرواس کے ماسواکسی کی بوجانہ کروبعض راہ راست پر آ مکتے اور بعض پرکلمہ عذاب راست آملیا تمام امتوں کی اکثریت نبیوں کی منکر دہی جیسے سورۂ کیس میں فرمایا ﴿ آیَا تَحَسُّوا مُّا عَسُورَ اُلِّ عَلَی

الْمِعِبَادِ﴾ • الخ انسوس ہے بندوں پران کے پاس جورسول آیاانھوں نے اسے نداق میں اڑایا ہم نے کیے بعد دیگر ہے سب کو غارت اور فٹا کردیا ﴿ وَ کُیمُ اَهْ لَکُنَا مِنَ الْفُرُونِ مِنْ ہَعْدِ نُوْحِ ﴾ • نوح عَلَيْظُ کے بعد بھی ہم نے کی ایک بستیاں تباہ کردیں انھیں ہم نے پرانے افسانے بنا دیج تصان کے باتی رہ گئے اور وہ تہس نہس ہو گئے یارہ یارہ کردیئے گئے بے ایمانوں کے لئے

رحمت سے دوری ہے۔

ر مت ہے دوں ہے۔ حضرت موسیٰ و ہارون عَلَیْتِلام اور فرعون: حضرت موسیٰ عَلَیْتِلا اور ان کے بھائی حضرت ہارون عَلَیْتِلا کواللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کے پاس پوری دلیلوں اور زبر دست معجزوں کے ساتھ بھیجالئین انھوں نے بھی اپنے ہے اسکلے کا فروں کی طرح اپنے نبیوں کی تکذیب ومخالفت کی اور اسکلے کفار کی طرح یہی کہا کہ ہم اپنے جیسے انسانوں کی نبوت کے قائل نہیں ان کے دل بھی بالکل ان جیسے ہی

ہو گئے بالآخرا کیے ہی دن میں ایک ساتھ سب کواللہ تعالیٰ نے دریائر دکردیا۔اس کے بعد حضرت موٹی عَالِیَّلِاً کولوگوں کی ہدا ہت کے لئے تورات ملی پھر سے مؤمنوں کے ہاتھوں کا فرہلاک کئے گئے جہاد کے احکام اتر سے اس طرح عام عذاب سے کوئی امت فرعون اور قوم فرعون قبط کے بعد ہم نے موٹی عَالِیَوْلِا کو کتاب عنایت تو موٹی تعالیہ اور آیت میں فرمان ہے آگلی امتوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے موٹی عَالِیْوَلِا کو کتاب عنایت میں موٹی اور آیت میں فرمان ہے آگلی امتوں کی ہلاکت کے بعد ہم نے موٹی عَالِیْوَلِا کو کتاب عنایت

﴾ فرمائی جولوگوں کے لئے بصیرت ہدایت اور رحمت تھی تا کہ وہ تھیجت حاصل کریں۔ ۞ [ حصرت عیسلی حَالِیَّالِا کی پیدائش' اللّٰہ تعالٰی کی قلہ رت کاملہ کا اظہار: [آیت:۰۰-۵۲] حضرت عیسلی اور مریم عَلِیْلاً کواللّٰہ

٣٦/ يُسَ:٣٠ 2 ١١/ الاسرآه:١٧ ﴿ ٢٨/ القصص:٣٦ ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حري المارية ال 🥻 نے اپنی قدرت کاملہ کے اظہار کی ایک زبردست نشانی ہنایا ۔ آ دم علیّیلا کومردعورت کے بغیر پیدا کیا حوا کو صرف مرد سے بغیر عورت کے پیداکیا عیسی عالیال کو صرف عورت سے بغیر مرد کے پیداکیا۔ باتی کے تمام انسانوں کومردوعورت سے بیدا کیا۔ ﴿ رَبُوقَ ﴾ کہتے ہیں بلندز مین کو جو ہری اور پیداوار کے قابل ہو 📭 وہ جگہ گھانس پانی والی تروتازہ اور ہری بھری تھی جہال اللہ تعالیٰ نے ا ہے اس غلام اور نبی کواوران کی صدیقتہ والدہ کو جواللہ کی بندی اورلونڈی تھیں جگہ دی تھی وہ جاری یانی والی صاف تھری ہموارز مین مقى 🗨 كہتے ہيں يكراممركا تعاياد شق كايافلسطين كا - ﴿ رَبُوقِ ﴾ ريتلى زيين كوبھى كہتے ہيں چنانچاك بہت ہى غريب مديث ميں ہے کہ حضور مُٹاکٹینِم نے کسی صحالی سے فرمایا تھا کہ تیراا نقال ربوہ میں ہوگا وہ ربتلی زمین میں فوت ہوئے۔ 📵 ان تمام اقوال میں زیادہ قريب تول وه ہے كمراداس سے نهر ہے جيسے اور آيت ميں اس طرح بيان فر مايا گيا ہے ﴿ فَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ٥ ﴾ • '' تیرے رب نے تیرے قدموں تلے ایک جاری نہر بہا دی ہے'' پس بیہ مقام ہیت المقدس کا مقام ہے تو حمویا اس آیت کی تفسیر بیہ آیت ہاور قرآن کی تغییر اولا قرآن سے پھر حدیث سے پھرآ ٹار سے کرتی جاہے۔ تمام انبباغيظم كي دعوت ايك تھي: الله تعالي اپنے تمام انبيا عيظم كو كتم فرما تا ہے كہ دہ حلال قمہ كھا ئيں اور نيك اعمال بجالا يا كريں پس ثابت ہوا کہ قیمہ حلال عمل صالح کامد د گارہے پس انبیا نے سب بھلا ئیاں جمع کرلیں قول قعل دلالت نقیحت سب انھوں نے سمیٹ کی اللہ تعالیٰ اٹھیں اپنے سب بندوں کی طرف ہے نیک بدلے دے۔ یہاں کوئی رنگت مزہ بیان نہیں فرمایا بلکہ بہفر مایا ہے کہ حلال چیزیں کھاؤ حضرت عیسیٰ غلیثِلِا اپنی والدہ کے بُننے کی اجرت میں سے کھاتے تھے۔ سیح حدیث میں ہے'' کوئی نبی اییانہیں جس نے بحريان ندج ائي مون لوگون نے پوچھا آپ سميت؟ آپ مَاليَّيْنِ نے فرمايا ہان ميس بھي چند قيراط يرابل مكدى بكريان جرايا كرتا تھا'' 🕤 اور حدیث میں ہے'' حضرت داؤر غالبًا 🗓 اپنے ہاتھ کی محنت کا کھایا کرتے تھے' 📵 بخاری ومسلم کی حدیث میں ہے'' اللہ کوسب سے زیادہ پہندروزہ داؤد عالبیکا کاروزہ ہے اورسب سے زیادہ پہندیدہ قیام داؤد عالبیکا کا قیام ہے آوسی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز تبجد پڑھتے تھے اور چھٹا حصہ سو جاتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے ایک دن ندر کھتے تھے۔میدان جنگ میں بھی پیٹوند دکھاتے۔'' 🕝 ام عبداللہ بنت شداد ڈٹاٹٹٹٹا فرماتی ہیں' میں نے حضور مَاٹٹٹٹِ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ شام کے دفت بھیجا تا کہ آپ اس سے ا بناروزہ افطار کریں دن کا آخری حصہ تھا اور دھوپ کی تیزی تھی تو آپ نے قاصد کوواپس کردیا کہ اگر تیری بکری کا موتا تو خیراور بات تھی انھوں نے کہلوایا کہ یا رسول اللہ! میں نے بیہ دود ھاسپنے مال سے خرید کیا ہے پھر آپ نے بی لیا دوسرے دن مائی صاحبہ حاضر خدمت ہوكرعرض كرتى ہيں كه يارسول الله! اس كرى ميں ميں نے دودھ بھيجا بہت در سے بھيجا تھا آپ نے ميرے قاصدكووالي کیا آپ نے فرمایا ہاں مجھے یہی فرمایا گیا ہے انبیا ﷺ صرف حلال کھاتے ہیں اور صرف نیک عمل کرتے ہیں' 🚯 اور حدیث میں ہے آپ نے فرمایا''لوگواللہ تعالی پاک ہے وہ صرف پاک ہی کو قبول فرما تا ہے اللہ تعالیٰ نے مُوَمنوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو 🛭 پەردايت رداد بن الجراح كى دېدىي ضعيف ہے۔ الدر المنثور٧/٧٠- 2 الطبرى،١٩/٣٩. ۱۹ مریم: ۲۶۔ 5 صحیح بخاری، کتاب الاجارة، باب رعی الغنم علی قراریط ۲۲۲۲؛ ابن ماجه ۲۱۶۹۔ 🛈 صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب کسب الرجل وعمله بیده ۲۰۷۲، ۲۰۷۳؛ ابن حبان۲۲۲۷ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس كى سند ين الوير بن الي مريم ضعيف راوى بيار ويميئة تقريب التهذيب: ٧٩٧٤ -

صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب احب الصلاة الی الله صلاة داود ۳٤۲۰ صحیح مسلم ۱۱۵۹ ابوداود
 ۲۹۱۶ السنن الکبری للنسائی ۱۳۲۷ ابن ماجه ۱۷۱۲ ه ۱۷۱۱ ه ۱۷۲۵ مجمع الزوائد، ۱۰/ ۲۹۱،

300 30 567 BE 300 0 KM KUKU } و رسولوں کو دیا ہے کہ اے رسولو! پاک چیزیں کھا وُ اور نیک کا م کر دمیں تمہار ےاعمال کا عالم ہوں یہی تھم ایمان والوں کو دیا کہا ےایمان وارد! جوچزیں طال ہم نے تہمیں دے رکھی ہیں آئھیں کھاؤ پھر آپ نے ایک اس مخص کا ذکر کیا جو اساسفر کرتا ہے براگندہ بالوں والا غبار آلود چېره دالا ہوتا ہے کیکن کھانا پینا پہننا حرام کا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھ آسان کی طرف پھیلا کرا سے رب اے رب کہتا ہے کیکن ہ نامکن ہے کہ اس کی دعا قبول فر مائی جائے'' 🗨 امام تر مذی عضلہ اس حدیث کوشس غریب بتلاتے ہیں۔ پھر فرمایا ہے پیغیبر و! تمہارایہ دین ایک ہی وین ہے ایک ہی ملت ہے یعنی اللہ وحدہ لاشریک لؤگی عباوت کی طرف وعوت دیتا ای لئے ای کے بعدفر مایا کہ میں تمہارارب موں پس مجھ سے ڈروسور انبیاء میں اس کی تفسیر وتشریح موچکی ہے ﴿ اُمَّةً وَّاحِدَةً ﴾ برنصب حال ہونے کی دجہ سے ہے جن امتوں کی طرف حضرات انبیا میلیا ہے گئے تھے انھوں اللہ کے دین کے کلڑے کرویئے اور جس مگراہی پر اَرْ گئے اس پر نازاں وفرحاں ہو گئے اس لئے کہا ہے نز دیک ای کو ہدایت سجھ بیٹھے پس بطورڈ انٹ کے فرمایا آھیں ان کے بکتے بھگنے ہی میں چھوڑ دیجئے یہاں تک کہان کی تناہی کا وقت آ جائے کھانے پینے وےمست و بےخود ہونے دے ابھی ابھی معلوم ہوجائے گا کیا پیمغرور بیگمان کرتے ہیں کہ ہم جو مال واولا وانہیں و ہے رہے ہیں وہ ان کی بھلائی اور نیکی کی وجہ سے ان کے ساتھ سلوک کررہے ہیں ہر گزنہیں بیتو انہیں دھو کہ لگاہے بیاس سے مجھے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہم یہاں خوش حال ہیں وہاں بھی بےسزارہ جائمیں سے میحض غلط ہے جو کچھ انہیں دنیا میں ہم دے رہے ہیں وہ تو صرف ذرای دیر کی مہلت ہے لیکن سے بے شعور ہیں اصل تک مینیجے ہی نہیں جیسے فرمان ب ﴿ فَكَلا تُعْدِينُكَ أَمُو اللَّهُ مُ وَلَا أَوْلا دُهُمْم ﴾ ﴿ تَجْهِ ان كَ مال داولا دوهوك مين ندؤ اليس الله كااراده توييب كماس س آھيں دنيا ميں عذاب كرے اور آيت ميں ہے بيد هيل صرف اس لئے دى گئى ہے كدوہ اپنے گناموں ميں اور بڑھ جائيں 3 اور جگہ ہے مجھے اور اس بات کے جھٹلانے والوں کو چھوڑ و ہے ہم انھیں اس طرح بتدریج کیڑیں گے کہ انھیں معلوم بھی نہ ہو۔ 🕒 الخ اور آ يون من فرمايا ب ﴿ ذَرُنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ٥ ﴾ ﴿ الله يعن مجهاورا ب فيهورُ و يجس كومن نے تنبا پيدا كيا باور به كثرت مال ديا ہے اور حاضر باش فرزندوئے ہيں اور سب طرح كاسامان اس كے لئے مہيا كرويا ہے پھرا ہے ہوں ہے كہ ميں اسے اورزیادهدوں مرگز نہیں ده جاری باتوں کا خالف ہاور آیت میں بھ ﴿ وَمَاۤ آمُوالُکُمْ وَلآ اَوْلاَدُکُمْ بِالَّتِی تُقَرِّبُکُمْ عِنْدَنَا زُكُفَى إِلَّا مَنْ امّنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ ۞ الخ تمهارے مال اورتهاري اولا وي تمهيں مجھ على المبين سكتيں مجھ عقريب تووه ہے جوا پیا ندارادر نیک عمل ہو۔الخ اس مضمون کی اور بھی بہت ی آیتیں ہیں حضرت قنادہ میشاند نیرماتے ہیں یہی اللہ کاشکر ہے پس تم انسانوں کو مال اوراولا دے نہ پر کھو بلکہانسان کی کسوٹی ایمان اور نیک عمل ہے آتخضرت مَلَّ اللّٰیْمُ فرماتے ہیں' اللہ تعالیٰ نے تمہارے اخلاق بھیتم میں ای طرح تقییم کئے ہیں جس طرح روزیاں تقییم فر مائی ہیں اللہ تعالیٰ دنیا تواہے بھی دیتا ہے جس سے محبت رکھے اور ا ہے بھی دیتا ہے جس سے عمیت ندر کھے ہاں دین صرف اس کو دیتا ہے جس سے پوری محبت رکھتا ہو پس جسے اللہ دین و سے مجھو کہ اللہ تعالی اس سے محبت رکھتا ہے اس کی متم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک کداس کا ول اور زبان مسلمان نہ ہوجائے اور بندہ مؤمن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے پڑ دی اسکی ایذ اؤں سے بےفکر نہ ہوجا کیں لوگوں نے یو چھا کہ ایذ اؤں سے کیامراد ہے فرمایا دھوکہ بازی ظلم دغیرہ سنوجو ہندہ مال حرام حاصل کرلائے اسکے خرج میں اسے برکت نہیں ہوتی اس کاصد قد قبول= ■ صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها ١٥١٠١ ترمذي ٢٩٨٩ ١١٠١ حمد، ٢/ ٣٢٨ـ 🗗 ۲۸/ القلم: ٤٤ــ 🗗 ۱۷۸:ال عمران:۱۷۸ـ 🖠 🕑 ۹/ التوبة:٥٥\_ ۳۷:سیا:۳۷ 🗗 ۷۶/ المدثر :۱۱۰ـ

## إِنَّ الَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِأَلِتِ رَبِّهِمُ

## يُؤْمِنُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لِا يَشْرِكُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاۤ الْوَاوَقُلُونِهُمْ

وَجِلَةُ ٱنَّهُمُ إِلَى رَبِّهِمُ رَجِعُونَ ﴿ أُولِيكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرِاتِ وَهُمُ لَهَا سَبِقُونَ ﴿ وَ وَلَا لَكُنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّ

رب کے ساتھ کسی کوشریک نہیں کرتے۔[۵۹]اور جولوگ دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کیکیاتے رہتے ہیں کہ دہ اپنے رب کی طرف لو شنے والے ہیں۔[۲۰] بہی ہیں جو جلدی جلائی بھلائیاں حاصل کررہے ہیں اور یہی ہیں جوان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں۔[۴]

= نہیں ہوتا جوچھوڑ کر جاتا ہے وہ اس کا جہنم کا تو شہ ہوتا ہے اللہ تعالی برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا ہاں برائی کو بھلائی سے دفع کرتا ہے خیسٹ خیسٹ کونبیں مٹاتا' 🏚

احمد، ۱/ ۳۸۷ وسنده ضعیف، شعب الایمان، ۵۲۶، مجمع الزواند، ۱/ ۳۵، اس کی سندین صباح بن محمضیف راوی بے

زیادہ خوشی مجھے ہوگی آپ نے فرمایا چرتم خوش ہوجاؤواللہ! میں نے ای طرح انہی الفاظ کو پڑھتے ہوئے رسول الله مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ كُوسنا=

🎉 (الميزان، ۲/ ٣٠٦، رقم: ٣٨٤٨ وتقريب التهذيب: ٢٨٩٨) 🔹 الطبري، ١٩/ ٥٠\_

ق ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة المؤمنین ۳۱۷۵ وهو حسن، احمد، ۱۵۹/-۱۵۹



آج مت چلاؤیقیناً تم مارے مقابلہ پر مددنہ کئے جاؤ کے۔[٢٥] میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جایا کرتی تھیں پھر بھی تم اپنی ایز بیوں کے بل الٹے بھا گتے تھے۔[۲۷]اکڑتے اپنیمتے افسانہ کوئی کرتے اسے چھوڑ ویتے تھے۔[۲۷]

= ہے' 🗗 اس کا ایک راوی اسلعیل بن مسلم کمی ضعیف ہے ساتوں مشہور قراءتوں اور جمہور کی قراءت میں وہی ہے جوموجودہ قرآن میں ہےاورمعنی کی رو ہے بھی زیاوہ ظاہریمی معلوم ہوتا ہے کیونکہ انھیں سابق قرار دیا ہےاوراگر دوسری قراءت کولیس توبیسابق نہیں بكدورميانداور بلكي موجات بين - وَاللَّهُ أَعْلَمُ-

اسلام آسان ترین دین ہے: [آیت: ۲۲ ـ ۲۲] الله تعالی نے شریعت آسان رکھی ہے ایسے احکام نہیں دیئے جوانسانی طاقت ے خارج ہوں پھر قیامت کے دن وہ ان کے اعمال کا حساب لے گا جوسب کے سب کتابی صورت میں لکھے ہوئے موجود ہوں مے یہ نامہا عال صحیح سیح طور پران کا ایک ایک مل بتا دے گاکسی طرح کاظلم کسی پر نہ کیا جائے گا کوئی نیکی کم نہ ہوگی ہاں اکثر مؤمنوں ک

برائیاں معاف کردی جائیں گلیکن مشرکوں کے دل قرآن سے بہتے اور بھٹے ہوئے ہیں اس کے سوابھی ان کی اور بدا عمالیاں بھی ہیں جیسے شرک وغیرہ جے بیدھ کے ہے کررہے ہیں 🗨 تا کہان کی برائیاں انھیں جہنم سے ورے ندرہنے ویں چنانچہوہ صدیث گزرچکی جس میں فرمان ہے کہ 'انسان نیکی کے کام کرتے کرتے جنت سے صرف ہاتھ بھر کے فاصلہ پررہ جاتا ہے جواس پر تقدیر کا لکھا غالب آجاتا

ہےاور بدا تمالیاں شروع کر دیتا ہے بتیجہ بیہوتا کہ جہنم داصل ہو جاتا ہے'' 🕲 یہاں تک کہ جبان میں سے آسودہ حال دولت مند و کوں پرعذاب الی آپز تا ہے تواب وہ فریا وکرنے لکتے ہیں سورہ مزمل میں فرمان ہے کہ جھے اوران مالدار جھٹلانے والوں کوچھوڑ دیجئے

انھیں کچھ مہلت اور دیجئے ہمارے پاس بیزیاں بھی ہیں اور جہنم بھی ہےاور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہےاور دروناک سزاہے 🗨 اور آیت 💳 احمد، ٦/ ٩٥، وسنده ضعيف اساعيل بن سلم الكيمشبود ضعيف ب--

 الله عليهم ١٩٢٠٨ عليهم ١٣٢٠٨ المخالق، باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم ١٣٢٠٨ الله عليهم ١٣٢٠٨ المحالة المح 🗗 الطبري، ١٩/ ٤٩\_

حيح مسلم ٢٦٤٣؛ احمد، ١/ ٣٨٢؛ ابن حيان ١٦٧٤ 🌒 ٧٣/ المزمل: ١١، ١٢-

ترکیسی کی انھوں نے اس بات میں غور وفکر ہی نہیں کیا؟ یا ان کے پاس وہ آیا جوان کے اگلے باپ وادوں کے پاس نہیں آیا تھا؟ [14]

یا نھوں نے اپنی پیغیر کو پہچا تانہیں کہ اس کے منکر بور ہے ہیں [19] یا یہ کتے ہیں کہ اسے جنون ہے؟ بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لا یا ہے ہاں

ان میں کے اکثر حق سے چڑنے والے ہیں [20] اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا ہیرو ہوجائے تو زمین و آسان اور ان کے درمیان کی ہر چز

درہم برہم ہوجائے حق تو یہ ہے کہ ہم نے آنھیں انکی تھیجت پہنچا دی ہے لیکن اپنی تھیجت سے منہ موڑنے والے ہیں ۔[12] کیا تو ان سے

کوئی اجرت چاہتا ہے؟ یا در کھ کہ تیرے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روز کی رسماں ہے [21] بیقینا تو تو آنھیں داہ

راست کی طرف بلار ہا ہے [27] بے شک جولوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سید سے راست می طرف فرا کیں اوران کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرھی ہیں جم کر اور پیکنے لکیں ۔[20]

النؤمنون ٢٣ ١ **36**(571)**36-366** (1/21/15) 🕻 نکالا اور پیجمی کہا گیا ہے کہ مراویہ ہے کہ بیاوگ بیت اللہ کی وجہ سے فخر کرتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ وہ اولیاءاللہ ہیں حالانکہ ہیر وخیال محض وہم تھا ابن عباس واللہ کا سے مروی ہے کہ شرکیس قریش بیت اللہ پر فخر کرتے تھے 📭 اپنے تیک اس کامہتم اور متولی ہتلاتے تھے حالانكدنداسية بادكرتے تصنداس كالتيح اوب كرتے تصابن الى حاتم مينيات نے يہال پر بہت كھ كھا ہے حاصل سب كا يهى ہے۔ قرآن بِمثل اور بینظیر کتاب ہے: [آیت: ۱۸ \_ 2۵] الله تعالی مشرکوں کے اس فعل پرا نکار کررہاہے جووہ قرآن کے نہ سجھنے اوراس میںغور وفکرنہ کرنے میں کررہے تھے اور اِس سے مند پھیر لیتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان پراپی وہ یا ک اور برتر کتاب نازل فر مائی تھی جوکسی نبی پرنبیں اتاری گئی بیسب سے انگل اشرف اور افضل کتاب ہے ان کے باپ دادے جا ہلیت میں مرے تھے جن کے ہاتھوں میں کوئی خدائی کتاب نہتھی ان میں کوئی پیغیر نہیں آیا تھا تو انھیں جا ہیےتھا کہ اللہ کے رسول کی بات مانے کتاب اللہ کی قدر کرتے اور ون رات اس پڑمل کرتے جیسے کہ ان میں ہے مجھداروں نے کیا کہوہ مسلمان مکٹیع رسول ہو گئے اوراپنے اعمال سے اللدكورضامندكرديا افسوس كفار نے عظمندى سے كام ندليا۔ قرآن كى متشابرة ينوں كے يتھے پڑكر ہلاك ہو گئے كيابيلوگ محمد مكافيظ كو جانبے نہیں کیا آپ کی صدانت امانت ویانت انھیں معلوم نہیں؟ آپ مُناٹینے اُنوانہی میں پیدا ہوئے انہی میں بلیا انہی میں بڑے ہوئے پھرکیا دجہ ہے کہ آج اسے جھوٹا کہنے <u>لگے ج</u>ےاس ہے پہلے سچا کہتے تھے دوہرے ہورہے تھے حضرت جعفر بن ابی طالب ر<sup>االڈی</sup>ڈ نے شاہ جش نجاشی سے سر در باریہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالی رب العالمین وحدہ لاشریک نے ہم میں ایک رسول بھیجا ہے جس کا نسب جس کی صداقت جس کی امانت ہمیں خوب معلوم تھی حضرت مغیرہ بن شعبہ و اللہ ان کے کسریٰ سے بوقت جنگ میدان میں یہی فرمایا تھا ابوسفیان صحر بن حرب نے شاہ روم سے یہی فرمایا تھا جبکہ سرور باراس نے ان سے اوران کے ساتھیوں سے بوچھا تھا حالانکہ اس وقت تک وہ مسلمان بھی نہیں تھے لیکن اٹھیں آپ کی صدافت امانت دیانت سچائی اورنسب کی عمد گی کا اقرار کرنا پڑا 🗨 کہتے تھے کہا ہے جنون بے یاس نے قرآن اپن طرف کے گھر لیا ہے حالاتکہ بات اس طرح نہیں حقیقت صرف یہ ہے کہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں بیقر آن پرنظرین نہیں ڈالتے اور جوزبان پرچڑ ھتاہے بک دیتے ہیں قر آن تو وہ کلام ہے جس کی مثل اورنظیر سے ساری دنیاعا جز آ گئی باوجود بخت مخالفت کے اور باوجو دیوری کوشش اورانتهائی مقابلے کے کسی سے ندبن پڑا کہ اس جیسا قرآن خود بنالیتا یا سب کی مدد لے کراس جیسی ایک ہی سورت بنالاتا تیتو سراسر حق ہے اور انھیں حق سے چڑ ہے چھیلا جملہ حال ہے اور ہوسکتا ہے کہ خبرید مشاتفہ ہو وَاللُّهُ أَعْلَمُ مَدُورب كرحضور مَاليَّيْمُ في ايك مخص ساك مرتبفر ماياد مسلمان بوجاس في كمااكر چد مجصاس سفرت مو؟ آپ نے فر مایا اگرچہ ہو۔'' ایک روایت میں ہے کہ' ایک محض حضور مَثَلَّقَیْکُم کوراستے میں ملاآپ نے اس سے فر مایا اسلام قبول کراس پریہ بہت بھاری پر ااوراس کا چہرہ تمتما اُٹھا آپ نے فر مایا دیکھوا گرتم کسی غیر آبادخطرناک غلط راستے پر جارہے ہواور تمہیں ایک مخف لے جس کے نام دنسب سے جس کی سچائی اورا مانت داری سے تم بخو بی واقف ہوو ہتم سے کیے کہ اس راستے چلو جووسیع آ سان سیدھا اورصاف ہے بتاؤتم اس کے بتلائے ہوئے راستے برچلو مے پانہیں؟ اس نے کہا ہاں ضرور۔ آپ نے فرمایا بس تو یقین مانو!اللہ کی قتم! تم اس و ننوی سخت و شوارگز اراور خطر ناک راه سے بھی زیادہ بری راه پر ہواور میں تمہیں سیدھی راه کی دعوت دیتا ہوں میری مان لو''نذكورب كه' ايك اورايسے بى فخض سے رسول الله مَا الله عَلَيْمَ في مايا تھا جبكاس نے وعوت اسلام كا برامنايا كه تيرے ووساتھى ہوں ا یک سچاامانت دارادر دوسرا جھوٹا خیانت پیشہ بتا تو کس ہے محبت کرے گا اس نے کہا سیچے امین سے فرمایا اس طرح تم لوگ اپنے رر 🗗 حاکم ۲۰، ۲۹۴\_ حيح بخارى، كتاب بده الخلق، باب كيف كان بده الوحى إلى رسول اَلله ٧؛ صحيح مسلم ١٧٧٣ ـ

**30€** 30 572 **30€** 30€ √{ 1/35 } کے نزدیک ہو' 📭 حق سے مراد بقول سدی خوداللہ تعالیٰ ہے 🗨 لینی اللہ تعالیٰ اگرانہی کی مرضی کے مطابق شریعت مقرر کرتا تو زمین ہ و آسمان گبڑ جاتے جیسے اور آیت میں ہے کہ کا فروں نے کہاان دونوں بستیوں میں سے کسی بڑھے مخص پر میقر آن کیوں نہاترا؟ اسکے جواب میں بیفر مان ہے کہ کیار حمت ربانی کی تقسیم ان کے ہاتھوں میں ہے؟ 😵 اور آیت میں ہے کہ اگر رب کی رحمت کے خزانوں ے مالک بیہوتے توبیا پی بخیلی کی وجہ ہے دنیا کوتر سادیتے 😉 اور آیت میں ہے کہ اگرانہیں ملک کے کسی حصہ کا مالک بنادیا گیا ہوتا تو پہتو کسی کوا کی کوڑی بھی نہ پر کھاتے۔ 🗗 پس ان آیتوں میں جناب باری تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ انسانی دماغ مخلوق کے انتظام کی قابلیت میں نااہل ہے بیاللہ ہی کی شان ہے کہ اس کی صفتیں اس کے فرمان اس کے افعال اس کی شریعت اس کی تقدیراس کی تدبیر تمام مخلوق کو حاوی ہےاورتمام مخلوق کی حاجت برآ ری اوران کی مصلحت کے مطابق ہےاس کے سوانہ کوئی معبود ہے نہ پالنہار ہے پھر فر مایا اس قرآن کوان کی تھیجت کے لیے ہم لائے اور بیاس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ پھرار شادے کہ تو تبلیغ قرآن پران سے کوئی اجرت نہیں مانکا تیری نظریں اللہ پر ہیں وہی مجھے اس کا جردے گا جیسے فربایا جو بدلہ میں تم سے مانگوں وہ بھی تنہیں ہی دیا میں تو اجر کا طالب صرف الله ہے ہی ہوں 🚳 اور آیت میں حضور مَنْ ﷺ کو حکم ہوا کہ اعلان کر دونہ میں کوئی بدلہ چاہتا ہوں نہ تکلف کرنے والوں میں ہوں 🕝 اور جگہ ہے کہدوے کہ میں تم ہے اس پر کوئی اجرت نہیں جا ہتا صرف قر ابت داری کے میل کا جوش ہے۔ 🕲 سورہ کیس میں ہے کہ شہر کے دور کے کنارے سے جو مخص ووڑ اہوا آیا اس نے اپنی قوم سے کہااے میری قوم کے لوگونبیوں کی اطاعت کر وجوتم ہے کسی اجر کے خواہا نہیں 🗨 یہاں فر مایا وہی بہترین رزاق ہے تو لوگوں کوراہ راست کی طرف بلا رہا ہے منداحمد میں ہے ''حضور مُنَا تَقْيَعُ مُسوئے ہوئے تھے جو دوفر شتے آئے ایک آپ کی پائیٹتو ں بیٹیا دوسر اسر ہانے۔ پہلے نے دوسرے سے کہااس کی اور اس کی امت کی مثالیں بیان کرواس نے کہاان کی مثال مثل ان مسافروں کے قافلے کے ہے جوایک بیابان چٹیل میدان میں تھے ندان کے پاس تو شہمتنا تھا نه پانی دانداور نه آ مے بڑھنے کی قوت نہ پیچھے مٹنے کی طاقت ۔حیران تھے کہ کیا ہوگا اتنے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بھلا آ دمی ایک شریف انسان عمده لباس پہنے ہوئے آر ہا ہے اس نے آتے ہی ان کی گھبراہٹ اور پریشانی دیکھیکران سے کہا کہ اگرتم میرا کہا کرواور میرے پیچیے چلوتو میں تمہیں تھلوں ہےلدے ہوئے باغوں اور پانی سے بھرے ہوئے حوضوں پر پہنچا دوں سب نے اس کی بات مان لی اوراس نے انھیں فی الواقع ہرے بھرے تروتازہ باغوں اور جاری چشموں میں پہنچا دیا جہاں ان لوگوں نے بےروک ٹوک کھایا پیا ادرآ سودہ حالی کی دجہ ہے موٹے تاز ہے ہو گئے ایک دن اس نے کہادیکھو میں تنہیں اس بلاکت وافلاس سے بچا کریہاں لایااوراس فارغ البالي ميں پہنچایا اب آگرتم میری مانوتو میں مہیں اس ہے بھی اعلی باغات اوراس سے طیب جگداوراس سے بھی زیادہ لہردار نہروں کی طرف لے چلوں اس پرایک جماعت تو تیار ہوگئی اور انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں کیکن دوسری جماعت نے کہا ہمیں اور کی ضرورت نہیں بس ہم تو سہیں رہ پڑے۔' ، ابو یعلیٰ موسلی میں ہے'' حضور مَالَ اللَّهُ فرماتے ہیں میں تمہاری کولیاں بحر بحر کر تمہاری ئمریں پکڑ پکڑ کر تنہیں جہنم ہے روک رہاہوں لیکن تم پروانوں اور برساتی کیڑوں کی طرح میرے ہاتھوں سے چھوٹ چھوٹ کرآگ میں گررہے ہوکیاتم بیچا ہے ہو کہ میں تنہیں چھوڑ دوں؟ سنومیں تو حوض کو ثر پر بھی تمہارا پیشوااور میرسامان ہوں وہاںتم اِکا دُ کااور گروہ = 🚯 ۲۲،۳۱ الزخرف:۳۱،۳۱۔ 🛭 الطبرى،١٩/٧٥ـ 🛭 بدروایت مرسل ہے۔ 🗗 ٤/ النسآء:٥٣ ـ -٤٧:اسبا /٣٤ ₲ 🗗 ۱۷/۱۷ الاسرآء:۱۰۰-۳۱ 🗗 پش:۲۰ 🚯 ۲۲/ الشوري:۲۳ ـ -۸۱: مر /۲۸ 🗗 مد، ۱/ ۲۹۷، وسنده ضعیف اس کی سندیس علی بن زیرین جدعان ضعیف راوی بر (التقریب، ۲/ ۳۷، وقم: ۲٤۲)

تر کیستانی ہم نے انہیں ہی عذاب میں پکڑا تا ہم یاوگ نہ تو اپنے پر وردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی۔ الا اس ایک کہ جب ہم نے ان بر بخت عذاب کا وروازہ کھول دیا تو اس وقت فوراً ما ہوں ہو گئے۔ اللہ اللہ ہے جس نے تہمارے لیے کان اور آ تکھیں اور دل پیدا کئے گرتم بہت ہی کم شکر کرتے ہو۔ [۲۸] وہی ہے جس نے تہمیں پیدا کر کے ذمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم جمع کئے جا دکھیے اور اس کی طرف تم جمع کئے جا دکھیے اور اس کی طرف تم جمع کئے جا دکھی ہو جھٹیوں ؟[۲۸] بلکان لوگوں نے بھی وس کی اس کی بات کہی جو بھٹیں ؟[۲۸] بلکان لوگوں نے بھی وس کی بات کہی جو اس کھڑے ہے جا نے والے ہیں۔ [۲۸] ہی جا دور ہارے باپ دا دوں سے پہلے ہی سے یہ دعدہ ہوتا چلا آیا ہے پھٹیس بیتو صرف اس کا لوگوں کے ڈھکو سلے ہیں۔ [۲۸]

مجمع الزوائد، ٣/ ١٨٥ كشف الأستار: ٩٠٠ وسنده حسن \_

الناونونون مع معالی معال راست سے ہے ہوئے ہیں جب کوئی محص سیدھی راہ ہے ہٹ گیا تو عرب کہتے ہیں (نیکِبَ فکلانٌ عَنِ الطَّوِيْقِ)ان کے تفری پختگی و بیان ہور ہی ہے کہا گرانلد تعالیٰ ان سے ختی کو ہٹادےادرانھیں قر آن سناسمجھادے تو بھی بیا پنے کفروعنا دے سرکشی اور تکبرے نہیں سے جو کیجینیں ہوا وہ جب ہوگا تب س طرح ہوگا اس کاعلم اللہ کو ہے اس لئے اور جگہ ارشاد فر مایا ہے کہ اگر اللہ تعالی ان میں بھلائی و کیتا تو ضرورانھیں سنا تا اورا گرانہیں سنا تا بھی تو وہ منہ پھیرے ہوئے اس سے گھوم جاتے 🗨 بیتو جہنم کے سامنے کھڑے ہو کر ہی یقین کریں سے اس وفت کہیں سے کاش کہ ہم لوٹا دیئے جاتے ادررب کی باتوں کو نہ جھٹلاتے اور یقین مند ہو جاتے ۔اس سے پہلے جو چھپا تھاوہ اب کھل گیا بات یہ ہے کہا گریدلوٹا بھی ویئے جا کمیں تو پھر ہے منع کروہ کاموں کی طرف لوٹ آ کمیں گے الخ پس بیدہ ہات ہے جو ہو گی نہیں لیکن اگر ہوتو کیا ہو؟ اے اللہ جانتا ہے۔حضرت ابن عباس ولی کھیا ہے مردی ہے کہ ﴿ لَوْ ﴾ سے جو جملے قرآن کریم میں مے دہ مجھی واقع ہونے والانہیں۔ الله تعالیٰ کے عذاب اور کفار کی ہٹ دھرمی: [آیت:۷۸-۸۳] فرما تا ہے کہ ہم نے انہیں ان کی برائیوں کی وجہ سے یختیوں اورمصیبتیوں میں بھی مبتلا کیالیکن تا ہم نہ توانہوں نے اپنا کفر چھوڑ انداللہ کی طرف جھکے بلکہ کفروصلالت پراڑے رہے نہان کے ول زم ہوئے نہ یہ سے ول سے ماری طرف متوجہ ہوئے نہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جیسے فرمان ہے ﴿ فَلَكُو ۚ لَآ إِذْ جَماءَ هُمْ بَأَسُنَا تَضَرَّعُوْا﴾ 2 الخ مارے عذابوں كود كھے كريہ مارى طرف عاجزى ہے كيوں نہ جھے؟ بات بيہ كمان كے دل بخت ہو مجتے ہيں الخ-ابن عباس ڈاٹھنٹی فرماتے ہیں کہاس آیت میں اس قحط سالی کا ذکر ہے'' جوقریش پرحضور مَثَالِیْنَیْم کے نہ ماننے کے صلے میں آئی تھی جس کی شکایت لے کر ابوسفیان رسول الله مَثَالَیْمُ کے پاس آئے تھے اور آپ مَثَالَیْمُ کواللہ کی شمیں وے کررشتے واریوں کے واسطے دلا کرکہا تھا کہ ہم تو اب لید اور خون کھانے لگے ہیں' 🕲 (نمائی) بخاری ومسلم میں ہے کہ'' قریش کی شرارتوں سے تک آ کر رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ نِهِ إِن رِبِدِهِ عَا كُتِن كُرِ جِيهِ حَضرت بِيسف عَلَيْمِ اللهِ عَلا الله وَال بِ میری مدوفر ما۔' 🕩 ابن ابی حاتم میں ہے کہ''حضرت وہب بن مدبہ عضلیہ کوقید کر دیا گیا وہاں ایک نوعمر محض نے کہا میں آپ کو جی بہلانے کے لیے بچھاشعار سناؤں؟ تو آپ نے فر مایا اس وقت ہم عذاب البی میں ہیں اور قرآن نے ان کی شکایت کی ہے جوا سے وقت بھی اللد کی طرف نہ جھکیں پھرآپ نے تین روزے برابرر کھے۔ان سے سوال کیا گیا کہ بیزیج میں افطار کئے بغیرروزے کیے؟ تو جواب دیا کہ ایک نئ چیز ادھرے ہوئی یعنی قیدتو ایک نئ چیز ہم نے کی یعنی زیادتی عبادت' یہاں تک کھم الہی آپنجاا جا تک دفت آگیا اور جن عذابوں کا خواب وخیال بھی ندتھاوہ آئریا ہے تو تمام خیر سے مابوں ہو گئے آس ٹوٹ گئی اور حیرت زدہ رہ گئے ۔اللہ کی نعتوں کو دیکھو اس نے کان دیجے آگھیں ویں ول ویے عقل فہم عطافر مائی کے غور وفکر کرسکواللہ کی وحدا نیت کواس کی بااختیاری کو مجھ سکو لیکن جول جول نعتیں بردھیں شکر کم ہوئے۔ جیسے فرمان ہے تو گوحرص کرلیکن ان میں سے اکثر بے ایمان ہیں۔ 🗗 پھراپی عظیم الشان سلطنت اور قدرت کا بیان فرمار ہا ہے کہ مخلوق کواس نے پیدا کر کے وسیع زمین پر بانٹ دیاہے پھر قیامت کے دن ان بکھرے ہوؤں کوسمیٹ کراپنے ۔ پی پاس جمع کرےگا۔اب بھی اس نے پیدا کیا ہے پھر بھی وہی جلائے گا۔کوئی حچوٹا بڑا آ سے پیچیے کا باتی نہ بچے گا دہی بوسیدہ اور کھو کھلی مر یوں کا زندہ کرنے والا اورلوگوں کو مارڈ النے والا ہے اس کے حکم سےون چڑھتا ہے دات آتی ہے ایک نظام سے ایک کے بعد ایک آتا = 🗗 ٦/ الانعام: ٤٣ 🔻 🐧 الطبر أني ٢٠٣٨ ابن حيان ٩٦٧ وسنده حسن، حاكم، ٢/ ٢٩٤ـ ₩ ٨/ الانقال:٣٣\_ صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة الروم ٤٧٧٤؛ صحیح مسلم ٢٧٩٨؛ احمد، ١/ ٣٨٠؛ ترمذی ٢٥٢٥٠ـ



تر بی جی توسی که زمین اوراس کی کل چیزیں کس کی بیں؟ بتلا کا اگر جانے ہو۔ [۸۸] فوراً جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کہد دے کہ پھرتم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ [۸۹] ور یافت کر کہ ساتوں کا اور بہت باعظت عرش کا رب کون ہے؟ [۸۹] وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ بی ہے۔ کہد دے کہ پھرتم کیوں نہیں ڈرتے؟ [۸۷] پوچھ کہ تمام چیز وں کا اختیار کس کے ہاتھ ہے؟ جو بناہ دیتا ہواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ بی ہے۔ کہد دے پھرتم ہوا در جس کے مقابلے میں کوئی بناہ نہیں دیا جا تا اگر تم جانے ہوتو بتلا دو۔ [۸۸] یہی جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ بی ہے۔ کہد دے پھرتم کے در جس کے معاد وکر دیئے جاتے ہو؟ [۸۹] حق یہے کہ ہم نے انہیں جن پہنچا دیا ہے اور یہ بیشک جھوٹے ہیں۔ [۹۰]

= جاتا ہے نہ دورج چاندے آگے نظے ندرات دن پر سبقت کرے کیا تم میں اتن بھی عقل نہیں کدا سے بڑے نشانات کو دیکھ کراپ اللہ
کو پیچان لو؟ اوراس کے غلبا اوراس کے علم کو قائل بن جاؤہ ہات ہے ہے کہ اس زمانہ کے افر بوں یا اگلے زمانوں کے دل ان سب کے
کیساں ہیں زبا نمیں بھی ایک ہی ہیں وہی بکواس جوا گلوں کی تھی پیچیلوں کی ہے کہ مرکر کئی ہوجائے اور صرف بوسیدہ ہڈیوں کی صورت ہیں
باتی رہ جانے کے بعد بھی نئی پیدائش میں پیدا کے جا کمیں پیچھے ہا ہر ہے۔ ہم ہے بھی بہی کہا گیا ہمارے باپ وادول کو بھی ای سے
وہم کایا گیا ہے ہی ہوسیدہ ہڈیاں ہوجا کمیں پیدا کے جا کمیں یہ بچھے ہیں کہ بیصرف بکواس ہے۔ دو مرکی آیت میں ہے کہ انہوں نے
کہا کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوجا کمیں گیا اس وقت بھی گھر زندہ کے جا کمیں گی ؟ جناب باری تعالیٰ نے فر مایا جمئے تم ان ہوئی بات بچھ
کہا کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہوجا کمیں گیا اور ساری و نیا پی تجروں نے فکل کرا کیک میدان میں ہمارے سامنے آجا بگی ۔ سورہ یا ہیں
میں بھی بیا عزائض اور جواب ہے کہ کیا انسان و کیا تہیں کہ ہم نے نطفے سے پیدا کیا گھر وہ ضدی جھڑا اورین بیشا اورا پی پیدائش کو بھول
برگیا اور ہم پر اعتراض کرتے ہوئے مثالیں و بے لگا کہاں بوسیدہ ہڈیوں کو کون جلائے گا؟ اے نیی ! تم آئیس جواب دو کہ آئیں نے
مرک سے سے وہ اللہ بعدا کر سے خاتی وہا لک ما نے تھے: [آیت: ۸۸۔ ۹۹] اللہ تعالیٰ جل وعلا اپنی وحدانیت خالقیت تصرف
میں کہ جب پر ای ایک میں ہو جو کے کہ معبود برحق صرف وہی ہے ان شرکین سے دریافت فرما کیں تو وہ صاف لفظوں
میں اللہ کے رب ہونے کا اقر ار کریں گے اوراس میں کی کوشر کی خیس جاتا کیں عربی تنہیں کے وہ اب کو لے کر آئیس کا میں اس کے حوالی کو رہ نہیں جو رہ بھی تنہا وہی کیوں نہ ہو؟ اس کے ساتھ ووسروں کی معمود کھی تنہا وہی کیوں نہ ہو؟ اس کے ساتھ ووسروں کی میں اس کے سوائی ما لک صرف اللہ ہے۔ اس کے سوائی میں کہ جو اس کے ساتھ ووسروں کی میں میں جو اس کے سوائی ما لک صرف اللہ ہے۔ سے کہ آپ ان مشرور کھی تنہا وہی کیوں نہ ہو؟ اس کے ساتھ ووسروں کی میں میں دوریافت فرما کی کی کے میات کے اس کے سوائی ما لک صرف اللہ ہے۔ سے کہ آپ ان میں کیوں نہ ہو؟ اس کے ساتھ ووسروں کی میں کہ ہور ہوری کی کوں نہ ہو؟ اس کے ساتھ ووسروں کی

۳۹٬۷۷٪ ينس:۷۹،۷۷\_

الناوية المائية المائي 🕷 عبادت کیوں کی جائے؟ واقعہ یہی ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو بھی مخلوق الله ادر مملوک الله جانتے تھے کیکن انہیں مقربان اللی سمجھ کراس نیت سےان کی عبادت کرتے تھے کہ وہ ہمیں بھی مقرب بارگاہ الٰہی ہنادیں گے۔ پس تھم ہوتا ہے کہ زمین اور زمین کی تمام چیز دل کا خالق ما لک کون ہے؟ اس کی بابت ان مشرکوں سے سوال کرو۔ ان کا جواب یہی ہوگا کدانشدوحدہ لاشر یک لذابتم پھران سے کہوکہ کیا 🖁 آب بھی اس اقرار کے بعد بھی تم اتنائبیں سبجھتے کہ عبادت کے لائق بھی وہی ہے کیونکہ خالق ورزاق وہی ہے۔ پھر پوچھو کہ اس بلندو بالا آسان کااس کی مخلوق کا خالق کون ہے جوعرش جیسی زبردست چیز کارب ہے؟ جومخلوق کی جیست ہے۔ جیسے کرحضور منافیکم فیرایا ہے ک'' اللہ کی شان بہت بڑی ہے۔اس کا عرش آ سانوں پر اس طرح ہے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے قبہ کی طرح بنا کر بتلایا'' 🗗 (ابوداؤد) اور حدیث میں ہے "ساتوں آسان ساتوں زمین اوران کی کل مخلوق کری کے مقابلے پرایسی ہے جیسے سی چٹیل میدان میں کوئی حلقہ پڑا ہو۔اورکرس اپنی تمام چیز ول سمیت عرش کے مقابلے میں بھی ایسی ہی ہے۔بعض سلف سے منقول ہے کہ عرش کی ایک جانب سے دوسری جانب کی دوری بچاس ہزارسال کی مسافت کی ہے۔ اررسانویں زمین سے اس کی بلندی بچاس ہزارسال کی سافت کی ہے۔ عرش کا نام عرش اس کی بلندی کی وجہ سے ہی ہے۔ کعب احبار رہاللنے سے مروی ہے کہ آسان عرش کے مقابلے میں ا سے ہیں جیسے کوئی قندیل آسان وزیمن کے درمیان ہو مجابد عظید کا قول ہے کہ آسان وزیمن بمقابلہ عرش الی ایسے ہیں جیسے کوئی چھاکسی وسیع چتیل میدان میں پڑا ہو۔این عباس ڈاٹٹھئا فرماتے ہیں عرش کی قدروعظمت کا کوئی بھی بجز اللہ تعالیٰ کے سیح اندازہ نہیں کر سكا \_ بعض سلف كا قول ہے كہ عرش سرخ رنگ يا قوت كا ہے۔اس آيت ميں عرش عظيم كها كيا ہے اوراس سورت كے آخر ميں عرش كريم کہا حمیا ہے بعنی بہت بوااور بہت حسن وخوبی والا پس لمبائی چوڑائی وسعت عظمت حسن وخوبی میں وہ بہت ہی اعلیٰ اور بالا ہے اس لیے لوگوں نے اسے یا قوت سرخ کہا ہے۔ ابن مسعود رہائٹیڈ کا فرمان ہے کہ تمہارے رب کے پاس رات دن کچینہیں اس کے عرش کا نور اس کے چیرے کےنورسے ہے۔الغرض اس سوال کا جواب بھی وہ یہی دیں گئے کہآ سان اورعرش کارب اللہ ہےتو تم کہو کہ پھرتم اس کے عذابوں اور اس کی سزاؤں سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کہ اس کے ساتھ دوسروں کی عیادتیں کررہے ہو۔ كتاب الفكر والاعتبار مين امام ابو بكرابن ابي الدنيا مُحتالة الك حديث لائع بين كدرسول الله مَثَالِينَ عُم م اس حديث كوبيان فرمایا کرتے تھے کہ'' جاہلیت کے زمانے میں ایک عورت پہاڑی چوٹی پر بکریاں چرایا کرتی تھی اس کے ساتھ اس کالڑ کا بھی تھا۔ ایک مرتبهاس نے اپنی ماں سے دریافت کیا کہ امال جان تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے کہااللہ نے ۔کہامیرے والدکوکس نے پیدا كيا \_كهاالله نه \_ يوچها مجھے كس نے پيداكيا؟ اس نے كهاالله نے \_ بيج نے يوچهااوران آسانوں كو؟ اس نے كهاالله نے - يوچهااور ز مین کو؟ اس نے جواب دیااللہ نے پوچھا اوران پہاڑوں کوامال کس نے بنایا ہے؟ مال نے جواب دیاان کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یو چھااوران ہماری بکریوں کا خالق کون ہے؟ ماں نے کہااللہ ہی ہے۔اس نے کہاسجان اللہ!اللہ کی اتنی بڑی شان ہے؟ بس اس قدر عظمت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سائٹی کہ وہ تھرتھر کا بینے لگا اور پہاڑ سے گریڑ ااور جان بحق تشلیم کردی۔' اس کا ایک رادی ذراٹھیک 烯 نہیں وَ اللّٰهُ اَعْلَمُ۔ دریافت کر کہتمام ملک کا مالک ہر چیز کا مختار کون ہے؟حضور سَکاٹٹیؤٹم کی شمعموماً ان لفظوں میں ہوتی تھی کہ اس کی شم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور جب کوئی تا کیدی قتم کھاتے تو فر ماتے اس کی قتم جودلوں کا مالک اوران کا پھیرنے والاہے۔ 🗨 💳 • ابوداود، كتاب السنة، باب في الجهمية ٤٧٢٦ وسنده ضعيف محمين اسحاق ملس كساع كاصراحت نبيس --🛭 🗗 صحيح بـخـاري ، كتاب الايمان والنذور ، باب كيف كانت يمين النبي كالنها ١٦٢٨؛ ابوداود ٦٢٦٣؛ ترمذي ١٥٤٠؛

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٥

تر بین نواللہ نے کسی کو بیٹا بنایا اور نداس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے ور نہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے لیے پھرتا اور ہرایک دوسرے پر بلند ہونا چاہتا۔جواوصاف پیہتلاتے ہیں ان سے اللہ زالا ہے۔[۹] وہ غائب حاضر کا جائے والا ہے اور جو شرک میکرتے ہیں اس سے بالاتر ہے۔[۹۲]

= پھر پہھی پوچے کہ وہ کون ہے؟ جوسب کو پناہ دے اوراس کی دی ہوئی پناہ کوکوئی تو ڑنہ سکے اوراس کے مقابلے پرکوئی پناہ دے نہ سکے کسی کی پناہ کا وہ پابندنہیں یعنی اتنا ہواسید و مالک کہ تمام خلق ملک حکومت اسی کے ہاتھ میں ہے بتلا وُوہ کون ہے؟ عرب میں دستورتھا کہ سر دار قبیلہ اگر کسی کو پناہ دیدے تو سارا قبیلہ اس کا پابند ہے لیکن قبیلے میں سے کوئی کسی کو اپنی پناہ میں لے لیتو سردار پراس کی یابندی نہیں ۔ پس یہاں اللہ کی عظمت وسلطنت بیان ہورہی ہے کہ وہ قادر مطلق حاکم کل ہے اس کا ارادہ کوئی بدل نہیں سکتا اس کا کوئی

پاہری ہیں۔ پس یہاں اللہ کا مصنے و سفت ہیں ، ورس ہے درہ موروں کا اس ہے کا معرود میں ہیں۔ کا سات کا محاسط محمثل نہیں سکتا اس کی جا ہے۔ کا بغیر پندہ النہ نہیں سکتا اس کی جا ہے۔ کا محست اس کا خبیں کہ اس سے کوئی سوال کر سکے۔ اس کی عظمت اس کی کبریائی اس کا غلبہ اس کا و با دُ اس کی قدرت اس کی عظمت اس کا عدل ہے بایاں اور بے مثل ہے مخلوق سب اس کے سامنے عاجز پست اور لا جارہ ساری مخلوق کی باز پرس کرنے والا ہے۔ اس

عدل بے پایاں ادر بے میں ہے فلوق سب اس کے ساتھے عابر پست اور لا چار ہے۔ ب سوال کا جواب بھی ان کے پاس بجز اس کے اور نہیں کہ وہ اقر ارکریں کہا تنا ہوا باوشاہ ایسا خود مختار اللہ واحد ہی ہے۔ کہدوے کہ پھرتم پر کیا ٹیکی پڑی ہے؟ ایسا کونسا جاد وتم پر ہوگیا ہے کہ باوجو داس اقر ار کے پھر بھی دوسروں کی پرستش کرتے ہو۔ ہم تو ان کے سامنے قت لا

کیا پی پڑی ہے؟ ایک وصا جادوم پر ہو تیا ہے لہ باو بودوا ک امر ارسے پھر کی دو مروں کی ہی کوت اور ان کا غلط کو ہونا ظاہر کر دیا گئے۔ چکے تو حیدر بویت کے ساتھ ساتھ تو حید الوہیت بیان کر دی سیح دلیلیں اور صاف با تیں پہنچا دیں اور ان کا غلط کو ہونا ظاہر کر دیا کہ میہ شریک بنانے میں جھوٹے ہیں اور ان کا جھوٹ خود ان کے اقر ارسے ظاہر دیا ہرہے جیسے کہ سورت کے آخر میں فر مایا کہ اللہ کے سوا

دوسر دل کے پکارنے کی کوئی سندنہیں 🗨 الخ صرف باپ دادوں کی تقلید پراڑ ہے اور یہی دہ کہتے بھی تھے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اس پر پایااور ہم ان کی تقلیدنہیں چھوڑیں گے۔

آسانوں وزمین کا نظام اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے: آتیت:۹۱-۹۲]اللہ تعالی اس سے اپنی برتری بیان فرمار ہاہے کہ اس کی اولاد ہویا اس کا شریک ہو۔ اگر اولاد ہویا اس کا شریک ہو۔ اگر ماں کا شریک ہو۔ اگر مان باجائے کہ کئی ایک اللہ ہیں تو ہرایک اپنی مخلوق کامنتقل ما لک ہونا چاہیے تو موجودات میں نظام قائم نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ کا کنات کا منتقل ما سے منتقل

ا تظام عمل ہے۔ عالم علوی اور عالم سفلی آسان وزبین وغیرہ کمال ربط کے ساتھ اپنے اپنے مقررہ کام میں مشغول ہیں دستور سے ایک انچے ادھرادھ نہیں ہوتے ۔ پس معلوم ہوا کہ ان سب کا خالق مالک اللہ ایک ہی ہے نہ کہ متفرق کی ایک ۔ اور اللہ بہت سے مان لینے کی صورت میں یہ بھی ظاہر ہے کہ ہرایک دوسرے کو پست مغلوب کرنا اور خود غالب اور زور آور ہونا چاہے گا اگر غالب آگیا تو مغلوب

الله ندر ہااگر غالب نیآیا تو وہ خوداللہ نہیں ۔ پس بید دنوں دلیلیں بتلا رہی ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے۔ متکلمین کے طور پراس دلیل کودلیل مانع کہتے ہیں۔ان کی تقریریہ ہے کہ اگر دواللہ مانے جائیس یااس سے زیادہ پھرا کیک توالیک جسم کی حرکت کا ارادہ کرلےاور دوسرا=

€ ۲۲/ المؤمند ن:۱۱۷.



## مُحْنُ اَعْلَمُ بِهَا يَصِفُونَ ﴿ وَقُلُ رَبِّ اَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزْتِ السَّيطِيْنِ ﴿

#### وَاعُودُ بِكَرَبِ أَنْ يَحْضُرُونِ

ترکیجیٹی: تو دعا کیا کرکہ اے پروردگارا گرتو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ انہیں دیا جارہا ہے۔[۹۳] تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا۔[۹۳] ہم جو پچھ وعد نے انہیں دے رہے ہیں سب کو مجھے دکھا دینے پریقینا قادر ہیں۔[۹۵] برائی کو اس طریقے سے دور کرجو سراسر ہملائی والا ہو۔ جو پچھ سے بیان کرتے ہیں ہم بخو لی واقف ہیں۔[۴۹] اور دعا کر کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔[24] اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آجا کیں۔[48]

=اس کے سکون کا ارادہ کرے اب اگر دونوں کی مراد حاصل نہ ہوتو دونوں ہی عا جزی شہرے اور جب عا جزی شہرے تو اللہ نہیں ہو سکتے

کیونکہ دا جب عا جزئییں ہوتا۔ اور یہ بھی ناممکن ہے کہ دونوں کی مراد پوری ہو کیونکہ ایک کے خلاف دوسرے کی چاہت ہے تو دونوں کی
مراد کا حاصل ہونا محال ہونا محال ہونہ کا لازم ہوا ہے اس وجہ سے کہ دویا دو سے زیادہ اللہ فرض کئے گئے تھے۔ پس بہ تعدد باطل ہوگیا۔
اب رہی تیسری صورت یعنی یہ کہ ایک کی چاہت پوری ہواور ایک کی نہ ہوتو جس کی پوری ہوئی وہ تو غالب اور دا جب رہا اور جس کی
پوری نہ ہوئی وہ مغلوب اور ممکن ہوا۔ کیونکہ واجب کی یہ صفت نہیں کہ وہ مغلوب ہوتو اس صورت میں بھی معبودوں کی زیادتی تعدا و باطل
ہوتی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اللہ ایک ہے۔ وہ ظالم سرش صدسے گزر جانے والے مشرک جواللہ کی اولا دھم ہم اتے ہیں اور اس کے
شریک بتلا تے ہیں ان کے ان بیان کر دہ اوصاف سے ذات اللہ بلند و بالا 'برتر ومنزہ ہے۔ وہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو مخلوت سے پوشیدہ

ہے اورا ہے بھی جو تخلوق برعمیاں ہے ہیں وہ ان تمام شرکا ہے پاک ہے جے مشکر اور مشرک شریک اللہ بھائے ہیں۔

برائی کا جواب بھلائی سے دینا ہمت کا کام ہے: [آیت: ۹۳ ۹۸] ختیوں کے اتر نے کے وقت کی دعاتعلیم ہورہی ہے کہ اگر تو
ان بدکاروں پر عذاب لائے اور میں ان میں موجود ہوں تو مجھے ان عذابوں سے بچالینا۔ منداحمہ اور تر ندی کی حدیث میں ہے کہ
حضور مَنْ اللہٰ تُخْمُ کی دعاؤں میں بیہ جملہ بھی ہوتا تھا کہ' یا اللہ جب تو کی قوم کے ساتھ فتنے کا ارادہ کر نے وقبحے فتنہ میں ڈالنے سے پہلے
الٹھالے' واللہ تعالی اس کی تعلیم دینے کے بعد فرما تا ہے کہ ہم ان عذابوں کو تخفے دکھا دینے پر قادر ہیں' جوان کفار پر ہماری جانب
سے اتر نے والے ہیں۔ پھر وہ بات سکھائی جاتی ہے جو تمام مشکلوں کو دور اور دفع کرنے والی ہے اور وہ یہ کہ برائی کرنے والے سے
بھلائی کی جائے تا کہ اسکی عداوت محبت سے اور نفر سے الفت سے بدل جائے۔ جیسے اور آیت میں بھی ہے کہ بھلائی سے دفع کر تو جائی
وثمن دلی دوست بن جائیگا۔ 2 کی لیکن میں میں تکلیف کو برداشت کر لینے کے عادی ہو جا میں اور گورہ برائی کر میں گئیں ہے جو گور کی تکلیف کو برداشت کر لینے کے عادی ہو جا میں اور گورہ برائی کر میں گئین ہے جو گور کے عادی ہو جا میں اور گورہ برائی کر میں گئین ہے جو گور کی سے بوسکتی ہے جو گور کی ہو جا میں اور گورہ برائی کر میں گئین ہے جو گور کی ہو جا میں اور گورہ برائی کر میں گئیں ہے جو گور کی ان تکلیف کو برداشت کر لینے کے عادی ہو جا میں اور گورہ برائی کر میں گئین سے بھلائی کرتے

🛚 ترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة صّ ٣٢٣٥ وسنده حسن، احمد، ٢٤٣/٥ 🍳 ٤١/ فصلت:٣٤ــ

جائیں۔ بیدصف ان ہی لوگوں کا ہے جو ہڑے بانصیب ہوں دنیا اور آخرت کی بھلائی جن کی قسمت میں ہو۔انسان کی برائی ہے =



تر کیسٹر ہے: یہاں تک کہ جب ان میں سے کی کوموت آنے گئی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار جھے واپس لوٹادے۔[<sup>99</sup> کہا پی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کرنیک اعمال کرلوں۔ ہرگز ایسانہیں ہونے کا بیتو صرف ایک قول ہے جس کا بیقائل ہے ان کے پس پشت تو ایک تجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک ۔ [ ۲۰۰]

برزخ اور عذاب قبر: [آیت: ۹۹ یه ۱۰۰] بیان ہور ہا ہے کہ موت کے وقت کفار اور بدترین گنهگار سخت نادم ہوتے ہیں اور حرت وافسوس کے ساتھ آرز وکرتے ہیں کہ کاش کے ہم دنیا کی طرف لوٹائے جا کیں تا کہ ہم نیک اعمال کرلیں لیکن اس وقت بی امید فضول بیآرز ولا حاصل ہے چنانچہ سورہ منافقون میں فر مایا جوہم نے دیا ہے ہماری راہ میں دیتے رہواس سے پہلے کہتم میں ہے کسی کی موت آ جائے اس وقت وہ کہے کہ یا اللہ ذراسی مہلت دید ہے تو میں صدقہ خیرات کولوں اور نیک بندہ بن جاؤں لیکن اجل آ بچکنے کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملتی تمہار ہے تمام اعمال سے اللہ تعالی خبروار ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت تی آئیت ہیں

- ابوداود، كتاب الصلاة، باب من رأى الإستفتاح سبحانك اللَّهم وبحمدك ٧٧٥ وسنده حسن-
  - ابوداود، كتاب الوتر، باب في الاستعاذه ١٥٥٢ وسنده حسن؛ نسائي ٥٥٣٤
- و ابو داود، کتاب الطب، باب کیف الرقی ۳۸۹۳ وسنده ضعیف محمین اسحاق مرس کے ساع کی تقریح نہیں ہے۔ ترمذی ۳۵۲۸؛ عمل الیوم و اللیلة ۶۸۷؛ احمد، ۲/ ۱۸۱۔
  - ١١-١١-١ المنافقون: ١١-١١-

ترندی میشد اسے حسن غریب بتلاتے ہیں۔

وَيُرْ النَّهُ اللَّهُ اللّ ﴾ مثلًا ﴿ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ ﴾ ے ﴿ مِنْ رَّسُولِ ﴾ 🗈 تك اور ﴿ يَوْمَ يَأْتِي ثَأُويْلُلُهُ ﴾ ے ﴿ نَعْمَلُ ﴾ 🗨 تك اور ﴿ وَلَوْتُوتَى إِذِ الْمُجُرِمُوْنَ ﴾ ے ﴿مُوْقِنَوْنَ ﴾ ﴿ تَكَ اور ﴿ وَلَوْ تَوْلَى إِذْ وُقِفُوا ﴾ ب ﴿ لَكَ اذْبُوْنَ ﴾ ﴿ تك اور ﴿ وَتَوَى الظَّالِمِيْنَ ﴾ ے ﴿ مِنْ سَبِيْلِ ﴾ ﴿ تَك اورآيت ﴿ فَالُوا رَبَّنَا أَمَنَّنَا ﴾ ﴿ اوراس ك بعدى آيت ﴿ وَهُمُ يَصْطر خُوْنَ 💆 فیٹھیا 🦫 👽 الخ وغیرہ دان آیتوں میں بیان ہوا ہے کہا ہے بدکارلوگ موت کودیکھ کر قیامت کے دن اللہ کے سامنے کی پیشی کے دفت جہنم کے سامنے کھڑے ہوکر دنیا میں واپس آنے کی تمنا کریں مے اور نیک اعمال کرنے کا وعدہ کریں مے کیکن ان وقتوں میں ان کی طلب پوری نہ ہوگی۔ یہ تو وہ کلمہ ہے جوبہ مجبوری ایسے آٹے وقتوں میں ان کی زبان سے نکل ہی جاتا ہے اور یہ بھی کہ یہ کہتے ہیں مگر کرنے کے نہیںاگرد نیا میں واپس لوٹائے بھی جا کمیں توعمل صالح نہیں کریں گے بلکہ دیسے ہیں رہیں گے جیسے پہلے رہے تھے۔ بدتو جھوٹے اورلباڑیے ہیں۔کتنامبارک ہے وہخص جواس زندگی میں نیک عمل کر لے اور کیسے بدنصیب ہیں بیلوگ کہ آج ندانہیں مال و اولا دکی تمنا ہے ندد نیااورزینت دنیا کی خواہش ہے صرف بیچا ہتے ہیں کددوروز کی زندگی اور ہوجائے تو مجھ نیک اعمال کرلیں لیکن تمنا بے کارآ رز دیے سودخواہش بے جا۔ یہ بھی مروی ہے کہان کی تمنا پرانہیں اللہ ڈانٹ دی گااور فرمادے گا کہ یہ بھی تمہاری بات ہے مل اب بھی نہیں کرو سے ۔حضرت علاء بن زیاد عشایہ کیا ہی عمدہ بات فر ماتے ہیں آپ فر ماتے ہیں تم یوں سمجھلو کہ میری موت آ چکی تھی کین میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے چندروز کی مہلت دیدی جائے تا کہ میں نیکیاں کرلوں اللہ تعالیٰ نے مجھے مہلت دیدی ہے تواب مجھے جا ہیے کہول کھول کرنیکیاں کرلوں ۔ قمادہ میشیا فریاتے ہیں کا فری آس امید کو یا درکھواورخود زندگی کی گھڑیاں اطاعت رب میں ، بسر كرو \_حضرت ابو ہريرہ وليانشئه فرماتے ہيں جب كافرا پني قبر ميں ركھا جاتا ہے اورا پنا جہنم كاٹھكانا ديكھ ليتا ہے تو كہتا ہے ميرے رب! جھے لوٹا دے میں تو بہ کرلوں گا اور نیک اعمال کرتا رہوں گا۔ جواب ماتا ہے کہ جنتی عمر تختے دی گئی تھی توختم کر چکا۔ پھراس کی قبراس پر سمٹ جاتی ہے اور تنگ ہو جاتی ہے اور سانب بچھو جمٹ جاتے ہیں۔حضرت عا ئشرصد یقہ ڈلاٹٹٹا فر ماتی ہیں گنہگاروں بران کی قبر س بردی مصیبت کی جگہ ہوتی ہیں۔ان کی قبروں میں انہیں کا لے ناگ ڈیتے رہتے ہیں جن میں سے ایک بہت برااس کے سر ہانے ہوتا ہےاورا بیبا تناہی بڑا یا پئیلیوں کی طرف ہوتا ہےوہ سر کی طرف سے ڈسنا اورا دیر چڑ ھنا شروع کرتا ہے بیہ پیروں کی طرف سے کا مثااور اویر چر هناشروع کرتا ہے یہاں تک کہ بچ کی جگہ آ کر دونوں انتھے ہوجاتے ہیں۔ پس بدہ وہ برزخ جہال بدقیامت تک رہیں ے۔ ﴿ مِنْ وَر ٓ آئِهِمْ ﴾ كمعنے كئے گئے ہيں كمان كر ٓ كر برزخ ايك تجاب اور آٹر ہونيا اور آخرت كے درميان \_وہ ناتو سجح طور پر دنیامیں ہیں کہ کھا کمیں پئیں ندآ خرت میں ہیں کہ اعمال کے پورے بدلے میں آ جا کمیں بلکہ بیج ہی بیچ میں ہیں۔پس اس آیت میں ظالموں کوڈرایا جارہا ہے کہ انہیں عالم برزخ میں بھی بڑے بھاری عذاب ہوں کے بیسے فرمان ہے ﴿ وَمِنْ وَرَآنِهِمْ جَهَنَّمُ ﴾ 😵 ان كة معجم بداورة يت من ب ﴿ وَمِنْ وَّرَ آنِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ٥ ﴾ وان كة مح بهت خت عذاب بدبررخ كاقبر 🖠 کا پیعذاب ان پر قیامت کے قائم ہونے تک برابر جاری رہے گا جیسے حدیث میں ہے کہ' وہ اس میں برابر عذاب میں رہے گا یعنی زمین میں ۔'' 🛈 🛂 ۷/الاعراف:۵۳ 1٤/ ابراهيم: ٤٤\_ ₽ ٢/١٤١٠٠١ ٢١٠٠١ ٢٠٠٠ ₹ ۲۲/ السجدة: ۱۲ ـ 🗗 ه ۳/ فاطر :۳۷\_ 8 • اغانر:۱۱ ـ 🖠 🗗 ٤٢/ الشوازي: ٤٤\_ الجاثة:١٠- الجاثة

🛭 ۱۷/ ابراهیم:۱۷\_

◙ ترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر ١٠٧١ وسنده حسن ــ



## وَازِيْنُهُ فَأُولِلِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِيْنُهُ فَأُولِلِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوٓا ٱنْفُسَهُمۡ فِيۡ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ۞ تَلْفَحُ وُجُوۡهَهُمُ التَّارُوهُمۡ فِيْهَا كَالِحُوْنَ ۞

تر بی جبکہ صور پھونگ دیاجائے گااس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی بوچھ کھے [۱۰۱] جن کی تراز د کابلہ بھاری ہو گیاوہ تو نجات والے ہو گئے۔[۲۰۱]اور جن کی تراز د کابلہ ہلکا ہو گیا ہے ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کرلیا جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل موئے۔[۱۰۳]ان کے چیروں کو آگے جھلتی رہے گی اور دہ وہاں بدشکل بنے ہوئے بول مجے۔[۲۰۳]

منداحمد کی حدیث میں ہے رسول اللہ مَا لَیْتُوْ فرماتے ہیں' فاطمہ میر ہے جہم کا ایک کلزا ہے جو چیزا سے ناخوش کرے وہ جھے بھی ناخوش کرتی ہے۔ قیامت کے روز سب دشتے ناتے ٹوٹ جا کیں گے لیکن میرا نیس میر احسب میری رشتے داری نہ ٹوٹے گی۔' ﴾ اس حدیث کی اصل بخاری وسلم میں بھی ہے کہ حضور مَا لَیْتُوْفِم نے فرمایا' فاطمہ میر ہے جہم کا ایک فکڑا ہے اسے ناراض کرنے والی اور اسے ستانے والی چیزیں مجھے ناراض کرنے والی اور مجھے تکلیف پہنچانے والی ہیں۔' ﴾ منداحم میں ہے کہ رسول اللہ مَا لَیْتُوْفِم نے منبر پر فرمایا''لوگوں کا کیا حال ہے کہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مَا لَیْتُوْفِم کا رشتہ بھی آ پ کی قوم کوکوئی فائدہ ندے گا۔ واللہ این فلال این فلال ہوں۔ میں جواب دول گا کہ ہاں نسب تو میں نے پہچان لیا لیکن تم لوگوں =

- 🚺 ۷۰/ المعارج: ۱۰ 😢 ۸۰/ عبس: ۳۶ . . . 🕲 الطبرى، ۱۹/ ۷۲ ــ
- ۱۵۸ / ۳۲۳ وسنده حسن؛ مجمع الزوائد، ۹/ ۲۰۳؛ حاکم، ۳/ ۱۵۸\_
- ⑤ صحيح بخارى، كتاب النكاح، باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف ٥٢٣٠؛ صحيح مسلم ٢٤٤٩؛ ابوداود

۲۰۷۱ ترمذی ۲۸۶۱؛ ابن ماجه ۱۹۹۸؛ احمد، ۶/ ۲۳۸-

گا 🕲 جیسے اس آیت میں ہے۔



قر میں میں کا میری آبیتی تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ پھر بھی تم انہیں جنلاتے تھے۔[۱۰۵] کہیں گے کہاہے پروردگار اہماری بدختی ہم برغالب آئی واقعی ہم تھے ہی گمراہ۔۲۱۱اے ہمارے پروردگار نہیں یہاں ہے نجات دیا گراب بھی ہم ایسا ہی کریں تو بیٹک ہم خالم ہیں۔۱۱۰

کفار کی پشیمانی: [آیت:۱۰۵\_۷۰] کافرول کوان کے کفراور گناہوں پراور نہ ماننے پر قیامت کے دن جوڈ انٹ ڈپٹ ہوگی

كابون ناف تك آجائ كاـ " 3

اس کا بیان ہور ہاہے کہ ان سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیج تھے تم پر کتابیں نازل فرمائی تھیں تبہارے شک ﷺ شے زائل کردیئے تھے تمہاری کوئی جمت باتی نہیں رکھی تھی جیسے فرمان ہے کہ تا کہ لوگوں کا عذر رسولوں کے آنے کے بعد باقی نہ =

احمد ۱۸/۳ وسنده ضعیف، مسند ابی یعلی ۱۲۳۸؛ مجمع الزواند ۱۰/ ۳۱۶، عبدالله بن محمر بن عقیل ضعیف ہے۔

﴾ 🗨 تىرمىذى، كتاب تفسير القران، باب ومن سورة المؤمنين ٣١٧٦ وسنده ضعيف دراج كى ابوائيتم سے روايت ضعيف بوتى ہے۔ الله مسند ابى يعلى ١٣٦٧؛ احمد، ٣/ ٨٨؛ حاكم، ٢/ ٢٤٦؛ حلية الاولياء، ٨/ ١٨٢۔



اَمُنَّا فَاغُفِرُلْنَا وَارْحَمُنَا وَانْتَ خَيْرُ الرِّحِيِيْنَ ۚ فَاتِّخَذَ تُمُوُهُمُ سِغُرِيًّا حَتَّى اَنْسُوُكُمْ ذِكْرِيْ وَكُنْتُمُ مِّنْهُمُ تَضْحَكُوْنَ ۞ إِنِّى جَزَيْتُهُمُ الْيُومَ بِمَا صَبَرُوۤ الْا

#### اَتَهُمُهُمُ الْفَالِزُونَ@

تر بیشتر اللہ تعالی فرمائے گا پینکارے ہوئے بہیں پڑے رہوا ورجھ سے کلام نہ کرد۔[۱۰۹] میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابریبی کہتی رہی کہ اے مارے پر وردگارہم ایمان لا چکے ہیں تو ہمیں بخش اورہم پر رحم فرما توسب مہریا نوں سے زیادہ مہریان ہے۔[۱۰۹] کیکن تم انہیں نداق میں ہی اُڑا تے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے تم میری یاد بھلا بیٹھے اور تم ان سے تول ہی کرتے رہے۔[۱۱] میں نے آئ انہیں ان کاس مبرکا بدلہ دیدیا ہے کہ وہ خاطر خواہ اپنی مرادکو پہنچ چکے ہیں۔[۱۱]

=رہے۔ ● اور فرمایا ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے۔ ﴿ اور آبیت میں ہے جب جہنم میں کوئی جماعت جائے گی اس سے وہاں کے داروغے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگاہ کرنے والے آئے نہ تھے؟ ﴿ اس وقت ح یان نصیہ لوگ اقرار کریں مے کہ مشک تیری جمعت بوری ہوگئی تھی کیکن ہم اپنی مقتمتی اور سخت دلی کے ماعث درست نہ ہوئے

یر مان نصیب اوگ اقر ارکریں کے کہ پیٹک تیری جت پوری ہوگئ تھی لیکن ہم اپنی بدشمتی اور سخت دلی کے باعث درست نہ ہوئ اپنی مگراہی پراڑ مکے اور راہ راست پر نہ چلے۔ یا اللہ! اب تو ہمیں پھر دنیا کی طرف بھیج وے اگر اب ایسا کریں تو بیٹک ہم ظالم ہیں اور

مستحق سزاہیں جیسے فرمان ہے ﴿ فَاعْتَرَ فَنَا بِذُنُوبِهَا فَهَلْ إِلَى خُووْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ﴾ • ہمیں اپنی تقصیروں کا قرار ہے کیا اب کی طرح بھی چینکارے کی راہ ل کئی ہے؟ الح لیکن جواب دیا جائے گا کہ اب سب راہیں بند ہیں دارعمل فناہو کیا اب وارجز اہے۔ توحید

کے وقت شرک کیااب چھتانے سے کیا حاصل؟

آمین) حضرت ابن عمر بھا بھی فرماتے ہیں کہ جہنی تو پہلے داروغہ جہنم کو بلائیں سے چالیس سال تک اسے پکارتے رہیں سے لیکن کوئی جواب نہ پائیں کے چالیس سال تک اسے پکارتے رہیں سے لیکن کوئی وقعت داروغہ جہنم کے پاس ہوگی جواب نہ پائیں برس سے بعد جواب ملے گا کہتم یہیں پڑے رہو۔ان کی پکار کی نہ تو کوئی وقعت داروغہ جہنم کے پاس ہوگی

نہ اللہ جل وعلائے پاس۔ پھر براہ راست اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے ادر کہیں گے کہ یااللہ! ہم اپنی بدبختی کی وجہ ہے ہلاک ہو گھے ہم اپنی گمراہی میں ڈوب گئے یا اللہ! اب تو ہمیں یہاں سے نجات دے۔اگر اب بھی ہم یہی برے کام کریں تو جو چاہے سزا کرنا۔اس کا

جواب انہیں ونیا کی وگئی عمر تک نددیا جائے گا۔ پھر فر مایا جائے گا کہ رحمت سے دور ہو کر ذلیل وخوار ہو کرائی دوزخ میں پڑے رہواور مجھ سے کلام نہ کرو۔اب پیچنس مایوں ہو جائیں مے اور گدھوں کی طرح چلائے اور شور مچاتے جلتے بھلستے رہیں گے۔اس وقت ان

٤٠ النسآء:١٦٥ - ١٦/ الاسرآء:١٥ - ق ٢٠/ الملك:٨ - فاقر:١١ -



# الْعَاْدِيْنَ ﴿ قُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْتُكُمُ لَنْتُمُ تَعْلَمُونَ ﴿ أَغْسِبْتُمُ النَّهُ الْمُلَكُمُ عَبَقًا اللَّهُ الْمُلَكُ الْحُونُ ﴿ اللَّهُ الْمُلَكُ الْحُونُ ﴿ اللَّهُ الْمُلَكُ الْحُونُ ﴿ اللَّهُ الْمُلَكُ الْحُونُ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّالَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

تر بیستنے اللہ تعالی دریافت فرمائے گا کہتم زمین میں باعتبار برسول کی گفتی کے س قدرر ہے؟[۱۳]وہ کہیں گے ایک دن سے بھی کم گفتی گفتے والوں سے بھی پوچھ لیجئے[۱۳]اللہ تعالی فرمائے گافی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہوائے کا شم اسے پہلے ہی سے جان لیتے ؟[۱۳]کیاتم میگمان کئے ہوئے ہوکہ ہم نے تنہیں یوں ہی ہے کارپیدا کیا ہے اور یہ کہتم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤگے؟[۱۵]اللہ تعالی سے باوشاہ ہے وہ بری بلندی والا ہے اس کے سواکوئی معبود نیس وہی بزرگ عرش کا مالک ہے۔[۱۲]

= کے چہرے بدل جائیں گے صورتیں سٹے ہوجائیں گی یہاں تک کہ بعض مؤمن شفاعت کی اجازت لے کرآئیں گے لیکن یہاں کی کونہیں بچپا نیں ہے جہنی انہیں دیکھ کہ کہیں گے کہ میں فلاں ہوں لیکن یہ جواب دیں گے کہ فلا ہے ہم تہمیں نہیں بچپا نے ۔اب دوز فی لوگ اللہ کو پکاریں مے اور وہ جواب پائیں مے جواد پر ذکور ہوا۔ پھر دوز نے کے درواز ہے بند کر دینے جائیں مے اور یہ وہیں مر تے رہیں ہے۔ انہیں شرمندہ اور پشیمان کرنے کے لیے ان کا ایک زبر دست گناہ پیش کیا جائے گا کہ وہ اللہ کے بیارے بندوں کا مراق اُڑاتے تھے اوران کی دعاؤں پرول گئی کرتے تھے۔ وہ مؤمن اپنے رب ہے بخشش ورحت طلب کرتے تھے اسے ارحم الراحمین کہ کر پکارتے تھے لیکن یہا وہ اور دعاؤں پر ہشتے کہ کہ کہ پکار ہے بندی سراڑاتے تھے اوران کی عبادتوں اور دعاؤں پر ہشتے تھے اوران کی عبادتوں اور دعاؤں پر ہشتے تھے اور ان ہی تھی از اس ہے بندی گئرگارا با نداروں سے ہشتے تھے اور انہیں غراق میں اڑاتے تھے۔ اب ان سے اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے اپنے ایما ندار صبر گزار بندوں کو بدلہ دے دیا ہو صعادت سلامت نجات وفلاح یا تھے ہیں اور یورے کا میاب ہو تھے ہیں۔

🛛 ۸۳/ المطففين:۲۹\_

والماملة الماملة المام میری ناراضی عصد اور جہنم خرید لیا جہال تم ہمیشہ پڑے رہو گے۔'' کیا تم لوگ سیمجھے ہوئے ہوکتم بریار بے قصد دارادہ پیدا کیے گئے ہو؟ 🖠 کوئی حکمت تمہاری پیدائش میں نہیں ؟محض کھیل کےطور پرتمہیں پیدا کردیا گیا ہے کہ مثل جانوروں کےتم اچھلتے کودتے پھرو؟ ثواب و عذاب کے مستحق ندہوؤ؟ بیگمان غلط ہےتم عبادت کے لیے اللہ تعالی کے حکموں کی بجا آوری کے لیے پیدا کئے مجئے ہو۔ کیاتم بیرخیال { كركے بے يرواه ہو كئے ہوكة مهيں بمارى طرف لوٹائى نہيں؟ يائى غلط خيال بے جيسے فرمايا ﴿ اَيْسُحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتُسُوكَ مُسدَّی o ﴾ 📭 کیالوگ بیگان کرتے ہیں کہ وہ مہمل جھوڑ دیئے جائیں گے؟ اللہ کی ذات اس سے بلندو برتر ہے کہ وہ کوئی عبث کام کرے بیکار بنائے بگاڑے وہ سچا بادشاہ اس سے پاک ہاوراس کے سواکوئی معبودنہیں۔وہ عرش عظیم کا مالک ہے جوتمام مخلوق کوشل حصت کے چھایا ہوا ہے وہ بہت بھلا اور بہت عمدہ ہے خوش شکل اور نیک منظر ہے جیسے فرمان ہے زبین میں ہم نے ہر بھلی جوڑ کو پیدا کر دیا ہے۔ 🗨 خلیقة امسلمین امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبدالعزیز میشانیا نے اپنے آخری خطبے میں اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کے بعد فرمایا کہ لوگوتم بریکاراورعبث پیدانہیں کئے مسکے اورتم مہمل چھوڑنہیں دیئے گئے یاور کھو دعدے کا ایک دن ہے جس میں خوواللہ تعالی فیصلے کرنے اور حکم فرمانے کے لیے نازل ہوگا۔وہ نقصان میں پڑااس نے خسارہ اٹھایاوہ بےنصیب اور بدبخت ہوگیاوہ محروم اور خالی ہاتھ رہاجواللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اور جنت سے روک دیا حمیا جس کی چوڑ ائی مثل کل زمینوں اور آسانوں کے ہے۔ کیا تہمیں معلوم نہیں کہ کل قیامت کے دن وہ عذاب رب سے فی جائے گا جس کے دل میں اس دن کا خوف آج ہے اور جواس فانی ونیا کواس باقی آخرت یر قربان کررہا ہے اس تھوڑے کواس بہت کے حاصل کرنے کے لیے بے تکان خرچ کررہا ہے اوراسے اس خوف کوامن سے بدلنے کے اسباب مہیا کرر ہاہے۔ کیاتم نہیں و کیھتے کہتم سے اسکلے ہلاک ہوئے جن کے قائم مقام ابتم ہواسی طرح تم بھی مٹادیئے جاؤ کے اور تمہارے بدلے آیندہ آنے والے آئیں مے یہاں تک کہ ایک وفت آئے گا کہ ساری دنیا سٹ کراس خیرالوارثین کے دربار میں حاضری دے گی لوگوخیال تو کرو کہتم دن رات اپنی موت سے قریب ہور ہے ہوا وراپنے قدموں اپنی قبر کی طرف جارہے ہوتہارے مچل کے رہے ہیں تمہاری امیدی ختم ہور ہی ہیں تمہاری عریں بوری ہور ہی ہیں تمہاری اجل نزد کے آگئی ہے تم زمین کے گڑھوں میں وفن کردیئے جاؤ مے جہاں نہ کوئی بستر ہوگانہ تکیدوست احباب چھوٹ جائیں مے حساب کتاب شروع ہوجائے گا۔اعمال سامنے آ جائیں کے جوچھوڑآئے ہووہ دوسرول کا ہوجائے گا جوآ کے بھیج چکےاسے سامنے پاؤ کے نیکیوں کے متناج ہو گے بدیول کی سزائیں جھکتو گے۔اے اللہ کے بندواللہ سے ڈرواس کی باتیں سامنے آ جائیں اس سے پہلے موت تم کوا چک لے جائے اس سے پہلے جوابدی کے لیے تیار ہوجاؤ۔ اتنا کہاتھا جورونے کے غلبے نے آواز بلند کردی مند پرچادر کا کونیڈ ال کررونے لگے اور حاضرین کی بھی آ ه وزاری شروع ہوگئے۔

ابن ابی حاتم میں ہے کہ ایک بیار محض جے کوئی جن ستار ہاتھا حضرت عبداللہ بن مسعود رفائلٹیڈ کے پاس آیاتو آپ نے ﴿ اَفَ حَسِبْنُهُ ﴾ سے سورت کے ختم تک کی آیتیں اس کے کان میں تلاوت فرما کیں۔ وہ اچھا ہو گیا۔ جب نبی مُنالٹیڈ کم سے اس کا ذکر آیا تو آپ نے فرما یا '' عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا چہ حکوا سے '' عبداللہ تم نے اس کے کان میں کیا چہ حکوا سے جا دیا واللہ ان آیتوں کو اگر کوئی با کیان بایقین محض کی پہاڑ پر پڑھے تو وہ بھی اپنی جگہ سے کی جائے '' اوقعیم مُنالٹیڈ نے =

<sup>€</sup> ۷۷/القيامة: ٣٦ في ۲۱/ لقمان: ١٠.

<sup>📵</sup> مسندایی یعلی ٥٠٤٥ وسنده ضعیف\_

سے اسلام: جو مخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاسٹیس کپس اس کا حساب تو اس کے دب کے او پر ہی ہے۔ پیشک کا فرلوگ نجات ہے محروم ہیں۔ ا<sup>سما</sup> آقو دعا کرتارہ کہ اے میرے دب تو بخش اور رقم کر اور توسب مہریانوں سے بہتر مہریانی والاہے۔[۱۸]

روایت نقل کی ہے ابراہیم بن الحارث و النفوز نے فرمایا کہ جمیں رسول کریم مَثَّا النفوز نے ایک نشکر میں بھیجا اور فرمایا کہ ہم میں وشام ﴿ اَفَحَسِبُ مُ اَنَّمَا حَلَقُنْکُمْ عَبَنًا وَ اَنْکُمْ اِلْیَنَا لَا تُوْجَعُونَ ٥﴾ پڑھتے رہیں۔ہم نے برابراس کی تلاوت دونوں وقت جاری رکھی الحمد اللہ ہم سلامتی اور غیمت کے ساتھ والی لوٹے حضور سَالَ اللّٰهُ عَقَ فَرْماتے ہیں میری امت کا ڈو ہے سے بچاؤ کشتیوں میں سوار ہونے کے وقت یہ کہنا ہے (بسہ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْمُحَقِّ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِیْعًا قَبْضَتُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَالسَّمُواتُ

مَطْوِیّاتُ المِیمَیْنِهِ سُبِّعَانَهٔ وَتَعَالَی عَمَّا یُشُو کُونَ مِسْمِ اللهِ مَجْرِیْهَا وَمُرْسُهَا إِنَّ دَبِّی لَعَفُودٌ دَّحِیْمٌ ٥)) • مطویات المین الله مَجْرِیْها وَمُرْسُها اِنَّ دَبِی لَعَفُودٌ دَّحِیْمٌ ٥)) • مصیبت میں کام آنے والاکون ہے: [آیت: ۱۱۸ ] مشرکوں کواللہ واحد فرار ہا ہے اور بیان فرمار ہا ہے کہ ان کے پاس ان کے اس کامیا بیس معترضہ ہواور جواب شرط ﴿ فَائْتَمَا ﴾ والے جملے کے ممن میں ہے یعنی اس کا حساب اللہ کے ہاں ہے۔ کافر اس کے پاس کامیا بنیس ہو سکتے وہ نجات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ایک مخض سے رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهُ وَاللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِنْ اللّٰمِن اللّٰمِ اللّٰهُ مَا اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُ اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمِن اللّٰمُنْ اللّٰمِن اللّٰمِ اللّٰمِن اللّ

'' تو کس کس کو پو جہا ہے؟ اس نے کہا اللہ کو اور فلاں فلاں کو۔ آپ نے دریافت کیا کدان میں سے ایسا سے جانہا ہے کہ تیری مصیبتوں میں تھے کام آئے؟ اس نے کہا صرف اللہ (تعالی جل شانه) کو۔ آپ مَنَّ اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰهِ جب کام آنے والا وہی ہے تو پھراس کے ساتھ ان دوسروں کی عبادت کی کیا ضرورت؟ کیا تیراخیال ہے کہ وہ اکیلا تھے کافی ندہوگا؟ اس نے کہا یہ تو نہیں کہ سکما البستہ ارادہ سے ہے کہا دروں کی عبادت کر کے اس کا پوراشکر بجالا سکوں۔ آپ مَنْ اللّٰهِ فَمْ مَا یا سِجان اللّٰہ! علم کے ساتھ یہ بے علی؟ جانتے ہواور پھر انجان بنے جاتے ہو۔ اب کوئی جواب بن نہ بڑا۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو جانے کے بعد کہا کرتے تھے جمھے صفور مَنْ اللّٰہِ فَمْ نے قائل کر

دیا۔'' بیصدیث مرسل ہے ترندی میں بھی مسندا مروی ہے۔ 🗨 پھرایک دعاتعلیم فر مانگ گئی۔غفو کے معنی جب وہ مطلق ہوتو گنا ہوں کو منادینے اورانہیں لوگوں سے چھپادینے کے آتے ہیں اور رحمت کے معنی سیح راہ پر قائم رکھنے اورا چھے اتوال وافعال کی توفیق وینے کے

ہوتے ہیں۔

الحمد لله سورة مؤمنون كتفيرخم بوئي-



ابن ابی حاتم وسنده ضعیف جداً نبشل بن سعید متر وکراوی باور باتی سند بھی مردود ہے۔

سنن الترمذي، ٣٤٨٣ وسنده ضعيف \_\_\_\_\_\_



#### تفسير سوره نور

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

# سُورَةٌ اَنْزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَانْزَلْنَا فِيهَا اليَّ بَيِّنْتٍ لَّعَلَّكُمُ تَنَكَّرُونَ٠

ٱلزَّانِيَةُ وَالزَّانِ فَاجْلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ " وَّلَا تَأْخُذُكُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدُ

#### عَذَابِهُما طَابِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۞

ترجیمنر الله رحمٰن ورجیم کے نام سے شروع

یہ آبوہ سورت جوہم نے نازل فرمائی ہاور مقرر کردی ہاورجس میں ہم نے کھلے احکام اتارے ہیں تاکیتم یادر کھو۔[ا] زناکار مورت ومروش سے ہرا یک کوسوکوڑے لگاؤ۔ ان پراللہ تعالیٰ کی شریعت کی صدجاری کرتے ہوئے تمہیں ہر گزترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پرایمان ہو۔ ان کی مزاکے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے۔[7]

حدرجم اور کوڑوں کی سزا: [آیت:۱-۲]اس بیان سے کہ ہم نے اس سورت کونازل فرمایا ہے اس سورت کی بزرگی اور ضرورت کو فام سے کہ ہم نے اس سورت کونازل فرمایا ہے اس سورت کی بزرگی اور ضرورت کو فام ہے کہ ہم نے اس کے بیان ہے۔ فام ہونی کے بین کہ اور صود و وغیرہ کا اس میں بیان ہے۔ امام بخاری وَیُواللّٰهُ فرماتے ہیں اسے ہم نے تم پراور تمہارے بعد والوں پرمقرر کردیا ہے گاس میں صاف صاف کھلے کھے روشن احکام بیان فرمائے ہیں تاکم تھے حت وعبرت حاصل

کرواحکام الہی کو یا در کھو۔اور پھران پرغمل کرؤ پھرز ناکاری کی شرعی سز ابیان فرمائی۔زناکاریا توبے شادی شدہ ہوگا یعنے کنوارہ یا شادی شدہ ہوگا۔ یعنی وہ جوحریت بلوغت اور عقل کی حالت میں نکاح شرعی کے ساتھ کسی عورت سے ملا ہو۔ پس کنوارا جس کا نکاح ابھی نہیں ہواوہ اگرزناکر بیٹھے تو اس کی حدد ہی ہے جواس آیت میں بیان ہوئی لیعنی سو (۱۰۰) کوڑے۔اور جمہور علما نیجائیڈ کے مزد کیا اسے سال

بھر کی جلا وطنی بھی دی جائے گی۔ ہاں امام ابوصنیفہ وُٹِیائیٹ کا قول ہے کہ بیجلاوطنی امام کی رائے پر ہے اگروہ چاہے دے چاہے نہ دے۔ جمہور کی دلیل تو بخاری ومسلم کی وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ'' دواعرائی رسول الله سُکاٹیٹیٹم کے پاس آئے ایک نے کہایارسول

الله! میراینااس کے ہاں ملازم تھاوہ اس کی بیوی سے زنا کر بیٹھا میں نے اس کے فدیے میں ایک سوبکریاں اور ایک لونڈی دی پھر میں نے علا سے دریافت کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیٹے پرشرع سز اسوکوڑوں کی ہے اور ایک سال کی جلاوطنی اور اس کی بیوی پر جم یعنی

سنگ اری ہے۔ آپ مَا اَیْ اَیْ اَلَیْ اَلَیْ اَللہ کا اللہ کا سنور میں تم میں اللہ کی کتاب کا صحیح فیصلہ کرتا ہوں ۔ لونڈی اور بکریاں تو تحقیے واپس دلوا دی جا کمیں گی اور تیرے بچے پر سوکوڑے اور ایک سال کی جلاوطنی ہے اور اے انیس تو اس کی بوک کا بیان لے (بید حضرت انیس ڈالٹنڈ

چا کیل می اور سرے بیچے پر سولوز نے اور آیک سمال می حجلاوی ہے اور اسے ایس کو آس می بیوی 6 میان سے کرم مصنعت مصنعت مصنعت مصنعت مصنعت مصنعت مصنعت **0** الطبری ، ۱۹/ ۸۹ \_\_\_\_\_ کے صحیع بیخاری ، کتاب التفسیر ، سورة النور قبل حدیث: ۴۷٤٥ \_

🥻 قبیلے اسلم کے ایک مخص تھے )اگروہ اپی سیاہ کاری کا قرار کر لے تو تو اسے سنگسار کردینا۔ چنانچہاس بیوی صاحبہ نے اقرار کیااور انہیں رجم کردیا گیا۔' 🗨 اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ کنوار ہے پر سوکوڑوں کے ساتھ ہی سال بھرتک کی جلاوطنی بھی ہے اورا گرشاد کی شدہ ہے تو وہ رجم کر دیا جائے گا۔ چنانچے مؤطا مالک میں ہے کہ''حضرت عمر دلالٹینئائے نے ایک خطبہ میں حمد وثنا کے بعد فر مایا کہ لوگواللہ تعالی نے حضرت محمد مَنَا فَیْنِیم کوحق کے ساتھ بھیجااور آپ پراپی کتاب نازل فرمائی اس کتاب الله فیس رجم کرنے کے عظم کی آیت بھی تھی جسے ہم نے تلاوت کیایا دکیااس پڑمل بھی کیا۔خودحضور مَنْ اللَّيْئِ کے زمانہ میں بھی رجم ہوااور ہم نے بھی آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ کے بعدر جم کیا مجھے ڈرلگتا ہے کہ کچھ زمانہ گزرنے کے بعد کوئی پیرنہ کہنے لگے کہ ہم رجم کو کتاب اللہ میں نہیں یاتے ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے اس فریضے کو جے الله تعالی نے اپنی کتاب میں اتارا چھوڑ کر مگراہ ہوجائیں۔کتاب الله میں رجم کا حکم مطلق حق ہے اس پر جوزنا کرے اور شادی شدہ ہوخواہ مرد ہوخواہ مورت جب کہاس کے زنا پرشرعی دلیل ہو یا حمل ہویا قرار ہو۔'' بیصدیث بخاری وسلم میں اس سے بھی مطول ہے۔ منداحد میں ہے کہ"آپ نے اپنے خطبے میں فر مایالوگ کہتے ہیں کدرجم یعنی سنگساری کا مسئلہ ہم قرآن میں نہیں یاتے قرآن میں صرف کوڑے مارنے کا تھم ہے یا در کھوخو درسول اللہ مَا اللّٰهِ مِنْ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِنْ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِنْ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰمِنْ مَا اللّٰمِ مَا مَا مَا اللّٰمِي مَا الللّٰمِنْ مَا مَا مَا مَا اللّٰمِنْ مَا مَا مَا مَا مَا اوگ کہیں گے قرآن میں جو نہ تھا عمر ڈلاٹٹٹئے نے لکھ دیا تو میں آیت رجم کوای طرح لکھ دیتا جس طرح نازل ہوئی تھی۔'' 🕃 ہیصدیث نسائی میں بھی ہے۔منداحمہ میں ہے کہ آپ نے اپنے خطبے میں رجم کا ذکر کیا اور فر مایا'' رجم ضروری ہے وہ اللہ کی حدول میں سے ایک حدہ خود حضور مَثَافِیکم نے رجم کیا اور ہم نے بھی آپ کے بعدر جم کیا۔اگر لوگوں کے اس کہنے کا کھٹکا نہ ہوتا کہ عمر مُثَاثِیکُو نے کتاب اللہ میں زیادتی کی جواس میں نتھی تو میں کتاب اللہ کے ایک طرف آیت رجم لکھودیتا۔'' عمر بن خطاب،عبدالرحمٰن بن عوف ڈی کھٹا اور فلا ل اور فلاں کی شہادت ہے کہ آنخضرت مُنا ﷺ نے رجم کیا اور ہم نے بھی رجم کیا۔ یا در کھوتمہارے بعدایسے لوگ آنے والے ہیں جورجم کواور شفاعت کواور عذاب قبر کو جھٹلا کیں گےاوراس بات کو بھی کہ پچھلوگ جہنم سےاس کے بعد نکالے جا کیں گے کہ وہ کو کیلے ہو گئے ہوں۔'' 🗨 منداحمہ میں ہے کہ'' حضرت عمر ڈلاٹنڈ نے فرمایا رجم کے حکم کے انکار کرنے کی ہلاکت سے بچنا۔'' 🕤 الخ۔امام تر نہ کی میٹیا ہمی اسے لائے ہیں اور اسے سیج کہا ہے۔ 📵 ابو یعلٰی موسلی میں ہے کہ 'لوگ مروان کے پاس بیٹھے تھے حضرت زید بن ٹابت ڈالٹینا بھی تھے آپ نے فرمایا ہم قر آن میں پڑھتے تھے کہ شادی شدہ مردیا عورت جب زنا کاری کریں تو انہیں ضروررجم کردو۔ مروان نے کہا پھرتم نے اس آیت کوقر آن میں نہ لکھ لیا؟ فرمایا سنوہم میں جب اس کا ذکر چلا تو حضرت عمر بن خطاب وی عظیم نے فر مایا میں تمہاری تشفی کر دیتا ہوں۔ایک مخص نبی مَثَاثِیْزُم کے پاس آیااس نے آپ سے ایسااییا ذکر کیااور رجم کا بیان کیا۔ کسی نے کہا ا پارسول الله! آپ رجم کی آیت لکھ لیجیے آپ نے فرمایا اب تو میں اسے لکھ نہیں سکتا۔ ''یاای کے مثل بیروایت نسائی میں بھی ہے۔ صحیح بخاری، کتاب الصلح، باب اذا اصطلحوا علی صلح جور فالصلح مردود ۲۲۹۵؛ صحیح مسلم ۱۲۹۷؛ ابوداود ٤٤٤٥؛ ترمذي ١٤٣٣؛ ابن ماجه ٢٥٤٩؛ احمد، ٤/ ١١٥؛ ابن ماجه ٤٣٧٧.

۱۲۹۱ مؤطا امام مالك،
عسديح بخارى، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى في الزنا اذا أحصنت ١٦٨٠؛ صحيح مسلم ١٦٩١ مؤطا امام مالك، احمد، ۱/ ۲۹؛ السنن الكبرئ للنسائي ۷۱۵۱ ٢/ ٨٢٣؛ ترمذي ١٤٣٧؛ ابن ماجه ٢٥٥٣؛ مسند ابي يعلى ١٥١ـ

۱۲۳/۱ وسنده ضعیف؛ مسند ابی یعلی ۱٤٦-

🗗 احمد، ١/ ٣٦ وسنده صحيح؛ بيهقي ٨/ ٢١٢؛ مسند الشافعي ١/ ١٦٣؛ ترمذي ١٤٣١ بتصرف يسير-

ترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم ١٤٣١ وهو صحيح -

🕝 السنن الكبرئ للبيهقي ٧١٤٨ وسنده ضعيف ـ

عصف خير الله ١٨ كل ١٤٠٠ الماد ١٨ كل ١٤٠٠ الماد ١٨ كل ١٤٠٠ الماد ١٨ كل ١٨ 🥻 پس ان سب احادیث سے ثابت ہوا کہ رجم کی آیت پہلے کھی ہوئی تھی پھر تلاوت میں منسوخ ہوگئی اور حکم باقی رہاوَ السلَّــهُ أَعْلَمُــ خود و آتخضرت مَنْ اللَّيْنِ نے اس محف کی بوی کے رجم کا تھم دیا جس نے اپنے ملازم سے بدکاری کرائی تھی۔ای طرح حضور مَنْ اللَّيْنِ کم نے عاعز دلالٹنٹو کواورایک غامد بیعورت کورجم کرایا۔ان سب واقعات میں بیہ ندکورنہیں کہرجم ہے پہلے آپ نے انہیں کوڑے بھی لکوائے ا 🥻 ہوں۔ بلکہان سب صحیح اور صاف حدیثوں میں صرف رجم کا ذکر ہے کئی میں بھی کوڑوں کا بیان نہیں ۔اسی لیے جمہورعلیائے اسلام کا یہی ندہب ہے۔ ابوحنیفہ مالک شافعی اُٹھ تندیم بھی ای طرف گئے ہیں۔ امام احمد یکھ تندید فرماتے ہیں پہلے اے کوڑے مارنے چاہئیں پھررجم کرنا چاہیے تا کہ قرآن حدیث دونوں پڑمل ہو جائے جیسے کہ حضرت امیر المؤمنین علی دلیاتینئے سے منقول ہے کہ جب آپ کے یاس سراجہ لائی گئی جوشادی شدہ عورت تھی اور زنا کاری میں آئی تھی تو آپ نے جعرات کے دن تو اسے کوڑے لگوائے اور جعہ کے ون سَنَسار کرا دیااور فرمایا که کتاب الله یوممل کر کے میں نے کوڑے پٹوائے اور سنت رسول اللہ مَا ﷺ برعمل کر کے سنگسار کرایا۔ 🗨 منداحد ٔ سنن اربعہاورمسلم میں ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیْتُم نے فرمایا ''میری بات لےلومیری بات لےلو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ نکال دیا کنوارا کنواری کےساتھ زنا کر ہےتو سوکوڑ ہےاورسال بھر کی جلاوطنی اور شادی شدہ شادی شدہ کے ساتھ کرے تو رجم۔'' 🗨 پھرفر مایااللہ کے تھم کے ماتحت اس حد کے جاری کرنے میں تنہیں ان پرترس اور رحم نہ کھانا جا ہے۔ول کارحم اور چیز ہے دہ تو ضرور ہوگالیکن حدے جاری کرنے میں امام کو کمی اور ستی بری چیز ہے۔ جب امام یعنی سلطان کے پاس کوئی ایسا واقعہ جس میں حد ہو پہنچ جائے تو اسے جاہیے کہ حدکو جاری کرے اور اسے نہ چھوڑ ہے۔ حدیث میں ہے کہ'' اینے آپس میں حدود سے درگز رکرو جو بات مجھ تک پینجی اوراس میں حد ہوتو وہ تو واجب اورضر وری ہوگئی۔' 🕲 اور حدیث میں ہے کہ'' ایک حد کا زمین میں قائم ہونا زمین والوں کے لیے جالیس دن کی ہارش ہے بہتر ہے۔' 🗗 مبھی تول ہے کہ ترس کھا کر مارکوزم نہ کردو بلکہ درمیا نہ طور پر کوڑے لگا ؤ مبھی نہ ہو کہ ہڈی تو ڑو دوتہمت لگانے والے کی حد کے جاری کرنے کے دنت اس کے جسم پر کیڑے ہونے جا ہیں ہاں زانی کے حد کے دنت نه ہوں۔ بیقول حضرت حماد بن ابوسلیمان میشنیہ کا ہےاہے بیان فر ماکر آپ نے یہی جملہ ﴿ وَ لَا مَـانَّحُهُ مُكُمْ ﴾ الخریر ھاتو حضرت سعیدین ابی عروبہ بھٹالڈ نے یو چھاریکھم میں ہے کہا ہاں تھم میں ہے اور کوڑوں میں بعنی حد کے قائم کرنے میں اور سخت چوٹ مارنے میں ۔حضرت ابن عمر بُطِطُخُنا کی لونڈی نے جب زنا کیا تو آپ نے اس کے پیروں پر اور کمر پر کوڑے مارے تو حضرت عبید الله ممينية نے اس آیت کا بیہ جملہ تلاوت کیا کہ حدر ہانی کے جاری کرنے میں تمہیں ترس نہ آنا چاہئے ۔ تو آپ نے فر مایا کیا تیرے نزدیک میں نے اس برکوئی ترس کھایا ہے؟ سنواللہ نے اس کے مارڈ النے کا حکم نہیں دیا نہ بیفر مایا ہے کہ اس کے سر برکوڑے مارے جائیں۔ میں نے اسے طاقت سے کوڑے لگائے ہیں اور پوری سزاوی ہے۔ پھرفر مایا اگر تنہیں اللہ براور قیامت برایمان ہے تو تنہیں اس علم کی بجاآ وری کرنی جاہیےاورزانیوں برحدیں قائم کرنے میں پہلوتھی نہ کرنی جاہیے۔اورانہیں ضرب بھی شدید مارنی جاہیے کیکن ہٹری تو ڑنے والی نہیں۔ تا کہ وہ اپنے اس گناہ ہے بازر ہیں اوران کی بیسز ادوسروں کے لیے بھی عبرت بنے رجم بری چیز نہیں۔ ==

۱۲ احمد، ۱/ ۹۳ ح ۷۱۲ وسنده صحیح۔
 صحیح مسلم، کتاب الحدود، باب حدالزنی ۱۹۹۰؛ ابوداوده ۱۶۱۰ بردی ۱۹۳۶؛ بیهقی، ۸/ ۲۲۲۔
 ترمذی ۱۶۳۶؛ السنن الکبری ۷۱۲۲؛ احمد، ٥/ ۳۱۳؛ ابن حبان ۶۵۲۷؛ بیهقی، ۸/ ۲۲۲۔

ابوداود، کتاب الحدود، باب يعفى عن الحدود مالم تبلغ السلطان ٤٣٧٦ وسنده ضعيف ابن جن مُلُس كَاعَ كَلَ مَا كَالَ م مراحت بيس مه- نسائى ٤٨٩؛ حاكم، ٤/ ٣٨٣ . • نسائى، كتاب قبطع السارق، باب الترغيب فى إقامة الحد ٩ - ١٤٤٤ ابن ماجه ٢٥٣٧، ٢٥٣٧ وسنده ضعيف جريتن يزيد لجلى راوى ضعيف هـ ابن حيان ٢٣٩٧ .

# عَنْ اللَّانِ لَا يَنْكِمُ إِلَّا رَانِيَةً اَوْمُشُرِكَةً 'وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّارَانِ اَوْمُشُرِكَ ۚ الزَّانِيةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّارَانِ اَوْمُشُرِكَ ۚ الزَّانِيةُ لَا يَنْكِحُهَاۤ اِلَّارَانِ اَوْمُشُرِكَ ۚ

#### وُحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ ۗ

تر پیسٹرٹر: زانی مرد بجززانیہ یامشر کہ عورت کے اور سے زنا کاری نہیں کرسکتا۔اورزنا کارعورت بھی بجززانی یامشرک مرو کے اور سے بد کاری نہیں کرتی ۔ ایمان والوں پر پیچرام کردیا گیا۔[۳]

احمد، ٣/ ٢٣٦؛ ح ١٥٥٩٢ وسنده صحيح وصححه الحاكم ٤/ ٢٣١ ووافقه الذهبي، مجمع الزوائد، ٤/ ٣٢، ٣٣\_

🛂 ٤/ النسآء: ٢٥ـ

عود الكوراء كالكوراء كوراء كوراء كالكوراء كالكوراء كالكوراء كالكوراء كوراء كوراء كور 🧣 یہی آیت پڑھ کرسائی۔'' 📭 اورروایت میں ہے کہاس کی طلب اجازت پر بیرآیت از ی۔ 👁 تر مذی میں ہے کہ''ایک صحابی جن کا ہا نام مرثد بن ابومرثد تھاںیہ مکہ سےمسلمان قیدیوں کواٹھالا یا کرتے تھے اور مدینے پہنچادیا کرتے تھے۔عناق تامی ایک بدکارعورت مکہ میں رہا کرتی تھی۔ جاہلیت کے زمانہ میں ان کا اسعورت سے تعلق تھا۔حضرت مرجد رطانتین فرماتے میں کہا یک مرتبہ میں ایک قیدی کو ﴾ لانے کے لیے مکہ گیا۔ ایک باغ کی دیوار کے نیچے میں بہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا جا ندنی چنگی ہوئی تھی۔اتفاق سے عناق آ مہنچی اور مجھے دیکھ لیا بلکہ پھیان بھی لیااورآ واز وے کرکہا کیامر ثد ہے؟ میں نے کہاہاں مرثد ہوں اس نے بری خوشی ظاہر کی ادر مجھ سے کہنے لگی چلورات میرے ہاں گز ارنا۔ میں نے کہاعناق اللہ تعالیٰ نے زنا کاری حرام کر دی ہے جب وہ مایوں ہو گئی تو اس نے مجھے پکڑ وانے کے کیلئے غل میانا شروع کیا کہا ہے خیمے والو! ہوشیار ہو جاؤ دیکھوچورآ گیا ہے بہی ہے جوتمہارے قیدیوں کو چرایا کرتا ہے۔لوگوں میں جاگ ہوگئیاور آٹھو آ دمی میرے پکڑنے کومیرے پیچھے دوڑے میں مٹھیاں بند کر کے خندق کے راستے بھا گااورا یک غار میں جاچھیا۔ بیلوگ میرے پیچھے ہی پیچھے غاریرآ بینچ کیکن میں انہیں نہلا۔ یہ وہیں پیشاب کرنے کو بیٹھے داللہ! ان کا بیشاب میرےسریرآ رہاتھا۔ کیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھا کردیا۔ان کی نگاہیں مجھ پر نہ پڑیں۔ادھرادھرڈھونڈ بھال کرواپس چلے گئے ۔ میں نے پچھ دیرگز ارکر جب بدیقین کرلیا که وہ پھرسو گئے ہوں گےتو یہاں ہے نکلا پھر مکہ کی راہ لی اور وہیں پہنچ کراس مسلمان قیدی کواپنی کمریر چڑ ھایا اور وہاں سے لیے بھا گا۔ چونکہ وہ بھاری بدن کے تھے۔ میں جب اذخر میں پہنچا تو تھک گیا میں نے انہیں کمر سےا تارکران کے بندھن کھول دیئے اورآ زاد کر دیا۔اب اٹھا تا چلاتا مدینے پہنچ گیا۔ چونکہ عناق کی محبت میرے دل میں تھی میں نے رسول اللہ مَا لَيْنِيَمُ سے اجازت جاہی کہ میں اس سے نکاح کرلوں۔آ پ خاموش ہور ہے۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا پھربھی آ پ خاموش رہے اور پیر آیت اتری ۔ تو حضور مَثَاثِیَاتِم نے فرمایا''اے مرثد! زانیے سے نکاح زانی یا مشرک ہی کرتا ہے تو اس سے نکاح کاارادہ چھوڑ وے۔'' ا ہام ابو داؤ داورنسائی رَحَبُرالنّن بھی اسے اپنی سنن کی کتاب النکاح میں لائے ہیں ۔ 🕲 ابو داؤ دوغیرہ میں ہے زائی جس پر کوڑ ہے لگ چےہوں وہ این جیسے ہی نکاح کرسکتاہ۔ ● منداحدييں ہےرسول الله سَالِيَّيْظِم فرماتے ہيں'' تين شم كےلوگ ہيں جو جنت ميں نہجا كيں گےاور جن كى طرف الله تعالیٰ نظر رحت سے نید کیھےگا ماں باپ کا نافر مان و وعور تیں جومر دوں کی مشابہت کریں اور دیوث اور تین قتم کےلوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے نیدد کیھے گا' مال باپ کا نافر مان' ہمیشہ کا نشے کا عادی اور راہ النہی میں دے کراحسان جمانے والا۔'' 🚭 منداحمہ میں ہے۔

آپ مَنَاشِیْظُ فرماتے ہیں'' تین قتم کےلوگ ہیں جن پراللہ تعالی نے جنت حرام کردی ہے ہمیشہ کا شرابی ماں باپ کا نافر مان اور اپنے کھر والول میں خباثت کو برقر ارر کھنے والا ۔'' 🕤 ابو داؤ رطیالی میں ہے کہ'' جنت میں کوئی دیوٹ نہیں جائے گا۔'' 🕝 ابن ماجہ میں 💳

- احمد، ۲/۹۹۲ وسنده حسن واخطأ من ضعفه ـ
- 🗗 احمد، ٢/ ٢٢٥ وسنده حسن، بيهقي، ٧/ ١٥٣؛ حاكم، ٢/ ١٩٣.
- ترمذی، کتاب تفسیرالقرآن، باب ومن سورة النور ۱۷۷۷ وسنده حسن، ابوداود ۲۰۵۱؛ نسائی ۳۲۳۰؛ بیهقی، ۷/ ۱۵۳؛ حاكم، ٢/ ١٦٦ مختصرًا. 🔻 🗨 ابـوداود، كتـاب الـنـكـاح، باب ني قوله تعالىٰ ﴿الزانِي لا ينكح الازانية﴾ ٢٠٥٢ وسنده
  - حسن، احمد، ٢/ ٣٢٤؛ مشكل الآثار ٤٥٤٨؛ حاكم، ٢/ ١٦٦\_
  - 🗗 نسائي، كتاب الزكاة، باب المنان بما أعطى ٢٥٦٣ وسنده حسن، احمد، ٢/ ١٣٤ـ € احمد، ٢/ ١٣٤ وسنده حسن وصححه الحاكم ١/ ٧٢ ووافقه الذهبي، مجمع الزوائد، ٤/ ٣٢٧ـ
    - 🕡 مسند الطيالسي ٦٤٢ وسنده ضعيف، فيه من لم يسم ـ



وَالَّذِيْنَ يَرُمُوْنَ اَزُواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمُ اَرْبَعُ شَهْدَتٍ بِاللهِ النَّهُ لَمِنَ الصَّدِقِيْنَ وَالْخَامِسَةُ اَنَّ لَعْنَةَ اللهِ

عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَذِيِيْنَ ﴿ وَيَدُرَوُا عَنْهَا الْعَذَابَ آنُ تَثْهَدَ آرْبَعَ

شَهْلَتٍ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ اللهِ عَلَيْهَ آلَ

مِنَ الصَّرِقِينَ ﴿ وَلَوْلَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ﴿

تر بین جولوگ پی بیویوں پر بدکاری کی تبست لگائیں اوران کا کوئی گواہ بجرخووان کی اپنی ذات کے ند ہوتوا پیے لوگوں میں سے ہرایک کا شوت بد ہے کہ وہ چار مرتباللہ کی شم کھا کر کہیں کہ وہ بچوں میں سے ہے [۲] اور پانچویں مرتبہ کیے کہ اس پراللہ کی لعنت ہواگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔[2] اس عورت سے سرااس طرح دور ہوسکتی ہے کہ وہ چار مرتباللہ کی شم کھا کر کہے کہ یقینا اس کا مردجھوٹ بولنے والوں میں ہے۔[4] اور پانچویں دفعہ کم

روں سے سرب کی طرف کروں ویں سے میں چور بہترین کا اللہ تعالی کا فضل وکرمتم پر نہ ہوتا اور اللہ تو یہ قبول کرنے والا باعکمت ہے۔[1] کہاس پراللہ کاغضب ہواگراس کا خاوند پیچوں میں ہو۔[9]اگراللہ تعالیٰ کافضل وکرمتم پر نہ ہوتا اور اللہ تو یہ قبول کرنے والا باعکمت ہے۔[1]

غیر مقبول رہے گی اور وہ عادل نہیں بلکہ فاس سمجھے جائیں گے۔اس آیت میں جن لوگول کوخصوص ادر مُستفنی کر دیا ہے تو بعض تو کہتے ہیں کہ بیا سنٹنا صرف فاسق ہونے ہے ہے یعنی بعداز تو بدوہ فاسق نہیں رہیں گے۔ بعض کہتے ہیں نہ فاسق رہیں گے نہ مردو دالشہادة

ہیں کہ یہ استناصرف فاعل ہوئے سے ہے۔ می بعد اربوبہ وہ فاعلی ہیں رہیں ہے۔ میں ہبعے ہیں شدفا ک رہیں سے مہر دووہ سہارہ بلکہ بھران کی شہادت بھی کی جائے گی۔ ہاں صد جو ہے وہ تو بہ سے کسی طرح ہے نہیں سکتی۔امام مالک احمداور شافعی پیشانیٹیم کا مذہب تو یہ

ہے کہ توبہ سے شہادت کا مردود ہونا اور فسق ہے جائے گا۔سیدالتا بعین حضرت سعید بن میتب بڑیا ہے۔ اورسلف کی ایک جماعت کا یہی فہرہ ہے کہ لیکن امام ابوحنیفہ میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ صرف فسق دور ہوجائے گالیکن شہادت قبول نہیں ہوسکتی۔بعض اورلوگ بھی

نہ ہب ہے **ہ** سیکن امام ابو حذیفہ رہے اپنے ہیں کہ صرف مس دور ہوجائے کا بین شہادت ہوں ہیں ہو سی۔ مس اور توک ہی ہیں یمی کہتے ہیں شعبی اور ضحاک جِنُم النین کہتے ہیں کہ اگر اس نے اس بات کا افر ارکر لیا کہ اس نے بہتان باندھا تھا اور پھر تو یہ بھی پوری

میں ہے بین۔ ن روز میں تربیع ہے بین کہ تربی میں اللہ اعظم ۔ کی تو اس کی شہادت اس کے بعد مقبول ہے۔ € وَ اللّٰهُ أَعْلَمُ ۔

لعان كب اوركيعي؟ [آيت:٧-١٠] أن آيول مي الله تعالى رب العالمين في ان خادندول كي لي جوايي يويول كي نبت الي

بات کہددیں چھنکارے کی صورت بیان فر مائی ہے کہ جب وہ گواہ پیش نہ کرسکیں تو لعان کرلیں۔اس کی صورت یہ ہے کہ امام کے

سامنے آ کروہ اپنا بیان دے جب شہادت نہ پیش کر سکے تو حا کم اسے چار گواہوں کے قائم مقام چار تشمیں دے گا اور بیٹم کھا کر کہے گا کہ وہ سچاہے جو بات کہتا ہے وہ حق ہے۔ یانچویں دفعہ کے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہوتو اس پراللہ کی لعنت ۔ اتنا کہتے ہی امام شافعی ترفیا اللہ ا

کہ وہ سمچاہے بوبات ہتا ہے وہ ک ہے۔ پا چو یں دفعہ ہے کا کہ اگروہ بلوہ ابودا ک پراملدی مست کے اس ہے ہیں کا اوراس وغیرہ کے نزدیک اس کی عورت اس سے ہائن ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ میں ہمرادا کروے گا اوراس عورت برحد ا

و میرہ سے رویک ہیں ورت ہی سامنے ملاعنہ کرے تو حداس پر سے ہٹ جائے گی۔ یہ بھی چارمر تبہ طفیہ بیان دے گی کہ

🛭 الطبري، ١٠٥/١٩. 😉 ايضًا، ١٠٣/١٩ـ

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ع

ولا قَدُاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّ اس کا خاوند جھوٹا ہےاور یانچویں مرتبہ کہے گی کہ اگروہ سچا ہوتو اس پر الله کاغضب نازل ہو۔اس لطیفے کو بھی خیال میں رکھے کہ عورت 🛭 کے لیے غضب کالفظ کہا گیااس لیے کہ عمو ہا کوئی مردنہیں جا ہتا کہ وہ اپنی بیوی کوخواہ توہت لگائے اورایخ تین بلکہ اپنے کنبہ کوبھی ا بدنام کرے۔عموماً وہ سچابی ہوتا ہے اورا پنے صدق کی بنایر ہی وہ معذور سمجھا جاسکتا ہے۔اس لیے یانچویں مرتبہ میں اس سے بیکہلوایا گیا 🥻 کہا گراس کا خاوند سچا ہوتو اس پراللہ تعالیٰ کاغضب آئے۔ پھرغضب والے وہ ہوتے ہیں جوحت کو جان کر پھراس سے روگر دانی کریں۔ چرفر ہا تا ہے کہا گرانلەتغالی کافضل ورحمتم پر نہ ہوتا توالی آ سانیاںتم پر نہ ہوتیں بلکتم پرمشقت اتر تی ۔اللہ تعالی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرمایا کرتا ہے کو کیسے ہی گناہ ہوں اور گوکسی وقت بھی توبہو۔وہ حکیم ہے اپنی شرع میں اپنے حکموں میں اپنی ممانعت میں۔ اس آیت کے بارے میں جوروایتیں ہیں وہ بھی من لیجئے منداحمد میں ہے' جب بیآیت (نمبرم) ازی تو حضرت سعد بن عبادہ ﴿ اللَّهُ يَعْ جوانصار كے سردار ہيں كہنے لگے بارسول اللہ! كيابہ آيت اسى طرح اتارى تني ہے؟ آي مَنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ النَّصاريو! سنتے نہیں ہویہ تمہارے سردار کیا کہدرہے ہیں؟ انہوں نے کہایارسول اللہ! آپ درگز رفر مایئے بیصرف اکی بڑھی چڑھی غیرت کےسبب ہاور پچھنہیں ان کی غیرت کا پیرحال ہے کہ بیصرف کنواری ہے نکاح کرتے ہیں اور ہم میں سے کوئی ان کی مطلقہ سے نکاح کرنے کی جراً تنہیں کرنا۔حضرت سعد ڈکاغٹے نے فر مایا یارسول اللہ! بیتو میراایمان ہے کہ بیچتی ہے کیکن مجھے حیرت ہورہی ہے کہا گر میں کسی کو بیوی کے یاؤں پکڑے ہوئے و مکھلوں تو بھی میں اسے پچھٹبیں کرسکتا یہاں تک کہ میں جارگواہ لاؤں تب تک تو وہ اپنا کام پورا کر لے گا۔اس بات کوذراس ہی دیرہوئی ہوگی کہ حضرت ہلال بن امیہ ڈگائٹٹڈ آئے سان تین فخصوں میں سے ہیں جن کی تو یہ قبول ہوئی تھی بیا بنی زمین سےعشاء کے دنت اپنے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں ایک غیرمرد ہے جسے خودانہوں نے اپنی آٹکھوں سے دیکھا اوراینے کانوں سے ان کی باتیں سنیں ۔ صبح آ کررسول اللہ مُلَاثِیْزُم سے یہ ذکر کیا۔ آپ کو بہت برامعلوم ہوا اورطبیعت برنہایت ہی شاق گز را۔انصار سب جمع ہو گئے اور کہنے گلے حضرت سعد بن عبادہ والٹینؤ کے قول کی وجہ سے ہم اس آفت میں مبتلا کئے گئے اب تو اس صورت میں رسول اللہ مُؤَافِیْزِ کم ہلال بن امیہ کوتہمت کی حد لگا ئیں گے اور اس کی شہادت کو مر دو دکھیرا ئیں گے۔حضرت بلال والثينة كنے كے واللہ! ميں سيا موں اور مجھے اللہ تعالى سے اميد ہے كه الله تعالى ميرا چھكاراكر دے كا كنے كے يارسول الله! میں دیکھتا ہوں کدمیرا کلام آپ کی طبیعت پر بہت گرال گزرایا رسول اللہ! مجھے اللہ کی تتم ہے میں سچا ہوں اللہ تعالی خوب جانتا ہے کیکن چونکہ گواہ پیش نہیں کر سکتے تصفریب تھا کہ رسول اللہ مثاقیقی آنہیں حدیار نے کوفر مائیں اپنے میں وی اتر نی شروع ہوئی صحابہ آ پ کے چبرے کود کیچ کرعلامت ہے بیجان گئے کہاس دفت وحی تازل ہور ہی ہے۔ جب اتر چکی تو آ پ نے حضرت ہلال رٹائٹنڈ کی طرف دیکھ کر فرمایا''اے ہلال خوش ہو جاؤاللہ تعالی نے تمہارے لیے کشادگی اور چھٹی نازل فرمادی'' حضرت ہلال ڈاکٹٹٹؤ کہنے لگے المحمد لله مجصرب رحيم كي ذات سے يهن امير تقى \_ پيرآپ نے حضرت بلال رفائفيُّ كى بيوى كوبلوايا اوران وونوں كے سامنے آيت ملاعنه پڑھ کرسنائی اور فرمایا'' دیکھوآ خرت کاعذاب دنیا کے عذاب سے بخت ہے۔'' ہلال ڈاٹٹٹٹ فرمانے گئے یارسول اللہ! میں بالکل سچا ہوں۔اس عورت نے کہاحضور بیرجھوٹ کہدرہاہے آپ نے تھم دیا کہ اچھالعان کرو۔ تو ہلال ڈالٹنڈ کوکہا گیا کہ اس طرح جار قتمیں کھا دُاور یا نچویں دفعہ یوں کہو۔حضرت ہلال ولائٹیؤ جب چار بار کہہ پیکے اور یا نچویں بار کی نوبت آئی تو ان سے کہا گیا کہ ہلال! الله تعالی سے ڈرجاد نیا کی سزا آخرت کے عذابول سے بہت ہلکی ہے یہ پانچویں بارتیری زبان سے نکلتے ہی تھے پرعذاب واجب ہو ﴿ جائے گا۔تو انہوں نے کہا یارسول الله!قتم الله کی جس طرح الله تعالی نے مجھے دنیا کی سزا سے میری صدافت کی وجہ سے بچایا

ابوداود، كتاب الطلاق، باب في اللعان ٢٢٥٦ وسنده ضعيف عبادين مصورضعيف ومدلس راوى بـ احمد، ١/ ٢٣٨؛ مسند
 ابي يعلى ٢٧٤٠ ـ

صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة النور باب ﴿ویدرؤا عنها العذاب﴾ ٤٧٤٧؛ ابوداود ٢٢٥٤؛ ترمذی ٢٧١٦؛ ابن
 ماجه ٢٠٦٧؛ مشکل الآثار ٢٩٦٢۔



تو بھی بہت بڑاطوفان ہا ندھلائے ہیں یہ بھی تم میں ہے ہی ایک گروہ ہے۔تم اسے اپنے لیے برانہ مجھوبلکہ یہ تو تمہارے ق میں بہتر ہے۔ہاں ان میں سے ہرایک مخض پر اتنا گناہ ہے جتنا اس نے کمایا ہے اوران میں سے جس نے اسکے بہت بڑے جھے کوسرانجام دیا ہے اس کے لیے عذا ہے بہت ہی بہت ہی بڑا ہے۔["]

= نے آیت کےمطابق قشمیں کھا نمیں اور آپ نے ان میں جدائی کرا دی۔'' ● اور روایت میں ہے کہ'' صحابہ رخیاُلڈُنُرُ کا ایک مجمع شام کے وقت جعد کے دن معجد میں بیٹھا ہوا تھا جوا یک انصاری نے کہا جبکہ کوئی مخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی مخص کو یائے تواگر وہ اسے مار ڈالے تو تم اسے مار ڈالو مے اور اگر زبان سے تکالے تو تم شہادت موجود نہونے کی وجہ سے اس کوکوڑے لگاؤ مے اور اگریداند حیر و كيوكر خاموش بوكر بينه رب توييبوى بفيرتى اورب حيائى ب- والله! اگريس صح تك زنده رباتو آ تخضرت مَاليَّيْنِ ساس ك بابت دریافت کروں گا۔ چنانجداس نے انہی لفظوں میں حضور مَا این کے سے یو چھا اور دعا کی کداللہ اس کا فیصلہ نازل فرما۔ پس آیت لعان اتری اور سب سے پہلے یہی مخص اس میں مبتلا ہوا' 🗨 اور روایت میں ہے کہ'' حضرت عویمر دلی نیڈ نے حضرت عاصم بن عدى والنفيظ ہے كہا كدذرا جاكر رسول الله ہے دريافت كروكه اگركوئي فحض اين بيوى كے ساتھ كى كويا ئے توكيا كرے؟ ايسا تونہيں كدوه تملّ کرے تو اسے بھی قمل کیا جائے گا؟ چنانچہ عاصم دلالٹنئز نے رسول اللہ مَا لِفَیْلِم سے دریافت کیا تو رسول اللہ مَا لِفَیْلِم اس سوال سے ا بہت ناراض ہوئے ۔ جب عویمر ڈلائٹیئو عاصم دلائٹیئو سے ملے تو بوچھا کہ کہوتم نے حضور مُڈاٹٹیٹی سے دریافت کیا؟ اورآ پ نے کیا جواب دیا؟ عاصم رالفنهٔ نے کہاتم نے مجھ سے کوئی اچھی خدمت نہیں لی افسوس میرے اس سوال کورسول اللہ مُنْ الْفِیْزُم نے عیب بکڑا اور برا مانا۔ عویمر واللین نے کہا اچھا میں خود جا کرآپ مَلَا لیکٹِ سے دریافت کرتا ہوں۔ یہاں آئے تو حکم نازل ہو چکا تھا۔ چنانچہ لعان کے بعد عویمر دلاکٹنڈ نے کہاابا گرمیں اے اپنے گھرلے جاؤں تو گویا میں نے اس پرجھوٹ تہت باندھی تھی پس آپ کے حکم سے پہلے ہی اس نے عورت کوجدا کردیا پھرتولعان کرنے والوں کا یہی طریقہ مقرر ہو گیا'' 📵 الخ۔اور روایت میں ہے کہ'' یے عورت حاملے ہی اوران کے خاوند نے اس سے اٹکارکیا کدیچمل ان سے ہو۔اس لیے یہ بچاپی مال کی طرف منسوب ہوتار ہا پھرسنت طریقہ یوں جاری ہوا کہ بیایی مال کاوارث ہوگا اور مال اس کی وارث ہوگی۔ 🕒 ایک مرسل اورغریب حدیث میں ہے کہ' آپ نے حضرت صدیق اور حضرت عمر ولانجئا ہے یو چھا کہا گرتمہارے ہاں ایسی واردات ہوتو کیا کرو گے ددنوں نے کہا گردن اڑا دیں گےا پیے وقت چیثم پوشی وہی کر سکتے ہیں جود بوث ہوں۔اس پر بیآیتی اتریں۔'' 🕤 ایک روایت میں ہے کہ''سب سے پہلے لعان مسلمانوں میں ہلال بن

و احده ۲/ ۱۹ وصحيح مسلم، كتاب اللعان ۱۶۹۳ و ترمذي ۱۲۰۲ ك صحيح مسلم، كتاب اللعان ۱۲۹۹

ا حمد، ١/ ٤٢١؛ ابوداود٣٧٢، بيهقى، ٧/ ٤٠٥؛ ابن حبان، ٤٢٨١ 🔹 صحيح بخارى، كتاب الطلاق، باب من

ها جوز الطلاق الثلاث.....٩٥٠٥؛ صحيح مسلم ٩٩٦؛ ابوداود ٢٣٤٧؛ ابن ماجه ٢٠٦٦؛ ابن حبان ٤٢٨٥\_ ٩ ◘ صحيح بخارى، كتاب التفسير، باب ﴿الخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين﴾ ٤٧٤٦؛ صحيح مسلم

و ۱٤۹۲؛ ابوداود ۲۲۲۵؛ ابن ماجه ۲۰۰۱؛ احمد، ۵/ ۳۳۳؛ ابن حبان، ۲۸۵۵\_

5 مسند البزار، ۲۲۳۷ وسنده ضعیف ابو اسحاق ومدلس وعنعن، مجمع الزوائد، ۷/ ۷٤.

€**€** NEUTUS **>>** € € 597**`B**€ 🥻 امیه طالفیٔ اوران کی بیوی کے درمیان ہواتھا'' الخے۔ حضرت عائشہ ولائن کی یا کیزگ اور فضیلت: [آیت:۱۱]اس آیت سے لے کردس آیوں تک ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھٹا کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جب کہ منافقین نے آپ پر بہتان باندھاتھا جس پراللہ کو بسبب قرابت داری رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَيرت آئی اوربية بيتي نازل فرما نمين تا كه رسول الله مَا اللهُ مَا يَيْم كي آبرو پرحرف نه آئے -ان بهتان بازوں كي ايك يار في تھی۔اس تعنتی کام میں سب سے پیش چیش عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جوتمام منافقوں کا گروگھنٹال تھا۔اس بے ایمان نے ایک ایک کے کان میں بنابنا کراورمسالہ چڑھا چڑھا کریہ باتیں خوب گھڑ گھڑ کر پہنچائی تھیں۔ یہاں تک کہ بعض مسلمانوں کی زباق بھی کھلنے گگی تھی اور چەمیگوئیاں قریب قریب مہینے بھرتک چلتی ہیں ہیں یہاں تک کہ قر آن کریم کی آبیتیں نازل ہوئمیں۔اس واقعہ کا پورابیان سیح حدیثوں میں موجود ہے۔حضرت عائشہ خلیجہ اُفر ماتی ہیں کہ' رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْظِيم کی عادت مبارکہ بھی کہ سفر میں جانے کے وقت آپ ا پی بیویوں کے نامقر عدد التے اور جس کا نام نکلیّا اسے اپنے ساتھ لے جاتے ۔ چنانچیا یک غز وے کے موقعہ پرمیرا نام نکلا۔ میں آپ کے ساتھ چلی بید داقعہ پروے کی آیتیں اتر نے کے بعد کا ہے۔ میں اپنے ہودج میں بیٹھی رہتی اور جب قافلہ کہیں اتر تا تو میر امودج ا تارلیا جاتا میں ای میں بیٹھی رہتی ۔ جب قافلہ کہیں چاتا یونہی ہودج رکھ دیا جاتا۔ہم گئے آنخضرت مَثَاثِیْزُم غزوے سے فارغ ہوئے واپس لوٹے' مدینے کے قریب آ گئے' رات کو چلنے کی آ واز لگائی گئی۔ میں قضائے حاجت کے لیےنگلی اورلشکر کے پڑاؤ سے دور جا کر میں نے قضائے حاجت کی پھرواپس لوٹی کشکرگاہ کے قریب آ کرمیں نے اپنے گلے کوٹٹو لاتو ہار نہ پایا میں واپس اس کے ڈھونڈ نے کے لیے چلی اور تلاش کرتی رہی ۔ یہاں بیہوا کالشکرنے کوچ کر دیا۔ جولوگ میرا ہود ج اٹھاتے تھے انہوں نے سیمجھ کر کہ میں حسد عادت اندرہی ہوں' ہودج اٹھا کراد پر رکھ دیا اور چل پڑے۔ یہ بھی یا در ہے کہ اس وقت تک عورتیں نہ چھالیا کھاتی چیتی تھیں نہوہ بھاری بدن کی بوجھلتھیں۔تو میرے ہودج کےاٹھانے والوں کومیرے ہونے ندہونے کامطلق پیۃ نہ چلا۔اور میں اس وقت اواکل عم کی ہی تو تھی ۔الغرض بہت دیر کے بعد مجھے میرا ہار ملا یہاں جو میں پنجی تو کسی آ دمی کا نام دنشان بھی نہ تھا نہ کو کی ایکار نے والا نہ جواب ویے والا۔ میں اپنے نشان کےمطابق وہیں پنچی جہاں ہمارااونٹ بٹھا یا گیا تھااور وہیں انتظار میں بیٹھٹی کہ جب آ سمے چل کرمیرے نہ ہونے کی خبریا کیں گے تو مجھے تلاش کرنے کے لیے یہیں آئی مے مجھے بیٹھے بیٹھے نیندآ گئی۔اتفاق سے حضرت صفوان بن معطل سلمی ذکوانی ڈالٹن؛ جولشکر کے پیچیےرہے تھےادر مجھلی رات کو چلے تھے شیح کے جاندنے میں یہاں پہنچ گئے۔ایک سوتے ہوئے آ دمی کو و کھ کر خیال آنائی تفاغور سے دیکھا تو چونکہ پردے کے تھم سے پہلے وہ مجھے ویکھے ہوئے تھے دیکھتے ہی پہچان محمئے اور ہا واز بلندان کی زبان سے ﴿إِنَّا لِللَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ ﴾ لكلا ان كي واز سنتے ہي ميري آئيكم الى اور ميں اپن جا درسے اپنا مندؤ ھانپ كرسنجل بیٹھی۔انہوں نے حجٹ سے اپنے اونٹ کو بٹھایا اوراسکی ٹا تک پراپنا یا وَس رکھا۔ بیں اٹھی اوراونٹ پرسوار ہوگئی انہوں نے اونٹ کو کھڑا كرويااور بهكات بوئ لے جلے وسم الله كى ندوه جھے سے بچھ بولے نديس نے ان سے كوئى كلام كيان سوائے ﴿إِنَّا لِللَّهِ ﴾ كے ميس نے ان کے منہ سے کوئی کلمہ سنا۔وو پہر کے قریب ہم اپنے قافلے سے ل مسجے ۔بس اتنی سی بات کا ہلاک ہونے والوں نے بلنگر بنالیا۔ ان کاسب سے بڑااور بڑھ بڑھ کر ہاتیں بنانے والاعبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔مدینے آتے ہی میں پیار بڑعمی اور مہینے بھرتک بیاری میں گھر میں رہی ندمیں نے پچھسنانہ کسی نے مجھ سے کہا جو پچھل غیاڑہ لوگوں میں ہور ہاتھا میں اس سے محض بے خبرتھی البتہ میرے جی میں پیرخیال بسااوقات گزرتا تھا کہرسول اللہ مَالطِیْزِم کی مہر ومحبت میں کمی کی کیا وجہ ہے؟ بیاری میں عام طور پر جوشفقت حضور منگاطیوم

النور ۱۳ کومیرے ساتھ ہوتی تھی اس بیاری میں وہ بات نہ یاتی تھی اس لیے مجھے رنج تو بہت تھا گرکوئی وجہمعلوم نہتھی۔ پس آ مخضرت مَثَالِثَيْمُ ۔ تشریف لاتے سلام کرتے اور دریافت فرماتے طبیعت کیسی ہے؟ اور کوئی بات نہ کرتے اس سے مجھے بڑاصد مہ ہوتا گربہتان بازوں ا کی تہت ہے میں مالکل غافل تھی۔ اب سنیےاس ونت تک گھروں میں یا خانے بنے ہوئے نہ تھےاور عرب کی قدیم عادت کےمطابق ہم لوگ میدان میں قضائے حاجت کے لئے جایا کرتے تھے عورتیں عمو مارات کو جایا کرتی تھیں گھروں میں یا خانے بنانے سے عام طور پرنفرت تھی۔حسب عادت میں امسطح طابغتیا بنت ابی رہم بن عبدالمطلب بن عبدمناف کے ساتھ قضائے جاجت کے لیے چلی اس وقت میں بہت ہی کمزور ہور ہی تھی۔ بیام سطح ڈاٹٹٹ میرے والد صاحب کی خالہ تھیں ان کی والدہ صحر بن عامر کی لڑکی تھیں ان کے لڑکے کا نام سطح بن ا ثاثہ بن عباد بن عبدالمطلب تھا۔ جب ہم واپس آنے گئے تو حضرت امسطح کا یاؤں جا در کے دامن میں الجھاا در بے ساختدان کے منہ سے نکل گیا کہ سطح غارت ہو۔ مجھے بہت برالگااور میں نے کہاتم نے بہت براکلمہ بولاتو بہکروتم اسے گالی دیتی ہوجس نے جنگ بدر میں شرکت کی ۔ اس وفت امسطے ڈھن بھٹانے کہا بھولی ہوی آ پ کو کیامعلوم؟ میں نے کہا کیابات ہے؟ انہوں نے فرمایاوہ بھی ان لوگوں میں ہے جوآپ کو بدنام کرتے پھرتے ہیں۔ مجھے بخت حیرت ہوئی میںان کے سرہوگئی کہ کم از کم مجھ سے ساراواقعہ تو کہو۔اب انہوں نے بہتان باز لوگوں کی تمام کارستانیاں مجھےسنا کیں ۔میر بےتو ہاتھوں کےطوطےاُ ڑ گئے' رنج وغم کا پہاڑ مجھے برٹوٹ پڑا' مار بےصد ہے کے میں تو اور بیار ہوگئی۔ بیار تو پہلے ہے ہی تھی اس خبر نے تو عُد ھال کر دیا جوں توں کر کے گھر پینچی ۔اب صرف پیر خیال تھا کہ میں اپنے میکے جا كراجهي طرح معلوم نو كرلول كدكيا واقعي ميرى نسبت اليي افواه كهيلائي كئي ہے اور كيا كيامشهور كيا جار ہا ہے؟ است ميں رسول الله مَوَاللَّهُ عَلَيْهِ مِيرِ مِي مِاسٍ آئے اور سلام كيا اور وريافت فرمايا كيا حال ہے؟ ميں نے كہا اگر آپ اجازت ويں تو اپنے والدصاحب كے ا ہاں ہوآ وَں۔ آپ نے اجازت دے دی۔ میں یہاں آئی اپنی والدہ ہے یو جھا کہ اماں جان! لوگوں میں کیا بانٹس پھیل رہی ہیں؟ انہوں نے فرمایا بٹی بیتو نہایت معمولی بات ہےتم اتناا پنادل بھاری نہ کرو کسی محض کی اچھی بیوی جواسے محبوب ہواوراس کی سوکنیں بھی ہوں وہاںایی باتوں کا کھڑا ہونا تولا زمی امر ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ! کیا واقعی لوگ میری نسبت ایسی افوا ہیں اڑار ہے ہیں؟ اب تو مجھے رنج وغم نے اس قدر کھیرا کہ بیان سے باہر ہے اس وقت سے جورونا شروع ہوا واللہ ایک وم بھر کے لیے میرے آنسونہیں تھے۔ میں سرڈال کرروتی رہی 'کس کا کھا تا بیپا' کس کا سونا بیٹھنا' کہاں کی بات چیت' غم ورنج اور رونا ہےاور میں ہوں ۔ساری رات اسی حالت میں گزری کہ آنسو کی لڑی نہ تھی۔ دن کو بھی یہی حال رہا۔ آنخضرت مَا اللَّهُ عَلَم نے حضرت علی دخات کو اور حضرت اسامہ بن زید ولا تھنا کو بلوایا۔ دمی میں دیر ہوئی۔ اللہ تعالی کی طرف ہے آپ مَلا تَشْیَعُ کم کو کی بات معلوم نہ ہوئی تھی اس لیے آپ مَلا تَشْیعُ نے ان وونول حفرات مصفوره کیا که آپ مجھے الگ کردیں یا کیا؟ حضرت اسامہ دلالٹنئے نے تو صاف کہا کہ یارسول اللہ اہم آپ کی اہل پر ہ کوئی برائی نہیں جانتے۔ ہمارے دل انکی محبت عزت اورشرافت کی گواہی وینے کے لیے حاضر ہیں۔ ہاں حضرت علی زلانغنہ نے جواب ۔ اویا کہ پارسول اللہ! اللہ کی طرف ہے آپ بر کوئی تنگی نہیں عورتیں ان کے سوابھی بہت ہیں اگر آپ گھر کی خادمہ ہے پوچھیں تو آ پ مَالْلَيْكُم كُوسِيح وافقدمعلوم ہوسكتا ہے۔آ پ مَالِّلْيُمْ نے اسى وقت گھركى خادمه حضرت بريره وَلَا ﷺ كو بلوايا اوران سےفر مايا كه عا نَشْهِ کی کوئی بات شک وشبہ والی بھی بھی دیکھی ہوتو بتلاؤ۔ بریرہ ڈاٹٹٹٹا نے کہا اس اللہ کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں نے ان سے کوئی بات بھی اس قتم کی نہیں دیکھی۔ مال صرف یہ بات ہے کہ کم عمری کی وجہ سے ایہا ہو جاتا ہے کہ

ب اگر میں کہوں گی کہ میں اس سے بالکل بری ہوں اور اللہ خوب جانتا ہے کہ داقع میں اس سے بالکل بری ہوں کیکن تم لوگ نہیں

**36**(600)**96\_\_36**€ 🧖 ماننے کے ہاں اگر میں سی امر کا اقرار کرلوں حالا تکہ اللہ تعالیٰ کوخوب علم ہے کہ میں بالکل بے گناہ ہوں تو تم ابھی مان لو گے۔میری اور و تبهاري مثال توبالكل مضرت يوسف عَلَيْمِ الله عَمَالِيَ اللهِ عَلَى مَا تَصِفُونَ ٥ ﴾ 🗨 تبهاري مثال توبالكل مضرت يوسف عَلَيْمِ الدكاريةول ہے ﴿ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ط وَ اللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ٥ ﴾ 🗨 پس صبر ہی اجھا ہے جس میں شکایت کا نام ہی ند ہواورتم جو باتیں بناتے ہوان میں اللہ تعالیٰ ہی میری مدوکرے۔اتنا کہہ کرمیں نے کروٹ کچھیر لی اوراینے بستر پر لیٹ گئی فتم اللہ کی مجھے یقین تھا کہ چونکہ میں یاک ہوںاللہ تعالی میری براءت اپنے رسول مناطبی کو ضرورمعلوم کرادے گالیکن بیتو میرے سان گمان میں بھی نہ تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آبیتیں نازل ہوں۔ میں اپنے آپ کو اس سے بہت کمتر جانتی تھی کہ میرے بارے میں کلام اللہ کی آیتیں اتریں۔ ہاں مجھے زیادہ سے زیادہ بیرخیال ہوتا تھا کمکن ہے خواب میں اللہ تعالی حضور مَلَ فیکی کومیری براءت دکھا دے۔واللہ!انجی تو نہ رسول اللہ اپنی جگہ سے ہے تھے اور نہ گھر والوں میں سے کوئی گھر کے باہر لکلاتھا کہ حضور مَنا ﷺ پروحی نازل ہونی شروع ہوگئ اور چہرے پر دہی نشان طاہر ہوئے جووحی کے وقت ہوتے تھے اور پیشانی مبارک سے پسینے کی پاک بوندیں ٹیکنے لگیں۔ سخت جاڑوں میں بھی دحی کے نزول کی یہی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب دحی اتر چکی تو ہم نے دیکھا کہ حضور مثل فیکم کا چہرہ بنی سے فنگفتہ ہور ہاہے سب سے پہلے آپ مثل فیکم نے میری طرف دیکھ کر فرمایا کہ عائشہ! خوش ہو جاؤ الله تعالى نے تمہاري براءت نازل فرما دي۔اسي وقت ميري والده نے فرمايا بي حضور مَثَاثِيَّةُم كسامنے كھڑي ہوجا۔ ميس نے جواب دیا کہ واللہ! نہ تو میں آپ کے سامنے کھڑی ہوؤں اور نہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کی تعریف کروں اس نے میری براء ت اور یا کیزگی نازل فرمائی ہے۔پس ﴿ إِنَّ الَّذِينَ جَآءُ وَا بِالْإِلْمَكِ ﴾ سے لے کردس آیوں تک نازل ہوئیں۔ ان آینوں کے اتر نے کے بعد اور میری پاک دامنی ثابت ہو چکنے کے بعد چونکہ اس شرکے پھیلانے میں حضرت منظم بن اثاثہ بھی شریک تھے اور انہیں میرے والدصاحب ان کی تھا جی اور ان کی قرابت داری کی وجہ سے ہمیشہ کچھ دیتے رہنے تھے اب انہوں نے کہا جب اس مخص نے میری بیٹی پر تبہت باندھنے میں حصہ لیا تواب میں اس کے ساتھ کچھ بھی سلوک نہ کروں گا۔اس پر آیت ﴿وَ لَا یا اُتک اُو لُو االْفَصْلِ ﴾ 🗨 الخ نازل ہوئی یعنی تم میں سے جولوگ بزرگی اور وسعت والے ہیں آئییں نہ جاہیے کے قرابت واروں اور مسكينوں اوراللہ تغالیٰ کی راہ کے مہا جروں ہےسلوک نہ کرنے کا تتم کھا ہیٹھیں کیاتم نہیں جا ہے کہ وہ بخشیش والا اورمہر بانی والا اللہ تهمیں بخش دے؟ ای وقت اس کے جواب میں صدیق اکبر رہالفٹانے نے فرمایاتتم اللّٰد کی میں تو بخشش کا خواہاں ہوں۔ چنانچہ ای وقت سے حضرت مسطح والفین کا وظیفہ جاری کر دیا اور فریا دیا کہ واللہ! ابعمر مجر تک اس میں کمی یا کوتا ہی نہ کروں گا۔میرےاس واقعہ کے بارے میں رسول الله منگافتینم نے حضرت زینب بنت جحش ڈلٹونٹا ہے بھی جوآ پ کی بیوی صاحبہ تھیں دریافت فرمایا تھا یہی بیوی صاحبہ تھیں جوحضور مَنَا ﷺ کی تمام ہویوں میں میرے مقابلہ کی تھیں کیکن بیا پی پر ہیز گاری اور دینداری کی وجہ سے صاف چی آئیکی اور جواب دیا کہ حضور! میں تو سوائے بہتری کے عائشہ والٹیٹا کے بارے میں اور پھینیں جانتی میں اپنے کا نوں کواوراپی نگاہ کومحفوظ رکھتی

ہوں ہے انہیں ان کی بہن حمنہ بنت جحش نے بہت کچھ بہلا و یے بھی دیئے بلکے لڑیں لیکن انہوں نے اپنی زبان سے میری برائی کا کوئی کلمینہیں نکالا ہاں ان کی بہن نے تو زبان کھول دی اورمیرے بارے میں ہلاک ہونے والوں میں شامل ہوگئی۔'' بیروایت بخاری و سلم دغیرہ حدیث کی بہت کی کمابوں میں ہے۔ 🕲 ایک سند سے سیجی مروی ہے کہ'' آپ نے اپنے اس خطبے میں سیجی فر مایا تھا کہ جس مخف کی طرف منسوب کرتے ہیں وہ سفر حضر میں میرے ساتھ رہا' میری عدم موجودگی میں بھی میرے گھرنہیں آیا۔اس میں ہے کہ

> ₽ ۲۲/ النور:۲۲\_ 🖠 🛈 ۱۲/ پوسف:۱۸ـ

صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب حديث الإفك ٤١٤١ صحيح مسلم ٢٧٧٠ احمد، ٦/ ١٩٤ـ

🥻 سعد بن معاذ رہائٹیؤ کے مقابلے میں جوصا حب کھڑ ہے ہوئے انہی مے قبیلہ میں ام حسان تھیں ۔اس میں ریبھی ہے کہاسی خطبے کے دن [ سے بعدرات کو میں ام سطح کے ساتھ نگلی تھی ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ریج سلیں اور انہوں نے اپنے بیٹے مسطح کوکوسا میں نے منع کیا پھر پھسلیں پھرکوسا میں نے پھرروکا۔پھرالمجھیں پھرکوسا تو میں نے انہیں ڈانٹنا شروع کیا۔اس میں ہے کہاسی وقت سے مجھے بخار چڑھ آیا۔اس میں ہے کہ میری والدہ کے گھر پہنچانے کے لیے میر سساتھ حضور مَثَاثِیْتِ نے ایک غلام کردیا تھا۔ میں جب وہاں پیچی تو میرے والداویر کے گھر میں تھے تلاوت قر آن میں مشغول تھے اور والدہ پنچے کے مکان میں تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی میری والدہ نے دریافت فرمایا آج کیے آنا ہوا؟ تو میں نے تمام بیتا کہد سنائی لیکن میں نے ویکھا کدانہیں یہ بات نہ کوئی انوکھی بات معلوم ہوئی شاتنا صدمہاوررنج ہوا جس کی تو قع مجھے تھی اس میں ہے کہ میں نے والدہ سے یو چھا کہ کیا میرے والدصاحب کوبھی اس کاعلم ہے؟ انہول نے کہا ہاں۔ میں نے کہا اور رسول اللہ مَاکاتُیْرِ کُم تک بھی یہ بات بیچی ہے؟ جواب دیا کہ ہاں۔اب تو مجھے پھوٹ پھوٹ کررونا آنے لگا یہاں تک کہ میری آواز میرے والدصاحب کے کان میں بھی پنچی وہ جلدی سے نیچ آئے دریافت فرمایا کہ کیابات ہے؟ میری والدہ نے کہا کہانہیں اس تہت کاعلم ہوگیا ہے جوان پرلگائی گئی ہے۔ بین کراورمیری حالت دیکھ کرمیرے والدصاحب کی آتھوں میں بھی آ نسو بھرآ ئے اور مجھ سے کہنے لگے بیٹی! میں تہمیں تسم دیتا ہوں کہ ابھی ہی اپنے گھر کولوٹ جاؤ۔ چنانچہ میں واپس چلی۔ یہاں میرے پیچیے گھر کی خاومہ سے بھی میری بابت رسول الله مَنالِقَیْم نے اورلوگوں کی موجودگی میں دریافت فرمایا تھا جس پراس نے جواب دیا کہ میں عائشہ میں کوئی برائی نہیں دیکھتی بجزاس کے کہ وہ آٹا گندھاہوا جھوڑ کراٹھ گھڑی ہوتی جیں بےخبری سےسوجاتی ہیں بسااوقات آٹا بکریاں کھا جاتی ہیں۔ بلکہا سے بعض لوگوں نے بہت ڈانٹا ڈیٹا بھی کہرسول اللّٰہ مَثَاثِیْتُکُم نے سامنے بیچ کچ بات جوہو بتا دےاس پر بہت خق کی لیکن اس نے کہاواللہ! ایک سار خالص سونے میں جس طرح کوئی عیب سی طرح بھی تیا تیا کربھی بتانہیں سکتا ای طرح میں صدیقه برکوئی انگلی کانہیں سکتی۔ جب اس مخص کویہ اطلاع پنچی جے بدنام کیا جار ہا تھا تو اس نے کہافتم اللہ کی میں نے تو آج تک سمی عورت کا باز دہھی کھولا ہی نہیں ۔ با لآخر بیالٹد کی راہ میں شہید ہوئے۔اس میں ہے کہ رسول اللہ مُثَا ﷺ میرے یا سعصر کی نماز کے بعد تشریف لائے تھے اس وقت میری مال اور میرے باپ میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ انصاریہ عورت جوآ کی تھیں وہ دروازے پہیٹی ہوئی تھیں۔اس میں ہے کہ جب حضور مظافیظم نے مجھے نقیجت شروع کی ادر مجھے سے دریافت احوال کیا تو میں نے کہا ہائے کیسی بے شرمی کی بات ہے اس عورت کا بھی تو خیال نہیں؟ اس میں بیمی ہے کہ میں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد جواب دیا تھا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ میں نے اس وقت ہر چند حضرت بعقوب عَلَيْتِلاً كانام يادكياليكن والله! وه زبان يرنه چرد هااس ليے ميں نے ابو پوسف کہددیا۔اس میں ہے کہ جب حضور مظافیا کم نے وحی کے انز نے کے بعد مجھے خوشخبری سنائی واللہ!اس وقت میراغم مجراغصہ بہت

ہی بڑھ کیا تھا میں نے اپنے ماں باپ سے کہا تھا کہ میں اس معاملہ میں تہاری بھی شکر گز ارنہیں ہم سب نے ایک بات تی لیکن نہم نے الکار کیا نہمہیں ذراغیرت آئی۔اس میں ہے کہاس قصے کوزبان پرلانے والے حمنہ مسطح، حسان بن ثابت اور عبداللہ بن الي منافق

تھے یہ سب کا بڑا تھااور یہی زیادہ تر لگا تا بچھا تا تھا۔'' 🗨 اور حدیث 🕊 ہے کہ''میر ےعذر کی بیر آیتیں اتر نے کے بعدرسول اللّد مُلَّالِيْظِ نے دومر دوں اور ایک عورت کو تہمت کی حدلگائی لینی حسان بن ثابت مسطح بن اٹا شاور صنہ بنت جحش کو۔' 🗨 ایک روایت میں ہے

<sup>■</sup> صحيح بخارى، كتاب التفسير، سورة النور باب ﴿ إن الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين أمنوا...... ١٧٥٧ــ 🛭 ابوداود، كتاب المحدود، باب في حد القاذف ٤٤٧٤ وهو حسن؛ ترمـذي ٣١٨١؛ ابن ماجه ٧٥ ٢٥؛ السنن الكبري للنسائي،

عود اللغ ١٣ ) المائع ١٨ المائع ١٨ المائع ١٨ عود 602 المائع ١٨ المائع ١٨ المائع ١٨ المائع ١٨ المائع ا كْ ' جب ما كى عا تشرصد يقد خالفينا كواپنے او پرتہمت ككنے كا اوراس كاعلم آپ كے والد كواور حضور مَثَالِيَّنِيْم كو ہوجانے كا واقعه معلوم ہوا تو آپ ہے ہوش ہوکر گریزیں۔ جب ذراہوش میں آئیں تو ساراجسم تھیمک رہا تھااورز ور کا بخار چڑھا ہوا تھااور کا نپ رہی تھیں۔ آپ کی والدہ نے ای وقت لحاف اوڑ ھا دیا اور رسول اللہ مَآ اللّٰهِ مَآ کَیْتُوم آئے بوجھا یہ کیا حال ہے؟ میں نے کہا جاڑے سے بخار چڑ ھا ہے۔ 🕻 آپ نے فر مایا شایدا س خبر کومن کر بیرحال ہو گیا ہوگا؟ جب میرے عذر کی آیتیں اثریں تو میں نے انہیں من کرکہا کہ بیاللہ تعالیٰ کے فضل ے ہے نہ کہ آپ مَالْقِیْلُم کا۔حضرت صدیق اکبر رہالٹیؤ نے فرمایاتم رسول الله مَالِیْتِیْلُم سے اس طرح کہتی ہو؟ صدیقہ وُلِیُوْنا نے فرمایا اب آیتوں کا مطلب سنیے جولوگ جھوٹ بہتان گھڑی ہوئی بات لے آئے اور ہیں بھی وہ کئی ایک۔اسے تم اے آل الی بکر ا پنے لیے برانہ جھو بلکہ انجام کے لحاظ ہے دین وونیا میں وہ تمہارے لیے بھلا ہے۔ دنیا میں تمہاری صداقت ٹابت ہوگی آخرت میں بلندمراتب ملیں گے۔حضرت عائشہ ڈپانٹیٹا کی مراءت قرآن کریم میں نازل ہوگی جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آسکتا۔ یہی مجتھی کہ جب حضرت ابن عباس ڈیا ٹیٹھا مائی صاحبہ ڈیا ٹھٹا کے پاس ان کے آخری وقت آئے تو فرمانے لگے ام المؤمنین! آپ خوش ہوجا ہے کہ آپ رسول اللہ مَنَّافِیْنِ کی زوجہ رہیں اور حضور مَنَّافِیْنِ محبت سے پیش آتے رہے اور حضور مَنَّافِیْنِ نے آپ کے سواکسی اور باکرہ ے نکاح نہیں کیااورآپ کی براءت آسان سے نازل ہوئی۔ 🗨 ایک مرتبہ حضرت عائشاور حضرت زینب ڈلٹٹٹٹااینے اوصاف حمیدہ کا ذکر کرنے لگیں تو حضرت زینب ڈاٹٹیٹانے فرمایا میرا نکاح آسان سے اترا۔ اور حضرت عائشہ ڈلٹٹیٹانے فرمایا میری یا کیزگی کی شہادت قرآن کریم میں آسان سے اتری جب کہ صفوان بن معطل ڈالٹیؤ مجھے اپنی سواری پر بٹھا لائے تھے۔حضرت نینب ڈالٹوؤ ک بوچھار یو ہلاؤ جبتم اس ادنٹِ پرسوار ہو لُکھی تو تم نے کیا کلمات کہے تھے؟ آپ نے فرمایا ﴿ حَسْبِیَ اللّٰهُ وَیَغُمَ الْوَیحَیْلُ ﴾ اس پر وہ بول اٹھیں کہتم نے مؤمنوں کا کلمہ کہا تھا۔ پھرفر مایا جس جس نے پاک دامن صدیقہ ڈٹاٹھٹا پر تہبت لگائی ہے ہرایک کوبراعذاب ہوگا اورجس نے اس کی ابتداا تھائی ہے جواسے اوھر اوھر پھیلاتا رہا ہے اس کے لیے سخت تر عذاب ہیں۔اس سے مراوعبدالله بن الى بن سلول ملعون ہے۔ ٹھیک قول یہی ہے کوسی سی نے کہا کہ مراداس سے حسان ہیں لیکن بیقول ٹھیک نہیں۔ چونکہ بیقول بھی ہےاس لیے ہم نے اسے بیان کر دیا ورنداس کے بیان میں چندال تفع بھی نہیں کیونکہ حضرت حسان ڈالٹیکئ بڑے بزرگ صحابہ مُنَالْلُکُمُ میں سے ہیں ان کی بہت می قضیلتیں اور بزرگیاں احادیث میں موجود ہیں۔ یہی تھے جو کا فرشاعروں کی ججو کے شعروں کا اللہ کے نبی سُلَا ﷺ کی طرف سے جواب دیتے تھے۔انہی سے حضور مُٹاٹیٹی نے فرمایا تھا کہتم کفار کی ندمت بیان کرو جبرئیل تمہارے ساتھ ہیں 🛭 حضرت مسروق میشند کا بیان ہے کہ میں حضرت عائشہ ڈلٹنٹا کے پاس تھا جوحضرت حسان بن ثابت رکائٹنڈ آئے۔حضرت عائشہ ڈلٹنٹٹانے انبیں عزت کے ساتھ بٹھایا تھم دیا کہ ان کے لیے گدی بچھا دو۔ جب وہ واپس چلے گئے تو میں نے کہا کہ آپ انہیں کیوں آنے دیق ا بیں؟ ان کے آنے سے کیا فائدہ؟ الله تعالی تو فرماتا ہے کہ ان میں سے جوتہت کا والی ہے اس کے لیے برا عذاب ہے۔ تو مالی صاحبہ ولائٹنا نے فرمایا کہ اندھاپے سے براعذاب اور کیا ہوگا۔ یہ نابینا ہو گئے تھے تو فرمایا شایدیمی عذاب عظیم ہو۔ پھر فرمایا تمہیں نہیں = 🛈 صحيح بخارى، كتاب المغازى، باب حديث الافك ١٤٣ ٤؛ احمد، ٦ / ٣٦٧، ٣٦٧؛ مسند الطيالسي ١٦٦٥ ابن صحیح بخاری، کتاب التفسیر، سورة النور باب ﴿ ولو لا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا أن نتکلم ی حبان ۷۱۰۳\_ صحیح بخاری، کتاب الأدب، باب هجاء المشرکین، ۱۹۱۵ صحیح مسلم ۲٤۸۱۔ بهذا.....) ٤٧٥٣\_



## فَأُولَإِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَاذِبُوْنَ@

تر کی اسے سنتے ہی مومن مردول عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی ؟ ادر کیوں نہ کہدویا کہ یہ تو تھلم کھلاصری بہتان ہے۔[۱۳] دہ اس بات پر چارگواہ کیوں نہلائے؟ اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان بازلوگ یقیینا اللہ کے نزدیک محض جموٹے ہیں۔[۱۳]

= خبر یہی تو رسول اللہ مَنَّاتِیْزُمْ کی طرف سے کا فروں کے جووالے اشعار کا جواب وینے پرمقرر سے۔ 1 ایک روایت میں ہے کہ حضرت حسان ڈاٹٹٹو نے اس وقت حضرت عائشہ ڈاٹٹو کا کی مدح میں شعر پڑھا تھا کہ آپ پاکدامن بھولی تمام او چھے کا موں سے اور غیبت اور برائی سے پر بیز کرنے والی ہیں تو آپ نے فر مایاتم تو ایسے نہ سے ۔ 2 حضرت عائشہ ڈاٹٹو کا فرماتی ہیں مجھے حسان دہائٹو کی خیبت اور برائی سے پر بیز کرنے والی ہیں تو آپ نے فرمایاتم تو ایسے نہ سے ۔ 2 حضرت عائشہ ڈاٹٹو کی ہیں خیال آتا ہے کہ حسان جنتی شعروں سے زیادہ اس خیال آتا ہے کہ حسان جنتی شعروں سے نہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ حسان جنتی ہیں ۔ وہ ابوسفیان بن حارث بن عبد المطلب کو خطاب کر کے اپ شعروں میں فرماتے ہیں تو نے مجمد مثال الیونو کی ہے جس کا میں جواب دیتا ہوں اور اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے پاؤں گا۔ میرے باپ دادا اور میری عزت آبر دسب مجمد مثال الیونو کی ہے تربان ہے میں ان

نہیں؟ آپ نے فرمایا ہرگزنہیں ۔ لغو کلام تو شاعروں کی وہ بکواس ہے جوعورتوں وغیرہ کے بارے میں ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کیا قرآن میں نہیں کہاں تہمت میں بڑا حصہ لینے والے کے لیے بڑا عذاب ہے؟ فرمایا ہاں لیکن کیا جوعذاب انہیں ہوا بردانہیں؟ آئکھیں ان کی جاتی رہیں تکواران پراٹھی وہ تو کہئے حضرت صفوان ڈلائٹٹ رک گئے ورنہ بجب نہیں کہا پی نسبت یہ بات من کرانہیں قمل ہی

صدیقہ کا نئات ڈپانٹنا کی پاکدامنی کا آسانی اعلان: [آیت:۱۲\_۱۳]ان آیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مؤمنوں کوادب سکھا تا ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ ڈپانٹنا کی شان میں جو کلمات منہ ہے لکا لے وہ ان کی شایان شان نہ تھے بلکہ انہیں چاہئے تھا کہ یہ کلام سنتے ہی اپلی شرعی ماں کے ساتھ کم از کم وہ خیال کرتے جواہے نفون کے ساتھ کرتے جبکہ وہ اپنے تیس بھی ایسے کام کے لاکق نہ یاتے

توشان ام المؤمنين وللهنا كواس سے بہت اعلیٰ اور بالا جانے۔ایک واقعہ بھی بالكل اس طرح كا ہوا تھا۔حضرت ابوا يوب خالد بن زيد انصاری ولائٹن سے ان كی بيوى صاحبه ام ابوب ولائٹنانے كہا كہ كيا آپ نے وہ بھی سنا جو حضرت عاكثہ ولائٹنا كى نسبت كہا جا رہا ہے؟ آپ نے فرما يا ہاں اور په يقينا جھوٹ ہے ام ابوب! تم ہی ہتا اؤكياتم بھی ايسا كرسكتی ہو؟ انہوں نے كہا نعوذ باللہ ناممكن۔ آپ نے سے

• محیح بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث الافك ٤١٤٦؛ صحیح مسلم ٢٤٨٨\_

عصحيح بخارى، كتاب التفسير، سورة النور باب ﴿ ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ﴾ ٤٧٥٦ \_



المحيح بخارى، كتاب المغازى، باب حديث الافك ١٤٤٤.

# وَلُوْلِاۤ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مِنَا يَكُوْنُ لِنَاۤ اَنْ تَتَكَلَّمَ بِهِ ذَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ

تر بیشتر کرد کرد ایسی بات کوسنتے ہی کیوں نہ کہد دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں۔اے اللہ تو پاک ہے بیتو بہت بڑا بہتان ہا در تہت ہے۔[۱۲] اللہ تعالیٰ تہمیں نقیعت کرتا ہے کہ پھر بھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگرتم سیچے مومن ہو۔[۱۲] اللہ تعالیٰ تہمارے سامنے اپنی آئیتی بیان فرمار ہا ہے اور اللہ تو علم و حکمت والا ہے۔[۱۸] جولوگ مسلمانوں میں بُر ائی پھیلا نے کے آرز ومندر ہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردنا کے عذاب ہیں۔اللہ تعالیٰ سب پھی جانتا ہے اورتم کچھ بھی نہیں جانے۔[۱۹]

التدتعالی نے دی نازل فرما کرخاتم الانبیاء سیدالرسلین مَنَاقَیْجُم کی زوجہ مطبرہ دُولِیْجُم کی پا کیزگی ثابت فرمائی۔ ہرنی کی ہوی کواللہ تعالی نے اس بے حیائی سے دوررکھا ہے پس کیسے ممکن تھا کہ تمام نبیول کی ہیو یوں سے افضل اوران کی سروار تمام نبیول سے افضل اور اتمام اولا د آدم کے سردار حضرت محمد صطفا مَنَاقِیْجُم کی ہیوی اس میں آلوہ ہوں حاسا و کلا۔ پس تم گواس کلام کو بے دقعت سمجھولیکن حقیقت اس آدم کے سردار حضرت محمد منظف مَنَاقِیْجُم کی ہیوی اس میں آلوہ ہوں حاسا و کلا۔ پس تم گواس کلام کو بے دقعت سمجھولیکن حقیقت اس کے بیش ہوتی کے بیش ہوتی کے بیش ہوتی کے بیش ہوتی دیات ہے ہیں بینچ جاتا ہے کہ جتنی زمین آسمان سے ہی زیادہ نیچا ہوتا ہے۔' والیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اسے نیچ طبقے میں بینچ جاتا ہے کہ جتنی زمین آسمان سے ہی زیادہ نیچا ہوتا ہے۔'' والیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اسے نیچ طبقے میں بینچ جاتا ہے کہ جتنی زمین آسمان سے ہی زیادہ نیچا ہوتا ہے۔'' والیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اسے نیچ طبقے میں بینچ جاتا ہے کہ جتنی زمین آسمان سے ہی کہ اس سے بھی زیادہ نیچا ہوتا ہے۔'' والیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اسے نیچ طبقے میں بینچ جاتا ہے کہ جتنی زمین آسمان سے ہی کہ اس سے بھی زیادہ نیچا ہوتا ہے۔''

آتیت ۱۹-۱۹] پہلے تو نیک گمانی کا تھم دیا یہاں دوسراتھم دے دہا ہے کہ بھلے لوگوں کی شان میں کوئی برائی کا کلمہ بے تحقیق ہرگز نہ نکا لناجا ہے۔ برے خیالات گندے الزامات اور شیطانی وسوسوں سے دور رہنا چاہئے بھی ایسے کلمات زبان سے نہ نکا لنے چاہیں گو دل میں کوئی ایساوسوسہ شیطانی پیدا بھی ہوتو زبان قابو میں رکھنی چاہئے ۔حضور منائے پینے کم کا فرمان ہے کہ 'اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگز رفر مالیا ہے جب تک کہ دہ زبان سے نہ کہیں یا ممل میں نہ لائیں' کو (بخاری مسلم) دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگز رفر مالیا ہے جب تک کہ دہ زبان سے نہ کہیں یا ممل میں نہ لائیں' کو (بخاری مسلم) میں ہوسکتی تھم ہیں چاہئے تھا کہ ایسے وائی کلام کو سنتے ہی کہ دو ہے ہم ایس لغوبات سے پی زبان نہیں بگاڑ ہے۔ ہم سے یہ بے دیکھو تبر کہا لئہ تعالیٰ کے لیاں اور اس کے دسول مُنا یقین کم بورے کا اندیشہ ہے۔ ہاں اگر کوئی محض ایمان سے ہی کورا ہوتو دہ بے ادب گتاخ اور دار آیندہ الی حرکت نہ ہو در نہ ایمان کے منبط ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہاں اگر کوئی محض ایمان سے ہی کورا ہوتو دہ بے ادب گتاخ اور بھلے لؤگوں کی اہانت کرنے والل ہوتا ہی ہے احکام شرعیہ کو اللہ تعالیٰ تمہار سے اسے کھول کھول کول کربیان فر مار ہا ہے۔ وہ اسے بندوں کی بھلے لوگوں کی اہانت کرنے والل ہوتا ہی ہے احکام شرعیہ کو اللہ تعالیٰ تمہار سے اسے کھول کھول کول کربیان فر مار ہا ہے۔ وہ اسے بندوں کی بھلے لوگوں کی اہانت کرنے واللہ ہوتا ہی ہے احکام شرعیہ کو اللہ تعالیٰ تمہار سے اسے کھول کھول کول کربیان فر مار ہا ہے۔ وہ اسے بندوں کی

برائی کی اشاعت حرام ہے: یہ تیسر کی تنبیہ ہے کہ جو مخص کوئی ایسی بات سے اسے اس کا پھیلانا حرام ہے۔ جوالی بری خروں =

🕕 صحيح بخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان ٦٤٧٨، ٦٤٧٧؛ صحيح مسلم ٢٩٨٨\_

مصلحتوں سے داقف ہے اس کا کوئی حکمت سے خالیٰ ہیں ہوتا۔

۱۲۷ صحیح بخاری، کتاب الایمان والنذور، باب اذا حنث ناسیا فی الایمان ۱۹۶۶؛ صحیح مسلم ۱۲۷۔

وَلُوْلُا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُبَتُهُ وَأَنَّ الله رَءُوفٌ رَحِيْمٌ فَيَا يَّهُا الَّذِينَ الله رَءُوفٌ رَحِيْمٌ فَيَا يَّهُا الَّذِينَ الله رَءُوفٌ رَحِيْمٌ فَيَا يَّهُا الَّذِينَ المَّنُوا لاَ تَتَبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطِنِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُبَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ قِنَ لِيَا يَعُمُ وَرَحُبَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ قِنَ اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُبَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ قِن اللهِ عَلَيْكُمُ وَرَحُبَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ قِن اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحُبَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ قِن اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحُبَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ قِن اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحُبَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ قِن اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحُبَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ قِن اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحُبَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ قِن اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحُبَتُهُ مَا زَكِي مِنْكُمْ قِن اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْمٌ فَي اللهُ عَلَيْكُمْ وَاللهُ عَلَيْمٌ فَي اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ فَي اللهُ عَلَيْمُ فَي اللهُ عَلَيْمُ فَي اللهُ عَلَيْمُ فَي اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحُبُونُ اللهُ عَلَيْمُ فَي اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ فَي اللهُ عَلَيْمُ فَي اللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَكُولُ فَعُمُ لِللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ عَلَيْمُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْكُولُونَا عَلَيْكُولُ مِنَا عَلَيْكُولُ مِنْ

تر بین اگرید بات ند موتی کرتم پراللد تعالی کافضل اور رحمت ہے اور یہ بھی کہ اللہ بری شفقت رکھنے والا مہر بان ہے۔ [۲۰] یمان والو! شیطان کے قدم بقدم نہ چلو جو محض شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیاتی اور برائی کے کاموں کا ہی تھم کرے گا۔ اور اگر اللہ تعالی کافضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں ہے کوئی بھی بھی پاک صاف نہ ہوتا لیکن اللہ تعالی جے پاک کرنا چاہے کرویتا ہے۔ اللہ سب

= کواڑاتے پھرتے ہیں آنہیں دنیوی سزایعنی حدیمی گلے گی اوراُ خروی سزایعنی عذاب جہنم بھی ہوگا۔اللہ عالم ہے تم بے غلم ہو۔ پس ختہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امورلوٹانے چاہئیں۔حدیث میں ہے''اللہ کے بندوں کوایڈ انددوانہیں عارضد لاؤ۔ان کی پوشید گیاں نہ ٹولو۔ جو مض اپنے مسلمان بھائی کے عیوب ٹولے گااللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑجائے گااوراسے یہاں تک رسوا کرے گا کہ اس

کے گھروالے بھی اے بری نظرے دیکھے لگیں گے۔' • • شیطانی راہیں: [ آبت: ۲۰۱۴] بھی آگر اللہ کا فضل و کرم نف و رتم 'نہ ہوتا تو اس و قت کوئی اور بی بات ہو پڑتی مگراس نے تو بد کرنے والوں کی تو بہ تو ل فر ہائی۔ پاک ہونے والوں کو بذر بعید مدشری کے پاک کر دیا۔ شیطانی طریقوں پر شیطانی راہوں پر نہ چلو اس کی ہا تیں نہ انو۔ وہ تو برائی کا 'بدی کا کہ کا رہ کے جائی کا تھم وہتا ہے ہیں تہمیں اس کی باتیں مانے ہے بہر کرتا ہے ہے اس کے دسوسوں ہے دور دہنا چا ہے۔ اللہ کی ہرنا فر بانی میں قدم شیطان کی بیروی ہے۔ • ایک محض نے فلاں چیز نہ کھا نے گئے مہما کہ ہے۔ آپ نے فر بایا بیشیطان کا ببکا وا ہے اپنی تھی کا کا ابدی اور اسے کھالو۔ ایک محض نے حضرے میں میں ہوئی ہے۔ آپ نے فر نایا بیشیطان کا ببکا وا ہے آپ نے فر بایا بیشیطان کا ببکا وا ہے آپ نی تم کا کفارہ و بیدواورا سے کھالو۔ ایک محض نے حضرے میں ہوئی ہے کہا کہ میں نے اپنی نے کو ذن کر کرنے کی نذر مانی ہے۔ آپ نے فر بایا بیشیطان کو بریکا وا ہے آپ نے فر بایا بیشیطان کو بریکا وا ہے۔ آپ نے فر بایا بیشیطان کو بریکا وا ہے آپ نے فر بایا بیشیطان کو بریکا وا ہوا بی نے فر بایا بیشیطان کو بریکا وا ہوا بی نے فر بایا بیشیطان کو بریکا وا بی اگر تو اپنی بوری کو کر کے باید اور بریک کے باید کو بایا بیشیطان کو بریک ہے۔ آپ اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو تم بریک و کفر ہے برائی اور بدی ہے نہ ہوتا کو بی بیک تو کی دیا۔ اور عاصم ابن عمر نے بھی بہی فتو کی دیا۔ اور عاصم ابن عمر نے بھی بہی نو کی دیا۔ اور عاصم ابن عمر نے بھی بہی ہوتا کو کہا ہے اس کے میا ہولی کی کہا ہولیا کہا ہے۔ اس کے میا ہولی کو بیا ہولیا ہے ہو اللہ کو بیا ہولیا ہے بیار کے سے میں وکھیل دیتا ہے اللہ تعلی اللی کی سے میں وکھیل دیتا ہے اللہ تعلی اس کی بیا توں کو سے والا ان کے احوال کو جانے والل ہو جانے والل ہے۔ میشروں کی با توں کو سے والل ان کے احوال کو جانے والل ہے۔ میشروں کو باتوں کی بیان کے میا ہولیا کے میسوں کو ان کو کر سے کہور کے کو کو کو کر کے اگر سے میں وکھیل دیتا ہے اللہ تھا کی کے میک کو کر کے بایاں حکمت ہے۔ اور ان کے کہور کے کو کر کے کہور کے

■ احمد، ٥/ ٢٧٩ ح ٢٢٤٠٢ وسنده حسن، مجمع الزوائد، ٨/ ٨٦ ـ

🛭 الطبرى، ٣/ ٣١٠\_

وَلَا يَأْتَلِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ كُمْ وَالسّعَةِ انْ يُؤْتُوْا اولِي الْقُرْبِي وَالْهَلْكِيْنَ وَالْهُلْكِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَيْعَفُوا وَلْيَصْفَعُوا اللّهُ عَبُونَ انْ يَغُفِر الله وَالْهُلُورِينَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَيْعَفُوا وَلْيَصْفَعُوا اللّهُ عَبُونَ انْ يَغُفِر الله لَكُمْ وَاللّهُ عَفُورُ وَحِيْمٌ وَانَّ الّذِينَ يَرْمُونَ الْهُ حُصَنْتِ الْغُفِلْتِ الْهُ وَمِنْ الله وَلَا يَعْهُمُ اللّهُ وَيُنْهُمُ اللّهُ وَيُعْمُونُ وَاللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُنْهُمُ اللّهُ وَيُنْهُمُ اللّهُ وَيُنْهُمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَيُنْهُمُ اللّهُ اللّهُ وَيُنْهُمُ اللّهُ وَيُنْهُمُ اللّهُ وَيُنْهُمُ اللّهُ وَيُعْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ هُوالْحَقُّ الْمُبِينُ

تر کی بین سے جو ہزرگ اور کشادگی والے میں انہیں اپنے قرابت داروں اور سکینوں اور مہاجروں کوراوللہ دینے سے تہم ندکھالینی چاہیے بلکہ معاف کردینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیاتم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہارے تصور معاف فرما دے اللہ تعالی تصوروں کا معاف فرمانے والام ہربان ہے۔[۲۲] جولوگ پاک دامن بھولی بھالی باایمان عورتوں پرتہست لگتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں اور ان

کرہ سے دوال مہریان ہے۔ اسٹا بولوں پاک دوائن جنوں جمای ہائیان موریوں پر ہمت لگانے میں وہ دنیا اور آخرت میں معنون میں اوران کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ [۲۳] جب کمان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اوران کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں مے \_[۲۳] اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بورابدلہ جن واقصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیس مے کہ اللہ تعالیٰ ہی جن ہے اور وہی ظاہر کرنے والا ہے۔ [۲۵]

طرح انہیں متوجہ فرما کر پھراورزم کرنے کے لیے فرمایا کہ ان کی طرف سے کوئی قصور بھی سرز دہو گیا ہوتو انہیں معاف کردینا چاہئے۔ ان سے کوئی برائی یا ایذ انہیجی ہوتو ان سے درگز رکر لینا چاہئے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا علم وکرم اور لطف ورقم ہے کہ دہ اپنے نیک بندوں کو بھلائی کا ہی تھم ویتا ہے۔ یہ آ بہت حضرت صدیق ولٹائٹوئٹ کے بارے میں اتری ہے جب کہ آپ نے حضرت مسطح بن اٹا شہ ولٹائٹوئٹ کے

ساتھ کئی تتم کاسلوک کرنے سے تتم کھالی تھی کیونکہ بہتانِ صدیقہ میں یہ بھی شامل تھے جسے کہ پہلے کی آیتوں کی تغییر میں بیرواقعہ گزر چکا ہے۔ توجب اصل بات اللہ نے ظاہر کروی حضرت ام المؤمنین رائٹ کے اہری ہو گئیں مسلمانوں کے دل روثن ہو گئے مؤمنوں کی توبہ قبول ہوگئی تبہت رکھنے والوں میں سے بعض کو حد شری لگ چکی تو اللہ تعالی نے حضرت صدیق رٹی ٹائٹریکئر کو حضرت مسطم ڈاکٹریک

جوآپ کی خالہ صاحبہ کے فرزند تھے اور مسکین مخف تھے۔حضرت صدیق دلائٹن ہی ان کی پرورش کرتے رہے تھے بیمہا جرتھے لیکن اس بارے میں اتفاقیہ زبان کھل گئ تھی انہیں تہت کی حد بھی لگائی گئی تھی۔حضرت صدیق دلائٹن کی سخاوت مشہور تھی کیا اپنے کیا غیر سب

کے ساتھ آپ کا سلوک عام تھا۔ آیت کے خصوصاً جب بیالفاظ حضرت صدیق والٹیڈئے کان میں پڑے کہ کیاتم بخشش الہی کے طالب نہیں ہو؟ آپی نان سے بے ساختہ نکل گیا کہ ہال تم ہے اللہ کی ہماری تو عین چاہت ہے کہ اللہ ہمیں بخشے اور اسی وقت سے مسطح والٹیڈ کو جو کچھ دیا کرتے ہے جاری کر دیا۔ گویا ان آیتوں میں ہمیں تلقین ہوئی کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقصیریں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

الغورس ( المائع ور ما یا تھا کہ واللہ! میں اس کے ساتھ مجھی بھی سلوک نہ کروں گا اب عہد کیا کہ واللہ! میں اس سے بھی بھی اس کامقررہ روزینہ نہ روکوں و کا ہے ہے صدیق صدیق ہی تھے۔ عفت ماب عورتوں پرتہمت کی سزا: جب کہ عام مسلمان عورتوں پر طوفان اٹھانے والوں کی سزایہ ہے تو انہیا کی بیویوں پر جو 🙀 مسلمانوں کی مائمیں ہیں بہتان باند صنے والوں کی سزا کیا ہوگی؟ اورخصوصاً اس ہیوی پر جوصدیق اکبر ڈالٹیئؤ کی صاحبزادی تھیں ۔ علیائے کرام کااس پراجماع ہے کہان آیتوں کے نازل ہو چکنے کے بعد بھی جو مخص مائی صاحبہ ڈیا پھٹا کواس الزام سے یادکرے وہ کافر " ہے کیونکہ اس نے قرآن سے خلاف کیا آپ کے اور ازواج مطہرات ٹھائٹی کے بارے میں سیح قول یہی ہے کہ وہ بھی مثل صدیقہ ڈاٹھ ایک ہیں وَاللّٰہ اُغلَمُ۔فرما تا ہے کہ ایسے موذی بہتان پرداز دنیااور آخرت میں لعنت ربانی کے ستحق ہیں۔جیسے اور اورآ خرت میں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اوران کے لیے رسوا کرنے والے عذاب تیار ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ پیخصوص ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ ڈلائٹیا کے ساتھ۔ ابن عباس ڈلٹٹیا یہی فرماتے ہیں۔سعید بن جبیر'مقاتل بن حیان کا بھی یہی قول ہے ابن جریر میٹ نے بھی حضرت عائشہ ڈیالٹوٹا سے یفل کیا ہے لیکن چر جو تفصیل وار روایت لائے ہیں اس میں آپ پر تہمت لگنے، حضور مَگَاتِیْکِمْ پروی آنے اوراس آیت کے نازل ہونے کا ذکر ہے لیکن اس حکم کے آپ کے ساتھ مخصوص ہونے کا ذکر نہیں پس سبب ز ول کوخاص ہولیکن تھم عام رہتا ہے میکن ہے کہ ابن عباس ڈاٹھ ہُنا وغیرہ کے قول کا بھی کیپی مطلب ہو وَ السَّلْبُ أَغلَمُ لِبعض بزرگ فر ماتے ہیں کہ کل از واج مطہرات و کا تقریب کا تو بیت کم ہے لیکن اور مؤمنہ عورتوں کا بیت کم نہیں۔ ابن عباس و کا نے مروی ہے کہ اس آیت سے تو مراد حضور مَا اللہ کے بیویاں ہیں کہ اہل نفاق جواس تہمت میں تھے سب راندہ درگاہ ہوئے معنتی تھم رے اور غضب اللی ے متحق بن مجئے۔اس کے بعدمؤمنہ ورتوں پر بدکاری کے بہتان باند صنے والوں کے علم میں آیت ﴿ وَالَّذِيْنَ يَوْمُونَ الْمُعْصَلَتِ مُتَمَّ كَمْ يَهَاتُوا ﴾ 🗨 الخ اترى پس انبيل كوڑ كيكيس مے -اگرانهوں نے توبه كي تو توبة قبول ہے كيكن ان كى كوائى چرسے ہميشة تك غیرمعتبررہے گا۔ حضرت ابن عباس والفنيان ايك مرتبه سورة نورى تفسير بيان كرتے ہوئے فرمايا كديد آيت تو حضور مَثَافِيْكِم كى بيويوں كے بارے میں اتری ہے۔ان بہتان بازوں کی تو بھی قبول نہیں۔اس آیت میں ابہام ہے۔اور چار گواہ ندلا کینے کی آیت عام ایماندار عورتوں پر تبہت لگانے والوں کے حق میں ہےان کی تو بہ مقبول ہے۔ بین کر مجمع میں سے لوگوں کا ارادہ ہوا کہ آپ کی پیشانی چوم لیں۔ کیونکہ آپ نے نہایت ہی عمدہ تغییر کی تھی۔ ابہام سے مرادیہ ہے کہ حرمت تہمت عام ہے ہر پا کدامن عورت کی شان میں اور ا پیےلوگ سب ملعون ہیں حضرت عبدالرحمٰن میشند فر ماتے ہیں کہ ہرایک بہتان باز اس حکم میں تو ہے کیکن حضرت عائشہ دلی فٹا ابلور اولی ہیں۔ 🕲 امام ابن جریر میں ہمی عموم کوہی پیند فرماتے ہیں اور میر سیح بھی ہے۔ اور عموم کی تائید میں پیر حدیث بھی ہے کہ 🧏 حضور مَثَاثِیْئِم فرماتے ہیں''سات گناہوں سے بچوجومہلک ہیں پوچھا گیا وہ کیا کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا' جاد و'کسی کو بے وجہ ہارڈ النا' سود کھانا' بیتیم کا مال مارنا جہاد ہے بھا گنا یا کدامن بھولی مؤمنہ پرتہمت لگانا'' 🗨 (بخاری دمسلم )اورحدیث میں ہے کہ =

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

٧٤ / النور: ٤ -

۸۹؛ ابوداود ۲۸۷٤؛ ابن حبان ۲۵۵۱؛ بيهقي، ۸/ ۲٤٩.

₽٣/ الاحزاب:٥٧-

# الخَبِيثُاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثُاتِ وَالطَّيِّبُتُ لِلطَّلِيِّيْنَ وَالطَّيِبُونَ

## لِلطَّيِّبِاتِ ۚ أُولِإِكَ مُبَرِّءُونَ مِهَا يَقُولُونَ ۗ لَهُ مُرَّمَ فَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كُرِيْمٌ ﴿

تر پیکسٹرٹر: خبیث عورتیں خبیث مردول کے لائق ہیں اورخبیث مردخبیث عورتوں کے لائق ہیں اور پاک عورتیں پاک مردول کے لائق ہیں اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ یکواس بہتان باز کررہے ہیں وہ ان سے بالکل بے نگاؤ ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔۲۲۱

='' یا کدامنعورتوں برزنا کی تہمت لگانے والے کی سوسال کی نیکیاں غارت ہیں' 📭 ابن عباس ڈلاٹھنجا کا فرمان ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ جنت میں سوائے نماز یوں کے اور کوئی نہیں بھیجا جا تا تو وہ کہیں گے آ و ہم بھی ا نکار کر دیں۔ چنانچہا بیے شرک کابیا نکارکردیں گےای وقت ان کے منہ برمبرلگ جائیگی اور ہاتھ یاؤں گواہی دینے لکیں گےاوراللہ تعالیٰ ہے کوئی بات چھپا نہ مکیں گے۔ 🗨 حضور مَثَالِثَیْمُ فرماتے ہیں'' کافروں کے سامنے جبان کی بداعمالیاں پیش کی جائیں گی تو وہ انکار کر جائیں گے اور اپنی یے گناہی بیان کرنے لگیں گےتو کہا جائے گا یہ ہیں تمہارے پڑوی پرتمہارے خلاف شہادت دے رہے ہیں پہلہیں گے پیسب جھوٹے ہیں تو کہا جائے گا کہا چھاخودتمہارے کنبے قبیلے کےلوگ موجود ہیں ۔ یہ کہددیں گے ریٹھی جھوٹے ہیں تو کہا جائے گا اچھاتم قشمیں کھاؤ پیشمیں کھالیں گے پھراللہ تعالیٰ انہیں گونگا کردےگا اورخودان کے ہاتھ پاؤںان کی بداعمالیوں کی گواہی دیں گے پھر انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔'' 🗗 حضرت انس بٹالٹنوُ فرماتے ہیں''ہم حضور مَاکِلٹیوَکم کی خدمت میں حاضر تھے جوآ پ ہنس دیئے اور فرمانے گئے جانے ہو کیوں ہنا؟ ہم نے کہااللہ ہی جانتا ہے آپ نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اینے رب سے جو ججت بازی كرے گااس ير ـ بيك كاكرا الله كيا تون مجھ ظلم في بيس روكا تھا؟ الله تعالى فرمائ گا بال ـ توبير كيم گالس آج جو گواه ميں سيا مانوں اس کی شہادت میرے بارے میں معتبر مانی جائے اور وہ گواہ سوائے میرےاور کوئی نہیں۔اللّٰہ فرمائے گاا حیصابونہی سہی تو ہی اپنا گواہ رہ۔اب منہ برمبرلگ جائے گی اوراعضاء سےسوال ہوگا تو وہ سار بےعقد ہے کھول دیں گئے۔اس وقت بندہ کیے گاتم غارت ہو جاؤتمہیں بریادی آئے تمہاری طرف ہے ہی تو میں لڑ جھگڑر ہاتھا۔'' 🗨 (مسلم) قیادہ میں 🚉 فرماتے ہیں اےابن آ دم! تو خودا بی بد اعمالیوں کا گواہ ہے تیرے کل جسم کے اعضاء تیرے خلاف بولیس گے ان کا خیال رکھ اللہ تعالیٰ سے پوشیدگی اور خلا ہری میں ڈرتارہ اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔اندھیرااس کے سامنے جاندنا ہے چھیا ہوا اس کے سامنے کھلا ہوا ہے۔اللہ کے ساتھ نیک گمانی کی حالت میں مرواللہ ہی کے ساتھ ہوں تی تیں ہیں یہاں وین سے مرادحساب ہے۔ 🗗 جمہور کی قراءت میں کُٹُ کا زبر ہے۔ کیونکہ وہ وین کی صفت ہے۔ مجاہد میں ہے من پڑھا ہے اس منا پر کہ بیلغت ہے لفظ الله کی۔ ابی بن کعب رفی تفظ کے مصحف میں (یک و مک میں ا ا پڑو تیاہے اللّٰہ الْحَقّٰ دِیْنَهُمْ) بعض سلف سے پڑھنامروی ہے۔اس وقت جان لی*س گے کہ*اللہ کے وعدےوعیوتن ہیں ۔اس کا <del>=</del>

المعجم الكبير ٣٠٢٣؛ مسند البزار ، ٢٩٢٩ وسنده ضعيف؛ مجمع الزوائد، ١٦/ ٢٧٩ .

3 حاكم ، ٤/ ٢٠٥ وسنده ضعيف دراج كالوالهيثم سروايت ضعف بوتى ب- مسند ابييعلى ١٣٩٢ ، اورشُخ الباني بيسة الروايت



ترسید ہے: اے ایمان دالو!ایے گھروں کے سوااور گھروں میں نہ جاؤجب تک کہ اجازت نہ لے لواور دہاں کے رہنے والوں کوسلام کرویہی تمبارے لیے سراسر بہتری ہے تاکیم نصیحت حاصل کرو۔[الا] اگروہال تہمیں کوئی بھی نیل سکے تو بھی پروائٹی ملے بغیرا ندرنہ جاؤ۔اوراگرتم سے لوث جانے کوکہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤیمی بات تمہارے لئے سخرائی والی ہے۔ جو پھیتم کرر بہواللہ خوب جانتا ہے۔[174] بال غير آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا سباب ہوجانے میں تم پرکوئی گناہ نہیں تم جو پھی تھی فلامرکرتے ہواورجو چھیاتے ہواللدسب پچھ جانتا ہے۔[٢٩]

| = حساب عدل والا بے ظلم سے دور ہے۔

بد کارعورتیں بد کارم دوں کے لیے اور صالح عورتیں نیک مردوں کے لئے ہیں: [آیت:۲۹] این عباس ڈالٹھ کا فرماتے ہیں كدايى برى بات بري لوكوں كے ليے بي بھلى بات كے حقد ار بھلے لوگ موتے ہيں يعنى الل نفاق نے صديقه والله في إلى جوتهت ہا ندھی اوران کی شان میں جو بدالفاظی کی اس کے لائق وہی ہیں اس لیے کہوہی بدہیں اورخبیث ہیں۔صدیقتہ ڈگائٹٹا چونکہ یاک ہیں اس لیے وہ پاک کلموں کے لائق میں وہ نایاک بہتانوں سے بری ہیں بیآ یت بھی حضرت عائشہ ڈلٹٹھا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ • آیت کا صاف مطلب بیہ ہے کہ اللہ کے رسول مَا اللہ ﷺ جو ہر طرح طیب بیں محض ناممکن ہے کہ ان کے نکاح میں اللہ کسی ایس عورت کود ہے جوخبیثہ ہو۔خبیثہ عورتیں تو خبیث مردول کے لائق ہوتی ہیں۔ای لیے فرمایا کدیہ لوگ ان تمام تہمتوں سے یاک ہیں جو الله کے دشمن باندھ رہے ہیں انہیں ان کی بد کلامیوں سے جورنج وایذ اسپنجی وہ بھی ان کے لیے باعث مغفرت مناہ بن جائیگی اور سے چونکہ حضور مَالینیکم کی بیوی ہیں جنت عدن میں بھی آ بے کے ساتھ ہی رہیں گی۔ایک مرتبداسیر بن جابر حفزت عبدالله والله کا الله علی آ كركيني ككے كمآج توميں نے وليد بن عقبہ ايك نہايت بى عمده بات سى تو حضرت عبداللد والله في نے فرمايا تھيك ب مؤمن ك دل میں ایک بات اترتی ہے اور وہ اس کے سینے میں آ جاتی ہے چمروہ اسے زبان سے بیان کرتا ہے وہ بات چونکہ جملی ہوتی ہے بھلے سننے والے اسے اپنے دل میں بھالیتے ہیں اور ای طرح بری بات برے لوگوں کے دلوں سے سینوں تک اور دہاں سے زبانوں تک ا تی ہے بر بے لوگ اسے سنتے ہیں اور اپنے ول میں بٹھائے ہیں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فر مائی۔منداحمہ میں صدیث ہے کہ'' جو تخص بہت ی باتیں سنے پھران میں جوسب سے خراب ہواہے بیان کرے اس کی مثال الیں ہے جیسے کوئی شخص کسی بکریوں والے ہے ایک بمری مائلے وہ اسے کہے کہ جااس رپوڑ میں سے تجھے جو پہند ہولے لے بیہ جائے 🗨 اور رپوڑ کے کتے کا کان پکڑ کر

🕕 الطبري، ١٩/ ١٤٢\_ 🙋 ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الحكمة ٤١٧٦ وسنده ضعيف، احمد، ٢/ ٤٠٥؛ مسند الطيالسي ٩؛ مسند ابى يعلى ٦٣٨٨ ، اس كى سندش على بن زيد بن جدعان ضعيف داوى ب (التقريب ، ٢/ ٣٧ ، ر قم: ٣٤٢)

''اکی مرتبہ حضور مُن اللّٰی فی خصرت سعد بن عبادہ و للّٰن الله الله الله الله علیکم و رحمة اللّٰه - حضرت سعد راللّٰن نے جواب میں وعلیکم السلام و رحمة اللّٰه تو کہدیا لین ایس آ وازے کہ آپ نسین ۔ سیس جنانچ تین باریبی ہوا۔ حضور مُنالیّن میں مہیں ۔ اسکے بعد آپ وہاں سے لوٹ چلے ۔ حضرت سعد واللّٰن آپ کے اور وہ جواب دیتے لیکن اس طرح کہ حضور مُنالیّن میں میں ۔ اسکے بعد آپ وہاں سے لوٹ چلے حضرت سعد واللّٰن آپ کے پیچھے لیکے ہوئ آپ اور کہنے گئے یارسول اللہ! آپ کی تمام آ دازیں میرے کا نول میں پینی رہی تھیں میں نے ہرسلام کا جواب بھی دیا لیکن اس خیال سے کہ آپ کی دعا کیں بہت ساری لوں اور زیادہ برکت حاصل کروں اب آپ چلیے میں نے ہرسلام کا جواب بھی دیا تھیں اس خیالی اور فارغ ہو کر اب آپ چلیے افران نے موسل کی دعا کی دعا تی دوزہ کھولا ۔' وہ اور اور ایک نے کہ میں آپ مَن اللّٰ مُنافِق نے نوش فرما کیں اور فارغ ہو کر اور ایس سے کہ'' جس وفت حضور مُنالیّن کے سلام کیا اور حضرت سعد واللّٰ نے آپ ہتہ جواب دیا تو ان کے لاکے حضرت روایت میں ہے کہ'' جس وفت حضور مُنالیّن کی واجازت کیوں نہیں دیتے ؟ آپ نے فرمایا خاموش رہود کیھو صفور مُنالیّن کی کو اجازت کیوں نہیں دیتے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہود کیھو صفور مُنالیّن کے دوارہ سلام کیا ورئ سے دیاں جاکر حضور مُنالیّن کے دیا سے دیا تو ان کے لائے دیا کہیں ہو جاہد کی دعا میں یہ بھی ہے کہ یہاں جاکر حضور مُنالیّن کے دیا دعفرت سعد والفّن کے لیے دعا کی دیا ہو ادر وی کے دیا کہیں ہور ہاتھ اٹھا کر حضور سعد والفّن کے لیے دعا کی دیا ہو کہا کے دیا کہ کہیں ہور ہاتھ اٹھا کر حضور سعد والفّن کے لیے دعا کے دعا کہ دیا کہ کہیں کی دوار کی دیا در چش کی جوآپ نے جم مہارک سے لیپٹ کی پھر ہاتھ اٹھا کر حضور سعد والفّن کے لیے دعا کے دعا کے دیا کہ کہیں کیور کیا تھور کیا تھور کیا گور کے دیا ہور کیا کیا کہ کہیاں جاکر حضور مُنالیّن کے لیے دیا کہ کہیں کیا کہ کہیں کیا کہ کور کیا کہ کیا کہ کور کیا ہور کیا کے دیا کہ کور کیا ہور کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کور کیا ہور کیا گور کیا کیا کہ کور کیا ہور کیا کہ کور کور کیا گور کیا گور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا گور کیا کہ کور کور کیا کیا کی کور کیا کیا کہ کور کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کہ کور کیا کیا کور کی کور کیا کور کیا کیا کور کیا کور کور کیا کی کور کیا کیا کور کیا کور کیا کو

 1 ترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی فضل الفقه علی العبادة ۲۲۸۷ و سنده ضعیف جداً، ابن ماجه ۲۱۹۹، اس کی سند شدی کتاب العلم، باب ما جاء فی فضل الفقه علی العبادة ۲۲۸۷ و سنده ضعیف جداً، ابن ماجه ۲۱۹۹، اس کی سند بخاری، کتاب العیوع، باب الخروج شی الاستجارة ۲۲۰۲؛ صحیح مسلم ۲۱۵۳؛ ابودا و د ۲۸۱۱؛ ابودا و د ۲۸۱۱ و د ۲۸۱۱؛ ابودا و د ۲۸۱۱ و د ۲۸۱۱؛ ابودا و د ۲۸۱۱ و د ۲۸۱ و

> و النورس \ النورس النورس \ 🤻 کی کہ اے اللہ! سعد بن عباوہ کی آ ل پراپنے وروو ورحمت نازل فر ما۔ پھرحضور مَالَّ لِیُجُوم نے وہیں کھانا تناول فر مایا جب واپس جانے کا اراوہ کیا تو حضرت سعد رٹائفنڈ اپنے گدھے پر پالان کس لائے حضور مثالیقی کم کے لیے اسے پیش کیااورایے لڑے قیس دلاٹفنڈ ہے کہاتم حصنور مَالیّٰتیٰئِم کے ساتھ ساتھ جاؤ یہ ساتھ ھلے مگر حصور مَالیّٹیٹِم نے ان سے فر مایا قیس آ وُتم بھی سوار ہو جاؤ۔انہوں نے کہا 🕻 حضور! مجھے سے تو پیرنہ ہو سکے گا۔ آ پ مُنالِیُمُ کِمْ نے فر مایا''وو باتوں میں سے ایک تنہیں ضرور کرنی ہوگی یا تو میرے ساتھ اس جانور پر سوار ہو جاؤیا واپس چلے جاؤ۔حضرت قیس ڈاکٹنٹز نے واپس جانا منظور کرلیا۔'' 🗨 پیہ بادر ہے کہ اجازت ما نکٹے والا گھرے وروازے کے بالمقابل کھڑا نہرہے بلکہ دائمیں بائمیں قدرے کھسک کے کھڑا رہے کیونکہ ابو داؤ دمیں ہے کہ'' حضور مَثَاثِیْنِ جب سی کے ہاں جاتے تو اس کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے بلکہ ادھر ادھر قدرے دور ہوکرز ور سے سلام کہتے۔اس وقت تک درواز دں ہر برد ہے بھی لگئے نہیں رہا کرتے تھے۔ 🕰 حضور مثالیج کے مکان کے درواز بے کے سامنے ہی کھڑے ہوکرا کے مخص نے اجازت ما نگی تو آپ نے اسے تعلیم دی کہ نظر نہ بڑے اس لیے تو اجازت مقرر کی گئی ہے پھر دردازے کے سامنے کھڑے ہوکرآ داز ویے کے کیامعنیٰ ؟ یا تو ذراسا ادھر ہوجاؤیا ادھر۔'' 🕲 ایک اور حدیث میں ہے کہ' اگر کوئی تیرے گھر میں تیری بلا اجازت جھا تکنے لگےاورتوا سے تنگر مارے جس سےاس کی آئکھ پھوٹ جائے تو تجھے کوئی گناہ نہ ہوگا۔'' 👁 ''حضرت جابر ڈلائٹنڈا کیک مرتبدا بنے والد مرحوم کے قرضے کی اوائیگی کے فکر میں حضور مُنافیظِم کی خدمت میں حاضر ہوئے درداز ہ کھٹکھٹانے گلے تو آپ نے بوچھا کون صاحب میں؟ حضرت جابر ڈلائٹنڈ نے کہامیں۔ آپ مُلائٹیڈ نے فر مایا'' میں میں گویا آپ نے اس کے کہنے کونالپند فر مایا'' 🚭 کیونکہ میں کہنے سے بیتو معلوم نہیں ہوسکتا کیکون ہے جب تک کہنا م یامشہور کنیت نہ بتائی جائے۔ میں تو ہر مخص اپنے لیے کہ سکتا ہے۔ پس اجازت طلی کااصلی مقصور حاصل نہیں ہوسکتا۔

ابوداود، كتاب الادب، باب كم مرة يسلم ۱۱ جل في الاستئذان ١٨٥٥ وسنده ضعيف، سندين انقطاع بـــ السنن الكبرى للنسائي ١٠١٥٠
 للنسائي ١٠١٥٠
 ابوداود حواله سابق ١٨٦٥ وسنده حسن ابوداود كتاب الادب، باب في الاستئذان

فلادية له ١٩٠٠؛ صحيح مسلم ١٥٨ ٢؛ احمد ، ٢/ ٢٤٣؛ ابن حبان ، ٢٠٠٢

صحیح بخاری، کتاب الاستنذان، باب اذا قال من ذا فقال آنا ۲۹۵۰؛ صحیح مسلم ۲۱۵۵؛ ابوداود ۱۸۷۰؛ ترمذی

۲۷۱۱ ابن ماجه ۲۰۷۹ احمد ۳۰/ ۴۳۲۰ ابن حبان۸۰۸ ۵

🛈 البطبري،١٩//١٩٠ 🔻 ابوداود، كتباب الادب، بـاب كيف الاستئذان ١٧٦ وســنــده حسن، ترمذي ٢٧١٠ 🍇

السنن الكبرئ للنسائي ٦٧٣٥؛ احمد، ٣/ ١٤.٤

النور ١٣ ) النور ١٣ ) النور ١٣ ( 613 ) النور ١٣ ) بہلے تو سلام کرے پھر دریافت کرے۔اس محض نے بین لیا اور اس طرح سلام کر کے اجازت چاہی آپ نے اجازت ویدی اور وہ ا اندر گئے '' 🛈 اور حدیث میں ہے کہ'' آپ نے اپنی خاومہ سے فرمایا تھا' 🗗 (تر ندی) اور حدیث میں ہے کہ'' کلام سے پہلے سلام ہونا چاہیے۔'' 📵 بیصدیث ضعیف ہے۔ ترمذی میں ہے حضرت ابن عمر طالعُہُما حاجت سے فارغ ہوکر آ رہے تھے لیکن دھوپ کی تاب { نہ لا سکے توایک قریثی عورت کی جمونیز ی کے پاس بینچ کر فرمایا المسلام علیہ کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس نے کہاسلامتی سے آجاؤ۔ آپ نے پھر میں کہااس نے پھر یہی جواب دیا۔آپ کے پاؤں جل رہے تھے بھی اس قدم پرسہارا لیتے بھی اس قدم پر۔فر مایا یوں کہو كرة جاؤ ـاس نے كہاكرة جاؤ ـاب آپ اندرتشريف لے گئے -حضرت عائشہ ولي فيا على عارعورتين كئيں اجازت جابى كيا ہم آ جائیں؟ آپ نے فرمایانہیںتم میں جواجازت کاطریقہ جانتی ہواہے کہو کہ وہ اجازت لےتو ایک عورت نے پہلے سلام کیا پھراجازت ما تگی حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا نے اجازت دے دی پھریمی آیت پڑھ کرسنائی۔ ابن مسعود مٹالٹیٹۂ فرماتے ہیں کہ اپنی ماں اور بہنوں کے یاس بھی جانا ہوتو ضرورا جازت لے لیا کرو۔انصار کی ایک عورت نے رسول کریم مَثَلَ لِیُنْ اِسے کہا کہ میں بعض دفعہ گھر میں اس حالت میں ہوتی ہوں کہ اگر میرے باہمی آ جا کمیں یامیراا پنالڑ کا بھی اس وقت آ جائے تو مجھے برامعلوم ہوتا ہے کیونکہ وہ حالت الی نہیں ہوتی کہ اس وفت کسی کی بھی نگاہ مجھ پر بڑے تو میں ناخوش نہ ہوؤں اور گھر والوں میں کوئی آئی جاتا ہے۔ اس وفت بیآیت اترى \_ 🗗 ابن عباس والفخال فرماتے ہیں تین آ بیتیں ہیں كەلوكوں نے ان يرعمل چھوڑ ركھا ہے ايك توبيد كه الله تعالى فرما تا ہے تم ميس سب سے زیادہ بزرگی والاوہ ہے جوسب سے زیادہ خوف الہی رکھتا ہواورلوگوں کا خیال بیہے کہسب سے بڑاوہ ہے جوسب سے زیادہ امیر ہواوراوپ کی آیتیں بھی لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں ۔حضرت عطاء بھٹائٹہ نے ان سے بوجھامیر ےگھر میں میری بیٹیم بہنیں ہیں جوایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور میں ہی انہیں پالٹا ہوں۔ کمیاان کے پاس جانے کے لیے بھی مجھے اجازت کی ضرورت ہے؟ آ یہ نے فرمایا ہاں ضرورا جازت طلب کیا کرو میں نے دو بارہ یمی سوال کیا کہ شاید کوئی رخصت کا پہلونکل آئے کیکن آپ نے فرمایا کیاتم انہیں نگا د کچمنا پیند کرو گے؟ میں نے کہانہیں فرمایا تو پھرضروراجازت مانگا کرو۔ میں نے پھریہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا کیا تواللہ کا تھم مانے گایانہیں؟ میں نے کہاہاں مانوں گا۔ آپ نے فر مایا پھر بے اطلاع ہرگز ان کے یاس بھی نہ جاؤ۔حضرت طاؤس محتاطہ فرماتے ہیں محر مات ابدیہ پران کی عریانی کی حالت میں نظر پڑ جائے اس سے زیادہ برائی میر نے زدیک اورکوئی نہیں ۔ابن مسعود رالغنیز کا قول ہے کہ اپنی ماں کے پاس بھی گھر میں بغیر اطلاع نہ جاؤ۔عطاء سے پوچھا گیا کہ بیوی کے پاس بھی بغیر اجازت کے نہ جائے؟ فرمایا یہاں اجازت کی ضرورت نہیں۔ بیقول بھی محمول ہے اس پر کہاس سے اجازت ما تکنے کی ضرورت نہیں کیکن تا ہم اطلاع ضرور ہونی حاہے ممکن ہےوہ اس وقت ایس حالت میں ہو کہ وہ نہیں جاہتی کہ خاوند بھی اس حالت میں اسے دیکھے۔ حضرت زینب فٹائٹٹا فرماتی ہیں کہ میرے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعود رٹائٹٹٹا جب میرے یاس گھر میں آتے تو تھ تکھار کر آتے ہم بلندآ واز سے دروازے کے باہر کس سے باتیں کرنے لگتے تا کہ گھر والوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہو جائے۔ 🗗 2 الطبري ۱٤٦/۱۹ ق ترمذي، ابوداود، كتاب الأدب، باب كيف الإستئذان ١٧٧٥ وسنده صحيح. على الاستئذان، باب ما جاء في السلام قبل الكلام ٢٦٩٩ وسنده ضعيف جداً، مسند ابي يعلى ٢٠٥٩، عنسبة بن عبدالرحمن اورم حمد بن زذان متروك داوى بير - (التقريب، ٢/ ٨٨، رقم: ٧٨٣؛ ٢/ ١٦١، رقم: ٢١٧) 🔹 🗗 اس كى سند مي الععث بن سوار و ضعيف راوي بـ (الميزان ، ١/ ٢٦٣ ، رقم: ٩٩٦) البغ ايروايت مردوو بـ ق ابن ماجه ، كتاب الطب ، باب تعليق التماثم

٣٥٣ وسنده ضعيف أعمش راوى دلس باورساع كاصراحت نيس ب- احمد ، ١/ ٣٨١ الطبرى ، ١٤٨/١٩ -

کلور۳۳ 🎇 چنانچہ حضرت مجاہد میں نے ﴿ تَسْمَا نِسُوا ﴾ کے عن بھی یہی کئے ہیں کہ مشکھاردینا' تھوک دیناوغیرہ۔امام احمد میں فرماتے ہیں ستحب ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں جانا جا ہے باہر ہے ہی کھنکھار دے یا جو تیوں کی آ ہٹ سنا دے۔ایک حدیث میں ہے کہ ''سفر سے رات کے وقت بے اطلاع گھر آ جانے سے حضور مَا اللّٰیُم نے منع فرمایا ہے کہ کیونکہ اس سے کویا گھر والوں کی خیانت کا { پوشیدہ طور پرٹٹولنا ہے۔ 📭 آپ ایک مرتبہ ایک سفر ہے <del>صبح</del> کے وقت آ ئے تو تھم دیا کہتی کے پاس لوگ اتریں تا کہ مدینہ میں خبر مشہور ہوجائے شام کواینے گھروں میں جاتا اس لیے کہاس اثنا میںعورتیں اپنی صفائی ستھرائی کرلیں۔'' 🗨 اورحدیث میں ہے کہ " وحضور مَنْ اللَّيْمُ سے يو جها كياسلام تو جم جانتے بيلكن استيناس كاطريقة كياہے؟ آپ نے فرما ياسب حان الله ياال حمد الله ياالله اکب بلندآ واز سے کہددینا پاکھنکھاردینا جس ہے گھروالےمعلوم کرلیں کہفلاں آ رہاہے '' 🗗 حضرت قمادہ عیشانیہ فرمانے ہیں کہ تین بار کی اجازت اس لیےمقرر کی ہے کہ پہلی دفعہ میں تو گھر والےمعلوم کرلیں کہ فلاں ہے دوسری دفعہ میں وسننجل جائیں اور ہوشیار ہوجا کیں۔تیسری مرتبہ میں اگروہ جا ہیں اجازت دیں جا ہیں منع کردیں۔جب اجازت ندملے پھر دروازے پر گھمرار ہنا ہراہے لوگوں کواینے کام اور اشغال ایسے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت اجازت نہیں دے سکتے ۔مقاتل بن حیان فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں سلام کا دستور نہ تھاایک دوسرے سے ملتے تھے لیکن سلام نہ کرتے تھے کی کے گھر جاتے تھے تو اجازت نہیں لیتے تھے۔ یونہی جادھکے پھر کہددیا کہ میں آ گیا ہوں تو بسااوقات بیگھروالے پرگراں گزرتا۔ابیا بھی ہوا کہ دہ اپنے گھر میں بھی ایسے حال میں ہوتا کہاہے اس کا آتا بہت برالگیا۔اللہ تعالیٰ نے بہتمام برے دستورا چھے آ داب سکھا کربدل دیئے۔اس لیےفر مایا کہ بہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہےاس میں مکان والے کو آنے والے کو دونوں کوراحت ہے۔ یہ چیز س تمہاری نفیحت اور خیرخواہی کی ہں اگر وہاں کسی کونہ یا وُ تو بے اجازت اندر نہ جاو کیونکہ بید دوسر ہے کی ملک میں تصرف کرتا ہے جوتا جائز ہے۔ ما لک مکان کوحق ہے کہ اگر وہ چاہے اجازت و سے چاہے روک دے۔ اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو تمہیں واپس چلا جانا چاہیے اس میں برا ماننے کی بات نہیں بلکہ یہ تو براہی پیاراطریقہ ہے۔ بعض مہاجرین افسوس کیا کرتے تھے کہ میں اپنی پوری عمر میں اس آیت بڑمل کرنے کا موقعہ نہیں ملا کہ کوئی ہم سے کہتا لوٹ جاؤ اور ہم اس آبیت کے ماتحت وہاں سے واپس ہو جاتے۔ 🕒 اجازت نہ ملنے پر درواز بے پرتھنجر بے رہنا بھی منع 🔾 فرمادیا۔اللہ تعالیٰ تہمارے عملوں سے باخبر ہے۔ یہ آیت اگلی آیت سے مخصوص ہے اس میں ان گھروں میں بلا اجازت جانے ک رخصت ہے جہاں کوئی نہ ہواور وہاں اس کا کوئی سامان وغیرہ ہوجیسے کہ مہمان خانہ وغیرہ۔ یہاں جب پہلی مرتبہ اجازت مل گئی پھر ہر ہار کی اجازت ضروری نہیں ۔ تو گویا یہ آیت ہیلی آیت ہے استثنا ہے اس طرح کےا لیے ہی تا جروں کے گودام مسافر خانے وغیرہ ہی اوراول بات زیادہ ظاہر ہوالله أغلَم - زید عظام کتے ہیں كمراواس سے بیت الشعر بـ

السحیح بخاری، کتاب النکاح، باب لا یطرق آهله لیلا إذا أطال الغیبة ..... ۲۶۳ و صحیح مسلم ۱۷ ابوداود ۲۷۷ و الحمد، ۳/ ۲۹۹ ابن حبان ۱۸۲ و صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب طلب الولد ۱۸۲ و ۲۶۳ و صحیح مسلم ۱۸۷ و الحمد، ۳/ ۳۰۳، مسند ابیبعلی ۱۸۰۰ و ۱۸۳ و آس کی سند میں واصل بن السائب متروک راوی ہے جب که ابوسوره کے متعلق امام بخاری نے عندہ مناکیر کہا ہے۔ (المیزان، ۶/ ۳۲۸، رقم: ۲۲۳۲ ۶/ ۳۰۵، رقم: ۱۰۲۸ ۲) البترابیدوایت مردود ہے۔

🗗 الطبرى، ١٩٠/ ١٥٠\_

# قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنَ ٱبْصَارِهِمُ وَيَخْفَظُوْا فُرُوجَهُمُ وَلِكَ أَزَكَى لَهُمُ

#### اِتَّاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَايَصْنَعُونَ ⊕

توسیسٹر پر اسلمان مردوں ہے کہو کہ اپنی نگا ہیں نیچی رکھیں اورا پی شرمگا ہوں کی حفاظت رکھیں ۔ یہی ان کے لیے پاکیز گی ہے۔ لوگ جو پچھے کریں اللہ تعالیٰ سب ہے خبر دار ہے۔ [۳۰]

ظریں جھکا کے چلو: [آیت: ۳۰] تکم ہوتا ہے کہ جن چیز دل کادیکھنا میں نے حرام کردیا ہےان پرنگا ہیں نہ ڈالو۔حرام چیز دل سے آ تکھیں نیچی کرلوا گر بالفرض اچا تک نظر پڑ جائے تو بھی دوبارہ یا نظر بھر کر نہ دیکھو سیجے مسلم میں ہے حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ڈاٹنٹیؤ نے حضور مَلَا تَنْظِ ہے اچا تک نگاہ کے جانے کی بابت یو چھا تو آپ مَلَاثِیْظِ نے فر مایا'' اپنی نگاہ فوراْ ہٹالو۔ 📭 نیجی نگاہ کرنا یا ادھرادھر د کیصنے لگ جانا اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھنا آیت کامقصود ہے۔'' حضرت علی ڈلاٹٹنڈ سے آپ مُٹاٹٹنڈ کم نے فرمایا''علی نظر پرنظر نہ جماؤا جا تک جویز گئی وہ تومعاف ہے قصد أمعا نے نہیں۔' 🗨 حضور مُثَاثِیِّ کم نے ایک مرتبہ فرمایا'' راستوں پر بیٹھنے سے بچو' کو گول نے كباحضور! كام كاج كے ليے وہ تو ضروري ہے آپ مَنْ لِيُنْتِم نے فر مايا'' اچھا تو راستوں كاحق اداكرتے رہو۔انہوں نے كہا وه كيا؟ فر مايا نگاہ نیچی رکھناکسی کوایذ انددیناسلام کا جواب دینااچھی باتوں کا تعلیم کرنا ہری باتوں ہے روکنا۔'' 📵 آپ مَلَّ ﷺ فرماتے ہیں که'' جھ چیز وں کےتم ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو۔امانت میں خیانت نہ کرو۔ وعدہ خلافی نہ کرو نظر نیچی رکھو۔ ہاتھوں کوظلم ہے بچائے رکھو۔ اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرد۔' مسیح بخاری میں ہے' وجو محض زبان اور شر مگاہ کواللہ تعالٰ کے فرمان کے ماتحت رکھے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں ۔'' 🗨 عبیدہ ﷺ کاقول ہے کہ جس چیز کا نتیجہ نافر مانی الہی مودہ کبیرہ گناہ ہے چونکہ نگاہ پڑنے کے بعدول میں فساوکھڑا ہوتا ہے اس لیے شرمگاہ کو بچانے کے لیے نظریں نیچی رکھنے کا فرمان ہوا۔نظر بھی اہلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے پس زنا سے بچنا بھی ضروری ہے اور نگاہ بیجی رکھنا بھی ضروری ہے۔ حضور مَلَا ﷺ فرماتے ہیں 'اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروگمراپنی ہو یوں اورلونڈیوں سے 🕤 محرمات کونید کیھنے سے دل یا ک ہوتا ہےاور دین صاف ہوتا ہے جولوگ آینی نگاہ حرام چیز دل پرنہیں ڈالتے ان کی آتھھوں میں نور بھر دیتا ہے اوران کے ول بھی نورانی کر دیتا ہے۔''آ پ مَالیّٰتُوْنِمُ فرماتے ہیں''جس کی نظر کسی عورت کے حسن و جمال پر پڑ جائے پھر وہ اپنی نگاہ ہٹا لے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ا یک ایسی عبادت اے عطافر با تا ہے جس کی لذت وہ اپنے ول میں یا تا ہے۔'' 📵 اس حدیث کی سندیں تو ضعیف ہیں مگر ہے ہیہ ==

❶ صحیح مسلم، کتاب الادب، باب نظر الفجاء ة ٢١٥٩؛ ابوداود ٢١٤٨؛ ترمذی ٢٧٧٦؛ احمد، ٢٩٥٨؛ ابن حبان ٥٥٧١، او ٥٥٧٠ ❷ ابوداود، کتـاب الـنکاح، باب فی ما یؤمر به من غض البصر ٢١٤٩ وسنده ضعیف شرکیک قاضی *دلس کے ماع کی صراحت نیمی* 

تعالىٰ ﴿ يَا ايها الذين امتوا لا تدخلوا بيوتا ..... ﴾ ٢٦٦٩؛ صحيح مسلم ٢١٢١؛ احمد، ٣/ ٣٦؛ ابن حبان ٥٩٥-

- صحیح بخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان ۲۶۷۶؛ ترمذی ۳٤۰۸۔
- و ابوداود، كتاب الحمام، باب في التعرى ٤٠١٧ وسنده حسن، ترمذي ٢٧٦٩ ابن ماجه ١٩٢٠ احمد، ٥/ ٣؛ مشكل الآثار ١٣٨١ م ١٩٢٠ ال كي متدي على بن الآثار ١٣٨١ م ١٩٢٠ ال

یزید الألهانی متروک راوی ہے (المیزان ، ۳/ ۱۶۱ ، رقم:۹۹۱ )

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضَ مِنُ ٱبْصَارِهِنَّ وَيَخْفُظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُهُ يْنَتَهُنَّ إِلَّامَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوْبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبُ بِنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوُ ابَآبِهِنَّ أَوُ ابَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ آوُابُنَآبِهِنَّ آوُابُنَآءِ بِعُوْلَتِهِنَّ أَوْ إِخُوانِهِنَّ أَوْبَنِنَى إِخُوانِهِنَّ أَوْبَنِيْ أَخَوْتِهِنَّ أَوْنِسَابِهِنَّ أَوْمُ لَكَتُ آيُهَانُهُنَّ آوِالتَّبِعِينَ غَيْرِأُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ آوِالطِّفْلِ لَمْ يَظْهَرُ وَاعَلَى عَوْرَتِ النِّسَآءِ " وَلَا يَضْرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ يْنَتِهِنَ وَتُوبُو اللهِ اللهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ الْمُ سلندهی: مسلمان عورتوں ہے کہوکہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اوراپی عصمت میں فرق ندآنے دیں اوراپی زینت کوظاہر ندکریں سوائے ترجیم پیک اس کے جوظا ہرہے اورائے گریبانوں پراپنی اوڑھنوں کے بکل مارے دہیں اوراپنی آ رائش کوظا ہرنہ کریں سوائے اینے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یااپنے خسر کے یااپنے لڑکوں کے یاا پنے خاوند کےلڑکوں کے یااپنے بھائیوں کے یااپنے بھانجوں کے یا ویے میل جول کی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا ایسے نوکر جا کر مردول کے جوشہوت والے نہ ہوں یا ایسے بچوں کے جوعورتوں کے پردی کی باتوں ہے مطلع نہیں اوراس طرح زورزورہ پاؤں مار کرنہ چلیں کدان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ا مے مسلمانو! تم سب كسب الله تعالى كى جناب بلس توبكروتا كيتم نجات ياؤ-[اسم]

صحیح بخاری، کتاب الاستثذان، باب زنا الجوارح دون الفرج ۶۲۲۶؛ صحیح مسلم ۲۵۷۷؛ احمد، ۲/ ۲۷۲؛ ابن حبان ۲۶۲۰؛

🤻 سر کے برابر ہی نکلا ہو۔'' 🔃 ا پر دہ کے شرعی احکام: [آیت:۳۱] بہاں اللہ تعالی مؤمنہ عورتوں کو عمر دیتا ہے تا کہ ان کے باغیرت مردوں کو تسکین ہواور جاہلیت کی بری سمیس نکل جائیں \_مروی ہے کہ اساء بنت مرثد ڈاپٹیٹا کا مکان بنوحار ثہ ہے محلّہ میں تھاان کے پاس عورتیں آتی تھیں اور دستور 🖠 کےمطابق اپنے پیروں کے زیوراور سینےاور بال کھولے ہوئے آیا کرتی تھیں ۔حضرت اساء ڈٹاٹٹٹا نے کہا بیکسی بری بات ہے؟ اس پر یہ آیتیں اُتریں ۔ پس تھم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے سوائے اپنے خاوند کے کسی کو بنظر شہوت نہ دیکھنا چاہیے۔اجنبی مردوں کی طرف تو دیکھنا ہی حرام ہے خواہ شہوت سے ہوخواہ بغیر شہوت کے۔ ابوداؤ داور ترندی میں ہے کہ' رسول الله مَا الله عَلَيْ عَلَيْ كَ ياس حضرت امسلمه اورحضرت ميمونه والحفي المبيضي تحوابن ام مكتوم والله في تشريف لے آئے۔ بيدواقعه يردے كى آ بیتی اُتر نے کے بعد کا ہے۔حضور مُنَافِیْتِ نے فر مایا کہ بروہ کرلو۔انہوں نے کہایارسول اللہ!وہ تو نامینا ہیں نہمیں دیکھیں مجے نہ پہنچا نیں گے۔ آپ نے فرمایاتم تو نابینانہیں ہو کہ اسے نہ دیکھو؟'' 🗨 ہاں بعض علما نے بےشہوت نظر کوحرام نہیں کہا ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ''عید کے دن حبثی لوگوں نے مسجد میں ہتھیاروں کے کرتب شروع کے اوراً ممّ المؤمنین حضرت عا مَشه رفطانجنا کوآ تخضرت مَا اللّٰیٰ خِیا نے اپنے چیچے کھڑا کرلیا آپ دیکے دہی تھیں یہاں تک کہ جی بھر گیا اور تھک کر چلی کئیں۔' 🕲 عورتوں کو بھی اپنی عصمت کا بیاؤ جاہیے۔ بدکاری ہے دور رہیں اپنا آ پ کسی کونہ دکھا کیں۔ اجنبی غیر مردوں کے سامنے اپنی زینت کی کسی چیز کوظا ہر نہ کریں۔ ہاں جس کا چھیا ناممکن ہی نہ ہواسکی اور بات ہے۔ جیسے چا دراوراو پر کا کپڑا وغیرہ 👁 جن کا پوشیدہ رکھناعورتوں کے لیے نامکن ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہاس ہے مراد چہرہ پہنچوں تک کے ہاتھ اورانگوشی ہے لیکن ہوسکتا ہے کہاس ہے مرادیہ ہو کہ یہی زینت کے وہ کل ہیں جن کے ظاہر کرنے سے شریعت نے ممانعت کردی۔ جیسے حضرت عبداللہ رفاقلہ، سے روایت ہے کہ وہ این زینت ظاہر نہ کریں یعنی بالیاں باریاؤں کا زیوروغیرہ۔ 🗗 فرماتے ہیں کہ زینت دوطرح کی ہےا کی تو وہ جسے خاوند ہی دیکھے جیسے انگوشی اور کنگن اور دوسری زینت وہ جے غیر بھی دیکھیں جیسے ادیر کا کیڑا۔ زہری مُشاتشہ فرماتے ہیں کہاس آیت میں جن رشتہ داروں کا ذکر ہےان کے سامنے تو کنٹن دویٹا بالیاں کھل جا کمیں تو حرج نہیں کیکن لوگوں کے سامنے صرف انگوٹھیاں ظاہر ہو جا کمیں تو پکرٹہیں۔اورروایت میں انگوٹھیوں کے ساتھ ہی پیر کے ضلخال کا بھی ذکر ہے ہوسکتا ہے کہ ﴿ مَا ظَلَهَرٌ مِنْهَا ﴾ کی تفسیرا بن عباس وغیرہ نے منداور پہنچوں سے کی ہو جیسے ابو واؤر میں ہے کہ''اساء بنت الی بکر ڈاٹھٹا آنخضرت مٹاٹیٹے کے پاس آئیں کپڑے باریک پہنے ہوئے تھیں تو آ ب مَنَا اللَّهُ إِنْ منه چھیرلیا اور فر مایا جب عورت بلوغت کو پہنچ جائے تو سوائے اس کے اور اس کے بعنی چیرے کے اور پہنچوں کے اس کا کوئی عضو دکھانا ٹھیکے نہیں ۔' 🗗 لیکن بیمرسل ہے خالد بن دریک بھٹائٹہ اسے حضرت عائشہ ڈھاٹٹھا سے روایت کرتے ہیں اوران کا مائى صاحبه فِلَيُّهُا سے ملاقات كرنا البت نبيس وَاللهُ أَعْلَمُ .

• سنده ضعیف ال کاستدیس عمر بن محمد بن صهبان کرورراوی ب (المیزان، ۳/ ۲۲۰، رقم: ۹۱۹۵)

ابوداود، كتاب اللباس، باب في قوله تعالى ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ﴾ ٢١١٦ وسنده حسن، ترمذى
 ٢٧٧٨ احمد، ٦ / ٢٩٦٢ بيهقى، ٧ / ٩١؛ ابن ماجه ٥٥٧٥ .
 ١٤٠٥ صحيح بخارى، كتاب العيدين، باب الحراب

والدرق يوم العيد ٥٩٠؛ صحيح مسلم ٨٩٢\_ ﴿ وَ الطَّبْرِي ، ١٥٦/١٩ \_ ﴿ وَ أَيْضًا ـ

ابوداود، کتاب اللباس، باب فیما تبدی المرأة من زینتها ۲۰۰۶، وسنده ضعیف ولیربن ملم علی کی مراحت نہیں نیز
 اس کی سند میں معید بن بیرضعیف راوی ہے۔

الغوراا المنافع المناف عورتوں کو جا ہے کہ اپنے دو پڑوں ہے یا اور کپڑے ہے بُکل مارلیں تا کہ سینداور گلے کا زیور چھیا ہوار ہے۔ جاہلیت میں اس کا 鱪 بھی رواج نہ تھا۔عور تیں اپنے سینوں پر سچھنہیں ڈالتی تھیں۔ بسااو قات گردن اور بال چوٹی بالیاں وغیرہ صاف نظر آتی تھیں۔اور آ ہے میں ہےاہے نبی!اپی ہیویوں سےاپی بیٹیوں سےاورمسلمانعورتوں ہے کہدو یجئے کہاپی عیادریں اپنے اوپرالٹکالیا کریں تا کہ و و پیجان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ 🗨 خمرخمار کی جمع ہے۔ حساد کہتے ہیں ہراس چیز کوجوڈ ھانپ لے چونکہ دوپٹیا سرکوڈ ھانپ لیتا ہے اس لیےا سے بھی خمار کہتے ہیں۔ پس عورتوں کو جا ہے کہ یا تواپنی اوڑھنی سے یا کسی اور کپڑے سے اپنا گلااور سینہ بھی چھیا ئے رتھیں ۔حضرت عائشہ ڈلٹٹٹٹا فرماتی ہیں اللہ تعالی ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے شروع شروع ہجرت کی تھی کہ جب بیآیت اتری تو انہوں نے اپنی جا دروں کو پھاڑ کر دویٹے بنائے ۔ بعض نے اپنے تبعر کے کنارے کاٹ کران سے سر ڈھک لیا۔ 2 ایک مرتبہ حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کے پاس عورتوں نے قریش عورتوں کی فضیلت بیان کرنی شردع کی تو آپ نے فر مایاان کی فضیلت کی قائل میں تھی ہوں کیکن واللہ! میں نے انصار کی عورتوں ہے افضل عورتیں نہیں دیکھیں ان کے دلوں میں جو کتاب اللہ کی تصدیق اوراس پر کامل ایمان ہےوہ بے شک قابل قدر ہے۔سورہ نورکی آیت ﴿ وَلْيَصْبِرِ بْنَ بِنْحُمُرِهِنَّ ﴾ جب نازل ہوئی اوران کے مردوں نے گھر میں جا کریہ آیت انہیں سنائی اسی وقت ان عورتوں نے اس بڑمل کرلیا اورضبح کی نماز میں وہ آئیں تو سب کےسروں پردو پیٹے موجود تھے گویا و ول رکھے ہوئے ہیں۔ 😵 اس کے بعد ان مردوں کا بیان فر مایا جن کے سامنے عورت ہوئکتی ہے اور بغیر بناؤ چناؤ کے ان کے سامنے شرم وحیا کے ساتھ آ جا کتی ہے۔ موظا ہری بعض زینت کی چیزوں پر بھی ان کی نظر پڑ جائے سوائے خاوند کے کہاں کے سامنے تو عورت اپناپورا بناؤ چناؤ زیب زینت کرے۔ کو چچااور ماموں بھی ذی محرم ہیں کیکن ان کا نام یہاں اس لیے ہیں لیا گیا کیمکن ہےوہ اینے بدیوں کے سامنے ان کےمحاس بیان کریں اس لیے ان کے سامنے بغیر دویئے کے نہ آنا جاہیے۔ پھر فر مایا تمہاری عورتیں یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے بھی اس زینت کے اظہار میں کوئی حرج نہیں۔اہل ذمہ کی عورتوں کے سامنے اس لیے رخصت نہیں دی گئی کہ بہت ممکن ہے وہ اپنے مردوں میں ان کی خوبصور تی اور زینت کا فرکریں ۔مؤمن عورتوں سے بھی گویہ خوف ہے مگرشریعت نے چونکہ اے حرام قرار دیا ہے اس لئے مسلمان عورتیں تواپیا نہ کریں گی لیکن ذمی کا فروں کی عورتوں کواس ہے کون کی چیزردک عتی ہے۔ بخاری دمسلم میں ہے کہ''کسی عورت کو جائز نہیں کہ دوسرمی عورت ہے ل کراس کے اوصاف اپنے خاوند کے سامنے اس طرح بیان کرے کہ کو یا وہ اسے دیکیور ہا ہے۔ 🤁 امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب دالٹینئے نے حضرت ابوعبیدہ دالٹینئے کولکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان عور تیں عام جمام میں جاتی ہیں ان کے ساتھ مشر کہ عور تیں بھی ہوتی ہیں ۔سنوکسی مسلمان عورت کوحلال نہیں کہ وہ اپنا جم سی غیرمسلم عورت کودکھائے۔' حضرت مجاہد جھ اللہ بھی ﴿ اَوْنِسَاءِ هِنَّ ﴾ کی تفسیر میں فرماتے ہیں مراداس سے مسلمان عورتیں ہیں تو ان کے سامنے وہ زینت ظاہر کر علتی ہے جواینے ذی محرم رشتے داروں کے سامنے ظاہر کر علتی ہے یعنی گلابالیاں ہار۔ پس مسلمان عورت کو ننگے سرکسی مشر کہ عورت کے سامنے ہونا جائز نہیں ۔ایک روایت میں ہے کہ'' جب صحابہ فٹی کُلٹیزُم بیت المقدس پہنچے تو ان کی ● ۲۳۳/الاحزاب: ٥٩ \_ صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة النور باب ﴿و ليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾ ٤٧٥٨\_ ابوداود، كتاب اللباس، باب في قول الله تعالى ﴿ يدنين عليهن من جلا بيبهن ..... ﴾ ١٠٠ مختصرًا وسنده حسن. صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها ٥٢٤٠ ابو داود ٢١٥٠؛ ترمذی ٢٧٧٢؛ احمد، ١/ ٤٤٠؛ ند ابی یعلیٰ ۸۳ ۰ ٥٠ ابن حبان ۲ ۱ ۶ ـ

عدد النورس کی النورس کی دورون پیویوں کے لیے دایہ یہودییا ورنصرانیے ورتیں ہی تھیں۔''پس اگریہ بات ثابت ہوجائے تومجمول ہوگا ضرورت پریاان عورتوں کی ذلت ا ہیں۔ 📭 بعض کہتے ہیں کہ غلاموں کا بھی یہی تھم ہے۔ابوداؤد میں ہے کہ''رسول اللہ مَانَاتِیْمَ مَصْرت فاطمہ ڈٹاٹیئا کے پاس ان کے 🥻 دینے کوا یک غلام لے کرآئے ۔حضرت فاطمہ ڈٹائٹٹا اے دیکھ کرایے تئیں اپنے دویئے میں چھیانے لکیں لیکن چونکہ کپڑا حجمونا تھاسر و ها نیتی تھیں تو پیر کھل جاتے تھے اور پیرو ها نیتی تھیں تو سر کھل جاتا تھا۔ آنخضرت مَنَّا فَیْرَا نے بیدد کھی کرفر مایا بیٹی کیوں تکلیف کرتی ہو میں تو تمہارا والد ہوں اور بیتمہارا غلام ہے۔ ' 2 ابن عساكر كى روايت ميں ہے كه اس غلام كانام عبدالله بن مسعد و تقاريف ارى تقے سخت سیاہ فام ۔حضرت فاطمیۃ الزھرا الخانجۂانے انہیں پرورش کر کے آزاد کردیا تھا۔صفین کی جنگ میں پیدحضرت معادیہ ڈکانٹیؤ کےساتھ تنے اور حضرت علی مالٹنٹؤ کے بہت مخالف تنے ۔مند احمد میں ہے کہ' رسول الله مَا اللهُ عَلَيْظِم نے عورتوں سے فرمایاتم میں سے جس کسی کا مکاتب غلام ہوجس سے بیشرط ہوگئی ہو کہ اتنا اتنار دپیدے دیتو تو آزاد۔ پھراس کے پاس اتنی رقم بھی جمع ہوگئی ہوتو جا ہے کہ اس سے پردہ کرے۔' 😝 پھر بیان فرمایا کہ نوکر جاکر کام کاج کرنے والے ان مردوں کے سامنے جومردا تھی نہیں رکھتے عورتوں کی خواہش جنہیں نہیں۔اس مطلب کے ہی وہنمیں ان کا تھم بھی ذی تحرم مردوں کا ہے۔ یعنی ان کے سامنے بھی اپنی ایسی زینت کے اظہار میں مضا نقتہیں۔ بیدہ اوگ ہیں جوست ہو گئے ہیں عورتوں کے کام کے ہی نہیں لیکن وہ مخنث اور بیجو بے جو بدزبان اور برائی پھیلانے والے ہوتے ہیں ان کا بیکم نہیں جیسے کہ بخاری ومسلم وغیرہ میں ہے کہ 'ایک ایبا بی مخص حضور مَنَّا اللَّهِ عَلَم آیا تھا چونکہ اسے اس آیت کے ماتحت آپ کی از واج مطہرات نے سمجھا اسے منع نہ کیا تھا اتفاق سے ای وقت رسول اللہ مُقاطِیمُ آ گئے۔اس وقت وہ حصرت امسلمہ ڈپانٹھا کے بھائی عبداللہ رالٹیؤ سے کہدر ہاتھا کہ اللہ تعالیٰ جب طائف کو فتح کرائے گا تو میں تجھے غیلان کی لڑکی دکھاؤں گا کہ آتے ہوئے اس کے پیٹ پر چارشکنیں پڑتی ہیں اور واپس جاتے ہوئے آٹھ نظر آتی ہیں۔اسے سنتے ہی حضور مَا اللَّهُ بِمُ اللَّهِ " فردار! ایسے لوگوں کو ہرگز نہ آنے دیا کرو 🗗 اس سے پردہ کراو۔ "چنا نچا سے مدیندسے نکال دیا گیا۔ بیداء میں بیرہ نے لگا دہاں سے جھے کے روز آ جاتا اورلوگوں سے کھانے یینے کو پچھ لے جاتا۔ "چھوٹے بچوں کے سامنے ہونے کی اجازت ہے جواب تک عورتوں کے مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہوں۔عورتوں پران کی للجائی ہوئی نظریں نہ پر تی ہوں۔ ہاں جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ ان میں تمیز آ جائے عورتوں کی خوبیال ان کی نگاہوں میں جیے آگیں خوبصورت بدصورت کا فرق معلوم کرلیں پھران ہے بھی پروہ ہے کو وہ پورے جوان نہجی ہوئے ہوں۔ بخاری ومسلم میں ہے کہ' حضور مَالَیْزُم نے فر مایا لوگو! عورتوں کے باس جانے سے بچو۔ پوچھا گیا کہ یارسول اللہ! ویور جیٹھے؟ آپ نے فرمایا:''وہ تو موت ہے۔' 🗗 پھر فر مایا کہ عورتیں اپنے پیروں کوز مین پرزورزور سے مارکر نہ چلیں۔ جاہلیت میں اکثر ہوتا تھا کہ وہ زور سے پاؤل زمین پر رکھ کر چلتی تھیں تا کہ پیر کا زیور بجے۔ اسلام نے اسے = 🛭 الطيري، ١٩٠/ ١٦٠\_ **②** ابـوداود، كتـاب اللباس، باب في العبدينظر الى شعر مولاته ٢٠١٦ وسنده حسن، بيهقي، € ابـوداود، كتـاب العتق، بأب المكاتب يؤدي بعض كتابة فيعجز أويموت ٣٩٢٨ وسنده حسن، ترمذي ١٢٦١؛ ابن ماجه ۲۵۲۰ احمد، ٦/ ۲۸۹ مسند ابي يعلي ۲۹۵٦ بيهقي، ١٠/٣٢٧\_ صحیح بخاری، کتاب المغازی، بـاب غزوة الطائف في شوال سنة ثمان ٤٣٢٤؛ صحيح مسلم ٢١٨٠، ٢١٨١؛ ابوداود ٤٩٢٩؛ ابن ماجه٢٠٩٠؛ احمد، ٦/ ٢٩٠ صحیح بخاری، کتاب النکاح، باب لا یخلون رجل بامراة الا ذومحرم ..... ۲۳۲ ه؛ يح مسلم ٢١٧٧؛ ترمذي ٢١٧١؛ احمد، ٤/ ١٤٩؛ ابن حبان ٥٥٨٨، بيهقي، ٧/ ٩٠.



= منع قراردیا پس عورت کو ہرایک ایی ترکت منع ہے جس سے اس کا کوئی چھپا ہوا سنگھارکھل سکے ۔ پس اسے گھر سے عطراور خوشبولگا کر باہر لکھنا بھی ممنوع ہے ۔ تر فدی میں ہے کہ'' ہرآ کھوانیہ ہے ۔ عورت جب عطرالگا کر پھول پہن کرمہتی ہوئی مردوں کی کی مجلس کے پاس سے گزر نے وہ ایک ادرایی ہے یعنی زانیہ ہے۔ " وابوداؤد میں ہے کہ'' حضرت ابو ہریہ وہ اللینہ کو ایک عورت خوشبوں کے مہتی ہوئی ملی ۔ آ ب نے اس سے بو چھاکیا تو معجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں! فرمایا کیا تم نے خوشبولگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں ۔ آ ب نے فرمایا کیا تم نے خوشبولگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں ۔ آ بی نے فرمایا کیا تم نے خوشبولگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں ۔ آ بی نے فرمایا کیا تم نے خوشبولگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں ۔ آ بی نے خوشبولگائے اسکی نماز نامقبول آ ب جنب تک کہ وہ لوٹ کر جنابت کی طرح عسل نہ کر ۔ " والی عورت کی میں ہے کہ'' رسول اللہ مثال ہے کہ مول اللہ مثال ہے جس میں نور نہ ہو۔' کی ابوداؤ د میں ہے کہ'' رسول اللہ مثال ہے خوروں کورت کی میں ہے کہ'' رسول اللہ مثال ہے خوروں کورت کی میں ہے کہ'' رسول اللہ مثال ہے خوروں کورت کی میں ہے کہ'' رسول اللہ مثال ہے خوروں کورت کی میں ہے کہ'' رسول اللہ مثال ہے خوروں کورت کی میں ہے کہ'' رسول اللہ مثال ہے خوروں کورت کی میں ہے کہ'' رسول اللہ مثال ہے خوروں کورت کی میں ہے کہ' رسول اللہ مثال ہے خوروں کورت کی میں ہے کہ' رسول اللہ مثال ہے خوروں کورت کی میں ہے کہ'' رسول اللہ مثال ہے خوروں کورت کی میں ہے کہ نہ میں نور نہ ہو ۔ ' کی اوراؤ متعطرہ ۲۷۸۱ و سندہ حسن ، احمد ، ۱۶۱۶ میں میں نور نہ ہو کہ دوروں کوروں کوروں

حاكم، ٢/ ٣٩٦. • ابوداود، كتاب الترجل، باب في طيب المرأة للخروج ٤١٧٤ وهو حسن، ابن ماجه ٤٠٠٤ المرأة للخروج ٥١٧٤ وهو حسن، ابن ماجه ٤٠٠٤ المناء في انسائي ١٣٠٥ مختصرًا؛ احمد، ٢/ ٢٤٦\_ • ترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية خروج النساء في الذينة ١١٦٧ وسنده ضعيف موئي بن عبيده داوي ضعف ہے۔

🕻 میں ملے جلے چلتے ہوئے دیکھ کرفر مایاعورتو!تم ادھرادھرہوجاؤتمہیں چے راہ میں نہ چلناچا ہیں۔ بین کرعورتیں دیواروں ہے گئی گئی چلنے ، لگیس پہال تک کدان کے کپڑے دیواروں ہے رگڑتے تھے۔'' 🛈 پھر فر ما تا ہے کہ مؤمنو! میرا کہا کروان نیک صفتوں کو لے لو ا جالمیت کی بدخصلتوں سے رک جاؤ۔ پوری فلاح اور نجات اور کامیابی اس کے لیے ہے جواللہ کا فرمانبر دار ہوا سکے منع کردہ کا موں سے 🕻 رک جاتا ہو۔اللہ تعالیٰ ہی ہے ہم مدد چاہتے ہیں۔ نكاح كاحكام: [آيت:٣٣-٣٣]اس مي الله تعالى في بهت عداحكام بيان فرما ديت بي اولاً نكاح كاعما ويسلم كاك جماعت كاخيال ہے كہ جو تحض نكاح كى قدرت ركھتا ہواس پر نكاح كرنا واجب ہے حضور سَكَ النيام كا ارشاد ہے كـ "ان وجوانو! تم ميں سے جو خض نکاح کی طاقت رکھتا ہوا سے نکاح کر لینا جا ہے۔ نکاح نظر کو نیجی رکھنے والا شرمگاہ کو بچانے والا ہے اور جسے طاقت نہ ہووہ لازمی طور پرروزے رکھے۔ یہی اسکے لیے خصی ہونا ہے'' 🗨 ( بخاری دسلم ) سنن میں ہے کہ'' آپ مَا ﷺ فرماتے ہیں زیادہ اولا د جن سے ہونے کی امید ہوان سے نکاح کروتا کنسل بڑھے۔ میں تہارے ساتھ اور امتوں میں فخر کرنے والا ہوں۔ 3 ایک روایت میں ہے کہ 'یہاں تک کہ کچ گرے ہوئے بچے گائتی کے ساتھ بھی ﴿ أَيالَم اللّٰهِ عَلَى ﴿ وَمِيلَا مِنْ اللَّه عَلَى اللّٰ اللّٰعَت کے نزدک بے بیوی کا مرداور بے خاوند کی عورت کوا یم کہتے ہیں خواہ وہ شادی شدہ ہویا غیر شادی شدہ۔ پھر مزید رغبت دلاتے ہوئے فرماتا ہے کہ اگر وہ مسکین بھی ہوں گے تو اللہ تعالی انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنادے گا خواہ وہ آزاد ہوں خواہ وہ غلام ہوں 🚯 صدیق اکبر ڈالٹنئے کا قول ہے کہتم نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانو وہ تم سے اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ابن مسعود ڈالٹنئے فر ماتے ہیں امیری کو نکاح میں طلب کرو۔ 🗗 رسول الله سَالَ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ عَلَی اللّٰہ الل والا جوحرام کاری ہے بیچنے کی نیت سے نکاح کرے وہ لکھت لکھ دینے والا غلام جس کا ارادہ ادائیگی کا ہو۔وہ غازی جواللہ کی راہ میں لکلا ہو' 🚳 (ترندی وغیرہ)۔ای کی تائید میں وہ روایت ہے جس میں ہے کہ''رسول الله مَثَالَیّٰیِّم نے اس شخص کا نکاح ایک عورت ہے کرا دیا جس کے پاس بجز تہد کے اور پکھرنہ تھا یہاں تک کہ او ہے کی انگوشی بھی اس کے پاس سے نہیں لکی تھی۔ باو جوواس فقیری اور مفلسی کے آپ نے اس کا نکاح کراریا اور مہر پی شہرایا کہ جو قرآن اے یاد ہے اپنی بیوی کو یاد کرادے۔' 🗨 بیای بنایر کفظریں اللہ کے فضل و کرم پڑھیں کہوہ مالک انہیں وسعت دے گا اور اتنی روزی پہنچائے گا کہ اسے اور اس کی بیوی کو کفایت ہو۔ ایک حدیث اکثر لوگ وار د کیا کرتے ہیں کہ' فقیری میں بھی نکاح کیا کرواللہ تعالیٰ تمہیں غنی کردےگا۔''میری نگاہ سے توبیہ حدیث گزری نہیں نہ کسی قوی سند سے نہ ضعیف سند سے اور نہ ہمیں ایسی لا پیۃ روایت کی اس مضمون میں کوئی ضرورت ہے کیونکہ قر آن کی اس آیت اوران حدیثوں میں بیہ 🗨 ابوداود، كتاب الادب، باب في مشى النساء مع الرجال في الطريق ٢٧٢ ، وسنده ضعيف شدادراوي مجهول اوراس كاوالدستور 🖵 **②** صحيح بـخـاري، كتـاب الـنـكـاح، بـاب من لم يستطع الباءة فليصم ١٦٠٥؛ صحيح مسلم ١٤٠٠؛ ابوداود ٢٠٤٦؛ ترمذي ۱۸۱۱ ا ۱۹۱۲ ماجه ۱۸۶۵ احمد ، ۱ / ۳۷۸ ابن حبان ۲۲ ع. ابوداود، كتاب الـنكاح، باب النهى عن تزويج من لم يلد النساء ٢٠٥٠ وهو حسن؛ نسائي ٣٢٢٩؛ احمد، ٣/ ١٥٨؛ ابن حبان ٢٨٠ ٤؛ ييهقي، ٧/ ٨١ــ 4 الطيري،١٩٦/١٦٦\_

₫ تىرمىذي، كتاب فيضائل الجهاد، باب ما جاء في المجاهد والناكح المكاتب وعون الله إياهم ١٦٥٥ وسنده حسن، نسائي ٢٣٢٢؛ ابن ماجه ٢٥١٨؛ احمد، ٢/ ٢٥١؛ ابن حبان ٤٠٣٠؛ حاكم، ٢/ ١٦٠\_

🗗 صحيح بخاري، كتاب النكاح، باب تزويج المعسر ١٨٧٥؛ صحيح مسلم ١٤٢٥\_

الغورس (622) الغورس (622) الغورس چیزموجود ہے فاٹی کھٹ للّٰہ۔ پھرتھم دیا کہ جنہیں نکاح کا مقدور نہیں وہ حرام کاری سے بچیں ۔حضور مَنْ اللّٰی فرماتے ہیں' اینو جوان عمر کے لوگو! تم میں سے جو نکاح کی وسعت رکھتے ہوں وہ نکاح کرلیں بیڈگاہ کو نیجی کرنے والا شرمگاہ کو بیجانے لا ہے اور جھے اس کی طاقت نہ ہووہ اپنے ذمے روز وں کارکھنا ضروری کرلے یہی اس کے لیے تھی ہوتا ہے۔'' بیآ بیت مطلق ہے اور سور ہو نساء کی اس سے ا خاص ہے بعنی پیفر مان ﴿ وَمَنْ لَكُمْ يَهُ مَنْ عَلِمُ عُلُولاً ﴾ 📭 پس لونڈیوں سے نکاح کرنے سے بہتر صبر کرنا ہے اس لیے کہ اس صورت میں اولا دیرغلامی کاحرف آتا ہے عکرمہ عیشیہ فرماتے ہیں کہجومرد کسی عورت کودیکھے اوراس کے دل میں خواہش پیدا ہوا سے چاہے کہ اگر اس کی بیوی موجود ہوتو اس کے پاس چلا جائے ور نہ اللہ تعالیٰ کی خدائی می*ں نظریں ڈالے اور صبر کرے ب*ہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ا سے غنی کرد ہے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فر ما تا ہے جو غلاموں کے مالک ہیں کہ اگر ان کے غلام ان سے اپنی آزادگی کی بابت کوئی تحریر کرنی جاہیں تو وہ انکار نہ کریں۔غلام اپنی کمائی ہے وہ مال جمع کر کے اپنے آتا کو یدے گا اور آزاد ہوجائے گا۔ اکثر علما فرماتے ہیں کہ پیچم ضروری نہیں فرض وواجب نہیں بلکہ بطور استحباب کے ادر خیر خواہی کے ہے۔ آتا کواختیار ہے کہ غلام جب کہ کوئی ہنر جانتا ہواور وہ کہے کہ مجھے سے اتنا اتنارو پیہلے لواور مجھے آزاد کر ددتو اسے اختیار ہے خواہ اس قتم کامعاہدہ کرے یا نہ کرے۔علما فیشانیٹا کی ایک جماعت آیت کے ظاہری الفاظ کو لے کرکہتی ہے کہ آ قاپر واجب ہے کہ جب اس کا غلام اس سے اپنی آزاد گی کی بابت تحریر جا ہے تو وہ اس کی بات قبول کر لے حضرت عمر الفیز کے زمانے میں حضرت انس رٹنائٹنے کے غلام سیرین نے جو مالدار تھا ان سے درخواست کی کہ مجھ سے میری آزادی کی کتابت کرلو۔حصرت انس دخانشنے نے اٹکار کیا دربار فارو تی میں بیمقدمہ گیا آپ نے حصرت انس ڈالٹینز کو حکم دیا اور ان کے نہ ماننے پر کوڑے لگوائے اور یہی آیت تلاوت فرمائی یہاں تک کہ انہوں نے تحریر کھھوا دی 🕰 ( بخاری ) عطاء میشد سے دونوں قول مروی ہیں۔امام شافعی ریشاللہ کا پہلاقول یہی تھالیکن نیا قول میر ہے کہ واجب نہیں۔ کیونکہ حدیث میں ہے کہ''مسلمان کا مال بغیراس کی دلی خوشی کے حلال نہیں۔'' 📵 امام ما لک میشاللہ فرماتے ہیں کہ بیروا جب نہیں۔ میں نے نہیں سنا کہ سی امام نے کسی آ قا کومجبور کیا ہو کہ وہ اپنے غلام کی آ زادگی کی تحریر کر دے اللہ کا پیچکم بطورا جازت کے ہے نہ کہ بطور وجوب کے۔ یہی قول امام ابو حنیفہ بریشانیہ کا ہے۔امام ابن جریر میشانیہ کے نز دیک مختار قول وجوب کا ہے۔ خیر سے مرادامانت واری سچائی مال اور مال کے حاصل کرنے پرقدرت دغیرہ ہے۔حضور مُنَاتِیْئِم فرماتے ہیں''اگرتم اپنے ان غلاموں میں جوتم سے مکا تبت کرنا چاہیں مال کے کمانے کی صلاحیت دیکھوتو ان کی اس خواہش کو پورا کر دوور پنہیں کیونکہ اس صورت میں وہ لوگوں پر اپنا بوجھ ڈاکیس سے 🗨 یعنی ان سے سوال کریں گے ادر رقم پوری کرنا جا ہیں گے۔'اس کے بعد فر مایا ہے کہ انہیں اپنے مال میں سے پچھ دو۔ یعنی جورقم تشہر چکی ہاں میں سے پچھمعاف کردوچوتھائی یا تہائی یا آ دھایا پچھ حصد بیمطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ مال زکو ہے ان کی مروکرو۔ آقا بھی اور دوسر ہے سلمان بھی اسے مال زکو ۃ دیں تا کہ وہ مقررہ رقم پوری کر کے آزاد ہو جائے۔ پہلے حدیث گز رچکی ہے کہ جن تین قتم کے لوگوں کی مدداللہ تعالی پر برحق ہےان میں ہے ایک ریجھی ہے کیکن پہلاقول زیادہ مشہور ہے۔حضرت عمر وکا عند کے غلام ابوامیہ نے مکا تبرکیا تھا۔ جب وہ اپنی رقم کی پہلی قسط لے کرآیا تو آپ نے فرمایا جاؤاپنی اس رقم میں دوسروں سے بھی مد دطلب کرو۔اس نے ہ جواب دیا کہ امیر المؤمنین! آپ آخری قبط تک تو مجھے ہی محنت کرنے دیجئے فرمایا نہیں مجھے ڈرہے کہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو صحیح بخاری، کتاب المکاتب، باب المکاتب ونجومه فی کل سنة نجم قبل وحدیث ۲۵٦۰ـ احمد، ٥/ ٧٧ وسنده ضعيف على بن زيد بن جدعان ضعيف راوى - مسند ابى يعلى ١٥٧٠ و دار قطنى ، ٣/ ٢٦؛ بيهقى ، ابو داود في (المراسيل) ١٤٣ وسنده ضعيف -

ولا النورس المناس المنا 🖁 ہم حچوڑ نہ بیٹھیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا وہ مال دو جواس نے تنہیں دے رکھا ہے۔ پس بیر پہلی قسطیں تھیں جواسلام میں اوا کی کئیں۔ ابن ہا عمر رہا تھیا کی عادت تھی کیشروع شروع میں آپ نہ کچھ دیتے تھے نہ معاف فرماتے تھے۔ کیونکہ خیال ہوتا تھا کہا بیانہ ہوآخر میں بیرقم ' یوری نه کر سکے تو میرادیا ہوا مجھے ہی واپس آ جائے۔ ہاں آ خری قسطیں ہوتیں تو جو چاہتے اپنی طرف سے معاف کردیتے۔ایک غریب 🛭 مرفوع حدیث میں ہے کہ چوتھائی حچھوڑ دو 📭 لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ حضرت علی ڈالٹٹنؤ کا قول ہے۔ لونڈیوں کو بدکاری پرمجبورمت کرو: پھر فرماتا ہے کہ این لونڈیوں سے زبردتی بدکاریاں نہ کراؤ۔ جاہلیت کے بدترین طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی لونڈیوں کومجور کرتے تھے کہ وہ زنا کاری کرا نمیں ادر وہ رقم اینے مالکوں کو دیں \_اسلام نے آ کراس بدر سم کوتو ڑا۔منقول ہے کہ' میرآ یت عبداللہ بن الی بن سلول منافق کے بارے میں اتری ہےوہ ایبا ہی کرتا تھا تا کہرو پیدیھی ملے اور لونڈی زاووں سے شان ریاست بھی بڑھے اس کی لونڈی کا نام معاذہ تھا۔''اورروایت میں ہے کہ''اسکا نام مسیکہ تھااور تھی بہاسلام والی ۔ توبید بدکاری سے اٹکارکرتی تھی۔ جاہلیت میں توبیکام چاتار ہایہاں تک اس سے نا جائز اولا دبھی ہوئی کیکن اسلام لانے کے بعد اس نے انکار کردیا۔اس پراس منافق نے اسے زود کوب کیا پس بیرآیت اتری۔' 🗨 مروی ہے کہ' بدر کا ایک قریش قیدی عبداللہ بن ابی کے پاس تفاوہ حیا ہتا تھا کہ اس کی لونڈی سے ملے ۔لونڈی بوجہ اینے اسلام کے حرام کاری سے بچتی تھی عبداللہ کی خواہش تھی کہ بیاس قریشی سے ملے اس لیے اسے مجبور کرتا تھا اور مارتا پیٹتا تھا۔ پس بیآ بت اتری۔''اور روایت میں ہے کہ'' بیسر دار منافقین این اس لونڈی کواییے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔اسلام کے بعداس لونڈی سے جب بیارادہ کیا گیا تواس نے انکار کردیا اور حضرت صدیق اکبر دلالٹنڈ سے اپنی سے مصیبت بیان کی ۔حضرت صدیق نے ور بارمحمدی میں یہ بات پہنچائی ۔ آپ نے حکم دیا کہ اس لونڈی کواس کے ہاں نہ جیجو۔اس نے لوگوں میں غل مجانا شروع کیا کہ دیجھو مجمد مُثَاثِینِ کم ہماری لونڈیوں کوچھین لیتا ہے۔اس پر بیآ سانی تھم اتر ا۔''ایک روایت میں ہے کہ'مسیکہ اورمعاذہ دولونڈیاں دومخصوں کی تھیں جوان سے بدکاری کراتے تھے۔اسلام کے بعدمسیکہ اوراس کی ماں نے آ کر حضور مُنایشیم سے شکایت کی اس پر بیآیت اتری '' پیر جوفر مایا گیا ہے کہ آگر وہ لونڈیاں یا کدامٹی کا ارادہ کریں اس سے پیمطلب نہلیا جائے کہا گران کا ارادہ بہذہ ہوتو پھرکوئی حرج نہیں ۔ کیونکہاس وقت واقعہ بھی تھااس لیے یوں فر مایا گما ۔ پس اکثریت اورغلبہ کےطوریر بیفر مایا گیا ہے کوئی قیداورشرطنہیں ہے۔اس سےغرض ان کی بیٹھی کہ مال حاصل ہواولا دیں ہوں جو لونٹریاں غلام بنیں ۔ صدیث میں ہے کہ'' رسول الله مَناليَّنِظِم نے سیجینے لگانے کی اجرت 'بدکاری کی اجرت' کا بن کی اجرت ہے منع فرما ویا۔' 🖨 اورروایت میں ہے کہ''ز ناکخر جی اور تھیے لگانے والے کی کمائی اور کتے کی قیمت ضبیث ہے۔' 🕒 پھر فرما تا ہے جو مخض ان لونڈیوں پر جبر کرے تو انہیں تو اللہ تعالی ہوجہ ان کی مجبوری کے بخش دے گا اور ان کے مالکوں کو جنہوں نے ان پر دباؤ زورز بردتی ڈ الی تھی انہیں پکڑ لے گا ۔اس صورت میں یہی گنہگار رہیں گے ۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود ڈلائٹنڈ کی قراء ت میں رحیم کی بعد (وَٱلْتُمَهُّنَّ عَلَى مَنْ ٱکْمُوَهَهُنَّ ﴾ 🗗 بے یعنی اس حالت میں جبراورز بردئ کرنے والوں پر گناہ ہے۔مرفوع حدیث میں ہے کہ' اللہ تعالیٰ =

حاکم ، ۲/ ۳۹۷ وسنده ضعیف ، عطاء بن النائب کا اختلاط سے پہلے بیروایت بیان کرنا ثابت نہیں ہے۔ نیز بیروایت موقوف ہے۔

البزار، وسنده موضوع، محمد بن الحجاج اللخمى راوى كذاب يهـ

<sup>3</sup> صحیح بخاری، کتاب البیوع، باب ثمن الکلب ۲۲۳۷؛ صحیح مسلم ۱۵۲۷؛ بدون ذکر الحجام کین ال کافر کرصحیح مسلم ۱۵۲۸ شر ۲-۱۵۸۸ میل میاد ۱۵۲۸ میل میاد ۱۵۲۸ میل میاد ۱۵۲۸ میل میاد الکیام در میاد المیافات، باب تحریم ثمن الکلب و حلوان الکاهن و مهر البغی ۱۵۲۸ میل

<sup>🗗</sup> الطبرى،١٩/ ١٧٥\_



سرچيدور طربيع يىدريه يو ى وو عرب الله الكاس والله بِكُلِّ شَيْءَ عَلَيْمُ ﴿
اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَتَكَأَّوُ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْنَالَ لِلتَّاسِ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءَ عَلَيْمُ ﴿

تو کے بہر میں چراغ ہو۔ اور چراغ شیشہ کی قندیل میں ہواور شیشہ مثل چیکتے ہوئے روثن ستارے کے ہووہ چراغ ایک بابر کت ورخت زیبون کے تیل سے جلایا جاتا ہو جو درخت نہ مشر تی ہے نہ مغربی خود وہ تیل قریب ہے کہ آپ ہی روشن وینے لگے گوا سے مطلقاً آگ گی ہی نہ ہونور پرنور ہے۔اللہ تعالی اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے جے چاہے لوگوں کے مجھانے کو یہ مثالیں اللہ تعالی بیان فرمار ہا ہے۔اللہ تعالی ہر چیز کے حال سے بخو کی واقف ہے [۲۵]

= نے میری امت کی خطا ہے بھول سے اور جن کا موں پروہ مجبور کردیئے جائیں ان پرزبردی کی جائے ان سے درگز رفر مالیا ہے۔' 
ان احکام کو تفصیل دار بیان کرنے کے بعد فرمان ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے پاک کلام قرآن کریم کی بیروشن و واضح آیات تمہارے 
سامنے بیان فرمادیں۔ اسکالوگوں کے داقعات بھی تمہارے سامنے آچکے کہ ان کی خالف حق کا انجام کیا اور کیسا ہوا؟ وہ ایک افسانہ بنا 
دیئے گئے اور آنے والوں کے لیے ایک عبرت ناک واقعہ بنا دیئے گئے کہ تقی ان سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نا فرمانیوں 
سے بحیس حضرت علی والفین فرماتے تقے قرآن میں آبارے اختلاف کے فیصلے موجود ہیں تم سے انگلوں کی فہریں موجود ہیں بعد میں 
ہونے والے امور کے احوال بیان ہیں۔ میڈھل ہے بکواس نہیں۔ اسے جو بھی بے پروائی سے چھوڑے گا اسے اللہ تعالیٰ برباد کردے 
گا۔ اور جواس کے مواد وسری کتاب میں تلاش کرے گا اسے اللہ تعالیٰ مجراہ کو ۔ 
گا۔ اور جواس کے مواد وسری کتاب میں تلاش کرے گا اسے اللہ تعالیٰ مجراہ کو دھا۔

ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي ٢٠٤٣ سنده ضعيف والحديث صحيح بالشواهد...

ترمدن ، كتاب فضائل القرآن ، باب ما جاء في فضل القرآن ٢٩٠٦ وسنده ضعيف حارث الاعورراوي ضعف ٢٠-

<sup>📵</sup> الطبرى،١٩١/١٩٠ 🏻 🕩 أيضًا ـــ

ولا النورس المنورس الم ٱشْرَقْتَ لَهُ الظُّلُمْتُ وَصَلَحَ عَلَيْهِ آمُرُ الدُّنْيَا وَالْاخِرَةِ آنُ يَّحِلَّ بِيْ غَضَبُكَ آوْ يَنْزِلَ بِي سَخَطُكَ لَكَ الْعُنْبِي حَتَّى لَهِ اللَّهِ عَنْ لَ وَلَا قُوَّةً إِلاَّ بِاللَّهِ)) اس دعامين ہے كه ميں تيرے چبرے كاس نوركى بناه مين آر ماہوں جواندهيريول كوروش کر دیتا ہے اور جس پر دنیا اور آخرت کی صلاحیت موقوف ہے'' الخ صحیحین کی حدیث میں ہے کہ' حضور مَنَّافِیْوَمُ رات کوتہجد کے لیے اشحے تب بیفرماتے کہا ے اللہ! تیرے ہی لیے سب تعریف سز اوار ہے تو آسانوں اور زمین کا اور جو پچھان میں ہے سب کا نور ہے " 🗨 الخ\_ابن مسعود واللفيئة فرماتے ہیں تمہارے رب کے ہاں رات اور ون نہیں اس کے چبرے کے نور سے اس کے عرش کا نور ہے۔ ﴿ مُوْدِ ﴾ كَانْمير كامرجع بعض كے زور يك تولفظ الله بى ہے يعنی الله تعالیٰ كی ہدایت جومؤمن كے دل میں ہے اس كی مثال ہیہے۔ 🕰 اور بعض کے نزد کیے مؤمن ہے جس پر سیاق کلام کی دلالت ہے۔ یعنی مؤمن کے دل کے نور کی مثال مثل طاق کے ہے جیے فرمان ہے کہ ایک مخص ہے جواپنے رب کی دلیل اور ساتھ ہی شاہد لیے ہوئے ہے 😵 الخے پس مؤمن کے ول کی صفائی کو ہلور کے فانوس سے مشابہت دی اور پھر قرآن اور شریعت سے جومد داسے متی رہتی ہے اس کی تشبید دی زینون کے اس تیل سے جوخود صاف شفاف جمکیلا اور روش ہے۔ پس طاق اور طاق میں چراغ اور وہ بھی روش چراغ۔ یہود یوں نے اعتراضاً کہاتھا کہاللہ تعالیٰ کا نورآ سانوں کے یار کیسے ہوتا ہے؟ تو مثال دے كرسمجمايا كيا كہ جيسے فانوس كے شفتے سے روشنى ـ پس فرمايا كماللد تعالى نور ہے آسانوں كا اورنور بے زمين کا مشکوٰ ہے معنی گھر کے طاق کے ہیں۔ بیمثال اللہ تعالیٰ نے اپنی فرماں برداری کی دی ہے اور اپنی طاعت کونو رفر مایا ہے۔ پھراس کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ بجاہد میں یہ فرماتے ہیں کہ لغت حبشہ میں اسے طاق کہتے ہیں۔ 🗗 بعض کہتے ہیں ایسا طاق جس میں کوئی اور سوراخ وغیرہ نہ ہوفر ماتے ہیں ای میں قندیل رکھی جاتی ہے پہلاقول زیادہ قوی ہے یعنی قندیل رکھنے کی جگد۔ چنانچ قرآن میں بھی ہے کہ اس میں چراغ ہے۔ پس مصباح سے مراونور ہے یعنی قرآن اورائیان جومسلمان کے دیل میں ہوتا ہے۔سدی عربیا اللہ کہتے ہیں چراغ مراد ہے۔ پھر فرمایا بیروشنی جس میں بہت ہی جوت ہے بیصاف قندیل میں ہے۔ بیمثال ہے مؤمن کے ول کی۔ پھر وہ قندیل الی ہے جیسے موتی جیسا چکیلا روثن ستارہ۔اس کی دوسری قراءت دِ رُءِ می بھی ہے بیماخوذ ہے (دَرْءَ) سے جس کے معنی دفع کے ہیں جب کوئی ستارہ ٹو نتا ہےاس وقت وہ بہت روش ہوتا ہے اور جوستارے غیر معروف ہیں آنہیں بھی عرب دراری کہتے ہیں ۔مطلب چمکدار اورروش ستارہ ہے جوخوب ظاہر ہواور برا ہو۔ پھراس چراغ میں تیل بھی مبارک درخت زینون کا ہو۔ ﴿ زَیْتُ سوْ مَقِي ﴾ کالفظ بدل ہے یا عطف بیان ہے۔ پھروہ زینون کا درخت بھی ندمشرتی ہے کہ اول دن سے اس پردھوپ آجائے ادر سدمغربی ہے کہ غروب سورج سے سیلے اس پرسے سامیہ شائے بلکہ وسط جگہ میں ہے کہ جسے شام تک سورج کی صاف روشنی میں رہے۔ پس اس کا تیل بھی بہت صاف چمکدار اور معتدل ہوتا ہے۔ ابن عباس ڈی جہنا فرماتے ہیں مطلب سے ہے کہ وہ درخت میدان میں ہے کوئی درخت یا پہاڑیا غاریا کوئی اور چیز اسے چھیائے ہوئے نہیں ہے۔اس وجہ سے اس درخت کا تیل بہت صاف ہوتا ہے۔عکرمہ میٹیہ فرماتے ہیں کہ صبح سے شام تک تھلی ہوا اور صاف دھوپ اسے پہنچتی رہتی ہے۔ کیونکہ وہ تھلے میدان میں درمیان کی جگہ ہے اس وجہ سے اس کا تیل بہت پاک صاف اور روشن چیکدار ہوتا ہے اور اسے نہ شرقی کہہ سکتے ہیں نہ غربی ۔ ایسا ورخت بہت سرسبزاورکھلا ہوتا ہے۔ پس جیسے بیدورخت آفتوں سے بیچاہوا ہوتا ہےا سی طرح مؤمن فتنوں سے محفوظ رہتا ہے۔= ■ صحيح بخاري، كتاب التجهد، باب التهجد بالليل ١١٢٠؛ صحيح مسلم ٢٧٦٩ احمد، ١/٣٥٨؛ ابن حبان ٢٥٩٧\_ 🗗 حاکم ، ۲/ ۳۹۷\_ 🚯 ۱٫۱/ هود:۱۷ـ الطبري،١٩٩/١٧٩\_



### ٱحْسَنَ مَاعَمِلُوْا وَيَزِيْكَ هُمُرِيِّنَ فَضَلِهِ طَوَاللَّهُ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ®

تو کے میکٹ ان گھروں میں جن کے ادب واحرام کا اور نام ہاری تعالی وہاں لیے جانے کا تھم اللی ہو ہاں تبح شام اللہ تعالیٰ کی تبیعی بیان کرتے ہیں۔ ۱۲۳۱ ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوۃ اوا آئیے ہے فاض نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے رہنے ہیں جس دن بہت سے ول اور بہت کی آئیس الٹ پلٹ ہو جا کیں گی۔ ۲۵۱ اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اکا لیک کا بہترین بدلے دے بلکہ اپنے فضل سے اور بھی زیادتی عطافر مائے۔ اللہ تعالیٰ جے جا ہے بے شارروزیاں ویتا ہے۔ ۲۸۱ انہیں ان کے اکا لیک بہترین بدلے دے بلکہ اپنے فضل سے اور بھی زیادتی عطافر مائے۔ اللہ تعالیٰ جے جا ہے بے شارروزیاں ویتا ہے۔ ۲۸۱

'اگر کسی فتنہ کی آ زمائش میں پڑتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ثابت قدم رکھتا ہے۔ پس اسے چارصفتیں قدرت دے دیتی ہے بات میں سی حکم میں عدل بلا پرمبرنعمت پرشکر پھروہ نمام اورانسانوں میں ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی زندہ جومر دوں میں ہو۔حسن بصری مجھ اللہ فر ماتے ہیں کہا گریددرخت دنیا میں زمین پر ہوتا تو ضرورتھا کہ مشرقی ہوتا یا مغربی کیکن بینو نورالٰہی کی مثال ہے۔ابن عباس ڈاٹنجئا ہے مروی ہے کہ بیمثال ہے نیک مرد کی جونہ یہودی ہے نہ نصرانی ۔ان سب اقوال میں بہترین قول پہلاقول ہے کہ وہ درمیانہ زمین میں ہے کہ مبح سے شام تک بےروک ہوااور دھوپ پہنچتی ہے کیونکہ چوطرف ہےکوئی آ رنہیں تو لامحالیا لیے درخت کا تیل بہت زیادہ صاف ہوگا اورلطیف اور چمکدار ہوگا۔ای لیے فرمایا کہ خودوہ تیل اتنالطیف ہے کہ گویا بغیر جلائے روشنی دینور پرنور ہے یعنی ایمان کا نور پھراس پرنیک اعمال کا نور۔ 📭 خودزیتون کا تیل روٹن پھروہ جل رہا ہے اور روشنی دے رہاہے پس اسے پانچے نور حاصل ہوجاتے ہیں اس کا کلام نور ہےاس کاعمل نور ہےاس کا آیا نور ہےاس کا جانا نور ہےاوراس کا آخری ٹھکا نا نور ہے بعنی جنت کعب ڈکائنڈ سےمروی ہے۔ كه بيه مثال ہے رسول الله منافيظ كى كه آپ كى نبوت اس قدر ظاہر ہے كه كوآپ زبانى نه بھى فرما كيں تا ہم لوگوں پر ظاہر ہوجائے۔ جیسے بیزیون کہ بغیرروٹن کئے روٹن ہےتو دونور یہاں جمع ہیں ایک زینون کا ایک آ گ کا۔ان کے مجموعے سے روثنی حاصل ہوئی اس طرح نور قرآن نورایمان جمع ہو جاتے ہیں اور مؤمن کا دل روثن ہو جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ جسے پیند فرمائے اپنی ہدایت کی راہ لگا دیتا ہے۔حضور مَثَاثِیْتُوَغُ فرماتے ہیں''اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کوایک اندھیرے میں پیدا کیا پھراس دن ان پراپنا نورڈ الاجے وہ نور پہنچا اس نے راہ یائی اور جومحروم رہاوہ گمراہ ہوا۔اس لیے میں کہتا ہوں کوللم اللہ تعالیٰ کےعلم کےمطابق چل کرخشک ہو گیا'' 🗨 (مندوغیرہ)۔ 🖠 الله تعالیٰ نے مؤمن کے دل کی ہدایت کی مثال نور سے دے کر پھر فر مایا کہاللہ تعالیٰ بیہ مثالیں لوگوں کے بیجھنے کے لیے بیان فر مار ہا ہے۔اس کے علم میں بھی کوئی اس جیسانہیں وہ ہدایت وضلالت کے ہرستی کو بخوبی جانتا ہے۔مندی ایک حدیث میں ہے" ولول کی ۔ چارفسمیں ہیںا بکتوصاف اور روشن ایک غلاف وار بندھاہواا بک الٹااوراوندھاا بک پھراہواالٹاسیدھا۔ یہلا دل تو مؤمن کا دل ہے

🛚 الطبري، ۱۹/ ۱۸۲\_ 🔻 احمد، ۲/ ۱۷۱ ح ۱٦٤٤ وسنده صحيح، ابن حبان ٢١٦٩\_

جونورانی ہوتا ہے اور دوسراول کا فرکاول ہے اور تیسراول منافق کاول ہے کہاس نے جانا پھرانجان ہو گیا پیچان لیا پھرمنکر ہو گیا۔ چوٹھا

> ﴿ اللَّهُورِ ١٣ ﴾ ﴿ اللَّهُورِ ١٣ ﴾ ﴿ اللَّهُورِ ١٣ ﴾ ﴿ اللَّهُورِ ١٣ ﴾ ﴿ ول وہ دل ہے جس میں ایمان بھی ہے نفاق بھی ہے۔ایمان کی مثال تو اس میں مثل تر کاری کے درخت کے ہے کہ اچھا پانی اسے بڑھا و یتا ہے اور نفاق کی مثال اس میں مثل بھوڑ ہے کے ہے کہ خون پیپ اسے ابھار دیتا ہے اب جو غالب آ گیا وہ اس ول پر چھا جاتا ﴾ آ واب مسجد: [آیت:٣٨\_٣٦]مؤمن کے دل کی اوراس میں جو ہدایت وعلم ہے اس کی مثال اوپر والی آیت میں اس روشن جراغ ہےدی تھی جوشیشہ کی ہانڈی میں ہواورصاف زیتون کے روثن تیل سے جل رہا ہو۔اس لیے یہاں اس کی جگہ بیان فرمائی کہ ہوتھی ان مکانات یعنی مسجدوں میں جوسب سے زیادہ بہترین اور باری تعالی کی محبوب جگہبیں ہیں جہاں اس کی عبادت کی جاتی ہےاوراس کی تو حید بیان ہوتی ہے جن کی ٹکہبانی کااور جن کے یا ک صاف ر کھنے کااور بے ہورہ اقوال وافعال ہے جن کے بیجانے کا تھم باری تعالیٰ ہے۔ابن عباس ولل الفائد وغیرہ فرماتے ہیں کہ ﴿ أَنْ تُسرُ فَعَ ﴾ کے معند اس میں ہے ہودگی نہ کرنے کے ہیں۔ 🗨 قنادہ وَ مُناسَدُ فرماتے ہیں کہ مراداس سے یہی مسجدیں ہیں جن کے بنانے کا اور آبادی کا اورادب کا اور یا کیزگی کا تھم ہاری تعالیٰ ہے۔ کعب دلائٹنؤ کہا کرتے تھے کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ زمین میں میرے گھر مسجدیں ہیں جو بھی باوضومبرے گھریر میری ملاقات کے لیے آئے گامیں اس کی عزت کروں گا۔ ہراس مخض پر جس ہے ملنے کے لیے کوئی اس کے گھر آئے جق ہے کہوہ اس کی تکریم کرے ( تفسیرابن ابی حاتم ) میحدوں کے بنانے اوران کا دب واحتر ام کرنے انہیں خوشبو دارا دریاک صاف رکھنے کے بارے میں بہت سی حدیثیں وار دہوئی ہیں جو بحمداللّٰد میں نے ایک مستقل کتاب میں لکھی ہیں یہاں بھی ان میں سے تھوڑی بہت وارد کرتا ہوں۔اللّٰد تعالیٰ مدد کرےای پر ہمارا بھروسہ اور تو کل ہے۔رسول اللہ مَا ﷺ فرماتے ہیں'' جو مخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی نبیت ہے مبجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ای جیسا گھر جنت میں بناتا ہے۔' 3 ( بخاری مسلم )''فرماتے ہیں نام اللہ تعالی کے ذکر کئے جانے کے لیے جو مخص معجد بنائے اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنا تا ہے' 🌢 (ابن ماجہ)''حضور مَا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا تا ہے' 🌢 (ابن ماجہ)''حضور مَا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا تا ہے' 🌢 (ابن ماجہ)'' اور پاک صاف اورخوشبودارر کھی جائیں' 🕤 ( تر نہ ی وغیرہ )۔حضرت عمر ڈاکٹٹنڈ کا فرمان ہے کہ''لوگوں کے لیےمسجدیں بناؤ جہال انہیں جگہ ملے کیکن سرخ یا زر درنگ ہے بچوتا کہ لوگ فتنے میں نہ پڑیں' 📵 ( بخاری ) ایک ضعیف سند سے مرفوعاً مروی ہے کہ''جب تک کسی قوم نے اپنی مسجدوں کوشیب ٹاپ والی نقش و نگار اور رنگ وروغن والی نہ بنایا ان کے اعمال برے نہیں ہوئے' 🕝 (ابن ماجه)۔اس کی سندضعیف ہے۔آپ فرماتے ہیں'' مجھے معجدوں کو بلندو بالا اور پختہ بنانے کا تھم نہیں دیا گیا۔ابن عباس والفُخاراوی حدیث فر ماتے ہیں کہتم یقینا مبحدوں کومزین منقش اور رنگ دار کرو گے جیسے کہ یہود ونصاریٰ نے کیا'' 🕲 (ابوداؤ و) فرماتے ہیں کہ 🗗 الطبري، ۱۹۱/۱۹۹\_

احمد، ۳/ ۱۷ وسنده ضعیف، المعجم الصغیر ۱۰۷۵.

صحیح بخاری، کتاب الصلاة، باب من بنی مسجداً • ٤٥؛ صحیح مسلم ٥٣٣، ترمذی ۴۱۸؛ احمد، ١/ ٢١؛ ابن 🕒 ابـن مـاجه، كتاب المساجد، باب من بني للّه مسجداً ٧٣٥ وسنده ضعيف سمُم حبان ١٦٠٩؛ بيهقى ، ٢/ ٤٣٧\_

منقطع ہے۔عثان بن عبداللہ کی عمر واللہ استان سے دوایت مرسل ہے۔ احمد ، ۱/ ۲۰ ابن حبان ۱۹۰۸۔

<sup>€</sup> ابوداود، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المساجد في الدور ٤٥٥ وهو صحيح، ترمذي ٤٥٩٤ ابن ماجه ٩٥٧١ احمد، ٦/ ٢٧٩؛ ا ابن حبان ١٦٣٤؛ بيهقي، ٢/ ٤٤٠ . ﴿ قُ صحيح بخارى، كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد قبل حديث ٤٤٦ ـ

<sup>🕏</sup> ابن ماجه، كتاب المساجد، باب تشييد المساجد ٧٤١ وسنده ضعيف جداً؛ جباره بن المغلس كذاب اورليث بن الي سليم راوى ابوداود، کتاب الصلاة، باب فی بناء المساجد ٤٤٨ وسنده ضعیف سفیان اور کیدس راوی کے ماع کی صراحت صعیف ہے۔

"" قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہلوگ مبجدوں کے بارے میں آپس میں ایک دوسرے پرفخر وغرور نہ کرنے لگیں' 🗨 (ابو داؤر 🔬 وغیرہ)۔''ایک محض معجد میں اینے اونٹ کو ڈھونڈ تا ہوا آیا اور کہنے لگا ہے کوئی جو مجھے میرے سرخ رنگ اونٹ کا پیتہ دے؟ آپ نے ابددعا کی کہ اللہ کرے مخصے نہ ملے معجدیں توجس مطلب کے لیے بنائی گئی ہیں اس کام کے لیے ہیں' 🗨 (مسلم)'' حضور مَثَاثَیْزَ آنے 🖠 معیدوں میں بیویار' تنجارت خرید وفروخت کرنے ہے اور وہاں اشعار کے گائے جانے سے منع فرما دیا ہے' 🕲 (احمد وغیرہ) فرمان ہے کہ'' جے مید میں خرید وفروخت کرتے ہوئے دیکھوتو کہو کہ اللہ تیری تجارت میں نفع نہ دے اور جب کسی کو کم شدہ جانور مسجد میں تلاش كرتا ہوا ياؤ تو كہوكہ اللہ تعالى كرے نہ ملے ' 🍎 (تر مذى) \_ ارشاد ہے كہ 'بہت ى باتيں معجد كے لائق نہيں \_معجد كوراستہ نہ بنايا جائے۔مبدمیں ہتھیارنہ لکالے جا کیں۔مبدمیں تیر کمان پرنہ لگایا جائے۔نہ تیر پھیلائے جا کیں۔نہ کیا گوشت لایا جائے۔نہ یہال حد ماری جائے۔ نہ یہاں باتیں اور قصے کہے جائیں۔ نہاہے بازار بنایا جائے'' 🗗 (ابن ماجہ)۔ فرمان ہے کہ' ہماری مبجدوں سے ا ہے بچوں کواور دیوانوں کواور خرید وفروخت کواور لڑائی جھکڑے کواور بلند آواز سے بولنے کواور حدوں کے جاری کرنے کواور تلواروں کے نتلی کرنے کوروکوان کے درواز ول پروضو وغیرہ کی جگہ بناؤ اور جمعہ کے دن انہیں خوشبو سے مہکا دؤ' 🙃 (ابن ماجہ)۔اس کی سند ضعیف ہے۔ بعض علمانے بلاضرورت شدید معجدوں کو گزرگاہ بنانا مکروہ کہا ہے۔ ایک اثر میں ہے کہ'' جو تخص بغیرنماز پڑھے مسجد سے عزرجائے فرشتے اس پرتعب کرتے ہیں' ہتھیاروں اور تیروں سے جومنع فر مایا بیاس لیے کہ سلمان وہاں بکثرت جمع ہوتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کےلگ جائے اس لیے حضور مُلَاثِیْزُم کا تھم ہے کہ'' کوئی تیریا نیزہ لے کرگزر بے تواسے چاہیے کہ اس کا کچل اپنے ہاتھ میں ر کھے. لیکن کوایذاند بینے۔ ' 🗗 کیا گوشت لا نااس لیمنع ہے کہ خوف ہاس میں سے خون ند نیکے جیسے کہ حاکضہ عورت کو بھی ای وجہ ہے معجد میں آینے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔معجد میں حداگا نا اور قصاص لینااس لیے منع کیا گیا کہ کہیں ایسانہ ہووہ چھے مسجد کونجس کر دے۔بازار بنانااس لیے منع ہے کہوہ خرید وفروخت کی جگہ ہےاور مسجد میں بیدونوں با تیں منع ہیں کیونکہ مسجدیں ذکراللہ اورنماز کی جگہ ہیں جیسے کہ حضور مَلَّ النِیْزِ کم نے اس اعرابی سے فرمایا تھا جس نے معجد کے کسی گوشہ میں پیشاب کردیا تھا کہ 'مسجدیں اس لیے نہیں بنین' بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نمازی جگہ ہے پھراس کے پیٹاب پرایک بڑا ڈول یانی کا بہانے کا تھم دیا۔' 🕲 دوسری حدیث میں ہے

ابوداود، کتاب الصلاة، باب فی بناء المساجد ٤٤٩ وسنده صحیح، نسائی ١٩٦٠ ابن ماجه ٧٣٩ احمد، ٣/ ١٤٥٠

وسنده حسن، ترمذي ٣٢٢؛ نسائي ٧١٥؛ ابن ماجه ٩٤٧٤ احمد، ٢/ ١٧٨-

] احمد، ۳/ ۲۲۲؛ ابن حبان ۱٤۰۱\_

ترمذی، کتاب البیوع، باب النهی عن البیع فی المسجد ۱۳۲۱ وسنده صحیح، ابن حبان ۱۲۰۰ حاکم، ۲/ ۲۰ اس کی اصحیح مسلم ۵۲۸ و فیره شم موجود یم.
 آصل صحیح مسلم ۵۲۸ و فیره شم موجود یم.
 آصل صحیح مسلم ۵۲۸ و فیره شم موجود یم.
 آصل صحیح مسلم ۵۲۸ و سنده

ف صعيف جداً اس كسندين زير بن جيره متروك راوي ب(التقريب، ١/ ٢٧٣ ، رقم: ١٦٦)

- ابن ماجه حواله سابق ۷۰۰، وسنده موضوع ابرسعيدالمصلوب كذاب ادرحارث بن بهان متروك راوى --
- ۲۲۱۵ ، ۲۲۱۶؛ صحیح بخاری، کتاب الصلاة، باب یأخذ بنصول النبل اذا مرّ فی المسجد ۲۵۱، ۴۵۲، ۵۷۲؛ صحیح مسلم ۲۲۱۶، ۲۲۱۵؛ ابو داود ۲۵۸۷؛ ابن ماجه ۲۳۷۸؛ احمد، ۲/ ۴۱، ۱۲۶۹؛ بیهقی، ۸/ ۲۳۔
- ع على الله على المنطق المنطق الله الله على الله الله على الله المنطق ال

کر'' اپنے بچوں کو اپنی مجد سے سے دوکواس لیے کہ کھیل کو دہ ان کا کام ہے اور مجد میں یہ مناسب نہیں۔'' چنانچہ فاروق اعظم رُدُرُ نَظِیہ ہور کے بیانی کو ندر ہے دیے ۔ دیوانوں کو بھی جب کو سے دیا ہوا کے لیے تو اے کوڑے ہے بیٹے اور عشاء کی نماز کے بعد مجد میں کہ کو ندر ہے دیے ۔ دیوانوں کو بھی مجد وں سے دوکا گیا کیونکہ وہ بے عشل ہوتے ہیں اور کوگوں کے فدان کاذر بعیہ ہوتے ہیں اور مجد اس تماشے کا لئی نہیں۔ اور یہ بھی مسئوں کی نباست وغیر و کا نوف ہے۔ بی وران گا کہ کا درید ہوتے ہیں اور مجد اس تماشے کا لئی نہیں۔ اور یہ بھی منع کر دی گئیں کہ اس میں آ واز ہیں بلند ہوتی ہیں ایے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جو آ واب مجد کے ظاف ہیں۔ اگر علاکا قول ہے کہ مسئوں میں آ واز ہیں بلند ہوتی ہیں ایے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جو آ واب مجد کے ظاف ہیں۔ اگر علاکا قول ہے کہ مسئوں میں آ واز ہیں بلند ہوتی ہیں ایے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں جو آ واب مبعد کے ظاف ہیں۔ اگر علاکا قول ہے کہ مسئوں میں آ واز ہیں بلند ہوتی ہیں ایے الفاظ بھی نکل جاتے ہیں خوال میں نہیں کہ ہور کہ ہیں گئی ہور کہ ہیں گئی ہور کہ ہیں گئی ہور کہ ہیں کہ ہیں کہ میں اور کو ہیں ہور کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہیں کہ ہور کہ ہیں اور ہور کی ہیں آ ہیں کہ ہیں اور ہور کی ہیں آ ہی کے پاس آئیس کی اور ہور کے دریافت فر مایا تم کون ہور کی ہیں اور ہور ہور کی ہیں ہور کی ہیں آ ہور کو کی اور ہور کی آ واز س کر جنا ہے فار وق رفائش نے نو کر مایا آگر ہی ہور کی ہور کہ ہور کی ہور کو کی اور پا کیز گی حاصل کر نے کی جد ہے دن اے خوشہود وار کر نے کا تھی ہو کے ہیں۔ چنانچہ ابو یعنی موسلی ہیں ہے کہ حضرت ابن عرز فائش ہی ہو تے ہیں۔ چنانچہ ابو یعنی موسلی ہیں ہے کہ حضرت ابن عرز فائش ہی ہو تے ہیں۔ چنانچہ ابو یعنی موسلی ہیں ہے کہ حضرت ابن عرز فائش ہی ہو تے ہیں۔ چنانچہ ابو یعنی موسلی ہیں ہے کہ حضرت ابن عرز فائش ہی ہو تے ہیں۔ چنانچہ ابو یعنی موسلی ہیں ہے کہ حضرت ابن عرز فائش ہی ہو تے ہیں۔ چنانچہ ابو یعنی موسلی ہیں ہے کہ حضرت ابن عرز فائش ہی ہور کے ہور کی ہ

بخاری وسلم میں ہے حضور منافیظ فرماتے ہیں کہ' جماعت کی نماز انسان کا کیلی نماز پرجوگھر میں یادکان پر پڑھی جائے بچیس در ہے زیادہ تو اب رکھتی ہے ہیاں لیے کہ جب وہ انھی طرح وضوکر کے صرف نماز کے اراد ۔ سے جلتا ہے تو ہر ہرفدم کے انھانے پراس کا ایک درجہ بڑھتا ہے اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور جب نماز پڑھ جکتا ہے پھر جب تک وہ اپنی نماز کی جگدر ہے فرشتے اس پر درود جیجے رہتے ہیں کہ اے اللہ! اس پرائی رحمت نازل فر ماادر اس پررتم کر اور جب تک جماعت کے انتظار میں رہے نماز کا تو اب ملتار ہتا ہے۔' کے واقطنی میں ہے کہ' مسجد کے پڑوی کی نماز مسجد کے سوانہیں ہوتی۔' کی سنن میں ہے کہ' اندھیروں میں مسجد جانے والوں کو نوشخری سنا دو کہ آئیس قیامت کے دن پورا پورا نور ملے گا۔' کی یہ بھی مستحب ہے کہ مبحد میں جانے والا پہلے اپنا داہا قدم رکھے اور یہ دعا پڑھے جو بخاری میں ہے کہ آئیشرے جب مسجد میں آتے یہ کہتے ((اعمود کُم باللّٰ و الْعَظِیْم وَ بُو جُھِهِ الْکُویْم وَ سُلُطانِهِ الْفَقِیْم وَ مِن الشَّیْطانِ الرِّجیْم) فرمان ہے کہ' جب کوئی شخص یہ پڑھتا ہے شیطان کہتا ہے ممرے شرسے یہ الْکُویْم وَ سُلُطانِهِ الْفَقِیْم وَ مَن الشَّیْطانِ الرَّجیْم) فرمان ہے کہ' جب کوئی شخص یہ پڑھتا ہے شیطان کہتا ہے ممرے شرسے یہ النّگویْم و کُون میں جب کوئی شخص یہ پڑھتا ہے شیطان کہتا ہے ممرے شرسے یہ تمام دن کے لیے محفوظ ہوگیا۔' کی مسلم میں حضور منافیہ کے کہ ' میں سے جب کوئی مسجد میں جانے ہے تو یہ دعا

عديم بخارى، كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في المسجد ٤٧٠ ـ

صحیح بخاری، کتاب الأذان، باب فضل صلاة الجماعة ۱۹۶۷ صحیح مسلم ۲۹۲۱ ابوداود ۲۵۹۹ ترمذی ۲۰۳۱ ابن
 ماجه ۲۸۱۱ ابن حبان ۲۰۱۳ احمد، ۲/ ۲۰۷۲ بیهقی، ۳/ ۱۱.

١/ ٤٢٠؛ بيهقى ، ٣/ ٥٥ ، ال سنديين سليمان ين داؤداليما في منكر الحديث ع (الميزان ، ٢/ ٢٠٢ ، رقم: ٣٤٤٩)

ابوداود، كتاب الصلاة، باب ما جاء في المشى الى الصلاة في الظلم ٥٦١ وهو صحيح، ترمذي ٢٢٣؛ ابن ماجه ٧٨١ ابوداود، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل عند دخول المسجد ٢٦٦ وسنده صحيح-

كُلُّ اللَّهُ ١٨ كُلُكُ ١٨ كُلُكُ ١٨ كُلُكُ ١٨ كُلُور ١٣ كُلُور ١٣ كُلُور ١٣ كُلُور ١٣ كُلُور ١٣ كُلُور ١٣ كُلُ 🧗 پڑھے ((اکٹلھٹ افْتکٹے لِٹی آبٹواب رَحْمَیتك)) اےاللہ!میرے لیےا پی رحمت کے دروازے کھول دے۔اور جب مجدے باہر 🖠 جائے پیر کے ((اکلّٰلُهُ ہَّ افْتَحْ لِی آبُوَابَ فَصْلِكَ)) پروردگار! تومیرے لیےایے نفل کے درواز کے کھول دے '' 🛈 ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ' جبتم میں ہے کوئی مسجد میں جائے تواللہ تعالیٰ کے نبی مثل ﷺ کے پیسلام بھیجے پھر ((اکسٹھکے افسے فیسٹے انبواب و رُحْمَتِكَ)) يرُ هے اور جب مجدے لَكِ توني مَوَّاتَيْزُمُ يرسلام بَشِي كر ((اللَّهُمَّ اعْصِمْنِي مِنَ الشَّيْطُن الرَّجيْم)) يرُ هـ 🕒 ترندى وغيره من بى كى جب آ ب مجد من آت تودرود يرْ حكر ((اكلُّهُمَّ اغْفِرلِي دُنُوْيِي وَافْتَحُ لِي اَبُوَابَ رَحْمَنِكَ)) يرْ مت اور جب مجد سے نکلتے تو درود کے بعد ((اکلَّهُمَّ اغْفِرْلِی ذُنُوبِی وَافْتَحْ لِی آبُوابَ فَصْلِكَ)) پڑھتے۔' 🕃 اس حدیث کی سند متصل نہیں الغرض بیادران جیسی اور بہت ی حدیثیں اس آیت کے متعلق ہیں جومبحدادرا حکام مبحد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اور آیت میں ہےتم ہرمجدمیں اپنا منہ سیدھار کھواور خلوص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کو یکارو۔ 🚭 اور آیت میں ہے کہ مجدیں اللہ تعالیٰ ہی کی ہیں۔ای کا نام ان میں لیا جائے 🗗 لیعنی کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے۔ 🗗 صبح شام وہاں اس اللہ تعالیٰ کی سبیح بیان کرتے ہیں۔ آ صال جمع ہےاصیل کی شام کے وقت کواصیل کہتے ہیں۔این عباس ڈاٹٹھ افر ماتے ہیں جہاں کہیں قرآن میں سبیح کالفظ ہے وہاں مراد نماز ہے پس یہاں مرادصح کی اورعصر کی نماز ہے پہلے یہلے بھی دونمازیں فرض ہوئی تھیں پس وہی یاد دلائی گئیں۔ایک قراءت میں رئیسنے کے ہاوراس قراءت پر آصال پر پوراوقف ہاور ﴿ رَجَالٌ ﴾ سے پھردوسری بات شروع ہے کویا کہ وہ مفسر ہے فاعل محذوف کے لیے ۔ تو گویا کہا گیا کہ وہال مبیج کون کرتے ہیں؟ توجواب دیا گیا کہا پیےلوگ۔اور (یُسَبَّعُ ) کی قراءت پر ﴿ وِجَالٌ ﴾ فاعل ہے تو وقف فاعل کے بیان کے بعد جا ہے ۔ ﴿ رِجَالٌ ﴾ کہنے میں اشارہ ہے ان کے بہترین مقاصداوران کی یاک نیتوں اور اعلیٰ کاموں کی طرف کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے آبا در رکھنے والے ہیں اس کی عبادت کی جگہیں ان سے زینت باتی ہیں تو حیداور شكر گزارى كرنے دالے يہ بيں بيسے فرمان ہے ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ ﴾ ﴿ الْحُ يَعِيْمُو منول مِن السي بھي مرد بين كه جنہوں نے جوعبداللہ تعالیٰ سے کیے تھے وہ یورے کر دکھائے الخ۔ ہاںعورتوں کے لیےتو مبحد کی نماز سے نصل گھر کی نماز ہے۔ رسول الله مَا اللهُ مَا يَتِي مِن 'عورت كي نماز اين گھر مِين بهتر ہے اسكے جمرے كي نماز ہے اور اسكے جمرے كي نماز ہے اندروالے کمرے کی نمازانفٹل ہے۔'' ﴿ مند میں ہے کہ''عورتوں کی بہترین مجد گھرکے اندرکا کونا ہے۔'' ﴿ منداحمہ میں ہے کہ'' حفرت' ابوحميد ساعدي والفنية كي بيوي صاحبه والفهيئا رسول الله مناليفييّ كي خدمت بين حاضر بهوكين اوركباحضور مَنَا لينيّم مين آب كيساته تمازادا کرنا بہت پیند کرتی ہوں۔ آپ نے فر مایا یہ مجھے بھی معلوم ہے کیکن مسلہ یہ ہے کہ تیری ایۓ گھر کی نماز انگنائی کی نماز ہے اور حجرے کی نماز گھر کی نماز ہےاور گھر کی کوٹھڑی کی نماز حجرے کی نماز ہے انفل ہےاور محلے کی مبحد ہےانفل گھر کی نماز ہےاور محلے کی محد کی

صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرین، باب ما یقول اذا دخل المسجد ۱۳۷۰

ابن ماجه ۷۷۱ . • ۷/ الاعراف:۲۹ . • ۵ ۷۲/ الجن:۱۸ . الطبرى،١٩١/١٩١\_ 🗗 ٣٣/ الاحزاب:٢٣\_ 🔻 🐧 ابوداود، كتاب الصلاة، باب التشديد في ذلك ٧٠ه وسنده ضيعف قماده مركس كـماع كي

🆠 تَصْرَيَحْيِينَ ہے۔ ابن خزیمہ ۱٦٩٠؛ الترغیب والترهیب ٥٠٨۔ 🏻 🎱 احـمد، ٦/ ٢٩٧ وسندہ ضعیف السائب مولی ام سلمه

جهول الحال وثقه ابن حبان وحده، ابن خزيمه ١٦٨٣؛ حاكم، ١/ ٢٠٩؛ مسند ابي يعلى ٧٠٢٥\_

<sup>🗗</sup> ابن ماجه، كتاب المساجد، باب الدعاء عنددخول المسجد ٧٧٣ وهو صحيح، حاكم، ١/ ٢٠٧؛ ابن حبان ٢٠٤٧\_ **③** ترمذي، كتاب الصلاة، بـاب مـا جاء ما يقول عند دخول المسجد، ٣١٤ وسنده ضعيف ليث *بن اليسليم ضعيف راوي بــــ*ــ

عود النورس کی محمد (33) مح 🕻 نماز میری معجد کی نماز ہے افضل ہے۔ بین کرانہوں نے اپنے گھر کے بالکل انتہائی ھے میں ایک جگد کو بطور مسجد کے مقرر کر لیا اور 🕍 آخری گھڑی تک وہیں نماز پڑھتی رہیں۔' 🗗 ہاں البتہ عورتوں کے لیے بھی مسجد میں مردوں کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ضرور ہے بشرطيكه مردوں پراپی زینت ظاہر ندہونے دیں اور نہ خوشبولگا كرنكليں شجح حدیث میں فرمان رسول مَثَاثِیْتُ اِسْ ہُ اللّٰہ تعالیٰ كی ہندیوں كوالله كى معجدول سے ندروكو ، ﴿ بخارى وسلم وغيره ﴾ ابوداؤو ميس ہے كه "عورتول كے ليے ان كے كھرافضل ميں - " 3 اور حدیث میں ہے کہ'' وہ خوشبواستعال کر کے نہ کلیں۔'' 🏚 سیح مسلم شریف میں ہے کہ'' آپ نے عورتوں سے فرمایا جبتم میں سے کوئی مبحد آنا جا ہے تو خوشبوکو ہاتھ بھی نہ لگائے۔' 🗗 بخاری وسلم میں ہے کہ' مسلمان عورتیں صبح کی نماز میں آتی تھیں پھروہ اپنی ے دروں میں لیٹی ہوئی چلی جاتی تھیں 🕤 اور بوجہ رات کے قدرے اندھیرے کے وہ پیچانی نہیں جاتی تھیں۔صدیقہ رہائی ہیں ا ك عورتول نے يہ جونئ نئ باتيل نكالى بين اگررسول الله مَالَيَّيْمَ ان باتول كو پاليتے تو انبيل معجدوں ميں آنے سے روك ديتے جيسے كه بنواسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں ۔' 🗗 ( بخاری ومسلم ) ا پیےلوگ جنہیں خرید وفروخت یا واللہ تعالیٰ ہے نہیں روکتی ۔ جیسے ارشاد ہے ایمان والو! مال اولا دعمہیں ذکر اللہ تعالیٰ ہے غافل نہ کر دے۔ سورہ جعد میں ہے کہ جعد کی اذان من کر ذکر اللہ کی طرف چل پڑوا در تجارت چھوڑ دو۔ 🕲 مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو دنیا اورمتاع ونیا آخرت اور ذکراللہ ہے غافل نہیں کر علی انہیں آخرت پراورو ہاں کی نعتوں پر یقین کامل ہےاورانہیں باقی سیجھتے ہیں اور یہاں کی چیزوں کو فانی جانتے ہیں اس لیے انہیں چھوڑ کراس طرف توجہ کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی اطاعت کواس کی محبت کواسکے احکام کو مقدم کرتے ہیں۔حضرت ابن مسعود دلائعۃ نے ایک مرتبہ تجارت پیشہ حضرات کواذان من کراپنے کام کاج چھوڑ کرمسجد کی طرف جاتے ہوئے دیکھ کریمی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا۔ بیلوگ انہی میں سے ہیں۔ابن عمر ڈٹاٹٹٹا سے بھی یہی مروی ہے۔ابو درواء رٹاٹٹٹ فر ہاتے ہیں کہ میں بیو پارتجارت کروں اگر چہاس میں مجھے ہرون تین سواشر فیاں ملتی ہوں کیکن میں نماز وں کے وقت ضرورسب چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔میرامطلب یہ ہرگزنہیں کہ تجارت کرناحرام ہے بلکہ ہم میں بیدوصف ہونا چاہئے جواس آیت میں بیان ہوا ہے۔ساکم بن عبداللہ میں اللہ میں اللہ عنائد میں اللہ میں ہوئے ہیں اورکوئی بھی دوکان پرموجو ذہبیں تو یہی آیت پڑھی اور فرمایا بیانہیں میں سے ہیں جن کی تعریف جناب باری تعالیٰ نے فرمائی ہے۔اس بات کاسلف میں بہاں تک خیال تھا کہ تراز واٹھائے تول رہے ہیں اوراذ ان کان میں پڑی تو تراز ور کھوی اور مجد کی طرف چل دیے \_فرض نماز با جماعت مجد میں اوا کرنے کا انہیں عشق تھا۔ وہ وقتوں کی ارکان کی آ داب کی حفاظت کے ساتھ نمازوں کے بابند تھے۔ بیاس لیے کہ دلوں میں خوف الٰہی تھا قیامت کا آنابر حق جانے تھے اس دن کی خوفنا کی ہے داقف تھے کہ بخت تر گھبراہٹ = ● احمد، ٦/ ٣٧١ وسنده حسن، ابن خزيمه ١٦٨٩؛ ابن حبان ٢٢١٧؛ مجمع الزوائد، ٢/ ٣٣\_ 🛭 صحیح بخاری، کتاب الجمعة، باب ۱۳، حدیث ۹۰۰ صحیح مسلم ۲۶۲ . 🔞 ابوداود، کتاب الصلاة، باب ما جاء في خروج النساء الى المسجد ٥٦٧ وهو صحيح. 🛚 🐧 ابوداود، حواله سابق ٥٦٥ وسنده حسن، احمد، ٢/ ٥٢٨؛ ابن حبان ٢٢١٤ . 🕏 صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب خروج النساء الى المساجد اذا لم يترتب.....١٤٤٢ احمد، ٦٦٦٣؛ ابن صحیح بخاری، کتاب مواقیت الصلاة، باب وقت الفجر ۵۷۸؛ صحیح مسلم ۹۲۵؛ ابوداود حبان ۲۲۱۵۔ ٤٢٣؛ ترمذي ١٥٣؛ احمد، ٦/ ١٧٩؛ مسند ابي يعلى ٤٤١٥ . 🕝 صحيح بخارى، كتاب الاذان، باب انتظار الناس قيام الامام العالم ١٨٦٩ صحيح مسلم ٤٤٥ . (١ ٢٦/ الجمعة:٩-



= اور کامل پریشانی اور بے حدا بجھن کی وجہ ہے آئکھیں پھرا جائیں گی دل اڑ جائیں گے کیلیج دہل جائیں گے۔ جیسے فر مان ہے کہ میرے نیک بندے میری محبت کی بنا پر مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور تیبیوں اور قیدیوں کو بھی اور کہد دیتے ہیں کہ ہم تہبیں محض اللہ تعالیٰ کی رضا جو کی کے لیے کھلار ہے ہیں ہمارا مقصد تم سے شکر یے طلب کرنے یا بدلہ لینے کانہیں۔ ہمیں تو اپنے پروردگار سے اس دن کا ور ہے جب کہ لوگ مارے رنج و محم کے منہ بسورے ہوئے اور تیوریاں بدلے ہوئے ہوں ہے۔ پس اللہ تعالیٰ انہیں اس دن کی مصیبتوں سے نبات دے گا اور انہیں تر وتازگی بشاشی ہنے خوثی اور راحت و آرام سے ملادے گا۔ اور ان کے مبر کے بدلے انہیں جنت

یہاں بھی فرماتا ہے کہ ان کی نیکیاں مقبول ہیں ان کی برائیاں معاف ہیں ان کے ایک ایک عمل کا بہترین بدلد مع زیادتی اور فضل باری تعالیٰ کے انہیں ضرور ملنا ہے جیسے فرمان ہے اللہ تعالیٰ بفتر ایک ذرے کے بھی ظلم نہیں کرتا ہے اور آیت میں ہے نیکی دن گی کردی جاتی ہے ہی اور آیت میں ہے نیکی دن گی کردی جاتی ہے ہی اور آیت میں ہے جواللہ تعالیٰ کواچھا قرض دے گا سے اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کرزیادہ سے زیادہ کرکے دے گا ہے فرمان ہے وہ بختے ہے گئی ڈسٹن یا ہے ہے جہ ساب دیتا ہے۔ میمان فرمان ہے وہ جھے چاہے ہے جہ اب دیتا ہے۔ حصاب دیتا ہے۔ حصاب دیتا ہے۔ حصاب دیتا ہے۔ حصاب کی باس کے مستقبوں میں سے ہرایک کو بلانا چاہا مگر مب روز ہے مصاب دیتا ہے۔ سے اس لیے آپ بی کے پاس کھر سے برتن آیا۔ آپ نے بہی آیت ہے تھاس لیے آپ بی کے پاس کھر سے برتن آیا۔ آپ نے بہی آیت ہے تھا کہ اللہ متالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ برزگ کون ہے؟ پھر فرمائے گاوہ لوگ جسے کھڑے ہو جا کی جو جا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ برزگ کون ہے؟ پھر فرمائے گاوہ لوگ سب سے کھڑے ہو باور وہ بہت ہی کم ہوں گے سب سے کھڑے ہو باکوروہ بہت ہی کم ہوں گے سب سے کھڑے ہو باکوروہ بہت ہی کم ہوں گے سب سے کھڑے ہو باکوروہ بہت ہی کم ہوں گے سب سے کھڑے ہو باکوروہ بہت ہی کم ہوں گے سب سے کھڑے ہوں گاوہ لوگ سب سے کھڑے ہوں گاوہ لوگ سب سے کھڑے ہو باکوروہ بہت ہی کم ہوں گے سب سے کھڑے ہوں گاوہ لوگ سب سے کھڑے ہوں گاوہ لوگ سب سے کھڑے ہوں گاوہ لوگ سب سے کھڑے ہوں کی ہوں گے ہوں گاوہ لوگ سب سے کھڑے ہوں کی ہوں گے سب سے کھڑے ہوں گاوہ لوگ سب سے کھڑے ہوں کوروہ کہت ہی کم ہوں گے سب سے کھڑے ہوں کھڑے ہوں کھڑے کی کھڑے ہوں گوروں گے ہوں گے سب سے کھڑے ہوں کھڑے ہوں کے کہ کھڑے کہ ہوں گے سب کوروں کے کھڑے کی کھڑے کے کہ کھڑے کے کہ کوروں کے کھڑے کہ کھڑے کی کھڑے کے کہ کوروں کے کھڑے کی کھڑے کے کہ کوروں کے کھڑے کی کھڑے کے کہ کوروں کے کھڑے کے کھڑے کی کھڑے کے کہ کوروں کے کھڑے کے کہ کوروں کے کھڑے کے کہ کوروں کے کہ کوروں کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کہ کوروں کے کہ کوروں کے کہ کوروں کے کہ کوروں کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کہ کوروں کے کھڑے کے کہ کوروں کے کھڑے کوروں کے کھڑے کوروں کے کھڑے کوروں کے کھڑے کے کہ کوروں کے کہ کوروں کے کہ کوروں کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کوروں کے کھڑے کے کھڑے کے کہ کوروں کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کھڑے کے کہ کھڑے کے کہ کوروں کے کھ

و ١٧/ الدهر ١٨-١٢ ع ٤/ النسآء ٤٠٠ ع ٦/ الانعام ١٦٠٠ ـ

اوررئیتمی لباس عطا فرمائے گا۔ 🛈

کلوراس کی کھو €**₹** \^ ₹ŬĬŬ\$ **\**\$}< 🥻 پہلے انہیں حساب سے فارغ کر دیا جائے گا 📭 آپ فرماتے ہیں ان کی نیکیوں کا اجر یعنی جنت بھی انہیں ملے گی اور زائد فضل الہی ہے ہو ہا گا کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ احسان کئے ہوں گےادر ہوں گے وہ مسحق شفاعت ان سب کی شفاعت کا منصب انہیں حاصل ہو

<u>مائےگا۔ 🛭</u>

کا فرومشرک کے نیک اعمال کی مثال: [آیت:۳۹-۴۰] بیدومثالیں ہیں اوردوتتم کے کا فرول کی ہیں جیسے سورہ بقره کے شروع میں دومثالیں دوشم کےمنافقوں کی بیان ہوئی ہیں ایک آ گ کی ایک یانی کی ۔اور جیسے کہ سورہ رعد میں ہدایت وعلم کی جوانسان کے دل میں جگہ پکڑ جائے ایسی ہی دومثالیں آ گ اور یانی کی بیان ہوئی ہیں دونو ں سورتوں میں ان آیٹوں کی تفسیر کامل گزر چکی ہے۔ فَانْ تَحَمُّدُ لِلَّهِ \_ يبال بهلي مثال توان كا فرول كي ہے جو كفر كي طرف دوسروں كوبھى بلاتے ہيں اورايي تيبن ہدايت ريس بحصتے ہيں حالانك وہ محض بے راہ میں ان کی تو ایس مثال ہے جیسے کسی پیاہے کو جنگل میں دور سے ریت کا چمکتا ہوا تو رہ دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے یانی کا موج دریا تمجھ بیٹھتا ہے۔ قِیْسَعَهٔ جُمْع ہے قیا عملی جیسے جارکی جمع ہے جیرہ اور قاع واحد بھی ہوتا ہے اور جمع قیعان ہوتی ہے جیسے جارکی جمع جیران ہے معنی اس کے چنیل وسیع تھیلے ہوئے میدان کے ہیں۔ایسے ہی میدانوں میں سراب نظر آیا کرتے ہیں۔ دوپہر کے وقت بالکل بھی معلوم ہوتا ہے کہ پانی کاوسیع دریالہریں لے رہاہے جنگل میں جو بیاسا ہو یانی کی تلاش میں اس کی باچھیں کھل جاتی ہیں اور ا سے پانی سمجھ کر جان تو ڑکوشش کر کے وہاں تک پہنچتا ہے کیکن حمرت وحسرت سے اپنا منہ پیپ لیتا ہے جب دیکھتا ہے کہ وہاں پانی کا قطرہ چھوڑ نام ونشان بھی نہیں۔ای طرح بد کفار ہیں کہ اینے دل میں سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم نے بہت پچھا ممال کئے ہیں بہت ی بھلا کیاں جمع کرلی ہیں لیکن قیامت کے دن دیکھیں گے کہ ایک نیکی بھی ان کے پاس نہیں یا توان کی بدنیتی ہے وہ عارت ہو پھی ہے یا مطابق شرع نہ ہونے سے وہ برباد ہوگئ ہے۔ غرض ان کے یہاں چنجنے سے پہلے ان کے کام جہنم رسید ہو چکے ہیں یہاں یہ بالکل خالی ہاتھ رہ مھتے ہیں ۔حساب کتاب کے موقعہ پراللہ تعالیٰ خودموجود ہے اوروہ ایک ایک عمل کا حساب لے رہا ہے اورکو کی عمل ان کا قابل ثواب نہیں نکاتا۔ 🔞 چنانچہ بخاری ومسلم میں ہے کہ' یہوویوں سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہتم ونیا میں کس کی عباوت کرتے رہے؟ وہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے عزیر کی ۔ کہا جائے گا کہ جموٹے ہواللہ کا کوئی بیٹانہیں اچھا ہٹلا وُ اب کیا جا ہے ہو؟ وہ کہیں گے اے اللہ ہم بہت پیاسے ہورہے ہیں ہمیں پانی پلوایا جائے تو ان سے کہاجائے گا کہ دیکھووہ کیا نظر آ رہا ہے؟ تم وہاں کیوں نہیں جاتے ؟ اب انہیں دور سے جہنم الی نظر آ ئے گی جیسے دنیا میں سراب ہوتا ہے جس پر جاری یانی کا دھوکا ہوتا ہے بیدوہاں جائیں

اب جہل بسیط والوں کی مثال سنئے جوکور ہے مقلد تھے اپنی گرہ کی عقل مطلق نہیں رکھتے تھے انگلی مثال والے ائمہ کفر کی کوری تقلید کرتے تھےاورآ تکھیں بند کئے ان کی آ وازیر لگے ہوئے تھے کہان کی مثال گہرے مندر کی نہ کی اندھیریوں جیسی ہے جسےاویر سے نتہ بہند موجوں نے ڈھانپ رکھا ہوا ورپھراوپر سے ابر ڈھائے ہوئے ہوں ۔ یعنی اندھیریوں پراندھیریاں ہوں یہاں تک کہ ہاتھ کو ہاتھ کا تھی بھائی نہ دیتا ہو۔ یہی حال ان سفلے جاہل کافروں کا ہے کہزے مقلد ہیں یبال تک کہ جس کی تقلید کے پیچھیے پڑے ہوئے ہیں ا ہے بھی صحیح طور رینہیں پیچانتے اس کا بھی حق یا ناحق پر ہونا انہیں معلوم نہیں ۔کوئی ہے جس کے پیچھیے ہو لیے ہیں لیکن نہیں معلوم کہ =

 الـمـعـجم الكبير، ١٠٤٦٢ وسنده ضعيف، فيه علل منها ضعف اسماعيل بن 🗣 ابـن ابي حاتم وسنده ضعيفـــ

عبدالله الكندي وتدليس الاعمش وغيرهما . 🔞 الطبري، ١٩٦/١٩٠ ـ صحیح بخاری، کتاب التوحید،

باب قول الله تعالىٰ ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة.....﴾ ٧٤٣٩؛ صحيح مسلم١٨٣ـ

گےاوردوزخ میں ڈال دیئے جائیں گے۔'' 🗨 پیمثال تو تھی جہل مرکب والوں کی ۔

## ٱلمُرتَرُ آنَ اللهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَانِةِ وَالْأَرْضِ وَالطَّلْيُرُ ضَفَّتٍ \* كُلُّ

# قَلُ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيْحَهُ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَيِلَّهِ مُلْكُ السَّهُوتِ

### والْأَرْضِ وإلى الله الْمُصِيْرُ

تو بیستر کی او نہیں ویکھا کہ آسان وزمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پر نداللہ تعالیٰ کی شیع میں مشغول ہیں۔ ہرا یک کی نماز اور شیع اے معلوم ہے لوگ جو پچھ کریں اس سے اللہ تعالیٰ بخولی واقف ہے۔ [اسم] زمین وآسان کی بادشاہت اللہ بھی کی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ [۲۲]

ہر چیز اللہ کی تبیع بیان کرتی ہے: [آیت:۳۲-۳۱] کل کے کل انسان اور جنات اور فرشتے اور حیوان یہاں تک کہ جمادات بھی اللہ کی تبیع کے بیان میں مشغول ہیں۔اور مقام پر ہے کہ ساتوں آسان اور سب زمینیں اور ان میں جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے بیان میں مشغول ہیں اپنے پروں سے اڑنے والے پرند بھی اپنے رب کی عبادت اور پاکیزگی کے بیان میں ہیں۔ © ان سب کو جو چوت بھی اللہ تھی اللہ تعالیٰ ہر کوئی کام جو چوت بھی اللہ تعالیٰ ہر کوئی کام مخفی نہیں وہ عالم کل ہے حاکم متصرف مالک مخار کل معبود حقیق آسان وز مین کا بادشاہ صرف وہی ہے اس کے سواکوئی عبادت کے لائق منہیں اس کے حکموں کوئی ٹالنے والانہیں۔ قیامت کے دن سب کواسی کے سامنے حاضر ہونا ہے وہ جو چاہے گا اپنی مخلوقات میں حکم فرمائے گا۔ برے لوگ بدید لے پائیں گے نیک نیکیوں کا پھل حاصل کریں گے۔خالق مالک وہی ہے دنیا اور آخرت کا حاکم وہی ہے اور اس کی ذات لائق حمد و ثنا ہے۔

🛈 ٢/ البقرة:٧٠ 👂 ٤٥/ الجاثية:٢٣ 🄇 الطبرى، ١٩٨/١٩؛ حاكم، ٢/ ٣٩٩، ٤٠٠ وسنده ضعيف

🗗 ٧/ الاعراف:١٨٦ 📗 🕤 ١٧/ الاسرآء:٤٤ـ

عَنَّهُ عَنَّ الله يُزْجِى سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بِينَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ الْمُرْتَرَ أَنَّ الله يُزْجِى سَعَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بِينَهُ ثُمِّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَغُرُجُ مِنْ خِلْلِه وَيُنْزِلُ مِنَ السَّهَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَتَكَاعُ ويَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَتَكَاعُ مِنَ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَتَكَاعُ ويَصْرِفُهُ عَنْ مَّنْ يَتَكَاعُ مِنَ السَّهَاءُ مِنْ مِنْ اللهُ الْكُرُقِهِ يَنْهُمُ بِالْكَرْصَارِقُ يُقَلِّبُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

مَّن يَكْشِي عَلَى ٱرْبَعِ مَيُخُلُقُ اللهُ مَا يَشَآءُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴿ لَقَدْ ٱنْزَلْنَآ

#### اليتٍ مُّبِيِّنْتٍ واللهُ يَهُدِي مَنْ يَشَآءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ا

ترکیجینٹ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی بادلوں کو چلاتا ہے پھر آئیس ملاتا ہے پھر آئیس نہ ہدنہ کر دیتا ہے پھر تو دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان میں سے مینہ پرستا ہے۔ وہی آسان کی جانب سے اولوں کے پہاڑوں میں سے اولے برساتا ہے پھر جنہیں چاہان کے پاس آئیس میں سے مینہ برستا ہے۔ وہی آسان کی جانب سے اولوں کے پہاڑوں میں سے اور جن ہے کہ گویا اب آسمی میں میں ہوتی ہے کہ گویا اب آسمی کھوں کی چک الیم موتی ہے کہ گویا اب آسمی کھوں کی جگ الیہ تعالی ہی دن اور دات کو دوبدل کرتا رہتا ہے۔ آسمی والوں کے لیے تو اس میں یقیناً بڑی بڑی عربی میں ہیں۔ اسمال تمام کے تمام چلنے پھر نے والے جانماروں کو اللہ تعالی ہی نے پانی کے پیدا کیا ہے ان میں اللہ تعالی ہو چیز پر قادر ہے۔ اسمال بلا تک وشر ہم نے روش اور چلتے ہیں۔ بعض والے ہیں۔ بعض چار پاکس بر چیز پر قادر ہے۔ اسمال برگ کے چاہا کہ جی جاسے سیدھی را وہ کھا دیتا ہے۔ ایک اللہ تک وشر ہم نے روش اور واضح آسیتیں اتاردی ہیں اللہ تعالی جسے ہیں۔ وہ کھا دیتا ہے۔ ایک ا

الله تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں: [آیت: ۲۳۳-۲۳] یکے دھوئیں جیسے بادل اول اول تو قدرت باری تعالیٰ ہے اٹھتے ہیں پھرال جل کروہ جیسے ہوجاتے ہیں اورائیک دوسرے کے او پرجم جاتے ہیں پھر ان میں سے بارش برت ہوائیں چلتی ہیں زمین کو قابل بناتی ہیں پھرا برکواٹھاتی ہیں پھر انہیں ملاتی ہیں پھر دہ پانی سے بھر جاتے ہیں پھر برس پڑتے ہیں۔ ﴿ پھر آسان ہے اولوں کے برسانے کا ذکر ہے۔ اس جملے میں پہلامن ابتدائے غایت کا ہے دوسر اجھیش کا تیسر ابیان جنس کا بیار ان بنار ہے گدا ہے معند یہ کے جائیں کہ اولوں کے پہاڑ آسان پر ہیں اور جن کے نزد یک بہاں پہاڑ کا لفظ ابر کے لیے ہی بطور کنایہ ہان کے نزد یک من ثانیہ بھی جائیں کہ اولوں کے پہاڑ آسان پر ہیں اور جن کے نزد یک بہاں پہاڑ کا لفظ ابر کے لیے ہی بطور کنایہ ہے کہ بارش ادراد لے جہاں انہذائے غایت کے لیے ہی بلور کا اس کی رحمت سے برستے ہیں اور جہاں نہ چاہیں جاتے ۔ یا یہ مطلب ہے کہ اولوں سے جن کی چاہ الشرتعالی برسانا چاہے دہاں اس کی رحمت سے برستے ہیں اور جہاں نہ چاہیں جاتے ۔ یا یہ مطلب ہے کہ اولوں سے جن کی چاہی ہور ہی ہے کہ قریب الشرتعالی اور جنان اور جنان اور جنان کی جائی کی چک کی قوت بیان ہور ہی ہے کہ قریب کے قیمین اور جہاں نہ چاہتا ہے دن کی کر ویتا ہے اور کھوٹا اور رات بری کر ویتا ہے اور جب چاہتا ہے دن کو جوٹا اور رات بڑی کر ویتا ہے اور جب چاہتا ہے دات چھوٹی کر کے دن کو برا کر ویتا ہے بہتا منظانیاں ہیں جوقد رت قادر کو ظاہر کرتی ہیں الشرتعالی کی عظمت کو آشکارا سے جب چاہتا ہے دات چھوٹی کر کے دن کو بردا کر ویتا ہے بیتما منظانیاں ہیں جوقد رت قادر کو ظاہر کرتی ہیں الشرتعالی کی عظمت کو آشکارا ۔

🛭 الطبری،۱۹۱/۲۰۱\_

الثلثة

وَيَقُولُونَ امْنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعُنَا ثُمَّ يَتُولِي فِي مِنْهُمْ مِّنَ بَعُدِ وَيَقُولُونَ امْنَا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ وَاطَعُنَا ثُمَّ يَتُولِي فَرِينَ مِنْهُمْ مِّنَ بَعُدِ الْكُورُ وَمَا أُولَلِكُ بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ اللهِ وَرَسُولِ اللهِ وَرَسُولِ اللهِ وَرَسُولِ اللهِ وَرَسُولِ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهِ وَرَسُولِهِ اللهِ مَنْ اللهِ وَرَسُولُهُ اللهُ وَاللهِ هُمُ اللهُ فَاعُونَ ﴿ وَمَنَ اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهِ وَمَنْ اللهِ وَرَسُولُهُ وَمَنْ اللهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ هُمُ اللهُ فَاعُونَ ﴿ وَمَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَمَنْ اللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ

تر بین کہ ہم اللہ تعالی اور رسول منافی نیز برایمان لائے اور فرما نبردار ہوئے پھران میں سے ایک فرقد اس کے بعد بھی پھر جاتا ہے۔

یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ [ ۲۵] جب بیاس بات کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول منافیز نیز ان کے جھڑے دیا ویک ہو ہے آئے

بھی ان کی ایک جماعت منہ موڑنے والی بن جاتی ہے۔ [۴۸] ہاں اگر انہی کوئٹ بینچتا ہوتو تو مطبع و فر ما نبردار ہوکر اس کی طرف چلے آئے

ہیں۔ [۴۹] کیاان کے دلوں میں بیماری ہے بایہ شک وشبہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا نہیں اس بات کا ڈرہے کہ اللہ تعالی اور اس کا رسول متافیز آن

کی جن تلفی نہ کرویں؟ بات تو ہے کہ لوگ خووہ ہی بڑے بالنساف ہیں۔ [۴۰] ایمان والوں کا قول تو ہے کہ جب آئیں اس لیے بلایا جاتا ہے

کی جن تلفی نہ کرویں؟ بات تو ہے کہ لوگ خووہ ہی بڑے بالنساف ہیں۔ [۴۰] ایمان والوں کا قول تو ہے کہ جب آئیں اس لیے بلایا جاتا ہے

کہ اللہ اور اس کا رسول مَنافیز آن میں فیصلہ کرد ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سااور مان لیا۔ یہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔ [۴۸] ہو بھی

اللہ تعالیٰ کی اسکے رسول مَنافیز آخر کی فرما نبرداری کریں خوف اللی رکھیں اور اس کے عذا بوں سے ڈرتے رہیں وہی نجات یانے والے ہیں۔ [۴۸]

ے کرتی ہیں۔ جیسے فرمان ہے کہ آسان وزمین کی پیدائش رات دن کے اختلاف میں عقمندوں کے لیے بہت می نشانیاں ہیں۔ مختلف جانداروں کی تخلیق کا تذکرہ: اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت اور زبردست سلطنت کا بیان فرما تا ہے کہ اس نے ایک ہی پائی سے طرح طرح کی مخلوق پیداکردی ہے۔ سانپ وغیرہ کودیکھوجوا پنے پیٹ کے بل چلتے ہیں۔انسان اور پرندکوویکھوان کے دوپاؤں ہوتے ہیں جن پر چلتے ہیں حیوانوں اور چوپاؤں کودیکھووہ چار پاؤں پر چلتے ہیں۔وہ بڑا قادر ہے جو چاہتا ہے ہوجا تاہے جونہیں چاہتا

ہر گزنہیں ہوسکتاوہ قادرکل ہے۔ بیر عکمت بھرے احکام بیروش مثالیں اس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ہی نے بیان فرمائی ہیں تقلندوں کوان کے سجھنے کی توفیق دی ہے۔ رب تعالیٰ جسے چاہے اپنی سیدھی راہ پرلگائے۔

رں ہے دوبان کام لوگ؟ [آیت: ۵۲\_۵۲] مناقوں کا حال بیان ہور ہا ہے کہ زبان سے تو ایمان واطاعت کا اقرار کرتے ہیں کامیاب اور نا کام لوگ؟ [آیت: ۵۲\_۵۲] مناقوں کا حال بیان ہور ہا ہے کہ ذراصل ایما نداز نہیں۔ حدیث میں ہے کہ' جوشخص بادشاہ کے سامنے کی بلوایا جائے اور وہ نہ جائے وہ ظالم ہے'' اور ناحق پر ہے جب انہیں ہدایت کی طرف بلایا جاتا ہے قرآن وحدیث کے ماننے کو کہا جاتا =

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَاقْسُمُوا بِاللهِ جَهْدَ آيُمَانِهِمْ لَمِنْ آمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ فَلْ لَا تُقْسِمُوا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاطِيعُوا طَاعَةٌ مَّعُرُوفَةٌ وَاللهَ وَاطِيعُوا اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قُلْ اَطِيعُوا اللهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ فَانَ تُولِعُونُ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ وَانْ تُطِيعُونُ الرَّسُولَ فَانْ تَوْلِعُونُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَا حُبِيلًا مُعَلِيمُ لَا مُعَلِيمُ اللهِ الرَّسُولَ فَانْ تَوْلَعُونُ اللهُ عَلَيْكُمْ مَا حُبِيلًا مُعَلِيمُ لَا مُعَلِيمُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

### تَهُتَدُ وَالْمُ مَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُدِينَ ﴿

تو کی پختگی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ آپ کا تھم ہوتے ہی یہ نکل کھڑے ہوں گے۔ کہد دے کہ بس قسمیں نہ کھا ؤ تمہاری اطاعت کی حقیقت معلوم ہے جو پچھتم کر رہے ہواللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔[۵۲] کہد دے کہ اللہ تعالیٰ کا تھم مانورسول اللہ متا تاثیر تاثیر اطاعت کرد پھر بھی اگر تم نے ردگر دانی کی تورسول کے ذھے تو صرف وہی ہے جواس پر لازم کردیا گیا ہے اور تم پر اس کی جوابد ہی ہے جو تم پر رکھا گیا ہے۔ ہدایت تو تنہیں ای وقت ملے گی جب رسول کی ماتحتی کر وسنورسول کے ذھے تو صرف صاف طور پر پہنچا دیتا ہے۔[۵۳]

ہے تو بیرمند پھیر لیتے ہیں اور تکبر کرنے لگتے ہیں جیسے ﴿ اَلَهُ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ ﴾ ہے ﴿ صُدُوْدًا ﴾ 📭 تک کی آیوں میں بیان گزر چکا ہے۔ ہاں اگر انہیں شری فیصلے میں اپنا نفع نظر آتا ہوتو لیے لیے کلمے پڑھتے ہوئے گردن ہلاتے ہوئے بنسی خوشی جلیے آئیں گے اور جب معلوم ہو جائے کہ شرعی فیصلہ ان کی طبعی خواہش کے خلاف ہے دنیوی مفاد کے مخالف ہے تو مڑ کرحق کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں پس ایسے لوگ پُختہ کا فر ہیں اس لیے کہ تین حال سے خالی نہیں یا تو یہ کہ ان کے دلوں میں ہی ہے ایمانی گھر کر تمی ہے یا نہیں دین اللہ تعالی کی حقانیت میں شکوک ہیں'یا خوف ہے کہ نہیں اللہ رسول ان کاحق نہ مارلیں ان پرظلم وستم نہ کرلیں اور بیتیوں صورتیں کفر کی ہیں اللہ ان میں سے ہرا یک کوجا نتا ہے جوجسیا باطن میں ہےاس کے پاس وہ ظاہر ہے۔ دراصل یہی لوگ فاجر ہیں ظالم ہیں اللہ اور رسول اللہ اس سے پاک ہیں ۔حضور مَثَاتِیْزَمِ کے زمانہ میں ایسے کا فرجو ظاہر میں مسلمان تھے بہت سے تھے انہیں جب اپنا مطلب قرآن وحدیث میں نکلتا نظر آتا تو خدمت نبوی مُثَاثِیْتِم میں اپنے جھگڑے پیش کرتے اور جب انہیں دوسروں سے مطلب براری نظر پڑتی تو سرکارمحمدی مَنَّافِیْتِم میں آنے سے صاف انکار کر جاتے ۔ پس بیآیت اتری اور حضور مَنَّافِیْتِم نے فرمایا'' جن دو هخصوں میں کوئی جھگڑا ہواور وہ اسلامی تھم کےمطابق فیصلے کی طرف بلایا جائے اور وہ اس سے انکار کرے وہ ظالم ہےاور ناحق پر ہے۔' 🕰 پیہ حدیث غریب ہے پھر سیچے مؤمنوں کی شان بیان ہوتی ہے کہوہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ مَثَا اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ دین نہیں سمجھتے ۔ وہ تو قر آن وحدیث سنتے ہی اس کی طرف کی ندا کان میں پڑتے ہی صاف کہددیتے ہیں کہ ہم نے سنااور مانا ۔ بیہ کامیاب بامراداور نجات یافتہ لوگ ہیں۔حضرت عبادہ بن صامت رہائٹیئا جو بدری صحابی ہیں انصاری ہیں انصاریوں کے ایک سردار ہیں انہوں نے اپنے بھینیج جنادہ بن ابی امیہ طالطین سے بوقت انقال فر مایا کہ آ و مجھ سے سن لو کہ تبہارے ذمے کیا ہے؟ سنناور مانتا تخق میں بھی آ سانی میں بھی خوشی میں بھی ناخوشی میں بھی اس وقت بھی جبکہ تیراحق دوسرے کو دیا جار ہا ہواپنی زبان کوعدل اورسچائی کے ا ساتھ سیدھی رکھ کام کے اہل لوگوں ہے کام کونہ چھین ۔ ہاں اگر کسی تھلی نافر مانی کاوہ حکم دیں تو نہ مانتا۔ کتاب اللہ کےخلاف کوئی بھی کے ہرگز نہ مانتا۔ کتاب اللہ کی پیروی میں گئےر ہنا۔ابودرواء رٹائٹنڈ فرماتے ہیں کہاسلام بغیراللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نہیں اور بہتری

🛭 بیروایت مرسل یعنی ضعیف ہے۔

🚺 ٤/ النسآ:۲۱،۲۰\_

النورس (638) النورس (638) النورس 🧖 جو کچھ ہےوہ جماعت میں اوراللہ تعالی کی اوراس کے رسول مَثَالتَینِ کمی اور خلیفیۃ انسلمین کی اور عام مسلمانوں کی خیرخواہی میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب ڈالٹنئة فر ماتے ہیں کہاسلام کامضبوط کڑ االلہ تعالیٰ کی وصدانیت کی گواہی نماز کی یابندی ز کو ق کی ادائیگی اورمسلمانوں کے باوشاہ کی اطاعت ہے جواحادیث وآ ٹارکتاب اللہ اور سُدت رسول اللہ کی اطاعت کے بارے میں اورمسلمان ہا دشاہوں کی ماننے کے بارے میں مروی ہیں وہ اس قدر کثرت سے ہیں کے سب یہاں کسی طرح بیان ہوہی نہیں سکتے۔ جو محض اللہ تعالی ورسول الله مَنْ الْشِیْلِ كا فرمانبردارین جائے جو تھم ملے بجالائے جن چیزوں سے روک دیں رک جائے جو گناہ ہوجائے اس سے خوف کھا تارہے آیندہ کے لیے اس سے بچتارہ ایسے لوگ تمام بھلائیوں کوسمٹنے والے اور تمام برائیوں سے نی جانے والے ہیں۔ د نیااورآ خرت میں وہ نجات یافتہ ہیں۔ ز بان مؤمن اور دل كافر: [آیت:۵۳\_۵۳] الل نفاق كا حال بیان مورما ہے كدوه رسول الله مَثَاثَيْتُم كے پاس آكرا بنی

کی دیر ہے فرمان ہوتے ہی گھریار بال بچے چھوڑ کرمیدان جنگ میں پہنچ جائیں گے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہےان سے کہدود کہ شمیں نہ کھاؤ۔تہاری اطاعت کی حقیقت توروثن ہے زبانی ڈیٹٹیس بہت ہیں عملی حصیصفرہے۔تمہاری قسموں کی حقیقت بھی معلوم ہے دل میں کچھ ہے زبان پر کچھ ہے۔ جتنی زبان مؤمن ہے اتناہی دل کا فر ہے۔ یہ تسمیں صرف مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ہیں۔ان قسموں کوتو پہلوگ ڈھال بنائے ہوئے ہیںتم سے ہی نہیں بلکہ کا فروں کے سامنے بھی ان کی موافقت کی اوران کی امداد کی قسمیں کھاتے ہیں لیکن ہیں اتنے بزدل کہان کا ساتھ بھی خاک نہیں دے سکتے۔اس جملے کے ایک معنی میر بھی ہو سکتے ہیں کہ مہیں تو معقول اور پبندیدہ اطاعت کاشیوہ چاہیے نہ کہ قشمیں کھانے اور ڈیٹکیں مارنے کا یتمہارے سامنے مسلمان موجود ہیں دیکھونہ وہ فسمیں کھاتے ہیں نہ بڑھ بڑھ کر باتیں بناتے ہیں ہاں کام کے وقت سب سے آ گے نکل آتے ہیں اور تعلی حصہ بڑھ چڑھ کر لیتے ہیں۔اللہ تعالیٰ پرکسی کا کوئی عمل مخفی نہیں وہ اپنے بندوں کے ایک ایک عمل سے باخبر ہے۔ ہرعاصی اور مطبع اس پر ظاہر ہے ہرایک کے باطن بر بھی اس کی نگاہیں و لی بی جیسی طاہر بر گوتم ظاہر پھے کرولیکن وہ باطن بر بھی آگاہ ہے۔

ا بما نداری اور خیرخواہی جتاتے ہوئے قسمیں کھا کھا کریقین ولاتے تھے کہ ہم جہاد کے لیے تیار بیٹھے ہیں بلکہ بے قرار ہیں آپ کے تکلم

الله تعالیٰ کی اوراس کے رسول مُناہیم کی لیعنی قرآن کی اور حدیث کی اتباع کرواگرتم اس سے منہ موڑلواسے چھوڑ دوتو تمہارے اس گناہ کاو بال میرے نبی پزئیس اس کے ذیتے تو صرف پیغام الٰہی کا پہنچا نااورادائے امانت کروینا ہے۔تم پروہ ہے جس کے ذیبے دار تم ہولینی قبول کرناعمل کرنا وغیرہ ۔ ہدایت صرف اطاعت رسول مَلَّ اللّٰهِ مِیں ہے اس لیے که صراط متعقیم کا داعی وہی ہے جو صراط متعقیم اس باری تعالیٰ تک پہنچاتی ہے جس کاراج یائ تمام زمین آسان ہے۔رسول مَنْ النَّيْزُم کے ذمے صرف پہنچادیناہی ہے حساب سب کا ہمارے ذمے ہے جیسے فرمان ہے ﴿ فَلَدِّ تِحْرُ إِنَّمَآ أَنْتَ مُذَرِّحُونَ ﴾ • الخ يتوصرف ناصح دواعظ ہے انہيں نفيحت كرديا كر كچھ توان عا کاوکیل باداروغه نبیں <sub>-</sub>

وہب بن مدبہ وشکیہ فرماتے ہیں کہ شعیاء عَالِیّا کی طرف وحی اللی آئی کہ تو بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑا ہو جائیں تیری زبان ے جو چاہوں گا نکلواؤں گا۔ چنانچہ آپ کھڑے ہوئے تو آپ کی زبان سے بھکم باری تعالیٰ بیخطبہ بیان ہوااے آسان تن اے زمین فاموش رہ اللہ تعالی ایک شان پوری کرنا اور ایک امر کی تدبیر کرنا جا ہتا ہے جسے وہ پورا کرنے والا ہے وہ جا ہتا ہے کہ جنگلوں کوآباد =

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ أَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ لَيَهُ الْتَخْلُفُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبِلُهِمْ مُ وَلَيْهِكِّنَّ لَهُمُ مُولِيبُدِّلَنَّهُ مُرمِنُ بِعُدِ خُوفِهِمُ أَمْنًا اللهِ نتر میں ہے۔ تم میں سےان لوگوں سے جوابمان لائے ہیں اور نیک اعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا حاکم بنائے گا۔ جیسے کدان لوگوں کو حاکم بنایا تھا جوان سے پہلے تھے اور بقیناً ان کے لیے ان کے اس دین کومضبوطی کے ساتھ محکم کرکے جماد ہے گا جے ان کے لیے وہ پسندفر ماچکا ہےاوران کے اس خوف وخطر کووہ امن وامان سے بدل وے گا کدمیری عبادت کرتے رہیں گے میرے ساتھ کی کو بھی شریک ندکھمرا کیں گے اسکے بعد بھی جولوگ ناشکری اور کفر کریں وہ یقیناً فاسق ہی ہیں۔[۵۵] = کردے ٔ دیرانے کو بسادے ٔ صحراؤ ل کوسر سنر بنادے ٔ فقیرول کوغنی کردے ٔ چرواہوں کوسلطان بنا دیے ٔ ان پڑھوں میں سے ایک ا می کو نبی بنا کر بھیجے جونہ بدگوہونہ بداخلاق ہونہ بازاروں میںشوروغل کرنے والا ہوا تنامسکین صفت اورمتواضع ہو کہاس کے دامن کی ہواسے وہ چراغ بھی نہ بچھے جس کے پاس سے وہ گز را ہوا گروہ سو کھے بانسوں پر پیرر کھ کر چلے تو بھی چر چرا ہٹ کسی کے کان میں نہ پنچے میں اسے بشیرونذیر بنا کر جیجوں گا'وہ زبان کا یاک ہوگا'اندھی آئکھیں اس کی وجہ سے روثن ہو جا کمیں گی'بہرے کان اس کے باعث سننے لگیں گے غلاف والے دل اس کی برکت سے کھل جائیں گے ہر ہر بھلے کام سے میں اسے سنوار د ل گا'ہر ہرخلق کریم سے میں اُسے سرفراز فرماؤں گاسکینت اس کالیاس ہوگی' نیکی اس کا وطیرہ ہوگی' تقویٰ اس کاضمیر ہوگا' حکمت اس کی باتیں ہوں گی صدق و وفااس کی طبیعت ہوگی'عفود درگز رکرنا اورعمر گی دبھلائی جا ہنااس کی خصلت ہوگی حق اس کی شریعت ہوگی' عدل اس کی سیرت ہوگی' ہدایت اس کی امام ہوگی'اسلام اس کی ملت ہوگی احمداس کا نام ہوگا (مَنْالْتَیْمِ) گمراہی کے بعداس کے ذریعہ سے میں ہدایت پھیلا دوں گا۔ جہالت کے بعدعلم چیک اٹھے گالپتی کے بعداس کی وجہ سے ترتی ہوگی انجان پنااس کی ذات سے پہنچانے سے بدل جائے گا کمی زیادتی ہے بدل جائے گی فقیری کواس کے ذریعہ میں امیری ہے بدل دوں گااس کی ذات سے جدا جدالوگوں کو میں ملادوں گا فرفت کے بعدالفت ہوگی پھوٹ کے بعدایکا ہوگا اختلاف کے بعدا تفاق ہوگا مختلف دل جدا گانہ خواہشیں ایک ہوجا کیں گی بے ثاراللہ تعالیٰ کے بندے ہلاکت سے پچ جا کیں گےاس کی امت کومیں تمام امتوں سے بہتر کردوں گا جولوگوں کے نفع کے لیے ہوگی بھلا ئیوں کا حکم رنے والی برائیوں سے رو کنے والی ہو گی موحّد موّمن مخلص ہوں گے اللہ تعالیٰ کے جیننے رسول اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو پجھ لائے ہا ہیں بیرسب کو مانیں گے کسی کے اٹکاری نہ ہوں گے <sub>۔</sub> اہل ایمان سے خلافت وحکومت کا وعدہ: [آیت:۵۵]اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول مَثَّاتِیْزُم سے وعدہ فرمار ہاہے کہ آپ کی امت کو دہ زمین کا مالک بنا دے گالوگوں کا سر دار کر دے گا ملک ان کی مجد ہے آباد ہو گا اللہ تعالیٰ کے بندے ان سے دل شاد ہوں گے۔آج بیلوگول سے کرزاں وتر سال ہیں کل بیہ باامن واطمینان ہوں گے۔ حکومت ان کی ہوگی سلطنت ان کے ہاتھوں میں ہوگی . الله يهي مواجهي - مكه خيبر بحرين جزيره عرب اوريمن توخود حضرت محد مصطفا منالينا كي موجود گي مين فتح مو گيا جر كے محوسيوں

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ك 💸 كالغور ١٣ 🎇 🤝 30 3640 30 30 5 M EU 11 1 3 5 C جزید دے کے ماتحی قبول کر بی شام کے بعض حصوں کا بھی یہی حال ہوا۔ شام روم ہرقل نے تخفے تحا نَف روانہ کئے ۔مصر کے والی نے ل بھی خدمت اقدس میں تھے جیجے۔اسکندریہ کے بادشاہ مقوش نے اور عمان کے شاہوں نے یہی کیااوراس طرح اپنی اطاعت گزاری کا ثبوت دیا۔ حبشہ کے بادشاہ اصحمہ والنفیز تو مسلمان ہو ہی گئے اور ان کے بعد جو دالی حبشہ ہوا اس نے بھی سرکارمحمدی میں عقیدت مندی کے ساتھ تھا کف روانہ کئے۔ پھر جب کہ اللہ تعالی رب العزت نے اپنے محتر م رسول مَثَاثِیَا ہم کوا پی مہمانداری میں بلوالیا آپ ی خلافت صدیق اکبر دلانتی نے سنجالی جزیرہ عرب کی حکومت مضبوط اور متنقل بنائی ساتھ ہی ایک جرار لشکر سیف الله خالدین ولید ڈالٹنئو کی سپہسالاری میں بلا د فارس کی طرف بھیجا جس نے وہاں فقوحات کا سلسلہ شروع کیا کفر کے درختوں کو چھانٹ دیا اور اسلامی پودے ہرطرف لگا دیئے۔حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضافتہ وغیرہ امراکے ماتحت شام کے ملکوں کی طرف لشکر اسلام کے جانبازوں کوردانہ فرمایا انہوں نے بھی یہاں محمدی حجنڈ ابلند کیااور صلیبی نشان اوندھے منہ گرائے مصری طرف مجاہدین کالشکر حضرت عمرو بن عاص مطالفتہ کی سرداری میں روانہ فر مایا۔بصری دشق حران وغیرہ کی فقو حات کے بعد آپھی راہی ملک بقاہوئے اور سالہام باری تعالی حضرت عمر ڈالٹیز جیسے فاروق کے زبروست زور آور ہاتھوں میں سلطنت اسلام کی باگیں دے گئے ۔ پیج توبیہ ہے کہ آسان کے تلے کسی نبی کے بعدایسے پاک خلیفوں کا دوز نہیں ہوا۔ آپ کی قوت طبیعت آپ کی نیکی سیرت آپ کے عدل کا کمال آپ کی اللہ ترسی کی مثال دنیامیں آپ کے بعد تلاش کر نامحض بے سوداور بالکل لا حاصل ہے۔ تمام ملک شام پوراعلاقیہ مصرا کثر حصہ فارس آپ کی خلافت کے زمانے میں فتح ہواسلطنت کسریٰ کے فکڑے اڑ گئے خود کسریٰ کومنہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی کامل ذلت واہانت کے ساتھ بھاگتا پھرا۔ قیصر کوفنا کر دیا نام مٹادیا شام کی سلطنت سے دستبر دار ہونا پڑا قسطنطنیہ میں جا کرمنہ چھیایا۔ان سلطنت کی صدیوں کی دولت اور جمع کیے ہوئے بے شارخزانے ان اللہ کے بندول نے اللہ تعالیٰ کے نیک نفس اور مسکین خصلت بندوں پرخرچ کئے اور اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے پورے ہوئے جواس نے حبیب اکرم مَثَاثِیْتِمْ کی زبانی کئے تھے صلوات اللّٰہ و سلامہ و علیہ ۔ پھر حصرت عثمان بن عفان ڈلائٹنڈ کی خلافت کا دور آتا ہے اور مشرق ومغرب کی انتہا تک اللہ تعالیٰ کا دین پھیل جاتا ہے۔ لشکر الهی ایک طرف اقصائے مشرق تک اور دوسری طرف انتہائے مغرب تک پڑنچ کر دم لیتے ہیں۔اورمجابدین کی آب وارتلواریں الله کی توحيد كود نياك كوشے كوشے اور جے جے ميں پہنچادي جي اندلس قبرص قيروان وسبقه يهال تك كه چين تك آپ كے زمانے ميں فتح ہوئے سریاقتل کر دیا گیااس کا ملک چھوڑ نام دنشان تک کھود کر پھینک دیا گیااور ہزار ہابرس کے آتش کدے بجھا دیجے گئے اور ہز او نچے میلے سے صدائے اللہ اکبرآنے لگی ۔ دوسری جانب مدائن عراق خراسان اہواز سب فتح ہو گئے ترکوں سے جنگ عظیم ہوئی آخر ان کا بڑا بادشاہ خاتان خاک میں ملا ذلیل وخوار ہوا ادر زمین کےمشرقی اورمغربی کونوں نے اپنے خراج بارگاہ خلافت عثانی میں پہنچوائے۔ حق تو سے ہے کہ مجاہدین کی ان جانبازیوں میں جان والنے والی چیز حضرت عثمان رفیانتی کی تلاوت قر آن کی برکت تھی ۔ آپ والنین کوتر آن سے کچھالیا شغف تھا جو بیان سے باہر ہے۔ قرآن کے جمع کرنے اس کے حفظ کرنے اس کی اشاعت کرنے ' اس كے سنجالنے میں جونمایاں خدمتیں خلیفہ ڈالث سے نمایاں ہوئمیں وہ یقیبنا عدیم الشال ہیں۔ آپ کے زیانے کو دیکھواوراللہ تعالی ا کے رسول کی اس پیشگوئی کو دیکھو کہ' آپ مَالینیکم نے فر مایا تھا میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی یہاں تک کہ میں نے مشرق ومغرب د کیولی۔ عنقریب میری امت کی سلطنت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک اس دفت مجھے دکھائی گئی ہے' 🐧 (مسلمانو! باری تعالیٰ

صحيح مسلم، كتاب الفتن، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض ٢٨٨٩-

🥻 کے اس وعد بے کو پیغیبر کی اس پیشگوئی کو دیکھو پھر تاریخ کے اوراق بلٹواورا بنی گزشتہ عظمت وشان کو دیکھوآ وَ نظریں ڈالو کہ آج تک **یا** اسلام کا پرچم بھماللہ بلند ہےاورمسلمان ان مجاہدین کرام کی مفتوح زمینوں میں شاہانہ حیثیت سے چل بھررہے ہیں اللہ تعالی اوراس ] کے رسول سیح ہیں۔مسلمانو! حیف اورصد حیف اس پر جوقر آن وحدیث کے دائرے سے باہر نکلے حسرت اورصد حسرت اس پر جو ا ہے آبائی ذخیرے کوغیر کے حوالے کرے۔ایے آباء واجداد کے خون کے قطروں سے خریدی ہوئی چیز کواپنی نالائقیوں اور بے دینیوں سے غیر کی جھینٹ جڑھا دےاورسکھ سے جیٹھالیٹار ہے۔اللہ تعالیٰ ہمیں کامل ایمان عطا کراللہ ہمیں سچا ذوق دےاللہ ہمیں اسلامی سیاہ بنا اللہ تعالیٰ ہمیں اینے لشکر کی توفیق دے اللہ ہمیں اپنالشکری بنا لے آمین ثم آمین ) حضور سکا اللی آ کام بھلائی ہے جاری رہے گایہاں تک کہان میں بارہ خلیفے ہوں۔ پھرآ پ نے ایک جملہ آ ہت بولا جوراوی مدیث حضرت جابر بن سمرہ ڈالٹینئٹسن نہ سکے تو انہوں نے اپنے والدصاحب سے یو چھا کہ حضور مَالٹینٹر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے بیان کیا کہ بیفرمایا ہے ہیہ سب کے سب قریشی ہوں گے' 🖸 (مسلم)۔آپ نے یہ بات اس شام کو بیان فرمائی تھی جس دن حضرت ماعز بن ما لک دلیاتیمؤ کو رجم کیا گیا تھا۔ 🗨 پس معلوم ہوا کہان ہارہ خلیفو ں کا ہونا ضروری ہے لیکن یہ یادرر ہے کہ بیرہ ہ خلیفے نہیں جوشیعوں نے سمجھ رکھے ہیں ، کیونکہ شیعوں کے اماموں میں تو بہت ہے وہ بھی ہیں جنہیں خلافت وسلطنت کا کوئی حصہ بھی یوری عمر میں نہیں ملاتھا اوریہ بارہ خلفا ہوں تھےسب کےسب قریش ہوں تھے تھم میں عدل کرنے والے ہوں تھےان کی بشارت اگلی کتابوں میں بھی ہےاور یہ بھی شرطنہیں ہے کہ بیسب کےسب کیے بعدد گیرے ہوں گے بلکہان کا ہونا تیتنی ہےخواہ بے دریے کچھ ہوں خواہ متفرق زمانوں میں کچھ ہوں۔ چنانچہ جاروں خلیفے تو ہالتر تبیب ہوئے اول ابو بکر پھرعمر پھرعثان پھرعلی ڈئاٹٹٹر ۔ان کے بعد پھرسلسلہ ٹوٹ گیا پھربھی ایسے خلیفہ ہوئے اور ممکن ہےآ گے چل کربھی ہوں ۔ان کے پیچے زمانوں کاعلم اللہ ہی کو ہے ہاں اتنا بھینی ہے کہ حضرت امام مہدی <u>میں یہ بھی ا</u>نہی بارہ میں ہے ہوں گے جن کا نام حضور مُٹائٹینکم کے نام ہے جن کی کنیت حضور مَٹاٹٹینِ کی کنیت ہے مطابق ہوگی تمام نہ مین کوعدل وانصاف ہے بھردیں تھے جیسے کہوہ ظلم و ناانصافی ہے بھرگئی ہوگی۔حضور مَٹاٹیٹِٹم کا فرمان ہے کہ'' میرے بعدخلافت تمیں سال رہے گی پھر کاٹ كھانے والا ملك ہوجائے گا۔" 🔞

ابوالعالیہ عمر اللہ اللہ میں اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں حضور مٹا تا تیا اور آپ کے اصحاب بی اللہ کا در سے اللہ کا تعاجاد کا تعاجاد کا تحکم نہیں تو حیداوراس کی عبادت کی طرف دنیا کو دعوت دیتے رہے لیکن بیز مانہ پوشیدگی کا ڈرخوف کا اور بے اطمینانی کا تھا جہاد کا تھم نہیں آیا تھا۔ مسلمان بے حد کمزور تصاس کے بعد بجرت کا تعلم ہوا۔ مدینے بنچے اب جہاد کا تھا میں ملا جہاد شروع ہوا دشمنوں نے چوطرف سے گھیرا ہوا تھا اہل اسلام بہت خاکف تھے۔خطرے سے کوئی وقت خالی نہیں جاتا تھا میں شام صحابہ رفتا لیڈ انہ تھیاروں سے آراستدر ہے تھے۔' ایک صحابی رفتا تھا نے ایک مرتبہ حضور مٹا لیڈ ایس سے کہایار سول اللہ! کیا ہم اس طرح خوز دہ ہی رہیں گے؟ یارسول اللہ! کیا ہماری نزرگی کی کوئی گھڑی ہمیں بھی آسودگی کا سانس لینا میسر آسے نزرگی کی کوئی گھڑی بھی اطمینان سے نہیں گزرے گی ؟ یارسول اللہ! کیا ہتھیارا تارکر بھی ہمیں بھی آسودگی کا سانس لینا میسر آسے گا؟ آپ نے پورے سکون سے فرمایا کچھ دن اور صبر کرلو پھر تو اس قدر امن واطمینان ہوجائے گا کہ پوری مجلس میں بھرے دربار

 <sup>●</sup> صحیح بخاری، کتاب الأحکام، باب الاستخلاف ۷۲۲۳،۷۲۲۲؛ صحیح مسلم، ۱۸۲۱؛ ابودا و ۲۷۷۹؛ ترمذی ۴۲۲۳؛ اسمد، ۵/ ۱۸۲۱؛ ابن حبان ۲۲۲۳؛ دلائل النبوة، ۱/ ۹۱۹.

<sup>3</sup> ابوداود، كتاب السنة، باب في الخلفاء ٤٦٤٦ وسنده حسن، ترمذي ٢٢٢٠؛ احمد، ٥/ ٢٢٠؛ ال من (كاث كماني والا) كاف كماني والا)

ی جرفر مایا کہ ان کے وین کو جو پیند یدہ اللہ تعالی ہے جہادے گا اورا ہے قوت وطاقت دے گا۔ '' حضرت عدی بن حاتم رفائی خواب بے بیاب ہے کہ ہیاب ہے کہ اس وار عورت تنہا نکلے گی اور وہ بیت اللہ تک پہنچ کر طواف پر پھیلائے گا بیباب تک امن وامان ہو جائے گا کہ جیرہ ہے ایک سانڈنی سوار عورت تنہا نکلے گی اور وہ بیت اللہ تک پہنچ کر طواف ہے فارغ ہوکر والیس ہوگی نہ خوف زوہ ہوگی نہ وہ کہ کی امان میں ہوگی۔ یقین مان کہ کسر کی بن ہر مزشاہ ایران کے خزانے فنخ کہ ہوکی ایران کے خزانے فنخ کہ ہوکی ہوگی ہوکر والیس ہوگی نہ خوف زوہ ہوگی نہ وہ کہ امان میں ہوگی۔ یقین مان کہ کسر کی بن ہر مزشاہ ایران کے خزانے فنخ ایران کے خزانے مسلمانوں کے فتو حات میں آئیں گئی ہوں گی ۔ حضرت عدی ڈائیڈ نے فرما یا ہاں اس کسر کی بن ہر مز کے ۔ سنواس قدر مال بڑھ جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملح گا۔ حضرت عدی ڈائیڈ نے فرما یا ہاں اس کسر کی بن ہر مز کے ۔ سنواس قدر مال بڑھ جائے گا کہ کوئی قبول کرنے والا نہ ملح گا۔ حضرت عدی ڈائیڈ کے خواب ہوئی ہوں ہوئی ہوں کہ ہوئی ہوں ہو کہ کہ کوئی تو میری نگا ہوں کے سامنے پوری ہوئی۔ کسر کی کوئی اور کا نے جو الوں میں خود صفور مُنا اللہ میں نیوری ہوئی۔ کسر کی کوئی ہوں بیشین گوئی ہوں بھینا پوری ہو کر رہے گی کیونکہ وہ بھی رسول اللہ میں نیا ہے کوئی خواب جو خص آخرت کا ممل موجود تھا اور تیسری پیشین گوئی بھی بھینا پوری ہو کر رہے گی کیونکہ وہ بھی رسول اللہ میں نیا ہے کہ فرمان ہے۔ ' کے مند احمد میں حضور مُنا اللہ کی کوئی ہوں ہو کہ اس میں کوئی خواب ہوخص آخرت کی کہ دنیا کہ میں کہ کہ خواب ہوخص آخرت کی کہ دنیا کہ کوئی حصرت کی گا۔ "ک

1 ٨/ الانفال: ٢٦ . • ٧ الاعراف: ١٢٩ .

(۵) ۱۲۸ القصص: ٥- احمد، ٤/ ۲٥٧ وسنده ضعيف، دلائل النبوة، ٥ / ٣٤٣، الكاصل صحيح بخارى،

ع كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الاسلام ٢٥٩٥ مي إورواي مي ع

احمد، ٥/ ١٣٤ ح ٢١٢٢٣ وسنده حسن، حاكم، ٤/ ٢١١؛ ابن حبان٠٠٥-

# لَّذِيْنَ كُفُرُوْا مُعْجِزِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۚ وَمَأْوَلِهُمُ النَّارُ ۗ وَلَبْئُسَ الْهُصِ

تر بحدث ، نمازی یابندی کروز کو قادا کرتے رہواوراللہ تعالی کے رسول سَا ﷺ کی فرمانبرداری میں گئے رہوتا کہتم بررحم کیاجائے۔[۵۲] پیڈیال تو بھی بھی نہ کرنا کہ منکرلوگ زمین میں ادھرادھر بھاگ کرہمیں ہرادینے والے ہیں۔ان کااصلی ٹھکا ناتو جہنم ہے۔جویقییناً بہت ہی براٹھکا ناہے۔ا<sup>دے</sup>

پھر فرما تا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کوشریک نہ کریں گے ۔مند میں ہے کہ'' حضرت معاذین جبل ڈالٹٹنڈ فرماتے ہیں کہ میں ایک گدھے پررسول اللہ مُٹاٹٹیٹِ کے ساتھ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھامیر ہےاور آپ مُٹاٹٹیٹِ کے درمیان صرف یالان کی ککڑی تھی آ پ نے میرے نام ہے مجھے آ واز دی۔ میں نے لبیك و مسعدیك کہا۔ پھرتھوڑی ہی دیر چلنے کے بعداس طرح مجھے پکارااور میں نے بھی ای طرح جواب دیا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہواللہ تعالیٰ کاحق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ میں نے کہااللہ تعالی اوراس کارسول خوب جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہندوں پراللہ تعالیٰ کاحق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھرتھوڑی می ویر چلنے کے بعد مجھے یکارااور میں نے جواب دیا تو آپ مُلَاثِیُّتِم نے فرمایا جانتے ہو جب بندے حق ر بانی ادا کریں تواللہ کے ذھے بندوں کا کیاحق ہے میں نے جواب دیا کہاللہ تعالیٰ اوراس کے رسول ہی کو پوراعلم ہے۔آ پ مَلَاللَّيْظِم نے فرمایا یہ کہانہیں عذاب نہ کرئے' 🛈 (تھیجین )۔پھرفر مایااس کے بعد جومنکر ہوجائے وہ یقینا فاسق ہے۔بعینیاس کے بعد بھی جو میری فرمانبرداری چھوڑ دےاس نے میری حکم عدولی کی اور بیگناہ سخت اور بہت بڑا ہے۔شان باری تعالیٰ دیکھوجتنا جس زمانہ میں زوراسلام رہااتن ہی مدد باری تعالی ہوئی۔ صحابہ اُٹی کُٹی آئے ایمان میں بڑھے ہوئے تصفق حات میں بھی سب ہے آ گے نکل گئے جوں جوں ایمان کمزور ہوتا گیا دنیوی حالت سلطنت وشوکت بھی گرتی گئی۔ بخاری ومسلم میں ہے''میری امت میں ہے ایک جماعت ہمیشہ برسرحق رہے گی اور وہ غالب رہے گی۔ان کے مخالف ان کا کچھے نہ بگاڑ شکیس کے قیامت تک ای طرح رہے گی۔''اور روایت میں ہے'' یہاں تک کہاللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے'' 😉 اورا یک روایت میں ہے'' یہاں تک کہ یہی جماعت سب ہے آ خر دجال ہے جہاد کرے گی ۔''اور حدیث میں ہے کہ'' حضرت عیسیٰ عالیِّلاً) کے اتر نے تک بیلوگ کا فروں پر غالب رہیں گے'' 🕲 بیرسب روایتیں سیج میں اور ایک ہی مطلب سب کا ہے۔

اعمال خیر کی ترغیب: [آیت:۵۱-۵۷] الله تعالی این با ایمان بندوں کو صرف اپنی عبادت کا تھم دیتا ہے کہ ای کے لیے نمازیں یڑھتے رہوا درساتھ ہی ای کے بندوں کیساتھ احسان وسلوک کرتے رہو۔ضعفوں 'مسکینوں' فقیروں کی خبر گیری کرتے رہو۔ مال میں ہے حق ربانی یعنی زکو ۃ نکالتے رہو۔اور ہرامر میں اللہ تعالیٰ کے رسول مَثَاثِیْتِمْ کی اطاعت کرتے رہوجس بات کا وہ تھم فرما کمیں بجالا وَ ) امر سے وہ روکیں رک جاؤ۔ یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ کی رصت کے حاصل کرنے کا یہی طریقہ ہے۔ چنانچہ اور آیت میں ہے اُو لَئِنكَ سَيِّهِ ْ حَسَمُهُمُ اللَّهُ ﴾ 🗗 يهي لوگ ٻي جن يرضرورالله تعاليٰ كي رحمت نازل ہوتي ہےا ہے نبي! بيرگمان نه کرنا کہ =

<sup>🗨</sup> صحيح بخاري، كتاب اللباس، باب ارداف الرجل خلفه الرجل ٩٦٧، صحيح مسلم ٩٣٠ احمد، ٥/ ٢٤٢ ابن حبان ٣٦٢ ـ

صحيح بخارى، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالىٰ ﴿ انما قولنا لشيء إذا أردناه ﴾ ٩٥٤؛ صحيح مسلم، ١٩٢٠؛ **③ مسندابی یعلی ۲۰۷۸، وسنده ضعیف اس کی اصل صحیح مسلم ۱۵۶ شی موجود** 

ابوداود ۲۴۸٤؛ ترمذي ۲۱۷۷\_

يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِيْنَ مُلَكَتُ ايْكُمُّ وَالَّذِيْنَ لَمُ يَكُفُوا الْحُلُمَ وَالْمَالِيْنَ الْمُنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمُ الَّذِيْنَ مُلَكَتُ ايْكُمُّ وَلَا يَاكُمُ وَالْمَالُوقِ الْعُلْمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَعَلَى مَعْنَ اللّهُ لَكُمُ الْمُلْعُلُمُ الْمُعْلِمُ عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَلَا لَا عَلَيْهُمُ وَعَلَيْهُمُ وَلَا لَا عَلَيْهُمُ وَلَا لَا عَلَيْهُمُ وَلَا عَلَيْهُمُ وَالْقُواعِلُ وَلَا لَا عَلَيْهُمُ وَلَا لَا عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا لَا عَلَيْهُمُ وَلَالْمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا لَكُمُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلَا لَا عَلَيْهُمُ وَلِكُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلِكُ اللّهُ عَلَيْهُمُ وَلِكُ عَلَيْهُمُ وَالْقُواعِلُ وَمِنَالِقِهُمُ اللّهُ عَلِيمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى مَا عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ وَاللّهُ عَلَيْمُ عَ

سیست کی ایک و الواجم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جوتم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں اپنے آنے کی تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہتم اپنے کپڑے اتارر کھتے ہوا ورعشاء کی نماز کے بعد یہ تنیوں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نماز فجر سے پہلے اور ظہر کے وقت جب کہتم اپنے کپڑے اتارر کھتے ہوا ورعشاء کی نماز کے بعد یہ تنیوں وقت تمہاری خلوت اور پردہ کے جیں۔ [۵۸] ان وقتوں کے ماسوانہ تو تم پرکوئی گناہ ہے ندان پر یتم سب آپس میں ایک دوسر سے کپا پاک بھٹرت آنے جانے والے ہو ہی۔ اللہ تعالی اس طرح کھول کھول کراپنے احکام تم سے بیان فرمار ہا ہے۔ اللہ تعالی پور علم اور کامل حکمت والا ہے۔ تم میں کے بیچ بھی جب بلوغت کو پہنچ جا کمیں تو جس طرح ان سے پہلے کے بڑے لوگ اجازت مانگ لیا کرتے جیں آئیس بھی اجازت مانگ کیا کہ ہے۔ اور تھی بڑی عورتیں اجازت مانگ کیا تاہے اللہ تعالی ہی حکم حکمت والا ہے۔ بوڑھی بڑی عورتیں جہنیں نکاح کی امید وخواہش ہی نہرہی ہووہ آگر اپنے کپڑے اور کیس تو ان پرکوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وہ اپنا بناؤسٹکھار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں۔ لیکن تا ہم آگر ان سے بھی احتماط کھیں تو ان کے لیے بہت افضل ہے۔ اللہ تعالی ہے سنتا جانتا۔ [۲۰]

= آپ کو جھٹلانے والے اور آپ کی نہ مانے والے ہم پر غالب آ جا کیں گے یا ادھرادھر بھاگ کر ہمارے بے پناہ عذابوں سے نج جا کیں گے۔ہم تو ان کا اصلی ٹھ کا ناجہم میں مقرر کر چکے ہیں۔ جونہایت بری جگہ ہے قرار گاہ کے اعتبار سے بھی اور بازگشت کے اعتبار ہے بھی۔

بلا اجازت گھروں میں داخلہ ممنوع ہے: [آیت:۵۸-۴]اس آیت میں قریبی رشتے داروں کو بھی تکم ہور ہا ہے کہ وہ بھی اجازت ماصل کر کے آیا کریں۔اس ہے پہلے کی اس سورت کی تروع کی آیت میں جو تکم تھاوہ اجنبیوں کے لیے تھا۔ پس فر ما تا ہے کہ تین وقتوں میں غلاموں کو بلکہ نابالغ بچوں کو بھی اجازت ما تکنی چاہئے ہے۔ صبح کی نماز ہے پہلے کیونکہ وہ سونے کا وقت ہوتا ہے اور دو پہر کو جب کہ انسان دو گھڑی راحت حاصل کرنے کے لیے عمو ما اپنے گھر میں بالائی کپڑے تارکر سوتا ہے اور عشاء کی نماز کے بعد کیونکہ وہ بھی بال بچوں کے ساتھ سونے کا وقت ہے۔ پس تین وقتوں میں نہ معلوم انسان بے فکری سے اپنے گھر میں کس حالت میں ہو؟ اس

کے کہ الکود ۱۳ کے کہ اور چوٹے نے پجھی ہے اطلاع ان وقول میں چپ چاپ نہ گس آئیں۔ ہاں ان خاص وقول کے علاوہ آئیں اس کے اجازت ما تکنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کا آنا جانا تو ضروری ہے بار بار کے آنے جانے والے ہیں ہروقت کی اجازت طبی ان کے لیے اور نیز تمہارے لیے بروی حرج کی چیز ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ'' بلی نجس نہیں وہ تو تمہارے گھروں میں تمہارے آس ان کے لیے اور نیز تمہارے اس بھر آنے والی ہے۔' وہ حکم تو بہی ہے اور عمل اس پر بہت کم ہے۔ابن عباس ڈھا نہا فر ماتے ہیں تین آپیوں پرعو آلوگوں کے نال چھوڑ رکھا ہے۔ ایک تو بہی آپیت اورائیس ان آپیوں پرعمل کرنے سے عافل کرویا گویاان پر ایمان ہی نہیں۔ میں ان آپیوں پرعمل کرنے سے عافل کرویا گویاان پر ایمان ہی نہیں۔ میں نے تو اپنی اس لونڈی کے اورائیس ان آپیوں پرعمل کرنے سے عافل کرویا گویاان پر ایمان ہی نہیں۔ میں نے تو اپنی اس لونڈی کے بی کہا آپیت میں تو ان تینوں وقتوں میں ہے اجازت ہرگز ندآئے۔ یہ کہلی آپیت میں تو ان تینوں وقتوں میں ہے اجازت ہرگز ندآئے۔ یہ کہلی آپیت میں تو ان تینوں وقتوں میں اور شار کی تقسیم کے وقت جو قرابت واراور میتیم سکین لونڈی نظاموں اور نابالغ بچول کو بھی اجازت لینے کا تھم ہے۔ دوسری آپیت میں ورثے کی تقسیم کے وقت جو قرابت واراور میتیم سکین کرنے بلکہ قابل اگرام خون الہی کے ہونے کا ذکر ہے۔

آبا میں آئیس اللہ تو الی کے نام پر بچھو دے دینے اوران سے زی سے بات کرنے کا تھم ہے۔ اور تیسری آپیت میں حسب نسب پر فخر نہ کرنے بلکہ قابل اگرام خون الی کے نام پر بچھو دے دینے اوران سے زی سے بات کرنے کا تھم ہے۔ اور تیسری آپیت میں حسب نسب پر فخر نہ کرنے بلکہ قابل اگرام خون الی کے کاور کے کاور کر ہے۔

الطبرى، ١٩/ ٢١٣ في العورات الثلاث عن الماع ثابت في الاستنذان في العورات الثلاث في العورات الثلاث

۱۹۲ وهو حسن۔ 🕝 بدروایت مرسل مین ضعیف ہے۔

ابوداود، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة ٧٦،٧٥ وسنده صحيح، ترمذى ٩٢؛ نسائى ٦٨؛ ابن ماجه٣٦٧؛ احمد، ٥/٣٠٣؛ ابن حبان، ٩٤٩؛ حاكم، ١/ ١٦٠.
 ٤/٣٠٣؛ ابن حبان، ٩٤٩١؛ حاكم، ١/ ١٦٠.

<sup>•</sup> ابوداود، كتباب الادب، بياب في الاستشذان في العورات الثلاث ١٩١٥ وسنده ضعيف مقيان بن عييندلس راوي به اورتقرت

را ۲۶/النور:۳۱ـ

لَيْسَ عَلَى الْأَعْلَى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى انْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بَيُوتِكُمْ أُوبِيُونِ الْإِكْمُ أُوبِيُونِ أُمَّاهِ يُمُونِ إِخُوانِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَخَوٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوْتِ عَمَٰتِكُمْ أَوْ بُيُوْ ٱخُوَالِكُمُرَاوُ بُيُوْتِ خَلِيَكُمُ أَوْمَا مَلَكَتُمْ مِّفَاتِحَةَ ٱوْصَدِيْقِكُمْ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَنْ تَأَكُلُوا جَمِيعًا أَوْا شَتَاتًا ﴿ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بِيُوْتًا فَسَلَّمُوا عَلَى أَنْفُسِ مِّنُ عِنْدِ اللهِ مُبْرِكَةً طَيِّبَةً ﴿كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْأَلِبَ لَعَلَّ تر اندھے پڑ انترے بڑ بیار پراورخورتم پرمطلقا کوئی حرج نہیں کتم اپنے گھروں سے کھالویا اپنے باپوں کے گھروں سے یا پنی ماؤں کے گھروں سے یاا پنے بھائیوں کے گھروں سے یاا پنی بہنوں کے گھروں سے یاا پنے چیاؤں کے گھروں سے یاا پنی پھوپھیوں کے گھروں ہے یا ہے ماموؤں کے گھروں ہے یاا پی خالاؤں کے گھروں سے یاان گھروں سے جن کی تنجیوں کے مالکتم ہویا ہے ووستوں کے گھروں ہے کھالو تم پراس میں بھی کوئی گناہ نہیں کہتم سب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤیا الگ الگ پس جب تم گھروں میں جانے لگوتوا بیخ والوں کوسلام کرلیا کرودعائے خیرہے جو بابرکت اور یا کیزہ ہے اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ ۔ یوں ہی اللہ تعالی کھول کھول کرتم سے

= بعداز بلوغت تو ہرونت اطلاع کر کے ہی جانا جا ہے جیسے کہ اور بڑے لوگ اجازت مانگ کرآتے ہیں خواہ اینے ہوں خواہ یرائے۔ جو بڑھیا عورتیں اس عمر کو پہنچ جائیں کہ نہ اب انہیں مرد کی خواہش رہے نہ نکاح کی توقع حیض بند ہوجائے عمر سے اتر جائیں تو ان پر پردے کی وہ پابندیان نہیں جواور عور توں پر ہیں۔ابن عباس ڈلٹا ٹھنا فرماتے ہیں آیت ﴿ وَقُلْ لِلْلْمُوْمِنَاتِ ﴾ 📵 الخ سے بیر آیت شکّٰ ہے۔ 🗨 ابن مسعود رفالٹنے سے روایت ہے کہ ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ بر قعہ اور حیا دراتار دیا کریں صرف دویٹے میں اور کرتے یا جا ہے میں رہیں۔ 🗗 آپ کی قراءت بھی (اُن یَّتَضَعُنَ مِنْ ثِیّابهنَّ) ہے مراداس سے دویتے کے اوپر کی جا درہے۔ تو براهیا عورتیں جب کے موٹا چوڑا دویشہ اوڑ ھے ہوئے ہوں تو انہیں اس کے اویر اور چا در ڈالنا ضروری نہیں ۔ کیکن مقصود اس ہے بھی اظہار زینت نہ ہو۔حضرت عائشہ وہ النجائے ہے جب اس قتم کے سوالات عورتوں نے کئے تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے بناؤ سنگھار بیشک حلال طبیب ہے کیکن غیر مردوں کی آتھ تھے میں مصندی کرنے کے لیے نہیں۔حضرت حذیفہ بن یمان ڈکائٹنڈ کی بیوی صاحبہ ڈکائٹنڈ اجب 🖠 بالکل بڑھیا پھوس ہوئئیں تو آپ نے اپنے غلام کے ہاتھوں اپنے سرکے بالوں میں مہندی لگوائی جب ان سے اس کا سوال کیا گیا تو فر مایا کہ میں ان عمررسیدہ عورتوں میں ہوں جنہیں خواہش نہیں رہی ۔ آخر میں فر مایا گوجا در کا نہ لیناان بڑی بوڑھی عورتوں کے لیے جائز 🥻 ہے مگرتا ہم انضل یہی ہے کہ جا دروں اور برقعوں میں ہی رہیں ۔اللہ تعالیٰ سننے جاننے والا ہے ۔

اینادکام بیان فر مار ماہے تاکیم مجھلو۔[۱۱]

ابوداود، كتاب اللباس، باب في قوله تعالىٰ ﴿ وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ﴾

🗗 الطبرى، ١٩/ ٢١٧\_

﴾ قریبی رشنه داروں کے کھر اور متعلقہ آ واب: [آیت: ۲۱] اس آیت میں جس حرج کے نہونے کا ذکر ہے اس کی باہت حضرت ا عطاء میں وغیرہ تو فرماتے ہیں مراداس سے اندھے لو لے تشکر سے کا جہاد میں نہ آنا ہے۔ جیسے کہ سورہُ فتح میں ہے توبیاوگ اگر جہاد مں شامل نہ ہوں تو ان پر بوجان کے معقول شرعی عذر کے کوئی حرج نہیں ۔ سورہ براءت میں ہے ﴿ لَيْسَ عَلَى الصَّعَفَآءِ ﴾ 🕦 ل بوڑھے بروں پر اور بیاروں پر اورمفلسوں پر جبکہ وہ قد دل ہے دین الٰہی کے ادر رسول اللہ مَانَّاتِیَّزِم کے خیرخواہ ہوں کوئی حرج نہیں بھلے لوگوں پر کوئی سرزنش نہیں اللہ غفور ورحیم ہے۔ان پر بھی اس طرح کوئی حرج نہیں جوسواری نہیں یاتے اور تیرے پاس آتے ہیں تو تیرے پاس ہے بھی اُنین سورای نہیں مل سکتی الخ حضرت سعید تو اللہ وغیرہ فریاتے ہیں کہلوگ اندھوں کولوں کنگڑوں اور بیاروں کے ساتھ کھانا کھانے میں حرج جانتے تھے کہ ایبانہ ہووہ کھا نہ تکیں اور ہم زیادہ کھالیں یا اچھا اچھا کھالیں تو اس آیت میں انہیں اجازت ملی کہاس میں تم پرکوئی حرج نہیں۔ 🗨 بعض لوگ گھن کر کے بھی ان کے ساتھ کھانے کونہیں بیٹھتے تھے بیہ جاہلا نہ عادتیں شریعت نے اٹھادیں۔مجاہد میں سے مردی ہے کہ لوگ ایسے لوگوں کواپنے باپ بھائی بہن وغیرہ قریبی رشتہ داروں کے ہاں پہنچا آتے تھے کہ وہ وہاں کھالیں پیلوگ اس سے عارکرتے کہ ممیں اوروں کے گھر لے جاتے ہیں اس پر بیآ یت اثری ۔سدی مُحیَّا اللہ کا قول ہے کہ انسان جب اپنے بھائی بہن وغیرہ کے گھر جاتا وہ نہ ہوتے ادرعور تیں کوئی کھانا انہیں پیش کرتیں تو بیا سے نہیں کھاتے تھے کہ مردتو ہیں ہی نہیں ندان کی اجازت ہے تو جناب باری تعالیٰ نے اس کے کھالینے کی رخصت عطافر مائی۔ یہ جوفر مایا کہ خودتم پر بھی حرج نہیں۔ بیتو ظاہر ہی تھابیان اس کااس کیے کیا گیا کہ اور چیز کااس پرعطف ہواوراس کے بعد کابیان اس تھم میں برابر ہو۔ بیٹوں کے گھرول کا بھی یمی تھم ہے ولفظوں میں بیان نہیں آیالیکن ضمنا ہے بلکہ ای آیت سے استدلال کر کے بعضوں نے کہا ہے کہ بیٹے کا مال بمنزلہ باپ ے مال کے ہے۔ منداور سنن میں کئی سندوں سے مدیث ہے کہ' حضور سکاٹیڈیلم نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔' 📵 اور جن لوگوں کے نام آئے ہیں ان سے استدلال کر کے بعض نے کہاہے کہ قرابت داروں کا نان ونفقہ بعض کا بعض پر واجب ہے جیسے کہ امام ابوصنیفہ عین کا اور امام احمد میناند کے فدہب کامشہور مقولہ ہے۔جس کی تنجیاں تنہاری ملکیت میں ہیں اس سے مراد غلام اور دارو نے ہیں کہ وہ اینے آ قا کے مال ہے حسب ضرورت ووستور کھا لی سکتے ہیں۔حضرت عائشہ ڈاٹٹیا کا بیان ہے کہ' جب رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْ مِنْكُ مِن جاتے تو ہرایک کی جاہت یہی ہوتی کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں۔ جاتے ہوئے اپنے خاص دوستوں کواپی سنجیاں دے جاتے اوران سے کہددیتے کہ جس چیز کے کھانے کی تمہیں ضرورت ہوہم تمہیں رخصت دیتے ہیں۔لیکن تاہم بیلوگ ا پے تیس امین مجھ کراوراس خیال ہے کہ مباداان لوگوں نے باول ناخواستدا جازت دی ہو کسی کھانے پینے کی چیز کو نہ چھوتے۔''اس پر ريحكم نازل ہوا۔ پھر فر مایا کہ تمہارے دوستوں کے گھر وں ہے بھی کھالینے میں تم پر کوئی پکڑنہیں جب کتمہیں علم ہو کہ وہ اس کا برانہ مانمیں گے اور ان پر پیشاق نہ گزرے گا۔ قادہ میشند فرماتے ہیں کہ توجب اپنے دوست کے ہاں جائے تو اس کی بلا اجازت اس کے کھانے کو کھا

ال ناحق نہ کھاؤ۔ تو صحابہ جن کٹنز نے آپس میں کہا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھٹی مال مہیں تو ہمیں یہ بھی حلال نہیں کہا کہ وسرے

🕕 ٩/ التوبة: ٩١ \_ 😢 الـطبرى، ١٩/ ٢٢١\_ . 🔞 ابوداود، كتـاب البيـوع، بـاب الـرجــل يأكل من مال ولده ٣٥٣٠

سنده حسن، ابن ماجه ۲۲۲۲؛ احمد، ۲/ ۱۷۹ . 

3/ النسآء: ۲۹ -

**36** 648 **36 366** 648 **36** 648 **36** 648 🧖 کے ساتھ کھا ئیں ۔ چنانچہ وہ اس ہے بھی رک گئے اس پر بیآیت اتری۔ 🗨 ای طرح تنہا خوری ہے بھی کراہیت کرتے تھے جب و تک کوئی ساتھ نہ ہونہ کھاتے تھے۔اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس تھم میں دونوں باتوں کی اجازت دی یعنی دوسروں کے ساتھ کھانے کی اور تنہا کھانے کی قبیلہ بنو کنانہ کےلوگ خصوصیت ہےاں مرض میں مبتلا تھے بھو کے ہوتے تھے لیکن جب تک ساتھ کھانے والاکوئی نہ ہو کھاتے نہ تھے سواری پر سوار ہو کر ساتھ کھانے والے کی تلاش میں نکلتے تھے۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تنہا کھانے کی رخصت نازل فرما کر جاہلیت کی میخت رسم مٹاوی۔ 🗨 اس آیت میں گوتنہا کھانے کی رخصت ہے لیکن سے یادرہے کہ لوگوں کے ساتھ ل کر کھانا افضل ہے اور زیادہ برکت بھی اس میں ہے۔منداحمد میں ہے کہ 'ایک مخص نے آ کر کہایارسول اللہ! ہم کھاتے تو ہیں لیکن آ سودگی حاصل نہیں ہوتی۔ آپ نے فر ما یا شایدتم الگ الگ کھاتے ہو گے جمع ہوکرا کیہ ساتھ بیٹے کراللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھا وُ تو تمہیں برکت دی جائے گی۔' 😵 ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ'' حضور مَنَّا ﷺ خِرِ مایامل کر کھاؤ تنہا نہ کھاؤ برکت مل بیٹھنے میں ہے۔' 🔁 پھر تعلیم ہوئی کہ گھروں میں سلام کر کے جایا کرو۔حضرت جابر ڈلاٹنے کا فرمان ہے کہ جبتم گھروں میں جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا بابرکت بھلاسلام کہا کرومیں نے تو آ زمایا ہے کہ بیسراسر برکت ہے۔ابن طاؤس میشانیڈ فرماتے ہیںتم میں سے جوگھر میں واخل ہوتو گھر والوں کوسلام کہے۔ **6** حضرت عطاء مُشاہد سے پوچھا گیا کہ کیا یہ واجب ہے؟ فرمایا مجھے تو یادنہیں کہ اس کے وجوب کا قائل کوئی ہولیکن ہاں مجھے تو پیر بہت ہی پیند ہے کہ جب بھی گھر میں جاؤسلام کرکے جاؤ۔ میں تواہے بھی نہیں چھوڑ تا ہاں بیاور بات ہے کہ بهول جاؤں مجابد عرب فرماتے بیں جب مجدمیں جاؤتو کہو (اکسالام علی رسول الله) اور جب ایج گھریں جاؤتوا بے بال بچوں كوسلام كرواور جب كسى ايسے كھر ميں جاؤجهاں كوئى نه ہوتواس طرح كهو۔ (اكسّىكام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ) يهجى مروى بي كه يول كهو (بسْم اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ السَّلَامُ عَلَيْنَا مِنْ رَّبِّنَا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ) وعفرت قادہ میں ہے ہیں کہ اپنے گھروالوں کے پاس سلام کر کے جاؤاور غیر آبادگھروں میں جاتے ہوئے یوں سلام کرو(اکسکلام عَلَیْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ) يهي حكم دياجار ما إلى وتتول مين تمهار الله كاجواب الله تعالى كفرشة دية مين "'مضرت انس طالفیّهٔ فرماتے ہیں مجھے نبی مَنَّالیَّیْمَ نے یانچ باتوں کی وصیت کی ہے۔فرمایا اے انس! کامل وضو کروتمہاری عمر بڑھے گی۔جومیرا امتی ملے سلام کرونیکیاں بڑھیں گی۔گھر میں سلام کر کے جایا کروگھر کی خیریت بڑھے گی صحیٰ کی نماز پڑھتے رہو۔تم سے اسکلے لوگ جواللہ والے بن گئے تھے ان کا یمی طریقہ تھا۔اے انس! چھوٹوں پر رحم کر بڑوں کی عزت وتو قیر کرتو قیامت کے دن میرا ساتھی ہوگا۔'' 🗨 پھر فرما تا ہے بید دعا خیر ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے تہمیں تعلیم کی گئی ہے۔ برکت والی اورعمدہ ہے۔ابن عباس ڈکاٹھنگا فرماتے ہیں میں نے توالتحیات قرآن سے بی بیمی ہے نمازی التحیات یوں ہے (التَّبِحِیَّاتُ الْمُبَادَ کَاتُ الصَّلُواتُ الطَّیّباتُ لِلّٰہِ اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ { عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ) اسے بڑھ کرنمازی کواپے لئے دعا کرنی چاہئے پھرسلام پھیردے انہی حضرت ابن عباس ڈلائٹھئا= ٢٧٦٤ ايضًا.
ابوداود، كتاب الأطعمة، باب في الاجتماع على الطعام ٢٧٦٤. 🛮 الطبرى، ١٩/ ٢٢٤\_ وسنده ضعيف حرب بن وحق جمول الحال ب نيز وليد بن مسلم دلس ك ماع مسلسل كاتفريخ نبيس ب- ابس ماجه ٢٣٨٦؛ احمد ، ٣ / ٢٠١١ ابن ماجه، كتاب الاطعمة، باب الاجتماع على الطعام ٣٢٨٧ وهو حسن-ابن حبان ۵۲۲۴ مـ 🕝 اس کی سندعوید بن الی عمران کے سخت ضعیف ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے۔ 6 الطبري، ١٩/ ٢٢٥\_

اجازت لے لیتے ہیں حقیقت میں یہی ہیں جواللہ تعالی پراوراس کے رسول پرایمان لا بچے ہیں۔ پس جب ایسے لوگ جھے سے اپ کی کام کے لئے اجازت طلب کریں تو تو ان میں سے جے جا ہے اجازت دے دیا کراوران کے لئے اللہ تعالی سے بخشش کی دعا ما نگا کر۔ ب شک اللہ تعالی بخشے والامہر بان ہے۔[۲۲] تم اللہ تعالی کے نبی کے بلانے کوالیا معمولی بلا وانہ کرلوجیے آپس میں ایک کا ایک ہوتا ہے تم میں

ے انہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جونظر بچا کر چیکے سے سرک جاتے ہیں۔سنو جولوگ تھم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے میں میں کہ میں میں کہوں میں کرنے کے انہیں ہوئے کہ انہیں کرنے کہ انہیں کرنے کہ انہیں کہ میں میں ہوئے کہ انہیں

ر بنا جائے کہ کہیں ان پر کوئی زبروست آفت ندآ پڑے یا کوئی دکھی مارند پڑے۔[١٣٦]

= ہے مرفو عاصیح مسلم میں اس کے سوابھی مروی ہے ● وَ اللّٰهُ ٱعْلَمُ۔ اس سورت کے احکام کاذکرکر کے پھر فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کے سامنے اپنے واضح احکام مفید فرمان کھول کو اس طرح بیان فرمایا کرتا ہے تا کہ وہ غور دفکر کریں سوچیں مجھیں اور عقل مندی حاصل کریں۔

سندن کی کریں۔ آ داب مجلس: [آیت: ۲۲ یا۳۲]اللہ تعالیٰ اپنے مؤمن بندوں کوایک ادب اور بھی سکھا تا ہے کہ جیسے آتے ہوئے اجازت مانگ کر تبریت میں ایس میں نہ سند مجمود میں میں میں انہ ساتھ کی بائر خصر تا ایس قیمیر میں مجمع میں کسی ضرب کیاہ میں

آتے ہوا یہ بی جانے کے وقت بھی میرے نبی سے اجازت ما نگ کر جاؤ۔خصوصاً ایسے وقت جب کہ مجمع ہواورکسی ضروری امر پر مجلس ہوئی ہومثلاً نماز جمعہ ہے یا نماز عید ہے یا جماعت ہے یا کوئی مجلس شوری ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسے موقعوں پر جب تک

حضور مَنْ اللَّيْمُ عِلَى اجازت نه لے لو ہرگز را دھرا دھر نہ جاؤ مؤمن کال کی ایک نشانی یہ بھی ہے۔ پھراپنے نبی مَنْ اللّٰمُؤَمِّ سے فرما یا جب بید اپنے کسی ضروری کام کے لئے آپ مَنْ اللّٰمُؤُمِّ سے اجازت چاہیں تو آپ مَنْ اللّٰهُ فِلْم ان میں سے جسے چاہیں اجازت دے دیا کریں اوران کے لئے طلب بخشش کی دعا کمیں بھی کرتے رہیں۔ابوداؤ دوغیرہ میں ہے' جبتم میں سے کوئی کسی مجلس میں جائے تو اہل مجلس کوسلام

کرلیا کرے اور جب وہاں سے آنا چاہے تو بھی سلام کرلیا کرے آخری دفعہ کا سلام پہلی مرتبہ کے سلام سے پچھے کم نہیں ہے۔'' میہ حدیث تر ندی **ہ**یں بھی ہے اوراما مصاحب میں ہیں نے اسے حسن فر مایا ہے۔

❶ صحيح مسلم كتاب الصلاة باب التشهد في الصلاة ٤٠٣ ـ
 ❷ ابوداود، كتاب الادب، باب في السلام اذا قام من المجلس ٢٠٠٨ وسنده حسن، ترمذي ٢٠٧٦؛ احمد، ٢/ ٢٨٧؛ الادب المقرد٢٠٠٨ ابن حبان٩٤٤ ـ

الغورس (١٥٥) الغورس (650) الغورس (١٥٠٠) 🥻 احتر ام مصطفیٰ مَنَالِیٰیَلَم: لوگ حضور مَنَالِیْلِمُ کوجب بلاتے تو آپ مَنَالِیٰلِمُ کے نام یا کنیت سے معمولی طور پر جیسے آپس میں ایک دوسرے کو و پکارا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس گتا خی ہے منع فرمایا کہ نام نہ لوبلکہ یا نبی اللہ! یارسول اللہ مَثَاثِیْمُ کہدکر پکاروتا کہ آپ مُثَاثِیْمُ کی إبزرگ اورعزت وادب كاياس رے - 1 اى كىشل آيت ﴿ لَا تَفَولُوْ ارَاعِكَ ﴾ 2 ماوراى جيس آيت ﴿ لَا تَسرُ فَعُوْا 🛭 آصْوَاتَ کُمْمُ ﴾ 🗗 ہے بینی ایمان والو!اپی آ وازیں نبی کی آ واز پر بلندنہ کروآ پ مَثَاثِیَّتُمُ کےسامنے او تجی او تجی آ واز وں سے نہ بولو جیے کہ بے تکلفی ہے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہوا گراپیا کیا تو سب اعمال غارت ہوجا کیں محےاور پیۃ بھی نہ چلے گا الخ یہاں تک فرمایا جولوگ تھے جمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے عقل ہیں اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس آ جاتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا۔ پس بیرسب آ واب سکھائے گئے کہ آپ مَلَا لِیُکُمْ سے خطاب کس طرح کریں۔ آپ مَنَا لِيْنَا إِسِ بات چيت كس طرح كريں -آپ كے سامنے كس طرح بوليس جاليں - بلكه يہلے تو آپ مَنَّا لِيْنَا إِس کے لئے صدقہ کرنے کا بھی تھم تھا۔ ایک مطلب تواس آیت کا پیہوا۔ دوسرامطلب بیہ ہے کدرسول الله مَا اللَّيْمَ اللَّهِ مَا کوتم آپس کی اپنی دعاؤں کی طرح نسمجھو آپ مَلَا لِیُکُم کی دعا تو مقبول ومتجاب ہے خبر دار! بھی ہمارے نبی مَلَا لِیُکِم کو تکلیف نید بینا کہیں ایسا نہ ہو کہان کے منہ سے کوئی کلمہ نکل جائے تو تہں نہیں ہو جاؤ۔ 🗨 اس سے اگلے جیلے کی تفسیر میں مقاتل بن حیان مشاللہ فرماتے ہیں جمعہ کے ون خطبے میں بیٹھا رہنا منافقوں پر بہت بھاری پڑتا تھا اور مسجد میں آ جانے اور خطبہ شروع ہوجانے کے بعد کوئی مختص بغیر ہ تخضرت منگاللیکی اجازت کے نہیں جاسکتا تھا جب کسی کوکوئی ایسی ہی ضرورت ہوتی تو اشارے سے آپ منگاللیکی سے اجازت جا ہتا اورآپ مَالْقَيْظُ اجازت دے دیتے اس لئے کہ خطبے کی حالت میں بولنے سے جعہ باطل ہوجا تا ہے توبیہ منافق آ ڑہی آ ڑ میں نظریں بیا کرسرک جاتے تھے۔ 🗗 سدی میں فرماتے ہیں جماعت میں جب بیمنافق ہوتے توایک دوسرے کی آ ڑ لے کر بھاگ جاتے الله تعالیٰ کے پیغیبر مَالیٰ یُکِئے سے اور الله تعالیٰ کی کتاب ہے ہٹ جاتے ۔صف سے نکل جاتے خلاف پر آ مادہ ہوجاتے ۔ جولوگ امر رسول کا 'سنت کا'رسول کا' فرمان رسول کا' طریقه رسول کا' شرع رسول کا خلاف کریں وہ سزایاب ہوں گے۔انسان کواپنے اقوال افعال رسول الله مَنَّالِيَّيْظِ كِسنتوں اور حديثوں سے ملانے جاہئيں جوموافق ہوں اچھے ہیں جوموافق نہوں مردود ہیں۔ بخاری ومسلم میں ہے کہ'' حضور مَثَالیُّیْمُ فرماتے ہیں جوابیاعمل کرے جس پر ہماراتھم نہ ہووہ مردود ہے۔' 🙃 ظاہر یا باطن میں جو بھی شریعت محمد بيه مَكَا لَيْهُمْ كَ خلاف كرياس كول ميس كفرونفاق بدعت وبرائي كانتج بودياجا تا ہے يااسے خت عذاب موتا ہے يا تو دنيا ميس بى قتل قید ٔ حد وغیرہ سے یا آخرت میں عذاب اخروی ہے۔منداحمہ میں حدیث ہے کہ 'حضور مُکانِیْزُمُ فرماتے ہیں میری اورتمہاری مثال ایسی ہے جیسے کس شخص نے آ گ جلائی جب وہ روثن ہوئی تو پتنگوں پروانوں کا اجتماع ہو گیا اوروہ دھڑ ادھڑ اس میں گرنے لگے اب بہانہیں ہر چندروک رہا ہے لیکن وہ ہیں کہ شوق ہے اس میں گرے جاتے ہیں اور اس مخص کے رو کئے سے نہیں رکتے۔ یہی حالت میری اور تبہاری ہے کہتم آگ میں گرنا جا ہتے ہواور میں تمہاری کولیاں بھر بھر کر تبہیں اس سے روک رہا ہوں کہ آگ میں نہ تھسوآگ ا ہے بچولیکن تم میری نہیں مانتے اوراس آگ میں گھے چلے جارہے ہو۔ ''بیصد بٹ بخاری وسلم میں بھی ہے۔ ٧ ٢/ البقرة: ١٠٤ ع ١ ٤٩/ الحجرات: ٢ ع الطبري، ١٩٠/ ٢٣٠\_ 🚺 الطبري، ۱۹/ ۲۳۰\_ و صحیح بخاری ۲۲۹۷؛ ابوداود ۲۰۱۱؛ ابن ماجه ۲۱؛ احمد، ۲/ ۲۲؛ ابن حبان ۲۲ بلفظ مختلف. 👽 صحیح بخاری، كتاب الرقاق، باب الانتهاء عن المعاصى ٦٤٨٣؛ صحيح مسلم ٢٢٨٤؛ احمد، ٢/ ٣١٢؛ ترمذي ٢٨٧٤؛ ابن حبان ٢٠٨٠٠.

لَا إِنَّ يِلْهِ مَا فِي السَّمَاوِتِ وَالْأَرْضِ ۚ قَدُ يَعْلَمُ مَاۤ ٱنْتُمْ عَلَيْهِ ۚ وَيَوْهَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنْبَّعُهُمُ بِهَا عَبِلُوْا ﴿ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿

تر پیشنر از گاہ ہوجاؤ کہ آسان وزمین میں جو پچھ ہے سب الله تعالیٰ ہی کا ہے جس روش پرتم ہووہ اسے بخو بی جانتا ہے اور جس دن سیسب اس کی طرف لوٹائے جائمیں محیاس دن ان کوان کے کئے سے وہ خبر دار کر دےگا۔اللہ تعالیٰ سب بچھے جاننے والا ہے۔ ۱۶۳۱

ہرا یک کی ہر حرکت کووہ جانتا ہے: [آیت:۶۴] ما لک زمین وآ سان' عالم غیب وحاضر' بندوں کے جیسے کھلےاعمال کا جاننے والا

الله تعالى بى ب ﴿ قَدْ يَعْلَمُ ﴾ مِن ﴿ قَدْ ﴾ تحقيق ك لئے بيساس سے يبليكي آيت ﴿ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ ﴾ • من اور جير ﴿ فَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِيْنَ ﴾ ﴿ مِن اورجير ﴿ فَدْ سَمِعَ اللَّهُ ﴾ ﴿ مِن اورجير ﴿ فَدْنَعْلَمُ إِنَّهُ ﴾ ﴿ مِن اورجير ﴿ فَدْ

نَىراى﴾ 🗗 میں \_اور جیسےمؤذن کہتا ہے((فَلْهُ فَامَتِ الصَّلُوةُ)) توفر ما تاہے کہ جس حال برتم ہوجن اعمال وعقا ئد کےتم ہواللہ پر خوب روش ہے۔آ سان وز مین کا ایک ذرہ بھی اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں۔ جومل تم کروجو حالت تمہاری ہواس ہاری تعالیٰ پرعیاں ہے۔ کوئی ذرہ اس سے چصیا ہوانہیں ہرچھوٹی بڑی چیز کتاب مبین میں محفوظ ہے۔ بندوں کے تمام خیروشر کاوہ عالم ہے کیٹروں میں ڈھک

جاؤ' حیسی لک کر بچھ کرؤ ہریوشیدگی اور ہر ظاہراس پریکساں ہیں سر گوشیاں اور بلند آ واز کی باتیں اس کے کانوں میں ہیں تمام جانداروں کاروزی رسال وہی ہے۔ ہرایک جاندار کے ہرحال کو جاننے والا وہی ہے۔اورسب کچھلوح محفوظ میں پہلے ہے ہی درج ہے غیب کی تنجیاں اسی کے پاس میں جنہیں اس کے سواکوئی اور نہیں جانتا۔ خشکی تری کی ہر ہر چیز کووہ جانتا ہے۔ کسی ہے کا جھڑنا

اس کے علم سے ہا ہرنہیں ۔ زمین کی اندھیروں کے اندر کا دانہ اور کوئی تر وخشک چیز الیینہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔اور بھی اس مضمون کی بہت ی آیتیں اور حدیثیں ہیں ۔ جب مخلوق اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائی جائے گی اس ونت ان کے سامنے ان کی چھوٹی

ہے چھوٹی نیکی اور بدی پیش کر دی جائے گی ۔تمام ا گلے پچھلے اعمال دیکھ لے گا ۔عمل نامے کوڈ رتا ہوا دیکھے گا اورا بنی یوری سواخح عمرى اس ميں ياكر جيرت زوہ موكر كيے گاكہ يكيسى كتاب ہے جس نے بؤى تو بوى كوئى جھوٹى سے جھوٹى چيز بھى نہيں چھوڑى جو

جس نے کمیا تھاوہ وہاںموجودیائے گا۔ تیرےرب کی ذات ظلم ہے یاک ہے۔ آخر میں فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا ہی دانا ہے ہرچیز اسکے علم میں ہے۔

الْحَمْدُ لِلله سورة نورك تفيير حتم مولى \_



🖠 🛈 ۲۴/ النور:٦٣ ـ 🗗 ۲۳/ الاحزاب:۱۸\_

> 🗗 ۲/الانعام:۳۳\_ 5 ٢/ البقرة: ١٤٤٠ ـ

🚯 ۵۸/ المجادلة: ۱ ـ



## بسير الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعَلَمِيْنَ نَذِيْرَالَّ إِلَّذِي لَكُ مُلْكُ السَّمْوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَمْ يَتَّغِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ

### وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرُهُ تَقْدِيرًا ٥

تسيير برا مهربان بهت بى رحت والالله كنام عشروع

بہت بابر کت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر قرآن اتارا تا کہ وہ تمام لوگوں کے لئے آگاہ کرنے والا بن جائے۔[۱]ای اللہ کی سلطنت ہے آسانوں اور زمین کی وہ کو تی اولا ونہیں رکھتا نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجھی ہے ہر چیز کواس نے پیدا کر کے ایک

مناسب انداز ، تفهرا دیا ہے۔[<sup>۲]</sup>

الله تعالیٰ کی ذات اقدس بابرکت ہے: [آیت:۱-۲]الله تعالیٰ اپنی رحت کا بیان فرما تا ہے تا کہ لوگوں پراس کی ہزرگی عیاں ہو جائے کہاس نے اس پاک کلام کواپنے بندے حضرت محمد مثالی کی پازل فر مایا ہے سورۂ کہف کے شروع میں بھی اپنی حمدای دصف سے بیان کی ہے یہاں اپنی ذات کا باہر کت ہونا بیان فر مایا ادر یہی وصف بیان کیا یہاں لفظ ﴿ نَسْزُ لَ ﴾ فرمایا جس سے بار بار بکثر ت اتر نا ا بت ہوتا ہے جیسے فر مان ہے ﴿ وَالْحِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْحِتَابِ الَّذِي اَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ ﴿ ﴾ 🗗 پس پہلی کتابوں کو لفظ ﴿ أَنْسَوْلَ ﴾ ساوراس آخرى كتاب كولفظ ﴿ نَسَوْلُ ﴾ سيان فرمانااى لئے ہے كم بہلى كتابيس ايك ساتھا ترتى رہيں اور قرآن کریم تھوڑ اتھوڑ اکر کے حسب ضرورت اثر تار ہا۔ بھی کچھآ یتیں بھی کچھ سورتیں بھی کچھا حکام۔اس میں ایک بڑی حکمت بیھی تھی کہ لو کوں کواس بڑمل مشکل نہ ہواور خوب یاد ہو جائے اور مان لینے کے لئے دل کھل جائے جیسے کہ ای سورت میں فر مایا ہے کہ کا فروں کا ایک اعتراض بیمی ہے کہ قرآن کریم اس نی منافیظ برایک ساتھ کوں نداترا؟ جواب دیا گیا ہے کداس طرح اس لئے اترا کداس کے ساتھ تیری دل بنتگی رہےاور ہم نے تھہراتھہرا کرنازل فرمایا بیہ جوبھی بات بنا ئیں گے ہم اس کانتیج ادر ججا تلا جواب دیں گے جو خوب تفصیل والا ہوگا 🗨 یہی وجہ ہے کہ یہاں اس آیت میں اس کا نام فرقان رکھااس لئے کہ بیتق و باطل میں ہدایت وگمراہی میں فرق کرنے والا ہے اس سے بھلائی برائی میں حلال وحرام میں تمیز ہوتی ہے قر آن کریم کی بیدیا ک صفت بیان فرما کرجس برقر آن اترا ان کی ایک یا ک صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ خاص اس کی عبادت میں لگے رہنے والے ہیں اس کے خلص بندے ہیں بیوصف سب سے ا اعلیٰ وصف ہےای لئے بڑی بڑی نعتوں کے بیان کےموقعہ پرآ مخضرت مَنَّاتِینِّم کا یہی وصف بیان فرمایا گیا ہے جیسےمعراج کےموقعہ اً رِفر ما يا ﴿ مُسْهِ لِحِنَ الَّذِي أَمُسْرَى بِعَبُدِهِ ﴾ ﴿ اورجِيهِ إِني خاص عبادت نماز كم موقعه رِفر ما يا ﴿ وَاتَّنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ ﴾ • اور ۔ جب اللہ کے بندے بین حضرت محمد مثالثینظم اللہ کی عبادت کرنے کھڑے ہوتے ہیں الخے۔ یہی وصف قر آن کریم کے اترنے اور آپ ] کے پاس بزرگ فرشتے کے آنے کے اکرام کے بیان کے موقع پر بیان فر مایا۔ پھرارشاد ہوا کہ اس پاک کتاب کا آپ مُنافِیجُم کی =

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

🕰 ۲۰/ الله قان:۳۲،۳۲ـ

1:4/ الاسرآء:١-

🗗 ۷۲/ الجن:۱۹ـ

#### وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ الِهَةً لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِلُوْنَ وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهَ الِهَةً لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ وَلَا يَمْلِلُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا وَلاَ يَمْلِلُوْنَ مَوْتًا وَلاَ حَيْوةً وَلاَ نَشُورًا ۞

ترکیسٹرٹر: ان لوگوں نے اللہ کے سواجنعیں اپنے معبود تھیرار تھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدائمیں کر سکتے بلکہ دہ خود پیدا شدہ ہیں بیتوا پی جان کے نقصان نفع کا بھی اختیار نہیں رکھتے نہ موت وحیات کے اور دوبارہ جی اٹھنے کے وہ مالک ہیں۔[<sup>77</sup>]

- ◘ صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب المساجد ومواضع الصلاة ٢١٥١ احمد، ٤١٦٨ ١٤٤ مجمع الزوائد، ٨/ ٢٥٨ـ
  - صحیح بخاری، کتاب التیمم، باب نمبر۱، حدیث ۳۳۵؛ احمد ۳/ ۳۰۶؛ ابن حبان ۱۳۹۸۔
    - 🔞 ٧/ الاعراف:٨٥٨ 📗 🐧 ٣٦/ پش:٣٥\_



#### كَانَ غَفُورًا رَّحِيبًا ۞

تر بیسترین کافر کہنے گئے بیتو بس خودای کا گھڑا گھڑا گھڑا ہے جس پرادرلوگوں نے بھی اس کی ہمت افزائی کی ہے دراصل بیکا فربڑے می ختیم کے بین کے اور مرتا سرجھوٹ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ ا<sup>می</sup> ااور بی بھی کہتے ہیں کہ بیتوا گلوں کے افسانے ہیں جواس نے لکھ رکھے ہیں بس وہی ج شام اس کے سامنے پڑھے جاتے ہیں[<sup>۵</sup>] جواب دے کہ اسے تواس اللہ نے اتا راہے جوآسان وز مین کی تمام پوشید گیوں کو جانتا ہے ب شک وہ بڑا ہی بخشے والام ہربان ہے۔ ۲

= ہوا ہوتا ہے بن اس کے چاہے کچھ خبیں ہوتا وہ ماں باپ سے لڑکی لڑکوں سے عدیل ویدیل سے وزیر ونظیر سے شریک وسہیم سے پاک ہے وہ احدوصد ہے وہ کم بلد ولم پولد ہے اس کا کفوکو کی نہیں ۔

رسول الله منگافتینم کی صدافت کابیان: [آیت:۴-۲] مشرکین کی ایک جہالت اوپر کی آیتوں میں بیان ہوئی جوذات باری کی نسبت تھی یہاں دوسری جہالت بیان ہور ہی ہے جوذات رسول منگافتینم کی نسبت ہے وہ کہتے ہیں کہاس قران کوتو اس نے اوروں کی مدد سے خود ہی جھوٹ موٹ گھڑلیا ہے اللہ تعالی فریا تا ہے یہ ہے ان کاظلم اور جھوٹ جس کے باطل ہونے کا خود آھیں بھی علم ہے کہتے

ہیں کیکن خودا پی معلومات کے بھی خلاف کہتے ہیں بھی ہا تک لگانے کی کہا ہوں کے قصاس نے کھوالیے ہیں وہی شخ شام اس کی مجلس میں پڑھے جارہے ہیں پہنچھوٹ بھی وہ ہے جس میں کسی کوکوئی شک نہ ہو سکے اس لئے کہ صرف اہل مکہ ہی نہیں بلکہ دنیا جانتی ہے کہ ہمارے نبی امی متھے نہ کھنا جانتے تھے نہ پڑھنا چالیس سال کی نبوت سے پہلے کی زندگی آپ مگا النظم نے انھیں لوگوں میں

گزاری تھی اوروہ اس طرح کہ اتنی مدت میں ایک واقعہ بھی آپ مَلَالْتَیْمُ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ایسانہ تھا جس پرکوئی انگلی اٹھا سکے ایک ایک وصف آپ کا وہ تھا جس پر زمانہ شیدا تھا جس پر اہل مکہ رشک کرتے تھے آپ کی عام مقبولیت اور محبوبیت بلنداخلاتی اورخوش معاملگی اتنی بڑھی ہوئی تھی کہ ہر ہرول میں آپ کے لئے جگہ تھی عام زبانیں آپ کوئمدامین کے پیارے خطاب سے پکارتی تھیں دنیا

آ پ مَنَا اللّٰهِ عَلَمْ كَ مَدْمُونِ عَلَى آئَكُ مِينِ بَجِهَا تَى تَقَى كُونِهَا وَلَ تَعَا جُومِمَ مِنَا لللّٰهِ عَلَمْ كَا كُونِ وَهُ عَنْ مِنَا وَلَ عَا جُومِمَ مِنَا لللّٰهِ عَلَمْ كَا كُونِ وَهُ عَنْ مِنَا وَلَ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى مَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

ہ جبکہ اللہ کی بلندترین عزت ہے آپ مَلَا اللّٰهِ معزز کئے گئے آسانی وی کے آپ مَلَا اللّٰهِ کَا اللّٰهِ کَا اللّ پایال ہوتے ہوئے دیکھ کریے ہے وقوف بے پیندے کی بدھنی کی طرح لڑھک گئے تھالی کے بیکن کی طِرح اوھرادھر ہوگئے۔ لگے ہاتیں

ا بنانے اور عیب جوئی کرنے لیکن جھوٹ کے پاؤں کہاں؟ کہی آپ مَلَاتِیْئِم کوشاعر کہتے بمجھی ساحز بمجھی مجنون اور کبھی کذاب۔ حیران ا بنانے اور عیب جوئی کرنے لیکن جھوٹ کے پاؤں کہاں؟ کبھی اور اپنے معبودان باطل کے جھنڈ ہے اوند ھے نہ ہونے ویں؟ اور کِس طرح

ت سیری میں میں میں ہوئی ہوئی۔ ظلمت کدہ دنیا کونوراللہ سے نہ جگمگانے دیں اب نصیں جواب ملتا ہے کہ قران کی تچی مطابق واقع اور حق خبریں اللہ کی دی ہوئی ہیں =

وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَبُثِينُ فِي الْاَسُواقِ لَوُلَا أُنْدِلَ وَقَالُوْا مَالِ هٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامُ وَيَبُثِينُ فِي الْاَسُواقِ لَوْلَا أُنْدِلَ اللَّهِ مَلَكُ فَيكُوْنَ مَعَهُ نَذِيرًا ﴿ اَوْيُلُقِلَ اللَّهِ كُنُوْ اَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا لَا وَقَالُ الظّلِيمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ اللَّا رَجُلًا مَسُحُورًا ﴿ انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا مِنْهَا لَا وَقَالُ الظّلِيمُونَ إِنْ تَتَبِعُونَ اللَّا رَجُلًا مَسُحُورًا ﴿ انْفُلُو كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْاَمْنَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبْرَكَ النّذِي آلِنَ شَاءَ جَعَلَ لَكَ الْاَمْنَالُ فَضَلَّوْا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبْرَكَ النّذِي آلِنَ شَاءَ جَعَلَ لَكَ الْاَمْنَالُ فَضَلَّوْا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبْرَكَ النّذِي آلِنُ شَاءَ جَعَلَ لَكَ الْاَمْنَالُ فَضَلَّوْا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَلْاكَ النّذِي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللّ

ىك خَيْرًا مِّنْ ذٰلِكَ جَنْتٍ تَجُرِيْ مِنْ تَحْيَى الْكَنْهُرُ وَيَجْعُلُ لَّكَ قُصُوْرًا ۞ بَلُ كَذَّ بُوْا بِالسَّاعَةِ ۚ وَٱعْتَدُنَا لِمِنْ كَنَّ بِالسَّاعَةِ سَعِيْرًا ۞ إِذَا رَاتُهُمْ مِّنْ

مَّكَانِ بَعِيْدٍ سَمِعُوالَهَا تَغَيُّظًا وَرَفِيْرًا ﴿ وَإِذَا ٱلْقُوٰ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ

دَعُوْاهُنَالِكَ ثُبُورًا ﴿ لَا تَدْعُوا الْيُؤْمِ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۞

تر کے سکر کر درانے والا بن جا تا اے آیا اس کے پاس کوئی خزاندہی ڈال دیا جا تا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جا تا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جا تا اے آیا اس کے پاس کوئی خزاندہی ڈال دیا جا تا ایا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا جس میں سے یہ کھا تا ۔ یہ ظالم کہنے گئے کہ تم توالیے آدی کے بیچے ہو لئے ہوجس پر جادو کر دیا گیا ہے۔ [^ آخیال تو کر کہ یہ لوگ تیری نبست کسی کسی با تیں بناتے پھرتے ہیں جس سے خودہی بہک دہے ہیں اور کی طرح راہ پڑئیس آئے۔ [9] اللہ توالیا بابر کت ہے کہ اگر چا ہے تو تھے بہت سے ایسے باغات عنایت فر آدے جو ان کے کہ ہوئے بہت سے پیغتہ کل بھی دیدے۔[\* آبابت سے ہے کہ بیلوگ قیامت کو جھوٹ بھے ہیں اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لئے ہم نے بھڑ کی دوز نے تیار کر رکھی ہے۔ [اا] جب وہ اور جسے کہ بیلوگ قیامت کو جھوٹ بھے ہیں اور قیامت کے جھٹلانے والوں کے لئے ہم نے بھڑ کی دوز نے تیار کر رکھی ہے۔ [اا] جب وہ بھیں دور سے دیکھے گی تو یہ اس کا غصے سے جھنجھلانا اور چلانا سنڈلگیں گے۔ [اا] اور جب کہ بیج نہم کی کی تنگ و تاریک جگہ میں موتوں کو پھارو۔ [اا] تی ایک بی موت کونہ پھارو بلکہ بہت کی موتوں کو پھارو۔ [اا] تی ایک بی موت کونہ پھارو بلکہ بہت کی موتوں کو پھارو۔ [اا] تی تا کہ دیئے جا کیں گی دیک دیے جا کیں گی دیکھوں کونہ پھاروں کو پھاروں کی گاروں کا دیکھوں کونہ پھاروں کو پھاروں کی گوروں کو پھاروں کو بھاروں کے ایکھوں کونہ پھاروں کونہ پھاروں کو پھاروں کو پھاروں کونہ پھاروں کونہ پھاروں کونہ پھاروں کو بھاروں کونہ پھاروں ک

= جوعالم الغیب ہے جس سے ایک ذرہ پوشیدہ نہیں جوگز شتہ کا بیان اس میں ہے حق ہے جو آیندہ کی خبر اس میں ہے ہی ہے اللہ کے ' سامنے ہو چکی ہو کی اور ہونے والی بات یکسال ہے دہ غیب کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح ظاہر کو۔

اس کے بعدا پی شان غفاریت اورشان رحم وکرم بیان فرمائی تا کہ بدلوگ بھی اس سے مایوں نہ ہوں کچھ بھی کیا ہوا ب بھی اس کی طرف جھک جائیں تو بہ کریں اپنے کئے پر پچھتا کیں نا دم ہوں اور رب کی رضا چاہیں رحمت رحیم کے قربان جائیے کہا یے سرکش و دشن اللہ ورسول ایسے بہتان باز اس قدر ایذا کیں وینے والے لوگوں کو بھی اپنی عام رحمت کی وعوت ویتا ہے اور اپنے کرم کی طرف آخیس بلاتا ہے وہ اللہ کو برا کہیں وہ رسول مَثَاثِیَّا ہِم کو برا کہیں وہ کلام اللہ پر باتیں بنا کیں اور اللہ تعالیٰ آخیس اپنی رحمت کی طرف رہنمائی کرے اپنے فضل وکرم کی طرف دعوت وے اسلام اور ہدایت ان پر چیش کرے اپنی بھلی باتیں ان کو مجھائے اور سمجھائے چنانچہ اور آیت میں عیسائیوں کی تثلیث بری کا ذکر کر کے ان کی سز اکا بیان کر کے فرمایا ﴿ اَفَلَا یَدُونُونُ وَاکِی اللّٰہ وَ یَسْتَغْفِرُونُ فَا وَ اللّٰہ عَفُورٌ ا

حير الفنقان مي محمود و وقال محمود و الفنقان مي محمود و الفنق مع محمود و الفنقان مي محمود و الفنق مع محمود و الفنقان مي محمود و الفنق مع محم 🥻 دَّحِيْتُمْ ٥ ﴾ 📭 بيلوگ كيوں الله تعالىٰ سے تو بنہيں كرتے؟ اور كيوں اس كى طرف جيك كراس سے اپنے گنا ہوں كى معانی طلب نہيں کرتے؟ وہ تو بڑا ہی بخشن ہاراور بہت ہی مہر بان ہے۔مؤمنوں کوستانے اور انھیں فتنے میں ڈالنے والوں کا ذکر کر کے سورہ بروج میں ۔ افر مایا کہا یسے لوگ بھی تو بہ کرلیں اپنے برے کا موں سے ہٹ جا کیں تو میں بھی ان پر سے اپنے عذاب ہٹالوں گااور رحمتوں سے نواز ووں گا امام حسن بھری عینید نے کیسے مزے کی بات بیان فرمائی ہے آپ فرماتے ہیں اللہ کے رحم وکرم کودیکھویہ لوگ اس کے نیک جبيتے بندوں کوستا ئمیں ماریں پیٹیس تن کریں اوروہ انھیں تو بہ کی طرف اورا پنے رحم و کرم کی طرف بلائے فَسُبْحَانَةُ أَعْظَمَ شَانَّةُ . مقام نبوت اور جابلانه اعتراضات: [آيت: ٧١٥] اس حافت كولما حظه فرماية كدرسول اكرم مَثَلَ فَيْتُمْ كى رسالت كالكارى وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ پیکھانے پینے کامختاج کیوں ہے اور بازاروں میں تجارت اور لین دین کے لئے آتا جاتا کیوں ہے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ کہوہ اس کے دعوے کی تصدیق کرتا اورلوگوں کواس کے دین کی طرف بلاتا اور عذاب اللہ سے آ گاہ کرتا۔ فرعون نے بھی بہی کہاتھا کہ ﴿ فَلَوْ لَا ٱلْقِعَى عَلَيْهِ ٱللهِ وَأَهُ مِنْ ذَهَبِ ﴾ 🗨 الخ اس پرسونے كتكن كيول نہيں والے صحے؟ بااس كى امداد كے لئے آسان مے فرشتے كيوں نہيں اتارے محے چونكدول ان تمام كا فروں كے يكسال ہيں حضور مثالثيم كے ز مانے کے کفار نے بھی کہا کہ اچھا پنہیں تو اسے کو کی خزانہ ہی دے دیا جاتا کہ بیخود بارام اپنی زندگی بسر کرتا اور دوسرول کو بھی دیتایا اس كرساتهكوئي چلتا پھرتاباغ ہوتا كريدائي كھانے پينے سے توب فكر ہوجاتا بے شك بيسب كھاللہ تعالى برآسان بے كيكن سردست ان چیزوں کے نددینے میں بھی حکمت ہے بیر ظالم مسلمانوں کو بھی برہاتے ہیں اور کہتے ہیں کتم توایک ایسے مخض کے پیچھےلگ گئے ہو جس برکسی نے جادوکیا ہے دیکھوتوسہی کیسی بے بنیاد یا تیں بناتے ہیں؟ کسی ایک بات پر جم بی نہیں سکتے ادھرادھر کرد میں لےرہے ہیں بھی جادوگر کہد دیا تو بھی جادو کیا ہوا بتادیا بھی شاعر کہد دیا بھی جن کاسکھایا ہوا کہدویا بھی کذاب کہا بھی مجنون حالانکہ سیسب باتیں محض لغو ہیں اوران کا غلط ہونا اس سے بھی واضح ہے کہ خودان میں تضاد ہے کسی ایک بات پرخودان مشرکین کا اعتماد نہیں گھڑتے ہیں پھر چھوڑتے ہیں پھر گھڑتے ہیں پھر بدلتے ہیں کسی ٹھیک بات پر جمتے ہی نہیں جدهر متوجہ ہوتے ہیں راہ بھو لتے ہیں اور ٹھوکریں کھاتے ہیں حق تو ایک ہوتا ہے اس میں تخالف اور تعارض نہیں ہوسکتا ناممکن ہے کہ بیلوگ ان بھول بھیلیوں سے نکل سکیں بے شک اگر رب تعالی جا ہے تو جو یہ کافر کہتے ہیں اس سے بہت بہتر اپنے نبی منالیکی کو دنیا میں ہی دیدے وہ بری برکتوں والا ہے پھرسے بنے ہوئے گھر کوعرب قصر کہتے ہیں خواہ وہ برا ہویا چھوٹا۔ 3 حضور مَالتَّيْظِ سے تو جناب باری تعالی کی جانب سے فرمایا گیا تھا کہ اگر آپ مَلَيْ يَنْهُم چا بِين تو زمين كے خزانے اور يهال كى تنجيال آپ مَلَى يَنْهُم كوديدى جائيں اوراس قدرونيا كا مالك كرديا جائے كەسى اور کواتن نه لی موساتھ ہی آخرت کی آب مظافیا کم تمام نعتیں جول کی تول برقر ارد میں لیکن آپ مظافیا کم اے پند نه فرمایا اور جواب دیا کنہیں میرے لئے توسب کچھ آخرت میں ہی جمع ہو۔ 🗨 پھر فرما تا ہے کہ یہ جو پچھ کہتے ہیں میصرف تکبرعنا دضداور ہث کے طور پر کہتے ہیں ینہیں کسان کا کہا ہوا ہوجائے تو مید مسلمان ہو 🗗 جا ئمیں گے۔اس وقت پھراور کچھ حیلہ بہانہ ٹٹول نکالیس گےان کےول میں تو پیہ خیال جما ہوا ہے کہ قیامت ہونے کی نہیں اورا پیے 🕻 لوگوں کے لئے ہم نے بھی عذاب الیم تیار کر رکھا ہے جوان کی بر داشت سے باہر ہے جو بھڑ کانے اور سلگانے والی جھلس دینے والی تیز 🔞 الطبري، ۱۹/ ۳٤٣\_ 4 ه/ المآئدة: ٤٧٤. 🗗 ٤٣/ الزخرف:٥٣\_ **4** سەندە خەھەف ، سفيان تۇ رى اورھېپ بن انى تابت دونول مەنس جى .

كالفزقان ٢٥٠ الله الله الله الله **306\_\_36**(657**)96** آ گ کا ہے ابھی تو جہنم ان ہے سوسال کے فاصلے پر ہوگی جواس کی نظریں ان پر اوراس کی نگا ہیں اپن پر پڑیں گی وہیں جہنم چے وتا ب کھائے گی اور جوش خروش ہے آ وازیں نکا لے گی جسے یہ بدنصیب سن لیس گے اوران کے اوسان خطاہو جا کیں گے ہوش جاتے رہیں مے ہاتھوں کےطویطےاڑ جا کمیں مے جہنم ان بدکاروں پر دانت پیس رہی ہوگی اور غصے کے مارے بل کھار ہی ہوگی اورشور مجارہی ہو گی کہ کب ان کفار کا نوالہ بناؤں اور کب ان ظالموں سے انتقام لوں؟ سورۂ تبارک میں ہے جب بیلوگ اس میں ڈالے جا کمیں گے تو دور ہی ہے اس کی خوفناک آوازیں سنیں کے اور وہ الی بھڑک رہی ہوگی کہ ابھی ابھی مارے جوش کے بھٹ پڑے گی۔ 1 ابن الی عاتم میں ہے کہ 'رسول الله سَکالَیْمِیُم نے فرمایا جو محض میرانام لے کرمیرے ذھے وہ بات کہے جومیں نے نہ کہی ہواور جو محض اپنے مال باپ کے سواد وسروں کوا پناماں باپ کہے اور جوغلام اپنے آتا کے سوااور کی طرف اپنی غلامی کی نسبت کرے وہ جہنم کی دونوں آتھوں ك درميان ا پنا محكانا بنا لے ـ لوگوں نے كہا يارسول الله! كياجہنم كى بھى آئىسى ہيں؟ آپ مَلَّ لَيْنَوُّمُ نے فرمايا ہال كياتم نے الله تعالى ك كلام كى بيرة يت نبيس في ﴿ إِذَا رَ أَنْهُ مُ مِينٌ مَّتُكِ إِنَّ الْمِينَ لِي اللَّهِ مِنْ مَنْ مُعَلِّل اللَّهُ وَعُرْت اللَّهِ اللَّهِ مِن مُعَلِّل اللَّهُ وَعُرْت تھا اے دیکھنے لگے۔حضرت رہج مرہالیہ کا تو برا حال ہو گیا عذاب رب کا نقشہ آئکھوں تلے پھر گیا قریب تھا کہ بے ہوش ہوکر گر پڑیں۔اس کے بعد آپ فرات کے کنارے گئے وہاں آپ نے تنورکود یکھا کہاس کے بھی میں آگ شعلے مار ہی ہے بے ساختہ آپ کی ز بان سے بیآیت نکل کئی اسے سنتے ہی حضرت رہی عیالہ بہوش ہوکر کر پڑے چاریائی پرڈال کرآپ کو کھر پہنچایا گیا۔ مبح سے لے کر دو پہر تک حضرت عبداللہ و کانٹیزان کے پاس بیٹھے رہے اور جارہ جوئی کرتے رہے لیکن حضرت رہے میشاند کو ہوش نہ آیا۔ابن عباس ڈاٹٹوئنا سے مروی ہے کہ جب جہنمی کوجہنم کی طرف کھسیٹا جائے گاجہنم چیخے گی اور ایک ایسی جھر جھری لے گی کہ کل اہل محشر خوف زوہ ہوجائیں مے۔اور روایت میں ہے کہ ' بعض لوگوں کو جب دوزخ کی طرف کے چلیں سے دوزخ سٹ جائیگی اللہ تعالیٰ مالک و رحمٰن اس سے پوچھے گاریکیا بات ہے؟ وہ جواب دے گی کہ یا اللہ بیتوا پی دعاؤں کیں تجھے سے جہنم سے بناہ ما نگا کرتا تھا آج بھی بناہ ما تك ربائے۔الله تعالی كورم آجائے گاتكم ہوگا كداہے چھوڑ دو \_ پھھاورلوكوں كولے چليں مے وہ كہيں مے پروروگار ہمارا كمان تو تيرى نبت بین تھا۔اللہ تعالی فرمائے گا پھرتم کیا مجھد ہے تھے؟ کہیں کے یہی کہ تیری رحمت ہمیں چھیا لے گی تیرا کرم مارے شامل حال ہوگا تیری وسیع رحمت ہمیں اپنے دامن میں لے لےگی۔اللہ تعالی ان کی آرز دہمی پوری کرے گا اور تھم دے دیگا کہ میرے ان بندول کوجھی چھوڑ دو۔ پچھاورلوگ تھیٹیتے ہوئے آئیں مے آھیں و کیھتے ہی جہنم ان کی طرف شور مچاتی ہوئی بڑھے گی اوراس طرح جھرجھری لے گی کہ تمام مجمع محشر خوفز وہ ہو جائے گا۔'' حضرت عبید بن عمیر مُؤشکیہ فرماتے ہیں کہ جب جہنم مارے غصے کے قفر قفرائے گی اور شورو غل اور چیخ پکار اور جوش وخروش شروع کر ہے گی اس وقت تمام مقرب فرشتے اور ذی رتبہ انبیا کا پیخے لگیں گے یہاں تک کے خلیل اللہ حضرت ابراہیم عَالِیمِیا بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر بڑیں مے اور کہنے لگیں گے کہ یا اللہ میں آج تجھ سے صرف اپنی جان کا بچاؤ جا ہتا ہوں اور پھنہیں ما نگتا۔ بیلوگ جہنم کے ایسے تنگ و تاریک مکان میں ٹھونس دیئے جائیں گے جیسے بھالاکسی سوراخ میں۔اورروایت من وحضور مَا الله المساس أيت كى بابت سوال بونا اور آپ مَا الله في ما نامروى ب كه جيس كيل و يواريس بمشكل كا ژى جاتى ب اس طرح ان دوز خیوں کو تھونسا جائیگا یہ اس ونت خوب جکڑ ہے ہوئے ہوں گے بال بال بندھا ہوا ہوگا۔ وہاں وہ موت کؤ فوت کؤ =



تر کے سرائر: بوچھ تو کہ کیا یہ بہتر ہے یادہ بینگی والی جنت جس کا دعدہ پر بیزگاروں سے کیا گیا ہے۔جوان کا بدلہ ہے اوران کے لوشنے کی اصلی حکمہ ہے۔[۱۵] وہ جوجا ہیں گے ان کے لئے وہاں موجود ہوگا ہمیشہ بیلو تیرے رب تعالیٰ کے ذمے وعدہ ہے جس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔[۲۱]

= ہلاکت کوصرت کو پکار نے لگیں گے۔'ان سے کہا جائے گا ایک موت کو کیوں پکارہ؟ کیوں ندصد ہا ہزار ہا موتوں کو پکارہ؟ منداحمہ میں ہے''سب سے پہلے اہلیس کو جہنی لباس بہنایا جائے گا ہے اسے پیشانی پررکھ کر چکھے سے گھیٹیا ہواا پی ذریت کو چکھے لگائے ہوئے موت و ہلاکت کو پکارتا ہوا دوڑتا پھرے گا۔'اس کے ساتھ ہی اس کی اولا دبھی سب صرت وافسوں موت و غارت کو پکارر ہے ہوں گے۔اس وقت ان سے یہ کہا جائے گا 🐧 مجور سے مراد موت 'ہلا کی' ویل صرت خسارہ بربادی و غیرہ ہے۔ جیسے حضرت موئی عَالِیَلاِ نے فرعون سے کہا تھا ﴿ وَانِیْ لَا ظُنَّكَ مَا فِرْ عَوْنٌ مَنْهُ وْرَا ﴾ ﴿ وَمُون! مِس تو سجھتا ہوں کہ تو مث کر برباد ہوکر ہی رہ گا۔ شاعر بھی لفظ مورکو ہلاکت و بربادی کے معنے میں لائے ہیں۔

گا۔ شاعر بھی لفظ جور لو ہلا کت و بربادی کے مصنے میں لائے ہیں۔
جنت اور اہل جنت: [آیت: ۱۵۔ ۱۹] او پر بیان فر مایا ان بدکاروں کا جو ذلت وخواری کے ساتھ اوند ہے منہ جہنم کی طرف تھیئے
جائیں گے اور سرکے بل وہاں بھینک دیے جائیں گے۔ بند ہے بندھائے ہوں گے اور تنگ و تاریک جگہ ہوں گے نہ چھوٹ سکیں نہ
حرکت کر سکیں نہ بھا گ سکیں نہ نکل سکیں۔ پھر فر ما تا ہے بتلا و یہ اچھے ہیں یاوہ جود نیا میں گنا ہوں ہے بیجے رہے اللہ تعالیٰ کا ڈرول میں
حرکت کر سکیں نہ بھا گ سکیں نہ نکل سکیں۔ پھر فر ما تا ہے بتلا و یہ اچھے ہیں یاوہ جود نیا میں گنا ہوں ہے بیجے رہے اللہ تعالیٰ کا ڈرول میں
حرکت کر سکیں نہ بھا گ سکیں نہ نکل سکیں۔ پھر فر ما تا ہے بتلا و یہ اچھے ہیں یاوہ جود نیا میں گنا ہوں ہے بیجے رہے اللہ تعالیٰ کا ڈرول میں
ان کے لئے موجود ہیں عمرہ کھانے اچھے پچھونے بہتر میں سواریاں پر تکلف لبس بہت بہتر مکانات بی سنوری پا گیزہ حود میں راحت افزا منظر
ان کے لئے موجود ہیں عمرہ کھانے اچھے پچھونے بہتر میں سواریاں پر تکلف لبس بہت بہتر مکانات بی سنوری پا گیزہ حود میں راحت افزا منظر
ان کے لئے موجود ہیں عمرہ کھانے اچھے پچھونے بہتر میں سواریاں پر تکلف لبس بہت بہتر مکانات بی سنوری پا گیزہ حود میں راحت افزا منظر
کے مہو جانے فراب ہوجانے ٹوٹ جانے نے ختم ہوجانے کا بھی کوئی خطرہ نہیں نہوہ و ہاں ہے بھاں نہوں ان یہ ہوں۔
کے کم ہوجان نہر کا اہدی رحمت بھتی کی دولت آخیس ل گی اوران کی ہوگی۔ یہ رہ کر رہنے والا ہے جس کا علم اینا نامکن ہے جس کا غلط ہونا
میں نہر ہیں ہیں ہو بیا میں ہیں ہو بیاں نے بیرا کر سے جو تیراوعدہ ہے اس کا وعدہ یا دولا کر رہے ہیں اس کی کوئی ہور میں ہونے کی کہتر ہے یا تو ہوں کہ ہورا کر کے پھر سوال کے بعد جنتیوں کا ذکر ہوا۔ سورہ صافات میں جنتیوں کا ذکر کر کے ہو ہوال کے لئے فتنہ بنار کھا ہے جو جنم کی جڑ ہے کھا ہے بہر میں بہتر ہے یا تو ہوں کہ دورخی اسے بدنیا ہوں ہے وجنم کی جڑ ہے کھا ہے بدنیا ہو ہو ہو کر کر کے پھر سے دورخی اسے بدنیا ہیں جسے میں بہتر ہے یا تو ہوں۔

احمد، ۳/ ۱۵۲ وسنده ضعیف، مجمع الزوائد ۱۰/ ۳۹۲؛ مصنف ابن ابی شیبه ۷/ ۱۰ اس کی سند می علی بن زید بن جدعان ضعیف رادی سبه - (التقریب ، ۲/ ۳۷ ، رقم: ۳٤۲)
 ۲۱ / الاسرآه: ۲۰ - ۱۰

وَيُوْمُ كِنْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَيَقُولُ ءَانْتُمْ أَضْلَلْتُمْ دِيْ هَوُّلا ءِ آمُرهُمُ صَلُّوا السَّبِيلُ فَ قَالُوا سُبُعِنكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا آنُ

نَتَيْنَ مِنُ دُونِكَ مِنُ أَوْلِيّاءَ وَلَكِنْ مَتَتَعْتَهُمُ وَأَبّاءَهُمُ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرُ وَكَانُوْا قَوْمًا بُوْرًاهِ فَقَدُ كُنَّ بُوَكُمْ بِهَا تَقُوْلُوْنَ لَا فَهَا تَسْتَطِيْعُوْنَ صَرْفًا وَّلَا

## نَصْرًا وَمَنْ يَتَظْلِمْ مِنْ لَكُمْ نُذِقَهُ عَذَالًا لَكِيرًا ٥

ترسیس نستیسٹر : جس دن اللہ تعالی انھیں اور سوائے اللہ تعالیٰ کے جنسیں یہ بوجتے رہے انھیں جمع کرے بوجھے گا کہ کیا میرے ان ہندوں کوتم نے ممراہ کیایا پیخود ہی راہ ہے تم ہوگئے؟ <sup>[۱۷]</sup>وہ جواب دیں گے کہ تو پاک ذات ہے خود ہمیں ہی پیزیبانہ تھا کہ تیرے سوااوروں کواپنا کارسا زینا تے بات ہے کہ تونے انھیں اور ان کے باپ دادوں کو آسود گیاں عطافر مائیں یہاں تک کہ وہ نھیجت بھلا بیٹھے۔ بیلوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔[۱۸] توانھوں نے توخمہیں تمہاری تمام ہاتوں میں جھوٹا کہا۔اب نہ توتم میں عذا یوں کے پھیرنے کی طاقت ہے نہ مدوکرنے کی۔تم میں

ے جس جس نظلم کیا ہے ہم اسے تخت عذاب چکھا کیں مے۔ <sup>[19]</sup> = سے ملاجلا پینے کودیا جائے گا پھران کا ٹھکا ناجہنم ہوگا۔انھوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایااور بے تعاشاان کے پیچھے لیکنا شروع

لرديا۔ 🛈

مشرک اوران کےمعبوداللہ تعالی کی عدالت میں: [آیت: ۱۷-۱۹] بیان ہور ہاہے کمشرک جن جن کی عبادتیں اللہ تعالی کے سواکرتے رہے قیامت کے دن اخصیں ان کے سامنے اس پرعلاوہ عذاب کے زبانی سرزنش بھی کی جائے گی تا کہوہ نا دم ہوں۔ حضرت عیسیٰ مضرت عزیر طلبتانیا اور فرشتے جن جن کی عباوت ہوئی تھی 🗨 سب موجود ہوں گے اور عابد بھی سب اس مجمع میں

حاضر ہوں گے۔اس وقت اللہ تبارک وتعالی ان معبود وں سے دریا فت فرمائے گا کہ کیاتم نے میرےان ہندوں سے اپنی عبادت کرنے کو کہا تھایا بیاز خوداییا کرنے گلے؟ چنانچیاور آیت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ عَالِیّآ اسے بھی یہی سوال ہوگا۔ جس کا وہ جواب

دیں سے کہ میں نے انھیں ہرگز اس بات کی تعلیم نہیں دی جبیہا کہ تھھ پرخوب روشن ہے میں نے تو انھیں وہی کہا تھا جوتو نے مجھ سے کہا تھا کہ عبادت کے لائق فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے 🗗 بیرسب معبود جواللہ تعالیٰ کے سواجھے اور اللہ تعالیٰ کے سیجے بندے تھے اور

شرک سے بیزار تھے جواب دیں مے کہ سی مخلوق کوہم کو یاان کو بدلائق ہی نہ تھا کہ تیرے سواکسی اور کی عبادت کریں۔ہم نے ہرگز انھیں شرک کی تعلیم نہیں دی۔خود ہی انھوں نے اپنی خوشی سے دوسروں کی پوجاشروع کر دی تھی ہم ان سے اوران کی عبادتوں سے ہیزار ہیں ہم ان کے اس شرک سے بری الذمہ ہیں ہم تو خود تیرے عابد ہیں پھر کیسے ممکن تھا کہ معبودیت کے منصب پر آجاتے؟ میتو ہمارے لائق ہی

نہ تھا۔ تیری ذات اس سے بہت پاک اور برتر ہے کہ کوئی تیراشریک ہو۔ چنانچہ اور آیت میں صرف فرشتوں سے اس سوال جواب کا ہونا مجمی بیان ہوا ہے۔ (نشیخیدَ) کی دوسری قراءت ﴿ نشخذَ ﴾ مجمی ہے یعنی سیسی طرح نہیں ہوسکتا تھاند میہ ہمارے لاکق تھا کہ لوگ ہمیں =

🚯 ه/ المآئدة:١١٧ ـ 🗗 الطبرى، ١٩/ ٢٤٧\_

# وَمَا آرْسَلْنَا قَبْلُكَ مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي

الْأَسُواقِ وَجَعَلْنَا بِعُضَكُمُ لِبِعُضٍ فِتُنَةً ﴿ أَتُصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا الْ

تر سیر پر نے تجھ سے پہلے جینے رسول بھیج سب کے سب کھا نابھی کھاتے تھے اور بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسر سے کی آز مائش کا ذریعہ بنادیا کیا تم صرکرو گے؟ تیرار ب تعالی سب کچھ دیکھنے والا ہے۔[۲۰]

ے پو چنے کئیں اور تیری عبادت چھوڑ دیں۔ کیونکہ ہم تو خود تیرے بندے ہیں' تیرے درکے بھکاری ہیں۔مطلب دونو ل صورتول میں قریب قریب ایک ہی ہے۔ان کے بیکنے کی وجہ ہماری سمجھ میں تو ب<sub>د</sub>آتی ہے کہ تھیں عمریں ملیں کھانے پینے کو ملتار ہابد مستی میں بڑھتے گئے یہاں تک کہ جونفیحت رسولوں کی معرفت کپنجی تھی اسے بھلادیا تیری عبادت سے اور سچی تو حید سے ہٹ گئے بیلوگ تھے ہی بے خبر ہلاکت کے گڑھے میں گریڑے تیاہ و بر ہا دہو گئے ۔ ﴿ مُسورٌ اً ﴾ سےمطلب ہلاکت والے ہی ہے 🗨 جیسے ابن زبعری میشاند نے ا ہے شعر میں اس لفظ کواس معنی میں باندھا ہے۔اب اللہ تعالی ان مشرکوں سے فر مائیگا لواب تو تمہارے بیمعبود خود تمہیں مجمثلا رہے ہیںتم تو آھیں ایناسمجھ کراس خیال ہے کہ ہیٹہہیں اللہ تعالٰی کےمقرب بنادیں مجےان کی بوجایاٹ کرتے رہے آج بیتم ہے کوسوں دور بھاگ رہے ہیں تم سے میسو مورہے ہیں اور بیزاری ظاہر کررہے ہیں جیسے ارشادہے ﴿ وَمَنْ أَضَلَّ مِكَّنْ يَكْ عُوْا مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَنْ لاَّ يَسْتَجِيْبُ لَهُ اِلَى يَوْمِ الْقِيلَمَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَآئِهِمْ غَفِلُوْنَ۞ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ اَعُدَآءً وَّكَانُوا بعِبَادَتِهِمْ كلفِريْنَ ٥ ﴾ 🕿 يعنى اس سے زياده كمراه كون ہے جوالله تعالى كے سواايسوں كويكارتا ہے جو قيامت تك اس كى جابت پوری نہ کرسکیس بلکہ وہ تو ان کی وعامے محض غافل ہیں اور محشر کے دن سیسب ان سب کے دشمن ہوجا نمیں محے اور ان کی عبارتوں کے صاف مظر ہوجا کیں مے پس قیامت کے دن بیمشر کین نہ توانی جانوں سے عذاب الله ہٹائیس کے اور ندایں مدر کر تکیس کے نہگی کو ا پنامد دگار یا ئیں گےتم میں سے جوبھی اللہ نے واحد کے ساتھ شرک کرے ہم اسے زبر دست اور نہایت بخت عذاب کریں گے۔ بیسب کچھ نبوت کے منافی تبین: [آیت: ۲۰] کا فرجواس بات پراعتراض کرتے تھے کہ نبی کو کھانے پینے اور تجارت ہویا رہے کیا مطلب؟ اس کا جواب ہور ہاہے کہا مجلے سب پیغیبر بھی انسانی ضرور تیں رکھتے تھے کھانا پینا ان کے ساتھ بھی لگا ہوا تھا۔ ہویار تجارت اورکسب معاش وہ بھی کیا کرتے تھے یہ چیزیں نبوت کے خلاف نہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ عزوجل اپنی عنایت خاص سے آخیں وہ یا کیزہ اوصاف کیک خصائل عمدہ اقوال مختار افعال ظاہر دلیلیں اعلی مجزے دیتا ہے کہ برعقل سلیم والا ہر دانا بینا مجبور ہوجاتا ہے کہ ان کی نبوت کوشلیم کرلےاوران کی سجائی کو مان لے ۔اس آیت جیسی اور آیت ﴿ وَمَاۤ اَدْمَسَلْنَا مِنْ فَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً ﴾ 🕲 الخ یعنی تجھ ے پہلے بھی جتنے نبی آئے سبشہروں میں رہنے والے انسان ہی تھے۔ اور آیت میں ہے ﴿ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَا كُلُونَ السطَّعَامَ ﴾ 🗗 الخ ہم نے آھیں ایسے جثے نہیں بنائے تھے کہ کھانے پینے سے دہ آ زاد ہوں۔ ہم تو تم میں سے ایک ایک کی آ زمائش ایک ایک ہے کرلیا کرتے ہیں تا کیفر مانبر داراور نا فرمان ظاہر ہوجا ئیں۔صابراورغیرصابرمعلوم ہوجا ئیں۔تیرا رب تعالی دانا بینا ہے۔خوب جانتاہے کہ ستحق نبوت کون ہے؟ جیسے فرمایا ﴿ اَكلُّهُ ٱعْلَمُ حَيْثُ مَا جُعَلُ رِسَالْتَهُ ﴾ 🗗 منصب رسالت كى الميت كس

5 ٦/ الانعام: ١٢٤٥

🛂 ٤٦/ الاحقاف:٥،٦٠ 🔻 🚯 ١٢/ يوسف:١٠٩

🛭 الطبرى، ۲٤٨/۱۹\_

۲۱/الأنبياء:۸ـ



المحمد لله الهارجوال بإرهمل جوار



صحيح مسلم، كتاب الجنة، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة واهل النار ٢٨٦٥.

<sup>🛭</sup> مستدابی یعلی ۲۹۲۰ ، وسنده ضعیف اسکی سندیش ابیمطرضیف راوی ہے۔

احمد، ۲/ ۲۳۱ ابن حبان ۲۳۲۱ وسنده صحیح۔

